

منية المنافقين فَدُوهُ السَّالِكِينَ مِحْدُالمَنْ المُنافِئِنَ مُحْدَالمَنْ المُنافِئِنَ مُحْدَالمُنَافِئِنَ مُنَافِعًا المُنافِقِينَ المُنافِ

احياء علوم البين

الود احتاء العادم الماء ووانتناؤورور

متربغ: مؤلانا مختصديق مزاروي

بروگیسونکسی ۱۹۰۰ نون ۱۹۵۰ ۱۸۰۸ سرماند کا ۱۹۸۸ سرماند کار ۱۹۸۸ سرماند کا ۱۹۸۸ سر

## جمله حقوق بحق پباشر زمحفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                | *******   | نام كتاب        |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------|
| حجته الاسلام حضرت أمام محمد غزال"          | ********* | مصنف            |
| مولانا محمد صديق ہزاروي سعيدي              | ********* | مترجم           |
| اوّل                                       | ********  | جلد             |
| حق نواز نقشبندی                            | ********  | حوالهجات        |
| مولانا محريليين قصوري / محمد عبدالله قادري | رنگ       | لقيج / پروف ريد |
| مولانا محراختر رضاالقادري / محدادريس قادري | *         | ed 02           |
| حاجي حنيف ايند سنزير نظرز الاجور           | ********  | ينزن            |
| چوېدرى غلام رسول                           | ********  | . jt            |
| ميال جوادرسول                              |           |                 |
| كمل4 جلدسيث                                | ********  | تيت             |
| پارام 1050/-                               | 150       | 114             |

ملنے کا پہند ملت پہلی کیشنز-فیصل معجد اسلام آباد

اسلام بک و پو - دو کان نمبر ۱۳ تنج بخش رود لامور احمد مبک کار پور ایشی به اُردد بازار رادلیسندی

www.maktabah.org

## عرض ناسر

ين بلاشيا داره كى خدمات مبالى بير.

ادارہ کی بھیتہ یکوشئوں رہ ہے کہ قاربین کوالیا الٹریجر فراہم کیا جائے جو کو اپنی تا آپ ہو۔ اس میں ہم کس صدیک کامیاب سے ہیں اِسکا اندازہ بخوبی لگایا جاسخا ہے۔ دور اس میں ہم کس صدیک کامیاب سے ہیں اِسکا اندازہ بخوبی لگایا جاسخا ہے۔ دادرہ نے اب ا حیا علوم الدین "کے ترجمہ کی شعادت جامبل کی اِن شااللہ تعالیٰ علی کرام اور قاربین شکے مترجم علی ذی وقارصا حب تصنیف اور قاربین شرائی منظر العالی ہیں۔ انہوں نے دور س کشیرہ (تقریباً بیجایس) حضرت علاقم می می میں انہوں نے دور س

نظامی کی بہت سی کتب کے تراجم اور شروحات کھی ہیں بلکھ احادیث کی مشہور ومعروف کتب ترمذی شرافی، طحاوی شرافی ا ورریا طالصالحین کے تراجم بھی کھے ہیں۔آکی اسلوب بیان سلاست اور زنگینی عبارت میں بےمثال ہے اِن كى شكفته بيانى اورعبارت كى شائيكى لائق تخيين هد الغرض انهي تصنيف و ترجم كميلان مي يطولي عال مع آفي نهايت بي مختر عرصمين المسرميدان میں شہرت ماصل کی ہے۔ آخريم علم أكرام مشائخ عظم اور قارئين كرام كيك كراري كه وه اس اداره " پروگرىس ويكن ك كتب وزاج كوترجيح ديية بي اور إداره كى حوصله افزائى فرمات بى يانكى يه حوصلاا فزائى بى بے كرم مزيد لمى و تحقيقى حتب اور تراجم بیش کرنے کیلئے کوشاں ہیں ۔ التدرتبالعزت جل ملاله وعاب كه وه جارى كوست شول كو ابنی بارگاہ میں معبول فرواتے۔ انہیں ہما دے لیے وسیار بخبشش بنائے اور دین اسلم کی زید ضدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرائے۔

آمین بجا د بنی المسلین طالع کی ایم این کا در می ایم این کا در می کا در می

| TO SEE |                          |      |                                       |
|--------|--------------------------|------|---------------------------------------|
| صفحه   | مضمون                    | صفحر | معتمول                                |
| or     | اقوال صحابرة تابعين      | ٥    | عوض نامشر                             |
| 00     | تعليم كي فضيلت           | 14   | انتدائيه رصديق مزاردى                 |
| 11     | آيات رمي                 | 14   | مقدم وجابت رسول                       |
| 104    | احادیث مبارکہ            | 44   | مقدم والنمصنف الم غزالي بعمد المدعليم |
| 4.     | اقرال صحابرة ما بعبن     | 44   | سيب البيف                             |
| 44     | عقلی دلائل               | 11   | ترتيب كناب                            |
| "      | فنبيت كياميء             | 40   | ترتيب ابواب                           |
| 44     | تفيس الشيام كى طلب       | . 11 | مزينفصل                               |
| "      | علم كا اعزاز             | 24   | عظمت كتاب                             |
| 44     | انسانی اعمال کی اقسام    | 11   | كت كوچارصول مي تقسيم كرنے كى ده       |
| "      | شوباست                   | MA   | ا علم كابيان                          |
| 11     | مرتبهات                  | "    |                                       |
| 48     | افضل سياست               | r4   | يهادباب                               |
| 44     | روسرا باب                | 11   | قضيليت علم                            |
| 11     | فرض عبن علم كاربان       | 1    | آيات/مير                              |
| 4      | فرض كفامير علم           | 41   | احاديث مباركه                         |
| 11     | العلوم تشرعبه            | 44   | ايك شيد كالثالم                       |
| 54     | فقرا ورفقها وكامقام      | 46   | صحابہ کوم اور العبین کے آفوال         |
| 44     | ایک اعتراص اوراکس کاجواب | di   | طلب علم كي قصبيت                      |
| 4      | القوئ کے مراثب           | 11   | كاتكي                                 |
| <9     | علم نقرى فعنات           | Ba   | الالایت مبارک                         |

-

| صفحه    | مفتمون                                       | صفح  | معنون                                          |
|---------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 14      | انسام علماد                                  | ۸.   | علم طربق آخرت                                  |
| 144     | " پانچواں باب                                | Ar   | علم كلم اورفلسفه                               |
| "       | منعلروسعار مسكآداب                           | 10   | تقبيم فلسفه                                    |
| 100     | مراتب علق                                    | 44   | علم ففروكام                                    |
| 104     | ايك شبركالأله                                | AA   | ورب خدا وندی کا لاسته                          |
| 104     | استاذ کے آواب                                | 19   | تذكرة الممه                                    |
| 144     | چشاباب                                       | 11   | حفزت الم م ث فعى رحمالله                       |
| "       | علمي أفات نبز علاد أخرت اورعلما، سُوى علامات | 40   | حضرت المم الك رهمالله                          |
| API     | معابرام اصاسلاف كافوال علمادافرت             | 41   | عضرت إام الوصنيفر حمراللر                      |
| "       | كي نشانيان                                   | 44   | حضرت الم احمد من صنبل وحضرت الم سفيان أورى     |
| 111     | تبنتيس ساله وورطالب على كالاحصل مباح جيزون   | W.   | رجمهاالله تعالى                                |
| 119     | سے بیا تقوی ہے۔                              | 100  | تبسراباب                                       |
| 444     | ساتوان باب                                   |      | علم دوم کی علت مذرت                            |
| 11      | عقل، اس كعفلت تفيقت اوراقسام                 | 1.0  | الفاظ علوم مي تنديلي كابان                     |
| 440     | أيات كرمير                                   | IN   | علوم محموده کی تعلاد                           |
| 1       | احادیث مبارکہ                                | "    | مذوم علم                                       |
| rr.     | عقل كي حقيقت اوراكس كي اقسام                 | 144  | علم محمود                                      |
| 444     | عقل سے اعتبارے انسانی نفوس می تفاوت          | "    | وہ علی جن کی مفدوس مقدار محمود ہے۔             |
| Y (1    | ٧- تواعدعقائد كابيان                         | 145  | چوتهابا <u>ب</u><br>۱۱ نورکهار تر کرار         |
| Total S |                                              | "    | علم خلاف كي طرف توجيكاسيب                      |
| 11      | بهلیفسل با به وارد                           | 11   | نیز مناظرے اور مجادلے کے نقصابات               |
| 11      | المدر بها دت سے بارہے میں اہل و ملت وجات     | 1179 | مناظرات کوصی بدکرام کی مشاورت سنتینید دینا     |
| "       | الإخبيلا                                     | 11%  | طلب بن کے لیے مناظوی شرائط                     |
| //      | تنزييه فلاوندي                               | 100  | مناطره كي آفات اور للاكت فيزى اكي شبه كاان الم |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          |                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| صفحد   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحر       | (at have                           |
| W-Y    | شرعى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444        | عات وفررت                          |
| 7.0    | حکم شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u u        | ا علم                              |
| 4.4    | سنبهات اوران كاالاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444        | الاده                              |
| 11     | مرحبة كاشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         | اسهاوت ولعادت                      |
| YIY.   | معتزله كائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         | · CIK                              |
| 414    | ا بيان مي كمي زيادتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444        | افعال                              |
| 414    | امان سے افرار میں استثنا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110        | کلیرث بادیت کے دورسے صدور مالت ،،  |
| 440    | اقسام نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | كامفيدم                            |
| mps.   | الا و المدارطارت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104        | دوسىرى فصل                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         | ندری برخانی وجداورا عقاد کے معات   |
| P+4    | مراتب طهارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 424        | تسبري فصل                          |
| MAL    | ابك شيد كالزاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          | الماعد في المد                     |
| ماساسا | م لی می ایسان می ایسا |            | اركانِ اعان                        |
| l/     | زائل کی جانے والی نجاست جس چیز کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444        | منكر تكبر كاسوال                   |
| 449    | نجاست زائل كاجاتى ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>144</b> | عذاب فبر                           |
| p r 9  | نجاست دُوركرنے كالم لينہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | ميزان                              |
| l/     | دوسىرى قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y44        | ينعاط                              |
| "      | أحاث سے لمبارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | جنت وروزخ                          |
| 1 mg.  | قفلے ماجت کے آطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         | فلانت والاثث                       |
| 444    | استنجار كاطريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.        | صمابر كرام ك فضيلت اوراكس كي ترتيب |
| 444    | وضوكاطرافينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | شرائط انت                          |
| 770    | كايكرتنے وقت كى دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.1        | فون فتذك وقت انتفاد المتكياليان    |
| 24     | اک میں بانی چڑھاتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | اوراسلام ایک بی چیزے               |
|        | اک مجالیتے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44.4       | لنوى مجت                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                    |

| صغح         | معتمون                                                                                            | صفحر | مصغون                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| r.          | يحبل اركان كي فغيلت                                                                               | 4.44 | چره دهونے وقت کی دعا                |
| MAY         | فنبيت ماون                                                                                        | يم س | دایان بازو دهوستے وقت کی دعا        |
| TA M        | فضيت جده                                                                                          | .//  | بایان بازودهوت وقت کی دعا           |
| <b>7</b> /4 | ختوع كي فضيلت                                                                                     | //   | وسرکا) مع کرتے وقت کی وعا           |
| p4.         | مسحداه ما شيفارى فغديت                                                                            | 144  | كانوں كامسے كرتے وقت كى دعا         |
| 494         | دوسمراماب                                                                                         | //   | ا گردن کا مسے کرتے وقت کی دعا       |
| n           | غاز کے ظاہری اعمال                                                                                | 11   | واباں باؤل وحوث ونت كى دما          |
| 1           | المتعان كاطريق                                                                                    | 1    | ابان بادك وحوشے وقت كى دعا          |
| 494         | ويجبر ترحميه                                                                                      | 444  | کرو اکثِ ومنو                       |
| 490         | توات ر ا                                                                                          | 49.  | وصوى فضيات                          |
| 794         | ركوع أوراس كمستعلقات                                                                              | 404  | غن کا درویز                         |
| 494         | 25                                                                                                | אסמ  | التيم كالحريقيه                     |
| 44V         | تشبد                                                                                              | 400  | تيريسم المالية                      |
| 14          | ممنوعات نماز                                                                                      | 11   | ظاہری نجامت وں سے پاکنری مامل کرنا  |
| 4.4         | سٹن وفرائن کے درمیان امتیاز<br>زیرین شدہ                                                          | ma A | مبل كيل اور طوبتي عامي داخل مون وال |
| 11          | فرائض نماز                                                                                        | r09  | کے لیے کیا سنت ہے؟                  |
| سوء بم      | نمانگ سنتیں                                                                                       | 747  | بن بن برامونے والی حیزیں            |
| ly e al     | ننسواماب<br>نادى المزيشاني                                                                        | 444  | واقعی کے بڑھے ہوئے بال              |
| "           | نازی بالمنی شراکط<br>نحثوع اورحنورِ قلب ک مشرائط                                                  | 774  | وارطعی سے کروہات                    |
| "           | المنی امور میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں ہے۔<br>بالمنی امور میں سے جانب فاز کمل موتی ہے | 454  | ام. نمازكار اروسائل كابيان          |
| 4/11        | ہ می اور بن سے بیاب مارس ہوں ہے۔<br>دل کی حاصری                                                   |      |                                     |
| 110         | ران می ماری<br>سنور تلب کے لیے نافع دوا                                                           | 148  | بهد ياب انان كنفيلت                 |
| N 14        | غازی دل کی عاضری کی تفضیل                                                                         | PKK  | النان مسيلات فرمن غازى فضيلت        |
| 1,4         | 0 00,0000000                                                                                      | 1    |                                     |

| مغر   | مضمون                       | صفحر | مغون                                  |  |  |
|-------|-----------------------------|------|---------------------------------------|--|--|
| O'A A | مغرب كىسنتين                | ť14  | كما زكي شرائط                         |  |  |
| 414   | عشادى سنتين                 | 444  | فشوع كرف والول كى غاز كے بارسے يى كيد |  |  |
| 49.   | 7)                          |      | واقعات                                |  |  |
| 494   | عاشت كى نماز                | مهرا | چوتهاراب                              |  |  |
| MAM   | دوسرى قسم                   | //   | دامت كابيان >                         |  |  |
| "     | انوارے دن کے نوائل          | 11   | المركياكي باتين لازمين                |  |  |
| 494   | سوموار سيدون سيلوافل        | 44   | قرائت قرآن                            |  |  |
| M40 . | منگل مے دن سے فوانل         | 444  | پانچوال باب                           |  |  |
| 194   | برحد کے واقل                | 11   | بعث لمبارك كي نفيلت                   |  |  |
| "     | جوات کے دن کے نوافل         | "    | اداب ومسنى اورشرائط                   |  |  |
| 644   | حجرك ون كے نواقل            | 11   | عنيات محر                             |  |  |
| ran.  | بفتر کے دافل                | 404  | ث وانطوم بر                           |  |  |
| N     | اتوار کی دات سے نوافل       | 404  | بعدى سنتين                            |  |  |
| r44   | سومواری مات سے نوافل        | 404  | وجرب مبدك ثرائط                       |  |  |
| 0     | منگل کی داخل                | //   | عادت كى ترتب براداب عبد               |  |  |
| *     | بده کان کے توافل            | 444  | بعن ديم اكاب وسنن                     |  |  |
| 4.4   | معوات کی رات کے نوافل       | 440  | جها باب                               |  |  |
| "     | معة المبارك كي لات كم أوافل | 11   | تنفرق مائى                            |  |  |
| 0.4   | مفندی رات کے نوافل          | LVL  | ساتواں باب                            |  |  |
| 0-4   | البيسوى قسم                 | 11   | (نواقل كابيان)                        |  |  |
| 11    | عيدين كىغائد                | 410  | بهلی نسم                              |  |  |
| 0.4   | מונדוב.                     | 11   | فرك نين                               |  |  |
| 0-1   | ماه رحب کی نماز             | PAN  | فهری سنیس                             |  |  |
| 0.9   | اه شبان کی ماند             | PAA  | معري سنتين                            |  |  |

| صغر  | مصمون                                       | صقح      | معثمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 046  | جوتعىقىم                                    | 6-4      | جِونُهِ هِي اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِي المَّامِيِيِّ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي |
|      | مال تجارت کی زکوہ                           | 01.      | سورج گرمن کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DYA  | بانجوبيسم                                   | 11       | نماز کهن کاطر نغبراورونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | دفين ورمىنات كازكوة                         | 611      | بارسش کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "    | حفيظ                                        | 014      | نمازجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اصدفة فبطر                                  | 010      | تنحبترا كمسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 049  | ا دائيگي اورانسس كى ظاہري و باطنى شرائط     | 014      | تحية الومنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 mm | المنى أداب كربار كياب                       | 314      | كرمي داخل موسف اور تكلنے وقت كى غاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 004  | زكواة وصول كرسنے والا روعيره                | 014      | نازاستاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    | السباب استحقاني                             | 319      | المادتبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000  | بینے والے کے آواب                           | 04.      | كروه اوفات بن غازى عانعت كا فلسغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 641  | تغلي صدقه لين اوردين والدك أداب             |          | ٥- امرارزكوة كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "    | مدفر كانفيت رواك وحدث                       | 344      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244  | ا قوال محاب و البين                         | 1        | رکاهٔ کی فرصنیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 044  | صدفه حبياكرما ظاهري طوربردياعه نيرمد فردينا | 044      | پېلىفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0< m | ركاة اورمدفات سين كيا سيا افضل الم          | "        | تكوة كى اقسام اور السباب وجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | و روزے کے اسرار کاسیان                      | 944      | يهلى فنسم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 264  | 00,00                                       | <i>u</i> | رمانوروں کی تکواہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 069  | يهىلى فىسىل                                 | 049      | ا وتوں کی تکفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "    | رفاسرى واجبات اورسنتين سنر نواسف والصامور   | "        | الليون كاركوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "    | اللهري واجبات                               | 644      | دوسى قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DAI  | منو تدخر نے کا درم                          | "        | زمين كي فعلى كركواة (عُشر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11   | باقى دل بين شركها أ                         | OYC      | نبسري سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 017  | دوسرىفصل                                    | 11       | سوسفى جائدى كالكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                 | i .   |                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| صفح  | مفتمون                                                                                                                                                                                                                          | صفحه  | معفون                                           |
| 410  | جِيرُها اوب رطوات كعبر)                                                                                                                                                                                                         | ۳۸۵   | روزس سے اسرارا ورباطی ننرالط                    |
| 44.  | بانجال ادب رصفا اورمروه كدرمبان سى                                                                                                                                                                                              | 64.   | تبسرى فصل                                       |
| 417  | چشادب ( وتون عرفات اوراكس سيدي)                                                                                                                                                                                                 | "     | نفل روزسے اور ان کی ترتیب                       |
| 4 61 | سانواں اوب رج کے باقی اعال ،                                                                                                                                                                                                    |       | 101 2/2 101                                     |
| 444  | محكران ارتسكاطريقه                                                                                                                                                                                                              | ٥٩٢   | ١- امرارج كابيان                                |
| 464  | أعطوال ادب رعمره اورطوات دواع تك باق                                                                                                                                                                                            | 090   | پېلاباب                                         |
|      | امور)                                                                                                                                                                                                                           | "     | بهلیفصل                                         |
| 416  | نوان ادب رطواف وداع)                                                                                                                                                                                                            | 11    | فضلت ج                                          |
| אאר  | وسوان ادب زمینظبیری نبایت اوراس سے                                                                                                                                                                                              | 4-1   | ببت الترشريف اور كمرم كي فعنيلت                 |
|      | اکاب)                                                                                                                                                                                                                           |       | کم کروری تعمر نے کی فضیلت اور کوابت تام<br>وزیر |
| 4 64 | روفه مطهرور چامری                                                                                                                                                                                                               | 48.4  | شهروں بروبنه طه پیدکی فعنیات                    |
| 494  | سغرسے دائبی سے آواب                                                                                                                                                                                                             | 411   | دوسری فصل                                       |
| 404  | تسيراماب                                                                                                                                                                                                                        | "     | رج كى شرائط، اركان واجبات كى صحت اور            |
| 11   | دقیتی اواب اور باطنی اعمال                                                                                                                                                                                                      | "     | منوعات،                                         |
| 4 46 | اعال باظنه اورافلاص                                                                                                                                                                                                             | "     | شرائط ج                                         |
| 444  | ع كارده                                                                                                                                                                                                                         | 4 1/4 | ار کان رحج<br>عربی نتو او                       |
| 11   | ج کے لیے فرافت<br>نادیاد                                                                                                                                                                                                        | . //  | عجى اقسام                                       |
| 447  | العاد العام ا<br>العام العام ال | 414   | رج اورعرو کے منوعات<br>دوسرایاب                 |
| N    | سواری<br>احل کی چا درمیب                                                                                                                                                                                                        | 410   | سؤکے شروع سے واپی کا کے قاہری                   |
|      | روائي دوي                                                                                                                                                                                                                       | 11    | المال -                                         |
| 444  | جنگلوں میں داخل ہون <u>ا</u>                                                                                                                                                                                                    |       | بهلاادب دال سيمتعلق)                            |
| 46.  | . مون ف مرسو<br>احرام اور تلبیه                                                                                                                                                                                                 |       | ورمراادب راحرام سعدخ ل كمة ك                    |
| 70.  | 60 000                                                                                                                                                                                                                          | 1 717 | 1                                               |

۲۲۷ دنول که کرمه

441

تيرا اوب روفول كمست احافها

|      |                                       | .,   |                                         |
|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صخر  | مضمون                                 | صفحه | ر معمون                                 |
| 441  | حقوق آیات کی رعایت                    | 441  | بت الدُرشريف كي زيارت                   |
| 441  | <u> قرأت كى اتبلا</u>                 | 11   | ببت الترشريف كاطوات                     |
| 490  | بنداً وارسے قرائت                     | 444  | حجراسود کا استدام                       |
| 444  | نوسش الارى سے قرات                    | N    | كبتهالتر كيروف كوكيرا                   |
| 4    | تنسراباب                              | 11   | صفاا ورمرده ك ورسيان سعى وقوت           |
| . "  | " لا وت سے إطنى اعمال كلام كى عقمت كو | 464  | عرفات -                                 |
|      | - المحا                               | 11   | الكراب رئا                              |
| 4.1  | مسكل كالعظيم                          | 464  | مریر طبیبری زبارت                       |
| 4.4  | دل کی حاضری                           | 464  | زیارت بوی                               |
| 4.40 | غدو فکرکزا<br>آبایت کے مفوم کوسمینا   | 466  | ٨- أداب لاوت قرآن كابيان                |
| 11   | معيف كراست بن ركاوين                  | 444  | بهادياب                                 |
| 11   | فهم کی جارر کا دلیں                   | //   | قران اک اوراس سے الل اوگوں کی فضیات اور |
| 411  | النحصيص خيال كرنا                     | "    | تلاوت مي كوالى كرف والولى ندمت.         |
| 414  | <i>"</i> !"                           | 11   | فغنيبين فرآن-                           |
| 44.  |                                       | 1AF  | ا قوال صحاب وا كبين                     |
| 441  | تطع تعلق                              | 424  | فافل لوگوں كا تلاوت كى برمت             |
| 444  | چوینهاماب.                            | 444  | دوسرا باب                               |
| "    | فراك باك كوسمجنا اورتعنب بالرائ -     | 11   | تلادت سے عامری اداب قاری کی عالت        |
|      | ٥- اذكاراور دعا كول كابيان            |      | قرأت كى مقدار                           |
| ۷4.  |                                       | NAP  | نقب مقدار قرأت                          |
| 461  | يهلاماب                               | 444  | مَنْ بِنِ قُرَانِ                       |
| 11   | ذكرى اجالى اورتفصيلى فضييت اورفائده   | 44-  | ترتيل قرآن                              |
| 11   | آبات كربيه                            | 11   | الدوت كرت موسف ونا                      |

|   |      |                                                                        | ir    |                                               |
|---|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|   | صفحر | مضون                                                                   | صقحر  | مصموك                                         |
|   | 494  | حفرت خفر عيدالسام كى دعا                                               | < f Y | امایت مبارکم                                  |
| • | 11   | معزت مووت كرخى رجمانتركى دعا                                           | 444   | ر شارِ محاب فرابعبن                           |
|   | 496  | حفرت متب رغام) رمنی امٹرعنہ کی دعا                                     | 444   | مجالىي ذكر كى نفنيلت                          |
|   | LAN  | حفرت آدم عليه السلام كى دعا                                            | 264   | « لا الدالد الله <i>" برصف کی فشیلت</i>       |
| ı | "    | مفرن مل المرتفي رضي الترمندي دعا                                       | 664   | سبان الله الحديثة اوروكر الأكادى ففيلت        |
|   | 444  | حصرت سليمان تيي رمني الشرعنه كي دعا                                    | 444   | ووسواباب                                      |
| ı | A    | حنرت ابرامم بن ادحم رمن المرعنه كي دعا                                 | - 11  | دعاسے اداب وغیرہ                              |
|   | ٨٠٢  | جِوتِها باب                                                            | 4     | وعاكى فضيات                                   |
|   | 4    | رمول أكرم صلى الترعليد وسلم إورصحا مبركرام رضى الشر                    | 444   | آواب دعا                                      |
|   | 4    | عنى سے مروى منتخب وعائميٰ .                                            | 444   | سركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم كامقام اور     |
|   | VIA  | المتعاذه                                                               | N     | آب بردمود فترلف جيم كانفيلت                   |
|   | VIV  | با نجوان بأب                                                           | 441   | فغنياتِ استغفار رأياتِ واعاديثِ)<br>يغ        |
|   | 4    | ر مختلف امور سے شعلتی ماتور دعا کیں)                                   | 4/14  | آ الصحاب والعبن                               |
|   | 11   | مسجد کی طرف جاتے وقت کی دعا<br>کلیسے کر کرد کر ایسے بھلاتی وقت کرد روا | CAQ   | مُنْسِرامابِ مُنْ                             |
|   | A 14 | گھرے کی کام کے بیے نکلتے وقت کی دعا<br>می میں داخل موسفے کی دعا        | h     | راتور دعائي وقيو)                             |
|   | 11   | جدیں واس ہوسے ہو رہ<br>رکوعیں کیا براھا جائے ہ                         | "     | دعا کے محبر<br>دعا کے حفرت عائشہ رضی الشرعنہا |
|   | 44.  | رون بي پري بات دن سورسي بر-                                            | 441   | وعائے حفرت فاطمة الرسرار رضي الله عنها        |
|   | AYI  | مانسورافت پ                                                            | 44    | وعالمت حضرت فالمدار مراروني الشرعنه           |
|   | AYY  | عجلس سعدا لمحتنے وقت                                                   | 491   | وعائے حفرت برید رضی الشرعنہ                   |
|   | 11   | بازارس داخل موتے دنت                                                   | 494   | دع شے صفرت تعبیمان مخارق رضی الشرعنر          |
|   | 11   | قرض کی ا دائیگی سے بیے                                                 | 11    | حديث البود وا در مني الشرعنه كي دعا           |
|   | 144  | نيا لباس بينين ذنت                                                     | 440   | حفرت الإسم عليه السلام كى دعا                 |
|   | 11   | ناپنديوبات ديڪنپ                                                       | <94   | مخرت علي السام کي دعا                         |
| - |      |                                                                        |       |                                               |

| مغح   | مصنون .                                             | مسخم | مضموت                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| AWK   | ناح كىمبارك بادىش كرتےونت                           | 144  | چاندو <u> پچتے</u> ونت                    |
| 1     | ادائيگى ترض كے دقت                                  | ATC  | آندهی جلتے وقت                            |
| 140   | ومائه لاله                                          | //   | کی کی وفات بہ                             |
|       | ١٠ وظالف كي زننك ورفيا ليل ففيلت                    | ATA  | صدفرد بنتے دنت                            |
| APC   | ١٠- دها هي يرترب درق ايسي                           | 0    | نعتصان المحاشي                            |
| 144   | بہلاہاب                                             | "    | كام كالنازكرت وتت                         |
| 4     | (وظ لفت كي فضلت أرتب اورامكام)                      | "    | اكسمان كى طون ديجينے ذنت                  |
| 1     | وظائف كي فضبات                                      | AFY  | الرج سنغ پر                               |
| ACT   | وظائف كى تعدادا ورترتيب                             | "    | بجلی چکنے رپ                              |
| A 64  | كلاتِ ذكر                                           | 1    | الركش برستے پر                            |
| 164   | ووسراوظيفه                                          | 1    | عسراني                                    |
| A OA  | تيبرا وظيفه                                         | 244  | ڈرکے وث <i>ت</i>                          |
| 104   | جونفا وظبغه                                         | "    | جاد کے وقت                                |
| 144   | بالمجوال وطيفه                                      | 11   | كان محياد كني                             |
| 141   | ميطا وظيفه                                          | 11   | "فبولىت دعاب                              |
| AHY   | النال وظيفه                                         | AYA  | اذان مغرب عنے پہ                          |
| AHC   |                                                     | 11   | عم بينجني ب                               |
| 11    | ىيكا وظيفه                                          | 1    | اخيم مي دروبي                             |
| M.H.A | دوك را وظبقه                                        |      | " کلیف مینی نے پر<br>اس فیر کار اور "     |
| A44   | تميرا فطفير.                                        |      | سوسف کا الادہ مو آد -<br>بیداری کے وقت    |
| 14.   | سوت کے آداب                                         | 1    | / . 4 . 2                                 |
| 144   | چونما وظیفر<br>انجون ذیار:                          |      | وم ما |
| AA    | باننچان وطیفه<br>در در کرت بار سر منادانی کرار از ا |      | کید دیسے دت<br>کور فرید تنے وقت           |
| AM    | مالات کی تبدیل سے وطالف کا بدلنا                    | אשה  | پهراي دون                                 |

|      |                       | 1    |                                    |
|------|-----------------------|------|------------------------------------|
| صفحر | مضون                  | صفحر | مضمون                              |
| 9-4  | المابرى سشماكط        | AAF  | ما بدكا وظبفتر                     |
| 4*8  | باطنى اموير           | 110  | عالم كا فطيفه                      |
| 4-4  | المت محيراري تقسيم    | 1    | عالم کے دن رات کی قتیم             |
| "    | بهلام زنب             | AAH  | طالب علم كا وطبقر                  |
| 11   | בניתן תנה             | AAC  | كام كاج كرف والع كا وظيفه          |
| 11   | تبرامت                | AAA  | عكرانون كا وطبيفه                  |
| 910  | بوتقام تنبه           | 11   | موصر كا وظبيفه                     |
| 11   | بالجحوال مرتب         | AAY  | ووسراياب                           |
| 411  | هِي الرتب             | 11   | رفيامليل كآساني كے اسباب وطبرو)    |
| 417  | ساتوان مرتب           | 1    | مزب دعثار کے درمیان عبادت کی فضیلت |
| "    | ففييت والى رائي اورون | 140  | "نيام لي كى نفنيات                 |
| 11   | ضب معراری ناز         | "    | کیا <i>ت کرمب</i> ر                |
| 912  | شب برأت كي نماند      | 194  | اجادیث مبارکه                      |
| 11   | مواجع ومأفذ           | 4    | آنار صحابرة مابعين                 |
|      |                       | 4.14 | فیم میں کا آمانی کے اسباب          |
|      |                       |      |                                    |
|      |                       |      |                                    |

## ابتدائيب

بسم التدالرحسس الرحسيم

رسول اكرم صلى الشرعليدوس لم كي لعثن كا أب الم مقصد تزكية فلوب " ب قرآن إك بن" ويركيم " ك الفاظ مباركم سے اس بات کی طون اثنارہ کی ای ہے ، " تزکیہ قلوب " کوافادمیت اورامہیت سے کھے مجالِ انکارموس کی ہے جب کم ول كى باكيرى" احكام شرىيت كى بجا أورى اورنفس وسيطان كوام نزورس نجات كابنيادى تيمر -است سلم محصلها واويعله وف نيابت رسول صلى الترعليه وسلم كا فرليبترانجام وينظ بوف مردوري فلاح انسانيت كاس الم راسة كوابنا يا ورابني كرانقدرتمانبعث ك ذريع دولت كى موس جاه ومرتبرك چاست اور نخت ونكركى نوابش کے بتوں کو پاش پاش کی چنانجے جن اوگوں نے ان حکمت و موفظت سے جو لور اورافلان حسنہ سے گرانقد رخزانہ تعانیف سے استفادہ کیاان سے نزدیک دینوی دولت برکاہ کی دیشت جی نہیں رکھتی اور وہ تخت افتدار کو تفوکر مار سے سے بھی گرز نہیں کرتے ان کی کا میں دلق وسیادہ کی جو وقعت ہے، تخت سکندی کو عبی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ حضرت الم خزالي رحم المرت اجاء علوم الدين "اليي نهابت مبين قيمت تصنيعت ك ندريعي معلوم كتف كم كتشكان ره كوراه في كامسافر بنايا اوركتفيى ووفولش نعيب مي فن كى زنرگيون مي اكس مركة ف انقلاب بياكيا-"احباء العلوم كى عظمت كاندان اكس بات سے بخوبی موجاً اسے كر اكا رامن جلبل القدر على وصوفياء سنے اكس كماب ك عظمتون كوسلام كيا ورنهايت بني الفاظرس استخراج عين مين كيا.

حرت شیخ الومحد کا زورونی رحمالترفر الشیمی -"اكرتمام علوم مابيد موجائي توي دان كو) اجباد العلوم سع كال لول كا"

ركتاب تعريف الاجيارص ١٧

تطب الاولياوك علالترعيد وكس رحمة الشدفوات ب " بی نے کئی سال اچا والعلوم کا مطالعہ کی ایک ایک فعل اور ایک حون کو باربار برصا اوراس میں نوروفکر کیا تو ہر ون میرسے سامنے بڑے بڑے علوم وامرار اور عمدہ مفہوات ظاہر موٹے جو بیٹے مجھے حاصل نہ تھے اور مزی اس سر مدید ان کی کی سروائی کی کہ میں نائ سے بینے ال کے کسی کی رسائی موئی " دالیفاً) وہ بر فرانے بی کداگر الشرفنالی فوئٹ شدہ توگوں کوزندہ کردھے تووہ زندہ لوگوں کو عرف ان با توں کی وصیت کریں گے بواحيا والعلوم من ورج من " الصاً)

مروروں و رور سے میاں اس اور اور کے میاں شہباز رسول جودنی کئیب کی اثنا عنہ کے ذوق سے الا ال میں ، نے راقم سے ایک ان میں اور العلام کے ترجبہ کو اُنٹ کی بلکہ اس قدراصرار کیا کہ راقم کو اپنی علمی ہے بضاعتی ا در مصوفت ہے جوم کا رکے باوجودا نکاریا فرار کی راہ نظر گئی۔ چنانچر رافع نے اچا دالعلوم کا اردور حمبہ مکھا شروع کر دیا تقیقت ہے ہے کہ راقم کو اچیا دالعلوم سے جو فیض حاصل ہواوہ الفاظ میں بیان میں کرسے تنا اور اگر ہے کہوں تو ہے جانم ہوگا کہ اس نا چیز اور کم علم ، کا قلم دفر طاس سے جو ربط قائم ہے وہ فوق الاصفیا دھزت ام غزائی اور حضرت غزائی دوران علام مرسیدا حمد میں کا فلمی رجم ما اللہ کا عظم فیضا ل ہے۔

عنن سبدوجا بت رسول قادری مرظلہ صدرا دارہ تحقیقات دام احمد رسا کا بے حدممنوں بول کر انہوں نے اپنے قیمتی ونت میں سے بچھ وقت کال کر نہایت عمدہ اور سبوط تقدیم تحریر فراکر رائم کی حوصلہ افرائی فرمائی فرواهم اللہ احسن الجزاد-حفرت مولاً امنتی محدرب نواز مزید مجدہ نے نہایت محنت اور کاورٹ سے حوالہ بات کی تخریج کے ذریعے کتاب ک

وقعت كو كرواب الله تعالى ان كوج وائ في عطا فرائ -

محسد میداین نزاروی مباسب نظامب رمنوبه ک**اهولس** مهر شوال الکرم مرام اهر مرکم فروری سر<del>۱۹۹۸</del> بروزاتوار

## مقتديم

بسم الشرار حمن الرحسيم فاكث مي كوم واز گفتهٔ او دل سف دم

سحبت الاسلام الم محد فرالی علیه الرحمة والرصوال کی نابغه عصر جستی کسی تعارف کی محاج بہیں ۔ ایسی بہتیاں صداور میں منعد کہ شہود بہاتی ہیں۔ ان کا شام اُن فوات مفتر میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی نزندگی کا مراح اسس عالم نا پا پیدار کی دنگا رنگ الحبیب سے دبگیانہ ہوکر دیں متی معارف فوات مقدم و اگا ہی و خلاا گا ہی کی منزل کے حصول ، علم تقبنی دلیتنی سکے اوراک اوراک سے اور مسلم کے اور مقدم من موت کیا ۔ ان ہے خیال و کو کی مرمر لمری مراح اللہ عند برطوف میں موت کیا ۔ ان ہے خیال و کو کی مرمر لمری ہوا تا اللہ کی معرف میں بورٹ بور اس کی مورد کی مرمر اللہ میں اللہ مورد کی مرمر اللہ میں اللہ مورد کی مرمر اللہ مورد کی مرمر اللہ کی معرف میں بورث بورد ہیں ۔ ان کی تحریر کی مرموط محبت وا تباع رہ کی اللہ میں اللہ علیہ ویسلم کا دورا میں دیتی ہے۔

سحبتہ الاسلام ام مغزالی رحمتہ الشرطبیہ کا نام نامی محدا بن محدا بن محد تصا۔اورکنیت ابوطا مدخاندان میں سونٹ اور دھا گئے کا کام مؤنا تھا اسی مناسبت سے آپ تؤد کوغزالی کہتے تھے ،عربی کی اصطلاح میں غزال اسی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت خواسان سکے شہر طاہران میں مصافحہ / معافیا یع میں ہوئی۔

ائب کے والدا جدمحدین محد خود زیادہ پڑھے تھے نہتے ایکن اُپ کوعلاء وصوفیا دکی محبسوں ہیں بیٹھنے کا شوق تھا، علاء دمشائع کی فیفن صعبت سے علم کی فیفن رسانی اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اوراک تھا اس بیے دل سے چاہتے تھے کہ ان کے دو نوں صاب بزادگان محد غزالی اورا حمد غزائی زبورعلم شریعیت وطریقیت سے اراک تھا اس بیانچہ اس مقصد کے بے اپنے اپنے صاحبزادگان کے بیے تھی آنا نہ بھی بیں انداز کیا جو اُپ کے اُنتقال پران دونوں معاوت مندم بھی سے بھول علم اور سوزنگیں علم میں بہت کا م آیا۔

الم صاحب کی وری زندگی علم کی بیاس بجھانے کے لیے سفر اور نقل مکانی میں گذری - انبوں نے اور نقر افران میں کمال م ماصل کرنے کے لیے اسپنے زانے کے تمام علوم متداولہ عقلیہ اور نقلیہ میں دسترس عاصل کی مثلاً -امول نقر، فقر علم صدیت

منطق افلسفه علم كام اعلم اخلاق تصوب وقيرها ر

تعصباعلم کی ابتلائی منزل ہیں ایک حادثہ نے آپ کی زندگی پرگہرا اثر ڈالاجواب کے ذوق وشوق طلب علم کے بلیے ایک مہیڈ ابت ہوا۔

أب طامران مي ابن استا واحدين محرس جوابيد وقت كے جيميالم تفے، ابتدائى على كى كميل كے بعدال كے

اسی بنا براپ کو جن الاسلام "کا لفت ویا گیا کہ ایس کی زبان دفکم اہل علم دفن سے نزد بسندکا درجہ رضی ہے۔
بعد میں طلب علم کی سرستی اور تحصیل علم میں درعبر کمال طے کرنے کی خواسش اس زمانہ کے مضبور مروقتہ مدرسر نظامیہ بیں
مانلہ کے صول کے بیے نیٹا بور سے آتی ہے ۔ یہ ماک کی سب سے بڑی جا مغرص ۔ یہاں کے شیخ الجا معرکو "ا مام
الرمین "کہا جا ا تھا "ایا الو مین "کا صفب اس وقت وٹیا ہے علم وا دب کا سب سے بڑا مضب تھا اور زمون علما و اخواص و
عوام بکرسلطان وقت ہی "امام الرمین" کا مفت الورائی اورائی کا است کے با بند ہوئے۔

حب الم غزال طوص سے نیٹ پورت ہونے ہے گئے تو وہاں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عام علام المجلمالی جونی علیہ الرحة «الم الحرین» تعے یہ پنانچہ الم مما حب تے آپ کی ٹاگردی اختیار کرتی -

عدد روینی عبدار عزی عدد روال کے بعد ۸۷ اوی سلطان دقت کے ام غزالی کواس مضب اعلیٰ (ام م الرمین)

برفائر کی، لیکن اس مندرتی شون و با ہونے کے بے ام عزالی کوسطنت کے دیگر جدیما وسے دقیق علی موفوعات پر

بحث و مباحثہ اور مختلف علوم وفون برین اظو میما متحان سے گذر تا بطا، جس میں آب نہایت کا میاب رہے اور سلطان
وقت اور ملک جرکے معلاء وفضلا د آب سے نبی علی کا کن ہوگئے ۔ تام الوکین وامراد مسلطنت آب سے مفلد ہوگئے۔
وقت اور ملک جرکے معلاء وفضلا د آب سے نبی علی کا کن ہوگئے ۔ تام الوکین وامراد مسلطنت آب سے مفلد ہوگئے۔
اور ایک وقت ایسانی آبا کہ باوشا و وقت سے زیادہ امام صاحب کا سکہ لوگوں سے دولوں پر بھی گیا۔ بابی ہم اہتمام و
احتام کہ آب سلطنت دھو مت سے قضیے جی نبیا تھے تھے ، ا بسنے تعلی شاغل سے کسی جی وقت نفلت نہ ہوئے دی اور
درس د تدریس اور موافظ د تقادر کا سسلہ طرب ماری رہا سلطنت بلوتہ ہے دزیرا عفل خواصر نظام الملک طوسی ، الم غزالی
درس د تدریس اور موافظ د تقادر و د بنفس نفیس امور معکمت بی امام غزالی سے شورے کرتے تھے ، وہ امام عزالی کی بہت زیادہ

خدمت كرته اوران كى دلجون بين شنول رسے - ناكر الم صاحب نيشا بور تھي كركر لغداد ياكس اور شهر شكا دمشق وغيره جرت نه كرعائي، اكس بيدكرا ام غزالى تمام بدواسا مي معووت تصے اور رسلطان اور مردست نظامبر كالمهنم مرحاتها تعاكر وهاس مع والسلطنت بن أجائي اورورس وندرس كى مندسنهالين، ككن مدم حرس مرسنظام بدنداد كا مدرس اعلى علامه حين بن على طبرى ك انتقال ك بعد نظام الملك كى استدعا برام غزالى عليد الرحمة كواس مضب اعلى كومول كرك بغداداً نا براسدمه ه الك أب اس مبدسے برمتكن رہے ديكن الم عزالى اپنے تمام علوم كى تكبيل سے بعد ب بالحنى اور وهانى مكون ك متدافي تف ووان كوحاصل من تعام جربيدادي السونت نراع ، أنتار اورفتنه وفساد كي بفيت نفي اسباسي اعتبارت سلطنت عباسيركمزورمور بي نحى والالخلافه بغداد مختلف فرنول، متى بهشيعه الملنيه، معتزليد، اورديكر فالهب بالمله مجرسى ا عیسائی، فلفی، ظاہری وغیو کے درمبان سے جا مناظوں اورمجادلوں کی آ ماجگاہ بنامواتھا۔ احول کی اسس بریشانعال سے امام صاحب کی زندگی ریمی برا از ڈالا، حالات سے اس قدر بیزار موسے کمان کی صحت می خراب رہے گی چانچ رومانی سکون کی فاطراکب نے مضب ندریس سے رخصت اختیار کی اور جج وزبارت حرب بنرلفین کے ساہے علے میں والیں برشام روشق میں کانی عرصہ نیام کیا وہاں سے بیت المقدی اور بھراس کندر بہ نشریعب سے میے اور اوسیّت موے چروشن میں کانی مرت قیام ندر موسے، آخیر می اپنے وطن طوس نشر لعیت اسے تو دنیا ک کو ناگول مصروفیات اور دنگا ربگی سے تطعی کن روکشی افتیا رکر سیکے تھے ، حتی کرلباس فافرو کی بجائے ایک کمبل اور صف تھے اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساك بات برگذرلسرتهي - وشق اوربيعيت المقدكس كے اس سفرك دوران أب ف احباء العلوم ، جوام القرآن ، تفسير يا فوت الناوبي، ربه عدي وث كوة الا نوار اورد كرمشهوركنب نصنيف فرالمي.

تعنیف والیفت سے دل اجامع ہوا تو بھرنیٹ اور کرنے لینے اسٹے اور درکس و تدریس کی سندسنے الی دوبارہ طبیت کم برائی توطوس واپس اسٹے ۔ بیاں آکر ایک فاتقا ہ اور ایک وارانعلوم کی بنیا دوالی اور بھرصوب اور ادو وظالفت ریاضت و موادت ، گونڈ نشینی اور تصوب کی ندریس بس عمر گذار دی آئیس سال کی عمری شیخ الوعلی فار می علیہ الرحمت ہے الھ پر بیعت ہوئے نعے برآ ب کا زانہ طالب علی کا بعد میں آب سنے زیادہ وقت دشتی بی سندخ نعر مقدی رحمت الدعلیہ کی توت رصافی میں گذارا۔

خزینۃ الاولیادیں ام غزالی علیہ الرحۃ کے والے سے ایک واقعہ درج سے صب سے ان کے روحانی مقام کا بہت مون ہے۔ در شیخ محدصا دق شیب فی سنے اپنی کتاب " مناقب فوشہ " بین تذکرہ کیا ہے کہ حب انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی لب معلی حضرت موسی علیہ السلام سنے عرض کی کہ اسے خاتم المرسلین جملی اللہ علیہ وسلم کی ایسے مان اللہ علیہ وسلم کی ایسے مان اللہ علیہ وسلم کی ایسے مثل میں میری خوامش ہے کوان میں ہے وسلم کی ایک ارش دیکھ سے کوان میں میری خوامش سے کوان میں میں عالم کو دیکھ سکوں ، اس وقت امام غزالی علیہ الرحمة کی روح و ہاں موجود تھی چنانچ معن سے علیہ السلام کے سامنے اس کو

پیش کیا گیا، آپ نے اس روح سے نام دریا نت کی جواب ملامحد ابن محد والی حزت موی علیالسلام نے دریا نت فرايس في تم سے مون تمهارانام دریافت کی تھا، تم نے إبنیت کے بتانے کی کول مزدرت مجی ؟ الم ماحب كادوح في جواب وبإكراك سي بي توطور برعما كم بيد عرف بدوريافت كيا كي تعاكريرك سيم الكن كيفياس معتقلت عام تفاصيل بالا شروع كروي كرمي اكس عصاسه فلان فلان كأم بتيامون اوربيعها فلان فلان وقع پرميرى موكرتام، حالانكراب كا جواب صرف عصافرا دنيامي كافي موجأ كا، جناب موئى عليد السام في واياكر إل إباب کونم میسے کہتے ہولین وہ تمام حوا اُت میرے مذہ ہے ہا خذ تکل گئے تھے امام غزالی رحمنز احتر علیہ کی روح نے فورالحواب ما كنب اى طرع سرے والد كانام عى بے ماخت كل كياء اور موسك تا تفاكرات بعد مير مرسے والد كانام در بانت والت الملاين نے بہلے بی شال کردیا ، معزت موسی علی السلام اس حواب رفاموکش ہوسکتے اس رب بیا م ملی الشرعلب وك الصعماك فريعينبيرى كدغزال فالوش بوجاؤجنا نجراس عصاكي ويد كانشان الم رحمة الله عليم ك ولادت مے بعدان کے حبم پروکھا گابا بالدين موفن کھتے ہے کہ امام ما حب اس عرف اور تنبيك وج سے نظرا كر عليت تھے۔ الم مغزالى عليه الرعة سيحت كردول كاسله مبت بي وسي تفاايك اي وقت بي دراجه در روسوطالب علماب ك زرزرسين بوف فص بكراام الحرين ك انتقال ك بعدا ب ك شاكردول كي تعداد المكرول الدینے کئی، بیان کم کواکس دور میں آب سے درس بی تقریباً تین سو مرکبین ، اورسیکر اوں رؤسا وامراد دنیز اراكبن الطنت ك درس بن شرك بوت ادرآب مع مواعظ كونقل كلباكرت تحصد لكن اس مقبوليت اوراعلى على مقام ومفب كساته، ما توجيا كرابي مركزيد الشخصيتول كسالة مؤاسب ان کے بہت سے عامداور بدخواہ می بدا ہو سکتے تھے جنول نے ام صاحب کوستا نے اور پرتبان کرنے میں کوئی کمر نه چوری بین ام ما حب علید الرحمة ف عن الله تعالی اوراس سے ربول کم صلی الله علیه وسلم کی فا مل مرطرح کی موتین اور نج برداشت كئے اور ون تكوه زبان پرندلائے ۔ وہ بادشاہ وقت سے بى كى موب نہيں ہوئے، نربلے سے برے منعب نے ان ک زبان وقع کو اعلاء کلنہ الحق سے روکا - دنیا سے بے رغبتی اور ماسوا اللہ سے بے خوفی ال کی ثان اوران كالمنعميت كافاصة تعالم ومرومون تعد الله نبارك ونعال كرسيد ولى تصحب كان بي قرآن عبدين

اَدَّانِیَ اَدْنِیاعَ الله لِدَخُوْنَ عَلَیْ ہِ مُدُولَتُ هُمُ یَحُدَّنُونَ ہُ اِللهِ اِللهِ لِدَخُونَ عَلَیْ ہِ مُدُولَتُ هُمُ یَحُدَّنُونَ ہُ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ ال

كونى علم اليا باتى نتها من كالم محتصول بي كوئى كى روكى موحوات كى تصانيف كے مطالعه مصمعلوم موكى سب . ووعش رول صلى الله عليه وسلى الله وس

الما الما الكافر من المورد المراد المرد الم

حات بنب وكومار ومات بانج فدو ين

امام فزال رحمة الله سنے ابنی جون میں المحتقر سی نری کی میں وہ کاریا کے غابان انجام دسینے جو ابنی عالم میں کم شخصات سے انجام دسینے اور تمام عالم انسانیت سے بے ایک میں اور شال میں ۔ اس عرصے بی تصیبی علی سے ایک میر سے زمانے کے مخلف النوع علی عقیہ و نقلید بی تجرو کمال دستریں، نصنیت و نا ایف کا دانہ طالب علی سے لئے کہ عرسے آخی ایا ایک عملی صلے اندون علی کو نونت کے گزیتے کے ساتھ ساتھ ہجوم تمام مذہ میں روزا فروں اصافر تحصیل طام اور ابلاغ علم نما فی رستر میں شغلہ در سور و نونت کے گزیتے کے ساتھ ساتھ ہجوم تمام مذہ مورونی اور میں اور ابلاغ علم نما فی رستر میں میں الموروی اور میورا فروں اور میورا فروں اور می ابلان کے ساتھ ساتھ میں میں افوروی اور میورا فروں میں میا میا میا در المیانی میں میا میا میان کے بیاں میا میا در المیان کی میرا کو بیان میں میا میا میا در المیان کی میرا کی میرا کی میرا کا میان المیان کی در میرا کی میرا کو بیان میں میرا کی میرا کرا گرفت میں میرا کی میرا کو میرا کی کیرا کی میرا کی م

درس وتدرب کاشنومی قائم رہا ور کھی کسی زیانے ہیں آب سے شاگردوں کی تعاود ڈیڑھ ہوسے کم نیں رہی فقوت تعوّف کے شفے جلا گانذ، دور دور سے جو نقادی آئے تھے، ان سے جوابات دنیا الگ \_\_\_\_ بایں مرسے بلالوں کتب تعنیف کی اجمع میں اور کو ناگوں مضابی سے پیمی اور مرتصنیف اجیفے مفدول یں ہے تعنیف کی اور کو ناگوں مضابی سے پیمی اور مرتصنیف اجیفے مفدول یں ہے نظرے ہے

ای سعادت بزوربازو نیست آاز بخت فدامے بخث ندہ

علامر شبلی نعانی نے ام عزالی علیہ ارحمد کی مرجهت شخصیت اوران کی زندگی کی معروفیات اوران سے کارنا موں كاجونقشكينيا ب، إى كماثلت اكردوها فرى كى ابغه عصر تنخسيت من ديجين ما سكتى ب تووه رج الم احمد صافان افغانى عيدار متك ك منتخصيت ب جوام غزال عيدار عندك طرح كثير التعانيف داك بزار سے زباره كتبر كي صنف على الله ى افغة اهديث انفيرك علاده البنه دورك تمام علوم بريز مرف نظر عار منزس زاده حديد دفد علوم و فنون پوسٹرس رکھتے تھے اور سرفن ہیں کہ نے کوئی نہکوئی یا دگارتھنیف چھوٹری ہے ، فرق بر ہے کہ امام محد غزال رحمت الطعير بذمب شافى كے فقيم اعظم الم اور حقي صدى مجرى كے مجدد تھے ، اورالم احدرضا فال افغانى عليه الرحمت والرموان زمیت فی سے نقیبہ اعظم ، امام اور چورھویں صدی محری سے محدوضے اس اعتبارسے امام احدر صافال ابنے دور کے اام نزالی تھے۔ لیکن واتی بغن وفناد علی کم انگی کی بنار پرصد کینے برورامراو علار وافیان ملکت کی راینے دوانوں مے القبار سے دونوں سے حالات بکال نظر آسے بن، الم عزالی علیہ الرحمتری دانت وفطانت، عمر وفعن اور ان سکے كالات وراات سے علنے والول نے ان برطر ح مرح كے إلزالات مال في ان كي نصا نيف بي جا و بے جاعبوب واست كالمط اور من كون مقائد وافكاركوان كے ذاتى عقيد و مسك مصنوب كيا كي بيان مك كران كوزندين مك كماكي اور ان كعبن تصانيف من كرد احياد العلوم وجبى بديار الدقيات كيمونوح برب نظير الديد شال ت ب كوهي ندراتش كروايالي، سكن سب بسود! الم عزال عليه الرحمة ك ذانى كردار افلاق وا داب اور يمكي علم ف وكون سك دلول بن فردراه بنائ ، ان ك تعانیعت كم كردگان منزل كے بيے چراخ راف ابت بوئي ، عمرواحدان كى اللفرچيت بوئى ، جہالت م الرام بسیا موئی ، امام احمدرضا مال افغانی علیه الرحمرے مقصی صامدول اور جا بلون کا کچھ ایسا ہی سلوک ر ما ، الحمدالله ال ومال سے بچھیٹر میسال بعدان کی بعض موکر الا لانصابیف کے منظر عام بریا نے کے بعداب جبل و علاورت اور بعن عناد مے بادل جبٹ رہے میں اوران کاعلی وقار مبندسے بلند نزمور ہا ہے اور نا بغر عصر خصیت کے فدوفال محرکر ساسنے

آرج ہیں۔ ام غزال عبیر میڈی تعانیف کی سیج تعاد کا تعین شکل ہے تکین ان کے سوانح نگار سیکٹروں کی تعداد بنا تے ہیں۔ عدمرشبل نعانی نے اپنی تعنیف «انوزالی» میں بھا بحروث تہی اجالاً اٹھنٹردمہ) کتب تفادی ہیں۔ لیکن ان کی مشہور تعانیف علوم کے اعذبار سے حسب دہل ہیں۔

فن ، يتعليقة في فروع المذهب بيان القولين و وجيز - وسبط ، بسيط ، فلاصة الرسائل - اختصار المختصر غاية الغور مجوعة فنا دى ، وغيرهما -

> اصول فقر عين المافذ مفعل الخلات في اصول القباكس الخذفي الخلافيات شفار العلل. منطق يه معيار القلم محك النظر ميزان العمل -

فكسفد 1-مقامدالقلاسف

علم كام : - نها فن الفلاسف منقذ - المجام الوام - اقتبا و مستظهرى - فضائح الا باحة - تفيفت الروح الرسالة القدمير تغرفه بن الاسلام والزنزفر مواسب الباطنبر - القول الجميل في روعلي من غيرالانجبل - قسطاس المستقيم -

علم الافعاق والنفون -

ا مبا والعلوم كيميا كسيسعاوت - المقصدالاقعلى افلاق الهرار - جوام القراك، جوام القدس في تعنية النفس مثكوة الانوار - منها ج العابمين معراج الساكبين فعيدة الملوك ايبا الولد - صداية المصداية - مثكوة الانوار في لطائعت الانجار و فيره الن تعنيفات مي بعين اين كتب مي حوكس اسلى المك مي مي دستياب مني مي كمران كحينه مخلوط نسخ لندك، برس اور يران كركت فانون مي اب كمع فوظي -

الم غزالی علیہ ارحمۃ کوع لی اصفاری اور اور اس کی گفت پرکا مل عبور صاصل تھا۔ ان کی نظر نگاری کا انتیاز سادگی اور
سہانگاری ہے لیکن زبان و بیان میں ضعاحت و بیاغت کی شان جھکتی ہے۔ دہ ایک اعلیٰ سلحوی ذرق کے بھی حال تھے
میکن و شاعری سے بھی نشخف تھا لیکن ان کی شاعری کا محور عشی صفحے۔ علام ہر شبی نعانی نے جمع الفضا اور روفات البخات
سے ایم غزالی علیہ الرحمۃ کی چندر با عبایت نقل کی میں وہ ایم صاحب کی شاعری پر تنجہ وکرت ہو ہے تحریر کرتے ہی کہ سلحق ورمین شعراد زیادہ ترموجید نصا کہ لکھی انہ انظما سے ایم غزالی رحمۃ السّر علیہ کوکوئی دلی ہے نقعی انہ اقطعات
اور راعیات برسی التفاکیا " بطور نوم ندور با عبای بیال میش کی جاتی ہیں۔

اسے کان بقا درجہ بھا کے کہ نہی درجا سے نہ کوام مب سے کہ نہی اسے دان ان ذات توجہت مستنی کو تو کجائی کہ ممب سے کہ نہی

رباعی دیگر

باجامه غازے برے خ کریم وزائب فسرابات تیم کریم

شابد كرديم مبكده إدريا بيم اك باركر درصوم اللم كرديم الم كرديم الم كرديم الم كرديم الم غزالى عيدالرعندى حيات ، كارنامول اورتعانيف كا بنظر غائر مطابع كريف سيد بان كاركامول اورتعانيف كا بنظر غائر مطابع كريف سيد بان كاركامول الم المنام الم رحمة المرام كل المسلك اورعقا كدوم مولات بعيز عن تصح حوارج كل المسنن وجاعت جنبي وون عام بي بريلوى كها جا المها كيم اور الم عزالى قدس مرة في مين عقايدا بين الساف كرام بين ملعن صالحين سيد المؤرث و موف جبن عقائد وسائل أب كي زير نظر ت سيادا والعلوم به بي سينقل كيد جانت بي -

। उद्यारिवी से हार्थ :

والتيات "كى بحث بى الم غزالى رحم الله تحريركرست بي كرهالت نماز ين جب نعوس ان الفاظير مبني النبي النبي النبي النبي ورورح اورتصور وخيال كى قوت كوم بنع كرسك معام ملاه الله والمستنام ملاه الله ورورح اورتصور وخيال كى قوت كوم بنع النبراور الما ورورح اورتصور وخيال كى قوت كوم بنع النبراور الله تعالى عليه وسعم كي موالي كي المنا والمنام عليك ايها النبى ورحمة الله وركاته،

ا- قيام تعليي:

الم غزالی علیہ الرحمة وارمنوان رساع " کی بحث " ادب خامس" بن قیام تعظی سے بواز سے متعلیٰ ایک کلیہ تحریر فرائے ہی بن - کہتے ہیں کہ -

٣- اصل اشیارین ایاصت ہے:

المسنت وعا مت سے قدیم سنف ما تھے ، اس بے کروہ اصل اسٹیادین فطر سے قائل تھے ،

على ميرشبلي نعاني كيول كه

الم غزالى عليه الرحمة في ايني تحررول من انسانى بوود ابن ، معا ملات ومعولات اورافادق ومحاشهات ، تمام امور

کے بیے اصول شریب کوکسوٹی فراردیا ہے اوراسی وجرسے اپنی تمام تصانیف ضورگا جا دائعلوم می عنوانات کے ابتداد يها يات دانى اور داة اماديث كونياد بالركفنواكواك برهان بي اوراكا متربيب است وكرتي ايكن اس سے با وجود انہوں نے کئی توم یاز انے سے رسم ورواج برقول فیصل صادر کرنے سے قبل اس کاند کو کموظ رکھا ہے كرتارع عليه الصالوة والسلام ككون سے اخال رسالت كي مثبت سے تعلق ركھتے ہي اور كون سے معامثرت و عادت كي حيثيت عدينانجر احيا والعلوم "مبلددوم بي أواب معام مصنعلق حوابك ملويل باب تحرير كيا بهاك مي جباں کھا ؛ کھا نے کے ستور قوا عدومنوابط سکھے ہی، ابک قاعدہ بیعنی درج بے کہ کھا ، دست زخوان برجن کر کھانے عِاسُي ميزيامندلى برره كركانانه عِاسِي مس بيه كروسترفوان زبي بجهاكركانا كعاف كاعل وسترفوان كواوشيا حفرت انس رض النزقال عندے مروی ایک عدیث نقل کی ہے کہ رسول الشرصلي الشرعليدو سلم ف کجي مجي مندلي اکشتی يا وبنے دسترخوان برکھا کا تناول بنین فرایا۔ بھر ام غزالی علیہ الرحمۃ نے بعض على رسلف کا ایک قول باین کیا سے کہ کھانے ك أداب من جار ميزي بوت بن توب بدعام صلى المطليه وسلم ك بعدرواج يائي ؛ اقل كا ف ا ونيع نوان رمیز،صندلیان) دوم جعلنیان، موم استنان اورجیام شم سیری، ان اقوال کو تکھنے کے بعدا ام غزالی کتے ہیں کو بن بر ان موں کہ دستر خوان نبی ہے جواکر کھا بہتر ہے لیکن اس سے معن نبی کرصندلی یا میز بدر کھ کرکھا ا کھا ا کروہ یا حرام ہے كيون كراكس بات بين اليني مما نفت بي كون مكم شركعت بين البت بني و ماية امركه به تيزي سيدعالم صلى الشرعلية وسلم سے دورہاین کے بدی ایجادہے، اس بے بدعت ہے تواس کا جواب بہ ہے کم ہرایک نوام جادام وروست) کی مانت بنیں بکہ مماندت اس برعت کے بید ہے وہی سنن قائم سے صلات مو، باجس سے شرعین کا کول کھ باوج والس ک عنت موجود موسف باطل موجائ بك معضا وال مي حب اسباب بدل عادي معت كاليار واحب موجاً اجتب بعث سخب اول نديده موجاتى ہے۔

میزمیندنی پررکھ کرکھانا کھانے میں موت بربات ہے کہ کھانا نہیں سے کچھ اونی رسینے سے باب موجآبا ہے اور کھانے میں اُسانی ہوجاتی ہے اور یہ کوئی ناجائز یا منوع امرینیں بلکہ انسان کی اپنی سہولت کی بات ہے۔ ابتہ یہ جادوں مرکورہ امرجنیں مرعت کہا گیا ہے وہ سب حالات ومعالمات میں کیسال نہیں۔ ان میں اُسٹ خان سب سے بہترہے۔ دمینی

بر ایک تمم کی گلس موق تھی جو اعتصاف کرنے سے بے اس زانے بی صابن کی بجائے استمال ہو آتھی ، اس لیے کہ اچ کا دھونا نظافت سے بے ہے اورآ شنان سے نظافت دصفائی ، اچھی طرح ہوتی ہے توم تو ایک اچھی بات ہے ، اول زانے سے وگ جواس کا استعمال نہ کرتے تھے تواس کی چندوجوہ موسکتی ہے ممکن ہے کہ اس سے استمالی ان کوعا دت نه ربی ہے یا بیدگھاں بوئی اکس زما نے ہیں دریا فت نہ ہوئی ہے یا صفائی کا اہمام کرنے کی بر نسبت وہ زبادہ اہم کا مول ہی مشغول رہنے کو زبادہ ترج و بینے مہدل کی کول کر بعض اوقات نووہ ہاتھ می نہیں دھو نے ہے باکہ ہوؤں ونم بو سے صاحت کر لیا گرسنے ہے اور اس سے بہ نتیج نہمیں کا لاجا سنے کے بعد ہاتھ کا دھونا مستحب نہیں اسی علسر رح جب نہیں اسی علسر رح جب نہیں اسی علسر رح جب نہیں کے لیے ہے اور بر مبارح ہے ، کوام ہت جب بیدا مولی حب اس بی آسائش طبی کی نیت سے مبالغہ کی احمالی کے لیے ہے اور بر مبارح ہے ، کوام ہت جب بیدا مولی حب اس بی آسائش میں نیت سے مبالغہ کی احمالی کر تھی ہوئے وہ مرکز کھا ان کر میز و فیرہ بر پر کھی نا کھا نا کہ اس کے بیام ہوئو رہ نا جا کہ اس سے نمو دو فائش کے لیے ہوئو رہ نا جا کہ اس سے مرکز کھی نا کھا نا ، یران جا رول بی سخت نزید بوت ہے کہ اس سے فری شہوتیں ہیں باموتی ہیں۔

قارئین کرام آب ذرا امام غزالی علیم ارحمتہ کے اسس اصول بیفور کی کس قدراً سان اور منطقی ہے آج بھی اسی اصول کو ما سان کر کھر کر مسلانوں کے بیسیوں اختیافی مسائل طے ہو سکتے ہیں اور سیانوں کو بات باٹ برید عنی کہنے والوں اور اسس بات پر سیانوں کو آب با سیام والمسلین ام احمد رضا خاں پر سیانوں کو آبیں میں دست وگر بیان کرنے والوں کا قلع قبع ہوسکتا ۔ دور حب بیسی شیخ الاسلام والمسلین ام احمد رضا خال افغانی علیم الرحمت نے ام عزالی اور دیگر اسلام حرم ما ملر سے ای اصول کوسے میں کھر کور مسانوں کے در میان انتشار وافترات

انعانی علیہ الرحمت نے اہم غزالی اور دیگراسا ون کرام رحمہم الشرسے ای امول کوسا منے رکد کرسلانوں کے درمیان انتشار وافزاق پیلے کرنے والے فرقر برسنوں کارز اور دیگر صربیرسا مل کامل پیشس کی ہے۔
امام غزالی علیہ الرحمت کی بول نوم رفسنیف مبلط، علوم وفنون کاخر سنہ اور عرفان واکنی کائنجین ہے جائین ااجیا والعلوم، اور العام میں اسلام می

کیمبائے سعادت ، دونصنیفیں ایسی ہی جہنیں ا بنے مونوعات اور طرز تحریر کی بنا دیر مولانا سے روم علبه الرحمة کی شنوی تنرافی کی طرح "الہائی " کہا کیا آب کی فام تصنیفات میں اکس کو جرقبول عام آب سکے اپنے زمانہ حیات اصرا سکے بعد آج کہ مامل سے وہ جبرت انگیز بھی سے اور اکس سے الہائی ہونے کی دہیا تھی۔ سکیمیا کے سعادت ،، وراصل "اجا دالعوم" کا فارسی میں فعاصر ہے ، حیات انسانی کے گوشے سے متعلیٰ کوئی ایسا مومنوع

نیں ہے ہوا ام موصوب نے اجیا را معلوم " میں برو مناصت نہ بیان کیا ہو۔ بیں تو نظام رہے کتا ب اضاق ونفوف سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے میں ایک اور ایک کو کوزے میں مذکر دیا گیا ہے اس میں ونیا سے تمام علمی ومعارف کواس طرح کیے کیا ہے کہ گؤیا دریا کو کو زے میں مذکر دیا گیا ہے اس میں تاری کے مزاج ، اکس کی سطوعلی ، اس کی تکری الروں کی تعدد ارتباش ا

بندگردیا گیا ہے اب بہر قاری کے مزاج ، اس کی سطح علی، اس کی فکری امروں کی تعدّد ارتعاش ا پر بروازا ورسب سے بڑھ کر میر کہ توفیق ابی بر منی ہے کہ وہ اس نابغہ و روز گار تصنیف سے کیا کچہ وا مس کرنا ہے۔ بہی وجہ سے کماس کو مردور سے اکا برعلاء مشائح نے نہ مرف ا بیٹے مطالعہ میں رکھا ہے بلکہ ا بینے مث گردوں اور مریدوں کو سیفائٹ قالس کی باقاعدہ تعلیم عبی وی ہے اور اہل سوک نے ترکیز نفس اورا میں ج اورال سے لیے نصاب طریقیت کی، میں مناس کی مطالعہ لائی قرار دیا ہے۔ می ت زین الدین عراق ، حضرت بین اکبر میں الدین ابن عربی ، شارح مسلم ای فوی رحم النہ جبی سنتھ یا سے اوراس کے مضامی کی تولی و میں الدین ابن عربی ، شارح مسلم ای فوی رحم النہ جبی شخصیات نے اس کا بار مارمطالعہ کی ہے اوراس کے مضامی کی تولی و

توصیف کی سبے۔ داحیادالعلوم "اسم باسم سبے- ام غزال رحمہ الدنقال سے اس تی بسمے مقدم بیں ، حمد باری تعالیٰ احد صلوة وسلم سے بعد ى تصنيف كى وقرتسميريكى كرميراراده مواكر على دينى كے زندہ كرنے مي ايك كتاب كلى جائے تاكم وك رسوم دنیا داری سے بكل رعلم سے عوصب عمل كرنے برانب بوں ، اور فرایا كر دسى علم اور عمل نافع ہے عواللہ و تبارك تعالى دان كارفان عطاكرے، اس كے علاوہ كوكيے ہے وہ مرد وہے، ايسامي علم وعل أخرت كى مزل كك بامراد بننے کی ضامن ہے بین اس کے بیے مزوری ہے کہ ایک مرشر کالی کرسٹائی اوردسٹکری عامل ہواس لیے کہ وہ ى داواخرت ك نشيب وفراز \_ وانف مواسيد احيا والعلوم كواسيف دورك اسى تسمى تصانيف برحوانتيا زات مي اسى كي متعلق الم عزالى عليد الرحمة فر ما نتي بي كه اورم صرات في عيمان موضوعات بي سي بعن اموري كتابي تحريك بن مرسكاب دا مياد العلوم) ال تا بول سے بائى بانوں بى مقارمے ، ا- ان تعانیت بی جاهال تعااس ک تفصیل بان کی گئے ہے ۲- براگنده مضاین کو زنیب واراورنظم وضط سے ساتھ بان کیا گیا ہے۔ ٧- طول معناين كا انتقاريش كان ي مر کررمناین کومذف کردیا کیا ہے اور ٥- ببت معدد فيق اورنازك سائل كاص عن كالدُث ندتهانية من كوئي ذكر فقا المتعقق اورعام فهم السوب بي مال كف كنيس ال اجاءالعلم جارجلدول برستمل -بهلى حلد مي عبادات مي-دوكرى مي عادات رحامات اوراداب مي-تيرىس مملكات دوه امور توبندے كوتاه كرنے والے بى) اور يوفى بي منيات ربندے كونجات دين وال حزى مى الم عزالى رهماند في مرحله من دست وسن باندهم من حودر جذبل من جلداقل: عادات

را) علم رم) مقائد کے قواعد- رم) طہارت کے اسرار رمی نازے اسرار رہ کا نوخے امرار رم) روزہ کے امرار رم) روزہ کے امراد رمی تا وی کا مرار رمی تا وی کا کے اسرار رمی تا وی کا کے اسرار رمی تا وی کا کی اسرار رمی تا وی کا کے اسرار رمی تا وی کا کے اسرار میں تا ہورہ کی کا بیار کی اس کا دی کا بیار کی کا بیار کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کی کا بیار کا بیار

حبلہ دوم : عادات (۱) کھانے پینے سے اُواب (۲) نکاح کے اَواب (۲) کسب روزگار) کے احکام (۲) علال وحوام دہ) صحبت سے آداب دا نسام دخلق کے ساتھ معاملات کرنے ہیں) رہ )گو تنہ نشینی ری اُداب سفر دمی سماع و حال دو) امراور نواہی د ۱۱)ا کاب زندگی داخلاق نبوی کی روشنی ہیں)

حبله سوم-مهلكات

۱۱) عجائبات قلب (۲) ریامنت نفس (۲۷) شهون شنم اورشهوت نفسانی (۲۷) زبان کی آفات (۵) منعتر ، کینم اور حسد اوراس سے مغرات (۲) ونباکی برائی (۲) مجنت مال اور بخل کی فرست (۸) صب جاه اور ریا ده) تکمبراور منو دلپ ندی کی فرست (۱۰) فرور کی فنصت

حبلدجهام منجات

(۱) نوب (۲) میراورکشر (۳) خوف ورجا (۲) فغراورز بدره) نوحیدونوکل (۱) مبتت وشوق اورانس ورضا (۱) نیشنه اخلاص اورصدی (۸) مرافیه ومحاکسید (۱) فکروعبرت (۱) ممات اورها مبدالممات -

يدب موكة الدراك باحا والعلوم كاجال خاكر السكاب سع البك مخلف زبانون مي زجع بوسط مي اردو نطان بس ابتك مولوی احس نانوتوی صاحب دایو بندی كاتر عمر راقم كی نظر سے گذرا سے حس برس اشاعت واق اس الم الما الم تخریر ہے اس طرح اس زجم کی زبان وبان ۱۲۵ سال سے زبادہ وقبانوی ہے۔ اہذا زبان اردد سے مدید تقاصوں اورعم حاصر سے مزاع ، زبان وبان کے بدلنے سوئے سرالوں اور طرز تحریک حدید نظم وزیب سے بین نظرا ما رالعلی کے ایک نے ا روو ترتمه كى نند بد ضرورت تمى اوراس بات كى احباط كرناتهى كه اس كتب كامترجم ايك ايسا فامنل موجه نه ومن عربي اورجد بد اردونه بان دلغت بركا با مبور كقام و، بكه امام غزال عليه الرحمة بسك عقائد ومسلك ست فكرى مم أسكى بمي ركفتا مؤناكه نزحب مب من كي كسي سياق وساق يامفوم سعاعراض بااخفارى كونى كالاست دره جائي سي كالرج كل عام طورسع مشايده ب، اس ليه كرميان معاشر يسين دي بدريانتي اور رائيان فروغ يذريب وبي على فيانت اوراسات كرام كي تصانيف بي موجود مسلم فعائق، اوران سے ستخرم انكار وعقا عدم توليف كاعمل بين نيري سے جارى سے اور يرسب كي تنحقين و تذين، فردع علم اور ملم دوستی سے نام رکی عار ا ج برال سے طور برجاعت اسدی سے سابن ا مرمیاں محدطفیل صاحب کا حفرت داً الني بخش على بحورى عليه الرمن على الموان كي تصنيف وكنف المجوب "كا ترجب بي سال اوراس كا اصل كاب محمن س مواز خرمي تواب كواندازه بوجائ كاكرميان صاحب فيكس ويده وبيرى مح سافة حفرت وأناحني مخش عليدار حمة كع عقائد انكاركومنغ كرسے مثن كرنے كى جدارت كى ہے جبرت مونى ہے جاعت الدى توسماليين ، كى جاوت كرا تى ہے اس مے اسر کاا صل کردارکی ہے وکی دوسری زبان میں ترجم کرا ایک فنال نن ہے اس سے افغ وری ہے کم مترجم دمرت دونوں دان پر عور رکعة برملکه وه مصنعت سے عقائدوا فکار، اور طرز بایان سے بھی پرری طرح واقعت موٹر حمر کا اصل تصور یہ ہے کہ کتاب كاحقيقى موضوع ، اكس كے الفاظ ، اوراس كاحقينى مقصد توبالكل وہى رمناجا جيئے جواصل كذب كاسب ، جومصنعت كہنا چاہئے ۔ پائاطب کی والد خال اور اللہ کا ایک اگر کام سے مہم دمغلق الغاظ اور اس کی الجبنوں اور کسسے بدا ہوئے والے اشکال کود ورکرنے کے لیے عام فہم الفاظ اور برا ہے اختیا رہے جائیں یا مطالعہ کی کسانیوں اور کتاب کومزید مفید بتائے سے بین نظر حواشی ، تعلیقات باہم معانی اصطلاحات کا سہال یا جائے تواس بن کوئی ممنا گفتہ نہیں۔ بلکہ بہتر حمد کی زبان بمی مرید حسن بہلاکرتا ہے اور ایک دوسری زبان سے قاری سے بید سپولیات فراجم کرتا ہے۔ ان تام امور کو بر نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شدرت سے محد س کی جارہا تھا کہ تصویت و اخل ہی سے موضوع پراجیا دالعلوم میں اہم کتا ہو کا ورکھ تو کہ کہ ایک الیا ماہ ورک مائی ایسا ماہ بالی اور طرز باین کو مجتمل موان کے مرتبہ وقام کا جی عادت ہو اور تعتویت و اخلاف کی انہی اعلیٰ فدروں کا بروروہ موصوب کے داعی حضرت ام موصوب ہیں ۔

بدامر یا عث مرت اورائی علم کے لیے قابل اطبینان ہے کہ عالم حلیل، فاصل نبیل محترم محدصدیق مزاروی زیر علم، سنے جو منعدد کتابوں کے صنف اورمنز جم عبی میں مداحیا والعلوم "کواردو کے قالب میں منعق کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔

مولانا محرصد بنی مزاروی صاحب، شربه مورکی ایک عظیم اسادی درس گاه دارانده مجامعه نظا میروضوبه بن اشا ذهبی، دولان که فارسی اور اور است مولانا می گهری نظرید و نقر اور تصوی اسادی موجوب مومنوی به و نقی مسائل برسلسه واران سے متعددی بچه اور رسائل اب نگ شائع موجی بن رافع سندان سے اکثر رسائل کا مطالع کیا ہے فقی اصطلاحات اور حالی نه مسائل مامن کوجس طرح وه عام فیم اور ووزم و اردو کے قاب بن دُھا کتا اندازہ ہونا۔ قاری کوجس طرح وه طمن کردستے بن اسس سے موضوع بر اور اس کے جوراور فقی مسائل اور کی تعدیم اس سے موضوع بر اور کی تعدیم اس سے موضوع بر اور کی تعدیم اس سے موضوع بر اور کی تقدیم اس سے موضوع بر اور کی تقدیم اس سے موضوع بر اور کی تعدیم اس سے موضوع بر اور کی گرفت کا اظہر سرخ اور اسلام است میں اور کا مقدیم کا ترجم جمیم بالوں سے بڑی جانب کا موصوف میا حب طرز قام کار ہیں۔ انہوں آسان اور با محاورہ زبان استعال کی سے اور اصل کا بست میں موسوف میا موسوف می اور واصطلاحات سے مطابق عام فیم زبان بی مکھنے کی سی فرائی ہے مولوی احسس میں موسوف کی دیگر ایمان میں ضوف کا موسوف کا موسوف کا میں موسوف میں موسوف کی دیگر ایمان میں ضوف کا میں درج ذبل ہیں۔ موسوف است سے موسوف کا موسوف کا موسوف کا موسوف کا موسوف کا موسوف کا موسوف کے موسوف کا مو

ا۔ دوران مطالعرافم كواميا والعلوم "مي كوئ قرآنى آئيت ،كوئى جديث شريف ،كوئى تول صحاب دائم،كوئى واقعرام سلم ايسانفرنس كاياحيس كومترجم نے نظر إندازك مو-

۲- امل کاب کی ترتب ویش کش کو برقوار رکھا ہے۔

۲- امل کت ب کا ماز بان ، رورح اور ترنیب کواردو زبان سے محاورات سکے مطابق اس طرح رکھا ہے کم قاری کوسیگان ہوا ہے کہ اصل کتاب اردو ہی سن نصنیف ہو گئے۔ ہے کتاب سے دس صوں سمے ہر تھتے کو ایک عنوان سے تحت ذکر کیا گیا ہے اور اکس کی ذیلی فصلوں کو باب میں

تبدل کیا گیاہے۔

٥- اصل کتاب مین، جیساکہ الگے زمانے کا دستورتھا ، مشروع سے آخریک ایک نسل کے ساتھ جملے مکھے کئے ہی کوئی براگراننگ منیں ہے ، نہی ذبلی عنوا ان علیٰ و مکھے کئے میں مولانا ہزار دی نے بعد بدط زسم ریکے مطابق براگرفتگ کی ہے اورم عنوان اور ذیلی سنوان کوعلی حودت بی علیمدہ سے تحریر کیا ہے ، ایم نکان کوزیب وارا ورجہاں موقع سمجا نمبروارسی

٢- اصل كتب مى قرأنى أيات اوراهاديث مياركه كي خورج مني مع مولوى احن بانوتوى ها حب في مول وَأَنْ كَترجم اوراعاديث كسيدين تخريجات عاق صحرت نام كتب اور دادى اعلى براكن كبامع، بكن زير لطر زجم ین فاضل مترجم نے قرآنی آیات سے زعبہ کے ساتھ حاشیے ہراس سے متعلی سورہ کانام اور اتبت کے عددی تخریج کی ہے-اوراحادیث مبارکہ سے سلطین م فذکت کا علد، باب اورصفہ کا با فاعدہ موالددیا گیا ہے-اس سے فاری کو موالہ جا الاش كرف ي بوى موات موقى ہے۔

، قرأنی آبات سے ترحمب کے ارسے میں مولوی احمی نانوتوی صاحب نے اپنے مقدم ہی یہ وضاحت کردی ہے کا ابوں نے شاہ مبدالقامد مرحوم سکے ترم بر اتباع كباسيے شابداس ليے كم اس وفت اردوبي صرف انبى كا ترم بو يود فقا يكن علام مدلتي مزاروى في قران ايت كارحم كرت ونت بالزام نهي كيا الس بالحان كورية منس طباكر برترمب كس ترعبرُ قرآن سے افوذ ہے۔ بہتر موّنا کہ مرت ایک ترحبہ ذر آن الم احمد رصافان افغانی علیہ ارحمہ کے ترعبہ ) «کنزا مابن » کو\_ افتياركرت ناكراسناداورواله جائيين اسانى رستى -

غرضكه مولانا مزاردى صاحب فف فذيم ترحمه كى دوسش ترك كرسے بلى محنت اور كا وسس سے منده دن بركر عام فم اوراً سان باعاوره ترجب کیا ہے بلکر کن بنب و تدوین اس طرح کی سے کہ ماکن تائن کرنے میں کوئی دت بنين موتى - الشرتبارك وتعالى ان كى اسس كاوش كو منروت بول عطا فرائع اورعامة المسلمين كے بيا استا فع تبائے. اورساغ ہى ان كو ديگر علدول مے ترعبركو بايئ كيل كسبنيانے كى توفق عطا فرمائے -

بدر سيوكس لا مورك الك محرم شبها زرمول ماحب ايك وبنالوا ورعل دوست انسان من وجذ شرحايت نزمب و مسلك مصرشاري اسلان كرام كى ناياب اور نابغير عصرتها نيف كريف كالنوق وذوق الترتبارك وتعاسك نے ان کی طبیعت میں دولعیت فرایا ہے۔ جہان کر اقم سے علمی سینے «احب والعلوم " کے زعبری تحرک جمی انہی کی طرت مصب الشرتعالى ال مع اس جذب صادف كوملامت ركه اور اجيا دانساوم اوراكس جبي دومرى كنب كى اتفاعت كوان كے بيے دنيا والحزت كے فلاح كاذرىير بنائے۔ (أبين)

فجزالاالله احسن الجزاء وصلّى الله تعالى عليه خيرخلق مسيدنا عمدٍ وعلى الم واصعابه وانواجه واولياء امته اجمعين وبارك وسلو-

محره سبدوجام سن دسول قادری عنی عند صدر ادارة تحقیقات الم احدرمث کراچی ۱۵ رمضان المبارک ۱۲۱۸ حبری ۱۲ جوری همهوارش

## مفام

بِسُعِ اللهِ الدَّحْمُنِ الدَّرِجِبِيْطُ سب سے پہلے اللہ تفالی کی سبے عداورسدس تولیب کرتا ہوں اگرچہ اسس کے حقِ جدل کے سامنے تمام تولیب کرنے والول كي تعرف عفرورج سم

ال سرب بروی ب اس کے رمولوں کی بار گاہ میں صلوہ وسل م کا وہ بربیش کرتا ہوں جو انسانوں کے سردار رحفرت محدمصطفل صلى المدعليه وللم العمين تمام ريولول كوشال مو-

بعدداف کیا بہتے اس ارادے سے سعدی بارگاہ ضاوندی میں جادئی کا طالب ہوں جرمی سف علوم دین کوزندہ الفائع السلي الله الكف ك المالي المالي -

بھوا سے منکرین کی جاعدت میں شامل ما من گروں میں شددت سے ملامت کرنے واسے اور خافل منکرین کے طبقات یں انکار اور دانٹ ڈبٹ میں صرسے بڑھنے والے تبرے تعبت کو دور کروں گا۔

النُّدْنَعَالَى سَنْ مِيرِي رَبِّان سِيخَامِينَى كَى كُرْه كُول دى اورميرے كلَّه بِن كلام وكفتنى كا باردال ديا سے كرمن نيرے السن امرار کے فدات کام کروں ج تو نے صربے حق سے آگھیں بذکر کے باطل کی مرداور جہالت کی تحبین میں افتیار کررکھا ہے نوضدی جھالواں کیا اور تُونے ان نوکوں کے خلاف فتنہ دفساد بر باکرر کا ہے جو مخلوق کی رکری اسموں سے تھوڑا بمت نكانا جاست بي يا ان رسمول سے نعاق خنم كر كے علم كے مطابی على كي ند كي كوشت كر نے بي انبي الحس بات كى اميد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترکیہ نفس اوراصلاح قلب کا بوعم دبا وہ اسے پائس کے نیزتمام عمر کے رائسگاں جانے کی تلافی سے نام مید ہور بعن کونا ہوں کا زالہ کریں گئے اوران لوگوں کے ہم بیا لہونے سے بچ جائیں گئے جن نے بارے بن صاحب تردیث منیالدعلیہ وسلم نے فرایا۔

روا یہ من کے دن سب سے تخت علاب اس عالم کوموگا ہے اللہ تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں وہا یہ مجھے اپنی عمری فیم مجھے اپنی عمری فیم اِنکبرر تبرا اصرار اس بیاری کی وصب ہے جس نے عام توگوں کو گھیرر کھا ہے بلکہ وہ عالمگیر ہے۔ بعنی دہ اس معالمے وا خرن کی عظمت کو ملاحظہ کونے سے فاصر ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں کہ معالم ہولناک اور معیب

الخرت سائے سے اربی ہے اور نیا بیچے بھرری ہے موت قرب ہے اور سفر دور کاہے ، زاد لاہ کم ہے ،اندلبشہ

ببت طراب اورراستدبدس

وہ عل وعمل جو خالصناً اللہ تعالی کے بیے نہ ہو وہ ایک صاحب بھیرت نا فدرکے نزدیک مر دُولا ہے۔ مہاکات کی موجودگی میں کسی راہنا اور ساتھی کے بغیر اخرن کے راستے برجانا سخت نفکن اور دشواری کا باعث ہے۔

مہلکاٹ کی موجودگی میں کسی راہنا اور ساتھی کے بغیر اخرام علیم السام کے دارٹ بہن اور ان سے زمانہ خالی ہو چکا سبان نالیون سے اکثر پرت بطان خالب اجبکا ہے اور مرکشی نے ان کو مرائی کو برائی کو رہائی کو رہی قرار دیتے ہیں۔

قرار دیتے ہیں۔

یہاں بھک رعلم با پید سوگیا روسٹے زمین سے ہدایت کے نشانات مسط گئے انہوں سے مخلوق فلاکے ذہنوں بی بدو بہات وال دی ہے رعلم باتو حکومت کا فتوی ہے جس کے ذریعے ہم جھکڑوں کے فیصلے کے سلسلے بین فامنیوں کی مدد طلب رہیں۔ یاعلم بحث و مناظرہ کا نام ہے کہ ٹرائی چا ہتے والا اپنے بین غلبہ اور مخالف کو خالوسٹ کرانا جا ہا ہے۔ یاعلم، مقتلی مسبقے کلی کانام ہے کہ واعظ اس کے ذریعے عوام کوھیسلا باہے۔

کیوں کران کے نزدیک ان نین باتوں کے سواکوئی دوسراطر لفیہ حرام کا دام رجال) اور مال ونیا کا جال نہیں۔

جہان کے آخرت کے راستے اوراکس طربعے کا تعلق ہے جس برسلف صالحبین علاکرتے نصے نیز اللہ تعالی سنے اسے ابنی کتاب من فقہ ، مکت ، معلم ، مرکشنی اور برایت ورشد قرار دیاہے وہ مخلوق کے ورمیان سے لیسیٹ دیا گیا اور اسسے باسکی صلا دیا گیا ہے۔

اور جو نکر بربات دین بن ایک بهت بران علی کی عظمت کودا صنح کرنے اور ان ایک مصیب ہے اس بلید علی و بینہ کوزندہ کرنے اور منقد بین ائمہ کے راستوں کو واضح کرنے نیز ان علی کی عظمت کو دا صنح کرنے کے بیے بی اس کتا ہے تی تحریر بی شنول ہوا بو انبیا دکام اور سیلے بزرگوں کے نزو بک نافع ہیں۔

می نے اس تاب کوچار صول میں تقبیم کیا۔ ترینیب کتاب (۱) عبادات کا بیان ر۲) عادات کا بیان ر۲) بلاکرنے والی چیزوں رمبلکات ) کا بیان۔

رم) نجات دینے والی بانوں رمنیات کا بیان داوران سے بیلے بی علم کا بیان اور بروں کر بہ نہا بت ضروری اور رمنیات دری اور اسم بینے بی علم کا بیان اور اسم بینے بی علم کا بیان اور اسم بینے کا بیان داوران سے بیلے بی علم کا بیان اور اسم اسم بینے کا بیان کا بیان سے ایم بینے کا بیان میں اسم بینے کردوں کہ اسم اللہ بیان کے ایک بیلازم کی سے کی نے حضور علیا السم النے فرایا اولائے علم برسلمان برفض ہے ال

اور میں نافع علم کو، نفصان دِہ علم سے متماز کر دول گا کبونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رہم ایسے علم سے اللہ تفالی کی بناہ ا چاہتے می جو نفع مخت رہیں" (۲)

اور بن تابت كروں كاكراكس زمانے كے لوگ راه صواب سے بھر كھے ہي افہوں نے جكتى ربت كو يا في سمحدر دھوكھا با اورملوم كے سلسلے بي مغز كو چھوڑ كر چھكے برقنا عن انتيار كرلى -

عبادات کابیان دسس بالوں پرشتل ہے۔ ترتیب الواب [۱۱) فواعد عفائد (۲) امرار طہارت (۲) اسرار معلوۃ (۲) امرار زکوۃ (۵) اسرار صبام (۲) اسمار ع (٧) آدابِ الماوتِ قرآن (٨) اذ كار (٥) دعائي (١) باعتبارونت وظالف كي زنب.

عادات كابان في دسس الواب برمسل ب-

(۱) کا نے کے اواب (۲) نکاح کے آواب(۳) احکام کسب (۴) حدال وحرام (۵) مختلف فیم کے لوگوں کے ساتھ مجت و معاشرت کے آواب (۲) گونٹر نشینی (۱) آواب سغر (۸) سماع اور وجد (۵) نیکی کا حکم دینا ا وربرائی سے روکنا (۱) آواپ معشت اورافعاتی نبوت ۔ معثبت اورافعان نبوت.

ملکات کابان می درسس ابواب برشنمل سے۔

(۱) عجائبات فلب كالشرح (۲) رباضن نفس (۲) دوشهونون لعنی بریش اورنشرميگاه کی شهون کاببان (۲) زبان کی افات (۵) غیص، کینے اور صدکی افات ( ۱) دنیا کی ندمت (۱) ال اور خل ک نرمت (۸) عبدے اور ربا کاری کی ندمت (٥) ممراورخودب دى كى ندست (١٠) عزوركى فرمت نجات دسنے والے امور كابيان عبى دس بابول برشمل ہے۔ ۱۱) نوب (۲) مبروت کر (۲) خوف اورام بدر ۲) فقروز بد (۵) توحید د توکل (۲) مبت، شوق ، انس اوررمنا (۷)

نیت اصدق اوراخلص (۸) مرافیه اور محاسب ر۹) نفکر د۱۰) موت کا ذکر ر

مزید تفصیل و جیزجس کی طرف ایک این کام مجور سو است بلد جوشف اس برمطلع ندموره علائے آخرت سے ہنیں ہواہے ان میں سے زیادہ وہ باتی میں جن کو فقہ کی کنب میں جھوڑ دیا گیاہے۔ عادات کے بیان میں میں وگوں کے درمیان جاری معاطات سے اسرار ،ان کی باریکیاں اوران سے راستوں کی گرائیاں بنرجہاں جہال وہ حاری ہب ان میں ایشد ورع زیر بیز گامی) کاذکر کرول کا کیول کم بروین دارکوان کی صرورت موتی ہے

مهلات کے بیان میں مراس میری عادت کا ذکر کرول کا گذران باک نے اسے مٹانے اور اکس سے نفس اور

ول کو باک کرنے کا محم دبا ہے بی ان بی ہے ہر عادت کی نولف اور خفیفت ذکر کرول گا چروہ سبب ذکر کروں جس سے بہ عادات پیدا ہوتی میں چروہ آفات ہو مرتب ہوتی ہی چروہ علانتیں جن کے ذریعے ان کی بحیان حاصل ہوتی ہے اس سکے بعدوہ علاج بتاؤں گا جس کے باعث ان سے جیٹ کا رامل سکتا ہے اوران عام بانوں بر فران باک کی آبات، احادیث اور اثار ، سے شہادت بیش کرول گا۔

نجات دینے والے اور سے بیان ہی ہرائس قابل تو نیف نصلت کا ذکر کروں گاجس ہی رغبت کی جاتی ہے اور وہ مظہبن اور صدیقین کی عادات سے ہے اور عب بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرا ہے ہر خصلت کی ، تولیف و حقیقت ذکر کروں گانیز ان کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے ان سے کو نسا فائدہ حاصل ہوتا ، ان کی علامات کیا ہیں جن کے ذریعے ان کی بہان حاصل ہوتی ہوتی کو سے اور عقل ان کی بہان کی کون سی خصلت ہے جس کی وجہ سے ہر مرغوب ہیں اور اس سلسے ہیں متر بعیت اور عقل سے شوا ہر بیش کروں گا۔

عظمتِ كتاب ان بي سے بعن امور كے بارے بي كھولوگوں نے كتا بي مكى بي كتاب راحيا، علوم الدين ا بانچ وجوہ سے ان سے متازہے۔

(۱) بس جبر کوانوں نے بغیرط کے اور جمل حبور اہم نے اسے مل کیا اور بیان کیا۔

(٢) جس جنزكوانهول في منتظرك مم في المعيم منب كبا اورجيد انهول في متفرق ركه الم في المعينظم كبار

(٣) عن بات كوانهول ف المحول تقريب بان كيا تم ف است فقطور برض طكرديا-

وم) جوبات انہوں نے بار بار مکسی مم نے اسے مذب کر کے صوب مطلب کوٹا بن رکھا۔

رہ ایسے بادیک امورجن کاسمجھٹا ذہنول پروشوار ہے ان کسنب میں ان کونہیں چھڑا گیا کیونکہ ان سب نے اگریہ ایب ہی طریقۃ اپنایا، لیکن ممکن ہے کہ ہرایک الک ایسی بات پرمطلع ہوجائے، جس سے اسس کے رفقاد بے خبر ہے ہوں یا موسکٹنا ہے وہ لیے خبر نہوں لیکن اپنی کتب ہیں انا جول سے ہوں یا جوسے جی نہوں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے

حفیقت سے پردہ ندا محمایا مو۔ تو سبرتا ب کے نتواص میں علاوہ ازیں ریکتاب ان علوم کی تفصیل برجمی شنسل سے۔

کتاب کوچار صول میں نقسیم کرنے کی وجہ ا کتاب کوچار صول میں نقسیم کرنے کی وجہ ا دی-

ان بی سے ایک اصلی دھر ہے اور وہ برے کر تحقیق و تفہیم کے لیے برترتیب صروری ہے۔ کیونکہ جس علم کے ذریعے افرین کی طوت توم کی حالت کی دوف بیں بی ۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ علم مکاشفہ سے میں کا مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے فقط معلومات کا کشف ماصل مونا ہے۔ اور علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس سکے ذریعے (معلومات کا کشف ما اللہ

مانفوا مي كيا جاناب اس كتب سے نقط علم معالم مقصود ب علم مكاشفه مرادنهي كيوں كه اس كتاب بي لانے كي

اگر میربه طالبان حق سے مفصد کی فابت اور صدیقین کا مطبح نظر ہے۔ اور علم معاملہ اسس کی طرف جائے والا راستہ ہے لیکن ابیا ، کرام علیم السلام نے مخلوق کے ساتھ علم طریقیت واریث دیں ہی گفتگو کی ہے۔

جہاں اک علم مکاشفہ کا تعلق ہے تواکس میں اُنہوں نے اِتبارے ، مُثال بین کرنے اور اجمال کے طریقے پرگفتگو کی ہے کیونکہ وہ چاہتے نفے کہ توگوں کی بھواسے ہر داشت بہیں کرسکتی ، اور علام ، انبیاء کرام کے وارث ہی ہنداان کے لیےان

مے رائے اور انداد سے بھرنے کی کوئی صورت نیں -

چرعلم عالمه ی می دوفتیں ہیں۔ ایک علم طاہر ہے بعنی اعضا کے اعمال کاعلم اور دوسراعلم باطن بینی دل کے اعمال کاعلم اعضاء رہو عمل جاری ہوئے ہی وہ یا توعادت کے طور بر بہی یا بطور عبادت ہیں ، اور دل جو تواسسے برد سے ہیں ہیں ان برعالم مکوت سے جماعمال جاری موسنے ہی وہ یا تو محود ہیں یا قابلِ غرمت اور تواس علم کو دوحقوں بعنی ظاہر و باطن میں تقسم ناصف میں مصاب

وہ صد جوظاہر ہے اوراعضاء سے متعلیٰ ہے وہ عادت وعبادت بن تقبیم موّاہے اور جرحصہ باطن ہے اور ول کے حالات اور اف کے مالات اورا خال نواز نفس سے متعلیٰ ہے وہ مذموم وجمود ہیں تقبیم جماسے اسس طرح کل جارتسیں ہوئیں نو یوں علم معاملہ

بى ان انسام كونظراندازنس كياجاسكتا -

رکاب کو چارصوں بن تقتیم کرنے کی ، درسری وصربہ ہے کہ میں نے طلبا کود کھالاہ ایسی فقر میں بچی رغبت رکھتے ہیں جو
اللہ و کو رکے نے دریا ۔ صبح ہے جواللہ فنالی کا تون نہیں رکھتے وہ اسے فر کرنے اور مقابوں میں ا بہنے مرتبہ و منز لت کو ظاہر کرنے ۔ کے بہن میں ابنے مرتبہ و منز لت میں مہروتی ہے نو ہو کہ مجوب کے بہاس کی طوار پر استعمال کرتے ہیں وہ فقہ جارصوں ہیں تقسیم ہوتی ہے نو ہو کہ مجب ہوت کے میں میں میں کہ کہ است کے دوں کو اس طوف مال کیا جا ہے ۔ میں وجہ ہے کو جن کو گورے نے روشاکی دوں کا طب کی طوف میلان چا انوانہوں نے اپنی کتاب کوت اور کی کا خاصلے کی طوف میں اور ہو کہ کہ اس کے دوں کو اس کا خاصلے کی طوف میں اور کی کو اس کے مطافعہ کی طوف بھی ہے۔ اور اس کا خاصلے کی طوف میں اور کی کا خاصلہ کی طوف میں کہ خاصلہ کی طوف میں کہ خوصل کی طوف کھی ہے کا حیار کا اس میلے ہے ایم ہے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا اس کے مقابلے میں طب کی کہ خالم میں اس کے دو سے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا است اور جس کا میار کا سے ایم ہے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا است اور حیم اور تھوڑ ہے جا اس کے دو سے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا است اور حیم اور تھوڑ ہے جو اس کے دو سے جو اس کے دو سے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا آ ہے اور اس کی خوالے میں طب کی بہنے جا آ ہے اور اس کے دو سے جو طب کی طوف کھی تاہدی زندگی تک بہنچ جا آ ہے اور اس کے دو سے جو اس کے دو سے اس کے دو سے جو اس کے دو سے اس کے دو سے جو اس کے دو سے اس کے دو سے اس کے دو سے اس کی زندگی تک بہنچ جا آ ہے اور اس کو تھوڑ ہے ہی دوں خوار ہے ۔ ہم اللہ نوائی سے تو فی تو اس کے دو سے حوالے کا سوال کرتے ہیں وہ کریم جواد ہے۔

علم كابيان

اسسى سات باب بى-ببلا باب :- علم نعليم اور تعلّم ك ببان بن-

کون سے علوم فرض عین اور کون سے فرض کفا بر میں فقد اور علم کلام کہاں تک علم دین سے بی ،نبز علم آخرت دور

رباب به وه علوم جنہیں عام لوگ علوم دبنید میں شمار کرنے ہیں حالانکہ وہ ان میں شامل نہیں نیز کونساعلم اورکس قدر قابل ترمن ہے۔

مناظره كونقعانات اورلوگ اخلافات اور حمار استان كون شغول موست ؟

بالجوال باب بـ

استناذ اورشاگرد کے آداب کا بان۔

علم اورعلماء كم معاسم كابان

سالوال باب ال

عقل، اسس كي نعبيلت واقسام اوراكس سليلي بن وارد روايات كابيان -

بهلاباب

علم أنعليم اورنعكم كي فضيلت اوراكس بينقلي اورغفلي ولأكل -فضيلت علم

سَهِدَ اللهُ اتَّهُ لَا إِلْهُ إِلَّهُ مُورَالْمُ لَا يُكُذُّ وَأُولُوا الْعِلْمِةِ فَائِمًا بِالْفِسُطِ-

(العموان شك)

وہ انصات فائم كرنے والاسے -وبكبعو التدتعالى في كسطرح ابني فات باكسسة عاركيا عير فرشتون اوراكس كع بعدابل علم كاذكر فراباب ون فعنیت اورزر کی د کمال کے بیے اتنامی کافی ہے۔

النُّرْنَعَالَى في إرث وفرمايد

يَرْكِعِ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُدَرَجَاتٍ- رمجادله ١١)

حرن ابن عباس رضى النه عنهما فرا ت بي-

" على در ام ، عام مومنین سے سات سودرجات بلند مول سے اور مردو در جوں کے درمیان پانچ سوسال کی سافت بوگی»

ایت دخلادندی ہے۔

تُلُهُلُ لِيُسْتَوِى آلَـذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعَكُمُونَ ( زمويه)

اورارث وفرالي:-

إِنَّمَا يَخُشَّى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ-وتعاطومه

آب فوا دیسی کیا ال علم اور اب علم مرابر ہو سکتے

الله تعالی اسس بات برگواہ ہے کہاس سے سواکومعبورتیں

فرشنون اورالي علم نفيجي اس بات كي توابي دى اوريركم

اور فرم سے جونوگ ایان لائے نیز الی علم کے درمات کواللہ تنائی بندفرائے گا-

ب الدنعال الساكس ك بندول مي سعالم ى درستى ب

آب فرا دیجے اللہ تعالی میرے اور تمارے درمیان بطور گواہ کافی ہے بروہ لوگ جن کے باس علم ہے۔

اسن باس کی خردی گئیسے که وه قوت علم سے اس رباقیس کا تخت الانے) برنادر موا-الثرتعالي في إرشاد فرايا ال

اورابل علم نے کہانم ارے لیے خرابی ہوجولگ ایمان الے اورانہوں نے اچھے عمل کئے ان کے بیے اسرتالی کام سے تواب بنرہے۔

الله تعالى نے بيان فرايا كە قدر آخرت كى علمت ، علم ك فريسيم علىم كى جاتى سے -ارتاد خلاوندی ہے:-

اوربه منالبي بي جنب م الكون ك بليد بيان كرت بي اورانس صرف علام بى سمحت بي-

الدَّالْعَالِمُونَ - رعنكبوت ٢٣١) اللاتعالى في ارتفاد فرايا : -دَكُوْرُدُ وَمُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُو لَحِيب الْاَمْرِمِنْهُ مُلْكِلِكُ الَّذِينَ يَسْنَبِ عَلَوْنَهُ مِنْهُدُ دِنْهُ اللهِ

اوراكروه اس داست حكرث كور رمول صلى المدعليه وسلم اور اینے باانتبارلوگول (علاد) کی طرف نومات تواسعے وہ لوگ جانت جوان بسسے اجتہا دکرتے ہی۔ السرتعالى نے وا تعات ومعالمات كے فيصلے كوعلا وكرامك اجتهاد كى طوف درايا و وحكم خلاوندى كے المهاري ال كے

اسے انسانوں ایسے شک ہم نے تم برلباس آبادا ہو تہاری منظم ہول کو تھیا آبادر زیست ہے اور تقوی کالباس ہرہے

كماكيا سي كر التلافال ك ارشادياك به يَاسِيُ ادَمَ فَدُانْزِكْنَاعَلِيكُمُ لِلْاسَاتُوارِي سَوُ ۚ الْكُمْ وَرِيْنِ أُوَلِهَا صُ النَّقُوٰى ذَلِكَ خَيْرُ-

مرننه کوانبیا وکرام علیم السلام کے درجہ سے ماہا۔

راعرات ۲۲)

اور جب سے پاس کتاب کاعلم تھا اسسنے کہا ہیں اسے ربلفیس کے تخت کی نبرے باس لاؤں گا۔

يبه دنمل سي

وَتَالَ الَّذِينَ ٱلْوَنْوَا الْعِلْمَ وَبُلَكُمْ نَوَابُ اللَّهِ خَبُرُ لِيمَنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً-

بزارشاد بارت فعالى عند نَّفُلُ كَفَى مِاللَّهِ شَرِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ

تَالَا الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَامِ الْمَا إِيُّكَ

عِنْدَا وَعِلْمُ الكِتَابِ - روعد ٢٣)

ارشاد فداوندی ہے:-

وَتِلِكُ ٱلاَمْثَالُ نَضُرِتِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْفِلُهَا

س الباس معمرادعم، « دين ، معمراديقين اوركباس التفوى "سع حياه مرادمه الله تعالی ارشاد فرقاب م

وَلِقَدُ جِئْنَا هُمْ مُ بِكِنَّابٍ فَصَّلْنَا مُ عَسَلَا عِلْدٍ داعران ۱۵)

بزارشاد فلاوندی ہے۔

فَلْنَفْعَتُنَ عَلَيْهِمُ يُعِلِّمِ وَاعْرَاتٍ ؟) ارشاد بارئ تعالی سیے:-

بَلُ مُوَاٰبَاتُ بَيِّنَا تُكَونِي مُسُدُورِ الَّذِينَ أُوْلُوا الْعِلْمِ رعنكبوت ٢٩)

التُدنِعاليُ ارشاد فرمانا ہے۔

خَلَقَ الْوِنْسَانَ عَلَّمَةُ الْبَيَانَ (رحلن ١٨٠٣)

اللِّرْتْعَالَ مْنْعَاصِمَان مَبْنَا تْنْصِيحِيتُ بِدِبَاتِ ارْشَا وَفُرِ مِانُي -

احادبث مباركه .ـ

رسول المدصلي الشرعلية وسلم في والماء-

مَنُ تَبَرِدِ اللهُ مِنْ مَسْرِاللهُ فِيهِ مَسْرُالِيَّفَوْهُ أَنَّى الدِّيُنِ

وَيُلِهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

بنرنبي أكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا -

ر مول كريم صلى الشرعليه وسلم من فرايا -بَسْنَغُفِنُ لِلْعَالِيمِ مِسَا فِ الشَّمَا وَ فِ

اور لے شک م ان کے باس کتاب لائے جس بی عہدے اسے علم سے واضح کردیا۔

بعرم ان برعم کے ساتھ صرور بیان کریں گے۔

بلد وه روست آیات می جوان لوگوں کے بیٹے میں میں ہی کو طور باگیا۔

رائدتمال نے انسان کوبدافر الى راورات بان سکھا إ

الله نعالى جس تنفس كے بليے بھلائى كا ارادہ فر آناہے اسے دبن كى بجے عطافہ آناہے ادر اسس كى ہلابت اس كے دل بن فرال دبناہے۔

اَنْعُلْماء وَدَتُهُ الْوَنْبِياء - (٧) . معلى مرام ، رعلم بي) انبياد كرام عليم السلام ك وارث مي -بربات واضح مه كونوت سے بد كوئى رنبر نهيں اور اسس رنبرى وراثث سے بڑھ كركوئى اعزاز نہيں -

آسمانوں اور زبین کی ہرجیز عالم کے لیے بخشش طلب

(١) المعبرالكبير ومحدين كعب قرطى عبله واص وبهم محديق كعب القرظي عن معاونير ـ

(٢) مستن ابن اجرس ، ١٠- باب فضل العلاو

كرى ہے۔ والادص - (۱) اس شخص سے برح کرکس کامنصب ہوگا جس سے بلے آسانوں اور زبین کے فرشتے طلب معفرت میں مشغول ہوں برائي فات بن اوروه اكس كيا استنفاري شغل بي -

نى اكرم صلى الدوليدوك لمسف فرايا .-بے شک علم ، معزز کی عرّت کو بڑھا آ ہے او فولام کو اس فدر ماندی عطا کرنا ہے کہ وہ بادشا ہوں کے درصہ پر پنج إِنَّ الْحِكْمَنَدُ تَزِيْدُ الشِّرِلْفِ شَرْفاً وَتَرْفَعُ الْمُمْلُوكَ حَنَّى مُدُرِكَ مَدَارِكَ

اکمکولئے - رم) اسکے دبنوی فائدہ (میل) کی خبردی اور میاب معلم ہے کہ آخرت بہتر اور باتی رہنے والی ہے . أقائ ووجبال ملى الترعليه وكسلم في فرايا -

خَصُلْتَا نِ لَوَ يُكُونَا نِ فِي مُنَا نِي حُسُنَ سَمَتٍ كَن مِن فَيْ مِن رَبِ) دو فوبها نِهِ بِي فَي عَالَيْ وَفِقُهُ فِي الدِّيْنِ - ٢١)

راه راست پر بونا اور دین کی سمھ۔ اس دور کے بعن فقہاء کی منافقت کی وجہسے داس) عدیث پر ہرگز شک مذکر ناکیوں کہ آپ ایک منتب کا ازالہ ایک منتب کا ازالہ كا فقيد كاسب سے كم درجه بر ہے كروه اس بات بريقين ركف مول كرا خرت، دنيا سے بہتر ہے اور جب اس بريم معرفت ما ذن اورغالب آ جائے نووہ سافقت اور ریا کاری سے بری الذم موجائے گا۔

> رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا -اَنْفُنَكُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْكُالِمُ الَّذِئ إِنِ احْنِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتَغُنِيُ عَنْهُ أغنى نفسته (س) نبی اکرم صلی الٹرطلبہ وکسلم نسے فرایا جس

بہتری انسان وہ مومن عالم ہے کرجب اسس کی فرورت پرمے تو وہ نفع دے اورجب اسے ہے اعتبا کی رتی جائے تو وہ جی ہے نیاز موجائے۔

(١) اتحاف السادة النقين جلداول ص ١١

(٢) كنزالعال جلد ١٠ ص ١٧١ حديث نبر٢ ٢٨ د

(٢) مامع ترزى ص م ١٨٨ ، إب اجاء في فضل الفقه

(٣) كنزالعال جلد ١٠ ص ٢ ١ صربث تمير ٤ ٢٨٩٠

ایمان برہنہ ہے اکس کا لباس تفوی ہے اس کی زینت حیار اوراس کا بھل علم ہے۔

لوگوں بیسے درجے نبوت کے زیادہ فریب، علاداور میاری ہوئی تعلیمات کی طرف میارین بین معلاء در سولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف فوگوں کی راہا اُن کرنے ہیں حب کہ مجا بدین رسولوں کی لائی ہوئی تشریب درکے تحفظ اسے لیے اپنی تلوار ویسے جہا دکرتے میں۔

ایک نبیلے کی موت ،ایک عالم کی موت سے اُسان نر سے۔

سوفے اور چاندی کی کانوں کی طرح نوگوں کی جبی کانیں ہیں بس ان میں سے دولوگ جو دور جا بلیٹ ہیں مہنر تھے اسلام میں جی بہنر ہیں بشر ملیکہ دین کی سمجور تھتے ہوں۔

قیامت کے دن علاء کرام کی رخربیات کی سیامی کوشہار ا کے خون سے مقابلے بی تولا جائے گا۔ ٱلْوَيْمَانُ عُرْمَانٌ وَكِيَاسُهُ التَّفُويُ وَزُيْنَتُهُ الْجَبَاءُ وَتُمُرَّنُهُ ٱلْعِلْمُ دِا) رسول اكرم صلى الله عليه وسسم سنع فرايا-ٱ ثُرَّبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَهُ إِلنَّبُوجِ إِهُدُ لُ الْعِلْمِ وَالْحِهَا مِ آمَّا اَهُلُ الْعِلْمِ فَذَكُوا النَّاسَ عَلَى مَاجَاءَتُ بِدِالرَّسِلُ وَآمَاً آهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُقُ إِياسُكُافِهِ عُ عَلَىٰ مَا جَاءَتُ بِيرِ الرُّسْلُ - (م) نبى كريم صلى الشرعليه وسسلم في فرايا-كِمُونَ وَبِيلَةٍ أَيْكُرُمِنُ مُونِي عَالِمِهِ- (4) آب في مند فرايا-اَلْنَاسَ مَعَاوِلُ كَمَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِصْلَةِ نَخِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُ مُنِي الرُسْكُ مِراذًا نَنْهُ وَا- (١)

ئى اگرم صلى الدعليه وسلم فى ارشاد فرابا -يُؤْزُنُ يَوْمَدَ الْفِيامَةِ مَدِادُا نُعُكَمَ لَوْمِدِمِ الشَّهَ كَدَاءِ - ره) رسول اكرم صلى الدعليه وسلم فى فرايا -

(۱) الفردوسس بها تورالخطاب جلداول ص ۱۱۲ حدیث نمبر مدیس (۲) کنزالعال جلد ۲ ص ۱۳۰ حدیث نمبر ۱۰۹۲ (۳) الاسرار المرفوعدص ۱۷ عدیث تمبر ۸ ۸۲ (۲) سندام احمدین صبل عبد۲ ص ۲۵۵ رو بات ابی برره (۵) کنزالعال عبلد ۱۰ ص ۱۷۱ عدیث نمبر ۲۸۸۹ – جس شخص نے میری امت کی خاطر سنّت سے تعلق میری چالیس ا حادیث یا دیا تو چالیس ا حادیث یا دیا تو میں فیا مت کے دن اسٹ خص کا سفار شی اور گواہ ہوں گا۔

میراجوامنی جالیس احادیث بادکرے گاوہ نیامت کے دن ایک نقید عالم کی صورت میں اللہ نعالیٰ سے مافات کرے گا۔

جوشفس الله تعالی کے دین کی سمجھ حاصل کرے الله تعالی اسس کی شکات میں اسے کفایت کرے گا اور اسے اس جگہ کا وسے گمان جی اس جگہ کا وسے گمان جی نہ سوگا۔ نہ سوگا۔

الله تعالی ف صفرت الرابم علیه السلام کی طوف وحی بھیمی کم اسے الرامیم ! بانشبہ میں علم والا موں افد علم واسے کوب ند ارتام وں - ا

عالم، زين بن الدُّنعالي كاامنت وارس

میری امت کے دو طبقے ایسے ہی کراگروہ میں ہوں تو تمام لوگ میں ہوتے ہیں اور اگروہ بگر جائیں توسب لوگ بگر مَنْ حَفِظُ عَلَىٰ الْمَنَىٰ الْكَيْدُن حَدِيْنَ الْمِنْ الْهُ اللّهُ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللل

مَنْ تَعَفَّدُ فِي دِبُقِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّى كَفَا لَا اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نهاكرم صلى الدُوليدو من فرايا-ادُّتَى اللهُ عَنَّ دَحَدِلَّ إلى ابْرَاهِ بُدُمَ عَلَيْهِ السَّلَاهُ مَهَ بَا ابْرَاهِ بُعُ الْيِّ ابْرَاهِ بُعُ الْيَّ عَلِيثُ مَّا الْحَدِثُ السَّلَامُ مَا ابْرَاهِ بُعُ الْيَّا الْمُولِيمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْلَّهُ اللْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُو

العاليد إمين اللوسيحانية في الارض - (ه) رسول اكرم ملى الدّعليه وسلم في فرايا :-مِنْغَانِ مِنْ أَمَّنِي إِذَا صَلْحُوْلِ صَلْمَ النَّاسُ وَذَا فَسَدُ قُوا فَسَدُ النَّاسُ الْدُمَوَالِ

(۱) الكالى جلداقال ص ۱۲۷ حديث نبر ۱۹۸۹ اسماق بن بخيع (۲) العلل المتنا بهيجلدا ول ص ۱۱۱ ايواب ما يتعلق الحديث (۳) تاريخ ليدا وجلدم من ۲۲ من اسم محدين عمر (۲) محتز العال جلد ۱۰ ص ۱۳۲ حديث نير ۱۲۸ ۲۸ (۵) رو و من ۱۹۱ حديث نير ۲۹۰ بات بن ایک محمانوں کا طبقه اور دوسرے علاء۔

جب مجه برگوگ ابسا دن اُ سُے جس بِس ابسے علم كا اضافه مذكرون بو محصے الله تنعالے كے قرب كر دے تواس دن کے طلوع آفاب سے مجے برکت مامل

وَالْفَقَهَاءُ رِا) نى اكرم صلى الدهليدوسلم في فروا با:-إذااتى على يومران إذدادنبيه عسكمسا يقربنى الى الله عزوجل خلا بورك لى في طلوع التنمس ذلك البوم (٢)

رَنَصْلُ الْعُالِعِ عَلَى الْعَابِدِ لَفَصْلِيُ عَلَىٰ آدْنَىٰ

رسول معظم صلى الدعليه وسلم في علم كوعبادت اورنهادت برفضيلت ويت يوسف لول ارشاد فرايا-عابدير عالم كى ففيلت اس طرح ب جير يحج اين ادني صابی برفضان ماصل ہے۔

رَجُلٍ مِنْ آصَحَالِيْ - (٣) توديمين آب في كس طرح على و وج نبوت كي سائع لا يا اوركس طرح علم سي خالى عمل كا ورص كلما ديا أكرم عابد، المس عبادت کے علم سے بہرہ نہیں ہوتا جے وہ میشہ کرنا ہے کیونکہ اگر سعلم نہ موتو وہ عبادت ہی نہیں۔

نبي اكرم مسلى الله عليدوكم مقي فرمايا -

عالم کی عابر برنفنیلت اکس طرح ہے بن طرح ہود ہوبی رات کا جاند تمام سناروں سے افغال ہے۔

نَشُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ لَعَشْلِ الْفَكْرِ بَبْكَةَ ابْبَدُرِ عَلَى سَايُوالْكُواكِبِ - ٢١). اپ ہے ارشاد فراہا۔

یشفع کوم الفیام تکوت الدی او بنیا و نوش الدی می المیاد کام میر شها و نام کری گے ،
انعکماً و نمو النه کام دی الدی کام کی المیاد کرام میر شها و نام کی المی کام کی المی کام کی مناب کے ساتھ وال کی عقلت بیان فر مائی جو نتیت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دت سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دی سے ملا ہوا ہے اور میر ورم شها دی سے ملا ہوا ہو میر ورم شها دی سے ملا ہوا ہو میر ورم شها دی سے ملا ہو میر ورم شها دی سے ملا ہو میر ورم شها دی سے میر ورم شها با وجرد كرنهادت كى نصلت من روابات أن من -نی اکرم صلی الدولیدوسسم نے فرمایا :-

(١) منزالعال جلد واص مها حديث فمبرء ٢٨ ٩٨

(١) عامع ترمذي ص مهم ، دمم باب اجاء في فضل الفقه

(٧) مسنن ابن مام من ١٠٠٠ باب وكرانشفاعة

مَاعَبِدَ اللهُ تَعَالَى بِنَى عِافَصَلِ مِن فَعِفْ مِ فِي الدَّيْنِ دَلَعَقِبِهُ وَإِحدُ اللهُ تُعكَّ الشَّيْطَانِ وِثِي الْعَنِ عَابِدٍ-وَلِكُلِّ شَيْءً عِمَادٌ وَعَمِادٌ هَذَا الدِّ بْبِينِ وَلِكُلِّ شَيْءً عِمَادٌ وَعَمِادٌ هَذَا الدِّ بْبِينِ الْفِقْهُ - 11) مول اكرم ملى الشُعليه و لم نے فرايا -مول اكرم ملى الشُعليه و لم نے فرايا -خَبُرُورُيْنَ كُفُر اكْشِرَا الْاَحْدِينِ الْفِيقَةِ -

دین کی سمجے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی اور ایک فقید اسٹ بطان برایک مزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔ سرحبز کا سنون مؤیا ہے اور اسس دہن کاسٹوں دین کی مجد ہے۔

تنهارا بهتردین وه مهجونهاده آسان مواور بهترین عباد دین کی سمجه حاصل کرناہیے۔

مومن عالم كومومن عابدبر بستر در يصح ففيلت عاصل س

بے نکتم ایسے زمانے ہیں ہوجی ہیں الم علم زمارہ اور قراد و خطباء کم میں انگنے والے کم اور حیث والے زماید ہ ہیں اس از مانے، ہیں عمل ، علم سے بہتر ہے اور عنقر سب وگوں پر ایک نوائد آکئے گاجس ہیں اہل علم کم اور خطبا، زمایہ مول سے دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ ہوں سے اس از دانے، ہیں علم ، عمل سے بہتر ہوگا۔

عالم اورعا بدے درمیان ایک سوور ہے کا فرق ہے

(۱) محنزالعال جلد اص ۱۲۱ ، ۱۲۸ صریب تبر ۲۸٬۵۲۷ (۲) محنزالعال جلد اص ۱۲۸ صریب ۵۳۵۳-۲۸ (۳) محنزالعال جلد ۱۰ص ۵۵ صریب ۱۸۵۰

(٧) مجمع الزوائد الحواله طراني اجلدادل ١٧٥ باب في نضل العلار

اورم ردودروں کے درمیان اتن مسافت ہے کہ تیز رفتار سر با پاہو گھوڑا سستال دوڑ ارسے۔

كُلِّ دَرَجَنَبُنِ حَضُرالُجُوادَ الْفُنَكِّرِ سَبَعِبُنَ سَنَةٍ - (١)

رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے بوجیا گیا کہ کون اعمل افضل ہے؟ ایک نے فرایا۔ الشرف الی کے ذات باک کاعلم ، ومن کیا گیا اکپ کا مراد کونسا علم ہے بارے فرایا ، الشرف الی کی ذات کاعلم ، انہوں نے عرض کیا ہم عمل کے بارے بیں بوجھتے ہیں ای علم کے بارے بی بنار سے ہیں۔ نونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا۔

إِنَّ فَيلِيْلُ الْعَمَّلِ مِنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ إِللَّهُ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَا الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

الله تغالی کے علم کے ساتھ تھوٹراعل بھی نفع نجش ہے اور الله تعالیٰ کی فات سے اعلم ہوتے ہوئے زبارہ عمل جی نفع نہیں دیتا۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فاليا .. يَنْ مَنْ الله سُبْحَانَهُ الْبِهَادَ يُوْمَ الْفِيبَامَةِ وَمَا الْفِيبَامَةِ وَمَالْفِيبَامَةِ وَمَا الْفِيبَامَةِ وَمَا الْفِيبَامَةِ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا الْفِيبَاءُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ادار نعالی قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا جیرعلاء کوام کو اٹھائے گا اس کے بعد فرائے گا سے علاء کوام کے گروہ ایس نے اپنا علم تہیں جانتے ہوئے عطاکیا تھا اور میں نے تہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ بیں تہیں عذاب دوں ہے شک میں نے بخش دیا۔

مراب اور نابع بن کے آفوال سے بہر ہے ، عام الرقنی رضی الدین نے حضرت کبل سے فرابا روائے کمیل اعلم ، مال سے اور مال سے اور مال سے اور مال سے اور مال میں مام ہے اور مال مکوم ، مال خرج کرنے سے بطختا ہے۔
صورت علی المرتضیٰ وضی الدین ہی نے فرابا ۔

ردات بر اعبادت کے بلے) کوشے رہے والے اوردن کو) روزہ رکھنے والے مبلدسے عالم افغنل ہے ۔ جب کوئی عالم فرت موجاً باہے تواسع میں ابیا رخنہ بیدا مونا ہے جے اکس کاکوئی نائب ہی پڑ کرسک ہے وہ)

<sup>(</sup>١) الترغيب والترسيب عبداول ص١٠٢ ، فعل العالم على العابد

١١) كنزالتال حلد ١٠ص ١٥١ صريب نمير ١٨٨٠

رس كنزالعال جلد اص ۱۷۱ نمبر ۲۸۹۰

وم، كنزالعال جلد ١٠ من ٢٥٥ صديث نمير٢٩٣٩-

حفرت على كرم الله وجهد في فلم كي صورت بن فرمايا.

ر ترجب ، سفر کے لائق صوت الل علم میں وہ خود الآیت بر بن اور برایت جاہنے والوں کے بے راہا ہیں، مر شخص کے لیے وہی چیز فار کا باعث ہے جواسے شن عطا کرتی ہے اور جاہل لوگ علاء کے دشمن میں علم کے ساتھ کا میابی حاصل کرد اس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رموسے باتی لوگ مردہ ہیں ادر علاء زندہ ہیں ہے الوالا سود کہتے ہیں۔

مد علم مت زیاده قابل عزت کوئی چیز نهیں ، بادشاه لوگوں برجیمران بی ادرعلاد، حکم ان برحام میں ؟

حضرت ابن عباس رصفا در علیم السام موعلی، ال اور با دشامی مین رست ایک کا) افتبار دیا گیا توانبول نے علم کوافتیا رکیا

چانچرانین ال اور بادشاسی ص عطاکردی کئی۔

مرز عبدالله بن مبارك رحمة الله على بارشان كون بن ؛ انهول ف ورايد على ورام "إجهاك بارشاه كون بن ؛ انهول ف ورايد على ورام "إجهاك بارشاه كون بن ؛ ورايد من الماري المورد بن المورد

انہوں نے رحزت ابن مبارک نے بغیرعالم کو انسانوں بیں شمار نہیں فر بایا کہ کا جس خوصیت کے ذریعے انسان ، تمام جانوروں سے مماز ہو تے بی وہ علم ہے ۔ بیس انسان ، اکس وصف کے ذریعے انسان ہماہے جس کے باعث اسے عرف حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر را عزاز) اسس کی شخصی فوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا کی بنکہ اونے اکس سے زبادہ طاقنور سے اور نہ حسم کے بڑا ہونے کی وجہ سے کیو نکہ ہاتھی جہانی طور پر اکس سے بڑا ہے ، نہ بہا دری کی وجہ سے کیوں کہ دزکے اکسس سے زبادہ بہا در ہیں ۔ نہ کھانے کی وجہ سے کیوں کہ بیل کا بیپ اس کے بیٹ سے زبادہ کشادہ ہے مذصبحت وجائ

کی وجہ سے کیوں کرمعولی چڑا ہی بکہ وہ توصوف علم کے بلے پیدا کیا ہے۔ بعض علادکوام فے فرایا، جس نے علم کونہ پایا اسس نے کیا چزیائی اورجس نے علم کو بایا اسس نے کیا کھویا (۱)

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے۔

جن خص کو قرآن باک رکاعلم ، دباگیا محراس نے خیال کیا کوکسی کواس سے بہتر جبزیلی ہے تواس نے اس جبز کو بلکا مانا جیے اللہ نعالی نے علمت عطافرانی سے۔ مَنُ أُوْتِي الْعُرُانَ فَوَايَ أَنَّ أَحَدُ أُوْتِي مَنَ أُوْتِي مَنَ أُوْتِي مَنَ أُوْتِي اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَى الله

(۱) مطلب بیسپ کرمس کوعلم حاصل موگیای کودنیا کی مرجیز بل کئی اور سیسے علم نہیں طا اسے کیجہ بھی نہ طا ۱۲ ہزاؤی (۲) کننز العال جلداول ص ۵۲۵ صربیت نمبر ۲۳۲۹۔

فنخ موصلى رحمنه التدفي لوحيار

كبايرات نهين كرحب مرتين كوكها نے بينے سے روك دبا جائے تووہ مرعاً اسے ؟ انہوں نے رحاضري نے، كہا

بالكول نيس، فرايا ، ول كاجى بى حال ہے،

حب اس سے علم اور حکت کوئین دان رو کا جائے تو وہ مرجانا ہے ۔ انہوں نے سے فرایا کیونکر دل کی غلاعلم دھ کت ہے اور ان دو نوں سے فرر بینے وہ زند رستا ہے جیسے جم کی غذا کھا لیجے۔ لہذا جس نے علم کوئی یا اس کا دل بھار ہے اور کسس کی موت اور کسس کی موت اس کے احساس کی موت اور کسس کی موت اس کے احساس کو فتم کردی ہے جیسے غلیہ فوت فوری طور پر زخموں کی تعلیمت کومٹا دیتا ہے اگر جہ وہ موجود ہوتی ہے اور جب موت اس سے دنیا ہے جو جو کومٹا دیتا ہے اگر ہے وہ موجود ہوتی ہے اور جب موت اس سے دنیا ہے جو جو کومٹا دیتی ہے جیسے فوت کا احساس ہوتا ہے کسس وقت وہ بمیت زیادہ افتوس کر ناہے کیوں کم دو اسے نفع نہیں دیتا ۔ یہ ایسے ہے جیسے فوت سے نبات بانے والے کو ال زخموں کی اس میں جب جندی کی مالت یں بہنے ۔ یس ہم اسس دن سے بنا ہ جا ہتے ہیں جب حقیقت کی جائے گا اب تولی سوئے ہو سے جو بی جب حقیقت کی جائے ہیں جب حقیقت کی جائے گا اب تولیک سوئے ہو سے ہیں جب حقیقت کی جب حقیقت کی جب حقیقت کی جب حقیقت کی جب تولیک سوئے ہوئے ہیں جب موانین سے نبا مولی کے۔

حرت من بعرى رحمه اللهف فرايا-

" علاء کی اتحریات کی بیابی کوئے ہدار کے خون کے مقابلے میں تولاجائے گا توٹ ہدلے خون سے علاء کی سیابی دہ وزنی ہوگی۔

حرب عبداللهن مسودرضي الله عند فرمات بي -

" تم پر لازم ہے کو علم کے اعظفے سے پہلے اسے حاصل کردا در اسس کا اعضا اسے روایت کرنے والوں کا فوت ہونا سے اس ذات کی ضم سے نفیہ فررن بی میری جان ہے وہ لوگ جواللہ تعالی سے راستے میں قتل ہوکر شہید ہوئے جب علی ہرام کی عزت دیجی سے تو تمنا کریں سے کرئی جی بیدا کشی علی ہرام کی عزت دیجی سے تو تمنا کریں سے کرئی جی بیدا کشی عالم نیں ہوتا علم تو سے خاص ہونا ہے ہو عالم نیں ہوتا علم تو سے حاصل ہونا ہے ہ

المرات عبدالله بن عباكس رصى الله عنها في فرايا-

و مجھے رات کا کمچے صدیما کے غرارہ میں گزارہ ، عباوت میں رات گزار نے سے زباوہ بہند ہے " حصرت ابوم روضی الدیم نا الدیم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ می

صرت من بهرى رهماند تعالى وارشاد فداوندى رَبَّنَا التِناكَ فِ اللهُّنْ الْمَسْتَةُ كَيْفِ الْدَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِينَا عَنَدَ ابَ

اے جارے رب ایمیں رنبایں بھیدئی عطا فرما اور آخرت میں بھیدئی عطاکرا ور مہیں آگ کے عذاب الثّالِد دا،

كى نفسيرس فرائى بى يسونيا بى مجلائى علم اورعبادت ب اورا خرت بى جنت " كسى وانا سي إلي كون من الشبارجم لى جائي ؟ اكس في جواب ديا" وه الشيا وكرجب تمهارى تني دوب جائي تودہ تمارے ساتھ تیرتی رہیں ماس سے علم مراد ہے کہا گیا ہے کراٹتی کے ڈوینے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی باكت سي بعن دانا لوكول من فرمايد جس في حكمت كولكام بنا بالوك است ابنا بينوا بناف بن - اور ويتنف حكمت دانانى) میں مصروت مواہے وگوں کی گاموں میں با وفار سزا ہے۔

حصرت امام شافعی رحمدالندفرا تے ہیں۔

علمى شرافت بهم وتنفس اس ساسنوب مؤناب اگرم معولى سنبت بوده توسش مؤناب اورس س بنسبت المحائی جائے وہ مکبن بنواہے (۲)

صرت عرفا روق رضى التُرعند تف فرابا: -

اے لوگو! تم برچلم رکا حاصل کرنا) لازم ہے کیونکہ اللّٰ نعالی کے پاس ایک چادرہے جسے وہ پند فرقا اسے بس جوتھن علم کا ایک باب طلب کرتا ہے اللّٰہ نعالیٰ اسے وہ جا در بہنا دیتا ہے چراگروہ کوئی گناہ کرنا ہے تووہ نین مزنبراس کولانی کرنے مرید وہ میں ا تاكروواس جادركووايس ندائے لے اوربيسلا الی کوشش کرناہے

جاری رہاہے اگرمہ وہ گنا مائس کی موت تک دراز ہو جا گے۔

محرت اخفف نے فرایا۔

ابا معلوم بواج كم على ورام مامك بن مائين اورجس عزت كي مضبوطي علم عد نهواسس كا انجام ذلت سبع. مصرت سالم سالي الجعد فرات من-

مجھے مبرے مالک نے بین سوور سمول میں خرید کرا ذاو کردیا میں نے سوجا کہ کونسا پیٹیر اختیار کروں توہیں نے علم کے شعبہ کوافتیار کر دیا ایک سال نہ گزرا تھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کے لیے آیا لیکن میں نے اسے اجازت سندی -حن زمربن الوكرفرات بي-

میرے والد نے مجے عراق میں ایک خط مکھا کہ علم کوافتیار کرور اگرنم تحاج ہو سکے تووہ نہارے یا اس ہوگا اور اگر

(١) سورهُ بغروآب ٢٠١

<sup>(</sup>٢) كى كوكها جائے كريريرها الكھاہے تو وہ فتر موكس كرتا ہے اوراگر كها جائے كريرجا بل ب تووه اين تو بن محسكس كرتا ہے اگرجہ وہ جابل ہی کیوں نہ ہو ۱۲ مٹرافشی۔

نہیں ضرورت نم ہوگ تو وہ تمہارائشن و حجال ہوگا۔ صفرت نقان کی اجنے بیٹے کوکی گئی وصینہوں ہیں ہی اکسس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرہا اِ۔ اے بیٹے ؛ ملادی مجلس اضبار کرو اپنے ٹوانو اگن سے زانو وُں سے ماہ دو۔الٹرتحالیٰ دلوں کونور عکمت سے زندہ کرتا ہے جیے کہ اسمان کی موسلا دہار بارشش زبین کوا باوکر دیتی ہے۔

می دانا کافول ہے کر جب کسی عالم کا انتقال ہو تاہے تو بانی بین مجیلیاں اور دف دیں پر ندے روتے ہیں اگر جہاس کا چہو گم ہوگیا بیکن اسس کی یا دنہیں تھولتی حضرت زم ری رحمداللہ فریا تھے ہیں۔ علم نرہے اوراسے مردوں بیں سے وہی بیٹ ندکر ستے ہیں جوز مجالیہ

طلب علم كي فضيلت

ایات کرید:

ارشاد فلاوندى سى :-فَكُوْلَا نَغَرَمِنُ كُلِّ فُرِقَةٍ مِّنْهُمُ هَا لِنْفَ \* لِيَّنْفَقَّهُ مُوْلِ فِي الدِّبِي - (٢)

الله تعالى ارشاد فرأيا هيه و-

فَاسْنَالُوا اصْلَالَا لَكُرُ إِنْ كُنْتُمُ وَكَالَكُونَ بِهِ

احادبيثِ مباركة.

ربول اكرم صلى الدعلية وسلم في فرايا: -مَنْ سَلَكَ لَمَرِيْقاً الطُلُبُ وَبِدُ وَعِلْماً سَلَكَ اللهُ يعِهِ طَرِيُقاً إِلَى الْحَبِّرِةِ - (٢) آبِ فَ ارشًا وَفُرااً! - .

نوكيوں نه تحلے مرضيكے جنداً دمی اكد بن بن نفخه رسمجر) عاصل كرير-

بس إلى علم سے لوچو اگر تم تمين جانے-

بوٹھ طلب علم مے لیے کسی راستے پرجانیا ہے اللہ تعالی اس کے سبب ای شخص کوجنٹ کے راستے پر جاپا دیتا ہے۔

ملے مطلب بیہ کو علم کا صول جوا نمر دول کا کام ہے اگرمیر جذب عور نوں کے اندر می پایا بانا ہے یہ مطلب نہیں کر دور بی علم عاصل نہیں کرسکنیں ۱۲ ہزاروی –

(٢) سورهٔ توبها بيت مبر ١٢١ رم) سورهٔ نحل آيت (١٢)

دم) سنن الى داؤد جلد ١١٥ صديث نمبر الم ٢١٦

بے شک فرشتے طالب علم کے عمل برداضی ہونے ہوئے اس کے بیسے اپنے پُربچا دیتے ہیں۔

نمہارا صح کے وفت علم کا ایک باب سیکھنے سے بہت جانا ایک سورکعت (نوافل) پڑھنے سے بہترہے

علم کا ایک باب ہے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا اور میر مجواکس میں ہے بہر ہے ۔

علم کی ناش کرد اگرصیر چین بی مو ربینی بهت دور سی کیول نهمیر)

طلبِ علم ہرِمسالان زمرد ومورت ) پرفرض ہے۔

علم خزانہ ہے اور اسس کی چاہباں سوال ہے سنو! پوچا کروائس میں چاراً دمیوں کے بیے ٹواب ہے پر چینے قیلے، عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوںسے محبت کرنے والے سکے ہے۔

جابل كوابني جالت پراور عالم كو اپنے علم پرخا موش رسنا

اِنَّ الْعَلَونِ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْجُنْ عِنْ الْمَالِبِ
الْعِلْمُورِ مِنَّا إِمَا الْمُنْعُ - (1)
الْعِلْمُورِ مِنَّ الْمُنْدُورُ مِنْ الْمِنْ الْمِلْمِ خَيْرُ الْمِنْ الْمِلْمِ خَيْرُ الْمِنْ الْمِلْمِ خَيْرُ الْمِنْ الْمِلْمِ خَيْرُ الْمِنْ الْمُلْمِ فَيْرُ اللّهِ مِنْ الْمُلْمِ الْمُنْدُورُ الْمُنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

أب ف فرايا المسلم المس

نبى ارم مىلى الدعليدولم فى فرايا بر وَيَنْبَخِيُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتُ عَلَى جَهُلِم

(۱) مسندانام احمدین منبل جلدام ص ۱۲۲ مرویات صفوان می مسال

(۲) كنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۵ کا حدیث نیر ۲۹۳۷ (۳) كنزالعال جد ۱۵ ما ۱۹۳ عدیث نیر ۲۸۸ ۲۸۸ اور) كنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۳۸ عدیث نیر ۲۸۲۹ (۵) سنت این اجد م باب فغنل العلا و ۲۸ کنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۹۳ عدیث عظم ۲۸ ۲۸ ۲۸ کنزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۹۳ عدیث عظم ۲۸ ۲۸ ۲۸ منزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۹۳ عدیث عظم ۲۸ ۲۸ ۲۸ منزالعال مبلد ۱۰ ص ۱۹۳ ما ۲۸ ۲۸ ۲۸ منزالعال مبلد ۱۰ ص

مناسب نہیں رہ

کی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک مزار رکھات (فافل) پرٹسے ایک ہزار مرمینوں کی بیار برسی کرنے اور ایک ہزار جنازوں میں منز یک مونے سے بہرہے عرض کیا گیا یارسول اللہ ایک فران باک پٹرسے سے ہی ؟ آپ نے فرایا گران باک بھی نوعلم کے ساتھ ہی فائدہ دنیا ہے۔

تعبی شخص کواس عال میں موت آئے کروہ اسلام کوزندہ کرنے کے لیے علم عاصل کرر ہاتھا توجنت ہیں اس کے اورا نبیا رکوام کے درسیان ایک درصہ کا فرق ہوگا (مینی لیے انبیا دکوام کا قرب عاصل ہوگا) رَفَيْعُالِمِ آنْ يَسْلُتُ عَلَى عِلْمِهُ - (1)
حَرْت الدِوْر رَضِ اللَّهِ عَلَى مِوَايِت بِي سِے حَرُق الدِوْر مِن اللَّهِ عَلَيمٍ اَفْضَلُ مِنْ صَالَح وَالْفِ
حَرُنُو مَعَ الْرِهِ الْفُ مَرْمِعِينَ وَنَنْ هُو كُو الْفِ
جَنَا ذَهِ - فَقِيلًا يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَنَنْ هُو كُو الْفِ
الْقُرُ آنَ ؟ فَعَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَمَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

كَيُّحُنَى بِهِ الْوَسُلَامَ نَبْنَيْنَهُ وَيَهُنَّى الْوَسُلَامَ وَبَبْنِيَةً وَيَهِنَّى الْوَسُلَا فِي الْجَنَّانِ وَرَحِبَةٌ وَاحِدُنَّ -

**(4)** 

افوال صماید و مابعین کام بداوراب میشند معلم مری عزت که جاتی می کے زمانہ می مجزواکساری سے افوال صماید و مابعین کام بداوراب میشند معلم میری عزت که جاتی ہے صرف ابن اور اب میشند معلم میری عزت که جاتی ہے صرف ابن اور اب میشند معلم میری عزت که جاتی ہے صرف ابن اور اب میشند میں اور اسلامی اسلامی

ہیں سے سرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا کی مثل نہیں دیکھا اگر تم ان کی زیارت کرد توایک خوبصورت تربی تفس کو دیکھو گے جب وہ گفتگر کرتے ہی توعرب کے سب سے زیادہ فیسے اور فتو کی دیتے ہی تولوگوں ہیں سے سب سے بیٹ عالم معلوم ہوتے ہیں حزت ابن مبارک فرمانے ہیں۔

« مجے اس شخص رتبعب ہے جوعلم ماسل نہیں کرنا اسس کا نفس اسے کس طرح بزرگی کی طوف بلتا ہے»
کسی دانا نے کہا ۔

(١) مجمع الزوائد جدا ول ص ١١٨، ١١٥ باب نيا بنبغ للعالم والجاصل-

(۷) مطلب یہ ہے کہ بی علم کو طلب علم سے ذریعے اپنی جا ات کا ازاد کرنا چاہیے اور جوشفی عالم ہے وہ دومروں کوسکھانا ہے ایسا نکرنا ناجاً زہے ۱۲ ہزاروی

رس) الاسرار المرفوعد من ۱۱۱ ما ۱۱ صريف فبر ۲۲ مرام المنزالع ال جلد · اص ۲۲ مريث غبر ۲۹ سر۲۹ اس

مجھے دگوں پر اسس قدر ترین نہیں آ ناجاتا دوآ دموں میں سسے ایک پر آناہے ایک ترخص جوعلم طلب کرنا ہے لیکن اسے سینا نہیں دوسے اوہ جوعلم کوسمجنا ہے لیکن اللہ سینا نہیں کرنا۔ حضرت الودروام رضى اللهونه فرمات م «مبرے لیے ایک مسلامینالات جرکے فیام سے مترے ا انہوں شے مزید فرایا :۔ " عالم اورطالبُ علِم ، بجلائي مِن شركِ مِن باني تمام لوك عوام الناس مِن ال مِن كو في بعلائي نهين " وعالم بإطالب علم بإعلم كوسنف والعبن ويقعا أدى نربننا بدك بوعا وسك ي حرت عطا فرماتے ہیں :-" علمی ایک مجلس کھیل کوری سنر مجلسول کاکفارہ ہوتی ہے" تصرف عمرفاروق رضى الله عنه فرمانت بي -رات كوعبادت كعبية فيام كرك اورون كوروزه ركھنے والے ايك مزارعباوت كزاروں كى موت ايك السے عالم كى موت كے سلمنے بہج سے جواللہ تعالی كے حلال دحرام وكرده) كى مجور كام و معفرت المم شافعي رحمدالله فرمانت بي-الاطلب علم انفل نمانست منزرسي صرت ابن عبدالحكم رحمداللرفر النع بي -صرت ابن عبدا علم رحم الدر والعيم بني "بس صرت امام مالك رحم الله كي إس علم حاصل كباكرتا تفا ظهر كا وفت بوانو بن سف ماز برصف كے ليك اول كو المن كي ابنوں سف وفوايا ليد فلال إجس كام كي طرف نم الحقي بووه السس سے افعال نہيں جس بن تم معروف نفے بسر طرك بنيت المن كيا ابنوں سف وفوايا ليد فلال إجس كام كي طرف نم الحقي بووه السس سے افعال نہيں جس بن تم معروف نفے بسر طرك بنيت صرت الودرداء رض المدعنه فرانفي من و-

وا) اگردین کا طالب علم بالمضوص فقر سیکھنے واله اسباق سے فرصت مزبائ تواسے جاعت جرور نے کی اجازت ہے رہام کتب فقرا ۱۲ بزاردی -

حبس تفس كے خال من طلب علم كے لئے جانا جہاد نہيں تواسس كى رائے اور عقل نافص ہے۔

## تعليم كي فضيلت

آيامتِ كريمه:

ارشاد فدا دندی سے ۱-

وَلِيْنُهُ وَلُوا مَهُ مُ إِذَا رَجَعُ كُولًا لَبُهِ مِنْ لَعَلَهُمْ بَحُذَ رُونًا - (١)

اسس سےماد علم سکھانا اور مالیت دینا ہے۔

ارشاد فلادندی سے۔

وَإِذْاَ خَدَا اللهُ مُنِشَاقَ الَّذِيْنَ اُوْنُواُ لِكِنَابَ كَنُهُ إِنْ نُنَا فَالِلنَّاسِ وَلَا تَكِمُثُمُونَ لَهُ -

اس می علم سکھانے کو واحب قرار دیا گیا ہے ۔

ارشاد باری تعالی سے :-

وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَّكُمُّونَ الْحَقُّ وَهُمْ مُ

يَعْلَمُونَ - رس)

یعنی عام وجیبا نا حرام ہے جیبے گوا ہی جیبا نے کے بارسے میں فرایا :-

وَمَنْ يَكُنُمُهُا فَإِنَّا أَلِهُ الْمُتَعَلِّمُهُ - (١)

اوربنی اکرم صلی الله علیه وسلم سفے فر ما با ،-

مَا زَنَى اللهُ عَالِمًا عِلْمًا إِلَّا وَآخَذَ عَلَيْهِ

مِنَ الْمِيْثَاقِ مَا آخَذَ عَلَى النَّيِيُّ يُنَاتُ يَسِينُونُ لِلنَّاسِ وَلَا بَكُنْمُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورجا جيه كروه رعلماو) ابني قوم كو درائب جب وه ال كى طرف والبس أئين ماكر ده مچيس -

اورباد کروسب الله تعالی نے ان لوگوں سے بخنہ وعدہ باجنس كاب دى كى كروه اسى لوگون سى فرورمان كرين اوراسے من چيائي -

اوران بسا كروه تن كو جيابات مالاندوه

اورجوات رگوائي كى چيائے اى كادل كن و كارى

الله تعالى نے جن عالم كوملم دياہے اس سے وہ عبداليا جر انبا مركوام سے باكدوہ اسے لوگوں كے ليے بيان كرين ور اسے مرتب الیں۔

(١) سورة الدب ١١٢١) (٢) سوَّة أَل عمران آبِت غبر ١٨٤) (١٧) سورة بقره كبت غبر ١٨٩)

(۷) سورهٔ بغره آبت نبر ۲۸ س

ره) فيض القديرجلده ص ٢٠٠١

اوراس سے بڑھ کرکس کی بات اچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بدتا اور اچھے کام کرتا ہے۔

ا پنے رہب مے داسنے کی طرف حکمت اوراچھے وعظ کے سابھ بلاؤ۔

اوروه ارسول ملى الله عليه وسلم ) انهيس كتاف عكمت سكت عمل

بوشخص علم کا ایک باب سیکھتاہے ناکہ لوگوں کوسکھائے نواسے سترص لیفوں کا نواب دباجا آبہے۔

جوشف عالم مواور ممل كرك نيز كهائ تواسي آسانون كى سطنت بى عظيم كا با باب

جب فیامت کا دن موگا تواللہ تعالی عابدین ومجابدین سے

ارشاد باری تعالی ہے۔ وَمَنْ آخْسَنُ قُولِكُمِمِّنَ دَعَا اللهُ وَعَمِلَ صَالِحاً۔ (۱) اوران وخلوندی سے :-أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ مِا لُحِكُمةِ وَالْوُعِظَّةِ

الْحَسَنَةِ- (٤)

نبر الله تفالي في فرمايا و-ويُعَلِّمُهُمُ أَلِكَا بَ الْحِكْمَةَ - (٣) احادبش مباركه:-

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت مفاذ بن جبل رض الله عنه كومن كى طرف جبها توفر ما إله و يون يَعْدِى الله مِن الله مِن الله وسلم الموافقة والحيداً حَيْثُ الرالله تقال تمهار س ذريع سى ايك شف كو مدايت ك لك مِن الله منا ورما فيها - (٢) يِوَنُ يَّهُدِى اللهُ بِكَ رَجُلاً وَأَحِداً خَيْرُ

نبى اكرم صلى المدعليدوسم في فرايا :-مَنْ تَعَلَّمُ بَابَ مِنَ الْعِلْعِلِيمُ لِمُعَالِثًا سَ أُعْطِى تَوَابَ سَبْعِيْنَ مِيدِيْهَا - (٥) حفرت عيلى عليه السلام في قرما إ .-

مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعُلْمَ فَأَلْمَ فَذَٰ لِكَ بَهُدُعَى عَظِيمًا فِي مُكَلَّوْتِ السَّلْونِ (١) رمول اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا ،-إذَا كَانَ بُوْمَ الْقِيَامَةُ يَقُولُ اللهُ سُبِعَانَهُ

(١) سوره فعلت رسس (١) سوره النحل آيت علك (١) سورة آل عمران آيت مهم وم) جيح مسلم حلد ٢ ص ٢٤٩ باب من فضائل على ابن طالب -رف النرغب والنرمب علداول ص ٩٨ باب فعنل طلب العلم (١) محنزالعال جلداص ١١٢ صيب نير ٠ ٥٨٨

فرائے گاجنت ہیں داخل ہوجاؤ علی درام عرض کریں انہوں سنے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث عباد اور جباد کیا اللہ تعالیٰ فیائے گا تم میرے نزدیک میرسے بعض فرشنوں کی طرح ہو مفارٹ کر د تمہاری شفاعت فہول ہوگی داخل ہوجائیں گئے۔

لِلْعَابِدِينَ وَالْمُحَاهِدِينَ أُدْخُلُواالْجُنَّةُ نَيْقُولُ الْعُلَمَاءُ بِفِصْلِ عِلْمِنَا نَعَبَّدُوْا وَجَاهَدُ وَا نَيْقُولِ اللهِ عُنْوَجَلَّانَ ثَنَّمُ عِنْدِى لَبَعْضِ مَلَا لِكُنْ أَشْفَعُوْ آنَشُفَعُو آنَشُفَعُوْ فَيَشْفَعُونَ نَـُمْ يَدُخُلُونَ الْحَبَّةَ -

ازبر راعزان اس علم کے دربعے ہوگا جو تعلیم کے دربعے دوسرول کے بہنچیاہے اس علم ازم کے دربعے نہیں ہو دومرون تک نہیں بنجیا۔

نَهُ الرَّمِ مِنَ النَّرُعَلِيهِ وَ لَمِ نَهُ وَالْمَا النَّرُعَلِيهِ وَ لَمَ نَهُ وَالْمَا النَّرُعَ الْعِلْمُ الْمِتْزَاعًا مِنَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّلُونَ يَنْ عَلَيْهُ وَالْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

انڈ نعالی علم کواکسی طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو عطا کرنے کے بعد ان سے واپس کے لیے بکہ علیا مر کواٹھائے گا جب جی کوئی عالم راس دنیا سے بوگا تواکسی کے ساتھ اس کا علم ہی جا ہے گا جب جا ہی کا علم ہی جلا جا گا تھی جلا جا ہے گا جب جا ہی لوگ ہوگوں کے رامنما ہوں گے اگر ان سے بوچھیا جائے تو علم کے بینے فرق کی دیں گے اس طرح خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے ۔ اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے ۔

نبی اکرم صلی الدعلب وسلم نے فرایا در مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَدُ الْجُمَدُ اللّٰهُ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَدُ اللّٰهُ مِنْ النَّارِ - (۱۳) يَوْمَدَ الْفِيكَ المَدْ بِلِحَامِ وَمِنَ النَّارِ - (۱۳) آپ نے ارشاد فرایا ب

جن شخص نے علم حاصل کی پیراسے جھپایا رہایان ندگیا، توقیامت کے دل الٹرتعالی اسے آگ کی سکام ڈانے گا۔

> (۱) کنزالعال عبد ۱۰ ص ۱۳۹ صدیث نبر ۲۸۹۸۸ ۲۱) میچ مسلم مبدم من ۱۵۰۹ کن ب العلم ۲۷) جامع ترندی من ۱۳۷۹ ما ما دنی گنمان العلم

بہترین عطبہ داور اسب سے اجھا تخہ دکیا ہے ) دانائی کی ایک بات سے نم سنو بھر اسے محفوظ درکھ کر اسپنے سال بھائی کے ہاں لے جاؤ اور اسے سکھا دو نویر ایک سال کی عبادت کے برابرسہے۔

دنیا ورج کچواکس اندرسے سب فابل لعنت سبے موائے اللہ نفائی کے ذکرا ور اس چیز کے جواس سے تعلق مونیز علم سکھا نے اور سیکھنے والا -

بے شک اللہ تعالی ،اس کے فرشتے ،آسانوں اور مینوں کی منوف حتی کہ چونٹی اسپنے سوراخ بی اور چھیلی در بابی، موگوں کو نیکی سکھانے والوں کے ببے رحمن کی دعا انگٹے ہیں۔

کوئی مسلان ابنے بعائی کواکس مدین جہنز فالدہ نہیں پنچا تا ہجاس ک بینے اور دہ اُسے آس اسلان بھائی ) یک بینجائے۔

ایک اچی بات سے کوئی سلمان سن کر دوسروں کو سکھا تا اور خوداسس بیعل کرا ہے وہ اس سے بلے ایک سال کی عبارت سے بہترہے۔

«نِعُمَّالُعُطِيَّةُ وَنَعِمَّالُهِدِيَّةُ كَلِمَتُ حِكَّةٍ تَسْعَعُهَا فَتَطُوى عَلَيْهَا ثَمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى آخِ لَكَ مُسَلِمِ تَعْلَمُهُ إِيَّاهَا تَعْدِلُ عِبَادَةً سُنَةٍ " لا)

رسول اكرم صلى الشرعليد و المرتف فرمايا .-اكذّ أبيا مكعونة ومكفون ما فيها الآدذكر الله ستبحان موما واكرة آدُ معن قيما آدُمتُ عَلِماً (٢)

رسول كريم صلى الترعليه وسلم نے فرايا ...

اِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَمَلَةً لِكُنْهُ وَاهْلَ سَمُواتِهِ

وَارْصِيْهِ حَتَّى النَّمُ كُمَّةً فِي مُجْحُرِهُ اوَحَنَّى

الْعُوْنَ فِي الْبَحُرِ لَبُصَلُونَ عَلَى مُعَلِّمِهِ

النَّاسِ الْحَبُرَ - (٣)

نى اكرم صلى الدُعليه وسلم نے فرايا :-« مَا اَفَا دَا لَمُسْلِمُ اِحَاءُ فَا مِنْ دَا فَصَلَ اللهِ مِنْ عَدِيْنِ مَسَلِمُ الْفَادُ الْمُسْلِمِ الْفَادُ فَا الْمُسْلِمِ الْفَادُ وَاللَّهِ مِنْ تَعْدِيْنِ مِلْعَادُ فَاللَّهُ وَمِنْ عَدِيْنِ مِلْعَادُ فَاللَّهُ وَمِنْ عَدِيْنِ مِلْعَادُ فَاللَّهُ وَمِنْ عَدِيْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِ مِلْعَادُ فَاللَّهُ وَمِنْ عَلَيْنِ مِلْعَادُ فَا اللَّهُ عَلَيْنِ مِلْعَادُ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللّ

آب نے ارشاد فرائی: کلمة مِن الْخَيْرِ مِنْ مُعَمَّا الْمُوْمِن نَيعَلِّمُهَا رَبَعْمَلُ بِهَاخَبُرُ لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَ وَ-

۱۱) بمح الزوائد حلداول ص ۱۹۷ باب فيمن تشرطه (۲) مجمع الزوائد جلدا ول ۱۲۲ باب في نعنل العالم-(۳) حامع ترفدی ص ۱۳۸۵ عام وفي فضل الففه رم) کمنز العال حلد ۱۰ ص ۱۲۲ ره) کتاب الزود والزفائن ص ۱۲۸ حدیث نمر ۱۳۸۶ - ایک دن نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رفائد اقدس سے بام زنشہ لیب لائے تواکب نے دد مجلیب دکھیں ان ہیں سے ایک مجلس والے اللہ تعالی سے دعا ما نگ رہے تھے اور اس کی طرح متوص نفے اور دومرسے توگوں کو تعلیم دے رہے تھے آب سنے فرایا ہر توگ اللہ تعالی کے سے سوال کرنے ہی اگر وہ چاہیے تو ان کوعطا کرے اور اگر چاہے تو روک دے لیکن وہ گروہ ، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور الے بیک مجھے ہم عتم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ سے بھر آب ان کی طرف میلے اور ان کے باللہ بھی گیا ہے ۔ اور ان کے طرف میلے اور ان کے باس میٹھ کئے ۔ (۱)

الله تعالی نے مجے جی ہدایت اور علم کے ساتھ جیجا ہے اس کی شال مہت زیادہ بارٹ جیسے جو اسے قبول کرتا ہے نواس سے ایسے ٹکر کے کہ میتی ہے جو اسے قبول کرتا ہے نواس سے مہت زیادہ گھاس اُ گنا ہے اور زمین کا ایک ٹکر اایسا ہے جو بانی کو روک بہتا ہے نوالٹر تعالیٰ اس سے نواد ہیتے ہیں (جانوروں کو نفع عطافر ما اسے وہ اسس سے خود ہیتے ہیں (جانوروں کو) بیستے ہیں اور کھیتی باٹری کرنے میں اور ایک خطرابیا ہے جی رسول اكرم ملى الدعليه وسلم من فرايا ...
وقال صلى الله عليه وسلم منكل ما بَعْتَنِى
اللهُ عزوجل بهِ من والعلم كمثل النينُ مِنْهَا
اللهُ عزوجل به من والعلم كمثل منها بنين منها الكار العثلب الكين بروا منها المناس فشريوا منها فنفع الله عزوجل بها الناس فشريوا منها وانتها كلاد المنها فيعان وستقوا وزرعوا ، وكانت منها طائفة قيعان وتنسك ما مولا تنبت كلا - (۲)

لا تسك ما دولا تنبت كلا- (۲) من بانى نبي طرِّا ورد اى سے گاس بيا بوا ہے ؟

تواَبِ نے مِبلی شال ان لوگوں کے بارے بس ببان فرائی جا بنے علم سے نفع اٹھا نے مِن دوسری شال ان لوگوں کی فر فرائی جو از نیے علم سے نفع مبنی تے مِن اور نبیری شال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے موم ہیں۔

وکر فرائی جو را بنے علم سے ) نفع مبنی تے مِن اور نبیری شال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے موم ہیں۔

نبى اكرم صلى الشرعليدوس من فرمايا .

إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ إِنْفَطْعَ عَمَلُ ذَا لَا مِنْ الْدَوْفِ اللَّهِ مِنْ الْفَطْعَ عَمَلُ ذَا لَا مِنْ الْفَطْعَ عَمَلُ ذَا لَا مِنْ مِنْ الْمُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّمِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

حب انسان مر عآبا ہے نواس کا سلساؤ علی ختم موجآ ہے سوائے بنی باتوں سے - ایک وہ علم سے نفع الحسایا جائے - واکٹو تک) رمم)

(۱) سنن این اجیس (۱) باب فعنل انعلا (۷) صیح بخاری جداول ص ۱۸ باب فعنل من علم (۱) میری ساج ۲۹ ام باب المین الانسان (۱۹) می مدیث ای مروی سے بخاری جداول ص ۱۸ باب فعنل من علم (۱۹) می مدیث الدین مروی سے بنی کرم سی الدید و در ایسان مروتی المیس من موجی بر وقا البند تین علی باتی رہنے ہی صدق و جاریہ، وہ علم جس سے نفع عامل کیا جائے اور نبک اولاد جواس کے لیے دعا مذکے ، وشکوہ تتربیت می اور سانوں کو جا ہے اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کو باس علم عاصل کرنے کرنا جا ہے جوکس فون سے و عامانگنے کو نئر کی و برعت کہتے ہی اور سانوں کو جا ہے اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کو باس علم عاصل کرنے کے لیے نہ جیسی ور مذا ولاد کی وعاسے بھی صورم موجائیں گے ۱۲ منزاروی

نیکی کوراہ دکھانے والانیکی کونے والے کی طرح ہے۔

دوقعم کے انسانوں پررشک کیا جا سکتا ہے ایک وہتی جس کو الله نفال نے دین کی جمع عطا فرمائی وواس کے ساتھ فبعدر تاسع اوراس وكون كوسكما الب اورومراوه تنعص حب كوالمرتعالى نے مال عطافلاتواس كونكى كى را ه برخرج كرف قدرت عطافرتي -

مرسے خلفا در الد قال کی رحمت مور عرض کیا گیا آپ کے ملفارکون لوگ می آپ نے فر ایا وہ لوگ جومری سنت كوب ندكرت اوربند كان فداكواس كي تعلم ديت بي " رسول اكرم صلى الديليدوك لم في وايا : الدال على الخبركفاعك را) اب نے ارشا دفرمایا و

﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْمُنْفِينِ : رجِلُ إِنَّا لَاللَّهُ عزوجل حكمة فهويقصى بهاويعلمها الناس ، ورجل آناء الله مالا فسلط على ملكة في الخير-(٧)

÷ ÷ نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا :۔ على خلفائى رحمة الله، فيل ، ومن خلفاوك قال : الذبن يجبون سنق وبعِلموتهاعبادالله- ١٣١)

آفوال صحابر قربا بعبن معرف عمرفاروق رض التُرعد نے فرایا ،۔ در جوسٹن کوئی حدیث بیان کرے اوراس پرعل می کرے اس سے بیاعل کرنے والے کے ثواب سے برابر

حفرت ابن عبائس رض التذعبها فرما نفي م

مد دوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے والے کے لیے ہر جیز منفرت کی دعا کرتی ہے حتی کہ دریا میں مجعلیاں جی ا بعض علاوكوام فرما ففي من

ور مالم ، التر نعالی ا ور بدندوں کے درمیان واسطر سن اسے نواسے فورکر یا جاہیے کرکس طرح دامل ہو " ایک روایت میں ہے کر حفرت سغیان توری رحمہ الترعتقلان میں تنزلیب اسٹے وہاں رکھ عومہ ، تمہرے لیکن کسی انسان نے آپ سے کوئی سوال نہ کی آپ سے فرا با جھے کرابہ دو تاکہ ہیں اکسی شہرسے جلا جا دُں جہاں علم مرحکیا ہے ، آپ سے بربات

<sup>(</sup>١) ما مع ترندي ص ٢٨٢ ماب ا عار ان الدال على الخبر (١) مجع بخارى جداول من ١١ بابالاغتباط في العلم-

اس بے فرائی کراپ تعلیم کی فعنبیت اورانس کے ذریعے علم کے بقا کی خواہش رکھنے نتھے۔ حضرت عطام رحمداللہ فرمات ہے ہیں دہیں حفرت سعید بن میب رضی اللہ عند سے باس حاصر ہوا تو وہ رو رہے تھے مِن سنے ہوجیا اکب کیوں رودسے ہیں ؟ توانہوں سنے فر مایا " (اکسس سلے کہ) کسی نے محبسے کوئی مسلم نامیں اوجیا-بعن صرات کا قول ہے کہ علی مرکوام زمانوں کے چراغ بنیں دان بی سے) ہراید اینے زمانے کی سمع ہے کراس سے اہلے زمان روشنی حاصل کرنے ہیں۔

حرت من بعرى رحمه الله فرماني إب

• اگر على و مذ مونے تو لوگ جوبالوں کی طرح موت بنی وہ (علی ۱) ان کونعلیم کے ذریعے بویا سے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی مالت میں لا شے بیت

. حفرت عكرمرجمة الله فرما تني مي-

"السس علم کی ایک تنمیت میں ہے جاگا مروم کی ہے ؟ انہوں سے فرایا کواسے ان وگوں تک پہنچا ڈ جراسے انجمی یاد ركس اورضائع شكري -

حضرت مي بن معاذ فرات مي:-

"علامركام ،امن محديد بريان كمان باب سي عبى زباده رحمر ف والي بن " برجياك " ومكب " وماياس يه كم ال باپ انسی دنیاکی اگ سے بھانے ہی اور یہ رعل درام ان کو آخرت کا گسے معولار محت ہیں۔ ك كي ب رعام كابيد مرحد خاموتى ب بيرغور سے سنا، بيريا در كهنااس كے بعد عمل كرنا اور بعدازال اسے بيداً-كاكب ہے - اینا علمان لوگوں كوسكھا ور جو بعلم من اوران لوگوں سے سيكورواس بات كومانتے من مس سے تم ب عم مورجب نم ایسا کروسکے قرم کھینسی مانے اے سیکھ لوسکے اور موکھے ہانے ہواسے مفوظ کر لوگے،

حفرت معاذبن جبل رضى المدعند في الله و رام عزالى رحمه الله فر انت بن اورمبرا فيال سع وومرفوعاً د مبني حضور عليه الملام سے ) دوایت کرتے ہیں۔

" علم حاصل کرد کیونکہ اسے سیکنا خشیت اللی (کاباعث) ہے ،اس کی نادش عبادت،اس کادرس تسبع،اس می بحث كرنا جها دكس بعد علم كوسكها فاصدفه اوراكس كابل لوكول ك است سنجا فا قرب فلا ولدى سب ، علم فاف في من عموار اورملیدگی میں سائھی ہے، دین میں استمانوش اورنگی کی حالت میں مبرویٹ والد، دوستوں کے سلمنے نائب، اخبی لوگول کے ہاں رستند دار اور جنت کے داستے کا نیارے اللہ تعالی اس کے ذریعے بہت سے توگوں کورفعت مطافر آیا ہے۔ بین نیدانیں نیک کا موں من فائد اور بادی ساویتا ہے جن کی اقداکی جاتی ہے وہ اچھے کاموں بی راہما ہوتے ہی

لوگ ان سے قدموں برجیتے ہیں ان سے افعال کو غورسے مربیھے ہیں ۔فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے اور ان کو

اینے پروں سے بھوت ہیں ہرخنگ ورجیز ختی کہ در پاکی مجھلیاں اور کٹرے کوٹے نظی کے درندے اور جافور، آسمان اور کٹرے کوٹے نظی کے درندے اور جافور، آسمان اور اس سے شارے ان ہے بینے بندہ کو دور کرے آنکھوں کوروشنی دنیا ہے، بدن کو کہ وری سے نجات دے کر فوت بخشا ہے، اس کے ذویعے بندہ نیک ہوگوں کی منازل اور بلند درجات تک بنجا ہے اس می غور وفکر روزہ رکھنے کے بلا براوراس کا درس نیام لیل کے ماون وفرانبرواری ہونی ہے۔ اس سے اس کی توسیدا ور بزرگی کا افرام مونا ہے، اس کے ذریعے صدرحی کی جاتی ہے، بین حال وحرام کی مونا ہے ، اس کے ذریعے پرمنزگاری حاصل ہوئی ہے۔ اس رعلم سے درسے صدرحی کی جاتی ہے، بین حال وحرام کی بیجان کا ذریعے سے علم امام اور عمل اس کا تا بع ہے علم نیک بخت لوگوں کے دلوں ڈالا جاتا ہے اور بختی کوٹا سے ہم اللہ تعالی سے اجھی آوفیتی کا سوال کرتے ہیں۔

میجان کا ذریعہ سے ہم اور عمل اس کا تا بع ہے علم نیک بخت لوگوں کے دلوں ڈالا جاتا ہے اور نفال سے اس کی خور دو فینیل سے مورم رکھا جاتا ہے ہم اللہ تعالی سے ایک خور دو فینیل سے اور نفاست معلوم کرناہے دبان جب بین جب کی کوٹر دو فینیل کا سوال کرتے ہیں۔

عقلی دلائل کامفہوم اورانس باب کامطوب علمی نصبات اور نفات معلوم کرناہے بیان جب بک خود د ضیبات اور نفات معلوم کرناہے بیان جب بک خود د ضیبات اور نفات معلوم کرناہے بیان جب کو سری اچی خصلت کا وصف ہے چنا نجہ وہ تنفس راسنے سے محک کی جوانس بات کوجاننے کی طبع رکھتا ہے کہ آیا زرد مجیم ہے بانیں بائین وہ مکت کے معنی اور حقیقت کو شہر ہمتا۔

فضیات کیا ہے ۔ فضیات کیا ہے ۔ مشرک ہوں اور ان ہی سے ایک محااضا فی بات کے ماظ مختص ہونو کہا جاتا ہے فقت کہ ولا اسلامی بات یں دور اس سے افضال ہے لیک ہونا اس دو سری چیز برفضیات رکھتی ہے اور دو اس سے افضال ہے لیکن بیز با ذی اسس چیز میں ہونی چاہے ہوا سے کھوڑا گدھے پرفضیات رکھتا ہے، چیز میں ہونی چاہے ہوا کہ میں جیز کا کمال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ گھوڑا گدھے پرفضیات رکھتا ہے،

بینی او بھرا تھانے کی فرت ہیں وہ اس کے ساتھ شرکب ہے دیکن بلیط کر حملہ کرنے ادر بخت حملہ اُور ہونے نبر مسن صورت ہیں اس سے بڑھ کرمیا ہوائے تو بہ نہیں کہا مسن صورت ہیں اس سے بڑھ کردیا جائے تو بہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس سے افضل ہے کیوں بر اضافہ جسم ہیں ہے جب کہ معنوی طور برنقصان ہے اور کسی جوان ہیں بہ کمال کی بات بہیں کیونکہ حیوان ، اپنے باطن معنیٰ اور صفات کی وجہ سے مطلوب مونا ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔

کال ی بات ہیں بیونا میروان، اسے باقی ملی اورصفات و وقیہ سے ملاب ہوا ہے ، می وجسے ہیں۔
جب آپ بربات ہم گئے تو آپ برمخی نہیں رہا ۔ چاہئے کہ اگر علم کا دوسری صفات سے تقابل کیا جائے تو ہہ ایک فضیلت مامل ہے تو ہہ ایک فضیلت مامل ہے بائے نیز دوڑ یا گھوڑے کی فضیلت مامل ہے بکی ورس کے دوسری جو ان کے تواسے فضیلت مامل ہے بکی فرف ان کی فرف ان کی طرف اضافت سے مطلقاً فضیلت ہے کہول کہ وہ انٹر تعالی کا دصف کمال ہے ، فرشتوں اور انبیاد کرام کا شرف ہے بکہ طرف ان انہاد کرام کا شرف ہے بلکہ سمجھ اور کھوڑا، بے سمجھ گھوڑے ہے اچھا مخواہے اور پر بطلق فضیلت ہے دکسی کی طرف نسبت کریں بائن )

مفسس ان اوی طلب اجران چاہے کر وافسیں چرجی ہیں رغبت ہوتی ہے اس کی نین قبیں ہیں۔ را) جو غیر کی است است اوی طلب کی جاتی ہے رہا) جو ذاتی طور پر طلب کی جاتی ہے رہا) وہ چیز بھر داتی عور پر طلب کی جاتی ہے رہا) وہ چیز بھر داتی ع

طور رہی اور فیرکی وجہسے بھی مطلوب ہونی ہے۔ جوجیز ذاتی طور رمطلوب ہوتی ہے وہ اکس چیزسے افضل ہوتی ہے جوغیر کی وجہسے مطلوب ہوتی ہے ،غیر کی وجہ

جوجیزدای مورربطوب بوی سے وہ اس بیرسے الفیل ہوی سے بوجری وجرسے معاوب ہوی ہے ، بیری وجہ سے معاوب ہوی ہے ، بیری وج سے مطاوب اسٹ بادی شال درھم اور و بنار ہیں بہ دونوں بیھریں جن کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتوں کو ان کے ذریعے اسان نے فر آنا تو ان کا اور کنکر لیوں کا ایک مقام ہوتا ۔ وہ چیز جو اپنی ذات اور غیر دونوں کی وجرسے مطاوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دیدار خدا و ندی کی لذت ہے اور وہ چیز جو اپنی ذات اور غیر دونوں کی وجرسے مطاوب ہوتی ہے اس کی شال بدن کی سامتی ہے شائد پاؤں کی سامتی مطلوب ہوتی ہے کہو تک اس طرح جم دروسے مفوظ رہا ہے اور اس بیے جی کراس کے ذریعے انسان جا کر اپنے مقاصد و ماجات یک بنچا ہے ۔

علم كا عزانه اور حونكه وه آخرت ك هراولاس ك سعادت كا دسيد بنز قرب الني كا در بعد به كيول كم السب ك بنيراس فات يك نهي من علق المستحد ال

ر صون اور اور اور در اور در اور در اور اور است می به است کرخی قدم کے ترکی اور عرب سے اکھوزاج لوگ بھی اپی پر حکم نافذکرنا ، طبیعتوں میں احترام کا لازم ہو ناہیے ہماں کا کرخی قدم کے ترکی اور عرب سے اکھوزاج لوگ بھی اپنی طبیعتوں کے باقفوں مشائنے وعلا وی عزت کرنے ہر مجبور ہم کیوں کہ وہ تجربہ کی بنیا دبر زیاوہ علم کے ساتھ مختص ہوتے ہی بلکہ جا نور بھی طبی طور بریانسان کی عزت کرنے ہم کیونکہ انہیں اسس بات کی سجھ ہے کہ انسان اسپنے کما ل کی وجہ سے ان سے رابھ کر درجہ رکھتا ہے۔

برعد کی مطاق فضیلت سے چرعلوم رفضیلت کے اعلبارسے مختف بی جیساکد آگے مبیان اسے گانواس اختلات کی وجہ سے ان کی فضیلت میں تفاوت ایک لازی امرہے۔

 امن کی وضاحت یوں ہے کر تخلیق کا مفصد دنیوی بھی ہے اور دنی سے اور حبب کک دنیا کا نظام درست نم ہو دین کا نظام قائم نہیں ہوسکتا کہ ونکہ دنیا آخرت کی گھبتی ہے اور حبتہ تضاحت کا گلراور اپنی منزل قرار دے اسس کے بیے بہالہ نفائی تک پہنینے کا کہ دوس بلر ہے اس شخص سے بیے نہیں جواسس کو اپنا ٹھ کا نداور وطن بنا سے دنیا کے امور انسانوں کے ایمال سے منظم ہوتے ہیں۔

انسانی اعمال کی افعام اور اصول اور و اعمال بن کے بیٹے اور صنعتبین تین قسموں میں منصر ہیں۔
انسانی اعمال کی افعام نہیں جل سکتا اور

م جلائمي -

و زراعت جس پر کھا موفوت ہے۔ رب) کپڑا بنن جس پر ببالس موفوت ہے۔ رج تعمیر جس پر رہائش کا دافر دار سے۔

رد) سیاست بو با می اُنس اور اجناع نیز اسب منیت سی با می تعاون اوراس کی مغیوطی سے بیے مزوری ہے۔
۱۰ وہ امور تجوان چاروں کو مہا کرنے والے اوران کے خادم کی صیفیت رکھتے ہیں۔ شاگ آ ہنگری ( نوہار کا پیشہ ) ہندا عت کا خادم ہے بلکہ دوسری صنعتوں سے بھی کام آ تا ہے کہ ان سے اُلات شاق دصنا اور کا تنا کہ ہدوونوں کی طبیقتے کی صنعت میں کام آٹے ہیں کیونکر اس سے یہ کام تیار کرتے ہیں (بعنی سوت وغیرہ حہا کرتے ہیں)

ماروہ کام جواصول دہنیا دی کاموں) کو پول کرنے واسے اصران کی زینٹ کا باعث ہیں جے زراعت کے لیے (آئ) پینا اور روٹی بجانا نور بانی سے بیے دھونا اور سبنا دھونی اور درزی کا بیشنہ ان بن قسم کے امورکو عالم ارضی سے قیام ہیں اسی طرح دخل ہے جس طرح انسانی کی بن نہیں ہیں۔ طرح دخل ہے جس طرح انسانی کی بن نہیں ہیں۔ وال اصول ہے دل اسکان سے اعتما کا اس سے پورسے جسم سے تعلق ہوتا ہے کیوں کہ اعتما کی انسانی کی بن نہیں ہیں۔ را) اصول ہے دل اجگراور دیاغ ، روا عصعاء جوان تبول سے خادم ہیں مثلاً معدہ ، رکیس ، نشر یا نیس ، بیٹھے اور کردن کی رکیس ۔ رسا) وہ اجزاد جو کہ بل جسم کا سبب ا دراس سے لیے زینت کا باعث ہیں جیے ناخن ، انگلیاں اور ابرو وغیرہ۔ کی رکیس ۔ رسا) وہ اجزاد جو کہ بل جسم کا سبب ا دراسس سے لیے زینت کا باعث ہیں جیے ناخن ، انگلیاں اور ابرو وغیرہ۔

تروت سیاست تروت سیاست اوگوں کے درمبان اس بیدا کرنے اوران کی اصلاح کا باعث ہے ہی وجہہے کہ اکس عل، سے تعلق رکھنے والوں بی ایسا کمال درکار ہوتا ہے جودو سرے بشوں بی نہیں ہوتا - اس لیے اس بیشے سے نعلق رکھنے والدوم کا صندتوں کے منعلقین سے خدرت ابتا ہے -

منون كى امدح جائب اوردنيا واكفرت بي نجات دين والع صاطرمت تقيم كى طوت النهائي مرات مي المستقيم كى طوت النهائي مرات مي المرت والى سياست كے جاربرات بي -

(۱) سیاست علیا مرانبیاو کرام علیم السلام کی سباست ہے ان کا حکم عام دخاص سے ظاہر و باطن برجانیا ہے۔ (۲) خلفا وا ورباوشا ہول کی سیاست - ان کا حکم علی عام وخاص سب برنا قد مہذا ہے بیکن ان سے ظاہر مربم والے بعد باطن پر نہیں -

رس الله نعالی اورائس کے دین کا عدم کھنے والے علی دکرام کی سبباست ان کا حکم صرف خاص لوگوں سکے باطن برجاتیا سبے حام لوگوں کی سمجدان سے است خارہ نک رسائی حاصل نہیں کرسکتی۔ اور مذہی ان رعلیا کرام) کو لوگوں سکے خلام رپر کوئی حکم نا فذکر نے بامنع کرنے باان کے لیے کوئی حکم جاری کرنے کی فوت حاصل ہوتی ہے۔

رم ، واعظین کی سباست -ان کاهکم صرف علم وگوں کے باطن پر میل اسے -

افضل سیاست افضل سیاست طرف ان کی داہنائی گرنا ہے اور تعلیم سے ہی مراو ہے ہم نے کہا کرسیاست، تمام صنعتوں اور مینیوں سے افغال ہے طرف ان کی داہنائی گرنا ہے اور تعلیم سے ہی مراو ہے ہم نے کہا کرسیاست، تمام صنعتوں اور مینیوں سے افغال ہے تواکس کی وجہ ہے کہی جی صنعت رہا پینیٹ کی ہیجان ہی باتوں سے ہوتی ہے۔ یا تواکس قوت کو دیکھا جا تا ہے جس کے ذریعے اس من کی موفت حاصل ہوتی ہے جسے علوم علیہ کوعلم لغور برفیضلیت حاصل ہے کیوں کہ حکمت ، عقل سے وریعے حاصل ہوتی ہے اور لغنت سماعی جیز ہے اور عقل، سماعت سے افضل ہے۔

یا عام نفی کود کیما ما اے جے زراعت ، زرگری کی نبیت زیادہ نضیب رکھنی ہے۔

یااس جگر کود کچھا جا آہے جس میں نصرف مہوّا ہے جیسے زرگری ، چھڑا رنگنے کی صنعت د دبا غت، سے افضل ہے کبونکہ ان میں سے ایک کاممل سونا ہے اور دوسرے کاممل مردار کا چھڑا ہے۔

اور ہر بات پوٹ برونہیں کرعلوم دینیہ ، آخرت کے طریقے کی سمجد کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سمجد کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سندی کے ذریعے ہوتا ہے ۔ اور علی ، انسانی صفات بی سے افغل سے جیسے اس کا بیان اُسٹے اُر ہاہے ۔ اس سلے کہ اس کے دریعے اللہ نعالی کے فرب کک رسائی ہوتی ہے ۔ احد اس کے فریعے کے اللہ نعالی کے فرب کک رسائی ہوتی ہے ۔ جہاں ک نفع کے عام ہونے کا نعلی ہے نواسس بی کوئی شک نہیں کیوں کہ اس کا نفع اور نتیجہ اُخسرت کی سعادت ہے ۔

رہائسس کے محل کا معزز مونا تو ہم بات کس طرح پوشیدہ رہ سکتی ہے کیوں کرمعلم ، انسانوں کے دول اور نفونسس بہت تھرن کرنا ہے اور زمین ہر جو کچھ موجود ہے ان سب سے زبادہ شریت انسان کو حاصل ہے ، انسان سکے اجزاد میں سے افضل اسس کا دل ہے معلم اس کی تنجیل ، اسس کوروشنی ہینچا نے ، اس کو بابک کرنے اور اسے قرب فعلوندی تک ہنچا نے ہیں مشغول رہتا ہے۔

تونعیمن وجدا نڈنوالی کی عبادت ہے کسی اعتبار سے امدُتوالی کی خدانت ہے بکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہمت بڑی خدانت سے کیوں کہ املہ تغالیٰ کے عدہ خزانوں کا خاندن سے کیوں کہ املہ تغالیٰ سے عدم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے ہیں وہ اللہ تغالیٰ کے عمدہ خزانوں کا خاندن ہے جو سریحتا جے علم پر اسس کے حوث کرنے کا حکم دیا گیا ہے نواسس سے بر حرک کیا رہنہ ہوسکتا ہے کہ بندہ ارب اور اسس کے خزیب کردے اور اہنیں جنت کی طون سے جائے۔ اسس کے خزیب کردے اور اہنیں جنت کی طون سے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایپنے فضل وکرم سے ہیں جی ان توگوں میں شائل فرا دے اور سرختی بندے میا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

## دوستراباب

محود و مذموم علم ان کی اقسام وا حکام نیز کون ساعلم ، فرض عین ہے اور جسس علم کا حاصل کرنا فرض کفا بہ سے اور اسس بات کا بیان کہ علم کلام و ففد کسی حذ کا سعلوم و بینیہ سے ہیں نیز علم آخرت کی ففنبلت کا بیان ۔

فرض عبن علم كابيان مرسول اكرم صلى المدُّ عليه وسلم نے فرا ! . -طَلَبُ اَلْعِلُمِدِ خَرِيْبَنَةً عَلَى كُلُ مُشْلِمِدٍ - (۱) مرسلمان برعلم كا عاصل كرنا فرض ب -

آپ نے مزید فرمایا ہ۔

علم حاصل كرد أگرحيجين ميں مور

اطُلُبُو الْعُلْدُ وَكُوبِ المتبنِ - (4)

اسس سلے میں وگوں را بل علم ) کا اختلات ہے کہ کونسا علم ہر ملان پرفرض ہے بینا نجراس مسلے ہی بیس سے زائد فرقے بن سے میں من سے میں ہے در ہے بن سے کون نے اس علم کو داجب قرار دیا جس کے در ہے وہ خود ہے بنانچ شکلین کہنے ہیں کہ دہ "علم کلام" ہے کیونکہ اسس کے ذریعے توحید کا اوراک ہونا ہے اوراس کے ذریعے وہ خود ہے بنانچ شکلین کہنے ہیں کہ دہ "علم کلام" ہے کیونکہ اسس کے ذریعے توحید کا اوراک ہونا ہے اوراس کے ذریعے دریعے اوراس کے دریعے اور اس کے دریعے اوراسی کے دریعے دریعے اور اس کے دریعے دریعے دریعے دریا ہے دریعے دریا ہے اور اس کے دریعے دریعے دریعے دریعے دریعے دریا ہے دریعے در الله تعالى كى وات وصفات كاعلم حاصل منويا ب-

نقبار کرام فراتے ہیں کہ اکسس سے مراد علم نقرب کہونکہ اکس کے ذریعے عبادات اور صال وحوام کا بنتر جاتا ہے نیز کون سے معاملات جائز اور کون سے نا جائز ہی علم فقرسے ان کی مراد دہ علم فقہ ہے جس کی ہرایک کو ضورت ہونی ہے نا درادر

كم دا تع بونے والے واقعات مراد بنس-

مفسری وی دنین فرانے میں برکتاب وسنت کا علم ہے کیونکہ ان دولوں سکے درسیعے تمام علوم کے رسائی ہوتی ہے۔ المِل تفوف كمنة بن كراكس سه علم تعوف مرادب.

ان بن سے بعض کا فول ہے کربند سے کا ا پنے عال ا ور خدا وند نعالی کے ہاں ا پنے مفام کو جاننا مراد ہے ، ان ہی بی سے کچھ حفارت فرانے ہی کدا فلاص اور نفس کی آفتوں کا علم نیز سنبطانی وسوسوں ا ور فرشنے کے الہام ہی تمبز کرنا مراد ہے۔ بعض حفرات فرانے ہی اتس سے علم باطن مراد ہے اور یہ فاص اوگوں پر وا جب ہے جواسس کے اہل ہیں ان حضرات نے لفظ سك عموم كوبدل والا

ا بوطانب کہنے ہی کرامس سے وہ علم مراد ہے جس کو وہ حدیث شامل ہو جس میں اسلام کی بنیا دول کا ذکر ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللّٰرعلیہ وسلم کا ارشا دگرا ہی ہے ۔

"الدى كى بنياد بانى جيزى بن السن بات كى گواى د بناكر الله تمائى كے سواكوئى مبود نهي اور صفرت محد صلى الله عليم وسلم الس كے رسول بن ، مناز قائم كرنا ، زكواة العاكر فا ما ور مضان كے روز سے ركھ فا اور استطاعت بونوب الله شريف كا جي كرنا ، كيوں كہ يہ با نجے چيزى واحب بن لهذاك برعل كر نے كے طریق اور كيفيت و جوب كا جا ننا واجب ہے دا) اور حب، بات برطالب على كونفين كرنا اور شك سے بچنا چاہئے بم اسے ذكر كر سنے بن وہ يركر جس طرح بم لے كتاب كے خطب بن ذكر كيا ہے علم كى دونسيں بن (ا) علم معالم (7) علم مكاشفہ - اور فرض علم سے مراد علم معالم ہے -

عاقل اور با لنغ بندسے کوجن معاملات کواحکم دیا جا ناہے وہ تین ہیں (۱) اعتقاد (۲)عل (۳) (نجن کامول کی جھوڑدینا مثلاجب کوئی شخص جاشت سے وفت اختلام یا عمر سے ذریب بالغ ہوجائے (۲) توسب سے بہلے اس پر کلم شہادت کا سیکھناا درامس کا معنی سمجنا دا جب ہے۔

اوروه كلم دراد الدالاالله محمد دسول الله سم

اسس کاریس فررونکرکرنے ، بحث کرنے اور دلائل سکھنے کے ذربیعے اس کی وضاحت اس پر داجب نہیں۔ بلکہ اس کے لیے موٹ اننا کافی سے کہ وہ اس کی تعدیق کرسے اور کئی شک درشبہ اور اضطرابِ نفس سکے بغیراس پر پہایتیں اور اعتقاد رکھے۔ اور یہ بات صرف نفتید اور سننے سے ماصل موجاتی ہے بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

کیول کرسرکار دوعالم صلی اندعببہ درسیم سنے عرب کے اُجِد لوگوں سے تعدیق اور اقرار کوکسی ولیب کے سیکھے میز قبول کی جب وہ تنص اس طرح کرنے گا نواکسس نے وجوب وقت ہرعمل کرلیا ہاس وفت اس پرجس چینر کا جا ننا فرض عین تھا وہ کلم ترجید کوک بھٹا اور اس کی دبیل بہ سے کہ اگر وہ کم ترجید کوک بھٹا اور اس کی دبیل بہ سے کہ اگر وہ اس کے بعد فوت ہوجا گے تو اللہ تعالی کافر انبروا وارکن ہوں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔

اس کے عددہ جرکچہ واجب مولہ وہ ان عوارض کی وجرسے بواہے جواسے بین اتے بی اور برعوارض عمل کرنے

وا) جعع بخارى جداول ص بكناب الإبان

لا) بالغ ہوسنے کی دوصوریّن میں علامت کے ذریعے یا عمرے پوراموسنے پر اگرزم کے کو اعدّام ہوجائے یا دولی کوسیض ا جائے تووہ بابغ ہرجا شے ہیں دوسکے کو با دوسال کی عمر سی احدّام اسکنا ہے اور دولی کو نو سال کی عمر میں جعن آسکتنا ہے اگر علامات کلاہر نہ مول تو پندرہ سال کی عمرین بالغ ہوجا تھے ہیں اور مہم روشی اور دولوسکے دونوں کے بیائے سبے ۱۲ مزاردی -

ين بوت بي ااس ك هورن بي اوربا اعتقادي موت مي-

جہاں کے عمل کا تعلق ہے تو اسس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ جا منت سے ظہر تک زندہ رہے نوظم کا وقت واغل ہوتے ہی اسس پرطہارت ا ورنما نرسیکھنے کے اعتبارے ابک بنا عمل واجب ہوجائے گا اگر وہ صیح ندرست ہے اور اس مات

بن ہے کہ اگر وہ سورج کے زوال تک کچے نہ سیکھنے و وقت ظہر بن سب کچے سے کہ علی انرسک کا بلکہ اگر سیکھنے ہیں شغول ہو تو ظہر کا وقت نکل جائے گا تو اسس مالت ہیں ہے کہ ن طاہر ہی ہے کہ وہ (ظہر تک ) زندہ رہے گا- ہنداس پر وقت سے ہیا ہی مان واجب ہے اور رہی کہا جا سکتا ہے کہ عمل کے بیجے سے کہ کا حاصل کرنا شرط ہے وہ وجوب عمل مقت سے ہیا ہی مان واجب ہو اور جب عمل کے بعد واجب ہوتا ہے کہ واجب نہ ہوگا باتی نمازوں کا معاملہ عمل اس کے اندان سے بہا میں اسی طرح ہے۔

چراگروہ ماہ رمعنان کے زیورہ نواس کے سبب اس پروزے کاعلم حاصل کرنا واجب ہو جائے گا۔ بینی وہ اکس بات کا علم حاصل کرے کداس کا وقت مجے سے سے کرغروب آناب تک ہے ۔ اوراکس بی نبت کرنا ، کھا نے، پینے اور جاع سے باز رہنا واجب ہے اور ہمل عبد کا جاند دیکھنے با اکس پر دوگوا ہوں ای گوائی ایک ہے۔

بھراگراسے مال حاصل ہوجائے یا بائع ہونے وفت اس کے باس مال تھا تواس براس چنر کا علم واجب ہے جس سے سبب زرگوہ فرض ہونی سے لیکن براس وفت لازم نہ ہوگا بلکراسام کے وقت سے ایک سال پوراہوئے برلازم ہوگا۔ اگردہ صرف اونٹوں کا مالک ہوتو اس برصرف اونٹوں کی زکانہ سے متعلیٰ علم حاصل کرنا واحبی ہوگا اسی طرح مال کی دوسری

اس کے بوجیب جے کے مہینے آمایمی نوج سے متعلق علم کی فوری صرورت نہیں کیونکہ اسس کی دائیگی ا فیرسے بھی

ہومکتی ہے بدانی الغورالس رکے سائل) کاسکھنالازی بنیں۔

ایکن علائے اسلام کو جاہیے کہ وہ اسے آگاہ کریں کہ جوشی سامان سفر اور سوار کا مالک ہوا سس پر جے فرض ہے اگر جب
" ناجر کے ساتھ ہے حتی کہ بعض او فات وہ احتیاط سے طور پر جلدا فرجدا ماکر نے کا الادہ کرنا ہے نوجب وہ الروہ کرت سے اور وہ بھی فرائص دار کان اور واجبات کا سیکھنا ہے نوافل کا سیکھنا فرص کی اور وہ بھی فرائص دار کان اور واجبات کا سیکھنا ہو نوافل کا سیکھنا فرض نہیں۔

ہنیں کہوں کہ نوافل کو اپنی طرف سے اور کرتا ہے لہذا اس کا علم بھی نفل ہے دواجب نہیں ) بنا بریں اسس کا سیکھنا فرض نہیں۔

اور کی محض وجوب جے کے بارے میں اسے اسی وقت آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنا صرام ہے جوزو بربات نفلہ سے متعلق ہے۔ اسی طرح ان نمام افعال کا علم تدریجا حاصل کرنے کا جوفرض میں ہیں۔

سے متعلق ہے۔ اسی طرح ان نمام افعال کا علم تدریجا حاصل کرنے کا جوفرض میں ہیں۔

کمی ذرا کو چوڑنے سے منعلی علم عب حرارت واجب ہوتا چلا جا کے گاا در بہنصیات سے حوالے سے بدت ا رہتا ہے کیوں کہ گونگے برحوام کام سے بارے ہیں معلوات عاصل کرنا واجب نہیں اسی طرح اندسے برحرام نظر کا علم واحب نہیں، جنگل میں رہنے والے برحوام مجانس کا علم عاصل کرنا واجب نہیں دکیو نکد دہاں ایسی عبانس نہیں بوتیں) ار با جن جنروں سے بارسے بیں وہ جانیا ہے کہ وہ اسس کے بلے غیر صروری بی توان سے بارسے بی علم ماصل کرنا واجب نہیں البتہ جن امور سے ہاتھ اس کا تعلق موان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اس اسے است وقت رہیم ہے ہوئے ہوئے ہو با مغصو یہ زین پر مطیا ہوا مو باغیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو توان امور کی وضاحت واجب موگی اورجن امور بی نی الحال بہتا نہیں لیکن عفر ب ان سکے ساتھ تعلیٰ بیا ہوگا جیے کھانا بینا توان امور کی نعلم واجب ہے سے کہ اگر کی ایسے شہر بیں ہوجہاں نے اور خن ریکھانے کا رواج ہوتو اس پر ادرم ہے کہ وہ ان توگوں کو اسس کے محمولات کی تعلیم واجب ہے ۔ محمولات کی تعلیم واجب ہے ۔ محمولات کی تعلیم و سے اور تندیم کرے اور جن با توں کا سکھانا واجب ہے ان کو سکھنا بھی واجب ہے ۔

جہاں کک عفائد اور قبنی اعمال کا تعلق ہے نوان کا سیکھنا بھی رقبی خطرات کے مطابق ہے، اگر اسے ان معانی پر
سی پیلام و جن پر کام طیب کے دونوں جز دلالت کرتے ہی از نوحد ورسالت اوراسس بات کا سیمنا واجب ہے ہواسس شک کوزائل کرد سے اوراگر ابنے اس قبم کا شک منہوں کی وہ اسس اعتقاد سے پہلے فرت ہوجائے کہ اسلاتا کی قدم ہے اور اسس کا دبلار ہوسکت ہے تیزوہ موادث رفا بل تغیر امور) کا محل نہیں سے اور اسس کے علاوہ دیگراعتا دات ہو عقائد کی بحث میں ذکر کئے جائیں سے تو بالانعاق وہ نتھی اسلام پر فوت ہوا۔

اور بہ خطرات جواعتقا دات کو واجب کرنے ہیں اُن ہی سے بعض خود دل ہی اصفے ہی اور بعین شہر والوں سے سے کر بیدا ہونے ہیں اگر وہ ابیے شہر ہی ہوجس ہی برعت الکے بارسے ہیں کام وگفتگو، عام ہو تو لازم ہے داسے بالغ ہونے ہی اسے امور حق سکھا کر برعات سے محفوظ کر لیا جائے کہونکہ اگر باطل اسن تک بہنج گیا تو اس کے دل سے اس کا نکان واجب ہو گا اور بسا او فات ایسا کرنا مشکل ہونا ہے مثلاً اگر بہم المان ناجر ہوا ور شہر ہیں سے دکا معا طرعام مردج ہو تو اس کے بیان میں بہات ہی ہوئی اور سے کہونک واجب ہے دان تو فرض میں بات ہی ہونے وجب کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے اس کی مفہوم ہیں ہے کہونک اور اسس سے وقت وجب کا علم ماصل ہو گیا اس نے واجب ہے اس کی کمفیت کا علم رکھ ہوئی جس شخص کو واجب علی اور اسس سے وقت وجب کا علم ماصل ہو گیا اس نے وہ معلم عاصل کر لیا جو فرض میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) برعت ہراس نے عل کو کہتے ہیں ہورین کے فعات مواوردین ہیں اسس کی کوئی اصل نہ ہو سرکاردد عالم صلی الدعلیہ وسلم سے
خرابا معرب نے ہارس ان دین میں ایسا کام جاری کیا جس کا دین سے کوئی نعلق نہیں نووہ کام مردود شہر ، گویا برعت جے چوار نے
کا حکم سے یہ وہ عمل ہے ہو سندید سے فعات ہو یا سندید بین اسس کی کوئی اصل نہ مولہذا میا والینی ، عرب اولیا ، کام سے جا ایسواں
د فیرہ برعت نہیں کیونکہ میر شدید نہیں جگہ نیکی سے کام ہیں ۱۲ ہزاردی ۔

<sup>(</sup>۲) بچدن کو ابتدائی نظیم سے لیے کسی بد نظید ادار سے میں داخل کرانا جی خطراً کہ سے کموں کراس طرح بیجے کو تشروع سے مگراہ کردیا جا اپنے اسلام کو دیا جا اپنے کا میں اور دی۔

د اورانسان کاخودب می مبند مونا-

ان امورسے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں اور اسس کے علاوہ دیگر قبلی خرابیاں شکا تکبر، نودنب ندی وغیرہ جن کام ذکر کرب گ وہ ان پینوں خرابوں کے تابع بیں۔ اور ان کا ازار فرض میں ہے۔ اور حب تک ان کی تعرف اور اسباب کی معونت نیز ان کی علامات کی بیجان اور علاج کا طراحت معلوم نر ہوان کا ازالہ ممکن نہیں کیونکہ ہوشخص کرائی کونہیں بیجانیا وہ اسس میں بڑھا یا سے علاج یہ ہے کر ہراکی سبب کی ضدسے مقابلہ کیا جائے اور یہ بات سبب اور سبیب کی بیجان سے بغیر کھے حاصل ہوسکتی ہے۔

ہم نے کناب کی بحث وصلات میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض میں ہے اور بہت سے

دگوں نے بے تفعدا موری مشغول موران کونرک کرد باہے۔

اگر نوسم تفس کی دوسوے دین کو چوٹر کر اس دین بی نہیں کیا ر ملک فوسے اسام کی طرف آتا ہے، تو اسے جنت و دونرخ اور خشر ونشر رہا میان سکھا نے بی جدی کرنی چاہیے تاکہ دو اس رہر ایمان اسے اور تصدیق کرسے اور پر کلسہ شہا دت رکار توجید مراد ہے کی تکمیل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی انٹر علیہ دسم کی رسالت برامیان اسنے کے بعد اسے معلوم ہونا چاہیے کو وہرسالت کی تبدیغ ہے گاہ ہوا در وہ اس طرح ہے کہ بوشند میں انٹر تعالی اور اسس کے رسول کی فرا برواری کرسے گا اس کے بیج بی میں فرا برواری کرسے گا اس کے بیج بہت ہوئی فرا برواری کرسے گا اس کے بیج بہت ہوئی کہ برخ ہے۔ جب تم ہوئی کہ برواری کرسے گا اس کے بیج بہت ہوئی کہ برخ میں میں براہت ہوئی کہ برخ میں میں براہت وال بی با نا بدر برج ہے جا بالدر برج ہے جا بالدر برج ہے اور جہ بات اس کی عبا دانت و معاملات کے سیلے بین نے نے واقع اس کے بارے برواکس کے بارک کی بارواکس کے بارے برواکس کے بارواکس کے بارے برواکس کے بارے برواکس کے بارکس کی بارکس کے بارکس کے بارکس کے بارکس کے بارکس کی بارکس کے بارکس کے بارکس کے بارکس کی بارکس کے بارکس کے بارکس کے بارکس کی بارکس کے بارکس کے بارکس کی بارکس کے بارکس کے

را) جمع الزوائد ولدول من ١١ باب في المنجيات والمبلكات -

بر بان واضح بوگئی کرصور علبه السلام کے ارشادگرامی طلب العلم و لصنه علی کل مسلم "بن العلم سی العن لام کے ذریعے معرف ہے اسسےمراد اس عل كاعلى ب بوسلانوں بر واجب ہے كوئى دوكسراعلى مراد بني تواكس سے يہ بات واضح موكى كم بعلم مرمي كيون مهنيز بيركب واجب مؤاسيه والله اعلم مالعواب-

مبان کیے کے مبت کک علوم کی افسام ذکر مذکی جائیں فرض اور غیر فرض میں تمیز نہیں ہوسکتی اور ہم مرض کفاریعلم کے جس فرض سکے درہیے ہیں جب علوم کی اسس کی طرف اضافت کی جائے تو علوم کی دوف ہیں ہیں۔ ...

لا)علوم كشرعبه (٢)علوم غبرنترعبه -

علوم شرعید سے مراد وہ علوم ہی جمانبیا دکرام علیہم السام سے حاصل ہوئے عقل، تجربر اور محض سنااس ی طرن راہمائی نہیں کرسکتا جیسے صاب ، طلب اور بعنت عقل ، تجربر اور لفت سے حاصل ہوتے ہیں ۔

علمِ عنر شرعبه کی نبی نسب بن (۱) دوعلوم جو قابل تعرف بن (۲) دوعلوم جو قابل ندست بن (۴) اور وه علوم جو محض مباح

فابل نعرفي وه علوم من جن سنت دينوي الموركي مصلحت وابستهست جيه طب رداكري) اورحساب، جران علوم كي ووقسين بي بعض وه بي جن كاحصول فرض كفابر ب اور كيروه بي جن كا حاصل كرنا محض فعنيدت كاباعث ب فرضني مراس علم کوماسل کرنا فرض گفا بر سیے جس کی دمنوی المور کے قیام میں صرورت رسنی مصحب طب کر بدن کی بقا کے سے اس کی صرورت ہونی سہے۔ اور صاب کرمعالمات کے سلسلے میں نبر وصینوں اور وراٹنوں وغیرہ کی تقسیم میں اس كى صرورت مونى سے - يدوه علوم بن كم اكركسى شهرين ان كو جاننے والدكوئى ندم تو يور سے شهروالے حرج بن رطيع اتي ب اوراگران براک بھی جانیا ہوتو کافی ہے اوردوكرول سے بفرض سا قطبوجائے گا ہارى اس بات رتعب بنیں ہونا چاہیے کہم نے طب اورصاب کوفض کفا بہیں سے قرار دباکبونکہ اصولی صنعتیں بھی تو فرض کفایہ ہیں۔ جیے کینی باوی ، نور بافی رکھ اِبنا) اور باست بلک تشتر نگانادا) اور سانگ کرنا بھی جمیزک اگر کوئی شهرنشتر لکانے والے

سے خالی ہو تو وہ اوک جاری ہلاک ہو جائیں سگے ۔ اور ہلاک کے خطرہ کے باعث وہ حرج میں بتلا ہوں گئے کہوں کر جس ذات نے بمیاری آثاری ہے اس نے دوائی جن نازل کی ہے اس نے استعال کاطریقہ بھی بنایا وراکس کے بلے

<sup>(</sup>١) بينك ختلف اعمال أسند أسند أسند وتدريجًا، فرص موت مي اس بيعب كوئى على واجب موكا اس ك بارس بين علم عي ذرا موجلے کا ، اس باب کا فلامرہی ہے ١٢ مزاردی -

<sup>(</sup>٢) نشتر لكان كو مجهيد اورسينكي لكانا على كهيم إلى السك فديع جم سے كندا نون لكا لا جأ اب ١٢ مزاروى -

اسباب مى نيار فرمائے رابدان كو جيواركر بلاكت كى طرف جا اجاز نہيں -ده ملوم جن کا حصول محفن فصبیت کا با عن ہے، خرص نہیں نووہ حساب کی بار کمیوں اور مللب کے ضاکن اور اس کے علاوہ غیر ضروری باتوں میں معروف ہونا ہے میکن جس حینر کی ضرورت بڑتی ہے۔ ال كى تعداد بن قوت كالفافية وأب وه علوم جونا ببند بده اورفابل مذمت بن وه جادو اورطلسم ، شعبده بازی اور برسے بتھکنا ہے ہیں۔ وه علوم جن کا حاصل کرنامحض جائز ہے نو وہ ایسے استعمار کا علم حاصل کرنا ہے جن میں کوئی ملکی بات نہ مواسی طرح علم اليخ اور حواسس مع والم مقام بن -علوم ن روب اوروه تمام محمودی المعلی المحمودی المحمودی الم اوروه تمام محمودی المحمودی المحمودی المحمودی المست علوم ن المحمودی المست المحمودی المست محمودی المست کی دوقسین موئی ایک محمودی دوسرت ذموم سام محموده بین سے کی اصول اور کی فر وع بی ابعض مقدمات المحمودی ایک محمودی دوسرت ذموم سام محموده بین سے کی اصول اور کی فر وع بی ابعض مقدمات المحمودی ایک محمودی دوسرت دوسترت دوسرت دوس بن اور بعض ان کو کمل کرنے والے بن اسس طرح ب جارطرح کے بنے بن -بهل فسم- وه علوم جواصول من اوروه جديم - كناب الله ،سنت رسول صلى الته عليه وسلم اجماع است اورأ نار معام. اجاع السوب اصل محرو مغن بردلات كرنا باور بنير ورجريوا مل مح الى طرح افوال معابراتاً ال عبى سنت بردالات كرنے بي كيوں كم صحاب كرام رضى الله عنهم نے وحى اورزول قرآن كامشابه ك اور احوال كے فريند سے انس وہ بائن معلوم ہی تو دو سروں سے غالث تھیں۔ اور بعن اوفات تحریب ان بانوں گائی نہیں مونی ہو قرائی سے معلوم کی جاتی ہے۔ اسی لیے عماد کوام نے صابرام کا تناواوران کے اقوال سے استدلال میں مسلمت دیجی ہے اس افتداء کو صروری فرار دینے والوں کے نزدي مجى بد مفوص طريقي اور خاص شارُط كے ساتھ ہے۔ بيكن اس فن مين اس كا بيان نهيں ہوسكا۔ دوسری قسم و - بد فردع میں جوان اصول سے معلوم کے جانے میں بکن ان سے الفا لاسے نہیں بلکران معانی کی وصد عدن پر عقل کو اگای ہوئی اوران سے سب مفہوم و سیع ہوگیا متی کہ نفط سے وہ باتیں بھی معلوم ہوگئیں جن کے بلے الفاظ كولا إنهن كيا نفار جيسي صنوع ليرال الم كا ارتباد كرامي "كَيَنْفِي الْقَاعِيْ وَهُوَعَضْبَالُ ؟ (١) (رقاض غفت كي مالت بي فيما رز رسي " سے معلوم مواکد میں وفت اسے زور کا بنیاب آیا ہوا ہو یا بھوک کا غلبہ ہو ایکسی مرض کی وجسے در دمیس کررا

براواكس وتت فيصله الرك

ا درعلم فروع کی دونسیں میں ایک دنیوی بھائی سے متعلق ہے اوروہ کتب فغریں ہے۔ اور اکس سے تعلق رکھنے والوں کو فقہ ا والول کو فقها وکرام کہا جا آ ہے اوروہ علا کے دنیا ہیں۔

اورد کسرا وہ جو اکفرت کی مجلائی سے منعلق ہے اور وہ دل کے حالات اورا بھیے اور رہے افعات کا علم ہے بیز کونسی جیزالٹرنعالی سے فلوں کی مجلوب کی علم ہے بیز کونسی جیزالٹرنعالی سے فلوں کے میں نہورہ میں علم اسس میں ان عادات وعبا دات کا علم میں شامل ہے جو دل سے اعضا پر ظام رہوتی ہیں۔ تی ب را حیادالعلوم سے بیلے نعمت میں ان کا بیان سے۔

نیسری قسم: - برمقدات می بجان (اصول) کے یہ الات کی طرح جاری ہونے میں جید دفت و تو کاعلم ، یر کتاب اللہ الدرسنت رسول صلی اللہ واسل کے علم کے بہے الدین -

لغت اور خو ذانی طور برعلوم کشرعبه بی سے بنیں نی کر العت کے سببان بی غور و نوض لازم ہے کیول کر بر نزلیت عربی افت بین کئی ہے۔ اور ہر شرعیت کسی مذکری لغت بین ظام رہوتی ہے لہذا کس لفت ، کواکہ سے طور بریسیما جاتا ہے۔ اور الات بیں سے علم کا بت بھی ہے البتہ بر حروری نہیں کیونکہ حضور علیہ السام خودائی نضے راکب نے کسی سے مکھنا بڑھنا سیکھانہ تھا ) اور اگر نفور کر لیا جائے کرمتنی بابنی سنی بی انہیں یا دکرنا ممکن ہے نوکتا بت کی حرورت باتی ندرہے گی ۔ لیکن عام طور بر لوگ اکسی بات رم راب یا در کھتے ، سے عاج زمونے بی لہذائ بن کا سیکھنا ضروری ہے۔

بوقفی قدم ، وه علوم جو کمل کرسنے والے شمار بوتے ہیں اور بدیلم قرآن سے متعلق ہیں کیونکران ہیں سے بعض وہ ہیں جوالفا طرسے متعلق ہیں جیسے علا تفہراس کا دار و ملام جوالفا طرسے متعلق ہیں جیسے علا تفہراس کا دار و ملام جوالفا طرسے متعلق ہیں جیسے علی تفہر ہیں اور بعض علوم راسس قرآن باک سے احکام سے متعلق بیں جیسے ناسخ ومنبوح ، عام وفاص ، نص وظام راسس ملے کو اصول فقہ کہا جاتا ہے اور بہ عدید کو بھی شال ہے ۔

احادیث وا تارکائتمدرادبون ان کے ناموں ادرانساب نبر صحابہ کوام کے اسمائے گرامی اوران کی صفات کا عام ہے۔ راوبوں کی عدات کا عام ہے۔ راوبوں کی عدالت کا عام ہے۔ راوبوں کی عدالت کا عام ہے۔ کا عام ہے تاکہ حدیث مرسل کو مسندر ہے متناز کیا جاسکے اس طرح دیگر امور جوان سے متعلق میں بینمام علوم قابل توبیث میں مداری جاسکے اس طرح دیگر امور جوان سے متعلق میں بینمام علوم قابل توبیث میں مداری جاسکے اس طرح دیگر امور جوان سے متعلق میں بینمام علوم قابل توبیث میں

اور فرض كفابسسي بن-

فقدا در فقها و کامفام الرئم موکرنقر کوعل دنیا سے اور نقباد کرام کوعل سے دین دنیا سے کیوں الباہے ؟ نوجان فقدا در فقها و کامفام الوکراٹ کو کارٹر تعالی نے حضرت اگرم علیمات میں کوئی سے بیلا فرایا اور ان کی اولاد کو مٹی سے دنیا اور جوہرا در انجھیلتے پانی سے بیلا فرایا انہیں را اوپ کی بیٹیوں سے (بادن کے) رحموں کی طرف نیکال بھر وہاں سے دنیا اور جوہرا در انجھیلتے پانی سے بیلا فرایا انہیں را اوپ کی بیٹیوں سے (بادن کے) رحموں کی طرف نیکال بھر وہاں سے دنیا اور

وہاں سے قبر کی طوف سے گا بھر میدان محتر کی طوف اور اس کے بعد جت یا دوڑ نے کی طوف سے جائے گا، تو بدان کا خارجہ ان کا مناف ہیں دنیا کو آخرت سے بھے توشہ سے طور پر بیلا فرایا تا کہ اس بی سے ہوجہ آخرت سے بھے توشہ سے طور پر بیلا فرایا تا کہ اس بی سے ہوجہ آخرت نے بیج بی سے ہوجہ آخرت سے بیلے فرشہ کے طور پر بیلا فرایا تا کہ اس بی مناف سے ساتھ حاصل کری فوجہ کر مناف ہی طور من بھی سے جائے گا ہوں کا مناف سے ساتھ حاصل کرے تو بی ہوں کی خورت ہوں ہوں کے حالات کو درست رکھے اور با برت ہوں کا اور تو ہو تا اور سے جو بی مناف کے ساتھ حاصل کی خورت ہوں کی خورت ہوں کے درسیان ایک واسطہ ہے جب کی خورت ہوں کی درسیان ایک واسطہ ہے جب کہ درسیان ایک واسطہ ہے جب درسیان ایک واسطہ ہے جب درسیان ایک واسطہ ہے جب درسیان ایک واسطہ ہے ہوں کہ مناف ہو ان سے مناف ہوں کہ بیار کو مناف ہوں کہ بیار کو در مناف کو درسیان کی نمیا و درسیان کی کا درسیان کی نمیا و درسیان کی نمیا و درسیان کی نمیا کی نمیا کی تعد کی تع

الوجی طرح سکون ہی سلطنت کے ذریعے سیاست را صلاح و دریت کی ) بیلے مرتبہ میں علم دین سے بہنی بلکہ وہ اسس چیزی مدد کارہے جس کے بغیر وین کھل نہیں ہوا توسیاست کے طریقی کی معرفت بھی اسی طرح ہے را گو با نقد بھی دو مرے درجہ میں علم دین بنتا ہے ، یہ بات زمعوم ہے کہ جے ایسے محافظ کے بغیر کھل نہیں ہو تاجور استے بی بدو گوں سے بچائے ۔

ایکن جج الگ چیز ہے ۔ اور جے کی طرف جا نا دوسری بات ہے ، اسی طرح اسس مخافظت کو قائم کرنا جس کے بغیر جے کی تکیل نہیں ہوسکتی ہے ، اسی طرح اسس مخافظت کو قائم کرنا جس کے بغیر جے کی تکیل نہیں ہوسکتی ہے ، اور مخافظت سے ماور مخافظت سے طریقی ، تدا ہر اور قوانین کی معرفت ہو تھی بات ہے ، اور مخافظت سے طریقی ، تدا ہر اور قوانین کی معرفت ہو تھی بات ہے تو علم نفتہ کا فعد محاکمیت میں ایک مشتصریت و لالات کرتی ہے ایک نے فرایا ۔

وکہ کیفتی النا کس بالڈ تکرنگ آؤ کی نوٹ اور کا محدول میں اوری فتوی و بہتے ہی امیر و یا مامور زمانی ،

امبرسے مراوا مام دحاکم ) ہے اور ہی لوگ فتویٰ دیا کرنے تھے امورسے اس کا نائب مراد ہے ا ور تسکلف ان دونوں کا غیر ہے اور بر وہ شخص ہے جواسس مہدسے کوکی حزورت سے بخیر حاصل کرنا ہے حالہ کہ صحابہ رام رضی اللّٰد عنہم فتویٰ د بنے سے بیجے تھے ۔

حتی که ان یں سے ہرایک دومرسے سے ہوائے دیا جب کہ ان سے علم قرآن اور اُحزت سے راستے کا موال کیا جانا تواسس (کا جواب دسینے) سے احتراز نہیں فر مانے تھے بعض روایات بس شکلف کی مبلکہ برائی کا نفط ہے دمین ریا کار) بس جوشف فتوی و سینے کا عظیم کام اختبار کرنا سیسے حالانکہ اسے کام سے بیے مقرر نہیں کیا گیا تواسس شفعی کامقصد صرف اور صوف مرتنہ اور مال کا حدول سینے۔

ابك اعتراض اور سركا جواب كي بالزم كوك آب كى بالغرير خون ، عدود، نا دان اور مقد ات كي فيعلون كي الكراض اور السركاب بي عبادات كاج معد ب شلا

روزه اورنما زوغبرنیز معاملات بن سے عادات مشائصلال و حرام کو بہنایل نیب تو تمہیں جا ناچاہے کر در حققت نقیہ ا اعمال اکفرت بن سنے بین اعمال سکے بارسے فتوی دبتاہے وہ تغزیباتین بین - (۱) اسلام (۲) نماز اورزکواۃ (۳) حلال و حرام توجب نم اس سلسلے بین فقیہ سے غوروفکر کی انتہا ، کو دبھو سے تومعوم موجائے کاکم وہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز

بنس كرتى ، نوجب تم ف ال تبنول من الس بات كومعلى كرايا نو دوسر الموري به زباده ظامر الم

اسل کے بارے بی فقیر صرف آنی بات کرتا ہے کہ فلاں کا اسلام سے ہے یا صبح نہیں، اسی طرح اسل کی توالط کا ذکر کرے گا وہ اس سلے بیں صوف زبان کی طرف نتوجہ ہو آہے جب کہ دل کا معالم ذهبہ کے اختیارات سے باہر ہے کہونکہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے بواراور حکومت والوں کواس (دل کے معالمے) سے معزول فربادیا کیونکہ رکفار کے ایک نشکر میں سے معزول فربادیا کیونکہ رکفار کے ایک نشکر میں سے) ایک شخص نے کلم برچھا توجس صحابی نے اسے اس وجہ سے قبل کردیا کراس نے محض خوف سے کلم برچھا ہے۔

تونى اكرم صلى الشرطيروك لم تعان سے فرال: -مَنْ شَعَفْتَ عَنْ خَلِيهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ المَا اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

بکد نقبہ تو تلواروں کے سکے می اسلم کا بیسلار تا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اسس کی بنت کو دامنے ہیں کہا اور نداسس سے دل سے جہالت اور جرائی کا بردہ اٹھا ہے لیکن وہ تلوار والے کوئے دیتا ہے تلوار السس ومقتول) کی گردن کی طرف اور باتھا کسس سے مال کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسس وقت ہے کلمہ اسس کی گردن اور مال کو بچالبتا ہے جب نگ اس کی زندگی اور مال موجود مو۔ اور بردنیا ہی ہوتا ہے۔

اسى ليے نبى اكرم ملى الله عليه وسلم نے فروايا -

أَمِرُتُ أَنْ أَمَانِلُ أَلنَّاسَ حَتَى يَقُولُوْ الْوَالِدَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا تَالُوهَا فَقَدُ عَصَمُوا مِنِي رِمَاءَ

مجے علم دیا گیا کہ بس لوگوں سے افروں بیاں کے کہ وہ کار طبیہ طبیع طبیع طبیع طبیع است الم

الله غير - (۱) خون اورمال مجرست بها لنے "

نوائب نے اس کا از خون اور مال میں قرار دیا ۔ جہاں کے آخرت کا تعلق ہے تو اس میں مال فائدہ نہیں دینے (۲)

کیکہ دہاں داوں کے اسرار اور غلوص سے فائدہ موکا ۔ اور اسس کا تعلق فن فقر سے نہیں اگرچہ فقید اس میں غور وخوض کر سے

جیب وہ علم کام اورطب ہیں ہوج بچار کرنا ہے مالا نکہ یہ دونوں جی اکس کے فن سے خارج ہیں۔
جان کک عاز کا تعلق ہے تو فقیہ اس کے میعے ہونے کا فتوی دیتا ہے جب وہ غاز کی شراکط کی بابندی کرتے ہوئے ماں کی صورت میں لانا ہے اگروہا ہی تماز ہیں کشروع سے آخر کک نفطت کا شکار برہے۔ اور نجیر کے معدادہ با تی قام وقت بازار کے بعاب و کتاب بی مشول رہے تو بہ غازا غرت بین فائدہ نہیں دہتی جی طرح محس زبانی اسلام (آخرت بین) نفع نہیں دے گائیوں نقیہ اس کے میسے ہونے کا فتوی دیتا ہے مینی جواکس طرح کر ایک ہے دہ اسلام سے متعلق صیعندام کی نفیہ نی بین کو تا ہے اوراکس کے ذریعے ہوائی فائدہ دیتا ہے تو فقیہ اس کے دریائی ہوئی اور اگر وہ ابسالاتا ہے تو بیا کہ اور نظر پر دور ہو جاتی ہے۔

وار کو ان کی تعلق زبان کی دور ہو جاتی ہے۔ یہی خوری اور دل کی حاضری جو بہ آخرت کا عمل ہے اور اس کے ذریعے فائری وجہ ہے۔

وار کو ان کے بیائے ہی فقیہ اس کے دریائی نظر کرتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کا مطالبر سافط ہو جاتا ہے بیان تک کی وائدہ کو نیا میاں بالد میں بیاں تک کی طوت نظر کرتا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کا مطالبر سافط ہو جاتا ہے بیان کہ گئی تو انہوں فرمائے بیاں کی فقی تو ایک کا کہ نیک میں بری کو ہمہ کر دیائے اور اس کا مال ایتے بیا ہوئی نے کہ کو نے نظر موجہ ہے بیان ایک بیدی کو ہمہ کر دیائے ان کی فقی اس کے بیات بیاں کو نیائی نظر سے بیائی نظر سے بیائی نظر سے بیائی ان بیدی کو ہمہ کر دیائے اور ان کی فقی ان مرجم ہے بیائی ان ہوئی ہوئی ہوئی نے فرمائی کئی نوانہوں فرمائی بین ایک کئی نوانہوں فرمائی بی بیائی نظر سے بیائی نظر سے بیائی نظر سے بیائی نظر سے بیائی ہوئی ہوئی کی نوانہوں فرمائی کی نوانہوں کی نوانہوں کی نوانہوں کو نوائی کی نوانہوں کی نوانہوں کی نوانہوں کی نوانہوں کی نوائی کی نوانہو

کرہا ورائس ہم کا علم نفضان دہ علم ہے۔ جہاں کک علال دھرام کا تعلق ہے توحرام سے بچنا دین سے ہے لیکن اس بچا در ورس کے جارم انب ہیں۔

تقوی کے مراتب اور برمز گاری تو گراہ کے عادل ہونے کی شرط ہے اور بوہ ہے کہ اس کے چوڑ نے سے

<sup>(</sup>١) مجمع معلم المعلق المارية المال ا

<sup>(</sup>۲) یعنی من ال آخرت بن فائده نهیں دیا البتہ اگر دنیا بی ابنا ال اچھے کا موں برصرت کی تو وہ اعمال نف دیں سے تواس طرح ال القطم اکرت بیں مجی فائدہ دیتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

رم) اسدم میں مید جائز ہے بنٹر طیکہ نیک مقاصر کے لیے ہوائس بے حضرت الم الدیوست رحماللہ کا بہ حلیجی یقیناً کسی الجیے منعمد کے بے ہوگاشتی امام کے بازے میں سے تصویم نہیں سر محت کہ وہ ذکوہ کا دائیگی سے بچنا چا ہے موں سے سرا الم اروی -

نیزات نے فرایا ہے۔ الْاِ فَخْدُ حُرِّحَدِّزَانُ الْفُلُونِ - (۲)

ہر جیز دور میں کھنے دوگناہ ہے - (۳)

الله فی کوک کی بہر گاری معالی چیز کوالس بلے چیوٹر فا کم حام میں جانے کا خطو ہونی اکرم صلی اندعلیہ وسلم نے فرایا ، ۔

الا تکیوٹ الدّ جیل مین المُنتِّق یَن حَتَّ جَدِی عَلی کے کوئی شخص اس وقت کے متفی دوگوں ہیں سے نہیں ہو ممالا جا می اللہ جا سی میں کوئی میں ہوجے ہے۔

مالا جاسی ب مختاف آرم مقاید ہا سی ہنیں ای چیز کے نون سے جی میں جوجے ہے۔

(۳)

ہنیں ای چیز کے نون سے جی میں جوجے ہے۔

(۳)

ام کی مثال یہ ہے کو بر شیع طور پر لوگوں سے بارے بیں باتیں ندکرے کہ بین غیبت کا نہ جا اے اسی طرح وہ خواہشات سے مطابق بنیں کھا ناکہ کہیں اسی بیں ایسی چتی اور گرا ہی نہ بدا ہوجائے جواسے منوعات شرعیہ کی قریب کروے ۔ (۲) صدیقین کی رہیز گاری ۔ یہ اللہ تعالی سے سوام رجیز کو جھوڑنے کا نام ہے کیوں کہ اسے یہ ڈر بوزا کہ کمیں زیدگی کی کوئی ساعت قرب خلافدی سے بغیر نہ گزرجائے اگر جب وہ جا تنا ہے اور اسے بین ہے کہ دہ (عمل) اسے حرام کی طرف نہ یں بہائے گا۔

ا برتمام درجان نقبه کی نظراور موج و بچارسے الگ بن البت بها درجے براس کی نظر بوتی ہے بینی ابنی پرمبز گاری ہو گوائی اور قضا مسے متعلق ہے باابسا عمل مجوعدالت بن تخل ہوا ہے اسے زک کرنا ،ابسی پرمبز گاری اسس بات کے منافی نہیں کہا خرت بن گناہ د ہو،

نى اكرم صلى السرعليدوك لم ف خصرت وابعدست فرمايا-

(۱) معی بخاری ملاقل ص ۲۰۵ باب نغیرالمشبات (۲) شبعب الایابی جلده ص ۲۵۸ حدیث نمبر،۲۰۰) (۳) سرکار دوعالم صلی النزعلیدوسلم نے دل کی طهاریت و پاکبزگ کی تاکید فرمانی سبے جب دل پاک ہوجاباہے تواب دل تود بخوداس بات کا فیصلہ کردیتا ہے کہ یکام صبح سے باغلط ؟ ۱۲ مزاروی (۲) سنن الی ماج ص ۲۲۱، باب اورع والتوی -

اَسْتَفْتِ تَلْبُكَ وَإِنَ أَفْتُوكَ وَإِنَ أَفْتُوك. وايض راس بي هيوارُ مي لوك تحجه ركمين فتوى دي ردوك احصرتين بار ذكركيا) فقيه دل كفيلهان اوراكس كم مطابق عمل كع بارسي مي تفتيح مني كربا بلدوه صوت اسى جيز كا ذكركرنا ب بوعدات می ضلی ایداز مون نواسی وقت فغیری کمل نظراس دنیا سے مربوط سوئی سیے جس کے ذریعے آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔اور اگروہ دل کی صفات اور انفرت کے احکام سے متعلی گفتگو کرے نوب اس کے کلام میں منی گفتگو ہوگی جیدے اس سے کلام میں علمطب علم حاب علم نجوم اورعلم كالمج حمد أجانا إ اورس طرح نواورشعرول برعمت داخل بوجانى ب-حزت سفيان ورى جوعلم ظامر كام تصفر مات من السوعلم كاللب زاداً خرت سينهي اوريكي موسكتا معمكم اکس بات پرسب کا انفاق ہے کہ علم بر کشرف اس رقبل کے باعث ہذا ہے توکیے خبال کیا جا سکتا ہے مال کہ وہ ظہار العان بياسلم، اجاره اوربيع صرف كاعلهه اورعوكوئى أن بانوركواكس بصيه كان ك فدريع التدنعالى كافرب عاصل كرس نو وه بخون مصعبا دات مين عمل دل اوراعمنا و كي ساخه واست اوران اعمال كي وجرست على رعام كوي رزون عاصل مؤما ہے -الرغم كوكراكب فف فف اورطب كو كميد برار كرويا كرطب عن دنيات متعلق مي كيول كريره بالى صحت كانام مع اعداس سے عبی دنباک بجل ال متعلق موتی ہے اورب برابری مسلانوں کے اجاع کے فلات سے۔ تو تہیں جانا جا جیے کہ براری ارم نہیں ملکہ ان دونوں می فرق ہے۔ علم فقہ کی فضیلت علم فقہ کی فضیلت (۱) یہ علم تمری ہے کیوں کہ بہ نبوت سے ماصل ہوتی ہے جب کو طیب علم شریعیت سے (٢) كوئى بھى آخرت كے راستے برجينے والاشخص ففرسے نطعاً ہے نباز بنيں موسكتان صبح اور مزم مربين ميكن طب کی عاجت صرف بیارلوگوں کو سونی ہے اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ (٢) على فقة علم آخرت سے ماموا م كيوكداس من اعضا و كے اعمال برنظر بوتى م وراعضا و كے اعمال دل كى صفا سے بدا ہوتے ہی کی اچھے اعال اخلاق محورہ سے پدا ہوتے ہی تو اً خرت میں نجات دینے والے ہی اور قابلِ ندمت اعال مذورم صفات سے بیدا موتے میں - اوراعف و کا دل سے تعلق کوئی مخفی بات بنیں جہاں کے صحت اور مرض کا تعلق ب تو وہ مزاج اور منلف اخلاط سے پیاہوتے ہیں۔ اور بیدن کے اوصاف ہی ول کے اوصاف سے نہیں توجب فقى طبى كى طوف يول نسبت كى جلك تواس كا نفرف ظام بريوناس ا درجب طراني ا خرت ك علم كونف كى طرف نسبت

کرکے دیجھا جائے نوط بق آخرے کاعلم اسس کی نسبت افضل داکشرف معلوم ہنوا ہے۔
علم طریق اخرت

اگریم کہوکر علم طریق آخرے ، تفصیل سے یوں بیان کردیجے کراس کے عنوانات کی طوف اتباد
علم طریق اخرت

ہوما نے اگر میراسس کی کمل نفصیل کا اصاطریکن نہیں توجان لوکہ اسس کی دوتین ہیں۔

علم مكاشفه بيد به باطن كاعلم بها ورسيمام علوم كي غابت وانتها رب بعض ابل موفت في را بكرجس شخص كواسس علم سے حدیثیں ما مجھ اس کے بڑے فائے کا درہے -اورائس کا ادنی تھے یہ اس کی تعدیق کرے اوراس

ابک دوسرے عاریت فرمانے ہیں" جس خص میں دوخصلتیں موں اسسے لیے اس علم کا دروازہ نہیں کھوا جا آ ا (۱) يدعت (٢) نكتر "كها كيا مها كم توشخص دنيا سي محبت كرنا بهو باده خوامثات برمصر مواكس كولير علم عاصل ند موگا، اگرجيد وہ باتی تنام علوم کا تحقق موجائے اس کے منکری کم از کم سزایہ ہے کدوہ اس میں سے کچھی بنیں یا ا۔ اس برسٹر کیا گا۔ اس بات براضی مو توشی سے اور بیات ور ایک اندر ہے۔

علم مكاشعة صديقين ا ورمقوب كاعلم م اوراكس كامطلب برب كربر ايك نورب حب دل كوبرك اخلاق س طہارت دیاکیزی عاصل ہوجاتی سے تورواٹس (دل) بیزطا مر ہوتا ہے اوراس نورسے بہت سے اورمنکشف مونے میں کہ وہ پہلے ان سے نام سنا کرنا تھا اورائس سے لیے کھیرا جمالی معانی کا وہم مؤنا تھا لیکن وہ واضح بنیں ہوتے تھے توانسس دقت وه معانی واضح مروعا شنے ہی خی کرا سرتعالی اورائسس کی صفات کا در ہا تیہاس سے انعال اوردنیا واکفرت سے پیار کرنے بن اسس کی مکنت کی معرفت حاصل مرحاتی ہے اسے برجی معلوم ہوجا آ ہے کر دنیا کو اُخرت برکبوں سرنب کیا ؟ نبوت اور نب سے معن، وحى اورشيطان كامغهم لفظ ملائكه اورشباطين شيطانون كى انسانون سے دشمنى كى صورت، فرت توسك انها درام سے ساستے ہونے کی کیفیت ،ان ک وی سے پینینے کی کیفیت اُسانوں اورزین کی بادشاہی کی موفت ،ول کی معرفت ، وشنوں ا مرتبطانوں کے نشکروں کے باہم محاؤ کی مفیت ، فرشتوں کے المام اور شیطانوں کی میس کے درمیان فرق کی ہمان، آخرت ، جنت اور دوزخ کی معرفت ، عذاب فنر ، بل صراط بمیزان ، صاب کی معرفت ماصل موتی ہے

الله نعالى كے ارشار كرامي ميم

ٱنْوَاكِنَابَكَ كُفُوابِنَفْسِكَ الْبُوْمُرَعَكُمِ لَكَ

ابنے نامذاعال کورچو، آج کے دل تمارے حاب کے

حَسِينياً۔ (١)

اورہے شک اَخرت کا گھری تقینی نرندگی ہے اگر وہ جانتے " ا*درادشا دفدا وٰہری ہے ۔۔* کَاِنَّ اللَّهُ اَرَالُا خِرَنَّ کَبِی اَکْچِیُوانُ کُوکَا نُسو ا بِعُلْمُونَ ۱۱)

كامطلب واضع موجأ أبء

الشرتعالی سے مانعات اور اس کی فات کرمبر کی زبارت ، اس سے فرب کا مفہرم اس کے جوار رحمت میں ارسے ، اعلیٰ درجہ کے مانکا درجہ کے مانکا درجہ کے مانکا درجہ کے مانکہ کی رفاقت کی سعا دن فرت توں اور انبیا و کرام کی رفافت ، اہل جنت سے درجات میں فرق ، حتی کہ ان میں سے بعض ، اس طرح و مکھیں گے جب طرح اسمان سکے درمبان چکتا ہواست او مہز نا ہے اور اس کے علاوہ امور جن کی تفقیل نہا بت طویل سے ، سب کچرمعلی ہوجا تا ہے۔

کیوں کہ اسس فور مکاشفہ سے بہلے وگ اگرمیان امور سے اصول کی تعدیق توکرتے ہیں لیکن ان سے معانی سے با رہے ہیں ان سے مختلف مغامات ہیں ان ہی سے بعبن ان سب کوشالی تصور کرنے ہی اوراللہ تفائل نے جرکھی ا بنے (نیک) بندول کے لیے تباد کرر کھاہے میروہ نعنیں میں جنیں نہ توکی انکھ نے دیکھا نہ کی کان نے شنا اور ذکسی انسان کے دل میں ان کا جال گزرا اور خلوق سے بیے جنت ہیں سے موائے صفات اور ناموں کے کچے نہیں۔

اوربعن كاخيال به به كران بي سي بعن شالى چنرس مي اور بعض ان حفائق كيموانق مي جوان ك الفاط سي مجمد

استعبي-

ائی طرح بعن اوگوں کا فیال ہے کہ اسٹر تعالیٰ کی معرفت کی انہا کہ ہے کہ اس کی موفت سے عاجزی کا افہار کی جائے بحب کر کمچولوگ اسٹر تعالیٰ کی معرفت کے سیلے بیں بلندہا نگ دعوے کرتے ہیں ، بعض حضرات کہنے ہیں کرجہاں نک عوام سے اعتفا دات بہنے ہیں وہ معرفت فعلا وندی کی حدیث ۔ وہ یہ کہ وہ موجود ہے عالم ، فادر سننے والد اور دیکھنے والدہ ہے۔ اعتفا دات بہنے ہیں عالم میکا شفہ سے جاری غرض بہ ہے کہ بردہ اعظم جائے بہاں نک کہ ان امور کی حقیقت اسس طرح واضح مہد جائے کہ گو باا نکھوں سے دبجور ہے ہیں اور کوئی شک باقی مرہے ۔

اور سبات ہو ہرانسائی ہی مکن ہے اگرانس کے آئینہ دل بردنیا کی الانثوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی ہو۔
علم طریق آخرت سے ہماری مرادوہ علم ہے جس کے فرریعے اس شیشے کوان خبا تتوں سے ہواللہ نعالی اسس کی صفات
اورا فعال کی معزف کے سامنے حجاب بنتی ہی ، صاحت کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اوراسس کو باک وصاحت کرنے کے
لیے خواہشات سے مرکن اور تمام حالات ہی انہ اورام علیم السلام کی اقداد کرنا ہوتی ہے۔ نوجس قدر دل کو جب حاصل ہوتی

بائے گی۔ اوراسس سے مقابل تن کا صدا تا جا کے گا اسس میں مقائق چکتے سلے جائیں گے اوراسس کی طرف جانے کا ایک ہی راست سے اوروہ ریاضت ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پراکئی علاوہ ازیں علم اور تعلیم کی خورت ہے اور یہ وہ علوم ہیں جو تناوں میں نہیں مکھے جانے اور جن تنافی کو انٹر تعالی سنے ان ہی سسے کچھ عطا فرایا وہ انہیں مرف ان لوگوں اور یہ جان کرتا ہے جو ان علم سے اہل ہی اور وہی اسس سے ماقد گفتا ہی ہے۔ وہ پوٹ برا مسلی انٹر علیہ وسلم کی اسس مارین سے مرا دلیا گیا ہے۔

آت نے فرمایا ب

م بعن علوم جوبي شبد خزانون كى طرح بين ان كو صرف الل مغنت جائنة بين جب وهائى علم كے ساتھ بولات بين نواس سے سوائے ان لوگوں كے جواللہ نفائل كے ذات سے باك بين سفالطر بين بين ،كوئى ننخص نا واقعت نہيں رسا تؤجيں عالم كو اللہ تعالى نے بيعلم عطاكيا مواسے حقير نہ جانو كمونك حب شخص كو اللہ تعالى نے بيعلم عطاكيا مواسے حقير نہ جانو كمونك حب "إِنَّ مِنَ الْعُلُولِكِينَةُ إِلْمُكُتُونِ لَا يَعُلَمُ هُ الْمَكْتُونِ لَا يَعْلَمُ هُ الْمَكْتُونِ لَا يَعْلَمُ هُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

علیم ما ملہ ، ۔ اور مردل کے عالم ہے ۔ اس ہیں سے جوفا بل تعریف ہے اس کی شال صبر ، نیکر ، خوت والمید ، رضا ، زید ، نقوی ، فناعت ، سخاوت اور مرحال میں اللہ فعالی سے احسانات کو بچیا بنا ، اصان ، حشن ظب ، اجھے احلاق ، عمدہ سلوک امرصد فی واقعاص ہے ، ان احوال کی حقیقت کی معرفت ان کی تعریف اور وہ اسباب بن سے ذریعے یہ حاصل موسنے بن اور وہ اسباب بن سے دریعے یہ حاصل موسنے بن ان سے ننا گجے اور حوال بی سے صغیف مواسس کا علاج تاکہ مضبوط ہوجا ہے اور توزائل موصا ہے اسے لوٹانا بیسب عالم ان سے ننا گجے اور حوال میں سے صغیف مواسس کا علاج تاکہ مضبوط ہوجا ہے اور توزائل موصا ہے اسے لوٹانا بیسب عالم ان سے ۔۔

اوران بی سے جوفابل ذرست بی وه متا جی کا خوف، تقدیر برناران مہذا (دل کی) کھوط اور کینہ، حدد، برٹری کی طلب، اپنی تعرفیت کوپ ندکرنا و بنیاسے نفع المحالے کے بیے طوبل زندگی کی تمنا، نیجتر، بریا کادی، عضعا ورنغرت عداوت اور تعفیٰ، طبع اور بیخل، رغبت و تحبر، اکرا اور غرور مال دار لوگوں کی تعظیم اور نقرادی توجی ، فغر و تحبر ، مبا لغدارائی اور فخر سی بات اور نفون بی سنور کر رسنا، نریاده گفتی کوپ ندکرنا معنون دکود کھانے ، کے بیے بن سنور کر رسنا، منا فقت و شود بین بیٹر بی بیٹر بی برگر، دوسروں کے عیب نامش کرنا، دل سے نکر کا اٹھ جانا اور خوف خدا کا نکل مبانا اور حبب نفس کو ذلت بین جنوال سس کا سنی سے بدلہ بینا، اور جن کی مدوست کو دری دکھانا باطن کی دشمئی سے بیے طاہری دو

بنانا- الله تعالی کی خفیہ تدہبر سے بے خوت رہا کہ جو کھی اس نے عطاکی وہ وابس بھی ہے سکناہے عبادت واطاعت پر محروساکرنا مکر ،خیانت، دھوکہ بازی ،طوبل امیدیں ،دل کی سختی اور سخت کلامی ، دنیا دسکے سلنے ) برخوشی اور اس کے فوت محروبا ناکر مخد افر المراس کے فوت موجا نے برافسوس کرنا مغلوق سے انس کرنا اور ان کی علی گی بروحشت زوہ موجانا ، خلل ، عقد اور جار بازی کرنا نیز حیا اور ارجم

كى ، يه د ندكوره بالا) اوراكس كى منل ول كى دوصفات بدي جوتمام بائوں ادرمنوع احال كى جراور نباد مي-اوران كي مقابل جواحيى عامات بن إن كامنع التدتعالي كاطاعت اور قرب مي توان معفات كي تعريف بحقائن، اسباب، ننائج اورعلاج كاعلم، علم آخرت مع اورعلائ آخرت كفنوى كمطابق برفن عبن مال الصفات سے منہر نے والا اُخرت بی حقیقی بادشاہ کے قرسے ہاک ہوگا جیسے ظاہری اعمال سے منہ بھرنے والا دینوی فقیاء کے فتری ك باعث سلاطين دنياكى توارس بلاك مونا ب توفض عين ك سيد بن على في دنياكى نظر إصلاح ديناكى طرف موتى ب اوریہ ندکورہ علم اُخرت کی بہتری کے لیے ہے - اگر کسی فقیرسے ان بانوں بن سے کسی باٹ شاڈ اعلام، توکل اور ریا سے بچنے کے باسے اوجیا جائے تو وہ اس میں فارش اِفتیار کرسے گا حالانکر یہ وہ فرض عین ہے کہاس کو چوڑ نے میں اکسی سے لیے افروی ہاکت ہے ۔ اوراگرتم اس سے معان ، طہار ، طور دور اور تبر اندازی سے بار سے بی اچھے و تنہارے سامنے ایسے دقیق فروعی مائل کی جلدیں بیش کردیں گے کور النے ختم ہو جائی اور نم یں ان بی سے کسی کی جی ضرورت نہ بڑسے اورا گرضر ورت بڑسے بھی توشہراس کے بتانے والوںسے فالی نرم گا اوروہ اسس کواس سلسلے ہیں مشقت سے بچاہے گا توبہ دن راست ال مسائل كويادكرف ادرير صفي بن مشقت برواشت كرنا سے اوراكس علمے عافل سے جودين بن اكس كے بام سے اور جب اس فقید کی طوف رجوع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں اس میں اس بیے شغل ہوں کہ بیعلم دین ہے اور فرض کفا برہے وہ اس سے سیلف بن اپنے اکب کوھی اوردوس وں کوھی دھوکا دیبا ہے مالانک عقلمند آدمی جا سا ہے کہ اگرامس کی عزمن فرض كفاب كي سلط بي ابن فرض كي اوأبيلى مونى تووه السس برفرض عين كومقدم كما - بكري ديمر فرض كفابه كواكسس يرمقدم كراكت مي المست شهري جي مي غيرسلم ردمي) كے علاوہ كوئى واكٹر نہيں اور طبيبوں سے تعلق اسكام فقر ہي ان كفار كى كوابى فبول نهيب بهريهم، يم نهيب ديجيت كركولى شخص السس (علم طب) بين شغول مو، اورعلم نقد، بالخصوص انتلافي اور با عن نزاع مسائل سیکھنے میں براھ چڑھ کر حد لیتے میں حالا نکہ شہر ایسے فقیاد سے بھرے برائے میں جو فتوی فولسی اوروا قعات كے جوابات و بنے میں شغول میں۔

انسوس اکس طرح نقبا سے دب اس فرض کنا بہیں شغول ہونے کی اجازت دیتے ہی ہجنے اگم کرنے کے بلیے ایک جاندے موجود دہے اور وہ اسے تھوڈ رہے ہی ہیں جے فائم کرنے وال کوئی ہیں اسس کا سبب کیا ہوسک ہے ایک طب کے فائد میں اس کا صب کی ایک مفاقلت فعنا داور حکومت کا صول اہم عصر کوگوں سے آگے بڑھنا اور فیمنوں ہر مسلط ہونا مبتر شہیں -

افوس إ افسوس ! برسعا، كے وحوكے كے باعث مل دين مسط كي توم الله تفالي بي سے مدد مانكتے ہي اوراس کی بناہ جا ہتے ہی کروہ ہمبراکس دھوکے سے بچائے جورتمان کی نارافیگی اورب بطان کی ٹوشی کا باعث ہے۔ على سے خلام میں سے بوصاحبِ نقوی نقعے وہ علیائے باطن اور اہل دل ہوگوں کی فضیلت کا اقرار کیا کرتے تھے حفرت الم شافی رحمالٹر حفرت شیبان رای کے سامنے اس طرح بیٹھنے جیسے ہرا بنے کمنب بن بیٹھنا ہے اوران سے پو جھنے کہ فلان فلاں کام کس طرح کرب ان سے بیچھاگ آپ جیسا دفقیہ شخص اس دیمانی سے بوج پیا ہے نو دہ فرانے ان کواس جیزی توفیق دى كئى سب جس سے مم غافل من عفرت امام احمد بن صنبل اور حضرت نيمني بن معبن رحمها الله ، حفرت معروف كرخي رحمه الله کے پاکس جانے تھے حالانکہ وہ علم ظاہریں ان دونوں کی طرح نرتھے وہ دونوں ان سے پوچا کرنے تھے۔ ا در ایسا کیوں نہ كرنے جب كرسركار دوعالم صلى المنزعليه وسلم سے إرجيا كباكر حب بهي ابسامعامله دربيش مورجيد بم فرآن باك اورمنت مطروس مربائي توك كرس أب في العالم

ر صالحین لوگوں سے بوھیوا در ان کے باہمی مشورہ پر

سَكُوالُمُنَّالِحِينَ وَأُجُعَكَوْهُ شُورَى.

اسی لیے کہا گیا کہ علائے ظاہرزین اور ملک کی زینت بی اورعلی نے باطن اسمان اورملکوت کی زینت ہیں۔ حفرت جنبد بغيادى رحمها مندفرما تغيمي ايك دان مجوس ميرے نبخ حفرت سرى سقطى رحمداللدنے او تھا العب تمرير باس سے چلے ماننے ہو توکس کے باس بیٹھتے ہو ہی سنے کہا حضرت محاسی کے باس فرایا اچھا ہے ان سے علم وا دب سنبکعنا ليكن حو كجيدوه علم كلم اور شكلهن كووب كبيب - است جيوار دينا عيرين حبب وابس آف لكانوب اكر فرات بي الله تعالى تحصريث والاصرفي بنائے إيماصوفي بنائے جو ربعدين عديث عاصل كرے اس بن اس بات كى طرف انارہ تعاكر جس شخص نے عدیب اور علم عاصل کرے تصوف کو اختیارگیا اسس سنے کامیابی بائی اورجس نے علم سے پہلے تصوف اختیارکیاس نے اینے آب کو خطرے میں والا۔

علم كل اورفلسقم الرقم كيونكم علوم كا فسام بي علم كلم ا ورفلسفه كا ذكر كيون بني كيا اورنداس بات كو واضح كياكم المرفلسفيم كل المرفلسفيم المرفل المرفلسفيم ال

توجان لوكه علم كام جن نفع بخش دلائل برشتل بهدوة قرآن باك اوراعاد بن باك جائد من اور ودلائل ال وولول سے ابرہی وہ باتو سے جھرطے ہی اور وہ برعات سے بی جیساکداسس کا بیان اُر اسے یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافا سے منعلی تباہ کن بائب بن اورابسے مقالات کونقل کرنے کے ذریعے بات کو لمباکیا جانا ہے جوبہودہ کواس برشتل ہی طبیعتیں انجیروکرٹی اور کان ان کو دور مینکتے ہی ان ہی سے معن ابی ہی جن ہی غور وخوص دین سے فارج سے اور

بیے دور رصحابہ کرام کے زمانے) ہیں ان کا وجود نہ تھا اور ان میں نور و نوی کرنا کمل طور پر بدوت تھا۔

لیکن اب سکم بدل گبا کیوں کر اس طرح کی بدعتیں حوقر اک وسنت کے مقت اسے بھیرویں از بادہ ہوگئی ہیں اور

کچھ الیسے لوگ فل ہر سوچھے ہیں جنہوں نے جوٹ گھڑی اور اسس پی مرنب نفز تریں بنادیں ۔ لہذا ضرورت کے تحت

اسس منوع کام کی اجازت دی گئی ۔ بکہ بی وض کفا بیعلوم ہیں سے ہوگیا اور یہ اسی قدر ہے جس کے ساتھ کسی بدعتی کا

مقابلہ کرسکے حب وہ بدعت کی طوف بلائے اور برا ایک محدور صد ناک ہے ہم اکٹندہ باب ہیں اس کا ذکر کریں گے

مقابلہ کرسکے حب وہ بدعت کی طوف بلائے اور برا ایک محدور صد ناک ہے ہم اکٹندہ باب ہیں اس کا ذکر کریں گے

مقابلہ کرسکے حب وہ بدعت کی طوف بلائے اور برا ایک محدور صد ناک سے ہم اکٹندہ باب ہیں اس کا ذکر کریں گے۔

(٢) علم منطق: -اى بي دليل كي مينيت اورسشوالط نيز حدر تعرفي ) كي وجراور شراكط كابيان برقام اوريد دونون علم

كلام من والعل من -

رس) البیات: الد نعالی کی ذات وصفات کے بارے بی بحث کرنا علم البیات ہے۔ بیھی علم کلام میں واخل ہے۔ فلسفیوں نے اسس سلسے میں کوئی نیا علم جاری نہیں کیا بلکہ ان کے الگ الگ ندا ہمیں ہی جی میں سے بعض کفر اور نعبن مدعا پر جن میں نوحس طرح اعتزال (معتزلی موجانا) الگ علم نہیں بلکہ اسس سے ماننے والے شکلین کامی ایک گروہ میں بحث ودیل والے حضوات نے الگ فدام ب بنا ہے اسی طرح فلسفہ جی ہے۔

ام) طبیعات بران بی سے شردیت اور دین بی کے خاص میں اوروہ علم نہیں بلکہ جہالت میں اسس لیے اقسام علوم بی بیاں نہیں کئے جاسکتے ،ان بی سے کچے ، جبول ان سے خواص اور ان کے نغیر و تبذیل سے بحث کرتے ہی وہ طب کے مشاہر بی البتر بر اوزن ہے ) کہ طبیب کی نظر خاص طور ریرانسانی حبم ریر بیاری اورصت سے اعتبار سے ہوتی ہے حب کر ہر لوگ تمام اجسام کوان کی تبدیلی اور حرکت کے حوالے سے دیجے میں ایکن علم طب کواس رفضیات حاصل سے اور اسس کی صرورت جی رہنی ہے دیا ہے۔

تونتی بیر ہواکہ علم کلام ان باتوں میں سے بھے کو لوگوں سے داوں کوبدعات پر مبنی بنیالات سے بچانے سے بیے ان کا

جاننا فرض کفایہ ہے ،اور برعلم ،بدعات کے پیا ہونے سے پیا ہوا جیسے جے کے راستے ہی اہل عرب کے ظلم اوران کا داکہ زنی کی وجہ سے محافظ حاصل کرنے کی حزورت بیل دا)

اگراب ہوگ ہوزیا دن چور دہ ہوتا ہے کہ معافظ کو کو ہے ہوا صل کرنا طربق بچ کی سندا کھا ہیں سے مذہو کا اس طرح اگر

اہل پوست اپنی ہیں و دہ گفت کو سے باز اعابی تو صحابہ کرام کے زیائے ہیں جن قدیما تھا اس سے زائد کی فرورت نہو گی لا علم کا ای اور میر صدت ای قدر

سے نعلق رکھنے والے کو معلوم ہونا جا ہے کہ بر عاکمی مذیک وین سے شعل ہے نے زشکم رعلم کلام والا) کا در میر صدن ای قدر

ہو جن ننا جج کے راہتے ہیں محافظ کا ہے ۔ جب محافظ صوت محافظ صوت کو خلیت پر نہیں اور نہ دل کی صفاظ ت وا صلاح ہی مشول ہوا ور بر عقید کے جس میں وہ تمام عوام کے ساتھ مشول ہوا ور کو وہ علائے دین ہیں سے بالکل نہ ہوگا اور نمائم کے پاس سوائے اس عقید سے حجی میں وہ تمام عوام کے ساتھ نر کہا ہے اور کو وہ علی کا اور یہ عقیدہ ول اور زبان سے بالک نہ ہوگا اور نمائم کے پاس سوائے اس عقید سے حجی میں وہ تمام عوام کے ساتھ نے میں نہ ہوگا۔ اور یہ عقیدہ ول اور زبان کے نام ہری اعمال ہیں سے ہے وہ دو سرے لوگوں سے صرف اس کے نیاد ہو افاف نام باق کی فرات وصفات ، اس کے بیان ناک اور ان نمام باق کی فرات وصفات ، اس کے بیاد نام باق کی اور کی سے ہوئے اور رکا وط بن جائے اسٹر تعالیٰ تو اس مجاہد کی نیاد ہم ہوئے۔ بیک ڈو ب ہے دیک ناک دربائی تواسی مجاہد کی نیاد ہم ہوئے۔ بیک ڈو ب ہے دیک ناک دربائی تواسی مجاہد کی نیاد ہم ہوئے۔ بیک ڈو ب ہے دیک ناک دربائی تواسی مجاہد کی نیاد ہم ہوئے۔ بیک ڈو ب ہے دیک ناک دربائی تواسی مجاہد کی نیاد ہم ہوئے۔ بیک ڈو ب ہے دیک ناک دربائی تواسی مجاہد کی نیاد ہم ہوئی ہے۔ وہوئی ہوئی ہے۔ بیک ڈو ب ہے دیک نام کی ہوئی ہوئی ہے۔ بیک دو بالے اور کا دربائی جائے اور کیا دیا ہے۔ بیک دو بالے اور کا دیا ہے۔

ارشادِ فعا وندی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ اسی وقت کی بات ہے جب اوگ بدل ج کرنے جاتے نصے اور عرب سے بدوقا فلوں پر عمد کرسے اوٹ مارکرنے نصے اب ایسی بات نہیں ۱۲ ہزاردی -

<sup>(</sup>٧) قرآن إك سوره عكبوت آبت ١٩

نعنیات کے ساتھ شہور ہیں ووفقہا واور شکلین ہی تو ہی اوروہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتری بخوق ہی توکس طرح علم دین کے مقابلے بیں ان کا درجہ اسس قدریست ہوگیا ؟

تورجابا) جان کوکر بوشخص می کوانسانوں کے ذریعے ماننا چا ہاہے وہ گرای کے حبکوں بی بھٹکنا دہاسہ اگر تورا و میں برعینا ہے تو بہلے می کو بہبان سے اس کے اہل کو نود بخود بہباں سے کا اور اگر تقلیداور لوگوں کے در مبان مشہور درجا ب نضبت بربی نظر رکھنا ہے توصابہ کرام اور کے درجا ت کی بلندی سے خافل نہو تم نے بن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب معابہ کرام کی عظمت اور ان کے تقدم برشفق ہیں دبی کے معلمے بیں کوئی بھی شخص ندان کی بلند ہی کو پہنی سکتا ہے اور خدان کی گردراہ کو ۔ اور ان کی نضبلت کلام اور فقر کی وجہ سے مذکفی بلکہ وہ اُحرت اور اسس کی طرف عبانے کا علم رکھتے تھے بحضرت ابو بکر مدبق رضی اسلومنہ زبادہ نمازوں ، روزوں ، کثر ہو روایات اور فتو کی وکلام کی وجہ سے افضل نہیں ہو سے بلکہ ان کی نضبیات کا با معن وہ بات بھی جوان کے سہنے میں ماسخ نفی دا) جس طرح رسولوں سے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہدا سیات

المنائم السرار کوبانے کی جبتو کرنی جا ہے ہی ہو ہر نفیس اور اپر تشیدہ موتی ہے اور ابنے آپ سے اس ہیر کودور کردو ہے اکٹر لوگ کچے تفییل وجوبات کی بنیا در باعث عفرت سمجھے ہیں اور وہ اس بات پر تنفق ہوگئے ہیں۔ نبی اکرم صلی الشرطیدو سے کہ دصال کے وفت ہزاروں صابہ کرام رمنی افتار عہم موجود تھے وہ تمام سے تمام علائے لا نصے ، لیکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقعت نہ تھا دس سے کچے زئد رصابہ کرام کے علاوہ کی صابی نے بھی اپنے آپ کوفتوئی و بینے کے لیے مقرر نہیں کی حفرت عبد الحدین عمر منی اور خیا ہی کوفتوئی دینے میں اور ہو ہے معاملات کا قلاوہ ا بینے گئے میں ڈالا ہے براس بات کی صابی اس کی طرف اشارہ تھا کہ مقدمات اور فیصلوں کے سیاسی میں فتوئی دینا وابیت و سلطنت کے امور سے ہے۔

جب صرت عرفاردق رمنی الله عند کا انتقال ہوا تو صفرت این مسود رضی الله عند نے فرایا علم کے کوسن صول یں سے
افر صف چید گئے ان سے بوجھا گیا کہ آ ہے ہیں بات فرانے میں حالا نکہ ہم ہیں جلیل القدر صحابہ کرام موجود میں انہوں نے فرایا میں
فری ادر احکام کے علم کی بات نہیں کرتا میری مرادعلم بالملہ سے ہے ، تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے فن کلام اور مناظرہ مراد
یہ تفاقر تہمیں کیا ہوا کہ تم اس علم کی موفت کی حفاظت نہیں کرنے کہ صفرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے وصال سے اس کے
دس میں سے فرحصے چلے گئے۔ حالا نکہ حفرت عمر فاروق رضی اللہ عند ہے کلام اور بحث ومناظرہ کا در وازہ بند کیا تھا اور حب
صفرت ضیع نے قرآن ایک کی دو آئیوں کے درمیان تعارض کے بارسے ہیں بوجھا تواک سنے انہیں درّ سے سے اطاور ان

کا بائیکاٹ کی بلک صحابہ کرام کوعی ان سے بائیکاٹ کا حکم دیا۔

تنہا را بہ کہنا کہ علام میں سے مشہور فقہاء اور منگلین ہیں توجان لوکہ السّر نعالی سے ہاں نصبات کا باعث اور حبر سب اور لوگوں سکے ہاں شہرت کا سبب دو سری بات سبے ۔ حضرت الدیکر صدانی رضی السّرعنہ خلافت کے ساتھ مشہور نصے لیکن آب کی نصبات کا باعث وہ لازتھا جوآپ سکے سبنے ہیں راستے وموجود تھا۔

حفرت عمرفارون رضی الدعنه کی وجرسے شہور نصے بیکن آپ کی فغیلت کا باعث وہ علم تھا ہیں کے فوصلے ہے کہ وصلے ہے کہ وصلے ہیں ہے فوصلے ہیں ہے فوصلے ہیں ہے فوصلے ہیں ہے ملاوہ ازب حکومت کے ذریعے نفزب خداوندی کا بتصد کرنا اور السس کی خلوق سے عدل وانفیات اور شیخت سے بیش آغا تھا اور بہ بھی ایک پوشیدہ بات تھی جم آپ سے دل کے اندر تھی جب کر آپ کے تنام فلا مری اعمال مرا بیٹ خص سے بھی صادر موسکتے ہیں جوم تیہ، نام اور شہرت کا طالب ہو۔

و نظرت باک کرنے واسے عمل میں ہوتی ہے اور فضیلت پورٹ بدہ جیزی ہوئی ہے جس ریکسی کواطلاع ہیں ہوسکتی۔ لہذا فقہا واور شکلین ، خلفاء ، فاضیوں اور علاد کی طرح ہیں اور وہ کئی فسم کے ہیں۔

ان بیں سے بعض وہ بہ جما ہنتے کا درسنت نبوس کی حمایت کے دریعے اللہ نعالیٰ کی مناجا ہنتے ہیں وہ نہ توریا کاری کوستے ہیں اور مذشہرت کے طالب ہو تھے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رصنا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہاں ان کی ضیلت کا سبب علم برعمل کرنا اور اسپنے فتولیٰ اور دلیل سے اسٹہ تعالیٰ کی رصناً للکٹس کرنا ہے کیوں کہ مرعلم عمل رکا دریعہ، ہے کیونکہ

وہ جی ایک فعل ہے جی کو حاصل کیا جا آہہے۔ بیکن سرعل ، علم نہیں طبیب بھی اپنے علم سے اٹندنعالی کا قرب حاصل کرسکتا ہے ، چٹانچر اسے بھی علم برنواب تناہے کیونی اسس سنے اس علم پر ، اللہ تعالیٰ سے لیے عمل کیا ۔ بادشاہ لوگوں سے درمیان ایک واسط بہواہے اہدا وہ اللہ تعالیٰ سے بال پہندیدہ مؤلے اور اسے ثواب نتا ہے اس سے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دارہے بلکہ اس لیے کہ وہ ایسا عمل افتیار کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ارادہ کرتا ہے ۔

جن چیزوں کے درسے اللہ کا قرب حاصل کیا جا ہے۔ وہ تین قدم کے بہر۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) محض عمل جیبے بادشاہ کا انسان کرنا اور لوگوں کو کنظول کرنا (۳) علم دعمل کا مرکب بینی طراق الفرت کا علم ، ایسے علم والا عالم بھی ہے اور عامل بھی ، نوتم اپنے بارس نہیں سوچ کو کر تیامت کے وان علاء کی جاعت بیں ہونا چاہتے ہویا عاملین کی جماعت میں یا دونوں جاعوں مین اگر دونوں سے صدیا و توصی شہرت کی تقلید کی بجائے بربات تمارے لیے بتر ہے جیے شاعرتے کہا ، سرجس کو دیجھواسے اختیار کر داور حس بات کو سنواسے تھے طرد دوسورج ، طلوع ہوتو راب سارے کی کیا

بڑے تمن موں کے۔ اُن وگوں نے اپنے علم سے مرف اور مرف رصائے فاوندی کامقعد کی ان کے حالات سے علما اُخرت كى علامات وكلي كنى من صيع علائ أخرت كى علامات كے باب بن الس كابيان موگا-انبول في ا پنے آب كو صون علم نفر کے بیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ دلوں سے علم می مشغول اور گران عبی رہتے تھے ان کے بیے ندربس وتصنیف سے وسی بات ما نغ تلی جومی ابرکرام کی تصنیعت و تدریس میں رکا دیا تھی باوجو بیجدوہ علم فتوی کے متعل فضیر تھے رکاوٹیں بینیا واقع ہوئیںاں کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اب ہم نقبا و کوام کے مالات سے وہ انیں ذکر کرتے میں جن سے تہیں، معلوم ہوجائے گاکہ ہو کچھ ہمنے ذکر کی وہ ان لوگول پرطعن نہیں بلکہ اُن لوگوں پرطعن سے جنہوں نے ان کے مذامِب کواپنا کراچنے آپ کوان کا پیردکارظام کیا حالانکہ برلوگ اپنے

المال وعامات بس ان محمالت مين-

وہ فقہا مرام جوفقہ بی سردار اور مخلق کے فائد تھے بعنی نداسب کے سلطے میں ان کی انباع کرنے والے زبادہ میں وہ

حزت الم شافعي ، حفرت الم مالك ، حفرت الم احمد بن عنبل معنوت المم الوحنيف اورحض مغيان ورى رحم ماللد ان س سے برایک عابد وزابد اور علوم آخرت کا عالم تھا۔ دنیا میں لوگوں کی جدائی کی مجدر کھنا تھا اور اپنی فقہ سے اللہ تعالیٰ ى رضام المنافعاي بالنج عادات من ميكن ممارس زان ك تقباء محدان سب من سے ليك كوافتيار كرايا بعن نفذ كى فروعات یں استعادا درمبالغہ، اسس لیے کہاتی جارطادات کا تعلق اخرن سے سے اور سایک خسان دنباا در امرت دونوں کے بے ہے اگراس سے آخرت کاالادہ کیا جائے تورینا کے لیے اس کی عبدئی کم ہوجاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا كا فقىدكى اوران ائمرسى مثابهت كادعوى كيا، وباركوفرشتون يرقياس كرنا افسوس ماك ب-

اب ہمان ائمکرام کے وہ عالات زندگی بیان کرتے ہی جی سے ان جارتماتوں کا بتہ چلے ورز نف بی ان کا تعارف

صرت ام شافعی رحمداللہ کے عابد ہونے پر دلبل یہ ہے کہ آپ نے وات کو تین صول بی تقت مرا اِنظا ایک تبائی علم کے لیے ، دوسری نبائی عبادت اور نبیری الیند حفرت امام ننافعی رحمه الله

كے لئے۔ صرت رہے فراتے ہیں۔ " صرت امام شافی مقد الله رسنان سنده بن مازی سائل مرتب قرآن باک فتم کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد صرت بولطی فرائے بن کہ آب رمضان مشریعت بن روزاند ایک فرآن باک فتم کرتے تھے۔

صرت حسن کرائیں فرانے بیں۔ در بیں نے حصرت امام شامنی رحمه انڈرکے ساتھ کئی رائبی گزاری ہی آپ تفزیباً لات کا تہائی مصناز برطصتے اور میں نے دکیھا کہ آپ بج بس آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اگر کھی زیادہ بڑھتے تو ایک سوآیات ہوئیں۔

اب حب بی کسی آبت رحمت بر بینچ توا در تعالی سے اپنے لیے اور قام موسنین دسلین کے لیے رحمت کا سوال کرتے اور جب بھی ایسی آبت بڑھتے جس میں عذاب کاذکر ہوتا تو بناہ مانگتے اور اپنے بیے نیز تمام مومنوں کے بیے نیز اس کے لیے امیداور خوت کو جمع کردیا گیا تھا۔

تود کیموان کا بجاس آبات براکتفاوکرناکس طرح اس بات بردلات کرنا ہے کہ آب قرآن باک کے امرار درموزیں غوط زن ہونے اوران میں غور وفکر کرنے تھے۔

حعزت الم من فی رحمه الله فوان میں بن سے سولہ سال سے سیر ہوکر نہیں کھایا کیوں کہ بیط کا بھر میانا بدن کو بھاری کر
دیتا ہے ، ول کو سخت کرنا ہے واٹائی کو زائل کرتا اور نبند پہلاکرتا اور اسٹ شخص کو عبادت میں کمزور کردیتا ہے توشکم سیری
کی آفات سے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کھیئے ۔ بچر عبادت میں ان کی مشقت کو دیکھیں کیو کہ انہوں نے اس سے سیا
شکم سیری کوٹرک کیا رحقبقت بہی ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے صفرت الم شافنی رحمہ اللہ نے بالی میں نے بھی بھی
اللہ تعالی کے نام کی قسم نہیں کھائی نوجی اور نے جو گئی ۔ تو اندازہ کیھئے تھے ۔
اللہ تعالی کی توفیر و تعظیم کاکس فار خیال فرنا نے بھے
اور رہے کس بات کی دلیل کروہ اللہ تعالی کے عبال کا علم رکھتے تھے ۔

م فرایا بی الس وفت تک بواب نہیں دول گاجب تک مجھے معلوم ندہوجائے کرمیری فاموشی میں بہتری ہے یا جواب بنے میں۔

رجیب بن ان کو دیجیے آپ اپنی زبان کی کس فدر حفاظت فرانے نصے حال تکہ فقہا در کرام برتمام اعضاد سے زیادہ بی مسلّط ہے اور بی ان کے ضبط و قابو سے زبادہ ہام رموعاتی ہے اس بات سے واضح بواکہ آپ کا بولنا یا خام کشس رہا دونوں کا مفصد فضیلت و تُواب کا صول نفا۔

 یں ڈالنے کی حرص کرنا ہے اگر بو فوت کی بات کواسی کی طوف لوٹا دباجائے ربعین سرسنا جائے) نولوٹا نے والا نیک بخت موا ہے جیدائس کا قائل برسنت ہواہے۔

م بیب ام شافی رحمدالله فواتے بی ۱۰۰ ایک دانا نے دور سے مقل مند کی طرت تھے اکر تھے علم دیا کیا ہے لہذا تو ا بے علم کوکناموں کے سیابی سے میلاند کو اس مول تم اس من اندھیرے میں رہو گے حب علم والے اپنے علم کی روشنی میں میلی گے۔ آپ کا زیداس طرح تھا آپ فرماتے میں سجس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی مجت اور اپنے خانق کی مجت کو دل

من جع كرايا ب تواكس في جوط والب "

صن میدی فرانے میں حفرت امام شافی رحمہ اللہ ایک وفعرکی کام سے ہمراہ مین کی طرف تشریب لے گئے تودس ہزار در حموں کے ساتھ کم کرمہ کی طرف او لئے کم کرمہ سے با ہرآپ کے بیے ایک خبر نصب کیا گیا لوگ آپ کے پاکس آنے کے تواب اس دفت مک وال سے نہ ہے جب تک وہ نمام در حم تقتیم ذکر دیئے۔ ایک مرتب آپ حمام سے تعلیٰ توحمام والے کوبہت مال دیا ، ایک دفع آپ کا عصامبارک با توسے گرگیا ایک آدی نے اٹھا کر آپ کو دیا تو آپ نے اسے بدلے بریاس دینارعطافرائے۔

تعفرت الام شافعي رحمدالله كي سفاوت اس فدرمعود ف مع كربيان كي عاجت نبيب اورز بدكي نبياد سفاوت مع كول كم بو شف کی چیزکوپندکرنا ہے وہ اسے روک لیا ہے جوانیں کرنا اور وہی شف ال کو جلاکرنا ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر

موالدربركاسي مطلب سيء

ہرا مدر در با بہ کے مفوط زبد، اللہ نعالی سے بہت زبادہ ڈرنے اور اپنی ہمت کو آخرت بن شغول رکھنے پر بر روابت دالت کرتی ہم کے محروث شغبان بن عبنیہ نے رفت بلا سے برایک میں ایک مدریث صفرت ام شافعی رحمالتٰد کے سامنے ذکر کی توان بوشنی معرف سغبان سے عرض کیا گی کہ بہتوانتھال کر گئے انہوں نے فرمایا اگران کا انتقال ہوگیا تو زمانے کا افعال نسان معرف سغبان سے عرض کیا گی کہ بہتوانتھال کر گئے انہوں نے فرمایا اگران کا انتقال ہوگیا تو زمانے کا افعال نسان

حفرت مدالله بن محد بوی سے منقول ہے فرما نے من من اور حضرت عربن نبانہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالی کے بندول اور يرمز كار دوكون كا ذكركريس تف توسوت عربي نبائد في مجدت كها مي في موت محدين اورب شا فقي المست زياده برمز كاراور نصبح نهي ديكها مين ١١م شافتي اور حارث بن لبيرمفا كاطرت كي حرب حارث ما لح مرى ك شاكر وتصح انبول نے زان پاک بڑھنا شروع کردیا وہ نہایت نوش اوار تھے، انبول نے برایت بڑھی،

ديروه دن عجب وگانس نيس کري اور نرانيس مندست كرف ر توبرك في اجازت بوكى "

مهذا بوم لاينطقون ولا يؤدن له م

(١) حُرَّان باك سورة المرسات أبيت ١٥- ٢٠٩

یں نے دیجا حضرت امام شافی رحمہ اللہ کے جہرے کا رنگ بدل گیا ان کے جہم بربال کھڑے ہوگئے وہ بہت زبادہ مڑ ہے اورسبوس مور كرراك ، حب افاق موالركيف سك " باالله المي حجولوں كے مقام سے اور غافل توكوں كے منہ بھر نے سے نبرى بناه جا شاموں ،اسے اللہ إعار نبين کے دل تیرے میں جھک گئے اور سناق لوگوں کی گردنین تیرے سامنے جھک گئیں بااللہ ا مجھے اپنے جود وکرم سے مصدعطا فرما اور میصے اپنے پروہ کرم بن چھپا لے اپنے نطف دکرم سے مبری کو تا ہوں کومعات فرمادے۔ وه فرائنے من جراب جلے اور سم والب اوس اسے حبب من بغداد میں منیا اور آن دنوں اکب عراق میں تھے تو می نہر كے كارے بياتا اكم نمازك ليے وفوكروں كراكم أدى مرس باس سے أزرا اور اكس نے كہا اے روكے! اپنے ومنوكو تعيك كرالشرتعالى دنيا وأخرت ببن تجوسه الجبي طرح بين أسئ كابس في مظركر ديميا توابك تفض سے جس مے بيجيے ابك بورى جاعت سے بن علدى عبدى وصوكر كے ان كے پہيے بيجے ہوگ انہوں نے مبرى طرف منوع بوكر بوجها تهرين كونى كام سے ؟ بين نے كہا جى إلى بوكي الله تعالى نے آب كوسكوا يا ہے الس ميں سے كچھ تھے بي سكھا دسجة انہوں نے

فرایا جان بواجس سے اللہ تعالی سے سے کہاریا اسس کی تعدیق کی اکس نے نجات بائی، اور جس نے اپنے دین کا خوت رکھا۔ وہ تباہی سے بھے گیا جس نے دنیا میں زمر اختیار کیا تو کل زنیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی طوب سے تواب دیکھے گا اس

عامس كا محين فندى بول كالي منتهين مزيد نباول ؟

يس في عرض كياجي إلى بنايئه ، فرايا جس من تين عادات مول السس كا بمان كمل وكرك جس في الجبي بات كاهم ديا اوراكس يرخود عيمك كيا، براني ست روكاً ورخود عي بازر ما اورالله تنالى مدود كي حفاظت كي يكي تمين كي اورنه بالون ين في من ميون بني -فرايا دنيا سے بيرغيث اورا خرت كائنوق ركھنے والا موجام كام بن الله نفالي سے سے كاموالم كرويا سے سچاجان، نجان با نے دانوں كے ساتد نجات يا ئے كا "جروه جائے يں نے بو جاب كون بن ؟ تو لوگوں نے بنايا مبرحفرت الممشافعي رحمدالدين ـ

توتمان سمے ببہوش ہوکر گرنے، اور بھران سمے وعظ کو دکھیوں کس طرح ان سے زیراور انتہائی در جے سے تون پر دلالت كرناس اور بخوف وز برالله تعالى كى معرفت ك بغيرها صل من من اكبونكم!

إِنَّمَا يَخْتَلَى اللهَ مِنْ غِبَادِي الْعُكْمَاءُ-الشرنعاليس ومي لوك درشيس جاكس كي معرفت

ر کھتے ہیں ان حضرت امام شافعی رحمدا مشرف بر بنوب زور زید بین سلم، اجاره اور فقد کے دوسرے ابواب سے عامل منس کیا بلکہ ب على اخرت سے بے جوزان باک اور احادیث مبارکہ سے حاصل موستے ہیں کیوں کہ بہلوں اور بھیلوں کی حکمتیں ان دونوں افران ومدیث ایم جری ہیں۔

وعرب ہی برق ہیں۔ اکسوار فلب اور علوم اَخرت سے ان گے نعلق کی بیچان ان اقوال سے موتی ہے بوان سے منقول ہیں۔ مردی ہے کہ آپ سے ریا کاری کے بارے ہیں بوچھا گیا تواکب نے فی البدیم فرمایاریا کاری ایک فتنہ ہے جے خواہشاتِ نفس نے علی می فیکوں کے ساختے لا کھڑا کیا ہے انہوں نے اسس کی طرف نفس کی بری جا بہت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا توان کے اعمال منا لئے ہوگئے۔

ان مرت رہا من اف رحمہ اللہ نے فرایا جب نہیں اپنے عمل پرخود پندی رریا کاری کا ڈر ہو تو دیکھو کہ تم کس کی رمن ا چاہتے ہو کس نواب میں رغبت رکھتے ہو کس عذاب سے ڈرتے ہو کس عافیت کا شکر یہ اداکر تے ہو کس معیب کو یا مہ کرنے ہوجب تم ان باتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں جی سوج کے نوئم ہاری نگا ہوں میں تمہار سے اعمال حقیر نظر آئمی گے۔

تودكبوصن الم شافى رحمالله في راك كارى كى حقيقت اورخودب ندى كاعلاج كس الدانس ذكركبا اورب دونون

دل کی طری بری آفات بی سے بی-

سفرت امام نن فی رحمہ اللہ سنے فرایا جرشخص اپنے نفس کونہیں بچانا اسس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ آپ نے فرایا جس نے علم کے سبب اللہ تفالی فرانبرواری کی اسے اسے جب بصورت حال ہوتو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہے ہے۔ میں مورت حال ہوتو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہے ہے۔ مورت حال ہوتو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہے ہے۔ مورت حال ہوتو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہے ہے۔ مورت حال ہوتو تو ان لوگوں کا ساتھی بن جو اللہ سنانی رحمہ اللہ سنانوں اللہ اللہ بنا اللہ مورت اللہ منانوں اللہ منان

ہے ؛ آپ نے فرایا انتیارا ورطانت المبیاء کرام علیم السلام کا درحب ، اورطانت امتحال کے بعدی ہوتی ہے اورجب کسی کا
استحال ہوا ہے نو وہ حبر کرزا ہے اور حب مبرکر اسے تواسے تدرت دی جاتی ہے کیاتم نہیں دیجیتے کہ اللہ تعالی نے حفرت
اراہم علیہ السلام کی از ائش کی بجرانہیں طاقت عطا عطا فرائی حفرت موٹی علیہ السلام کو از ائش میں ڈالا بھرانہیں توت دی حزت
میمان علیہ السلام کی اگرائش کی تواس کے بعد المہیں طاقت دی اور بادشاہی عطا فرائی فدریت ، بہترین درجہ ہے اللہ تعالی ارشاد فراتی ہے سے اللہ تعالی ارشاد فراتی ہے سے اس علیہ السلام کو زین میں طاقت دی " (ا) اور حفزت ایوب علیہ السلام ارشاد فراتی ہے "میم نے اسی طرح حذرت بوسعت علیہ السلام کو زین میں طاقت دی " (ا) اور حفزت ایوب علیہ السلام ارشاد فراتی ہے "میم نے اسی طرح حذرت بوسعت علیہ السلام کو زین میں طاقت دی " (ا) اور حفزت ایوب علیہ السلام

کوبہت بڑی آ دمائش کے بعدطاقت عطافرائی اسٹر تعالی فرا آ ہے "ہم فیے انہیں ان کے گھروائے اوران کے ساتھ ان کی شل عطاکتے۔ دا ؛

توحفرت الم مشافقی رحمدالله کی طرف سے یہ کلام اسرار قرآن میں ال کے غوط زن موسنے پر دلالٹ کرنا ہے نیز بر کرائیں ابنیا وکرام واولیاء عظام میں سے اللہ تعالی کی طرف ساکلین سے مقامات سے اگا ہی تھی اور یہ تمام باتی علوم آخرت سنعلق رکھتی میں -

حزت امام شانئ سے بوجیاگ کر آدمی کب عالم بتاہے ؟

آب نے فروای حب وہ کسی علم بی محقق بنے سے بعد دور سرے علوم کے در لیے ہترا ہے بھر دہ اس چیزی طون دیوت سے جسے وہ نہیں پاسکا - اواس وقت وہ عالم بن جانا ہے ، جا بینوں سے بوجھا گیا کہ تم ایک بماری کے بے بہت سی دوائیاں دینے ہو ؟ اسس نے کہا ان سب بی سے ایک محقور و تی ہے اسس کے ساتھ دوسری دوائیاں اسس کا گری کوخل کرنے کے بیے ہو تی میں کو کو مقود دوا قاتل ہے بیا در اکس قسم کی دوسری بے شمار شالیں اللہ تعالی موفت اور علوم ا خرت کے سلیلے بی صفرت امام شافعی رحمد اللہ سے مرتب کی بندی ہر دلالت کرتی ہیں۔

صرت امام شافی رحمہ اللہ فرات میں بہ بی نے کس سے خی مناظ ہ کرتے ہوئے بہ بہ بی چاہد وہ تلطی کوے ، اور فرط تے میں بی نے جس سے جی کام کیا اس کے لیے بہ نوا بش کی ہے کہ اسے تو فیق عاصل ہو وہ سد سے ط ستے بررہ اس کی مدد کی جائے اور بی نے جب بی کلام کیا تواس بات کی برا وہ بہ بی کلام کیا تواس بات کی برا وہ بہ بی کلام کیا تواس بات کی برا وہ بہ بی کار کہ اللہ تعالی میری زبان سے حمایت و صافت عاصل رہے ۔ اور بی نے جب پر بھی بی اور دلیل بیش بہ بی کہ اللہ تعالی میری زبان سے مزید فرائے بی بی نے جب پر بھی بی اور دلیل بیش کی سے اور اس سے مجھ سے تبول کی تو میں اس کے سامنے جب کیا اور اس کی مجت کام تنقد ہوگیا ہے ، اور میں شخص نے بعد کی میں بی مجمد سے امری برخی سے اور میں کہ فقد اور دلیل کار دکیا میری نگا ہوں سے وہ گرگیا اور اس نے اسے چوڑ دیا ۔

ترب علامات اس بات پر دلالت کرتی میں کرفتہ اور دم ناظ ہ سے ایک مقدر محف اللہ تقال کی رصاحاصل کرنا تھا۔ تو د کھیے کس طرح لوگوں نے ان با بی خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں نے اس ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں نے اس ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں نے ان با بی خصلت پران کی اتماع کے در سے جبارے کی سے صرف اس ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں نے ان با بی خصلت پران کی اتماع کی ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں نے اس ایک خصلت پران کی اتماع کی سے صرف اس ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں سے اس ایک خصلت پران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصلت پران کی اتماع کس طرح لوگوں ہے اس ایک خصلت پران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصلت پران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصلت پران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصل کی بران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصل کی بران کی اتماع کی سے مرف اس ایک خصل کی ایک کی سے مرف اس ایک خوالے کی سے مرف اس ایک خوالے کی سے مرف اس ایک کی اور میں کی سے مرف اس ایک خوالے کی سے مرف اس ایک خوالے کی دور میں کی سے مرف اس ایک خوالے کی دور میں کی سے مرف اس ایک کی دور میں کی دور میں کی سے مرف اس ایک کی دور کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور کی دور میں کی

کی ہے بھرانبول نے اسس میں بھی ان کی می اعنت کی ۔اسی بیے صفرت الإتورر حمداللہ نے فرایا ہیں نے اورکسی مجی دیجھنے والے نے حضرت امام شافنی رحمداللہ کی مثل نہیں دیجھا۔

صزت ام احمد بن عنبل رحمراللہ فرانے ہیں بی جالیس سال سے جوجی غاز پڑھتا ہوں نوسے تام شائی رحمہاللہ سے بید و عامانگن ہوں۔ دعا مانگنے والے کے انسان اورجس کے بید و عامانگی اسس کے درجہ کود کیجو بجراس زمانے کے عالی ہوں۔ دعا مانگن ہوں۔ دعا مانگن ہوں کے درجہاں بنفس و منا دکو دیجو تاکر تہیں معلوم ہوجائے کہ ان کوئوں کا ان حفات کی افتداد کا دعویٰ نافع سے حفرت اما محدر حمداللہ کے زیادہ و عامانگئے ہیں۔ برت فعی کوئ تخف سے جب سے بیدا ہے ہرونت دعا مانگنے ہیں۔

حزت امام اخمدر حمدا نٹرنے فرمایا ، بلیاً اِحضرت امام ثنائش و نبا کے بیے سورج کی طرح اور لوگوں کے بیے عافیت کا باعث تھے۔ نود بچوکیاان دوبانوں میں کوئی ان کا مائب ہے۔ حزت ام احمدر حمدامٹر فرمایا کرتے تھے جرشفی میں دوات

كو باتد تكانا ب - اسس كاردن بريضوت الم منا فعي عمد الله كا احسان ب-

حزت یمی بن سعید نطان نے فرای بن جالیس سال سے جب جی نماز پڑھتا ہول حفرت اہم شافی رحمدا ملر کے بیے
دما ما نکتا ہوں کیو سحدا سٹر نفالی فیے ان برطم کے درواز سے کھول د بیے اور ان کو ان بی راہ صواب عطافر با باہم نفر ہی ہے
مفقر سے حالات بہاں کئے درنہ وہ شمار سے جی باہر ہیں ہم نے ان بی سے اکثر سنا قب بین نامی ہے اللہ تعالی ان سے اور
کی کتاب سے نقل کیے ایس جوانہوں نے حفرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب بین مکھی ہے اللہ تعالی ان سے اور
تمام مسلانوں سے داخی ہو۔

کے باس مافرتھا آپ سے اڑا ہیں مسائل کے بارے بی بوتھا گیا تو آپ نے ان میں بنیس مسائل کے بار سے بی فرایا " مجھے معلوم نہیں ، اور توشی علم سے فیر فلاکی رضا چا ہما ہے اس کا نفس اسے اس بات کا افرار نہیں کرنے دتیا کہ وہ کچوم نہیں جاتا۔
اسی لیے حضرت امام شافنی رحمہ اللہ نے فرایا جب علاد کا ذکر کیا جائے نوا ام مامک رحمہ اللہ فی رحمہ اللہ نے فرایا جب علاد کا ذکر کیا جائے نوا ام مامک رحمہ اللہ فی رحمہ اللہ نے احمال نہیں گیا۔

ایک روایت ہے کہ رعباسی ضبغہ) ابو حفظ مفور سنے امام مالک رحما ساڑو کمرہ رجیور سے گئے شخص) کی طابی کے بارسے روایت مدیث سے روک دیا جرایک شخص کو تفیہ طور برا ب سے باس جیجا کہ وہ آپ سے بدم نما ہو چھے انہوں سنے لوگوں کے سامنے بیان فرا ایک برجی شخص کو جور کیا گیا اسس کی طابی نہیں ہوئی دا) ابو جعفر نے آپ کو کو اسے بیکن آپ نے روایت صدیث کو نہجو وار حضرت امام مالک رحمال دنے فرایا خرص مدیث کے بیان میں سیا ہوتا ہے اور چھو طاب بین اول اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور جو طاب بین اول اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور بڑھا بیاب میں اسس کی عقل حراب نہیں ہوئی اور نہ کوئی آئٹ بہنچی ہے۔

آب كى دنياسے بے رغبنی پر بر روابت دلات كرنی ہے كرا ميرالمونين درى في ان سے يو جاكيا آب كاكونى مكا

جها بعد فرایانهی الین می مقرب نمیرایک مدیث سناول کا۔

ین نے حضرت دربیہ بن ابر عبدالر حق سے سنا دہ فر ارسے نظے کہ اُدی کا نسب ہا اس کا مکان ہے ، ہارون ارتب منان سنے آپ سے بوجیا کیا آب کا مکان ہے ؟ فرایا نہیں ، اس نے آب کو نین ہزار دبنار دیئے اور کہا کہ اُب ان سے مکان خرید لبن آب نے وہ دینا رہے لئے لین ان کوخرج نہ کا حب ہارون الریشہ دنے رمد بنظیہ سے ، والی کا ارادہ کہ اوض ت فرید بن آب ماک رحمہ اللہ سے مرض کیا کہ منا سب ہے آپ ہمارے ما تھ میلیں ہیں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو مؤطا امام مالک کی ترغیب دوں جیسے حضرت عنمان غنی رض الد عند نے لوگوں کو قران باک کی ترغیب دی توانہوں سے فرایا لوگوں کومؤطا کی ترغیب دور جیسے حضرت عنمان غنی رض الد عند نے لوگوں کو قران باک کی ترغیب دی توانہوں سے فرایا لوگوں کومؤطا کی ترغیب دیت کی کوئی سبیل دھنرورت ، نہیں کیوں کہ بنیا کرم صلی الد علیہ وسے مرک وصال کے بعد صحابہ کرام مناف شہروں ہی تنافی سے گئے اور انہوں نے احادیث بیان کیں دہذا ہر شہروالوں سے باس علم موجو دہ اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔

اِ خُتِلَا انْ اُسِیْ کُوری اُس بیان کیں دہذا ہر شہروالوں سے باس علم موجو دہ اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔

اِ خُتِلَا اُنْ اُسِیْ کُری اُس بیان کیں دہذا ہر شہروالوں سے باس علم موجو دہ اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔

مری امت کا اختاب سے میں میں میں میں اس کی باس علم موجو دہ اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔

مری امت کا اختاب سے میں میں دیا ہوں کہ بیاں میں دور اور میں اسے میں اللہ علیہ وسے در میں اللہ علیہ وسے در میں اس کا کہ دور کو دیا ہے۔

اور جبال مک آی کے ساتھ جانے کا تعلق ہے نواس کی بھی کوئی صورت بہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:-المُعَدِّ بَنِيَّةٌ خَبِرُ لَكُمْمُ لُو كَا لُوْ الْقَالْمُ وَقَلَ - (٣) در مُدِينِ ال روگوں) كے ليے بہزرے الروہ جاتے ؟

<sup>(</sup>١) كروه ومجبورك كف شخص كى طلاق احنات كم نزديك واقع بوجاتى ب ١٢ بزادى-

<sup>(</sup>۲) كنزالعال جلد اص ۲۶ اصب نبر ۲۸ ۹۸۷

<sup>(</sup>٣) مجع بخارى جداول ص ٢٥٢ باب نفل المديند

آپ نے مزید فربابا بہ المَّدِیْنَا الْمُنْفِی حَبِیْنَا الْمُعَایَنَا فِی الْکِیْنِ الْکِیْنِ میں میں میں الرائس طرح دور کر دنیا ہے بس طرح بھٹی وہے حَبِیْنَ الْحَدِدِ فِیدِ سِل)

بنمبارے دبیار جُوں کے تون میں اگر تم جا ہوتو سے اور جا ہو تو چیوڑدونم نے اس عمل سکے ذریعے مجھ سے مربینہ طیبہ چیوٹرانا چا با تومی مربین طیبہ بردنیا کونز جیح مہیں دول گا۔

توصرت امام مالک رحماندی دنیا سے کے رغبی کا بر عالم تھا جب آپ کے شاگردوں اور علم کے پھلنے کی وجب اسے اپ کے باس دنیا جب سے باس دنیا جب سے باس دنیا جب سے ایک انوان براست اچھے کا مول بی خرج کر دینے تھے۔ آپ کی بہ سیاوت آپ کے درما ور دنیا سے بہت کم مبت پر دلالت کرتی ہے۔ زبر کا مطلب ال کا نہ مونا نہیں بلکہ اس سے دل کی فرافت کا نام زبد ہے۔ حصرت امام الک رحماند کی دنیا سے بے رغبت رہتے نہے۔ حضرت امام الک رحماند کی دنیا سے بے رغبت رہتے نہے۔ حضرت امام الک رحماند کی دنیا سے بے رغبت رہنی پر صفرت امام الک رحماند کی در وابت دلالت کرتی ہے وہ فرائے بی بیس نے حضرت امام الک رحماند کی در وازے برخراسان کے گھڑوں اور صری نچوں کا ایک ایسا گل دیکھا کہ بی سنے اس سے اچھا ہیں نے موزت امام مالک رحماند سے تمہار سے حضرت امام مالک رحماند سے عرض کیا برند نخوب ورت ہے انہوں نے فرایا اسے ابوعبدائد ابیم بری طرف سے تمہار سے حضرت امام مالک رحماند سے عرض کیا برند خوب ورت ہے انکوں نے فرایا اسے ابوعبدائد ابیم بری طرف سے تمہار سے بیا تی ہے تھے ہے یہ بی اسٹر نقائل کے نبی میلی انڈ علیہ ور دبی جا آتی ہے کہ بی خاوت کا انکان کے نبی میلی انڈ علیہ ور بی ایسٹر نقائل کے نبی میلی انڈ علیہ ور جس کی میں اند علیہ ورس کے بی کو میانور کے کھووں سے روند کی جس کی بی اند نقائل کے نبی میلی انڈ علیہ ور بی فرائی کی مینا ورت کا انکان کی بی میان ور ایک میان ور ایک بار می دسے دیئے نیز آب خاکو بر بین طبعہ کی کس تا دروزت سے کہ بی مینا ورت کا انکان کی کر بینا طبعہ کی کس تا دروزت سے کہ بینا ورت کا انکان کی کر بینا طبعہ کی کس تا دروزت سے دیا ہے تھے دیا ہے دی

آپ کے علم کامفصد اللہ تفال کی رضا ماصل کرنا اور دنیا کو حقیر جانتھا اسس بات پر بردوایت دلالت کرتی ہے فرمانتے ہی ہی ہارون الرش بدکے پائی یا تواس نے مجھ سے کہا اسے الجونبواللہ امنا سب ہے کہ ہمارے ہاں ایپ کا آنا جانا رہے تاکہ ہمارے بیجے آپ سے موطا کی سما عن کریں فواتے ہی ہیں نے کہا، اللہ تفالی امیر کوعزت مطاکرے بہ علم تم کوگوں سے ہی نکلا ہے اگرتم اس کی تعظیم کروگ تو بہ معزز ہوگا اور اگرتم اس کی تدلیل کرو سے تواسس کی عزت نہیں رہے گی لوگ علم سے پاسس جا اگرتم اس کی تدلیل کرو سے تواسس کی عزت نہیں رہے گی لوگ علم سے پاسس جا اگرتے ہی مورا ہے لوگوں کو حم دباکی اس بی جا کہ لوگ کو ماتے ہی مورا ہے لوگوں کو حم دباکی معاصف کرور

حضرت امام الوصنيف رحمه الترفعالي فضائد تعان سے درخه والے اور ابنے علم سے مرت اس كارمنا جائد تھے ۔ صفرت ابام الوصنيف ماحب مروت تھے ۔ صفرت ابن مبارك كاس وابت سے آب كى عبا وت كا بنت جنا ہے وہ فراتے ہی صفرت امام ابو عنیف معاجب مروت اور بہت زبادہ نماز بیٹے ہے والے تھے حضرت ما دین ابوسلیمان فراتے ہی آب وابت میں اور بہت زبادہ نماز بیٹے ہے والے تھے حضرت ما دین ابوسلیمان فراتے ہی آب وابت میں سے آب لی موات ہی موات ہی موات ہی موات میں موسلے ہی موات ہی موات ہی موات ہی ہی ہوئے دوسرے تھے ایک موات اشارہ کرتے ہی ہوئے دوسرے ہی ایک موات ہی گزار ہے تھے ایک موات اشارہ کرتے ہیں ہوئے دوسرے ہی ایک مانی ۔

آب کے زبد کے بارے حضرت رہے بن عاصم سے مروی ہے فرائے ہیں مجھے بزید بن عمرین ہبرو تے ہیا ا میں حضرت امام البحنیف رحمہ اللہ کواسس کے باس لے گیا دو آپ کو بہت المال کا نگران مقرر کرنا جا تھا آپ نے انکار کیا تواسس نے آپ کو ہس کوڑسے ارسے - تو اندازہ کیجے کہ آپ نے کس طرح اذبت برواشت کری کی کی موست کا منصب عاصل کرنے سے گریز کیا ، حکم بن ہشام تنقفی فرائے ہی صفرت المالہ جن فرانے کی جا رہے ہیں شام میں مجرسے بیان کیا گیا کہ آپ ، لوگوں ہیں بہت بڑے امانت دار تھے ، با درشاہ نے اپنے خزانے کی چا بیاں آپ سکے تواسے کرنے کا ارادہ کیا اور دھکی دی کہ اگرام نہوں سنے انکار کہ تووہ آپ کی بیٹھ بر کوڑسے مارسے گا۔

توآب نے اللہ تعالی کے عذاب بربادشاہ کی سنرا کو ترجع دی۔

ابک و دابت بی ہے کر حفزن ابن مبارک کے پاس معفرت امام الرحنیفر رحما تدکا ذکر کیا گیا تواہوں نے فرما کیا ہم البی تعام الراف کے ماتھ بیش کی کئی لیکن اکس نے اسس سے کرنز فرایا۔ البیٹ شخص کا ذکر کرنے ہوئی سے ہوئی سے فرمانے ہیں۔ محدین شجاع سے ہواسطہان مسے بعض شاگردوں کے موی سے فرمانے ہیں۔

سحزت الم البوسنبفر حمالہ المرون المرا الموسن البوج فران البوج فرسف ورتے آب کے بیے دس ہزار در هوں کا حکم دیا ہے نوفر ماتے ہیں صفرت الم البوج بیف رحمالہ السرائی فرج ہے جب دہ دن آباج بی اس مال سے لئے کی توقع تھی توات سے صبح کی نماز طرحی اور مند نسبیٹ یہ آب ہے کسی سے کام مذکب رحسن بن فعطبہ کا آبائندہ الب کے کرآباج ب آپ یک بات میں مافل ہوا توات ہی کرتے ہیں بہنی ہا آب کی عاورت باس مافل ہوا توات ہی کرتے ہیں بہنی ہا آب کی عاورت ہے جبر کہا اس مال کوا بک ضبلی ہیں ممکان کے ایک کو شے بی رکھ دو۔ اس کے بعد حضرت الم البوضیف رحم اللہ نے اپنے گرکے تمام سامان کی وصیت کردی اور اپنے صاحبزاد سے سے فر ایا جب بی انتقال کرجا کول اور تم بھے دفن کر دو تواس کے بعد دس ہزار کی اس تھیلی کوحس بن فعطبہ کے ہا س سے جانا اور اسے کہنا اپنی ہما مانت جو تم سے امام البوضیف کے بعد دس ہزار کی اس تھیلی کوحس بن فعطبہ کے ہا س سے جانا اور استے کہنا اپنی ہما مانت جو تم سے امام البوضیف کے باس رحمی تھی ہے دبان پر بہت عریص شفے ۔ ایک روابت میں ہے کہا ب

کوعہوفنا کی دعوت دی گئی ، آپ نے فرمایا بین اسس کی صلاحیت نہیں رکھنا اور اگر جوٹا انہوں تو جوٹا شخص بھی فاضی بننے کا اہل نہیں۔
اُپ نے فرمایا اُڑی سچا ہول تو واقعی صلاحیت نہیں رکھنا اور اگر جوٹا ہوں تو جوٹا شخص بھی فاضی بننے کا اہل نہیں۔
طرابی آخرت ، امور دین اور معرفت خدا وندی سے متعلق آپ کے علم بہآب کی خشیت اہلی اور دنیا سے بہت زیادہ ورزا فعا محذت کرنی ہے ابن جرزی فرمانے ہیں مجھے بہ فریم بنے میں سے کہ تمہارا یہ نعمان بن ایت کو فی اللہ نعالی سے بہت زیادہ ورزا فعا محذت مسلم کرنی ہے اور اور کوٹ میں سے تھے اور اوگوں سے بہت کم باتیں کرتے ہیں جو نہیں اور زید مطاکبا گیا ہے سے بہت کم باتیں کرتے ہیں آپ کے علم باطنی اور امور دیمینہ بی مشخولیت کی علامات ہیں جن شخص کو خاموشی اور زید مطاکبا گیا ہے تھے اور ا

بيتين المركرام كے حالات سے ایک مخفر جائز فیے۔

صفرت امام احمد بن صنبل اور حفرت امام سفیان نوری رحمها الدنعالی ام سفیان نوری رحمها الد کے متبین ان تینوں کے مقادین ،صفت امام احمد بن منبل رحمہاللہ کا قلید متبین ان تینوں کے مقادین ،صفت امام احمد بن منبل رحمہاللہ کا قلید کرنے والوں سے بحری کم بین بن نام دونوں کے ساتھ ان دونوں حضرات کی شہرت اظہر من الشمس ہے۔

یہ مام کا بیان کے افعال واقوال کی محلایات سے بحری پڑی ہے لہذا اب تفصیل کی ضرورت نہیں بین تم ان تینوں اموں کی بیت بر نفد کر داور ہوچو کہ دنیا ، سے بے رغبتی اور اللہ نفال کے لیے خالص ہونے کے سلمے بین برا حوال ، اقوال اور افعال محض دفتی فروعات کے علم کا نتیجہ ہے کہ بین سلم ، اجارہ ، ظہر ، اجارہ اور لعان دخیرہ کی موفت حاصل موجائے بس ۔ یا کی اور علم کا نتیجہ ہے کہ بین سلم ، اجارہ ، ظہر اور لعان دخیرہ کی موفت حاصل موجائے بس ۔ یا کی اور علم کا نتیجہ ہے کہ بین سلم ، اجارہ ، ظری کو دیجو جو ان صفرات کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ اپنے دعویٰ بی سیم بین با نہیں ؟ وا )

(۱) حنرت ۱۱م غزالی رحمات کی است مام گفتگو کا مصل بر ہے کر علم نقد اور علم کلام خروری ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کرنے سے بعد ان سے شعل بحث مباختر اور مناظرہ و مجاولہ میں بمصورت ہوجا نا اور آخرت کو جول جانا دنیا اور شہرت کی طلب کو پی مقصود بنا ابنا ان اکا برا انکہ کے راستے تحد کر گردانی ہے ہمندا اس سے بہتیے بنز کا لا جائے کہ معافر انٹر حضرت الم منسے ذالی رحمہ انٹر علم نعتر دکام کے خلا من شعبے 14 شراروی ۔

## تنييراباب

ده علوم جن کولوگ علوم محمود میں سے سیجے میں حالانکہ بران علوم میں سے نہیں ہیں۔ نیز کس وحرسے ابن علوم کمجی ذریم موجا نے ہیں؟ اسحائے علوم کی شدیلی کا بیان شلاً فظر مملام ، توجید ، تذکیر اور حکمت ، نیز علوم شرعبہ کس قدر محود اورکس قادر ندیوم ہیں۔

علم مذموم کی علت مزرب الله تفالی کی صفات میں ہے ہے ہوکہ علم آوکسی چیزی المیت کو جاننے کانام ہے اور ہر الله تفالی کی صفات میں سے میں تو کی علت مزرب کے باوجودوہ ندوم کی علت مزرب کے باوجودوہ ندوم کی علی ہو؟ تو تہرب جان دینا چا جے کہ کوئی علم ذاتی طور برقابل ندست، نہیں ہونا بلکدوہ بندوں سے حق بی تین اسباب میں سے کسی ایک سبب سے مذبوم ہوتا ہے۔

پہلاسبب،۔ وہ علم صاحب علم باکسی دوسرے کو کھی نہ کچرنفضان مینیا آم ہو۔ جیسے مبادواور طلسمات کے علم کی ہزمت
کی جائی ہے حال نکر بین ہے اور اس میر قرآن باک گواہ ہے۔ بیکن یہ میاں بوی روغیرہ ) کے درسیان جدائی ڈالنے کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی الدّ علیہ وسلم میر بھی جا دو کیا گی جس کے باعث آب علیل ہو سکے حتی کہ صرت جبر بل علیہ السلام نے آپ کواسس کی اطلاع کی اور وہ جا دو ایک کنویں کے اندر بھر کے نیچے سے سے کا لارا)

جاددا کمت قدم کاعلم ہے ہو ہوا ہر کے نتواص اور کے مطالع رجائے طلوع) ہم حمانی امورکو جانئے سے حاصل ہوتا ہے ان ہوا ہو کرنا مقصود ہوتا ہے ، مطالع میں ہے ان ہوا ہو کرنا مقصود ہوتا ہے ، مطالع میں سے کسی خاص وفت کا انتظار کباجا تا ہے چراکسس پر کھر کفر ہرا دوخش کلات پڑھے جانے ہم ہونے مطہو کے خلاف ہوتے ہم اوراکسس کے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت ہوتے ہم اوراکسس سے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت ہوتے ہم اوراکسس سے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت جارہ ہے تحدیث اس محورت فی مروسے ہوئے ہوتا ہوجائے ہم ان اسباب کی موفت ، بحیث ہوتا ہو مہنیں جارہ ہوجائے ہم ان اسباب کی موفت ، بحیث ہوتا ہم ، ندموم نس میکن بہنوصوف محلوق کوفر د ہے ہم کی مسلامیت رکھا ہے اور جو چیز ، برائی کا در سیلہ ہوو بھی بری ہوتی ۔ نواسس علم سے مذموم ہونے کی ہر وجر سے ۔

لیکہ اگرکوئی ظالم اللہ نعالی سے کسی ولی کوفٹل کرنے سے در بے ہوا دروہ اسس سے کسی محفوظ جگر چھپ جائے جب طالم اکسس سے بارے بی اور چھے تواسے بتانا جائز نہیں بلکہ بیاں خلاف واقع بات کہنا واجب ہے مالا کمہ اسس جگر

کے بارے بی بنا اوا ہمائی کرنا اور کسی جیزی ، تفیقت کے علم سے آگا ہ کرنا ہے لیکن براس لیے فدموم ہے کونفسان مک

و و مراسبب؛ وه علم صاحب علم كوعام طور پر نقصان پنجا ما هوجه علم نجرم، بدعلم ذاتی طور بر بذور نهیں -اسس كى دونسين ميں - ايک ضم حساب سے نتعلق ہے قرآن پاک نے بتا يا كرسورے اور جاند كا چلنا حساب سے ہے -الموں مند مندن ا الله تغالي ارشار فرماك سين:-

مورج اورجاندساب سے جلتے بن "

الشُّمْس وَالْفَكُوبِجُسُكَانٍ ١٦)

اورارشارفرماياه

ہم نے چاندے ہے سازل مفردی ہے حق کدوہ بدانی ٹبی كاطرح نوشا ب- ورارسارفرويه وَالْفَمَرُ تَدْرِنًا لُاسَارِلَ حَتَى عَلَد كَالْعُرْجُونِ

دوسری فعما حکام کے بیے مزوری ہے - اور اس کا مامل اسباب سے وادث براستدلال کرنا ہے اور برایے ی ہے جیے طبیب نیفن کے ذریعے ہماری سے پیدا ہونے برولیل کی آ ہے اور بہنوی کے بارے بی اللہ تعالیٰ کی عادت ارد کی موفت ہے دیکن شریعیت نے اکسی کی مزمت کی ہے۔

جب تقدر سے بارے ہیں بحث ہونو تم خاموت رہوجب ساروں کے بارے ہی گفتگ ہوتو تم خاموکٹ ہوا ورجب میرے محابہ کام کے بارے ہیں کوئی بحث ہونو بھی خامونی رہو۔

نبى اكرم على المرعليه ورسيلم في فرمايا: إِذَا ِ ذُكِرًا لُفَذَارً فَأَ سُلِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّجُوُمُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَا صَحَاجِب فَأَمْسِكُوا (٣)

مجے ابنی امت بنین بانوں کادرسے دا اکر انوں کا ظلم کرنادی ساروں کا اعتقاد رکھنا اور اس) تقدیر کو چیلانا "

نبزنى اكرم صلى الشرعليه وسلم سنے فرال :-آخَاتُ عَلَى أُمَّتِي لَغُوى لَكُوناً: حَبُعتُ الْوَيْمَةِ وَالْوِيْمَانُ بِالنَّجُوْمِ وَالْنَكَّذِيْبُ بِالْعَدُرِلِ

حزت عرفارد ق رضی الدين نے فرابار سناروں رہے علم سے وف اسی قدرسیکھوجس سے ذریعے تم فشکی اور سندري واستد باوي وكرك ماوراى علم عصروكف كي بن وحووي -

> ١١) قرأن مجيرسورو رحمل كت ٥- ٢ قرأن مجيد سوره فيك آيت ٢٩ وم) التمبيدان البرطلد وص ١٨ مرويات لنبدب سعد وم) كنزالعال علدوس دا صيب غر ٢١ ٢١١

بہی وجہ ہے کہ علم عام لوگوں سے بیے معزہ کے بول کو جب ان کو بتایا جائے کہ یہ حالات سناروں کی چال کا نتیجہ ہی نوان سے دل ہیں یہ بات بیٹیر جائی ہے کہ سنارے موثر ہیں، اور ہی تدبیر کرنے والے معبود ہیں۔ کیونکہ یہ عمدہ اسمانی اجسام ہیں، اکس طرح ولول میں ان کی علمت بھی جائی ہے اورول ان کی طرف ہی متوجہ ہوجا اہے اور جلائی کی اید نیر برائی سے پر سنر کواننی کی طرف سے معیمتا ہے اورول سے انٹر نعائی کا ذکر مرف جانا ہے کیونک کر وراد می کی نظر وسائل بر موتی ہے جب کہ کیا عالم جانا ہے کہ سورج ، چاندا ورسارے امر فعا وزیدی کے نابع ہیں۔

صعیف شف جسورج بھنے کے بعد اس کی روشنی کو دیکھنا ہے اس کی شال اس چیوٹی جدی ہے کہ اگر اس کے یے عقل بداکردی جائے اور وہ ایک کاغذ برہم تووہ تحریر کی روستنائی کودیمیتی سے تواس کا اعتقاد صوت اتنا ہوگا کہ يقلم كائ فعل ب اس كى نظر فلم سے انگلبوں ك إوران سے بانع لك بحروبان سے بانع كو حركت دينے والے كارد يك بيراس سے كس كانت ك جو يكف يرفا درج اور اداره مى كرتاج، وبال سے باقد، طاقت اور اراد بے عالق الك بنين جانى توخلون كى نظرعام طور پريكلے ورجے كان اسباب ك جاتى ہے بوقرب بن وہ اسباب كو بدا كرنے والے نگ بنیں بینی علم نجم سے روکنے کی ایک وج توبہ ہے اوردوسری وجہ برے کم نجم سے احکام محن اندازے اور تخیسے کی بنیاد برموشتے ہی مرفرد فاص کے بارے ہیں مذتوب تقینی ہوتے ہیں اور مذہ فاقی ، تو گو ان کے ساتھ حکم سگانا ہے رِ محم نافذ كرنا ب - اسس صورت ين أن كى خرست اس لي جدر جالت سے علم بونے كى دعب سے بنين مالا كد برعار حفرت ادرلس علیدالسلام کامعمزہ تھا جیسے منقول ہے۔ اب بیعار ختم ہوگ اور معٹ کیا۔ اب الرکسی نجوی کی بات میں ہوتی سے تو وہ ادر اورانفاقی بونیسے کیوں کرمنج معن اوفات کچواکسباب پرمطلع ہوناہے لیکن اسسے بعدمبب بہت سی ایسی شدانط كعبدمامل مؤنا مع بن ك فائن سع الكابى بشرى طافت سع الرسع الرابسانفاق موما محكه الدنعال باقى اسباب كوهى مقدر فرادس أواس كافول درست موجانا ہے اور اگر مقدر بنفر بائے توغلنی ہوجاتی ہے ،اور برانسان كے المائے ك طرح ب كديعن اوقات بادلول كوريج كربوج بوق بوق بي اوربها تول سے الحقة بي، انوازه لكا اب كرا ج باركش برسے کی بیکن عام طوربراکس کے بعدسورج نکل آنا ہے اور بادل غائب موجاتے ہی اوربعض اوفات اس کے فلاف میں ہوجا آ ہے بارش برسے کے بیے من بادلوں کا ہونا کا فی نہیں جب نک باقی اسب کاعلم نہ ہوا س طرح ماے اندازہ لگا ا ہے کر مادست سے طور پرکشنی ہوا وُں سے معنوظ رہے گی بیکن ان مواوُں کے لیے کچی خفیہ اسباب ہی جن پروہ مطلع بنیں بزا توبول مجى اسكا اندازه تحبك بومالات اوركمي علط-اس ومرسي منبوط عقيدے والے كو كلى علم نجم سے منع

ر ندمت کا) کی نیسری وجہ ہے کہ اس علم کا فائدہ کوئی نہیں سب سے کم بات بہ ہے کہ اس می فور و نوئ کرنا فضول اور بیات مقصد بات کو سوچنا ہے نیز اپنی زندگی کو جانسان کی بہنری پونجی ہے، بے فائدہ چیز بر پیانا کے کر دبناہے اور

برانہائی درم کا نقصان ہے۔ ربول اکرم صلی الدُعلبدوس لم ایک شخص کے پاس سے گزرے تواس کے پاس لوگ جمع تھے آپ نے فرمایا یہ یا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا بر بہت بڑا عالم ہے فرمایا کس چیز کا ؟ انہوں نے کہا شعرگوئی اور عرب کے نسبول کا آپ نے فرمایا :۔

ماليا علم ہے جس كاكوئي نفع نہيں اورائسي جالت ہے جس كا كوئى نفغان نبي "

عِلْمُ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلُ لَا يَشُولُ (١)

علم نواكات مكمات باسنت فائمه بإحدل بربني فسريعينه

بى اكرم صلى المرعد وسع في فرالى و إنّها العِلْمُ آيَةُ مُعُكَمة وسَنّةُ قَائِمةً وَالْمَا الْعِلْمُ آيَةً مُعُكَمة وسَنّةٌ قَائِمةً وَالْمَا الْمَ

تواب سیاروں میں غوروخوض کرنا یا جواکس کے مشابہ ہے خطرے میں بڑنا ہے، اورجہالت میں ہے مقصد شنول ہونا ہے کبول کر ہو کیچے مقدرہے وہ ہوکررہے گاا وراکس سے بچنا ناممن ہے ، بخادت طب کے کراکس کی ضرورت بڑنی ہے اور کس کے اکثر دن کل براطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح علم تعبیری فائدہ مثد، سے اکرمہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے لیکن وہ نوت کا چھیالیسواں صدرہے اوراس میں کوئی خطونہیں۔

میں اربیب: کمی علم ہی کا بوں شغول ہونا کہ وہ اس کوعا کا فائدہ نہیں دیٹا تو وہ اس سے تن ہی ذوم ہے جیسے عوم کی نا ہر اور اعلیٰ بانوں کو عابضے سے بیلے اس کی بار کمیوں اور پوشیدہ بانوں کو سکینا ، اسمار فلاوندی بن مجت مباحث کونا میں ہورکہ فعام نے اور کا مسلم اور شکلین نے ان ہرا طلاع کی کوششن کی ہوشن کی موسان کی موسان کی موسان کی اس کا اس کا اس کا اور اولیا دعظام کے علاوہ میں کونی بہا ہوگوں ، برواجیب ہے کہ ان ہوسے کران پڑھٹ کرنے سے گریز کریں اور جس قدر شرعیت بی وارد ہے اس کی طوت رجوع کرین توفیق یا فقہ شخص کے بیے انتہ ہی کا فی ہے کہ تی ہوئے ہی گوئی ہی اور جس میں خور و خوص کیا گئی نعمان اٹھا یا اور اگر ان ہی مشخول نا موسان ہی ہوئے تو ہوئے کا کوئی می انکار نہیں کرسکتا بسرطرح اس کی نسبت دیں میں امپی حالت بی ہو نے اور علم کے بعض اور اور ہے ایک نفسان وہ ہوئے کا کوئی می انکار نہیں کرسکتا بسرطرح پرندے کا گوشت ، اور لطب سے اپنی بوی کے باتھ ہوئے کی گئی کے داول کو مبعن احدر سے ابل شخص نے طب ہے کونقسان دینی میں بلکہ کچو داول کو مبعن احدر سے ابل بھی پیدا نہیں ہوئے کی شکایت کی کہ اس کے باب ہو بہتے کونقسان دینی میں کا طبیب بنے اس کی خوال کو کونگری کی میں اور کو بھی اس بھی بیدا نہیں ہوئی ورک کی شرورت نہیں کی ورک تربی میں اس کے باب ہو ہوئے کی شکایت کی کہ اس کے باب ہو ہوئے کی شکایت کی کہ اس کے باب ہوئی ہوئی کی ضرورت نہیں کی ورک تربی میں ہیں ہیں ہیں ہوئی کی ضرورت نہیں کی ورک تربی نوی سے بیا ہوئی کی ضرورت نہیں کی ورک تربی میں سے بیا ہوئی کی ضرورت نہیں کی ورک تربی سے بیا ہوئی کی ضرورت نہیں کی ورک تربی سے بیا کی سے بیا کہ بیا ہوئی کی ضرورت نہیں کو دیک تربی کو سے بیا ہوئی ہی سے بیا ہوئی کی صرورت نہیں کو دیک تربی میں سے بیا ہوئی کو دی کی سے بیا کی دور کی کی سے بیا ہوئی کی مورورت نہیں کو دی گئی ہوئی کی سے بیا کی مورورت نہیں کی دیں ہوئی کی سے بیا کی

وا) کنزانعال جلد واص ۱۸۰ صدیث منرسه ۲۹ ۲۹ (۲۹ مرب ۱۹ ۲۹ ۲۹ ۱۹ مرب الفرائض ۲۹ مرب کتاب الفرائض

معلوم موتا کہ نوچالیس دن میں مرجا کے گی، عورت بہت زبادہ خوت زوہ ہوگئ اور اکس کی زندگی تنگ ہوگئی اس نے ا پنا ال نکالا اسے تعتب کی اور وصبت کی اور باقی وقت کھانے پینے کے بغیر گزارہ حتی کہ وقت بورا ہوگیا لیکن اکس کی موت واقع نم وئى أكس كا خا والطبيب ك بإس آيا وركم كه اكس كى وفات نيس مو فى طبيب ن كما مجيد بات معام تحى اب نواسس سے جماع كر بجر بيدا ہوكا اسس نے كہا وكس طرح واس نے كہا يس نے ديجها كروه موثى عى اوراس ك رم كے مذرح فى چاھى بوئى تى مجھے معلوم تھاكہ بر يونى عرف موت كے تون سے كردر بوسكى ب تو يى نے اسے ورایات کرده دنی بیل بوری اور بید کی ولادت سے رکاد ساختم بوری دراس سے تہیں معلوم موری کربعض علوم نقصان دہ مونے میں اورانس سے تنہیں رسول اکرم ملی المرعلبروسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب عی سمجدا گیا۔ آب نے فرایا :-نَعُودُ أَبِاللَّهِ مِنْ عِلْمِ لِدَ بَنْفَعُ - (١) اسس حكايت سيسن سيكمواورا يسعدم بربحث نكردجن كوك ربعيت في ندوم فرار دبا اوران سه روكا، عمام كرام

رصى السعيم كى افتداد كروا ورانباع سنت بركونيت كروسلامتى ، انباع بي ب اورانيا دبي محث وتفيق مي نطروب ابنى رائے، عقل ، دبیل اور بربان سے ذریعے جگرا اون سزو۔

اورتها إبينيال كرمي نواكس بيع بحث كرنا بول كراثيارى ماسيت معلوم كرون -

لبذاعلم می عفدوفکرسے کیا نقعیان ہوتا ہے تو رجان لوکہ )اسس کا جونقصان تہاری طرف لوٹے گا وہ بہت زیادہ ہے ا وركتني مي البي چيزى بي كران پرتمها واصطلع بوناايسے نقصان كا باعث ہے جرتمين اغرت ميں باك كردے كاكرامدتال

اورمان نورجس طرح ما ہرطبیب علاج کے سلسلے میں بورشبدہ بانوں برمطلع ہونا سے اور سے برعلم عاصل نہیں وہان بانوں کو بعید سمجتا ہے ای طرح انبیا وکرام علیم السلام دلوں کے طبیب اور اُخروی اسباب کے عالم بن الما تم اپنی عقالان کی كى منتوں بر فرقب نى دو -اس طرح بلاك بوجا وسلم كتف بى البي لوگ بن جنبى ألكى بن كليف بيني ب قوارس كى عقل جابتى كاسس پرسب كرس يمان كك ما مرطبيب بنا ما به كرونج بلى دوم العرف بيب كرس توييخس اس مقل كرب زياده فلات ماننا بے كيول كروه اعماب كے بجو طنے لدر سكنے كاجكرسے ناوا تعن بوللب إس كى نوم، طامرى بدال بربوتى ب طراق اُخرت کا معالم هی اس طرح ب شرعیت کے طریقی اور اکاب اور لوگوں کے بیے مقر کردہ معالمہ ی وہ امرار ولطالف بم كرانسانى عقل اورفوت ان كا عالم نهن كركتى جيب بتيرول سے خواص من بعن عب باتين بن كر الم فن سے عبى لوث بدو ہیں حتی کہ کوئی شخص اسس بات سے آگا ہ نہ ہوسکا کرمقنا طیس اوہے کوکس وجہ سے بھینی ہے اوعقا کدوا عمال میں عجیب وغرب

السنن اني اجرص ٧٧ باب الانتفاع بالعلم

ہتم اور دلوں کی طہارت، باکیزگ اور تزکیہ اور ان کی اصلاح جو اللہ تعالی سے قرب کا باعث ہے اور اکس سے اکس سے اس سے فغل کی ٹوشوں کے عبائبات واسرار سے بی زیادہ ہے، ترجس طرح فغل کی ٹوشوں کے عبائبات واسرار سے بی زیادہ ہے، ترجس طرح دوائیوں کے عبائبات واسرار سے بی زیادہ ہے، ترجس طرح بول کے منافع کو سیجھنے سے بی فا صرب بول تک بہنیا تا ہے توقع اسس جر کو سیجھنے سے بی فا صرب بورک تا۔
اس خردی زندگی بی فائدہ دیتی ہے جب کر بیاں تجربہ بی نہیں مورک تا۔

ہماں جربہ نب ہوسکنا تھا جب کیجے فوت شدہ ہوگہ ہماری طرب کوشنے اور بہب ان نیک اعال کے بار سے بس ہماتے ہوتھول ہوئے اور اللہ تفائل کے بار سے بس ہماتے ہوتھول ہوئے اور اللہ تفائل کے بارے بس ہوسکتی ۔ تو تم ار سے بی دار کھتے ہیں اسی طرح عف المر کے بارے بیں بہائے کے بار سے بین بہائے اور بہوہ بات ہے جس کی امید نہیں ہوسکتی ۔ تو تم ار سے لئے عفل کا اتنا ہی نفع کا فی ہے کہ وہ ہم بین نبی کرم صلی اللہ دوسلم کے مداقت کی راہ دکھا سے اور آپ کے اشاروں کا مشا و بنا کے ، اس کے بدی عفل پرعل جور طور و اور انباع کو اختیار کرو تم اری سلامتی اسی انباع اور نسید کمر نے بیں ہے اسی بلے نبی اکرم صلی اللہ دوسلم نے فرایا۔ اور انباع کو اختیار کرو تم اری سلامتی اسی انتہ بین اور بعن با تیں محف تھکا وط بیں یا بین اور بعن با تین محف تھکا وط بیں یا بین محف تھکا وال

اوربر بان معلوم بهے که علم ،جہالت منیں موسکنا بلکہ وہ نقصان بینجانے میں جہائت جیسا ا ٹرکرتا ہے نبی اکرم صلی الله عبد وسلم فیے مزید فرایا۔

وَلِيكُ مِنَ النَّوْفِيْقِ حَيْدٌ مِنْ كَتِبْرِمِنَ الْعِلْمِ (١) كُمْ تُوفِق ازياده علم سے بہتر سے "
حضرت عبلی علی السلام نسے فرما یا درخت بہت ہی میکن سب برچیل نہیں مگنا اورکس قدر بھل ہی لیکن سب عمد نہیں اورکٹتے زیا دوعوم میں لیکن سب نافع نہیں "
اورکٹتے زیا دوعوم میں لیکن سب نافع نہیں "

الفا فراعلوم من تبدیل کاریان بر علوم عوم نزنیری اس بید بل بر سیف کردیون ) لوگوسنے اپنی مراد سے بومانی مراد سے بومانی سیم بردورا ول سے بوگوں کی مراد سے متعادم بن اور تبانج الفاظ بن فقه ،علم ، توجید ، تذکیر اور حکت برا چھام بن اور جو لوگ ان سے متعم من بی ان بین دین بن اعلی مقام حاصل ہے لیکن اب بیر الفاظ مذبوم معانی کیان شقل کردی ہے کہ اور جو لوگ ان سے متعم بن ان کی گوت سے دوں کو نفر ہوتی ہے۔ سے دوں کو نفر ہے ہوتی ہے۔

ففه، \_ بدالفظ فقرب اسے دوسرے منی کی طرف منقل تو نہیں کیا گیا ایکن اسس میں تخصیص کردی گئی مین جو

توگ فقا دی کے عجیب وغریب فردع کی معرفت رکھے ہیں، ان کی باریک علتوں سے واقف ہیں اور اسسلسلے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرستے ہیں اور اسسلسلے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرستے ہیں اور السسے شعاق مقالات کو یا دکرنے ہیں انہیں فقر سکے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے ہیں ہوشخص اس ہیں زبادہ غور وفکر کرتا ہے اور اس ہیں بہت مشغول ہونا ہے اسے رفق وہمیت بڑا فقید، کہا جا تا ہے ۔
مالانکر ہیلے زمانہ بین فقہ کا لفظ مطلقاً طرانی اِ خرت سکے علم نفوس کی اُنتوں کی بار کیوں اور اسمال کو کو فاصد کرنے والے امور کی معرفت دنیا کی مقارت سے فوب واقعت ہونے کا خرت کی نمتوں سے اچھی طرح مطلع ہونے اور دل پر نوون ہیائے وہائے رہے ہے۔

اس بات براسترنال كاير ارشاد كرامي والت كراب-

لِيَنَفَقَّهُ وَافِي الدِّبِ وَلِينُنُورُو الْقَوَّمَ اللهِ اللهِ

توجس بجرسے ڈرانا اور نوف ولانا پایا جائے وہ نقہ ہے طلاق ، عناق رغلام آزاد کرنا) معان سلم اور اجارہ کے فروی سٹل نقر نہیں ، کیونکہ ان امورسے ڈرانا اور خوت دلانا نہیں پایا جانا کہ بلکہ بہیشہ ای کے درہے ہونے سے دل سخت ہوجانا ہے اور اس سے خثیت نکل جاتی ہے جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کا منا برہ کرانے ہی جہوں نے ہے اپ کوان مسائل کے بیاد وقف کررکھا ہے ۔ الٹرتوالی ارشاد فرنا اسے۔

لَهُمُ فَكُونِ لَا يَعْفَهُ وَنَ إِنْهَا را) الله ولي يكن ووال كالع بعض إلى ا

اسس سے مرادایان فآوی نیس - اور مجے اپنی عمری نسم! منت بین فقداور فیم دونوں ہم معنیٰ ہیں گذرشتہ دور ہیں اور اُرے عمل عادیٰ یہ اسی صرمعنیٰ میں استعمال ہونا ہے .

المرتفاليسف ارشادقرابا ،-

كَوْنَتْ عُمَا مَنْ فَيْ مِعْدَةً فِي مِنْ وَوَجِيعُ مِنَ البِنْ اللهِ المَا المُلْمُلِي المُله

تومنون سے دبدہ کور سیمنے اور انٹرنعالی سے کم طور نے کی وصفون فظ بتالیہ نود کھے نیز کیا یہ فروعات بنا دی کو بادن کر بادن کرنے کا بندی کا جن کا جن کا جن کا بم نے ذکر کیا ہے نبی اکرم ملی انٹر طلبہ وسلم کی فدرت بن جو لوگ حاض ہونے نے ان سے فر مالی ۔

 <sup>(</sup>۱) قرآن مجیرسورهٔ توبرآیت ۱۲۲ (۷) قرآن مجید تورهٔ احرات آیت غیر ۱۲۹ (۳)
 (۳) قرآن مجید، سوری حضر آیت ۱۷

بالوك ابل علم، وانا اور مصداري

عُلَماء حُلَماءً فَقَهَاءُ لِل

حزت سعد بن ابرا مبم زمری سے بوجھا گیا « مدمنه طبیب کون سب سے بڑا نفید ہے نوانہوں نے فرا یا مران میں سے بو الدُّتال سے زبادہ فرزاج "كو يا انہوں في اس بات كور اشاره كباك تغذ كانتي تفزي ب اور نقوى، باطنى علم كانتي ب فاوی اورفیصلوں کانیں رسول اطرحلی الشرعلبہ وسلم نے فرایا۔

مَنْ نَمُ لَيُنْزِطِ لِنَّاسَ مِنْ زَّخْمَةِ اللَّهِ مَكِمَدُ لُؤُمِّنْهُ عُمِنَ مَكْرِاللهُ وَكُمْ لُوَّ يَسْهُ مُ مِنْ رُوحِ اللهِ وَكَنْعُ بِيَدَعَ الْعُرَآنَ رَغُبُهُ ۖ إِلَّى مَاسَوِره د۲)

كيامن تمين كالن فقرك بارسيس نه بناؤل وصابرام منعوش كياجى بال بنائية- أيسف فرايا بونتفس وكول كوالشرنعال كى رحمت سے ايوس شارسے سنانس الشرنعالي كى نعنية تدريس بي نؤت كرس ، من الله نعالى كے فيصنان رعت سايس كرساوردى وآن پاك كى باكى دومى چېزىں رفيت كونى بوك ذان باك كو تيور درس "

حرت انس بن مالك رضى الله عنه سعم دى سعنى أكرم صلى الله عليه ولم في الله -مجيم معلوم أنماب مك الدنعال كاذكركرف واس وكوب ك ساخو بينا ، جار غلام أزاد كرف سے زياره

عِذُوْءً إِلَىٰ عُلُوْعِ الشَّمْسِ إِحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُعْنِينَ الْرَبِيعِ رِقَافٍ رس) اہوں سنے درصرت انس رصی امٹرعنہ سنے ) زید تفاشی اور زیا دنمیری کی طرف متوجہ موکرفر الی در داشس وفت ) مجانس ڈکر تهارى ان مجلسوں كى طرح ين تفيں -كدا يك شخص اسپنے ساتھبوں كووعظ سالىسے اور مربى روانى سسے گفتاگو كرنا سے مم نوبيلم كرايان كانذكره كرشف فران ياك مي فورو فكركرت، دين كى سمجر ماصل كرت وراب اور الله تعالى كانعا مات كوسلمار كنة توالمول سف فراك باك بي غور وفكر إورانعا السيد كانفاركون كوفقه فارديا-

لَانُ اتَّعُدُمُ عَوْمِرِيدُ كُرُونَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ

نى كرم صلى الديليه وسلم سف ارسنساد فرابا :-لَا يَفْقَنُهُ الْعُبُدُ كُلِّ الْفِنْفَ رَحْنَى بَمْنَعُتَ الْنَاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَكُنَّى بَرِى لِلْقُرَّانِ وَمُجَوَّهَا كِتْبُرْةً رُمُ)

كونى شغن اس ونت ك كابل نقيهي موسك جب ك وہ السرنعالی کے مفاہے می توگوں سے نفرت نے کرے اور قرأى باك كين بت مصعاني كالنقادية ركه. بر حدیث صرف البودر دادر من المدعن سے موتوناً بھی مروی ہے اور اسس میں براضافہ ہے۔ شُمَّرُ بَقُبُلُ عَلَىٰ نَفُسِهِ فَيَكُّونَ مَهَا اَشَدَّ بِعِروه البِخَلْفُس كى طرف متوج بوادر اس سے بہت زباد وَقُمَّاً ١١)

علم به ووسرائفظ مل سے بر نفط بندول اور خلوق بن المرتفاق بن المرتفاق بن المرتفاق بن المرتفاق اور اس کی آبات وا فال کی بھا اسکے اسے بولا ما با تعامی کے بیان سکے اسکا منام کے بیان سکا منام کے دس بین سے نو جھے فرت ہوگئے " امہوں سنے لفظ علم العن الام کے ساتھ معوفہ ذکر کیا چراسس کی وضاحت علم بالندر کے ساتھ موفہ ذکر کیا چراسس کی وضاحت علم بالندر کے ساتھ فر آئی۔ ان لوگوں نے اسس بن جی تحصیص کے ساتھ تقوف کیا جن کہ انہوں سنے ما طور پر اسے ان لوگوں سے لیے مشہول کر دیا جو ققی مسائل دوفہ و سکے سلے بین اسپے منا لینوں کے ساتھ منا طرح بین منتفول رہتے ہیں کہا جا ما ہے تھی تنا عالم توبی ہے ، بیعل میں مروا عمی رکھت ہے اور جھے اسس فن در سائلوں کے ساتھ تعلق نہ والدو واسس میں مشفول ہوا ہو تو اسے کر در لوگوں بی شمر کیا جا ہوگوں اسے الم عام میں شار نہیں کرتے یہ جی تفصیص بی تصرف احتمام ما فعال در مفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر نفظ مطفق ا بیت شخص بر پر دلاجا تا ہے جو شرع علوم میں سے صرف اختا فی مسائل مفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر نفظ مطفق ا بیت شخص بر پر دلاجا تا ہے جو شرعی علوم میں سے صرف اختا فی مسائل مفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر نفظ مطفق ا بیت شخص بر پر دلاجا تا ہے جو شرعی علوم میں سے صرف اختا فی مسائل

یں بھگڑنے کے طریقوں سے وافف ہوا سے بڑے بلام بی شمار کی جا اسے حالا کہ وہ نفیر احادیث اور علم ملاہب سے جاہل ہو یا ہے۔ یہ بات کی بات کے بات کی بات کی

اور جن طاہری طائل پر قرآن باک مشتمل ہے اور اس کے سنتے ہی ذمان اس کی قبولیت کی طرف متوصہ ہوتے ہیں ور سب کے بیے م وسب کے بیے معلی تھا راس زمانے یں) عام قرآن ہی کھل عاتھا۔ ان کے نزدیک نوحید ایک دوسری بات تھی جھے کھڑ معلین سم جنس پانے تھے اور اگر سمجین تواکس سے متصف ہیں موت تھے وہ نفوم بدیجا کہ انسان تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جانے اس کی وجہ تمام دس کی سے بہت جا ہے وہ ہر خرور تنر کو امکد تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ بیزیات معزز مرتبہ ہے اور اکس کا ایک نیم تو کل ہے جب باب ہے تو کل ہیں اکس کا بیان آسے گا۔

اس کے سائے ہیں سے ہے کہ خلوق سے شکائٹ بڑرے ان پر غفہ کرنا چھوڑد سے اللہ تعالیٰ عنہ کا بہ قول ہے۔ کہ موائے اوراس کے معلم مر اس کا ایک بتی حضرت صدیق الحریض اللہ تعالیٰ عنہ کا بہ قول ہے۔ کہ جب آب کا بیاری کے دوران عرض ہیں گا، آپ کے بلیے معالیٰ کو بائمیں و آپ نے و بایا ہما کی سنے ہی جھے بھار کی ہے ہوا ہے دوران عرض ہیں گا، آپ کے بلیے معالیٰ کو بائمیں و آپ نے و بایا ہما کی سنے ہی جھے بھار کی ہے ہوا ہوں سن ہے جب آپ بھار ہونے تولو جھا کی طبیب نے آپ کا اور کن بالدی ہا اس میں شوا بہتیں گئے جائم گئے۔ والماس نے میں کہ ایسا تو ہم نہ ہوں گا اس کا اور کن بالدی ہوں ہے ایک مورسے کی نہیں ہے جس کے دو بوست رجیرہے ، ہیں۔ الدی ہی ہے ایک مورسے کی نہیں ہے اور مغز کو روست کی مفاطق کے فن کے ساتھ خاص کردیا ہے اور مغز کو بالکل حوظ دیا ہے۔ بہلا بوست بہ سے کرتم اپنی زبان سے « لا اللہ الا اللہ » بیا جو ب تو جیا اس کا اقرار میں کا دور اسے میں کا دور اس کا اقرار میں کا دور اسے میں کا مورسے میں کا مورسے کی مفاطق ہے ، وہ بھی اس کا قوار میں ہے ہوں گا ہے۔

اس کا دوسرا چیزارہ ہے کرول میں اس فول سے مفہوم کی مفافت اور انکارنہ ہو۔ ملکہ ظاہر دل میں اسس کا اعتقاد اور تقدیق موجود ہو، بدعوام کی توحید ہے۔ اور جسیا کہ سیا کہ کے دار مشکلین اسس بوست کو بدعتی اوگوں کی گرام ہے بچاتے ہیں۔ اور تیم بری چیزیجی مغز رہ ہے کہ وہ تمام امور کو اسٹر نعالی کی طرف سے بُوں سیجھنے کہ وسائل سے اسس کی توجہ سے بیاں۔ اور تیم بری چیزیجی مغز رہ ہے کہ وہ تمام امور کو اسٹر نعالی کی طرف سے بُوں سیجھنے کہ وسائل سے اسس کی توجہ سے

جائے۔اور وو مرف اس کی عبادت کرے کسی دور سے کی پُوجا نہ کرے اسن نوئیدسے وہ لوگ فارج ہیں ہونشانی نوا ہٹنات سے بیرو کارہی کیول کہ جوشخص اپنی خواہش کے بیجھے چینا ہے وہ اپنی خواہش کر معبود بتا تا ہے المدلمالا ارسٹ و فرآنا ہے۔

مركباتم نے اس شخص كور كيما جس نے اپني خوامش كواپ ا

آفَرَأُيْتَ مَنِ إِنَّخَذَ إِللَّهَ مُوَاءً (١)

اور نبا كرم ملى الترعبيه وسلم ف فرايا بر اَ يُغَفَّنُ اللهِ عَبِدَ فِي الْتَرْضِ عِنْدَاللهِ نَعَالَىٰ الله نَعَالَىٰ كَ زِرِيكَ سِبِ رِامْعِود عِس كَارِينِ مِن إِجَا هُوَ الْهُوَىٰ (٢) كَا عَبِ دَا اللهِ عَبِيهِ الْعَرَضِ عِنْدَاللهِ فَعَالَىٰ كَا عَبِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

اور حقیقت نوبہ ہے کہ جوشخص سوچ و بحیار رائے اسے معلم ہوجا باہے کہ بت برست ، بت کی پُوجا ہنیں را بلکہ وہ اپنی نواہش کی بوجا کرتا ہے ۔ یکو نداس کا نفس باپ وادا کے دین کی طرف اُئل ہے جائیہ وہ اس میلان کے
پیچے چلتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی طرف اُئل ہو ناجن کو وہ چاہا ہے نواہشات نفسانیہ ہی سے ہے اس تردیدے
طاق فعل برناراض ہونا اور ان کی طوف متوجہ ہونا بھی فار رہ ہے کیوں کہ جوشخص سب کچھ الدّنا الی کی طرف سے دیکھتا ہے وہ
کسی دوسرے بر بیسے عند کرکتا ہے تو تو حیداس مقام کا نام ہے اور سے صدیقین کا مقام ہے تو دیکھوا سے کس طرف بھیر دیا
گیا اور کس بوست برنا است کی گئی ۔ اور کس طرح انہوں نے اپن تو لیف اور فرز و تو کی اس سے استدال کیا حالاں کہ
اس کانام محمود ہے بین یہ اس معنی سے مالی ہے جو تو لیف جو تی کا باعث ہے اور رہا یہ اافلای رغوب سے بھے
کوئی شخص صور ہے اور کر قرار کے ہوگر کے۔

«بین نے ابنامنہ فالعنگا اس ذات کی طرف کی جس نے آسمان اورزین کو بدیا فرایا ، نواگراس کی توجہ فاص اللہ تقالا کی طرف منہوگی توجہ مراد بہتا ہے تواسس کا دخ کہتا للہ کی طرف منہوگی توجہ مراد بہتا ہے تواسس کا دخ کہتا لا کی طرف سنہوگی توجہ مراد بہتا ہے تواسس کا دخ کہتا لا کی طرف ہے اور کو پر نزلیب اس ذاب کی جب نہیں جس سے آسمانوں کی طرف سے اور کو پر نزلیب اس ذاب کی جرب نہیں جس سے آسمانوں اور ذبی کی مراد فلی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالی جہا ت اور کا رول سے قول کی تعدین مقصود عبادت ہے تواس کے قول کی تعدین میں اس می کا دل اینے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہرقم کے مال مرتب کی حالانکہ اسس کا دل اینے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہرقم کے مال مرتب کی حالانکہ اسس کا دل اینے کا موں اور دینوی حاجات میں مبتلا ہے اور وہ ہرقم کے مال مرتب

لا) فرآن مجید، سوری مانیه آیت نبر ۲۳ (۲) المعجم انگیر الطبرانی جلد دمی ۱۲۳

اوراسس سے زبانی قول مراد نہیں کیونکر زبان دل کی ترجان ہے کہتی ہے کہتی ہے اور کھی جوٹ اللہ تعالی کی نظر کا تعاک تدول ہے جس کی ترجانی ہوتی ہے ہی توجید کا مرکز ومنبع ہے

وكرو تذكيري - يوتفالفظ وكرو تذكيرت التدنوالى فررت وزبايا-

وَذَكِ رُفَاتَ الدِّذِكُ وَتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢) ﴿ وَكَرِيجِ لِهِ شَكَ وَكُر مُومُونَ كُو نَعْ دِيبًا ہے-مجانس ذِكر كى تعرف بن سے خارا ما دين مباركه اكل بن جيسے سركار دوعا لم صلى الدعليه وسلم كارشا دكرا مى سے:-

جبتم جنت کے باغات سے گذر و تو حرو ران سے بال عامل کرور) عرض کی گیا جنت سے باغات کیا ہی باکپ

مے فرا ای اس ذکر۔

بے شک الدُق لل کے کچے ورشتے ہی جو مُنون کے فرت دن کے علاوہ ہیں وہ دنیا ہی سپر ونفر کے کرنے ہی حب وہ ذکر کی جا اس دیکھتے ہی تو ان ہیں سے بعض، دوسرول کو اواز دینے ہی ابینے مقصود کی طرف او جانچ وہ دہاں گئے ہیں ان کو گھر کیتے ہی اور غورسے سنتے ہیں سنو الدُ تعالیٰ کا ذکر کروا ورا بنے نفسوں کو یا در لایا کروی

اذَا مَرُدُتُعُ مِرِيَاضِ الْجُنَّةِ فَالْ تَعَوُّوْلَيْكَ وَعَارِيَاضُ الْجَنَّةِ فَالْ مَجَالِسُ الدِّكُولِ» المَه مَدِيثُ تَوْمِيْكَ لَهُ سَيَّاحِيْنَ فِي الدَّيْنَا يَوى اللَّه فَعَلَى مَلَائِكَ لَهُ سَيَّاحِيْنَ فِي الدَّيْنَا يَوى مَلَائِكَ قِلَة الْخَلْقِ الْمَاكَ الْمَحَالِسَ الْإِنْكِي مَنَادِي بَعْفَ لَهُ مُولِي الْمَاكَ الْوَهَلِيُّوا الْيَابَيْنِيكُو فَيَالْوَنُهُ مُورَيَحُفُونَ بِهِمْ وَيَشْتَعِمُونَ ، الْكُونَ الْمُحَدُّدَ يَحْفَلُ اللَّهِ مَلْدُوا الْيَكُولُولِ اللَّهُ وَدَكِّرُ وَالْمَالُولُولُهُ الْمُعَلِيدُولَ ، الْكُونَ الْمُعَلِيدُ اللَّهِ فَالْمَالِي اللَّهُ وَدَكِيدً وَالْمَالُولُولِ اللَّهُ وَدَكِيرُ وَالْمُعَلِيدُولَ اللَّهُ وَدَكِيرًا اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُولَ اللَّهُ وَدَكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَالِيلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيدُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللْمُعْتَلِيدُ اللْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْتُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيدُ اللْمُعْلِيدُ اللْمُعْلِيدُ اللَّهُ الْمُعْلِيدُ اللْمُعِلِيدُ اللْمُعِلِيدُ اللْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللْمُعْلِيدُولِ اللْمُعِلَّالِي الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ اللْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُولُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْم

نوجیدا کتم دیکورہے مواسی زلمنے میں برنام عام واعظین کی ان بانوں پر بولاجا نا ہے جہیں وہ میشہ بیان کرنے ہیں امروه وافعات، اشعار شطح اور طابات ہیں اشطح اور طابات کی وضاحت کرم سے) وافعات نو بدعت ہیں اور بزرگوں نے نصہ کولوگوں سے باس بیٹھنے سے منع فرایا ہے وہ فرانے ہیں نبی اکرم صلی الدعلیہ دسلم حضرت صدبی اکبراور حضرت

<sup>(</sup>۱) قرآن جیرموره انعام آیت ۹۲ (۲) قرآن مجیدسوره ذاریات آیت نبر ۱۹۰ (۱) و ۱۵ مسندام احمدین صنبل جلد ۲۵ (۱۳) مسندام احمدین صنبل جلد ۲۵ (۱۳) مسندام احمدین صنبل جلد ۲۵ (۱۳)

عمر فاروق رضی الندعنهم کے زبانے بی به لوگ نہیں نصے حتی کہ فتنہ بیدا بطا ورفصہ کو لوگ فلام ہوسے۔ ۱۱) حضرت ابن عمر صنی الندعنها کے بالرہے بیں مروی سے کہ ایپ مسجدسے با مرتشریف لاسٹے اور فرایا بیں حرف اس قصہ کوکی وجہسے با ہراکیا ہوں اگر بہ نہ مؤتا تو ہی با ہر نہ نکاتا۔

حفرت مزه فرانے بن بی نے صفرت فیان توری مقد الله سے پوچیا کیا ہم تصد گودگوں کی طرف مذکر سکتے ہیں ؟ انہوں تے فرمایا۔

"بعتون كى طرف سے اپنى بىلى عير ليا كرو"

ابن عون فرائے میں میں حضرت ابن میر بن کے پاس گیا توانہوں نے پوچیا اسے کی کوئی خبرہے ؛ میں نے کہا امیر رحاکم ان قصد کو کوئی خبرہے ؛ میں نے کہا امیر رحاکم ان قصد کو کوئی کو رہے اسے من کردیا ہے انہوں نے فرایا اسے (مبرکو) اچھے رائے کی تو بنق مال موٹی ہے حضرت اعمش ، بصرہ کی جا مع مسجدین واضل موٹے ، توایک قصد گوکو دیکھا بوقصے میان کررہا تھا اور کہم رہا تھا کہ می سے حضرت اعمش نے بیان کیا آپ حلقہ کے اندر چلے گئے اور اپنی بغل سے بال اکھا الرنے ملے ، فعد گوٹے کہا اسے شنے ؛ تعجمے حیا نہیں آتی ؟ انہوں سنے فرایا کیوں ؟ میں توسنت پرعمل کررہا ہوں اور تم تھوسط بول رہے مویں اعمش میں اور می میوسط بول رہے مویں اعمش میں اور می میں در میں اعمش میں اور می میں در میں اعمق میں اور می میں در میں اعمق میں اور میں سنے نم سے کوئی بات بیان نہیں کی ۔

حرت احمدین منبل فراتے میں سب سے زیا دہ تھوٹے لوگ تعد گوا ور جیک مانگنے واسے لوگ یں۔

صفرت علی المرتفی رضی الدعن سنے نصے بیان کرنے والوں کو جائع مبد بھروسے نکال دیا تھا اور و ب حضرت میں بھری رحمہ اللہ کا کام سنا توانیں نہ نکالا کیو کہ وہ علم آخرت ، موت کی فکردلانے، نفس کے عیوب پراگائی ، ربرے ) اعمال کے معید بین ، منظمان کے وسوسے اور ان سے نیخے کاطرفیے بیان کررہے نصے وہ اللہ تعالی کی نعمنوں ، بندوں کی طرف سے مشکرا واکونے بین کو تاہی کا ذکر کررہے تھے، دنیا کی مقارت ، اس کے عیوب اس کی نا پائیداری اور بوفائی ، افرت کے خطرات اور مولئا کی بورے نے تھے شرعاً یہ ذکر و ذکر کر و خرد کی محمود ہے اور صفرت البر ذرر رصی اللہ نوالی عند کی عدبت بیں میں گرغیب وی گرغیب وی فرائے ہیں۔

«ایک مجلس ذکرس ما صربونا ایک بزار رکمات سے افضل ہے ؟

دا) سننوابن ماجه باب انقصص ص ۲۲۸ د۲ الموضوعات باب تقدیم صور یجلس العالم جلدا قول ص ۲۲۲

صرت عطارهم الله فوانے میں ۱۰ کب مجلس ذکر امو ولعب کی کمنز مجلسوں کا کفا وہ میں جاتی ہے ، ان جکنی چیلی بانیں بنا سے والوں نے ان علی جائی جیلی بانیں بنا سے والوں نے ان احاد بہت کو اہنے نفسوں کی پاکیز گی تطرا امیا اور نذکر کم و د کے طریقے سے سط سکتے اور ان قصول میں بنلا ہو سکتے جن میں اختلافات اور کمی اور بیشی کا عمل دخل ہے قرآن باک میں مجواتعا میں کو واتعا میں میں ان سے خادری اور ذائد ہیں -

كيوركر بعض وافعات كاسننا نفع دينا منها وربعض وانعات اكرجه بهائي پرمني مون، نفسان وه موت مي اور بوشخف ابنه كب براس دروازس كو كول به سه اس برسي اور هوش، نفع بخنس اور نفصان وه خلط لمط موجاً اسم اس سيه اس سه منع كياكيا اس سيه حضرت إمام احمد بن حنبل حرائلد نف فرايا -

وگوں کو سیعے واقعات بیان کرنے والوں کوس فدر ضرورت ہے،

اگرائیا وکرام نلیم اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ مواوروہ ہوگوں کے دین سے متعلق موبیان کرنے والا سیا
اور صبح راوی موتویں اسس میں کچھ عرج نہیں بھتا ، حبوٹ سے اورالیسے تصوں سے بھیا جا ہے تولغر شوں اور کا ہلی دستی
کی طرف اشاہ کرتے موں اور عوام کے ذہن ان کے معانی کو سیحف سے فاصر ہوں اپنی نا در لغزش کو جی بیان نہ کو ہے بین ان کو سے بین ان کو سے بین کی اس شخص المنی کو ایس نے دائی کو ایس نے بیاد کی اس کے سلے بی اسس سے اس دلال کرا ہے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بنا کر کا مہوں اور لنز شوں کے سلے بی اکس سے اس دلال کرا ہے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بنا کر ایس نے کہ فلاں ، فلاں مشائخ اور اکا موسے اس قیم کی غلطباں سرزد ہوئی ہیں اور جم سب گف کاول کے در بینے ہیں اگر میں نے گناہ کیا تو کیا تعجب سے مجھ سے بولے دوگوں سنے جبی انٹرنوائی کی نافرانی کی سے اور بربات اسے لاعلی سے اس نائی کا فران کی ہے اور بربات اسے لاعلی سے اس نوائی کی خاصت مربات اسے لاعلی سے اس نوائی کی خاصت مربات اسے لاعلی سے اس نوائی کی خاصت والی ہے۔

اگرید دوبائیں نرمون تو وا تعات بیان کرنے میں کوئی خرج نس کیونکہ اس وفت وہ قابل تعریف وا نعات اور ان قصوں کی طرمت رجوع کرسے گاجؤ قرآن پاک میں میں یا اعادیث صعبے کی کنٹ میں ندکور میں ۔

بعن صرات نے بادان کے سلیے میں مرفوب کی ایات کو سنے کی اجازت دی ہے ( وران کے خیال میں بر مفوق کی اجازت دی ہے اور ان کے خیال میں بند کا بات کو اور کوی کی جن گنجا کش ہے مفوق کی جن گنجا کش ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اسس کے رسول صلی اسٹر علیہ وسیم نے ذکر فر آیا وہ وعظ میں من گوٹرنٹ بائیں بیان سے کفایت کرا اور جے جائز ہوسکا ہے صالانکہ قابیف مل نے کے بلے سکھ کونا پ ندکیا کی اور اسے تصنع سے سنمار کا گلہ ہے۔

مرت سورت ابی وفاص رفی الله نعالی عند نے اپنے بیٹے عمر سے مسبقع کلام سنا تو فرا اِبین اسی بلیے تہیں اجھا ہمیں ا سمینا میں نمہاری صرورت اسس وفت تک بوری نہیں کروں کا جب تک نُوتو بہ نہ کوسے - وہ اَپ سے باس کسی کام کے

بيعاً إنهار

بى اكرم صلى الله طليه وسلم مف حضرت عبد الله بن رواعه رسى الله عنه سنة بن مستم كلمات من رفرايا. رایاک والسَّبْعَعَ بِاَ ابْنُ رُواحَتُوا، اسے ابن روام البِ اک والسَّعْ مُعْنَى مستِع كام سے بجارًا تومنوع مسعة كام وه ج جوينكات بواور دوكلول سے زبارہ مو يہي وجر سے كرجب ايك شخص سے جنبن رحمل) كے خون بہائے بارے بي مستم كلم استعال كيا اور دوں كہا، در ہم اس نبھے كى دبت كيسے اواكري جس نے بيا ماند كھا يا بينا اور خون كا دازنكالي است فسم كي صورت بي خون معات بواسيد-

« نونى اكرم صلى الدعليه وكسلم في فرا! ،،

اَسَبِحَعْ كَسَبَحَعُ إِلْوَلَمُوْابُ ولا) ديها تنون كى طرح سبع ما را ب ؟

تنعركوني :- وعظين زباده اشعار راعنا زوم المانتال ارت دفراً اسب :-

اور گراہ لوگ، شعراد کے بھے جلتے بر کیا تم نے نسی کھا وَالْسَنْعُسُ كُوكِيَّ مِعْهُ مُعَدَالُغَا وُ إِنَّ - الْعُرْتُوالْنَهُ عُرْ كمروه بروادى من ارسارس بيرت بن

فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيثُونَ - رس)

اورالشرتعالى كاارست دىسے.

وَمَاعَلُّمُنَا ﴾ ٱلشِّعْرُوكَمَا يَنْبَعِي كُ - رم ) اور سم ف انهي دابي عبوب ملى السعليد ولم كو) شعرتها . سکھائے اور نہی بران کے نشایان نشان می۔

واعظین عام طور برایسے اسعار برسطنے ہی جن میں عشق معتون سے حسن وجال ، وصال کی نوشی وراحت اور فراق کے دکھ کاذکر ہوتا ہے اور محلس میں عام طور بریابل فتم کے عوام ہوتے ہیں ان کے باطن خواسات سے بھر اور ہوتے ہیں تو بھور چروں كى طرف نوم سے ان كے دل فالى نہيں مونے نوب اشعاران بن هي برئى نوا شات كوم كت دينے ميں اكس طرح مان خواشات کا اگر بحوک الھنے ہے وہ چینے ہی اور وجدی اجاتے ہی نواکٹر یا تام شعرف ادر مبنی ہوتے ہی لہذا وہی شراك نعال كيا جلتے جس بي كوئى نفيدت با حكت بواوراسے مرون دبيل سے طور يہ اور لوگوں كو اُس دا نے كے بالے يرصاحات نباكم صلى الدعليدوسلم ف فرا إ -رانٌ مِنَ الشِّعْرِلَعِكُمُنَّةً - (۵)

بعن شعر حکمت پرمبن موتے ہی۔

(١) الاسسرار المرفوعة ص ١٦ (٢) مسندام احمد بن عنبل جلد نبر ٢ ص ١٧٥ (٣) قر**اًن مجدِ سورة** شعراداً مِت نمبر ٢٢ (٢) فراًن مجدِ **سورولي** بَ ابت نمبر ٢٩ (۵) جيم نجارى جدروس ۾ . ه باب بابج زمين الشو

نظم کیا ہے؟ اللہ سے مرار روقتم کے کلام بن جنہیں بعض مونیا دکرام نے گراہے۔ را) اللہ تعالیٰ کے ماتھ عشق و حبت کے لیے توٹرے دعوے کرنا اور بر کرورا اللہ تعالیٰ ک

یخ سے میں بندا نہیں طاہری اعمال کی ضرورت نہیں خنی کہ تعبیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنیاد کا دعولی کیا اور وہ کہتے ہی کم پردہ اگھ گیا۔اور وہ مشاہو کے ساتھ اللہ تفائی کا دیلار کرتے ہی اور انہیں صوری خطا ب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہی ہم سے فسلا ل بات کمی گئی توہم نے یہ حواب دیا ، وہ حدین میں صور عا، ج سے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہی جنہیں اسس نسم سے کھا ت کی وجہ سے شولی پر برطی ایا گیا تھا۔

و المنصور کے قول الا الی اور صفرت بایز بربسطایی رهم او شرکے اس قول سے دلیل بمول نے بی انہوں نے "سبحائی اسمائی " ایس باک بون کہا تھا۔ یہ ایسان کام ہے جس سے عوام کو بہت نعصان بنتیا ہے جن کہ بعض کا ستسکاروں نے کام سنتا کاری چوڑ دی اور اس قدم کے دعوے تشروع کور یہ کے بار کہ اس قداری کور اس قدم کے دعوے تشروع کور یہ کے بار خال ہوں الما اور تذکیف نوس کی مور و باقی نہیں سنتی نوغی قدم کے لوگ اس نے اور میں کارون کی بین مور بیس کے اور وہ من کور ت اور میم اقدم کے لائے نہیں میں میں اس کے اور عب ان کے اس علی براعتم امن کی جائے ہوں نہیں کرس کے اور وہ من کور ت اور میم اقدم کی کامت کہوں نہیں ہیں کہ اس علی براعتم اور مناظرہ بازی کر نفس کا عمل ہے۔ اور میم ہو کہ چاکھ مرر ہے ہیں تو بہ نور میں سے کانت کہوں ہوں کے اور میم کارون کی بیا دھا اور مناظرہ بات کو اس کا نشر شہروں بین جائے ہوں تو بہ اور موام کواس کے باعث ہوں ہوں کو اس کو اس کو اس کور نوام کواس کے باعث ہوں کو است کو اور دانا و سس کا نشر ہوں کور نہ نواں سے بیا اس کو اس کو اس کو اس کور نہ ہوں کو اس کور نہ ہوں کہ کام میں الد تعالی کو اس کور سے دکھ بیت کے طور براہنے دل میں بار بار کہتے ہیں فندگا کہ ہوں کہا ہوں کہتے ہیں فندگا آپ کو بیسطان کی جو سے کام میں الد تعالی کور سے حکا یت کے طور براہنے دل میں بار بار کہتے ہیں فندگا آپ کو بیسطان کو سے کام میں الد تعالی کور سے حکا یت کے طور براہنے دل میں بار بار کہتے ہیں فندگا آپ کور سے کام میں بار بار کہتے ہیں فندگا آپ کور سے کام سے کام سے کام سے کام سے کام سے کام سے کور سے دل میں بار بار کہتے ہیں فندگا آپ کور سے کام کی دور سے کام میں بار بار کہتے ہیں فندگا آپ کور سے کام سے کام سے کام سے کام سے کام سے کام میں بار بار کہتے ہیں فندگا گور کی کام کی دور سے کام سے کا

ب بن بنین سمجنا جائے کرفائل اپنا حال بیان کرر باہے بلکروہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں ٧- سطح كى دوسرى صورت يد ب كر كمجه است كلمات مجه جائي جويطا براجه بول ليكن مجه من مزاً يُن عبارت بولنا

اورسیے فائرہ ہو،

اورباس طرح که باتوخور کھنے واسے کوبھی مجھ شاتی ہو بلکدوہ ابنی عفل کی خرابی اور خیال کی پریشانی کی بنیا دیر کہنا موكبونكر وكجهامس كے كانوں بن برانا ہے وہ اس كلام كامفہوم نہيں عبدسكنا اور ابسا اكثر ہونا ہے يابيكہ وہ اسے سمعتانو ہے بیکن وہ اسے مجمانیں سکتا اور البی عبارت نہیں لاک تنا جواس کے افی الضمیر رولالٹ کرے اس کی وہریے کر اس کاعلم سے تعلق کم ہونا ہے اور عمدہ الفاظ ہے ساتھ معانی کی تعبر کے طریقے سے ناوانف ہو اسے اس قعم کے کلام كاكوئى فائده نبين بوتا بكداسس ي دل رينيان اور عقل و ذمن جران موجلت بن - باس كا مطلب برب كم اسس وه معانی تجھے جائیں تو مراد نہیں اور سرائغص اپنی نوائن اورطبیت کے مطابق اس سے مفہوم افذکر اے۔

مَادَ أَنْ الْمُدَكِّمُ تُومًا بِحَدِيثِ إِذَّ يَفْقَهُو اِلْ كَانَ فِنْتُ عَلَيْهِمُ -

ادراب نے مزیدفرالی:-

كَيْمُواالُنَّاسِ بِمَا يَغِرِفُونَ وَدَعُوامَا يُنْكِرُونَ انْزِيدُ وْنَانْ بِكُنِ بَكُونِهِ اللهُ وَرَسُولُ مُ

وكون سے وہ باتي كردن كو وہ سجيتے بن اور تو كي وہ ني سمجت انسي تعور دوكياتم الشرتعالى اوراكس كارول صلى السُّرعليه وسلم كى تكنيب كرست مو-

ثم میں سے کوئی شخص کسی قرم سے ایسی بات کرے جسے وور شہم بائی نوووان کے لیے فائے کا باعث ہوگی "

یہ وہ بات ہے جیسے کہنے والاسمجنا ہے میکن سننے والے کی عقل میں نہیں اُتی ۔ تواسس بات کا کیا حال ہو گا سے فودكيف والانسمجة اسموءاكركيت والاسمجة اسب بكن سنن والابنين مجف أتواسس كاذكر جائز بنين وحزن عيلى عليه السلام

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة الحلير أيت مها- ر٢) صبح مسلم عبد اول ص ٩ باب النبي عن الرواية -(٢) كنزالعال جلد ١٠ ص ١٠١٢

دانائی کی بات غیرال کونہ بناؤیہ اس رصحت پر نظام ہے اور ہولوگ اس کے اہل ہیں ان سے وانائی کی بات نہ دوکو

اس طرح نم ان برطام کرد گئے۔ تم مر بان طبیب کی طرح ہمر جا دُر وہ بھاری کے مطابات دوائی دینا ہے اور دومس ا نفاظیں

برسہے جس نے غیرال کو تھکت کی بات بنائی اس نے بہانت کا کام کہا اور حس نے اہل لوگوں سے اسے دو کا اس
نے ظام کیا ہے شک دانائی کی باتوں کا بھی ایک میں ایک میں ایک میں بندا ہم حقدار کو اسس کا حق دور ۔

ا بل ما ان کی تا ویل کی شال ان بی سے بعض کا الله نعالی کے ارش دگرای بین تا ویل کرنا ہے اللہ تعالی فرقا ہے. اِذُه سَبُ اِلْمَا فِينُونُونَ اِنَّهُ مَلَغَى (۱) بات موسیٰ ) فرعون کے بیس جاد اس نے سرکشی

كى ب-

وہ کہتے ہیں کر اسسے دل کی طرف ا نثارہ ہے بعنی فریون سے دل می مراد ہے اور وہ ہرانسان کے بیے باغی ہے اور ارشاد خلاوندی ہے۔

رور مورود و المحالات (۲) اوراً ب ابنى لائمى دُال دير. وه كماّ ب كماس سے مراد بر ب كما ب الله نعالى كے سواجس جيز ربي مي اعتمادا ور جروس كرتے بي اسے چواردي -

ادرین اکرم سلی الشرعب وسم کارشادگرای سے ... تَسَخَرُوا قَاِنَ فِي السَّحُورِ بَرَكَتَ اللَّهُ وَرِيرَكَتَ اللَّهُ وَلِيرَاكِتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيرًا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ الْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ لِلللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ لِلْمُ اللللْمُ اللِلْمُ وہ کہتے ہیں اس سے مراد سحری کے وزت معوزت طلب کرنا ہے، اس طرح کی اور بھی شالیں ہیں تنی کہ انہوں نے لاک باك بي اول عدة أخر تك ظاهري معاني كويدل والا-اوراكس تفيركوهي بدل ديا جوصرت ابن عباكس رضي الله تعالى عنها اورديگرعلماد سے مروى سے ان بن سے بعن نا دبلات كا باطل مونا قطعى اور لفتنى سے جيبے فرعون سے دل مراد لينا ، میونک فرون نوا بک مسوکسٹنفس ہے اسکے وجود اورموسی علیہ اسلام کے اسے اسلام کی طرف بدنے کے بارے میں ہم نک متوازخبر بینی ہے میں الوجل اورالولہ وغیرہ دومرے کفارس اور وہ سنیا طین اور فرنستوں کی جنس سے ندھے ہو حواس مکے ذریعے معلوم نہ موسکیں کہ ان الفا طرکی ہے تا دیل کی جائے اسی طرح سحری کھاتے سے استنفارم اد بینا بھی خلط م كبول دني اكرم صلى الله على المان تناول فرات اوروات ب

نیز فرماتے :-

عَلْمُ وَالِي الْعَدَاءِ الْمُبَادِكِ وسى مبارك كان كون أدُ.

توب وہ امور میں کانقل متوا تراور واس سے دربعے معلوم موستے ہی ان کورد وسرے معانی کی طرب نظل کرنا باطل ہے ، الى بى سى بىسى بىن بالب كمان كى درسى مالى بى اور بىرود امورى جواحداكس سى منعلى نهيل من كوبىر سب حرام اور گمرابی میں اور مغلوق بروین کوخواب کرناہے اسس سیدیں صحابہرام رضی الشرعنیم تابعین اور صرت حس بعری ررجهم الله است كي على منقول نهي حالا نكر مضرت حسن بصرى رحمالله لوكول كواسه م كى دعوت دين اورد عظ ونصيحت كرنے بس بهت دلیسی لیتے تھے تونی اکرم صلی السرعلیروس مے اس ارشاد کرا می کا یہی مفوم ہے آپ نے فرمایا .-عَنُ فَسَرًا لُقُورًا نَ مِكَالِيهِ فَلَيْنَبَوَّا مَقُعَدَ اللهِ صِلْ النَّهِ النَّهِ النَّاكُ فَالْمَالِكُ فَالْمِيمَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

مِنَ النَّارِرِم) بعن اسس ك غرض اور رائے ايك بات كونا بن كرنے كى بوا وروه اسس كے لئے قرآن باك سے شہادت بنن كرسے اصالس سے اپنی عرض پوری كرسے حالانكم السس برية تو ولالت لفظى لغوى بإلى جاتى سے اورية كوئى نقلى دييل-اس مدست سے بہ فہرم اخذ کرنا مناسب نیس کر فرآن باک کی تفسیر اجتہا داور غور وفکر نیس کرنی جائے کیوں کہ

<sup>(</sup>۱) صبح بخاری جلداوّل ص ۵ و إب بركة السحور (۲) مستدام احدین حنبل مبلد ۱۲ مس.۱۸ رم) مستدام احمد بن صبل ع م ص ۱۲۷ دم) جامع التریزی جلد ۲ ص ۲۰۹ الواب تغییرالفرآن -

بعض کیات سے بارے میں معابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مفسرین سے پاپنی ، جھداور سات مک معانی منظول ہیں ۔اور سیابات معلم ہے کہ ہر سے کچھانوں سف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سناکیونکر ہر معانی بعض افزات ایک ووسرے کی ضدم سندي جي نهي موسكن لهذاب فسن فيم اورطولي غورونكر كي نتيج بي افذك كي المس بي نبي أكرم صلى الله عبيه وسلم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے لیے دعا فرانی تھی۔

اَ لَكُهُمْ أَنَةً هُذُهُ فَي الدِّينِ وَعَلِمُ التَّاوِيلُ . بِأَالله إلى كودين كي مجدا ورلفسروا وبل كاعلم عطا

توابل طامات ميس عي وشخص ان ناوبون كوماكر قراروبتا ب صالانكه وه جانتا ب كرالفاظ فراك سع بيمراد نهي اور اس كاخيال سے كه وه ان اويلات كے دريعے معلوق كوغالى كى طرت باتا ہے توب است خص كى طرح ہے بونى اكرم ملى الشرعليه وسدم كى طوت جولى اورمن كورت إحاديث منسوب كزياسي حاله كدوه بات فى نفسه صحى موتى سي بيكن تنزيت نے اسے بیان بنیں کیا، جیسے وہ تفق جو ہواکس مسلے کے لیے جے وہ من سمضا سے بنی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدیث گوٹا ہے تو بہ ظلم اور گمزاہی ہے اور نبی اکرم صلی السرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں ندکورس زاکے سخت داخل مونا ہے آپ نے فرایا۔

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَيِّمِدًا فَلْيَنْبَوَا مَغْعَدًا مَعْعَدًا مَعْمَدِ مِن مِعْدِرِ جَوِث بِولانووه ا بنا تُعكارَ جهم مِن بن

بكدان الفاظ كى ناديل است عبى بطه كرم م مع كيونكداس طرح ان الفائوس اغماد الله جاتا م اورفرآن كي فهم الطاكس سے استفادہ كا داكست بالكل ٹوط بھوٹ جاتا ہے۔ توتم س معلوم ہوگیا كر شیطان نے كس طرح لوگوں سكے الادول كوعلوم محمودہ سے، بڑے علوم كى طوت بھرواً اور برسب على ئے سُوكى طوف سے اموں سے بدلنے كى وج سے ہوا۔ اكرنم منبور ام براغنا دكرن سوك ال لوكول كے بيجے مار سوكي اور سوكي يہلے دور مي معروف تعاامس كى طرف متوج بني ہوہے تونم اسس ادمی کی طرح ہو ماؤگے جوکسی طبیب کی انباع کر کے حکمت (دانائی) کے زریعے تشرت واعزاز کا طالب موالسه كيوكداكس زان مي طبيب، شاع ،اور نجومي كوكها جا اسب-

حكمت :- بإنيوال ففاا مرحكت مي اب بالغظ طبيب اشاع اور نجمي برابوا بأما مي حتى كه ووشفون جرسم كول بن عوام کے انفوں بر قرعہ اندازی کرا ہے اسے جی عکیم کہتے ہی حالانکہ حکمت تورہ سے جس کی اللہ نعالی سے نعراج والی ارتبام فلاوندی ہے۔ و، جسے جاہے گات عطافر مالے اور سے صرف دی می تحقیق اسے بہت زیارہ مجدائی عطالی گئی۔

ایک کلم و محکمت جے کوئی شخص سیکھنا ہے وہ اس کے میں دنیا وہ نبداسے ہز ہے !!

يُوْقِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَوْتَ الْحِكْمَةِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَوْتَ الْحِكْمَةِ مَنْ الْحَارَ نَعَادُ أَوْقِي حَبْيُرًا كَشِبُولَ (١) نِهَ الرَّمُ صَلَى اللَّهُ طَلِيرَ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

توقم دیجدور کرمیت کس پیزکانام کا اور اب اسے کسی طوف متعلی کردیا گیا ہے باتی الفاظ کو کی اسی برتیا کس کرئیں۔
علاد شوک و حوک اور فریب سے بچکونکہ دین کے بارے یں ان کا کٹر شیطان کے شرسے زبادہ ہے کہوئکے شیطان
انہی کے فررسیعے مخلوق کے ولوں سے آہت آہت دین کو نکال رہا ہے یہ وجہ ہے کہ حب بی اکر مسلی الله علیہ دک مے سے
پوچھا گیا کہ مخلوق میں سے بدترین کون ہے ؟ تواکب نے رہواب ویفے سے ) انکار کیا اور فر بایا ہے الله انجینی فرا۔
یہمان تک کہ حب انہوں نے بار بار سوال کی تواکب نے فرایا وہ بریے علیا ہیں ہوں )
مدموم اور ایک دوسرے سے ان کے اقتباس کو جان لیا اب نہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا کا ظرکے اسلان کی پیروی
کرویا دھوکے کی رسی کو پلو و اور ان کے بعد والے لوگوں کی شا بہت اختیا رکروہا رہے اسلان کے نام پندیو علوم معط
کرویا دھوکے کی رسی کو پلو و اور ان کے بعد والے لوگوں کی شا بہت اختیا رکروہا رہے اسلان کے نام پندیو علوم معط
میں نا بت ہے آب نے فرایا :۔

میں نا بت ہے آب نے فرایا :۔

بُدُاآيُو سُلُهُ مُ غَرِيبًا وَسَبُعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدُاآيُو سُلُهُ مُ غَرِيبًا وَسَبُعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا فَطُولِا بِلْفُرْبَاءِ \* فَقِيلًا ، وَمِنَ الْغُرُبَاءِ \* تَالَا الَّذِينَ بِعَمُلِحُونَ مَا اَفْدَدُ كُوالْتَ سُ مَنْ سُنَّتِى وَالَّذِينَ يُحْبُونَ مَا اَمَا لَوْهُمِن مِنْ سُنَّتِى وَلَا لَهُ مُنِينَ مَا اَمَا لَوَهُمِن سُنَّتِي مُنْ سُنَّتِي مُنْ اَمَا لَوَهُمِن سُنَّتِي مُنْ اَمَا لَوَهُمُ مِن سُنَّتِي مُنْ اَمَا لَوَهُمُ مِن سُنَّتِي مُنْ اَمَا لَوَهُمُ مِن سُنَّتِي مُن سُنَّتِي مُن المَا لَوَهُمُ مِن سُنِينَ مُن مَا اَمَا لَوَهُمُ مِن سُنِينَ مُن مَا اَمَا لَوَهُمُ مِن سُنِينَ مُن مِن سُنِينَ مُن مَا اللّهُ اللّهُ مِن سُنِينَ مُنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن الْمُنْ الْوَلْمُ مُن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وہ لوگ اس جز کومضوطی سے بھریں سے جے آج تمنے (معابرگرام نے) اختیارک مواہے»

اسلام كا أغاز غرب الوطئ مي مواا وروه اس طرح اجني

ك حينيت المياركرك كالوطريا كے ليے توشخبري ہے ،،

آب سے روحا کی کوعز باد کون میں ؟ آب نے فرایا وہ لوگ

بومیری سنت کی اصلاح کریں سکے جب ہوگ اسے خواب

كريس كخے اور وہ لوك جوميري فوت نندہ سنت كو زندہ

الدایک دوسری حدیث میں ہے ۔آپ نے فوایا ،۔ معمد العثم میں کوئ بِما اَنْ شَدْ عَکَیْدِ الْیُومُرده )

(۱) فرآن مجید سوره میتو آسیت نبر ۲۶۱ ر۲) کنزانعال جلد ۱۰ ص ۱۵ دس) مجمع الزواً مرحلد اول ص ۱۵ ما باب نیمن لا بنتفع بعلم، و دی) حب معامل عامل ۱۳۱۶ می ۱۳۱۸ و دی) حب شد امام احمد بن صنبل ج اص ۱۳۱۸

کری گئے۔

توبیعلوم غریب واجنی موسکتے کیوں کہ ان کو ادر کرنے والوں سے زشمنی کی جاتی ہے اسی لیے محضرت سغیان توری رحمہ انڈ نے فرایا « جب ہمکسی عالم کو دیجھو کہ اکس کے دوست زیادہ ہمی توجان لوکہ وہ تی کھے ساتھ باطل کو ملانے واللہے کیؤ کم اگروہ سے کہا تولوگ اکس سے ڈسمنی رکھتے ۔

علوم محموده کی تعراد محموده علی افتار سے رحموده ندوم مونے کے اعتبار ہے ) علوم محموده کی تعراد محموده علی علی اقتام میں -

١- وه علم موتهوا مويا زباده برجال مدوم الح-

٢- وه علم جرسرا بالمحوديد كم مويا زبايه اوروه جب عبى طرضنا ب احسن وافعل موياب-

س- وه جس سے كفایت كى مقدار محود ہے اس سے زیادہ نہیں اور دنى اس مي بحث مباحث لينديدہ ہے-

اور سے بدن کے احوال کی طرح ہے کیونکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جوفلیل دکھیر محمود ہیں شائا صحت اور حسن وجال اور بعن مذہوم ہی تھوارے ہوں یا زیادہ ، جسے بدصور تی اور بدا فلاتی ، اور لعض وہ ہم جن میں سیانہ روی فابل تعرف ہے جسے مال کا خرچ کرنا اسس میں ضرورت سے زبادہ خرچ کرنا بہت دیونہیں اگر حید وہ بھی غرچ کرنا ہی ہے اور جسے شجاعت ہے کہ اس میں کسی کو ملاک کرنا غیر محمود ہے اگر حید وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے تو علم کا بھی ہیں حال ہے۔

الم من می و به من می و بیر و بیر بیر و بیر بین به دینی فارویت نه دینی کونکه اس کا لفعان الفع بیر فارویت نه دینی کیونکه اس کا لفعان الفع بیر فارویت به دینی کیونکه اس کا لفعان الفع بیر فار به بین اور اس بی بیر فار به بین اور اس بی بیر فار بین اور اس بی بیر فار بین اور اس بی دندگی کوفرت کردینا جوانسان کی سب سے بہترین ملکت ہے ، مناکع کردینا ہے اور نفیس چنر کوف اک کرنا قابل ذرمت ہے ۔ اور کی وہ سے کہ اس کا نفصان اکس نفع سے زیادہ ہوا ہے جس کی دنیا میں امید موتی سے تو تفصان کے مقابلے بی

اسس نفع كاكوئي شمارسي -

عام محوو و معلم بواخر کم محودی محمودی محمودی و وانٹر تعالیٰ ک فات ، اسس کی صفات اس کے افعال ، مخاوت سے باسے می باسے بین اسس کی عادات اور دنیا براخرت کو مرتب کرنے کی حکت کا علم سے برعلم ذاتی طور برجی مطلوب ہوتا ہے .

ادرا غرت کی سعادتوں کا درسیار موسے کی وهرسے جی ایس میں جس قدر بھی کوسٹن کی جائے وہ مر واجب سے کم مولی کیونکریہ وہ مندرہے جس کی گہائی اک رسالی نہیں ہوسکتی اور گوسنے والے اکس کے سامل اور کنا روں پیس قدر عمن برا معلی من اوراکس کے اندابنیا دکوم اولیا وعظام ،اورعلم می معنوط لوگ اینے اسپنے درجات ادر مختف قوتوں سے حاب سے جو الله تفالی نے ان کے لین میں کھودی ہیں، جانے ہی بیروہ پوسٹ بو علم ہے جو کت بول بن لكمانين جانا اس علم اكاى كي يحديد بيك اورعلائے أخرت كے مالات كامنا بدو مدر كار سونا جد جيد اس ک ملابات آئیں گی بے توا بتدائی بات ہے۔ اس سے بعداس سے بعدی اور یا فت مدد گار موتی سے نیزدل كويك مان كرنا اوردينوى تعلقات سے فارغ كرنامزورى بنوا ہے نبزانبيا واويداركوام كے ما فوٹ بہت افتيار كرنا ضرورى ہے تاكراكس كى طلب ميں كوكشش كرنے والےكواكس كے نفیب کے مطابق فل سكے ،كوكشش ك مطابق ہمیں میکن اسی میں مجابو صروری ہے کیونکہ دایت کی جانی مجاہدہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی جانی ہیں۔ وه علوم بن كى مخصوص مفارم محود ب يروه علوم بن كى صوف إب مضوص مفارم مود ب يروه علوم نبي علم کے بن ورجے بن بقدر ماجست ماصل کرنا اور مراونی ورجہ ہے دو کسراوہ ہے جس میں سانہ روی اختیار کی جاتی ہے اور سردرسیا ندرب اور اس میان روی سے بڑھ کرہے جو آخر مرتک حاصل کیا جاتا ہے تو تہیں دوتم کے

ادمیوں بی سے ایک مونا جاہے یا تواہینے نفس کے نکریں مشغول مو یانفس سے فراغت کے بعد دوسروں کے لیے

این اصلاح سے بیلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے بچراگر تم اسٹے نفس کی اصلاح بی شنول ہو تو صرف اس علم بی مشغول رہو ہو نم ہارے حال کے مطابق تم پر فرض ہے اور حواعمال ظاہرہ سے شعاق ہے شیداً نماز، طہارت اور روزے کے مالی سیکھوسب سے اہم علم جے نام لوگوں نے جھوڑ رکھا ہے وہ قلبی صفات کا علم ہے کہ ان بن سے کون ی ندموم - کیونکہ کوئی عبی انسان صفات مزوم سے خالی نہیں ہوسکتا بھیسے حرص، صدر، ریا کاری مکمرا ور فود بیندی وغيره برسب بهك كرسنے والے امورس اوران كوجيوٹا واجب سے پھرظا ہرى اعمال برمشغول ہونا اسے ہى ہے انسان فارسش اور معبورے عیسی کی تعلیمت میں مثلاموتوظا ہربدان پرلیپ کرسے اور نشنز یا مجلاب سے ذریعہ اندر کا فاسد ماده نكاسن مي سن كرس نام كے على وفا ہرى اعمال كامشور وسنتے مي جيسے مركوں پر بيٹھے موے ، طبيب فاہرى بدن برلبیپ کامنٹوں دسیتے ہیں اور علیائے آخرت باطئ طہارت اورخوالی کا مواد دور کرنے کا حکم دستے ہیں وہ اسس طرح كردل سے ان كى عرفي سى اكھار وى جائي اكر لوك نظمير فلوب كى سجائے اعمال طاہرہ كى طوف جاستے ہى توحوت كا ہرى اعمال کے آساں اور قبی اعمال کے شکل ہونے کی تنہے ایسا کرتے ہی جس طرح کڑوی دوائی کوسخنٹ اورشکل سمجنے والا

تنعم ظاہری بب کاعمل اختیاد کراہے ، اورانس سے بیاری بڑھنی جاتی ہے۔

اگرتم آخرت کا امادہ رکھتے ہو، شجات کے طالب اورا بدی باکٹ سے بھاگنا چاہتے ہونو باطنی بمارلیں اوران کے علم بي شغول مرجا وُر جيساكم في مهلكات مح بيان من نفسيلاً ذكركيات بجرابين أب كوان يتديده مفاات كي طرت سے جاؤ بن کا ذکر ہم نے منجیا سے بیان میں کیا ہے ، کبونکہ جب دل مذموم میزے خالی ہوگا تنب وہ محمود جیزوں سے جراحائے گاجب زین کو گھا کس جونس سے پاک کیا جائے نب اس مناف فنم کے غلے اور جول اُسکتے ہیں۔ ارتم اسے خال نیں کردھے توبیج برس بیدائنس ہوں گی۔ امنا تم فرض کفار بیٹ فول نے موجا و المخصوص حب کروگوں بی اس افرض کفا بر) کوفائم کرنے والے لوگ موجود میں ،کیونکہ بوکشخص دوسروں کا اصلاح کر ناہے لیکن اے اے کولاکت یں طالت ہے وہ بیوفوت ہے ، تواس سے بڑی حماقت کیا ہوسکتی کر ایک شخص کے کیم دن میں سانے اور بھو کھی س اسے ہاک کرنا جاہتے ہوں اوروہ بنکی ڈھوٹڈرہا ہوجس سے ذریعے دوسروں سے بھیوں کودور کرسے اور دوسرا اُد می المس كوان مانيون اور تحيوول سينهي بيانا جب وه است بلك كرنا جائت مون-

اورجب تم ابنے نفس اوراکس کی تطبیرسے فارغ ہوجا و اور طاہری وباطنی گناه سے چیوار نے برفادر موجا و اور بر تمارى عادت بن جائے اور نمهارے بے ایسا کرتا اُسان سو باے اور یہ بات کوئی بعید ھی بہب تو بھر فرض کنا برمی شغول ہوجا کا اوراسس بیں بھی ورجان اور تدریج کاخبال رکھنا ربعنی المٹرنعالیٰ کی گ ب سے ابندا کرنا بھررسول اکرم ملی المٹر عبروسم كى سنت اس مح بعد عم نقتبراورد بكرتمام علوم فراتيه، بعنى ناسخ ومسورخ كاعلم، مفعول وموصول اورمحكم ومنشأبه كاعلم-سنت بن جي بي طريقه اختبار كياما مصه جر فروع بن مشنول موجا بااور در فقرس ندام ب كاعلم ما صل كرنام إنتادن مسأمل نہیں - پیراصول نفذ، اور اسی طرح بانی عوم جیبے جیبے زیدگی امازے دے اور وقت بن گنجائیل مو، اور کسی فن می کما ل عاصل كرف كي بيسارى زندگ اسى مي خرچ د كرديا-كيونكه عوم نياره بي اور عمر كم ب- اور بيعوم عف آلات اور تقدات بي ذانی طورم بهنس ملک غیری وجه سے مطلوب میں ، اور جو جینر غیری وجہ سے مطلوب ہوتی سے اسس می مطلوب کو بھول جا اور الات كولوت معامل زامنامين.

الملاتم مروص بغت سے اتنا علم امل كرو عس ك ذريع على كلم كو محد كوا در گفت كر سكوا در لغت ادره سے مرف اننا عامل كرد كروآن وحديث كے الس تسم كے الفاظ كوسم كوزياده كراني مين مائد نو كا علم وف اننا مامل كرو يوكاب فر سنت سے منعلق ہے کونکہ سرعلم (کے نین ورجیس وہ) اونی بھی سے ، منوسط بھی اور کا ل بھی ہم حدیث، تفییر ، فقد اور کلام کے سليع بي ان تينول درجات كا ذكركرت من اكتم دوسرے علوم كوان برتياس كرلو-

"تفیرسے بقدر کفایت علم یہ ہے کر قرآن یا کے سے جم کا دوگنا ہو جیسے واحدی نیٹا بوری کی تفییر « وجیز ، ہے ، درميان درج ببه جوقران پاكست بن كنازياده عمر ركاني مرجية تفير وسبط مها وراكس س زائد درجه كمال ہے جن کی کوئی حاجت بنیں اور نہی مرتے دم کے اسے عامل کی جاسکتا ہے۔

حدیث بن اکتفام کا ورج بے سے کوکئی فاضل اور بن تعدیث کے عالم سے میسی بخاری اور میسے مسلم کے معنابین کے کا میں ب یہ جائیں ، راولوں سکے نام یا دکرنے کی صرورت نہیں کیوں کرتم سے بہلے دگوں نے یہ ذمہ داری اُٹھا کرتم ہیں فارغ کردیا ہے تمہارے بیے ضروری ہے کہ ان کی کتب کی طرف رجوع کرو۔ نیز تم ربعیجین سکے بتن راحا د بیٹ کو باد کرنا مجی لازی نہیں بکراکس فدرجا صل کر لوکر ضرورت کے دقت جس فدرجا بہت ہوا سے پورا کر سکو۔

صدیث کے سلط بن احتمال بہدے کم صبح سندات بن بوصیح احادیث بائی جاتی ہی اورصیح بخاری وسلمین ہیں ، بن انہیں جن صبح بناری وسلمین ہیں انہیں کے سانے ملا کر مربع اور عدیت بن کمال کی صورت یہ سہے کہ اس سکے علادہ ہو کچے بھی صنعیف وتوی ، صبح غیر صبح نقل حدیث کے سانے ملاکو میں استاد کی ہمیان حاصل کر وزیر را دبوں کے حالات ان سے نام اور اوصات کی معرفت حاصل کی جائے۔

تقین کفایت درم و به بو مختفرالمزنی رحمدالله بی نایا به بی ناور المختفر کے نام سے مرت کیا بے اس بی افتدال یہ ہے کہ اس کتاب کا بین کتا ہوجا کے اور یہ اندازہ ہم سے ندم ب کا تاب و اس بی بی رکھا ہے اور کمال ما خفر ہے ہے ہوج ہے نہ و سیطین کھا جا اور کمال ما خفر ہوجا ہو جا ہوا سے ساخر ساخد صالحین سے نقل کئے ہی اس کے علاوہ معلم کلام کا منفعہ صوت ان متفائد کی مفاطنت اختصار منم کلام کا منفعہ صوت ان متفائد ہے وہ مخالق امور کا کشف ہے میں بہ طرفیہ اکشف کے بغرج ۔ سنت کی مفاطنت اختصار کے علاوہ انہاں سے علاوہ ہو کہی ہے جو مخالق امور کا کشف ہے میں بہ طرفیہ اکشف کے بغرج اس کے طور پر ایک مختفر کتاب من قوا مار عقائد ہے میں تاز میں ہوئے ہے اور اس کی مقال مون انتی ہے جو بھم اس سیلے میں متو سطہ در ح ایک اور مام کی صور ت اس کی مختال ہے کہ برعتی سے مناظرہ کیا جا ہے اور اس کی برعت کا مفا برکر کے اسے تولیا جائے اور مام اور میں ہوئی ہو گئی ہو سے بہت کی مفاق کی اور مام ہوئی کا تعلق ہے کہ برعتی سے مناظرہ کا طرفیہ سے ہوئی ہوئی اور ہوئی کو برخ کی ایک اور میں ہوئی کا تعلق ہے تو وہ جب مناظرہ کا طرفیہ سے کہت ہوئی اور ہوئی کے اس کا تصور سے کہت ہوئی اور ہے کہت ہوئی کا تعلق ہے کہت ہوئی کا اس میں ہوئی اور ہے کہت ہوئی کا تعلق ہے کہ برعتی کے اور ہو جواب و یہ ہوئی اور ہے کہت ہوئی اور ہے کہت ہوئی کا اس کے غیار کی قوت سے تجھے مفاط ہوئی سے اور ہوجواب و یہ ہوئی اور ہے کہت ہوئی اور ہے کہت ہوئی کا اس سے ہوئی کا می کا دو سے معام ہوئی لانے کہت سے کہتا ہے کہ کا دو سے مناظرے کی قوت سے تجھے مفاط ہے س طالعے میں طراح ہوئی در ہے سے مام ہوئی لانے کہت سے کہتا ہے کہت ہوئی کا دو سے مناظرے کی قوت سے تجھے مفاط ہوئی کو دو ایسے نور ہوئی ہوئی کا میں کیا گئی کو دو ایسے نور ہوئی ہوئی کو دو کر کے ایک کا دور سے مناظرے کا موال ہوئی ہوئی کی کو دو کر کے ایک کو دور ہوئی کو دور ہوئی

جہان نک عام آدمی کا تعلق ہے توجب اسے سی خدمی ساظوہ بازی کے ذریعے می سے بھیر دیا جائے تو اس قلم کے انداز سے اسے والیں موٹایا جاسکتا ہے جب نک وہ کمراہی میں ندمایدہ پکانہ ہوگی ہو اگران ہوگوں کا تعصب بڑھ مبائے توان سے نادمیدی ہوجاتی ہے۔ توان سے نادمیدی ہوجاتی ہے اور سے میرے علماء کی اُفات میں سے ہے اور سے میرے علماء کی اُفات میں سے ہے۔

کیونکہ دو حق کے خلاف سخت تعمیب سے کا سینے ہی اور اپنے مخالفین کو خفارت کی نظر سے دیکھتے ہی جس کا نتیجہ ہی تو ا ے كوان كو عن سے مقابلے اور حوالي كاروائ كا دعوى مؤاسے اور وہ باطل كى بہت زيادہ دركرتے بي اوران برحب بات كاالام بواسب اس كومضوطي سے اختيار كرتے ميں ان كى غرض مضوط موجانى سبے - اگر علاوكام ان يوكوں كوعلى من زی ، بیار اورنفیجت کے طور برسیجانے ،نعصب اور حقارت کی نظر سے کام زبیتے تووہ اسس مقعدیں کامیاب ہو کانے۔ بیکن جب کے بیردِی کرنے والیے لوگ نیہوں جاہ ومرتبہ فائم نہیں موسکتا اور حبب کے مفائفین سے تعصب اوران پر نعن طن نركيا جائے كوئى بھى يېچىچ كۆك كى بىن قائل بنى بولا اندان لوگوں سے مصب كو عادت اور كربنايا اوراس كانام دین کی حفاظت اورمسلانوں کی حایت رکھ لبا ورحقیقت اسس می مخلوق کی بلاکت اور دلوں میں برعت کی مفبوطی ہے۔ وہ اختلافات جواس مجھلے در رہی بیدا سرے اوراکس ملے می تحریرات ، نصنیفات اور مناظرے فلاہر مونے اور اسلامت مے زمانے میں ان کانام وشان تھی نرنھا ،ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچانا اوراس سے اس طرح بمير ارنا جب زمز فال سے رسنر کیا جا کہ ہے ہوئمہ براہ علاج مرض ہے ہی وہ بھاری ہے جس نے تمام نقباد کو مفا الداورالك ووسرسے برفر کرتے ہی بنیل کر دیا ہے جیسا کر عنظریب اکسی کی ا فات اور بلاکتوں کا ذکر اُسے گا بعض ا وفات اکسی فسم كاكلم السسك قائل سعدا جا أب توكها جاناب وكرجن جيرسع في خربونهم السسك دشن بوت من -بہذائم اس ماستے بر منبلو، بیان نوبا خبراری سے باس آنی ہے تم اس نصبحت کواس خص سے تبول روجی سے اس میں زندگی گزاری ہے -اور اس سلطیس بہلے لوگوں سے زیادہ کتابیں مکھیں تحقیق اور منا ظرے سے اور بہان کیا جھر الله تعالی است شف کے دل میں ہایت وال دبناہے اور اس جیز کے عیب باسے مطلع کر دینا ہے چنانچہ دہ اسے چھوڑ كرابينفس كى اصلاح برمشغول موعاً اسب تومهني المستنفس كافول دحوكرند دست جوكه استحان فتريعب كاسنون ہے اورائس کی علنوں کو انتقانی امور سے جانے بغیر معلوم بنیں کیاجا سکتا رتوائس ول سے تہیں مفالطر نم موکیوں کم خرب بن خركور بن اور جر كيواكس سے زائد ب وہ محن جا كھاہے بن جارسے اكل ف اور صحب بركوام دمنى للمنهم مجى ان كونىن جلنے تھے حال كروہ فادلى كى علوں كا علم دوسروں كى نسبت زبادہ ركھتے تھے على بات توعلم نمب یں نیر مفید ہونے کے ساتھ ساتھ وون ففر کے بیے نقصان رہ اور فساد کا باعث ہے کیوں کرجس تنفس کے سیے مفقی زیری اوردانائی شاہد ہونی سے جب فقی اسس کا ذوق صبح ہوجا اسے تواکٹر سامات میں اسس کے لیے مناظرے کا سندائط برملیا مکن مہیں متوا۔ توجیش خص کی طبیعت مناظ اندر سوم سے انوس موکئی اکس کا ذہن مناظرہ سے تقاضوں كى وت جانا ہے اور زوق فقہ كو مانتے بى بزول ہوجانا ہے اوراكس دمناظروا بى ويى شخص منفول بۇماسىي جے شرت اورمرنبے کی خواش ہوتی ہے اوروہ بہا نہ بر کراہے کہ وہ خرب کی علنین المش کرناہے الس طرح زند کی ختم ہوجاتی ہے اوراکس کی مہت علم ندمب کی طرف رمن منبی کرنی - بداتم جنوں کے سنبط اور سے اس میں رمعرا ور

خصفی اس سے بیات کے دون میں میر خوابی ہے یہ کے مغہوم میں حدیث مشریعی میں آیا کہ الفرتعالی کے اس قول میں مناظرہ باز دولارہ بند موجا کے گا اور مناظرے کا دروازہ بند موجا کے گا اور مناظرے کا دروازہ بند موجا کے گا اور مناظرے کا دروازہ بند موجا ہے گا دور مناظرے کا دروازہ بند موجا ہے گا دور مناظرے کا دروازہ بند موجا ہے گا دور مناظرے کا دروازہ بند موجا ہے گا دروازہ بند موجا ہے گا دور مناظرے کا دروازہ بند موجا ہے گا دروازہ بند کا دروازہ بند موجا ہے گا دروازہ بند کا دروازہ بند کی دروازہ بن

تم الس زمانے میں موجس میں تمہیں عمل کا الہام مواعتوب ایک زماندا کے کا کوان کے دلوں میں مناظرے کا شوق کال دیا جا کے گا۔

الله الله كهال برزين مخلون وأشخص مصحوبه زياده محكرًا أوسي على المرين مخلون والمنحص مصحوبها

بعن روایات بی ہے: رِنْکُمْدِنْ زَمَانِ ٱلْکِیمُهُمْ فِیْدُو الْعَدَلَ رِرِینْ نِیْنَ وَمِنْ عِرْدِرِیْنَ وَمِنْ

وتعلق وماق البيمة وبه الع

اورابکمشہور مدیث بیں ہے آب نے فرای اَنْجُمَنُ الْخُلَقِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ الْاُلَدِّ الْخُصِمَ

الماورورت بيت:-

(۱) قرآن مجیدسورهٔ زخون آیت ۵۸ ، سنن ابن ماجمس ۹ باب اجتناب البدع والجدل-(۱) الاحادیث الصنیفتهٔ المرمته با - (۲۷) «سنندام احمدین صنبل جلد ۹ مسن ۵ ۵ (۵) الامرار المرفوم من ۱۹۹ جن قوم كوبولنے كى قوت دى كئى وہ عمل سے روك دى . گئى ؟ مَا أُدُدُ تَدُمُ الْمُنْطِقُ إِلَّا مُنْعِثُوْ الْمُنْطِقُ اللَّهُ مُنِعِثُوْ الْمُنْطِقُ اللَّهُ مُنِعِثُوْ ا الْعُمَلُ (۱) والدُاعِمِ بالعوابِ-

(۱) حنرت امام غزالی رحمداللہ وعظ با مناظرہ کے مخالف نہیں البتہ ال کے نزدیک وہ واعظین یا مناظر قابل بنرست ہیں جو دو سروں کو وعظ کرتے ہی خود عمل سے بے نیاز ہی نیزا کے سیدھے واقعات اور استعار کے ذریعے برخم بگورتے اور نمائش کرنے ہی بابنی شہرت کے لئے مناظرے بازی میں سگے رہتے ہی اگر کوئی عالم لوگوں کو وعظ کرتا ہے اور خود ہی عمل کراہے نیز من گارت واقعات نہیں بیان کرتا یا کوئی عالم برعقیدہ لوگوں کے دھبل وفریب کو دور کرستے سکے لیے خاطرہ کوگوں کوگراہ ہونے سے بیانا ہے توریکام اچھا ہے ۱۲ ہزاروی۔

## بوعاب

جان لو ارسول اکر اصلی الد علیہ وسلم کے طفا سے را شدی جوراہ ہدا ہت بر سے خلافت کے منفئ پر نا رہا کہ اہر اور صفرات ایسے کھان تھے جو عالم بالشر سے ، احکام خلاوندی کوسیجے والے اور مقدات کے فیملوں بن نا دی کے اہر اور مستقل تھے وہ دو مرسے فقہا وسے بہت کم مدد بیتے تھے ، اور وہ بھی ان وا فعات بیں جہاں منورہ کی صرفرت ہوتی تھ ۔ لہذا علماء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک ہدا علماء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک در مرسے بڑا گئے تھے اور ان کا کوئی دور سرا اسٹر تعالی کی طرف متوجہ رہنے تھے ۔ جیسا کہ ان کی برلون در مرسے بڑا گئے تھے اور خود کی اور وہ کمل طور پر اسٹر تعالی کی طرف متوجہ رہنے تھے ۔ جیسا کہ ان کی برلون سے بور اسٹر تھے اور ذہ ہی وہ قادی و سے نقل کیا گیا ہے ۔ جیب ان کے بعد خلافت رکومت ) ایسے لوگوں تھے ہوا۔ س کے اہل نرتھے اور ذہ ہی وہ قادی و احکام کے اجراز بن ان سے مدد بینے کے بیے آبیں ہوت ساتھ رہ کھے احماد مرب کی ضورت برای ۔

اس وفت نابعین میں سے ایسے علما و کرام موتود شھے جو بیلے طورطر لفوں پر چلتے تھے اور دبن خالص سے مسلک نصے وہ علاسے سعت کے نقش قدم پر چلتے تھے، انہیں حب با یا جانا تھا تو وہ ہما گئے تھے اور اعراض کرتے تھے بندا حکرانوں کو خرورت مسوس موٹی کہ وہ اصرار کرسے انہیں طلب کریں اور قضا واور حکورت سے دوسرے سنا صب بہر فائز کریں -

المسوزان کے دور کوں نے علام کی عزت اوران سے اعراض کے باوجود کی الوں کاان کی طرف متوجہ ہونا دیکھا ہوا موں نے سے جا و و مرتبہ حاصل کرنے کے بید طلب علم کی طرف نوج کی وہ علم نتا وی بس منہا کہ ہوئے اور انعام کا مطالعہ کیا، ہوئے اور انعام کا مطالعہ کیا، ہوئے اور انعام کا مطالعہ کیا، پی خوانوں کے سامنے بیش کیا ان سے تعارف کروایا، نیز عہدے اور انعام کا مطالعہ کیا، چانچہ ان بی سے کھونے مون کے دیون انگے کی دمولی ان کے کی دمولی ان کے دور میں انسانے کی دمولی اندان میں مالے کی دمولی اندان کی دمولی انسان کے دیون کو الوں اندان کی دمولی کے دور میں انسانے کی دور کے اور منا کے دیا کہ دور میں انسانے کی دور میں دور میں انسانے کی توفیق عطافر ان سے پاکس اسے کی دوجہ سے دلیل در متوام و کئے گرون علی سے میں کا دیا تھی میں دور میں انسانے کی ان میں میں کا دور منا وی اور منعدات کے فیعلوں سے علم کی زبادہ میں کا دور منعدات کے فیعلوں سے علم کی زبادہ میں انسانہ کی انداز منعدات کے فیعلوں سے علم کی زبادہ میں انسانہ کی انداز میں انسانہ کی دور میں انسانہ کی انداز میں کا دور منعدات کے فیعلوں سے علم کی زبادہ میں انسانہ کی انسانہ کی دور میں انسانہ کی دور میں انسانہ کی دور کی دور میں انسانہ کی دور کی دور میں انسانہ کی دور کی دور میں انسانہ کی انداز کی دور کیا دور منعدات کے فیا دور منعدات کے فیا دور منعدات کے فیا دور کی دور کی

مزورت بطِنْ غفی اسس کیے اس دور میں ان دوعلموں کی طرت زبایدہ تومبر تھی۔ میں میں میں علی ان میں تاریخ سے میں تاریخ میں ان اس کی مانی سنز کراہا نہ میں میں میں اور ان میں میں ان کی کی ک

بھرام اور رؤساکو قراعد عقالد سے مقالات سننے اوران کے دلائل سننے کا شوق اور مبلاق ہوا چا تجہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ بوگ علم کام میں مناظرہ اور مجا دلہ کی رغب رکھنے من نووہ علم کلام کی طرف متوجہ ہو گئے اس میں بہت سی آل بی معلوم ہوا کہ بوگ علم کلام کی طرف متوجہ ہو گئے اس میں بہت سی آل بی معلوم اور مناظرے کے طرف اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کونوٹر نے کے گڑئا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی عزف دین اسلام اور سنت کی حفاظت نیز پرعت کا فلع فیم کرنا ہے۔ جب اکہ ان سے بہلے لوگوں کا دعویٰ تقاکر ہماری عرفواہی ہے۔ عرف دین سے دان دی سے مسلل کی خیر فواہی ہے۔ عرف دین سے مناف دی کے مسائل کا کھیل منا ہے اور اسس میں مخلوق برشفقت اور ان کی خیر فواہی ہے۔

بھر آیسے حکوال طاہر ہو سے جنہوں نے علم کام میں فور وخف ادر مناظ و کوا جھا نہ سمجا کیونکہ اسس سے ذریعے ہے حد تعصب ادر لیسے جنگر شے بدا ہو سکے مین کی وجہ سے خون ریزی اور شہروں کی نباہی کک نویت بینج گئی۔

ہذااب ان کی توجہ نفہ ہیں مناظرہ کی طرف ہوگئی اور میر کہ اہام شافعی اور اہام الوضیفہ رحمہما انتگریں کس کا ہم ہب بہتر ہے بہذا ہوگوں نے علم کلام اورفنون علم کوجھ ور دیا اور خاص طور براہام شافعی اور اہام الوصنیفہ کے درمیان انتقافی سائل کی طوف اٹل مورکئے جب کہ اہام مالک ، سفیال ٹوری اور اہام احمد رحمہم اللہ کے ساتھ اختلاف کونظر اٹلاز کر دیا ان لوگوں نے وعوی کیا کہ ان کی غوض مثر ہوت کی بار یکسوں اور مذہب کی علتوں کو ٹا بت کرنا اوراصول نشاوی تبار کرنا ہے جنانچہ انہوں نے اس سلطے میں بہت سی کتب تصنیف کیں اور اجتہا دات سے نیز ان کتب میں طرح طرح سے بجا دلات و مناظرات اور نصا نیف کا ذکر کیا اور اب ٹک رامام عزالی رحم اللہ کے دور تک ) وہ اسی ڈر کرم چل رہے ، ہی اور سم نہیں مناظرات اور نصا نیف کا ذکر کیا اور اب ٹک رامام عزالی رحم اللہ کے دور تک ) وہ اسی ڈر کرم چل رہے ، ہی اور سم نہیں جانت کر جا ہے بعد کے زمانوں میں کیا صورت ہیا ہوگ (ا)

تومناظروں اور اختلافات کی طرف متوجہ ہونے کا سبب حرف ہی تھا اور کچینہیں۔ اگر دنیا داروں کامیلان دو سرسے ائمہ فی دوسرسے علوم بی اختلاف کی طرف ہوٹا توسر ہوگ ادھرائل ہوجائے۔ اور دوجہ دلیل بیش کرنے کہ وہ میں کام بی مشغول بی بیعلم دین ہے اوران کا مقعد صرف اور حرف تام جہانوں سے رہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

مناظرات کوصحابر رام کی مثاورت سے تشہدونیا جا اے کریہ مناظرے معابر رام کے متوروں اور

اسلات کے نداکرات کی طرح ہیں۔ متیں معلوم مونا جا جیے کریہ ہوگ ، عوام کو آ ہستہ آ ہستہ اس بات کی طرف سے جارہے ہیں کدا ن منا ظروں سے جاری

<sup>(</sup>۱) امام غزال رحمت المدعليه مح بعد توصورت حال مزيد مكرا كئي السروفت كم ازكم ففنى سائل كى طرف توج تعى اب مناظره بازعفرات كا ميلان دوك مراج اورفغه كاعلم نه موف مح مرابر العياؤابله) ۱۲ بزاروى

غرمن التي يرعت كرنامية اكر وه واضح مومائ كيونكري مطلوب م اورعلم مي غورونكر نزركي أراد كالمنفق بوا مفيد ہے ، صحابہ کرام سے مشوروں میں بھی ہی باست تھی مثلاً انہوں سف دادا کی موجودگی میں بھائموں کی رورانت سے ، محروی ، شراب نوشی کی عدوالم رسمکران علطی کرسے نواکس مرتبا وان ڈال ، حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عند کے نوف سے ایک عورت کما حل سا خط بوگیا تھا اور جیسے ورانت وغیرہ کے سائل میں ان کے مشور سے شقول ہیں اور حین طرح حضرت ام ث فی الم احدو الم محدين حسن المم الك الم الولوست اور ديكر المدرجميم اللهست منقول م ان حصات کے دھوکوں برمیری اُندوکی گفتوکسے نہیں عنقرب اطلاع موجائے گی - ربعیٰ دواکس بات سکے

فرسیصے دھوکردیتے ہیں کر) طلب حق برا یک دوسرے کی مدوکر نا دین ہے داوراس طرح وہ مناظروں کو دین قرار دیتے بن مین مناظرہ کے لیے اور شوالط اور ملامات بی۔

طلب تی کے لیے مناظرہ کی ت رائط افرائظ میں انظمیں ،

ببهلى تشخيط إ- جونتخص فرض عبن ست فارغ نه مووه منا ظره بس مشغول نه موكبونكم م فرض كفابه سب اور جوشخص فرض كفابر من مشغول مرتاب عالانكه اسسك ذم فرض عين بافي ب اور وه دعوى كرتاب كامتصدى الىلاش، ہے نووہ آدمی جوٹا ہے اکس کی شال یہ ہے کہ ایک شخص خود نماز کو تھوٹر دیتا ہے اور کمٹروں کے صول اور بنانے من مشنول مرجاتا ہے اور کہت ہے ، میری غرض بر ہے کہ براس تفس کے ستر کو ڈھا نیوں جو مرمنہ عاز مرضا ہے اور السسك بأس كيرانس - ابسامجي موسى ما ناس اور ميكن ب جيدايد فقيه كمان كرنام كرمن اختدافي مسائل من بحث بونى سب اگرم وه نادر مي سكن ان كا د قوع مكن سبے جو لوگ مناظرے ميں منتغول موستے بي وه البي باتوں كوهير ويتعين جن مح فرض عبن موسف برسب كا أنفاق مع الرجن فنفس في النف فوراً والس كرنا مواوروه كطرا موكرنما ز شروع كردس حوالله تعالى كن فرب كاسب سے مطافر بعيب توابستخص ف الله نعالى كى نافرانى كى، توكونى شخص هي عبادات کے سیسلے میں اس وقت ک فرما نبردارک مارنوں ہوتا جب ک وہ اس میں وقت با رائط اور ترتیب کی رعایت نرکرے۔

دوسى ي متى حطريد مناظره كى نسبت كوئى دومرا فرص كفايه ايم نه موكيونكر جب كوئى شخص كسى ايم كو ديجيست موسئے اس سے معاوہ کام کرنا ہے تو اسس على بى ووك ، گارشمار منوا ہے اس كى مثال بيسے كدايك آدى ريجور إسے كربا سے موگوں کی ایک جاعت ہے اوروہ لوگ بلاکت کے قریب میں اور لوگوں سف ان سے پہلوتھی کرلی ہے جب کرب اوی ان كويانى بإكران كى زند كى بجيا سكتاب ميكن بريجيني كالمت كالرافق سبكها شروع كرديتا سي اوركتا ب كرفرض كفايه ا حداگر اسسے شہر خالی رو گیا تولوگ ہلاک موجائی سکے ۔اورجب اس سے کہا جائے کہ شہر می بجینیا لگانے والوں کی ایک

حب ہم یں سے بہتری ہوگوں میں مداہنت) پیدا موجائے گی ، برسے لوگوں بی بے سیائی پھیل جائے گی ، حکومت چھوٹی غرکے لوگوں سے سپر دموجائے گی اور فقہ کمینے لوگوں سے سپر دموجائے گی ،

إِذَا ظُهُرَتِ الْمُدَا هَنَةَ فِي خِيارِكُمُ

وَالْفَاحِتُنَةُ فِي شِنرارِكُمْ وَتُحَوّلُ ٱلْمُلْكُ

نِي صِغَارِكُمُ وَالْفِفْ ثُمِّ فِي أَدَا ذِيرِكُمْ لِهِ،

نم ب کے باکس اس کا جواب ہو مجھے اصل شریعیت میں اجتہادی صلا جبت عاصل نہیں اور اگر جس مسللے میں بحث کرنا ہے اس بی اسس کے امام سے دو قول با دوصور تیں ہیں نور بحث منا سب ہے کبونکہ بعین ا دفات وہ ایک صورت سے مطابق فتوی دیتا ہے نوبخت سے بہ فائدہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک جانب اسس کا میلان ہو جا نے گا داور اس کا قوی ہونا معلوم ہو جائے گا) حالانکہ ایسے مسائل میں منا ظرسے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوفات وہ مسئلہ چھوٹر دیا جانا ہے جس میں دو صورتیں یا دوقول ہوں اور ایسامس کہ نائن کہا جا ما ہے جس میں فطعاً اختلاف منہو۔

جوتعی شمط .- وه مرت ای سینے بی مناظره كرسے جوواتع برجكا ب يا عقرب واقع بوگا كيونكه محابه كرام کی مشا وربت بھی ہو واقعات کے بارسے یں موتی تھی۔ یاجن مسائل کا وقوع مرتا جید وراث کے مسائل ،اور عمیس دىجيت كرسافرى إن سائل ي تحيين كابتام كرتے بون جن مي عام لوگ مينا بي اوران كوستوى عمى عزورت ہے - بلك ده المصمال وهوندست بي جي السائل كي الله زياده بوعاب كسلام اوربعن ال مسائل كو تبوردية بي موعام واقع موتے بي اور كيت بي كربيم خله حديث مين على ميا اتفائى مسلم اور اخلائى مسأل سے المن المحب التعب الم مقصد توطلب في مع عروه مالى كو تفور داني بن كربه وريت متعلق مع مالا لكه امر ى تواما دىبى سى مى مامل بولى كى يەكى بىر مىلىدىلىنى دىدىم السى بى كلام كوطول دىيانىنى چاست، مالال كە تن ك معامل من مفعودين بتواب كمنفركام ك ذريع فولاً مطلب تك بيني مالمي نديدكم كام كوطول ديا علي . بانجوی شوط ، تنهائی بی سناط و کرنا اس کے نزدیک امار اور بادشا ،ول کی عبس کے مقلبے بی زیادہ لیندیگر اورائم موكيونكه فعلوت من زبن مجتمع مخراس اوراكس طرح زبن اورفكر كي صفائي زياده موتى ب اوري كويايا حبا سكتامے عب كر بوكوں كے سامنے ريا كارى كے بوازم متحرك ہوجاتے بن اور فريقين بن سے ہرامك كو اپنى برقى كى حرص بوتى مصميات وه حنى يرمويا باطل بر-اور فم جانت بوكداك رمناظرين كا جناع عوام كى فوابش ركها الله تعالى كى رمنا جوئى سے ليے نہيں ہونا كيوكم بيروك ايك طويل عرصة لك أيس ميں تنهائى بيل طبقے بي لكن ايك دوسرے سے دان مسأن كے بارسے میں) كلام نہي كرنے اور بعض اوقات اسسے سوال كيا جاتا ہے تو ہواب نہيں دنتا اور جب كو في منصب داروبان موناسه بابوكون كاجماع موناس تووه تقريب ابني الغراديت نابت كرف مي كوني دقيقه فرواكذانت سي ريا-

میں بھٹی شعرطے۔ طالب حق اکس شخص کی طرح ہوجس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو وہ اس بات بیں فرق نہیں کرتا کا گمشدہ چیزاکسس سے ہافضوں ملے یا کسی معاون سے ذرسیعے۔ وہ اپنے ساتھی کو رو کارسجنا ہے مخالف نہیں ہمجنا۔ اگر وہ اسے اس کی غلطی بڑا گاہ کرسے اوراکس سے سامنے تی کو واضح کرسے توہیاں کا کشکرہ اداکر تا ہے جس طرح اگر وہ اپنی گمشندہ چیز کی خاکش میں ایک ملائے ہوئے اوراکس کا ساتھی بنائے کہ گشندہ چیز

دوسرے دائے بہان نہیں کا مشکرہ اداکرتا ہے اس کی برائی بہان نہیں کو اس کی عزت کرتا ہے اس کی برائی بہان نہیں کرتا ہے اور اس باب برخوشی کا اظہار کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہم مشورے اسی انداز بیں بوتے تھے۔

حتى كرابك فاتون فيصفرت عرفاروق رمني المدعنه كي بأت كوتسليم نه كيا إدرانهين مجع بأن كي خردي عالانكه اس وفت آب بوگوں کے اجماع میں خطبہ وسے رہے نصف آب نے فرا ایورٹ نے میں کہا، مردسے غلطی ہوگئی ، ايك سخف في صفون على المرتفى رضى المترتعالى عنرسه ايك سوال كيا تواكب سف اسع جواب ديا اس في عمن كالمرالمومين! بان ال طرح نين ب بكاكس طرح بيد - أب ن قراياتم في كامجو س خطابو كمي. اورسرعلم والعصه اوربعلم والاسبع وحفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كوره بات بنا أي جوان سعده مني في صفرت الوموسى الشعري رضى الشرعة في العب ببعظيم عالم تم مي موجود سے تو مجھ سے كسى بات ك بارسيس من يوجود واقعدلول مع كرحب صرت الومولي رضي الترعندسي ابك أدمى كم بارس بن برجيا كاحب سف الله تعالى سك راست من جها دكيا ا وركت بيد موكي انبون سن فرايا وه وبنت بي جائے كا اس ونت أب ابركوفه فصحفرت عداللدين معود رضى الشرعة كومي موس اورمائل سے فراليدوباره موال كردس بدام برونهيں ہا-انہوں ستے چرسوال کیا صرت ابومولی اشعری صالتہ منہ سنے جواب دیا توصرت ابن مسعود ص امترینہ سے فرمایا ہی کہنا ہوں كر اگروه اين قنل مواكر عن برنها نب وه جنت بي جائے كا مصرت ابوموسل نے فر ما احق وى سے جواب نے فرمایا ، نوال حن کے انعاف کاتفاضاہی ہے اگر اُج کے زمانے ہیں اس قسم کی بات کسی لدنی فقیہ کے سامنے ذکر کی جائے تو دہ اس كانكاركرك كاوراس ببيد مجهاكا وركب كايربات كمي كامورين نبي كدوه من كمينياكوكريه بات توسر ایک کومعلوم ہے، تواج کے زمانے کے مناظر کو دیمیوکرجب اس کے مخالف کی زبان پرخی بات ظاہر ہوتی ہے تواس كاچير كيے سباه موجاً اسے اوراسے اس وج سے كس قدر شرمندگى ہوئى ہے اورود انكار كرسنے كى انتہائي كوشش كرنا سے اور جس كے باتھوں دليل موا عر بحراكس كى برائى بيان كرنا ہے تيم ده جا بنين كرنا كه ابنے آپ كو صحاب كرام سے تشبه دیا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح من کی تداخش می خور دفکر کے ذریعے مدد گارہے۔

ساتوں شرط داگر مناظومیں سنریک دوسرا فرنتی بحث مباحثہ میں ایک دلبل سے دوسری دلبل کی طوف اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف اسے من مذکر سے ہمارے اسلاف کے مناظرے اسی طرح ہما کرنے تھے ابذا کسس کے کلام سے جبگر نے کے سلام بی تقام نئی دقیق باتیں جواسس کے بی میں ہول یا مخالف خارج ہم فی جائیں۔ جیسے وہ کہنا کہ مجو براکس بات کا ذکر لازم نہیں ہے یا یہ دیا بات تمہاری ہم پائی بات کے خلاف ہے ابذا فبول نہیں ہے ۔ کینکہ تق کی طرف رحوع باطل کو توٹر نا ہے اور اکس کو قبول کرنا واجیب سے اور تم دیکھتے موکہ بیتمام مجانس ایک دوسرے کینکہ تق کی طرف رحوع باطل کو توٹر نا ہے اور اکس کو قبول کرنا واجیب سے اور تم دیکھتے موکہ بیتمام مجانس ایک دوسرے

ى دلىل كود دكرف اور حيكر ول برختم موجاتى من حى كرجب كوئى دليل وسيف والدكسى ايك اصل كى علىت طيراكر قبالس كرنا تبرے پاس اسسے زبان واضحا ورمبز علت ہے ، نواسے ذکر کرو تاکہ براکس می فور کروں نومعترض اکس بات بردث جانام اوركتام عوكيرتم ف ذاركيا معاسي كى معانى بين ين بين بالله كاكونديه بات مجديد لازم نہیں - دلیل دینے والا کہا ہے کتم انس کے علا وہ جس کو علت ما نتے ہوا سے بیش کرو مکین معترض اصرار کرتا ہے كر بش كرنا اس بر مازم من و تواس قلم ك سوالون س ماظره مي شور وغوغا رميا س اور وه معرض سجاره انى باستنس سمحناكم السركاكهاكم مجعه على معلوم معليكن من ذكرنهي كرول كاكيونكم مجرية زم نهي برنريعيت برجوك باندصنا ہے کیونکہ اگر اسے معنی معلوم نہیں بلکروہ محن منا لعث کو عاجر کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرنا ہے نووہ فاستی کذاب ہے اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اوراس کی ناراضگی کو دعوت ری کیونکہ اسس نے علم کا دعوی کیا حالا تکہ وہ اسسے خالی ہے اور الروه وابنے دعویٰ میں) سچاہے تو شراحیت کی معلوم بات کو جھیانے کی وجہ سے فاسن موگیا مالانکدانس کے سلمان مجانی ا ہے اکس سے پوچا تھا تا کہ وہ اکس کوسمجو کراکس بی بنور وفکر کرسے اور اگر وہ علیت قومی ہے تو وہ اکس کی طرف دجی كرس اور اگر كمزور ب نواكس كے يا اس كى كمزورى كو واض كرے اور اسے جہالت كے اندهرے سے علم كے نوری طرف سے جائے اور اس بات بی کوئی اخلاف میں کرعوم دین میں سے جو علم عاصل ہواگر اس کے بارے میں پوچیا مائے توجواب دبناضروری موجاً ا ہے ، اہذا اس کا یہ کہنا کر بہواب اس پردازم نہیں میں ساطرہ بازی کی مشر تعیت جے ہے خواہشات اصرمد سازی کے طریقوں ہی رعبت اور کلام کے ذریعے مورسروں کو نیجا دکھانے کے کہ بنایا ہے اس کے مطابق پھراکس سوال کا جواب مجدریا زم نہیں دونہ شرعی حکم سے مطابق لازم سے کیونکہ اکس کے ذکر ے رکنے کی وم سے وہ کا ذہد ہے یا فاس ۔

نومیس صحابہ کرام کی شاور نداور اسلان کے ماکرات کو دکھینا چاہئے کیا وہ اس طرح کے ہوتے تھے اور کیا کسی نے ایک می کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طوف اور قیاس سے صریب کی طرف اور صریب سے ذران پاک کی طرف جانے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اس طرح کے ہوتے تھے بین جو کپوان کے دل یں آنا تھا وہ مبلس میں ذکر کرد سہتے

تھے اور وہ سب اس می فور فاکر کرتے تھے۔ آ مٹھویں شخط :۔ مناظرہ اس شخص سے کرے جوعلم میں شنول ہوا ور اس سے بوکچہ حاصل ہونے کی توقع ہو اور اب خالباً گیوں مونا ہے کہ وہ بوٹے بوٹے عام ای کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پر مٹر کرتے ہیں کیونکہ انہیں ٹار مزواج کرکمیں ان کی زبان پر بین بات نہ اُجائے۔ ہذاوہ اپنے سے کم علم بوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان میں باطل کورواج دیں ان سٹر اُنط کے علاوہ ہمت سی دقیق شرائط میں میکن ان آٹھ شرائط سے تہیں را سخائی کی کہ کون شخص اللہ تنوالی کے لے منافرہ کڑا ہے اور کو نسا اُدی و در رہے مقاصد کے بیے منافرہ میں مصروت ہوا ہے۔

ماصل کلام ہے ہے کو بوشن شیطان سے منافرہ نہیں کڑا عالانکہ وہ اس کے دل پر سلط ہے اور وہ اس کا بذرین دشمن ہے اور وہ اسے ہیشہ بلاکت کی طرف بنانا ہے نوبیٹنی رہ شیطان کی بجائے ) دوسرے لوگوں سے ال مسائل میں منافرہ کڑنا ہے جن میں جمتہ دراہ صواب پانا ہے یا صبح اجتہا دوالے کے ساتھ تواب میں شریک ہوتا ہے نوالیا منا فاشیطان کا کھنونا اور خلصین کے لیے عرب ہے۔ تو شیطان اس براسی بیائوش ہوئے ہے کہ اس نے اسے آفات وصفاً بی کے ان اندھ بروں می خوط دیا جن کا ہم ذکر کر ہیں گے اور نفیسل بیان کریں گے ،ہم الشراف کی مداور تونین کا سوال کے ان اندھ بروں می خوط دیا جن کا ہم ذکر کر ہیں گے اور نفیسل بیان کریں گے ،ہم الشراف کی سما جی مداور تونین کا سوال کرتے ہیں۔

مناظره كى افات اور بلاكت خيب ري

واضع ہوکر جومنا فرہ صول غلبہ، دوسروں کو لا بحاب کر دینے ،اپنے فضل ونٹر ت کو ظام کرنے ، لوگوں کے ساسنے منطول کھول کریائیں کرنے ، فخر و بجرنیز دوسروں کو ڈبیل ورسوا کرنے کی عرض سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ہری عاما کا ادر اللہ تعالیٰ کے دشمن سے بطان کے نزدیک فابل تو بھٹ ہے ، باطنی برانجوں مشلہ تکجر ، نودب پیجا ، صد ، بغف ، پاکباز

بنے اور مرتبہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو وہی نسبت ہے

جونزاب کوظام ری برانموں مثلاً زنا الزام نزائنی آمل ، اور جوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور حق طرح وہ شخص جھے شماب نوشی اور جوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور حق طرح وہ شخص جھے شماب نوشی اور بیدھیا کی سے بیاتی کاموں میں اختیار دیا جا سے نووہ شراب نوشی کومعولی سجے کر اخبنار کرنا ہے بھر وہ نسط کی حالت باقی ہے جا بڑی کاموں میں خالب اسٹے باقی ہے جا بڑی کاموں میں خالب اسٹے کی خواہش غالب مواور وہ جا ہ ومرتبہ کا طالب مو نومعلوم مؤنا ہے کہ اسس کے دل میں تمام خاشیں بوہشیدہ ہیں اور بیتمام اخلاق مرمومها سس میں بیجان بیدا کرتے ہیں۔

ان بری مادات کی خرمت میں قرآن باک کی آبات اور احادیث شریف سے دائل مہلکات کے بیان بن آئی سے میکن فی انجال ہم انجامی طور بیان عادات کا ذکر کرتے ہیں جو مناظرہ کی دلم سے وجودیں آتی ہیں ان میں سے ایک حدمے۔

اورنی ارم ملی الشرعلیہ وسیانے فرایا :-

الْحَسَدُياكُلُ الْحَسَنَاتِ كُمَّا تَاكُلُ النَّارُ اللَّهُ النَّارُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِيلَا الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

حد نیکوں کواکس طرح کھا اہے جس طرح آگ، لکروی کو جا دیتی ہے " اور مناظر ، حسد سے خالی نہیں ہونا کو کہ بعض اوقات وہ خالب آناہے اور کھی مغلوب ہوتا ہے ۔ بعض اوفات اس کی تقریب کی جاتی ہے اور کھی دوسر سے شخص کی تقریب کو تھیت ہوتی ہے توجب تک دنیا ہیں ایک بھی ایسا نشخص ہوگا کہ اس سے علم اور اجتہادی قرت کی وجہ سے اس کا ذرکیا جائے گایا اس سے علم اور اجتہادی قرت کی وجہ سے اس کا ذرکیا جائے گایا اس سے علی کہ لوگ ظامری اور ما طبی طور رہا سے وہ خرور حد کر اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور اس سے بھی اور ہونیا ہیں مذا ہوں وہ دنیا ہیں مذا ہوں اور اس اس منا اور ہوا ہے وہ ایک ہے تو ہوئی خص اس میں اس میں اور دنیا ہیں مذا ہوں ہوگا اور اس میں پاوٹ عذا ہون اور ہوا ہے ، اسی لیے حصرت ابن عواس میں اور علی علم حاصل کر و جہاں سے بھی پاوٹ میں فقیا در سے اقوال جوا کہ و دوسر سے کے خلاف موں انہیں قبول نزر و کیو بھی وہ ایک دوسر سے کے خلاف موں انہیں قبول نزر و کیو بھی وہ ایک دوسر سے کے خلاف سے میں موت نے ہیں ان مہلکات ہیں سے ایک بویز رہیر اور لوگوں ہوتے ہیں مان مہلکات ہیں سے ایک بویز رہیر اور لوگوں پر بہندی عاصل کر زا ہے ۔

تونى أكرم صلى المعليه وكسليك ارشاد فرايا بد

مَنْ نَكُبُرُ وَضَعَمُ اللهُ وَمَنْ نَوا صَعَ رَفَعَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله الله الله كرديا الله

نيزاكب في الله تعالى مصحكايت كرت موسى فرما يكه الله نعال فرأات.

عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری چا در سے بہذا ہی تنفس ان دونوں کے بارے ہی مجیسے اولے گا ہیں اسے نوٹردوں گا یہ وَالْعَظْمَةُ إِنَّارِي وَٱلْكِبْرِيَاءُ دِدَاءِى مَنْمَنُ نَازَعِنَى نِيُهِمَا قَصَمُتُهُ وَ٢)

+ + +

ادرمناظرون کرسے خالی منیں ہوا ہے مناظرا بنے ہم عصرا ورمٹل لوگؤں پر تبحر کرنا ہے اورا پنی حیثیت سے بلند ہونا چا تبا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھنے کی مگر پراوائے مرتے ہیں۔

بلندا وربست عبر کے بارے بن ان کا جھکوا ہوتا ہے مقام مدارت کے قرب اور دور ہونے پرتنگ استے ہیں بہت میں میں اور می اور میں اور بعض اوقات ایک غنی اور می ار می اور می رہا دیا ہے کہ وہ تو علم کی مفافت میا ہتا ہے اور در مومن کواپنے تذریل سے منع کیا گیا ہے وال

چنانچ وہ تواضع جے اللہ تفالی اور تمام المبیاد کوام نے قابل نولیٹ قاردیا اسے دلت سے تبریر تاہے اور وہ تکر بر اللہ تفالی مے نزدیک براہے اسے دبن کی عزت قاردیا ہے کس طرح وہ نام بن تبدیلی کرتا ہے اور مناوی کو گراہ کرنا جا ہا

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال عبد ساص ۱۱۵ (۲) كسنن ابن ماجرص ۱۱۸ باب البركة من انكبر والتواضع -(۲) كسنن ابن ماجرص ۲۹۹ ابواب الفتق-

اور کینے کی زمت بن جماعا دیٹ اکن میں وہ واضح میں ساور نم منا ظر کوئیس دیجو سے کہ وہ اپنے کینے کو چیا نے
پر فا در موجب کوئی شخص اس کے خالف کی بات برسر مانا سے اور اس کے کلام پر خاموشس رہا ہے ۔اورا بھی
طرح نہیں سنتا بلکہ مناظر جب یہ بات دیکھا ہے توول میں کینہ چھپانے اور دل می دل بی اسس کو بلرے نے پر
مجور موجانا ہے زیا دہ سے زیادہ بین ہونا ہے کہ وہ منافقت کرنے ہوئے چھپانا ہے لیکن عالم طور پر یہ کینہ ظام ہر کل
موجانا ہے اور یہ اسس سے س طرح جا موسک نام سننے والوں کا اس کے کلام کو ترجیح دہنے پراتفاق
مزامت ورنہ اس سے س طرح جا موسک نام سننے والوں کا اس کے کلام کو ترجیح دہنے پراتفاق
مزامت مور نہیں ہونا نیز بر کہ مہر طالت بین اس کے اعتراضات وجوابات کو اچھا قرار دیا جائے بلکہ اگر فرائی تنانی سے چھوٹ
سی بات بھی ایسی صادر موجا نے بیس کی وجہ ہے اس کے کلام کی طرف نوج کم ہوگئی تو اکس سے دل بین زندگی بھر
کے لیے کہنے جم جاتا ہے۔

ان خرابیوں ہیں سے ایک فنیب ہے اور اس تعالی نے اسے رفیب کو) مردار کھانے سے مشاب قرار دیا ہے اور ماس کی فرمت اور مناظر مردار کھانے کا عادی ہوجا ہے ہونکہ وہ اپنے می احت کے کلام کو دومرون تک پنجانے اور اس کی فرمت کرنے سے بچے ہیں سکتا زیادہ سے زیادہ ہے احتیا طرکوے کا کراس کی جوبات بیان کرے گا تواسس ہی جوٹ ہیں سکتا زیادہ سے زیادہ ہے احتیا طرکوے کا کواس کے کلام میں نقصان اور کمزوری ہر میز اکس کی فضیلت مجوٹ ہنیں ہے گا گا اس کی وہ ایس بات کی کی برد لالت کرنی ہوں اور بنیب ہے جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تووہ بہنان ہے۔ اس طرح وہ اکس بات کی کی برد لالت کرنی ہوں اور بنیب ہے جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے تووہ بہنان ہے۔ اس طرح وہ اکس بات پر فاور نہیں ہونا کہ جوشن میں اس کے کلام سے دوگردانی کرسے اور اکس کے مخالف کی بات سے اور قبول کرسے دہ اس کی بے عزتی نگر سے بلکہ وہ نواسے جا بل ، احمن ، کم فہم اور کند ذہن کہا ہے ۔

ان خرابوں سے ایک اینے نفس کی تعلق کناہے اللہ نمائی فراناہے۔

نَدَهُ تُذَكُونَ الْفُسِيَّ عُلُمُ الْعُلُمُ بِمَنِ الرابِيْ نَعْسُول كَى بِاكْرِلَى بِالنَ مَرُووهِ اللَّهِ بِمِزْكَارِ اتَّقَىٰ (٢)

كى دانا سے بوجها كبا تبيع سے كيا ہے؟ اكس نے كماكى شخص كا ابنى تعريف كرنا اور مناظ قوت ، غلبد، اور بم عمر

لوگوں سے افعال ہوئے کے ساتھ اپنے نفس کی تعرف کرنا ہے اور مشاطرے کے دوران ہر بات ضرور کہتا ہے کہ برے جیسے شخص برا من فسم کی باتب پورٹ بو نہیں ہیں ، میں علوم میں اہر ہوں امول اور حفظ عدیث میں کیتا ہوں ، اوراک س کے علاوہ وہ باتیں کرنا ہے جن کے ساتھ تعرف کی جاتی ہے گئی کردوائ علاوہ وہ باتیں کرنا ہے کہ ایک کردوائ دینے کہ کردوائ ہے کہ کا کردوائ دینے کہ ایس کرنا ہے کہ ایس کرنا دونوں باتیں کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے ورک کے دونوں میں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پورٹ بدہ باتیں کہ شائی کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے ورک کا کردونوں کرنے دیکھوں کرنا ہے دونوں میں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پورٹ بدہ باتیں کہ شائی کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے ورک دیکھوں کہ دونوں میں میں دونوں میں سے ایک اور ایکٹر کرنا ہوں کہ دونوں کرنے دیکھوں کے دونوں کرنے دیکھوں کو دیکھوں کی دونوں کرنے دیکھوں ک

ور تنجست شود اور المراس کے جراب اسے ہا ہا تا الاسٹ کو نے اور عالفت کی عیب ہوئی ہیں گارہا ہے ہیں۔ اسے ہا یا جا ا اور مناظر دومروں کی پوسٹیدہ باتیں الاسٹ کو نے اور عالفت کی عیب ہوئی ہیں گارہا ہے ہیں۔ اسے ہا یا جا ا ہے کہ اکس سے شہر ہی فلاں مناظر آیا ہے تنی کہ ان کوا ہنے لیے ذفیرہ بنا باہے تا کہ ضرورت کے دفت اسے ذلیل در سواا ور بی جر کواکس کی خوابیان با ہر اتا ہے تنی کہ ان کوا ہنے لیے ذفیرہ بنا باہے تا کہ ضرورت کے دفت اسے ذلیل در سواا ور منٹر مندہ کرسے بہاں تک کہ وہ اکس کے بچن کے حالات اور بدن کے عیوب بھی معلوم کرتا ہے کہ شابد اکس کی کسی منٹر مندہ کرسے بہاں تک کہ وہ اکس کے بچن سے حالات اور بدن کے عیوب بھی معلوم کرتا ہے کہ شابد اکس کو ب منزش یا عیب شائد گئیا بین وغیرہ پر مطلع ہوجائے بھوجیب مخالفت کی طرف سے معرفی سا غلبہ بھی اور مار کہ بنی سے شار ہونا ہے اور اگروہ سنے و بن پر نوش ہوئے والا ہے تواعلانیہ طور پر اسے ذلیل کرتاہے جیسا کہ بڑے معتبر مناظرین میں سے ایک جاعت کا حال بتابا گیا ہے۔

ان برائیوں میں سے ایک توگوں کی برائیوں بر نوش مونا اور ان کی خرشی بر رنجدہ مونا ہے جا ان کہ جوشخص اپنے مسال بھا کی کے لیے وہ جیز پہند نہیں کرنا جوا ہے لیے لیے کرنا ہے نور عمل مون میں کے افعان سے بعیدہ تو فرشخص بھی اپنی فنسیلت جنا کر فرد و عزور کا طالب مونا ہے بیتینا وہ اسس بات برخوش مونا ہے جاس کے ہم عصر اور برا بر کے لوگوں کو فری گئی ہے ان لوگوں کے در میان بنغی اس طرح ہوتیا ہے جیسے سوتوں رسوکنوں ) ہی مؤاہے جیسے ایک سوقون دو مرک کو دور سے دیجیتی ہے ایک سوقون دو مرک کو دور سے دیجیتی ہے تو کائب اٹھتی ہے اور اس کا ریگ زر دم بوجانا ہے تو تم مناظ کو بھی اسی طرح دیجیت ہے بوب و مرکب بدل جانا ہے اور اس کا ریگ زر دم بوجانا ہے گویا وہ کسی مرش شیطان یا فرور ساں وہ کی مناظ کو دیجی ہے تو اس کا دیگ بدل جانا ہے اور شفر دیر بیشان ہوجانا ہے گویا وہ کسی مرش شیطان یا فرور ساں در ندھے کو دیجی رہا ہے ۔ تیر دو افوت ہو علما دی با بھی مانا قات سے دفت بر میبا ہوتی ہے کہاں گئی ؟ ۔ نیز دو افوت، با ہمی مدحا در بنی وخرشی میں سنے کہاں گئی ؟ ۔ نیز دو افوت، با ہمی مدحا در بنی وخوشی میں سنے کہاں گئی ؟ ۔ نیز دو افوت، با ہمی مدحا در بنی وخوشی میں سنے کہاں گئی ہی سنے در ما با میسے دی کہ دھر سے امام شافی رحما الذی فر ایا دخر ایا دخر با کا سبب ہے جوان کو مانا کہے ۔

تو مجھے معلوم نہیں کہ ایک جماعت ان را مام شا فی ای اقتداد کا دعی کیے کرسکتی ہے جب کہ علم ان کے درمیان ایک قطبی عداوت کا فریعہ ہو توران کے درمیان اکس ایک قطبی عداوت کا فریعہ ہو توران کے درمیان اکس ایک قطبی عداوت کا فریعہ ہو توران کے درمیان اکس پرام و مرکز نہیں ہرگز نہیں، اکس سنا ظرے کی اتنی برائی ہی تمہیں کا فی ہے کہ تم سنا فقبین کی عادات اپنا او اورمونن و تنی اورکوں کے افعان جی و رودو۔

ان خوابیوں بی سے ایک منافقت ہے اکس کی فردت بن شفائد بیش کرنے کی خردرت نہیں ہے لوگ اکس کے متاج میں کہ برکھ جب بر لوگ ایس کے مواد ہے میں کا اظہار کرنے میں اور ان سے متاع ہے اور منافقت ہے استیات کو فل ہر کرتے ہیں اور ان سے متاع و مرتب کے استیات کو فل ہر کرتے ہیں اور اس کے مقام و مرتب کے استیات کو فل ہر کرتے ہیں اور سیات گفتگو کرنے والا اور مخاطب بلکر ان مام سننے والے جانے ہیں کہ برہا کیل جو ملے اور منافقت ہے کہونکہ وہ زبان سے جبت کا اظہار کرتے ہیں بیکن مل میں بغض وعدادت ہوتی ہے۔ ہم اکس سے اللہ برزگ وبرتر کی بناہ چا ہے ہیں۔

نی اکرم ملی الٹرعلیہ وسی سنے فراہا۔

إِذَا تَعَلَّمُ النَّاسُ أَلُعِلُمُ وَتَرَكُّوا الْعُمَلَ وَتَحَابُّوا إِنَّ الْعَلَّمُ النَّاسُ أَلُعِلُمُ وَتَرَكُّوا الْعُمَلَ وَتَعَاظَعُوا إِنَّ الْوَرُهُ الْمُؤْمِنُ وَتَبَاعُمُ اللَّهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَى الْوَرُهُ الْمُؤْمِنُ وَلَيْكُ اللَّهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَا صَنَّمَ هُمُ مُ وَلَغُمَىٰ اَبْعَارِهِ مُعَنَّدُ وَلِلْكَ

حب وگ علم ماسل كرب اورعل مجور دب، زمانون مست كا المهار كرب اور دل مي علاوت بولينر رشته دارون ميت كا المهار كرب اور دل مي علاوت بولينر رشته دارون مست تعلقات منقطع مربي نواسس وقت ده المترتعاك كرجت سدم ومرم وجاشته مي ده الهين بمره اوراندها ميل مي ده الهين بمره اوراندها

اسے صرف میں بھری میں اسٹر عذر ایسے کیا اور تجربہ سے اکس میں جبکہ میں جائے ہوئی ہے۔

ان مذہوم معاوات ہیں سے ایک بی بات سے بحر کرنا، اسے ناپ خد کرنا اور اس بی جبکہ سے بی کم میں ہے۔ بی کم

من فرکے نزدیک سب سے ناپ خدیدہ چزیہ ہے کراس کے مخالف کی نربان پر جی بات ظاہر سرجا ہے اور جب ظاہر

من اسے تواکس کے ایکار کے لیے کمل طور پر تبار ہوجانا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے دھوکہ بازی، کما ور حیلہ

مزی ہیں جتی الا مکان کو کٹ ش کرتا ہے جی کہ اختلاف و چھا لوااکس کی طبیعت ہیں رہے بس جا نا ہے۔ اور وہ جو جی بات

منتا ہے اکس کی طبیعت اعترامن کرتے ہے ہے تیار ہوجاتی ہے بہاں تک کریہ بات قرآن باک کے دلائل اور الفا ظر

شریب کے بار سے ہی جی اکس کے دل پر غالب آجاتی ہے جینا نچہ وہ ان میں سے بعض کو بعض کے مقابلے ہیں اتبا ہے۔

طال کہ جاکوا تو باطل کے مقابلے میں جی منوع ہے کہونکہ نبی اکرم ملی اسٹر میں کو بعض کے مقابلے ہیں اتبا ہے مان کا میں خلاف کے خلاف تی کے ساتھ منہ

بوشخص باطل کے لیے جھگڑا بھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بلے جنت کے ایک کونے می گریٹا کاسے اور ہو اُدی حق پر ہونے کے باوجود ھی جھگڑا نہیں کڑنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے اوپروالی جنٹ یں گر نباتا ہے۔ الرف كوپ ندفرايا . آپ نے ارشاد فرايا . مَنْ نَدَكَ الْمِدَاء دَهُومَ بُطِلٌ بُنَى الله كَ يُنَا فَي دَكُونُ مَرْكَ الله كَ يُنَا فِي الله كَ الله كُذَا الله كَ الله كُلُولُ الله كَ الله كَ الله كَ الله كَ الله كُلُولُ الله كُلُولُ الله كُلُولُ الله كَ الله كُل

المرتعالى في ان الوكون كومرا برقرار ديا جوالله تعالى برهبوط باند صفي بن اور بوتى كو ملاست بن - اركت د خلادندى سيع : -

وَمَن اَظُلُمُ مِمْنِ اَفَنَزَى عَلَى اللهِ كَدِد باً اَوُكَذَب مِالْحَقِّ لَمَّاجِاءُ ٢١)

اس شخص سے بڑھ کر کون طالم ہے جواللہ نعالی پر جبوط کھوٹ کے ہے۔ اسس کے باسس حق اُک تواسے جھلاتا ہے۔ جھلاتا ہے۔

امدارست وفرايا، -كَنْمُنُ اَظُلَمُ مِنْنُ كُذَبَ عَلَى اللهِ وَكُذَبَ بالبِيْدُن (ذاجاءً وُ" (٣)

ان خرابیوں میں سے ایک ریا کاری ہے ، لوگول کو دکھا نا اور ان سکے دلوں اور میہوں کواپنی طرف پھر ناہے۔ ریا کاری وہ لاعلاج مرض ہے ہو کہ برگزا سم میں براسے گئا ہوں کی وعوت دیتی ہے ۔ جبیا کر ریا کاری کی حث بین آئے گا۔ اور منافر کا مقصد مخلوق سکے سامنے نا ہر موڑا اور ان کی زیانوں پر اپنی تعراف کو جاری کروانا موڑا ہے۔

توب دسس عادات جوبالمنى برائيوں ئى جو بى اورب ان خرابيوں سے علادہ بى ج غرسنى يو مناظرىن بى بدا ہوتى بى شلا اسسى انداز بى جھرانا كە - دوسروں كومارنا ، تعبر لارسيدكرنا ، چېرسے پرمارنا كېرسے بچاڑنا اور داڑھى كېرانا ، والدين اوراسا تذہ كوگالى دينا ، واضح الفاظ بى الام سكانا بايا جاتا ہے ۔

توباوگ انسانیت کے وائرے سے خارج ہیں ، ان ہی سے جو اکا بر اور عقلمند ہیں ان ہی وہ دس نعملیّ مزور یا ئی جاتی ہی البندلعبن صفرات ان ہی سے بعن خوا ہوں سے محفوط رہنے ہیں لیکن برای وقت ہوتا ہے جب اس کا مرتبابل اس سے کم درصد رکھا ہو یا اسس سے بلندمر تبہ ہویا اسس کے شہراور اسبابِ مبیثت سے دور ہو لیکن جب ہم بلدادوں

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترميب جلداول من ۱۳۱۱ لترمهيب من المراد (۲) قرآن مجيرسورهُ عنكبوت آيت نبر عظ -(۱۲) قرآن مجيرسورهُ زمراً ميت غبر ۱۳۲

سے مناظرہ موتوان عادات سے فالی نہیں ہوتا۔

پھران دس خصابوں سے دوسری دس ہے مودہ حرکات برا ہوتی ہیں ہم ان ہیں سے ہرایک کو تفصیل سے ذکر کمر سے کام کو طول نہیں دہنے شاگا ناک بچرطی ان فعد کرنا ، وال اور مرتبہ کی طلب سے جبت کرنا ناکہ وہ فلیہ بائے اور فزکونے پڑفا در سوسکے ، فرور ، اکو الداروں اور حکوانوں کی تعظیم ، ان کے باس انا جانا ، ان کے حرام مال ہیں سے بہنا ، طور فور کے ذریعے دو سروں کو تقبر سی جہنا ، ہے مقعد طور فور کے ذریعے دو سروں کو تقبر سی جہنا ، بے مقعد باقوں ہیں دشغول رسنا اور زیادہ گفتہ کرنا ، دل سے خشیت اللی ، خوجت خدا اور جذبہ رحم کا نکل جانا ، اس رخفات کا فعالب باقوں ہیں دشغول رسنا اور زیادہ گفتہ کرنا ، دل سے خشیت اللی ، خوجت خدا اور جذبہ رحم کا نکل جانا ، اس رخفات کا فعالب کو ان ان ہی ساتھ منا جانا ہو ہے دو الے کو غاذ میں رجم ہو میں ہونا کہ کس قدر نماز بڑھی ہے قرآئ پاک سے کی پڑھور ہا ہوں ان میں ساتھ منا طرح میں مدور ہے ہیں گئی نہ خوب ہو ہوں کے کہونکہ یہ جارت ہو ہوں کے کہونکہ یہ جارت ہوں مقابات کر جا ہے مقاب انفا خوا در و میں ہونا و خرو سے شام را مورجی منا طرح کرت و الے اس سلسلے میں اپنے اپنے درجات کے مطابق مختلف ہیں اور ان سے درجات میں منافرہ میں سے جزنیادہ و بیندارا ور بڑا فعائد ہم تا ہے دوجی ان بڑی عادات سے فالی ہیں ہونا زیادہ سے زیادہ و میک دو نفس پرکنٹروں کرے ان بانوں کو دوشیدہ و میک ان بڑی عادات سے فالی ہیں ہونا زیادہ سے زیادہ و سے زیادہ و کو تو ہوں کہ دو نفس پرکنٹروں کرے ان بانوں کو دوشیدہ و میک ان بڑی عادات سے فالی ہونہ کرنا زیادہ سے زیادہ و میک دو نفس پرکنٹروں کرے ان بانوں کو دوشیدہ و میک ان بڑی و میک دو نفس پرکنٹروں کر کرے ان بانوں کو دوشیدہ و میک ان بڑی و میک دو نفس پرکنٹروں کے دو کھی ان بڑی و میک دو نفس پرکنٹروں کر کے ان بانوں کو دوشیدہ و میک ان بڑی عادات ہے دو کھی ان بڑی و میک دو نفس پرکنٹروں کر کے ان بانوں کو دوشی دو کھی ان بڑی و میک دو نفس پرکنٹروں کر کر کے دو کھی دو کھی

به می معلوم بونا چا جیے کہ بر روبل عا دات اس شخص کے سائھ بھی رہتی ہیں جو وعظ ونفیوت میں مشنول رہتا ہے جبکہ اسس کا مقعد رہر ہوکہ اسس کومقبولیت حاصل موا ورمقام ومرتب اور عرت دجاہ کا طالب ہو۔ نیز جوشنص فرمب و تما وی کا کے علم میں شغول ہوتا ہے اسس بر بھی یہ بڑی عادات یا کی جاتی ہیں جب اس کا مقعد عہدہ قعدا ور تولیتِ اوقات اور

م عمروكون برنوتيت عامل رنا بو-

نوں مدہ بہے کہ بہ ضائل ر ذیلہ ہر است غص کے ساتھ ہوں گل جوعلم کے ذریعید اُوابِ اَخرت کے علاوہ المائش کوماً ہے توعلم ، عالم کواسی طرع نہیں چوار تا بلکہ اسے مہیشہ کی ہاکت ہیں بہتلاکردیتا ہے۔

اسى ليه بني اكرم صلى الله عليه وسلم سنع فرالي و-

اَنَدُهُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْفَيَامَةِ مَسَالِطٌ تَعَامِن كَ دن سبس عنت عذاب السمالم كو لاَ يَنْفَعُهُ الله وبِعِلْمِهِ (۱)

بال الوعلم نے نفع کی بجائے نعقمان دیا کاکش کروہ برابربر بی نجات بالتائے،

خردار! خروار! علم كاخطومبت براب اوراس كاطالب، مبشرى بادشاس اوردائى نعتول كاطاب بعق لازمابا

بادشاہی عاصل کرسے گا یا بلک ہوگا۔ اور براس شخص کی طرح سبے جود نیوی سلطنت چا ہتا ہے اگر اسٹی مال عاصل نہ ہوسکے۔ كوذات سے بحنے كا ميرندكھا ئے ملہ وہ بہت زيادہ رسوا ہوگا۔

مجدنم نے کہا ایک طرح سے سے کہا لیکن بیسے فائدہ سے اکیونکہ جب کہ نیچے کو گید بتے اور دیراوں سے کھلنے کی رعبت نددی جائے وہ کمنب میں دلیمی نہیں کیتے بیکن اس کا یہ مطلب نہیں کر الس میں رفیت محووہے۔ اور اگر میت رباصت وعهده زمو توعلم مبط جائے گا اورامس بیراس بات بریم، کوئی دلالت نہیں کہ حکومت جاہنے والا نجات باشے گا. بلکہ وہ ال توگوں میں نشائل سیسے جن سے بارسے میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا :۔

بے تک اللہ نغال اس دین کی مدد ایسے لوگوں سے بی سیاہے جن کا کوئی افلاق نہیں " رِكَ اللهُ كَيُونِيِّهُ هُذَا الدِّينَ بِأَنْوَامِ لوَحْدُدُقُ لَهُمُّرُال)

يعرأب نے فرايا بد

ومناست

توطالب حكومت ، ذاتی طور بر بدك مور باست اور بعن ا دفات اس ك وجست دوسرول ك اعدار موجاتى ب اگروہ انہیں ترک دنیا کی دعوت دسے اور یہ ای شخص میں ہوتا ہے کرجس کے ظاہری معالمات على اسلف کے ظاہر كارح بوت بن مين ده دل بن صول مرتبه كا قصد جبائي بوائي الله مثال دو شمع ب بونود جل جاتى ب مين دوكسرون كوروكننى سينياتى ہے - تودوكسرون كى اصلاح اس كى اپنى بلاكت بيں ہے اور اگروہ دوكسرون كو طلب دنيا کی دعوت دینا ہے واس کی شال اس مبلانے والی آگ کی طرح ہے ہو خود عب ملتی ہے اور دوسروں کوعبی مبلا دىتى سىرے -

افسام على والمراق مرائد من المراق ال طورير دنيا طلب كرنفي اور السن كاطف منوصربت بي -

وا) حليته الاوليا وحدرم صسا (۲) میح بخاری جلداول ص ۱۲ س باب ان الله در بد

دوسرے دہ جو فور بھی سعادت مندی اور دوسروں کو بھی خواسٹن بخت بنادیتے ہیں۔ یہ وہ علمادی ہو مخلوق کو ظاہر و بالمن من الله تعالى كى طرف بال تقدير-

تیسری قسم سے علماد وہ میں جماہنے آپ کو ہاک کرتھے اور دومروں کی خوکٹ بننی کا باعث ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ہوا خوت کی طرف بلا نئے ہیں اورظام ریں دنیا کو چپوٹر بیٹھے ہیں لیکن اندرونی طور پران کا مفصد لوگوں ہیں مقبولیت عاصل کرنا اور جا ہ و

مرتبه کی خواہش سے۔

توتم دیجیوکتم ان میں سے کمن قنم کے علاد میں شال مور - اور نم کس کے بیے نیاری میں شغول مواور برخیال مت کرو کم الله تعالی اچنے علم اور عمل کو تبول کرے گا ہو خالصناً اکس کے بیے نہ مور باکاری کے بیان میں بلکم مہلکات کی بحث میں اکس قدم کی گفتی مولی جوتم سے نمک کو دور کر دسے گی ان شادا میڈنوالی ۔

## بالجوالباب

منعلم ومعلم کے آداب

منعلم رسيكف واله ) كى ظاهرى أ واب توبهن زياده من ليكن وه دس حبول من منظم كرد بيف كي برا بہلا ادب، ۔ سب سے بیلے ا بنے نفس کوٹری عادات اور بذموم اوسان سے باک کرنا ہے کیونکہ علم، دل کی عبادت اوربالمن كى نما زاور باطنى طور برالتُرتنالى كا قرب سب نوص طرح ظامرى اعضا كى عبادت نمازاس وقت مک درست بنیں موتی جب نک ملام کوشکی اور حقیقی نجاستوں سے پاک ذکر لیا جائے اس طرح اندری عبادت کی درسکی ا ورعلم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگ جب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خبالات سے پاک کر لباجائے۔ ننی اگرم صلی السرعلی وسیم نے فرمایا ہے

دین کی بنیاد یا کیزی برہے"

بَنِي الَّهِ سُكَوْمُ عَلَى النَّظَافَةِ (١) اور مرطهارت ظامر و باطن دونوں کی ہوتی سیسے ۔ انٹرتعالی نے ارکٹ وفر مایا :۔

مے شک شرک ایا کہیں۔

إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ (٧)

اس می عقلند لوگوں کوخبردار کیا ہے کہ طہارت اور سنجا ست صرف ظاہر میر موفوت میں جو حوالس کے ذریعے معنوم ہوجائے کیونکر بعض اوفات منٹرک سے کیڑے مات موتے میں وراک سنے فسل جی کی بڑا ہے لیکن عجر جی اسس كا باطن نا باك بونا ہے دین اس كا دل نا باكيوں سے اورہ مؤنا ہے نجاست اكس چيز كانام ہے جس برمنر کیا جائے اورائس سے دوری اختیار کی جائے ۔ اور قلی نجائے توں سے برمنر کرنا توزیادہ ضروری ہے۔ كونك في الحال معض نجاستين من اور بالآخر بلاك كاباحث بول كى أسس بيه ني اكرم صلى الله عليه وسلم نع فرايا ، -لَا تَذْخُلُ الْمَلَا يُكُنَّ بَيْنًا فِي وَكُلُكِ () فرشت ال كري وافل بني موتع عب مي كتابو-اوردل ایک گرہے جوز سنتوں کی منزل ان کے اٹرات کا مرکز اور ان کے طرفے کا مقام ہے اور فری صفا مثلًا معته، شهوت ، كبينه، حد، تكبر، خوب ندى وغيره بعو كلف والص كفظ بين نو فرشنے كس طرح ول بي وا عل موں

<sup>(</sup>۱) الاسسرارا لمرفوعتص ۹۱ (۲) قرآن محيد سوره آبت مس (١١) ميم بخارى طديوس ١٨٠ ماب التفاوير-

جب کریکتوں سے بھراہوا ہے۔ اورانڈتا لی علم کا نور دل بی فرشتوں کے واسطرسے ڈالنا ہے۔ ارشاد فداوندی ہے:-

وَمَا كَانَ لِبَشَرِانُ لِيكِلْمَدُ اللهُ إِلاَّ وَحَيًّا آوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ آوُلُونِيلَ رَسُوُلاً فَيُحِيَّ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ الرا)

کسی انسان کے لائن نہیں کہ اندتعالی اسسے کام کرے گروی کے ذریعے باپردے کے پیھے سے بارسولوں کو بھیجنا ہے توجو کیجہ جا ہا ہے اپنے حکم سے وی فراکم ہے مہ

è . 4

تواس طرح علوم کار حت جودلوں کی طرف جی جاتی ہے وہ ان فرکٹوں کے فرسے آئی ہے جواسی برمقر ہیں۔
اور وہ پاک ہیں جُری نصلتوں سے مبتراہی ، وہ تو پاک جائے ہی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوخز انے ان سکے
پاس ہیں ان کو تھی پاک معاف ول ہیں بھرتے ہیں۔ ہیں بہنہیں کہنا کہ نفظ بہن رکھی سے مراودل ہے اور ہتے سے مراو
خصد اور دیگر عامات فدر مرہی میکن ہیں یہ بات کہنا موں کہ یہ اسس بات برتنبیہ ہے۔ تواس طرح فا ہرسے با طنی معنی
مراد لینے اور فا ہر کے ذکرسے با طنی امور پر آگاہی حاصل کرنا جب کہ فلا ہر کو برقرار رکھا جائے ان ووفوں بانوں میں فرق ہے
تواکس نکتہ کے ذریعے باطنی فرق کا مقیدہ ایک ہوگیا۔

کیوکہ عرب کی طلب ہے کہ جو کچے دوسرے آدمی کو کہا جائے اسے اس کے ساتو مخصوص نہ سیجھے ہے کوئی تعلمند آدمی دوسرے شخص کو معیب میں جنال دیکھے نواس سے عبرت ماصل کرتا ہے کیوں کہ وہ جاناہے کہ وہ بھی معیب کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اور دنیا بین انقلاب ہوتا رہا ہے ہداد وسرے کے حالات سے خود عبرت عاصل کرنا اور اپنی حالت سے اصل دنیا کا اندازہ لگا اعبرت محمودہ ہے تو تم بھی اسس گھرسے جو محفوق بنیاتی ہے دل کا اندازہ لگا وہ جو امراس کے سے جس کی ذریت عادت کی وجے سے مصورت کی وجہ سے نہیں جی اس میں درندگی اور سنجاست ہے اس روح کا اندازہ لگا وجس میں درندگی یائی جاتی ہے۔

یہ جی معلوم ہونا چا ہے کہ جودل عصے اور دنیا کی حص سے جمرا ہوا ہے اس پراٹر نا جھ گڑنا اور لوگوں کی جہر عزت پر حریس سے معنوی طور برکتا ہے صورت کے لی الاسے ول ہے تو لور بعیرت معافی کو دیمیتا ہے صور توں کو نہیں اس عالم ہیں صورتیں ، معافی برفیا لب ہیں اور معانی ان صور توں ہیں جھیے ہوئے ہیں جب کہ اخرت ہیں صورتیں ، معانی کی اتباع کہی کی اور معافی غالب ہوں گئے ، اس لیے ہرشض کا حشراک می معنوی صورت پر ہوگا و شخص جولاگوں کی ترت خواب کرتا ہے اکس کا حشر شکاری کئے کی طرح ہوگا اور ان کے احوال ہر حوص کونے والے کا حشر ظالم جیر طریقے جیسا ہوگا ، مگر کرنے والے کا حشر چینے کی صورت میں اور حکومت کے طالب کا حشر شیر کی صورت میں ہوگا، اکسس سیسلے ہیں احادیث مبارکہ وارد بہن اور لیم پرت دیجارت کے حالی صرات کے نز دیک اکسس پرعرت شا ہر ہے ،

كيونكم الله تعالى في ارك وفرايا :-

اِنْمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِيَّ الْعُلْمَاءُ (ا) بِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَال

كية كميظم كسب سے زيادہ خاص تما تُج كى طرف اشارہ فرمايا سے -اسى بيد بعض محققين سف اكس جمله كامفوم إين بيان كيا ہے -

" میم نے اللہ توالی سے فیرکے لیے علم سیکھا لیکن علم نے فیرفلا کے لیے ہونے سے انکار کی ، اورالفا فا عاصل ہے۔

یدی علم نے ہم سے کن وکشی کی اور مہار سے لیے حقیقت واضح نر مونی بلکہ میں نفط اس کی حدیث اورالفا فا عاصل ہے۔

اگڑیم کمو کہ بیں نفی دیتا ہے علیا دکی ایک جماعت دکھی ہے جنہوں نے اصول دفر وی بین شہرت حاصل کی اور وہ براسے براسے ماہر علی دمین شار موضلے جواب بیں کہا جا سے کا کہ جب نم علوم کے جواب بیں کہا جا سے کا کہ جب نم علوم کے جواب بی کموفت حاصل کر لوسے نوئی پر ظاہر موجائے گا کہ وہ جس چیز میں مشغول ہیں وہ بطور علم ان کو جب نے مور ہے جوالٹہ نفائی کے بیاد کرتے ہیں جب ان کا مقت دائد نفائی کے بیاد کرتے ہیں جب ان کا مقت دائد نفائی اور ماہر کی جو اسٹر نفائی کے بیاد کرتے ہیں جب ان کا مقت دائد نفائی اور ماہ کا قرب حاصل کرنا ہو اکس سے پہلے ہیں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے عنقہ ب اس سیسینے بی مزید بیان اور وضاحت اُسے گئے۔ ان سے بہلے ہیں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے عنقہ ب اس سیسینے بی مزید بیان اور وضاحت اُسے گئے۔ ان سیسینے بی مزید بیان اور وضاحت اُسے گئے۔ ان سیسینے بی مزید بیان اور وضاحت اُسے گئے۔ ان سیسینے بیاد نوائی۔

ووسى الدب، - دينوى معامدت ين السسى منفوليت بهت كم بواوروه ابنے رشة واروں اوروطن سے دورمو

کبونکہ بہتعلقات اسے شغول رکھتے اور علم سے جہر و بتے ہیں اور اللہ تعالی نے کسی آدمی ہیں دو دل نہیں رکھے۔ بعض ادفات سوج منتشر ہوجاتی ہے «علم تجھے ابن ادفات سوج منتشر ہوجاتی ہے «علم تجھے ابن ابعض نہیں دسے گاجب انک تواسے ابنا سب کجھ نوسے دسے جب تواسے ابنا سب کچھ درسے دسے گا تو تمہیں تھوا اسے بہت علم خردر سے گا اور انسانی فکر ہو مختلف امور میں بیٹی رہتی ہے وہ اس نالی کی طرح سے جس کا ابنی مجھ کی جھے کو زبین سے خشک کردیا اور کچے بانی موامیں جل گیا لہذا اتنا بانی نہ ہوگا جو اکھا مہو کھتی کوسے راب کرتا۔

فندین سے خشک کردیا اور کچے بانی موامیں جل گیا لہذا اتنا بانی نہ ہوگا جو اکھا مہو کھتی کوسے راب کرتا۔

فندین الدے نے طالب علم کانس ادب ہے ہے کہ وہ علم زنجی نہ کرسے اور اسٹر اس خار محرد میں اس کی اسٹر کا میں خلاف

نتبیم الدب به طالب علم کائیر اوب بر ہے کہ وہ علم برنگرنہ کرے اور اپنے استاد برحکم نیدائے بکہ اپنے کام کی سگام کمل طور براسس کے اتحد بیں وہے وسے اور اسس کی نفیعت براس طرح کان وحرسے جس طرح ایک جابل مربعی، شغیق اور اہر ڈاکٹر کی ہوایت کوسٹ ہے اسے جا ہے کہ استاذ کے ساسٹ تواضع اختبال کرکھے اور اسس کی خدمت کو تواب اور عزیت کا سبب جانے۔

صفرت شیقی فراتے ہیں و حفرت زیدین نابت رضی استرعند نے ایک آدمی کی نماز جنازہ مرجی بھیران کی خیر قرب لائی گئی ا اک سوار مول افر معفرت ابن عباس رضی استرعنم آتشریب سے آئے انہوں سنے اس کار کاب بکر ٹی محفرت زید نے عرض کیا اسے حیور دیں حضرت ابن عباس وصی استرنعا لی عنہا نے فرا با ہمیں علی داور ایک رسول استر علیہ وسیم سے چپازا دھا گی اسے حیور دیں حضرت زیدین نا جت رصی استرعنہ نے ان کے باخلوں کا بوسر لیا اور فرایا ہمیں ایٹ نا بن رصی استرعنہ نے ان کے باخلوں کا بوسر لیا اور فرایا ہمیں ایٹ نا بی سے دا)
مول اکرم ملی استرعلیہ وسیم نے ارک بیٹ کے ساتھ اسی طرح بیش النے کا میکم دیا گیا ہے دا)
دور ل اکرم ملی استرعلیہ وسیم نے ارک وفر مایا ہے۔

ا بان دار کے افد ق سے فوشا دکرنا نہیں البت طلب علم کے ایساکر کتا ہے "

لہذا طالب علم کواستا ذہ ہے کہ بنہ ہم کرنا جا ہیے شکا یہ کرمشہور ورموون علم دیکے علادہ کمی سے استفادہ کرنے بن نفرت کرسے اور ربعین عماقت ہے کیونکہ علم تو نبیات اور سعاوت کا سبب ہے تو جوشنص کسی فر رسال در ندسے سے را ہ فرار اختیار کرسے نو وہ اسس بات میں تمیز نہیں کرنا کہ عبا گئے کا ظریفہ تبا نے والا کوئی مشہور آ دمی ہو با گمنام ۔ اور العرف الی سے فرار اختیار کولوں کے بیے آگ کی در ندگی کا نقصان نمام در ندول کے نقصان سے فربادہ سحنت ہے تو حکمت مومن کی گمت و میراث ہے جہاں جبی با اور اسس نی فروان سے براور سے جو کہ کہا حسان مند موج ب نے اس کی طرف بدبا وہ جو جبی مواسی لئے کہا ہے جب طرح بلند مکان سے سباب کو دشمنی ہوتی ہے تو

لَيْسَ مِنَ آخُكُ وَالْمُؤْمِنِ النَّمَكُنُّ الْافِئُ

كمكب العيلم (٢)

تواضح اور غورسے سننے کے بغیر علم حاصل شیں بونا الله تعالی نے ارشا و فرایا:-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ تَلَكِ بِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اَوُ اَلْعَى الْسَمْعَ وَهُوَ سَنْهِ يَدُ ) (١) لِيهِ الروه ول كى ما فرى كے ما تح كان كان الله الم اس كدل والا مون كامطلب يرجد كروه علم كوسمجين ك فابل بويجروه أس وقت كرنبي مجمد سكنا جب ك مخدسے نہسنے اور ول بی حامر نہ ہو، تاکہ تو کچھاسے بتا یا جائے اسے اتھی طرح سنے انکساری ، مشکراور نوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرسے اوراحسان کوتبول کرسے استا ذکے ساسنے شاگردوں کو یوں رہا جا ہے جیسے نرم زین ہوتی ہے جوموسلا مصاربارش كوجذب كريبتى بي اوراس كمل طورر يبول كريتى ب يعبض ا فنات استاذا سے علم كا ايك طراقية بالمي توده اسے اختيار كرتا ہے اور اپنى لائے كو چور ديا ہے كوں كر مرت كى خطاس دشا كرديا مريد) كى درست النے کے مفالے میں زبادہ نفع دیتی ہے کوئلہ تجرب سے اسی باریک بائیں معلوم ہوتی بی بن کے سنے رہنم بوا ہے مال كر السس كالفع زباده موتا ب كتف بى كرم مزاج مربين بي كربعض افغات واكر الكاعلاج كرم دواؤس كماتم كزاب تاكم السوى حرارت التى منبوط موجا سے كه وه علاج كا صدم مراشت كرسك تواس بات براس شخص كانعب بتوا ہے جونون علاج سے واقعت نہیں الله تعالی مصر صرت موسی اور صفرت خصر علیما السلام کے واقعہ میں اسس بات میر تنبیہ فرمانی ہے جب مفرت مفرعليبالسلام سف فرايا :-بے شک آپ مبرے ماق صربین کرمکیں گے اور آپ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعَى صَابِلًا، وَكُيْفَ تَعُسِبِرُ اس بات پر کیے مر رکے بی جس کو آب و خبر نہیں۔ عَلَى مَالَمُ نُحِطُ بِ وَخُيُرًا - (١١) چھرانوں نے ان برخا موسف رہنے اور بات انے کیا بندی مگادی ،اور فر مایا :-اراب برے بھیے آ اُ جا ہے ہی زکسی بات کے باسے فَإِنِ ٱبْهَعُتَنِي فَلَا تَسَاكُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْحِدِثَ میں زلوجینا جب نک میں نود آپ کے سامنے اس کاڈکر لكَ مِنْهُ ذِكْرًا- (١٠) بعروه مبرند کرسکے اور بارباران کوٹو کتے رہے حتی کربربات ان کے درمیان حداثی کا باعث بن گئی۔ فعامه بركم مرده فالب علم جراك تلوى وا مح ك مقابلي بن اپنى ذاتى وافتيار كوتر جع ديتا ب وه محرومى اورنقعال كاشكار ربتاب

ارم كهوكه الله تعالى في ارث وفرايا-

نَاسُالُوْا هَلَ النِّدِيْكُولِ إِن كُنْتُعُولَ لَعُلَمُونَ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله النَّالُوا هَلَ اللهُ الل

توجان بورباب ہی ہے لیکن ہے اس مورت ہیں ہے حبب استاذ اسے پوچھنے کی اجازت وسے کیونکہ ہوچہز تہاری سمجہ سے بالا ہوا کس کے بارسے ہیں ، بو جہنا نہوم ہے اس لیے حضرت خفر علیہ السلام سنے تفریت اوری علیہ السلام کوسوال کرنے سے منع کر دیا تھا منعمد ہر کہ اس کے وقت سے پہلے نہ پوچو۔ تومعتم کومعلوم ہے کہ تمکس بات کے اہل ہو۔ اوراسے فل ہر کرنے کا کونسا وقت ہے اور جس جیز کے بیان کا وقت نہیں آتا انجی اس کے بارسے ہیں سوال کا وقت بی نہیں آیا ۔ حضرت علی المرتھی رفی اور جس جیز کے بیان کا وقت نہیں گا انجی اس سے بارہ سوالات نہ کئے جا کی اور جواب بی اکس کی ہتک نے کو اور حب وہ تھے جائے تو احرار نہ کو و بحب وہ اُتھتے لگے تواکس سے پھر سے نہ بلوواکس کے لازمت تاب کی واور تا ہے سانے کس کی غیبت نہ کہ وا ور نہ اکس کی اور ٹی کا مش کروا گراس سے نفرش ہوجائے نومی ڈریت تبول کرواور تم ہی لازم ہے کا اس کی عرقت اور نظیم کروج ہے کے دو دین خلاوندی کی مفاظت کرتا ہے اس

جوتها ادب، ابتداوی طالب علی اوگوں کے اختاب بی غور وخوض کرنے سے احتراز کرے جاہے وہ علوم ہی ای فرز کرر ہاہے دنیؤی ہویا افروی کیوں کرنے بات اس کی عقل وزین کو جران کردے گی اس کی لائے ، سب ہوجائے گا اور سکے کو بانے اور اس پر معللع مورنے سے ایوس پیلا ہوگی ، بلکہ اس کو جا ہے کہ ایک عمدہ طرافیہ ہوا سناد کے بال بھی پیدا ہوگ ، بلکہ اس کو جا ہے کہ ایک عمدہ طرافیہ ہوا سناد کی ایک عمدہ طرافیہ ہوا سناد کی ایک عمدہ طرافیہ کو ایک عادت واس کے بعد دیگر ندا ہب اور ان میں بحث کو نقل کرنا موقوا سس سے بہے کہونکہ وہ ہوا بت بینے کو فال کرنا موقوا سس سے بہے کہونکہ وہ ہوا بت بینے کی نسبت زیا وہ گراہ کرتا ہے اندھا ، اندھوں کی قیادت اور راسخالی نہیں کرسکتا ۔ اور جس شخص کی یہ عالمت ہو وہ خود جیرت اور جم است کے جبکوں میں جنگ اور جا ہے ۔ ایت ان طالب علم کو شہمات سے روکنا ایسا ہی ہے جے کسی نومسلم کو کار کے ساتھ میں ہول سے منع کیا جائے۔

اورمننہی ماں بعلم کو اختلافات میں فور کرنے کی دھوت دنیا ا ہے ہی ہے جیدے مفبوط ایمان والے کو کفار کے پاس مانے کے لیے نرفیب دبنا ہے (تاکدان کو دعوت اسلام دے) ہی دجہ ہے کی فار سکے نشکر مرحملہ کرسنے کے لیے کسی بزول کونہیں بات نے بلکہ کسی شجاع رہبا در کو با با جا آ ہے اس بار بی سے غفلت کی وجہ سے بعن کمزور لوگوں نے خیال کیا کہ جومعا ملات معنبوط لوگوں سے منقول ہیں ان میں ان کی ہیروی کرنا مبائز سے اور انہیں بیمعلوم نہ ہوسکا کر قوی لوگوں کا معاملہ کمزوروں سے معالمہ سے الگ ہے اسس سلیے بی بعین حفالت نے فرایا ، بحب نے مجھے ابتداویں دیجا وہ دوست بن گیا اور حس سنے مجھے انتہاء بی دیکھا وہ زندلتی ہوگیا۔ کیوں کہ اُخری اعمال باطن کی طرف لوٹ ماستے ہیں اور دست بن گیا اور حسن اور میکا نے ہیں اور دیکھنے والے یہ سیمنے ہیں کہ رہستی اور میکاری کی وجہ ہے۔ حالانکہ ایسا بنیں ہے ۔

بلکہ توشہود دستوری دل کی گرانی اور دائی ذکرکوافتیار کرناہے ہوتمام اٹال سے افضل ہے اورصغیف ادمی، قوی
کی طام می مالت کود بجے کراسے لغرش تصویر کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح عذر بیش کرتا ہے ہو بائی سے ایک وطلے میں
تھوڑی ہی نجاست ڈالنا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کئی گنا زبادہ نجاست سمندر میں ڈالی جاتی ہے اور سمندر تو لوٹے سے
بہت بڑا ہے توہو چہز سمندر سکے بیے جائز ہے وہ لوٹے کے لئے زبادہ جائز ہوگی حالائ کر اس بیجار سے کومعلوم نہیں
کر سمنداینی قونت کی وجہ سے نجاست کو بائی میں بداتا ہے اور سمندر سے فلیدی وجہ سے نجاست جی اس کی صفت
اختیار کردیتی ہے بعب کرفھوڑی نجاست کو بائی میں بداتا ہے اور سمندر سے فلیدی وجہ سے نجاست جی اس کی صفت
نی اگرم صلی اللہ وسے کہ کھوڑی نجاست کو بائر قرار دبا گی جو دوسروں سے بیا جائز نہیں جی کہ آئی ہے ، ای وجہ سے نبی اگر میں کہ انہ کے بلے جائز نہیں جی کہ آئی ہے ، ای وقت
فر میں یاں رکھنا جائزہ تھا ۔ دن

<sup>(</sup>١) مصح بخارى عدم ص ٥٥> ماب منزة النساء (٢) قراك مجيسوره احقات آيت ١١

پاتودہ اللہ نفالی کی طرف سے جانے ہیں با اسس سلوک ہیں کسی نہ کسی طرح دوگار ہوتے ہیں اور تقصورہ و دوری باقرت میں ہر علم کا ابک مقرر مقام ہے ، ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ ہر جیسے جہا دہی اسلامی سرحدوں سے محافظ ہر نے ہیں ۔ اور سرایک سے لیے ایک رتبہ ہے اورای در میر کے مطابق ہر ابک کو آخرت ہیں تواب حاصل ہوگا۔ حب کر اکس کے ذریعے اللہ تعالی ومنا مفعود ہو۔

چھٹا ادب : علوم حے کئن کو دفعنا اختیار نہ دے بلکہ ترتیب کا لمحاظ رکھے سبسے اہم کے ساتھ ان زكرك يردكم عام طورر عمر تمام عوم ك بي الى نين بونى لمذاحتها طاسى بى مي كرم حيري معلى وكوحاصل کرسے اوراس میں سے تھوڑی برقا عدن کرسے اور اس تھوڑے سے علم کے باعث بوفوت حاصل ہوئی سے اسے اس على نكيل مرخري كري ويمام علوم سے زيادہ شرك كاحابل ہے اوروہ علم آخريت ہے بينى علم معالمه اور علم مكاشفة، علم معالمه في انتها و علم مكاشفه ي اورعلم مكاشفه كا انجام الله تعالى ك معرفت ب اوراس مرى مرادوه عقائد نهي جيد عوام الناكس ف باب داداس ورانتاً با ياكس سوز بانى سنا - اور مرى طرانى كلام اور مجادله مراد ب جس ك ذراج وہ مقابل کی دھوکہ بازی سے اپنے کام کو محفوظ رکھنا ہے اور ہی نشکلین کامفصور ہوناہے لیکن رہارامفصور ایک تسم کا یقیں ہے جواس اور کا نتیج ہے جے اللہ نعالی اس بندھے کے دل میں ڈانا ہے جس نے مجاہدے کے ذریعے ا پنے با لمن کوخبا تنوں سے پاک کرلیا ہو،حتی کہ وہ حفرت الوبمر صدابق رضی الشرتعالیٰ عند کے مرتبہُ ایبان کو پہنچ جا ا ہے اوریہ وہ رنبہ ہے کہ اگرایسے تمام ملا رکے ایمان کے ساتھ تولاجائے ، تویہ بھاری ہوجا کے دا) جب كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف إس بات كى كوابى دى سب مادا نظريه ريمى نهين كرعام لوك حب كا اعتقادر كلفة ہیں اور منکل جوجس بات کومرتب کرتا ہے وہ میں عام آدی سے صرف صنعت کلام میں فوقبت رکھتاای بیے اس کے فن کو كلام كها جأنا كب كه حفرت عمر فاكرون مصرت عنمان عنى اور حضرت على المرتضى اوريا في صحاب كرام اس مسع عاجر يقعه اورحفرت الوكم صديق رضى التدعنه كوان براكس وصبست فرقبت تعي بلكم آب كي نفيلن كا باعث وه باطني راز تها جواب ك بينيمي پارگانها- ان لوگون برنوب سے جوصاحب شراعیت صلی الدعلیه وسلم سے اس فیم کی اتیں منتے بی جراکس سنی بونی بات کومعول سیحت اور خیال کرست می کریم موفول کی مبیوده اور عقل کے خلات بانی می تواری کومیا ہے کہ اس بلے مِن غور كرسے كيونكه إسى مقام براصل ال منا نفح بوجا أجے نوفنين اس بعيد كى معرفت كا حربعي مونا چاہيے جوفقيا روشكلين كى عمدت اور مرابيرست فارج سے اور حب اك جھے اس كى طلب برحرس ندم و مجھے الس كى را و بني لى سكتى -فلامدر ہے کہ بہزین علم بکر غام علوم کا مفعد الله تعالی معونت ہے وہ ایک ابساسمندرہے جس کی گرائی معلوم

نہیں اوراسس میں سب اعلیٰ درجہ، انبیا وکوام کا مرتبہ ہے چر اولیا وکوام اور اکسس کے بعد وہ لوگ ہوان سے تعلق رکھنے بیں ابک وافع بیں سفق ل سے کہ بیلے جکموں میں سے دو عکیموں کی تصویریا یک مسید ہیں دیکھی گئی، ایک باقد بیں کا غذاکا ایک ایک فیکٹوا تھا جس پر مکھاموا تھا۔ دواگر تم کمل طور برنیکی کرلو توبید گمان نہ کروکہ تم نے کھونیکی کی ہے ، حیب تک اللہ تعالی پیچان حاصل نہ ہوا ور تنہیں معلوم نہ ہوجائے کہ وی مسبب الاسباب اور نمام اسٹ یا وکو بدیا کرنے والاسہے اور دوسرے علیم کے باتھ میں بول مکھا تھا کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے میں پانی بینیا تھا لیکن چر بھی پیاسا رہنا تھا بہاں تک کہ جب اس کی معرفت حاصل ہوگئ تو ہیں کوئی جہز بہنے کے بغیر سیراب رہنا ہوں۔

سا توان احدب - حبب تک بہلے نن کو بورا نہ کرے ووسرے نن می غورد فکر نرکرے کیونکہ علی میں ایک ارفی تر بہان کی ایک ارفی تر بہان کی رہائیں بہان میں سے بعن دوسرے بعن تک بہنے کا ذرابعہ میں ایک ارتاق بی بافتہ وہی شخص ہے جواکس ترتیب و مدریج کی رہائیں

كرّناهي، الله تعالى ارشاد فرمانا ہے:-

جن نوگوں کو سم سے گناب دی ہے وہ اکس کی کما حقتہ "ماوت کرنے میں " كُلَّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَنْ لُوُنَهُ كَنَّ تَلَادُوْتِهِ (١)

لا قرآن مجدسورهُ بقره آبت ۱۲۱-

ایک نیج کے اعتبارے اوردوسرا دلیل کی قوت و پختگی کی وج سے ، جیسے علم دین اور علم طب ہے کیونکہ ان بس ایک کا نیتجہ ایری زندگی کا جمول ہے اوردوسر سے انتجہ فائی زندگی ہے لہذا علم دین اسٹ رین ہوگا اورجس طرح علم صاب و علم نجرم کا معالمہ ہے علم حماب کے علم نجرم کا معالمہ ہے علم حماب کا معلم طب سے منفا بلہ کریں تو نیتج ہے احتبار سے علم طب انٹرون ہوگا حب کے دولیل سے حوالے سے صاب کو زبادہ اعزاز ماصل ہے اور نیتجہ کا لحاظ رکن ایری ہر ہر ہے ،اسی لیے طب انٹرون ہوگا حب کردییل سے حوالے سے صاب کو زبادہ اعزاز ماصل ہے اور نیتجہ کا لحاظ رکن ایری ہر ہر ہے ،اسی لیے طب انٹرون ہے اگر جب اس کی اکثر بائیں انداز سے سے ہوئی ہیں ۔ اس سے واضح ہوگیا کہ سب سے بہتر اور معزز علم ، انٹر نفالی اس سے فرشتوں ، ت بول اور اس کے رسولوں کا علم ہے نیز وہ علم جوان علوم میں رغبت سے بچوا ور صرت اس کی حوص کرو۔

اور اخران الدب استعلم کانی الحال صوف بداراده مونا چاہیے کہ وہ اپنے علم وفضل کے ساتھا بنے باطن کو ارائسند کو۔
اور الخران الله القال کا قرب حاصل مواور اللہ تعالی کے فرشنوں اور مقربین میں سے اعلی در صر والوں کی ہمسائی حاصل ہو۔
وہ اس علم سے ، حکومت ، ال ، مرتبہ ، میر نول سے بحدث مباحث ، ہم عصر لوگوں پر فخر وغیرہ کا قصد فرکر ہے ، اس کا مقصول ) موگانو وہ بھنیا اس چیز کو حاصل کرسے گاجوا س کے مفصود کے زیادہ قریب ہے اور وہ علم اخرت ہے بیکن اس کے باوجود وہ باتی علم کو بھی تفارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بینی علم خا وی اور وہ نیا گائی موہ جن کا ذکر ہم نے مفدات اور متمات ہیں کیا ہے کر ہم فرص کفا بیعلم کی اتسا کی بور سے منعلق میں اور اس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مفدات اور متمات ہیں کیا ہے کہ بر فرص کفا بیعلم کی اتسا ہیں ہم نے علم اخرت کی تعرف میں جو اور ایک مقال کی رہ میں جاد کرتے ہیں۔
مولوگ ان علم کے حال میں وہ ان کو گوں کی شل میں جو سر حدول کی حفاظت کرتے اور احد تعال کی رہ میں جاد کرتے ہیں۔
ان میں سے کچولوک اور نے میں ، بعض وہمن کا حملہ دو کئے جی ٹواب سے موم نہیں موگا۔
ان میں سے کچولوک اور نے میں ، بعض وہمن کا حملہ دو کئے جی ٹواب سے موم نہیں موگا۔
کر نے اور ان کا مدت کرتے میں اور ان میں سے کوئی جی ٹواب سے موم نہیں موگا۔
کر نے اور ان کی خدمت کرتے میں اور ان میں سے کوئی جی ٹواب سے موم نہیں موگا۔

بشرطبكداك كامقعد كلمريم في كولبندكرنا بوفينيتين المحاكرنامفصورين مواسى طرح على الكامقام

ارشارفلاوندی ہے :-

ادران وگول کے مخلف درجات بن،

فضیلت ابک امنانی چیزسیے دبینی کوئی کسی وجرسے اعلیٰ اورکسی وجہ سے دوں رسے سے کم درجۂ دکھتا ہے ) جیسے با ڈمانا کی نسبت صرافوں کو کم ورجہ دنیا اکس بات پردلالت بنیں کرنا کرحبب ان کوجاروب کشس کے مقابلے ہیں لالین توجی منفیر ہوں سگے۔

درم ان کے مراب سے اعتبارے ہے۔ خلاصہ بہت کہ ورصبت کم درصر رکھنا ہے اس کی کوئی قدر وقعیت نہیں بلکہ سب
سے اعلی رہ ا بنیا و کرام کا ہے بھراولیا و کرام کا اس کے بعلان لوگوں کا جنہیں علم میں مفبوطی صاصل ہے بھرصالی س کا حررم ان کے مراب کے اعتبارے ہے۔ خلاصہ بہت کہ جو ایک فرزے کے برابر عبی اچھاعمل کرے گا اس کا اجر دیکھ لے گا اور جو تنفس علم سے انڈ تعالیٰ کی سے گا اور جو تنفس علم سے انڈ تعالیٰ کی رمنا کا قصد کرے وہ علم کوئی جی ہووہ شخص بغیباً نفع اور بلندی حاصل کرے گا۔

وسوان ادب؛ - مقصد کی طرف علم کی نسبت کا علم عاصل کرے تاکہ رفعت از بیبہ کوبجبہ برا ورجہ مشکل ہے اس کوغیر برترجیج دے مہ کامنی (ام بنیں بکیہ) وہ چیزہے ہو تھیں فکر مذکر دے اور دنیا واخرت بی تنہا را اپنا معالم بی تمہیں تنفکر کرتا ہے اور ہونکہ دنیا کی لذنوں اور آخرت کی نفمنوں کو اکھا کرنا تنہا رہے ہے مکان بنیں جیسا کہ جو آن پاک نے بیان کیا اور نور بصیرت بھی اکس کا نشا بدہے ہو اسٹے میں ہے ہو تھے کی طرح سے تو اس وہ چیزہے ہو جمیشہ ہمیشہ رہے اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی بدن سواری اور اعمال ،مفصد نگ بینچنے کی ایک کوشش راور اکس کی طرف چینا) ہے اور الترتفالی کی ما قات کے علاوہ کوئی مقصد نہیں بین تمام نعت بین بین اگر جہ اس دنیا بین بہت کم لوگ اکس کی قدر کوجانتے ہیں۔

مرات علوم انبيا در الم عليهم السام كوجي هى اورده است محت تعده وزبارت بني جن كي طون مؤالان المرسطلين كاذبن جاً البيا در ام عليهم السام كوجي هى اورده است محت تعده وزبارت بني جن كي طون مؤام الناى اور تتكلين كاذبن جاً المبيد مثال ك ذربيع سجد محت موء وه بركم الركسي غلام سن كها جا الحديد كواله سن كا توجيح ازادى جي ازادى جي اور ادفتاى جي اوسار توجيع كا سنر شروع كردس اس كها جا الحديد كا الرئوج كرس كا توجيح ازادى جي سك توجيع مون ازادى المدين ما دول و بين المرئ المرئ المدين وكاوط كي وجست وبال مذبيني سك توجيع مون ازادى مله كي كي ما بوشاى من المرئ المدين المرئ المدين المرئ مجرفارغ ہوکر، احرام سے کلنے اورطوات وواع کرنے کے بعدوہ آزادی اور حکرانی کامستی ہوجائے گا اکس کے میں منام کرنے ہونا میں کے این اور ارکان ج کی ابتدا ہوسے اس کے اختیام نگ اور ارکان ج کی ابتدا ہوسے اس کی جین کا فور کی این اور ارکان ج کو کی کرنے والاجس فدر مقدد کے قریب ہے اتنا قریب وہ خون نہیں جس نے ابھی سامان کی تیاری کثروع کی باسٹر میں وہ کیا ہے۔
تیاری کثروع کی باسٹر میں وع کیا ہے۔

بس علوم کی نمین نمیں ہیں - ایک فسم وہ معے جو سامان سفر ،سواری وغیرہ کی خرمد وفروخت سے قائم مقام ہے بہ علم طب اور ففہ سبے بلکہ جوعلوم دینیا ہیں انسانی جسم کی مہنزی سے نتعلق ہیں ۔ وہ اسس میں شامل ہیں ۔

معرم ہے۔ اور ہے ہیے بار ہو صور ہو ہیں اساں بھی بہری سے گرنے میں ہیں۔ وہ اسی بن بانوں سے پاک کرنا اور ان بلند
گاٹیوں پرچرٹرھنا ہے جن سے ہیں اور کھیائیوں سے گرز نے کہ شل ہے منتلا ولکوں کے جن کو توفیق دی گئی توسلوب طراقیت
گاٹیوں پرچرٹرھنا ہے جن سے ہیں اور چھیلے لوگ عاجر تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو توفیق دی گئی توسلوب طراقیت
کے علوم ہیں ،ان کا حاصل کرنیا اسی طرح ہے جس طرح راستے کے اطراف اور منازل کا علم حاصل کرنا ہے ، توجین طرح محصن
منازل اور الاستوں کا علم کافی ہیں جب تک ان برنے بیلے اسی طرح تبذیب افعان کا علم ہی کافی نہیں جب نک تہدیت ہو اختیار شرک سے اختیار شرک ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات وصفات ،اس کے فرشتوں ،اس کے افعال اور تو کچھ ہم نے مکاشفہ کے معانی کے خات اور اسے مرف وہ کو گئی معانی ہے جوار اور گوس ) ہیں والے عاصل کے تجاد اور گوس ) ہیں والے عاصل کے تجاد اور گوس ) ہیں والے عاصل کے تجاد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والے انہیں افتہ تعالی کے جواد اور گوس ) ہیں والی کیا اور میں رہ کئے ان کے بیے نجات وسعادت ہے۔
اگل اور جزت کی فعنیں حاصل ہیں ۔ کیکن جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھ ہی رہ گئے ان کے بیے نجات وسعادت ہے۔
اگل اور جزت کی فعنیں حاصل ہیں ۔ کیکن جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھ ہی رہ گئے ان کے بیے نجات وسعادت ہے۔
اسی اور انہیں ان کی فعنی حاصل ہیں ۔ کیکن جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھ ہی رہ گئے ان کے بیے نجات وسعادت ہے۔

بِ ارْمَهُ وَ الْمُعَدِّرِ بُنِ فَكَرُو حَمَّ الرُوهُ مَعْ بِنِ سَے جِ نُورَاحِتُ اور حَبْتُ كَى لَعَنْينَ بِي وَكَرَيْحَانُ وَجَنَّنَةً نَعِيْهِ وَالْمَا إِنْ كَانَ مِنُ اور الرَّامِ عابِينِ سے جِ نُواصِ ابِينِ كَى طرِت وَمُحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَكَةَ مُرْلِكَ وَقُ الْعُمَانِ الْيُمِيْنِ " سے آب كوسلام بِنْجِ عِ

ادر جوننگی مقصدگی طرف منوصه نرمواور نداکس کی طرف حرکت کرے باس کی طرف حرکت توکرے لیکن اللہ نفسالی کے علی العبد الله کے گذشہ بل اور عبادت کے لیے کو اللہ اللہ کے گذشہ بل اور عبادت کے لیے کھوٹنا ہوا بابی اور جہنم کی آگ ہے۔ اور گمراموں بن سے ہے اکس کے لیے کھوٹنا ہوا بابی اور جہنم کی آگ ہے۔ جان لوکہ علی وراسنی سے منزدیک ہیں عتی الیقین ہے دبنی امنوں نے اسے باطنی منشا ہو سے پا با بجرا کھوں کے جان لوکہ علی وراسنی سے منزدیک ہیں عتی الیقین ہے دبنی امنوں نے اسے باطنی منشا ہو سے پا با بجرا کھوں کے

مثابرہ کی نبیت زبان مضبوط اور روشن سے اورانہوں نے مخص سن کر تقلید کرنے کی حدسے زفی کرلی ہیں ان کی حالت اس شخص ہیں ہے جے بخبر دی گئی تو اس نے عقبی کی بجر مشاہرہ کرے تی ایقیبی تک پہنچ گیا جب کہ دوسر دن لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے گئی تو اس نے گئی اورا یمان کے ساتھ قبول کیا ہم بک انکھوں سے دیکھنا اور مشاہرہ کرنا نصیب نہیں ہوا تو سعادت ، علم مکا شفہ کے بعد ہے اور علم مکا شفہ اس معاملہ سے آگئے ہے جوط ننی آخرت ہم چاہئے کا نام ہے ،صفات کی گئا مؤل کو طے کرنا اور صفات ندورہ کو مشانے کے مراست پر جیانا علم صفات سے بعد سنوان ہوئے کا علم بدن کی سلامتی کا علم معاملہ ہے ہوئی ہے ، بدن کی معد سنوان ہوئے کے اسب کی تیاری با ہم جمع ہونے اور ایک دوسرے کی مدکر نے سے ہوئی ہے جس کے ذریعے معان وسلامی اور رہائش عاصل ہوتی ہے اور یہ کام ہادشاہ سے متعلق ہے جب کہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر شنطم کرنے کا قانون فقتے سے اور یہ کام ہادشاہ سے متعلق ہے جب کہ لوگوں کو عدل و سیاست سے طور پر شنطم کرنے کا قانون فقتے سے اور یہ کام ہادشاہ سے متعلق ہے جب کہ لوگوں کو عدل و سیاست سے میں نام کہ کام ہادہ کام الام ہان اور علم الام بان ، اور اس سے نفتہ کی طرف اشا دو کیا ہے تو اس کے قال ہی مادہ ہیں۔ بھی ہوئے ہیں اور میں معلم مراد بیلے جب بہ علم الا بدان اور علم الام بان ، اور اس سے نفتہ کی طرف اشا دو کیا ہے تو اس کے قال ہو سے سیاست کے اسب طبیعہ ہوئی کے دہوئی ہے تو اس کے قال ہی مراد نہیں گیے۔

ایک ت به کاازالد
این ت به کاازالد
این ت به کاازالد
کرف والی چیز دل سے بدل بنین ، اور دل سے مبری ماد دو گوشنت بنین جوصوص موتا ہے بلکہ وہ اسلاتحالی کے لائش میں سے ایک لازوں میں نہیں ، اور دل سے مبری ماد دو گوشنت بنین جوصوص موتا ہے بلکہ وہ اسلاتحالی کے لازوں میں نہیں اسکا ۔ وہ اسلاتحالی کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے

میں سے ایک لازہے بو کواکس میں نہیں اسکنا ۔ وہ اسلاتحالی کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے

میں میں سے تعبیر کیا جا اور می نفس مطرک نہ سے ، شریعیت اسے دل سے نعبیر کرتی ہے کہوں اٹھانا عام کاشفہ موادی ہی ہے ہے اور می فاسلے سے پول بدن اس لطیفہ کی سواری اور اکربن جا ہے اس لاز حمید وہ اٹھانا عام کاشفہ سے متعلق ہے اور وہ اٹھانا عام کاشفہ سے متعلق ہے اور وہ اٹھانا عام کاشفہ سے متعلق ہے اور وہ ایک اور کورعز بزیہے ان اجبام صورمہ سے انٹرف ہے وہ ایک اور فلاوندی ہے۔

متعلق ہے اشرتنا کی نے ارتباد فرایا :۔

وَيَمْنَاكُونَكَ عَنِ النُّرُوْحِ فَكِلِ إِلنَّرُوحَ مِنْ اوردواكِ سے رُوح كے بارے ميں سوال كرتے ہي المُرِدَةِ فِيْ لا) ثمام عَلُونَ اصْلِقَالُ كَا طُرِف سَنوب ہے مِكِن المس كى نسبت، تمام اعتا ہے بدن كی نبست سے انثری واعلی ہے

عرض بركر جس علم كامقصد بدل ك اصلاح بروه سوارى كى معلمتون بى دا فل ب اور يه بات پوستيده بنين كرطب

ای بی مال ہے۔

کیوں کرانسان کو بعن اوقات بدنی صحت کی مفاظت کے بہے اس کی خورت ہوتی ہے اگر بالفرض حرف ایک الشان ہوتا تو اسے جی اکس کی خورت ہوتی افسان تنہائی ہوتا تو مکن اسان ہوتا تو اسے جی اکس کی خورت ہوتی تھے تھے اس اعتبار سے جائے دائر کوئی انسان تنہائی ہوتا تو مکن ایک شخص تنہا گئی ہے کہ وہ اکبلا اپنی ٹرندگی نہیں گزار سکتا ، کیوں کہ ایک شخص تنہا گئی ہے کہ در البیا کو اور در گئی گئی اسے اس انداز پر ببیلا کی ان اصل نہیں کر سکتا نہ وہ البلا اپنی ٹرندگی نہیں گزار سکتا ، کیوں کہ میں اکبیلا کو شخص ترکی کا میں کہ ایک کے در بیجے اپنا گھا کا عاصل نہیں کر سرنے اور ایک دوسر سے کی مدد کر سنے بھر ان میں خواہشات پدیا ہوئیں تو وہ اسباب شوت ہی کھینجا آئی کہ نے جہا کہ اور ایک دوسر سے جھا کو انداز میں خواہشات پدیا ہوئیں تو وہ اسباب سنوت ہی کھینجا آئی کہ تھا جس طرح اندرونی اخلاط کے باعث انسان ہاک ہوئے ہیں تو طب کے ذریعے واضی اخلاط کے در سیان اعتبال کی مفاظ انسان کو دور کر کے اعتبال کی مفاظ سے دور سیاست و عدل کے ذریعے کا علم ، علم طب ہے اور معالمات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو بہذا اندرونی اخلاط کے اعتبال کے طریعے کا علم ، علم طب ہے اور معالمات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو بہذا اندرونی اخلاط کے اعتبال کے طریعے کا علم ، علم طب ہے اور معالمات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو بہذا اندرونی اخلاط کے اعتبال کے طریعے کا علم ، علم طب ہے اور معالمات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو بہذا اندرونی اخلال کے طریعے کا علم ، علم طب ہے اور معاملات وافعال میں لوگوں کے معاملات کو

اعتدال کے داستے پر رکھنے کا علم ، علم فقہ کہا تا ہے اور ہدو نوک اسس بدل کی مفاظت کرنے ہی جو سواری ہے ہذا جو شخص عافقہ اور میں جا ہو اسس شخص عافقہ اور علم طب سے ہیے عنص موجا آبا ہے اور وہ مجابہ ہ کے فررسیے ایسے نفس کی اصلاح بنیں کرنا تو وہ اسسس شخص کی طرح ہے جو عرف اونٹنی خرید ناہے اس سے بلے گھاس خرید نیا ہے نیز شکیدہ خوجہ کراسے تیار کرتا ہے لیکن جی کے سے ماستے پر نہیں جیتا مہذا وہ شخص جو اپنی تنام زندگی ان وقیق کلمات میں گزار ویتا سے جو فقہ سے جا دلوں میں جاری ہوتے ہی۔ توده السن شخص کی طرح ہے جہابتی زندگی ان اسباب میں گزار دیتا ہے جن کے ذریعے اس مشکر سے کوسینے کے بیاد ہاکے کومضبوط کہا جا اجود مشکروں جے جی نیاد کہا جا اسے داست جو اصلاح قلب کے ایسے داست بر جیلئے ہیں جوعلم مکاشفہ کا بہنچا گا ہے ، وہ نسبت ہے جومشکیزہ ورست کرنے والوں کو جے کے داست بر چلنے والوں یا اس کے اسکان کی اوا نمگی کرنے والوں سے ہے تو پہلے اکس بات پر فور کرو اور اکس شخص کی طرف سے مفت نصیحت کو جول کروجواکس کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعدا سن کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعدا سن کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعدا سن کام ہیں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعدا سن کام ہیں اکثر دفت گزار ہے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا شعام کے دول میں امتیان بات ہی کافی ہے۔ اور ان کا تقید سے گزر کرانے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا شعام ہے آدا ہے سیسلے ہیں آئی بات ہی کافی ہے۔

المنا فرک اواب المان می اسان کی جار مالی می اسان کی جار مالی می اسان کی جار مالی می برنی می کول کو المان کی می اسان کی جار مالی می برنی می کول کو المان می می اسان کی جار می کون و مانی سے می کون کی می می می می است مامل کئے ہوئے می کونے کی ہوتی ہے اس وقت وہ انگلے سے بینی از موجا تا ہے، تنبری ما ات این این الموج می کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ می می اور فیضیات والا مثمار موز تا ہے ہی سب سے بیز مالت ہے۔ برخرج کرنے کی مالت ہے۔ اس وقت وہ منی اور فیضیات والا مثمار موز تا ہے ہے سب سے بیز مالت ہے۔

مال کی طرح ملکولی عاصل کی جا است نواکس کی بیرعالت، طلب واکتساب کی حالت بوتی ہے جب علم عاصل کر بیتا ہے نو بچر چنے کی صرورت باتی بنیں رہتی چراکس ماصل کئے گئے علم می غور و فکر کرتا ہے اور کسے نفع اٹھائاے اور ایک حالت دوسروں کو فائدہ بہنچا نے کہ ہے اور وہ سب سے ابھی حالت ہے بیڈا جس نے علم حاصل کیا ، محبر علی اور دوسروں کو سکھایا وہی شخص اُسمانوں اور زمین کی سلطنت میں ایک عظیم انسان کہاتا اہے ۔ وہ مورج کی شل سے جونود بھی روشنی میتا ہے اور دوسروں کو بھی معظر روستین بڑتا ہے اور دوسروں کو بھی معظر روستین بڑتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے اور کستوری کی طرح ہے جونور بھی نوک ہو ہو سے جود دوسروں کو فاکرہ بنچا تا سے لیکن خود میں خود نوسروں کو فاکرہ بنچا تا سے لیکن خود میں کا فیا ۔ اور وہ کورک شور کی طرح ہے جود دوسرے او مظاروں کو تیز کرتا ہے بیکن خود نہیں کا فیا ۔ اور وہ کوروسروں کو تیز کرتا ہے بیکن خود نوس کی طرح ہے جود دوسروں کو تیز کرتا ہے بیکن خود نوس کا گیا ۔ اور وہ کوروسٹن کرتی ہے ور دوسروں کے بیے دیاس تیا و کرتی ہے سکن خود ننگی رہتی ہے یا چراع کی بتی ہے جود دوسروں کوروسٹن کرتی ہے یا چراع کی بتی ہے کہا گیا ہے ۔

بے عمل عالم اُس بنی کی طرح ہے جو دوسرول کوروکٹن کوئی ہے اورخود جاتی رہتی ہے یعب وہ تعییم بی مشنول ہوتا سے نوبہت بڑی دمہ داری اٹھا اسبے لہذا سے جاہیے کہ اس سے اکاب کو یا در کھے۔

بِمِهِ لَا ادب؛ - طلباء برُسْفقت كرك اور البول في أولاد كي طرح شجه بني اكرم صلى الشعب وآله وسلم

یں تمارے میے الس طرح ہوں جس طرح والد ، اپنی اولاد کے بیے ہونا ہے "

اِنْمَا اَنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَكَدِمِ (ا)

وہ انہیں آخرے کا اگ سے بچانے کا نصد کرے اور یہ بات ال باب کے اپنی اولاد کو دنیا کی اگر بچانے کے نقابے یں اہم ہے اسی بیے استاذ کاحق ، ماں باب کے حق سے بڑا ہے کیونکہ باب موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب ہے اورات اذباتی رہنے والی زندگ کا ذریع ہے اور اگر استاذنہ ہوتا تو و کھیاب سے عاصل کیانعی وہ دائمی ماکت ك طرب مع جانا استاذ بى ج جوا خرت كى دائى زىدى كافائده بنياً اسب است مرادوه استاد بحوعلوم اخرب سکھانا ہے باد سنوی علوم، آخرت کی نبت سے سکھانا ہے دنیا کے اراد سے سے نہیں دینوی مفاصد کے لئے سکھانا ہلاک مونا اور بلاكرنا بعضم اس سے اللہ تعالی کی بناہ جاہتے ہن توص طرح ایک شخص کے بلوں كا فرض ہے كروہ ایک دوسرے سے مبت کریں اور مقاصد کے صول یں ایک دوسرے سے تعاون کریں ای طرح ایک استاذ کے شاکردوں كاعمى فرض ہے كدوہ ابك دوسرے سے محبت اور دوسنى كا بنوت دب اور ابسااسى صورت بى بوسكالہے جب الكامفيد اخرت موا وراكران كامفصد ونبا بولوا بب دومر الصي حداور تغض بيا بوكا-كبوك علا وادراً خرت بطابخ دا لے اوک اللہ تعالی کی طرف سفر کرنے ہی ا وردنیا سے گزر کراکس کی طرف جانے والے ہی نندگی سے سال اور مہینے داسنے کی منا زل ہی ۔ اور جومسا فرشنہ وں کی طوت جانتے ہی ان کے درسیان باہمی رفانت ایک دوسرے سے عجت اوردوستی کرنے کاسب بنت ہے۔ توج سفر فردوس اعلیٰ کی فرت ہواس کے رائے بن رفیق کے ساتھ محبت كيسے نہيں موكى جب كرسواوت أخروى بن ننكى ننس ب يب وجر سے كرا خرت سے نعلق ركھنے والوں كے درمبان محالی بنیں مزیا بخلات دنیا کی سعادت سے کیونکہ اسس می گنجائش منیں ہوتی اسی لیدوہ ہوم کی نگی سے نہیں بھے سکتے اور تولوگ عوم کے فرسیعے راست طلب کرتے ہی وہ اللہ تعالیٰ سے اس قول کا مصلاق سی موسکتے۔

ارشاد خلادندی ہے،۔

بے نک وی ایک دوسرے کے عبائی ہیں۔

إِنَّهَا الْمُومِينُونَ إِخُونَى الْحُونَى - (٢) وهاس آيت كے مغون بن واضل بيد

ائے کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشن ہوں سے سوائے پر منر کار لوگوں کے ۔ الآخِيلَةُ وَيُومَيِّنَ بِعُفْنَهُ مُ لِبِعُضِ عَدُقُ إِلَّا الدَّخِيلَةُ وَيُومَيِّنَ بِعُفْنَهُ مُ لِبِعُضِ عَدُقُ إِلاَّ الْمُثَيِّعَبُنَ - (٣)

۱) كنزالهال جلدوص ۱۲ ۵- ۲۷) قرآن مجيرسوره مجرات آيت ١٠ رس قرآن مجيدسوره زخرت آيت ١٤

دوسح ا دب اسازگوچا سب که وه صاحب شربعیت صلی الله علیه وسیم کی اقدار کرسے علم کا فائدہ پنجا ہے ہ اجرست طلب رئوسے اور ناس کے ذریعے کی جزاا ورکٹ کرے کا فقد کرسے بلکہ مرف اللہ تنا لیا کی رضا اوراکس کا قرب حاصل کرنے کی نبیت سے بڑھا ئے۔ اپنی طرف سے ان رطلباد) برکوئی اصان خیال ندگرسے اگرمیہ ان براد م ہے کہ وہ استناذیک احسان مندموں اور دوں تعور کرسے کہ مجھے ان کی وجہسے فضیلت عاصل ہوٹی کیونکر انہوں نے اسید دوں کونیار کیا کہ ان میں علوم کا بہتے بوکر اسٹر تعالی سے فریب کیا جائے برایے ہی جے کوئی شخص تنہیں اپنی زبن بطور العارديّا بيكمة اس مي البيف لي كميتى بالرى كرو توتمها لا نفع ، زين والص ك نف سے زياده بوگا لبنات الروميات وكف كاك مطلب ؟ حاله المعلم سكمان ك وحب الدَّنّا لل ك إلى تمالا تواب التعلم ك ثواب سے زبادہ ہے اگر شاگردنہ ہوا تو تہیں بانواب ندائم صرف الد تعالی اللہ علی ارشاد باری تعالی ہے۔ وَیَا تَوْمِ لَدَاسُالُکُمُ عَلَیْهِ مَا لَا اِنَ اجْرِی اورا کے میری قوم می آسس رتبینے) برتم سے ال بنیں اللّ عَلَی اللهِ اللهُ الل كونرون عاصل موايس جرشفن علم كے ذريعے ال اللب كراہے وہ الس آدمى كى طرح سب ہو ابنى بونى كے نجلے سے كو اہنے بیرے سے پنج کرمات کرتاہے اس نے فادم کو مخدوم اور مخدوم کو فادم بنادیا۔ اور سے کامل درجے کی تبدیل ہے اورانس مبیاً دمی فیامت کے دن مجروں کے ساتھ اپنے رب کے سائے مرحبائے کوا ہوگا۔ نعلاصه بدك فضيلت اوراحسان استاذ كي بي سي توريجوك دبن كامعامل كس طرح ال ك باس علاك جن كا دعوى جے کہ ان کے پاس جو کچے علم فقہ وکام اور ان کی یا دوسر سے علوم کی تدریس ہے اس سے ان کا مفصور الله تعالیٰ کا فزب حامل كرنا ب وه ابنا مال اورمقام خرج كرت بي اوربادشا بون ى خدمت بي طرح طرح كي ذلت المات بن اكم ان کوجاگیری حاصل موں اور اگروہ اس کو چوڑدی توان کو بھی چوڑ دیا جا کے اور ان کے پاس کو ٹی جی نمائے چر استاذكواني شاكردست توقع موتى ہے كدوم برشكى باكس كى كام آئے اس كے دوستوں كى مدكرے ادر اس کے وشمن سے وشمن رکھے۔ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کمربتہ رہے اور اس کے مقاصد میں فرا نبردار رہے پھراگروہ اس کے علی میں کونائ کرنا ہے تواستاذ کوالس پیفسہ انہے اوروہ اس کابہت بارادشن بن جانا ہے تواكس تعم كاعالم كنن كبينهب كرابيني نفس كم بيداكس درجه بريراض مؤنا سب بجراكس برخوش مؤناس اورب بات كھتے ہوئے اسے جانبي آناكة تديس سے مرى غرض علم كو جيلانا بتاك الله تعالى كا قرب عاصل موا وراس كے

دبه ک دد مونونم ان نشا برو کو دیجوناکه دهوکه دمی صورتول برنمهاری نظرسید، تنبيسوا ا دب و طالب علم كونصبحت كرنا نزك فركرے اسے استحقاق سے بيلے رتبہ ماصل كرنے كى خواش اور اللمرى علوم سے فراعنت سے بہلے بوٹ موعلم بن مشورت سے بنج کرے بھر اسے خردار کرے کعلوم عاصل کرتے كامقعدالله تنالى كاقرب عاصل كراب حكومت كاصول اور فخر وسابات نهب سے - حب فدر مكن بوئشروع بى سے اس کے دل یں اس چیزی خوابی کا نصور باکر دسے ہونکہ فاجر عالم اصلاح کے مقابلے یں خوابی زیادہ بیدا کرتا ہے اگر ا است شاكرد ك دل كى الت معدم موجائے كروه على كو دنيا كے ليے عاصل راب تووه أس علم كود كيم سے وه وال كررا ب الروه فقى اختلاف كلاى مجارون اوراحكام ومقدمات كتادى سيمتعلق بتواسي اس سيدوك وسے مول کر برعادی آخرت سے نہیں اور نہ ان عام سے برجن کے بارے یں کیا گیا کہ م نے فیر فلا کے لیے علم حاصل مرنا جالم لیکن علم نے اللہ تعالیٰ سے سوائی اور سے بیت ہوستے سے انکار کردیا اور بہ علم تفسیر اورعلم عدیث ہے نیز وه علم الخوت مي السلاف مشؤل ربت غهر إخلاق نفس اوراكس كى نهذيب كالبفيت كوسي ننا بعارجب طالب ان علوم کو دینوی غرض سے بلے سیکھ تواستاذ کومیا ہے اسے تھی دے کیونکہ اسسے وعظ اور لوگوں كى بروى كى لا ليم بيدا مونى سے -البند معن اوقات تحصيل علم كے دوران با اُخرين دوخرور موحاً اے كيونك اسمبن ايسے علوم هي بي جوالله نعالى كاخوت ولا في بين دنياكي حقاريت اوس خرت كي عفرت كو واضح كرت تي بن نومكن سع كم و ظركاروه ا چھے داستے پراجائے اورائس بی پرسے نعبعت عاصل کرسے جس کی دوسروں کونعبعت کرناہے مقولیت اور مرتبے كامجت اس ما نصل طرح م جف جال كرو وانا لا الا جانات الكراس ك ذريع برندس شكار كرف الله تعالى نے بی بندوں کے ساتھ ہی معامد فر ایا ہے اکس نے شہوت کو بداکیا آ کہ اکس کے ذریعے خلوق ، بقائے نسل ک ييني اسى طرح جان ومرتبه كى محبت بيدا فرمائى تاكه وه علوم كوزنده ركضنه كاسبب بين اوربه بان ان علوم بي متوقع ب بكن عن انتلافى سأل علم كلام ك جفر السب اور فروعات عجيبه كى مونت كے ليے منتص موجانا اور ديگرعلوم كو جهدر بنادل ك سختى الله تعالى سے غفلت ، كمرائي من مراحف اور عا و مرتب كا باعث ب البتر ص كوالله نغالى ابني رحمت سے بچاہے۔ ااس کے ساتھ علوم دہنیہ یں سے کوئی اور علم الل سے - اسس برنخر - اور مشا برہ جسی کوئی دبیل نہیں اس دیمجواور عبرت بمروادر حثم بميرت كے ذر معير مندول اور شہرول مي الس كي عقبى معلوم كرد اور الله نالى مىسے مدوطلب كى جانى ہے، صرت سفیان نوری رحمہ اللہ کو عملین دیجھا کیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے فرایا ہم دنیا داروں کے بھے تجارت گاه بن گئے ہیں ان میں سے ایک محارے سائد متعلق ہرجا آ ا ہے حتی کر حب علم حاصل کرنبتا ہے تواہے قاضی باحكران باستشى بنا دبا جا ماب-

جَونيها ادب ارب ادب فن تعليم بي نهابت دنين به وه بركه طالب علم كوحى الامكان اشارول كن يول بي برائ

سے روسے، واضح الفاظ بین نہ کچے رحمت بھرے طریقے سے روسے جوار کنے کے در نیس کیونکہ جوالک، ہیت کے راہے كودور كرديني معالفت كرف برحرات كويداكرتى مع اور دمرائى بر) امراد كے يے حربيں بنا دبتى ب أي اكرم ملى الله

علیہ وسلم حزنام اسا زہ کے راہما ہی آب سے فر لما ،

اگروگوں کو مبلکی توٹرنے سے منع کردیا جاسے تو وہ اس كَوْمُنِعَ (لَنَّاصُ عَنْ فَتَ الْبُعَرُلِفَتُو الْوَكُولَا لَنُو مَانهب عَنْهُ إِلاَ وَفِيهِ شَيْء - كُورْي ك اوركس ك كرين عِروكا كي م توفرور اسى مولى بات ہے !

ال برحضرت أدم وتوا وعلبهما السلام كاوافعها ورجس جنرس الهيس منع كباغنا ، تمهين أكاه كريا سي تمهين به فصر من كماني كمعورير بادنين ولا بالكراس بيدار تم عرب عاصل كرف ك بيداس سي الكاه موجاؤ دومرى بات بدب كم صراحًا "نبيدن كرنے سے احصے نفوس اور عمدہ ذہن اكس كے معانی نكال بیتے ہي اور مفعود كو حاصل كرسے كى نوشى انہيں علم میں رفیت دیتی ہے اکرمعلوم ہوکر یہ ان باتوں سے بچے جواس کی مجے سے بوٹ بدہ ہے۔

بانجواں ادب ،- کمی علم کے زمرواراستا ذکو جاہئے کر وہنتام کے دل بی ان عادم کی برائی ندا الے بھاس علم كے علاوہ من جي اونت سكھا نے والے استاذكى عادت ہوتى ہے كہ وہ علم نقدى برائى بيان كرتا ہے اور فقة كااسّاذ علم صريث وتفيرى بانى بيان كريا ج اوركباب كريتومس تعلى وسماع اور بوطفى عور توسكاكام بعقل كالس میں کوئی دخل نہیں ، معلم کام ، علم فقہ سے نفرت طا باہے اور کہنا ہے کہ بہ فروعی مسائل ہی اور بور توں کے جیف کے بارے بی گفتوگے۔ ربیعلم کام کو کیے بنج سکتا ہے کیونکہ وہ فورعن کی صفات کا ذکر ہے اسا آندہ کی بیعا وات فرموم ہیں۔ انبي ان سے بينا جا ہے۔ بلك جوالت ذا يك علم كاكفيل مواسے جائے كروه طالب علم كودوسر سے علوم ميسے كارات عمی دکھا سے اور اگر وہ کئ علوم کا نگران ہے تورہ اکس بات کا خیال رکھے کہ طالب علم تدریجاً ایک درجہ سے دوست درجه ک طرف تن کرتا جائے۔

جعظاً ادب؛ -طالب كيذين كے مطابق اسے مجائے اسے وہ بات نہ بائے جبن كر إس كي غل بني ببنين كيزكدوه اسس فن افرت كرف ملك كابالس كاعقل كام كمنا جور دے كاكس سلسے ميں وہ بى اكرم على الله عليه وسلم كى بروى كري كب نعولايا :-

ہم گروہ انبیار کو حکم دباگیاہے کہ ہم لوگوں کو ان سے مرانب بررکمیں اوران کی خفلوں سے مطابق ان سے

نَحُنَّ مَعَالِثُوالُونَيْبِيَاءِ ٱمْرِينَا آنُ نُنُزُلَ النَّاسَ مَنَادِلَكُمْ مُ وَنُكَالِمُهُمْ

عَلَىٰ فَدُرِعُقُولِهِمُودا) تواستا دمجى ث كرد ك سائف كوئى علينت اس وقت ركھ حب دوما أما بوكم دواست مجد كا-بى اكرم صلى الشرعليروسلم نے فر مايا . مَا آخَذُ بُحُدِّ ثُ تَوْمًا بِحَدِيثٍ لِاَ تَبَكُعُهُ بوشفس كسى قوم سے اليي بات باي ريا ہے جن لك ان كى عقول نهي بنيس نوره بعض كے ليے فلنے كا باعث عَفُولُهُمُ الَّهُ كَانَ فِتُنَاةً عَلَىٰ بَعَضُ هِمُ اللَّهُ

صرت علی المرتفی رضی المدعنہ نے اپنے بیسنے کی طرف اشارہ کرنے ہوئے فرمایا سیماں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان کو سیمھنے والاکوئی ہو، تو آپ نے سیج فرایا نیک توگوں سکے دل عبدوں کا قبرستان ہے بہذا عالم کوچاہیے کہ جرنجچ وہ عابما سیے برایک کونہ تبا کے ۔ براکس صورت میں ہے جب شاگر سمجھا تو مولیکن وہ اکس سے نفع اٹھانے کا اہل نہ ہو۔ توجی بات كودة سجمة من منهواكس كاكباحال موكا حضرت عبلى عليدالسدم في الد

الا تعلقوا المجواهد ف اعنات خنزرول ك كلي م وتول كالإرز والوتوبيك مكت اعلم، جوامرات سے بہرہ اور جوانے البند كرنا ہے

ووخنزروں سے براہے۔

المغتازين (۳)

ای لیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کواکس کی عفل کے ہما نے کے مطابق نا پر اور اکس کی سمجھ کے تزاز دیے مطابق تو ہو۔ الرتم اس سے بچاوروہ تم سے لفع حاصل کرنے ورز معیار کے مناعت ہونے کا وجرسے انکار کرے گا- ایک عالم سے وئی بات پوچی کی تواسس نے جواب مددیا ہو جھنے والے نے کہا کیا آپ نے صنور صلی الدعاليہ وسلم سے نہیں سنا آب نے فرا إ:-

مَنْ كَتَعَرَعِلُمَّا نَا فِعًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَس نَے علم نافع كرچپايا وہ فيامت كے دن المس مَنْ كَتَعَرَعِلُمَا فَا فَعَ كُرِي إِيا وہ فيامت كے دن المس مَنْ جَمَّا بِلِجَامِرِ مِنْ نَادِر ﴿) طرح أَتُ كَاكُونَ سَجِعَے والا كَالِ الربي سَنَعِم كوچپايا تو وہ مجھے لگام در كا۔ الله علم سنے جواب دیا نگام چوڑ دو اور جا دُ اگركوئی سجھے والا كیا اور بی سنے علم كوچپايا تو وہ مجھے لگام در كا۔ الله تا الله مال در بی سنے علم كوچپايا تو وہ مجھے لگام در كا۔

شمچه لوگول کواینے مال نه دو س

مَنْ كَتَعَرِعِلْمًا نَا نِعًا جَاءَ يَوْمَ الْبِيَا مَـةِ

المرتعالى كاريث وسب :-وَلَوْ تُوْتُوا السُّنَهَاءَ الْمُوالكُكُمُ رِينَ

رم) تاریخ بنداد، چ مص-۵۰

(١) كنز العال جلدس من ١١١ (١١)

(١) مسنن ابن اجم سه ، ٢٢ ، إب من سُل من علم فلتمد ره ) قر أن مجيد سورو نسا و أيت ه

براس باست برتنبير ہے كروشخص علم كوخراب كرسے اورنفصان بہنجا ئے اكس سے علم كو بحياً ابہر ہے مستحق سے علم كوردكنا ظلى ب مبن غيرستى اك علم كوسيانا الس سے كم ظلى سن سى شاعرف كا-

وترجه ) كباس جانوروں كوچرانے دائے كے سامنے موتى عبلا دوں ا در كمرلوں سكے چرواس كے خزانہ جمع موجك كے وہ اپنی قدروتیت سے بے خبر ہونے کی وصر سے انجبرے بن جلے گئے تو بن جانوروں کو اسس اعلم کا اربینا کر روس نہیں کرسکتا اگراللہ فغالی ہو میر بان ہے ، اپنے نطف ورم سے مجھے ایسے نوگوں سے ما درسے نوملوم وحکمت ك الم مون نوس اس كوصيا ول كا تأكراس سے فائر و بنجا با جائے، اور بن ان اوكوں سے دوستى كروں كا درنہ يہ میرے پاس محفوظ ہے کیونکہ و شخص جہلا رکوعلم کا عطیہ دیبا ہے وہ اے مناکع کرتا ہے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے

سانواں دب - ارمنعلم مجدارنہ مولواسے ابی موئی اور واضح بات بنائے جواسے لائن ہے اور اسے ب نبتائے اس کے علاوہ اِ ریک بات بھی ہے جواس نے روک رکھی ہے ( بتا فی منیں )

كيونكداكس سے واضح بات كے بارے من عن اس كى رغبت كم موجائے كى اوراكس كا ذمن راكنده موجائے كا اوروہ وہم کرے گاکراسٹاذنے مجل سے کام لیاہے اس بے کرمرا دمی بیضال تاہے کروہ ہر دقیق علم کا ہل ہے اوربر تنعق الله تنالي سے اس بات براض ہے کاس نے اسے عقل کا ل عطا کی ہے اور حریثخص زیادہ بوٹوت اور کم عقل ہے وہ اپنی عقل کے کمال پرسب سے زیادہ فوش ہے اس سے معلم ہوا کرعوام میں سے توشف شرعیت کا پابند ہو اوراس کے دل بن اسلاف کے عقائد کئی تشبیہ و اویل کے بغیر جم چکے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا باطن انجام اوراس کی عقل اس سے زیادہ کو برداشت اکر سکتی مونوا سے اس کے اعتقاد کے بارے بن نشویش میں مبلا نہیں کرنا چاہئے۔ بکداسے اسس کے کام میں مشغول چھوڑ دینا جاہئے کیونکہ اگراسے ظاہری ناوبلات بٹائی جائیں تو دہ وام کے درجے سے کی جائے گا اور فاص لوگوں کے زمرے میں اناشکل موگا لہذا اس کے اور گنا ہوں کے درمیان بور كاوط ب وه أكثر جائے كى وه مركش سيطان بن كرابنے أب كوهى اور دوسروں كوهى بلاك كرے كا بلد مام ہے کہ عوام کے ساتھ دقیق علوم کے حقائق بریکٹ سرکی جائے بلکہ ان سے مرف عبادات کے بارے بی گفت کو کی جائے وہ جن کاموں میں مصروف ہیںان میں ایمان داری کی تاکید کی جائے اوران سکے دلوں کوجنت کی رغبت اور حمیم سکے خوت سے بعردیا جائے جیسے وان پاک نے بیان کیا ہے ان کے سامنے کس شبہ کی حرکت ندی جا ہے۔

كونكد معن اوقات اكس ك ول بن شبرير عالى به اوراس على رنامشكل موحاً اب مهذا وه بدنجتى كانسكار موكر

خلاصہ ہے کہ موام کے سا سے بحث کا دروانہ زکھولا جائے اس سے ان کے وہ کامعطل ہو کررہ جا بیس کے

جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص وگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔ المهوان ادب :- اسّاذ كوابن على كم طابن على كرنا جا سينية اكداكس كا قول اس ك فعل كون تظلام اسس بديكم علم باطني آنكھوں سے اور عمل ظامرى أنكھوں سے معلى موناسے اور ظامرى آنكھوں واسے لوگ زباده ہی اور حب اس کاعمل علم کے خلات ہوگا تو بدایت بنیں ہو سکے گی اور ہروہ شخص جوکو کی حیر کھانا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کونکہ نرم قال ہے تولوگ اس کا ندان اڑاتے اوراس پرنہت سگاتے ہی اور مس كام سے ان كومنع كيا كيا اكس بران كى حوص زباده بوعانى سبے إور دو كينے بي اگريہ چيزا جي اور لايلد نہ بوتى تو استاذ فترم اسے کیوں اختیار کرتے ہوایت دینے والا استاذ، شاگرددں کے لی فاسے اس طرح ہے جس طرح کلے ئىنىت ئىقىن اورىكى كىنىن سابىرى تائى توجى جىزى خوركونى ئىتى نىن اكسىك سائع گارى بىكىنىنى بىغ كا اورجب مكرى مرحى موكى توسابه كيد سيدها موكا اسى فيدكى ناع نداس مضون كوبول بيان كياب "ايدكام سے ذروک جیے تو نود کرتا ہے اگر توا باکرے کا درو کے گا) تو نیرے بیے عارا درمشرم کی بات ہے۔

مد کیاتم لوگوں کونیکی کاحکم دینے ہوا وراپنے اکپ کو

آنًا مُسْرُونَ النَّاسَ بِالْمِرْوَتَ نَسُونَ

اً نفستگفت ال) الفستگفت ال) الفستگفت ال) المعالم برزباده مرزاح مرزاح كيونكواسس كے پيسلف سے ايك عالم كيسات ما اور لاگ اس کی بیروی کوتے ہیں۔

مریث راب بی ہے ،-

جس نے کوئی براعل جاری کیا اس مراکس کاک ، عی ہے ا ورعمل کوشنے والوں کا بھی ۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّةً كَعَلَيْهِ وِزُرُ هَا وَإِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا - ١٧)

اسى بىلى حفرت على المرتعني رضى الشرعند سنے فر مايا د

«دوادموں سے میری کر توردی ہے ایک عالم جس نے اپنی عرف کھودی اور دوسرا جا ہل جوزا ہدین رہا ہے تا) جا ہا نداہدین کر توگوں کو دعوکہ دیتا ہے اور عالم از نکاب گنا ہ سے وحوے میں بنیلد کرتا ہے۔

وا، قرآن مجدسورهٔ بقره آبت مه و۲) مستدام احدين صبل جدم ص ٢٥٠ (۲) مطلب بہ ہے کہ علم برعمل ضروری ہے اورعبا دیت سے لیے علم حاصل کرتا او فی ہے ۱۲ ہزاروی

## بطاب

## علم كى أفات نيز علمائے آخرت اور علما بسوكى علامات

علم اورعلی و کے فضائل کے با رہے بسم نے احاد بث نفل کی بس ۔

اور مجسس معلاد کے بارے بی سخت سند کا ذکر آبا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کوفیا من کے دن انہیں تمام مخلوق سے نرباوہ عذاب سوگا اس بہے ان علامات کوجا ننا بہت اہم کام جن کے ذریعے آخرت اور دنبا کے علی دکے در سیان فرق مون مون سے علامے دنبا سے ہمادی مراد علمائے ہوئیں بن کا مقصود علم سے دنبا کی نعتب اور اہل دنیا کے ہاں مباہ دم مرتب ماصل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :۔

فیامنے دن سب سے زبارہ فذاب اس عالم کومو گا جسے اللہ نعالی نے اکس کے علم سے نفع نہیں دیا "

اورنی کرم صلی الله علیہ وسلمست ہی مردی ہے آہیے فرایا ،۔

كونى ننخص اس ونت ك عالم نهي بوسكة حبب ك ابين علم يرعمل فكرسے " وَلَاكِيكُونُ الْمَرْءُ عَالِماً حَتَّى بَكُونَ بِيلِمِهِ عَامِلاً - (٧)

إِنَّ النَّذَّ النَّاسِ عَذَا بِا يَوْمُ الْفِينَا مُهُ عَالِمُ

كَمُ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ ١١)

علم کی دوتسیں میں ایک وہ علم ہے ہوز بان پر سوا ہے برخلون پر اللہ لفائی کی حجنت ہے اور دوسرا وہ علم ہے جودل میں موتا ہے ہے علم نافعے ہے اور دوسرا وہ علم ہے ہے۔

اب نے مزیدارٹ دفرایا۔

اُخری زانے میں جا ہل عبادت گزار اور فائق معاوموں مجھے ہے الْعِلْمُ عِلْمَانِ ، عِلْمُ عِلْ اللَّسَانِ ، فَذَلِكَ مُحَجِّنُ اللّهَانِ ، فَذَلِكَ مُحَجِّنُ اللّهَانِ ، فَذَلِكَ مُحَجِّنُ اللّهِ اللهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ وَعِلْمُ فِي فَذَلِكَ الْعَلْمِ النّافِيُ - (٣) مُلَانُ فَي الْعِلْمِ النّافِي - (٣) مُلَانُ فَي الْعِلْمِ وَسِم لَى فَرَانِ اللهِ اللهُ اله

وا) کنزالعال ج ۱۰ ص ۲۰۸ و۲) کنزالعال ج ۱۰ ص ۱۹۲ و۳) کنزالعال ج ۱۰ ص ۱۹۲ و۳) کنزالعال ج ۱۲ ص ۱۹۲

علم اسس ليے عاصل ندكروكم إس كے ذريعے علما وم فخ كرد ناسمه وكون سع تعكواكروا ور لوكون كواين طرت منوم کروس نے ابساکیا وہ جہنم میں جائے

جن نے اس علم وجیبابا جو اکس کے باس ہے اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی "

مجے تم پر دقبال کی نسبت دومری بات کا زبارہ خوف ہے عرض کیاگیا وہ کیا ہے ؟

مراه کن ائد -

بس شخص كاعلم زباده موا اور بدابب نباده نموى ووالد تنانى سے دررونا جائے گا يە

حزت عبی علیدالسلام نے فرمایا" کب مک تم اخرشب میں چلنے والوں کے بیدراستدما ن کرتے رہو گے اور نود حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رم وگھے۔ یہ اوراس کے علاوہ امادیٹ علمے بہت بڑے خطرہ پر ولالت کرتی ہیں کونکہ عالم یا تو بیشنہ کی طاکت میں چلا مانا ہے با ابدی سعادت حاصل کرلیتاہے اوراگر علم میں غور کرنے سے سعادت نہیں یا ہے

وَتُنْعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِشَاكُمُوبِ إِلْعُلَمَاء وَلِيْمَارُوابِهِ السَّفَهَاءَ وَلِيْفَتُونِفُوابِهِ وُجُولُ النَّا سِ إِلَيْكُمْ فِعَلَ نَالِكَ فَهُ حَ في النَّارِدا،

نبى كويرصلى الليطلية وكسلم في فراكا إ:-مَنْ لَيْتَعَعِلْمِا عِنْدَةُ ٱلْجَمَّةُ اللهِ بِلِجَامِر وي النَّارِر ٢)

اور آپ نے فرا یا ب لَوَ نَاوِنِ عَزِالُهُ جَبَالِ إَخْوَقِكَ عَكَبُكُمُ مِنَ

آب نے فرمایا:۔ رِمِين الدَّيِّعَةِ الْمُعِيلِينِ (٣)

درول اكرم ملى المعلى وكسلم كاس ارك دس مَنُ اذْمَادَ عِلْمًا وَلَمُ تَبْزِدَدُهُ هُدَّى كَسُمُ

يَرْدَدُونِ اللهِ إلاِّ بُعُداً - (٣)

الاتوسلامى سے عى محروم رہے گا۔

ك) المعلل المتنابير جلاول ص ٣ و دا) كنزانمال ي٠١ ص ١٩١ ر٧) مستدام احدين منيل عبد دس ١١٥ رم) كنزالهال ج٠١ ص ١٩٣

## صابركام اوراسلات كے أقوال

حفرت عمر فارون رضی الله عند نے فرایا مجھے اس امت پرسب سے زبادہ خون علم والے منافق کلہے میں ابر کام نے عرض کیا کوئی منافق ،علم والد کیسے موسکتا ہے۔ آپ نے فرایا «زبان کا عالم ہو گا جب کر دل اور عمل سے اعتبار سے جاہل موگا "

معفرت حسن رحمالتہ فرما تے میں ان توگوں ہیں سے نہ ہونا جنہوں نے علیاء سے علم اور مکماری فوافت کو جمع کو ایسا اور علی ہیں ہونوں کی ہیں علم حاصل کرنا جا ہنا ہوں لیکن مجھے اسس سے صالح علی ہونے ہے۔ انہوں نے فرمایا علم کوشائع کرنے کے لیے اسے چیوٹرنا ہی کافی ہے۔ معضرت البہم بن عینیہ رضی اسٹر فعالی عنہ سے کہاگیا کہ سب سے زیادہ ندامت س کو ہوئی ہے ؟ معضرت البہم بن عینیہ رضی اسٹر فعالی عنہ سے کہاگیا کہ سب سے زیادہ ندامت ہوئی ہے جم ایسے تخص سے نامی کرنا میں انہوں نے فرمایا جمیاں تک اس دنیا کا فعلی ہے والے عالم کو ندامت ہوئی ہے جم ایسے تخص سے نامی کرنا ہے جونکر میں اور مورت سکے وقت کونا ہی کرنے والے عالم کو ندامت ہوئی۔

مفرت فلبل بن احمد فرايا مرحاراتم كي موسي -

(۱) جوادی جانتاہے اوراسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے ٹوبہ عالم ہے اسس کی ہروی کرو۔

(۲) وہ ہوعلم رکھنا ہے بیکن اسے معلوم نہیں کہ اسس کے پاس علم ہے یہ سوبا ہوا ہے اسس کو دیگا ہے۔

(۲) وہ شخص حوبتیں جانتا اوراکس کا خیال حقی ہی ہے ہے کہ دہ نہیں جانتا یہ ہوایت کا طالب ہے اس کی طہمائی کرو۔

(۲) وہ اومی جونہیں جانتا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا توریشخص جا بل ہے اس کو جوڑ دو۔

حضرت سفیان توری رحم اولٹر فر النے ہی علم عمل کو بچا ترا ہے اگر وہ اکس کی بات قبول کرے تو تھیک ہے وریہ

علم جلا جانا ہے حضرت ابن مبارک رحم اولٹر فر النے ہیں جب تک ادمی علم کی طلب ہیں رہتا ہے وہ عالم موا ہیں اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہوا ہیں جانا ہے۔

اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جا بل بن جانا ہے۔

حضرت نضبل بن عیامن رحمه الله فر مانت بن "مجھے بین آدمیوں پرنرس آنا ہے کسی قوم کا معزز شخص دلیل ہوجائے، فوم کا مال دارشخص مختاج ہوجائے اور وہ عالم حس سے دنیا کھیلتی ہے ؟ حصرت حسن رحمدٰ اندورانے ہیں در علائی کسنو ول کا طلب کرنا سے انہوں ہر ہوں پڑھا۔

مجھے اس شخص پرلنجب سبے ہو ہدائیت دسے کر گراہی لیٹا ہے اور جوادی دہن کے برلے دنیا عاصل کرنا ہے اس برتوزیادہ تعجب سبے اور ان دونوں سے بھی بطور کواسس رتیجب ہے ہودد سروں کی دنیا کے لیے ا پنے دین کاسوط کرتا ہے وہ ان دونوں سے زیادہ تعجب خیزہے ۔ عالم کوابسا عذاب دبا جائے گاکراسس کے عذاب کی سختی کے باعث جہنی اس سے گردا کھے ہوں گے،

سے سنا آپ نے فرایا ،۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرابا :-

إِنَّ الْعَالِمُ لِلْعُذَّبِ عَذَّابًا بَطِيعُتُ بِهِ آصَٰ لُ

تیامت کے دن عالم کولا باجائے گا اوراس کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کی آئیں باہر نکل آئیں گی تو وہ اس طرح چکے گئا کے گا جے گدھا جکی سے گرد گھو شاہے اہل جنم اس کے گرد چکر دکا ہیں گئے اور او چیں گے جھے کیا ہوا تو وہ کے گا بن بیلی کا حکم دنیا تھا اور خود عمل نہیں کرنا تھا اور برائی سے روک تھا بیکن خود اس کا مریکب متحا تھا۔
برائی سے روک تھا بیکن خود اس کا مریکب متحا تھا۔

يُونَا بِالْعَالِمِ يَوُمَدُ الْقِيَامَةُ فَيكُفَىٰ فِي النَّالِرِ فَلْنُدُ لِنَّ اَثْنَا كُنُهُ فَيَكُونُ بِهَا كَمَا يَدُ وُكُ الْحِمَاكُ بِالرَّحَىٰ فَيَطِيمُ فَي بِهِ اَهُلُ النَّارِ فَيعُولُونَ مَالِكَ ، فَيقُولُ ، كُنْتُ آمُرُولِكُ بَرُ وَيَعَوِيْنِهِ ، وَإِنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّوَ آبِينِهِ ٢١)

س نے علم کے با دبود گناہ کیا اس بھے اللہ تعالی نے ارث وزیابا۔ بے ٹنگ منافق جہنم کے سب سے نچلے گردھے ہیں ہوں کئے ۔

عالم کے گناہ پراس کا عذاب اس سے دوگنا ہے کراس اِنَّ الْمُنْنَا فِقِیثِنَ فِی الْدُرُكِ الْاَسْفَلِ وَنَ النَّاد رس)

کیوں کہ اہموں نے جانے کے بعدا نکارکی اور اللہ تعالی سے ہیود بوں کوعیدائیں کے مقابلے بی زیادہ کرا قرار دیا حالانکہ انہوں سنے اللہ تعالیٰ سکے لیے اولاد ٹابت نہیں کی (۲) اور انہوں نے بہنیں کہا کہ وہ افدا) تین بی سے تبسیر ہے بیکن انہوں نے معرفت حاصل ہونے کے بعدا نکارکیا ،

الله تعالى نے ارشا دفرایا ،

يَعُرِفُونَهُ كُمَّا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءُ هُدُدً

(0)

ده بودی، ان کورصفر علیه انسام کو) اس طرح بیجانت بی جن طرح ده اپنے بیٹوں کورکسی شک شبہ کے بغیر، بیجانت ہیں۔

<sup>0)</sup> مسغوام احدین صنبل ج ص ۲۰۵ ر۲) صبح مسلم ج۲ ص ۲۱۲ باب مقویته من یا مربا کمعودت -رمه، قرآن محبیسودهٔ نساء آییت ۱۲۵

رم، دران مبیرو سام ایت ۱۱۰ ا رم، یه بات مین نهی کونک بودوی سف صرت مور باید السام کوفلا کا بطیانا فران باک بی سے درا در بهودوی نف کها که صفرت عزیز علیہ السلام فلا کے بیٹے بی ۱۲ مرازوی (۵) قرآن مجید سور اُلقام کیت ۲۰

اورحب ان کے ہاں وہ چیز اگئی جے وہ بیجائے سے تو انہوں سنے اس کا انکار کیا ہیں کا فروں مرامدتمال کی مست

اوران مراس شخس کا واقعہ طبص جسے ہمنے آیات دیں 'نووہ ان سے صاحت مکل گیا بس شبطان اس کے سجھے بڑا نودو گراہوں میں سے ہوگیا یہ

بس اس کی مثال کے مبین ہے اگرنم ان برحلہ کرو تو زبان کالناہے اوراگر جور دو تو بھی زبان نکالناہے »

يَلُهُ أُونَ وَنَكُولُ لُهُ يَلِهُ ثُلُولُ اللهِ تومد كارعالم كاملى بين حال ب كيوك ملعم كوالله تعالى ك ب كاعلم ديا كيا تووه شهوات بن يراكيا جنانجراس كف تشبيروي كئي يبني الصفيك مل ياد ، ووخوابنات كاطرت إنباس -

حفرت عبلی علبه السلام نے فراہا در گرے علاء کی مثال اس جٹان مببی ہے نہر کے کنارے برد کھ دی جائے نہ آنو وہ خودیانی بیتی ہے اور نہی یانی کو کھتی کے حانے دیتی ہے نیز برسے علام کی مثال باغ کے بخت ناکے کا طرح ہے جس کے بامرونا ہے اوراندر مداؤے اور فروں کی شل ہے جن کافل ہر کیاہے اور اندر مردوں کی بڑیاں ہیں۔ توب احادیث اور ا ناراس بات کوواضح کرتے ہی کر جرعالم دنیا دارہے فیامت مے دن اس کاحال ما بل سے نهاده براموگا اوراسے عذاب عبی زباده مو گا در جولوگ كا میاب اورمقرب موں كے وہ على سے آخرت میں-

(۱) قرآن مجيد سورة بقره آيت ٨٩ (٧) قرآن مجيد سورهُ اعرات آيت نبر · ١٥٥

(۲) فرآن مجدسورهٔ اعرامت آیت نمبر 🕝 ه ۱۶۵

اورارشا وفلاوندی سے و-

اللهُ عَلَى أَلكَا فِرِيْنَ (١)

حتى كم الله تعالى سنصفر ما يا ١٠

فَكُمَّا جَارَهُ مُ مَاعَرُفُوا كُفُرُوا بِهِ ، فَكَعَبُ

المدنعالي نعبلعمن باعورا وسك وافع من فرما ا

وَاثُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي آتَيْنَا وُآبَاتِنَا فَالْسَلَحُ

مِنْهَا ذَا تَبْعَكُ النَّبِطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمُاوِينَ -

فَشَلَّهُ كُمُثَلِ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْدِ

(۲) بلعمن باعوراد كا دا فدمخفر الول مي كريشخس بني امرائيل مي ايك نمايشخص نعامت الدعوات نخا حزت موسى عليه السلام فيحبب قوم جبارين برجمله كا اراده كيا تواسس كي قوم ف است حضرت موسى عليه السادم سك معلاف اكسايا اور بدوعا كامعاب كيا يمسلسل الكاركزنار بابالآخر انبول مقتحالف بش كف تواكاده موكيا چنانجيد وه جوجى بدوعا كزنا زبان سے الس كى اپنى قوم كانام نكلتا وراكس سے اسم اعظم عبى لے بياكي وتفييل نفاسيرين ريمينے) ١٢ ہزاروى -

علی سے اخرت کی نشا نیاں اور دوام اس کی نعمیٰ اور دونوں دوسوکون کی طاف کے ساتھ دنیا کی طاب ناگرے اور نا پائیداری نیزآ فرت کی عفلت اور دوام اس کی نعمیٰ اور دونوں کی صفائی اور اس کی سلطنت کی بڑائی کا شعور رکھنا ہوا ور اسے معوم ہوکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں اور دونوں دوسوکون کی طرح ہیں جب ایک کو راضی کروگ تو دوم ان باول کی طرح ہیں ایک بھاری ہوگا تو دوسرا صر در بلکا ہوگا ، اعد دوبیا لوں کی طرح ہیں ان بین سے ایک بھرے گا تو دوسرا فارغ ہوگا ایک کو جنا بھر دیے تی کراسے کمل جر دونو دوسرا فارغ ہوجا ہے ان بین سے ایک بھر دونو دوسرا فارغ ہوجا ہے گا بیت کو ان بین سے ایک بھر دونو دوسرا فارغ ہوجا ہے گا بیت کو جنا بھر دینوں دینا کو دوسرا فارغ ہوجا ہے گا بیت کو منا ہوگا ہوئی میں میں بات کی خردینا ہوں کہ دینوں کو جنا ہوں کو منا ہوگا ہوئی خواب ہے کہ دونو دوسرا فارغ ہوجا ہے گا بیت کی بیان نہیں دینا ہوا ور تیم اور تیم ہوئی تو میں ان کی خبر دینا ہوئی تو میں اسے کیسے ہوسکتا ہے اور جوادی اور تیم کی منا میں سے کیسے ہوسکتا ہے اور جوادی اور آخرت کی عفلت اور اس کا ایمان سلب ہوگیا تو جی سکتا ہے اور جوادی اور اس کا ایمان سلب ہوگیا تو جی سکتا ہوئی ہوں کہ نہیں وہ علا دیں سے کیسے اس کا ایمان سلب ہوگیا تو جی سکتا ہوئی نہیں وہ علا دیں سے کیسے اس کا ایمان سلب ہوگیا تو جی سکتا ہوئی نہیں وہ علا دیں سے کیسے اس کا ایمان سلب ہوگیا تو جی سکتا ہوئی نہیں وہ علا دیں سے کیسے ہوگیا۔

اور ہوشخص نہیں جانیا کہ دنیا ،آخرت کی ضد ہے اور ان دونوں کو جع کرنا ایک بے فائدہ لا کیے ہے وہ تمام ابنیا وکام کی شریعینوں سے جا ہل ہے بلک فرآن پاک کے اول سے آخریک کا سکوہے نو وہ کس طرح علام کی جماعت بیں شمار موگا، اور جرآدمی ان سب باتوں کو جا نتا ہو محربیں آخرت کو دنیار پڑجے ند دسے نواکس کی شہوت نے اسے نتا ہ کر دیا اور اکسسی پ بر شبخی عالب آگئی تو اکسس در سے کا آدمی علی اسکے گروہ بیں کہتے شمار کیا جائے۔

صفرت واؤد علیمالسدم کے واقعات بیں ہے اللہ نقال سنے ارشا و زبایا" بوشخص ابنی خوامش کو بہری مجت بر ترجیح
دنیا ہے بیں اسے کم از کم بر سنا و نیک ہواسے ابنی مناجات کی لذت سے موم کردتیا ہوں سے واؤد علیمالسدم ا مجھ
سے ابیے عالم کے بارسے بی سوال نکر ناہیے دنیا نے نشے بیں ڈالن و باتوہ شجھے میری مجت کے راستے سے وک دسے گا
ادر ہوگ میرے بندوں پر ڈاکہ ڈالنے والے بی اے واؤد علیم السب کی میراطالب دیکھونواکس کے خادم بن
جاوئر اسے واؤد علیہ السلام ا بوردی کئی بعالے ہوئے کو میری طرف کے تاہے بین اسے باخبر مکھ دینا ہوں اور جس کو بی
باخبر مکھ دول اسے کہی بھی عذاب بنیں دوں گا ہے اسی لیے حصرت بھی رحماللہ نے فربایا در علمادی سے اور ال کی موت اُخری عمل کے ذریعے دنیا طلب کو ناہے و نیا طلب کو اسے و نیا طلب کو ایس کے فربایا سجب
علم و محمت کے ذریعے دنیا طلب کی جائے تواس کی فلاوقیت جاتی رہی ہے ہوئے موزے حضرت معبد بن مبدب رحمہ اللہ فربی خوابا سجب
ہیں و جب نم کسی عالم کو دیجھوکہ دوام اور کے باس آتا جاتا ہے تو وہ چورہے صفرت سعبد بن مبدب رحمہ اللہ فربی خوابا

والداس جبر بن معردت ربتا سعيس سعمت كرا سب

حفرت مالك بن دينار رحمه الله فرما نفي بن بن سف بعن گذر شند، كا بون بن براحا كما مله تعالى فرآ ماسه كروب کوئی عالم دنیا سے مجتن کڑا ہے تومی اسے سب سے بلی سزایہ دنیا ہوں کہ اس سے ول سے مناجات کی لذت مكال ديا موں - ايك شخص ف ا بين بحالى كو كلمام تعجيد على دياكيا ہے بيس كن موں سك اندھيرے سے ا بين علم ك نور كون بجمانا- اس طرح تم اس دن اندصرے بن رموسكے جس دن الم علم البنے علم كى روشنى بن جليں گے" حفرت بینی بن معا ذرازی رحم الله علائے دین سے بور مخا لحب مونے بن "اسے علا درام! تمہارے محلات، نبیمر (رُدمی بارنناه) کے محلات اور نم ارسے گھر کیسری زایرانی با دنناه) کے گھرکی طرح میں نمیار سے کیوسے محف ظامری بي موزس جالوت كے موزوں جيے سوارياں فاروني ، بزتن فرعوني گنا ه دورجا بكيت جيے اور تم ارسے ماسے شيطاً في بن توت بعیت محدید کمال ہے کس شاعر نے کا ہے۔

چردال، بری کو بھٹریے سے بچا اے جب مرواہے ہی معرف نے بن مائیں نوم کیا ہوگا ایک دومرے شام

" استفراد كروه! استشرك نمك ، جب نمك من خواب موجائ نووه ك وتعبك كرس كا، كمي عارن سے برجھا گیا کہ کیا وہ شخص جے گنا موں سے انھوں کی تعددک ماصل مونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کونہیں بیجانیا انہوں نے فرمايا عجف اس سك نهين كرمس شفس ك نزديك دنيا كوآخرت برزيني مو، ووالترتعالي كي معرفت نهي ركفتا ا در بنغف بيك أدمى كي نسبت به كاب اوريغيال ذكروكم ، على سفة خرت ك سانو لمف ك يعترك مال كافي بكه الى نسبت عبدے كا خررزباده بعد اسى وجهست حفرت بستر رحمدان الله فا عقر ثنا رسم سے عدمیث بیان کریں دنیا کے دروازوں بی سے ایک دروازہ ہے جب کسی آدمی سے نفظ "عد ٹا "سنو تو وہ کہتاہے مجھ جدٌ دو - حفرت بشرين عارست رحمه المترسف كنا بول كے دسس سے زائد بستے اور توكرسے دفن كر د سينے تھے اور وہ فراتے تفے کہ مجھے حدیث بیان کرسنے کی خواس بداہوئی ہے اگر بیان حدیث کی خواس فتم ہوگئ تو می حدیث بیان کروں گا ۔انہوں نے اور دومرسے حفرات سے فرالم جب تہیں مدبث بیان کرنے کی خواہش بیلام و تو فا موکٹ رہ دی حب بانواہش نه رہے تو بیان کرو۔ بداکس بلے کرنعیم وارشا دے منصب کی لذنت دنیا کی مرنعمت کی لذنت سے بڑی ہے ہذا ہوا ڈی نواستات كى بات مانتا ہے وہ دنیا كے بيوں مي سے سے اسى ليے حفرت سفيان تورى رحمد الله نے فريا يا ، عديث ر بیان کرنے ، کا فتنہ ، الم، ال اور اولاد سکے فتنہ سے زبارہ سخنٹ ہے اور اکس فتنہ کا خون کیسے نہ کیا جائے مالانكد سيد المرسلين صلى الشرعييه وكسلم سي كماكيا .

وَكُولُوآنُ تُكْبَيْنَاكَ لَقَدُكِهُ مَتُ تَوْكُنُ الرَّهِمَ آبِ كُوثَابِت قدم مار كه توقريب تعاكراب

ان کی طرف کچھ نہ کھی مائل موجائے " رِايَبُهِمُ شَيْئًا فَلِيلًا - (١) حضرت سبیل رحمة المدفرات می علم تمام كاتمام دنباب اوراس برعمل اخرت سے اوران مس سے بعبر عام عمل بيكارہ نہوں نے فرایا علی رکے علاوہ تمام لوگ مردہ جی اور باعمل علی سے علاوہ باتی تمام علی رفیقے کی حالت میں جی اور إعمل على وزمام كي تمام وهوكي بن بن سوامي ان ك توخلس بن اور خلص بن فوت زده بن كذم علوم ان كا فاتمد يجيد مو صرت البسلمان دارانی رحمدالله نے فرایا جب کوئی اُدی صریف طلب کرے ناکر سکاع کرے یا طلب معامش تے بیے سؤکرے اور دنیا کی طرف مالی ہوگی اسسے ان کی غرض برہے کہ وہ ادنی ادنی ادنی سلسکرا ہے یا وہ مدیث بلاث کرنا ہے جس کی طلب اُفرات کے لیے صرورت میں کے مطرت علیا اللہ سے فرمایا وہ سنعن الم علم بن سے کیے موک اسے جس کا سفر اخرت ک طرف مواوروہ ویزی راسنے کی طرف متوج ، اوروہ شخص کس طرح علماء بن شمار موسكنا مع جوعرت اس ليدعلمي الله بن رسام وكد الس ك ذريع دويرون كاامتمان ليعمل زنا مقصابين، حفرت صابع بن کیسان بھری نے فرایا میں نے بہت سے بزرگوں کودیکھا کہ وہ برکارعالم ورث سے الله تعالیٰ کی يناه جا ستن تھے، حفرت الومرر ومن الله عدسے مروى سب فرانے بن رسول اكرم صلى الله وسلم نے فرالى: مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَنَى مِهِ وَجُدُ اللَّهِ جَرْضُ السَّاعِلَ مِن عَلَمًا مِمَّا يُنْفَا لَا سُنْ ی ماہ ہے ،ای بے مامل را ہے کا سے کسب تَعَالَىٰ لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِنَ الدُّنيَ السَّمَد دنیا کا سامان پائے وہ قیا سٹ سےدن جنت کی وشیو بَعِدُ عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْفَيَا مَا إِ (Y) · الله تعالى فعلى التوكي إرب من فراياكه وه علم ك ذريعيد دنيا كا في بن اورعلا في أخرت فتوع ا ور زر والے موسے ما علی مے دنیا کے بارے می ارشاد فدا وندی سے:-

اور حب الشرنعالى نے ان اوگوں سے دعدہ لیا جہنیں کتاب دی گئی تا کہ وہ اسے اوگوں سے سامنے بیان کری اور اسے نہیں کری اور اسے نہیں کو انہوں کے اسے بہیں کے نیم فیت کے تیجیے وال دیا اور اس کے ذریعے بہت کم فیت حاصل کی ﷺ

وَإِذَا كُنَّذَ اللهُ مِيْتَاقُ الَّذِينَ الْ وَتُوا الْكِيْنَابَ لَتُبَيِّنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُمُونَ لَهُ فَنَبَذَ وَلَا مُظْلِمُورُهِ مِنْ تَكُنُمُونَ لَهُ فَنَبَذَ وَلَا مُظْلِمُورُهِ مِنْ وَاشْتَرُوا بِهِ تُمَنَا قِلْبُلاً - (٣)

<sup>(</sup>۱) فرآن مجيرسوره الاسرار آيت ۲۷ (۲) سنن ابن احد ص ۲۷ باب الانتفاع بالعلم- (۲) قرآن مجيرسوره كل عمران آيت ۱۸۷

ادر بے شک اہل کیا ب بی سے وہ لوگ عی می کر اللہ تال مرجو كميمة تمارى طوف نازل كبا كبا اور حوكميدان في طوف نازل ك كرا أكس رايان لانع بن وه الله تعالى كهسي جھنے ہں اوراس کی ایات کے بدلے تحوری قبیت نہیں لیندان وگوں کا اجران کے رب سمے پاس ہے۔"

اورطار الخرشة کے بارسے بن ارشاد فعاف دی ہے:-كَاِنَّ مِنْ آهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ بُوْمِنْ مِاللهِ وَمَا ٱنْزِلَ إِنَّهِ كُمُ وَمَا النَّزِلَ إِنَّهِ مُتَخَانِعِبْنَ لله لا يَسْنُ مَرْوُنَ بَآيَاتِ اللهِ تُمَنَّا قَلِتُ لَكُ أُولَيُكَ لَهُ مُ الْجُومُ مُ عِنْكَ رسهم را)

بعن بزرگوں نے فرایا "علاء کوانبیارکوام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور فاصبوں کو بارٹ ہوں کی جماعت میں المهايا جائے كا اور سروہ نقيدان فاضوں مع فوم بن شال سے جواب علمے دنيا كا فصد كرنا ہے۔ صرت الودروا ورضى الله عنه، نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سي روايت كرت من أب ف فرمايا .-الترتعالى في بعض إنبياركوام كى طوف وحى بيني مولوك آرُتَى اللهُ عَزُّوبَجَلَّ إِلَىٰ بَعُضِ الرَّبْبِيَاءِ : قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُ وَنَ لِغَيْرِ الذِّينَ، وَيَتَعَلَّمُونَ غروب کے لیے فقرا ورفر عل کے لیے علم حاصل کرتے بِعَيْرِ الْعُتَمَالِ، وَيَلِمُلُبُونَ الدُّنْيَ الْبِعَمَلِ بن الخرت محمل كے زریعے دنیا فلب كرتے مى داكوں كودكا نے كے بے بكرى كى كھال يہنتے بي حبب كم ان کے دل بعروں کے دلوں سے بن ان کی زبانی شهرسے زبادہ سیمی اوران کے دل البواسے تھی زبارہ

اس امت کے علی و دورقع کے) آدی میں ایک وہ شخص جے الله تفائی فیعلم دیا اوراس نے اسے لوگوں پرخرج کیاس نے اس پرکوئی لائج کی اور خاکس سے بدلے کولی قیمت لی یم وہ شخص سے عبل سے بیے اسمان سے

كاوس بى دو مجے دعوكردت بى اور مراتسن

الرات من آب ان سے فرمادین کرمی انہیں اسے فلنہ میں

بله كرون كاحس اك بردبار آدى مى حبران ره حاشے كا-

يَكْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُولِكَ الْكِبَاشِ رَقُلُولِهُمْ كَفُلُونِ الدِّيْابِ ٱلْمِينَتُهُ مُ احْلِي مِنَ الْعَسَلِ ، وَقُلُوْ بِهِ غِرا اَمَرُّ مِنَ الصِّبْرِ ؛ إِنَّا يَ يُبْغَادِ عُونُ ، وَبِي يَسْنَهِ زِن وَنَ: لَوْنَيْحَلُّ كَهُمُ فِتُنبِةٌ تَذَكُوا لُحَلِيَم حَيْرَاناً . (١) حضرت صفاك فيصعفرت ابن عباس رصى الله عنها سے روایت كيا وہ فراتے بي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:-عُلَمَاءُ هَذِهِ الْدُمَّةِ رَجَبُكُنِ : رَجُلُ اكَاءُ اللهُ عِلْمًا فَبَكَ لَهُ لِلنَّاسِ وَكَ مُهِا خُتُ عَكِيهِ طَمَعًا وَكُفُرِينُ ثَرِيهِ تُمَثَّا، فَذَرِكَ بهُمكِّى عَكَيْنُهِ طَيُرُ الْسَّمَاءِ وَحِيبَانُ الْمَاءِ

وَدُوابُ الرِّرُضِ وَالْكِكُواهُ الْكَاتِبُونَ يُقُدِهُ مَعَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ يَوْهُ الْفِيَاهُ فَيَا سَبِدُ الشَّرِيُعِالَحَقَّ يُرَافِقَ الْمُسُرُسِلِينَ وَرُجُولُ آنَا كُواللهِ عِلْمَا فِي اللهِ نَهَا نَصَنَ بِهِ عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَاحْدُ عَلَيْهِ طَمَعَكَا وَالشَّرَ عَلِي بِهِ تَصَنَّا، فَذَلِكَ يَأْنِي تَبِهُ مَكَ وَالشَّرَ عَلِي بِهِ تَصَنَّا، فَذَلِكَ يَأْنِي تَبِهُ مَكَ وَالشَّرَ عَلَى وَوُسُ الْخَلَافَ مَنْ الْمِيَادِي وَالشَّرَ عَلَى وَوُسُ الْخَلَافَ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

برندے ، پانی کی بھیایاں ، زبن کے جا رہائے اور کوا گا

انہیں وزنتے ، رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ عالم تبات

کے دن اللہ تعالی کے سائے ایک معزر معرفار کی صورت

میں بیش کیا جائے گا حق کہ وہ مُرسل عظام کی رفا نت

افتیار کرسے گا اور دو سرا وہ شخص ہے اللہ تعالی نے ذبیا

ہیں علم عظا کیا لیکن اس نے بندگانِ فعل سے نجل کیا

اس برطی کیا اور قبیت وصول کی یہ عالم فیا معن کے دن

اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی نگام ڈالی جائے گی اور

اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی نگام ڈالی جائے گی اور

اس نے اس کے سائے ایک منادی اعلان کرسے گا کہ یہ فلال

اس نے اس کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی اور اس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی کا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی کا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی کا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ کھی کا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ نے کہا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ نے کہا وراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ نے کہا دراس علم کے بندول سے بخل کیا لہ نے کہا دیا جائے گا۔

بیان کہ کہ کہ کو گوں کے حساب سے ذاخت ہو جائے یہ بیان کہ کہ کو گوں کے حساب سے ذاخت ہو جائے یہ بیان کہ کہ کو گوں کے حساب سے ذاخت ہو جائے یہ بیان کہ کہ کو گوں کے حساب سے ذاخت ہو جائے یہ بیان کہ کہ کو گوں کے حساب سے ذاخت ہو جائے گا

4 6 4

ر بنا دیا ہوں ۔ دہ برکریتف دین کے درسیے دیا حاصل راتھا.

اوراكس سي بجي زباية سخت وه روايت مع وحضرت معاذبن جبل رمني الله عندسه مؤفو قا اورمر فوعاً دونول طرح

مروى سيصنى اكرم صلى المرعليد وسلم في إلى إ-

عالم کے فق میں سے ہے کراسے سننے کی نسبت کام كرنا زباده يسندموها لانكر تغريري بنادث اورزيادني موجاتی ہے اوراس سے فلطی کا ڈررشا ہے جب کرفاتی میں سلامتی اور علم سے اور علماد میں سے ایسے اور علم بن جوابنے علم كوجع ركھتے ہي اورو انسي جاستے كم ير دوسرول کے باس عی یا یا جائے توالیا عالم جہنم کے سب سے نجلے کو سے بن ہوگا، کوئی عالم اپنے علم می بازما كى طرح بوتا ہے اگراس كے علم كے بارے بس كوئي عراف كام اكر السكان بركي كواني كم ماك تواسع فتر ا تاسيد ابساعا لم جنم ك دومرك كرسعيم بوكا،كونى عالم اس طرح کا مونا ہے کہ وہ استعمام اور عدد عد شوں کوموز اور مال دار لوگوں سے سے دیا ہے اور فروز مندوں کواس کا اہل ہنی سمجنا سے تعمیر کے تبہرے درجرمين موركا، بعض عالم ابنے أب كونتوى د بيف كے الے مقرر کردیت ب اور خلط نتوی دیتے ب اور الدنعا کے " كلعت كرنے والول كونا يسندكر ناہے توا يسا عالم جنم كے برتصطبفين وكا، معن على وبودونصاري كاكلام بیش کرنے ہیں ناکراسس کے علم کی قدر موالیا شخص جینے کے یانچوی طبقہ میں جائے گاکو اُل عالم اپنے علم كولوكول مي مروت فضيبت اور ذكر كا ذريعه بنا أب يرجنم ك جيط طبقهم بوكا - بعض على دكونكبراور الور ببندی وحوکم دینی ہے ، اگر خود وعظ کرسے لوسخنی کراہے

مِنْ يِنْتُوْ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكُرُ مُر اَحَبِّ إِلَيْدِمِنَ سُمِّمًا عِ ، وَفِي الكَكَرُ مِرْتَنُوبُتُنُ وَ زِيادَةٌ وَلِرُيُومَنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْحُطَاءُ وَ فِي الصُّمُتِ سَكَدَمَةً وَعِلْمٌ، وَمِن الْعُلَمَا، مَنُ مُكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمِنْزِكَةِ الشَّكْطَانِ إِنْ رُدْعَكَيْ وَسَنَى مُ مِنْ عِلْمِهِ أَوْ نَهُوْدِنَ بِشَيْرٍ مِنُ حَقِّهِ غَضِبَ فَذَ لِكَ فِي الدَّرُكِ اللَّا لِي مِنَ النَّارِ؛ وَمِن الْعُلَمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ عِلْمُهُ وَعَمَّاكِ عَدِيثِهِ لِالْمُعْلِى السُّونِ وَالْمِسَّارِ وَلَدَيْرِى أَهُلُ إِلْحَاجَةِ لِكُ أَهُ لَا خَذَلِكَ فِي الدَّرُكِ النَّالِثِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعَلَمَاءِ مَنْ يَنْضِبُ نَفْسَهُ لِلْعُنْتُأَ فَيُعْنِي إِلْحُطَارُ، وَاللَّهُ ثَمَا لَى يُسْغِيضُ الْمُتَكَلِّفِينَ فَذَ لِكَ فِي الدَّدُلِثِ الرَّايِعِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ الْعَكْمَاءِ مَنْ يَنْكُلُّكُ مِلِكُ مِرِ الْمُعُودِ وَالنَّصَارَحِ لِيَغُوْرُبِ وِعِلْمُهُ فَذَالِكَ فِي الدَّرُلِيِ الْعُامِسِ مِنَ النَّادِ، وَمِنَ الْعُكْمَارِ مِنْ بَتَّخِذُ عِلْمَهُ مُرُودِةً وَنُبُلُةً وَذِكْرًا فِي النَّاسِ فَذَ لِكَ فِي الدَّدُلِثِ السَّادِسِ مِن النَّارِ، وَمِنَ الْعُكُمُ اءِ مَنْ يَسْتَفِزُّ وُ الزُّهُو وَالْعُجْبُ فَإِنَّ وَيَعَظَّعَنَفَ وإِنَّ وُعِظًّا فِيَ نَذَ لِكِ فِي الدَّرُكِ السَّالِعِ مِنَ النَّارِ-

نَعَلَيْكَ بَاأُخِي بِالصَّعْتِ فَيِهِ تَعُرُلِبُ الشَّيْعَانَ، وَإِنَّاكَ أَنْ تَعَنَّحَكَ مِنْ غَيْرٍ عَجَبِ أَدُ نَمُنْشِي فِي عَيْرِ أَرَبِ (١)

ایک دومری حدیث میں سبے :-إِنَّ العَبُ دَ لَيُنْشُرُكَ لَهُ مِنَ النَّنَاءِ مَا يَمُ لَهُمُّ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عِنْدَالله جَنْكَ

اوراگراسے بعیون کی جائے نوناک جرطعانا ہے نیخی جنم کے سانوں طبقہ ہیں موگا ، نواسے مھائی انتجو بہنا موننی لازم ہے اکس طرح تم سیطان پر غالب اد کھے ،کسی عجيب بات كے بغيرينه سنسا اوركسى مفعد كے بغيرا برزها با

ابك شخص كے بيے تعرافي اس قدر جيدلادی حاتی ہے كم وہ مشرق ومزب کے درمیان کوعردتی ہے ، صال کا المتعالی کے ال وہ محصر کے رکے را رعی بنیں ہوتی "

ابك روابت بن سے كر حفرت حسن بعرى رحمد الله ابنى مجلس سے واليس موسف مك نوابب خواسانى أدمى في ايك تھیلی بیش کی جس میں یا بی ہزار درجم اور باریک رکشے کے دیں کیڑے تھے۔ اور کہا اے ابوسید! برخرے سے بلے بن اور بہ پہنے کے کیا ہے بن حفرت حسن معداللہ نے فرایا م اللہ تعالی تھے سان کرے اپنی رقم اور کیڑے نے جاری میں اس کی مزورت نہیں ہے ہوشنوں میری طرح کی عبس بی بیٹھے اور لوگوں سے اس قم کی چیزی تنبول کرے نیامت کے دن الدتعالی سے اور ما فات كرے كاكماس كاكونى حصر بنرسو كا-

حفزت جارر من الله عنرس موفوناً ورم فوعاً روابت به فران من باكرم ملى الدعلبروسلم في فرايا ، مرعالم کے باس نہ بیٹو، صرف اسی عالم کے باس معود تمين دس چېزون کو چور کردوسرى دس چېزول کى داوت دینا ہے شک سے بقین کی طرف اربا کاری سے افلاص كاطرت ، د ينوى رغبت سے زېد كى طرف ، تكرسے عامرى ک طرف اور دانمنی سے خبرخواس کی طرف باناہے۔

پیروه (فارون) بن تُصن کر توم کی طرف نکله آنو سولوگ

لَا تَجُلِسُعُواعِنُكَ كُلُّ عَالِمِ إِلَّا إِلَّا عِنَالِمِ بَدُعُوكُمُ مِنْ خَمْسِ إِلَى خَمْسٍ مِتَ الشُّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَمِنَ الرَّبَاءِ إِلَى الْوَخُلُومِ وَمِنَ الرَّغُبِ إِلَى الزَّمُ وِ وَمِنَ إِلَكِبَرِالِيَ النَّوَاضِعِ وَمِنَ الْعَدَا وَوْ إلى النَّصِبُحَيْرِه) الله نفالي كااركت وسيعديه

نَغَرَجَ عَلَىٰ قُوْمِ إِن ُ رِسُنِهِ مَا كَا الَّذِبُ

وا) الموضوعات لابن توزى جلدا ول ص ٢٦٥ باب دم من لم تعبل بالعلم ٢١) الاسرار المرفوعة ص م رس) کنزالعال چ وص ۱۲۲-

دیوی زندگی ما ست تھے، کمنے مگے کائن ہائے لیے بھی اس کی مثل مولیا جو فارون کودیا گیا ہے شک مرست بڑے عصے والاسبے اور س کوملم دیا گیا تھا انبول نے کہا نماي بيم الكن وامان والور كبلن أواب بترسيه يُرِيِّهُ وُلَا الْحَيُوعَ الدُّنْيَا يَكَيْتَ كَنَامِشُ لَ مَا أُوْفِي قَارُوْنَ إِنَّهُ لَدُ وُتَحَيِّظٍ عَظِيْمٍ . وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتَوُ الْعِلْعَ وَمُثِيَّكُمْ لَوَابُ اللهُ حَيْثُهُ لِمَن أَمَّنَ را)

توال علم في مان بهاك أخرت كودنيا برنزجي دبني جا جيد

على واكفرت كى علامات ميس سے ايك علامت برهي سے كم اس كاعمل اكس كے قول كے فعال مرسو بلك حب تك وم كسى بات برخود عمل ندكرا بواس كاعكمنه دسع، المرتعالي في ارشاد فرايا ،-

آنًا مُرْدُنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسُونَ الْفُسُكُونَ اللّهُ اللّ

ادرارشا دفداوندی ہے:۔

كُبْرِمَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُو إمساك

الله نفائل ف عضرت شعب مليدالسلام ك واقدم فرا الم

عث أ- (٢)

برارشادباری نعالی سے

وَاتَّفَوَاللَّهُ وَيُعِلِّمُكُمُّ الله وه)

ارشا وفلاوندی سے :۔

وَلِتُقُواللهُ وَأَعْلَمُوا - (١)

نيز فرايا :-

وَاتَّعْوَاللَّهُ وَاتَّمَعُوا رِي

الندندالي فصرت عبلي عليه السلام سي فريايا: -

الله العالى كے بال بہت بوسے نفب كاباعث ہے كم تم وہ بات كموجر خود منيں كرنے ئ

می حبر بات سے نہیں منع کرتا ہوں اس بن تمہاری عافت کارادہ نہیں کرتا ہے

اورالله تعالى سے ڈروامرالله تعالى تنس سكما تا ہے؟

الله تعالى سے دروا ورجان او"

اورالرتعاليس درواورسنو"

(۱) تَرَكَن مجيد مورهُ القصعى آيت ٨٠ (٧) وَإِن مجيد مورَّة بقرَّه آيت نبر ٢٢ (٧) فرأَن مجيد مورَّة صعت أيت سيط (١) قراك مجيد سورة أميت ٢٠٠ (٥) قراك مجيد سوره بقو بعدد آيت ٢٨٣ (١) قراق مجيد سورهُ بقن آيت ١٩٠ (١) فراك مجيد سوره الله ١٠٨

اساب مريم إ ابنے نفس كونفيوت كرواگر و مضبحت كوقبول كرے تو چرلوگوں كونفيمت كرو ورن مجه سے جياكرد ،،

رسول كرع صلى الدعليه وسلم في فرايا ،-مَرَرُثَ لَيْلَةً اسْرِي بِي بِأَفْوَامِ لِنُعْرَفَ

رِسْعًا هُدُرِيمَنَا رِيمِنَ مِنْ نَارِنَقَلَتُ مَنْ المنشد فقائوا كتاكا كالمريا لخنبر وكاكاتب

وَيَتَهَى عَنِ الشِّرِّونَانِيُّهِ - ١١)

بیزاب نے فرایا ،۔

هَدَ لِكُ ٱمَّنِيُ عَالِمٌ فَآحِدٌ وَعَالِدٌ جَامِلٌ وَشَرَّا لِشَّرَارَ شِرَارٌ الْعُكْمَاءِ وَخَيُرُا لِحُبْدِرِ

خِبَارُ الْعُلْمَاءِ - (۲)

میری امنٹ کی بادکت دکا باعث) بدکارعا لم ا<mark>ورجا بل عابد</mark> ہے اور بدزین لوگ بڑے علام بن اورسب سے بترین فوگ بہنزن علما دہن ۔

شبِ معراج میرا گذراسیسے لوگوں مربہواجن سکے مونطی

اً کی تینجوں سے کا شے جارہے تھے بی سے لوجھا

تم کون مو ؛ امنوں نے کہا ہم نیک کا حکم دینے تھے اور تود نیکی نیس کرتے تھے ۔ اور برائی سے روکھتے تھے عالانکہ

خوداں کے مرکب ہوتے تھے۔

حرت اوزاعی رحماللد فوانے بن البانوں نے کفار کے مردہ حموں کی بد اُوکی شکابت کی ۔ تواللہ تعالی نے انہیں بانی

كه برُ سے علاد كادل اكس سے زبارہ بدبو دار بن جس بن نم موت معزت فضيل بن عياض رحمه الله فرانے من مجھے خبر لمی ہے كرفيا سے بھے دن فاستی علیاد كا صابب برسنوں سے

حفرت الودروادرض المرعند في والم دح بشخص علم بن ركا اسك بيدابك بارخوا ي ب اورجوعالم عل

نس كرنا اكس كيديد مات بارخواني ہے " محزت شبی رحمه الله فرانے می سفیامت کے دن اہل جنت کا ایک طبقہ جنمیوں کی ایک جاعث کی طرف جھانکے گاوروہ ان سے کس کے سی کا علم دیتے تھے اور تودیمل نہیں کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن تورنہ یں چورتے۔ تعديد حفرت مانم احم رحداللرنے فرایا قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت کس کونہ ہوگا جس نے لوگوں محو مكايا اورانهوں نے عمل كيا ليكن خوداكس نے عمل ندكيا إندا دواك عمل كيسب كا بباب موسك اورب الله كم موكيا حرت ماک بن دینا درحمد الله فرات مین «حب کوئی عالم ابنے علم رعمل بنیں کرنا تو دوگوں سے دلول سے امس

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب ع اصطلا الترسيب من ال يعلم والعيل بعلمه-

<sup>(</sup>۲) سنن الدارمي جا مند

دعظاس طرن عبیدیا ہے جیہ ماف در بدھے بھرسے تطرہ جیسل جانا ہے ، کس شاعر نے کہا۔
"اسے توگوں کو دعظ کرنے والے تم تو ننجت زوہ ہو کیوں کہ جوعیب ان بی بناتے ہو وہ نود کرتے ہو نم بہت کوشش سے
امرز در دکا کران کونصبیت کرتے ہو کہیں مجھے اپنی عمر کی قشم ، بلاکست خیز جہزیں تماری جانب اربی بیں تم دنیا اور اس کی
طرف را غیب لوگوں کو مراکہتے ہی جیب کہ خود دنیا بیں ان سے زیا وہ رغبت رکھتے ہو اور

ابک دوسرے شاعر نے کہا۔ ابے کام سے ندوکوجس کی مثل خود کرنے ہواگر تم ایسا کر دیگے توبہ بڑے سئرم کی بات ہے ہے۔ سفرت ابراہم ادھم رحم اللہ نے فرایا " بین کم کرمہ میں ایک بٹھر کے پاس سے گزرااسس پر کھھا ہوا تھا مجھے اکٹ کرعبرت ماصل کرو، بین نے الل یا تواس پر مکھا ہوا تھا تم ا بہنے علم پڑھل نہیں کرتے اور جو کچے نہیں جانتے اسس کی

طلب من تجوا

معنرت ابن سماک سنے فرمایا " کتنے ہی لوگ ، لوگوں کو انٹرننعالیٰ کی یا دولا ستے ہیں میکن نؤد اسے حبول جاتے ہیں کنے ہی ڈرانے والے نودا لٹرنغالی پرجراُٹ کرنے ہیں کتنے ہی لوگ دوسروں کو خلاوند نعالی سے فریب کرتے ہیں فوداس سے دور ہوتے ہیں کتنے ہی لوگ الٹرنعالیٰ کی طوف با سے ہی لیکن خود جا گتے ہیں کتنے ہی لوگ اللہ تفالیٰ کی کتا ہے کی تلادت کرنے

براليكن اس كى أبات معطيان وربت بي "

صفرت ابراتیم بن ادھم رحماً مند نے فرطیا "ہم نے اپنے کام کوعدہ بنا یا اور اسسین کوئی علیلی نرکی لیکن اپنے اعمال بین علیلی کی اسے درست نرکیا یہ حضرت اور اعی رحما الله فرانے ہیں "جب فسا حت وبلاغت آتی ہے خشوع جبلاجاً الے۔ اس علی کی اسے درست نرکیا یہ حضرت اور اعی رحما الله فرانے ہیں "جب فسا حت وبلاغت آتی ہے خشوع جبلاجاً الله عندت کمول ،حضرت عبدالوحن بن فئم سے روایت کر نے ہم انہوں نے فرطیا کہ مجھ سے دس حضرت کم شاہد کام صلی اللہ علیہ وسلم ہما رسے باس تشریف لائے بیان کیا وہ فرمانی ہے۔ اس میں معلم کے درس و تدریس بی شنول نصے کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہما رسے باس تشریف لائے اسے نے فرطیا ہے۔

نَعَكُمُ وَامَا شِنُهُ عَلَى اَنْ تَعَلَّمُوا فَكُنْ يَّا جُرَكُمُ بِعَرِ الْمُوسِيَ وَلِيَانَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولِينِ المُرْسِينِ وب حَنَىٰ تَعْمَلُوا وبن

حنیٰ تعملول (۲) کی تعمل اس کا حب اک عمل اس کو دھے۔ معن اس کورت جسی ہے معمل اس کورت جسی ہے معرف اس کا اس کورت جسی ہے معرف اس کا اس کورت جسی ہے

(۱) یعنی جب کوئی مغربا بنی تفریری الفاظ کے آثار جراما و دفیرہ یں لگ جاآباہے فوضوع جتم مرجآ اسے البتد کسی شخص کو فدرتی طور پربیملکہ ماصل مونو وہ الگ بات ہے ۱۲ مزاروی جوتیب کرزا کا از کیاب کرتی ہے پھر ما لمرہوجاتی ہے اور اسس کا حمل طام رموجاتا ہے تو وہ رسوا ہوتی ہے اس طریح جوشفس ا بینے علم کے مطابق عمل بنیں کڑا قیامت کے دن اللہ تعالی اسے توگوں سے ساسنے رُموا فرمائے گا ؟ صفرت معاذر عداللہ نے فرایا معالم کی لغزنش سے دارو کیونکہ مخوق سے نزدیک اسس کی قدر ومنزلت نریادہ ہے اور

لوگ اس کی لغز کسٹ سکے پیچے چلنے ہیں ۔ حریت عمر فارون رضی امنر عنہ شنے فرمایا «جب کوٹی عالم بھیسلنا ہے نواس سے تواس کے بھیسلنے سے غلوق ہیں سے

بریمان عبسلاسے

صرت عرفارون رمی امترعندی فرانے ہیں" تین بانیں ابسی میں جن سے اہل ندا مذہر بادم و حالتے ہیں ان ہیں سے ایک عالم بھیستنا ہے ؟

معزت عبداللہ بن مسودر صی المنزع نہ فوائے ہی لوگوں پر ایک اب زمانہ اسے گاجس ہی دل کا سطھاس کھالا ہوجائے گا اس وقت کی عالم اور طالب علم کواکس کے علم سے نفع نہیں ہو گا علیا رکے ول پنجر کھیت کی طرح ہوجائیں گے اکسس بر بارٹس ہو تی ہے لین مشھاس بیلا نہیں ہوئی اور ساکس وقت ہو گا جب علیا رکے دل دنیا کی جت کی طوف مائی ہوجائیں کے اور وہ اسے اخوت برنز جیح دیں گے، اس وقت اللہ نفائی دلول سے عکمت کے چھے کا ل اور بہابت کے چراخ بی دے گا جب توکسی عالم سے ملانات کرے گاتو وہ ہے گاکہ وہ اللہ نفائی سے طرت ہے بیکن اس کے عمل سے گاہ اللہ ہو گااس دل نوابوں میں کس فدر چاشنی ہوگی لیکن ول خشک ہوں کے مجھے اس اللہ کی تم میں کے سواکوئی معبود نہیں یہ صوف اس سے ہوگا کہ اسانہ و سے غیرضلا کے بیاے سکھایا اور طلب او نے غیرضلا کے بیاے سیکھا۔ یہ صوف اس سے ہوگا کہ اسانہ و سے چیز نہیں جا نئے اس کا علم اس وقت مک حاصل شرکہ وجب مک سیکھے ہو سے چول

حرت مذلیدر می اللہ عند نے فرایا انتم اکس زمانے ہیں موکد اس میں ہوشخص علم کے دسویں صدر پر علی کو جیوٹر دسے تو ہی کہ ہوگا اور عنقر سیب وہ زماند آئے گا کہ رحاصل کردہ) علم کے دسویں صدر پرجی عمل کریائے ٹونجان پائے گا۔ کیونکہ اس وقت جو ٹوں کی کٹرٹ ہوگی جان لوا کہ عالم کی مثال فاضی حیسی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عاوری ارم ملی استعلیہ وصلم سے ترابی :-"قامیٰ بین فیم کے میں (۱) وہ فامی جوابینے علم کے مطابق تی

کے ساتھ فیسلہ کرا ہے رہنت میں جائے گا (۲) وہ قامی جوظم کے ساتھ فیسلہ کرا ہے دہنم میں جائے گا جانا ہو

یان، رس) اوروه قاضی جوالدُتال کے حکم کے فلا ن فید کرنا ہے وہ جی جنم میں حائے گا۔ رُون لَرُتُ مِن عَهِانَ لُوا دُعَامَ لِي مَالُ فَالَى عَبِي القَّفَاكُةُ تَلَادَتَةُ ؛ تَامَن تَعْنِي بِالْحَقِّ وَهُوَ يَعُلَمُ نِنَدُورِ وَهُوَيَعُلَمُ الْجَنَّةِ ، وَتَكَافِ فَضَ بِالْبَحُورِ وَهُورَ عُلَمُ الْرُكَ يَعْلَمُ فَهُونِ النَّارِ ، وَتَمَامِن تَعْنَى بِغَيْرِمَا أَمَرًا لللهُ سِبِهِ النَّارِ ، وَتَمَامِن تَعْنَى بِغَيْرِمَا أَمَرًا للهُ سِبِهِ المَّدُورِ فَي النَّارِ - (1)

<sup>(</sup>٥ المشديك ملياكم ٢٥ من ١٠٠٠ كتاب الاحكام-

حسن کعب رحمالند فرانے ہیں آخری زمانے ہی کچے علماء موں کے جولوگ کو دنیا سے بے رغبتی کا سبن دیں گے اور نوداس سے انگ نہیں ہوں گے لوگوں کو خودن خلاکی تعلیم دیں گے خود نہیں ڈریں گے ، لوگوں کو حکم انوں کے باکس جانے سے من کریں گئے دیکن نودان کے باس جائیں گئے ، دنیا کو اخرت پر ترجیح دیں گئے ، ابنی زبانوں کی کمائی کھائیں گئے ، امراء کے قریب ہوں گئے ، غرباء کے قریب نہیں جائیں گئے علم پرایک دوسرے سے یوں افریں گئے جس طرح عورتیں مردوں پر افران کا کوئ ساتھی کئی دوسرے عالم کے باس جا کریٹھے گا تو وہ اس پر غصہ کریں گئے برلوگ مندی ہوں انٹر تعالیٰ کے دخن ہیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ دوستی نے فرایا «بعن اوفات سنیطان نہیں علم کے ذریعے ہاک کرباہے عرض کیا گیا، یا
رسول اللہ اوہ کیسے ؟ آب نے فرایا وہ کہنا ہے علم طلب کو اور جبت کم علم کمل نہ ہو جائے علی نظر و جبن نجہ وہ ہمنشا م
حاصل کرنے سے بارسے میں کمنا رہنا ہے اور وہ عمل نہیں کو اللہ کی راحیے تھی کہ موت آجاتی ہے اور وہ عمل نہیں کو الله
حضرت سری سفطی رجمہ اللہ فرائے ہیں ایک شخص کو کھا ہری علوم پر طباح لیس نصا عبا دت سے بلے گوشہ نشیں ہوگا ہیں نے
اس سے بوجہا تواسس نے کہا میں نے خواب بی کشخص کو دیکھا وہ کمرر با تھا کہ اللہ تبعی ضائع کر و سے کب تک علم کو
مائع کر سے کا میں نے کہا میں فورس کی حفاظ مان کرتا ہوں اس نے کہا علم کی حفاظ نے مل کے ساتھ مہوتی ہے جہانچہ میں نے
امرید) علم کی طلب جوٹر کرعمل نشروع کر دیا۔

صورت عبداللہ من مسود رمنی اللہ عند فرائے میں علم کھڑت معابات کا نام بہیں علم توحینت اللہ کا نام ہے ، محفرت میں بھی رحمہ اللہ فرائے ہیں جو کھ جب میں بھی رحمہ اللہ فرائے ہیں اس وقت کک اجرعطا نہیں فرائے گا جب کی علی نہیں کروگے ۔ بیوتو فوں کا مقعد علم روایت ہے اور علماء کا مقعد السی علم کی پاسلاری ہے ۔ معفیت مالک رحمہ اللہ نے فرایا "علم حاصل کرنا اعجی بات ہے اور اسے پھیلا نا بھی اتبی جب کرنہت جسے ہو لیان دیکھا کرد کہ بو بھی اللہ نے فرایا "علم حاصل کرنا اعجی بات ہے اور اسے پھیلا نا بھی اور سری پیز کو ترجے ندو" دیمی عمل کروں صرت عبداللہ پیز صدور منی اللہ علم ماصل کرنا ایمی بات سے اس کے درس کو جی علی بی مسود رصنی اللہ علم میں اللہ ایک اس سے درس کو جی علی میں سے بہتر لوگ نہیں بول سمجوں کی اور اس بھو سے منظر بیا کہ ایس قوم اسے گی جو اسے نیز سے کی طرح سیدھے کرسے گی وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں بول سمجوں کی تعریف کرتا ہے اور اس بھو سے کی طرح ہے جو کھا نوں کی لذنوں کی تعریف کرتا ہے اور اس بھو سے کی طرح ہے جو کھا نوں کی لذنوں کی تعریف کرتا ہے اور اس بھو سے کی طرح ہے جو کھا نوں اسے میں ارشا و خلاوندی ہے۔

<sup>(</sup>۱) قوت انقلوب مبلدا ول ص ۱۲۱ کناب العلم

اورنبارے لیاس چیزے فرای ہے جرنم سان کرتے ہو۔ وَلَكُمُ الْوَيْلِي مِمَّا نَفِيفُونَ لا) اور مديث طريف بي سعيد مجع عن بالول كا خوف سمال بي سع عالم كى نغرش اور منافق كا قرآن باك بي حاكما

ان رعلار آخرت کی علامات میں سے ایک بیر جے کہ اس کا الدہ اس علم کوحامل کرنا ہو جو آخرت میں نفع دبتاہے اورعبادت بن رغبت بعد كرنام وه ابسه على سے اختناب كرے بن كا نفع كم ب اور تعكر أنبر بحث، مباحثه زباره ہے جہ بیض علم اعال سے اعراض کرنا اور جب ول بی شغول رہنا ہے وہ اس بماری طرح ہے جو بہت سی بمارلوں یں مبتلامو، اورابسے تنگ وقت میں ماہرطبیب مل جلسے جب اس کی ملاکت کا خطرہ موتووہ جڑی ہوٹیوں اور دوائیوں ی نصوصیات اورطب کی عجیب وغریب با تول سے بارسے میں سوال نٹروع کردسے اورانس اہم بات کو بھیوار سے

جس مي وه جكوا مواسم - سمعض موفو في س

ایک دوایت بن ہے کر ایک شخص رسول اکرم صلی افترول دوسے کے باس ماضر ہوا اوراکس نے کہا مجھے علم کی عبب وغرب باتين تا بيني آب في اس عنوايا تم في بنيا دى عالمي ياعل كيا ؟ اس في وجا بنيادى علم كيا ب ؟ آب ف وایا کی تم ف الله نعالی کی معرفت حاصل کی سے ؟اس ف عرض کی جی الل- اک نے فرایا تو ف اس كي من (كي الأبكى) من كياكما واس مضعر من كي جوالتُرتعال في جام - آب في دلي تجهيموت كي بيان حاصل م اس نے کہ جی بال آپ سے فرایا تو نے س کے لیے کیا نیاری کی ہے ، اس نے کہ جرکیراللہ تعالی سے میال اکب نے ذایا جادا وران امرین علی اختیار کرو بھرا نام تجے علم کی عجیب ایس سکھا ہی سے دا)

بلكرمنعلم كوجا ہے كروہ اكس جنس سے موجس كے بار سے مي صرب شفين بلني رحمدالله كے شاكر و حضرت عالم معمد

مزن شفیق نے ان سے پر چاکہ تم میرے ساتھ کتنے سال رہے! انہوں نے عرض کی تینتیں سال ہزایی، اس عرصہ بی تم نے مجدسے

كباسبكما ؛ انبول نب عرض كبا أنحد مس كل مصريت شفيتى سنے فريليا انا علتُ وانا البيرا يعون -میری عربیر سے ساتھ گذرگی اور تونے صرف ا مالی سیکھ، انبول نے عرض کیا اسے استاذا بی نے اس معددہ مجے نہیں سیکھااور میں عبوا بولن پ ندنیس کو نا انہوں نے ذایا وہ آٹھ سائل بیا ان کرو " تا کرمیں سنوں۔ حزت حام في فرمايس في اس علوق بلغرى توديجا كرم خف ايك مجوب، سے مجت كرا با وروه ا بنے

مجوب کے ساتھ فیزنگ جانا ہے فیزنگ میننے کے بعدوہ اس سے جلام جو جانا ہے تو میں نے نیکیوں کو اپنا مجوب منایا جب میں فیرس جاؤں گا تومیر امبوب میرے ساتھ داخل ہو گا معزت شفین سے فرایا بہت نوب اسے عاتم ! دوسری بات کو نسی سے ؟

انہوں نے عرض کیا ہیں نے اللہ تعالی کے اسس ارتنادگرامی میں نفری ۔
وَ اَمْنَا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَ رَبِتِ ہِ وَنَهَ عَلَى اور حِبِ اَشْضُ ا بِنے رب کے ماسے کوا ہونے سے النّق مُن عَنِ اللّه وَلَى فَإِنّ الْحِنْ اللّه وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّه وَلَى اللّهُ وَلَّى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّ

مبری بات بہت کمیں نے اس معاوق بن نظری تو دیجا کہ جن شخص کے پاس کوئی قیمتی جزیوتی ہے وہ اس کو بندر کھنا اور اسس کی حفاظن کرتا ہے جریں نے امٹر تعالی کے اس ارتباد کرائی کو دیجھا۔

مَاعِنُدَكُمُ مِنْفُدُ وَمَاعِنُدَاللهِ بَالِي - حِرَجِهِ مَارِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بداجب میں میرے پاس کوئ قدر و فین وال چیزان ہے تویں اسے الدتعالی کی طرف بھیردنیا ہول تاکہ وہ اس کے پاس معفوظ رہے ،

چوتی بات بہمے کہ میں نے اس منلوق برنظر دوٹرائی نود بھاکدان ہی سے ہرایک مال، سب دنسب، اور نفرت کی طوت نوٹنا ہے جب ہی سنے فرکیا تو دیکھا کہ بیرکوئی چیز شیں پھر ہیں سنے ارتباد فلاوندی کو دیکھا۔

شخص بے جرسب سے زبادہ شقی ہے ؟

توبى نے تفوی کو اخبار کی ناکر میں الشرنعالی سے ال مع زن ما وُں۔

(۱) تواکن مجید سورو ناز مات آبت ۲۰ (۱) فراکن مجید سرو نحل آیت ۱۹ (۱۷) فراکن مجید سورو مجوات آبت ۱۴

کی دشمنی وزک کردیا۔

چھی بات بہے کہ میں نے اس مفوق کود کھا کہ ان میں سے بعض معف میر زیادتی کرنے می تومیں نے ارت د فلاوندي من نظري فرايا -

إِنَّ النَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُ وَكُمْ عَدُولُهُ عَدُولًا ١٢) لِمِسْكُ مَهِ لِ رَضْ مِعِ نُواسِ إِيادَ شُن سجو بدامیں نے مرت اس سے دشمی کی اور اس سے بینے کی کوسٹش کرتا موں ۔ کبونکہ اس بان پر الٹرتعالیٰ کی شیادت یا تی جاتی ہے کہ وہ میاوشن سے بس میں سنے اس کے علاوہ مخلون سے وشنی کو چھوٹر رہاہے۔

ساتویں بات یہ ہے کمیں نے مخلوق کی طوف دیکھا توان میں سے ہرایک کولیوں پایا کر وہ روٹی کے اس ٹکڑے کی طلب یں اپنے نفس کوذلبل کرنا ہے اوراس میں اس چیز کو دافل کرتا سے جواس کے ایے ملال نمیں ۔ پھریں سنے اسٹرنا الی کے ارتاد مرامی می نفری ارشاد خداوندی سے :-

زبن یں کوئی بھی چار یا پہنی گراسس کا رزق اللہ تعالی کے

وَمَا إِنْ دَابِّهِ فِي الْأَرْضِ الرُّعَلَى اللهِ يذقياكا

تو مجعے معلوم ہواکہ میں مجیمان جاندار حیزول میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ تعالی کے ذمر ہے تو میں اسس کام بیش فول ہوگیا جواللہ تعالی کے بیے مجمر بلام ہے اور حوکم میرے بیاس کے پاس سے اس کو جھور دیا۔

أتحويهات برب كمي سف اس مخلوق كاطرف نظرى توبي ف ديجها كريتمام لوك مخلوق برجم وسركرت بي كوئى زين پر، كوئى إبنى نجارت بركوئى ابنى صفت براوركوئى ابنے بدن كى محت بر عروس كرا ہے كو بام مخلوق، ابنى جىبى منون برنوكل كرتى ہے چوس نے الله نفالی کے ارت د کرای کی طرف رجوع کیا ارث د فداوندی ہے ۔

وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبَةً (٧) اورجس ف الدُنوالي برجروسركبان اس كيك كانى ب-مغرت شغبن ف فرایا اسے عاتم اللہ تعالی شجھے تونیق عطافر الے میں نے تورات ، انجیل ، زبور ا ور قرآن جید کے علیم کو دىجاتوفېراورديانت ئى تمام اقسام كولوں با باكر وه ان ان كامسائل كے كرد كھوستے ہى لمذاجس نے ان برعل كي اكس نے

<sup>(</sup>۱) فراك مجدسورو نفرف آيت ۲۲ (۵) فراك مجدسوره فاطرآيت سا (١) قران مجيد سوره مودايت ١ رم) قراك مجيد سوره طلاق ايت

عادد كابون برعمل كرايا -

تواسس طرح سے نن کوحاصل کرنے اور سیھنے کا اہتمام علماراً خریث ہی کرتے ہیں جہاں کے ملا رونیا کا تعلق ہے تو وہ اسس چریم شنول ہونے ہی جس کے ذریعے ال اور مرتب کا حصول آسان ہوجائے، اور اس فیم کے علوم جن کے ما خدالته تعالى في البيام كرام عليهم السلام كوجيجا ، إن كوجيور دينة بي صفرت صفاك بن مزاحم في فرايا بي سف ان اسلا كوياياكم دو ايك دوكسر كونقوى كمان تصاوراج بروك كلام ك علاده كيونس كيم ملاك كام كالم دو ايك دوكسر الك علاست برب كروه كما نع بيني بي أمائش ، لياكس بي زيب وزينت گر ملوسامان اورمكان بي زيا ده عن د نوله واتى كلوت مكل نهي موضى ، بكدان تنام چيزول بس ميا زروى اختيار كرت بس - اوراكس سلسك بس بيد بنديكول كاطريفي افتيار كرنے بى ۔ اور كم از كم ميراكنا دكرنے كى طوت متوج بہرنے بى جب بھى قليل مقدار كى طرف ان كاميلان برسھے كا الله نغالي كاقرب زباره موكا أورملك في أخرت كے مرتب كى طرف ترقى كرے كا- اس سلسة بن حفرت الوعب الله فواص رحم الله كى حكا شابدسے۔ وہ حضرت عالم احم رحمداللہ کے شا گردوں بن سے تھے وہ فرائے ہیں میں حضرت عالم کے ہمراہ علاقہ رُ ۔ے كى طرف كيا بهارس ساغولين سوبيس افراد تھے اور مم ج كا اداده و كھتے تھے وہ سب كميل لوكٹ تھے نه اس كے باس توشد دان تحاا وريز كانا، بم ايك اجركياكس از سے جوتنگ دست تعاليكن مساكين سے مجت كرتا تھا اس نے اس رات ہماری مہمان نوازی کی جب دوسرادن موا تو اسس سف حصرت حائم سے کہا آپ کی چومزورت ہو توننا ہیں کیوں کم میں ایک فقید کی عیادت کے بلیے جار ہا ہوں جر بماری معدن مائم نے فرطایا جار برسی فضیلت کا کام ہے اور فقید دعالم) كود كمينا عبادت ب بهذا ين عبى تمهارب ساظها ما بول جزئن بمارتها وه محدبن مقال تصح بورك كم واض تحص جب م م دروازسيديني توديها كرا بك بلنداورخوب ورت كل ب حنوت ماتم سوع بن برسك اورفوا ني ملك ايك عالم كا وروازه اسس اندازگا ؟ بجرانس اجازت مى كئ تو اندر داخل بوسے توكيا ديكها كرايك خوبجورت اورنهايت كن ده مكان ہے اور الس بربردسے ملے ہوئے ہیں ،حضرت مائم منظر ہو گئے بھراس مجلس کی طوت سے جس بی وہ قامنی صاحب تھے توديكاكم ايك زم بچونا ہے وہ اس يرآلام فرا بي كرى فرت ايك خلام چكما ہے كوا ہے ، اجر بوزيارت كے بلے آيا قا سرك باس بنيما اورحال دريافت كرنے نكا يجب كرصوت مانم اى طرح كوش عقص ابن مقاتل نے ان كى طرت است او كاكر ميني مائين انهوں تے فرايا ميں نہيں مبيوں كا ، اس نے پوتھا اب كوكون كام سے وفرايا بال ،كاكيا ہے ؛ فرايا مي اب سے ایک معددریافت کرنا میا بناموں۔

انہوں نے کہا پوچے ، آپ نے فرایا سیدھے ہوکر بلیے جائیں اکر میں آپ سے سوال کردن وہ سیدھے ہوکر بلید سے صفرت ماتم رحمراللہ نے فرایا آپ نے برعلم کہاں سے عاصل کیا ہے وانہوں نے کہا نہایت با انفاد حضرات نے مجہ سے بیان کیا بوچیا انہوں نے کس سے ماصل کیا ؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے معابر کرام سے ، پوچیا محابر کرام نے کس سے علم حاصل کی ؟ ، کہار سول اگرم صلی المتر علیہ در سلم سے ، پرچھار سول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا ؟ کہ حفرت جبر بل سے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ساصل کیا ہے ،

حضن ماتم رحماللدن يوجها كروكي معزت حبربل عبدالسام ف الله تعالى كى طرف سے بينيا با معنور عليه السام نے معابرام کا اور صحابہ کرام نے نفتہ اور با اعتماد ہوگون کے بہنچا یا اس میں آپ نے سنا ہے کر حب شخص کا مکان اد نچااوروسیع ہوالٹر تعالیٰ کے بال اسس کی قدرومنزلت زیادہ ہوگی ، انہوں نے کہانہیں بوجھیا کے نے کیاسناہ، ك بن نے يرك اب كر جوشخص دنيا سے بے رغبتى اختبار كر سے كا ، آخرت بن رغبت كر سے كا ، مساكين سے محبت كرے كا آخرين كے بليے أسم بيہے كا الله تعالى كے إلى اس كا مقام وم زنبر موكا حضرت عائم رحما الله نے پوچھا تو آپ نے کس کی پیروی کی ہے ؛ نبی اکرم صلی الله علیہ درسیم کی ؛ صحاب کام ؛ صالحین کی ؛ یا فرعوں اور نمرود کی جس نے سب سے ہیلے چونے اور اینٹوں کا مکان بنایا۔ اسے ملادسو ایک جاہل حربس اور دنیا سے رغبت کرنے والا حب تمہا سے جيه وكول و داس مان مين و مكنا ب توكها جه ايك عالم اس مان بين ب توكيا بي اس سع بدر نبي اس مے بعد صرف مانم وہاں سے چلے سے اور ابن مقاتل کی سیاری بڑھ گئی ہوسکت ابن مقاتل اور ال سے درمیان جوگفتا بولى تنى ، ابل رَب كواس كا علم موكيا انبول مف حفرت عائم سے كيا كذفر دين ميں طنافسيكواكس سے زيادہ فراخي عاصل ہے حزت ماتم نعداً اوھ مل بڑے جب اس کے پاس داخل ہوئے توفر ایا الدنعال تم پر رحم فرائے یں ایک عمیقی ہوں دین کی ابتدائی بائیں اور تمازی جانی مین وضو کے بارے میں سبکھنا چاہتا موں بی نمازے لیے کیے وصو کروں! انہوں نے کہا بہت بہتر ؛ پیرغلام سے کہا کہ بالی کا برتن لاؤ، وہ برتن لائے نوطن فسی نے بیٹی کر وصو کیا احد تین تبن بار اعضاء کودھویا۔ چرکا کداکس طرح وصوکرد ، حصرت حاتم نے فرایا آپ اپنی عکد تھری تاکہ میں آپ سے سامنے وصوکروں الدم رامغىد معنوط موجائے - طنافس كام سے سوسكے اور ماتم بھے كئے وسنوك اور مازووں كو جا رمار باروهو با - طنافس نے کہائے فان الم نے فنول فری کی ہے ، حفرت ما تم نے اس سے فرایکس چیزیں ؟ کہا آپ نے اپنے بازووں

کوچارجار بار دھویا۔ حضرت مانم نے فرمایاسجان الشرالعظیم ہیں نے ایک گیلویا نی ہیں اسرات کیا اور تم نے ان تمام چیزوں کو جی کمر سے مجبی اسراحت نہیں کیا ملن فسی کومعلوم ہوگیا کہ ان کا مفصد پہنچا ہمسے بکھٹا مفصود نہنگا ،

و کھر میں وافل ہوگئے اور جالیس دل ک لوگوں کی طرف باہر نہ اسے ، حب مطرف ماتم بغداد بینے توتمام اہل بغداد ان کے پاکس اکھے ہوگئے اور جالیس دل کے اسے الو عبدالرحمٰن ا آپ ایک عجی شخص میں اور ڈرک رک کر بات کرنے ہیں، گر کرپ کسے ہوگئے اور مہنے گئے اسے الو عبدالرحمٰن ا آپ ایک عجی شخص میں اور ڈرک رک کر بات کر سنے ہیں، گر کہا سے جو بھی کام کرنا ہے کسس کا منزور جواب دیتے ہیں انہوں نے فر بایا مجھے تین باتیں عاصل ہیں ہیں انہیں ا بنے من امن اس کا منزور جواب دیتے ہیں انہوں نے فر بایا مجھے تین باتیں عاصل ہیں ہیں انہیں ا بنے من العن کرتا ہے اس کا منزور جوب وہ علمی کرا ہے من العن کے سامنے طاہر کرتا ہوں ، جب میرامی العث ورسست بات کرتا ہے تو میں فوکٹ میں تا ہوں ، جب وہ علمی کرا ہے

توین فمگین مروباً اموں اور مخالف کے ساتھ جالت کا سوک کرنے سے اپنے نفس کو بجانا موں ہر بات حضرت امام احمدین صبل رحمه الله ناكبيني نوانبول تے فرا يا سجان الله؛ وہ كتف عقلمند شخص بي ميں بھي ان كے بالس سے علوجب ال كے باس بہنجے تو الم احد نے ان سے بوجھا اسے ابوعبدالرحل ؛ دنیا سے سلامتی کس بات میں سے ؛ انہوں نے فرایا اسے الوعبداللراجب أب من حارضاتين ندمون أب دنباسينين ج سكنے -

(۱) نوگوں کی جہالت سے در گزر کرد۔

(٧) ال محساته جالت سعيش نداد،

(١) ال كوكيورو -

(م) اوران کے ال سے ابوں رمو ، حب ننہاری بہ مالت ہوگی نورنیا سے بھے جاؤگے ، بعر معزت ماتم مدينه منوره جلے گئے اہل مدینہ سنے آب کا استقبال کیا۔

اب نے فرایا اے فوم ابرکونساشہرہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم کا مین طبیۃ ہے ، فرالي رسول اكرم صلى الشرعليه وسسلم كامحل كهال سيسے جهال بي نماز مربعوں ؟ انہوں نف عرض كيا أب كا توكو في محل : تھا آپ كا خانر اقدس زبن سے باکل قرب بھار بہت بندر تھا)۔ فرما یا صحابر کرام سے مقان کہاں ہی ؛ انہوں نے عرض کیا ان سے بی محلآت بنیں تھے ال سے گھری زمین سے ہے ہوئے پٹنت تھے ۔

حرت ماتم نے فرایا سے قوم پر توری فرمون کا مثہرہے ۔جنانچہ لوگ ایک میر کر بادات ہے ہاں لے گئے اور كهاكه بدابك عجن خف سے اوركنا ہے كرب فرعون كا شهرہے ۔ حاكم نے بوتھا ايساكبوں ہے؟

صرت ما تم نے قرایا محد برحدی ند کیجئے بن ایک عجی مسافر اُدی ہوں بن شہر بن وافل مواتو بوجھا برکس کا شہرے ؟ انہوں سے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم کا شہر ر مدین طیب اسے میں نے بوچھا آپ کا محل کہاں سہے ؟ بھراپ نے تمام وافعد الماء اس كے بعدفر الاستفال كارشا دكرامى ہے:-

لَقَدُ كَانَ لَكُمِّ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَنَ اللهِ اللهِ اللهِ أَسْوَنَ اللهِ الل بترين نونهي "

تم نے کس نونے کوا خبتارکیا رسول اکرم صلی الشیعلیہ وسلم رکی زندگی ) کا یا فریون کا جس سے مسب سے پہلے چونے اور اينول كى عمارت بنائى جياني وه أب سي الك موسك اورب كوهيورد باتوب حفرت ماتم اصم رحما لله كاوافعرم اكاراسان كى سكستىمانى اورزىنىت ترك كرنے كے بارے بى اپنے مقام پر ذكر ہوگا جوالس بات پرشا برے۔

مباح چیزوں سے بجنا نقوی ہے اس سلے بی تحقیق بہتے کہ مباح چیزوں سے زینت افتیار کرنا حرام ہیں مباح چیزوں سے بحث موجاتی ہے متی کہ ان کو چوڑنا منکل ہوجانا ہے اور میشہ کے بلے مزن رسنا اس وفت کے عکن منی جب کے اسباب ماصل نہ موں اوران کے مصول کے لیے عام طور برگنا ، کا ارتکاب موجاً اسبے شلة منا ففت ، لوگوں کی رجائز ونا جائز میں رعایت كرنا رياكارى اوراكس كعلاوه ويمرمنوع امورس -لہذا امنیا طربی ہے کرامس سے اختناب کیا جلسے کیونکہ جڑتف دینا داری میں شغول ہوتا ہے وہ الس سے قطعًا نے ہیں سکتا- اگر اسس میں مشنولیت کے با وجود سلائی حاصل ہونی نوننی اکرم صلی الله علیہ وسلم ترک دنیا کے بارے میں مبالغدنہ فرماننے حنی کہ آب نے وہ تمبیس آماروی جس بی نقش ونگار تھے ۱۱) اور خطبہ کے دوران سونے کی انگو تھی بھی آثار دی دم) اکس کے علاوہ روایات بن عنی بیان عنقریب اُسے گا دم) ایک واقعه بیان کباکیا ہے کر کیلی بن بزید نوفلی نے حضرت مامک بن انس رضی التارتالی عنه کو مکھا۔ بسم المتا الرحم الله تعالى ك رسول حرب محرصلى الله عليه وسلم براولين فراخون من رحمت مو، يه خطاسي بن بزير بن عبداللك كاطوف سع حضرت مالك بن انس رحمه الله كى طرف ب - حمدو ثناء ك بعد مجع خبر سنج ہے کا آپ بریک پیڑے ہیں اور چہاتی کھاتے ہیں نرم سندربہ بیٹھتے ہی آپ کے دروازے پر دربان بھی ہے ، حال نکہ کے میس علم می تست لون فرما ہی -کے سواکسی کوعلم نہیں روالسلام ،

منرت امام مالک نے ان کی طرف مکھا۔

بسم الندالرطن الرحيم مصطفی راور) آب کی آل واصحاب پررقمت وسلام مو امابعد-مجھے آب کا کمتوب گرامی موصول موا مبر سے لیئے یہ خط نصیحت ، شفقت اورا دیب کا ذریعہ سبے اللہ نعالی آپ کوتقویٰ کے نفع سے الامال فرلم نے اور اسس نفیعت کا ایجا صلہ عطافر ائے ۔ بین اللہ نعالی سے توفین کا سوال کرتا موں

<sup>(</sup>۱) چیج بخاری حدد ۲ ص ۹۵ ۸ کناب اللباس (۲) صبح مسلم حدد ۲ ص ۱۹۷ ، کتاب اللبانس . (۱۷) چیز کدکرشند تنویر سے معلوم ہتواتھا کہ انجھا ب س یا سکان وغیرہ اختیار کرنا حوام ہے اس بیے وضاحت کی کئی کہ جاکڑ طرسیقے پرزیب وزیرشت جاگزیے البتہ بچنا بہترسیے ۱۲ خراروی -

نیکی کرنے اور برائی سے بیخے کی فرن صوف اللہ تعالی کی طوف سے حاصل ہوتی ہے۔ اُپ نے جوڈ کرفر مایا کہ بیں ہتلی روئی رفیا آنی ، کھا تا ہوں اور باریک پھڑے بہتنا ہوں وروازے پروربان بھی ہے اور فرم بچھونے پر بھی تا ہوں ہم ایسا کرنے ہی اور اللہ تعالی سے خشن طلب کرتے ہی اور اللہ تعالی نے ارت او فر بابا مدا پ فرا در پیجے کس نے اس زینت کوحرام کیا جواللہ تعالی نے ابیے بندوں کے بلیے پیدا کی ہے اور ماکیز ، رزی ا

ادربے ننک میں جاننا ہوں کا اس کو اپنانے کی بجائے چوٹ نا بہزہے آپ ہیں صرور ملحقے رہا کریں ہم جی آپ سے خطوک بت جاری رکھیں گئے۔ واسلام ۔

توصرت الم الك رحم الله كا نعاف الاطركيج أبول في اعتراث كما كوافتيا ركر في كربجائ جورنا بهتر اور فتوى دياكه به جائز سب توانهول سف دونول بانين سج فرائ مي -

بہر ہے۔ اور وہ رہا ہم بالک رحمہ اللہ جید ہو اور اسک روان بیا ہوں سنے اس نعبعت کو ہول کرنے اور الا ہوا اللہ توصف اللہ معمد اللہ جیدے ہوگہ جاس معمد برخائز ہم المہوں سنے اس نعبعت کو ہول کرنے اور الا ہول کرنے ہوا ہوں منا فقت، کرنے ہوا انسان سے کام لیا تو انہوں سنے مباح کی عدود کو جا شنے کہا بینے نفس کو مضوط فر بایا کا کہ وہ انہیں منا فقت، دکھا دے اور کر دہ امور کی طرف نتجا وزکی راہ پر نسانے جائے تبین دوسر سے لوگ اسس پر فاور ہنیں اہذا مباح بیزوں میں ہوئے ہوں ہے۔ اور یہ جیز اللہ تفال سے خوت و خشیت سے بھیر ہے۔ بہر ہیں کہ علائے رہا نیتن کا خاصہ خشیت ہے۔ بہر ہیں ہوئے جب کہ علائے رہا نیتن کا خاصہ خشیت ہے۔

ا در خنیت کی خاصیت بر ہے کروہ اس مگرسے بی دور رکھتی ہے جہاں خطرات کا فارشہ ہو۔

علائے آفرت کی علامات بی جے ایک علامت بر ہے کہ وہ مخوانوں سے دورہ اورجب کہ ان سے فرار کا لاسند منا ہے اس کے پاس کرنے جائے بلکہ ان کے ساتھ مبل ہول سے بچارہ اگرے وہ اس کے پاکس جائیں۔ کیونکہ دنیا بیٹی اور تروتا زہ سے اور اس کی نگام بادش ہوں کے افدیں ہے ۔ اور جوادی ان سے مبل ہول مرکفنا ہے وہ ان کی خوش نودی حاصل کرنے اور ان کے ول کواپنی طرف مائل کرنے سے سلے بین نگافات سے فالی مہیں ہوتا جا لاکہ وہ رعام طور بین ظالم ہونے ہیں ، لہذا ہر دین وار بہلازم ہے کہ ان براعتراض کرسے اور ان کے مل کم افراج کے ان کے دل کوائی میں بیان کرتے اور ان کے عمل کی برائی بیان کرسے ۔ ایکن ہوشنے میں مانا ہے وہ یا توان کے باور دیکھنا ہے اور ان کے عمل کی برائی بیان کرسے ۔ ایکن ہوشنے میں مانا ہے وہ یا توان کے باور دیکھنا ہے اور ان کے عمل کی برائی بیان کرسے ۔ ایکن ہوشنے میں مانا ہے وہ یا توان

کے باد وسنکار اوریصاہے اور اچیے اور الدھائی می معون کو جبر بھیاہے۔
باان پر تنقید کرنے سے خاموش ہوجا آ ہے لہٰ اوہ منا فقت کام تکب ہونا ہے باان کی خوت نوری حاصل کرنے
کے بیے پُرِ نکھن کلام کر تاہے اور ان کی حالت کی تحبین کرنا ہے اور یہ واضح حجو ط ہے ۔ یا اسے الیج موگ کہ بادشا ہوں
کی دنبا سے مجھ حاصل کرسے اور یہ حرام سے حال اوحرام سے بیان میں اُسے گا کہ بادشا ہوں سے کیا کہنا جائز ہے اور
کون کون سے عطیات وافعا مات لینا نا جائز ہے ۔ فعاصہ کلام ہے سیے کہ ان کے ساتھ مبل جول برائیوں کی جا بی سے جب کر

ملاد اً خرت کا طریفته اعتباط ہے۔ نبی اگرم صلی اللّٰہ علیہ دوس اپنے فر مایا : ۔ میرین ایک کے کاریکس اللّٰہ علیہ کر ہے ، فر کر کر ہے ۔

مَنُ بَدَاجَفَا وَمَن إِنَّهَٰعَ الصَّدُ عَفَلَ وَمَنُ آتَى السُّلُطُانَ اثْتَنَّنَ ()

> ؛ ؛ بی اگرم صلی الڈیجلبروسسٹم نے فرایا ؛ ۔

بوشخص دبیانت بی رہائش رکھتا ہے اس سے ظلم کیا ، جس نے شکار کا پچھا کیا وہ نمافل ہواا در بوشخص با دشاہ سے پاس کیا وہ فننے ہیں مبلاہوا۔ (۲)

عنق بیب نم برکھ لوگ سکرانی کویں گئے نم ان سے ایھے کام علی
د کھو کے اور برسے علی ، ٹوجی نے ان کا انکار کیا وہ بری
الذمہ ہو گیا اور حس نے (ول سے) ناپند کیا وہ عی نج گیبا
کین ج شخص رامنی ہوا اور زان کی انتباع کی اللہ نقائی اسے
دابنی رحمت سے) دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا ہم ان سے
در ان رحمت سے) دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا ہم ان سے
در ان رحمت سے) دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا ہم ان سے
در ان رحمت سے) دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا ہی ہم ان سے
در ان رحمت سے) دور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا ہی ہم ان سے
در ان ان رحمت سے کہ در مرکب کے در مایا نہیں جب
کی وہ غاز رحمی کے

حزت سفیان فراتے ہیں "جہنم بن ایک وادی سے اس وه صوب وه قاری حزات دہی سکے جوامرا وکی ما قات اور زیارت سے بیے جاننے ہی یہ صغرت حذیف الترعز نے فرایا" فتنے کی جگہوں سے بچو" پوچھاگیا وہ کونسی جگہیں ہیں ؟ فرایا "امراد کے وروازے ہیں "

میں سے ایک شخص کسی تفکران سے پاس جا ما ہے احداس سے حجوث کو سے فرار دبنا ہے اور ابی ایسی با نبی کہتا ہے جواسس بیں پانی نہیں جائیں نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسیم نے فر مایا :

على دكوم الله تعالى كے بندوں بردس عظام كے اما تتعار بي جيب ك محرانوں سے ميل بول نرد كھيں حب وہ

ٱلْعُكَمَاء ٱمنَاءُ الْمُثْلِعَلَى عِبِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا لَمُ يُعَالِطُو السَّلَا طِينَ ، فَا ذَا فَعَلُوُا

١١) مستدام اجمدين صبل جدادل ص ، ١٥٥

(۲) دیہات میں علم سے مواقع اورم اگر: کم ہوتے ہیں اس سے انسان جالت کاٹسکار ہوجا آہے، شکار کا بیچیا کرتے مکن ہے نمازجی یا دنہ رہبے اور وہ اس سے خافل موجا سے اور بادش ہول سے پاس جانے سے جونفصا ناست ہیں وہ اوپر سیان ہوسے ہم ۱۷ مزاردی – (۳) سے نمانام احمدین صنبل جلداول مس ، ۳۵ - ذَيِكَ نَعَدُ خَانُوا الرُّسُلَ ذَاحُدُ رُونُهُمْ السَّاكِينِ وَالْبُول سَنَهِ وَيولون سَعِفَانت كيس الله . بجوا ورا ناگ ر مو۔

وَاعْنَزِلُوهُ مُدَدِدًا)

اس مدیث کو صرت انس رضی الدر مند نے روایت کیا ہے۔

حضرت اعمش سے کہا گیا کہ آب نے اپنے شا گردوں کی کنرت کے باعث علم کوزندہ دکھا انہوں نے فرمایا جلدی نرکرو، و مقیقت بر ہے کہ) ان بی سے نہائی معدلو بخینہ موسے سے سے میلے مرحاتے ہیں ، دورسری نہائی ، با دشاہوں سے دروازوں سے جبط جاتے ہیں ا در وہ معنوی میں سے بڑے ہوگ ہیں اور باتی تبیری نها ان میں صرف کھوڑے ہی فلاح پائیں گے،۔ اسى بيد مصرت سعبدين مسيب رصى الله عند في وايا وحب نم كسى عالم كوا مراد كي باس أناً جأنا ويجعونواكس سي بجو، وه تجور سے مصرت اوزاعی فرما نتے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسس اس عالم سے مری چیزکوئی ہنیں بوکس حکوان سے ملافات کرتا ب نى اكرم صلى الدُّعليه وكسلم ف فرايا ،

يشْرَارُ الْعُلَمَاءِ الْكَذِينَ يأْنُونَ الرُّمَسَرَاءَ ببرين علاد وه بي جوامراد كي باس مان بي اوربيزي

وَخِيا ثُرَالًا مَوَاءِ الَّذِينَ يَا تُتُونَ الْعُلْمَ اءَ ١١) امراد و بي ترعاد كي إس ما تي بي-

تصرت کمول دستنی رحما مند فرانے ہیں "جس نے فران باک بیما وردین کی سمدحاصل کی بھر خوشامداور لا لیے سے طور برسیران کی عبس اخبناری وہ ا بنے گناموں سے برابر حبنم می خوطے کا اے گا۔

حرت سمنون فراتے ہی وہ عالم كتنا برا ہے كرجب كوئى اكس كے باس جائے تواسے نہ يائے اكس كے بارسيى پر جہا مبائے توبتا یا جائے کر وہ محران کے پاس ہے۔ وہ فراتے ہیں میں سناکرتا تھا کہا جآنا تھا کرجب کسی عالم کو د مجبو کر وہ دنیا سے مجت کرنا ہے نواسے دبن سے معاملے بس منہت زوہ جا لوہنی کرمیں نے امس بات کا تجرب کیا کر حب یں حاکم کے پاس جا اموں تو باہر نکلنے کے بعد نفس کا محاسب کرنا ہوں تواس ہیں بہت دوری جانیا ہوں حالا نکہ تم دیجھے ہوکہ ہی اسس سے ملتمات کے وقت کس فدرسختی اور درکے نئی سے بیش آئا ہوں اورائسس کی نواشات کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہوں اور میں میابت ہوں کراس کے باس مبلتے سے بچے جاؤں بھر بن اس سے کوئی چیز لیٹا بھی بنیں موں سامس کے بان بانی کا ایک

بمارے زمانے کے علاد بنی اسرائیل کے علاء سے بڑے میں وہ انہیں ایسی باتیں بتاتے میں جن میں رخصت را اسانی ) ہواوران کی مرضی کے مطابق ہو، اگروہ اہنیںان کی خرابوں ہا کا ، کریں اوران سے نجانے کی بائیں تبایکن تو حکوان اہنیں گال بانیں اوران کا اپنے ہاں آنا نا بسند کریں مال نکرے بات ال سے رہے پاس نحات کا باعث ہے۔ صرت سن بھری رحم الله فرمانے من ہم سے بہلے لوگوں میں ایک شخص تھا وہ اسلام میں سبفت رکھنا تھا اور نبی اکرم صلیا لله عبدوسلم کاصحابی تھا صنوت عبداللہ بن مبارک رحم الله فرمانے میں ان کی مراد حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله وہ سے عبدوس نے عرض ہے۔ وہ فرمانے بیں وہ بادیش موں کے پاس نہیں جانے شخصے بکہ ان سے نغرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے باس وہ لوگ جانے میں جو جا بیٹ اور اسلام میں مقدم ہونے کے اعتبار سے آپ کی مثل نہیں میں اگرا آپ بھی ان کے باس حالی توکیا حرج ہے ؟

انہوں نے فرافی اسے میرتے بیٹر آئی میں اسس مردار ردنیا، کے پاس جا وُں جیبے ایک قوم نے گھیر کھ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قدم ابعب کک موسکا ہیں ان کے ساتھ شرک ہیں ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا اباجان! اسس طرح تو ہم
کزور موکر ہلاک موجا مُیں سے انہوں نے فرافی اسے بیٹر ایس ایک لاعز مومن کی صورت میں فرت ہونے کو موٹے منافق
کی صورت ہیں مرنے پر ترجے دیتا ہوں۔

صزت من فرائے بی اللہ کی قدم اوہ جیت کے بی کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ ملی گوشت اور موابا ہے کو کھا جاتی ہے اہاں کونہیں کھا محتی - اس بی اس بات کی طرف اُٹ او ہے کہ جو آ دمی محران سے باس جا اسے وہ منافق سے کسی طرح میں بچ نہیں مکنا ۔ اور منافقت ایان کی مندہے۔

صفرت ابودر رصی اندوند نے حضرت سلہ سے فرایا اے سلہ! بادشا ہوں کے درواز سے آیا جایا یہ کرویتم ان کی دنیا سے اکس وفت تک ہوئیں با بیٹ جب تک وہ تمہار سے دنیا سے اکس وفت تک ہوئیں با است جب اور سنیا اس سے الحقی باتیں نہ ہے ہیں رہنی اپنا دین کو پیٹھو سے اور مل مرکزام سے بلے ہدایک ببت برا فقنہ سے اور کشیطان سے سلے ان میں اور الل رہتا ہے کہ تمہار سے وہاں جانے ور انداز گفتو اچھا اور کلام کشیری مہوکیوں کی میں سے اور احکام میں رہیں کو اور منافقت کا طریقہ افتیا رکڑا ہے ان انداز کفتو کی اس کے تصوری وہاں انہوں و عظام سے بور جب وہ واغل مونا سے نوجلہ کلام میں نری اور منافقت کا طریقہ افتیا رکڑا ہے اس کے نامور ہوئے تھے جب کا در نوشا مدیں لگ جا کہ اس کے نام ہوجا نے تھے جب گانام ہو ہے تو گئر کو سے نوبل کرتے تھے جب ان کو طلب کیا جا تا تو جعا گی جا تھے ہے مصاب عربی عبد اور اس میں جن میں انداز تا کہ اور اس میں میں کا تعلق جی مصاب تھی جب ان کو طلب کیا جا تا تو جعا گی جا تھے ہے مصاب عربی دور اور اس میں میں کا تعلق جی مصاب تھی ہوجا نے تھے جب ان کو طلب کیا جا تا تو جعا گی جا تھے ہے ہو ایسے لوگ تمائیں جن میں انداز تا الل کے حکم بر مددوں ۔

انہوں نے رہوا ہے کہ دور اللہ دیا تا کہ دیا گا تعلق ہے تورہ اکیس کہ بی بی انہاں کے جب بر مددوں ۔

انہوں نے رہوا ہیں) مکھا "جمان تک اہل دین کا تعلق ہے تورہ اکیس نہیں آئیں گئی تیں نہیں آئیں گئی ہو اور اہل د نیا انہوں نے رہوا ہے ہیں نہیں آئیں گئی کی ہوں نہیں انہوں میں انہاں دیا کہ اہل دین کا تعلق ہے تورہ اکیس نہیں آئیں گئی کی سے انہوں نے رہوا ہیں کہ کہ اور اہل د نیا

اموں سے رقواب میں ایک ایر جان ما اہل دین کا تعلی ہے لووہ ایپ سے باس میں ایس سے اور اہل دیا۔ سے آب کو فرض نہیں تا ہم ایب معزز افراد کو ابنے ساتھ رکھیں وہ اپنے شرف کو خیا نت کی میل سے معنوط رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عربی عبدالعز برز رحما دلئے کے بارسے ہیں ہے حالا نکہ وہ اپنے زبائے کے بہت بڑے زرائے تھے جب ابل دبن کواست تم سے بادشاہوں سے وورر سناجی تشرط سے نودوسروں کی طلب اوران سے میل جول کس طرح مین محکا - ہمارے اسلامت مثلاً حفزت حسن بھری، سغیان توری، ابن مبارک حضرت نعینل ، معزت ابراہیم بن ادھم اور معفرت یوسفٹ بن اسباط رحم مالند مکر کرور اور شام سے علامونیا کے با رسے بن ووٹیب بتا با کرنے تھے ایک ونیا کی طرف ان كاميلان اوردوسرا حكم انون سيميل بول-

مل را خرت کی ملامات میں سے ایک برہے کر فتوی و بنے میں جلدی نہ کرے بلکہ تو نف کرسے اور بھٹا کا را حامل کرنے کا راستہ نامت کرسے اور ایک ایسا سے ایسا مسئلہ پر چھا گیا جسے وہ فران باک یا حدیث کی نض با اجماع یا تیالس کے ذریعے بقبی طور برجاننا ہے توننوی دے۔

ے ورجے بینی مور پرجا جائے جس بن اسے ننگ ہے نوکم دے کہ بن بنین جانا اگر ایسا سند اوچیا جائے اور اگر ابسا مند پر بچا جائے جس بن اسے ننگ ہے نوکم دسے کہ بن بنین جانا اگر ایسا سند اوچیا جائے جے اپنے اجتہا داور انداز سے سے مجع طور برجل کرسکت ہے نوبمی اختیا طرکرے اپنے آپ کو بچائے اور دو مرول سے حوالے کر دسے بیٹر ملیکہ دو مرااس قابل مواصل طربی ہے کیونکہ اجنہاد کے خطرات کو اپنے سلے بن طران بہت بڑی بات م اور عدب الشراف بي م -

فَانْعَةً ، وَلِاَ أَدُدِئ - (١)

حفرت شعبی فرانے بین بین جاتا ، کے الفاظ انسف علم بی اور بوکشخس نہیں مانتا وہ رصا سے فعلاوندی کے بین مرتب توسٹ کو اسے فعلاوندی کے بین مرتب کو سے اس کا نواب کم زموگا - کیونکہ جہالت کا اعزات نفس بیسخت کواں مونا ہے معابر کوم اور بدوائے اکابراسلاف کابی طرافتہ تھا۔

حفرت عداللہ بن عمرصی اللہ عنها سے حب کوئی شری حکم اوجیا مآلا آئو اکب فرانے اس حکم ان کے پاس ماؤجی نے و کوں کے معاطات کی ذمہ داری اٹھائی ہے بہی اسس کے گلے میں ڈال دور مضرب عبداللہ بی مسود رضی اللہ عند فراتے میں ہے بوشض رکوں کے سرا شغناء برفتوی دیتاہے وہ مجنون ہے انہوں نے فر مایا عالم کی طرحال " بین نہیں جاننا ك الفاظين - كيونكم الروه اكس مي غلطى أنا ب تواكس ك بله كن بع -

حفرت الإميم ب ادهم رهم الله في والما الس عالم سے بطر حركرت بطان بركون عي سين بنب ج بعض علم ب الكرنا ہے اوربین کے بارسے میں فامرشی اختیار رہا ہے سنیطان کہنا ہے اس کی طرف دیجواس کی فاموشی مجدراس سے کلا)

<sup>(</sup>۱) میں نہیں جاننا دیعیٰ بوم شار معلوم نہوا اس کے بارے ہیں ہم کہنا جا ہے کرمین نہیں جاننا ) ۱۲ ہزاردی (٢) كمنزالعال جدراص ١٧٧

سے زبادہ سخت ہے یہ بعض اکابر سے ابدال کی تعرفیت یوں کی سے کران کا کھانا فا فذر کے وقت ، ندیند غلبہ ار سکے وقت ) اور كام فرورت كے نخت بوتى ہے ين جب ك ان سے سوال نرك جائے وہ كلام نس كرتے ۔ ادرجب ان سے پر جیاجائے اورا سے لوگ موجود موں جواکس سلط بن کفایت کرنے ہوں اجواب وسے سکتے ہوں) نوبہ خامور شن رہتے میں اگر مجور ہوجا ئیں تو ہواب دینے ہیں ، یہ صفرات سوال سے پہلے خود بخود کام کرنے کو کلام کی

بوالشيده خوامش فرار ديني تھے

حزت علی المرتبطی اور معفرت مبرالترمنی الترمنی الدی کے پاکس سے گزرے جو لوگوں سے کلام مرر اتھا۔ توانبوں نے فرایا برکتا ہے مجھے بیجانو بعن اکا برنے فرایا عالم وہ ہے جس سے کوئی مسلم بوجیا جائے توگویا اس کی دار هذ نکال لگی حزت این عرض الله عنها فرات نص تعدیم ایک بل بنایا جاست برد اکه مهارے در ایم جہم كومبوركود حفرت الدحف بشابورى رعمه الله فرات مي عالم وه ب جے سوال كے وقت اس بات كا دُر موكه نيا منے دن اس سے بوچھا جائے گاکہ تم نے کہاں سے جواب رہا " حصان ابرام بلی رحمان شرسے جب کوئی مسلمد بوجھا جا اتو وه روبرنے اور فرانے کیا تہیں مرے سواکوئی نہیں الاکتہیں میری ضرورت بڑکی حضرت الوالعاليدريامی حضرت الراہم بن ا دھم اور صفرت سنبان توری رحمهم اللّدودين يا چند افراد كے ساست كفتى فرانے تھے جب زيادہ ہوننے تو وہ والين

> مَا آدُرِى آعُدُنْدُ نَيْ آمُر لَا ، وَمَا آدُرِيْ ٱلْبَيْعُ مَلُعُونٌ ٱلْمُرَدَ ، وَمَا اَدُرِى نُوالْعَرُّنَيْنِ

رنبي أمرك - را)

مع يانس اورب برعي نهير جانباكه ذوالقرني نبي بايني (٢) اورحب نى اكرم ملى الدعليه وسلم سے يوجياكياكرون كاكونسا مركوا اجها ہے اوركون سابرا ؟ أب نے فرال مجے معلوم بنين حتى كرحفرت جبرل عليه الملام الرست تواكب في ان سع بوجيا ا نبول في عرض كيايين نبين جانيا حتى كرا المدتنا لل في مجع تاياكربترين عكدمساحد اوربرى عكبس بازاربي - (٣)

نی اگرم ملی الدعلیہ وسلمنے فرایا مجمعے معلوم بنیں سخن

عزر اطرالسلام ني بي با بنين مجهد برهي معلوم بنين كرنبع ملون

حزت ابن مرمنی الد عنها سے دس مسائل بوجھے جانے تو آب ایک مسلے کا جواب دینے اور نو کے بارے

(١) متندرك المحاكم جداول ص ٢٦ تبع و ذوالقرين اكا نانبين -

<sup>(</sup>y) بنی اگرم صلی المدعلیہ وسلم نے « اداوری » کے الفاظ استعمال فرائے جس کامطلب بہ ہے کہیں المدتعالی کے بتائے بغیرا بیٹے آپ نہیں جانا الدُّنَّوالي كے بنا کے سے جانما مو اپني الم منت وجماعت كا عقيدة ہے ١٢ ہزار دى-

دم) مجمع الزوائدميد اص ١ بب فقل المساجد

حفرت ابن عباكس رصى الله عنها نومساكل كاجواب وسين اورايك كع بارسي بن خادوش رست - فقهادكرام بن سے بعض ابسے تھے ہو اوری" (ہی جانا ہول) کے مفاطع "لاادری" (می نہیں مانا) زبادہ کہنے تھے۔ان میں حضرت سفيان نورى ، الك بن انس ، احمد بن صنيل ، فغيل بن عباض اورلبنرين حارث رحمېم التركبي شاىل بن -حزت عبدالرحمٰن بن الى بيلى رحمدالله نع فرما با من ف السس معجد من ابك سوبين صحابركرام من الله عنهم كو بايا توان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نظاجس سے کسی صرب یا شرعی مسئلے کا صل بوجیامآ الو وہ دوسرے کی طرف دوالما ب ندکرنا مو تبراکس مسئلے کے عل کے بیے کافی موقا۔ دوسری روامت سکے مطابق حب ان میں سے کسی ایک کے سلمنے کوئی سٹندیش کیا جا ا توروسرسے کی طرف ہصر دیتا ووکسی اور کی طرف حتی کدور ک رہیلے کی طرف اُجاّا۔ ایک روایت بن سے کراصاب صفہ رضی اللوعنہ میں سے کسی ایک کے باس ایک تجنا ہواک رتھنہ کے طور برجیجا كبا ووسخت مسكل مي تنصيف ليكن انبول من ووسر المو وس دياس في برساكوات طرح ال سے درميان مير كاشت راحتی کے بیٹے کے باس ا گیا۔

ودكيف أج علاء كرام كامعالم كم معالم كم معدل كياب جس بيزس بهاك جاسيت تفا وه ان كى معلوب بن كئ اور بو پينرمطلوب تھي الس سے بھا گاجاتا ہے نتوى دينے سے بينا انجاسے الس پر وہ مندروايت كواہ سے بولعف ا كابست مروى سب وه فرات ، بن فتوى صرف بن أومى دسنة بن عكران ، إس كانائب اور شكلف سيمغنى بلغ والا يعن اكابرنے فرماياكم عار باتول بعن حكراني، وصبت الله بنت اور فتوى سے بي تھے تھے دا)

ان سے بعن نے فرایا کوس کے پاس علم کم موا وہ نتوی دینے س جلدی کرنا اور جوز بادہ پر کا در اوا اسے آب سے فتویٰ کو بہت نمادہ دور کرسف والا ہو اُتھا ،صحابہ کرام اور تابعین عظام یا نیج کاموں میں نریادہ مشغول ہوتے تعے، قرآن پاک میرصن مساحد کو کا در کھن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نبی کا حکم دینا اصربرائی سے روکن -اورب اس ایے کہ انہوں نے نبی اگرم صلی الدُعليہ وسلم سے سنا آپ نے فريايا د

انسان کی ہر گفتگواس سے معید نہیں موٹی البتہ نیں انی 

كُلُّ كُلُّهُ مِرَابُنِ آدَمُ عَكَيْ لِاللَّهُ إِلَّا

ود) نوی دینا منع نہیں مک اختیاط فروری سے کر کہیں غلط نتوی نردیا جائے اور جب دیگر علی مرام موجود موں تو اختیاط کا تقامناہے كردوكسرون كاطرف بعيرديا جلتے وصيت كا مطلب ہے كى مرنے والے كے معالمات كى ذمروارى انتمانا الس كر وہے کتے ہیں ۱۲ نراروی-

رفائره مندسے)

آفدذِ كُرُاللهِ نَعَالَىٰ - را، النُّرِنَالَ في الرَّنْ وفرااً إ -

ان کی اکثر مشاورت میں معلائی نہیں البتہ ہوشخص صدقہ کا حکم درہ بان میں کا حکم کرسے یا لوگوں سے درمبان صلح کروائے ی

وَعَيْرُ فِي كِشْيُرِمِنُ نَجْنُواهُمُ اِلَّهُ مَنْ اَمْرَىمِتِ كَفَرَّةٍ اَوْمَعُرُّدُنِ اَوْاصِلُهُ ح بَيْنَ الناس – لا)

کسی ما لم نے ایک جنبدکوکو فریں خواب بیں دکھا تو بوجیا تم جو فنوی دسیے تھے اور اپنی رائے سے کام سینے نے اس کے بارسے بیں کیا دیکھا اسس نے ناگواری کا المبارکیا اور منہ چھر لیبا اور کہا کہ مم نے اسے کچھی نہیں بایا۔اور مہی اسس کا انجام اچھا معلوم نہیں موا۔

حفرت ابن صین فرات بن کران بوگوں میں سے ایک اروفتوی دیتا ہے صالانکہ برس کمد حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عند کے سامنے بیش ہوتا نو اب اسس کے لیے الم بدر کوجع فرائے۔ نومزورت سے علاوہ فا موشی افتیار کرنا ہمیشہ سے

ال وكاطريق رياب-

الم وريث النراب من ب:-

إِذْ اكَايُنَّهُ الرَّحْبَّلُ قَبُّ أُوقِ مَسَمُّنَا وَيُعِدُّا فَاضَّتَرِبُولِمِنْهُ مَامِنَّهُ مُلَاثَةً مُلِعَثَّهُ الْحِكُمَةَ - (٣)

کہاگیا ہے کہ عالم ہانوعوام کا عالم موگا اور وہ مغتی ہے برلوگ با دشاہوں کے ساتھی پر یا عالم خاص ہو گا وہ توحیداور فلی امور کا عالم ہوتا ہے البیعہ نوگ علیادہ اور تنہار ہتنے ہیں ۔

كُهُ مِنَا الْفَاكِرِ صَرِبُ الْمُم احمد مِن منبل رحمد الشرومليكي مثل تصحيب سيم سيم شخص عُبْرِ مفرلب

حزت بٹرین مارٹ میٹھے اور ڈھا بنے موٹے کؤیں کا طرح تھے اس کا ارادہ ایک سے بعد دورسراکر تاہے اوردہ لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں شکام ہے ، فلاں زبادہ کلام کر ناہے اور فلاں عمل زبا دہ کرتا ہے۔

صرت ابوسبمان نے فروایا مرموف ، کام کی نسبت ، سکوت کے زیادہ قرب سے کہا گیا ہے کرجب علم زیادہ موجات سے توکل م موجات ہے۔ حزت سامان فاری رضی انٹر تعالیٰ عنہ

دا، سنن ابن اجرس ٢٩٥ باب كف اللسان في الفتنه رم) فرأن مجيد موره النساء آبيت ١١٣ رم، سنن ابن اجرس ١١٦ باب الزحد في الدنيا - نے حضرت الودردادرمنی النّرعنر کو مکھا اور نبی اکرم صلی النّرعبيروس لم سنے ان دونوں کے درميان موا خات ديجائی ميارہ) فائم فرايا تھالا) د انبوں سنے مکھا)

اسے جائی ! مجھے خبر الی ہے کہ اکب طبیب بن کرمر لینوں کا عل ج کرتے ہیں۔ تودیجیس اگراب طبیب بن توراس سلطین) كلم كرس أب ك كلام بن شفار بوك اور اكر أب بتكلف طبيب بوكف من تواطر تعالى مدين كم سلال ولاك فرب، اكس كے بعد جب حفرت ابودر والارض الله عندسے سوال كيا جانا تواكب توقعت فرياتے بحضرت انس رضي الله عندسے جب كوئى مسلد بوچ با با الوفر مانے ہمارے اقا حضرت حس رض المدعمة سے بوج ب حضرت ابن عبامس رصى الله عنها سے كوفى سوال كياجانا توفر مائي حفرت حارثه بن زبدست وجهو احفرت ابن عمرضى الدونها فرات صعدت معيدين مبيب رمى المرعن سے پوچو، - ایک محابت سے کر حضرت حسن بعری کی موجود گی میں ایک صحابی نے بسی احادیث روایت کی حب ان كى تغير وهِي كُنّى نوفرا يا بن صرف روايت كاعلى ركها بول حنرت حس رهما للهائد ايك ايك مديث كى ومنا من فراكي توعافل ان کی اسس نغیراورما فظرسے خیران رو گئیے ان صحابی نے کنگروں کی ایک متنی سے کران توکوں پراری اور فرایا مجدسے علم مے بارے بن بوچھتے ہومال کر برعظیم عالم وجود ہے۔ عل نے آخرت کی علامات میں سے ایک علامت برہے کروہ باطن علم دل ک مخاطب ، طرانی آخرت کی موفت اورساوک کا زیادہ انتہام کرسے اور مجاہدہ و مراقبہ کے ذریعے ال امور کی مقبقت واضع محسف سے اللے من سجی امیدر کھے۔ کموں کرمجابو مشاہرہ کک پہنچا آسے اور قلبی علوم کی بار بکوں سے دل سے حكت ك چشے بيو شخت بي جان مك كتب اور تعليم كا قلق ہے تووہ اسس سليدين كافى نبين بي بلد مجا بدہ، مرا فبد اورظامری دباطنی اعمال سے وہ حکمت حاصل ہوتی سے توکت مارسے باہرہے - اور خلوت میں دل کی حاصری کے ماغ المرتبالى كے سلمنے بیجنے سے فكر مي صفائ بيام تى سے اور اسوى الله سے تعلق توف جا اسے بيكنف كامني اور المام كى جانى سے - كننے بى طالب علم مي جنهوں نے طوب مرصرعلم عاصل كيا بيكن بوكلرسنا تعام سيا كے نہيں بڑھ سے . اور کتے ہی ایسے بی بوصول علم کا اسمام کم کرتے ہی لیکن عمل نیادہ کرتے ہی اورول کی مگل فی دمراقبہ ) کرتے ہی ان پر الله تعالى عكست كى وه بار كيان كلول ديباب حبن برعقل مند لوكون كي عقل ونك ره جانى سب، اسى بيد بنى اكرم صلى الله عليه

مَنْ عَيِلَ بِمَاعَلِمَ وَكَرَّنَهُ اللهُ عِلْمَ مَاكَمْ جِن فِي سِي مَعِيمِ مِن كِما الله تعالى الله وعلم عطا يَعْلَمُ دِن ،

گذشته كتب بى سے كى كتاب بى ب اسبى اسرائىل اير ناموكم علم آسمان بھاسے زمين بركون آنارے كا

<sup>(</sup>١) جمع بخارى جلدا ولص ١١٥ كيف أنى البني صلى المرعليروس لم بن اصحاب - ١١ اعلية الدوليا وجلد اص ٥ ارج احمد بن الي الحوارى -

یاو زبن کی تنہ ہی ہے اہے اور کون لاسٹے کا ۔ ندید کہ وہ سمندر کے اس طری سے کون ممندر کو عبور کرسے لاسے گا علم تہارے دلوں میں رکھ دیا گیا ہے ، میرے سامنے روح والوں کے اداب اختیا رکر ومیرے ساتھ صدیقین سے اخلاق برتوس تمارے داول می علم كوفا مركر دول گاحتى كروه تهيں خصائب كے گا-حرت مبیل ب عبدالله نستری رحمه الدر نے فرایا رنباسے علی و، عابدا ورز ابدلوگ عبیستے اور ان لوگوں سے دلوں بہ ا سے بڑے موٹے میں مون مدیقین اور شہداء کے ول کھلے میں بھرانبوں نے کیت کرمیہ تلاوت فرائی :-اوراس الشرنعالي كے إس فيب كى مإيان اوراسے مرن وعِنْدَهُ مَفَانِحُ الْنَيْبِ لَا يَعْلُمُهَا إِلَّا هُو-ري جانتا ہے رو) اگریہ بات نر ہونی کر اہل قلب کے ول کا اوراک باطی نورسے فا ہر سرچا کم ہے تونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرف نے و ا بن ولسك بوهموا أرم لوك تهين فتوى دين وأخرى علم السَّنَفْتِ قَلْبُكَ وَإِنَّ الْفَتَوْلَكَ وَأَفْتُولُكَ كَا فَنُوكَ (٣) نى اكرم صلى الديند وسلمن الله نعالى سے نعل كرتے موسے فريايا الله نعالى ارك وفر إما ب ا بذه نوا فل كه ذريع مسلل ميرافرب عاصل كرار ساب لَا يَزَالُ الْعَبُدُ يَنْقُرُّ صُالِكُ بِالنَّوَاخِلِ حَتَّى حى كرمي السوس معتن كراً مول جب بي اس مبت آحِبُ مُ ، فَإِذَا آحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي كرتا مول نومي اس كے كان بن جانا مول عن سے وہستا بيمع بالم - (١) سے وا خرک مدیث العنی اس محصیم میں الدنعا سطے

روحانی قرت پیلارد تیا ہے مترجم )

توفان پاک سے کتنے ہی باریک معانی ہیں جوان توگوں کے دلوں پڑنازل موتے ہیں جو ذکر وفکر سے سے علیمد گی اختبار

مرینے ہیں ان معانی سے کتبِ تفاسیر فالی ہی ، اور نہ ہی بڑے مرینے مغربی کوان پراطلاع ہوئی ہے حب بر بات کسی
مرید مراقبہ کرنے والے پڑفا ہر موئی اور اکسس نے مغربی کے صاحبے بیش کی توانہوں نے اکسس کی تحبین فرمائی ۔ اور جائ

ایس کریہ باک دلوں کی اگا ہی ، اور ان بلند میں وں پر امٹر تھا تی کی رحمت سے جواکسس کی طرف متوجہ ہی علوم مکاشفہ ، علوم

() فرآن مجديسوره انعام آنبت ٥٠

<sup>(</sup>۲) بین دوسروں کو اس سے بتائے بعیرعانیں ہوتا البتہ اس کے بتا نے سے ابنیاد کوام اصادب دعفام کوعی یہ علم عاصل ہو جاتا ہے اسس پرفرآن پاک کی دیگر کیات اور احادیث دلالت کرتی میں ۱۲ ہزاروی رس سندان م احمد مین صنل جلدہ میں ۱۸۸۷ الفائل تبدیل کے ماتھ دیم میرج بنیاری جلد باس ۱۹۷۴ باب التواضع -

معاطه سے اسراراور قلبی خطرات کی بار کمیوں کا بھی معاطیہ ان یں سے سرطلم ایک سمندر ہے جس کی گرائی کا اور اک بنین ہوسکتا اس میں مرطالب اپنے مفہوم سے اور جس قدر حسن عمل کا تو فہن عطا ہوئی سے اکسس کے مطابق غوطرنگا اسے۔ ان على و كے اوما عن بن اكب طوبل حديث كے من من صفرت على المرتفىٰ رضى الله عند فراتے بي - ول برين بي اور ال بي سے بہنرین وہ بی جن میں معلائی موجود سے اور لوگ بن فسم کے بن دا اعالم ربانی رم اشجات سے طور پر سیکھنے والد طالب علم (١) اور كمين اور بوزون وك جربر بلان وال ك بجي چلى جات بي - بواكا بر جونكا انس إدهراده له جا آب وه فور علم سے روشی ماصل شہر کرتے نہ مضبوط سمارا لیتے ہی علم ، مال سے بہتر ہے کیونکہ علم نیری حفاظت کر تاہے اور توال كى حفاظت كرا بعلم فرج كرف سے برصاب جب كمال فرج كرف سے كم موجا باہے علم ايك الياراك ته ہے سے اختیار کیا جاتا ہے اس سے ذریعے تو زندگی میں اطاعت کمائی جاتی ہے اور دفات کے بعد ذکر خرہے عطم حاکم المعاور ال محكوم ، مال ملا جائے تو اکس كا نفع جى جلا جا تا ہے مال جع كرلے والے سب مر كے لكن علاد وزدو مي جب ك زانہ بافی ہے۔ پھرآپ نے ایک لباسانس لیاد ہرسینے ک طرف ا شارہ کرے، فرما بہاں بہت زیادہ علم ہے کائل کوئی اسے بینے والا بڑا لیکن میں ایسا طالب آیا ہوں جس براغماد نہیں وہ الدوین کوطلب دنیا کے بیے استعال کرا ہے الله تعالی کے تعنوں کے ذریعے اس کے اولیاء پرزاب طعن دراز کرتاہے اوروگوں پر بحبت بازی کرتا ہے یا وہ اہل بتی کے سامنے جھتا ہے میکن شوع ہی سے شک اس کے دل میں جم جاتا ہے داسے دی بعیرت ہے نداسے یا و لذات کا حراص اور طلب شہوت كابند سے بادوائي خواہش كے تابع بوكرال جع كرتے مي مغرورسے وه چرف والے جانوروں كے زبارہ مثا بہنیں اللہ السواع عاضم مجالئے گاجب اس کے مالمیں مرجائیں سکے بلداللہ تعالی کی زمین ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جوامٹرنعالی کے بی خبت قائم کرنے والے میں یا تو وہ ظاہروا منے ہوں سے یا خوت زوہ مغلوب ہوں سے تاکم التدنغال أي حتب اور دلائل ماطل منهو جائب وه جوبهت كم ادر كنن كے لوگنی ده كماں من ؟ ان كی فدرومنزلت مهت زماده ہے ان کے وجود لطام ر) مفقود میں میکن دول ہیں ان کی تصویریں موجود میں ان سے ذریعے انٹرنعا لی اسپنے واکس کی حفاظ فرنا است تاكدوہ ان دائل كو بوروالوں كے حوالے كري اورائي جيب نوكوں كے دلوں ميں دال دي علم نے امني حقيقت امرك بينيا دبا جنانچدوہ روح بغين سے جلملے - جے دولت مندشكل جاستے تھے انہوں نے اسے أسان با با اور عافل موك عبس سے وحثت كرسلے تھے اكس سے انبول نے اكس بداكرد با دنيا بى وہ اسے بدنوں كے ساتھ بى جن كى معمين محل اعلى سعمتعلق من مخلوقي فدا وندى من سع وه الشرتعالى ك دوست بناس كى زمن من المنت داراور نائبین بن اورائس کے دبن کی طرف بلانے والے بن مجراب روراب اور فرایا مجھان کے دیدار کا شوق ہے۔ تواتب ف أخرين عركي بال فرايابيعا مي أخرت كا وصف ب احديد ووعلم بعصص كا كرصد على احراد المي مجاہدہ سے ماصل متراہے ان علاء کے اوصاف میں سے ایک بیرہے کریتین کو مفبوط کرنے کی طرف ان کی توجید

بہت زیادہ ہو، کبونکر نین رین کا اصل ال ہے۔ نی اکرم صلی الشرعلیہ واس مے فرایا:۔ ٱلْيَعْيِينُ الْرِيْمَاكُ كُلَّهُ (١)

اَ اُیکنیٹ اُلڑیک اُلگہ دا) یعنی کمل طوربر ایمان ہے۔ ہذا علم عین کا سیکھنا ضروری سے بعنی اس کی ابتدار سیکھے۔ بھردل کے لیے اسس کا راستہ کھل عبائے گا اسی لیے ن اکرم ملی الندعليروسلم نے فرا با :-

بقين كاعلم حاصل كرو-

تَعَلَّمُوا لَيَقِيْنَ (٧) اسی کا مطلب بر ہے کہ بیتیں والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم بیتین کی سماعت کروا در میشند ان کی بروی کرو تاکمان کی طرح تنہارا بیتین بھی مضبوط ہوجائے تعورا بیتین مزیادہ عمل سے بہترہے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے دوآد بیوں کے بار سے بیں پوچھا گیا ایک کا بیٹین اچھا تھا گن و زیادہ تھے، دوسرے کا بیٹین کم تھا دیس میں زیادہ کوسٹ می کرنا تھا۔ اب

مَامِنُ الْمَعْبِ إِلاَّ وَلَهُ ذُنُوبٌ ـ اس کوئی شخص نہیں جس سے کچھ نہ کچھ گناہ ننرموں را بنیا مر كام مستنى بن )

نكن جس كوقرت عفليه عاصل مواور لفين اكس كى عاديث مواست كن و نفضان نبي ديتے كيوں كه وه حب البي كن ا كرسے كا ترب كرے كا ، بخشش للب كرے كا اور اوم موكا قوراس كے كئا ہوں كاكفارہ بن جائے كا اور كھے جے جائے كا جس كے ذريعيد ووجنت بي داخل موكا-

اس بعنى اكرمهلى الدُّعليدوك لم نے والى: ـ کم از کم تو سے تمس دی گئی ہے وہ بقین ہے اور مبر إِنَّ مِنُ آفَكُمْ مَا أُوتِيتُهُ الْيُفِينَ وَعِزِيْهَ ثَ الصَّبْرِوَمَنْ الْعُطِي حَظَّةَ مِنْهُمَا لَمُهِمَا لَمُهِمَالِ بريختكى سيحس أدمى كوان دونوب بسس صحصدالا اكر اس سے دات کا قیام اور دن کا روزہ فوت موجائے مَا فَاتَهُ مِنُ قِيَامِ اللَّيْكِ وَعِيسًا مِر نوكوئي رواه نهين -

حرت لقان ملیرالسلام کی اپنے بیٹے کورصبت میں برمات بی تھی کہ اسے بیٹے! نقین کے بغیر عمل کی طاقت عاصل نہیں ہونی -اور ادمی اپنے بیتن کی مقدار کے مطابق عمل کرنا ہے اور عمل میں کرتا ہی اس وفت ہوتی ہے جب بیتن میں کمی

<sup>(</sup>١) العلل المننا بينة مبدع من اسام وم) حلية الاولب وج ١ ص ٥ وتر عبر أورب يزبر

رم، المطالب العاليدي من ما رم، فرت القلوب جلداة ل ص ١٩٠٠ شرح تقام كعبرود صف العابرين

آجانی ہے۔

صرت بین معا ذرعدالله فرائے ہیں ہے سے تورید کے بیے نوراور سرک کے اور اس سے ان سے شرک کا گاک میں معا ذرعدالله فرائے ہیں ہے سے تورید کے بیے نوراور سرک کے اور اس سے ان کی مراد بھنین میں نیکیوں کو اس کے قران کا کے کئی مقا بات بر بھنین کرنے والوں کے ذکر کی طوف اشارہ کیا ہے جواس بات پر والمات ہے کہ نیکیوں اور سعاد توں سکے لیے بھین رابط ہے اگر تم کموکہ بھین کا کیا مطلب ہے ؟ اس طرح اس کی قونت اور صعف کا مفہدم کیا ہے ؟ توسید سے بیلے اسے مجھنا اور چراکس کی طلب اور سیکھنے یں مشعول ہونا ضروری ہے کہ ویکہ جس کی موریث سمجھنہ آئے اس کی طلب میں سے میں مشعول ہونا ضروری ہے کہ ویکہ جس کی موریث سمجھنہ آئے اس کی طلب میں سے میں میں میں میں موریث سمجھنہ آئے اس کی طلب میں س

توجان لوا لفظ لینین مشترک سبے دونوں فرنی (فلہاء اور شکلین) دومخنف معانی براس کا اطلاق کرستے ہی مناظرہ باز اور شکلین اسس سے عدم شک مراد لینے ہیں کمیؤ کہ نفس کا کسی جبری نفدنی کی طرف مبلان ہوتو اس سے جار

مقامات من -

ا-تعدین ذاکذیب برابر مواسے شک سے تبیر کیا جا ا ہے جس طرح تم سے کی معین شخص کے با رسے بن پر جیا جائے كم النُّرْتَى الى است عناب وسے كايابنين؟ اورنم اكس كے حال سے وافف نہ ہونو تم الس كے بارسے بي نغي يا اثباً یں فیل کرتے کی طرف مائل نہیں ہو سے بلکہ تمہارے نزدیک دونوں باتوں کا اسکان برابر موگا اسے شک کہتے ہیں۔ ٧- تمها رانغس شعوری طور برکسی ابک بات کی طوف اکل مولکین اسس سے مخالعت مفہوم کا اسکان بھی ہو، بیکن ہرا سکان بيلي مغيوم كى زجيع مي ركاوف سننا بو ،جياكتم إيك شفس كوج انتكدوه تقى اورصائع ب اوروواس حالت يرمركيا-اب تمس بوجها جاسف كركب است عذاب موكا؛ تونمها لا ول عذاب موسف كنسبت عذاب مرسف كاطرت زياده مال مو كاكبونكه نبكى علا است ظاهر بي اسس كے باو سوزم اسس كے باطن بن كوئى ايسا امر وان سكتے مو تو مذاب كا باعث ہو، توبہ جوازائس میلان کے موانق ہے لیکن اس مفہوم کی ترجیح کوختم نہیں کرسکتا ۔ اس مالت کو فان کہتے ہیں۔ الدنفن كسى چيزكى تعديق كى طوف ايسا ميلان ركفنا موكه وونفس بينالب المجاسف اوردل مين كوئى دوسواخيال نه كسط ا دراگر کوئی دورسرانجال اُسے تونفس اسے نبول کرنے سے انکار کردسے بین الس تعدیق کے ساتھ مونت مقبقی نہ موكبوں كم اگر يشخص اللي طرح غور كرسے اور تشكيك كى طرف متوج موتواكس مي كنجاكش موتى سے توب وہ اعتقاد سے جو بیتین کے قرمیہ ہے۔ تام شرعی مسائل بی موام کا عتقا دمی ہے کیوند محف سننے سے بیران کے دلوں بی راسنے ہوگیا تی کہ مر فرقد ابنے ندمب کی صحت کا یقین رکھا ہے اور اپنے امام دبیثوا کو صبح مجملا ہے اگران میں سے کس کے سامنے ال ك الم مى خطاكا امكان عبى بيان كياجائ تواكس كو نول كرف سے بحاك ب رمی وقیقی معرفت بچاہی برمان کے ذریعے عاصل ہوتی ہے جس میں کوئی شک ہنیں اور نہ شک کا تصور کیا جاسکتا ہے

جا ہے وہ عور دفکرسے مامل مومیسا کہ ہم نے ذکر کیا حواس کے ندر بیے فاصل ہو یا عقل سلم سے ذریعے جیے اس بات کاعلم کرما دٹ کا وجود کسی سب کے بغیر محال ہے یا تواز کے ساتھ تا بت ہوجیے کر کرمہ کا علم، تبحرب سے ذریعے ہو-

بیسے اس بات کا علم کر بچاہواسقونیا (ایک بیل سے سکلنے وال دودھ ایر بیل تین چارگر لمی کمبی ہوتی ہے) دست اُ ورسے یاکسی دیں کے ذربیعے علم عاصل ہوجیسا کہ ہم نے ذکر کیا توال مصرات کے نزدیک برنفط دلفین) عدم شک سے وقت بولہ جاتا سے اور حس علم میں شک نہ مواسعے ان مصرات کے نزدیک بھین کی جاتا ہے اسس بنیا دیر بھین کو قوی یا صعیعت نہیں کم سکت کیوں کہ نفی شک میں کوئی نفا وت منہیں ہوتا۔

دوسری اصطلاح به نقبا دکرام، صوفیا دعظام اور اکثر علیا دکرام کی اصطلاح سبے، دوبہ سے کہ اسس بی جواز یا شک کی طرت
دھیاں نزدیاجا سے بلکہ علی برانس کے غلبہ کو دیجھا جائے ۔ بہان کاک کہ کہا جاتا ہے فلاں آدبی کا فوت پر نقین کچھ کمزور ہے
حالانکہ اس میں شک نہیں اور کہا جاتا ہے کہ در نق حاصل مونے پر فلاں کا بقین قوی ہے اکس سے باوجود ہوسکتا ہے اسے
دازی نہ ہے۔ تو بعض اوقات نعن کہی چر کی تصدیق کی طرت المی می تا اس کے دل پر غالب موجاتی ہے حتی کہ
کی امر کوجائز قوار د بینے یا منع کر اسے سے سے اس کی خوار کر نئی اور حکم جلاتی ہے تواکس کا نام بقین ہے اس
میں کوئی شک نہیں کہ دوت کے بقینی مونے اور شک نہ موٹے ہیں میں الحک مشترک ہیں لیکن ان میں سے بعض اکس کی طرف قوج

ہیں کرتے اور زاسی کی تیاری کی طوف مزخر ہوتے ہیں گویا کو انہیں اکس کا بیتین ہی نہیں ۔ لیکن ان ہیں سے بعن وہ ہیں جن
کے دل براکس دورت کے نفور ) نے فیغر کر رکھا ہے جہاں گا۔ کہ ان کی نمام ہمت اکس کی تیاری پرخری ہوتی ہے اور
اکس ہی غیر کے بلے کوئی گنجا کُش نہیں رہتی اسی حالت کو فزت بھین کہتے ہیں مہذا اکس اصطلاح کی بنیا در براتین کو ضعیت
اور فوی کہا جا سکتا ہے ۔ ہم نے جو ہم کہا ہے کر علائے آخرت کو اپنی قرص بھین کے پختہ کرنے کی طرف مبذول کرنی جا ہے تو
ہمار سے نزدبک یہ دونوں مفہوم مراد ہیں بعنی شک کی نفی ہے نفس پر بھین کو مستقل کرنا تا کرنفس پر اسی بھین کا غلبہ مہو وی حکم ہے
اور قعرت کرے ۔

سبب تم نے بیات سمجھ لی توتمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قول کامطلب بر ہے کہ لیتین نین ا تسام ہی تقت ہم ہونا ہے کہ ہمارے قوت وضعت میں اس کی نفتیم دوسری اصطلاح کی نبیا در پرد تی ہے اور میدول کے حوالے سے ہے۔

قوت وضعف کے اعتبار سے بقین کے معائی کے درجات بہت زبادہ ہی اور موت کی تیاری کے سلسے بی اورگوں بیں بیت زبادہ ہی اور موت کی تیاری کے سلسے بی اور کو بین بیت زبادہ ہی اعتبار سے بھی اصطلاح کے مطابی ہے اور اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس صورت ہیں جواز کا امکان آتا ہے تواس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے جس صورت ہیں شک کی نفی ہوئی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا مثلاثم کم کمرمہ کی تصدیق اور ماغ فدک کی تصدیق میں اور حضرت موسی علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے وجود کی تصدیق بین اور حضرت موسی علیہ السلام کے وجود کی تصدیق میں فرق یا شخص عبار السلام کے باوجود وونوں با توں میں شک نہیں ہوسکت کیون کہ دونوں تو انزست تا بت بی ، بیکن تم دیکھتے ہو کہ تنہار سے ول بی ایک ، دو مرسے کی نسبت زبادہ روست وائی سے نابت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے والوں کی گزت سے اسی طرح جونظر بات معودت وائی سے ناب ہیں ان ہیں بھی دیکھنے والون می کوئے والوں کی گزت سے اسی طرح جونظر بات معودت وائی سے نابت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے والون می کوئے والوں کی گزت سے اسی طرح جونظر بات معودت وائی سے نابت ہیں ان ہیں بھی دیکھنے والون کوئی کوئی سے اور وہ ضرور ہیں دائی ہے۔

کیونکہ جس بات سے طہور پر ایک دلیل ہو وہ اسس کے برابر نہیں ہوسکتی جس بر بے شمار دا کل ہوں یا وجود کم شک کی نفی میں مونوں برابر ہیں۔ بہ وہ بات کر جو نشکلین کتب اور سماع سے ذریعے علم ماصل کرتے ہیں وہ اس سے منکر ہیں۔ اور وہ احوال کے اختلات کی طوف رجوع نہیں کوتے یقین کی قلت وکڑت ، منعلقات یقین کا کثرت کی وجہ سے ہوتی سے جو تی ا سے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلال شخص ، فلال سے زیا وہ علم رکھتاہے بعنی اسس کی معلومات زیاوہ ہیں اسی لیے بھی ایک عالم تمام رہے ہے ہیں اسس کا یقین توی ہوتا ہے۔

اگرام کو کم میں یفین اور اکس کی قوت وضعت ، کثرت وقلت اور ظہور وخفاء کو سمجھی موں کم اکس کا مطلب شک کی نفی ہے ۔ یا دل پراکس کا کنرول اور غلبہ ہے لیکن فنین کے متعلقات اور جاری موسف کی جاگہوں سے کیا سرا دہے ادركس جيزيب يفين طلب كي جانا جي كيونك حب الك مجهد اكس بان كا علم نه وكريفين كس بات بي طلب كيا جآنا سه بين السن كا علم نه وكريفين كس بات بي طلب كيا جآنا سه بين

توجان لوگر ا بنیا دگرام علیهم السلام اول سے اُخر بک جوکہ پیمی اسٹے ہیں وہ بقین کے جاری ہونے کی جگر ہیں ،کیول بھین معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اسس سے متعلقات وہ صلوبات ہیں جن سے ساتھ شریعیت واردمو کی سے المنداان کا اِحاطہ کرنے کی حرص نہیں کی جاسکتی البنتہ ہیں بعض کی طرف اٹنارہ کروں گا ہوان سب کی اصل ہیں ۔

ان میں سے ایک توصیرہ اوراک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام اسٹیا و کومسیب الاسباب کی طرف سے سیجے اور وسائل کی طرف متوصر نہ ہو بلکہ دسائل توخور منحریں ان کا ذاتی فیصلہ با بھی نہیں جانیا ساسس بات کی تصد بن کرنے والا یقین کرنے والا یقین کرنے والا ہے اوراگر دل میں ایمان ویفین ہو اور شک کا امکان بھی نہ رہے تو وہ دومعنوں میں سے ایک سے اعتبار سے یقین کرنے والا ہوگا ۔ اوراگر دل میں ایمان کے سافھ ساتھ بیشن کا اس طرح غلبہ وجائے کہ وسائل برسے فیے ان پر طفتہ ہوا اور اس کا کو سند کو الدور کا دوراگر دل میں ایمان کے سافھ ساتھ بیٹن کا اس طرح غلبہ وجائے کہ وسائل ہے بارے میں وہی خیال کرے ہوائوں موجہ والے کے دستن موالے کے دفت ہاتھ اور فائم ما در باتھ کا احتراب ادا منیں کرنا اور نداسے ان پر غفتہ آتا ہے بلکہ وہ ان دونوں کو ایسا اکر سمجھا ہے جواکس کے فاہومی دسیے گئے میں نیز انہیں ایک واسطہ سمجھا ہے ۔ توہد دو مرسے معنی کے اعتبار سے موق کو رفت کا شرح مرد حراد والا کہ موالے دونا کہ دور الا کا موالے دائے دائل من کو الدی شار مونا کہ ہو ہو الدی موالے ہو کہ الدی شار میں کرنے دائل مونا کرنے دائل مونا کرنے دائل میں کرنے دائل کرنے دائل کا مونا کرنے دائل کی کھور کے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کا محلی کے دائل کرنے دائل کرنے دائل کی کھور کے دائل کرنے دائل کے دائل کے دائل کرنے دائل کے دائل کرنے دائل کے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دائل کے دائل کرنے دائل کرنے دائل کرنے دیں کرنے دائل کرنے دائل

اوربرجب بات نابت ہوجائے کرسور کے ، جاند، سارے ، جا وات بانات ، جوانات بلکتمام مغلوق اسی طرح استرت اللہ کا تب ہے ہوانات بلکتمام مغلوق اسی طرح استرت اللہ کے ملے کے نابع ہے ہوئی کا تب کے ہاتھ ہیں سنز ہے ، اور قدرت از تی ہی سب کی نبیا داور منبع ہے اسس وقت کسس کے دل برتوکل ، رمنا اور تبلیم کا غلبہ ہوجانا ہے اور سے ایسا مومن موقف ہوتا ہے ہوغضب ، کیلئے ، صدر اور برے اضاق سے پاک ہوجانا ہے تو بریعین کا ایک درواز ہ ہے ۔

اس بات پر بنیند نقین رکھنا کہ مما لارزق اللہ تعالی کے ذرائر کم میرسے ارت وفد وندی ہے۔ وَ مَا مِنُ دَابِیّةِ فِی اُلَادُ فِیرِ اِللّٰ مَلَى الله اورزیس میں کوئی بیلنے والی چیز نہیں گواکس کارن قاللہ یڈ فُیما دا)

ادراس،بات پینین رکھناکروہ رزق اسس کے باس کے گا اور توکیجاس کے مقدمی ہے منفری باس تک پہنچے گا- اور مب بربات اس کے دل پرغائب موجائے گی تووہ ایمی طریفے پرطلب کرسے گا نواس کی حرص زیادہ موگئ اور ندی اے اکس کے فوت مونے پرافسوں موکا ۔ بریفین عی کچھ عبادات اور لیھے اخلاق کا فائدہ ویما ہے۔ بفین کے شعلقات بیں سے ایک بہ ہے کرانس کے دل میں بہ عقیدہ پکا ہو کر فکسٹ بیٹسکٹ میٹفتاک ذکر تی خبید اکیں ، کومٹن بوشنس ایک ذرہ سے بلر برکی گرنا ہے وہ اسے دیکھ لے بَعْسَلُ مِثْقَالَ ذَکَرْتِ سَنُوا اَبْدَا کُول بَعْسَلُ مِثْقَالَ ذَکَرْتِ سَنُوا اَبْدَا کُول نِ وَ وَ جَدِ اللّٰ اللّ

بین اسے تواب اور ہذاب کا بین ہو بہاں کہ کہ وہ نیکیوں کی تواب کی طرف نسبت کو اکس طرح سیمے میں طرح روئی گئی میں میری سے نسبت ہے اور گذاہ کو دنداب سے وہ نسبت ہے جو زہر اور سانپوں کی ہاکت کے ساتھ ہے تو جس طرح وہ سکم میری سے بینے روئی مامل کرنے کی حرص رکھنا ہے اور تغیل و کھیر کی مفاظت کرتا ہے اسی طرح وہ نیکیوں ہے حرصی ہونا جا جہ وہ کم ہوں یا زبادہ اور جس طرح وہ زم رسے بہت ہے جب جب کے امر یا زبادہ ایسی طرح وہ تھور شے اور ربادہ جبور کے اور میں بیا جا تا ہے لیکن دور رب درب کے اعتبار سے بیتی مام مومنوں ہیں بایا جا تا ہے لیکن دور رب معنی کے اعتبار سے بیتی مام مومنوں ہیں بایا جا تا ہے لیکن دور رب معنی کے اعتبار سے بیتی مام مومنوں ہیں بایا جا تا ہے لیکن دور رب معنی کے اعتبار سے بیتی مام مومنوں ہیں بایا جا تا ہے لیکن دور رب معنی کے اعتبار سے بیتی کا قائدہ یہ ہے کہ انسان حرکات و سکنات اور خطارات کو ایجی طرح معنی کے اعتبار سے اور حبب بیتی مالاب ہو کہ ہے تو وہ گئا ہوں سے بہت زبادہ بر ہمزی زا ہے۔

ینبن کے متعلقات بیں سے ایک ہے ہے کہ الاتعالیٰ بری ہرات پر مطلع ہے وہ تبرے دل وسوسوں اور خفیہ خطرات کو دیجہ وہ بہرے ہیں اصطلاح کے مطابق ہر مومن اکس بات کا بینب رکھتا ہے بینی اکس بین شک ہیں کرنا۔ لیان دوک را معنیٰ جو مقصود ہے اور وہ عزیز ہے یہ صابق خاص ہے اس کا بیتی ہیں ہے کہ انسان تنہائی بیں بھی اپنے تمام امور بیں با اوب رہے۔ بیسے وہ شخص جو بہت بولے ورشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا وروہ اسے دیکھ رہا ہو ، وہ صدل گردن جمکا کے اپنے تمام اعمال میں اوب کا مظام وکر ان والا مؤتا ہے۔ اور جو حکت اوب کے خلاف ہواس سے احتراز کرتا ہے جمکا کے اپنے تمام اعمال میں اوب کا مظام وکر ان والا مؤتا ہے۔ اور جو حکت اوب کے خلاف ہواس سے احتراز کرتا ہے وہ نظام ری اعمال کی جی تکاریا ہے ہوں کہ بات نا بت ہے کہ احد تعالی اس کے باطن پر بھی اسی طرح مطلع ہے جس طرح اسے اس کے ظام رہ باطلاع ہے جس وہ اسٹری تا ہی تا ہی ہی کیا ہوں کا بادی ، اس کی باکنزی اور مطلع ہے جس طرح اسے اس کا مرب اطلاع ہے اس قدرا بنے نظام کو لاگوں سے بیم ترین ہیں کرتا ہے بیم تام جا ، نوون ، انکماری عام کی مسلت خنوع اور عمد اخلاق پر براگر تاہے۔

اوریرا چھے اخلاق سے کئی قم کی بگندمرتبہ طاعوں کا موجب ہیں۔ توان تمام اموری سے سر کام ہی بھتیں ایک درخت کی طرح ہے اوربراخلاق دل میں اکسے درخت سے نکلنے والی شاخوں کی طرح ہیں اور ان اخلاق سے نکلنے والے ہم اٹال اور عبادات ان بچلوں اور شکو فوں کی طرح ہیں جوان ٹہنبول سے جھوشتے ہیں۔

توبین امل اور بنیا دیے اور اس کے متعلقات اور اس سے منوب اور بہاری اسس گنی سے مجی زبادہ ہیں ، منجیات رخوات دینے والے امور سے بیان ہمان کا ذکر آسے گا انشا واللہ فی الحال اس لفظ سے معنی ہیں انی مقدار کا فی ہے ۔

عالم آخرت کی علایات ہیں سے بیجی ہے کہ وہ عمکین رہے ، انکساری کے ساتھ سر جمکائے فاموش رہے اس کے چینے والا چیرے ، کباس ، سیرت ، حرکت وسکون ، بو بلغے اور فاموش رہنے سے اس کی ختیب کا بہتہ جیلے ۔ اسے دیکھنے والا گویا البیت نحص کود کھر رہا ہے جس کے دیکھنے سے فعدا یا دا جاتا ہے ، اس کی مورت ، اس کی مل کی دہیل موا ور اسس کا برا باطن کی بیجان کے بیان ہو الحراث اور قواض ہیں اپنی بیتیا نبول سے بیجائے جاتے ہیں ہو با دور فار فروت کا لباس ہے مالی ، مدلتیں ، میں ماہوں ہیں ، میں ماہوں ہیں ۔

ایکن زبارہ گفتگوگرا اور گفتگوین تعلیف برنتے ہوئے فسا حت کا انجار کرنا ، ہروتت ہنے دہا، موکات اور گفتگو بن بیزی پدا کرنا بہ بی کی علامات میں ہے تو وت اور فائل رہنا اللہ تعالی سے عائل ہے بہت بڑے بہت بڑے بید دنیا مار لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی سے عائل ہی علام کو اور ہر اس بھے کہ علاء کی بیت بین ہیں ہیں جیسے حضرت سیل تستری معرافتہ فوالی ایک وہ جو اللہ تعالی کے امر کو جانے والا مو ااس سے ایام کو نہیں جانا ، برعل و مول کے بارے بین فتوی دیتے ہی اس علم سے فوت فوا ہدائی اور سری قدم کے علاوہ میں جو اللہ تعالی کا علم رکھتے ہی اس میں جو اللہ تعالی کا علم رکھتے ہی اس کے امراد رایام کا علم رکھتے ہی ہے واللہ تعالی ہی جو اللہ تعالی کا علم رکھتے ہی ہے واللہ کا علم رکھتے ہی ہے وہ کا مورائی ہی ہے وہ کی ہے امراد رایام کا علم رکھتے ہی ہے وہ کا مورائی ہی ہو اللہ کا علم رکھتے ہی ہے وہ کا مورائی ہی ہو اللہ کا علم رکھتے ہی ہے وہ کی اس وہ علی کی امراد رایام کا علم رکھتے ہی ہے وہ کا مورائی ہی ہو اللہ کا علم رکھتے ہی ہے وہ کی ہے وہ کی امراد رایام کا علم رکھتے ہی ہے وہ کی ہے وہ کی مورائی ہی ہو اللہ کا علم رکھتے ہی ہے وہ کی ہو اس کی خوالے کی مورائی ہو کہ کی مورائی ہے کہ کی ہو کہ کی مورائی ہے کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی مورائی ہے کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی وہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کے امراد رایام کا علم کی کے امراد رایام کی ہو کہ کی کو کرائی کا کا مورائی کی کے امراد رایام کا علم کی ہو کہ کی ہو کہ کی کو کی کی کی کو کی کی کو کرائی کی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کو ک

ان کوگوں مرخشیت اورخشوع خالب مردا ہے ایام اللہ سے پوکٹید منرائی اورباطی نعمیں مراد ہیں۔ جواللہ تعالی نے بیا اور پھیلے لوگوں کو مرحمت فرائی میں جب اُدی کا علم اس جیز کا احاطہ کرسے اس سے خوف عظیم اورخشوع طام رہوگا۔

عرت عمر فارون رض المرسند نے زبایا علم عاصل کرد، اور علم کے لیے وفار اور بردباری سیمو، جن سے میلیے بی ان کے لیے توامن اختیار کو اور جو تم سے سیکھنے ہی وہ تمہارے لیے تواضع اختیار کریں مسکم علما ہیں سے نہوجانا کم

تہاراعلی تھاری جہالت کے براریمی نعور

، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی بندسے کو علم دبتا ہے تواکس کے اندر دباری، تواضع حسی اخلاق اور نرمی مجی عطا آل سر علان فوسے م

ایک روایت میں ہے کو بس کو الٹن ال نے علم، زہر، نواضع اور شن عطافرایا وہ منفین کا الم سے، صریث منزلیت بی ہے نبی اکرم مل الشرعلیہ دسلم نے فرایا ہے۔

إِنَّ مِنُ ٱمُّتِي تَوْمًا بِمَنْ حُكُونَ جَعُرًا مِنْ

میری امن کے اچھے لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کم

وہ الدُّنعال كى وسيع رحمت كے باعث طابراً منت م ( توقی موتے میں) اور اس کے مذاب کے نوت سے چھپ اردنتے ہی ان کے شہر بین یہ بی اوران کے دل اسمان پرس، ان کی ارواع دنیای می اوران کی عقل آخرت میں، وه وفاركما قرطنة بن اوردسيك كما قرب

مَعَا وَرُحُمَةِ اللهِ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خَوْفِ عَكَالِبِهِ ، ٱبْدُانُهُ مُرِي الرُّرُعِيْب وَقُلُوبُهُ عُرِينِي السَّمَاءِ أَدُوا مُحَمَّدُ فِي الْرُبْيَا وعُقُولُهُ عُرِي الْحَجَرَةِ، يَنْعَشُّوكَ بِالسَّكِيبُ يَهِ وَيَنَعَلَ بُونِي بِالْوَسِيدُ لَهِ (١)

ضاوندی عاصل کوتے می ا

حفرت حسن فراتے ہیں بر دباری ،علم کا وزیرہے ،نری اس کا باب اور تواضع اس کا لباس ہے۔ حضرت بسترين مارث فرما تعيير جس في علم ك فريد يعيد مكومت تماش كي نوالله نعال كا تقرب إس سيعبن رها . الرائيلي دوايات بي م ايك حكم في حكمت كے بارسے بن سوساتھ كنائي مكھيں دئى كر حكيم كے نام سے موموت بوكيا، الشرتال ف ان زمانے کے نی کی طرف وج بھیم کہ فلال آدمی سے فرمادیں تم زمین بھر خرج کردولکن کی چزر کے ساتھ میری رمنا جوئی کی نبیت شکرونویں تهارسے اس فرج سے بجومی نبول نس کوں گا۔ چنانچہ وہ شخص پنیان ہوا یہ کام چورد یا اور عام ولوں من فحل ل كي بان رون مي جلنے دكا ، بن اسرائيل ك ساتھ كانے بينے كا اورابينے نفس مي عاجزى كوافتياركيا التي الشيال في البين بي عليه السام كوف وع هيم كراك است فوادي كراب تنجيه ميري رضاكي توفيق عاصل موتى -حفرت اوزاعی ،حفرت بال بن سورسے نقل کرنے میں وہ فرانے تھے کئم میں کوئی ایک می سیا ہی کود کھا ہے تو اكس المنفال كى يناه بن أناجا بهامي وه دنيادار على وكيمنا مع ويولون كسيد بناوك سعام لية بن اورا تدار كانتوق ركھنے بن توان كورا بن مجنا مالانكرسيا بى كے مقابلے بى ان كو بُراسمجنا زما وہ مناسب ہے۔

يا رسول الشرموا كونساعل افضل مبتدع آب سف فرمايا حل كاموں سے بحیا، اور تمہاری زبان مروقت الله تعالی سے ذکر سے ترسی ماہئے۔ پوتھا گیاکو نے ساتھ انترین ؟ نى اگرم مىلى الترىلىر وسلم سنے فرایا ایسامانھی کرجیب تو الرنكانى كا ذكركوس تووه بترى مددكوس اور الرقو بول جائے تو وہ تجھے یار دلائے ۔ عرض کیا گی کونسا ساتھی

ایک روایت یں ہے کرنی اکرم ملی الله علیدوسلم کی خدمت بی عرف کیا گیا۔ بَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الرَّعْمَ الِي افْعَنْ لُ وَتَكُلُّ وَتُكُلُّ وَتُكُلُّ وَتُكُلُّ اجْتِنَا بُ الْمُعَارِمِ ، وَلَا بَزَالُ فُولَكَ رَكْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى بَهِل : ضَائَ الرُّمْكاي حَبْرُ: قال صلى الله عليه وسلم ، صَاحِبُ إِنْ ذَكُرُتُ ٱللهُ آعَانَكَ وَإِنْ نَسِيتَهُ ذَكْرَكَ نِيْلً ؛ فَأَقُ الْأُمْ عَازَ

سَرُّ اِ قَالَ صَلَى الله عليه وسلع : صَاحِبُ اِنُ نَسِيْتَ لَمُ يُذَكِّدُكُ ، وَاِنُ ذَكُرُ مَتَ لَمُ يُعِينُكَ ، تَهِل : فَا يُّ النَّاسِ اَعْلَمُ الله الله اَسَّدُهُ عُدِيلُهِ خَشِيَةٌ قيل ، فَاخْبِرُينَ بِخِيارِ نَا نُجَالِسُهُ مُثَالًا صَلَى الله عليه وسلع : الَّذِبِ اِذَا نُعُ الْاَيْةُ يَهِ فَالله الله عليه النَّاسِ شَرُّ اِقَال : الله مَقال : الْعُلَمَاءُ النَّاسِ شَرُّ اِقال : الله مقال : الْعُلَمَاءُ إِذَا فَمَدُولَ الله ، قال : الْعُلَمَاءُ إِذَا فَمَدُول الله ، قال : الْعُلَمَاءُ

تبامت کے دن وہ لوگ زباب اس ہیں ہوں سکے جو دباہی زبادہ فکر کرتے ہیں اور اکفرت ہیں زبادہ فوش وہ لوگ ہوں گے جو دنیا ہیں زبادہ رد نے ہیں اکفرت ہیں وہ لوگ زبادہ فورش موں گے ہو دنیا ہیں بہت زبادہ عمین و ہتے ہیں ۔

صفرت علی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعند نے اپنے خطبہ میں فر مایا سر مبر اؤ مرسے اور میں اکسس بات کا صاب کو کو کو گا کی کو کور گا یم کمی قوم کی دعمل کی کھینی خشک نہیں ہوگی اور مبایت کی صوریت میں اکسس کی جرط بیابی منہ ہوگی لوگوں یں سے نریادہ جا ہل وہ شخص ہے جو اپنی قدر نہیں بہجا تیا ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپ ندیدہ شخص وہ ہے جو ہر عبار سے علم جمع کرکے فقنے کی ناریکیوں میں نشب خون ما رہے اس جیسے رزیل لوگوں نے اکسس کا نام رکھا ہواہے حالانکہ وہ ایک دل جی علم میں مبعے سالم زندگی نہیں گزارتا ۔ صبح سوری ہے وہ زیادہ جمع کرتا ہے اس میں جو کم ہے اور کھا بیٹ کرتا ہے وہ اس سے بہتر

> دا) کناب الاحد والرقائق میں اس فرٹ اس صریت سے الفاظ مختلف مقا بات سے بیے گئے ہیں کا ہزادوی رمی تنبیرابغا لیفین میں ان مراب انتقارہ

جوزبادہ ہے اور ہے کار ہے۔ جب وہ بد بودار پانی پی کرسراب ہوتا ہے اور ہے فائدہ الورکی کثرت کرتا ہے۔

آوکوکوں کا معلم بن کر بیٹی میا اسے تاکہ بو امور دو سروں پر مستنبہ ہیں وہ انہیں حل کرے۔ اور جب اس کے ساسے کوئی

مہم بات آتی ہے قواس کے بیٹے اپنی رائے سے ایک بنوقیا س نیا بیتا ہے، وہ شہادت کو دور کرنے میں کری کے جالے

میں ہونے کی طرح ہے وہ نہیں جانتا اس سے مذربیش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے اور نہ علم کو مضبوطی سے بچوتیا ہے کہ فینمت پائے

مزون ونا ہون کی جو کہ نہیں جانتا اس سے مغربیش نہیں کرتا تاکہ بچ جائے اور نہ علم کو مضبوطی سے بچوتیا ہے کہ فینمت پائے

موان پر رونا اور نوصہ کرنا جائز ہے۔ محزت علی المرتفی رہی الرئیس میں وولوگ ہیں جی کے سلسف ہو سالوں میں اعد وزند کی بھران پر رونا اور نوصہ کرنا جائز ہے۔ محزت علی المرتفی رہی الرئیز ہے فرایا جب تم علم سنوتہ خاموش رمجا ہے ، اور کہا ہے ، اور کہا گئی ہے ، اور کہا ہے ، اور کہا ہے ، اور کہا گئی ہے ، اور کہا ہو جائی کہا ہے ، اور کہا ہو جائی کہا ہو جائی ہیں ہو جائی ہے کہ اگر استا ذیس تین باتیں ہوں تو ان اس کے ذریعے شعلی پر نقست کمل ہوجائی ہے ،

(۱) صبر (۲) تواضع (۳) الحجيه افعان - اور حب متعلم مي نين انبي موں توان كے ذريعے معلم پر بعنت كامل موجاتی جد (۱) عقل (۲) ادب (۳) اورا چی سجه - فلاصرب ہے كرقرآن پاك ميں بن افعان كا ذكراً باہے علماء امنزت ان سے الگ نہیں موسكتے - كيوں كوه قرآن باك كوعل كے بے سيكھتے ہي حكومت حاصل كرنے كے ليے نہیں -

صرت ابن عرف الله عنها سنے فرایا ہم نے ایک زاندگزارات ہم میں سے ہرایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا میا آ حب فرآن پاک کی کوئی سورت نازل ہونی تو اہس کے علال دوام ، اوامراور نواہی کو سیکولیٹا۔ اور اس میں جہاں توقت مرنامنا سب ہونا اس کا علم عمی حاصل کر نیٹا۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن مقامت تووہ سورہ فاتحہ سے آخر تک بوضا ہے۔ اسے معلم نہیں کہ اکس میں کمن کام جوادر کس سے روکا گیا ہے ، اور کہاں توفف کرنا چا ہینے وہ اسے ناکلو مجودوں کی طرح بھے تا ہے ایک دوسری روابت بن اکس جبیا مفوم منقول سے۔

اورسم اصاب رسول کو قران محمدسے پہلے ایمان دیا گیا جب کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ ائیں گے جہیں ایما ن سے سیلے قرآن دیا جائے گا ،

وہ اسکے مودن کو قائم رکھیں سے اوراس کی صود و مقوق کو صالع کر دیں گے دہ کمیں سے بہدنے بڑھا تو کون ہم سے بڑا فاری ہے اور بم سے اور بم سنے کہ وہ اس مامت کے بوٹ وگریں ۔

کہ گیک پانچ افلاق جرقران باک کی پانچ آیات سے سمجھے جانے میں علائے اُفرت کی ملا اسب سے بہد خشیت ، خشوع ، تواضع ، حسن افلان اور اُفرت کو دنیا پر ترجیح دنیا بعنی زہر۔ مر بے شک الله نعالیٰ سے اس سے بندوں بی سے علا دہی در تے ہیں "

وولوگ الله تعالی کے لئے جھکنے والے ب اس کی آبات کے بسے تقولری قبمت نہیں مینٹے ؟

اور اینے بہلودُں کوموموں کے بیے تھا ویں ،

الله تعالی رحمت سے ان کے بیے فرم دل ہو گئے "

اور حن لوگوں کو علم دیاگیا وہ کہتے ہیں تھارے لیے ہاکت ہو اطرتعالیٰ کی طرف سے تواب اس شخص کے بے بہرہے ہو ایمان لا بااور اس نے اچھے کام کئے۔

جب نبي ارم ملى الله عليه وسلم سف يداً ين كرمية الدويت فرائى-

كناده بوجاباب،

عرف کہا گیا کہ کیا اسس کی کوئی نشانی ہے ؛ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرایا ہاں دھوکہ کے گھر ردنیا ، سے دوررسہا اور دائمی گھری طرف رجوع کرنا اور موت ہے اسے سے پہلے اس سے لیے تیا ری کرنا دی )

فنيت اس أبت سے نابت برتی ہے۔ إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ ﴿ الْعُلْمَا وُلا) 4 4 4 خوْر السرائي سى مجماماً اس -خَاشِعِينَ دِللهِ لَا يَشُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ نَمَنَا عَكِينُكُ لِا) ترامع كااكس كيف سع بيتر ملتاب م وَ اخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْعُزُّمِينِينَ ) ٢١) حسن اخلاق اکس آبٹ سے ابت ہے۔ فَيِمَارَحُمَةٍ مِنَا اللهِ لِنْتَ لَهُمُ لِا) ندكامفوم اكس أيت سيمعلوم بواب-رَقَالَ الَّذِبْنَ أُوثُوا الْعِلْمَوَا بُكُونُواكِ اللهِ هُنْ إِلَى أَمْنُ وَعَمِلَ - وهِ)

١١) فرآن مجيد سورهُ فا لحراكب ٢٨ (١) فراك مجيد سورةُ آل عمران آيت ١٩٩ -(١١) قرآن مجديسورو جرآميت ٨٨ (٢) قرأن مجدسوره آل عمران ١٥١-

ره) قرآن مجيرسورة تصمس آبت ٨٠ (١) قرآن مجيسوره النام آبت ١٢٥ (١) المستدرك للحاكم حليم من ١١٧ كتاب الرقاق

علائے آخرت کی مدان یں سے ایک ملامت برہے کہاں کی اکثر بحث علم الانمال اوران چیزوں سکے بارسے یں سوج چیزیں اعمال کو فاسکر تی ول کو پرلٹیانی کرتی وسوسے پیدا کرتی اور کشید عیلائی ہیں کیوں کہ دین کی اصل برائی سے بین ہے۔

اسی کے کہاگی ہے کہ بری کوعن بری ہونے کی وجسے نہیں بکداکس سے بچنے کے بے بیجان، اور ہوادی
برائی کونہیں بیجا نیا وہ اسس میں بڑجانا ہے۔ نیزوہ اعمال جو نعلی میں وہ اسانی بیں ان میں سے نظم بلکہ اعلیٰ دل اور زبان کے
ساخہ اسٹر تا کا کا ذکر کرنا ہے اور شان تو ان چیزوں کو بیجا نئے میں ہے جو دل کو خراب اور بریشان کرتی ہیں اس کے شغیر
نیادہ اور زوع نریا یہ میں، اور اکفرت کے داستے پر چھنے ہیں ان کی زبادہ ضرورت بڑتی ہے اور عام لوگ ای میں بتدا ہی۔
جہاں کہ دنیا وار علی کا تعلق سے تو وہ مکورت اور نیمیوں کی نا در افز بھات کے پیچھے پڑے نے ہیں اور ایسی صور نترے
گورنے ہیں مشقت برواشت کرتے ہیں جو کئی نما فوں تک وقوع پذیرینہ مول اور اگر ہوں جی توان سے لیے نہیں بلکہ دو کسروں
کے لیے ہوں اور حب وہ دا تع ہوں تو ان سے بتانے والے بے شار لوگ موجود موں۔

اوروہ ان بانوں کو جبور دیتے ہیں جو مردم ان کے ساتھ ہیں اور دانت کی گھڑ نویں اور ون کے اطراف ہیں بار باران کے ملاق ہیں وسوسوں اوراعمال ہیں واقع ہمتی ہیں ، اور وہ شخص نیک بنی سے کس فدر دور رہے ہو دو مرسے کی نا در مہم کے بدے اپنی اکس میم کا سودا کرنا ہے جواسے ان رم ہے اور ایوں وہ استرفال کے قرب پر جنون کے قرب کو زجیج دیتا ہے ، است اس اللہ توالی میں اللہ توالی اللہ توالی اللہ توالی اللہ مصائب زماند کی طرف سے اسے یہ بدلہ بنیا ہے کہ اسے دنیا ہیں مخاوی کی طرف سے قبولیت کا نفع عاصل نہیں ہوتا ملکہ مصائب زماند کے طرف سے اسے یہ بدلہ بنیا ہے کہ اسے دنیا ہیں مخاوی کی طرف سے قبولیت کا نفع عاصل نہیں ہوتا ملکہ مصائب زماند کی طرف سے اسے کہ دور مقرب میں کر اسکے کا اور حب ممل کرنے والوں کا نفع ، اور مقربی کی کا میا ہوگا۔ ہی واضح نقصان ہے۔

صخرت میں بھری رحمہ افٹر کا کلام ، ابنیا دکرام کے کلام سے نبادہ مشابرتھا، اوران کی سیرین، معابرکام کی بیرت ہے بہت زیادہ کمنی جلتی بھی۔ ان کے بارے بیں اسس بات پراتفاق ہے ان کے خطرات ، فساد الممال ، فنن کے وصوسوں اور نف نی خواہشات کی پر شبع دقیق صفات کے بارے بی ہونا تھا ، ان سے پوچھا گیا کہ ا سے ابوسید! آب ایس گفت کو کرنے بی جو آپ کے علاوہ کسی سے نہیں گئی آپ نے برکہاں سے حاصل کی فرایا حضرت مذیفہ بن بھائی مرکز ہے میں موزی سے پوچھا گیا ہم دیجھتے ہیں کر آپ ایسا کلام کرتے ہیں مذیفہ بن بان مونی اللہ عذب سے ہو بھا گیا ہم دیجھتے ہیں کر آپ ایسا کلام کرتے ہیں جو کسی دوسرے صحابی سے بہیں سے نام اگر سے اسے کہاں سے حاصل کی انہوں نے فرایا بنی اکرم میلی انڈ علیہ وسلم نے مجھے ضومی طور پر عطا فرایا ہے ،

دوسرے صحابرام بعلائ کے بارسے یں لیے جیتے تھے بی برائی کے بارسے یں سوال کرنا تھا ۔ بین اس بات کا

نوف رکمتا صاکر کس برائی میں نہ طرحاؤں۔ اور بن جانبا نھا کر بھلائی کا علم جے سے سبقت نہیں کرسکتا ربین مجھے حاصل موجائے گا) میں جانبا تھا کہ جوشنے برائی کی بہجان نہیں رکھتا وہ نکی کو بھی بہجان نہیں سکتا،

دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ صابر کرام عرض کر نے تھے یا رسول اللہ اِ فلاں کوکیا ہواکہ وہ فلاں ف لماں علی کوکنی علی کرتے تھے اور میں کہتا تھا یا رسول اللہ اِ فلال فلاں عمل کوکونی بیر خواب کرتے ۔ وہ کہت سے فنائل اعمال کے بارسے میں بیر چینے تھے اور میں کہتا تو مجھے کہ سرطم کے ساتھ خاص بجر خواب کرتے دیجا تو مجھے کہ سرطم کے ساتھ خاص کرد با در ا

حضرت دربیرض الدعنه منافقین کے بارسے بی معلومات کے ساتھ بھی خاص تھے نفاق ،اکس کے اکسباب اورفتوں کی بارکبوں سے متعلیٰ علمی معرفت بس آپ کا انفرادی مفام تھا۔ حضرت عرفارون حضرت عنمان فنی اور دبگر بہ ببیل القدر صحابہ کرام رضی الدعنہ مان سے عام وخاص فتوں کے بارے بیں پرچیتے تھے۔ اور منافقین کے بارے بیں بیر چیتے تھے۔ اور منافقین کے بارے بیں بیر چیتے تھے۔ اور منافقین کے بارے بیں بیر چیتے تھے۔ اور منافق باتی دوگئے بین لیکن ان کے نام ہیں بتا تے تھے۔

حصرت عمرفارون رضی الله عندان سے اپنے بارے بیں جی پیچنے تھے کہ کیا ان بیں منا نقت ہے ؟ گورہ ان کی برات کا الم اکر سنے تھے حضرت عمرفاروق رضی الله عند کو جب کی نماز جنازہ پڑھانے کے بیے بلا با جا آئی تواپ و بجھتے اگر حفرت حذیفہ رضی الله عند و با مع تو دونہ تھو گر دینے آپ کو صاحب میر لاز دان) کہا جا ماتھا۔ مقامات قلب اور احوال پر توجہ رکھنا علی نے آخرت کا طریقہ ہے کوں کر ڈرب المی کی طری سے می کوری توجہ والا دل ہی توجہ اور وہ اب بن نا در والے باب اگر کوئی عالم اس میں سے کئی چیز کے در بیے ہو تا ہے تو لوگوں کو جب ہوتا ہے اور وہ اب بن نا در والے با تا ہے کہ بہ تو واعظین کا کلام کومزین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے۔ ان سے نزدیک تحقیق تو صرف جب کوری باتوں رمنا فروں) بی سے کئی شامونے سے کہا ہے۔

لاتے عندن بیں مکین حق کا ماسند ایک ہی ہے اوراس رائے پر علنے والے بھی بکنا و منفر ہوئے ہیں قدان کو کوئی جانیا ہے اور نہ ان کے مقاصد کا کوئی پتہ علیا ہے وہ آرام ہی بی اور وہ اس لانے کا قصد کرکے علیتے ہیں جس سے لوگ فافل ہیں کیونکہ لوگوں کی اکٹر مین سے داشتے سے عافل ہے ؟

فلامہ ہے ہے کہ اکثر نوگ اُسان بات اور اس چیزی طریت میلان رکھنے ہی جوان کی طبیعتوں کے موافق ہو ، کیوں کہ سخت کڑوا ہو اسے اکس سے وافقیت عاصل کرنا شکل اور اکسس کا پانا کہا بنت سخت ہے اور اکسس کا دارستہ خصوصاً دل کی صفات کی معرفت اور اسے بری عادلت سے پاک کرنا بہت شکل ہے ، سے تو بہشہ جانکن کی صالحت ہوتی ہے اور جوشخص اس کے درجے ہوا ہے وہ دوائی پینے واسے کی طرح ہوتا ہے ہوشفاء کی اجبد ہدوائی کی کر اواہ ہے ہوہ ہوتا ہے یا دوائس کی کر اسے بورندگی جرروزہ رکھتا اور تکا لیعث برواشت کرتا ہے تاکہ وہ مرنے پرعید منائے۔ بیں ایسے طریقے کی طرفت رغبت کیسے ہوسکی ہے۔ اسی یلے کہا گیاہے کہ بعرہ بیں ایک سوحفرات وعظ و تذکیر کرنے والے تھے ایک علماتین، احوال ظوب اور با منی صفات پر گفتگو کرنے والے موت بین کہ دی تھے ، ان میں سے ایک صفرت مہل تستری، دو سرے صبی اور نیم رسے موازم می مورث میں کہ موت میں اور میں ایسے اور ایس کی بالس تو رسے موت میں اور نیم رسے میان و برائے ہوں کہا ہو تے ہوں مورث میں اور عدہ پرزے اہل خاص لوگ ہوتے ہیں، اور جرکھے عوام کو دیا جاتا ہے وہ اسان موت اسے و کہ مورث میں اور عدہ پرزے اہل خاص لوگ ہوتے ہیں، اور جرکھے عوام کو دیا جاتا ہے وہ اسان موتا ہے۔

علا دا خرت کی علامات بیں سے ایک بی سے کوعوم بہان کا اعتاد بطور بعیرت اوردل کی صفائی کے ساتھ موج معیفوں اورکت بول براعتاد رزمو ، اورز اسس بات کی تقلید رپو جودوس سے سے من رکھی ہو، تقلید توحوت صاحب شریعیت صلی

الترطبيدوس م كىست وا)

بین آپ سے مع اور افوال برعل کیا جا سے مع ابرام کی تقلیرہ اس اندازیں کرسے کان سے افعال نبی اکرم صلی اندائیں کے سید وسلم سے سے معاصب بردید میں برحرب نبی اکرم صلی اند ملیروسلم سے اقوال وافعال کو قبول کرتے ہوئے ہوئے کہ ما میں بردیت اس سے اس سے اور اور افعال کو قبول کرتے ہوئے ہوئے کہ ما میں بردیت اس سے اس سے اس سے اور اور السمال واقوال سے اسرار ہو با کہ ما میں بردی کے موال سے اسلام المیں ہوگا یا ہیں ہے کہ اس ایک ہوئے میں مورکوئی ما زم ہوئے کہ عالم نہیں ہوگا یا ہی ہے کہ اما اسے فسلام شخص مطم سے برتوں ہیں سے ہوئے اور اور اسرار رب مطلع نہ ہو کہ حرت تعظامی اس کا کام ہو تو شخص مطم سے برتوں ہیں سے ب ، امذا جب کا موال والد سرار پرمطلع نہ ہو کہ حرت تعظامی اس کا کام ہو تو اسے مام نہیں ہوگا یا ہے بوائیس میں اس میں اتباری اسے مام نہیں ہوگا ہوئے ہوئے اس کے موال سے پردرسے کو مہا دیتا ہے اور نور ہوا ہے ۔ اس بیے حزی ابن عبا کس دون اسلام نہیں کرنی چا ہیں ۔ اس بی حضرت ابن عبا کس دون اللہ عنہ اس کے علادہ ہرشن کے علام سے کہدیں جا با ہے ۔ اس بیے حزی ابن عبا کس دون اللہ عنہ اس میں اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن

<sup>(</sup>۱) الم حزالی رحمالله اس تعلیدی خالفت بنین فراری مجوفظ بی انکه دین ی تعلید موتی سے کیونکه بڑے بزرگ مقلد موگزیے میں در حقیقت برنقلید بھی مرکار دوعام صلی الله علیہ وسلمی ہے کیونکہ اٹمہ کی فقر قرآن وسنت سے حاصل کر دوسیت بنکہ بر تیارہ ہے میں کر نودعلم حاصل کیا جا سے کئو یا حسول علم کی ترونیب ہے ۱۲ مزار دی۔ (۱) المعجم اکبیر معطر انی جلد الص ۲۹ س

سے سیکی تعی میرانبول سف فقہ اور قرائٹ میں ان دونوں سے اخلاف علی کیا۔

بعن بزرگوں نے فرایا جر کیچر رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم سے مردی ہے وہ ممارے مرانتھوں بر اقبول ہے) اور جرکچہ معام کرام رضی المدعنہم سے منقول ہے ہم اکس سے کمچہ لیں گے اور کچھ چھور دیں گے اور تو کمچھوٹا بعین سے ہم کک بہنیا

ب توده می اُدی سی اور سم می -

معابرام کوالس لیے فضلت وی گئی کہ انہوں نے رسول کرم صلی المتعلیہ وسلم کے حالات مبارک سے قرآئن کا شاہو کیا اور جوامور فرائن سے معلوم ہوئے ان سے سا نفوان (صحابہ کرام) کے دل منعلی تھے وہ لوگ اس بلے راہ راست بر تع كيون كر روايت اورعبارت بن مشابره كا دغل نهين بوتا ان برنورنبوت كانيفان السن قدرتها كر وه اكتر خطاست مخوظ ربت تھے۔ اور حب دو مرسے سے سنی مولی بات براغماد کرنا نا بندیدہ تقلید ہے تو کتب اور تمانیف براعماد اس سے جی بعیدہے . بلکہ کتب اور اصابیت بعدی و جودی ایکن محاب کوام کے زمانے اور البین سے ابتدائی دوری نہیں تھیں یہ جوت ك إك موبس سال بعداكس وقت جب عام صاب كوام اورمبيل القدر تابعين انتقال كرهيك تص مثلًا حزت سعيدين مبيب صن بعری اوردیگر اگارتا بعین کے وصال کے بعد البیت بوئی میں بلکہ چیلے لوگ تر احادیث مکھنا اور کتنے تصنیف کرنا نالپندید فیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادیث سے حفظ ، قرآن پاک اور اسس بی فور وفکرا وراس سے سجھنے سے عافل موکران دفعہ اس ين بى شنول نهوجائي - انهول نے فرايا الس طرح يا دكروس طرح ہم يا دكرانے تھے اسى ليے صرت الو بجرصدين إورصاب كامرمنى اللهم فقرآن باك كوا يكم معمد عن جع كرنا مناسب دسيما ،اصانبون في فياكريم والم كيد كرين معدرسول اكرم ملى المرعب وسلم في نبي كيدانين السومان كا خدشة اكدلوك كيس معاسعت برجم وسر فريشيس-انہوں نے فرایا کہ قرآن پاک کوای طرح تھوڑ دیا جائے کوگ ایک دوسرے سے مقبن اور پڑھانے کے ذریعے مامل كريد - تاكران كابي شغل اورمقعود مبع حتى كرحفرت عرفاروق اورمعين دعير صحلب كرام رض المدعنهم في قرآن بإك عصف كامشور دیا اس تون سے کہ اس اور ستی اور مدم نعاون کی وجرسے اسے چھوٹرندیں اورائس بات سے بھتے ہوئے کہ كين السن بي جاكرًا منهو جائد اوركوني ابن امل ندمك كرمتنا بهات بيكى كله يا قرأت ك سيل بن اس كى طرف رجوع ک ماسکے تواس کے بیے حزت الو کمرمدیق رمنی اسلامنہ کا سینہ کھلگ چٹا نچہ آپ سے ایک مصحف ہی قرآن باک كوجع كوديا-

حرت ام احمد بن مبنل رحما الله موطا امام ما مك كي تصنيف كي مطيعي من معزت امام ما مك پراعتراض كياكون تھے ادر فرات نصابوں نے وہ کام شروع کیا جومحابر کام نے بی نہیں کی تھا،

كما كياكه اسلام مي سب مسيم كتب ونصنيف موئي دوا بن جريج كى كتاب مع جس بن أنار اوروه تفاسير یں جو صرف عطا، حفرت مجابدا در حفرت ابن عبامس رمنی الله عنبا کے دوسر سے شاگردوں سے منقول ہیں بہتما ب که کردر می تصنیف مونی چرین مین معربن واست وصنعانی کی کتاب تصنیف مونی جس مین وه روایات می بونی اکرم صلی الند عبدوسلم سے مروی بی بھرور بنرطیس صفرت امام مالک بن انس رحمداللّہ کی موطا ا درا کس کے بدر حصارت سفیان توری کی جابع تصنیف موجی ۔

پر بخ بھی صدی بیں علم کلام میں کا بیں کھی گئیں۔ اور جنگ وجدل اور مقالات کو با طل کرنے بی غور وخوض ہونے دگا اسس کے بعد لوگ اسس کی طوف نیز قصر گوئی اور وعظ کی طوت اٹل موٹے ۔ اسس زمانے میں علم بقین مطفے دگا۔

اس کے بعد صفات نفس اور سنے طان کے کم وفریب سے بارسے میں دریا فت کونا ایک عجیب بات موگئی۔ سوائے پعند لوگوں سکے باق سب سنے اس سے مذہبیر دیا اور اب منتا م جھکو اکر سنے والے عالم کملانے لگا وہ تعد گو ہو مستم عبالاً سے اپنے کلام کومز بن کرنا تھا وہ جی عالم تمار موسنے لگا ، کیون کم عوام می ان کوسننے والے ہونے ہیں ، اور انہیں حقیقت مسلم اصاب سے غیرین تمیز نہیں موتی ،

نیز صحابگرام بین املاعنیم کے علات زندگی بھی ان کے سائے نہیں تھے کہ وہ ان کے نسبت سے فرق معلوم کرنے تو ایسے ہوگا اور سپوں سے بچھیوں تک یہ لفت منقل ہونا رہا۔ اور علام کانام جاری موگیا اور سپوں سے بچھیوں تک یہ لفت منقل ہونا رہا۔ اور علام کے بارس زیادہ خاص افراد کے بات نے بات کے بارس زیادہ علم ہے بافل سے بالس و بالدہ میں بافل سے بالس و بالدہ علم ہے بافل سے بافل سے بالس و بافل سے بافل سے بالس و بافل سے بافل

توکیتے نلال کے پاس علم زیادہ ہے اور فلاں کام پر آلدت موسے بڑھا مواہے نواس لوگ علم ،اور کلام پر آلدت کے درمیان فرق کوٹے تھے۔ گڑٹ تہ معدیوں میں اس طرح دین کرور موٹابیدگیا تواب اس زیانے کے بارسے میں تہارا کی خیال ہے ؟ اور اس معاطریاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگرکوئی کلام دخیرہ کا انکار کرسے تواسے پاگل کہاجا تا ہے ہدن زبادہ مہتریسی ہے کہانسان اپنی ذاتی اصلاح بیں شغول موجائے اور خاموثی اختیار کرسے۔

عالم آخرت کی ایک ملامت بر ہے کہ وہ برعات سے بہت زیادہ اجتناب کرے اگرے اس برتمام لوگوں نے اتفاق کرلیا ہوصی بہرام کے بعد لوگوں سے برعات براتفاق سے دھی کہ نہ کھائے بلکم جاہد کا مساوران کی سبرت و امل کی دریا قت میں حریوں ہو نیز معلوم کر سے کہ ان کی مہت کن با توں میں معروب نفی ۔ کہا دہ تدریس، نفینیت ، منافرہ ، فضا ، حکرانی ، اوقات اور وصیتوں کی تولیت ، پیتموں کا مال کھائے ، بادشاموں سے ملاقات میں معروب رہتے تھے یا فوٹ خوا ماندی و مخم ، تفکر، مجاہوہ ، فل ہر وباطن کی گرانی ، چھوٹے اور مرجے کا ہوں سے ابتدا بر، نفس کی خید ہوا ہٹات اور سے ملان سے کمروفر بب کی دریا فت وغیرہ علوم باطن میں معروب رہتے تھے ۔

اور تطعی طور بریہ بات بی جان ہو کہ اکس زمانے میں نبادہ علم دالا اور تن کے قریب دی شخص ہے جو محابہ کرام من اللہ عنہم کے زبادہ شابہ اور بزرگوں کے راستے کا زبادہ علم رکھتا ہے کیوں کہ دین ان ہی لوگوں سے لیا گیا ہے اسی لیے صرت علی کم اللہ وجہ سے حب عرض کیا گی کہ آ ب نے فلاں کی خالفت کی ہے تو آب نے ذبایا ہم نے اکس دین کی بیروی کی ہے۔ مزمن بہ ہے کہ اگر تم رسول اکرم صلی الله علیہ وجسم کے دالمنے کے داگوں کی موافقت کر ہے ہوتو اپنے زلمنے کے داگوں کی مخالفت کی پرواہ مذکر دکیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں سے میدان کے مطابق ایک لائے قائم کرلی ہے اور ان کا نفس اکس اعترات کو برداشت نہیں کرنا کہ پرطر لفہ جنت سے مرومی کا باعث ہے تو وہ اکس بات کا دعویٰ کرتے اس کی کہ اس کے سواجت کا کوئی کراسے کے سواجت کا کوئی کا بی سے میں کہ اکس کے سواجت کا کوئی لاکسند نہیں ۔ اسی بی صفرت حس بھری رحمہ اللہ نے ذبابا۔

اسلامیں دونے اُدی پدا ہوگئے۔ ایک دہ شخص جرئری رائے رکھ اُ جادراس کا خیال ہے کہ مبنت امی کو لے گئی جس کی دائے اس کے موافق ہوگئے۔ ایک دہ روزوں رائے رکھ اُ جا ری ہے اس کے موافق ہوگئی۔ اوردوک را اللہ دار جودنیا کا بجا ری ہے اس کے بیا سے عفسہ آنا ہے اس کے بیامئی ہوتا ہے اور اس کو طلب کرنا ہے ان دونوں کو جہنم کے طرف چوڑ دویا کہ آ دی اکس دنیا ہیں دوا دمیوں کے دومیان مع کرنا ہے ایک الدار ہے جواسے اپنی دینا کی طرف بلتا ہے دومیرا خوامش کا بجاری سے جواسے اپنی تواہش کی دعوت دینا ہے اور الدائو الی نے اسے ای دونوں سے بچایا۔

بہ ابنے نیک بزرگوں کا مثنان ہے ان کے افعال کے بارے بس پر تھینا ہے ان کے نشانات پر جینا ہے ور اج مِعْلَم کا کا اب سے نم مجمی اسی طرح ہوجا ؤ۔

حفرت ابن مسودر می الدعنه سے موفوفاً اور سنداً مروی ہے انہوں نے دنایا وہ دو چیزی بی ایک کام ہے اور دومری سیرت ، بیزین کام ، اللہ تفائل کا کام ہے اور بیزین سیرت ، وسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ہے سنو! بدعات سے بیج ، بی تنگ سب سے بوسے امور بدعات ہیں۔

اُور سرِ اِفلاف سنن ) بناکام برعت ہے اور سر برعت اِخلاف سنت کام ) گراہی ہے ، سنو! اپنی عمرکو زیادہ طیل مسمجو تہا دھلے سخت موجا ہُیں کے سنواجو' کھیرا نے والاسے وہ آئے گا اور قریب سے اور ہو بدید ہے وہ اُنے والدہشوں ہاں

اکینے فرایی اس شخص کے بیے نوشخبی ہے جبے اس کے عیوب درِلْفل نے دومروں کی عیب بوئی سے چرویا حہس نے ایسے ال سے خرچ کی جزئمی گناہ کے بنیر کیا یا،ای نے اہل فعر و حکمت کے ہاتھ میل جول رکھا، فیسکنے والے

رسول اكرم ملى المرطب و المرب من المركم من من و المرب و المرب

نِى نَفْيِهِ وَحَسُّنَتُ خَلِبْقَتُهُ ، وَمِسَلَحَتُ سَرِيُرِتُهُ ، وَحَذَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ، طُوبَى لِمَّنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَلَنْغَنَّى الْفَضُلَ مِرِثُ مَالِهِ وَامْسُكَ الْفَصُنْلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسِعْتُهُ السَّنَةَ وَلَمْ يَبُدُهَا إِلَى بِدُعَةٍ - اللهِ

نوشخبری ہے جس نے تواقع اختیاری تواجی ما دات کو اپنا یا
اہنے باطن کی اصلاح کی اور دوگوں کو اپنے مشر سے ہجا یا اس
شخص سے بیے نوشخبری ہے جس نے اپنے علم پڑھل کیا اپنا
د مرورت سے ) زائد ال خرج کیا اور اپنے زائد قول کو
بچا کرر کھا سنّت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور پڑت
مک نہ جانے دیا۔

اور کن مسے مرتکب اوگوںسے الگ را اس تی کے لیے

سخرت عبداللہ بن سودر می اللہ عنہ فر ماتے تھے آخری نرما نے میں اچی سیس کرزت اعمال سے بہتر ہوگی ،اور فرما یا کہ آ ایسے نرمانے ہیں ہوکہ اس میں اچھے لوگ و نیک امور ہیں عبدی کیے تے ہیں ،اور عنقر بیب اپنا نرمانہ آئے گا کہ اس دورکا اچھا آدمی کمرثت شہادت کی ویہ سے تو قف کرسے گا" اور واقعی انہوں فے سیج فرمایا اس نرمائے ہی ج شخص توقف ہنیں کرتا اور عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے اور جن امور میں وہ شخول ہیں انہی میں شغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ و برباد ہوگیا۔ صنرت حذیفہ رضی المرعز فرما تے ہیں اس رہتے جب ہے کہ تمہار سے دور کی نیکی گذر شند نر مانے کی جُرائی تھی اور تمہار سے نمار سے دور کا عالم بی بنیں جھیا ہے گا۔ تمہار سے دور کا عالم بی بنیں جھیا ہے گا۔

انہوں نے سے فرایا اس زانے کی اکٹر نگیاں می ہرام کے زبانے میں مکوات شمار ہوتی تیں ہمارے زبانے میں مکوات شمار ہوتی تیں ہمارے زبانے میں مساجد کی زینت اورانہ میں آوار سے ہرا اور عمارتوں کے باریک کا موں میں بہت زبادہ مال خرج کرنا اوران میں قیمی بچھنے بھیاں نئی تضور کیا جگا ہے ملانکد اس دور میں سجد میں چائی بھیانا بھی مدعت شمار ہوتا تھا اور کہا گیا کہ بر جھا والا اور کہ بدعات سے سے بلیے لوگ اپنے اور می کے درمیاں بہت کم رکا ورف ڈالنے تھے۔ اس طرح رفیق مسائل پر جھا والا اور من فرائے تھے۔ اس طرح رفیق مسائل پر جھا والا اور من فرائے سے دور ان اور ان اور اندان میں کو بر فرائ اور منا وندی کا بہت بڑی فد معیدا ور مفلم عباورت سے ۔ حالانکہ بہلے زوائے میں یہ منازات میں شمار ہوتا تھا قرآن باک اور افدان میں میں کرنا جی اپنی برعات سے سے دور میں عدسے ہم جی بی برخ منا ) باکھن کی میں مبالغران اور طہارت میں وہوسہ کرنا جی ای ربدعت سے سے کہ طول کی بخوراک سے معال وحرام ہونے سے سے کہ طول کی بخوراک سے معال وحرام ہونے سے معلے کہ میں مناز برخ والی سے اور اس قدم کی دور مری باتیں ہیں۔

صرت عبداللّذين مسود رضى الله عند في سيج فرايا حب ارشاد فرايا كه تم السن زبان بي موجن بي توابش علم كان الع مهدا كانا بع مهداور عنقرب ايسا زبانه أكنه كاجن بين علم ، خوابش ك تا بعي موصا كا-

حفرت الم احدین منبل رحمہ المدفواتے تھے ان لوگوں نے علم کو تھوٹٹ دیا اور عجیب و فرسی باتوں ہیں مشنول ہو سکنے ان میں علمکس تورکم ہے۔ الٹرتوائی بی مدو فرانے وا لاہے۔

حزت امام، مک بن انس رحمرا مرفواتے بی گذرت ترزانے کوگ ان امور کے بارسے بی بہیں پوچھتے تھے جس طرح آج کل لوگ پوچھتے ہیں اور علیا دکوام بھی پینہیں کہتے تھے کہ یہ حوام ہے اور میر طال ۔ بیکہ بی نے ان کو گوں پا با کہ وہ واٹے تھے یہ شخب ہے اور رہ کروہ ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کا بہت اور استحساب کی بار کیوں کو دیجھتے تھے کو نکہ مو آم کی بالی تو واضح ہے ، صرت میں میں عودہ دی امتر عز باتے تھے ان کوگول سے ال بدعات کے بارے بی نہ پوچھو جو انہوں نے گورلی ہی کو کہ انہوں نے اس کا جواب تیا رکرد کھا ہے۔ ان سے سنن سکے بارے بی پوچھو کھوں کم

براسے ہیں جانتے۔ صرت ابرسیان دارانی فرا تے تھے جب شخص کے دل یرکوئی اچھی بات ڈالی گئی وہ اکس پراکس وقت تک ممل

درے جدیا کہ اس کے مطابق مدیث سے کس مے دل کی وہ ای اس کے دل میں بیدا موسف والی بات کے موافق بروالد تعالی کا مشکلادا کرسے۔ انہوں نے بربات اس سے فرائی کر جونی اُلاد اُقی میں وہ کا اول کو کھٹکھٹاتی اور داوں

مِرْوَاللّٰهُ تَعَالَىٰ كَاكْتُ كُوال الرَّهِ الْمُون فَي بِي بَاتُ السَّنِي فِي الْمَاءُ الْيَ بِي وَهُ كَافِل وَهُمُ تَعَالُ الْوَرُونِ الْمُعَالَى الْوَرُونِ الْمُعَالَى الْوَرُونِ الْمُعَالَى الْوَرُونِ الْمُعَالَى الْوَرُونِ الْمُعَالَى الْمُدَالِقِياطُ الْمُعَالَى مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالَى الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِل

کاتفامناہے کہ روآیات کا شہادت سے اس کو ظاہر کہا جائے ہی وجہے کرجب مروان نے بیدی نمازے ہوقعہ پربیدگاہ بی منبر رکھا تو حفرت ابوسعید خلای رضی الٹرعنہ کھے کھوٹے ہوئے اور فرایا اسے مروان مرکی بلیعت ہے ؟

اس نے کہا بہ برعت نہیں بلکر بہ نہا رہے معلوات کے مقابلے میں بہر ہے کیونکھ لوگ زیادہ ہو گئے ہی تو میں جا ہا اوں کم ان سبة ک اُعاد بینے ، حزت ابر سعید رضی الله عزنے فرایا اللہ کی تسم ابو میرسے علم کے مطابق تم کمجھی میں اچھا کام نہیں کرو

ال من الما الماريجي ، حفرت اومعيدر في الدور مع الدور مع المدور على المورك من الماري المراب ال

عيدوك لم عيداور فايز است قاوك فطبه س كمان بالالمى يونيك فكات تصديريني - را) مشهور عديث من في ب

"جرف ہے ہارے دین میں الیا کام ماری کیا جو دین سے نہیں تو دو کام مردود ہے "

مَنْ اَحْدَتَ فِي دِيُنِينَا مَا كَبْسَ وِسُدُهُ نَهُورٌ يُثَّ رِنِ جس سے بریامت سے دھوکہ کیا اس پر اللہ تعالی ،
اس کے فرشتوں اور تمام بوگوں کی لعنت ہے موض کیا گیا یا
رسول اللہ اامت سے ساتھ دھو کہ رہا کھوٹ کیا ہے
اکپ نے فرایا وہ مرکم کوئی برعن جاری کھے بوگوں کو اس
کی ترغیب دینا۔

ابع دوسرى روايت بن سے به من خَشَّ اللهِ وَالْمَادِثِكَة مَنْ خَشَّ اللهِ وَالْمَادِثِكَة مَنْ خَشَّ اللهِ وَالْمَادِثِكَة وَاللهُ مَا اللهُ مَا عَشَلَ اللهُ مَا عَشَلَ اللهُ مَا عَشَلَ اللهُ مَا عَشَلَ اللهُ عَلَمَ عَشَلَ اللهُ مَا عَشَلُ اللهُ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

انٹرتعالیٰ کا بک فرشننہ ہردن بچارتا ہے جس نے دیول اکرم صلی انڈعلبہ وسلم کسی سنت کی خالفت کی اسے آپ کی شفاعت سے حد نہیں سلے گا۔ بن اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فرای بد اِن لِلهِ عَنَّ وَجَلَّ مَلَكًا يُنَادِى كُلَّ يَتُ مِدِ: مَنْ خَالَفَ بِسُنَّةَ رَسُول الله عليد وسلم كِمُ تَنَكُهُ شَفَاعَتُهُ (٧)

دین بی ایسی برعت مباری کرنے وال ہو سنت سے مخالف ہو وہ شخص گذا ، کرنے والے کے مقابلی ہاں طرح سے جیسے کسی اس طرح سے جیسے کسی باوشاہ کی عکومت کو بد ہنے بی اس کی نافر مانی کرنے والے مقابلے میں وہ شخص ہے جو کسی مقون خدمت ہیں اس کی نافر مانی کر کہ ہے کیونکہ اسس کی معانی ہوسکتی ہے سہے سکن ہوشخص حکومت کو بدلنے کی کوششش کر نہہے اس کے لیے معانی نہیں ۔

بعنی على دف فرایا کہ حس مسئے بی اسلات نے گفتو کی ہے اس بی خاموتی اختیار کرنا ظلم ہے اور حس میں انول نے خاموتی اختیار کی اسس میں گفتو کرنا تکلف ہے۔ ایک دو سرے حالم نے فر با این بات گراں ہے جس نے اسس سے تجا عذکیا وہ ملالم ہے اور حس نے اکس بی کو تا ہی کہ وہ عاجز ہے ، اور حس نے اس پر توقف کیا وہ کفایت کرنا ہے نی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا درمیانے راستے کولازم کیروٹ کی طرف بلندما نے حالا لوط اکے اور پیھے رہنے والا انس کی طرف بلندی اختیار کوسے۔

معزت ابن عبائس رض الله عنماسف فرایا گراه لوگ اینے دلوں میں گراہی کی علاوت محکوس کرنے ہیں۔اللہ تعالی الله فرقا مصان لوگوں کو چیئر دیں جنہوں سف اینے دین کو کھیل کو د بنا لیاہے۔

(۱) کنزانعال - چ اصلاً-۲۲۲

<sup>(</sup>١) توت العلوب - ج اس مه ١١ باب تغضبل علم الايمان واليقين -

ادرث دفعا وندی ہے ۔ اَفَمَنُ ذُیِّنَ کَهُ سُوَ بِمِعَمَلِهِ فَرَا اُلِمُحَسَنَا عِلَى مَ لَوْ كِيا وَتَخْصَ بِسِے اِسَ كَا بِرَعْمَل اِنْ اللَّهُ الْحَالَ عِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

توسا برام کے بدہ جم بنیا عمل شروع موا دروہ مزورت و ما جت سے زائدہ ہے تو وہ لہو ولعب سے ہے۔

ابلیس لیں کے بارے بی کا بت ہے کوصا بر کوام رض اللہ عنہ کے زمانے ہیں اس نے ابنے لٹ کر کواد حراد ہو کھیا ہا،

جب وہ براثیان مال تھے اندے داہیں آئے تواس نے بوجیا نہیں کیا ہوا ؛ انہوں نے کہا ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں

ریجا میں ان سے سوائے تھکا وٹ کے کہر عب ماصل نہیں ہوگا اس نے کہا تم ان پر قالونہیں یا سکتے انہوں نے اپنے نبی صلی

الڈیولیہ وسے می محبت اختیار کی ہے اورا بنے دب کی طرت سے نزول قرآن کا مث برہ کیا ہے البتران کے بعد کچھ لوگ

زیس سے جن سے نماری حا جب پوری ہوگ ، جب تا بعین کا زمانہ آیا تواس نے اپنے لئے دوں کواد حراد ہو بھیجا ، وہ

ٹ سے جن سے نماری حا جب پوری ہوگ ، جب تا بعین کا زمانہ آیا تواس نے اپنے لئے دوں کواد حراد ہو بھیجا ، وہ

ٹ سے جا مل کو ایس آئے اور کہا کہ ہم نے ان سے نیاوہ تعجب غیز لوگن ہی دیکھے ہم ان سے گئا ہوں کے سب بھونہ کھی ہو اللہ انہوں کے سب بھونہ کھی میں منافرت طلب شروع کردی توالٹ لغوالے ان کی برائیوں کو نیکھوں میں برل دیا ۔

لے ان کی برائیوں کو نیکھوں میں برل دیا ۔

سٹبطان سے کہاتم ان سے بھی کچے مامل نہیں کرسکتے کیونکر ان کا عقیدہ توجد میسی ہے اور ہرا ہبے نبی کی سنت پر جلتے ہیں ۔ البنہ ان کے بعرکچے ہوگ اکی سے ان سے تمہاری انتھوں کو شخندگ حاصل ہوگی۔ تم ان سے معاقد کھیلنا ، اور ان کی نواہشات کی ملکام پڑ کر جہاں چاہے سے جانا وہ نجشٹ طلب کریں سکے توان کی نبشٹ نہیں ہوگی اور وہ توبہ بھی نہیں کمریں سکے کم

الله تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے رادی فرائے ہیں -بہلی صدی کے بعد ایک قوم کئی توامس نے در شبطان نے) ان می نواشات بھیلادی اور بدعات کوان کے بنے مزین کر دیا جنانچانبوں سنے ان کوطلال مجااور دین بنا کیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی خبشتش نہیں منگنے اور نہ تو ہرکرتے ہی لہٰ لمان

پردشنن درشیطان) غالب ہو گئے اب وہ جا ہے ہے اہنیں لے جاشے ہیں -اگرانم کہوکر اسس فائل کوکہاں سے معلوم کہ البیں نے یہ بات کمی سبے مالانکر اسس نے نہ توالبیس کود کھا اور منر

ہی اس سے گفتار کی۔

توجان ہوکہ اہل دل بر مکوت رہا دشاہی کے راز منکشف ہوتے ہی کبی بطورا ہم ان کے دل میں ڈالے مباتے ہی درا نہیں معلوم کک نہیں ہوتا کبھی سے نواب کے ذریعے ادر کبھی بیاری میں ان کے معانی شانوں کے مشا ہوسے سکے ذريع واضح كف ما تفي مياكنواب مي مولك اوريسب اعلى درصب ادرينون كالمندور ب جيسيافية بون كا چيالسوال حمر ب-

توتم بین اسس علم کے اتکار سے بچنا جائے جرتیری اقص عقل کی مدسے پار سوگ اس سلے بی مہارت کا دعویا کرنے والے علاء می باک موسکے مین کا خیال تھا کہ انہوں نے عقلی علوم کا احا طرکر دیا ہے۔

توجونفل اولبا وکرام کے بارہے ہیں ایسے امور کا انکار کرے اس سے جہا کمت بہتر ہے ہوشخص او بہا و کرام کے باہ میں ایسی باتوں کا انکار کرتا ہے اس پر انبیا کرام کا انکار بھی لازم آیا ہے۔ اور وہ دین سے کمل طور برنکل جاتا ہے بعن عارفین نے ڈو بایا۔ '' ابلال را علی درج کے ادبہا و کوام ) نربن سکے شاعت حصوں ہی چیلے ہوئے ہیں اور وہ عالم لوگوں کی ' گاہوں سے بچرکشبدہ ہیں کیوں کہ وہ علیائے وقت کی طرف نظر بنیں کرسکتے اس لیے کران کے نزدیک برعل والد توال سے بے علم ہی جب کہوں اپنے اور جاہل لوگوں کے نزدیک ملا و ہیں۔

حرت سبل نستری رحمہ اللہ نے فر ما با سب سے بڑاگا ہ جہالت سے بے خرر سنا، عام ہوگوں کی طرف دہجمنا الد عافل وگوں کا کلام سنتا ہے، ہو عالم دنیا برے شنول رمنا ہے اس کی بات سنا مناسب ہنیں بلکہ اسس کی ہریات ہوا ہے ہمت زدہ حاننا چاہئے کیوں کر مرض اپنی بیٹ ندیوہ جیزی شنول رہنا ہے اور ج کچھ اس ہے مجوب کے موافق م ہوا سے روکر دیتا ہے۔

الترتعالي ارشاد فراياس،

وَلِوَ يُطِعُ مَنُ آغُفَلُنَا تَلْبُهُ عَنُ دِكُونَا وَاللَّهِ عَنُ دِكُونَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَوْدًا كُو وَكَانَ آمُرُهُ فَرُطًّا

ا در اکسس کی فرا نرواری نگر دهب کے دل کو ہمنے اپنے ذکرسے غافل کردیا اور وہ اپنی نواہش کے پیچے جلاا وراس کامعا لے فلم وزیادتی پرمبن ہے۔

من الحارعوام ان لوگؤں سے زیادہ خوکشن بخت ہیں جردیں کے داستے سے بے خبر ہیں عالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ علی و م علی و بیک شعار موت ہیں کیونکہ عام گئ وگارا دی اپنی کرتا ہی کا اقرار کر سے بخت ش مالکتا اور تو ہر کرتا ہے اور بہ جا کا معی ہے اور یہ ان علوم میں مشول ہے جو طراق اِ خوٹ کی بجائے صول دنیا کا وسیلہ ہی بلندانہ تو وہ تو ہے کرتا ہے اور ہی جنٹ شن ماکھتا ہے بلکہ وہ مرتبے دم کک اس حالت میں رہتا ہے۔

بیں جب بربات اکثر لوگوں برغالب ہے سوائے ان ٹوگوں کے جن کواٹندنعالی نے مفوظ فرمایا اوران کی اصلاح کی امید مزرمی تو دیندار مما کم آدمی کے بیے سلامتی اسی ہیں ہے کہ وہ ان ٹوگوں سے ایک تھلگ رہے ، جیسا کرکا بالوا

رتنبائي كيبان من أك كا-ان شاء الله نعالى -

اس بجے مصرت یوسٹ بن اسباط سنے مذہبے مرعثی کو مکھا۔

و تمهارا السن خور كمه بارسي مي كيا خيال م سواكس هالت بي روكيا كه است كوئي المياشخص نهيل لما جواكس كم ساتھا ساتھا اللہ تا کا این ذکر کرسے کہ وہ اس ذکر سے گان اور فلا کروسے نافر ان نہوگا احدید کس لیے فرایا کہ انہیں

كوني الس كابل بس ملنا تھا۔

اورواقعی انہوں نے سے فرمایا کیوں کوگوں سے بل جول ،غیبت کرنے یا غیبت سننے یا بُری بات سننے سے خالی نہیں انسان کی مہنری حالت بر ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائرہ بہنیائے یا خود فائرہ حامل کرے -اور اگریہ مسکین نور کڑا اور اس بات کوجا ننا کہ اس کافا کر مینجا نا رہا کاری کے شائبہ اور ال ورباست ماصل کرنے کی طلب سے خالی اس تواسے معلوم موجا آک فاکرہ ماصل کرنے والامجی استعلاب دنیا کے الداور برائی کے بعے دسیلہ بنا راہے لہذا دواس سے میں اس کا مددگار ہے اوراس کے بے اسباب مہیا کرتا ہے جو ٹی شخص ڈاکو دل بر تواریخیا ت توعم موار کی طرح سے عبلا فی کے لیے اس کو بہزینا الیے ہے جیسے جاد کے لیے توار کو درست کیا ماتا ہے اس بے یہ بات جار آئیں کہ وہ اس تفس کے بلوان سے جس کے بارے میں سات اور فرائن سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکورس

یہ ،عدائے کوت کی علامات میں سے بارو عدامتیں میں ان میں سے ہرا یک، چینے علماء کرام کے اخلاق کی جامع ہے تو تُودو بي سے ايشخص بوما ياتوان صفات سے موصوت بويا اين كوتابي كا عترات وا قرار كرے تيسري صورت والا ند بنا ورندتم دھوے سے دنیا کے المرکود بن سمجنے لگو سے اور جھوٹوں کی عادات کوعلائے راسنیان کی سیرت سمجے بیٹےو سے اور اكس طرح تم إبى جهالت اورا تكارك باعث به ك مون واسه اور مايوس توكون كى جماعت بس شابل بوجا وسك بم منسطان کے دھو کے سے اللہ تعالی کی بناہ جا ہے میں اس کے باعث عام لوگ باک موسے ہم بارگاہ خلاوندی میں دست برعابي كروم بيان نوكون مي كردسے جنبي دنيا كى زند كى دھوكرنس دى اورىنى وە خات فلادندى كے

بارے می کی دعوے میں بتلا ہو نے ہیں۔

### سالوالباب

#### عقل، اس كى عظمت، حقيقت اورانسام

جان دواس کے اظہاری کی تکلف کی خرورت ہیں بالنموں حب کر علم کی نصبات ، عقل کے سبب سے طاہر ہے،
عقل علم کا منبع جائے طوع اور بنیا دہے عقل کے ساتھ علم کی نسبت اس طرح ہے جن طرح ہے لکو درخت سے ، دوک فی
کو مورج سے اور کاہ کو ایکی سے نسبت ہے ۔ تر وہ چیز جو دنیا اور اگفرت بن سوادت کا وسید ہے وہ کیے معظم و مرزن
نہ ہوگا ۔ اور اسس بن کیسے شک کیا جا سکتا ہے حالانکہ جانور سوج کو چھ کی کی کی وصر سے عقال سے شرقا اور د تبا ہے ہیاں
میک کہ بڑے جم والاسخنٹ نقصان وہ اور روب و دبر سے بن زیادہ مغبوط جانور حب انسان کی مورت د بکھتا ہے تو اکس
سے جیا کو نا اور دورتا ہے کیوں کہ وہ ا بینے اور پر انسان کی بزری کو مجتما ہے اور اکس کی وجہ مختلف جیلوں سے اور اکسے
ساتھ انسان کا خاص ہونا ہے۔

اسی لیےنبی اکرم صلی الڈعلیہ وکیسی کمے فرطا اس

اَشْيَحُ فِي قُومِ اللَّهِ عَلَيْ فِي

غررميدو تفس الي قرم مي ايسيم بونا سب جيب بي ابي امت مي موتاسيد -

اور بیاب ال کا کثرت ، اکس شخص سے بڑھا ہے اور توت کی زیادنی کی وجہ سے بنیں ہوتی بلکہ اکس کی وجہ اس کا وہ جو ہو ہے جو ہے جو اس کی عقل کا نتیجہ ہے اس کیے ترکی ، گرد (ایک فبیلیہ) اور عرب کے اُجہ اور وہ تمام لوگ جو جا نوروں کی جاری شخص ہوت ہے ہیں گئے اور ترب نے بی اگرم می الڈ علیہ وسیم کو شہد کر سے کا اطرو کی اور ان کی نگا ہیں آپ کی طرف اٹھیں ، انہیں آپ کے کرخ تاباں کی زبار مت کا سرم لگا تو وہ معید ب زوہ ہو کہ اور ان کی نگا ہیں آپ کی طرف اٹھیں ، انہیں آپ کے کرخ تاباں کی زبار مت کا سرم لگا تو وہ معید ب زوہ ہو کہ اور انہیں آپ کے کرخ تابول دی بیار بوٹ بیر قصاص عقل کے اور انہیں آپ کے اندر بوٹ بیر قصاص طرح عقل بیر میں ہوتی ہے۔

توعقل كاعفلت ايك بديي بات معم نواكس كاعظرت محصلط بي وارداها ديث اوراً بات كا ذكر كرنا ما بتين

الدُّنَّالَى ف اكس كا نام نُور كا ارت وفلاوندى سے ب

الله لور السَّملون والدَّرْضِ مَثَلُ نُورُ

كِمْشُكُا ﴿ لا )

علم توعقل سعامل بولكيد أسدروع ، وحى اور زندكى قرار دبا -

ارشاد باری تعالی سے ب

رَكَذَ بِلْكَ أَوْ تَحْيُنَا إِلِيَّلْكَ رُوْحًا مِنْ آمُرِينًا- (۲)

اورارسنادبارى تعالى سے ب

أَرْمَنُ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَا هُ وُجَعَلْنَا لَهُ نُوْراً بَكُشِي بِهِ فِي التَّاسِ-

اورجب الله تعالى فصدوستني اوراندهيرك كا ذكركم تواس سع علم اورجهات مرادلى-

ارک دخلوندی ہے :-پُنچِرُجُهُ نم مِنَ الظّلْمَاتِ اِلْحَ

احادیث مبارک ،

نی اکرم صلی الله علیه وسیلم نے *ارکٹ* و فرما با ہ بَايْهَاالنَّاسَ اعْقِلُواعَنُ رَيِّكُمُ وَنُوامَوْا بالْعَفَلِ تَعُرِفُوا مَا ٱمِرُتُه بِهِ وَمَا نَهُيُّهُمُ

عَنُهُ ، وَاعْلَمُوا انَّهُ يُنْجِدُ كُمُ مِنْدَرَيِّكُمُ وَاعْلَمُوااَنَّ الْعَاقِلُ مَنَّ الْمَلَعُ اللَّهُ

الترتعالى آسمانوب اورزين كوروكشن كرف والاسعاس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے۔

اوراس طرح ہم نے اپنے عکم سے آپ کی طرف ایک رورح کی دحی صبی-

توکیا وہ جومردہ تھاہی ہم نے اسے نندہ کیا اوراس کے لیے ایک نوربنایا جس کے ساتھ وہ چنا ہے رامس جياب تواندهرون بن ع)

وه داملرتعالی) انهیں اندھیروں سے روشنی کی طریب اندھیروں سے روشنی کی طریب

«اے نوگورا اپنے رب کی بھیان حاصل کرد ادر ایک ووسرے كونقل ركے استعال )كي تنقين كرو الله تعالى نے بن کاموں سمے کرنے کا حکم دیا اور جن امورسے رد کا ان کی پیچان حاصل کر لو سے حیان لوکہ عقل می تمہیں

> ١- قرأن مجيد سورهُ نور آيت ٥٦ (١) قرآن مجيد سورهُ شورى آيت ٢٥ ٢) فَرَآن مجيد سورة العام آيت ١٢١ (م) قرآن مجيد سورة ملكه آيت ١١

وَإِنْ كَانَ دَمِيمُ الْمَنْظُرِ حَقِيْرَا لَحَطَرِ وَفِي الْمُنْزِلَةِ مَثْ اللَّهُ يَتَخُولِنَّ الْجَاهِلَ مَنْ عَمَى اللَّهُ تَعَالِل وَإِنْ كَانَ جَهُلَ الْمُنْظُرِ عَظِيمُ الْخُطَرِ شَرِيْنَ الْمُنْزِلَكَةِ حَسَنَ لُهِ مِنْ عُقِيمًا لَخُطَرِ شَرِيْنَ الْمُنْزِلَكَةِ حَسَنَ لُهِ مِنْ عُقِيمًا لَخُطُرِ شَرِيْنَ الْمُنْزَلِينَ الْمُنْزِلِكَةِ وَالْحَنَا ذِيْرًا عُقَلَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِتَى اللَّهُ تَعَالَى مِتَى اللَّهُ الْمُنْزَلِينَ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُولُولِيْمُ الْ

اورنب اكرم ملى الله عليه وسوف ارشاد فرايا ..

اَ تُنِ لُهُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ لَكَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ لَكَ اللهُ الْعَقْلُ فَقَالَ لَكَ اللهُ عَنْ وَكِلَ لَكَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَعِنْ تَيْ فَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَعِنْ تَيْ فَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَا وَكُلْمَ مَا خَلُقُتُ خَلُقًا الْحُكْمَ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَبِلْكَ الْحُدُ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ اللهُ اللهُ عَنْ وَبِلْكَ الْمُؤْمِدُ وَبِلْكَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

تمهارے رب کے فریب کرتی ہے اور عان اور عقامند وہ ہے ہو الدّتنا لی کی فرا نبرواری کرتا ہے اگرچہ اسس کی شکل و صورت اچھی نم ہو احقہ سی مقبر سمجا جا آ ہو ، الما ہری مرتبہ بھی نہ ہوا در اس کی حالت بھی براگذہ ہو ، اور جا بل وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی خالت بھی براگذہ ہو ، اور جا بل وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی مالت بھی براگذہ ہو ، اور جا بل وہ ہے جواللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ بلند شار ہو تا اس کا مقام ہے ہو ، تو اللہ تعالیٰ کے بان ما فران لوگوں کی نسبت بندر اور خزیر برا ور مقام کے بان ما فران لوگوں کی نسبت بندر اور خزیر برا وہ عقلمند ہیں اور تمہیں اسس بات کا دھوکہ بہیں ہو نا جا ہے کہ دئیا والے تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نو دفق ان اللہ اس بی ہیں ہو الحق نے والوں ہیں ہے ہیں ہو الحق ہو کہ کو کہ الحق ہو کہ کہ کی کر دیا والے ہیں ہو ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

الله نعالی نے سب سے سیلے عقل کو میدا فرایا پھراس مرایا اسے برط حراف وہ فرایا ہے برط جا وہ بھیے کی طرف معط کئی بھرافتہ تعالی سف ارتثاد فرایا۔
مجھے اپنی عزت وجلال کی قیم ایس نے کوئی ایس مخلوق بدیا بیرے بنی برے بنی برے مرد رہو ہیں برے سب سے برط وں گا نیری وجہ سے مطاکہ دل گا تیرے میں مذاب میں عذاب دول گا اور تیری وجہ سے بی عذاب

اگرتم کم کور اگرید عقل عرض ہے رجود و مروں کے ساتھ قائم ہونی ہے ذاتی طور پرشہی) توسیر صبح بہلے کہتے بیدا کی گئی اور اگروہ ہو سرہے رجو نود بنو دفائم ہو) توبیکیا ہو سرجہ براتی طور میز قائم ہے بیکن وہ کسی مکان ہی نہیں - توجان لوکہ یہ بات علم مکا شفہ سے متعلق ہے ، علم معاطمہ کے ساتھ اسس کا ذکر مناسب نہیں اور اکس وقت ہماری غرض علوم معاطم کا ذکر ہے۔

حرت انس رمنی الله عندست مروی سبع نبی اکرم صلی الله علید درسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے ایک شخص کی نعرب با ى حق كرانبول ف اسس مي مبالذست كام بياني اكرم صلى الدّعليه وسلم في يرجها اكسس كى عقل كسبى سب إ انبول في عرض کیا کہ سم عباوت میں اس کی مدوجیدا ور مختلف نیکیوں سے بارسے ہیں بیان کررہے ہی اوراکب مم سے اس کی عقل سکے بارسے بی بیرچھنے میں تورسول اکرم صلی السُّرهلیر وسیم نے فرایا برقوت اً دی اپنی جمالت کی وصر سے بدکارسے زیادہ بال كرايتا م اوركل تباحث كون بندول كوان كى عقلول ك انداز سے بربار كار فدا وندى بى ورجات قرب عامل

معزت عرفارون رضى الترعنه سے مردى سے فرانے من رسول كريم معلى الدُعليه وسم في فرا يا :-تروي شخص فضيلت عقل ميسي كمائي شي كريابه صاحب عفل كومإت كى طرف بدنى اور ماكت سے بچاتى ہے اور حب تک کسی بندے کی عفل کمل نہ ہوجائے نہ تواس کا ایمان کمل مزاہے اور نہی اکس کا دین درست اوا ہے۔

بے شک انسان اپنے اچھے اندہ ق کے باعث روزہ واراوررات كوعبادت كعي في والروسف العاديم بالاس اورك في على الجهدا فلان اس وفت المكل بنیں ہونے مب کراسی عقل کا بل ندمی اس ونت رکھیل عقل کے دفت اس کا ایمان برا ہوتا ہے اوروہ اپنے رب کی فرا نرواری کرا سے اصابیے ڈسمن سٹیطان کی اِت منیں انا۔ مَا اكْنَسُكَ رَجُلُ مِثْلَ صُنْلِ عَقِلْ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَىٰ هُدَى وَمَيرِدٌ كَاعَنُ رُدِيَّ وَمَا تُمَدِّ إِيْمَاكُ عَبْدٍ وَلَدَّ اسْعَنَا مَدِينُهُ حَتَّى مِنْعِلُ عَفْلُدُ- (٢)

ا ورنی اکرم صلی المد علیه درسلم نے فرایا ہ إِنَّ الرَّحِبَلَ لَيُدُرِكُ بِمُحْسُنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً الشايُع الْفَايُع وَلَا يَنِهُ لِرُجُهِ لِمُحَدِّنَ خُلْقِهِ حَتَّىٰ يَتَمَّ مَعْفُلَهُ نَعِنْدَ ذَلِكَ ثَغَ انْعَانُهُ وَلَطَاعَ رَبُّهُ وَعَلَى عَدُوْكَ رابلشن -

حضرت ابرسدیدفندی رفی الدعنهسے مردی سے رسول اکرم صلی الله علب وسلم نے فر الی۔ يكُلُّ شَيْءٍ مُعِامَةً ويعَامَةً المُؤْمِنِ مریز کا سنون ہوتا ہے اور اوس کا سنون اس کی عقل ہے بس اس کی عفل کے مطابق اکس کی عبا دن ہونی عَقْلُهُ قَبِعَدُرِعَقَلِم تَكُنُّ عِبَادَتُهُ إِمَّا سَمِعَتُنُمُ فَوْلَ الْفُجَّارِ فِي السَّارِ لَوُكُنَّا تسميع آؤنغيل ماكنتاني أشحاب

صفرت عمر فارد فی رضی الله عنه کے بارے ہیں مردی ہے انبول سنے تعفرت تمیم داری رضیا دندع نہ سے بوجہا تم لوگوں ہی مرداری کس چیز کی ہے؟ انہوں سنے فرایا عقل کی ، فرایا تم نے سیج کہا ہیں نے دسول کرم صلی الله علیہ وسے میں اس طرح بوجہا نصاحی طرح اکب سے لوچھا تواکب سنے بی ہی جواب دیا اور پھرفرایا کرمی سنے معفرت جبر مل علیہ السلام سے اوجھا مرواری کباہے ؛ تواہوں نے فرایا عقل ہے - (۲)

حفرت برادبن عازب رض المرعندس وى مصفرات بن اكب دن ربول اكرم صلى المعليدك لمس زياده موال ك

سنَّ تواكب في وليا إ

اسے دگو! ہے شک سر حیز کی ایک سواری ہوتی ہے ادر انسان کی سواری عقل ہے غریب سے داہمائی اور حست كالميجان كمصخا ليرسب سيساحيا تنخس وهسيع جوافل سے اعتبار سے افسان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ بِكُلِّ شِيٍّ مِكِلَّتُ وُمَطِيَّةً وُمَطِيَّةً المتروالعكل وآحسنك فردكركة وَمُعَيْرِفَنَهُ مِالْحُجَبِرَ اَنْصَلَكُ مِ

صرت الوبرره رض الله عنرس مرى مع فرمات بي حب رسول اكرم ملى الله عليه وسلم غزوه احدس والبن تشرلف للسف توصحا بركام كويد كميت بوسط سنا كفال تضف، فلان سعة زياده مبا درست اور فلان أدى زياده تجربه كارس مبديك فلاں تجرب کار درموجائے۔ اورائس قسم کی دوسری باتین کرتے تکے ۔ نونی اکرم ملی الشرعلیہ کوسلم نے فرایا تہیں ایس بات كاعلمنين - انبول سف عرض كيا رسول الله المجركس طرح مع ؟ أكب في فيا انبول سف اس مقل ك مطابق جهادكيا جوالله تعالى نيان سكے بے معدر فرائی تھی اور ان كی روا ورنبت ان كی عقلوں كے مطابق تھی بس ان ہوگوں كو مختلف درجات ماصل ہوئے اور حب تبامت کادن ہوگا تووہ اپنی نبتوں اور عنکوں کے اندازے کے مطابق مارتب عاصل کریں گے رام) حفرت برادرض الترعنه سے موی ہے نبی اکرم صلی الدعلب وسلمنے فرایا۔

جَدَّ الْعَكَةُ وَاجْتَهَدُوا فِي وَرَضْوَ لَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَدْرِ بِيعِالِرُوال كَى مِادِت بِي

طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحاتَ فَ وتعَالَى بِالْعَقُلِ فَوبِ وَكُسْشَ لَ اورانسانوں بي سے ومنون نے اپنی

ابنی عفلوں کے مطابان کوسٹس کی توالد تعالیٰ کی زیادہ فرا نبرواری کرنے والا وہ شخص ہے جوعقل بی سب سے مطابات کی سب

وَعَبِدًّا الْمُسُوُّمِنُونَ مِنْ بَنِي الدَّمَرَ عَلَىٰ ثَلَىٰ يَ عُقُوْ لِهِ مُعَ فَاعْمَلُهُ مُ لِطِلَاعُةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَوْفَرَهُ مُوعِفَنَكَ دِلا)

حفرت عائدرصی الدعنها سے مروی سے فراتی میں سے عرض کیا بارسول الله ا

دنیایں بوگوں کو ایک دوسرے پربرنزی کیے حاصل ہونی ہے ؟ ، آپ نے فرایا "عقل کے ذریعے " ہی نے عمق کی اسے عمق کی اورا فرنت ہیں ؟ آپ سے بدارہ ہیں دیا جائے گا، کیا اورا فرنت ہیں ؟ آپ سے فرایا " ، عقل کی وجہ سے ، میں نے پوتھا کیا ان کواعل کے حاب سے بدارہ ہیں دیا جائے گا، نیما کرم ملی انڈ علیہ کو سر نے فرایا اے عائشہ ! حیں قدر ان کو امدان کا ان نے عقل عطا کی ہے وہ ای کے مطابق عمل کرنے ہی اور عبی قدر عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو برا دویا جا ہے گا۔ د۲) برا دویا جا ہے گا۔ د۲)

حفرت ابن عباس رمنی المرمنها مسيم وي ب فرات بي ني كريم صلى المدعليه وسلم ف فرايا -

ہر چیز کا کوئی الد اور سامان اُجنا ہے اور بے شک ہوئی
کا اکد عقل ہے اور ہر چیزی سواری ہوتی ہے اور انسان
کی سواری عقل ہے، ہر حیز کا ایک ستوں در سہارا)
ہوتا ہے اور دین کا ستون عقل ہے ہر قوم کی ایک انتہا و
ہوتا ہے اور بندوں کی انتہا دعقل ہے ہر قوم کا ایک داعی
ربا نے والا ، ہے اور عبادت گزار لوگوں کی داعی عقل ہے
ہرگھ والوں کا ایک منظم ہوتا ہے اور عبدین ک پونچی عقل ہے
ہرگھ والوں کا ایک منظم ہوتا ہے اور صدیقین کے گووں
کا منظم عقل ہے ہر غیر آباد مگہ کو آباد کیا جا آبا ہے اور آخرت
کی آبادی ققل ہے ہر غیر آباد مگہ کو آباد کیا جا آبا ہے اور آخرت
اس کی نسبت ہوتی ہے اور اکس کے دند لیے اس کا ذکر

مرت ابن با ن رئار مراس المعلقة المحقولة المعتقدة المحقولة المعتقدة المحقولة المعتقدة المعتقدة ومعلقة المعتقدة المعتقدة

را) المطالب العاليه حلد سوص ١٦ رو) المطالب العالية علدسوص ١٦

الْعَقْلُ، وَبِكُلِّ سَغِي فَسَطَاطُ وَفَسَطَا طُالْوُنِينَ الْعَقَلُ، وَبِكُلِّ سَغِي فَسُطَاطُ وَفَسَطَا طُالْوُنِينِ

وہ خسوب ہونے میں اور جس کے دریعے ان کا ذکر مونا ہے وہ عقل ہے ہرسفر کے لیے ایک غیم مونا سے اور مومنوں کا خیم عقل ہے -

نى اكرم صلى المعطيروسلم ف فرايا ،-إِنَّ اَحَبُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَنُ مَسَبَّ فِي لِمَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجِلَّ وَ نَسَعَ لِمَادِهِ

نَصَبُ فِي لِمَاعَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَ نَصَحَ لِمِادِهِ وَكَلَّمَلَ عَقُلُهُ وَنَصَحَ نَنْسُهُ فَا بُهُمَّكِ رَبِي مِنْ مَنْ اللهِ وَنَصَحَ نَنْسُهُ فَا بُهُمِّكِ

وَعَمِلَ بِهِ إِنَّامَ حَيَا بِنِهِ فَا ثُلُحَ وَانْجَحَ - (٢)

نبى أكرم لى المرعليه وكم في فرايا.

اَتَمْ كُمْ عَنْكُ اَسَالُهُ كُمْ لِلهِ ثَمَا لَى اَتَمْ كُمُ لِلهِ ثَمَا لَى خُونًا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا المَارَكُمُ يِهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظُراً ، وَإِنْ كَانَ اَتَلَاكُمْ يَهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظُراً ، وَإِنْ كَانَ اَتَلَاكُمْ

عنه نظراً ، قران ک ا در ا تَظُوعاً - رس

ا شدتعالی کے ہاں بندیرہ تربین مومن دہ شخصہے تو الدنعالی فرانبرداری کے لیے تبارر ہنا ہے اس کے بندوں کی فیر خوام کراہے اور اس کی عقل کا مل ہوتی ہے وہ اپنا بھی فیر خواہ ہو تا ہے چانچہ اپنی زندگی کے دفول بین اس دعقل ، کے ذریعے عمل کرتا اور فلاح پانا ہے۔

تم میں سے اس خفس کی عقل کھل سے جو جو اللّٰدُتعا لی سے سب سے زبادہ ڈرنا ہے اور اللّٰدِ تعالیٰ کے ا دامر و لواہی پر اکس کی نظر زبادہ ہوتی ہے گرچر نفل رکڑھنے ہیں تم سے کت سہ

عقل کی حقیقت اوراکس کی اقعام است میک کو مقل کی تعریب اور مقبت کے بارے میں دوگاں کا اخلا

بدلاجاً اسبے بینان کے درمیان افتات کا سب ہے۔

اسس سیسنے بیں حق بات جو بوپر شبدگ کو دور کر ٹی ہے ہے ہے کہ لفط عقل مشرک ہے اور مبار معنوں پر بولا جا تا ہے جیسے لفظ "عین" وغیرو الفاظ مختلف معانی کے سیے استعمال موستے میں اہذا نام اسکے لیے ایک تعربیت تاریخ میں منا میں کہ اسس کی مزفعہ کی وضاحت کی حاشے ۔

پہلامنی ا۔

(۱) المطالب العالب جلده ص ۱۹ (۲) الغرووس بها تورالخطاب جلداول ص ۲۲ س رم) تاربخ بغداد جلدم اص ۲۰ ترهبه دسی بن عبداللر- یہ وہ وصف ہے قربید انسان، تمام جانوروں سے متاز ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اسس بن نظری علم کی تبولیت کی استعماد بیلا ہونی ہے اوروہ پوسٹیدہ فکری صنعتوں کی تدبیر کرناہے ، حارث بن اسر حاسی سنے عقل کی تعربی کرنے ہے میں معنی مراد لیا ہے ۔ انہوں نے کی ۔

یہ ایک ایسی فطری فوٹ سے جس کے فریعے علوم نظرے کا اور اک کی جانا ہے گوباید ایک فورسے جودل بی ماللہ جانا ہے اور اس کے فدریعے وہ اول) اسٹیار کے اوداک کے بلے تیا رسخ المبے جس شخص نے اس بات کا انکار کیا اور عقل کومرٹ علوم ضرور ہر دیریہ کی طوت لوٹایا اس نے انصاف نہیں کیا کیونک علوم سے غافل اور سوئے ہوئے

شفی کوعقل منداس بے کہاجا تا ہے کہ ان کو یہ فوت حاصل ہے با وجود مکہ علوم مفقود میں۔
جو طرح نفل ہی ایک فطری فسنت ہے جس کے ذریعے ہما فتیاری حرکات اور حی ادرا کات کے بیے تیار ہو تاہے اسی
طرح عقل ہی ایک فطری فسنت ہے جس کے ذریعے بعض جوانات نظری علوم کے قابل ہوجاتے ہیں اورا گراکس
فطری فوت اور حی اورا کانٹ ہیں انسان اور گدھے کے در میان مساوات مان کرکہا جائے کہ ان دونوں کے درمیان
کوئی فرق نہیں حریف برکہ انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق انسان میں علوم کو ببدا کرتا ہے جب کہ گدھے اور دوسرے
جانوروں ہی پرانہیں کرتا توریم کہ بی جائز ہوگا کہ گدھے اور جا وات رہے دو فیرہ کی نزندگی برابرہ اور دیجی کہا جائے گا
کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ یہ کہ انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق گدھے میں صوص حرکات پیدا کرتا ہے
اگر گدھے کو سے جو حرک نفر آئی ہے اللہ تعالی اسے اسی دکھائی

دینے والی ترتیب سے پدا کرنے پر فادرہے۔

تربیبے بہات کہنا فروری ہے کہ گرھے کا مرکات میں جادات سے متاز ہونا اس قوت کی بنیا دیرہے جس کے ماتھ وہ ضعوص ہے اور وہ نندگی سیدای طرح انسان بھی علوم نظر پہیں جوانات سے ایک فاص قوت کے ذریعے متاز ہونا ہے اور وہ عقل ہے ، اور یہ شینے کی طرح ہے جو صور توں اور ریکوں کو دکھانے میں ایک صفت کے ذریعے دور ہرے اجبام سے جدا ہے اور وہ صفت اس کا صاف شغاف اور ریکوش ہونا ہے ۔ اس طرح اسکو اپنی صفات اور شکل کے اعتبار سے جو اسے دکھینے کے قابل کرتی ہیں پیشائی سے متاز ہے تو اس فوت کی علوم کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے انکو کی د بیجھنے کی طرف میں بیشائی سے متاز ہے تو اس فوت کی علوم کی طرف نسبت ایسے میں ہوتی ہے جیسے انکو کی د بیجھنے کی طرف کو کھوں کے فرسے نسبت ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس قوت کی موجہنا چاہیے۔ فرسے اس طرح اس قوت کی موجہنا چاہیے۔ فرسے نبست ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس قوت کو محبنا چاہیے۔ فرسے اس طرح اس قوت کو محبنا چاہیے۔

ر مقال سے مراد) وہ علوم بن جر مجد دار بہے کی ذات بن پائے جانے بن کر دہ جائز چیزوں کو حائز اور ممال چیزوں کو عال سجتنا ہے۔ شلاً وہ جائنا ہے دو، ایک سے زبادہ ہو تھے بن اور ایک شخص ایک ہی وقت بن دو جاکہوں بن نین ہوسکتا بعض منکلین نے ہوعقل کی تعریف کرنے ہوئے مندرج ذیل بات کہی ہے توان کا مطلب بھی ہی ہے وہ فرا نے ہی است میں ہیں "عفل بعین بدیمی علوم ہی جے عائز چیزوں کے جوازا ورحال اسٹ باد کے محال ہونے کا علم ہے ہر کبی فی نفسہ صحیح تعریف ہے کیونکہ سیعلوم موجود ہیں اور انہیں عقل کہنا بھی طاہر ہے البتہ اس فوت کا انکار کرنا ا ورایں کہنا کہ صرف برعلوم بدہی ہی موجود ہیں ، یہ فاسد خیال ہے۔

تسرامعنی د\_

وہ علوم جو حالات کی نبد بی سے تجربہ کی بنیا دیر حاصل ہوں کمیوں کہ حب شخص کوتجربات ،سیحدار اور مذاہب ، مہذب بنا دیس داسس کے بارسے بیں کہا جاتا ہے کہ وہ عادت بین عقل مندہ اور جو آدی اس صفت سے موصوف نہ ہو تو کہا جاتا ہے۔ بیٹ مین کندنہ میں ناتجرب کا راور حابل ہے تو بیعلوم کی ایک اور فسم ہے جے عقل کہا جاتا ہے۔

چوتھامعنی بہ

یر قویت اس مدکو پہنے جائے کہ معالمات کے انجام کی بہان حاصل ہوجائے اور وہ شہوت جو فوری لذت کی طریب بنائی ہے است نیست و نابود کر درسے حب بہ قویت حاصل ہوجائے تو اسس آدمی کو نظامند کہا جاتا ہے۔ کیونے اسس کا کمسی چیزی طریب برصنا اور اسس سے رکنا انجام پر نظر کے مطابق ہوا ہے فوری شہوت کی وجہ سے نہیں - اور ہم بھی انسان کے ال نوانس بی سے جس کی وجہ سے وہ تمام جوانات سے متناز مہونا ہے۔

توبدا مفہوم بنیاداور مبنع ہے دوسرااس کی فرع ہے بواس کے زیادہ قریب ہے تیرا معنی بیلے اور دوسرے کی فرع ہے کیوں کہ فطری قوت اور علوم طرور ہی بنیاد رہنج مانی علوم طامل ہو شے میں اور بی تھا معنی آخری نتیج ہے اور بی انتہائی مقصود ہے ، بیلے مو، فطری اور طبی طور برچا صل ہو شے بی حب کہ دوسرے دو عمل اور اکشاب سے حاصل ہو شے بی ان بیاری سے حضرت علی المرتفی رضی الدعت سے فرایا۔

مر ہو۔ نبی اکرم صلی المطببہ وسیم کے اسس ارشادگرامی سے نقل کی بہتی تم مراد ہے آپ نے فرایا :-ماخکن الله عَنَّ وَحَبِلَ حَلْقاً اَ حَکْرَمَ عَلِيْهِ الله تعالی نے کوئی ایسی مخلوق بیدانہیں فرائی جراس کے مِنَ الْعَقَلِ - (۱) نزدیک عقل سے زیادہ معزز ہو۔ اوردوسری قسم کی طرف اسس حدیث میں اشارہ فوابا :-إِذَا تَعَنَّ بَتَ النّاسُ ياكبُواب الْبِرِ وَ اُلْرَ

عُمَالِ الشَّالِحَةِ فَنَعَنَّ بُ اَنْتُ وَربِعِ وَربِ عاسل كرب نونوُ ابنى عقل ك ذربع

بِعَقُلِكَ- ١١) ورب عاصل كر-

رسول اکرم ملی الشعلبه وسلم نے حفرت ابو در داور می الشعنہ سے بوکچے فر مایا اسس سے بھی ہی مراد سے اکپ نے فرایا ا نے فرایا در است ابو در داو!) اپنی عقل رمجھ اری) میں اضافہ کر امٹرنوائی کے ہاں نریادہ منزب بن جاسمے گا انہوں نے موض کی مبرے ماں باپ اکپ بر قربان موں میں ایسا کس طرح کرسکتا ہوں ؟

آب نے فربایا منز تعالی کے حرام کردہ کا موں سے بھا ور اکس کے فرائفن کو ادا کر عقلمند ہوجائے گا، اچھے اعمال کو افتیار کر دنیا ہیں تبری ببندی اور عزت ہیں اضافہ ہوگا اور فیامت کے دن تجھے اپنے دیب کا فرب اور عزت

ماصل موگی - (۲)

حرن سعدب مستب رمنی الد علیه وسے مروی ہے فرانے ہیں کر حفرت عمرفارون ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت الرم برم الرم برم الد عنم رسول اکرم ملی الد علیہ وسلم کی فدمت بیں حاصر ہوئے اور عرض کیا بارسول الد الد الد الد الد الد الد براہ علم حالا کون ہے ؟ اکیب نے فرایا جو عقل مندہے ؟ فرایا جو عاقل ہندہ ہے انہوں نے عرض کیا کون شخص فربا جو عقل مندہے ، انہوں نے عرض عاقل ہے انہوں نے عرض کیا ہو وہ شخص جس کی باطنی صفات کمل ہوں فعاصت کا مرجوا اس کا باتھ سنی مجدا در مقام عظیم کا ما لک ہو وہ عقل مندہ ہے ؟ اکیب نے فرایا جو عقل مندہ ہے ، انہوں نے عرض کیا کی وہ شخص جس کی باطنی صفات کمل ہوں فعاصت کا مرجوا اس کا باتھ سنی مجدا در مقام عظیم کا ما لک ہو وہ عقل مندہ ہے ہے رہا اور انہوں کے بلے ہے رہا اور انہوں کے بلے ہے رہا اور انہوں کے دوسری حدیث بی نی اکرم صلی الد معلیہ والد وہ دنیا بیں دابطا میں ذلیل در سوا ہو ایک دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ نے فربا یہ دانیا در سوا ہو ایک دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ وہ فربا یہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الد معلیہ دوسری حدیث بینی اکرم صلی الدوسری حدیث بینی کی دوسری حدیث بینی کرنے کی ساتھ کی دوسری حدیث بینی کرنے کرنے کی دوسری حدیث بینی کرنے کے دوسری حدیث بینی کرنے کرنے کرنے کی دوسری حدیث بینی کرنے کی دوسری حدیث بینی کرنے کی دوسری حدیث بینی کرنے کے دوسری حدیث بینی کرنے کی دوسری حدیث کی دوسری کرنے کی دوسری حدیث کرنے کرنے کرنے کی دوسری کرنے کرنے کی دوسری حدیث کرنے کر

إِنَّمَا الْعَاقِلُ مَنْ إِللَّهِ وَصَدَّدَ تَ بِي اللَّهِ وَصَدَّدَ تَ بِي اللَّهِ وَصَدَّدَ تَ بِي اللَّهِ وَصَدَّدَ تَ اللَّهِ وَصَدَّدَ تَ اللَّهِ اللَّهِ وَصَدَّدَ تَ اللَّهِ وَعَدِلْ اللَّهِ وَالْمِدُوارِي لَهِ اللَّهِ وَعَدِلْ اللَّهِ وَالْمِدُوارِي لَهِ اللَّهِ وَعَدِلْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِدُوارِي لَهِ اللَّهِ وَعَدِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمِدُوارِي لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَعَدِلْ اللَّهُ وَعَدِلْ اللَّهُ وَعَدِلْ اللَّهُ اللَّهِ وَصَدَّدُ فَ المِرْوارِي لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالِي الللِي الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللْلِل

اورمناسب ہے کرامل نام لغت اور استعمال کے اعتبار سے ہوا ورعلوم پر اسس کا اطلاق اسس وجر مہوکہ وہ اس کے ثرات ونتائج ہیں جسیے کسی چیزی بہان اکسس کے دنتیب اور) ثمرہ سے ہوات سے کہا جا اسے کرعلم خشیت الی

كانام ب اورعالم ومب والترتعال سے درنا مركونك ختيت على انتير ب تواس رعقلى افت كے غير مراكس رعقل ) کا اطلاق عجازاً ہوگا میکن لغت سے بحث کرنا مغدیس سے بلکمقصودیہ سے کریہ جاروں اقسام موجود ہیں اوربنام اعقل)انسببرلولا جالمے اوربیل فعم کے ملاوہ کے کس سے دجودب کوئ اختلات بنب ادرصیع برے كتام بإئى جأتى بي اوريي اصل بي جب كم عوم كو يا ك فطرتًا السن فوت فقليد بي ضمناً بإ مح مات بي وجود من السن ونت ظاہر ہو تھے میں جب کوفی ایساسب جاری ہو جوان کو د تودی طون نکا لے بہاں تک کر یہ علوم کوئی ایس چنرنہیں ہے جربابرسے وارو ہوتی ہے اور گوبا وہ اس توت عقلیہ میں موجود تھے اب ظامر ہو گئے۔ اس کی مثال زمین میں یا تی كا موتودمونا مع بوكنوان كود في سع ظاهر بوناوه جع بزا بهاور فوت سيدك در اليدمناز بوناب يربات منیں کا اس کی طوف کسی نئی جنر کولا ماگیا ہے۔

اسى طرح با دام مى بوغن اور كلاب مى عزى كلاب بولاج اسى سلسلى بى ارت د فعلوندى سے -اورحب آب نعرب نعاولا دادم كالبثن سعان وَإِذْ إَخَدُ لَنَّكَ مِنْ بَنِيَ أَدَمَ مِنْ ظَهُوْدِهِمُ ك نسل كونكا لا اورانس خودان يركواه بنايا واور فرايا) دُرِّيَّتُهُمُ وَ اَشْهَادُهُ مُعَلَىٰ اَنْشِهِ مُ مي من تمهاداربنيس بول ؛ انبول في عوض كيا با لكول

س توسمارارب ہے۔

اس سے مراد ان کے نفوس کا افرار سے زبانوں کا فرار نہیں کیو بھ زبانوں سے اقرار کے اعتبار سے اقرار کرنے والے اورمكوم ال كي تقبيم اكس ونت مولى عبب ال كي زبانون اوراشكال كوميلاكياكيا -

يمي وجرب كم المرتعال في ارث وفرايا .-

السَّنُ بِرَيْبِ مُعْقَالُولَ بَلَى (١)

وَلْيُنْ سَأَكُنْهُ مُوْمَنُ خَلَقَهُ مُ لَيَقُولُنَّ

س كامطلب بها كران كے اوال كا اعتبارك جائے تواس ريان كے نفوس ادر باطن كوائى ديں گے۔

ارث دفلاوندی ہے۔

فِطُرَةُ اللَّهِ اللَّهِ قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-

ادراگرآپ ان سے پڑھیں کر ان کوکس نے پیاکیا تو و مزوركس محكم المرتفالي في (بلاكيا)

يرداسام) الشرتعالى فطرت بعيس براس ف وكول

(٢) قرآن جيد سورو زخوت آب ٩ (١) قرآن مجير سورهُ اعراب آيت ١٥٢ رم) فوكن مجيد سورة روم آيت ٢٠٠

ین سرخوں کو ایمان باٹدر بیداکیا گیا بلکہ مرحیز کو است کی معرفت پر میڈاکیا گیا مطلب بر ہے کہ گویا اس سے اندر بیر مونت رکھی گئی ہے کیونکہ اکس کی استعلاد اوراک کے قریب ہے۔ ميرحب فطرتاً نفوس بي امان كوركماك بعثوالس اعتبارس وكورى دقيس بر-ا- وه اوك جنبول في منه عيرا وروامندنعالي كوري عدويا وربيكارس -٢- والتخص من في البني خيال كو دور إنام ويا واكبانوبراكس تنخص كي طرح سيد بو كواه بنا بجر ففلت كي وجرسے اسے بجل دبا اوراكس كع بعداسي بادا كباراسي بيما مترتمال في زايد تاكرون فيعت ماصل كرس ـ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَرُّوُنَ را) اورمپا ہیسکاعقل مندنصیت کیوسی۔ وَلِيَتَذَكُوَ أُولُوَاالُولُبَابِ – ١٧ اورارث دفار وندی ہے ب امرنغال کے اس انعام کو یا دکرد جواکس سنے تہیں عطا فوایا اور اکس کے اس وعدہ کو حیالس سنے تم سے لیا۔ وَاذْكُورُوانِعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُ مُوكَ مِينَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَلُمُ بِهِ- رس نيزارشاد فرالي: ـ وَكُفَدُ يَسَّرَّنَا الْقُمُ آنَ لِلذِ كُرِفَهَ لُهُ

اوربے ٹنگ ہم قرآن باک کونعیت کے لیے اکسان کر دیا توکیاہے کوئ نعیون ماصل کرنے والا۔

وين مُذكرر - (١)

ادراكس طريقية كرُّنزكر " (باداكًا) كمناكوني تعجب خير بات نهي -گویا پادائنے کی دوصور نیں ہی ایک برکر وہ اکس صورت کو باد کرسے میں کا وجود اکس کے دل میں حاضر سے لیکن بائے جانے کے بعد غائب موگیا اور دوس ایر کروہ اس صورت کوبا دکرسے بوفطرت کے عنوبی وال بائی ماتی ہے .

اوربرخائن دیجھنے والے کونورلیبرت سے نظر اُسے ہیں ایک اسٹنٹی پر بھادی ہونے ہیں جس کا تکیہ تقلید ا ور سمامت موسف اورد بجنان مواس يلي فم الس كود كيو كي كده استفسم كا بات من ديوانه بن اختيار كرناسي او تذكير نیزنفوس کے اقرار کے سیسے میں وور از کارتا ویان کرتا ہے نیزا عادیث اور آیات کے سیسے می اس کے ذہن میں اسس طرح سے خیاں ن پیامونے می کرہ ایک دوسرے کے خدد میں مالد بعض اوقات بربات اس پرخالب ایجا تی ہے

<sup>(</sup>١) قرآن بجيسورهُ ابراجيم آيت ٢٥ (١) قرآن مجير سورهُ ص آيت ٢٩ (١) قرأن بيسوره المه أيت > وم) قرأن مجيسوره قرأيت ١

وهان كى طوف حقارت كى نظرسے ديجها م اوراسے تقر سمجھا ہے -اس كى شال اس نا بيا ت خص مبى م جوكسى هر من داخل ہواہے اور گھری ترتیب سے رکھے ہوئے برتوں کی وج سے گرجا یا ہے توکہنا ہے کیا وج ہے کران برتوں کوراست سے اعظار ان کی جگرینین رکھا جا آنواسے کم جا آب کے ریرانی علمہ بری تہاری انکوں میں خوابی ہے۔ اسی طرع بعیرت کی خوابی مجی اکسس کی طرح مونی ہے ملک اکس سے زیادہ بڑی ہوئی سے کیونک نفس سوار اور صم سواری كى طرح ب اورسوار كا اندها بونا سوارى كے اندها بن سے نبادہ نقصان دہ برا ہے۔ باطنی بعبرت کے ظاہری بعبرت سے مشابہ جنے کی وجہسے المدتعا لی نے ارت دفرایا ہد مَا كَذَبَ الْغُوَّادُمَا لِأَي (١)

ول في توكي دكها استفلط نه سيم محا-

ارمث وفلاوندس ١-

اسی طرح میم مصنرت ابرابیم علبه انسلام کوآسیانوں اورزمیوں کی پیشبوعکومنیس دکھاستھیں۔

وَكَذَوكَ نُوكُ إِبُواهِ بُهِمَ مَكَكُونَ المَّاوات كالورس - (١)

البي ننك أنكحين الدهى نبي مؤنن للكه وه دل الدس بوت مي وسيون مي ي اوالسس كى مندكواندهاين قراروبا ارسف وفرايا :-كَانْهَالَة تَعْمَى الْوَبْعَارُوَ لِلْحِنْ تَعْمَى الْعَكُوبِ اللَّهِي فِي الصُّدُولِ - (٣) اورالله تعالى في ارشاد فرمايا.

جو شخص اس منیا میں رول کا) اندصار با وہ آخرت میں علی انها بوكا وررات ببت بجنام موا-

مَنْ كَانَ فِي هُلُومُ آعُمَى فَهُو فِي الُّهُ خِزَيْهِ أَعْمَى وَأَصْلُّ سِبَيْلُا - رام)

يرامورانبا وكرام كے ليے ، واضح كئے كئے ان يں سے بعض كا تعلق طاہرى نگاه سے اور بعض كادل كى بسيت سے ب

اوران سب كورويت رديكا) كواكباب-فعصر كام يب كرجس شف كى بالمن نكاه كامل ندم واسعدين سعمون جيلك اور شالين عاصل بوتى بي دين كامغز

اور ضائن مامل نہیں ہوتے توبرانسام بی جن بین فل بولا جآتا ہے۔ عقل کے اعتبار سے انسانی تفوس میں تفاوت اختلات کیا ہے۔ انسانی تفوس میں تفاوت اختلات کیا ہے۔ انبار سے انسانی تفوس میں تفاوت

(١) قرأن مجيرسورهُ العام آيت ٢) (١) فرال عبيسورهُ النجم آيت ١١ (۲) قرآن مجيد سوره اسرا دايت ۲> رس قرأن مجيد سورة رجح آبت ٢١٦ کاکل انقل کرنے کاکی فائدہ ہے بلکہ مب سے بہتراور اہم بات واضع من کی طون جلدی کرنا ہے اس سلیے ہیں واضع من بر ہے کہ کہا جائے کہ دوسری قسم جوجاً کر امورے جوانا ورجال ہاتوں کے بحال ہونے سے متعلق ضروری علم ہے ، کے علادہ وعقل کا) تعا ویت جا روں قسموں ہیں داخل ہے کیوں کر جوشخص یہ بات جا نتا ہے کہ دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہ یفیناً یہ بات بی جا نتا ہے کہ ایک جم رمبک وقت) دو حکمہوں پر نہیں ہوک تنا غیز ایک ہی چیز قدم بھی اور حادث جی نہیں ہوں ہے ہوں کہ اور المورجن کا اور اک کمی شک سے بغیر طبک تھیک مہدتا ہے لیکن بین اقسام میں افعادت یا یاجا تا ہے۔

جہاں تک چوتھی قسم کا تعلق ہے تووہ خواہ شات کوختم کرنے رکے لیے قوت کا عامل ہونا ہے اور اسس سے بیں اوگوں سکے درمیان تفاوت پوسٹ یدہ نہیں ہے بلد ایک شخص کی عناف مالتول ہیں بھی فرق ہونا ہے اور بعن کو اہش ہیں فرق کے مامند تا موسل مند شخص بعض او قان بعض خواہشات کو تھے وار سے اور بعن کو نہیں ہیں فرق کے باعث ہونا ہے اور بعن کو نہیں جو اور بعن کو نہیں جو اور بعن کو نہیں جو اور بعن کو نہیں ہونا۔

نوجوان آدی بھی نزاکو چور نے سے عاجز برتا ہے میں جب بڑا ہوجاتا ہے اورائس کی عقل کمل ہوجاتی ہے،
تودہ اس برقاد رہوجا باسبے۔ جب کر با کاری اورا قدار کی نوام تی بڑھا ہے کہ دجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے،
کھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جواس شہوت کی خوابی سے روئنا س کراتا ہے۔ ای لیے طبیب بعض نقصان
دو کھانوں سے دیجنے پرقا در موجا ہے ہیں بعض او فات و شخص جوطبیب نہیں ہے عقل میں اس رطبیب سے برا بر
بونے کے باوجود اس برقادر نہیں موجا اگرچہ وہ بھین رکھتا ہے کہ بہ نقصان دہ ہے دیک نوبی خوبیب کا علم زمادہ کمل موتا
ہے اس لیے اس کا خوت جی زیادہ ہوتا ہے ہیں خوت خواہشات کے قبل قمع کے بیے عقل کا لئ رادر سامان جماد ہے
اس طرح ایک عالم گنا ہوں کے ترک برجابل سے نہادہ قادر موجا ہے کیوں کہ دہ گنا ہوں سے نقصانات کا علم رکھا ہے۔ اس
ہوتھ دہ عقل کا تفاوت نہیں مو گا اور گورا ہوت ہوت ہوت ہوت ہے گئا اور بعنی ادفاق صرت قوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نقل موق کی وجہ سے تفاوت موت نقل موق کی وجہ سے تفاوت موت نقل موت کی دوجہ سے تفاوت موت نقل موت کی دوجہ سے تفاوت موت نقل موت کی دوجہ سے تفاوت موت نقل موت کو تو می کھا در بعنی ادفاق موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نقل موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت موت نوت نقابہ میں فرق کی وجہ سے تفاوت میں مفیط ہوگی تور وہ بھینا شہوت کو نے دالی ہوگی ۔
قرت مغبوط ہوگی تورو وہ بھینا شہوت کو خواہد خواہد کی اس مفیط ہوگی تورو وہ بھی تورو وہ بھی تورو وہ تھی تورو کر بھی دولی ہوت کو تب مفید کی دوجہ سے تفاوت موت نوت مفید کی دوجہ سے تفاوت موت نوت مفید کی دوجہ سے تفاوت موت نوت مفید کی دوجہ سے تفاوت ہوت کو تب مفید کو تب مفید کی دوجہ سے تفاوت ہوت کو تب مفید کی دوجہ سے تب موت کو تب مفید کی دوجہ سے تب موت کو تب مفید کی دوجہ سے تب موت کو تب مفید کی دوجہ کی دوج

تیری مم توتیر بانی علوم سے متعلق ہے اکس یں لوگوں کا مقلف ہونا نا قابل انکارہے کیونکہ وہ بات ک ندیا وہ بینج نے اور مبلدا زجلد اکس کو بابنے کے اعتبار سے مقلف ہی اور اکسس کا سبب یا توعقلی فوٹ میں فرق ہوتا ہے یا تجرب میں فرق اکس کا باعث بنتا ہے بیلی بات بعنی قوت عقلیہ اصل ہے اور اکسس کے اعتبار سے انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہوسکتا کیوں کہ وہ ایک نورہ ہے بونفس پرعیکہ ہے اورائس کی میں طلوع ہوتی ہے اس کے عیفے کا آغازاس وقت ہوتا ہے جب وہ ربحی اس کے عیفے کا آغازاس وقت ہوتا ہے جب وہ ربحیہ استیاد میں) تمیز کرنے کی عرکو پہنچ جا آسے بھروہ سلسل بڑھا ہے اورائسس بی اصافہ ہوتا رہا ہے اور یہ خونہ طور پر تدریجاً بڑھا ہے۔ یہ میں کی موشنی کی طرح ہوتا ہے۔ کی موشنی کی طرح ہوتا ہے۔ کی دوشنی کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کشروع میں اس قدر محفی ہوتی ہے کہ اکسس کا اوراک مشکل ہوتا ہے بھروہ تدریجاً بڑھتی ہے بیہاں کا کہ موسی کی گئید کے طوع ہوئے سے ساتھ کمل ہو جاتی ہے۔

توریمیرت بین فرق انکھوں کی روشنی میں فرق کی طرح ہے کم دور بنیائی والے اور نیز بنیائی والے کے درمیان فرق مسلس موس ہوتا ہے اور استر بنیائی والے کے درمیان فرق مسلس موس ہوتا ہے اور استر تعالی نے خلوق کو تدریحاً پرا کرنے کا طریقہ جاری فریا ہے حتی کہ شہوائی قوت بھے کے بالغ ہوئے ہی اسس میں اچا کہ اور میدم فل ہر نہیں ہوئی بلکہ تعویلی فلوسی تدریحاً طاہر ہوتی ہے اس طرح عام تو تیں اور صفات تدریجاً طاہر ہوتی ہیں۔ اور دوشنص الس قوت ہیں لوگوں کے درمیان تفاوت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ معلی قوت سے خال ہے۔

ادر جرائدی برخیال کرسے کہ نبی اکرم صل انڈ علیہ درسے کی عقل مبارک کی دیباتی اور جنگلوں میں رہنے والے اُجِهُ توگوں کی عقل کی طرح ہے تو وہ کسی دیباتی سے جی زیادہ خسیس ہے وہ قوت تعلیہ بی تفاوت کا کیسے انگلاک کتا ہے کیونکہ اگر بر فقل کی طرح ہے تو وہ کسی دیباتی سے جی زیادہ خسیس ہے وہ قوت تعلیہ بی تفاوت کا کیسے انگلاک کتا ہے کیونکہ اگر بر فرق نہ ہونا توعوم سے سیمنے بیں وگوں کے مختلف درجات نہ ہونے اور کندنہ بن اور فرمین اور فرمین ہوتی اور کندنہ بن وہ ہوتا ہے جو اونی اٹنار ہوتا ہے جو اونی اٹنار ہوتا ہے جو اونی اٹنار سے مقائن امور ساسنے اسے بی اونی اٹنار سے سیمنی ایس سے حقائن امور ساسنے اسے بی اور فرایا ہے۔
سیمنی انہ تی اور شار نے اور شار در ایا ہا۔
سیمنی انہ تی اور سامنے ایرٹ او فرایا ہا۔

بَكَادُزَيتُهَا بِغِنِي وَلُولُمُ تَمْسَمُهُ مَا وَكُورُ

عَلَىٰ نُولِدٍ لا)

امدہ انبیادگرام علیم السلام میں کو نکرسیکھنے اورسنف کے بغیر بھی ان کے باطن میں نہایت بار کی اور بوشہدہ امور روستن موجا نے میں اوراسے الہام کہا جانا ہے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے اس ارشا دگا می ہیں ۔

يى بات بان مولى معاب في والا

إِنَّ مُوْتُمَ الْفُدُسِ نَفَسَ فِ مَوْعِثُ الْحُدِيثِ الْفُدُسِ نَفَسَ فِ مَوْعِثُ الْحُبِيثِ فَا لَّكُ مُغَارِثُهُ وَعِيثُ مَا شِنْتُ فَإِنْكَ مَبِيثٌ وَاعْمَلُ وَعِيثُ مَا شِنْتُ فَإِنْكَ مَبِيثٌ وَاعْمَلُ

بے تک معزت جرل علیہ السلام نے میرسے دل میں ہہ بات والی کرحس سے مجبت کرنا جاہتے ہی محبت کر ہی کیوں کہ آپ اس سے جدا ہونے والے می ادر حب ىك زندەرىئا چاھتىم، رىپى بالاخرۇپ انقال دولى والىرىيا درىوچا بىرىمل كرىي آكي اس كا اجرىك گا- مَاشِنْتَ فَإِنَّكَ مَجُدِيٌّ بِهِ س

اور فرستنوں کی طرف سے بیوں کو اکس طرح کی خبر دینا وجی مربی سے فلاف ہے بوگان کے ذریعے سی جاتی ہے اور اُن کھوں سے فرینے کو دیجیا جاتا ہے اسی جا اسی کودل میں ڈلائنے سے تبیر کیا ہے۔ وحی کے درجات بہت زیادہ میں اور ان بر بحث کرنا علم معاملہ کے لائن بنیں بلکہ اکس کا تعلق علم ملکا شفہ سے ہے۔

اور تہیں کہ خیال نہیں کرناجا ہے کہ وحی کے درجات ، منعب وحی کو دعوت و بیتے ہی کمونکہ ممکن ہے جبیب ، بھار کو معت کو معت کے درجات سکھا دے اور مالم ، کمی فائش کو عدالت کے درجات کی تسبیم دے اگر جبی ہو تو واکس سے خالی ہو۔ لہذا علم اور جبز ہے اورکس جبز کو معلوم کرنا دوکر ہی بات ہر وہ شخص ہو نبوت اور دلایت کی پہچان رکھتا مونبی یا ول

نہیں ہوسک اور نرمی نفوی پرمبز کاری اوران کی باریمیوں کوجانے والد منفی ہوسک سے۔
اور کوں کی تقسیم اور سے کو ایک وہ شخص ہے جو ذائی طور بریا گاہ ہو یا اور برجبتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو کی کے گاہ
کرنے اور سکھا نے سے بغیر نہیں بہتا اور تمیسری فسم ال لوگوں کی ہے جہنہیں تعلیم و نبیہ بھی فائدہ نہیں دہی جس طرح زبی کی خلف صورتیں ہی بعض علی بانی جع ہوتا ہے اور اس فار طاقت ور بڑا ہے کہ وہ نود بخود چیشوں کی صورت ہیں چوٹ نسکتا ہے۔
اور بعبن سمایات پر کنواں کھود نے کی خودرت موتی ہے تاکہ وہ تا لیوں کی طوت سکے اور بعن جگہوں پر کھود نے کا بھی کوئی فائدہ

نہیں ہنا اور وہ خشک جگر ہوتی ہے۔ اور ہر اکس لیے ہے کہ صفات کے احتبار سے نین کے جوام رختف ہیں۔ اسی طرح تون عقلیہ کے اعتبار سے نفل کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہم نقلی دلائل کے اعتبار سے مفتل کے مختلف ہم وسفے پریہ حدیث دلالت

كرنى بعطفرت عدادلدىن مدام رضى الشرعند نفنى اكرم ملى الشوليدوس لم سعدوال كيابه ايك طويل حديث بداكس كم أخوى مورث م

ورستنوں نے کہا ۱۰ ہے ہمارے رب ایک تو نے عرش سے بڑی پیز بھی پیلی ہے ؟ الشرنعالی نے فرایا ۱۰ ہاں وہ مقل ہے ۱۰ الشرنعالی نے فرایا ۱۰ ہاں وہ مقل ہے ۱۰ انہوں نے بوجیا اس کی فاررومنز لت کیا ہے؟ فرایا جورا و السی کے علم کا احاطر نہیں کیا جا گئی گئی گئی گئی کی طرح عقل کو مختلف تعموں میں بیلا کیب کا علم ہے انہوں نے عض کو مختلف تعموں میں بیلا کیب بعض دورا نے دیئے گئے ان میں سے بعض کو تین اور جا برا وربعض کو ایک فرق (ایک پیما منجسی میں اور بعض کو ایک ورب فرق (ایک پیما منجسی میں اور بعض کو ایک ورب فرق (ایک پیما منجسی میں مناور جا برا دور بعض کو ایک ورب کا گئی ہے اور بعض کو ایک ورب کا گئی اور بعض کو ایک ورب کا گئی اور بعض کو ایک ورب کا گئی ہے اور بعض کو ایک ورب کا گئی کو ایک ویک کو ایک ویک کو ایک ورب کا گئی کو ایک ویک کو ایک کو ایک ویک کو ایک کو کو ایک ک

اگرتم كموكر نودسانىتە صوفى جوعنل اورمعقول كانكاركريت بېران كاكب حالىب، نومان لوكرلوگول نى على تجاكرون اگرتم كموكر نودسانىتە صوفى جوعنل اورمعقول كانكاركريت بېران كاكب حالىب، نومان لوكرلوگول نى على تجاكرون ادرا بک دورے پر اغزاضات اور الزامات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ دیا ہے اور میرفن کام ہے اور لوگ ان کویہ بات بتا نے برتا در نہو سے کرتم نے نام رکھنے ہی غلطی کی ہے کیوں کرجیب یہ نام ان کی زبانوں برجاری اور دلوں ہی بچا ہو گیا تو اب ان کے دلوں سے نہیں نکل سک اپندا نہوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی اور ان کے نز دیک اس سے وہی مراو ہے جہان ک ہا طنی نور بھیرت کا تعلق ہے جس کے ذریعے النہ تعالی کی معرفت اور کسس کے رسولوں کی صدافت کی بیچا ن ماصل ہوتی ہے تواکس کی نوریف فرائی ہے اگراکس کی ماصل ہوتی ہے تواکس کی نوریف فرائی ہے اگراکس کی مذمت کا علم کیے مامل ہوتی ہے تو میرکس چیز کی تعرب نے کی جب شراحیت قابل تعرب ہے توال تولیف ہے موسک کا علم کیے مامل ہوگا ۔

اگراکس عقل کے ذریعے معلوم ہوج خود خدموم ہے اور اکس پریقیں نہیں کیا جا سکنا توشر میں نہیں کی جا کا اس مخفی اس م شخص کی طرف توجہ ذکی جائے جو کہنا ہے کہ اکس کا ادراک بقین کی انکھا ور نورایا ان سے ہوتا ہے عقل کے ذریعے نہیں کے کوئکہ ہم بھی عقل سے بین القین اور نورا بیان ہی مراد لیسے ہیں اور یہ با طنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان ، جانورول سے منیا زمزنا ہے حتی کہ وہ اس کے ذریعے ہم جیزی حقیقت کو بالیّا ہے۔

السن فر كالمرابط العلى ال دوكوں كى جالت كى وجرسے بيلا ہوتے ہم جو حفائن كوالفاظ كے درسيعة المائش كرتے ہم تو منا لطے بيں بڑتے ہم يون كرا لفاظ ميں دوكوں كا اصطلا خاند مغالطوں كا شكار ہيں۔ عقل كے بيان بي السس قدر كا نى ۔ اورائٹر تعالى بہتر ما نتا ہے۔

الله تعالی کی حمد واصان سے علم کا بیان کمل موا- مارسے سروار حفرت محرصلی الدعلیہ وسلم براورزین واسمان کے بر شخب بندسے برحمت مواس کے بعد قوا عد نفائد کا بیان موگا ۔ ان شاوا سٹر نعالی - اقرال واکٹر اللہ وعدہ الاشر کے لیے محد ہے۔

### تواعد عفائد كابيان

السسس مارفسول مي -

بهای فصل:

## كلمة شهادت جواسدم كي بنيادول بس سے ابک محصر بارے بن الى منت جماعت كاعفيده

وہ نہ جم موری سے نہ جو مرب ہے جو کسی مداور مقدار میں اسکے وہ جموں کی مثل نہیں نہ اندازہ اسٹر بہر مال و ندی کی جو مراسکا ہے اور نہ اسٹر بہر مال و ندی کی جو مراسکا ہے اور نہ اسٹر بہر مال سے کوئی جو مراسکا ہے نہ وہ موں موجود کی مثل نہیں اور نہ کوئی موجود اسٹ کی مثل ہے کوئی چیز اس کی مثل ہے کوئی چیز اس کی مثل ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں نہ وہ مقدار میں آئے ہے نہ کیا رہے اس کا احا طر کرسکتے ہیں اور نہ وہ جہات کے احاطہ بیں آئا ہے ، ذین واسمان اس کو گھر نہیں سکتے اور اس نے عرش پر استواد فرایا جس طرح اسس سے ارشاد فرایا اور اس مارے جو گھونے قرار کروٹے ، مظہرنے ، واخل موسنے اور سے وہ ایسا استواد ہے جو گھونے قرار کروٹے ، مظہرنے ، واخل موسنے اور سے اور کیا اور اس میں کی مراد ہے وہ ایسا استواد ہے جو گھونے قرار کروٹے ، مظہرنے ، واخل موسنے اور سے در ایک اور اس کے دول موسنے اور سے در ایک موسنے اور اس کے دول کروٹے کے دول موسنے اور اس کوئی کروٹے کے دول میں ایک موسنے اور اس کے دول کروٹے کے دول میں کا دول موسنے دول میں کا دول موسنے اور اس کے دول کروٹے کے دول کروٹے کی دول موسنے اور اس کوئی کروٹے کی دول میں کا دول موسنے دول موسنے دول کروٹے کے دول موسنے دول کروٹے کے دول موسنے دول کروٹے کی دول موسنے دول کروٹے کی دول موسنے دول کروٹے کی دول موسنے دول کروٹے کے دول کروٹے کے دول کروٹے کی دول موسنے دول کروٹے کوئی کروٹے کی دول کروٹے کے دول کروٹے کی دول کروٹے کروٹے کروٹے کی دول کروٹے کروٹے کروٹے کروٹے کی دول کروٹے کروٹے کی دول کروٹے کروٹ

منتقل مونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھا المبكة عراش اور اس كواٹھا نے وائے اس كى فارىت كے ساتو اٹھا ہے مكفي من وه أكس كفيندي بندي ووعراض اوراسان مح اوبرس اورويخت اثرى ك كى مر حيرسداوير س بربلندی ابی بنیں جس کی وجرسے وہ عرائ واسمان کے قریب ہے اورزین اور تخت اٹری سے دکھر سے بلدوہ عراث اوراسمان سے درجان کے اعتبارسے بلدہے جیسے وہ زمین اورٹری سے باعتبار درجا ت کے بلدہے اکس سے بادجودوه برحیز کے قرب ہے وہ بندے کی شہر گی سے بھی زیادہ اس کے قرب ہے ہر حیز اس کے سامنے ہے کبوں کہ اس کا قرب ،جسموں کے فرب کی طرح نیں ہے جیسے اس کی ذات، ذوات اجمام کی شل نہیں وہ کسی چیز میں ملول نہیں کرنا اور بنہ کوئی چیز اکس میں علول کرتی ہے وہ اکس بات سے بندہے کرکن کان اکس کو گھیرے جس طرح وہ زمانے کے دائرے بیں محدود مونے سے پاک سے بلکہ وہ توزبان و مکان کی تخلیق سے پہلے عم موتود تھا اوروہ اب بھی سیلے کی طرح ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے مثارہے اس کی ذات میں کوئی دو سراہنیں اورومکسی دوسری فات ین نہیں وہ تبدیلی اور انتفال سے پاک ہے حاذات اور موارمنات اس پر وارد نہیں ہوتے بلكروه جيشه بزرگ سكے ساتھ متعدف اور زوال سے منزور سائے وہ ابني صفات كماليہ بي حزيد كال عاصل كرنے سے بے نیاز ہے اس کی فات عقل کے اعتبار سے جی معلوم و مو جود ہے قیا مت کے دن نیک لوگ اس کے فضل وکرم اور مربانی سے انھوں کے ساتھ اکس کی زیا سے کریں گے اس کے جمال اقدس کو انھوں کے ساتھ دیجینے سے اکس کی نعتول كى تكبل موكى-

وہ قام معلومات کا عالم ہے زمین کی تہہ سے لے کر اُسمانوں کی بلندی تک جرکیجہ جاری ہے سب کو گھرنے والا علم ہے دمین کی تہہ سے لے کر اُسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جاسکتا بلک وہ سخت اندھیری وات بی صاف چان برجایتے والی سیاہ چونٹی سے جلنے کی اکواز کو جی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذری ہے کی حرکت

کہی جانا ہے وہ پوٹ بدا امورکوما نناہے وہ داوں کے وسوسول اورخطرات اور بوٹ بد باتوں کا عمر کھتا ہے السس کا علم ت علم قدیم از لی ہے دور وہ ہمین ہمین الس علم کے ساخت موصوت رہا ہے اکس کا علم جدیر نہیں اور نہی وہ اکس کی ذات میں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

اراده

ا

ما عت ولجارت ما عت ولجارت ما یت نین رہتی اس کی ماعت یں دوری رکاوٹ نہیں نتی ندا ندھیرالس کے دیھیے کو دور کر سکتا ہے ، وہ اکنوں سے بٹیوں اور بکوں کے بغیر دیجتا ہے اور کانوں اور سوراخ کے بٹیرست ہے جیسے وہ دل کے بغیر جانتا ہے اور کسی معنو کے بغیر کوٹرا ہے اور کسی کہ اسے بغیر پالکرتا ہے کیونکہ اسس کی صفات محنون کی صفات جیسی نہیں ہیں جیسے اکس کی ذات

مفان کی فات کی طرح نہیں ہے۔

الله نعالی کلام فرانے والا ، حکم دینے والا اور منے کرنے والا ہے اس کا کلام از لی قدیم اور اکس کی ذات

کلام کے ساتھ قائم ہے جرکل مخلوق کے مشابہ ہیں ہے وہ اواز کے ساتھ نہیں ہوتا ہو مواسے کھینی یا اجسام کی

دگو سے پیام تی ہے وہ کلام مؤٹوں کے بند مونے باز بان کی حرکت سے پیانہیں موتا فران باک ، تولات انجیل اور زبور
اس کی کتب ہی جوالس نے اپنے رسولوں علیم السلام برنازل کی بین فران باک زیانوں سے پڑھا جاتا ، مصاحف می

کھاجاتا اور دلوں میں محفوظ ہوتا ہے اس کے باوجود پر رکام) ندیم ہے اور انڈ تعالی کی ذات ہے ساتھ قائم ہے دلول العراد دلاق کی طون منتقل ہونے کے باوجود وہ اسس دذات باری تعالی) سے جدا نہیں ہوتا، حفرت موسی علیہ السلام نے النہ تعالیٰ کا کلام کواز اور حون کے بغیر سنا جس طرح نیکو کار لوگ تیامت کے دن دائد تعالیٰ کی زیارت گوں کریں گے انڈو وہ جو ہر رجو خود قائم ہو) ہوگا اور مزعوض (جو دور سری جیزے کا اعتقاد کے دور سے تندہ ، وہ ان صفات سے تعدن میں ہو اور کا میں ہو اور میں مالم ، قادر ، ادادہ کرنے والا ، سے تعدن مال ، ورکام کرنے والا ہے ، محن ذات کی وجہ سے نہیں ۔

افعال المرتفال سے سواہو کچرو جو دسے وہ اس کے فعل سے پیدا ہوا اور اس کے عدل کا فیفان ہے وہ اس کے عدل کا فیفان ہے وہ اس کے مدل ہوا ہوا ۔ وہ اپنے افعال ہیں ما حب مکمت ہے ، اپنے فیعلوں ہیں افعان کرنے والا ہے لیکن اس کے عدل کو بندوں کے عدل ہوتی ہیں کیا جاسات کوں کہ بندسے سے کلم کا تصور ہی ہوسکا کہ وہ دوسرے کی ملک ہی تصرت کر سے دیکن اسٹوالی کے بار سے میں کلم کا تصور ہی ہوس ہوسکا کہ وہ دوسرے کی ملک ہی تصرت کر سے دیکن اسٹوالی کے بار سے میں کلم کا تصور ہی ہوں ہوتی ہوں کہ ہوت کہ ہوت کہ اس کے مواج کچے ہے جا ہو وہ مان کہ ہوں کا مرتب ہوں کہ اس رفعل و زین ہویا جواب ان اور آب ہوں ، فرشت ہوں یا ہوبر و عرض اس جیز کا دراک ہونا ہو یا وہ صور سے بی مادث ہے جو وہ اپنی قدرت کے ساتھ عدم سے و تو د بین کا دراک ہونا ہو یا وہ صور سے بی مادث ہے جا دو ایس موت دہی ذات تی اس کے ساتھ کوئی دور سے بی مادی سے بعد کی افران ہیں اس کے بعد اس میں بات ہو جی کی ازل ہیں اس کی بات ہو جی تھی کہ ازل ہیں اس کی بات ہو جی تھی کہ اور اس وغلوق کی مادی سے بی کی ازل ہیں اس کی بات ہو جی تھی کہ ازل ہیں اس کی بات ہو جی تھی کہ ازل ہیں اس کی بات ہو جی تھی کہ اور اس وغلوق کی مواج ت مدر ہے ۔

اس نے خلوق کو پیدا کرے اوراکس کو متعلف بنا کرا صان فر بایا بہ علی اسس بروا جب نہ تھا اس سے العام سے فوازا اور صلاح کی دین بہ بات اسس بر لازم نہ تھی دہی فضل واحیان کرنے والدا ور تعمت عطا کرنے والدہ ہے کیوں کہ وہ اجنے بندوں کو طرح سے عذاب بی مبلکر سنے بر فاور تھا وہ انہیں مختلف فیم کی کا بیف و مصائب ہیں مبلکر سکتا تھا اور افران اور نظم کی بندو ہا لا فات اجید کرم اور و معمطا بق اجنے مون ایس بندو ہا لا فات اجید کرم اور و معمطا بق اجنے مون ایس بندو ہا لا فات اجید کرم اور و معمطا بق اجنے مون بندوں کو ان کی عبارات پر تواب عطاف آئے ہے اس بیے نہیں کوہ اکس کے متحق بین اور پر بات اللہ تعالیٰ برلازم ہے کیوں کہ اکس بیک برائ ہو ایس بات واجب بندی اور نہ اکس سے طاختصور ہے کہ کا اس برکو ٹی تعالیٰ برلازم ہے کیوں کہ اکس برکے واسطے سے میں نہیں بلکہ اکس نے عبادات کی صورت بیں انہیاء کرام علیم السام کی مبارک فرباؤں کے واسطے سے میں نہیں بلکہ اس کے امرونی اور وعدہ ووعید کو لوگوں تک ) بہنیا یا بس جو کچھ اخبیا در ایس کے امرونی اور وعدہ ووعید کو لوگوں تک ) بہنیا یا بس جو کچھ اخبیا دکرام لائے بی لوگوں بر اکس کی بارک ورائ کو ایس کے امرونی اور وعدہ ووعید کو لوگوں تک ) بہنیا یا بس جو کچھ اخبیا دکرام لائے بی لوگوں بر اکس

ك تعديق واحب سے

نی اگرم صلی الدو علیہ وکسلم نے دیئوی اور اُفری امور کے بارے میں جو کھی تنا یا اکسن سب کی تعدان است پر لازم فرائی ہے ٹیز کئی شخص کا عبان اکس وقت کک فیول نہیں ہوگا جب کک وہ اس بات سپاعبان نہ لاٹے ہونبی اکرم ملی الشرطیر وسلم سنے موت کے بعد کے بارے میں بنائی ہے ان بالوں میں سے بہلی بات منکر بحیر کا سوال کرنا ہے یہ دونوں فرشنے ) فرا و فی انسانی شکل میں میں وہ بندے کو فیر میں سب بھا بھا د بیتے ہی اور وہ بندہ اکس وقت رکوری اور جسم کے ساتھ ہو تا سے وہ اس سے تر جدور ک من کے بارے میں پر بھیتے ہی اور کہتے ہی تر ارب کون ہے ؟ تیر ادبن کیا ہے ؟ اور شیر سے میں اور کھیا سٹر علیا ب

را، جائ سن ترفدى عبداول من ١٥١ مجاد في علب القبر

بیل مراط سے گزرنے کے بعد اس سے پیٹی گے توکشنی اکس سے ایک تھونٹ بی ہے گا وہ اکس کے بعد کھی ہی ہا کہ انہیں مجد گا اکسس کی پوڑا آئی ایک میں نے اکسس کا بانی دو دھ سے زبادہ سفیدا درکت ہدسے زبادہ میٹھا ہوگا اکسس کے بیال دو دھ سے زبادہ سفیدا درکت ہدسے زبادہ میں اور پرنا ہے ہیں جو کوزشسے اکسس ہی گرتے ہیں۔

دینی جنت سے اکراکس تومن ہی گرستے ہیں بہترجم )۔ حماب وکتا ب پرائیاں لا ما خروری ہے اور یہ اعتقاد رکھنا کو سا ا ہنیں پوچھ کچھ اصد درگزر کے توالے سے اوک بختف ہیں وہ لوگ جی ہی توکسی صاب کے بغیر بجنت میں واضل ہوں گے اور برمغز بین ہیں اللہ نقا لاجس نب سے جا جہے کا تبلیغ رسالت کے بارسے ہیں پوچھے گا اور جس کا فرسے جا ہے گارسولوں کو جسلا نے سے بارسے ہیں سوال کرسے گا ، بریتی توگوں سے سنت کے بارسے ہیں سوال ہوگا اور سانوں سے اعمال سے بارسے ہیں ویجھے گا۔

اس بات برجم ایان لائے کرامڈ تعالی تو تبدیرا بیان لائے والوں کوسنوا کے بعد حبن سے نکاسے گائی کر فضل فدا وندی سے جہنم میں کوئی موتعد جبنم میں جمشہ نہیں رہے گا۔ فدا وندی سے جہنم میں کوئی موتعد جبنم میں جمشہ نہیں رہے گا۔

السی بات برجی ایمان اسے کے انبیا کرام شفاعت کریں گے جرعا والس کے بعد شہدادا درجیر مومنین اپنے اپنے مزید اور منفام کے اغتبارسے شفاعت کریں گے جرعا والت کرنے والے سے بغیرہ ہا اور منفام کے اغتبارسے شفاعت کریں گے اور جو بون کی سفارٹ کرنے والے سے بغیرہ ہا ہے گا انٹر تعالی البیت فضل دکرم سے اسے بہنم سے نکا ہے گا بیں جہنم میں کوئی مون جی باتی ہنمیں رہے گا حتی کہ جس سے دل میں ذرہ برا بر جی ایمان ہوگا وہ جی بابرز کل جائے گا می صابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترقیب پر جی ایمان اسے اور بر کر جن اکرم مل اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حضرت اور کی مون ان کی تعرب کے بعد سب سے زیادہ فضیل میں الم تعنبی افضل میں تمام محابہ کرام کی اس طرح اللہ تعالی منہ کوھا صل ہے جو رضوت عمل المرتبی اور جس سے مالہ کرام کی اس طرح اللہ تعالی اور چیر صفرت عمل المرتبی رضی افضل میں تمام محابہ کرام کی اس طرح اللہ تعالی سے باریسے میں اچھا عقید مرکھے اور حسب طرح اللہ تعالی نے ان کی تعرب کی سے عمل محابہ کرام کی اس طرح تعرب کر سے۔

بہ تمام بائیں اصاویٹ بیں آئی ہیں اور صحابہ رام کے اقدال عبی ان پر ولالت کرتے ہیں ہو شخص بقین کے ساتھ ان تمام بائیں برائی من اور اہل سنت سے ہے وہ گراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے انگ ہے مہال بقین اور دبن بی اچھی طرح نیابت قدمی کا اپنے بیے اور تمام مسلمانوں سے بے الد تعالی سے سوال کرتے ہیں وہ اپنی رحمت سے فواز سے وہ سب سے بڑھ کررحم فریا نے والا ہے ، ہمارے سے دوار مضرت محرم صطفے صلی الدُعلیہ کرسم اور ہرمی رہندے پرملائیو۔

# تدریجاً رہائی کرنے کی وجراوراعتقاد کے درجا

جان این کہ ہمنے ہو کچے عقیدے کے بارسے میں ذکر کیا ہے وہ بیجے کی ابتدائی تربیت ہیں اکس کے سا منے رکھا ہائے ۔
"اکہ وہ اسے اس طرح یا دکر سے کہ برا ہونے کے بعد تحوظ انعوظ کر سے اکس کا مغیری واضح ہو المنے کے سٹروع ہیں وہ یاد کرسے گا چر سیمھے گا چر عقیدہ اور فیٹن سیکھے گا چراس کی تعدین کرسے گا ۔ اور بربابت بیٹے کو کسی دلیل کے بغیرہ مامل ہون سے براٹلدتوال کے خفال وکر مسے ہے کہ وہ ابتدائی مراحل بربیت بیں انسان سکے دل کو کی حجت اور دبیل کے بغیرا بیان کے بیے کھول دیتا ہے۔
اور اس بات کا انکا ہر کیسے کیا جا سکتا ہے جب کر عوام کے تقام عقا کہ محف تعین اور نقید ماصل پر مبنی ہوتے ہیں ہاں اجو عقید محف تعین اور نقید ماصل پر مبنی ہوتے ہیں ہاں اجو عقید محف تعین مورث بات آما ہے تو وہ نوال کو تقید سے ماصل ہوتا ہے وہ ابتدا بی کسی مذکری منعف سے فالی نہیں ہوتا ہین اگرائے میں بات آما ہے تو وہ نوال کو تبدیل کے دل ہیں ہے بیکا کرنا اور نابت کر دینا صروری ہے۔
تقدید سے ماصل ہوتا ہے وہ ابتدا بی کے دل ہیں ہے بیکا کرنا اور نابت کر دینا صروری ہے۔

الله ومنبوط موجائے اور اس من تزاول نہ ہو۔ لیکن الس کی تعویت اور اثبات کا طریقہ کام ومنافرہ کافن جانا نہیں

بلكه وه فراك ياك كى لل ورف وتغبر نيز مديث برصف اوراكس كعدما في مشنول مواجد

نیز وہ عبادات کے وظالف یں شنول مولیں قرآن پاک کے دائی اور عبت جب اسے کان بی براسے گا تواس کاعقیدہ بیلتہ مغبوط ہوگا۔

اور دعین افغات اس براحادیث اوران کے فوائد سے شوا پروار دموست ہی کہیں کہی اسس برعبا دات اوران کے والا لئت کی روشی جیلی اوران کی بحب رافقیا دران کی بحب رافقیا دران کی باتیں سنا اوران کی بحب رافقیا دران کی باتیں سنا اوران کی باتیں سنا اوران کی باتیں ہے دوران کی باتی ہے دوران باتی ہی اور براس باب کھین کو سے راب کرنے ہی اور ایس کی دیجہ دوائٹر تنائی سے بی برافقی سے میں بھی دوران ہی ایسے باکیزہ ورفت کی طرح بلند میں اور بیا ہے کہ اوران کی دیجہ برافون کی دوران کی بیاری براف کی سبت فیاد ہی اور بیا ہے کہ براف کی براف کی کو براف کی نسبت فیاد ہی اور بیا ہے کہ دوران کی براف کی کو براف کی نسبت فیاد ہی ہو دوران کو براف کی براف کی سبت فیاد ہی ہو دوران کی براف کی براف کی سبت فیاد ہی ہو دوران کو براف کی براف کی براف کی سبت فیاد ہی ہو دوران کی براف کی براف کی براف کی براف کی براف کی براف کا میں براف کی براف کی براف کی سبت فیاد ہی ہو دوران کو براف کی کو براف کی دران کی براف ک

موام میں سے بیک اور منفی گوگوں کے مقابدے کا مقابلہ منا فرین اور کلامی لوگوں کے مقیدے سے کیا جائے تو تم دیجھو گے کہ مام اور کا مقیدہ تعلیم منا اور جسے کے منا اور جسکیل میں دھے کہ منا اور شکلم منا اور شکلم منا اور شکلم جرحنا فلت کرنے وال ہے اس کا مقیدہ منا فل اندگھنے کی تقت بیات کی وجہ سے اس دھا گے کی طرح سے جوفضا میں اوکا ہوا ، مواکھی اسے اور مرحے والے مارکھی اُدھر۔

ایکن جا دمی ان سے کی عقید سے کی دلیل سننے ہے تو بطور تقلید اسے قبول کرلتیا ہے جیے وہ نفس عقیدہ کو تلقید ا مامل کرتا ہے کیونکہ دلیل سیکھنے اور مدلول سیکھنے ہی کوئی فرق نہیں یہ دوسرے کو دلیل بتا نا اور چیز ہے جب کہ دلیل سے استدلال کرنا دوسری بات ہے اوروہ اکس سے دورہے۔

چرعب بیجی کی اسس عقید سے پرترمیت کی جائے تو د نیا کا مال کما نے ہی مشنول ہونے کی دھ ہے اس کے لیے

کوئی دورسرا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن وہ اہلی کا عقیدہ ابنا نے کی دھ ہے اخرت میں دعذب سے معنوط رہے گا کوئلہ
شریعیت نے عرب کے اُجار لوگوں کو ان عقا کہ کے ظاہر کو ابنا نے کے ساتھ لیتنی تصدیق سے دبارہ کا مکلف نہیں بنایا۔
جہاں کہ بحث و تعمیم اور دلا کمل کوشنگم کرنے کا تعلق ہے تو وہ قطعگا اکس کا مکلف نہیں۔ اورا گروہ اُخرت کے
ماسے پر حیلنے والوں ہیں شامل مونا چا ہے اور نوفیتی اکس کی مدد گار ہو بہاں کہ کہ وہ عمل ہیں مشنول ہو جہائے تعویٰ کو اُختیار
کرسے اور نفس کو نوا ہشات سے رو کے رہا صنت و مجا بدہ ہیں مشنول ہو تواکس کے لیے جاریت کے دروا زرے کھلنے
بہیں جو نور الہٰی سے ساتھ اکس عقیدہ سے مقائن سے منگشف ہوئے ہیں وہ نورائی تو مجا بدھ کے سبب اکس کے دل میں ڈال
عبال ہے اور برہ وعدہ فدا و ندی کا ایفا ہ ہے۔

یہ نفیں بوہرہ جومدیقین اورمغر بین کے ایمان کی ٹایٹ ہے اور وہ داز جو تفرت ابو کمرمدیق رضی اللہ عنہ کے سینے بیں رکھا گیا جب آپ کو مغلوق را سوائے انبیاء کوام کے) ہوفعبلت دی گئی ،اس کی طرف اٹنارہ ہے اس راز بلکہ ان تمام رازوں کے درجائت بیں جو المٹر تعالیٰ کے غیرہ و زیجتے ہوئے) نفا فت وطہارت ماصل کرنے کی وج سے مجاہدے احراطی درجات سے مطابق ہوتے ہی نیز نور لفین سے روست ہوئے سے حاصل ہوئے ہیں اور یہ تفاوت اسی طرح ہے احراطی درجات سے مطابق ہوتے ہیں نیز نور لفین سے روست موسلے میں اور یہ تفاوت اسی طرح ہے

جی طرح طب، نقداور باتی علوم کے اعبار سے دوگوں میں فرق مؤاسے کیوں کریے اختات، اجنہادی نفاوت بنزعقلندی اور دانانی کے اعتبار سے فطرت میں نفاوت بنزعقلندی اور اس کارے برعلی درجات سے انتہادی اس طرح اسرار کے یہ درجات بھی سے شماریں ۔ کے یہ درجات بھی سے شماریں ۔

اگرتم کوک کی علم کام ومناظرہ کا حمول سنادوں کے علم کی طرح سے یا مباح سے یا مستخب ؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ دوگر سنے اس سے میں مختف انداز ہی نلوکیا اور صد سے بتجا وزکیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بہ بدعت و صل ہے اور اگر ہندہ سے رک کے علادہ گنا ہوں سے ساتھ اندنوائی سے ملاقات کرے توبر اس سے بہر بہترین بھرا ہے کہ وہ علم کلام کے وزید ہے ملاقات کرے بعض صفرات کہتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے بالوفرض کفا یہ ہے یا فرض جین نہر بہترین بھرا اور قرب فعلے ندی کا اعلیٰ فدیعہ ہے کوئی اس سے علم توجید تاب ہوتا ہے اور سالے میں ایام مالک ، امام احمد بن صنبی ان فوری اور تمام گذر شدہ محتر بن علیم ارجمہ نے اسے کا فرار دیا ہے حضرت اہام شافعی ، امام مالک ، امام احمد بن صنبی ان فوری اور تمام گذر شدہ محتر بن علیہ اور قرب فول نے بین جی و دن صفرت اہام شافعی رحمد افتہ کا « حفوی فورہ تا ہی معتر ہی کا کلامی سے مناظرہ ہوا تو صفرت اہام شافعی ہے فول کے معاقب الشری اللہ سے ملاقات کرسے قواتے ہیں بمی نے تعفی سے وہ کلام سے بہتر ہے کہ وہ علم میں موروز وکورکر نے سے جس کا مجھے باکل اس بات ہے جے بی بیان نہیں کرسک تا وہ مزید فرات ہی ہے۔ کوابی سے ملام میں غور وفکر کرنے سے جس کا مجھے باکل کام سے ایس نے صفرت اہام شافعی رحمد اللہ سے مناظر کوئی بات کی اطلاع ملی ہے جس کا مجھے باکل کی مقال کوئی بات کی اطلاع ملی ہے جس کا مجھے باکل سے برائی نے معرف اللہ میں خور وفکر کرنے سے جس کا میں خور وفکر کرنے ہے جس کا میں خور وفکر کرنے سے جس کا میں خور وفکر کرنے ہیں ہیں خور کرنے ہیں ہیں ہی خور الی انہیں ذریل کرے ،

صنت ام شافتی رقم الله بجار ہو سے تو تعفی فرد آپ کے پانس آیا اور پو تھیا میں کون ہوں ؟ آپ نے فربایا تو تعفی فرد آپ کے بانس آیا اور پو تھیا میں کون ہوں ؟ آپ نے فربایا تو تعفی فرد آپ کے اللہ نظالی نیری مفاظنت و رہا میت نہ فرائے بہاں کا کہ کا فرائے ہے اس مرح ہوں تو دہ اکس سے اس طرح بھا گتے جب نے یہی فربا کہ اگر دوگر ہوں کے بیائے جب مرح بیرے ہوئے کہ اسم، مستی ہے با غیر مسٹی نو گوائی دوکم مرح بیرے بیائے ہوئے کہ اسم، مستی ہے با غیر مسٹی نو گوائی دوکم وہ کا ای منتفی ہے اورائس کا کوئی دین نہیں۔

دعفوانی سنے کہا صرت ام تنا فی رحمہ الله فرانے بن اہل کلام کے بارسے بن میرا فیعلد میرہے کر انہیں لائھی سے مراف المام بن معرون مراف المراف بن معیرون المراف بن معیرون المراف بن معیرون المراف کام میں معرون

ہوتے ہی ال کی سستاہی ہے۔

حفرت امام اعمد بن عنبل رعد الله نے فرایا علم کلام سے تعلق رکھنے وال کمیں ہی فلاح نہیں باسکنا اور حب بھی تم کسی
شخص کو دیکھوکہ وہ کلام میں عور و فکر کرنیا ہے تو اس کے دل بی خور فعا د ہوگا - انہوں نے کلام کی مذمت ہیں مبالغہ سے
کلیم لیا جتی کہ حارث محاسبی کو ان کے زید و تقویٰ کے باوجود تھیوٹر دبا کیول کہ انہوں نے برعنیوں کے ردیں ایک کتا ب
مکھی تھی آپ نے نے فرایا تیر سے لیے خواتی ہوکیا نام نے بہلے ان کی بدعات ذکر کرسکے چھران کا رونسیں کیا ایکا تو اپنی تعبین نے
کے ذریعے لوگوں کو بدیات کے مطالعہ اور ان شبہات بیں عور و فکر کی ترخیب ہیں و سے رہا اور اکس مربحث کی وعوت و سے رہا سے بھرت امام احمد ترحما اسٹر و ان جی علماء کلام زندان و الے دین) ہیں۔
دریا و دراکس مربحث کی وعوت و سے رہا ہے بھرت امام احمد ترحما اسٹر فرانے ہیں علماء کلام زندان و

سعزت امام مامک رحمہ المدفر ماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے بین زیارہ تیزشخص ا جائے نوکیا وہ اپنے کیے۔
ہرروز ایک نیا دین ایجاد کرسے کا اکس کا معلی یہ ہے کہ دوسنے والوں سے اقوال ایک دوسرے کے فعلا من موسلے ہیں۔
موشے ہیں۔ امام ما مک رحمہ المدہی نے فرایا برعتی اورخوامش مرست کی گواہی تبول نہیں اکپ سے بعض شاگردوں نے ان کے قول کا مطلب ہیں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں وہ میں مرسب پر معی موں وہ

حفرت امام الودست رحمد المترف فرایا به سند کام کے درسید علم کو طلب کیا وہ بے دین ہوگیا۔
سعزت من بھری رحمد المترف فرایا اہل موا (خواہش والوں) کے ساتھ ند مناظرہ کرونداکس کے باس میٹھو اور ند
ہی ان کی گفت کو کسنو۔ جہلے محدثین اکس بات پر شفق میں ان کی طرف سے اکس کے فلاف جو سخت اقوال منقول میں
وہ بے شمار میں وہ فرماتے میں صحاب کرام رصی المترمنیم و و مرسے توگوں کی نسبت حقائن کی زیادہ بہان رکھنے والے اور
ترزیب الفاظ میں زیادہ فیصع جھے میں اکس کے با وجود انہوں نے اکس رکھام) کو اس سے بدیا ہونے والے سندکی
وم سے جوال اس سے بدیا مرصل المترملی و درسی نے فرایا۔

مَلَكَ الْمُنْسَظِّعُونَ هَلَكَ الْمُتَنِظِّعُونَ بِاللَّهِ عَنْ الْمُتَنِظِّعُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ال معزات نے اس بات سے بھی استہدلال کیا ہے کہ اگریہ رکام) دبن سے ہویا توبہان اہم امورسے ہوتا عن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسی ملے مار طریقہ سکھایا ، ان اموراور ان کے عاصل کرنے والوں کی تعریفِ فرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسی منے است نبا رکی تعلیم دی (۲)

دد) معيم عبد من ومه وم) صعملم طداول من ١١٠ إب الاستطابر-

عم فرائض کی طرف بدیا اور اسے لوگوں کی تعرفیف قرمائی را) بكن أب ف تقدر مي بحث كومنع فرابا ورارت دفر مايا :-

المُسِكُواعَنِ الْفَدُيرِ ١٠) تعدين محت سے اجتناب كرو-

صحابه كرام بمبشداسى بيعل بيرارس اور اكستاذس اكمك بومناس كمتى اورعلم ب وه حضرات استاد ا وربيثوا

تھے اور ممان کے برو کاراورث گردیں۔

دوكسرا كرده إيون استدال كرتا بي كراگر كلام سے منع لغظ جوبر عرض اوراكس طرح كى دوسرى عير ماؤكس اصطلاحات میں بوصحاب کوام رضی افٹرعنیم کے دور میں مودون نرتقیں توبات کاسان ہے کیونکہ سرعلم میں سمجھا نے کے الها اصطلاحات اليجاوس في جيد عديث الفيراورفظ وغيره جيد فاس كاصطلاحات تعنن المرا تركيب العديد اورفسا دومنع وغيره أكران توكول بريش ك عاني تووه انهي ماسجعت تومقع وصيح مر دلا لت سك ليعبارت كالنادكون اصطلاح بنانًا) ایسے ہے جیسے مباع روائن) کام کے بیے نی شکل مریرتن بنانا۔

اگرمعیٰ کے اعتبار سے خرابی ہوتو ہاری مراد مرف یہ ہے کہ ہم عالم سے حادث ہونے اورا مدنقال کی وحدابنت ا در مغات كوستر بعیت كے مطابق بيجانے كے سيد دكيل ما صل كرين تو دليل كے ساتھ الله تعالى كى موفت كيسے حرام

ادراگرملم كلام اكس يه منع مهاكراس كى وصب افتران ، نعصب اور عداوت دنفرت بيد موتى معتويقياً بم سرام موگا- ادرائس سے بینامزوری موگا جس طرح علمدین ، تفسیرا ورفقہ کی وج سے نکبر، خودب ندی ، رباکاری اور نے ارشاد فرمایا :۔

اینی دلیل لاؤ۔

تاكر جس نے بدك بونا ہے وہ وليل ديجور بدك بوا ور

عَاثُوا مُرْهَانَكُمُ ادرادست دخلاوندی سے :۔

رليَهُ لِكَ مَنُ مَلَكَ عَنْ بَيْنَ أَهِ وَيَعْيِل

<sup>(</sup>١) جامع ترمذى علد اول ص م مم باب ماجاء في تعليم الفراكض .

<sup>(</sup>١) المطالب العالبه جلد ساص ٥)

<sup>(</sup>٣) قرآن بميدسوره بقره آبيت نمرااا

بس نے زندورہا ہے وہ بھی دبیل کی بنیا دیرزندہ رہے۔ تمارسياس اس بركوئى دلياني -

اُپ فراد بیجے ہیں دمقسریک پینچے وال دلیل اللہ تعالی سے پاس ہے۔

كياكب ف الشخص كونبي ديجا صف مفرت ارابيم عبير السلام سعدان كرب كم بارسي بي جمر اليا-

فَبُهِتَ اللَّذِي كُعَرَ - (۵) بِي وه كا فرمبون رحيان) بوكرره كيا -الله تعالى ف صرت ابرا بيم كعبار عبي بربات نريي كطور رفره في كما نبول ن است مالك وغرود) كماسك دائل بش كئے اس سے بحث كى اوراسے ما ورات

اوربهماری دلبل مصحوم منع حضن ایرام علیه اللهم کوعطائی-

مَنْ حَيْنَ مَنْ بَيْنَةٍ (١) اورارت وبارى تعالى ب.-إِنْ عِنْدَ كُمُ مِنْ سُلُطَانٍ بِلِهَذَا- (٧) ملطانس مرادعبت ودبيلب الشرتعال في الراك وفرايا و ثُلُ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ-

نیزارشادفلاوندی ہے :۔ ٱلعُرْتَوَايَ ٱلَّهِ ذِي حَمَّاتَجَ إِبُواهِمِ مِنْ يهان تك كم الله تعالى في ارث دفر مايا-

الله تعالى في اركث دفر ماياب زىلك حُجَّتُنَا اتَيْنَاهَا رِبُرَاهِ بُسَ عَلَىٰ تُومِيهِ را) اربٹ دخدا وندی ہے۔

> دا، قرآن مجيد سورة انفال أبيت منبراام م را) قرآن مجيد سور أيونسس آيت ١٨ الم فرأن مجيد سورة انسام أبيت ١٢٩ رم) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ٨٥١ ده) قرآن عبيدسوره لقره ايت ۱۵۸ رد) قران مجيد سورة العام أيت نمر ١٨٠٠

انوں نے کہا اے نوح علیا اسلام! بے شک آپ نے ہم سے جھاڑا کیا اور بہت زیادہ جھاڑیے۔

تَانُوُا لِينُوْح تَدُجَاءَ لُتَنَا فَاكُتُرُتَ حِدَانَنَا- ١٧)

اورفزعون محتفسين زمالي:-

وَمَا رَبُّ الْعَالِمِ فِي اَوَلَوْ جِهُمُنْكَ

بِسَنَىٰ ۾ مُبِينِي رتك) (١)

ظامہ کلام بہ ہے گرفزان میدیں اول سے آخریک کفار کے فلاف دائل میں توجید کے بارسے بین شکلین کی بہترین

دلیل بہے ارک دفاوندی ہے۔

اگران موفول ززین داسمان) می استرنعالی کے سوامعبور بروت توان کا نفام بروجاتا۔

تَوْكَاكَ فِبُومَّا الِهَةُ إِلَّوَ اللهُ لَهُ اللهُ الله

ا دراگر تہیں اکس کلام ہی شک ہوجوم سنے اپنے خاص بنر سے بہنا زل کیا تو اکس کی شلی کوئی سورت سے اور اور نبوت کے بارسے میں بہری ولیل بیہے۔ وَا ثُن کُنْتُ مُون مَنْتِ مِمَّا مُذَّ لِنَا عَسَلَا عَبُونَا فَالْتَّيْسِ وَدَ وَيْ مِنْ مِثْلَمْ وَمِن

آب فراد یجے اسے د مغلوق کی وی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیلافرایا۔ تیامت کے دن زیم موضیریوں دمیل دی ،۔ فُلْ یُحْیِینُها الَّذِی اَسْتَاها الَّالَ مَرَّتِی

اس کے علا دو ہی آبات و دلائل میں ۔ انبیاد کرام ہمیشہ منکرین کے فلاف دلائل دیتے رہے اوران سے مجادلہ کرتے رہے۔ ارشاد باری نعالی ہے ،۔

وَجَادِلُهُ مُ مِالْيَيْ هِي إَخْسَنُ - (١)

اوران دكفار، سے نها بت الچے طریقے سے مجادلہ كھيے۔

(۱) فرآن جميد سوره مهودآيت نمبر ۲۲

(١) قرآن مجيسوره مشعود آيت فبر ٢٠

الم) قرآن مجيد سورة انبياد آيت نبر ٢٢

را فران جيدسوره بقره آيت مبر ٢٠٠

(۵) فراک مجید سورهٔ یلین آب ۲۹ (۲) فراک مجید سوره نحل آب ۱۲۵ -

معابہ کوام رصنی اللہ عنہ میں منکرین کے فلاف وائل میں کرنے اور ان سے مجاولہ کرتے ہے لیکن ان کا برعمل خرورت کے وقت متحافظ اور ان سمے دور میں اکس کی بہت کم خرورت برلتی تھی۔

انہوں نے جواب دیاکہ انہوں نے رحض علی المرتفیٰ رصی اللہ عنہ نے جگ روی کیاں نہ آوکوئی قیدی بنایا اور نہ ما مائندون الم المنی من اللہ عنہ مائندون مائندو

منغول ہے کہ صرف صن بعری عمراللہ نے ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا تو وہ انکار تقدیم کے عقید سے تائب

طريقة تها يتواكر نعتم بن تصنيعت واليعت ورايي صوريس بنانا جوشا فدونا در وافع مدتى بي، أكس مقصد كے بي جائزي محن دن يربات واتع بوكى ، كام آئين كى اگرم نادرسون اور ذكاوت دهنى عاصل بوكى توجم عبى مجادداى بي نرتيب دينے بي كرجب كوئى مشبه بيدا بوياكوئى بدعنى جوكس بين آئے باذ كاوت ذمنى وذكرى عاصل موقد كام أسف يا الس سلي كردلائل جمع بول ادر صرورت ك وقت عور وفكرى بجائے فورى الور يدين كئ جائي بيد كوئي شخص الوائى سے يہلے جگ کے دن کے بچے اسلی تبارکرا ہے۔ توب دونوں طرف کے توکوں کے دنائی مکن طریقے پر ذکر کھے گئے۔ مختار قول الرقم كوكتمار سنزديك مخار قول كهاهيه و توجان دواس مي تي يه جدكم موات مي السن كي من المساس كي ا ا دوت كرنے يا مرصورت ميں اس كى تعرفيت كرنے كا قائل ہونا فلعلى سے بلك اس ميں تفصيل فرودي توسيى بات اكس طرح جانوكه كوئي بيز بعض اوفات ذاتى طور برحام موق مير عن طرح كتواب اور مروار) «فاتى طور بر" کے الفاظ سے میری (مسنف کی) مراد بہ ہے کہ حرام ہونے کی علت نودالس کی ذات میں یائی جاتی ہے اور وه نشددینا وسرابین اور ا پنے آب مرجا تا ہے ومرداری الس کے بارسی جب ہم سے پوچا جائے گاتر م مطلقاً حرام كا قول كريس معد اورهالت اضطار بس مرواد كم عدل بوف كويش نظر نيس ركيس معلى يا السن بات كونسي ديجين مح كالرنغم كليس أنك جائے اوروہ اسے آنار نے كے ليون اب كے سواكم ورز يائے توالس كا كحوث بعرناجا نزموجآ لمستصد

بكوئى چيزابنے فيرى وجر سے حوام مونى سے شلا ايك مسلان بھائى نے دنين دن كے اختيار كے ساند سوداكيا تواس ك سود سے برسوداكرنا ا ذان عمر كوفت خرد وفروفت كرنا ، كادا كھانا توبياس ميے حوام سے كداكس من خرر سے اوراس كانقسيم يون بوتى بيد كم الكاكس كا قبل وكثرنقسان وسي نواس كى حرمت كا قول به تفييل بوگاج و طريع زم ركم موبا زياده نفضان ديبًا بيصا وواگرانس ك زباده مقدارنقسان دسے تومطلقاً ملال موسے كا قول كہا ماسے كا جيسے شہد، کیونکہ اسس کی زبادہ مقداد گرم مزاج والے اور سے لیے معزے اور جیے کیچڑ کھانا ہے جیچڑ کھانے اور مثراب نوشی کومطلقاً حرام کمنا شبر کوهلال سمیناً اکر طالات سے احتبار سے بے تو اگر کی جزی حالات مختف مول توزیا دی بہر

اورك وكشبه سے دورمات يرب كراس تفيل سے بال كيامك-

پس م علم کلم کی طون نوشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ہی نفع بھی ہے اور نقصا ن بھی توجیب وہ نفع دسے نواکس نغ کے اعتبارے بر جائز متحب اور واجب موگا بین جیسے مالات ہوں سے ای قسم کا مکم موگا- اورجب اس نقصان ہو تواس کے نقصان کا عتبار کرتے ہوئے حام ہوگا، جہاں تک اس کے نقصا بات کا نعانی ہے نووہ شبہات كا پيدا موا ورعقا كدكويون حركت دينا ہے كران سے يقين اور اتكى رائل موجائے اوربيات باكار شوع ميں وا تی موجاتی ہے اوردلیل کے ساتھ دوبارہ اس کی طوف آ نامشکوک ہے۔ اس سلسلیں لوگ مختف ہی ہے صبح

عقیدہ ہی نقصان ہے۔

اکس کا دوک انقصان ہے ہے کہ اس سے اہل ہوعت کے بدعات پر بنی اعتقادات مضبوط ہوجاتے ہیں اور سینے

میں لیں جم جاتے ہیں کہ ان بدعات کی طوت ہی دعوت ہوتی ہے اوران پر ہی اصار ہوتا ہے لیکن پر نقعان اکس نعمی کی دھ ہے البند ہے کہ وہ ایسے ہم اوران چر ہی کے عام بدعتی کا عفیدہ فری کے ساتھ جلدی زائل ہو کہ اسے البند ہے کہ وہ ایسے ہم میں پر وال چراسے ہماں چھکوئے اور تعمد بندیادہ ہو الورشکل ہے اور جھیلے سب بھے ہوائی خوامش میں سکتے بلکہ نوامش ، تعصیب ، مناظرہ کرنے والوں کی دشمن اور عاصب نورہ اکس کے مینے سے بدعت کو نکال میں سکتے بلکہ نوامش ، تعصیب ، مناظرہ کرنے والوں کی دشمن اور عاصب نورہ اس کے دل پر نبینہ کر بنا ہے اور اسے تو سے اور واضع طور پر ہم ہیں تا در سے کہ بی اگر اسے کہا جائے کہ تمارا کیا خیال سے اگرا در نبین تا ہو کہ بی تا پر دہ دور کر درسے اور واضع طور پر ہم ہیں تا در سے اس عاص کا خیالہ نورہ اسے کا میں ہوجا ہے کا قرب ہا ہے کہ اکس سے اس بات کا در جونا ہے کہ اکس سے اس کا در جونا ہے کہ اکس سے اس بات کا در جونا ہے کہ اکس سے اس بات کا در جونا ہے کہ اکس سے اس بات کا در جونا ہے کہ اکس سے اس بات کا در جونا ہے کہ اکس سے بعد ہونے ہوں اور بندوں میں چیل گئی ہے اور سے ایک تسم کا فیالہ نے تعمیب کی وجہ سے بھیں باہے تو بر بعلی کا کی فیصان ہے ۔

اسردعام کام اکے نفع کے بارے بی گمان کیا جاتا ہے کا انس سے تقائن واضع ہوتے ہیں اوران کی است کی بہان عاصل ہوتی ہے دائیں انورس اعلم کلام سے بہتری مقصدها صل نہیں ہوتا۔ اور شاید انس سے کشف و مونت کی بجائے دیوانگی اور گمرای نیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدّث یا کٹر خدمی شخص سے تم یہ بات سنوتو تنہا دے دل ہی خیال بہدا ہوگا کم موگر اس بیز کے دشن ہوتے ہیں جس کا علم نہیں رکھتے۔ لہذا تم یہ بات اس شخص سے سنو را مام عزالی اپنی طون اسٹ او فرار ہے ہیں) جس سنے علم کام میں فوب مہارت مام مل شکلین سے انتہائی ورص تک بہنے اور کلام سے شعلی دیگر علوم میں فرار ہے ہیں جس نے موردیا اور ہی معلوم ہوا کہ اسس طریق سے مقائن کی معرفت کا داستہ بذہے۔ جس خوردیا اور ہی معلوم ہوا کہ اسس طریق سے مقائن کی معرفت کا داستہ بذہے۔

مجے اپن عری قدم اِنعِن اموری وما من اور مرفت المرا کام سے جدا ہن سے لیکن یہ اِت بہت اور بیا اور بدا سے علام می اور میں اور بدا سے ملام میں نور کئے بغیر واضح ہوجائے ہی بدا اس کا فائدہ صرف ایک ہے وہ یہ کہم نے جس نقیدے کا ذکر کہا سے عوام کے بلے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اہل بدعت سے مختلف جھ کرطوں سے بیدا ہونے والے فنکوک وسٹ بات سے محفوظ ہوجا ہا ہے۔

کونکر عام اُدی کمزور متواجے تو بدعتی کا جدل الحجالان اکسس برغالب اُجانا ہے اگرج اکسس کی بات فاسد ہوتی ہے اورفاسد کا فاسد سے مقابلہ اکس کو دور کر کر دیتا ہے۔ اور لوگ اسی عقیدہ کواپنا نے ہی جس کاہم نے ذکر کی ہے کیونکہ سٹریسٹ میں میں کیا ہے اوراسی میں ان کی دینوی اور دینی بھائی سے۔

يد بزرگوں كانجى اس با جماع مے اور على والى بوعث كى جالباديوں سے اسے موام كے بيے معفوظ ركھنے

مناظوہ بازی کی انتہاد تک سینیا ایک جگر نفع دیتا ہے اور وہ ہے کہ فوض کر دیا جائے کہ ایک عام ادمی سنے کی مناظوہ بازی کی مناظرہ بازی ہے انتہاد کی مناظرہ دوائی شفا وو سے کئی ہے میڈا اس کے لیے پراستانتیار کرناجائر سے جی شہروں ہی بدمات کم بی اوروہ ال منہی افقادت ہیں جی انہاں موت اس احتفاد براکتفاد کیا جائے ہوئے ہے۔ دائل کو فرج ہے اور اگر بی اوروہ ال منہی افقادت ہیں جو ان موت اس احتفاد براکتفاد کیا جائے مطابق لکام کام ذکر کرے اور اگر بمات سے مام ہوں اور بچول کے دھو کے بیں پڑنے کا خطوم ہوتو اکس بات ہی کوئی جرج ہیں کہ انہیں اس قدر سکھایا جو جائے ہوں اور بچول کے دھور کے بیں پڑنے کا خطوم ہوتو اکس بات ہی کوئی جرج ہیں کہ انہیں اس قدر سکھایا جو جائے ہوں اور بچول سے میں ذکر کئے ہیں تاکہ اہل برعت کے جادوں کی تاثیر کو دورکرے کا صبب ہو سے اسے اس کتا ہو ہیں کہ ایک ہوئے کہ میں کہ انہیں اس کی سے اگروہ جائے کی وج مسے اسے اس کتا ہیں میں خال وہ جائے کہ دور ہے نہیں کہ ایک ہوئے کہ دوراک کی میں کہ انہیں اس کے مقر ہوئے کی وج مسے اسے اس کتا ہیں میں دائے کہ دوراک کی میں ہوئے کی وج مسے اسے اس کتا ہوئی کی دوراک کی میں کہ انہیں کہ دوراک کی دوراک کی میں دوراک کی دوراک کیا کہ دوراک کی دوراک کو دوراک کی دوراک کی

اوراگراس متبدی میں سجھداری بائی جاتی ہوا وراپنی ذکا دت کی وجہ سے سوال کے مقام سے اگاہ ہوسکتا ہو با اس کے دل ہیں کوئی سشبہ بہدا ہوا تو وہ علت جس سے بہنا جا ہے تھا، ظاہر ہوگئی اوراسی طرح بہاری بھی واضح ہوگئی اہذا اس مقدار سے اگے بڑھ کرانس کی طرف جا با تو بہا سے بہنا جا ہو اور سے اللہ تھا دفی الاعتقاد " بیں ذکر کی ہے ، جا گر ہے اور وہ نقل ہو تھا ہو گئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالی جسی اگر اسے بہنا ایت مقدر سے دری ہو تھا کہ اسے بہنا ہو گئی اور عالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالیج حتی الا ممان نری سے کام سے اور اس سے دری ہو گیا اور عالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالیج حتی الا ممان نری سے کام سے اور اس سے دری ہو گیا ہو تھا ہو کہ اس سے خار سے کہ دری ہو گیا ہو کہ وہ سے کسی تنبید کے دریہ ہو اس سے نفع کی امید کی جو کہ امید کی جو کہ امید کی جو کہ امید کی جا ہے ہو کہ اور اس میسی دوسری کٹا بوں میں جس فدر مذکور سے اس سے نفع کی امید کی جا ہے گئی ہو ہے ہو ہے کہ امید کی جا ہے گئی ہوں میں جس فدر مذکور سے اس سے نفع کی امید کی جا ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو کہ کہ تھا ہو گیا ہو گیا ہوں میں جس فدر مذکور سے اس سے نفع کی امید کی جا ہے گئی ہو ہے ہے گئی ہوں میں جس فدر مذکور سے اس سے نفع کی امید کی جا ہے ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہی جس خار میں جس خار میں جس خار می ہیں جس خار میں جا ہو ہو گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہے گئی ہو ہے گئی ہے ہے گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہے ہو ہو ہو گئی ہو گ

ہوعلم کلام اسس تغع سے خارج ہے اسس کی دوقتیں ہیں را کی سرکر) اعتقادی قوامد کے ملاوہ محت کی جائے جیسے اعتمادات داسباب وعلک) موجودات، اور؛ استیاء کے آنبات دنفی دغیرہ بی بحث کرنا نیزروہ کے بارسے میں غور کرنا کہ کیا کوئی السس کی صدیعے جیے رکا دیلے کا نام دیا جائے یا، بنیایں کا ؟

اگرابیاہے توکیا وہ ایک ہے جومرائی بہترسے رکادف ہے ہود کھائی ہیں دیتی یا وہ بہتریں بن کا دہمینا مکن ہے ان کی تعداد کے مطابق انگ رکاد ط ہے اس فلم دوک ری باطل آبی راس نفع سے فارجیں -)

اوردوكسرى تمم مبسب كمان قوا عدس علاوه اموري ان د لاكل كى نباده تقريرا ورسبت زباده سوال وجواب كرنا ب ببرجى انتها مي انتها مي وركن كلم اليهم بين كر بين كرنا زياده گراه كرتى اور جابل بناتى سب اوركن كلم اليهم بين بن كو طول ويت اوركي تقريركر كمه سعدانسان زباده مُورِبًا سبع -

الركونى تنفى كمي كرا وراكات اوراعما مات كى حكمتون بن بحث كرنے سے دل كے بيز بونے كافا كرہ ہو اب اور من ول دين كاكہ ہوتى ہے اور دين كاكہ ہوتى ہے اور اس طرح ہن كوئى ہوج ہن توا بسے شخص كا قول اسى طرح ہن ول دين كاكہ ہوتى ہے اور دو تعلى دين سے ہے۔ يہ موس ہے كوئك دل علوم ترعير سے تيز مؤنا ہے اور ان علوم بن كس قدر ندموم بن اور كس قدر قابل تعرف ؛ بنتم جان علیم مون نيز بين اور كس قدر قابل تعرف ؛ بنتم جان علیم مون نيز بينى معلىم مولى سے كركس حالت ميں بن قابل فرمت بن اوركوننى مالت بن قابل تعرف ، كون آدى اس سے نفع الحقال ہے اور كسے نفعمان نستا ہے۔

اگرتم کموکہ حب تم نے اہل برعت کی تحواب دینے کے لیے اسس کی ضرورت کونسلیم کریا ہے اور اب بدعات مجیل گئی میں اوران میں عام لوگ مبتد میں اوراکسس کی ست دیدض ورت سے لہذا اس علم کو قائم کرنا فرض کفا برعلوم میں سے

م جی جید احمال اور دوسرے حقوق کی معاظت کانظام قائم کرنے کے بیدع مدہ تضااور تولیت وغیرہ ضروری ہی اور حبب اسل کا اسل کی تدرام مامل کا اسل کی تدرام مامل کی اور اسل میں بحث مباحث میں منظول نہیں مول کھے اسے دوام مامل نہیں مور کتا ۔ اور اہل برعت کے شبہات کو حل کرنے کے بید معن فطری وطبی معلاجیں کا فی نہیں حبب تک وہ لاان کا جواب اندسی کھیے ،

لہذا اس کی تدریس اور اس میں بحث بھی فرض کا ایم علم سے سو صحابہ کام کے زمانے کی بات اور ہے کیول الس دور بین اس کی صرورت مذتعی نوعیان ہوتی بات یہ ہے کہ سرشریں اس علم کوفائم کرنے والاکوئی نمکوئی نستخص مہذا جیا ہے جومستقل طور میابل برعت سے ان سنبہات کا ازاد کرسے جو اس شہر میں چھیلے مول اور یہ تعلیم سے ذریعے ہی ممکن ہے۔

نین بیات بھی سناسب نہیں کہ فقرا ورتف کی طرح اس کی تدریس کوعام کردیا جائے یہ دواکی طرح ہے اور فقہ نفذا کی طرح فذا کے نقصان سے بچنا ممکن نہیں جب کہ دوائی کے نقصان سے بچنا مزوری ہے جبیا کہ ہم نے اس کے نصابات کاذکر کیا ہے۔

بیں وہ عالم بوائس علم کی تعلیمے وہ بنی خصلتوں سے موصوت ہو۔ ان بی سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اُپ کوعلم کے لیے دفت کردے اور انسس کی حمص بھی رکھنا ہوکیوں کہ جرکٹ خص کسی کام بین مصروت ہوگا اسے اس کی تنجیل اور کشکوک حسب بیش موں نوان کے ازالے سے ایس کا بیٹیہ مانح ہوگا۔

دوسری بات بہ کے دوذکی ، ہوئیاراور فصح ہو کیونکہ بوک خص کندوس مواس کی مجھ غیر اف جے ہوشک دیرسے بھیا ہے اکس دلائل فائدہ منزس ، ہزا اکس کے بارے بن در ہوتا ہے کہ کلام اسے نقصان بینجائے اور اکس سے کسی نفع کی امیدن ہوگ ۔

تیری بات بر سے کراکس کی طبیعت ، اصلاح ، دیا نت اور تقویٰ کی حا مل مواور اکس پر ٹواشنات خالب نمہول کیونکہ فاسن اُدی معول سے کشبہ کی وجہ سے بھی دین کو تھچوٹر بیٹھا ہے یہ بات اکس سے رکا وٹ کو دورکر دسے گی ا وراس کے اور خواشنات کے درصیان جو مردر سے وہ آٹھ حائے گا۔

نوربسنبه کو دور کرنے کی حرض بنین کرسے گا بلکہ اسے غنیت سیھے " انا کروہ ذمر داری کی مشقنوں سے چھوٹ مبلٹ لہندائس ضم کا اُدی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زبادہ خواب کر دسے گا .

حب نم نے ال تقب موں کو عال لیا تو تیرسے ہے ہان واضح ہوگی کر علم کلام میں بہت قابل تعریف دلیل قال باک کے ال دلائل کی منس سے ہو الیسے تعلیف کلمان سے حاصل ہونے ہی جن سے دلوں میں تا تیر پیدا ہوتی ہے وہ تفولس کو جھکا دہتے ہی وہ ایسی تعلیمات اور با ریک باتی نہ موں جن کو اکثر لوگ سمجے مذمسکیں۔ اور اگر سمجولیں تو ال کا انتقاد موکر براکس کا شعیدہ اور فن سے جے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سمجھا ہے توجب وہ شخص اس کا مقایدی اسے گا جوالس فن بر الس کا ہم لیہ ہے تووہ الس کا مقا باركرے گا۔

اورتم بیبات معلوم کرفیکے ہوکہ معزت اہم شافعی اوربہت سے اسلات نے اس رعام کام ) ہی بنور واکر کرنے ادر تم بیبات معلوم کرفیکے مولہ معلوم کے بید منظم کے بارہے کیوں کہ اس میں وہ نقصان ہے بیس پر ہم نے متنبہ کیا ہے اور ہو کی معزت ابن عبارس رضی الدُ عنہما کے بارہ بیس نقول ہے کہ ابنوں نے نوارج سے مناظرہ کیا اور معزت علی المرتعنی رضی الدُ منگر تقدیر سے مناظرہ کیا اور اس کے علاوہ ہو کھیم نتول ہے وہ طام راور واضح کلام کے ساتھ اور مزود ہے مناز قدیر سے مناظرہ کیا اور اس کے علاوہ ہو کھیم نتول ہے وہ طام راور واضح کلام کے ساتھ اور مزود ہے مناز مناز ہیں جا بارہی عاجت کی کھڑت و فلت کے اعتبار سے نوائوں میں اختلات ہوتا ہے نوائس اعتبار سے حکم کے مختلف ہونے میں کوئی بعید بات نہیں۔

براس عقدت کا حکم ہے بوخلوق نے اینا اے اوراس کی مفاطق کے طریقے کا بیان ہے جہاں کا مسلم شیجے سے ازائے ، مقائن کے انگشاف اور اسٹ اور اسٹ اور اسٹ کو بہانے کا تعلق ہے با ان اسرار کو بانے کا مسلمہ ہے بوج بن کر جمانی اس عقدہ سے کے ظاہری الغاظ کرتے بی نوب دروازہ کوئی مجا برہ کرنے والا بن کھول شکا ہے بو شہوات کو ختم کرے گا، کلیٹ اور خیا کی طوف متوج بواور مجا دلات کی خوابیوں سے پاک کار کو جہشہ کے بیے احتیار کرے اور برا اللہ تعالی کی رحمت ہے جے وہ اکس شخص کو عطائی آب ہے جواللہ تعالی کی وجہ سے مقدر ہمت کے مطابق اس کی خوشہوؤں کے در ہے برنا ہے اور اسے اسی فدر متد ہے جس فدر اسس کا می دول) قبول کرتا ہے اور جس فدر قدر میں جا کہ اور اس کے کنا ور اس کے کنا ور اسے اور جس فدر قلبی طہارت حاصل ہوتی ہے یہ وہ سمن در ہے جس کا گرا یا نہیں جا کتا اور اس سے کنا وسے کی بیٹے نہیں ملکا۔

بر کام اکس بات کی طرف اسٹ رہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کمچھ باتیں ظاہر بہی اور کمچھ بی بعض واضح میں بھر ابتداؤ بی ظامر بوجاتی میں اور بعض خان بی بیاں تک کروہ مجا بدست ریاضت اور طلب کا مل باکیزہ فکر اور ایسے باطن سے فدر بلیعے واضح ہوتی ہیں جرمطوب کے سوا دنبا کے تمام مثنا غل سے خالی مو۔ اور یہ نخالفت شرعیت کے قریب ہے کونکہ شرعیت بین ظاہر دباطن ، پورٹ بیو و معان نیر کی تمنیز نہیں ملکہ اسس بی ظاہر وباطن اور لوپٹ بدو وعلان نیر ایک میں ۔

مان لوکه کوئی بھی مما حب بھرت اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بیعلوم خٹی وظِی بانوں بی تقییم موتے ہیں اکس سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں ایک بات کو ماصل کیا چروہ اکس پر بھیے ہوگئے مہدا وہ بلندیوں کی انتہا کی طرف ترقی نہیں کرتے اور مذہی وہ علاو کرام اور ادی وعظام کے مقام کی طرف جاتے ہیں ، اور یہ بات ولائل کے مقام کی طرف جاتے ہیں ، اور یہ بات ولائل کٹ وعیہ سے واضح ہے۔

نبى اكرم صلى الدُّعلب وسلم نے فروایا،۔

بے شک قرآن باک کا طام رھی ہے اور باطن بھی، اس کی عدیمی سبے اور جائے آغاز بھی۔

مَطْلَعًا ۔ (۱) صفرت علی المرتضیٰ رصی المدّعذہ نے اپنے کسینہ مبارکہ کی طوف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔ « بے شک اس مقام ہر بمیت زیادہ علوم میں کا کشس ان کوحاصل کرنے والا مل جآیا ۔ "

نی اکرم صلی الله معلیہ وکسٹم نے فربلیا ،۔ شور مربیہ در فروس ورس کا میں میر میر

نَحُنُ مَعَاشِ الْوَبَهِاءِ الْمِرْنَا آنَ مُكِلَّمَ النَّاسَ عَلَى تَدْرِعَتُ دُ لِعِمْ (۲) بى اكرم مىلى الدعيد وسع نے ارث وفرايا .-

إِنَّ بِلُقُرُ آنِ لَهَاهِمُ اوْبَالِطْنَا وَحَدًّا قَ

مَاحَدُّ فَ كَا مِحْدُ قُومًا بِحَدِيثِ

لَمُ تَبُلُغُ مُعَنَّوُ لِنَهُ مُ إِلَّا كَانَا فِلْنَاكُ مَا لَكُ كَانَا فِلْنَاكُمُ مَا لَكُمْ اللَّهِ مُلْكُونَكُ اللَّهُ مُ اللّلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلِّلَّ اللّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلَّالِهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ اللّلِي اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِهُ مُلِّلَّا مُلِّلِهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّا مُلْكُمُ مُلِّلِّهُ مُلِّ مُلِّلِّهُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلّلِهُ مُلْكُمُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلِّلِهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّالِمُ مُلِّلَّاللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُ مِلَّا مُلْكُمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُ

اورالدُنّال نے اکرٹ دفرہایا۔

وِنْلِكَ الْدُمُنَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْفِلُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْفِلُهَا إِلَّذَا نُعَالِمُنُونَ رَمِ)

نى كريم ملى المدعليه وكسلم في ولا إر

إِنَّ مِنَّ الْمُلْمِ لَهَ يُسَكِّ أَلْمَكُنُونُ لِالْمَكُلُكُ لِالْمَكُلُكُ لِالْمُكَلِّكُ الْمُكَنُّ لِالْمُكُنِّ لِللَّهِ لَمَا لِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہم نے یہ صربیٹ دکمل علم سے بابن بی ذکری ہے۔ رسول اکرم صلی اللحلیہ وسے نے فرایا ہے۔

ہم گروہ انبیا دکو حکم دیا گباہے کہ ہم نوگوں سے ان کی مفتوں کے مطابق کلام کرب -

جوشخص کی قوم کے سامنے اببی بات بیان کرنا ہے جس کسان کی عقل نہیں ہنچتی نووہ ان لوگوں کے بیے قصنے کا بامنٹ ہے۔

اور سم ال شالوں كولوكوں كے ملئے بيان كرنے ميں اور ابنيں صرف على سمجھ سكتے ہيں -

ہے شک علم بیرٹ پرہ خزانوں کی طرح میں انہیں وہی وگ جانتے ہی ہج ذات خلاوندی کا علم رکھتے ہیں۔

(۱) الاحمان بنرشب معيم للجان ملد اول ص ٢ ٢ ٢

(h)

(1)

(۲) قرآن مجيد سورهُ عبكبوت آيت ۲۴

(4)

لَوْتَعْلَمُونَ مَا اعْلَمْ لَفَتْ حِلْفُ وَلِيلًا قَ بَرْجِوبِ مِانَا مِون الْمُمْيِن الى كاعلم مِومِاتُ وَمّ تفورًا بهنسوا درزبا به روئه-

كَبُكُيتُو كُونِيرًا - (١)

اگربابسا لازن ہوتا جیسے طام کرسنے سے اکس کے منع کیا گباکان کی سمجداکس سے ادراک سے قاصری یا کی ادروم سے نظام نس فرانی اواب اسے ال کے سامنے کہوں بیان نفرانے اوراکس میں کوئی شک نہیں کہ اگر صنور ملبهانسهم استعال شكے سامنے بیان فرانے نودہ آپ کی تعدیق کرتے۔

مفرت ابن عباس رصی الله عنها فعاكس آبت كے سلنے میں فرایا اگری اکسی کی تفسیر در كرا الزنم مجھے سكار

مرديني آبت رميريد.

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وَإِن وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَ مِن سَات اسانون اور الله ي

الْدُرُضِ مِنْكُمُنَ يَتَنْزُلَ الْدُ مُرْبِينَهُنَ (٢) مثل زمين كومد إفرا يا حكم ال ك درميان الراب .

المحدوات بن مع أب ف فرمايا والرمي السنى نف رور كراناتو، تم مجه كافر كيات

سے رست الوم رمیو رضی المدون المست مروی مے قرائے بیں بی سف رسول اکرم ملی المرطب وسلم سے رعلم کے ) دوبر تن الم دیکئے ایک نویں سف ظاہرون نشر کردیا میکن دوکسواوہ سے کہ اگریں اسے ظاہرکروں نوبہ گردن کے جائے۔

رسول إكرم صلى المدعليه وكسلم في ايا :-

حفرت الويجرصدين رضى التُرطنه كونم برزيا وه معزول اور غازون كى ومرسے فضيلت حاصل نيس بلك وه الس رازی وصب افضل می دان کے سینے می ماگزین ہے۔ مَانْسَلُكُمُ ٱبُوْبَكُرِيكُ ثَرُةِ صِيبًا مِ وَرُوْ صَلَوْمٌ وَلَكِنُ إِلِيرٍ وَقَدَ لِعِندُ رِيهِ ١٣)

ادراسس بركوني شكنبس كروه واز تواعدوين مسي سعان عااسس سيد فعارج بنين تعا ادر وجيز فواعدوبين مع موده ابني ظامر كانتبارس دومر مع مابركرام برفني نفا

حفرت سل تسترى رحمرالدسنع فرايا بد

"عالم کے لیے بن فسم کے علم میں (ا) علم طاہر سے وہ الن طام راک میں آیا ہے (۲) علم باطن توصرت الل باطن کک بہنچا باجا سکتا ہے رس) وہ علم جواللہ تعالیٰ اور اسس عالم کے درسیان ہزاہے وہ اسے کسی کے سامنے طاہر نہیں کرتا۔

(۱) محترالهال جلداءص ١٢٤ (١) فرآن مجبيد سورهُ طلاق آيت ١٢ بعن مارنین نے فرایا "ربوبیت کے رازکو ظاہر کرنا کفرہے"

ان ہیں سے بعن نے فرایا "ربوبیت کا ایک لازہے اگرا سے ظاہر کیا جائے بینون باطل ہوجا ہے اور نبوت

کے لیے ایک رازہے اگراسے ظاہر کیا جائے توعلم باطل ہوجائے ۔ اورعلی سے ربابنین کے لیے رازہے اگردہ اسے ظاہر کریں تواحکام باطل ہوجائی اگراکسس فائل نے ضعیف توگوں سے من میں بطله ای نبوت کا قول نہیں کیا توثق کچھواس نے ذکر کیا وہ جی نہیں کیونکہ ضعیف توگوں کے میں بطلہ ای نبوت کا تول نہیں کیا توثی کے بیاں نہیں کیونکہ کا لی دہ تنص ہے جس کی موفت کا فرر ، اکس کی برمبر گاری سے فرر بجھا نہیں سکتا۔ اور بربہزگاری کا قیام نبوت رسے ) ہے۔ کال وہ ننص ہے جس کی موفت کا فرر ، اکس کی برمبر گاری سے فرر بجھا نہیں سکتا۔ اور بربہزگاری کا قیام نبوت رسے ) ہے۔ سوال ،۔۔

ان آیات وروایات کی ا و بابت کی جاتی ہیں ایس آپ ہمارے ہے باب کریں کہ ظاہر وہا طن کے اختلاف کی کیفیت
کیاہے کیونکہ اگر باطن ظام رکے خلاف میزنواکس ہیں شریعت کو باطل کر اسے اورکی شخص کے کس نول کا ہم مطلب ہے اکس
نے کہا حقیقت ، نفر لعیت کے خلاف سے یہ ٹول کو ہے کیونکہ کٹریعیت ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مراویا طن
ہے ، اور اگروہ ظاہر کے خلاف میر مونو ٹھیک ہے ، تو اکس سے تعقیبی ختم ہوجا سے گل اور کشریعیت کا کوئی ایسالاز
میروگا جے ظاہر زم کیا جا سکے ۔ بلکہ لیرکٹ میدہ اور ظاہر ایک ہی ہوگا ر

بتواب:-

جان ہوکہ برال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور عوم مکاشفہ کی طوف سے جاتا ہے اور علم معا مر کے مقصود سے نکات ہے۔ حالانکہ اسس کتاب کی عرض وہی رحلم المعافلہ ہے ۔

جن عقائد کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ اعمال قلوب سے ہم اور ہم دل کی گرائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق پر امور ہم ہے دکر کیا ہے در ایعے ان کے حقائی کو ظاہر کریں مخلوق بین کسی کو اسس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اگریہ اعمال نہ ہو تنے تو ہم انہیں اکسس کتاب میں خران ہے اور اگریہ بات نہ ہونی کر دیا ہم دل کاعمل میں باطن کا بنیں ایسے اور اگریہ انہیں کتاب مے جھے میں نہ دائے ، کشف جینی فود ل اور اس کے باطی دار کی صفت ہے۔

ہیں توہم اہمین کاب کے بیلے تصدین نرا سے القاطیق اور اس کے باطئی الزلی صفت ہے۔

دیکن حب بحث سے بیلے تصدین الرام کا اور اس کے خلاف نواس کو حل کرنے کے لیے ایک مخضر کلام کی مزورت ہے تو بیٹی من کی نسبت کفر سے مزورت ہے تو بیٹی کی منبت کفر سے فرورت ہے تو بیٹی کی نسبت کفر سے فرورت ہے ، بلکہ وہ اسرار حجم مقربین لوگوں سے ملے خاص میں وہ ان کو با پلتے میں اور اکثر لوگ ان سے علم میں ان کے ساتھ شرک نہیں موت اور برحفرات ان کے سامنے آن کوئی مرکز سنے سے بازر سے بی اور اکثر ان اس مار کی ان سے ساتھ شرک نہیں موت اور برحفرات ان کے سامنے آن کوئی مرکز سنے سے بازر سے بی ان اس مار کی ب

بهاقهم في كوئى چيز ذانى طور ربهت دفيق مواوراكر نوگوں كى مجداكس كوسيجيف سے قامر مواكس كومرت خواص

اوگ باسکتے میں اوران پر ان مے کہ وہ غیرا ہل کے سامنے طاہر نکریں چونکہ ان کی سمجہ اس کو سمجھنے سے فاصر ہے اہدا بربات ان کے بیے کمی فتنہ کی باعث ہوگ - بران پر ان م ہے کہ روح سے لائو کوئی چھپا کر رکھیں ۔ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اسس کے بیان سے احتراز فرایل (۱)

انی سے ہے یمونکداسس کی حقبقت سے لوگوں کی سمجھ فا صربے نیز اسس کی حقیقت تک وہم کی رسائی میں کردوی سے۔

تمبارا بہ خیال بنیں ہونا چاہے کہ براز رسول اکرم صلی المتعلیہ وسے کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوا کیونکہ تجسنس روح کو بہنیں جانبا وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانبا اور ہوکا دی اپنے نفس کی بیجا پی نہیں رکھتا وہ اپنے سب سبحانہ تعالیٰ کوکس طرح بہجانے گا۔اور بہ بات بعید منہیں کر بہ راز بعض اولیاء اور علی و کے سامنے واضح ہوجائے اگریم وہ نبی نہیں ہیں لیکن وہ اواب منز لعبت سے مزین میں اور جس بات سے سنر بویت ہیں فا موٹی ہے بہ اس سے فالور شربت ہیں۔

بلد وہ المدتعالیٰ کی صفات میں جوبوٹ یدہ باتیں ہی جن کے ادراک سے اکٹر لوگ فاصریں اور رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے اس سے وہی باتیں ذکر کی ہیں جو ظاہر بن سمجھ میں آتی ہیں جیے علم اور قدرت دغیرہ میاں کک مخلوق نے ایک مناسب طریقے پر اسے سمجھا بعنی اپنے علم و فدرت کے ساتھ اسے مشاہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا کیوں کر انہیں بھی کچھا وصاحت ماص ہیں جی ہیں سے بعن کا نام علم اور فدرت سے تو وہ ان صفات میں ایک قسم کی مشا بہت خیال کرنے ہیں۔

اوراگرامیں صفات ذکر فر انے جن کے مشابہ علوی کے پاس کوئی صفات بہیں تووہ انہیں نہ سبم شکتے باراگر کسی
نیچے یا عنیتن زامرد) کے سامنے جاع کی لذت کا ذکر کی جائے تو وہ اسے کسی کھائی جانے والی چیزی لذت کے مشابہ خیال
کرے اسس کی حقیقت کو سبح نہیں سکے گا۔ صالہ کہ الشر نعالی کی قدرت وعلم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے مدمیان فرق بحاع اور کھا نے کی لذت کے درمیان کی جانے والے فرق سے زیادہ ہے۔

فلامنہ کلام ہے ہے کوانسان موٹ اپنی فرات یا فائی صفات ہواس وقت حاضر ہیں یا جواکس سے پہلے تعین ، کا دراک کرسکتا ہے پھراکس ریفیاس کر کے دوسری پہنر کو سحفتا ہے۔

پھردہ کھی اس بات ک تعدین کرتا ہے کہ نزون و کمال کے اعتبارے اسس کی صفات اورا سرتمال کی صفات بن فرق ہے توانسان کے بس بی صوف ہی بات ہے کہ دو اطرت اللہ کے بلید وہ بات ثابت کرے جواکس کی ذات کے بیع نابت ہے شکا فول علم اور قدرت وغیرہ صفات ، چروہ اکس بات کی تعدین کرے کر وہ زبادہ کا مل اورا نزن بنیں ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ رسائی ابنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جم صفات فاص نہیں ان تک ہنیں

داسالله من نیری نناد کلاماطرنس کرست تواس وارع معصر طرح نوف خوداین تعریف فرانی مید اس بین ارم صلی الدُّعلیر کوسلانے فرایا. لا اُحْمِی شَنَامُ عَلَیْلِکَ آنْتَ کَمَا اَنْکُنْتُ عَلَیٰ لَعْنُیلِکَ (۱)

اس کا یہ مطلب بنیں کہ بی جو کمچے معلوم کرنا موں اسے بیان بنیں کرسکتا بکہ یہ اسس کی تفیقت کے ادراک سے عاجز مونے کا عتراف سے حاجز مونے کا اعتراف سے داسی سیے بعض دعا دفین ) سنے فرایا ۔

بے شک اللہ تفالی کے سربرد سے نور کے ہیں اگر وہ ان کو کھول دسے تفاس کی ذات کے انوار سرائس چیز کو جلا دیں جماس کے سائے اسے۔ حیز کو جلا دیں جماس کے سائے آگے۔

اِنَّ مِلْهِ سُبُحَاتَ أَسَهُ عِبْنَ حِجَابًا مِنْ اَنُّ رِلْوُكَشَعَكَ الاَحْرُقَتُ سُبُحًا تُ دَجُهُمِ مُكُلُّ مَنُ آدُدُكُ بَصُورً - (۲) دوسمی فسم ،-

یہ و مخفی امور میں جن کے ذکر سے انبیا دکرام اور مدیقین کوروکا گیا ہے یہ ذاتی طور پہنچ میں اُنے والے امور میں اور سم وال سے قامر نہیں ہے لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان بنجا تا ہے۔

البتر اببادکرام اور مدلفتین کونفضان نہیں دنیا تقدیر کا ماز جسے طا ہرکر نے سے الم علم کو منع کیا گیا وہ اسی قسم سے ہے زریات (سمبرسے) بعید نہیں کر بعض حقائق کا ذکر بعض محلوق کونقصان دیتا ہے جیبے سورج کی روشی چیکا در وال کی اسکوں کونقصان بہنجانی ہے اور گلاب کی خوکشبو گیر ہے رکالا کیرا اجر گور میں موالیے) کونقصان دیتی ہے۔

اور بات کیتے ہوئے اہر مرسکتی ہے جب کہ ہم کہتے ہی کرکؤ ، زنا ، گناہ اور تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کی قضا و قلام الاسے اور مشیت کے ما تھ می اور ذاتی طور رہے بات می ہے میکن اکس کا کسنا بعض وگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسندام احمد بن منبل جلد ٢ ص مره (۱) الدّرا لمنتور علم أول ص ٢٠٠

میول کدان کوویم موگاک به بات بے تقلی بروالت کرتی ہے اور حکت کے خلات سے بلکہ ننیج بات اور ظلم بررمنا مذی ہے ابن بداندی اوراس نم کے دوسرے ذبیل لوگ اس قسم کی باقوں سے بے دین ہو سے اس طرح تعدر کا راز ہے كيونكم اگراسے ظاہر كرديا جائے واكر لوكوں كوالٹر تعالى كے عجز كا ديم بوكاكيوں كر وہ اكس بات كو سجعنے سے تام بن من سے بروم نائل ہومائے۔

الركوتي شخص كم اكرنيا مت ك وقت كا ذكرك جافي كم ووايك مزارك ل بعدياس س كروم بعدا الس مع بيلي فالم موكى توبه بات سميم من أسف والى مع الكن بندول كى بعد ألى سكيني نظرا ورنففهان مح تون سے اس كاذكرنين كي كيونكم موسكتا مياس مك وقت زياده موتو وه ديرسه واقع موكى اورجب وك عذاب كے دقت بن تاخير مجين كي نووه لا برواى برنبي كها ورستايرا درنالي كعم من ده قريب بواوراكس كاذكري ما كرتون زباده مرجا نے گا اور لوگ اعال سے منرعبرس سے اور اوں دنیا کا نظام خواب موجائے گا ایس اگر بیرمدی میں موادرہ وق من جا مے نور بنیسری قنم کی مثال ہوگ -

تببعری قسم الله المراس كومرات و كرك جا ك توره مجد من أجائ اوراس (باين) من نفضان الم كوئ جيزاكس طريق برموك الراكس كومرات أو كرك جا سائد والمراكس وانع مو عائد مو عارك الراكس نمي بوالكين اسكناتياً اوراشارة ببان كياجاً ماسي اكروه وصيان سے سننے والے كے دل ميں واقع مو عافے اور الس ك معلمت يي سب كروواكس كے دل مي زباده الما الزموسي الكوئي شخف كے د مي نے فلاں كو در كھا كر وہ خنزر ول كى مردنون من موتبون كا باردال رم تعا » تواكس سف كن يتأس بات كو باين كيا كرندن سف علم و محمت كوايس وكون كرينيا الو جوالسس سکے اہل نہ تھے۔

سنف واسے كى سجد معن او قات اكسس كے ظامرالفا فل كسيني سے ليكن مقن حب طوركر ماسے اوراسے معلوم ہے كم استخص كياس موتى سي اورد وبال خنزري تود اندروني بات اور لازكر سميد ما اس سلي ب الأول بي فرق ہے۔ المی شاعر نے کہا) دوآ دی میں ایک درزی سے اور دوسرا جولا با ہے ہے دونوں کسمان بال برایک دوسرے کے مقابلے من من ال من سے ایک بر بخت کا باس بناہے اور دوسرا نیکو کار سے کیوسے سیاہے ا

اس شاع سنے خوش نختی و بد بختی کے اسمانی سبب کو دو کار بگروں سے تجریکا ہے اس فنم کا مطلب برسے کرمندی كواكس مورت مين بيان كيا ماست جس مي عين معنى يا اكس ك شل بائى عائے -اى ضم سے نبى اكرم صلى الدمليدوك م كا يرارشادكاي ب أي ولايد

إِنَّ الْمَسْعِبِدُ لَيَنْزُورِيُ مِنَ النَّخَا مَـازّ

كَمَا تَنْزُوَي الْعِلْدَةُ عَلَى الْنَادِ - (ا) الله يرعرُعِنَا - -مالانکہ نم دیجے ہوکہ مسجد کی جگر میٹھ سے نہیں سکڑنی ، نواکس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی روح معظم ہے اور اکسس یں ریٹھ پھیکنا اکس کی نومی ہے اور ہے اکسس کی سجرت سے خلاف ہے جس طرح آگ جیڑے کے اجزا کے خلاف ے -اس طرح نی اکرم صلی الشطلبدوسلم کا ارت دکرافی ہے-امًا يَخْسِنْى الَّذِي مَيْرَ فِي مُراسَلُهُ قَبْلُ الْحِمَامِ الله ويتخص بورسجد إركوع سه ابناسرام س آنُ يُحَوِّلُ اللهُ رَاسَةُ رَأْسَ حِمَارٍ - يَا اللهُ اللهُ اللهُ وواكس بات عنهي فراكر الله تعالى (۲) ای کے مرک کسے کے مرک طرح کردے۔

اورب بات صوراً نکھی ہوئی ہے اور نہ ہوگی لیکن معنوی ا عنبارے ہونی ہے بعنی شکل وصورت کے اعتبارہے اکس كا مرحققاً كرسے كى مرجدانى بوكا بكر خاصبت كے اعتبارسے بوكا اور وہدد ماغ اور بونون بواج تو وشفون نے اام سے پہلے اپنا مسواٹھا یا تو گند دس اور بیر فوٹ ہونے سے اعتبارسے اکس کا سر، کرسے کے سرجیا ہو گا اور ہی معمود ہے دہ نسکل جمعنوں کا سانچر (فالب) ہوتی ہے مراد نس ہے ، کبونکہ بدانتہائی درصہ کی بر قوفی ہے کہ ا تعال بھی کرسے اور الم على المعلى وفي الله الله ووسرك فقيض اورضد من -

یہ بات کر برداز ظا ہر کے علی سے باتو دلیل تفلی سے معلی مونی ہے یا دلیل سے معقلی دلیل کی صورت بر ہے کہ اسے فل ہر مرجمول کرنا ممکن نہیں موٹا جیسے رسول اکرم صلی ا مٹرعلبہ وسلم کا ارت وگرامی ہے:-

تَلْبُ الْمُوكِمِن بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ مومن كادل، الدُّنعالَى كانكلبون بيس ووالكبون کے درمیان ہے۔

كيولكم الرم مومن كے دل كا جائزہ لين نواكس مي انگلياں نہيں جائيں سے ، نومعدم مواكريہ فارت سے كنا يہ ہے جوانگلیوں کالازاوران کی منفی رورے ہے اور فدرت کوانگلیوں کے ساتھ بطورکنا بر بیان فرایا کیوں کراس طرح اس کی كل قدرت مجري زباده آتى ہے اس طرح ايك دوسرى شال ميں اطرتعانى كى قدرت كوكنا تنا بيان كيا كيا اركنا د

جب بمكى حير كا داده كرنے بى نواسے كھتے بى مو

إِنَّمَا خَنُولُنَا لِلشَّنِّي مِ إِذَا أَلَدُنَا كُواكُ

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للقرطبي جلد ١٢ الم تحت كبيد واذبر فع ا براميم الفواعد من البيت ريم مجمع بخارى مداول من ١٩ باب من رفع استقبل الالمام-ام) مستدام احدين صبل عبديوص مع١٠-

نَعْوَلُ كَنْ فَيْحُونُ لا الله الدوه برجاتي سعد توظامراً بدبات المكن سع كيول كوالد تعالى كا ارت وكرامي وكن " اكركسي جنر كم وجود سع بيلي السع فطاب ع نؤيه عال ہے کیوں کمعدوم چیز حب یک وجود میں نہ آئے خطاب کو سم میں سکتی ا دراگر دیود س اُنے کے بعد خطاب مع قوده اب دحودين أف سعمت عنى معلين جب يركنير انتهائى قدرت كوسجها في من زياده مؤثر تفا تواكس كى

مشرعی دلیل کے ساتھ اس کا ادراک بوں ہے کہ اسے طام رمیمول کرنا مکن مو، لیکن روابیت ہیں ہے اکس سے غيرظ مرمود م يعيد الله تعالى كاسس ارشادى تفيري واروموا-

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هَمَا لَتُ أَوْدِبَ . است أسان عالى الله الراس كم ما إن وادبان

بِقَدَدِها درا) جاری بوگنیں۔ مارد قرآن باک ہے اور وا داول سے دل مراد میں جن بی سے بعن زیادہ پیزکو اٹھا بیتے میں بعن کم چیز کو اوربعن کچه عبی نہیں اٹھاتے، جاگ، کفراورمنا فقت کی شال ہے اگرے دہ ظاہر ہونی اور پانی کے اور پنیرنی ہے لیک وہ باتی نہیں رہی ، برایت وہ چیز سے جربانی جی رہی ہے اور نعن مجی دیتی ہے ۔ اس رقیری المم میں ایک جماعت نے "اویل کر مے تو کچھ افرت یں میزان اور کیل مراط وغیرہ واقع ہوں مے، مراد لیے نکین برنا دیل برعت ہے کیونکہ ہروایت کے طريق برمفتول بني سب اوراس ظاهر ريمول كنا محال عب بني سب بدا اس ظامر ريمول كبا جاس كا ا

انسان كسى چېزگو يكيارگ سجو مع يرتحقيق اور ذوق كيسانداس كي تفييل كاادراك كرسے بعن وه چيزاس كا حال بن جائے اوراسے ازم موجا سے نودونوں علموں میں فرق موجا سے کا - بہد جسک کی طرح اور دوسرا مغزی طرح موگا، بہدا الله برا ور دوسسواباطن ك شل موكا ا ورسي البيدي ب جيد كوئي شخص اندهيرسي يا دور سيكي شخص كو ديكيتنا ب أوات ابك تم كاعلم ماصل مومة له يعرصب السي قريب سي ديجمة به يا ندهيرا حيث جان كي بعدد يجفن ب أوان دونوں میں فرق محوس کر اسے حالا کد دواسوا (علم) بیلے کی ضرفهیں بلکداسی کی کمیل ہے۔ اس طرح علم ایمان اور تعدیق ہے كيونكه بعن ا وقات إنسان ، عشق ، مرض اورموت سلے وجودكى تعديق إن سكے وفوع سے يہلے كزا ہے يكن إن كے وقوع ك بعدوكجيد ابت براج وقوع سے بيلے كنسبت زباده كمل بواب كي انسان كے بي شبوت ، عنق ا ورتام مالات

را) قُرَآن جميه، سوروُ نخل آيت بم (۱۲ فراک جیر، سورهٔ رعد آبیت ۱۲

یں تین عالیں میں جوایک دومرے سے مختلف میں اور مرایک کا اوراک مجی مختلف ہے (۱) اکس کے واقع مونے سے پہلے اکس کی تعدیق کرنا -

(۲) وقوع کے وقت تصدیق کرنا۔

رم) الس كيفتم بوسف كي بعد تعديق كرنا-

شلا اگرتم جوک کے جانے کے بعد اوراک کروٹویہ اوراک و تحقق اسس کے خلاف ہوگا جر بجوک کے زوال سے
پہلے ہوا۔ اسی طرح علوم دین بی سے بعض کا ذوق ہوجا آ ہے تو ہے اس سے بیٹے والے کی طرف نسبت کرنے ہوئے باطن کی
طرح ہوتا ہے ، بیار کے لیے معت کے علم اور تندرست کوعت کے علم میں فرق ہے نوان چاراتسام بی مخلوق بیں فرق سے
لیکن ال بیں کوئی ایسی باطنی باست نہیں بوطا مرکے خلاف ہو بلکہ وہ اسے پورا اور کمل کرتی ہے معنی نوست کو ممل

پانچوپشم:-

توجس آدمی کسم کام نہیں کرتی وہ اسس بات کا حاجت مندم وکا کہ ان دونوں سے بے یوں تصور کیا جا سے کمان کے بید زندگی اور عقل سے نیزخل ب کسم جنا ہے موالیا خطاب فرض کیا جاسٹے جس بی آ وازا ورح دت ہوں آ کسمان اور زمین اسے سن کر حوث اور آواز کے کساتھ کہیں کہم اطاعت گزار مو کرحا خرب ہے۔ جب صاحب بعیرت جانتا ہے کریہ زبان حال ہے اور میداکسی بات کی خرب ہے کہ وہ دونوں لاز کا سنر می اور تسخیر کے بی جب وریں۔

ای سے اللہ تعالیٰ کا ارت دگرای ہے۔ کیان تین شخص اللہ ایک آرٹ کی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعد کے ساتھ اکس کی تبیع بیان پیچنے دیا (۱)

توکندو به اُدی اس بات کا تماج بوگا که وه جادات کے سبے زندگی عقل ، اوازا ور حون کے ساتھ بون فرض کر سے
یہاں کا کہ وہ چیز سبطن اللہ اس کی آب متعقیٰ ہو، نیکن محیدار آ دمی جا تما ہے کہ اس سے زبان کے ساتھ بولنا
مراد بہنی بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ بی آب کے کرتے ہی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس ببان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی
وحدا میت کی گوا ہی و سبتے ہیں جیسے کہا گیا ۔ مد سم حنیزیں اکس راس داللہ تعالیٰ سے بیے نشانی ہے جواکس بات ، پرداالت
کری سے کہ دوا کی سبے یہ

اورجیسے کہا جآتا ہے کہ بیمغوط صنعت اپنے صانع کے شن تدہرا در کمال علم کی گوامی دیتی ہے اس کا یہ مطلب بنیں کہ وہ زبان سے گوامی دیتی ہے بلکه اکسی کا وجودا ورجالت ہی اس پر گؤا ہے ما دراسی طرح ہر جیز ذاتی طور پر اپنے موجد کی مخارج سے بچا اس ایجا دکرتا ، باتی رکھتا ، اکسس کے اوصاف کو جمیشہ قائم رکھتا اور مختلف ما لتوں میں اسے برت رہنا ہے۔ تو دہ اپنی ما حبت کے نخت اپنے خاتی کی تقدیس پرگوا ہیں ارباب بعیرت کوان کی گوامی کا اوراک موتا ہے ان لوگوں کو نہیں جوموف مل مرر تفاعت کئے بیٹھے ہی اس لیدائٹ نفالی سنے ارتفاد ذوا ا

وَلَكِنْ لَا تَعْفَتُهُ وَنَ تَسْنِيمُ مُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَان كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اور جولوگ مجھ کے اعتبار سے ناصری وہ بالکل مجھ نئیں سکتے لیکن مقربین اور مضبوط علم والے لوگ اکسس کی گہرائی اور کمال کوئٹیں مجھ سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی نفذیس اور تسبیح پر سرحیز کے بیے مختلف شہاد ہیں ہیں اور سر ایک اپنی عقل اور بھیرت کے مطابق ان کا اوراک کر ماہیے۔

اوران سنبادتوں کی ندود علم معاملہ کے لائن میں بہن جی ان نون ہی سے ہے جس کے علم مین طاہر میں اور اصحاب بعیرت میں فرق ہے اس سے ظاہر میزنا ہے کہ ہا طن ، طاہر سے جا چیز ہے۔

اس مقام بہار اب مقابات کے بیے مدسے بڑھا ہوا رائے تہ تھی ہے اور درمیانہ بھی ، بعق مدسے اکس فار بڑھ کئے کم انہوں نے تمام نام رافنا ظرا ور دلائل یا اکٹر کو بدل ڈالا حتی کما نہوں نے مندرج ذیل ارک وات فداوندی، منکر بحبر کے سوالات وجوا بات مبزان ، بل صراط ، صاب اور جنتیوں اور دوز خیوں سے درمیان منا ظوں کو بدل کر

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید اسورهٔ بنی اسرائیل آیت م م (۲) قرآن مجید ، سورهٔ بنی المسسوائیل آیت مهم

اوران کے اتھ ہم سے کام کری گے اوران کے باوں عوای دیں گئے۔

يه فيالكياكم برسب كمحوز بان حال سعموكا - رجن أيات كوظام رسع بجيراده بير من -) وَنَكِلِّمُنَا ابِيْهِ بِهِ مُونَسَعِدًا رَجِلُهُمْ-

ارك دفداوندى سے يه

وَقَالُوا لِجُلُودِهِ مُدلِدَ شَيِعَ الْسُمُ عَلَيْنَا قَالُوا انْطَعَنَا اللهُ الَّذِي ٱنْطَنَ كُلُّ شَيْءٍ - (٢)

ارست دِ باری تعالی ہے ،۔

اَفْيُفُوا عَكَيْنًا مِنَ الْعَادِا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ

وہ اپنے چڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارسے فلات گواہی کیول دی وہ کہیں گئے ہیں السن اللانے گفتگو كاعكم ديا وسرويز سيكفتو الدوالم

ر جبنی ، جنتبوں سے کس مجے ، بیں بانی عطارو با اس رزق مي كيدد توالترتعالى في عمين عطافرال-

مِن حَيْ البول في مركن مَنْ مَنْ كُون من كاويل سع من روك ويا إن كاخيال سب كرير عن اور أواز كم ما توخطاب مع بو الثيارى تعدد كے مطابن بروقت الله تعالى كاطرف سے ظام موتا ہے۔

حتی کہ ان کے بعین شاگردوں سے سنا کہ انہول سنے نبی الفاظ کے علادہ آتا ویل کا در دازہ بالکل بندکردیا ہے۔

ابك نني اكرم صلى الدولمبدوس مكابرارك وكرامي سيع -

ٱلْعَجَرُ الْرُسُودُ يَمِينُ اللهِ فِي ٱلْصِيهِ (٧) نیزآب کارٹ دگرای ہے:-

تَلُبُ الْمُثُومِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِرِثَ اصابع الرحمين -ره)

حراسود الله تفالي كي رمين مي اكس كا دايان وتعرب

مومن کادل امت تعالی کی انگلیوں یں سے دوانگلیوں کے درمیان ہے۔

لا تران مجيد ، سوره ليلسين آيت عا

رم) كنزالول مبدر ۱۲ ص ۲۱۲

ره المنزالعال علد ١٢ ص ٢١٢

(r) فرآن مجيد سورهُ فضلت أثيت الا دس قرآن مجد سورهٔ اعسدات آبیت ۵۱

اوراك بى كارت دى و و المراك مى و المراك بى كارت و المي طرون با المراك المراك المراك و المي طرون با المرك و المي طرون با المرك و المي طرون با المرك و المرك و

ارباب ظاہر بھی تاویل کے بند کرنے کی طرف مال ہوئے ہیں۔

اس باست میں اسلاف کی سرن گواہ ہے وہ کہتے تھے امورکواس طرح رہنے دوجی طرح اُسٹے میں متی کرجب اہم مالک رحمدالٹرسے اُسٹوار کے بارسے میں اپرچھا گیا تو انہوں نے فربایا استواد معلم ہے لیکن اس کی کیفیت بجول ہے اس پراہان انا واجب اوراکس کے بارسے میں اپرچھنا برعنت ہے۔

ابک گروہ را اعتدال کی طرف گیا ہے انہوں سفے سراس چیزی تا دیل کا دروازہ کولا جوصفات خدا وندی سے

اور تركيجه أخرت مصفعان ب است فيواد با اوراكس كى تا ديل سعدد كايراشعرى بن را)

معتزلہ نے اس براضافہ کیا سی کہ انہوں نے اس کا گی صفات ہیں سے رو ایس کی تاویل کی ہاس کے سیع و
بھیر ہونے ببزمع رجے کی تاویل کی ۔ اورانہوں نے گان کیا کہ معراج شرعیہ جمے ساتھ نہیں تھا ، انہوں نے مغاب قبر مران
بیل مراط اور آخرت سے تعام اسحام کی تا ویل کی میکن انہوں سے جموں کے دورارہ ) اعظے ، جنت ، اسس کے کھا اور،
نوسٹ بوؤں ، نکاح اورتمام محوس لذتوں کا قرار کیا امی طرح جہنم کا قرار کیا اور دیے کہ وہ محوس حبر مرشتل ہے اور ایسی کے اور ایسی کے اور ایسی کے اور ایسی کے دوران کے معلا درسے کی اور میریوں کو میکھلا دسے گا۔

فں سغان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے اخرت بی وارد ہونے والی ہربات کی تا دہل کی اور اسے مقلی دروحانی تکا بعث نیزعقلی لذتیں قرار دیا ۔ انہوں سنے عبول کے اٹھنے کا انکار کیا حبب کرنفوں کے باتی رہنے کا قرار کی اور کہا کہ

<sup>(</sup>۱) كنزالعال مبدا من ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) حزت الم الوالحن اشوى رهم المد كے بيروكار استوى يا اشاع و كمي تنے بي ١٢ مېزاروى -

ال دنغوس كوابساعذاب موكا بالبي تعتول سعفوازا جائے كا جن كا حوالس سعدادراك بنيں مرسك بي لوگ مدے رائعف والے بن وال

اسس کمل تھٹی اورصنبیوں سے باسکل جمہورسے ورمیان صدا عندال نہایت باریک ہے جس بروہی لوگ مطلع موسکتے ہیں جن کو تونین خلاوندی حاصل ہے ، وہ امورکو نوراملی کے ذریعے معلی کرتے ہیں ، سننے کے ذریعے نہیں۔

پچر حب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہونے بن تو وہ سماعت اوراکس کے بیے واروہ وسنے والے الفاظ کو دیجھتے ہیں۔ ان بی سے جو اکس نور نفین کے مشابہ ہونے بین حب کا انہوں نے مشابہ کیا تو وہ اسے بر فرار رکھتے ہیں اور حواکس کے خلاف ہواکس کی اوبل کرنے ہیں دیکن حوالت مورکوم من ساعت سے حاصل کرتا سے تواس سلطی میں وہ نابت قدم نہیں رہا اور نہیں اکس کا کوئی سعین موتف ہوتا ہے جو شخص محن سماعت بیا کنفا وکرتا ہے اس کے جے صدرت امام احمد بن صنبی رحمد اللہ کا مفام ہے۔

اوراب جونکه صداعندال کوخوب واضح کرناعلم مکاشف بی دانل ہے اوراسسی گفتو نرادہ ہے اہدا ہم اس بن عفد دفکر نہیں کرنے خرمی نوال با نے اقسام سے عفد دفکر نہیں کرنے خرمی نوال با نے اقسام سے

بهت سے امورواض موسکے.

اورجب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے بیے عقیدے کے بیان ہیں اتنائی کا فی ہے جہم اکھ چکے ہیں اور سیے درجہ میں اسس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں البتہ یہ کہ اہل پرعت کے بیبل جانے سے نشویش کا در ہج تو دو مرسے درجہ کا طرف ترق ہوگی جس میں مختر اور روشن دائیل ہوں لیکن گہرائی نز ہولیں ہم اس کتاب بیں ال روشن وائیل کا ذکر رقے ہیں اور صرف اس بیا گفا دکرستے ہیں جو ہم نے قُری والوں کو تھا اور ہم نے اسس کا نام سر الرسالة القدسيد فی تواعدالعقائم الدیم سنے اسس کا نام سر الرسالة القدسيد فی تواعدالعقائم الدیم سنے اسس کا تام سر الرسالة القدسيد فی تواعدالعقائم الدیم سنے اسس کا تام سر الرسالة القدسيد فی تواعدالعقائم الدیم سنے اللہ میں بیان کر شے ہیں ۔

## تىسرى فصلى:

## فواعرعفائد

عقیدسے کے روشن دلائل کے بارہے بن اس کتاب ٹوا مدالعظا ٹرکا بیان جوہم سنے تیرسس بن تھی۔ بسم انڈا لرحمٰن الرحسیم! تمام تعریفیں اسس انڈ تعالی کے بلے جس نے سنت کو انواریفن کے ساخہ مثا زکیا احوال حتی کو دمین کی بنیا

تمام تعریفی اسس اولڈ تعالی سے بیے جس نے سنت کوا نوار بینی سے ساخہ متا زکیا ا درا ہل حق کو دین کی بنیا دی با توں کی طرت راہنائی سے ساتھ ترجع دی ، ان کو شیر سے ماسے دالوں کی کی اور بے دین لوگوں کی گرا ہی سے دور رکھا ، اہنیں تمام رسوں کے مسروارصلی اطعلیہ وسلم کی اقداد کی ٹونتن عطا فرائی اورصحابرکرام کی بیروی کی توفیق بخش نیزان سے بے سلف صالحین کے بیچھے چینا اُسان کردیا حتی کہ اہوں نے عقل سے مفتقیٰ امورکو مضبوط رسی سے ساتھ پکی ہے۔

نیزانہوں نے بیلے دوگوں کی سیرت اوران کے مقائد کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا جانچ انہوں نے مقل کے نتائج اورکٹ بیت سنٹول کے نتائج اورکٹ بیت سنٹول کے نتائج اورکٹ بیت کے اورکٹ بیت کے اورکٹ بیت کے اورکٹ بیت کا دورکٹ بیت کا دورکٹ بیت کا مورک کوئی خاکر نہیں جبت کا دوہ ان اصول کونہ جان میں جن برکلمہ سنٹ بادت کا دار و مدارسے ۔

آوروہ اسس بات کوعبان لیس کے کلم طیب اختصار کے با وجود النّد تعالی ذات ، اسس کی مفات ، صدق درول می النّر علیہ وسلم کو تابت کرا سبت کرا بیات کی بنیا د چار ارکان برہے اور ان بی سے مررکن کے تحت دی اصول ہیں۔
دی اصول ہیں۔

بهلادکن ب

مبلاً رکن الله تعالی کو ذات کو پیچا شنے سے بارسے ہی ہے اور الس کا دار و دار دسس اصول بہرہے وہ یے کہ الس کے وجود فدیم موسنے ، باتی موسنے، بوم ، جم ا ورعرض نہ ہونے کا علم مونیزوہ ذات کسی جہت سے ساتھ فاص نہیں اور مزوہ کسی مقام پر تھم ام ا ہے ذقیامت کے دن) السس کی زبارت موگی اور وہ ایک ہے ۔

دوسی ا دکن ہے

درسرارکن اسس کی صفات سے متعلق ہے اور بیم کسس اصول پرشن ہے۔ اکسس بات کاعلم (اور بین ) ہونا چا ہے کے کروہ زندہ اعلم، فادر ، ارادہ کرنے دال ، سننے وال ، و بیجنے والا ، کلام کرنے والاہ ہواورٹ کامیل بننے سے باک ہے ، اس

تنبسوا دکن ۔۔

تبرارکن اس کے افعال کے بارہے ہیں ہے اس کا دارو مارکھی درسس اصول پرسے وہ یہ کہ بندوں کے افعال ، اللہ تعالی کے بیرائردہ ہیں بندسے من کسی کرنے ہیں۔

نیزید الشرنعالی کی مرادی وه بیداکر نے اور بنانے کی فضیلت سے متصف ہے وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دینے کا افتیا رکھاسے اسے تی سے کئی کو ایدار دسے کسی نکیوکارکورعایت دنیا اکس پرواجب نہیں نیز جو کچے دا ہے۔ منزلویت کی وہرسے ہے دفعل سے نہیں) اکس کا انبیاد کرام کوجیے نیا جا کرنے نیز ممارے نی حضرت محرمصطفی صل میں اسٹی کا دیر معیم اسٹی کے سافٹا سے تا کید حاصل ہے۔ اور معیم دات کے سافٹا سے تا کید حاصل ہے۔

جوتهاركن --

بدقها ركن ان باتوں سے متعلق ہے جو سننے سے تعلق ركھتی ہي اور برھى درس اصول پرشتل ہے۔ حشر ونشر ، منكر المجر كے موالات ، عنابِ قبر مبزان ، ہي مراط كونا بت مانما ، حبّت وجہنم كو معلوق تسليم كرنا ، امامت كے اسكام نيز ترتيب رفعانت ) كے مطابق صحاب كرام كی فضيدت كونسليم كرنا اور امامت كي سشر الُط كو مانيا ہے .

ارکانِ امیان بی سے بہلارکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارسے میں ہے اور میک وہ ایک ہے اس رکن کے تحت دی اصول ہیں -

بهلااصل ا-

میں جبر حس سے ندسیعے انواری روشنی حاصل موتی ہے اور معتبر طریقے پرعلیّا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف قرآن باک نے راہنائی کی ہے۔ بس اللہ نعالی سے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ۔

ارك د خلاد ندى ہے يہ

تيزارشادفرابا ا

إِنَّ فِي حَلَيْ السَّمُوانِ ، وَالْرَكُضِ وَاخْتِيلاَ بِ الْلَهُ لِي وَالنَّهَا رِوَالْفُلْكِ الَّيْ نَجُرِئ فِي الْبَخُرِيمَا يَنْفَعَ النَّاسَ ، وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْبَا مِدِ الْرَكُفَ

ی ہم نے زین کو بھونا نہیں بنا یا بہاڑوں کورکیل اور نہیں جوڑ ہول بنایا تمہاری بیند کو باعث الام اور رات کو باس بنایا ور نہار سے اوپرسات مفبوط طبن بنائے ہم نے ایک نہایت روکش جراغ بنایا اور تمہار سائٹ تا بنایا اور عم نے بادلوں سے موسلا دھار بارکش برسائی تا کہ اسس کے ساتھ اناج اور کسبزی اگائیں نیس رسگھنے باغ۔

+ + = =

بے شک رات اور دن کے پیدا کرنے بی رات اور دن کی گردس می سمندرول میں جلنے والے بہا دُدن میں جو موگوں کو جو تفغی بنجانے ہے اور اللّٰدِ تقالی سے آسان سے بی کو مردہ موسفے کے بعد

زند کیا ادراکس بربرقع کے جا نورول کو سیایا اور بوالوں کے ید لنے بی نیز اُسال وزمین کے درمیان منخر با دلوں میں عفاند اوگوں کے بے شانیاں ہی۔

كباانون فينين ديجاكه المدنغالي فيكس طرح سات أسما نون كونز بهتر بنايا اوران مي چاندكو روكت بنايا اور سورج كوردكشن حزاغ اور الأرنية كم كوزاي ستعجيب طریقے پرمد کیا عیراس میں وا سے گا اور عفر دوبارہ تکانے

بھلاد کھو توبادہ مؤیرتم نکالنے موکیاتم اسے بدا کرنے بويا ہم خابق مں –

الرِّبَاحِ وَالسَّحَ أَبِ الْمُسَخِّرِيَبُنَ السَّمَ أَعِ وَالْرُرْضِ لَا يَاتِهِ، لِفَنُومِ بَعْقِلُونَ - ال ٱكْمُ تَرْكَيْفَ خَكُنَّ اللهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاتًا وَحَعَلُ الْقُمُرُ فِيهِونَ نُورًا وَحَعَلُ الشَّمْسُ

بَعَدَّمَوُنِهَا وَبَتَ فِنْهَا مَنْ كُلِّ لِمَا تَبْهِ رَنْسَرُفِي

بِرَاجًا، وَاللَّهُ ٱلْبُنَكُمُ مُن الْدُرُضِ نَبَاتًا شُمْيُويُدُ كُمْ فِيهُا دَيْخُرِخُكُمُ راخرکدا-۳) اورادات د فعاوندی سے :-

اَ نَرَأُ يُنْهُ مَا لَمُنُونَ، اانتُمُ تَخُلُقُونَهُ إَمْرُ نَحُنُ الْعُالِفُونَ - (٣)

جس عض ك بالمحير عن المراس المراد من المرات ك معنون برقعور اساعبي فوركر المه زبن اورا سانول من الدنعال كعجب وغربي مخلوق نيز حيوان اور سرزلول كانعب خبر فطرت برنظر دولوا ماسي تواس مرسر بات بوست اس دسي كرب عجيب معاملها ورصنبوط ترنيب كمن اليصانع سعب نيازنس بوسكى جواسس كى ندسبر فريّا اسها وراييا اعلى بعد اس کومنبوط کرنا اور اسس کا اندازه کرنا ہے بلک فریب ہے کہ نفوس کی فطرت اس بات کی گواہی وے کریراکس کی تسخیر کے تابع اوراس کی ترسر کے مطابق بدتنا رہاہے۔

اسی ہے اللہ تعالیٰ سنے ارمشارفر مایا اس أني الله سَلَقُ ذَاطِي السَّلُوني وَالْرَيْضِ - (م)

كيالشرتعالى كحباركي شكب حجاسانون اور زمین کو بدیا کرنے والا ہے۔

اسى كے ابنيا وكرام عليم الله كوم يحاكي كروه مخلوق كو نوحيد كى دعوت دي اوروه " لاالدالا الله " بطرهي ابني

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورهُ بقره أيت ١١١

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد سوية نوع أيت وأنا م

<sup>(</sup>٣) فرآن مجيد سورة الوافعه وه تاسى وتم) فرأن مجيد، سورة ابراميم، أبت ١٠

بہات کہنے کا حکم نہیں دبا گیا کہ جارسے بید اور خلاہے اور باتی جہاں سکے لید درسل خلابی شک ان کی ابتلاونشو دنیا اور عبن جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل ہی ہے بات رکھ دی گئے ہے اسی سے اسٹر تعالیٰ نے ارسٹا د فرطیا ،۔

اوراگر أب ال سے لو جيس كم أسما أول ا ورزين كوكس ف بداكيا تو وه ضروركس سك كم الله تعالى ف-

وَكَنِّنْ سَأَ لُنْهَ مُعْمَنُ خَكَنَ السَّمُلِاتِ وَالْكَرُضَ كَيَعُولُنَّ اللهُ - (1)

نيزفران فداوندى سم

نَآنِيْمُ كَا جُهَكَ لِلدِّيْنُ حَنِيْفًا فِطْسَ تَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

پی آپ اپنا ڈے کمیوئی سے دہن اسلام کی طرف کریں اسٹر تعالیٰ کے دہن کومنبوطی سے پیڑرجس کے مطابق اس نے لوگوں کو بیدا کی الشری تخلیق میں کوئی رو و بدل شین بہی سب بدھا دیں ہے۔

تواب انسانی فطرت اور قرآنی شواری بی ایسی بات ہے جو دبیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دینی ہے بہان ہم تاکید کے طور میا درمناظرہ کرنے والے علمادی اقتلاکرتے ہوئے کہتے ہیں۔

یات بدیم رواضی ہے کہ کوئ عبی حادث چر رہنے بیدا ہونے یں کسی بیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں اور عالم عادت ہے بذا وہ اپنے و تود کے بیدے کی سبب سے بیاز نہیں ہوسکت ہما را یہ کہنا کہ کوئی بھی حادث پیزا پنے وجود کے سیدے بیاز نہیں ہوسکت ہما را یہ کہنا کہ کوئی بھی حادث پیزا پنے وجود کے سیدے بین کسی سبب سے بے نیاز نہیں ہر رواضی بات ہے کیونکہ ہر جا در شاکہ کوئی بھی ایوری ہونے کی بجائے اپنے وقت سے عنق م واکسی خاص کرنے والے کو عقل اس کی تقل اس کی تقایم ما م حکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے کا مختاج ہے ۔ اور ما ما دی کہ عالم حادث ہے آواہس کی دلیل ہے ہے کہ اجمام عالم حکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور رہے دونوں و حکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور رہے دونوں و حکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور رہے دونوں و حکت وسکون سے خالی نہیں جو و جی عا دیث ہم و تی ہے تواہس دلیل میں تین

رسے ہیں۔ (۱) اجمام، حرکت وسکون سے خال نہیں ہونے اور بہ بات واضح ہے اور بازاً اننایڈتی ہے اس میں سی فورون کر کی خرور نہیں کیوں کہ ہوشخص کسی ایسے ہم کر اننا ہے ہونہ نوساکن ہوا اور نہی متحرک، نوالیا شخص حبالت سے سواری پرسوارہے۔ اور مغال کے دائے سے ہٹا ہمواہے۔

(۲) ہمارا تول کرمرکت وسکون موفوں ما درش میں تو ان کا ایک دوسرے کے بیھیے اُ نا ور ایک کا دوسرے کے بعد

<sup>(</sup>۱) قرآن مجد سورولقان آبت ۲۵ (۲) قرآن مجد سورهٔ روم آبیت ۲۰

یا جانا اکسس بات پر دلالت کرتا ہے اور پر بات تمام اجهام می دیجی جاسکتی ہے جاہے وہ اجهام مثنا ہوہ میں ہوں یا نہ، توج پیرسکن ہوتی ہے نقل اکسس کی حرکت کوجائز قرار دینی ہے اور ہو چیز منحک ہوئی ہے عقل اکسس کا ساکن مونا جائز ہے تو جو حالت بھی طاری ہوگی وہ طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی ، اوراس سے پہلے دالی حالت معدوم مہدنے کی وجہ سے حادث عجر سے گی کیونکر اگر اکسس کا تعدیم ہوتا نابت ہوجائے تواس کا عدم محال ہوگا ، صافع جو بلندم تزہر اور مقدس ذات ہے سے بقا دی بحث بی کسس کا بیان اور دہبل اکسگی ۔

(۳) ہمارا قول ہے کہ ہوج بر توادف سے فاکی نہ ہودہ فود بھی حادث ہوتی ہے اس کی دہیں ہے ہے کہ اگر ایسا نہ ہونا تو ہر حادث سے پہلے بچہ حادث بجر بر ہو ہم جن کی ابتداونہ ہوتی اورا گریہ عام توادث نتی نہ ہوں تواکس حافر حادث کے وجود کی نوبت نہ آتی اور جس بینے کی انتہا نہ ہواکس کا خیم ہوتا محال ہے ، اورا گر آسمان سکے بے ا بیے دور سے رجی ہوں جن کی کوئی انتہا رہیں تو ان کی تعداد بھنت ہوگی، جاتی ، با جفت وطاق دونوں کا نہ ہوتا ہی حال ہے کیوں کر بہ نفی اورا با جوٹر اور طاق مدنوں کا اٹھی پایا جا ما عال ہے اس طرح بھنت اور طاق دونوں کا نہ ہوتا اجب کول کر بہ نفی اورا با کو جوج کرنا ہے کس بیدے کہ ان بس سے ایک کا آبات ، دوسر سے کی فی ہے اور ایک کی نفی دوسر سے کا آبات ہے اور رہی محال ہے کہ دہ جوٹرا جوٹرا ہوں کہوں کہ جوڑسے میں ایک کا اضافہ کیا جائے تودہ طاق دونوں ہیں جائے ہوا کہ اس کے لوائن ایک کے ساتھ جوٹرا بن جاتا ہے کیے بدے کا جب کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اس کا طاق مونا بھی محال ہے کہ وہ جفت اور طاق دونوں ہیں ہے کچے بھی نہ ہو کوٹھ اکس سے بیے انتہا رہے ، اس سے معوم ہوا کہ ماکم توادث سے خالی نہیں بنوادہ خود حادث سے اور جب اکس کا حدوث تابت ہوا کو اکس کا کہ تحدث دیپلاکر سے دائے ہوتا بری اور واضع بات ہے۔

دوسموا اصل ہے۔

آس بات کو جانیا کہ النہ تعالی قدیم سے وہ ہمینہ سے ہے ازلی ہے اس کے دجود سے پہلے کی انہیں بلکہ وہ ہر جہر اسے پہلے ہوئیں بلکہ وہ ہر جہر سے پہلے ہوئی ہوئی ہے۔
سے پہلے ہے وہ ہر مروہ اور زیو سے پہلے سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ حادث ہو یا اور قدیم نہ ہو تا تو وہ جو کسی پیدا کرنے والد کسی دوسر سے محدث کا مناج ہو تا توبر ایک ایسا تسلسل ہو ا جس کی کوئی انہا وہ ہو کہ انہا وہ ہو گا وہ ہو گا وہ ہو کہ ہم اسے عالم کو بنانے والان اکس کا ان کا رکھی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم اسے عالم کو بنانے والان اکس کا ان کار کو سنے والان بداکر ہے اس کا مخدت اور موجد کہتے ہیں ۔

ننبرااصل ،-

ان بات کاعلم ہرنا چاہئے کر دوازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے اکس کے بدیکی کا دجود نہیں وہی اول دا خراور ظاہر وباطن ہے کیوں کرجس کا قدیم ہونا تا بت ہودہ معدد منہیں ہوکئے۔

ان کی دلیل بہ ہے کہ اگروہ معدوم ہودائے تو ذاتی طور پرمعدوم ہوگا یاکی معدوم کرنے والے کی وجسے ہوگا

جواس کی ضدہ ہے اور حس کے بارے ہیں بے تصویر ہوکہ وہ ذاتی طور پردائی ہے اگراس کا معدوم ہو ناجائز ہوتو ہہ جی جائز

ہوگا کہ وہ وجود میں جی اجائے ۔ توجس طرح وجود کا کا ہم ہونا کسی سبب کا عمتاج ہے اسی طرح عدم کا بایا جانا جی کسی سبب

کا حمتاج ہوتا ہے اور یہ بات با مل ہے کہ وہ کسی مقابل معدوم کرنے والے کی وج سے معدوم ہو۔ کہونکہ اگریہ معدوم کرنے

والا قدیم ہوتواس کی موجود گی ہیں اس کا وجود کیسے فذیم ہوگیا جانا کہ ہیلے دو ضا بطول کے مطابق اس والٹریفالی ) کا

وجود اور تو یم ہونا کا ہم ہوجی ا ہے تو اکس کا وجود قدم میسے ہوسکت ہے جب کہ اس کے ساتھ اس کی صد ہو۔

امدا گر معدوم کرنے والی مخالف چیز حادث ہو تو ہو بات محال ہے کہونکہ یہ حادث ہو قدیم کی صد ہے دہ اس رہے کہونکہ یہ حادث ہو قدیم کی صد ہودکہ دور کرنے )

عدود کو دور کرنے میں قدیم سے اول مخالف جیسے اور قدیم ، حادث کے مقابلے میں زیادہ مصنوط اور اولی ہے۔

بکا ختم کرنے سے دور کرنا کا سمان ہے اور قدیم ، حادث کے مقابلے میں زیادہ مصنوط اور اولی ہے۔

چونهااصل ١-

ہس بات کوجانا چاہیے کہ المدنعالی ہو مرنس کروہ کسی جگریں اسکے بلکہ وہ جگری مناسبت سے بلند اور باک
ہ - اس کی دہیں ہے کہ مرجو ہرکس جگریں ہونا ہے اوروہ اپنے مقام کے ساتھ عاص ہونا ہے ہیں وہ دوعال سے خالی نہ موگا دہاں ساکن ہوگا یا وہاں سے حرکت کرجا نے گا بیس وہ حرکت دسکرن سے خالی نہ موااور وہ دونوں حالیت ہیں اور جو دوجو دی مالیت ہیں ہے دیک ہو دوجو دی مالیت ہیں ہے دیک ہو دوجو دی مالیت ہونا ہوں سے دیک ہونا ہوں سے دیک ہونا ہوں سے داوراگرا سے ایسا جو مرتصور کیا جا سے جو کسی مالیت ہیں ہے دیک میں مالیت ہوں دو افظ کے دوراگری شخص اسے جو مرتب کی جگری مالیت تو وہ افظ کے اور اگرا ہے اور اگرا ہے اور اگرا ہے اور اگرا ہے ایسا جو مرتب کے مالی ہوں سے دوراگرا ہے اور اگرا ہے ایسا جو مرتب کے میں نہ انسان تو وہ افظ کے اور ایسان سے تو عالم کے قام جو مرتب کی انتہار سے نہیں لا)

پانجوان اصل:

الدّنال کے بیے جم نیں بوج امرے مرکب مونا ہے کیونگرجم اس چیز کو کہنے ہی جوجو امر سے مرکب موادر مبب اس کا ایسا جومر ہونا باطل ہوگیا جو کسی جگ ہونگرجم اس کا ایسا کا ایسا ہوئی ایک بوگل جو کسی جگ ہونگر اور میں اسے منتق اور ہوا ہوں ہونا ہونا ہونا کا است اور بسر کا ایسا کی منتقل است اور بسر کے ایسا کی منتقل اور شرک ہونے اور بسر کا میں مال سے اور بسر کا میں مال سے اور بسر کا میں مال سے اور بسر کا کا میں میں اور اگر بر مقیدہ رکھا جائے کرعالم کو بنانے والا، جسم رکھتا ہے توجائز ہوگا کہ مورج اور جانگ مدوث کی ملامات ہیں ، اور اگر بر مقیدہ رکھا جائے کرعالم کو بنانے والا، جسم رکھتا ہے توجائز ہوگا کہ مورج اور جانگ

<sup>(</sup>۱) بین بوسرک درمفہوم میں ایک برکر وہ خور کو دقائم ہے اپنے تیام کے بید کس درکسرے کا مخاج ہمیں اس معنی کے احتیا احتیارے اللہ تعالی پر جم مرکا لفظ مادتی اکتا ہے دوسرامعیٰ یہ ہے کہ در کسی جگہ میں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالی حکیسے پاک ہے بہذا اکس پراس لفظ کا اطلاق کرنا جا کر نہیں ۱۲ مرادوی -

بلکی دوسرسے بسم رجی معبود مان بیا جائے، اور اگر کوئی شخص جران کرکے یوں کے کرا منڈنعالی جسم ہے بیکن ہوام سے مرکب نہیں نوب الفاظ میں علمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نفی جی ہوجائے گی۔ جیمٹ اصل ،۔

اسس بات کو جانباکہ اسٹر تعالی عرض نہیں جو کسی جیم کے ساتھ قائم ہو باکسی جگہ میں صول کئے ہوئے ہر کو دکھر عرض دو

ہو اہد جو کسی جسم میں داخل ہوئیں ہم جم یقینا تھا دف ہے اور اسے و جو دمیں لانے والا اسس سے بہلے موجود تھا تو در کس

طرح کسی جسم میں اسٹ ہے حالا نکہ ازل میں صرف و بہی ذات تھی اسس کے ساتھ کوئی دوسر لا نفای جسر الس کا بیان اسٹ کی ا

جسم اور آعراض کو بدا فرایا نیز وہ عالم ہے تدریت رکھنے والا ، الادہ کرنے والا فالی سے جب کہ اس کا بیان اسٹ کی ا

اور بر اوسان آعراض کے بیے بحال میں بلکہ یہ تو صرف اسی ذات کے لیے معقول میں جو ذاتی طور پر قائم ہے اور مستقل باللہ سے اور ان سے معلوم مواکد وہ موجود ہے اور اپنی ذات سے ساتھ فائم ہے وہ نہ جرم ہے نہ جسم اور نہ ہی عوض ، جب کہ تنام عالم جو ہم روض اور جسم ہے تو یوں وہ کی جیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی جیز اس کے مشابہ ہے بلکہ وہ تو و زندہ ہے دو اول کی قائم سے معالم جسم روسے نہ جسم اور اپنی مقد در کے اور معتور اپنی خاد ق اور اپنی مقد در کے اور معتور ہیں ۔

کو قائم کر کتا کہ رکتا ہے اس کی شل کوئی چیز میں اور ایم کا معالم قائی اپنی محدون کے ، قاور اپنی مقد در کے اور معتور ہیں ۔

کو قائم مرکتا ہے وہ کہ تمام اجراع اص کی معلوق اور معنوع ہیں ۔

تفویر سے مشابہ ہوجی کرتمام اجسام اور اعراض اس کی معلوق اور معنوع ہیں ۔

بداا سے کسی چیزی شل یا مشام کما غلط ہے۔

سانواں اصل :-

اس بان کا علم موکد اللہ نعالی کی جہت کے ساتھ فام مہونے سے پاک ہے کیوں کر جہن اور پہنچہ ، دائیں ، بائیں ، اس بان ہے یا کہ جا کہ کہتے ہی اور اسس نے انسانی تغلیق کے واسطے سے ان جہان کو بیدا فر آیا کیونکد اکس نے انسان سکے بیجہ ، دوکتارہے بیدا فر اسٹے ان بی سنے ایک کے ساتھ زمین پر ٹیک لگانا ہے اور اسے بارسے جا کو کہتے ہی ،

اور دور سراس کے مقابر ہے جے سر کہاجا باہے ہیں ہوجہت سری طرف ہے اس کو فوق زادیر دالی جہت ) کتے ہیں جی جی کہا گڑے دی آئی ہوکہ جیت کی نجلی جا ب چلے ہیں جی کہا گڑے دی آئی ہوکہ جیت کی نجلی جا ب چلے تواس کی جہت فوق بدل جاتی ہوا کہ جی جا ب چلے اس کی جہت فوق بدل جاتی ہے دو ہاتھ بنائے الدی جہت فوق بدل جاتی ہے اس کی جہت فوق بدل جاتی ہوائی بنائے مالی جہت کو الدی ہوائی بنائے ہیں دائیں ہاتھ ہے دو طرفیں بنائی ہی ان جی سے ایک کو دیجہ الدی ہے اور دور سری جہت کو شمال کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل کے شمال کہتے ہیں۔ اور اس کے میٹے ہیں اور اس کے مقابل کے مقابل کے شمال کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے دوطرفیں بنائی ہی ان جی سے ایک کو دیجہ الدی اس کی طرف چلت ہوئی ہوئی ہے دوجا ہو ان جہا ت کو حاربا ہونے کے ساتھ پدا ہوئی ہی اور اکس کی مقابل حیث کو فعد من رہیجے کہا جاتا ہے تو جہات انسان کے مسابھ بیدا ہوئی ہی اور اگر انسان اس سکلی پر بیدا نہ ہوتا کی گئیندگی شکل ہیں گول بیدا ہوئا توان جہا ت

کا دجرد با مکل م ہوتا تو انٹر تعالی ازل بی کس طرح جہات سے مختص مورگاجب کرجہات نوبید (عادث) ہیں یا و اب کس طرح جہات سے مختص مورگاجب کرجہات نوبید (عادث) ہیں یا و اس کس طرح جہات سے ساخت ماص موسکتا ہے حب کر مخلوق کو پیدا کرتے وقت اس کے لئے اور کی حبت ہوگیو تکر سرے پاک ہے ۔ اور اور دالی جہت وہ ہوتی ہے ہوسری جا بوق ہے۔

با عالم کی تخلیق اس کی نجلی جانب ہوگی تواکس کے بیے بنیچ والی جہت کا ہونا بھی محال ہے کیونکہ اکس کے بیے پاؤں کا ہونا محال ہے اور تحت (نجلی جانب) اسے کہنے ہیں جر پاؤں کی طرف ہو۔ یہ تمام باتیں عقداً محال ہیں۔ اور اگر اسے کی جہت کے ساتھ خاص کیا جائے تووہ جوا ہر کی طرح حکر کے ساتھ خاص ہو گا باجس طرح عرض، جو ہرکے ساتھ خاص ہونا ہے جب کہ یہ بات واضح ہو جکی ہے کہ اکس کا جو ہر یا عرض ہونا محال ہے۔ یس اکس کا کسی جہت کے ساتھ خاص ہونا بھی محال ہو گا۔

اور اگر جہت سے ان دو کے علاوہ کوئی معنی مراد بیا جائے تووہ نفٹ خلط موکا ابینی اکس کو جہت اہیں کہیں گئے ،
اگر جب معنی صبح مونی نیز اگر وہ عالم سے او برموٹا توالس کے مقابل موٹا اور جو چیز کئی چیز کے مقابل رحادی ) مو وہ السس
کی مثل موگی باالس سے چیوٹی بابلی موگ اور میتام صورتیں کئی مقلار کی متاج ہوتی ہی جب کہ امڈ تعالیٰ بوخانی ، واحد
اور تدبیر فرانے والاسے وہ اس سے بلند و بالاسے -

جہان کک سوال کے وقت آسمان کی طوف ہاتھ اعلانے کا تعلق ہے نووہ اس ہے ہے کہ وہی دیا افراللم منت بعد اللہ منت بعد واللہ منت بھی اشارہ ہے کہ وہی دیا افلی مب کی جہت و ذبلہ ہے بہراس میں اسس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات سے دعا مافلی مب رسی ہے وہ جاں اور کمبریائ کی صفت سے موصوت ہے کیوں کہ بازی والی جہت بزرگ اور باندی بر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ ذات اپنے غلبدا ورفتر کے اغذبارسے سب سے باند ہے۔

انهوال اصل ١٠-

اور بھی قہرا در فیلے کے اعتبارسے سے جنے کی ٹ و نے کہا ہے ۔

مد بشرف عراق برغلبه حامل كي لكين فه كلوار السنتعال كي اور نه خون بهاياً الم سى است اوبلى طرف معورمي جيسابل باطل اسس آيت كى تا دبل يرمجور موسطے -ارست وفدا وندى سهدا دُهُوَ مَعَكُمُ آینیماً کُنْتُنَمَ - (۱) اوروه تمهارے ساتھ سے تم جہاں بی ہو۔ اس آیت بیں معبت کو بالا تغاق احاطہ اور علم برخمول کیا گیا ) اور نیج اکرم صلی انڈ علیہ دوسے کی اس حدمیث نٹرلیف کو قدت معمل کی گ اور علي يرمحول كاكيا \_ خَلْبُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ إِ صَبَعَيْنِ مِنْ آصًا يِعِ مُون كادل الله تعالى كى الكيون يس دوانكيول ك الرَّحُمْنِ - را) در الرَّحْمُنِ - را) در الرَّحْمُنِ الرَّمِ اللَّهِ الرَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ آک نے فرالی:۔ النَّحَجُوا لُوسُود كِمِينُ اللهِ فِي أَرْضِ إِن (٣) حَرِ الود الله تعالى زين بن السوكا واسما الله عد محول كما كما س البن فابري يمورد يا ما في قوالس سع عال مان أفي كالعطرة الراستواد س قرار كمرط أا ورعفهر جانا مردبیا جائے تو قرار کیرطنے والدجم محکاج عرش کو مجور ہا ہوگا یا تو وہ اکس رعرش کی مثل مہد کا ،اکس سے طایا بھوا ہو كا ادريه بات عال م اور وجيز عال كى طرف ك ماك عال ع وفود عي مال موتى سے-نوان اصل :-المس بات كوجانا معدك الرمير الله نعالى صورت اورمفدارس پاك مع جهات اوركارون سع منزه ب لين تيات ك دن أ الحول سے ديجا ما ئے گا - كوں كرارت دفاوندى ب،

ویجود کی بیون کی ناحِنو کی این کریدها اس دن کچه چرے تروتان میں گے اپنے رب کو مازی کی اسے دیکھا نہیں جا کہ کیوں کر ارث و فاروندی ہے۔

رم) كنزانعال مبلد ١١ ص ١١٦

رم، قرآن مجد بسوره القبامة آیت ۱۲۳

<sup>(</sup>۱) فراک مجید، سویو مدید آبیت س

<sup>(</sup>٢) مسندالم احدين منبل طدع عرادا.

أنحين الس كا ادراك بنين كرسكتين حب كرده أنكهون کو گھرے ہوئے ہے۔

اورحفرت موسى عليهالسلام كوخطاب فراني موسي الله تغال في فريا إر

اب معے براز اس دیکو کس کے۔ كَنْ نَزَانِيْ - (٢)

"د تبليك كس طرح معتزله كوالله نعالى كى صفات كى بيجان موكى اور صفرت موسى عليه السلام كوميته نرجه اوركس طرح محفرت وی علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو د عجینے کاسوال کیا حب رروان سے بقول) بر عال ہے اور جس میز کا انبیا وکرام علیم السلام لوعلم د براكس سے كند ذبن اور فوامشات محيارى ابل برعت بدرج اولى حابل بي ، وس

اوراً خرت می دیارفدا وندی سے متعلق آیت کرمیرکو ظاہر سیاسس کیے حمول کہا جا آ ہے کہ پردکھینا محال کے منہیں

منائے گاہوں کر دیجمنا ایک قسم کاکشف اور علم ہے،

لاَتُنْدِلُا أُولُولُهُمُ الْرُومُولِيُهُ دِلْكُ

البزبيعم سعزيابه وامنح سب توجب علم كاتعلق الشرنعالى كرساته ومكتلب اوروه كمى جبت سعفاس نبس نو می جبت کے بغیر دیجھنے کا تعلیٰ ہرسکتا ہے اور حس طرح اسٹرنعالی کامخلون کو دیکھناجا ٹرسے صالانکہ وہ ان کے مقابلے ہیں این ہے توریعی جائز ہے کم خلوق مقابلے میں مونے کے بغیراس کی زبارت سے مشرف ہو، اوراجی طرح اسے کسی کیفیت و

مورت کے بنیرمعلوم کی جاسکتا ہے۔ اس طرح اسے دیجینا بھی با ترسیع۔ دسواں اصل ب

اسس بات كاعلم بونا با ب كراملرتمال ا كر ب اس كاكوئى ستركيب سي تنها سه اس كاكوئى شل بني وه بيدا كرنے ورا بجاد كرف بن منفردا ورمخارب اسس كاكوني مثل نبي بجاس كائم يدم وادرة كوني اسس كامقابل بعديواس بفراس بانتمن كرساس كى دليل الله تعالى كاب ارسد ادكرامى س

كُوُ يَ أَن فِيهُ هِمَا أَلِيكُ أَهُ اللهُ لُنَسَدُنا . الرُّرين وأسمال مِن اللُّه نقال كي واكوني اومعبود في موت (Y) توان دونوں کا نظام خواب ہوجاً ا-

(١) فركن مجيد سورة العام آبيت سي

(۲) قرآن مجيدسورهُ اعرامت آيت ۱۳۳

(٣) امس كامطلب ير سعه كرمنزلر دوبت بارى تعالى كو ناحكن سميعة من اكريه ناحكن اورمحال محق توحزت موسى عليرانسان م کوں موال کرتے ہذامعتر الی بات علط سے ۱۱ ہزاردی-

وم) قرأن مجيد سورة انبياد أيت ٢٢

اس کا بان بر ہے کہ اگردوہ لیج نے اوران بی سے ایک کسی کام کا الادہ کرتا نو دوکسوا گراس کی بدو پر مجور ہوتا تودوس اس معلوب مدعا جز ہوآ ، اورفا در معبود نہ ہوتا اور اگراکس کی مخالفت و پرافست پر فادر ہوّا تودوکسرامضوط اور غالب ہوتا اور پہلاضجیت اور پاجر ہوتا اور قا در معبود نہ ہوتا۔

دورسرامكن م المدّنا لا كامفات كاعلم وربه مي درس امول بيشتل سعد بهدا صلى:-

اس بات کا علم ہونا جا ہے کہ کہ جہان کو بنانے والافادرہے اوراس کا ذکراس اکت بن ہے۔

دَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَى مِ قَدِ بِيدُ را) اورو والسُرْنالي برمزرياراب.

وہ اسس بات میں سپا ہے کہونکہ عالم اپنی صنعت میں مضبوط اور پریائٹ میں ٹرشب کے ساتھ ہے اور تراکوی کمی ریشی کیمسے کو دیکھی کی ساتھ ہے اور اسس کر بیا ہوئے ہے کہ اس کی بناوٹ نہا ہت اور اسس بر بیل ہوئے ہے معدہ ہیں چرمہ خیال کرے کہ یکسی مرد سے بنایا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں ٹو ایسا شخص فوت عقل سے مرد) بنایا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں ٹو ایسا شخص فوت عقل سے مرد) ہے اور غبی اور جا بل تم سے کوئی میں داخل ہے ۔

دوسی ااصل بر

الْخَيْرُ- (ا)

انس بات کاعلم ہونا جا ہے کہ اسٹر تعالی تمام موجودات کوجانتاہے اور تمام منوق کو گھیرے ہوئے ہے زمین واسمال کا ایک فروجی انسس کے علم سعے باہر نہیں وہ ابنے اس قول میں سچاہے کہ۔

وَهُو بِكُلِ شَى عِكْبُ عُدُ (٢) اوروه برحيز كوما شف والدب -

اورائس سنعاس بآت كى جائى كى طرف السس آيت كے ذريعے را بنائى فرائى-

آلَةً يَعْلَمُ مَنْ خَلَنَ وَهُوَ اللَّطِيعَ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خرر کھنے والاسے۔

اس نے منوی کے ذریعے اس بات کوجاننے کی طرف تمہاری دا ہمائی فرائی کہ خلقت کی لطافت اورصنعت کا ترتیب سے مزب ہونا اگرجہ چیوٹی سی چیزیں مواسس بات پر دلالت ہے کہ بنانے والانرتیب کی کیفیت کوجا تنا ہے توج کچیوالٹر تعالیٰ نے

دا) قرآن مجید سورهٔ تغابن آیت ۱۰ د۲) قرآن مجید سورهٔ انعام آیت ۱۰۱ (۳) قرآن مجید سورهٔ کمک آیت سما

كبامرات اورتعراف من بي انتهارس

اس بات كاعلم بونا جام كره زند ب كيون كرس كاعلم اور فدرت ناب بوده لازا زنده مواب الداكر كونى اليي فات تصورى جاسك بوفاور علم ، فاعل اور تدبير كرف والى ب ليكن زنده نيس توبيعي جائز مو كالربيوا اتك وکت وسکون کے وقت ان کی زندگی میں شک کی جا سے۔ بلکے صنعت وحرفت واسے ہوگوں کی زندگی ہی مشاکرک موگی اور رفعال جالتوں اور مراہوں کے گرے سندری غوطر سکا ا ہے۔

جوتها اصل، ١-

اس بات كاعلم موكر الله تعالى البين افعال كا الاده فراً المعين مرموج واسس كامنيت كالمون منسوب سعاوراس كالوب سے صاور مونى سے بس وہ ا تعلاق ب اكر ف والا اور لوا اف والا ہے - اور ص جنر كا الادہ فرما ہے اے علی لا اسے ادروہ کیے ارادہ کرنے والابنی مو گاجب کر ہونعل اس سے صادر ہوا ہے مکن ہے اس سے اس کا صدی صادر موا ورحس چیز کی مندنیس نومکن سے کہ ہم اس سے سیلے یا دیس صادر موجب کے قدرت دونوں صدوں اور دتتوں سے ایک طرح کی منا سبت رکھی ہے ہنوارادہ ضروری ہے جوفدرت کو ان دومقدور جیزوں میں سے ایک کاطرف بعردے - اور اگرمعلوم چیزی ادار سکے ساتھ تحصیص کا علم صروری نہ ہوا در یوں کہا جائے کہ براکسی دفت با فاکنی حس کا بہتے سے علم ہے توالس کا قدرت سے بے نباز ہو ما مجھ جا مُز ہوگا اور کہا جا سکے گا کربر کسی قدرت سکے بغرو توویس آتی ہے کبوں کم اس كالسونت بي يا ما اسك سع عربي نا-

بانجوان اصل ،-

اس بات كاعلم وكدوه سنف ويجيف والرب اس كى نكاه سے ول كے خطرات اوروم وفكر كي مخفى بائيں كان اورائيده نیں ہں وان کی ناری می سخت بنے پر بیلنے والی سیاہ جوزئی کی اً وازعی السس کی سماعت سے بیج نہیں سکتی اور در کینے سمیع و بعیر نہیں بوگا جب کسا سن ولیارت کال سے نقع نہیں اور کس طرح مخلوق اپنے نمان سے زار کال مرسکتی ہے اور معنوع اپنے بنانے والے سے کس طرح نربادہ اور کمل ہو مکتا ہے اورکس طرح تفقیم انسان پر مبنی ہوگ حب خالان کی ذات یں کی ہواوراس کے کابن وصنعت کا مل مواور صفرت ابراہم کی وہ دہل کیے صبح مولی جواب نے اپنے چاکے فا، ف یش کی جب وہ جہالت وگرامی کی وج سے بنوں کی بیما کرتا تھا آپ نے اس سے فرالی: -لِمُ تَعْبُدُ مَالِهُ بَسُمَعُ وَلَا يَسُورُوكَ يُعْنِي

تماں جزی ذِعاکیوں کرنے ہو تورندا مے ذریجنام اور تمين كيوناكر بينا كمات -

عَنْكَ شَيْعًا لا

اگریہ بات اسس (اکرر) کے معبودیں موجاتی، تواکیب کی دلیل باطل ہوجاتی اورا متر نفائ کا پر تول صحیح ند ہوتا۔ ویلک محیج تُنکا اللی محیج تُنکا مصار ہو کی اور یہ ہماری دلیل سیے ہوم مفحصرت ابراہم علیہ السام عَلیٰ قَوْمِیہ - (۱)

نوحب طرح می عنوسے بغیرانس کا فاعل ہونا اور دل و د ماغ کے بغیر عالم ہونا معفول سے اسی طرح آنھ کی تبلی کے بغیر انسس کا بھیراور کان کے بغیر سمیع ہونا بھی عقل کے مطابق سے کبونکہ ان دونوں با نون میں فرق نہیں۔

چھٹااصل:

النرتعالی کلام کے نوبیے بیکلم سے اور ۔ بیب وسٹ ہے جواسس کی ذات کے ساتھ اوا زا ورحوف کے بغیر قائم ہے بلکہ اسس کا کلام کسی اور کے کام کی طرح نہیں ہے جس طرح اسس کا وجود، دوسروں کے وجود کے مشابر نہیں اور کلام در حقیقت کلام نفسی ہے ؟ وار کوحروف کی سکل اس پردلانت کے بلے دی گئی ہے ۔ جس طرح بعن اوقات اسس کلام پر انسانی حواتیں اور انسانی حواتیں اور انسانی حواتیں ہوتی جائے ہو اور انسان کرتے میں اور دیا ہے کسی طرح بعن غی لوگوں پر مشتبہ موکنی حال نکہ یہ ، جاہل شعوا در پر مست بنہ بنہیں ہوتی جائے ہو ان میں سے کسی شاعر نے کہا ۔

بے نگ کام تودل بی ہے زبان کو دل بردس با اگاہے۔

اورص کی عقل و سجھ اسے اکس بات سے سکف سے نہ رو کئے کہ رمیخ زبان مادٹ ہے بیکن اکس پر ہو کھے مہری قدرت مادٹ کی حقال و سجھ اسے اکس کے ساتھ گفتا کی سے اپنی زبان مادٹ کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ فدیم ہے انونو اکسس کی معلی سے ملی ختم کردسے اور اکسس کے ساتھ گفتا کی سے اپنی زبان کو روک دسے اور جھے پر بات ہوئدا کے کہ قدیم وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی جیزنہ ہوا ور تمہا رسے فول ہم اللہ ہیں باراہیں سے پہلے کوئی جیزنہ ہوا ور تمہا درسے فول ہم اللہ ہیں باراہیں سے پہلے کوئی جیزنہ ہوا ور تمہا درسے وہ بعض بندوں سے پہلے ہے فووہ میں ہو باع کے بعد ہے ندیم نہ ہوگ تو ایسٹے خص کی طرف فوج سے اپنے دل کو باک رکھ ، بعض بندوں کو رمطلب کے بیٹے سے کو درمطلب کے درررکھنے میں اللہ نوال کا کوئی لاز ہے۔

اورجے اللہ تقائی گراہ کرے اسے کوئی ہایت نہیں رسے سکتا اور جوادی اس بات کور عقل سے ، دورجا نتا ہے کہ صفرت موسی عبد السلام نے دنیا ہیں اور درجات سے بغیر کام سنا، تو وہ اس بات کاجی انکار کردسے کہ جارت کے دن وہ ایک موجود کو دیجے گا جو کسی اور دنگ سے بغیر بھا اور اگر اس کی عقل اس بات کوئی ہم کرتی ہے کہ وہ ایسے دجود کو دیجھے گا جو رنگ بھیم ، انداز سے اور مقدار سے پاک سے حالانکہ ایجی کک اس نے ایسی کوئی چیز نہیں دیجی تو سننے کی قوت ہیں بھی اس نے ایسی کوئی چیز نہیں دیجی تو سننے کی قوت ہیں بھی اس اور اگر وہ بھی اچا ہے ہے اس نے دیجھنے کی قوت ہیں بھی اے اور اگر وہ بھی ایک ماری کرتا ہے ما ملا کہ ایک موجودات کوم انتا ہے تو اسے ایک صفت کو بھی بھی ایا جا ہے جو وہ تمام کام کرتا ہے ہی معلم کے در یعے وہ تمام کام کرتا ہے ہی معلم کے در یعے وہ تمام کام کرتا ہے ہی معلم کے در یعے وہ تمام کام کرتا ہے

جن برعبالت والدن کرنی بن اوراگراس بات کی محمد آئی ہے کہ ساتوں اسمان اور مثنت ودوزخ ایک بھوٹے سے درنی بین کھے جائے بن ذرسے کے برابردل بن مفوظ ہوسکتے بن اور برسب کچھ آنھ کے بھوٹے سے ڈھیلے کے ذریعے دکھ کی دیتے بین حالا تکہ اُسان از بین ، جنت اور دوزرخ آنھ کی گہلی ، ورن اور دل بن بنین اُنرست نواسے بر بسمجہ نا جاسے کہ کہ اُس نوا کے کی گہلی ، ورن اور دل بن بنین اُنرست نواسے بر برسمجہ نا جاسے کہ کہ اُس نہاں کہ زبان کے ذریعے بڑھا جا گاہے ، دلول میں محفوظ اور مصاحف بین مکھا جا آ ہے لیکن کلام ذانی ان بر بنین آئا کول کر اگر مکھنے سے اسٹ کی ذات بھی درق برانی جا ہے اگر مکھنے سے اسٹ کی ذات بھی درق برانی جا ہے تو اسٹر تا لی کا نام مکھنے سے اکس کی ذات بھی درق برانی جا ہے اس کا طرح آگ کا لفظ مکھنے سے آگ بھی کا خذبر آ جا ہے تو وہ جل جا ہے۔

## ساتوان اصل:

آتھواں اصل :

بے ٹنگ ان کا علم قدیم سبے ہیں وہ ازل سے اپنی ذات وصفات اور اسس مخلوق کا علم رکھنا ہے ہے وہ بید ا کرتا ہے۔

جب کوئی نی خلوق بید مونی سے نواس کے بیے اس کا بیام پیدائیس ہوتا مکہ دہ علم ازی کے ساتھ ہی اکس کے بیے واض موجاتی ہے۔ واض موجاتی ہے اس بیا ہوجا سے توسورج کلنے مارے بیا ہوجا ہے توسورج کلنے ملک بہ علم مندررہ ہے گا اور حبب سورج ملائ مورکا توزید کا آنا کسی شنے علم کے بغیراس بیدے علم کے ساتھ معلوم ہوئے ہے گا تواسی طرح اسٹر تعالی سے علم کا قدم مواسم جنا چا ہے۔ گا تواسی طرح اسٹر تعالی سے علم کا قدم مواسم جنا چا ہے۔

نوان اصل:-

بے شک اس کا الدہ قدیم ہے اصروہ ازل بی ان توادیث سے شعل ہے جوا پنے وقت بی اس علائل کے مطابق وجودیں آئے بی کیونکہ اگر امادہ حاوث ہوتا تو وہ توادث کا مل محبہ تا اوراگر وہ امادہ کسی دومری ذائت بی بہ بہ تا تو وہ والدنہ تو تا تو وہ توادث کا مل محبہ تا اوراگر وہ امادہ کسی ہوسکتے ہوتہ اری ذات بی بہوتا تو وہ والدنہ تعالی اس کا ارادہ کرنے والدنہ تو تا جس کا مرح تواس امادہ کا پیدا ہوتا کسی دوسرے ارادے کا من علی مات ہوگا اس طرح دوسر ارادہ بی محتاج ہوگا اور بہ بات کی کن درسے تک نہیں بینچے گی -اور اگر بات جائز ہو کم امادہ امادہ کی محتاج ہوگا اور بہ بات کی کن درسے تک نہیں بینچے گی -اور اگر بات جائز ہو کم امادہ امادہ کی ارادہ سے کہ بنیر میل ہور حالانکہ ایسا نہیں اس وسول اصل ہو۔

الدتعالی علم کے ماتھ عالم زندگی کے ماتھ زیو، قدرت کے ماتھ فادرا لادے کے ماتھ الدہ کرنے والا، کلام

کے ماتھ متکلی ما عند کے ماتھ میم ادر بصارت کے ماتھ بھیر ہے ادرالس کے براوصات انی صفات قدیمہ سے ہی اہذا کی شخص کا برکہ نا کہ دو علم کے بغیریا معلی کے بغیر اس کے ماتھ ہوں کے بغیر اس معلی کے بغیر اس معلی کے بغیر عالم ہے ایسا ہی جو کہ کوئی شخص کے کہ فلاں مال کے بغیر فیا معلی کے بغیریا معلی کے بغیر اور عالم ایک دو سرے کوامی طرح ادر قابل اور قابل کا تصور نہیں ہوگ اور مقتول کا تصور نہیں ہوگ اور مقتول کا تصور قابل اور قابل اور قابل کے بغیر فاور نہیں ہوگ اور عالم کے بغیر تصور نہیں ہوگ کا بالم کے بغیر تصور نہیں ہوگ کا معلی کے بغیر اور عالم سے جبا ہم کہ اس معلی ہے کہ اس معلی ہے کہ والم سے جبی الگ سمجھے کوئی ان اوصاف ہی کوئی خرق نہیں۔

نبر راركن: برامرتعالى ك إنعال سينعان بدادراس بي جي دس اصول بي-

اس بات كا علم بونا عاصية كداكس عالم بن جركيد بدا بواجه ده اكس كفنل تخليق اور بنا في سعب اكس

سے سوالس دمنلوق ، کاکوئی خالق نہیں اور نہ ہی اسس سے بغیر کوئی محدث ربیلا کرنے والا) ہے انٹر تعالی نے مخلوق ا ور ان کی صنعت کوبیلا کیا نیز ان کی طاقت اور حرکت کو ایجا دفر ایا پس اسس کے بندوں سے تمام ا نعال اسی کی مخلوق ہی اور اس کی قدرت سے منعلق ہیں -اکسس کی تصدیق اکس ارشاد ربائی ہی ہے :-

الله تفال مرجز كافات م

الله خَالِنُ حُلَّ شَيْءٍ را)

اورارت وفاوندی سے ند واللہ خلفکہ وما نعم لون (۲)

والله مستعدره مع بن را نیزاریث د فرایا.

4

وَاسِرُّوْا تَوْنَكُمُ آمِدا جُهَرُّوْا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْهُ بِنَانِ المُّهُ وُهِ ٱلْآبَعُكُمُ مُنْ

عليبه مرباه عي الصد وري الربعد م

گفتگر آمتر کرد با بلند و سینے کی باتوں کو جانیا ہے کیا رہ جس نے بیدا کی نہیں جاندا حال مکہ دو نہایت لطبیعت

اورائد تفالى في تنهي اورنبارے اعال كوسياكيا-

اور فرر كف والاب-

اس نے بندوں کوان کے اقوال ،ا فعال اور قلبی اسرار اور پرٹیدہ باقوں میں جی پر ہمزی کا حکم دیا کیو کہ دوان کے افعال کی بھر کہ کو کو جس جانتا ہے اور اس علم برنخلین سے استدال کیا اور دو بندوں کے تال ، کا فالن کیے نہیں ہوگا حالا نکہ اس کی قدرت کا مل ہے اس بن کوئی کی نہیں اور یہ بندوں کے بدنوں کی حرکتوں سے منعلی ہے اور حرکتیں ایک جسی میں اور ان سکے ماقد ندت کا نمانی ذاتی طور برہ ہے نوکسی و مب سے اسس کا تعلق معن حرکات کے ساتھ ہوگا اور معنی کے ساتھ نہیں ہوگا حالانکہ مور کا حالانکہ علی اور دیگر میوانات حرکات کے ساتھ ہوگا اور مشہد کی کئی اور دیگر میوانات حرکات ایک جسی بی یا کوئی حیوان کی طرح اسبے کام کو بدا کر سے بی سے تاریخ کا حالانے کی مطری اور شہد کی کئی اور دیگر میوانات

سے نہایت تطبیعت صنعتیں مداور سرتی ہی اور ان سے عفل دنگ رہ جاتی ہے۔ "توتام ارباب سے رب کے بغیروہ کس طرح خود بخود اسے سالیتی ہے حال کا پر عمل اسے صادر ہور ہاہے وہ اس کی

تفعیل روز بن عافی تھوڑ کے چیوڑ سیے مِفلوفات ماجز ہے جب کر اُسانوں اورز بن کا عالم ، اوپرا در نیمیے کا تنها بادشاہ ہے. دوسرا اصل ،۔

بندوں کی حرکات کومون الله تعالی پداکرنا ہے اکسی سے یہ بات ادر نہیں آتی کر بطورکسب وہ افعال بندوں کی طاقت یم نہیں بلکہ الله تفالی نصطاقت اور جرکھیوٹا تت میں ہے دونوں کو بداکیا اختیا رادر مختار دونوں کو پیدا فرایا۔

> (۱) قرآن مجید سورهٔ رعدایت ۱۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ صافات آیت ۹۹ (۳) قرآن مجید سورهٔ ملک آیت ۱۹ مهر

طاقت، بندے وصد سے اورا سد تعالی کی خلیق ہے اس کا کسب ہیں ہے عرکت کوالد تعالی سے بدا فریا اور بندے کی صفت اور کسب بنایا براس کی فررت بن سے جواسی کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف نبت ہے ہے جیسے قدرت کہا جا گا ہے اور کسب بنایا براسس کی فررت بن سے جواسی کا جا آ ہے بریحن جر رمجور کرنا ، کیے ہوگا مالا ل کہ وہ اختیاری اور اضطاری حرکت میں فرق ضور سمجھا ہے یا بر بندے کی تعلین کیے بریکتی ہے مالا کہ اسکسب کی ہوئی حرکا کے اجزا داوران کی تعداد کا تفصیلی علم نہیں ہوئی ورزن طرفیں باطل سوگئیں نوا متعادی اعتمال باتی رہ کیا وہ پر تخیین کے اجزا داوران کی تعداد کا تفصیلی علم نہیں ہوئے کا بیمطلب نہیں کہ وہ مرف اختراع بدا کرنا ہی ہوگیو نکرازل می الدتوالا کی قدرت اس کے مقدور سے تعلق ہوئے کا بیمطلب نہیں کہ وہ مرف اختراع بدا کرنا ہی ہوگیو نکرازل می الدتوالا کی قدرت اس کے ماتھ ایک کی قدرت اس کے ماتھ ایک اس کے ماتھ ایک ورسے تعمال کے ماتھ ایک اس کے ماتھ ایک اس کے ماتھ ایک کی تعداد کا میک اس سے متعلق تھی کیکن اسس وقت اس کی اختراع ماصل نرتھی اور اختراع ہے کو قت اس کے ماتھ ایک ورسے تعمیل کے ماتھ ایک اسس متعلق تھی کیکن اسس وقت اس کی اختراع ماصل نرتھی اور اختراع ہے کہ ماتھ ایک میں ۔

میں سے متعلق تھی کیکن اسس وقت اس کی اختراع ماصل نرتھی اور اختراع ہے کہ ماتھ ایک دوسرے تعمیل کے ماتھ ایک اسل ہے۔

میں اسکا احسال ہے۔

میں سے اس میں اسک اس سے اس سے طاہر ہوا کہ قدرت کا تعلق مقدور چیز سے تعمول کے ماتھ خاصل ہیں ۔

میں اسکا احسال ہے۔

بندے کا فعل آگرم اس کاکب ہے لیک وہ اللہ تعالی کی مراد ہونے سے خارج نہیں ہوسکت ہندا ملک ر ملوت میں اس کا جوکا جیکنا، دل کی توجہ با انتخاکا منوحہ ہونا اللہ تعالیٰ کی فضا ، وفدرت ا داوسے اور شیت کے ساتھ ہوتا ہے شراور خیر، نفغ و نعتمان ، اسلام اور کفر، عرفان وا نکار ، کا بیابی ونا کا ہی گراہی وہدایت ، فر انبر واری دنافر مانی، سٹرک وا بیان اس کی طرف سے ہے اس کے فیصلے کوکوئی رونہیں کرسکتا ، نہ کوئی اس کے حکم کو طال سکت ہے جے جا ہے گا حالانکہ توگوں سے سوال ہوگا الس برامت کا برمت فق ملیر قول رالانٹ کرتا ہے کہ بررسے بی ای سے ہوجا نہیں جا ہے گا حالانکہ توگوں سے سوال ہوگا الس برامت کا برمت فق ملیر قول رالانٹ کرتا ہے کہ کوچہ وہ جا ہتا ہے اور جو کھی نہیں جا ہتا ہیں ہوتا ۔

ارسنادخلاوندی سے بر

وَكَوُشِئُنَا لَا تَيْنَا كُلُّ لَنُولِ الدائر بِم جَائِتِ وَمِرْ نَعْن كُواس كَ بِالنِ عطا كر هُدَاهَا وا)

عقل طور پراسس پردلیل بہہے کہ گناہ اور جرائم کو اگر میہ اللہ تعالی ناپ بدفر فا ہے اور وہ ان کا ادارہ بنیں کرنا اور بر دشمن بینی سنیطان لعین کے اراد سے کے مطابق جاری ہوتے ہیں جالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن سبے اور تو کچھ دشمن کے اراد سے کے مطابق جاری ہونا ہے وہ امور اللہ تعالیٰ کے اراد سے کے موانق جا دی ہونے والے امور سے زیادہ ہی تو بتا ہے کوئی مسلان اسس بات کو کس طرح جائز سیمھے گاکہ اس جبار بادشاہ کوج عونت وجلال والا ہے ، ایسے رہنے کی طرف وظاجائے ا کے کہ اگر کمی بہتی سے سروار کو اس کی طوت ہوٹا یا جائے تو وہ ہی اسس سے نفرت کر سے بینی اگر اسس گارٹن میں اس کا کوئی وہ من اور اسس سے باتھ اٹھ لئے وہ من موا دراس سے منعا بلے بی اسس سے باتھ اٹھ لئے وہ مندوں میں منا بلے بی اسس سے باتھ اٹھ لئے کا اور مخلوق برگناموں کا منبدر ساہے اور اہل برعمت کے نزویک بیسب بجھ اللہ تفائل سے ارادے کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ نہایت ورجے کی کمزوری اور عاجزی ہے دبینی امند تعالی کے لیے عجز نابت مور ہا ہے )

اللہ تفائل جوسب کا رب ہے ظالموں کے اسس نول سے بہت بلندہے بھر حب بریا بات ایس ہے کہ بندوں کے امال اللہ تفائل مخلوق من نواسس کی مراد مونا بھی صبحے موگا۔

اگرگہ جائے کہ اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ فرانا ہے اس سے منع کیے گرنا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرنا اس کا علم
کیے دنیا ہے ؛ لوم کہنے ، حکم ،ارادے کا غیر ہے ، سی جے جب کوئی مالک اپنے عام کو مارتا ہے اور بارشاہ اسے اس اسے اس کے برنا ہے دریا ہے ۔

بر نبید کرتا ہے ، دروہ بارشاہ سے سامنے ندم کی سرکش کی شکایت کرتا توسطان اسے جٹلا دیتا ہے جنا نجہ وہ اپنی دائیل کو ماہر کرنے کے بیے کسی کام کا مح دبنا جا شہا ہے نا کہ وہ اس کے سامنے مخالفت کرے تووہ اسے کہنا ہے کہ بادشاہ کے سامنے اس سواری پرزین باندھ دونو وہ اسے ابھی بات کا حکم دسے رہے جس کی تعمیل اس کا مفصود نہیں اور اگروہ اسے محم نہ دیتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عند صبح فرار نے بانا اور اگروہ غدم سے تعمیل کا ارادہ کرسے نوا بنے نفس کی ہاکت کا ارادہ ہوگا اور برمال ہے ۔

ہوگا اور برمال ہے ۔

چوتهااصل،

كانقاضا توبه تحاكر انهي جنت بين بداكرا اب جب كرار النون كى جله بداكيا بيران كوخطا ولى كا بدف بنايا بير عذاب ك خطرت اورصاب ويشي كا نؤف دلايا توكون عقل منداكس كوقا بل رشك سجع كا-

بإنجوان اصل ،

الله تعالی کے بیے مبائز ہے کہ وہ محلوق کو ان کی طاقت سے زبادہ تکلیف مے اکس پی معتزلہ کا اختاد و ہے ، اگراپیا کرنا جائز ندم خا اقدا ہے دور کرنے ہیں ۔ کرنا جائز ندم خا اقدا ہے دور کرنے کی دما کیسے صبح ہم تی مالانکہ لوگ اللہ تعالی سے سوال کرنے ہیں اور کہتے ہیں ۔ کرنا کے اقد نکھ تی ہم کردہ اور کرنے کے اقدا کے ایک اللہ اور ہم ہروہ بوجھ نہ ڈوالٹ احب س کی ہمیں طاقت لنگا ہے ہیں ۔

جها اصل:

الألدسنيد:

اگرکم جاسے کہ اللہ دورے کا دریہ کرکے جس فدرانہوں نے کا بیٹ اٹھائی ہوگان کا بداردے گا دریہ بات اللہ تقالی پر واجب ہے ۔ نوم کہنے ہی ہوشخص برعف کو کرجس چونی کو روندا گیا اور مجھ کو مسلا گیا انہیں ان اذبنوں کا بدار دبنے کے لیے ندہ کرنا اللہ نوالی پر واجب ہے ، نوا بیا شخص شریعیت وعقل سے فارج ہوگی اس لیے کہ کم جائے گا اگر تواب اور جنر کا واجب ہونا اکس سے ہے کہ اکس کے چور نے سے دائٹر تالی کے بیے ) ضررہے تو بیر بات ممال ہے اور اگر کوئی دورس امقصد ہے نوبہ بات گرد جی کے دوغیر مفہوم ہے کہونکہ وہ واحب سے مذکورہ معائی سے فارج ہے۔ اور اگر کوئی دورس امقصد ہے نوبہ بات گرد جی ہے کہ دوغیر مفہوم ہے کہونکہ وہ واحب سے مذکورہ معائی سے فارج ہے۔

سانداں اصل :ر

اللہ تعالی جو ابنا ہے کا ہے اس پرزیادہ نیک بندوں کی رہا یہ واجب نہیں جیا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی برگوئی چیزواجب نہیں بلکہ اس کے حقایت ہے کہ فالات ہے کہ کوئی جیزواجب نہیں بلکہ اس کے حقایت ہے کہ فالات ہے کہ کہ است اس کے افعال کے بارسے ہیں باز پُری نہیں ہوگی جیب کہ نوگوں سے پوچی کچے ہوگی ، بنا ہے گا کہ معز لی کے سامنے یہ سے کہ درکویں نووہ اپنے اس قول کا کیا جاب وسے گا کہ اللہ تفالی برزیادہ نیک کرنے والے کی رہا یہ واجب ہے کہ درمیات کرنے کی رہا ہے اور بالغ کے درمیان مناظرہ ہو جا با ہے اور وہ دونوں حالت اسلام میں فوت ہو سے اللہ تعالی بائٹ سے درمیات بوصا دیتا ہے اور است کی درمیات بوصا دیتا ہے اور است بی ہوئے ہو ایمان اور اطاعت کی مشقت پر داشت کی اور امتر نوا کی جاب نور بات نور بات ہو ہے اسے رہا ! تو نے اسے بھے سے زیادہ مرتبہ کیوں مطاکیا اور اللہ تعالی ہواب نور بات ہو اور اس سے جا کہ بچر ہو ہے اسے رہا ! تو نے اسے بھے سے زیادہ مرتبہ کیوں موالی اور اللہ تعالی ہواب اس کے عبادات بی کوئٹ ش کی ،اب بچہ کھے کہ تو نے کھے بچین میں موت دست دی بچر دست دی بچر دست اس کیے کہ بالغ ہوا اور اس سے جا کہ بی بی کوئٹ ش کی ،اب بچہ کھے کہ تو نے کھے بچین میں موت دست دی بچر دست دی بچر دی اور اب فضیلت عطا فر بائی اس پہلے کہ نوٹ نے انسان بھیں کہا ،

الله قال اس کا جواب بیں وسے کرمیں جانتا تھا اگر تو بائع ہوگا، تورٹ کرکر سے گا با میری نافر با فی کرسے گا تو ترب
سے بہت بہت بی بن فوت ہوجانا بنز تھا معنزل کے نزویک الله تعالی کا فرب سے یہ عذر بیش کی جائے گا اب اگر جونم کے طبقہ بی سے
کافر بولیس اور کہیں اسے رب ایک تجھے معام نہ تھا کہ ہم بالغ ہو کرٹ کرکی گئے تو تو نے ہیں بھی بی موت کیوں نہیں دی ہم
مالان بیجے سے مقام سے کم رہی راضی ہوجا نے ۔ تو اکس کا کی جواب ہوگا تو اکس صورت بی کی اس بات پر بقین رکھنا لاز می
نہیں کا مور اللہ باننی جا لیت کی وجہ سے معنز لرکے نزازو میں نو لینے سے بندی ۔

ازالة كثبه،

اگر کہاجائے کو استقال نیک بندول کی رعابت پرقادر مونے کے باوجود بعض اوقات ان پراک باب عذاب معطر کردتیاہے اور یہ بات تیج ہے مکت کے لائن بنیں -

اس کے بنرکے نزدیک اچی ہوتی ہے جوغرض کے موافق نہ ہوئی کرایک چیز کسی شخص کے نزدیک قبیع ہوتی ہے ا در اکس کے بنرک بندے ہیں جی کہ ایک ادی اس کے بنرکے نزدیک اچی ہوتی ہے کہ ایک ادی کے غرض کے موافق ہوتی ہے دوسر سے کیے بنین ، حتی کہ ایک ادی کے کرفت نہ ماراس کے قبل کو بندے ہیں اکس سے دخمن اسے اچھا ہمجھتے ہیں ۔ اگر فیسے سے مرادیہ ہے کہ وہ المدنقال کی غرض کے موافق نہ موزو ہمال ہے کہونکہ دوہ غرض سے باک ہے بیس اس سے فیسے بات کا تصور نہو گاجس طرح اس سے خالم کا تصور نہیں ہوتا اور اگر فیسے سے مراد ہہے کہ وہ وسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے مرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے مرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے میرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے میرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے میرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ مونوق تم سے میرکوں کہا کہ وہ الس کے بلے عمال ہے ؟ میرتومن ایک نواسش سے جس کو میں کے ایک میں ایک نواسش سے جس کو ایک نواسش سے جس کو ایک کو موال سے کا میرتومن ایک نواسش سے دوسروں کی غرض سے موافق نے دوسروں کی غرض سے دوسروں کی غرص سے دوسروں کی غرص سے دوسروں کی غرص سے دوسروں کی غرص سے دوسروں کی خواس سے دوسروں کی غرص سے دوسروں کی خواس سے دوسروں کی دوسروں کی خواس سے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں ک

خلات وہ بات گواہی وہ بنی ہے ہی ہم نے اہل جہم سے مناظرہ کے بارے میں ذکر کی ۔ پر کھیم کامنیٰ ہے وہ ذات ہوا مشیار کے حقائن کو جانتی مواہد اپنے الأدے کے مطابان اسس کے فعل پر قادر مو توریہ باٹ کس طرح نیکو کار کی رعایت کو داجب کوسے کی جب کو ہمارے ہاں تھیم دوانا) وہ خص موبا ہے ہواچھے لوگوں کی رعابیت اپنی ذات کے لیے کوٹا ہے ناکر اسس کے ذریعے ویٹا بی تعرفین اور آخرت بی نواب عاصل کرے یا اسس کے ذریعے اپنے کہا ہے ان کو دور کرسے ادر پر تمام بانیں اسٹر تمالی کے لیے مال میں۔

آنهوال احلي

الترتوالى يجان اوراطائت اس مے داجب كرف اورك رسي ك درجي واجب معتنزله كا اختلات ميں معتنزله كا اختلات ميں

رہاری دیل برسے کہ انس اگرچہ اطاعت کو زاجب کرتی ہے کین اس بات سے خالی نہیں کرہ کی انہ ہے بنیر واجب کرے واجب کرے واجب کرے کی توہد دوحال سے خالی نہیں کو واجب نہیں کرتی باکس فائد سے اورغرض کے بیے واجب کرے کی توہد دوحال سے خالی نہیں برغرض معود کی طوت لوٹے گی اور یہ الٹرتیا لی کے بنی میں کالے ہے کیونکہ وہا عرض و فوائد سے باک ہے بلداس کے بین میں کو وابیان اورا طاعت و نا فرانی سب برابریں یا اس کا تعقی بندے کی غرض سے بوگا اور یہ بی معال سے کیونکہ نی الی اس کا تعقی بندے کی غرض سے بوگا اور یہ بی معال سے کیونکہ نی الی اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اطاعت کی وجہ سے اپنے آپ کو تھا تا اور نواہشات سے دور رہنا ہے۔ اور اخرے بین نواب اور عذاب کے میں میں اطاعت وعصیان برابریں کیونکہ اس کا کی اور اطاعت دونوں پر تواب میں اور خربی کوئلہ اللہ نوالی انہ کی طرف میدان نہیں اور منہی ان میں اور منہی ان اور ایک دوسے میں ایک میں کہ ساتھ میاص ہے یہ اقدیا کہ نواب کوئلہ میں اور انہیں کوئلہ اور انکاری برخوب کوئل ایک اس کے میں اطاعت و معرب برنہیں کہ واریکاری وہ جا کہ ان میں سے پر تواب کوئل میں موقا ہے اس بے کہ ان میں سے رہنی سے کوئی ایک اس کے اور لذت محرب کرنا ہے دوسرے برنہیں۔

الاكديسبد :

آکرکہا جائے کہ جب اطاعت بی خورونگر اوراکس کی موفت شریعیت کی وج سے ہے اور شریعیت اکس وقت کرکہا جائے کہ جب اطاعت بین خورونگر والحب حاصل نہیں ہوتی ہیں سے کہے کہ عقل مجھ بینور ونگر واجب مہنیں کرتی اور میں خود نظر پر جائے نہیں کرتی اور میں خود نظر پر جائے نہیں کرتی اور میں خود نظر پر جائے نہیں کرتی آتو ہے بات رسول المرملی المرملی المرملی المرملی المرملی کو لا جواب کرد سے ۔

بعد بیروستم در بوب روس۔ بہم کتے ہیں اس شخص کا بدقول اسی طرح ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ پر کھڑا موا ور کوئی اسے کہے کہ تمہارے چھے ہفردساں ورناو ہے اگر تو اپنی عگہ سے نہیں ہٹے کا قووہ تھے کھا لے گا اور اگر تو ایجھے کی طرف متوجہ محکر دیکھے گا تو میرے سے کو

نواں اصل ، ۔

ابنی و کوام علیم الدام کی بینت محال بنیں سے اسس میں برا ہمہ فرقہ کا اختلات ہے دا اوہ کہتے ہیں اسس بینت کا کوئی فاکرہ نہیں کیوں کہ عقل ان سے بے نباز کردبن ہے رہم کہتے ہیں کہ عقل ان افعال کی طرف را بہائی نہیں کرتی جو آخرے ہیں باعث نبات ہوں سکے بعیبے وہ ان ادویات کی طرف راہ خائی نہیں کرتی جوصحت سے بیے مغید ہوں تو نوی وی انبیاد کوام کی اسی طرح مزورت ہے جب طرح انہیں ڈاکٹروں کی فرورت ہے دیکی ڈاکٹر کی سجائی تجربہ سے نبی کی صدافت معیب نیو کے ذرب ہے معلی ہوتی ہے۔

دسوان اصل ید

بهر شبدالله تفال نف تعرب محدمصطفی صلی الله علیہ وسلم کو آخری نبی بناکر جیجیا آپ بہلی سنٹریعیوں بعنی بہورونسا رئی اور سنارہ پرسنٹوں کے دبن کومنسوخ کرنے والے ہیں الٹرتعالی نفی طاہری معجزات اور روسٹن ولائل کے ساتھ آپ کی تا ٹیروفائل جیسے چاند کا پھٹ جانا (۱) کنگر نوب کا تب بے کونا (۷) جانوروں کا بولن اور آپ کی میارک آنگیبوں سے پائی کا جاری مونا (۷)

آپ سے فا ہر سمجر ان بی سے قرآن پاک ہے جس کے ذریعے آپ نے کفار عرب کو چینج کیا تو وہ با وجود فصا حست و

باغنت کے درتقا بدکر نے کی بجائے ) آپ کو تبدکر نے ، تو طئے ، تہ پیدکر نے اور جاد وطن پر کر نے پُرِن کئے جیسے اللہ تفال نے

ان کے بار سے بی بنایا ۔ وہ فرآن پاک کی شمل لا نے اور اکس کا تقابہ کرنے پر قا در نہ موسے کیو کھ انسان کے بس بی نہیں اور قرآن پاک کی فصا حت اور تر بنے کو بی کا تعاقی اس کے ساتھ ساتھ اکس بی بے دوگوں کی فرس جی بی مالانکہ آپ کسی

وہ قرآن پاک کی فصا حت اور تر بن کو بس کے ساتھ ساتھ اس جا ہے دوگوں کی فرس جی بی میں ہو مستقبل بی

سے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب سے ساتھ آپ کا تعلق تھا ۔ پھر یہ کہ آپ نے غیب کی فرس دیں ہو مستقبل بی

ریخ نابت ہوئیں ۔

بعب ارث دفلاوندی سے۔

اورجيے فرمایا:-

اَلْتَدْ عَلِيْبُ اللّٰهُ وَهُمْ فِي اَدُنِي الْاَرْضِ وَهُدَة قريب كَارْيِن مِيں رومى منوب كرديئے گئے اوروہ منوب ومن بَعْدِ عَلَيْهِ هِمُ سَيَعْ لَبُونَ فِي يَعْنَعِ سِنِ بْنَ وَهُ مَ بِمُونَے سَعِ الْمَان عاج بهدائندہ چذر بمول بِم خرور عالم اللّٰ بما به الله معلى الله تعالى الله تعا

١١) مِع بخارى كتاب التغبير طبر ٢ ص ٢٧٠ صورة ٢٥

<sup>(</sup>٢) تاريخاب مساكرتسبيح الحسافي يره عبد ١٥ ص ١٥١

<sup>(</sup>۲) سسنن الدارمى حليدادّل ص ۲۲ باب اكرام اللّه النبى صلى السُّرعليد كسلم من تعجير إلى د-

<sup>(</sup>١٨) قرأ ك مجيد سوركُ فتح أيث ٢٠

ره فرآن مجيد، مورؤروم آيت ٢

اسى مدانت كى تصدىتى كردى ـ چوقفاركى:

ساعى بانين اورنى اكرم صلى الدعليه وسلم كا خبرول كى تصدين برجعى وس اصول برمشتل س

بهلااصل:

میں وہ معنی ہے۔ حظرونٹر کا ذکر سے لیبیت بس آباہے اور بہ حق ہے ان کی تصریبی واجب ہے کیونکہ عفلاً برمکن ہے۔ اور اکسس کامطلب ناکر نے کے بعد دوبارہ اٹھا ما ہے اور بہ الٹرتالیٰ کی قدرت ہیں ہے جیے ہی مزنبہ ہیدا کرنا ہے۔

ال*ُّدِثْغَالِمُا ارْثُ وفراناس*ے۔ عَالَ مَنْ بُحِیْنِ الْعِظَامُرَدَهِیَ دَ مِسِبْرُ

وہ کہتا ہے کون ہڑیوں کو زندہ کر سکتا ہے جیب کہ وہ پوشڈ سوگئیں آپ فرا دیجے دہی ان کو زندہ کرسے جس نے انہیں ہیلی بار میداکیا تھا۔

نوا بنداو کے ساتھ اعادہ براک ندلال فرایا ، نیزارت دخدا وندی ہے۔

تماری پیدائش اور زفیامت کے دن) اٹھٹا ایک نفس

مَا خَلْقُكُمُ وَلِوَكَ بَنْكُمُ الْوَكُنَفُسِ فَكُمُ الْوَكُنَفُسِ فَكُولُوكُ فَالْمُولِ فَالْمُولُولُ فَالْم مَوَاجِدةٍ - رام ،

قُلُ يُحْيِيهَا الَّذِي آنْشَاهَا أَوْلَ مَرَّانِ

كاطرع -

اما دہ دورانا) دورسری بار ابتدا وکرنا ہے توسیلی ابتدادک طرح بر بھی مکن ہے۔

دوسموا اصل:-

## منكر كمير كاسوال

اسس سے بارسے میں اما دیث آئی ہیں اہذا اسس کی تعدیق واحب ہے کیونکہ بیمکن ہے اسس ہے کہ اس کا تفاضا مون اتنا ہے کہ زندگی کو اسس جزو کی طرف لوطا یا جائے جس سے فریعے خطاب کو سمجاج آیا ہے اور یہ بات فی نفسہ ممکن ہے۔ اور اس بات کے ذریعے اسے رونہیں کیا جاسکتا کہ مہیت سے اجزاد کو حالت مکون میں ہوتا ہے لیکن اپنے باطن سے ساتھ تکا بیعن اولذات کا اوراک کرتا ہے جس کا اگر بدیاری سے بعد بع محکوس ہوتا ہے بنی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جربل علیہ السلام کا کلام سنتے اور انہیں دیکھتے تھے لیکن لوگ کہ ہے گرو موستے وہ نہ سنتے تھے اور انہیں اکس سے علم سے

ره تحران مجيد سورهُ بيلين ۲۸،۹۰

آنابى ماصل مؤاختناوه جائمًا ١١) نوجب ان كے لئے دفرشتوں كو) ديكھنا اورك نابنب ركھاتھا توانبي صفرت جربل عليہ السلام كاادراك ننب مواتفار

تبسموااصل ار

## عذاب قبر

عذاب قبر كے بارسے من شرعب نے بیان كيا ہے الله تعالى فرا اسے .

النَّادِيعُرَضُونَ عَلَيْهَا عَنْوًا وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمَاكُ صِيرِوهِ مِنْ المِينِ كَفَعاتِينِ اورس دن تَعْمُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْلَ فِرْعَنُونَ فَياسَ قَامُ بِولًا مُولِونِينِ وَلَا عَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ

اَسْدُالْعَدَابِ-رِم)

نبى اكرم صلى الشرعابدوسىم اوراسلاف وبزرگون) كاعذاب قبرسے بناه مانكنا مشورسنے اوربيمكن عب سے مذالس كى تعدلتى واجب ج ،ميت كے اجزا وكا ديندوں كے بيٹوں اور برندوں كے يوٹوں بي منفرق مونا الس سے مانع نہيں ہے كيونكر حبوان كي منهوس اجزا وكوموس سواب اورامله تعالى أسس بات برقادر به كران اجزاد من احاكس بدافرا دے -

اورسم قیامت کے دن عدل واسے ترازوقا فر کریں گے

توبی اعمال کا وزن بھاری ہوگا دہی ہوگ فلاح پائیں گئے اور جن سکے اعال نول بی بلکے ہوں بس وہی ہیں جنہوں نے اين حان كونقصان من والا ـ

میزان می سے اللہ تعالی ارتباد فرآ ایے: وَلَعَنَّعُ الْمُوانِيُ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْفِيكُمَةِ (٣) اورارات دفرا وندى م فَمَنُ تَقَلَّتُ مَوَّانِيْنَهُ مَا مَلِيكِ مم المفلحون ومَن خَفَتْ مَوَالِيْبُ نَا وُلَيْكَ الَّذِينَ خَيِرُقَا ٱلْفَسَهُمْ رَبَّ

داا معم خریف باب البیب عن النبی ملی الدعلیه دسم بی می رول اکر صلی الله علیه دسم نے فرایا کمیمی فرشته انسانی شکل بی آنا ہے اور و کی کتا ہے میں یا دکر ارتبابول میے مسلم اردو جلد ۲ مل ۱۹۱ مطبوع فرید یکسال (۱) قرائ جمدسورهٔ مون کرت ۲۱ (۲) قرائ جمد ، سورهٔ انبار ایت ۲۷ وم) فراك مجد سويه ومنوك آيت ۱۰۴ - ۱۰۴

اورائس ک وم بر ہے کہ اللہ نفائی ورجات اعمال سے مطابق نامداعمال میں وزن بدا کر دسے گانوبندوں سے اعمال ك مقلار شود مبذون كومعلوم موجا سنے گی حتی كر عذاب كي صورت بي عدل ا در معافی نيز دوگن تواب دسينے كي صورت بي اس كا فعنل ال ربط مرسوجات على -

بل صراطر برایک پی سے جو مہنم کی پُنت بر بچھا یا گ سے بال سے زیادہ با یک اور تلوار سے زیادہ نیز سے اللہ تعالے ارشا د

نَاهُدُ دُهُ مُسَالِيْ صِرَاطِ الْمُجَحِبِيْمِ دَقِيْدِهُ السب کوروزخ کی طرف بانکو اور انہیں مُحْمِرادُ ان سے اِنْهُمُ مَسُنُونُونَ۔ ۱۱) پریها جائے گا-اور دیمی مکن ہے ہیں اکس کی تعدیق واجب ہے کیوں کہ بونات بزندوں کو موایس آٹرانے برنادرہے وہ انسان کوئی مراط

يرجل نے برعبی فادرے۔ جهااصل:

پانچوان اصل د۔

بحنت و دوزرخ

جنت وروزرخ بساكرد بي كي بن الله تعالي ادفارك وفرقاب، اورابين رب كي بخشش هامل كرسف بي جلدى كروا وراس

وَسَارِعُوا إِلَى مَنْفِنَ فِيمِنْ قَدِّ لِبَكْعُ وَيَعِبَّتُ عَرْضُهَا السَّطَوِيْتُ وَالْاَرْضُ أَعِدَّ مِثْ

المنتقبين-(٢)

جنّت کی طرف ر دور ور) جس کی چورائی بی تمام اً سافول وزین سامائي ووسقى نوگل كے بيے تبارك كئ ہے۔

ساتواں اصل:

خلافت وإمامت

رسول اكرم صلى الشرعليدوك مستح بعد المم حن حضرت الويجرمدان بهرحضرت عمر فاروق بجرحضرت عثمان عنى اور بيرحضرت على المرتعنى درمنى الشعنيم) مِن - امام كے بارسے مِن نبي اكرم صلى الشعبيد وسلم كى طرف سے كوئى نص قطعى نبس الى كيون كم الكر البابراً ومنتف مدول بي ك كول براب في و حاكم يا امر مقر فرا ك تصير ان سي عبى زياده ظابراور واضح بوا

را، قرآن مجديسورهُ انبيار آيت علم (٤) قرآن مجد موردة آل عمران كت ١٣٢

اور پوستنیده ندرتها کیون که ده پیرشیده نهی رست نویه کیست پوستیده ده گی دادراگریه بات ظام نفی نوکیست مست کی اور مم نک ندیسخی -

محفرت الدیمرصدین رضی امٹرعنہ ، صحابہ کوام کے انتخاب اور بعیث کی وصب ام ہو شے اور اگر کسی دوسسے صحابی کے بے نص ثابت کی جائے ہے انتخاب اور بعیث کی الزام کسے گا اور برا مجاع کونوڑ نا ہوگا۔ اس معلی ہوئے ہے است کو دکر اس سیسلے ہیں نص سبے ، وانفیبوں سنے گھڑا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام سے ایر کام بری اور قابل تعربیت ہے ۔ بھی۔ چیسے اسٹر تعالی اور اس سے رسول صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان کی تولیف فرمائی ہے۔

حفرت معاویر از اور حفرت علی المرتفی رمنی النه عنهما کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اجتها دیر بنی تھا حفرت معاویر ان کی طرف سے امت کا جھڑ انتھا کیونکہ حفرت علی المرتفی رضی النه عنہ کا خیال نفا کہ چونکہ حفرت عثمان غنی رمنی المترعنہ کی طرف سے ان مت کا جھڑ انتھا کی ورو اے کم برجی شامل میں اہذا ان فائل بن کو درحزت عثمان غنی رضی المترعنہ داروں کے فائلیں کو درحزت عثمان غنی رضی المترعنہ داروں کے ) حوالے کرنا فعلافت کے ابتدائی موری ہی اکسی میں خلل کا باعث ہوگا۔ ابذا آپ نے تا خیرکوز بارہ بہر سمجا اور صفرت معاویر مضی المترعنی المترعنہ کا خیال تھا کہ ان لوگوں کے استے برسے جرم کے با دجود اس معالمے میں ناخیر انسی الحکہ سے خون ترفیب و بینے کے مترادت ہے اوراس سے خون دیزی ہوگی جبیل القدر معلی دکرام نے فرایا کہ برمجنہ کی ملے جو لیکن دوسے سے لیکن دوسے میں المرعنہ کی ایک کی بات درست ہوتی ہے اورکسی جی ابل علم نے تعفرت علی المرتفی رمن المترعنہ کی موج کو خلط قرار نہیں دیا۔

المهوال اصل به رام م

صحابه كرام كى فضيلت اوراس كى زتبب

صحابرکام کی نعنیت ان کی نما نمت کی ترتیب سے مطابان ہے کیمونکہ تعنیات وہ ہوتی ہے جواللہ تعالی کے ہاں فضیلت ہوا مدار کی مطلع نہیں موسکتا تمام صحابہ کرام کی تعریف میں بہت سی آبات اور امعادیث کی میں میں میں میں ایک اور امام کی تعریف میں بہت سی آبات اور امعادیث کی میں فضیلت کی باریکیوں اور اس کی ترتیب کو دہی لوگ جانتے تھے جنوں نے وصی اور ترول قرآن کا مشاہدہ کی وہ اس مال سے قرائن اور فضیلت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے اگروہ لوگ اسس بات کو نہ میں تنو فعلافت کو اکس مورح ترتیب نے دیتے کیونکہ وہ المرت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے اور کوئی قوت امیں مورح ترتیب نے دیتے کیونکہ وہ المرت کی باریکیوں سے بیر میں کا مت کی کی طامت کی کی طامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کوئی قوت المہیں تی ہے۔

نواں اُصل ،۔

ت لانطامات

اسه کا اور سکلعت ہوسفے سے بعدا انت کی نٹراٹھ یا بخے ہیں ، مروبہونا ،متقی ہونا ،عالم ہوا ، ( المورمکوست بر) فادرہ ڈا

او قرایش سے مونا ، کیوں کر صنور علیہ السلام سنے فر ہایا۔ آلگ کیف قیمی الْقَرَیْشِ دا ) اگران صفات کے عالمیں کئی موں توجس سکے ہاتھ پرزیا دہ لوگ بعیت کریں ۔ اور جواکٹریٹ کا مخالف موگا دہ باغی موگا اسے بی سے سامنے چھکنے ریم بورکرنا واحب سے .

وسوال اصل ا-

تنوف فتنرك وقت أنعقادا مامت

چادی است کے دریے ہے اگراس بی تقوی اور علم زیا یا جا کا مواوراس کوموزول کرنے میں فلڈ بہدا ہوا وراسسے مورکرنے کی طاقت زمو تو بہ السرائی است کے انعقاد کا حکم دیس کے کہوئکہ بر دوحال سے خالی نہیں یا تبدیلی کی وجہ فلڈ بیسا کریں گھا اور اسس صورت میں مسلمانوں کو جونقصان موگا وہ اسس نقصان سے مرکا جوا ہمت کی سنسوا تھا ہیں گئی کی وجہ سے موگا اور دیات رائط مصلحت کے بیے زبادہ کی گئی ہیں۔

ہنا ان امنانی سٹرائط کی وجہ سے امار معلمت کوختم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک محل بنا نے کے بیے پورسے خمر کو تباہ کر دے یا بر کرم ملک کو ہام سے خالی رکھنے کا فیصلہ کریں اور تمام مقدمات میں بگارٹر پدام وجا سے اور سے اول سے اور ہم فرورت کی وجہ سے اہل بغا دت کے فیصلوں کو نافذ قرار دیتے ہیں ۔ تو حاجت اور ضرورت کے وقت المث کی صحت کا فیصا کھر خود رکزی سکھے۔

تور چارا رکان جو عالمس امول پرشتل می ، یر عقائد کے قواعد بی جوشخص ان پر مقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کے موافق مے اور بعثیوں سکے خادت سے امار تعالی اپنی توفق سے ہیں سید صے دائے پر رکھے اور ا پہنے اصان ، وسیع کرم اور فندل سے تقی اورا سسی تی تعقیق کی طوف ہماری دا جائی فرائے ۔ ہمد سے سروار حضرت محرصطفی وصلی اللہ علیہ وسلم ) آپ کی اللہ اور مرفت باری دار مرفت ہو۔

چونهی فصل ،

" فواى عِفْالد

ایان، اسلام ، ان کے درمیان اتصال وانفصال نیزان میں کمی زیادی اورائس میں اسدف کے استثنا و کا بیان -ال میں تین مسلک میں -بعهاد مستمله :

دار من سرك للحاكم حاديم ص ١٠٥

اكسى بي اختلاف ہے كي اسلام بى ابيان سے يا يركونى دوكسرى چيزہے اور اگراكس كا غيرہے توكيا وہ اس سے الك ہے الله ہے الك ہے الله ہے الل ایک بی بعض نے کہا یہ دو ہرس سوبا سم متصل بنیں میں۔

ریھی کہا گیا کریہ دونوں الگ آلگ میں لیکن ایک دوسے سے مربوط میں ابوطالب تی نے اس سے میں بہت طویل اور ّست باعث اضطراب کلام کیاہے اب ہم ہے فائدہ تقریری طرن متوجہ ہوئے بغیر حتی بات کو واضح طور پر ہاتے میں توسم كيت بي كالسرس بي بحاث بي-

ا- وونول لفظول كالغوى معنى كياسي-

٧- سنريوت مي ان دولون سے يا مراد ہے -

٧- دنيا ادراً خرت بي ان دونون كا عكري ب-

بذا بہلی بحث نغی ، دوسری تفیری اورتبری فتی کشری بحث سے۔

السومين حنى بات يه بهار إيان العدين كانام بها الشرقال ارسنا وفراً اسب-

رَمَا اَنْتَ لِمُوْمِنِ لِنَا لِا) المان المان بمارى تعدين كرف والعنس بي

اوراسلام ماننے اوردلسے قبول كرسے اور جبك جانے نيز مركش انكارا درمنا دكو تھورنے كانام سے تعديق كامل فاص ہے اوروہ دل ہے زبان اس کی نزمبان ہے مانیا عام ہے دل ، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر فلي تصديق، الى لبنا، اورانكاركوفيور ديناه اس طرح زبان سے اخرات مے، اوراعفاء كے ورسيے فرانبردارى كرنا اور تمک ما نا جی ای طرح سے نو بنوی اعتبار سے اسلم بی عموم ہے اور ایمان فاص سے اوراسدم کا سب سے اچھا ہزا ابان جے بس سرتعدی تسلیم رمانا) ہے لین سرتسلیم، تعدیق نہیں ہے۔

اسس میں حق بات یہ ہے کر شریعیت ہیں ہے دونوں مترادیت وہم معنی) بھی آئے ہی اور اختلات کے طریقے رعی ذکر کیا كيا م نيزايك دومر من داخل مون كاعبى ذكر ب.

جان کا ان کے مترادف ہونے کا تعلق ہے تواللہ تعالیٰ کا ارشاد کرا فی ہے۔

فَاخْرَجْهِنَا مَنْ حَانَ فِيهُامِنَ الْمُؤْمِدِينَ ترم فاس بي سے مومنول كونكا لا توم ف وال

ملانوں کے علادہ کسی کا گونہ یا یا۔ نَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرُسُتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (ال اوريدات بالاتفاق ابت بعدك وبان ابك بي كرتها. ادرارث وفلاوندی ہے و۔ اسے میری قوم اگرتم الله تعالیٰ برا بیان سیکھتے ہو تواسی پر توکل کرواگر تم مسلمان ہو-يَا تَوْمِ إِنْ كُنْ تُمُ النَّهُ مُ إِللَّهُ نَعَلَيْكِ نَوْ كُلُّو إُن كُنْنُكُ مُسْلِمِينَ (٢) اوربى اكرم صلى التدعيب وسلمت فرمايا د اسلام کی بنیاد یا نیج چنروں برہے ۔ بْنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ تَعْمَىٰ رام) اورابك مرنبه صنور عليه السام سے ابال كے بارسے من يو جياك قالب نے ان م باننج بانوں كے ساتھ جواب ديار كلمه مشهادت ، قاز ، روزه ، زكاة ، رجج ) جبال تك إن بس اختلاف كانعلى سب توارث وخلافندى سب -ديباتيون نے كوام المان لائے تواب فرا وسي نم المان تَالَتِ الْإِدْ عُمَا بُ الْمَثَّا قُلُكُ مُ نَكُو مِنْسُوْا نہیں اے بلدوں کو کرم السام لائے۔ وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا- (م) اكس كامطلب برسيے كرم في خلام ً السيم ، توبياں ايان سے فقط تصديق اورك لام سے خامرى طور برندان اوراعضاء سے مانا مراد سے اورصیت جبرل علیہ السلام بی ہے ۔ جب انہوں نے ایان کے بارے بی سوال کیا تو نبی اکم صلی الشعلبہوسلمنے فرما یا ،۔ ٱنُ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَكَنَّ بُكَّتِهِ وَكُنَّتِ مَ وَكُنَّتِهِ وَمُسْلِم تم امل تعالی اس کے فرشنوں ،اس کی گنا بوں ،اس کے رمولوں ا فرت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے صاب وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْبَعْثِ بَعُدَالُمُونِ اور خروشر کی تقدیر برایان لاور وَبِالْعِسَابِ وَبِالْقَدُورِ خَبُرِيمٌ وَتَكْرِمُ ١٥) پھرانبوں نے اسدم کے بارسے بی سوال کیا تواک سنے یا نیج باتوں کے ساتھ جواب دیا تواسدم کو قول وعمل کے

(۱) قرآن مجید سورهٔ فاربات آبت ۱۳۸ (۱) قرآن مجید سورهٔ فاربات آبت ۱۸ (۱) فرآن مجید سورهٔ بیشن آبت ۱۸ (۱) میجی مبخاری کتاب الایجان مبلد اول ص ۵ (۱) قرآن مجید سوره میجوایت آبیت ۱۲ (۱) شمکوهٔ ولعماری کتاب الایجان ص ۱۱ (۱)

ساته ظامرك بمص تعبر فراما

حزت سورت الدّعند کی ایک روایت بین ہے کہ بنی اگرم صلی اللّه علیہ وسیم نے ایک تنحس کو کچھ علیہ عنا بت فرایا اور دوسرسے کونہ دیا بھزت سورضی اللّہ عز نے عرض کیا یا رسول اللّہ دصلی اللّہ علیہ وسیم ) آپ نے نعل کو چھوڑ دیا اور عطانہ فرایا حالانکہ وہ مون سے آپ سنے فرایا یا مسلان سبے، انہول نے بھر دمی بات کہی ٹونبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے بھیسر وہی جواب دیا وا )

جہاں کا ان کے ایک دوسرے بین شائی ہونے کا نعلق ہے نو ایک روایت بی ہے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھاگیا کونسا عمل افضل ہے ؟ آب نے فرایا " اسلام " معال مواکون سا اسلام افضل ہے ! آب نے فرایا " ایمان " (۲) نوبہ عدیث ان کے درمیان افتاد من اور ایک دوسرے بین شائل ہونے کی دہیں ہے بنوی اعتبار سے بیال نعال سب سے اجھا ہے ۔ کیونکہ ایمان مجی ایک عمل ہے اور وہ سب سے افضل عمل ہے ، اور اسلام ت یم کرنے کانام ہے جا ہے وہ دل سے ہو، زبان سے یا اعدیٰ دکے سا تھ ہو۔ اور ان ہیں سے افضل نے بر دل سے انتا ہے یہ تعدیق ہے جے ایمان کہا جانا ہے اور وہ سب سے افضل نے بر می دل سے انتا ہے یہ تعدیق ہے جے ایمان کہا جانا ہے اور وہ سب سے افضل نے بر می دل سے انتا ہے یہ تعدیق ہے جے ایمان کہا جانا ہے اور وہ سب سے افضل نے بر می دل سے انتا ہے یہ تعدیق ہے ہے۔ ایمان کہا جانا ہے اور وہ سب سے ایمان کی مورت میں لدنت ہی می زی معنیٰ ماننا ہوئے گا۔

انتلاث كى مورت برب كرامان كوفقط تعدين قلبى سے تعبيركيا عائے اور بر لعث محدوانى ب اوراك ام ظاہرى

طوربرانے کانام ہے اور برجی لعنت کے موافی ہے کیوند نسیم کے بعق مقامات کو بھی نسیم کہا جاتا ہے۔

بندا اس نام دنسیم، مصحول سے سے معنیٰ کا نوم شرط منبی کر جہاں جہاں بیمعیٰ مکن ہے ان سب مقامات پرنسلیم مونواسے نواسے مونواسے نواسے مونواسے نواسے مونواسے نواسے میں جونواسے نوالے میں کے جبم کے دالیا نہیں ہے ، جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے جبم کے بعض مصے کو اتھ دیگاتے تو اسے بھی چھوٹے والا کہا جا آباہے اکر جودہ تھام بدن کونہ چھوٹے تو اگر کوئی شخص زبانی تسلیم کے مطابق دل سے تسلیم نہ بھی کرے تو بھی اسس کا فاہری طور پر ماننا اس م کہلا نے گا۔

الله تعالى كاس ارشاد كرامي كابي معلب ب ارشا وفرايا.

خَالَتِ الْوَعْرَابُ إِمَنَا خَلُ لَعُ نَوْمِ فَوْ اللهِ وَيَعِبُ مُهِ إِيانَ لاكُ آبِ فرادِ يَعِبُ مُهِ إِيان وَلِكَنُ قُولُوْ السَّلَمُنَا واللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اسی طرح حفرت سعدرض الله عنه کی روابیت بی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کایه فرانا " آ دُمْسُنیلف " بجی اسی برمحول سے کیونکیران بیں سے ایک کو دوسرے پر ففیلت دی گئی اورانعتلات سے مراد دونوں سے منی کا ایک دوسرے سے جلا

۱) مستد الم احمد بن صنبل حلداول ص ۱۵۱ (۲) مسندام احدین صنبل جلدیم مس ۱۱۲

(م) قرآن مجد سوره حجرات أيت الما

ہونا سے تداخل لنوی اعتبار سے بھی ایمان کے موافق سے دوبوں کرول سے تسیلیم رااور تول وعل سب اسلام سے مرا و سوں اور ایمان اسلام بی داخل موسف والے امور بی سے بعن بینی فلبی تعدیری کانام ہے اور تداخل سے ہماری مراد یہ ہوں اور ایمان اسلام بی داخل موسف والے امور بی سے بعن بینی فلبی تعدیر کار دوعا م ملی اسلام بیوری من اور اسلام عومی معنی اور اسلام عربی من اور اسلام کا ایک افضل اسلام سے بارسے بیں سوال کے جواب بی ایمان کا ذکر اسی بنیا در فرایا تھا کیونکہ ایب سے ایمان کو اسلام کا ایک فاص حقد قرار دسے کر اس بی داخل کر دیا۔

اورات ترادف کے طور پراستمال کرنا بینی ول سے نیم کرنے اور طاہری عمل دونوں کواسل قرار دبا جائے کہونکہ میں سب کچھنیم کرنا ہے اور ایمان کاجمی بی حال سبے اب اسلام کے عام ہونے کی ومبسے ایمان بی ضوعی تعرف ہو گاادر ظامر کواکسس میں داخل کرنا ہوگا اور میں جائز ہے کیونکہ قول وعل کے ساتھ طاہری نسلیم باطنی تصدیق کا نیتجہ ہے اور بعض اوقات ورخت کانام کیتے بی بیکن دیم پرشی کے طور پر اکسس سے درخت ہے بیل مراد مؤنا ہے تواس قدر عوم کی وجہ سے وہ اسلام کے ارشاد گرامی کا جی سے وہ اسلام کے نام کے ارشاد گرامی کا جی سے وہ اسلام کے نام کے در شاور سا اور مطابق سبے نداس پرکوئ امنا فرم گا اور نہ کمی ، امند توال کے ارشاد گرامی کا جی سے دماسلام ہے۔

پس بم نے ای دبتی ایں موسم لمان کا گھر باپا۔

فَمَا دَعَبُ لَا فِيهُا غَبُرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ال

تسری بعث :

فكمترعي

م رق اسلام اورا یان کے دویم میں ایک ام فروی اور دوسرا دبنوی ، افروی علم ، جہنے سے دورر کھنا اور ہمینہ جنم می رہنے سے بچانا ہے۔

ربول اگرم صلی الشطلیہ وسسلمنے فرمایا:

يَخْدُجُ مِنَ النَّارِمَنُ كَانَ فِي نَكْبِهِ مِثْقَالَ

ذَرَةٍ مِنُ إِبْعَانٍ - ١٧)

جن کوی کے دل میں ذرہ برابر جی اعبان ہو کا وہ جہم سے نکل اکئے گا۔

اس بات بیں اخلاف سے کہ ہے حکم کس پرم تب ہوگا بین ایان کیا ہے کس نے کہا وہ عن دل کا یقین ہے کس نے کہا دل کا یقین ہے کس کے سنے کہا دان کے نقین اور زبان کی شہا دن ہے کس کہنے والے نے کیا۔ کہا دل کا یقین اور زبان کی شہا دن ہے کس کہنے ہیں کہ مسطمن میں بہ ننبوں باتیں جمع ہوں تو اسس بیں کو اُی اختادت نہیں ہم اکسس بردسے کو دکھر کرتے ہوئے کہنے ہیں کہ مسطمن میں بہ ننبوں باتیں جمع ہوں تو اسس بیں کو اُی اختادت نہیں

۷۱) توآن بمیرسورهٔ ؤاویات آبیت ۲۹ ۷۲) جیرے بیخاری کمای ۱۵ بیان حید اول ص ۸

کہ اکس کا ٹھکا نہ جنت ہے اور ہر ایک ورصہ ہے دو کسرا درج ہے ہے کہ دویا تیں اور تیبری کا مجھ معد پایا جائے۔ بعن
ول کا بقین ، زبان کا قول اور بعض اعمال پائے جائیں لیکن پر شخص گنا ہ کہیرہ کا مرکب ہو باکیجو کہیرہ گنا ہ کرتا ہو اکس کے باہے
ہی معتز لدنے کہا ہے کہ بیشخص اس وجہ سے ایمان سے خارج ہوگیا ببان کفریں وا خل نہیں ہوا بلکہ اکس کا نام فاستی ہے اور
وہ دو مونئزلوں کے درمیان ٹیمری منزل برہیے۔ اور پشخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بیکن برعقبدہ باطل ہے جیسے ہم ذکر کریں
گے تیمرا درجہ برہے کہ دل سے تعمیل اور زبان سے نئیا دن یا ئی جائے لیکن اعضاء سے ابوال صالحرنہ باے جائیں الل
کے حکم میں اختلات ہے ابوطالب ملی نے کہا ہے کہا عفاء سے علی کرنا ایمان کا محصہ ہے اور اکسس کے ابنیرا عیان کمل نہیں
ہوتے ہی جیسے اللہ نفالی کا ارک ایسے ۔ اور ایسے دلائل سے استدلال کی ہے جوان کے مطلب کے خلاف من معلم
ہوتے ہی جیسے اللہ نفالی کا ارک وہے۔

اس سے معام ہوتا ہے کہ علی، ایان کے بعد ہے، نفسِ ایان سے نہیں سے ورن عمل کا ذکر کرار کے عکم ہیں ہوگا۔ اور تعب ہے کہ انہوں نے اکس سیلے ہیں اجاع کا دعویٰ کی اور اکس کے با وجو دھنور علیہ العام کا یہ قول نقل کرتے ہیں مے نے فرما۔

تَدَيَكُفُهُ إِلَّهُ بَعُدَ جَعُورِ إِيمَا أَقَرَبِ - وه كافرنس بَوَاجِ بات كااقرار كياب الى كانكام (٧) كانكام (٧) كانكام (٧)

اورمعتزلہ کے اس بیقدے کہ گناہ بہرہ کا ان کا بہر ہے ہے۔ ہم ہی رہے گا، کا وہ روکرتے ہیں مال کہ اس بات کا قائل می معتزلہ کا قائل سے ، کیونکہ اس سے کہ جوشفس ول سے تصدیق کرے اور نوان سے اقرار کر کے ای وقت مرجائے و بعنی منزلہ کا قائل ہے ، کیونکہ اس سے کہ جوشفس ول سے تصدیق کرے اور کی ہم اس کے کہ ایمان ، عل کے بر مرجائے و بہر مرجائے اور کے بہر مرجائے اور کے بہر مرجائے اور کا ارتکا برکے مرجائے ، تو کیا وہ بہشہ جنم میں رہے گا گروہ کے کہ بال تو معتزلہ کی مراد میں ہے اگر ہے کہ بال تو معتزلہ کی مراد میں ہے۔ اگر ہے مجابی ان دیر ایک کو وال مت ہے کہ عمل نفس ایمان کا رکن نہیں ، ندا مس کے وجود کے بیے میں ہوئے یہ ورد کے بیے میں مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک میں مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک مضرط ہے اور دیر ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک میں مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرمہ نک

دا، قرآن مجیرسورهٔ بقره آنیت ۱۸ ۲۱) مجع الزوانُدعبارا قرل مب ۱۰۰۱ بب لایفکراصر

زندرہ اور نمان نہ بڑھے اور نہ ہی کوئی شرعی ممل کرسے رتو جہنم ہیں بھیشہ رہے گا) نوم کہیں گئے بر مدن کتن ہوگی ؛ اور وہ عبادات کس مغدار میں ہوں گئے جن کے ارتکاب وہ عبادات کس مغدار میں ہوں گئے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہوجا آ ہے اور وہ کھنے گئا ہ کمیرہ ہوں گئے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہوجا آ ہے اور وہ کھنے گئا ہ کمیرہ ہول گئے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہوجا آ ہے اور وہ کھنے گئا ہ کمیرہ ہول گئے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل ہوجا آ ہے اور اس سلط بن ارکون مقدار مقرد ہوسکتی ہے اور نہ کوئی شخص اس مالون کی ہے۔

چوتھا درھیے جے کددل بی تعدیق موتود مواور وہ زبان سے اقل کرسنے اورا عمال بی مشنول ہونے سے بہلے انتخال کرھا کے ا کرھا کے توکیا ہم کہیں سکے کہ وہ اللہ تعالی سکے ہاں مومن موکر فوت ہوا ہے تواکس سلسے بیں اختاف سے جی اوگوں نے تکمیل ایمان کے بیے زبان سے شہا دت کا مشرط رکھی سہے وہ کہتے ہیں کہ برا بیان سے پہلے فوت موا۔ اور بر نظریہ فاسد سے۔

كَوْنُكُونُى الرم على الله على وَلِم من فرا إ -يَكُونُهُ مُعِنَّا النَّارِ مَنْ كَانَ فِي فَنَكْمِ بِ

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي نَسَلَيِب جَن اَدى كولى بِن وْرَه بَعرِ بَي ايمان مِوكَا وه جَهِمِت مِثْقَالُ ذَدَّ يَوْمِنَ الْحِبْيَاكِ (١) ثكل أَكُ كُا-

اورانس شخص کاول ایمان سے جرار لیا ہے توکس طرح بہ عبشہ مبیثہ جہنم میں رہے گا-اور صدیث جبری میں صرف اللہ تعالی اس کے رسولوں اس کے فرشنوں ، کتا ہوں اور اکفرت ہرا بیان کی شدوا دھی گئی ہے جبیبا کہ بہنے گزر جہا ہے۔

پانچاں درجہ ہے۔ کرود ل سے تعدین کرتا ہے اورزندگی کی اتن مہلت مل جاتی ہوہ وہ زبان سے کلہ شہاوت کہ سے اور وہ اس کے دجوب کوئی جاتی ہے۔ اور زندگی کی اتن مہلت مل جاتی ہے کہ وہ زبان سے کلہ شہاوت کہ سے اس طرح کے اور وہ اس کے دجوب کوئی جاتی ہیں جیٹر نہیں رہنے کا احتمال ہے کہ وہ کلہ شہاوت سے اس طرح کا دیاں محن تعد بق ہے زبان ، ترجب بن ایک رہا ہوجی طرح کا دایان محن تعد بق ہے زبان ، ترجب بن ایک رہا ہوجی طرح کا دربان شہا درت سے بہلے ایمان کمی مواجا ہے تاکہ زبان اس کی ترجانی کرسکے ہی زبادہ ظاہر بات ہے کہونکہ معانی کی بیروی سے علاوہ کوئی سندنہیں اور نوی اعتبار سے ایمان تعلی جاتے گائی اور دی کا مام سے داور نوی کرملے ایمان رکھتا ہے وہ جنم سے ناکل جاسے گائی۔ مالی کی بیروی سے داور نوی کرملے ایمان کرکھی ہے دوجہنم سے ناکل جاسے گائی۔

اورزبانی شہادت کے وجوب کے با وجود ہو آدمی اکس شہادت سے فاموٹس رہے اس کے دل سے امیان بنین کلنا بس طرح واجب عل نرکرنے کی وجہ سے وما بیان سے فارج بنیں ہوگا۔

کچیدوگوں مقے کہا ہے کہ زبان سے کہن رکن ہے کموں کہ کلم شہاوت ول کی خبر نہیں بلکد انشاء ہے ، ۱۱ کی دومراعقد ہے اور شہاوت والترام کی ابتداد ہے دیکی بہلی بات زبادہ فاہرے واسس سلسلی برم حدر فرزندے صدسے تجا وز کیا ہے وہ

<sup>(</sup>ا) ميس بحارى جلداول مي مكتاب الايان

<sup>(</sup>٢) مرحبُه الوفرقول من تقبيم من مِن تفعيل كيافي غنية العالمين (حراي) مراه فرقول كابسان سزافل من ١٠

کے بیں بہتنی جہنم میں بانکل واضل بنیں بوگا اور کہتے ہی مون اگرو کا مرکب ہوجہنم ہی بنیں جائے گا۔ فنفر سے ہاں کے قول کا بطلان بیان کریں گے چھٹا درجہ ہے کہ وہ زبان سے والدالا الا الا الله محد دسول الله ، پوسے ہیں ول سے تعدیق نہ کریے تواس میں بہیں شک نہیں ہے کہ کفار کے لئے اخروی حکم آور ایسا شفن جہنے جہنم ہیں رہے گا۔

اور اسس میں جی شک بنیں کہ وہ وزیوی حکم میں جس کا تعلق بادشا ہوں اور حکم انوں سے جہ سلان سجا جائے گا کہونکہ اس کے ول برباطلاع بنیں ہوئت اور ہم بر لازم ہے کہ جو کھیا اس نے زبان ہے کہا اس کوالس کے ول بربی ہمیں جس میں اس کے ول برباطلاع بنیں ہوئت اور ہم بربالان موالت ہیں اس کے وربارہ نام میں خور اس سے اور انڈ نوال کے ورسیان سے وہ برکر اگر الس حالت ہیں اس کے اور انڈ نوال کے ورسیان سے وہ برکر اگر الس حالت ہیں اس کا کوئی فزی برست نہ وارسلان فرت ہوجا ہے چروہ ول سے نصریق کر رہے الس کے بوذو کی حاصل کرے اور کے کہا میں اس شفس کی مورث کے وقت ول سے نعد ان کر نے والہ نی اور وراثت میرے نعذہ ہیں ہے تو کہا ویا تا تا ہم میر ہے بیا حال میں اس شفس کی مورث کے وقت ول سے نعد ان کر ایم اس کے دل سے نعد ان تی قولیا ووبارہ نام کو کا خروری ہوگا ہم میں اس خور سے سے اس نے کی صلال جو سیا اس نے کی صلال عورت سے ممال عورت سے مال حرب سے نعد ان تا تا میں خور سے دل سے نعد ان تی تو کہا و وبارہ ناماع کو ناخروری ہوگا ہم میں میں خور سے۔

طَلَبُ كُنْ الْحَدَهِ لِي فَدِيْهِا فَ الْمُعَالَةُ لِسَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالَى المحالِق الم

دوریر بات ہمارے اس قول کے فلات میں کہ ولائٹ اسلام کا حکم ہے اوراسلام ، تسییم کی کا نام ہے ، بلکہ کمل طور پرتسلیم کرنا وہ ہے جو ظاہر وبالمن کوشا مل ہو۔ بہ نفتی ظنی بخشی میں جوظاہری الفافر ، عموی ولائل اور قیاسوں بر منی مہا بہذا جوشیف علوم میں قاصر ہے وہ بہ خیال نرکرے کہ اس میں قطعیت مطلوب ہے جسے فن کلام میں بہ طرافیہ والنج موکیا کہ اس میں قطعیت مطلوب ہے جسے فن کلام میں بہ طرافیہ والنج موکیا کہ اس میں

الغريضة إسان

قطعیت کوتلاش کیا جاتا ہے ہیں ہوننض علم میں عادات اور رسوم کی طوف نظر کرتا ہے اسے فلاح نہیں ہوتی۔

اگر تم مجور معتزلہ اور مرحبہ کا سنبر کیا ہے اور ان کے قول کے باطل ہونے پر کیا

مرحب کا مذہد، مرمبہ کہنے ہی کوئ موں جنم ہیں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ تمام گن ہوں کا مزاجب ہو۔

مدحب کا مذہب ، مرمبہ کہنے ہی کوئ موں جنم ہیں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ تمام گن ہوں کا مزاجب ہو۔

كر الدرتفالي ارت و فراكم به

فَتَنْ يُوْمِنْ بِرَبِّ فَلَو يَخَانُ بَحْسًا وَلَارَهُنَا - لا

اورارٹ دخلافندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ المَّنْوَامِ اللهِ وَرُسُلِمُ اللِّيكَ مُنْ اللِّيكَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَرُسُلُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ

اورارث وخلا وندى سے

الماركة وبنها فَوْجُ سَأَلَهُ وَخَزَنَهُمَا اللهُ عَالَمُهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پس جوکوئی اپنے رب برامیان اسے نواسے ماکمی کلیف کاخون ہے ندریادتی کا۔

ده لوگ برالد تعالی اوراسس کے رسولوں برابان لا مے وم سبعے لوگ ہیں -

جب وی رقی جاعت اس رجم می دالی جائے گ تواس کا داروغدان سے پوچھے کا کیا تمہارے پاس ولانے والانہ آیا تفاکہ سے کوں نہیں ہمار سے پاس درانے والے آئے مگر ہم نے انہیں جملایا ورکم اندانعالی نے کھونازل نہیں کیا۔

> تواس میں در کلما القی فرج س عام ہے تومناسب ہے کرہے بھی جنی میں ڈوالا جائے وہ حجملا نے والا ہو-اور ارشا دباری تعالی ہے ۔

تَو يَعُدُ الْقَ الْوَشْفَى اللَّذِي كُنَّ بَ السَّجِهُم بِ وَبِ بِرَغْتُ وَامْل بِوكَاصِ سَنِ عَبْدُ الوري ال وَتُوَلِيُ رِمِ)

> (۱) قرآن مجيد سورة بين آيت ۱۱ لا) قرآن مجيد سورة حديد آيت ۹) (۱۲) قرآن مجيد سورة ملك آيت ۸-۹ (۱۲) قرآن مجيد سورة البيل آيت ۱۹.

ير حرجى ہے اثبات عبى اورنفى عبى -اورالله تعالىٰ تے فرايل ، مَنْ جَادَّمِ إِلْحَسَنَة ِ خَلَدُ حَبُرٌ مِنْهَا دَهُمْدُ

مَنُ جَارِي الحَسْنَةُ فَلَدُ حَبُرُ مِنْهَا وَهُمُّهُ مِنُ فَزَعٍ بِوَمُيُذِ الصِنُونَ لا)

افراعان تمام نیکیوں کی بنیا دہے۔

اورارت دِفداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهُ لَيْحُبُّ الْمُحْمِنِيْنَ رِمِ

اصاريت د فرمايي.

جوآد می نیکی کوسے تو اسے اسس سے بھی ہتر سے گا ور دہ اسس دن کی گئبر اسٹ سے مامون و محفوظ موں گے۔

بے شک الله قالی نیکی کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔

اِنَّا لَدُ نُصِينَعَ آجُرُمَنُ آحُسَنَ عَمَلَةً - (٣) بالله الله كام كرن والول ك اجركو طائع بي رك.

این ان نوگوں سے بیے اسس میں کوئی ولیل نہیں کیونکہ ان آیا ت میں جہاں ایمان کا ذکر کی وہاں عل ہے ساتھ ایمان مراد ہے اسس بیے کہ م بیان کر بیکے میں کہ میں ایمان کا لفظ بولاجا ماہے اور اکس سے اسلام مراد ہوتا ہے اوروہ ول ، زبان اور اعمال کی موافقت ہے ، اور اس منی پر مبت سی احادیث ولالت کر نی میں جن میں گن وگا روں کے لیے سے زااور مسز ای مقدار

کا ذکرہے۔ اور بنی اکرم صلی المرحلیہ وسلم کا ارت دگرامی ہے۔ " وہ تض کی جنم سے نکلے گاجس کے دل میں ذرا برابرایان موگا " رہے صریت گزر حکی ہے ، توجب کک دہ داخل نہیں ہوگا کیسے نکلے گا۔

اورقران باکس ارشا دفداو دری سے

إِنَّ اللَّهُ لُوكِيَّغِيمُ أَنَّ يُشُوكِ فِيهِ وَيَغْفِرُ مَا لَكُ فِيهُ وَيَغْفِرُ مَا لَكُ اللَّهُ الْمُدُونَ وَلِكَ لِمَنْ يَشَاعُ -

(4)

بے شک الله تعالی اس بات کونہیں بخفے گا کہ اکس کے ساخد شرکی کھرایا جائے اور اکس کے علاوہ کو بخش وے گا۔ وے گا۔

توسنیت کے ساتھ استننا رکہ سے جا ہے بخش دسے) بانقیم پردلالت ہے رکہ بھے نہیں جا ہے گا نہیں بختے گا۔) ادرارت دخلاوندی ہے ،

١١) قرآن مجيد سورة نل آيت ٨٩

(١) قرآن مميد سورة بقره آيت ١٩٥

(١٧) وَأُن بجيد سوره كمِعت آيت ١٣٠

(۱) قرآن مجيد سورهُ نسا د آمت ۱۸ م

رَمَنُ تَعْمِي اللهُ مَرَمُتُولَهُ فِإِنَّ لَهُ كَارَ جَهَنَّمَ خُالِدِبْنَ نِبْهَا-اور وشخص المدنعالي اورائس كيرسول صلى الشرعلب وسمى نافرانى كرسے اس كے بيے بہم ب وه لوكس نى مىشدرىسى كے -تواس كقرك ساته فاص كرنا مط وحرمي سب - الله تعالى في ايت وفراي-سنوا ہے شک فالم ممشر کے علاب میں موں گے۔ ٱلدَّانَ النَّلَالِمِيْنَ فِي عَذَابِ تُمْعِيْمِ (١) اورارشاد بارى تعالى سے-وَمَنْ جَاءَ بِالسِّنِيِّ ثَلْبَتْ وَمَجُوْهُهُ مُ ا ورج اً دمی برانی کا مرکب موں اس منہ کے بل آگ

یں ڈالاجائے گا۔ في النَّارِ (٣) نوبہ ایات برجن برعوی محم ہے ا در سران کیا نے متعا بلے بی برب جن سے انہوں نے عموم ابت کہا تھا ا<mark>ورخصیو و</mark> "ما وبل كى دونون طرف فرورت مع كبوكرا حاديثِ مباركر من واضح طورير أيا ميكناه كارون كوعذاب موكا . بلكراملد تعال كا بدارتنا درًا في الس سليدين واضب كربرب ك ليه ب كونك كون كل مون كناه ك ارتكاب سے فالى نہيں -

ارت دخلاوندی ہے:

وَإِنْ مِنْكُفُ الِّهِ وَارِدُهَا رَمِ

اورارتاد فالوندى سے -

اورارت دخلاوندی ہے!

"كُلَّمَا ٱلْغِي فِيهَا فَوْجُ سَاًّ لَهُمُ

حب اس جنم ين كوفي برى جاعت والى جاسط كي توجينم کا واروغدان سے پویھےگا۔

اور راک نے اس بی داخل مونا ہے۔

ر٧) قراك جميد سوره متوري آبت ٥٨ (۱) قرآن مجدِ سورهٔ بن آیت ۳ ۲ رم) قرآن مجدسوره مرم آیت ۱) رم) تواک مجيد سورهُ عمل آيت ٩٠ ره) ترآن مجيد سورة اللبل أين الاسا را) فرأن مجيرسورهُ لک آيت م

سے کفار کی فوج مراد ہے اور عالم کو صوص بنانا کوئی بعبدبات نہیں اس آبیت کی نبیاد برام ماشعری اور تشکلین کی ایک جاعت کے عوم کے مبیغوں کا انکار کیا ہے اور بیالفاظ اسس سللے بیں کسی قریبے کے متناج ہیں بوان کے متنا پر دلات کرے

معتزلكاشيه:

ارث دفداوندی م

وَاقِهُ لَغَفَّاكُ لِيَسُ ثَابَ وَامَسَ وَعَصِلَ صَالِحًا ثُعُرَّاهُ تَذَى (۱)

صایف معراهتدی (۱) اورادی روزادندی سے:

وَالْعَصْرِانِ الْإِنْسَانَ لَغِيْ تَحْسَدِ إِلَّ

الَّذِيْ أَمَنُقُ ا وَعَمِلُوا المَّالِحَاتِ - (٧)

اورارشاد خلاوندی سے:

وَإِنْ مِنْكُوْ إِنَّهُ وَارْدُهَا كَ نَ عَلَى دَبِّكَ

حَمَّا مُقْضِيًّا رس

يعرارت وفرمايا:

الْسَعَّدُ نُنْكِعِي الْكَذِينَ الْكَتْوُا (١)

ا ورارشا د فداوندی سے۔

رَمِن لَيْعُونِ اللهُ وَرَسُولَ لُونِيانٌ لَكُ

نَارَجَهَ اللهِ عَدِهِ )

توان عام آبات بس الشرفالي نصابيان كرياك ذكركيا سے۔

اورارشاد بارى نفالىسے .

بے شک بی استے خش دوں گا جس نے توبری ایان لایا اوراچھے عمل سے بھر رایت یائی۔

اورزہا نے کی قیم ہے شک انسان نفسان میں ہے گروہ لوگ جوایان لاستے اورانہوں نے اچھے کام کئے۔

اورمرایک نے اس مفم میں جانا ہے بہتم اسے رب کاحتی فیصلہ ہے۔

بيرم متنی وگون كونجات ديس سكے۔

جوشخص المدتعالى ا مراكس ك رسول كى نا فرانى كرك لي شك اس كے بيے جنم سے -

(۱) فرآن مجيد سورهُ طلسار آيت نبر ۱۲

(٢) فَزَآن مجيد سورةُ العصرآية نبر آنا ١٠-

(١٧) قُوْاَن مجيد سورة مريم آيت غبر ال

رم) فرآن مجید سوره مرم آئیت فمبر ای

ره) توان مجير سورورجن البت نبر ٢٢

وَمَنْ يَقُتُلُ مُوْمِناً مُنْعَمِدًا فَجَوْاءً وَجَهَمُ جَعَمُ حَوْضَ كَانِ وَمِوْرَ فَلْ رَاسَ الس كابدلم خَالِدةً بِنْقَاد (۱) جبهمت الله الدين الله و الماسي الله الله و جہنم ہے۔ اوروہ اسس اسٹرک کے علاوہ کوجیں کے بنے جا ہے وَيَغْفِرُ مَادُونَ لَالِكَ لِمَنْ بَيْنَاءُ (٢) بخش وسسے۔ ، جنم سے وہ اومی می نکل ما سے گاجی سے مل میں ندو برار می امان موگا۔ اورارشاد فلا وندى سبے إِنَّا لَدَ نَصِيْعُ الْحَبْرَمَّ الْحَسْنَ عَمَلَةُ رَسَى مِم الجِيكُ الم كرف والول كا مِركوف النَّع نهي كرت -توابان اور تمام عبا وتوں كا اجرا كم كن وك وجر فع كيسے ضائع ہوجك كا-جوشخص كمى مومن كوحان يوجيكر قسل كرست وه بمبشه جهتم وَمَنْ يَفْتُلُ مُومِناً مُتَعَيِّدًا. اس کا مطلب بہ ہے کمقول کو اسس کے ایان کی ومبسے قتل کرے داس طرح قاتل کافر ہوجا آیا ہے اور جیشہ جہنم یں رہے گا ہر فائل مراد نہیں ۱۲ ہزاروی) ان مم كے سبب ير امادمث الى مي -ابك سوال كاجواب إ بڑے وں ماریک اگرتم کہوکہ اسسے معلم مواند مب مقاربہ ہے کہ ایان میں اعمال کا دخل نہیں حالانکر بزرگؤں کا قول معرون ہے کم بان، تعديق، قول اورعل كانام بيتواكس كاك مطلب سے -م کہتے ہیں رحمل کو ایبان سے شمار کرنا کوئی خلاف عقل بات ہیں کیو کریے رعل اسے کمل کرا ہے جیسے کہا جاتا ہے مر

<sup>(</sup>۱) فرآن مجید سورهٔ نساد آیت م<u>اله</u> (۲) فرآن مجید سورهٔ نساد آیت ساید دین مرید و کردن کردن س

ريه نوان مبيرسورهٔ كېت آيت ۳۰

<sup>(</sup>۲) نوکن مبد سوره نساد آیت نبر ۱۳

اور اتھ انسان سے ہیں حالانکہ برمعلوم ہے کہ اگر سرنہ ہج نو وہ انسان نہیں کہلائے کا ہا تھ کے ہونے کی وہ سے وہ انسان ہوئے
سے نہیں نکل سکتا اس طرح کہا جا باہے کرنسبیات اور کربرات نمازسے ہیں اگر عہدان کے نہونے سے نماز باطل نہیں ہوئی تو ول سے ایمان ایس ہوئی سے ایمان نہیں پایاجا آیا اور بانی جالا و ول سے ایمان ایس ہے بیاجا آیا اور بانی جالا و ول سے اعضاء کی اس کے نہ ہوئے سے ایمان نہیں پایاجا آیا اور بانی جالا و ول سے اعضاء کی اس کے دور سے اعضاء کی اس کے نوایا۔
اکٹر کرنے النظاری جی ہی جی ہوئی وہ مومن نہیں مؤیا۔
انگرین النظاری جی ہوئی جی ہوئی ہوئی ہے مومن نہیں مؤیا۔

اور محاب کرام کا عنبدہ ،مغنزلہ کے عنبدے کی طرح نہ تھا کہ زناک وجہ سے ادی کا ابیان ختم ہو جا اسبے بکہ اسس کا مطلب پر ہے کہ وہ کا بابان ختم ہو جا باب سے بکہ اسس کا مطلب پر ہے کہ وہ کا بابان کے ساتھ سپا موس نہیں ہوا ۔ بھیے وہ نفس سے اعضا کھے ہوئے ہوں اور وہ عاجل ہوا نو کہا جا کہا جائے کہ برانسان نہیں تواسس کا مطلب پر ہے کہ حقیقت انسانیت اسے حاصل ہے دیکن اس کے بعد جو کمال انسانیت ہے وہ اسے حاصل نہیں ۔

ا بمان بی می زیا دی ایروم تا اورگ اسان اس بات برشنق شعے کہ امیان کم اور زیادہ ہوا ہے جا دت کے ذریعے ایمان بی می زیا دی اور م توا اورگ ہی وجہ سے کم ہوا ہے توجب ایمان صوف تصدیق کا نام ہے تواس بن کمی نیاد تی کا تصور نہیں ہوسک تو بین کہ مہا رسے اسلاف وا حادث کے گاہ اور عادل شعے اور کمی کے بیے جی ان کے قول سے دُوگر دانی جائز نہیں ہندا ابنوں نے جو کیے ذکر کیا وہ تی ہے اس کے سمجھنے میں فورکر نا چاہیئے۔ اس میں اس بات پر دیل ہے کمی اور کو تی ہے کمی اور کو تی ہے کمی اور کو تی جے کمی اور کو تی ہے کمی اور کو تی جو نیاز نہیں بالد وہ ایک ندا ڈریز سے زائد بھی موتود ہے اور ناقس جی اور کو تی جیز ذاتی طور پر نہیں برخوج ہو جا ہے کہ اس می دار سی کہ وجہ سے برخوج جا ہے کہ اور ہو گیا وہ وجہ سے موٹا ہے کہ دور سے المان میں اور کو کی وجہ سے امان ذہونا ہے کہ اور ہو کہ کی وجہ سے امان ذہونا ہے کہ دور ایک نور کی کی وجہ سے امان ذہونا ہے تو اس بات کی تصریح مہی کہ ایمان سے کہ ایمان سے کہ اور کو کی کی وجہ سے امان ذہونا ہے تو اس بات کی تصریح ہیں کہ رکوع اور سجد سے کی وجہ دیاری کے بوز ریاد تی اور کو کی کی وجہ سے امان ذہونا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان سے کہ ایمان سے کہ اور کو کی کی وجہ سے امان ذہونا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان سے لیے ایک وجود ہے چیرای کے بوز ریاد تی اور کو کی کی وجہ سے امان ذہونا ہے تو اس بات کی تصریح ہیں کہ ایمان سے لیے ایک وجود ہے چیرای کے بوز ریاد تی اور کو کی کو ک

ای کے مالت بدتی ہے۔ سوال : اگرتم کموکم اعتراض باتی ہے کر تعدیق کیے زیادہ اور کم ہرتی ہے مالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے۔ جواب : ۔ بین کہا ہوں حب ہم من نفت نزک کر دیں اور کسی کے تئور و شغب کی پرواہ نہ کریں اور پروہ اٹھا دیں تو اُسکال متم ہوجا سے گانو میں کہا ہیاں اہم مشترک سے اور بینین طرح استعال ہونا ہے۔ ما ایر تعدیق قبی بریوں بولا جاتا ہے کہ وہ محق تقلید ہوتی ہے کسی قعم کی وضاحت یا انشراح مدر نہیں ہوتا یہ عوام کا ایا ن ہے بکہ خواص کو تھیوٹر کر باتی تمام محنوق کا ایمان اس طرح ہوتا ہے۔ بہ عقیدہ ، قلبی بقین ہوتا ہے ہو کہی مفیوط اور خت

ہوجاً ما اور کیسی کر در مہرا اور کو صیلا پڑجا ہے ہے ہے دھا کے کی گرو ہوتی اور بیات خلاف تیاس ہیں اسے بہودی پر قیال سس

کھیے کہ وہ اپنے عقید سے میں مفیوط موقا ہے کسی خون اور فرر سے ذریعے اسے چینا نہیں جاسک کسی جیلے ، وعظ اور

مقیق ودائل کے ذریعے بی ایسا نہیں کرسکتے اسی طرح عیسائی اور برحتی لوگ بی اوران میں سے کیچولوگ ایسے بی کرمعولی کلام

کے ذریعے انہیں شک میں فوالا جا سکتا ہے اور اونی جیلے یا نوف زوہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیمی آئار سے بی اس کے با وجود بہلے فلم کے درمیان کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیمی آئار میں اس کے با وجود بہلے فلم کول کی طرح اسے بھی اپنے مفید سے بنی کا اس کے درمیان وفوں کے درمیان وفوں کے درمیان کے فرت ہے ب بات سی عقیدے برای موجود ہے عمل اسی ارا دہے کو بڑھا نے اور زیا وہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں کے درخوا نے اور زیا وہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں کے درخوا نے اور زیا وہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں کے درخوا نے اور زیا وہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں کے درخوا نے اور زیا دہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں اسے جس طرح درخوں کے درخوا نے اور زیا دہ کرنے بی موثر ہوتا ہے جس طرح درخوں کے درخوا نے درخوا نے درخوا نے درخوا کے درخ

يس ان سمے إيمان مرھ سکتے۔

فَزَادَ تُهُمُ إِبْعَانًا - لا) اورارت وفرايا:

"اكدان كے ايان بن إضافہ مومائے۔

رىتيزُوَا رُوْلِ إِبْعَانًا قَتَعَ إِبْعَانِهِ عَدِين

اورنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فوایا جید بعض روایات بین آبا ہے۔ الدیشکات کیزید کو گینقیص - رس) ایمان رشفا اور کھٹا رہا ہے۔

ا در آبرا بان گی کمی اورزیا دتی دل میں عبادت کی تأثیر کے اغنبار سے مونی ہے اور الس بات کا ادراک اسی تنفس کو ہتا ہے۔ خون ہے ور الس بات کا ادراک اسی تنفس کو ہتا ہے۔ جوعبادت کی مصرونیت کے وقت جب اس کا دل عرف اسی طرف ہوا درعبا دت میں کوا ہی کے وقت جب اس کا دل عرف اسی طرف ہوا کہ اگر کوئی شنخس وفت میں تقابل کرے تو اسے فرق معلوم ہو جانا ہے کر میلی حالت میں ایمان کی مصبوطی اس طرح ہوگ کرا گر کوئی شنخس

اس كوشك من والناج جة وايسانين كرفيك كا-

مبار ہ بنتی بنیم بررحمن کا اقتفاد رکھنا ہوجب ا بینے عقبدسے کے مطابان عمل کرتے ہوئے اس کے سرمہ یا تھ ۔ چھرسے اوراس سے ساتھ شفقت کا ساوک کرسے توا بینے بافن سے رحمت کی تاکید پائے گا اورامس عمل سے سیر رحمت بورے جائے گی اس طرح جوشفن نواضع بیٹھیدہ رکھت ہے جب اس کے مطابق عمل کرسے یا دوسرسے سامنے

عاجزى كا إسظام وكرسے توعمل كى وصب ابنے ول بن تواضع كى زبادتى محك س كرسے كا تمام فلبى صفات بن جن كے

لا) قرآن مجدسورهٔ توب آیت ۱۲۷ لا) قرآن مجدسورهٔ منخ آیت م (۱۱) اربخ ابن عساکرعبدس ص ۲۰۱۰ نرجه حارث بن سلم باعث اعفا معطل صادر مونا ب مجراعال كااثران صفات بزيرًا بعدتو ووانيس بكاكرديّا اوربرُها ديّا ب يربعث سنات دسنے والے اور باک کرنے والے امور کے بان س اسے گی۔

جہاں باطن کا فا مرکے ساتھ تعلق اورعفائد و تعلوب سے اعمال کا ذکر موگا ۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق ک جنی سے ہے مکسے عالم ظاہر مراد ہے جس کا ادراک حواس کے ساتھ سونا ہے اور ملکوت عالم غیب ہے جس کا ادراک نوربعبرت سے بواہد ول عالم مکوت سے بے جب کہ اعضاء اوران سماعال کا تعنی عالم مک سے ہے ان دونوں مالوں سے درمیان آنا بریک فرق ہے کہ بعن لوگوں نے انہیں ایک می خیال کیا ورووسرے لوگوں کا خیال ہے کم فل بری عالم سے سوائیے نہیں اور وہ ہی محکوس اجسام بری اورجس نے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا الاک ك تواس رابط كواس شعري بان كياكيا.

سنبشدا ورشراب اپنی رقت رصفائ مجاعث ایک درسرے سے مث بہرسکنے گریا شراب سے بایہ نہیں یا بیا اسے

اب مم مقعود کی طرف او شختیں کبونکر برعالم، علم معاطر سے خارج ہے لیکن دونوں عالموں کے درمیا ان جی انفال م ارتباط اس البيئم ديجين موكم علوم مكاشفه مرظوري عومها وكى طوف مالل موتي مي حتى كر بؤى شدت ك ماتواس سے الگ موتے من تواسس اطلاق سے اعتبار سے امال بیں اصاف موالے اس بے حفرت علی المرتعنی دھی اللہ عند نے فرایا دابیان ایک سغیدنشان کی طرح ظام ہوا ہے جب بندہ نبک اعال کرتاہے تو یہ نشان بڑھ کرنے اوہ سرجا اے يهان كك أنام دل روش موياً است اورمنا فقت ككسياه نشان كى طرح ظامر بوتى بعدب والدتعال كى محرات كوفرة اب توبر براه كرور ول كوسياه كريق ب بهراى برمبريكادى جاتى سے ير دختم "مبر سے ـ بعراب نعب آیت برای -

كَلُّورَانَ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ را)

ر۲) دوبرا اطلاق برب کماست تعدیق اور علی دونون مرادبوں جیسے سرکار دومالم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا۔ آزدیکیا ک بِعِنْع دَسَبُعُونَ بَابَا ر۲) ایان کے سنرسے نریادہ دروازے ہیں۔

زانی، زناکے وقت رکامل موس نسی ہوتا۔

الدجيبيني أكرم ملى الشعليه وسلم ستے فرايا: لَوْيَزُنِي الزَّانِيُ وَهُوَمُومِنَّ - لالا)

<sup>(</sup>١) وْأَن مِيرسورهُ مطففين آبت ١٦ (٢) ميح سلم بلداول ص ١١مكن ب الإيلن -رس مجع بخارى مديس ١٠٠١ كناب المحاطين-

جب نفید ایان کے مقتلی می عل واخل ہو جائے تواکسی کی زیادتی اور نفعان کا در نہیں ہوتا اور کیاوہ ایان بو محق تصدیق کانام سے زیادنی کو فرل کرنا ہے ؟ توریمی تفریات سے ، اور ہم نے اکس بائ کی طوب اللہ وہ جی اس میں موٹر سے -

(۱۷) نیسرا طلاق یہ ہے کہ اس سے ایسی بینی نعدیق مراد ہوس میں شعت اور انشراح مدر ہوا ہے اور نور بھیرت کے ساتھ سٹا بوہ با یاجا تا ہے اور یہ تھی نعدیق مراد ہوس میں شک ساتھ سٹا بو با یاجا تا ہے اور یہ تھیم زیاد تی کوفول کر نے سے زیادہ دور ہے میں میں کہا ہوں کہ وہ امر لیشنی جس سٹ اسس میں جی نفس کا اطمینان منتقب ہوا ہے مثلاً « دو ، ایک سے نیادہ ہونے ہیں " میں جس قدر اطمینان ہے اسس

قدراس بان مين نهي كرد عالم صنوع مادت بي "

اگرم دونوں بائیں شک سے پاک ہیں۔ تو بھنی اموروں احت اور اطبیان کے درجات بی مختلف مور نے میں ہم سے یہ بابت ، کتاب اسعامی ملائے اسے لوٹا نے سے یہ بابت ، کتاب اسعامی ملائے اخرت کی علمات کے ضمن ہی بھین سے متعلق ضل میں ذکر کی ہے۔ اب اسعادیا سے کی ضرورت نہیں نوان بنوں معاتی کے اعتبار سے واضح ہوگی کھی کھی کھی کھی ان اسان سے ایان کی زیادتی اور وہ کس طرح می نہیں ہوگا جب کہ احادیث میں ایا ہے کہ میں شخص کے دل میں ایک فرق کے بار ایان ہوگا وہ جنم سے سے اور وہ کس اور لیمن احادیث میں دیتا رسکے برابرایان کا ذکر ہے وال تو اگر دل میں تف وت من ہوگا وہ بہتم احدیث میں دیتا رسکے برابرایان کا ذکر ہے وال تو اگر دل میں تف وت من ہوگا ہے۔

سوال: - اسلاف کے قول" یں ان شاوا ملامومن ہوں کا کیا مطلب ہے ماں کا استشنادشک ہواہے اورا بیان یں شک کورہے .

ایمان کے اقرار ہیں استثنار

برابان لائے اورائس بات كريں مومن ہوں كيا فرق ہے صرف من سے پوجا كيا كيا كہد مومن ہي ؛ انہوں نے فرايا ال ثارالله بها كا اسابوسيدا المان مي استشاركون كررجيم ؟ انول في فرايا - مجينوت آناب كرين وال كبدوں اوراللّٰ تعالیٰ فرائے اسے حسن ! توسف جوٹ لولہے اور مجہ بركلد دعذاب "نابت موجائے وہ فرایا كرتے سكھے۔ كمين اس بات سع بعن ونابين مول كرالله أفالى ميرس بعن بيد اعال بيمطلع مو- جني وواب ندكراب تر وه مجربية الاض موجائ اورفرات على علاها من نير محكى على كوفول نيس كرنا تويس بيد موقع عمل كرنا مول حفرت ابرام ادهم رحالتُرن فرايا حب فم سعاديها عاسف كري فم موس مو عقوم كو" لاالله " ايك مرتب فرايا ون كوكم سع ا بنے ایمان میں شک نہیں اور تبراسوال برعث مصرت علمنہ سے بوجھا گیا کی آپ موس میں ؟ انہوں نے فرایا میں امید رکت ہوں انشاء الد حضرت سوری فرانے میں ہم الدّتوالی ، اکس کے فرشنوں ، اس کی تن بوں اور اکس سے رسولوں بالمان ر کھتے ہیں لیکن یہ نہیں عاضتے کہ ہم اللہ تعالی سے نزد یک کیا ہیں ۔۔۔ تواس استثنا و کا کیا مطلب ہے ؟

براس المعلی معیم جداوراس کی جاروجین می دو وجوں کی نسبت شک کی طرف ہے اصل ایمان کی طرف نہیں البتر اس کے خاتے اور کمال کے ساتھ تعلق ہے، اور دو دجوں کی شک کی طرف نسبت نہیں۔

ایی باکیزگی بیان ندگرور

الله تعالى ارشاد فرماً اسے نَكَوَ تُنْزَكُوْ النَّفُسُكُمُ ر ١)

اور فرایا به اکنه تکرایی الگذین که کرکن آنف هند (۱۷)

ك أكب ف ال الوكول كونسي ويجعا جوابي بإكيز كى خودمان

اورارت وفدا وندى سيم الله الله الله بالله بالله

ويجيئ كس طرح اللَّدانَّالَ يرجبوتُ كُولِتْ إِس

<sup>() &#</sup>x27;فراك مجدسوره نجم أمين ٢٢ د۲) قرآن بمبرسورهٔ نساء آبن مهم وم) قرآن مجیرسورهٔ نساء آیت منه

كىداناسىد بوچھاگيا ئراسى كيىسے ؛ اسسىتے جواب دبا انسان كا اپنى تعريف كرنا - اوراميان بزركى كى اعلى صفات بى سے ہداراس پریفین سے بات کرنامطلق پاکیزگی بیان کرناہے اوراستثناء کا صیغہ گویا عرب سے متعلٰ کیا گیا ہے جے كى انسان سے بوجها جائے آپ جبیب یا فقید یا مفسری ؟ تووه كمي كا بال انشا داملر - نوب شكيك كى مگرسي نيب سے -بلكه ابنے نفس كوذاتى باكيزى كے بيان سے نكانا ہے نوبر صيغة ترويد اور نفس خيركو كمزور كرنے كے بے ہے يعنى خبر سے جہات ادرم ان سے اسے کمزور کرنا ہے اور وہ اینا ترکیہ ہے،اس ناویل کے مطابق اگر کسی برے وصف سے باہے سوال کیا جائے تواستان د بہزنہیں ہے۔

دويسري وجه :

مرصال میں الله تعالی سے ذکر سے تو سکا آیا ور تمام امور کومشیت فعا وندی کی طرف میمیزیا الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله عبدوسم وعي سى ولقد سكمايا-

ارث د خداوندی سے:

کی کام کے بارے میں بندکسی کرمی اسے کل کروں گا مگرانشا دا نندکهس-

دَلَوْنَغُولِنَّ لِنْنَى مِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَدًّا اِلدَّانُ يَّنْكُاءُ اللهُ - را)

تم ضرور مسيرهام من وافل مرسك أكرا مند تعالى سفيا ا اس مال بیں کہ امن والے ہوگے ابینے سروں کومنڈانے والے پابال موانے وا ہے۔

بهواكس بات كوغير مشكوك اموا بك محدود نهب ركها بكه فرمايا: لَنَدُ خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِينَ مُخَرِّقِينَ وَوَدِيكُو وَمُقَوِّقِ -

ما لا الدتنالي كوعلم فعاكدوه ضرور واخل مول سك احربي اسس كيشبت تمى يكين مقصور اسس بات كانعلى وبنا فعا تونى اكرم مىلاسلىد والم المرتفال كى طوف سے جو خبر جى دسينے جاہد و معلى موتى بامشكوك ، اس بى مع ويقد اختيار فران حق رحب بى اكرم صلى الليليدوس فرسّان من دافل موسك نوفر ما يا-

اسے موسوں کے گھروالواتم رسلامتی ہواگر المدتعا لے نے جا ہوم می نماسے ساتھ ملنے والے ہی۔ اَسَّلَةُ مُرْعَكُيْكُوُ وَارْفَوْمِ مُحْوُمِنِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَامَ اللهُ يَكُولِدُ حِفْوَنَ - را)

> (١) قرآن مجيد سورة مجعث آيين نبر ٢٣ (٧) قرآن مجيد سورو فتح آيت ٢٠ وسى معمد مم كم بالجالز عبداول من ١١٣

ما لا نكران محساته سلنة من كوئي شك نهي ليكن ا وب كانقا ضائع كدالله تعالى كا ذكر كيا عا محاور الوركا اسى سے ربط فائم کیا جائے اور بیصینداس بات بروالت کرنا ہے حتی کرعرف میں برغبن اور تمناکے المارے بے استعال مزاب حب الم سعدكم جائے ك فلاستن بلدى مروا كے كاتوتم كيتے موان شا والله نواس سے تمبارى رفيت معوم مون سے شک معلوم نہیں مونا اصحب نم سے کہا جائے فلان خس کی جاری جدفتم بوجائے کی اور وہ صبح مرجا نے کا توتم تفظان شاء الله كين مويني مرجمي رفيت كا المهارسيد ينوب كلمرثك سيدرغبت كاطرف مصروبا كي تواس طرح المدتمال مے ذکر کی طرف میمرو باک بات جس قسم کا بھی ہو۔

بشك كى طرف منسوب سب اوراس كامعنى سب من ان شاء الله يقيناً مومن موس كيون كم الله تعالى ني بنديوكون كوفاص كرتے موسے ارشا دفر مایا۔

أُولَيْكَ مُعَمَّا لُمُعْمِينِ تَحَقَّا - (١) وَلَكَ سِي مِن بِي ـ

تواس کی دوسی موکنیں اور سبکال ایمان می شک کی طرف بولٹا ہے اصل میان کی طرف نہیں اور سرشف کو ا بنے المان کے کال من شک بوا ہے اور یکو نہیں اور کال ایمان ین سک دوجہ سے مجع ہے۔

(۱) منافقت ، ایمان کے کمال کوزائل کردیتی ہے اور بہ بورشیدہ بات ہے اس سے براُٹ ثابت بہیں ہوسکتی ۔

رم) ایان نیک اعمال سے کل بواج اور کائل طور ران اعمال کے وجرد کا علم بنیں ہوا۔

عمل کے بارسے میں ارشار خداو مری ہے۔

إنَّهَا الْعُوْمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنْوُلُ بِإِللَّهِ وَرَسُّولِم بے نک دکا لی) مومن وہ لوگ میں جوا فلدتھائی اوراسس نُنْكُرُكُ يَرِثَا كُولُ وَجَاهُدُولِ بِأَمْوَالِهِمْ والنسيمة في سيبل الله أوليك مسم

السَّارِ تُونَ - (١٠)

توفك اسمدق مي مونا سعاس طرح الدُّنان في الرشاد فرالي ا

وَالْكِنَّ الْهِيَّرَمَنْ امَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَيُّهُ خِر وَالْكُوِّ ثِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّنِيَّ رِمِ)

مے رسول صلی الشرطليه وسلم مير انجان المستے بير انتوں نے مک بنیں کی اورالٹر فعالی سے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ حبادک وی وگ سیے ہیں۔

مین نیکی استف کی ہے جواللہ تعالی ، احرت وشنوں كأب اورا بساركوام مراعان لابا

> دا) قرآن مجيد سورهُ انفال آيت مه دم) قرآن مجيد سورهُ جرات آيت ٥١ الا) قرآن مجد سوره بعزه أيت عا

توبين اوما ف كالشرط بيان فرما أل جيد ومدو بوراكرنا احد شكل برصركا -بی لوگ سے ہیں۔ أُولِكَ أَلَّذِينَ مَكَ تُكُوا (١) اورارت دخلاوندی ہے۔ الشرفعالى تم من سے ايان والوں اوران لوگوں سكے درجات بندكر البے جنس علم دیا گیا ہے۔ يَرُفَعِ اللهُ الَّذِينَ المنُو مِنْ كُوْرَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَةُ مُدَيِّجاتٍ-١٧) اورارشاد فرمايا ا تم میسے من در کوں نے فتح کمرسے بیلے خرج کی اور جهاد کی وورار نس \_ لَوَبَبُنَوَى مِنْ كُفُونَ الْفُنَّ مِنْ تَلَوُ إِلْفَتْحُ وَفَانَكُ - رام ، . . . اورفراليه -مُمَوَعَدَجَاتَ عِنْدَاللهِ - (م) وہ الشرتالي سے إلى مختلف ورجات والے بي-نی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم نے فرایا ، ایان برسند بے اوراكس كاب س تقوى سے -آلِهُ لِيُمَانُ عُرُ مِانٌ وَكَبِاسَتُهُ التَّقَوٰى (٥) اورفرایا ہے۔ آؤہ بُمَانُ بِنْنَعُ دَّسَبُعُونَ بَابًا آوُنَاهَا ایان کے سرسے نبادہ درواز سے میں جن میں سے كمترين دروازه راست سے مكبیت ده چیز كوشانات إِمَا لَمَ فَ أَنْ وَذَى عَنِ الْعَلِيثُ إِنَّ توبر را بات واحادیث ) کمال ایان کے اعال کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتی ہیں ۔ ایمان ، نفاق ا درسشرک خفی سے رائٹ کے مافعی مراد واہے۔

(١) فرأن مجد سورة بقن آيت غير ١١١

(۲) قراک مجید سورهٔ مجاوله آیت نمب ۱۱

نى اكرم ملى المدون المسلم نصفرايا ؛

(۱۷) قرآن مجید سوره مدید آمین نمب ر ۱۰

(۲) فرآن مجد سوره آل مسرّن أيث غبر ۱۲۳

(١) مجم ملم طهراول مى ١٨ كناب الاياك

(0)

أرْبَعُ مَنْ كُنَّ بِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ خَالِصُ وَإِنْ صَامَرُ وَصَلَىٰ وَزَعَمَ انْنَا مُومِنْ مَنْ إِذَا حَدَّثُ كُنَّابَ وَإِذَا وَعَدَ خَلْفَ كِإِذَاا وَيُهِنْ خَانَ وَإِذَا خَاصَد فَجَرَ سِن de de te

بعض روایات یں ہے۔ "إذَاعَاهَدَعَنْ (٤)

س اری س جار خسانس سول ده خانص منافق سے اگر دوزو ر محدادر مازرط اور کے کس موں بول جب بات كرا وجوط إراع جب وعدو كرس فوفلات ورزى كرم حب الس كم إي اان ركلى بلا أخان اورجب حکراسے تو گال گلوج كرسے -

جب نعابه كرے واسے تورد دے۔

ول چارفع کے س ایک صاب ول عبی می روستن مراع ہے یہ موس کا ول ہے اور دول را دوز خ والا ب اسم ايان عي سه اورمنا فقت عي ايان كنال اس سبزی مبسی ہے میسے میٹھا پانی برحقا اسے اور من فق ى مثال اس رخم كى ب جويد كالرجا وبناب جواده فالب مولااكس كاحكم نافذموماك كا-بوجي الس فالب موگااسے سے جائے گا۔

اسامت کے اکثر منافق فاری میں۔

دف، بیاں فرارسے مواد وہ عالم بیں جمابی ذات سے تہمت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے میں اور حج کھیکھتے ، بی اسس بیان کا عفیدہ نہیں ہوتا جیسے وہابی دبونبدی لوگ فران وحدیث سے مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے نعن الل

حفرت ابوسيد فدرى رفى المدعنى روايت بس سے ٱلْقُلُوبُ ٱرْبَعَدُ قُلْبُ اجْرُدُونِيُهُ سِرًا جُ بُرْمِرُفَدُ لِكَ تَلْبُ الْمُوْمِنِ وَتَلَبُ مُصَفَّحٌ فِيهُ ابْعَانُ رَنِفَانَ نَمَتَلُ ٱلْوِيْمَانِ نِيدُهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَهُدُّهَا الْمَاءُ الْعَذُبُ ثَعِثَلُ الْمُنَافِقِ فِيهُ كُمَثُلِ الْفَرْجِيْزِيمَةُ هَا الْقَبْحُ وَ الصَّدِبُدُفَائَ الْمَادَ نَبْنَ عَلَيَ مَلِيْهِ عُكِعَ لَمَهُ بِهَا - (١) دومرى مديث مِن عَلَبَتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ دُهَبَتُ بِهِ " اورني اكرم ملي المرعليه وكسلم في قريايا: ٱلْتُرْمِنَا فِي لَمْذِي الْوَمَا فِي تُرَامِهَا وَا

> لا معصلم جداول من ٧ ٥ كاب الابان (٢) مسندالم احدين منبل جلد ٢ص ١٨٩ رس المدين منبي مبدس ١١ رم) مسندام احدين منبل جديم ص و طا

سیکنے میاور بھر انکار کردیئے ہیں۔ تو ابسے علی رکو منافق کہا گیا ہے ۱۲ رہزاردی) ایک حدیث مزلف میں ہے :

اَسْتِرَكَ اَحْفَىٰ فِي الْمَتِي مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ مِيرى امت بن شرك چونى ك صفاير علف سے على زباده

علی الصّفاً - (۱) بعن ن دان عن الدُعن سدم وی به مسرفا تنرین بن نمراک صابالهٔ علی سله یکرز بارتین راک نف کوفی مات کند

حضرت حدّ بغدر من السُّرعند سے مروی سے فرماتے ہیں۔ نی اکر ماصلی الدُّعلید رسام کے زمانے یں ایک تُفس کوئی بات کہنا تووہ مرنے دم کک منافق می رہنا تھا اور مین نم سے ایک دن میں دسس باروہی بان سنتا ہوں (۲)

بعن على ونے ذرایا منائل سے زیادہ قرب وہ تنی سے جس کا خیال ہے کہ وہ منا فقت سے باک ہے معرت مذاہنہ رضی المئوند فران نے تھے اور ہوں ہے۔ اور کی المئوند فران نے تھے اور ہوں ہے۔ اور کی المئوند فران نے بنی اکرم صلی المنہ علیہ وسلم سے زمانی ہے اور ہونے ہے۔ سے سب سے زبادہ دور رہے والا ہے ، اور جو ہم جنا ہے کہ ہیں اسس سے باک ہوں وہ اس کے زبادہ قرب ہے۔ حضرت میں ایم سے نبادہ ور الماست والا ہے ، اور جو ہم جنا ہے کہ ہیں اسس سے باک ہوں وہ اس کے زبادہ قرب ہے۔ حضرت میں ایم میں انہوں نے فرایا اسے بھائی ااگر منائل ہال میں ان میں انہوں نے فرایا اگر منافق ہال اگر منافق ہال ہوں کے لئے افر منافق ہال ہوں ہے۔ اور سے ہوگئے انہوں نے ہی باکسی دو سرے بزرگ نے فرایا اگر منافقین سے سے کی میں ان وہم اینے باور سے باکسی دو سرے بزرگ نے فرایا اگر منافقین سے سے کی طرب ان رہ ہے ،

حزت ابن عمر صی المرعند سنے سنا ایک شخص اثنا زنا حجاج برطعن کر رہا نصائب نے فرمایا کیا اگر تو وہاں حا حزم <mark>ویا اور</mark> یہ بات سننا تواس سے بارسے میں گفت و کرنا اس سنے کہانہیں آب سنے فرمایا ہم عہد رسالت میں اس بات کومنا فقت شمار

ارتے تھے۔ وہ)

بوننخس اس دنیای دوزبانوں والا دمنانی ) موگا الشر تعالی اسے آخرت میں عبی دوزبانوں والا بنائے گا۔ نى اكرم مى الدُّعليه وسلم نے فرا با ا مَنُ كَانَ ذَالِسَانَبُنِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَهُ اللهُ دَالِسَانَبُنِ فِي الْاَحْدِرَةِ - رس) بن اكرم مى الدُّعليه وسلم نے مزيد فرا با :

١١) مجع الزوائد عبد ١٠ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) مسنت ابن الي تشيير فلده ا من ه م

رس، نوت الفلوب جلد م م ١١٠ ذكر الاشبناد في الايان

<sup>(</sup>ام) مجمع الزوائد مدم م وه اب ذى الوجيين ولسانين

سب سے مُراشخص وہ ہے جود و جیروں والاہے ان کے پاس ایک جرے کے اقد آ آ ہے اوراُن کے پاکس دوسرے چرمے سے جا آ ہے۔

شَرُّالنَّامِ ذُوالُوَجُهَبِي الَّذِي بِإِنَّى لَمْ تُولاءِ بِحَجْدٍ وَبَا نِيْ هُوُلُاءَ مِهِجِدٍ -

ا دومرے

صنت سی بری جمد الله سے کہا گیا کہ کھولوگ کہتے ہیں ہم منا فقت سے نہیں ڈرتے تواننوں نے فرایا اللہ قلم الکر مجمع معلی ہوئی بیں منا فقت سے باک ہوں توبات مجھ سونے سے جری ہوئی زبین سے زیادہ پہند ہے اور تعفرت میں فرا تھے ہیں زیان اور ول ، پورٹ بدف اور فل ہر نیز وافل و فارج کے درمیان انقلات ، منا فقت سے ہے ۔۔۔
ایک شخص نے حذت حذید رحنی اللہ عند سے مون کیا کہ میں منافق بننے سے خوت زدہ ہوں تو انہوں سنے فرایا اگر تو منافق مونانو منافق سے ہے خوت ہوتا ہے ،

صرت ابن الی تنبکه واتے بن میں نے ایک سوئیس اور ایک روایت بن ہے ایک سوی اس صحابہ کرام سے

مافات کی دوسب کے سب منا فقت سے ڈرتے تھے۔

اب روابت بیں سے بی اکرم ملی الدعلیہ وسلم عابہ کوام کی ایک جاعت کے درمیان تشریف فراتھے انہوں نے

ایک شخص کا ذکر کیا اور اکس کی بہت نہ یا دہ نعریف کی وہ اس حالت بیں تھے کہ ایک شخص آبا اکس کے جہرے سے

وضو کے بانی کے قطرے گررہے تھے اکس نے بینا ہُونا باقع بیں الٹکار کا تھا اور اکس کی آنکوں کے درمیان

سجد سے کا نشان تھا ہوں نے عوض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ شخص سے جس کا ہم نے ذکر کیا نبی اکرم صلی الدعلیہ و کم مے

فرایا بین اکس شخص کے چہرے برب او شبطانی واغ دکھتا ہوں وہ شخص حاصر ہوا بیال ماک کرسلام کرے محاب کوام

کے ساتھ مدھے گیا نبی اکرم صلی المعظیم ہوئے ہوئے جسے بہتر نہیں ؟ اکس نے کہا جی بال دان

بنی اکرم صلی النوعیه وسلم نے بوں دعا انگی : آلگ ہے تقرائی آشن غفر الے لِمَا عَلِمْتُ اسے اللہ اس جھے سے اس پیزگی بھی بخش انگا ، وَلِمَا لَعُمَا عَلَمُ ۔ ۲۷) ہوں جے بن ماننا ہوں اورائس کی بھی جے بین ماننا ہوں اورائس کی بھی جے بین مہانا ۔

ا ہے سے پوچھا گیا یا رسول الڈ ؟ آپ کوھی خوت ہے ؟ آپ نے فرابا بھے کونسی پچیز ہے ٹوٹ کرے گی جبکہ

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری حدد اول ص ۹۹ نم باب المناقب (۲) نوت القلوب مبدر من ۱۳۸ فدکرالاستشناونی الایمان

دل النَّدْ تَعَالَىٰ كَى دوا تَطَبِيوں رَجِيبا الس كے شابانِ شَان سبے) كے درمِبان بن وہ جيسے جا ہے بدل دسے -11) النَّدْ قَالَىٰ فِے ارشاد فرایا:

وَبَدَاكَهُمُ مِنَ اللهِ مَّالَمُ يَكُونُو ايَّهُ نَسِبُنُ المُ الران كي الله تعالى كى طرف سے وم كي فلام رموا (٢) جس كا انہيں كمان عي نه تھا-

اسس کی نفیر برب کمائی ہے کہ انہوں نے کچھا عمال نبی سمجھ کرسے لیکن الس سکتے ہاں وہ بڑائیاں تھیں ۔ حزت مری تفطی رحمہ اللہ فرما نئے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ یں داخل موجائے جس ہیں مرضم کے درندت مول اوران پر مرقتم کے پرندسے ہول اور مر بریدہ ابنی زبان میں اکسس سے مخاطب ہوا ور کہے اسے اسٹر کے ولی اِنجھ برسلامتی مواور اکسس پر اس کا نفس شھر جائے دمین بحریں اُجا کے ) نووہ ان سکے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔

توب اعادیث ورافوال نجے بنا تے بی کہ مانفت کہاریکیوں اور کشرک خی کی دھے سے معامل خطرناک ہے اور اس سے بے خوب نہیں موسکنا حتی کی حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ ، حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ سے اپنے بار سے میں پوچھتے تھے اور ہر کہ کیا دہ منافقین میں توشار نہیں ہوتے ، صفرت البسلیمان وردانی فر لمتے بی بی نے بعض امرا اسے ایک راوہ کی تو می اور مجا کہ کہیں میرے قبل کا حکم نہ دسے دیا جا کے نبی مجھے موت کا خوب نہیں تھا۔ البتہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری روح نکلتے وفت برے ول کو مخلوق کے بلے مزین نہ کو دیا جا سے ایک اور صفائی کے خلاف دیا جا اس کے خلاف کے خلاف سے اصل ایمان کے خلاف میں اس سے وک کی تو یہ منافقت حقیقت ایمان ، اکس کی بچائی ، کمال اور صفائی کے خلاف سے اصل ایمان کے خلاف نہیں۔

انسام نفاق:

نفاق کی دوسیس بی ا

ایک قسم وہ ہے جودین سے نکال کر کی دست الدی ہے۔ دوسری قدم میں رہنے والوں کے راستے پر جلاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جودین سے نکال کر کی درست الدی ہی ہے۔ یا اعلی درجے کے لوگوں کے درجات کو کم کردیتی ہے اور اللہ میں میں ہے اور اللہ میں میں اللہ کی کہ کردیتی ہے اور اللہ میں صدیقین سے رنبہ سے کوادیتی ہے اور اللہ مشکوک ہے اس سے اس شنا واجھی ہا ہے اس منا فقت ک امراب ہے کہ ظامر وباطن میں تفاوت مؤا ہے۔ اللہ تنابی کی خفیہ تدبیر؛ خود بندی اور اس قدم کے دومرے امورسے موت مدیقین می فال موت میں ۔

١١) توت العقوب حبد من ١٨٨ وكرالات شناوني الا باك

رى قرآن مجيد سورو زمر آيت ٢٠

مریمی شک ، کی طرف متسوب مونی ہے اورائس کا نعلق خائمہ سے مغوف سے ہے کبونکہ وہ نہیں جانا کرموت سے ذات اس كا إيمان من من رب كا يانيس ، اگرامس كا خانم كفر بريوا ب نوعام سابقه اعمال ضائع بوسك كيول كروه فانت كى مائن برمونؤون بن اگر کسی خص سے میا شت کے وفت روزے کے میے ہونے کے بارسے بین ایو چیا مبائے نو وہ کمے گا بی تعلی طوربررون وارمول اورامس سك بعداكرده دن ك ددران روزه توردستنواس كاهور دافنح برجائ كاكبول كردزب کی درستگی کا دارو ملارون سکے ) خرمی سورج مؤوب موتے دفت ک بانی رہنے پرہے توس ارح روزے کے بورے ہونے کا وقت ون ہے اسی طرح ا بان سمے مجمع مونے کی تمبل کے لیے بوری زندگی کا وفت مقررہے اور اکنوی وقت سے پہلے اے میسے فرار دینا استعاب رہیں مانت ) کی نبا دیرسے اورائس بیشک ہے ، انجام کا خوت بانی ہے اس لیے اکثر فوت خلاواسے اس بنیا در بھسنے تھے کو گذشنز کا انجام اور شبت ازلیراسی وقت طام مرکئی حبب وہ چیز طام مرکئی جس کی بنیا دہر فبعدس اوراسس بركمى انسان كواطلاع نهب توفاتمه كاخوت ازلى فيصلے كے مبتنت كرسنے محے فود على طرح سے يعين افقات في الحال مشبت سابقهك خلاف فل بريزما معنوكس معلوم ب كدوه ال لوكول مي سع بحرين كم بع جلالي سيغت كركني ـ

الله تعالى ك ارت وكراى:

وَجَاءَتُ مَسَكُرٌ ﴾ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (۱) اورموت كى بهوشى حق كے ساتھ اَكُى -توامس حق سے مراد مبقت كرنے وال ازلى كل ہے ہواس وقت ظاہر موالہ بے بعض بزرگوں نے فرا إلى اللہ ك فاقد كا وزن كيا جائے گا۔ حفرت ابو در داور منى اللہ عنہ اللہ تعالى تقم كھا ياكر سے تھے كر جو نفض هي ايان سے چين جانے سے بے نوب موگا اس کا یان جین جاسے گا۔

كركيب كركيد ايسيم بن بن كرسنوا براخاند ب ماس سعالله تعالى بنا وجابت بن كراكياب كريانه وابت اور كرامت كا جواً داوي كرناب -

بعن عارفین نے فر مایا اگر مجھے سکان کے دروازسے پرشہادت منا نعیب موادر حجرے کے دروازے پر توحید برموت عاصل مونوس نودبد کی حالت میں جوسے سے وروازے برموت کوافتیا دکروں کا کیونلر مجے معلوم ننس و بی کے دروازے تک میرے ول می توجد کے ارسے میں کیا تبدیل واقع موجا کے۔

ان بی سے بعض طارت نے فرایا کہ اگریں کی کو پیاس سال توجدر پر مجوں جرمیرسے اور اکس سے درمیان ایک

ستون مال ہوجا سے اور وہ مرجا سے تو ہی تو دید براس کی ہوت کا فیصد نہیں کروں گا۔ حدیث فراہنے ہیں سے ہو شخص کھے کہ ہی موس ہوں تو وہ کا فرسے اور جو تھے کہ ہی عالم موں تو وہ جا ہل ہے ۔ (۱) اریٹ دفدا وندی ہ

وَنَمْتُ كَلِمَةُ دَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُ لَا لا) اورنبرے رب كاكلہ سے اورانعاف بي پورا ہوگيا . اس آبت کے بارسے بي کها گيا کر تو ا بهان پر فوت ہوا سسے بلے حدق اور ہوسٹ کر پرمرے اس سے ليے انعا كا نفظ استعمال موا اور ارش و فداوندی ہے :

وَيْلُهِ عَافِبُ أَلْدُمُورِ - رم) اورانجام كالالله تعالى كے ليے ہے ۔

توجب شک اسس دروبر کام و نواست شناء ما جب ہوگی کہ ایمان اسس چیز کانام ہے ہوجنٹ میں فائدہ پہنچا ہے جیسے روزہ وہ ہے چو ذمہ داری سے فارغ کر دسے اور حج روزہ عروب انتا ت سے پہلے فارغ کر دسے وہ بری الذمر نہیں کڑا کہذا وہ روزے کی تعریف سے محل جائے گا ایمان کاعبی ہی معا لہہے۔

بلکہ اس بنیاد پر بیر بات می نامنا سب بنیں کہ اگر گذائشتہ روز سے کے بارسے بی پوچھا جائے ہوب کہ وہ فارغ ہو چکا

ہواور کہا جا سے کہ کل نم سے روزہ رکھا نفا تروہ سے گا باں انشا والٹر تعالی کیوں کہ حقیقی روزہ وہی ہے جو مقبول ہوا در مقبول

روزہ اس سے بوسٹ بدہ ہے اس سے صرف الٹر تعالی اگاہ ہے تو اس احتبار سے عام اچھے کا موں میں ان شا والٹر

کنا بہتر ہے ، اور سرقبولیت بی نمک محکا کمو کہ عمل کی صحت کی عام طام بر شرا کھا کو پورا کرنے کے بعد خلیما مور فہولیت کے فول سے

ماغ بی ۔ کیونکہ ان مروبی ذات مطلع ہے جوسب کا رب ہے ، لہذا بیٹ ک اجھا ہے تو ایان کے بارسے بیں تواب و بیتے

ہوئے ان شا والٹر کینے کی میر وجوہ بی اکس کے ساتھ کی اب قواعد عقائدا نوتنا م بذیر مورکئی۔

النانال كى حمد كے سافق باب كمل وا مار سے سروار حفرت محرصطفی براور آب سے صدیحے تمام مخار بندوں مير رحمت نازل سور۔

> (۱) المقامدالحدة مت حرب الميم ص ٢٢ م (٢) قرأن مجد سورة أنعام آيت ١٥

(١) قرأن جيسوره مج آيت ام

## اسرارطبارت كابيان

سم الترازعن الرحم !

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے بیے ہی جی سف اپنے بندوں پر مہر پانی فرائے ہوئے انہیں باکیز کی کا حکم دیا اوران کے باطن کو پاک کرسف کے لیے ان اوران کے دلوں پر افار والطاف رمبر بابنوں) کا فیفان جاری کیا اوران کے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے بانی نبایا ہو بہا اور بہت والا سب اور رحمت کا لمرنی اکرم حفرت محرصطفی صلی اللہ والد مربر جانب نور ہوایت کے ساتھ عالم کے اطراف واکناف کو گھر ابہوا ہے اور آئی کی پاکیز مال پر ایسی رحمت ہوجی کی برکائ خوف کے دن ہمیں نبات دفائیں نبیز جارسے اور مہرانت کے درمیان ڈھال کا کام دیں۔

حدوصالية سع بعد \_\_ ني اكرم ملى المرعب وسامن فرايا :

اسلام کی نبیاد پاکیزگی ہے۔

مِنِي ٱلَّهِ سُلَامُ عَلَى النَّظَافَ رِدا)

نمازى جابى باكبزگى ہے۔

نیزآپ نے فرایا: مِفْتَا مِحُ الصَّلَوْتِ الطَّهُوْرِ (۲)

اورارشادخداوندی ہے ،

اس (سجد فبار) میں کچے مردمیں جوخوب پاک ہونا چلہتے ہیں اوراللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو سیند کرتا ہے۔

نِيْهِ رِجَالٌ يُعَبِّوْنَ آنُ يَتَطَعَّرُوُا وَاللهُ وُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (٣)

اورنی اکرم صلی الدیکلید وسلم نے فرما یا،

اَنظُهُوْمُ نِصِنَكَ الْحِيْمَالِ (م)

باکنرگی نصعت ایان ہے۔

(١) الاسرار المرفوعة من ١١ صيب اله

(٧) مسندام احمد بن منبل جلداول ص١٢٢ مرد بات على الرتضى رضى الشرعند

(١٧) قرآن مجير سورة نوب آيت ١٠٨

(١٧) مسندامام احمدين عنبل عبديم ص ٢٩٠ مرويات بني سلم

ا درارشا د فلاوندی سیے: مَا بُرِيْدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُوْ مِنْ حُرجٍ الله تعالى نهي كسي حرج من طالنانين جا بهنا ملكه وقهين وَلِكِنْ ثَيْرِيْدُ لِيُطَهِّ رَكُمْدِ (١) إِلَى رَنَاعِ ابِنَاسِيد توان روابات کے ظاہرے اہل بعبرت نے معلوم کیا کہ باطن کو باک کرناسب سے اہم بان سے کیونکہ صنور میلیسہ السلام محے ارشادگرا می ددیا کہزگ نصعت ایمان ہے "سے یہ بات مراولین صح نہیں کہ ظاہر کو بانی وغیرہ ڈال کریا کہ کیا جلئے اورباطن كوديران ركا جاسف اوراكس مي خاشق وركندكيال بانى ربي ابساكيد موسكا سب مراتب طهارت: طبارت کے جادمرت بن : ا۔ کل *سرکونا پاکیول اشجا سنوں احد یا خانے دفیرہ سسے باک کرنا*۔ ۲- اعضادکو جرائم اورگذاه سعه باک رکھنا۔ ٣- دل كوافلان نربومه اور تاب نه فصلنوں سے ياك ركھنا۔ ٧- باطن كوالمركع فيرسه باك ركفتا-اوريدا نبياد كام اورهديين كى طبارت سع مرمزنيري طبارت اس على كالضف ہے حس میں وہ بائی جاتی ہے۔ شلاً باطنى عمل مي انتبائى مقعودير ب كراسس كي بي الله نعالى كى جدالت وعفلت منكشف موجائ اورالمرتال كى مونت سے دل اس دفت ك حقيقاً معورينس موسكنا جب ك فيرفداكوج مذكر على اسى ليے الله تعالى نے فرمايا: كيان بواجهوروي-مَلْعَبُونَ (٢) كيوكه بدونوں دالله نعالى كى معرفت اورغير خداكى طرف توجى ) كيك دل بي جمع تنبي بوسكنے اورالله تحالى سف كسي شخص كے

اورالله نال في كم شفس كاندر دودل نبي ركه-

كه اندردودل نهي ركه -رَمَاجَعَلُ اللهُ لِرَجُبِلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِث جَدْفِ (٣)

> ۱- فرأن مجيد سورة المره آيت ۲ (۴) فرآن مجيد سورة الغام آيت ۹۱ (۳) فرآن مجيد سورة احزاب آيت م

جان کک دل کے عل کا تعلق سے تواس مقصد شائی ہرسے کماسے اچھے افلاق ، اورمشروع عقائدسے آباد کیاجائے اور وہ اس وفت تک ان سے منعث ہیں سکتا جب تک ان سے منا لف امورسے باکیز کی حاصل نہ کرہے اور وہ بڑے عقائداورناب ندخمننب من نواكس كا بإكرا ووصون ميسد ايك كوناك كرناب اوروسيا صدب بودومر الم ليه سترويد - نواس منى كے اعتبارسے ماكنزگ ايان كا نصف ب اس ارج اعضاد كو ممنوعات سے باك ركا دوس سے ابك حمري اوريد بالاحسرے جودوسرے كے ليد خروج قواس كى باكر بى ددي سے بيلا حصرم اوردبادات مع ذريع اعداء كومعود كهذا دوك واحدب اورس الماني مقالت بن اورم مقام كا يك طبقه بعداوكوني بنده بلند طبقة مك اس دفت كدنس سنع سكتا بعب ك وه نيط طبقه سے نجاوز ندكرسے بي مذبوم مفات سے باطن كومان كر مے الحبی عادت کے ساتھ عبا وت کرنے ک اس وقت ک رسائی نس بوسکنی جب ک وہ دل کورٹری عادت سے باک كرف اوراجها فدن سے آباد كرنے سے فارغ نم محاب ، اور ع آدمی اعضاد كومنوعات سے باك كرف اور عبادت کے ماقد معور کرنے سے فارخ نہ ہووہ اکس مقام کے نہیں پنچ کٹا۔ توجب معلوب معزز ومشرف ہوتواکس کا راست مشكل اور لميا بنا به نبز كاليال زياده بوتى من بهذار خيال ذك جا كي ربان محن ارزو اور اسانى سے ماصل مو ما کے گی ۔ ہاں جوشفس ان طبقات سے درمیان تفاوت سے اندھا مونووہ طبارت کے مراتب سے صرف اُخری درجہ کو سجو کناہے جومطوب مغزی نسبت اخری ظاہری چیلکا ہے نووہ اکس میں مبہد فور کرنا ہے اور اکس کے طریقوں ہیں مبالغہ كرنا ہے اسس طرح وہ ابناتمام وفت استنجاء كيلے وحوف ، ظامركو باك كرف اور بہت منے والے بإنى كى المائ ميں من كر ارديتا ب كيونكروه اين وسوس اورعفلي في النسس بي محتاب كم طهارت جوشروب اورمقسو دسے وہ بي ب وہ اسلان کی سرت سے ناوا تف ہے وہ اپنی تمام فکر اور مہت کو دل کی باکیزئی میں نگا دستے تھے اور فامری امورس اول كي نسبت ، أنى كوستش نسي كرست تصيحتى كحفرت عرفاروق رمى النرعة سن است برسي مقب ك او ودا بك عيمالي عورت کے گوٹے سے وضوفرا یا اور خی کہ وہ جر لی اور کھا نے کے بعد ہاتھ نہیں وھوٹے تھے بلہ وہ انہی انگلیوں کوا ہے قديوں كے نملے صف سے بي نيو بينے تھے ۔ اور امشنان لا كب بولى جو صفائى كے ليے ما بن كا كام دبنى سے اكر ما تھ التعول كودهونا برست سجين تنصه . وومساجدم لانكى زمن مرعاز يُصف تص اوراستول مي شك باول علت تعد اوران میں سے دیشموں ابنے اورزمین سے درمیان کمی بھونے کور کا دیا نہیں بنا آتا تھا وہ ان سے اکابر میں شمار موتانھا اوروہ استنجاء كرنى ونت منفروں براكتفا كرنے تھے رہائی استعمال نہیں كرتے تھے) حضرت الج مررہ اور ديگرام ماب منف رصى الله عندسن فرما !

 ثُمَّنَّانًا كُلُ الشَّوَاءَ فَتَتَنَامُ الصَّلَوٰ لَذَبُهُ لَ ثُمَّانًا كُلُ الشَّوَاءَ فَتَتَنَامُ الصَّلَوٰ لَذَبُهُ لُكُ

نگر کنے۔

بالنزيد وللبورا)

اور مهارت موال مهارت با وق رض المدون من المرصل المديد المرصل المديد والمرصل المرض المرض المرض الموسي جائت في المرصل المرض الم

اوان داوں کا مل توج باطن کی با کیزگ کی طرف ہوتی تھی ،حتی کہ ان میں سے بعض نے فرمایا بولنے میں نماز افضل سے. بیونکہ حبب رسول اکرم صلی اسٹرعلبہ فرسم کو حفرت جربل میہ انسام نے بتایا کہ آپ کی نعلین مبارک سے ساتھ کی مکا ہوا<mark>ے تو آسینے</mark> نعلین مبارک آنا ردی تھی۔اورمی ہرکام نے جی ا چنے مجھ ننے انار بیے تواس ونٹ آیپ نے فرایا تم نے اپنے مجھ نے کہول آباہے ہ حرت الم تخفی حرتیاں آن رہے والوں سے بارے یں کا کرتے تھے کہیں جاتیا ہوں کوئی خورت مندا کر ان بو توں کو سے جائے آپ جوشتے آنا رہنے کواچھا نہیں سجھتے تھے توان ہوگؤں نے ان امور میں اسس فدرشا ہی سے کام ب ور دامنوں مے بھیر اس نظے یا دُل علیتے اوراکس پر مبعد جانے ، مساحدیں زین بیفاز بیسطنے گذیم اور تو کا آگا کی تنے مالانکہ اسے ما نوروں سے ذریعے کا با جا تا تھا اور وہ اکس پریشاب کرنے تھے وہ اوٹول اور گھوٹروں کے پسینے سے نہیں بجیتے تھے مالائلہ وہ اکثر ناستول میں اوط بوٹ موت نصے ان بی سے می کے بارے میں مقول میں کو اسس نے نجاستوں کی بار کبوں کے بارے میں سمال کیا مورتوالس سلسلے میں وہ اکسس طرح مے برواہ رہنے تھے اوراب تونوبت بیان تک بینے گئ ہے مر ایک گردہ نے نری جہان کا نام پاکیز کی رکھ بیا ہے اور کہتے ہی بردین کی بنیاد ہے توان کا زیادہ دفت ظاہر کوسنوار نے میں خرج جیے كنكفى كرفے عورت والى دلىن كوسنوارتى سبے حالانكرال كا باطن وبران سے نكبر فود يستدى بهات ،ربا كارى اورمنا فقت سے براہواہے ، اسے برانہیں جانتے اور نہ اس بیعجب کرنے ہیں اور اگر کوئی طفی صرف بھرسے استغاد کرے یا زمین پرنگے ا وك جلي بازين برغار برط صعيا معلى بحيا مع بعز بعدى جائى برغاز برسع الماؤل برج برسا كافعات رجزا وغبرا برطها ك بنیر فرش پرسے بائسی راسا کے برتن بائسی اورواہ اکری کے برتن سے وضو کرے توان پر نیامت اڑھے براق ہے اسس بر سخت احتراض کرتے ہی اوراسے نا باک علم اتے ہی اورا پی عاصت سے خارج کردیتے ہی وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے ياميل جل سے نفرت كرتے بن توجوت ت عالى ايان كا صرب استاباك تعبراتے بن، رونت رتكبر كوباكبزى قرار

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

دینے ہن ہیں سوح سکر ، معرو صنا ور معرو و ضام مولی اور جس طرح دین کی حقیقت اور علم جائی ، اکس کی رہم ہیں جائی ۔

اگر تم کم کو کر کی ہم موفیا کرام کی ان عادات کو جانہوں نے اپنی شکل و صورت اور با کہنر گی ہیں بیدا کی ہیں۔

وباب شخب کا المالہ

اگر تم کم کو کر کی ہم معنوعات و منکر اے کہ سکتے ہیں تو ہم جوابا کہنا ہوں ہرگز نہیں ہم تفصیل کے بنرطاق قول نہیں کرتے ۔ لیکن ہی ہم توالات عال کرنا کا صول ، سکلف ، برتن اور دیگر سامان تیار کرفا، قدوں میں بوتا استعال کرنا اور گرد و فیار سے بہتے ہے ہے اپنے سراور منہ کوجا ور سے ڈھا نہنا اور اسس کے علاوہ و دوسرے اسب کی ذات کو دیجیا جائے کوئی دوسری بات معیوظ نہ تو تو ہم سباح چیزیں ہیں اور معنی اور قات ال کے ساتھ کمچے عالات اور نیٹیں شائل ہم ہون ہیں جوان کو بھی اچھے کا موں سے ماونتی ہیں اور سے ساتھ ماتھ باتی ہیں۔

بنهان ک وان طور بران کے مباح مونے کا تعلق ہے تو ہات پوسٹ وہ بن کرانسان ان کے در سے اپنے ال ، بدن اور کیووں میں تصوف کرتا ہے اور جوچا ہت ہے کرتا ہے جب کساس یں ال کوضائے کرنا اور فضول خرجی نہ ہو۔ اور ان کا برا ہونا اس طرح ہے کہ انہیں دبن کی اصل قرار دباجا ہے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم کی اکس حدیث کی تفہر قرار دیا جائے۔ آپ نے فرایا۔

مَنِيَ الدِّيْنِ عَلَى انْنَظَافَةِ- (1) وين كى بنيا وياكن كَرْب -

متی کہ چوننفس پہلے دگوں کی طرح کی کوسے توہ اس یا فراض کرنا ہے یا اسس کا مقد دفنوق کے سے فاہری زیب ا ترینت ہے اور جہاں ان کی نظر میرتی ہے اسے میں بنایا ہے توہ ربا کاری ہے جومنوع ہے توان دووم سے یہ عمل منکر دمیا ہے ہے۔

بہل ، معرون الس طرح بقا ہے کہ الس سے بہری مقصود ہوزیب وزینت نہیں نیر بوشف اسے چورادے ال
پراعزامیٰ بی نہ کارے اور نہ ہی الس کی وجہ سے نماز کوا ول وقت سے مُوفر کے سے نمال کی وجہ سے کسی افغالی علی یا ملم
ونیوسے نما فال مواگر اکس سے ساتھ النا امور ہی سے کوئی بات ملی ہوئی نہ موتو پر مبارع ہے احرا سے نیٹ کے ذریعے قربت
خداوندی قوار دیا جا سکتا ہے لیکن پر بات موٹ نکے واگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آپنا وقت نماز میں صوف نہ کریں تو نیند بالا بین
باتوں پر خرج کرتے ہی لیں ان کا اکس میں مشنول ہونا جن مرازوں ہی مشنول ہونا اللہ تعالی کے ذکراور ذکر عبادات کو
کوٹان مرت ہے لیا جب نک برائی یا فعنول خرج کی طوٹ نہ جا سے بی کوئی حرج نہیں۔

لین جرعام وعمل واسے میں انہیں مناسب نہیں کروہ اپنے اوقات کواس برمرف کریں البتہ ضرورت سے مطابق کر سے جات ہیں اس سے زبارہ منکر رمراثی، ہے۔ اوروہ عرجونہایت قیمتی ہوسر ہے اور نفع المحا نے برقا ور

شف کے بیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے۔ اور اسس رتبعب نہیں ہونا چاہے کیوں کم نیک دوگاں سے نیکیاں، مقربی کے گاہ تمار سرتے ہیں۔

ایکن شیختم کے دوگوں سے بیے مناسب نہیں کہ وہ مفائی کے صول کو جوڑ دیں اور صوفیا پرائز افن کری اور یوں ا بھے اب کوسما ہر کار کے مناب قرار دیں کیونکہ ان کے ساتھ مثا بہت کا تقامنا یہ ہے کہ اس سے ایم کام کے لیے فا رخ ہوں جی حضرت داؤر طائی رحمہ افذر ہے جھاگی کہ آ ہب اپنی داڑھی کو کلی کھی کوں کر تنے ہیں انہوں نے فرمایا میں اس دقت فارخ ہوں جیسے حضرت داؤر طائی رحمہ افذر ہے جھاگی کہ آ ہب اپنی داڑھی کو کھی کھی کو دوھونی سے دھوئے سے مہوئے کہ فرد کی میں نے کہ اس سے کو اور دو فود کی طے دھو تے میں دفت منابط کرسے۔

پہنے زمانے ہیں وبافت دہتے ہوئے ر رنگے ہوئے) چرف پر غاز برعے ہیں ان سے یہ بات معلم ہنیں ہوئ کہ طہارت و نجاست کے سلے یہ ان ہیں سے کی نے وصلے ہوئے اور رنگے ہوئے ہیں فرق کی ہو۔ ملکہ حب وہ خباست کا تنہوں سے دیجتے تواس سے ابتناب کرتے وہ اخالات کا گہرائی ہیں بار بک بین سے کام نہیں بیتے تھے بھر وہ ربا کاری اور ظلم کی بار بک مین می فوٹ کر رہنے سی کہ حفرت مغیان آوری رحم الٹر کے ماتھ ایک رفتی مغرقه المواب کے ماتھ حارم انتخاب مکان کے دروازے کی طوت دیجیا جو بلند تھاتوا پ نے وایا تم ایسا کام نہ کرنا اگر لوگ اسس مال کی طوت مذکریا تواسس کی طوت دیجیے والا اس فاول خرجی برجد دکار ہے۔ کو وہ لوگ ایس کی طوت میں میں کہرے کے ماتھ دھوئے تو اس کا انتخاب می بار کہرے کے ماتھ دی نہیں کہ است کے احتمالات کے احتمالات کے احتمالات کے احتمالات کے احتمالات سے لیے نہیں اگر کو اُن عالم کمی عام اور کی کو بائے جواسس کے کہرے امنیا کا سے ماتھ دھوئے تو یہ افغال ہے کہ کہرے کے لیا تھا کہ اور برجام آدمی اس رحونے کی وجہ سے نقع عاصل کرتا ہے۔

کیونکہ وہ اپنے نفس کو جرائیوں کا مکم دیتا ہے، ایک جائز کام میں سکارہا ہے۔ تواسس مائٹ میں وہ کن ہوں اسکو کہ مقعدالی اسکا ہے کیونکہ افرنفس کسی کام میں مشنول مزمو تو وہ اولی کو اپنے کام میں مشنول کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کا مقعدالی عالم کا قرب عاصل کرنا ہو تو اکسس سے نزد یک بر برین عبادت ہے۔ کیونکہ عالم کا وقت اکس جیسے کا موں میں خرج ہونے سے افغال ہوت اس جو نواس کا موقت ایک کاموں میں خرج ہونے سے افغال ہوت سے وافر جب کی اور جا میں مثال سے اس فیم کے دوسرے اعمال ، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعن کی بین برتین میں ہونے میں ہوتے کا موں میں نواس مثال سے اس فیم کے دوسرے اعمال ، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعن کی بین برتین میں کو بین برتین کی معلوم کرنا چا ہئے عمری کھڑاوں کو اچھے کاموں میں نگا نے کے بیدان کا حماب کا ب کرنا امور دنیا اور اکس کے تام ال وال باب میں فور کرنے سے افغال ہے۔

حبتم نے برا بندائی بات مجدل اور تھے معلوم ہوگیا کہ طہارت کے چارمراتب ہی توہم اکسی تاب میں موت چوتھے مرتبہ بین ظاہری طہارت کی گفتا کریں سے کیونکہ ہم کا ب سے پہلے سے میں مرتبہ بین ظاہری طہارت کی بحث چھر طیس سے بس م

ين بن كر ظا برى طبارت كي بن قسيمي -

را) شجاست سے طہارت (۱) حدث سے طہارت ، بدن کے نفعات سے طہارت اور یہ طہارت کا مخضار مثلاً نافن کا مخفی اُسٹرا یا چُونا استعمال کرنے رزیر ثان بال معاف کرنے) اور ختنہ سے عاصل ہوتی ہے۔ معانی اُسٹرا یا جُونا استعمال کرنے رزیر ثان بال معاف کرنے) اور ختنہ سے عاصل ہوتی ہے۔

بالملی الم الله المال الدر و الجناكركس فيزكو دوركيا جار إسب كس فيزك ماقد دوركيا جار با معاوردد كرنے كى كيفىت كى ہے۔

## رے ویجب ہے۔ طون اول: زائل کی جانے والی نبجاست کابیان یہ بینات ہے اور اعبان راسٹیاں تین قم

جا رات ، حیوانات اور جیوانات سے اجزار

سكتة، خنرم اورجوان دونوں با ايك سے بيدا بونا سے علاوہ عام ميوانات باكس ديكي مب ان بن سے كوئى مرما ئے تو باخ كے علاوہ باتى سب نا باك بوجاتے ميں - أدمى بھيلى، كورى سيب كا كمطاا ورم وہ كھا نا جو بدل جا كے وہ اس رکبوے ) محمل میں ہے نیز روہ چیزجس میں بہنے والا خوال مرجید کمی اور گرید والی کبراجو کوم می ہواہے) توان میسے سی کے گرنے سے بانی نا باک منس موا۔ وا)

جوانات کے اجزادی دوفیں میں ایک وہ جے کاما جانا ہے اس کا حکم مردہ جانور کی طرح ہے بال کا طفے اورمرما نے ی وجہسے نایا کہنیں مونے ہڑی نایا کسو جاتی ہے ، دوسری نعم وہ رطوبات ہی جوالدرسے نکائی می توج تبدیل نہیں ہوتیں اورن الكاكوني تعكان مي توه ياكسي جيه أنو، بين، ساب، اوريند الرعيد اوره كاكوني تعكان ميديك بي اورومبل ماتی ہے وہ ناپاک ہے،البتہ حرحوان کی اصل موجیعنی درانا یہ بربار ہی بازن اورت م مانوروں کا گور اوربیاب

ان سناستوں میں سے یا نجے کے علاوہ کی سے مجھ عمی معامن اس تفور اسویا زبارہ -ا - بھروں سے استنجاء کرنے کے بدنجاست کا اٹرجب کے مخرج (نطخے کی مبلہ) سے تجا وزند کرے معاف ہے ۔ ۲- رستوں کا بیروا در ابدی غبار، اس سے باوجود کراس کی ایالی کا بیتن مو، جنی مقدار سے بیامکن ندمو معاف ہے،

اور یہ وہ مقدر سے کراس تفس کے بارے یں برنہا جائے کراس نے تودا بنے آب کو کیوسے لتھی اے یا وہ

دا؛ بعن صب الس كام برنجاست وكلى مودرنه بانى نا باك بوجات كا ١١ سزاروى را امنان کے نزدیکٹی ناک ہے۔

ای بی گانے۔

ار موزسے کے بنچ مگی موئی اسی کاست کواس سے داستہ فالی نہیں مرنا تور کو نے بعد جو کچو سہے وہ خرورت کے نخت موایث سیصر

م براسوكا فون تعوش موازرا وه ، معامت سے البنزير كروه عادت سے براع جائے جاہے وہ تمهارے كراے بي ملے ياكمى دوسرے کے کبروں ہی موا درتم انس بن او-

دو مرسے سے برون بی ہواورم اہیں بن و۔

۵- پینسبوں کا خون اور جو بیب وغیرہ ان سے نکائی ہے حضرت ابن عمر صی الدینہا کے جرہے بر عینی نئی اسس سے خون کل ایر اسے نئی اسس سے خون کل ایر اسے نئی اسس سے خون کل ایر اسے نئی ارب سے بو کیج نگاہے اور بر ابن ارب سے باز برجی اور اسے نئی ارب سے جو خون نکا ہے وہ جی اس کے معنی میں ہے ۔ گر تو بھوٹرے کبی کی مار خطے میں اور اسس کے دوسرے زخم انس استحاف میں میں ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں کے ساتھ ما یا جائے گا۔ اور وہ ان بینسبوں کے علم میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گئے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گئے جن سے دوسرے زخم انس استحاف میں ہن ہوں گئے جن سے دوسرے زخم انس استحاف کا دوسرے دوسرے زخم انس استحاف کی دوسرے زخم انس استحاف کی دوسرے زخم انس استحاف کی دوسرے زخم انس استحاف کو دوسرے زخم انس استحاف کی دوسرے زخم انس کی دوسرے زخم انس کی دوسرے زخم انس کی دوسرے زخم انس کر دوسرے زخم انس کی دوسرے زخم انس کی دوسرے زخم انس کر دوسرے زخم ک انسان كسي حالت بس بحي خالي نيس موا-

ال یا نج قسم کی نجاستوں میں مشریعیت کی چیٹم بیٹی سے نہیں معلم ہوگیا کہ طمارت کامعاطر اَسانی پرسیے ،اکس میں مود پرسے

وغبره بدا مهوسكت بن ان كى كوئى اصل سي - (١)

جل جبر کے ساتھ سے زائل کی جاتی ہے والے جو بی وہ پاک بھی کرتے ہیں اور خشک بھی ، بیان

ت روب ہے کہ سخت باک ، خطک کرنے والے موں اور فابل احرام من موں -بہنے والی چیزوں بی سے مرف بانی نجاستوں کو دور کرتا ہے اور سر بانی نہیں بلکدوہ بانی بوکسی نیر مزوری چیز کے ملنے سے بہت بدل رگیامو،

اگر نجاست ل جانے سے بانی کا ذائقہ رنگ یا بُوبدل جائے نووہ باک ہنیں رہتا۔ اگر ہر چریں تبدیل نہوں اوروہ دوسو بچاسس پر ہوندی عراقی رول رآ دھ میں سے ساتھ پانچے سورول ہوتو نا باک ہنیں ہوا۔ كبونكه عنورعلبه السلام سف فرا با :-

<sup>(</sup>۱) اخاف کے زدیک جم سے نکلنے والی بہب اور نون کے بارسے ہیں طری حکم ہے ہے کہ اگروہ بام زکل کر اپنی طبرسے نجا دزکر جائے تو دمنولوٹ جائے گا۔ مہذا تھیند دغیرہ سے نکلنے والے نون سے دمنوٹوٹ جائے گاخونجاست خشار ہوادر ہوئے دغیرہ سے مك جائے وہ چلتے چلتے معات موجانی سے اكميں بجنا ناحكن مؤلومعات موكا است عوم بوئ كہنے بي ورن ، كا پاك يانى با كابك كسير سے کیڑا یائسم ایک موجا آ ہے ۱۲ سراروی .

ادراگراسس سے کم موتوا ام منافی رحمد احدیث اور بانی دوشکوں کو پنچ جائے ، تو نابای کو نہیں اُٹھا تا۔

ادراگراسس سے کم موتوا ام منافی رحمہ اللہ کے نزدیک ناباک ہوجاتا ہے ادر بر اس وقت ہے جب بانی ظراموا ہو۔
جہان تک جاری بانی کا تعلق سے تو جنابانی بدلا ہوا ہے وہ نا باک ہے اس سے اوپر با نیجے والا ناباک ہمیں ہے۔
کیونکہ بانی سے جاری ہونے میں انفعال بعن الگ الگ بہاؤہ ہے اس طرح جب جاری نجاست، بانی کے جاری ہونے کی جداور اگر این کا بہاؤہ سے فوی ہو تو جگر ناباک ہوگی۔ ادراکس کا داباں بابان اس وقت ناباک ہوگا جب وہ دومکوں سے کم ہواور اگر بانی کا بہاؤہ ہے اور جا سے اوپر دالی جا جب وہ باک ہے اور جواکس کی نجل جا در جوالت کا بہاؤہ ہو مالیت ایک ہوئی کی جو موجہ دور ہو باز بادہ ہو مالیت ایک موض می دو طلک بانی جمع ہو۔ اور جب دو حظکے ناباک بانی اس میں موجہ بوجہ دور ہو باک ہوجا سے گا اور چر جوا ہوئے سے ناباک نہیں ہوگا میصن سے اور مال شاخی رحمت دام شاخی رحمت دارات کا مرجب ہو سے ساتھ جمع ہوجا سے نووہ باک ہوجا سے گا اور چر جوا ہوئے سے ناباک نہیں ہوگا میصن سے اور مالی شاخی رحمت دارات کا مرجب ہوجا ہوئے گا اور چر جوا ہوئے کا اور چر جوا ہوئے کا اور چر جوا ہوئے سے ناباک نہیں ہوگا میصن سے ایا م

اور بن ام غزانی رحمداللہ) جا ہتاتھا کہ ان کا ندمہب، صنت امام الک رحمداللہ کے ندمہب کی طرح ہتوا یعنی یا نی اگر جم تھوڑا ہوجب بک تبدیل نہ مونا پاک نہیں ہتوا کیوں کراکس کی منرورت ہوئی ہے اور دو ملکوں کی قید نگانے سے وہوسے پیدا ہوتے میں اس میں جب بات لوگوں برگرال گزرتی ہے اور مجھاپنی زندگی کی قسم بیشفت کا سبب ہے ہوشفس اکس کا تجربہ کتا اور اکسس میں فورکرتا ہے وہ اکس بات کو معلوم کرائیا ہے۔

اور سب بات بن مجھے شک بہیں وہ یہ ہے کا گرب سلط ہوتی توسب سے نیادہ شکل طہارت کر کرمہ اور مربنہ طبیہ بن ہوتی کی کو کہ وہال مز توجاری بانی زیادہ ہوتا ہے اور نہ تھے امرائ ہوا۔ اور زائ رسالت کے اغازے عصر صابہ کے اخریک طہارت کے سلط بن کوئی واقوم نقول نہیں ہے اور نہ بی خاستوں سے بانی کی حفاظت کے بارے کوئی دسوال ، نقل کی گیا بعض ت مواروق رصی اور خور نقول نہیں ہے گھولے سے وضو فرایا اور ہم اسس بات کی تقریح سے کرانہوں نے اس بانی پراغی دکیا بھی ہونا کی جو اور معولی گیان بیانی پراغی دکیا جس معوم ہوجاتا ہے تواسس موریت بن اس خرم ہوں کا نہ مونا ہونا وران زمانوں بن اسس کے متعلق سوال کا نہ مونا بہی دہیں ہو وار مونی المرائ من کو فول دور مری دہوں ہے۔

لا كسنن دارتطني كأب الطبارة جلداول ص ٢١

<sup>(</sup>۲) اخان کے نزدیک اگرتالاب مومر بع گزم ووی وروس ، ہو توجب تک نجاست کا افز طام رنہ ہونا باک ہنیں ہوگا لیکن اس سے کم بانی نجاست کے گرنے سے نا باک ہوجا نا ہے دوشکوں والی عدیث سے امام شا فنی کے استدال کا جواب حنی فتہا دنے دیا ہے تغییل کے بیے کشرح معانی آفار یا ہوائد کی ہی بحث دیجھے ۱۲ ہزاروی۔

"بری دبین باکرم صلی المدعبه وسلم کا بل سے سلم برنن کو میر هاکرنا (۱) اور اسس سے برننوں کونہ ڈ ہانیا سے عالا کر بہ بھی دہم کا کوہ چوا کھاتی ہے اوران علاقول میں تون نہیں تھے جن میں ، بیاں منہ ارنیں اور کنو وُں میں ووا ترتی نہیں تھیں۔

بوتی دبیل بہے کر حزت اہم شافی رص املے واضح طور بر فرابا کہ حس بانی سے نجاست کودور کیا جائے اگراکس میں تغیر و تبدل نہ ہوتو وہ باک ہے اور اگر تبدیل آجائے تو تا باک ہے ۔ اور اکسس میں یا فرق ہے کہ بانی نجاست سے مجائے یا نجاست بانی میں جائے یا نجاست کودور کردیتا ہے حجب کہ وہ بانجاست بانی میں جائے ۔ اور کسی فائل کی اکس بات کا کی مفہوم ہوگا کہ باک بانی نجاست کودور کردیتا ہے حجب کہ وہ منجاست سے ملے کو فہری روکتا ۔ اور اگر اسے ماجت کی طرف سے جائی نوعا جت بھی اکس کی طرف بہنجاتی ہے۔ ہماکتی ایسے برتن میں بانی کو ان میں میں نا باک کیوسے مول باجیں برتن میں بانی مواس میں نا باک کیوسے میں کوئی فرق ایک میرسے میں ایک کیوسے مول باجیں برتن میں بانی مواس میں نا باک کیوسے میں کوئی فرق

ہنی براوں اور بر نوں کو دھونے ہی برسب کچے معروت ہے۔ بانچویں دلیل بر سے کہ دہ تھوڑے جاری اِنی کے کنارے پر دمنو کیا کرتے تھے اور امام تنا فی تھا مٹر کے خریب

ابک دومرسے بی داخل مہوما نے کا حکم زادہ مخت ہے۔ پھٹی دہیں یہ ہے کہ حب دوشکے پانی میں اُدھر ہم بہتاب گرما نے بھروہ الگ الگ ہومائی تو بھی اور نے سے پانی بیں باک ہوگا جب کریہ بات معلوم ہے کہ اس میں بہتاب چید ہوا ہے احد بانی عبی تقول اہے ، شاہیے تبدیل نہ کر نے سے اس کا پاک رمہاز بادہ ا تھاہے یا پانی کی کرٹ کی فوت کی وجہ سے کرجب کرٹ ختم ہوجائے اور نجاست سے اجزالاں بیں باتی دہی دبنی بہنو باک ہوا ور جونجاست کی دھرسے تبدیل بنیں موااسے پاک نہ سجا جائے یہ کیسے مبھے ہوسکتا ہے) ب توں دسل یہ ہے کہ گذر شند زمانوں میں میلے کھیے دوگ عماموں سے ومنو کر شفاوران محضول میں برتن اور ہاتھ ڈا گئے ما دید بانی فقور اس انفا اور بھی معوم سوانفا کراس میں نا پاک اور پاک سب ماند داخل موتے ہیں۔ توشدت حاجت كے با وج دان دائل سے بیبات دل میں منبوط موجاتی ہے كد وولوگ پانی كے تبديل نرمونے كو ديكھتے نے اور صنور علیہ انسام کے اکس نول کی طرب بھیرتے تھے ۔اک نے فرایا ا۔ 

مَاغَيْرَ طَعْمَ الْوَلُونَ الْمُدِينِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اوراكس بي تحقق ہے دويركر برائع بيزى طبيعت ميں بات وافل ہے كر جرجيزاكس بي كرت ہے وہ اسے اصفت بر ہے آتی ہے اور وہ اس بر مغلوب موجاتی ہے جسے قرعة كو ديكھتے موكد وہ نك (كى كان) من الرفك بوجاتا ہے احرفك بن جانے نیز کا ہونے کا وصف زائل ہوجانے کے سبب اسے پاک قرار دیا ما آہے۔

اسى طرح سركداور دوده بإنى ين كرهائي اوروه كم مو توان ك صفت باطل موجانى ب اوراب بإنى كى صفت كے ساتھان كا تعوم فاسے اوران میں می طبیت ا جاتی سے البتہ زبادہ موا ورغاب ا جائے تو الگ بات ہے اوراس کا فلیہ،اکس کے

والنف ولك يا كوست معلوم موات -

تونزىيت نے قرى بانى كے نياست كوزاكل كرنے كے سلال اسى مديار كى طوف اشاره كياہے اوراس پرا عمّا دكرنا جاہيے۔ اكس سے حرج دور مونا ہے اوراس كے ما تھاس كى صغت طبور رہاك كرنے والا مونا) ظام مونى ہے كيزكدوہ اكس رغا لب أكراسي إلى كردينا ہے جي وه ووشكول سے زائد مونے كى صورت بى ،مستعل بانى، جارى يانى اور بلى كے بيے رتن كوشرها كرف كى صورت مي ماك ربتا ہے اور تم بر مسمجما كرب معات ہے كيونداگر ايسامونا توب استنجاء كے اثرا ور بوسك نون كى طرح بوناحتى كراكس سے منے والا بانى في ناباك موجاتا ليكن وعوفے سے نا باك ندمونا اور در مى تعورے بانى بى بلى كے منهار في سع وه نابك بوا-

جهان ك حضر عليه السلام كاس قول كاتعلق ب كرو و منجاست كونوب المصاناتوبيم ب بوكس بعي اخمال ب كرحب وہ تبدیل موجائے رنب نجاست کونہیں اٹھا آ ) اگر کیا جائے کردب وہ نبدیل زمونوعکن ہے کہا جائے

كماكس كى مرادى بے كروه عادياً عام طور رسى استى تبديل نيس مونا - بھر دو مطكوں سے كم مى معی میں فریبل ہے ایکن اسسے کم میں خرکورہ بالا دلائل کی وجہ سے بر مفہوم تھوڑنا ممکن ہے - اور کپ کے ورثا وگرامی "لاجل نبت الافامر حمل كى خفى كراس مين إس افي داتى صفت كى طرف الأما ب جيد كما عاست كه مك مكت وفيروكونتي اٹھا سکنا مطلب برہے کہ وہ بھی نمک بن جا تے ہیں۔ اسس بلے کہ لوگ تھوڑسے پانی اور تالا بوں ہیں استنجاء کرنے ہیں اور اپنے نا پاک برنن ان ہیں وحونے ہیں چھرٹنگ میں رفیعا نے میں کہ گیا اسس میں کوئی ٹوٹر تبدیلی آئی سرے اپنہ ؟ توواضح ہوا کہ جب ووسٹکے پانی موتوان عام نجاستوں سے نا پاک نہیں موٹا۔

اگرائم کہوکہ نبی اکرم صلی انڈولیہ وسلم نے فرفایا " وہ نجاست کونہیں اٹھا تا " اور حبب زبادہ ہوگا تو ہر واشت کرے گانو ہر
سوال تمہا رہے فلاف ہوگا کیونکہ حب زبادہ ہوگا توجس طرح جسی طور پر پر واشت کرتا ہے تھی طور پر چمی ہر واشت کرے گاہذا دونوں ند سوں پر بہ مغاد رعام ، نجاستوں کی نید دگانا ضروری ہے ۔ فعاصہ بیہ ہے کہ میرار حجان اسس بات کی طرف ہے
کہ عام نجاستوں کے معاملے ہیں زمی اختیار کی جائے ہیئے واکوں کی سیرت ہی ہے اور دسوسوں کو حراسے اُ کھاڑنا ہے ۔ توالس قدم کے مسائل ہیں اختلات کی صورت ہیں ، ہیں سف طہارت کا فتو کی ای وجہ سے دباہے دا)

معاست دور کرف کا طرفیم کا طرفیم کا طرفیم کا فی سے اگر کیاست دھائی دینے والی ہوتو عین نہوتو عام جاہوں پر پانی بہانا وا تقفے کا باتی رسامین کے تقایر دلالت کرنا ہے۔ اسی طرح رنگ کا باتی رسنا بھی، لیکن ہو شجاست اسس جا سے مل جائے

تو کھ ہے بعد (جزرائل ذہبی) معاف ہے بوگا بانی رہائی عبن نجاست سے بفا پر ولالت کراسے اس سے مون اسی قدر معاف ہے کہ اسس کی تو بہت بیز مواور اسس کا ازالہ شکل مو تورزاک کی صورت بیں بمی بار ولنا اور سر با راسے نچوٹون کو جے سے فائم مقام موگا۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بیے بیفین رکھنا ضروری موگا کہ اسٹیا و کو باک بیدا کیا گیاہ توجس برنجاست نظر نہ کے اور تھیتی طور براسس کا ناباک مونا عبی معادم نہ ہو تواسس کے ساند نما زہر سے اور معن موج کی

رصہ سے نجامنوں کو مقدر نہائے۔ دوسی فسیم:

## احداث سے طبارت

اسس میں ومنو، غنل، اور تیم سبے اور ان سب سے بیلے استنجاد سبے، ہم ان سب کا طریق اور سنین ترتیب سے بیلے است بنا و سب کے انشا والٹر ثعالی۔ سے بیان کریں گے انشا والٹر ثعالی۔

<sup>(</sup>۱) صزت امام غزالی رحم الندنے جس دور کی بات فر مائی ہے اب وہ دورنہیں رہا اسس دفت اہل عرب سے ہاں بانی کی بھی کمی ہوتی تھی میڑے بھی کم ہوتنے تھے اب مالات بدل سکتے ہیں مہذا بہ نوٹھیک ہے کہ معن وسوسے سے باک کیرطسے کونا پاک نہیں کہا جائے گا ایکن حبب نجاست کا یقین ہوتواکس کے ساتھ نمازنہیں ہوتی ۔ ۱۲ ہزار وی۔

ففائے عاجبت کے اواب نگانہ کرسے ، مورج اورجا ند کی طون کر نے نہ کرسے قبد کی طون نہ چرہ کرسے اور نبیٹنے کی جگہ تک پہنچنے سے پہلے ٹورک کا ہ کو اور لوگوں کے اندر بھی دول ری طون بھر نا اجہا سے اگر محالیں ابنی سواری سے ذریعے پردہ کرے توجی جائزت اس طرح واس کے برائے کے ساتھ جی کر کہ ہے لوگوں کی عبس کی جگہ سے نبیجہ، ٹھہرے ہوئے بانی میں بیتاب ندکرے جال اور خت کے نبیجے جی پیشاب ندکرے نہ تھے ہوئی ارک اس ورخت کے نبیجے جی پیشاب ندکرے نہ تھے ہو بیشاب کر سے اسمت جگہ سے نبیجے ہوا کے گرخ پر پیشاب ندکر سے نا کہ اس درخت کے نبیجے جی پیشاب ندکرے نہ تھے ہو بیشاب کر سے اسمت جگہ سے نبیجے ہوا کے گرخ پر پیشاب ندکر سے نا کہ اس باؤں کو پہلے اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے واہاں باؤں کا بے۔اور کھڑا ہوکر منیاب ندکرے۔

صفرت عائشہ رمنی انٹرعنہا سے مروی سبے فرنا ٹی ہیں «بوشخص نم سے بیان کرسے کم سرکار دو عالم صلی انٹرعلیہ وسسم کھڑے ہوکر بنتیاب فرمانے شخصے نواکس کی تصدیق نہ کرور ۲)

منزت عرفاروق رض المدّعنه سے مروی ہے فرما نے بن بنی اکرم صلی الله علیہ وسر سنے بھے کورا موکر بیاب کرتے دیکھا توفراً یا « اسے عرا کورشے موکر بیٹیاب ند کرو " نواکس کے بعد بن سنے بھی بھی کورٹ ہوکر بیٹیا بنیں کیا ، رس البنہ رضرورت کے شمت) اکسس کی اجازت ہے۔

صفرت صدیع استرعن استرعن سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے کھوٹے ہوکر بیٹیاب کیا چیر میں وہ تو سے لیے یا فی در اور میں استرعاب والہ کہ میں استرعاب والہ کہ میں میں استرعاب والہ کہ استراک میں استرعاب والہ کہ میں استرعاب والہ کہ میں اور خوا یا و

عَامَةُ الْوَسُولِينِ مِنْهُ ره) عام وسوسے السسے پدا ہوئے ہیں عام وسے السسے پدا ہوئے ہیں معزت ابن مبارک فرملنے ہی غسل فانے ہی بیٹباب کرنے گانجائش ہے بشرطبکہ السس سے اوپرسے بانی جاری ہوجلے

ره، مسندام احمدین صنل جدده من ۲ و مرویات عبداللدین منفل

<sup>(</sup>۱) امن من کے نزدیک گروں بی جی فیل رُح نہیں ہونا چاہیے اورنہ اس کی طرف پیٹھ کی جائے اس بیے کر اگر پہاڑر کا وٹ نہیں بنتے نز گھروں کی چاری جائے ہوں ہے کہ اگر پہاڑر کا وٹ نہیں بنتے نز گھروں کی چار داواری کیسے ذکا وٹ بننے گل (۱۷) ہزادوی (۲) چاہے تر ندی باب النہی عن البول قائم عبداول ص ۲۸ (۲) جامع تر ندی باب النہی عن البول قائما جلداول ص ۲۸ (۲۸) جامع تر ندی باب النہی عن البول قائما جلداول ص ۲۸

اے الم ترندی مے ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ عبدو کے فرایا: لاکیٹو کُن آ کہ کُ کُھُنِی مُسْنَحِمَ ہُ نُسُتَّحَ بَنَوَصَّاً کُنہُ ہِ فَاِنَّ عَاْمُهُ الْوَسُوَاسِ

تم میں سے کوئی شخص غسل نعا نے بیں بیٹیاب مذکرسے بھر وہاں سے وضوکر نا سے اور عام وسوسے اسی سے بیدا موتنے میں -

ویدی دی این چنرزے جائے میں براندنعالی بارسول اکرم صلی متر علیہ دوسم کا اسم گرامی ہو بیشیاب گاہ میں ننگے ارند جائے اور داخل موت وقت برانفاظ مراجے دبینی با ہرسی مراجے)

بِسُدِ اللهِ الْمُونُ عِلَيْ اللهِ مِنَ الرِّحْبِ النَّجِبِ النَّجِبِ النَّجِبِ النَّرِ تَعَالَىٰ كَ نَام سے شروع كرناموں اور شيطان ناباك النَّهِ يُثِ الْمُخْبِثِ الشَّيطَانِ النَّرِجِ بُيرِ - (٢) ضبيث سے الله تعالىٰ كي بِنَاه جا سِنَا بول -

ریکات بیت الخادرہ بام ریکل کرکے اور بیٹھنے سے بہلے ڈھیلوں کو گن کے قضائے طاجت کی جگہ بائی سے
استنباز کرے آلا کھا نسنے بنین بار تھا فرنے اور معنوضوص کے بچلے مصے پر ہاتھ چیر نے کے ذریعے بیٹیاب کلفے کا المبنان
کرے اور اسس میں زباوہ سوچ بیجار نہ کرے اس طرح وسوسے پیدا ہوں سے اور یہ معاملہ باعث مشقت ہوجا کے گا۔
اب کوئی رطوب جھوس مو تو یوں خیال کرے کہ وہ وضو کا بہتیہ انی ہے آگر اس سے رذمنی ) اذبت محموس کرتا ہے تواس

اب وی رویب موس و و ورون یا و روس و و و و و کا بیم بین است است کے اور شبطان و سوسوں کے ذریعے اس پر مسلط نہ ہوئے۔ عربیت شرایت میں ہے نبی اکرم صلی اسر علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا اپنی بابی کے چھینٹے مارسے دم)

ی مرب یا ب بی رام ما موجه در ما ما بیسان با در این بر با دوان می زیاده نفید منا تفاتواس سلیله بی وسوسه قلت وگذشته زمان می این است با در ما در این می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این است میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا تا این می زیاد در میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این میلدی فارغ مرا دوان می زیاده نفید منا تا این می در این می در این می در این میلدی فارغ می در این می در این

لا مندانام المدين صبل مبده من ۱۵ مرويات عبدالله بن منفل ۱۷) (۱۷) جب که بنوں وغيوس نفائے حاجت كے بيے مبائے توجباں بن باب كيا وہاں سے ہٹ كراستنجاد كرے ليكن الى دقت توكم ولا بيں بنياب كابي بنى بوئى بي ال بيں كوحرے نہيں كيونكر بي ملش بي -(۱۲) سنن نمن نى كتاب الطبارة جلدا ول من ۱۹ رق سنن ابن اجباب الاستنباد بالجبارة من ۲۰ اید عربی شخص نے کی صحابی سے حفکوٹ نے سے دوران کہا جباخبال بی تمہیں تو بینیاب کرنے کا طرافیہ بھی اچھی الم ح نہیں آتا۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں میں اکس میں ماہر بول بیں بنی سے دور بواتا ہوں اور ڈھیلے گئ کررکھتا ہوں ظاس سے جنڈ کوسا سے رکھتا ہوں دیر دو کرتا ہوں) اور بوالی طرف بیٹھ کرتا ہوں ہرن کی اور دینجوں پر زور وسے کر) بیٹھتا ہوں اور شرم نے کی طرح بھیں حصد اور کواٹھا تا ہوں۔

السوبات كى اجازت ہے كه انسان بايروه موكركسى سافى كے قريب بشاب كرے كبوئد صور عليه السلام نے با دجود بيت زباده حيا كے ايسا كيا تاكہ لوگوں كے سبے برمس كله بيان كرديں - دد)

دمین کھی ایسی ضرورت مونو بایرده مونے کی صورت میں فریب بھی کر قضا سے حاجت میں کوئی حرج بنیں )

استنبار کا طرفقہ عبائی بیٹاب کا ،کوئیں پنجروں سے مان کرے راستنبا،کرے ،اگران سے صاف مور استنبار کا طرفقہ عبائے نو کا فی ہے ورنہ چوتھا نیچر بھی استعمال کرے اگر باک موجائے نو بانجواں پھر بھی استعمال کرے کوئی کرنا واحب ہے اور طاق بچراستعمال کرنا سنت ہے۔

نی اکرم ملی الدُّعلیدو کے مسلے فرمایا: ۔ مَن اسْنَجْمَر فَلْیوُ نِیرُ ر ۲) جوشخس تھے دیں سے استخار کرسے تووہ طاق تھے استعال کرے۔

پتھرائیے بائی ہاتھ ہیں ہے اور اسے بنیاب گاہ کے اکلے مصدیر نجا اسٹ کی جا ہے کہا گئے دکھے اور اس سے پونچستا

ہوا پہھے کی طرف لیے جا ہے اور دوسرا بھر نے کو اسے اسی طرح پھیلے صعبے پر کھے اور اسے اٹ کی طرف الشے ، جر تیم اپنے والی کا نہے جو اپنی اٹھ کو اپنے والی بالی کا نہے جو اپنی اٹھ کو حرکت دے کر اسے دعنو محنوں کی تین بارڈھیٹ کی تین جائیوں سے ساتھ پو نیجھے یا دیوار کے بین مقابات سے صاف کرے ہمال میں کہ بچنے کی جگر پر طویت نظر نہ کے اگر دوم تنہ سے مفعود واصل موجا کے تو بین مرتبہ کرسے اور اگر ایک ہی تیم رپا کھا اس کر سے تو تین جائی ہی جگر پر اُلگا اور بائی کی بھر سے اگر جا بر البیا کرنے سے مفعود واصل موجا ہے تو بین مرتبہ کرنا واجب ہے اگر جا بر البیا کرنے سے مفعود واصل موجا ہے تو بین مرتبہ کرنا واجب ہے اگر جا بر البیا کرنے سے مفعود واصل موجا ہے تو بین مرتبہ کرنا واجب ہے ۔ بھر سان سے بھی کردوسری جگر چا جائے اور بانی شرب کے اور بانی دار بانی کرائے کے اور بانی شرب کے اور بانی شرب کے گوئے سے بہتھ کی کا اصاب میں ہوا دور لائے تھی سے بہتھ کے در سے مبالغہ آرائی چوڑد سے کو تکر دیوسوں کی تا جائے ہو کہ کے تو بین سے بانعہ آرائی چوڑد سے کو تکر دیوسوں کی تا جائے ہو کہ نہیں می گیا جانا اور جو کھے میں دور بی تا میں بینتی اور با می فضلات حب کا میا میں ان بر نہوں ای تیک ہے سے تبای کا اور بانی نہیں سے کہ کو کہ نہیں مگایا جانا اور جو کھے میاد کو اور کی کھیلے کو کہ اس کی تارب کو کہ نہیں مگایا جانا اور جو کھے میاد کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کو کھیلے کہ کی کھیلے کی کھیلے کرنے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کا کھیل کو کہ کی کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کہ کھیلے کے کہ کہ کھیلے کے کھیلے کے کہ کھیلے کے کھیلے کے کہ کے کہ کھیلے کے کہ کھیلے کی کھ

المام ہے اور اس کے بے نجاست کا عکم ابت ہے تواس کے ظہور کی مدیہ ہے کہ وہاں تک یا فی بینچ کوا سے ذائل کرف وسوسوں کی کوئی مرورت نس -استنارے فرافت کے بعدان الفاظ کے ساتھ وعا مانگے۔ اے امدامیرے ول کو منا فغتے یا کرمے اور ٱللَّهُ عَرَظَةٍ وُقَلْمِي مِنَ النِّفَ إِنْ وَتَحَقِّمُ میری نے ملا ، کوبے حیائی کے کاموں سے معفوظ فرا۔ فَرُجِي مِنَ الْعَوَا حِشِ -پھرا بینے ہا تھ کوزین یا دلوار برملے الکہ بدلوزائل ہوجائے اگر باقی ہوں آجیل صابن استعمال کرناچا ہیئے، بینمرول اور پائی دونوں سے استنباد کرنامستف مے جب سرآبت کرمیر نائل موتی-وَفِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنظَفَّرُواْ وَاللَّهُ الْمُ الْمِيلِ الْمُعَبِّونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمَعِدِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ ال نے وف کی ہم یائی اور پنچر کو جمع کرتے ہی (۲) ر دونوں کواستغارے وقت استعال کرتے ہیں) وصنو كاطرافيم المرات فارخ بو مائے تو دصوبی شنول مرنی اكرم ملی المرعلیہ وسلم كوم مشراس طرح دیجا وصنو كاطرافيم الله تعلیم است سے فارخ بوكرومنو فراتے تھے۔ دالبتہ تعلیم است سے باہم آپ نے اس وقت ومنو کو تھور بھی دیا ۱۲ ہزاردی )مسواک سے ابتدا کرے کبونکم نبی اکرم علی الدعلب وسلم نے فرطایا-إِنَّ أَنْوَا هَكُمْ مُنْ الْفُرُانِ فَعَيْبُوهِا بِينَا اللَّهِ مِنْ وَأَن بِالسَّاسِ مِنْ وَأَن بِالسَّاسِ اللهِ مواکے ساتھ یاک کرو۔ بالتوالث ر٣) مواك كرنے وقت غازى قرآن باك كى قرأت اورا سرتعالى ك ذكر كے ليے مذكو باك كرنے كى نيت كرنى جا ہے۔ نى اكرم صلى النُرطيد ورسع في فرايا إ مسواک روائے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز صَلَاثًا عَلَىٰ اتَنْرِسِوَاكِ أَفْعَنَلُ مِنْ خَمْسِ

سے محفر ورجے افغل ہے۔

وَسُرُعِبُنَ صَلَو كَا بِغَيْرِسِوا لِي ١١)

<sup>(</sup>١) فرأن مجيسوره توب أيت ١٠٨

<sup>(</sup>٢) كُنْفَ الاستنارعن زوالدا لبزارباب الجح بن الماء والجر جلداول من اس

<sup>(</sup>١٧) طيترالاوليا وليدم ١٥٠ ١٥ (١) التميد علد ١٠٠

اورنی اکرم صلی الله علیہ وسسم رات کو بار بار مسواک کیا کرتے تھے (۳) حرت ابن عباسس رضی الله عنها سے مردی ہے فرماتے ہی مدنی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہیں مسلسل مسواک کا حکم د بنے رہے عنی کہ ہم نے خیال کی عنقریب آب پر اکسس سے میں کچھ نازل ہوگا (۲)

تم ریسواک درم ہے بیمن کوبابک کرنے اور رب کی رمنا کا در میرہے۔ ربول اُکرم میل الدّعبہ کوسلم نے دُویا ؛ عَلَیْکُدُ بِالسِّوَ الِی کَانَّہُ مَعْلَمَ رَبَّ لِلْعُنَدِ حَمَرُضَا فَ لِلرَّبِ رَهِ)

حفرت على المرتفي كرم الشروم، في فرايا .

مسواک ما فظے کوبطر مانی اور بلغم کو دور کر دیتی ہے۔ اور محابرام کاطریق تعاکم وہ مبع اسس مالت یں سکتے کر مسواک ال کے انوں پر سوتی ۔ وہ)

مواک کا طریقہ بیسہ کر بیادی کوئری پاکسی دورسے درخت کی سخت لکڑی سے مواک کرے ہو دانتوں کی ندوی کو دُور کر دے۔ مواک ہوڑائی ا در لمبائی دونوں طرح کرسکا اگرایک مورت اختیار کرے تو ہوڑائی میں ہونی جا ہیئے۔ ہرغاز سکے وقت اور مردموکے دفت مواک کرنا منتحب ہے اگر صراکس وضو کے بعد خازنہ پڑھے اور نمیند کی دج سسے

(4)

(۵) مستنداه م احمد بن حبل مبد ۲ من ۱۰۸ مروبات ابن عرب ۷- جامع تریزی باسبدا جاد فی السوال جلداول من ۲۰

<sup>(</sup>١) مجمع بخارى وكتاب المجمعة عبداول ص ١٧٢

دى مسندام اعظم كآب الطبارة م ٢٠٠

<sup>(</sup>١١) مع الزمائد أب اماء في السواك عدم من ١٩

جب مندی بُریدل جائے نوعی مواک کرے ، زیادہ دین کے کی مذکا نے ک وحرسے ناب ندیدہ بُووالی چیز کھانے سے جو او بدا موتی ہے اسے زائل کرنے کے بے سواک کرنامجی سخب ہے۔ مواک سے فارغ موکرومنو کے بیے فلدر خ بیٹے اور" نیم انڈالر من الرجم " بڑھے نبی اکر صلی الدعلیدوسلم نے ذوایا! اَدَّ وْمَنْوَعَ لِمِدَنُ كَنْدُنْسِتِيِّ اللهُ تَعَالَىٰ - (1) جوادی نیم انٹریز بڑھے اکس کا وضور کامل ) نہیں -اكس ونت يركمات يرمه -امس وت يرقمات برمط -اعود بك مِن مَكرَاثِ السَّيَاطِليْنِ ریااللہ! ) میں شیطان سے وسوسوں سفنبری نیاہ جا ہا ہوں اوراے میرے رہیں ان کے ما ضرع نے سے وَاعُنُ ذُيكِ رَبِّ اللهِ يَحْفَمُونَ -نیری بناه جاستا سول-ير الحون كورتن مي دالن س يلي بن ار دهوم - اور- الفاظ كه-اَمُّهُ مَّ إِنَّى اللَّكَ الْبُرْنَ وَالْبُرْكَةَ الْمُنْ وَالْبُرْكَةَ الْمُعَامِلُ الرِّبْخَيْدِ كَاعُوْذُ بِلِكَ مِنَ الشُّورُ وَالْهَدَكَةِ - ١٣١ بِالْت سينيري بِناه ما بها مول-پروست رہے ومومونا) کودورکر نے با جازنا زی نیت کرسے اور جرسے کے دعونے تک نیت کو باقی رکھے ریاد کھے) اگر جرم دھوتے وقت معبول گیا نو مرنیت کافی نہ موگ رہا، - مير اسيف منر كے ليے دائيں باتھ سے ايك ميلويا في لے اور السس تین بار کلی کرے اور غرغرہ کرے ملت جائے را حنات کے تزدیک بن کلیوں کے بیٹنی بار بانی بیٹا سنت ہے ۱۲ ہزاروی) رود دارم تویال علق تک دمینیا ئے۔ اوربر دعا مانگے۔ كلى كرتے وقت كى دعا: اے الداین کاب کی ماوت اوراینے ذکر کی مرت ٱللَّهُمَّدُ أَعِنِي عَلَىٰ تِلاَوْقِ كِتَّالِكَ وَكَثَرُوْ يرميرى مدوفرمار الَّذِكُرِلكَ-میرناک سے لیے ایک پیکو بانی سے اور تین مرتبہ بانی چڑھائے وا خات کے نزدیک تبن بار بانی لیناموگا) سانس سے کرمانی اك ك نفول ك يجيف اور ميراكس مي وكيسبات جارد ساور الفاظ كه. اكس بانى حراصات وقت كى دعا:

را) جامع ترمذی باب الشمية من الوضوع عبداول من

<sup>(</sup>h)

اسے اللہ امیرے بیے جنت کی خوننبو بنا وسے الس حال میں کہ نو مجرسے راحنی ہو۔

ٱللَّهُمَّ اَوْجِدْ فِي كَارِنُعَةَ الْجَنَّةِ وَالنَّتَ عَنِي رَاضٍ -نَاكَ جِمَارِفِ فِي وَقْت كَى دِعا:

اے اسرا بیں جہنم کی بُوڈل اور بُرے گھرسے تیری بنا و جا بتا بول . اللَّهُمَّ إِنِّيَ اَعُوُدُ بِلِكَ مِنْ دَكَا يُحِ النَّارِ وَمِنْ شُوْمِ الدَّارِ-

استشان بانی بنجانے اور استشار ناک جمار نے کو کہتے ہیں۔ پیرا بنے چرے کے سے بیکو بھرے اور بیٹیانی کی سطح
رسٹروع ہوئے کی جگہ سے ٹھوٹری کے بیٹیے تک بلائی ہیں اور ایک کان کی تو زرم جگہ ) سے دوسرے کان کی تو المالی میں دھوئے۔ بیٹا نیوں کے دو توں کناروں پر بالی چھڑنے کی جگہ جرسے ہیں داخل ہیں دوسر کا حصہ ہیں۔ اور اس بھر بہ کہ بھی
بیٹی بنجا نے جہاں سے عورتیں بال ہٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھائے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بیٹی بنجا نے جہاں سے عورتیں بال ہٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھائے کا ایک براکان کے اوپر بھی اور دوسر ا
بیٹی نی کے کمارے پر تو ہے صربی بال ہٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے جا رقع میں بھی جا ہے کہ بالی پہنچا ہے دو ابود ، مونچیں ،
بیٹی اور کانوں کے مقابل چرسے کے بال ) اور ملکی بی بیکی کی داوجی میں بھی ہوئی دارہ ہی کے بالی بالی بیٹی اور کے بیٹی کی دارجی ہیں بھی ہؤی دارجی ہے بیٹی کی جا بالی کے بیٹی اور کے بیٹی بیٹی کی دارجی ہیں بھی ہؤی ہوئی دارجی کے خاہر رہ بالی بیا اور کے بیٹی بیٹی مرتبہ اسی طرح کرسے یادہ لگی ہوئی دارجی کے خاہر رہ بائی بیا نے بیٹی اسے کے مانے دوایت ہیں ہے کہ بیان کا میٹی دوای کے خاہد ہو بیانی بیٹی میٹی مرتبہ اسی طرح کرسے یادہ لگی ہوئی دوایت ہیں ہے دوایت ہیں ہوئی ہوئی دارجی کے خاہد ہو بیٹی ہوئی دارجی کے خاہد بر بائی ہوئی دارجی کے دوایت ہیں ہوئی دارجی کی میان کرنے اور میٹی ہوئی دارجی کے مان میٹی دوایت ہیں ہے کہ بی کرنے اور میٹی ہوئی دارجی کی کرنے تھے دوای

اس دفت المحول سے كما مول سے نكلنے كى احد كرسے مرعنوكو دعوتے دفت ہى تقوركرے۔

بجره وصوتے دفت دعا:

اوراکس وقت ہے دھا مانکے م

اے اللہ اپنے فرسے میرے ہیرے کوردکش کر دینا جس دن بیرے دکستوں کے ہیرے روکشن مول سے اور بس دن بیرے وشمنوں کے ہیرے سیاہ مول کے اکس دن میرے ہیرے کو سیاہ ندگر نا۔

چرودمونے وقت گفی وارمی کاخلال کرسے کیونکہ مستقب ہے بھر اتھوں ر باندوؤل) کو کہنیوں میت نین مزنبہ دھو کے

ا در انگوی کو حرکت دے اورا عدار کی جیک کوزبارہ کرتے موئے بازوڑں کے اور نک سانے جائے ہے شک براعدار ایا کے دن وصوکے نشانات سے جیکتے ہوئے روشن میں سے حدیث تغریف میں اسی طرح آبا ہے۔

نبى اكرم صلى المدعليدوس المنه فرايا:

مَنِ اسْنَطَاعَ انْ يَكِيلُ مُنْ نَدَ لَهُ فَلِيفَعُكُ عِلا ا

ايكروايت بن س: آنًا الْحِلْبَةَ بَبِلْغُ مُواضِعَ الْوَصْوَعِ (٢)

بے شک رقیامت کا) زبور، وصوى علمون كم سنے كا-

جادى ابنى يمك كوزاده كرسكة بودواس طرح كرس

وایال بازو دھوتے وقت کی دعا: وایس باقے سے شروع کرے اوریوں کھے۔

اے اللہ مرااعال المرمیرے دائیں اقد میں دنیا اور میراحاب اسانی سے لینا۔

اے الدامین نیری نیاه جاتیا مول کر تو مجھے میراعمال نامم

ٱللَّهُمَّاعَلُئِيُ كِنَا بِي بِمِيْنِيُ وَحَاسِمُنِيُ

بایاں بازو وحوتے وقت کی دعا:

بابان بانودحوشے ونت وں کے ۔

اللَّهُ وَإِنَّ اعْوَدُ مِكَ أَنْ تُعْطِيمُ كِنَا بِي بِسْمَالِيُ ٱوُمِنُ وَدَاءِ لَهُ مِدِيُ -

الله العمي الله سے بھے سے رے۔ معرورے سرکوسے سے گھرے بینی با تھوں کو تزکر کے دائیں باتھ کی انگلیوں کو بائیں باتھ کی انگلیوں ہے الم کے اور اورانس مرتے الگے سے پر سکے بدانس بھے صدی وف سے جا ئے بعر الکے صدی وف لا نے بدایک سے ہے اس

طرح نین مزنبہ کرے (ایک یانی سے بن مزبہ کرسکا سے منوں مرتبہ طدید یائی لینا صحیح بیں ۱۲ ہزاروی)

سرکامسے کمتے وقت کی دعا:

اسس ونت به دعاما نگے:

ٱللَّهُمَّ اغِنْمَنِي بِرَحُمَنِكَ وَٱنْرِلُ مَا لَيْ مِنْ كَبِرَكَانَكِ وَاظِلِّنِي نَحُنَّا عَمْ شِيكَ بِيُومَ لَوْظِلُ إِلَّهُ ظِلَّكَ-

اسے اللہ! مجے اپنی رحمت سے دھانی وسے محررانی بركتين نازل فراا درجس ولن صرف نتيراسابيم وكالمجھے اپنے عرش کے سائے کے نیمے رکھنا۔

(١) صحيح بخارى كتاب الومنوعبد أول ص ٢٥

(٢) مجيح سكركتب الطبهار وجداول ص ١٢٠

پھرشنے پانی سے کانوں کے ظامروباطن کامنے کرے (احاف کے نزدیک سرکے پانی سے ہی کانوں کا مسے کرے ۱۷ فہاروی شاوت کی انگلیوں کو کانوں کے موانوں میں ڈال کرا نگوٹلوں کو کانوں سکے بامروالے جے پر بھیرے جرامتیا و کے طور پر ہتھیلی دونوں کانوں پردسکھے اوز نین باراکس طرح کرے۔

كانوں كے مسے كے وقت دعا!

اَلَّهُ مَّ اَجْعَلُنُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُونَ الْقُوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آحُسَنَهُ اللَّهُ مَّ الْمُعَنِّ مُنَادِى الْجَنَّةِ مَعَ الْوَبُوَارِ-

اے امٹر! مجھے ان دوگوں ہی سے کردے ہوبات کو فور سے ایمی بات کی اتباع کرتے ہیں با احد میں ایمی بات کی اتباع کرتے ہیں با احد میں میں اخد جنت کے منادی کی آوا ش

چرنے پانی کے ساتھ گردن کا مسح کرسے سرکار دوعالم ملی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا۔ رَحَسْمَ الْدَرْ نَبَیْنِ اَ مَانٌ مِنَ اِنْعِلْ یَسِوْمَ اللّٰ وَلَى اِنْعِلْ یَسِوْمَ اللّٰ کا مَان کا مَان ک الدُّدَ کَا کُرِ قَدْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اِنْعِلْ یَسِوْمَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

النيامة - (ا) . كردن كأمس كراني وقت كي دعا :

مع كرت وفت ان الفاؤك ساتو دعا مانك .

ٱللَّهُ مَّدُنُكَ رَفَّبَيْ مِنَ النَّارِ وَٱعُمُّذُ بِكَ مِنَ النَّكَ سِلِ وَاُلُوَ عُلُولَ لَ

میروابان بائوں وحورے اور ائی با تفر کے ساتھ وائیں باؤل کی انگلیوں کا بنیے سے اور کی طرف فلال کرے وائی باؤل کی چوٹی انگلی سے سنرو ع کرے بائیں پاؤل کی چیوٹی انگلی پڑھے کرے اور سر کلمات کیے۔

وایاں یاؤں وحوتے وقت کی وعا ہ

ٱللَّهُ مُّ أَيِّتُ قَدَى مِنْ عَلَى الغِمَاطِ يَوْمَنَزِلُّ الَّهُ قُدَامُ فِي النَّارِ-

بابال بائول وصوتے وقت كى دعا و اَعُودُ بِكَ اِنْ تَدْرِلْ قَدَى عَنِ الصَّرَاطِ يَوْمَدَ تَرْلُ فِيهُ وَاقْدَامُ الْمُنَا فِعِينُ -

بوگا-.

اسے اللہ امری گردن کو آگ سے آناد کر دے اور ہی طوق اور زنجر وں سے نیری پناہ چاہتا ہوں۔

اے افڈ اجمل دن قدم چسل کر (وک) جہم میں جائیں گے تو میرسے قدم کو قائم رکھا۔

اے الرامی تری با، ما تاہوں کر کی مراط سے میرے قدم میسلین عبر دن منا فقین کے قدم میسلیں گے۔ دباؤں دخوتے وقت) بائی نصف بنڈلی تک پنجا ہے۔ جب وصوسے فارخ ہوجا ئے تو آسان کی طرف سراً تھا شنے ہوئے ہیں کہے۔

بی گوای دیتا موں کہ اسرافال کے سواکوئی معبود نہیں وہ
ایک ہے اس کاکوئی شرکب نہیں اور بی گوای دیتا
موں کر حفرت محرصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم اس کے بندے
اور سول میں اے اللہ بین بری حمد کے ساتھ تیری پائیرگی
بیان کرتا ہوں تیرے سواکوئی معبود نہیں میں نے بیسے
اعمال کئے اور ا ہے تنس برظلم کیا سے اللہ ایس تجھے
عضن کا طالب ہوں اور نیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوا ہے
بخت و سے اور میری تو بہ قبل فریا ہے تاک تو بہت تو ہر کرتے دالوں می
کرنے والا فہر مان ہے اسے اللہ مجھے بہت تو ہر کرتے دالوں می
سے کو دے اور خوب پاک ہونے والوں میں ہیں اور محیطے ہے نیک بنوں می

اَشُهُدُانُ لَا اِلْدَ اِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شُولِكُ كَهُ وَاَشُهُدُانُ لَهُ الْدَهُ مِنْ اَعْبُدُهُ وَمَرَسُولُهُ سُبُحَانِكَ الْلَهُ مِنْ وَيَحَمُدِكَ لَوَاللهُ اِلْكَانُثُ عَمِلُتُ سُوءً وَيَحَمُدِكَ لَوَاللهُ الْكَانُثُ عَمِلُتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِى اَسُتَغُفِلُ فِي وَشَبُ عَلَى اَنْوَمِبُ البَيْكَ الْحِيثِمُ اللَّهُ مَنَ الْمُتَعَلِّينَ مِنَ التَّوَالِيمِينَ وَالْجُعَلُونُ مِنَ الْمُتَعَلِّينَ وَالْجُعَلُونَ وَالْجُعَلُونُ وَمِن عَبُادٍ لِكَ الصَّالِحِينَ وَآجُعَلُونَ وَالْجُعَلُونُ وَمِن عَبُادٍ لِكَ الصَّالِحِينَ وَآجُعَلُونَ وَالْجُعَلُونَ وَمِن وَالسِبْحُلُونَ مِنَ الْمُتَعْلِمَةُ وَالْجُعِلُونَ وَالْمُعَلِينَ وَمِن وَالسِبْحُلُكَ كُونُكُ وَالْمَعِينَ وَالْمُعَلِينَ وَالْمِينَ وَالْمُعَلِينَ وَمِن وَالسِبْحُلُكَ كُونُهُ مِنْ الْمَالِحِينَ وَالْجُعِلُونَ وَمِن الْمُوالِحِينَ وَالْمُعَلِينَ وَمِن

وَالْسَبِحُكَ مِكُورَةٌ قَا صِيدُكُ مَ مَا وَسِعُ مِعْدِينَ اللهُ وَالْمِصِعِمِ وَثِمَرُ كُرسَتِ وَالا بنده بنا وسع مجعه يون كروك كرين نيرابت زياده ذكركرون اورضيح وشام تيري پاكنرگ بيان كرون "كها كيا بيت كري شف و مؤك بعديم كان الله علي ا پڑھے نواس كے ومؤر مِركِكا دى جانى بهت اوراس سے اوراسے عزش سے فيجے الله إجابا ہے وہ بمشرالله نعالى كى تسبيع و تقديس بيان كرنا ہے اوراس كے لئے قيامت نك ثواب كھا جا است -

مكروهات وصود

ومنومين حيند ماتين مكروه مين -

داعشا وکی ثین بارسے زیادہ دھونا جس شے اکس پراضا فہ کیا اس نے ظلم کی مزدرت سے زبادہ با ٹی خرچ کرتا۔ نبی اکرم ملی اسْطیرہ دسٹم نے نبین بین باراعث و کو دھو ہا اور فرایا جس نے نبادہ کیا اکسس نے ظلم ادرگانہ ہیا - لا) اکیپ نئے بریعی فرایا :

عنزی اس است میں ایک اساگردہ موگا جو دعا اور دعن یں صدسے بڑھیں گے۔ سَيُّوْنَ تَوَمَّ مِنْ هَذِي الْوُمَّةِ بَعْسَدُ وُنَ فِي الذُّعَامِ وَالنَّطِهُ وُلِهِ ١٠) اور کہاگیا ہے کہ وحوی زبادہ بانی خرج کرنا آ دمی سے علم میں کمی کی علامت ہے حضرت ابراہیم من ادھم رعماللہ نے فرایا کہا جا تاہے کر وسوسوں کی ابندار ومتوسے موتی ہے۔

حفرت حسن بعری رحمداملہ فرماتے ہی فطعال کا می شبطان وصور کے وفت انسان پڑھتا ہے ہاتھ جماطرتے ہوئے پائی
کو دور کرنا کمروہ ہے ، وصو کے دوران گفتو کرنا ورجہرے پر ذور زورسے پائی مارنا بھی کروہ ہے کہور صفرات نے (اعضاء کو)
خشک کرنا بھی کمروہ خیال کیا ہے انہوں سنے فرما یا وصو کا وزن کیا جائے گا ، یہ بات صفرت سعیدین میں اور صفرت امام زمری
نے فرمائی ہے مصرت معاذر ضی اسٹرون ہے دی ہے کہ نبی اکر معلی اسٹر علیہ دسم نے اپنا چرہے کو کہوے کے ایک کنا رہے
سے گونی اور)

صفرت عائش رصی است عمروی ہے کہ نبی اکرم ملی اشطلبروسیم کے بلے ایک نولیہ تھا۔ (۲)

بین صرف عائشرمی اللہ تقا لی عنها کی اکس روایت پرجرح کی ٹئی ہے ۔ پینی کے برتن سے وضوکرنا بھی کمروہ ہے اسی طرح دھوپ میں گرم کئے گئے یا تی سے بھی کروہ ہے اور یہ دکرامت الحبی اعتبار سے ہے ۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہمریہ رمنی المند عنم سے بیش سے انکار کردیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابوم بریو رضی اللہ عنه میں اللہ عنه میں بیا تی تعابی میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں بیش سے اسے انکار کردیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابوم بریو رضی اللہ عنہ میں کی کل منت نقل کی ۔

جب وسوسے فارغ ہو کوغاتر کی طرف متوج ہو اکسسے دل میں برخیال مونا جا ہے کہ وہ فلا ہری طور پر پاک ہو جا ہے ۔ یعنی جہاں لوگوں کی نظر رطی ہے تواب ول کو باک کئے تنبر اللہ تفالی کے ساتھ مناجات سے حیاکر ناچا ہتے کہونا دیرا للہ تعاسلے کے ویجھنے کی جگرسے۔

اوراسے بربات سجو ابن عالی ای طہارت توبہ کرنے اور برے افلان کو چور لے سے ہوتی ہے اور اچھے افلان کو چور لے نے سے ہوتی ہے اور اچھے افلان کو اپنا نازیادہ بہنرے جراک فلامری طہارت پر اکٹنا رکڑ ناہے وہ اسٹ خص کی طرح ہے جربادشاہ کو اپنے گئر بلانے کا ادادہ کو اپنا نازیا دہ بہنرے برائن کا دورہ کو ایسے تو اسے تو اسے نے الوں چور ویٹا ہے جب کہ گھر کے با ہر والے صے برجونا چیر نے بی مشغول ہو جا آ اسے تو بہ سندے شاہ می سندے اور خدنے کا کس قدر ستن ہے ۔۔۔۔۔ الدر سبماندوت الی بہتر جاننا ہے۔۔

ومنوی نفنبلت: ربول اکرم صلی الرئلیہ کسیانے فرطایہ

ل) جامع النزندى جلدا ول من ١٣ الواب الطبارة (٢) جامع النزندى جلداً ول س ١٣ الواب الطبارة

مَنْ تَوْصًا فَاحْسُ الْوَصُوءَ وَصَلَّى رُفِيتِينِ تَمُنْعَدِّتُ نَفْسَهُ مِنْهِمَا بِشَيْءٍ مِنَ الدَّنْبَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِ كِيُومِ وَلَاثُهُ أُمُّنَّهُ - ١١)

جس فے اچی طرح وموکر کے دورکتیں بڑھیں اورائس معران کوئی دیاوی بات دل می ندایا تو وه گن بول سے الس طرح نكل ما اسع بصاس دن تفاجب الس کی مال ستے است جا۔

دوكسرى روايت بى برالفاظ بى كران دوركعنى بى وه نه جُنولانو اكس كى گذاشتى كاد بخش د بى جائيں گے۔

يول اكرم صلى الدعليروسيم شعري فرايا:

كيامي نہيں اس چركى خبران دوں بس كے ذريعے اللہ تعالى خطاؤن كوملاتا اورورهات كوبلندكراسط تكاليف ين كمل ومنوكرنا ، يبدل مل كرساعد كى طرف جانا ورفاز کے بور نمازی انتظار کرنا یہ جادہے۔

الدُانِينُ كُفِيمًا لِيُكُونُ اللهُ بِهِ الْحَطَايا وَ كِرُ فَعْ بِهِ الدَّرَجَ انِ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِةِ وَنَقَلُ الْاَقِدَامِ إِلَى الْمُكَاجِدِ وَإِنْتِظَارُالشَّلَاةِ بَعُدَالصَّلَاةِ فَذَٰ لِكُعُرُ الزَّبَاطُ- ١١)

م خي جلين ارفرا إ

نى اكرم صلى الترعليه وسلم نے ايك ايك بار راعفاء كو دعوكر) وضوفرا إ اور ارث وفرا باكد كس وضو كے بغير اللَّر تعال كما زكو قبول نهيى كرما، دودوبار راعف اركودهوكر) وضوفرها إورفرها إجب سقه وصوص اعضاء كودود وباردهوبا الله تعالى ليس دوگذا اجربهطا فرائے گا اور نبی تین ار اعضاء کو دھوک وصوفر ایا اور ارکث دفر مایا بیمیرا ، مجھ سے بیلے انبیاء کوام علیم السلام اورالله نعال كے مليل حفرت ابرام عليه السلام كا وصوصع -رس)

بنى اكرم صلى الترعليه وسلم فيصارتنا وفرايا ا مَنُ ذَكُرَ اللَّهُ عِنْدُ وَصُونُهُ طَهْرًا لللهُ عِنْدُ وَصُونُهُ طَهْرًا لللهُ عِنْدُ حَبَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ لَّمُ يَذُكُرِاللَّهَ كَمُرِاللَّهَ كَمُرِيكُهِ وَ مِنْهُ إِلَّامًا آصَابِ الْمَاءَ - (١)

جوشفص وصوك ونت الله تعالى كاذكر كرتا سها ملنعال اس کے عام حبم کو باک کر دیتا ہے اور حوادی اللہ تعالیٰ کا ذكرنس كرتا ولزفال أكس ويحصر بالكرتا بي یک یانی سیاسے۔

> (۱) مندامام احمدین حتبل جدیم ص ۱۵ مروات عقبه بن عامر ( ۲) صبح سلم جداول ص ۱۲۸ رم) سنن ابن اجم مع ما باجا جار في العضوم مرة اومرني .

> > (۲) سنن دارفطنی جلداول من ۲) باب انشمیریلی در در

بو سنعی باو حو ہونے کے باد جود منو کرے اللہ تعالی الل کے دیے دست نیکیاں کھور تیا ہے۔

اور نی اکرم ملی الله علیه وسیم نے فرمایا، می نگویشا علی طمه پرکتب الله که عشر حَسَنَاتِ (۱)

وضور دصنو، توربر نور ہے ۔ رم صلی الدی علیہ دک مرتبے فرمایا: اوراکب نے ارتباد فرایا:
آئو صُوعُ عَلَی الْوَصُومِ نُورِ صَلَی نُورِید،

ہ جب مسلان بند وضو کرنا ہے نو کلی کرتے ونت اس

برتمام روایات سنے ومنو کی ترغیب دہتی ہیں، اور نبی کریم صلی الله علیہ درسے فرمایا:

بب مون بدد و روب و ری رود و ب ای محالاتا ہے اور سے ای محالاتا ہے اور سے ای محالاتا ہے اور سے ای محالاتا ہم و اللہ الرجائے ہیں جب اپنا جبر و دھونا ہے اور اس کے جبرے سے گنا، الرجائے ہیں جا گا دھونا ہے تواس کے باتھوں سے گنا ہ خارج ہوجا تے ہیں جب لیٹ مرکا سے کا خوں کے بیٹے سے نکل جانے ہیں جب لیٹ مرکا سے کرنا ہے توسر سے گنا ہ خل جانے ہیں جب لیٹ مرکا سے کرنا ہے توسر سے گنا ہ خل جانے ہیں جن کہ کا ذن سے نوبا ہے ہیں حق کہ کا ذن سے نوبا ہے ہیں حق کہ کا فوں دھونا ہے ہیں حق کہ پاؤں کے ناخوں سے گنا ہ خل جانے ہیں حق کہ پاؤں کے ناخوں کے نیچے سے نکل جانے ہیں حق کہ پاؤں کے ناخوں کی اور خوالے کی خوالے کی خوالے کے ناخوں کے نا

إِذَا تُومَنَّا أَنْسِدُا لُسُيلِمُ نَتَمَعُهُ مَنَى عَرَجِبِ الْحَكَابَا مِنْ نِيْهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ حَرَجِبِ الْحَكَابَا مِنْ الْغِيهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ حَرَجِبِ الْحَكَابَا مِنْ الْغِيهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ وَجُهِهِ حَرَّجَبِ الْحَكَابَا مِنْ وَجُهِهِ حَرَّجَبِ الْحَكَابَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَحْرَجَبِ الْحَكَابَا مِنْ وَجُهِهِ حَتَّى تَحْرَجَبِ الْحَكَابَا مِنْ وَجُهِ مَنْ تَحْرَبَ الْحَكَابَا مِن وَجُهِ مَنْ تَحْرَبَ الْحَكَابَا مِن وَكُن الْمُحَلِّي الْحَكَابَا مِن وَلَا عَسَلَ رَحِبَكِهِ حَرَجِبِ الْخَطَابَا مِن وَلَا عَسَلَ رَحِبَكِهِ حَرَجِبِ الْخَطَابَا مِن وَلَا عَسَلَ رَحِبَكِهِ حَرَجَبِ الْخَطَابَا مِن وَلَا اللّهُ عَرَجِبِ الْخَطَابَا مِن وَلَا عَسَلَ رَحِبَكِهُ وَمُرَجَ مِنْ تَحْرِبُ الْخَطَابَا مِن وَلِيهِ حَرَّجَبِ الْخَطَابَا مِن وَلَا عَسَلَ رَحِبَكِهِ وَمُرَجَ مِنْ تَحْرَبُ الْخَلَابَا مِن وَلَيْ الْمُنْ وَلِيهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَيْ الْمُنْ وَلِيهِ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِيهِ الْمُنْ الْمُنْ الْفَالِلَ مَنْ الْمُنْ الْم

ومؤرنے وال روزے واری طرح ہے .

ایک دوایت بی ہے: آت الطّاحِیّ کا نصّائِدده) نبی اکرم مبلی الٹرینپددسسے فرمالی:

<sup>(</sup>۱) سنن ابن المعبرص ۲۹ باب الوضور على لمها تق . (۲) الدسرار المرفوعه من ۲۵۹ عدیث خبر ۱۰۲۹ (۳) مت درک للی کم عبدا قول ۱۹۷ سرانی ب المطهارة (۲) الغودی به نورالخطاب عبد ۲ ص ۱۲ م حدیث غبر ۲۹۸۱

جس نے اچی طرح وضوک چراپیا سراسمان کی طوف اکھا کر کلمرت ہمادت بڑھا اکس کے بیے جنت کے اکھوں دروازے کوئے جاتے ہیں جس دروازے سے میاہے داخل مو۔

مَنْ لَوَمَنَا أَنَا حَسَنَ الْوَمِنُوءَ ثُمَّدَرَفَعَ طَرُفَهُ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَالُ اَ شُهَدُّانُ لَاَ إِلَٰ اللَّهِ الرَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكِ لَلْ وَالشَّهَدُ النَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكِ لَلْ وَالشَّهَدُ النَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَسْرِيْكِ لَلْ وَالشَّهِ النَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُلُمُ ال

حفرت عرفارون رض المدعن سنه فرما بالاهما ومنونجوسين بيطان كو دُور كر دتيا ہے " محفرت مجا بد فرمات بي بوشن ما قت ركت بوكد وضوء ذكر ا فرماست خفار كے سافقر لات كزار سے تواسے ابساكرنا جا ہيے كيوند جس على بررُوم بي قبض كى حاتى بي

سى برا شائى جا بن سمحے۔

عسل کاطر لفیہ
عسل کاطر لفیہ
کرسے جس کاطر لفیہ بان موج باہے۔ اگر بدن برنجا سن ہو تواسے دور کر دے چر نیاز کے وخوصیا
دصور کے جس کاطر لفیہ
دصور کرسے جس طرح مم ببان کر بیکے میں البتہ باؤں کا دھونا مؤخر کرسے اگر دھوکر ھر انہیں زین پر رسکھے گا تو یہ با فی کو فعائم کوئیا
ہے، پھر تین بار سربر بانی دڑا ہے پھر دائی بہار میں بار جس بار گرا ہے پھر جسم کو ایک پیچھے ہے گئے ، مراور داڑھی
کے بانوں کا فعال کرسے اور بال گھنے ہوں با بہتے ان کے اُسے کی جگا تھے کہ بانی بنجا سے عورت پر منڈھیوں کو کھوٹ الازم نہیں البتہ جب معلوم ہوکر بالوں کے درمیان یا نی نہیں بینچے گا (تو کھوٹ اخروری ہوگا۔)

جم کی سوڈوں کا خاص خیال رکھے او ہاں امنیا طسے پانی بنیا کے) غسل کے دوران معنومضوص کو ہاتھ لگائے سے بیجے اگرایسا کرسے نو ومنولو اسے راحنات کے زدیک معنو محسوص کو ہاتھ لگائے سے وضو نہیں ٹوٹٹنا اہذا دو بارہ وصوکی صرورت تیں

۱۴ مراروی)

اڑ طنی سے بیلے و منوک ہو تو فنی کے بعد دوبارہ و منو لئر کرسے و منوا ور شسل کی منتوں میں سے وہ باتیں بن کا جانا اوران بر عل کرنا اُ خرت کے را سے پر جلنے والے کے لیے ضوری ہی م نے بیان کر دی ہی اس سے علاوہ جن مسائل کی مختلف او فات یں ضرورت پڑتی سے ان سے بیے کتب فقہ کی طرف رجوع کر و۔

جوکھ م نے عن کے بارے میں مکھا ہے ال می سے دوبا تین نیت اور پورے بدن کو کھی نا واجب ہے را ما ت کے اللہ عنوں کی ا نودیک عنوں میں تین فرض نیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور تعام بدن کو دھونا ۱۲ ہزاروی۔ دمونے فرق بیہ بن میت کرنا، جبرے کو دھویا ، ہاتھوں کو کمبنوں مبت دھونا، بغنے صفے کو سرکہا جاسکتا ہے استنے صفے کا سے کرنا، دونوں پادل کو تخنوں سمیت دھونا اور ترتیب، مسلسل دھونا واجب نہیں۔

( منوط بحنی نفر کے مطابق وصومی صوت چار فرض میں چہرے کو دھونا ، انھوں کو کہنیوں سمبت دھونا ، مرکے بچو تھے حصہ کا مسیح کرنا اور باؤں کو شخنوں سمیت دھونا ۱۲ ہزاروی )

فرض غسل مارس، (شہوت سے ساتھ) من کے کیلئے سے ، (مرد ویوت کی) شرمگاہوں سے کمی رکا دف کے بغیر
سلنے سے، حین اور نفاس اسکے فتم مونے ) سے ، اکس کے علاوہ نسل سنت ہیں۔ جیسے دونوں میدول ، جمعۃ المبارک ، احرام ،
عرفات اور مزد لفریس وفوت اور مکہ مکرم ہی واضل مونے کے بیاع شل کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام آف بی میں اور طوا ت
وداع سے بیاغ ش کرنا کا فرحب مسلان مہوا ور عبنی نہ مو، با گل کو حب افاقہ ہو ، جوا دمی میت کونسل دے ان سب کے یے
طیل ستعب سے راحات کے نزویک میت کونسل دینا زندہ لوگوں رواحب ہے ۱۲ ہزاروی )

تیمم کا طرفیہ

یکم کا طرفیہ

یک دوسری رکاوٹ کی دجہ اسن کے پینی نہیں سکتا یابانی موجود ہے لین اپنی بیاس با اپنے ساتھ کی بیاس با اپنے ساتھ کی بیاس کی حصرت بانی کی خرورت ہے یا درورہ مام فیت سے زیادہ پر بیخیا ہے با اسے کوئی بیاس کی حصرت بانی کی خرورت ہے یا درورہ مام فیت سے زیادہ پر بیخیا ہے با اسے کوئی زغم یا بیماری ہے کہ بانی استعمال کرنے سے عنو کے خراب ہونے یا بہت زیادہ کر دری کا در مو تووہ میرکرے حتی کہ فرق نماز کا وقت داخل موجا نے بھروہ باکساٹی کا الدہ کرے جس پر بابریک نرم مٹی ہو کر فبار جو ان ہوا ب اپنی انگلیوں کو ملاکر اکس بردونوں ہانھوں کو مارے اور ایک مرتبہ بورے چہرے کا مسے کوئی سے اور اس وفت نماز کے جاڑ ہوجانے کی نیت کرے۔

بردونوں ہانھوں کو مارے اور ایک مرتبہ بورے چہرے کا مسے کرے اور اس وفت نماز کے جاڑ ہوجانے کی نیت کرے۔
دفوی ہا جرادی کی میں بین بریغبار موفت گا کسی دری یا صندون پر نواکس سے بی تیم کی جا سکتا ہوروں)

بال کھنے ہوں یا بنے ان کے بیج کہ باتی بہنی نے کے لیے تکلیف فرکرے اور کوئش کر ۔ کو فبار کے ماتھ پورے پرم کو گھرے بربات ایک بار باتھ مار نے سے عاصل ہوجائے کی کیونے جبرے کی چوٹرائی ہے بیوں کی تجوٹر ان سے زیادہ نہیں گئے نے بین غالب کمان کافی ہے چرا نگوشی آنارکر دور ری حزب مارے اور انگلیوں کے درمیان کشاد کی رسکے اس کے بعد دائیں باتھ کی انگلیوں کے اندروالے صے سے بوں ماہ شے کہ ایک طرف سے پوروں کے کنا رے دو سرے باتھ کی انگلیوں کے اندروالے صے سے بوں ماہ شے کہ ایک طرف سے پوروں کے کنا رے دو سرے باتھ کی شادت کی انگلیوں کے نام رہو تھر بائیں ہا تھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں باروں کے ظاہر برجھ برے بھر بائیں سے باہر نہ موجو بائیں ہا تھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں باروں کے ظاہر برجھ برے بھر بائیں سے بیائیں ہاتھ کے انگر تھے کے اندر والے مصے کو دائیں دائیں ماتھ کے انگر تھے کے نام مربر بھرے ہے بائیں بارو کے ساتھ تھی ای طرح کرسے بھر ہتھ بلوں کا مسے کرکے انگیوں کے درمیان خلال کرسے ۔

ان تکیف کا مفعد سے کرایک می صرب محص افر کمنیوں تک گھیزا یا جائے اگرامس پر میں مشکل موجائے تودو یا زباده طراون سے محرف میں کوئی حرج نس جب تیم کے ساتھ فرمن عاز رہنے تو اس سے نفل عی راھ مکتا ہے جیے جاہے جب دوسری فرض نماز راحنا جائے تو تیم ولمانا چاہئے اس طرح ہر فرض نماز کے یے الگ تیم کرے راحناف کے زدیک ایک تیم سے جننی نمازیں جا ہے براح مکتا ہے کیونکہ تیم وصو کے قائم مقام ہے۔۱۲ ہزاروی۔

تبسوی سم: طابری مجاستوں سے باکبرگی حاصل کرنا

اكسس كى دونسين بل - (١) مبل ١١١٥ جراست رحم)

(۱) مرس جومبل اور جونی جع موجاتی می ان سے باکیزگی حاصل کرنا دھونے ، کنگھی کرنے ادر تبل لگانے کے ذریعے ، متعب ہے ناکہ بالوں کا الجا و نختم ہوجائے نبی اکرم صلی الدعلیہ دسل مجھی کھی سرافر میں تبل ڈالتے اور کنگھی کرتے تھے دا) نى اكرم ملى الدعليدوسلم اكس بات كاحكم عبى دين اور فرمات.

ميميم تيل نكايا كرو-

إِذَهِنُواعِبًا - را) رول اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرايا و

مَنْ صَّانَ لَدُشَعُرَةٌ نَكَیْكُرِ مُهَا۔ (۱۲) جس کے بال ہوں تورہ اس کی عزت کرے۔
مطلب یہ ہے کہ انہیں میل کیل سے بچائے ۔۔۔ بنی اکرم صلی الدُعلیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس کے مر
کے بال اور داڑھی بجمری ہوئی تھی آب نے فرایا کی اکس کے پاس تیل نہیں کہ وہ اس کے ذریعے بالوں کو بٹھا دیتا بھر فرایا تم بن سے کون اُناہے گوبا دوسٹیطان ہے رم)

ر۲) کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کھیل ، اکس سے بوظام رہے وہ مسے کے ذریعے دور ہو ماتی ہے اور بوسوراخ کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے توغسل خانہ سے بھلتے وقت اسے بڑی سے مسابھ صاحت کی بھائے کیوئر بھن اوقات اکس کی کمٹرٹ مخا<sup>ت</sup> كونقصان سنياتى ميے۔

(۷) ناک کے اندر جمع ہونے والی رطوبتیں جواکس کے کناروںسے ملی ہوتی میں انہیں ناک میں بانی بڑھاکر جھا <mark>ٹرنے کے</mark>

لا) جامع ترمذي عبد ٢ مس ٥٠ ه ابواب الشائل (٢) جامع ترندى عبد ٢ من ٥ الواب الشائل

و٣) مسنن الي داوكعبلدم ص ١ ١٢ كنب الرحل -رم، مؤطاهم مامک ص ۲۲ کتاب انجامع باب اصدح الشو

ذریعے صا*ت کرسے* ۔

رم) وانتوں براورزبان کے کناروں پرجومیل حمی ہوتی ہے اسے مسواک اور گلی کے در بیعے دور کرسے اور مم ال دونوں کا ذکر کریکے میں -

(۵) دار می کافیال ندر کھنے کی وجہ سے اس میں جمیل اور توئی جمع موجاتی ہی انہیں وحوسنے اور کنگی کرنے کے ذریعے در کرناسنی بہ مشہور عدیث میں ہے ۔ کرنی اکرم ملی الدعلی وسلم سفو حضری کنگی ، سرکو کھیلانے کا آلداور سشیشہ اینے پاس فرور در کھنے تھے۔ (۱)

اوربرع اون کاطر نفیہ ہے ایک مدیث غرب رمعود سے مقابلے میں غرب ) میں ہے کہ نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم ایک دن میں دوبار داڑھی مبارک کو کھنگی کرتے تھے ۔ ۲)

اوراً بب کی داوهی مبارک گھنی تھی حضرت ابو بجروخی اللہ تعالیٰ عنہ کی داوهی مبارک جی اسی طرح تھی۔ جب کہ صنبت عثمان غنی رمنی اللہ عنہ کی داوهی مبارک لمبی اور پنیاتی عی حضرت علی المرتبئی رض اللہ عنہ کی داوهی مبارک چیڑی تھی ہو دوکا ندھوں سکے ورمیان دیعنی بینہ مبارک ) کو هروپتی تھی۔ دس)

ورمیان ابھی بینہ مبارت) تو طرح ہاں۔ (۴) اسس سے جی غرب میرٹ میں صفرت ام المومنین عائشہ صدیقے رضی اللہ عنها فراتی ہیں سرسول اکر جملی اللہ علیہ وسلم سے درواز پر کھے لوگ عن سوسگئے۔ نوایب ان کی طرعت تشریع ہیں ہے میں نے دیجھا کہ ایپ بانی سے جھے میں جھا نک کراسینے سراور واڑھی کو کنگھی کرر ہے تھے میں نے عرض کیا بارسول انڈ کی آپ ایسا کررہے میں فرایا ہاں ہے شک اسرتعالیٰ اس اومی کو بہند کرانا ہے جوابینے دمسلان) بھا یکوں کی طرعت بن سنور کر نکاتا ہے دہی)

جابات خص می خیال کرنا ہے کہ یہ تو لوگوں کے گئے زیب وزینت اختیار کرنا ہے اور وہ اسے دوسروں کی عادات پر ایس کرتا ہے اور فراشتوں راعلی درج کے لوگوں) کولو ہاروں ( نچلے درجے کے لوگوں) سے تشبیر دیتا ہے ۔کس فارعقل سے وہ رخال سے۔

مان کونی اکرم صلی المرعلیہ وسلم کو تبیغ اسم م کا کھم نیا اور آپ کی ذمرواری تھی کہ آپ ان کے دلول ہیں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تا کران سے دلول بن آپ کی عظمت کم نیمواور ان کی نظروں میں اپنی صوریت کوعمرہ کریں تاکران کی نگا ہوں میں

<sup>(</sup>١) منزالعال جلدى ص ١٠١ صيب ١١١١

<sup>(</sup>V)

وا) جامع الزرزي جلم ص ماه ابواب الشمال .

أب كي تحقيرنه مواور نفرت بيلانه مورا)

ادر انفن والوں سے داوں میں آپ سے نفرت پر اکرنے کی کوشش کی کرتے تھے۔

اوربروہ عالم جولوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اسس پریھی ہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ ظاہر ہیں ال ان امور کا خیال رکھے جولوگوں کے دلوں سے اس سے نفرت بدائد کریں اسس قسم سے امور پراعتاد کا دارو مدار نہت برہوتا

ہے اور یہ اعمال ذاتی طور برمقعودسے اوصاف عاصل کرتے ہیں۔

تواکس نیت سے زینت اختیار کرنا بسندیدہ ہے جب کہ دار معی کے بالوں کو اکس نیت سے پراگندہ چوٹرا جا سے کرلوگ سمجیں برندا بدہے اور نفس کی طرف زیا دہ متو مرہنیں ہے توبہ بات ممنوع ہے البتراکس سے اہم کام بی شفولیت کی وجہ سے اسے چوٹرنا اچھا ہے اور یہ اتوال باطینہ اللہ تعالی اور بندسے کے درمیان میں اور عقلمند مندا تھی طرح سمجننا ہے ابذا منا فقت کسی حال

یں میں سودمند نہیں۔ (۲)

() انگلیوں کے بوروں کی صفائی \_\_\_ نبی اکرم صل الله علیہ وسلم سے الى عرب کوان کی صفائی کا حکم دیا رہم ،

<sup>(</sup>۱) حزت فامنی میاض رجمداللفرات بی ابنیا و کرام علیم السلام شکل وصورت اورافلاتی کے اعتبار سے مرعب سے باک تھے ۱۲ بنولوی

اد. مطلب برسب کرانڈنال افسان کے باطی خیالات سے آگا ہ مہذا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترک ذنیت اختیار نہیں کرنا چاہئے. الا مزاردی -

المعيم معملاول م ١١٠ أب ضال الغارة

٧- مسنداام احدين عنبل مبداول ص ١٦٥ مروبات ابن عباس

اسس سے انگیوں کے کارسے مرادی ہونا خول کے نیجے ہی کیونکہ ان کے پاس ہروقت فینبی نہیں ہوتی تھی توان یں میل جع ہوجاتی \_\_ نبی اکرم صلی انسر علیہ وسے متان کے لیے ناخوں کو کا شخے بغلوں سے بال اکھیو نے اور زیزات بال ما کرنے سے بلیے چالیس دن مقرر فوائے 11)

الكن أب ف ال كو علم دباكر نا خنول كے بيے جلك كى صفائى كري-(١)

ایک روابیت بین ہے ایک و فدوحی بین ناخر موقئی حب صرت جنربی علیمانسام حاصر ہوئے تو اہنوں نے عرض کیا رہا
رسول اللہ ایم کیسے ایپ کے باس ائیں حیب آب لوگ رامتی مراد ہیں) اپنی انگلیوں کی سوئیں اور پؤرے مان نہیں کرتے اور
مسواک نہ کرنے کی رج سے وانتوں پرزردی ہوتی ہے آب اپنی امت کو اکس بات کا حکم دیں۔ رس)
مان فون کے نیچے مبل کو " امن " اور کانوں کی مبل کو " نگت " کہا جا آبا ہے ارٹ د فدا و ندی ۔
مان باپ کو اگٹ تھے کہ کی ہے اور کانوں کی مبل کو " نگت " کہا جا آبا ہے ارٹ د فدا و ندی ۔
مان باپ کو اگٹ نہ کہا آئی وی

من ایک تقر کہ می ایک ایک دی اور دی اس ایک کو اکث نہ کو ۔ کی تغییر سب ہے کہ ان کو ان فنوں کے بنچے والی میں کے فریعے افیت نہ روا ور بیمی کہا گیا کہ ان کو اس طرح افیت مینچا وجس طرح نم نا فنوں کے بنچے والی میں سے تکابعث محکوس کرتے ہو۔

(۱) پسیند اورگردو خباری وجرسے ہومیل تام ہم پر جمع مو جاتی ہے اسے شل سے دور کیا جاتا ہے حمام میں دافن ہونے
میں کوئی حرج نہیں صحابرام شام سے حماموں ہیں جایا کرتے تھے ان ہیں سے بعض نے فرایا کر بہترین گھر حمام ہے میدن کوئیک
کڑا اور آگ کی یا دولا تا ہے ہہ بات معفرت ابو دروا واور حفرت ابوالوب الفیاری رضی المرعین اسے مروی ہے بعض معفرات نے
فرمایا کہ بذرین گھر ، حمام ہے کہ وہ مشرک کا کرتا اور حیا کو نے جاتا ہے فرمی قول اس کی افت کو فل ہر کرتا ہے جسے پہلے
قول سے اس کافائدہ معلوم ہونا ہے دیکن عام میں وافل مونے والے برکجی ذمہ داریاں میں کچر امور واجب ہیں اور کچر بنت۔
مام میں واصل مونے ول لے برکہا واجب سے
اور دو باتیں دو سروں کی شرکاہ سے متعلق ہیں اپنی شرمگاہ
سے تولی سے واجب ہے کہ اسے دومروں کی نفر سے ہونے والے بی محفوظ در کھے۔ کہذا اس

<sup>(</sup>١) مبعي مسلم مبراول من ١٧ بأب مضال الفلرة

<sup>(</sup>١) الدرا لنتور عبداول ص١١ انخت واذا بنكى ابراسم رب

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>م) خُرَان مجدس أو اسلواب ٢٣

شرمناه كے عداوہ دوسرى عكبوں كو باتھ لكانے بن جواز كا إخمال سے كم ليكن زيادہ قرين قيالس بي بے كر حرام مو كموں كر حرت مے سلسدیں سشرمگا ہوں کو ہا تھ سکانا دیکھنے کے ساتھ ملایا گیا ہے ، تو ہاتی پردے کی جگد مین رانوں کا بھی میں حکم ہونا ما ہے ۔ دومرول كى ترمگاه كى والى سى الى واجب كه ده اين نگاه كواكس سى ويكائ ركا وارسى نظاكرنى سے دو کے کیوں کم منکر امورسے روکنا واجب ہے اورائس برمرت بادولانا لازم ہے قبول کروانا اس کے ذرینیں سے لہذا حب نک اسے کسی کی طرف سے ارنے ،گالی گلوچ یا کسی دوسرے حرام کام کا خوف ندمویر ذمہ داری سا قط نہیں ہوگی تواسس مورت بن اس برلازم بنین کروه کی حرام کام سے دو کر دوسر سے شخص کوکسی دیگر حرام کام کا سر کلب بناد ہے۔

البندوه عذريش كرت بوسے يہنين كركتاكى بي جانتا بول بيات اسے فائده بني دسے گا وريدى وه اس پر على كرس كا ، بكداست عامية كربا وولا الرسة إكارسنة ك نازي ول خالى نين موا اورجب كامون كاعيب بيان كيا جائے توان سے بیجنے کا خیال آ اسے اور بات اکس کا م کواکس کی نگاہ میں نبیع قرار دینی ہے اور اسے اکس سے نفرت ولائی ہے ہذااس رتبلیق ) و جوڑنا بنیں چاہیے۔اس باراس دور می حاموں میں جانا امنیا طاکے طور پرچھوڑ دیا گیا ہے کیونکی شرمگاہوں کونتگا کرنا ہی پڑتا ہے ضوصاً ناف کے بنیے اور مثر مگاہ سے اور اور کیوں کوگ اس کے عدادہ کو قابلِ سنز نہیں سمجنے حالانکہ مراعبت من اسع جي جائے سر فراروبا اور گوبائے سنري حد فراروبا -اس ليے حام من اکبلا جا نامسنوب ہے (١)

حفرت بشرن مادث رحمدالله نے فرمایا می اسس شخص کو ملاست نہیں کرنا جس کے پاس صرف ایک درحم مواحدوہ حام ول لے کواس لیے دے کروہ اس شخص کے لیے عام کو فالی کردے معنت ابن عمرصی امدعنہا کو حمام میں بول دیجی گیا کہ آپ کا جہرہ دلیار کی طرف تھا اور آ کھوں پریٹی باندھ موئی تھی۔ بعض بزرگول نے فرایا جام میں وافل موسنے میں کوئی حرج نہیں لین دوجا در میں ہوں ایک جا درسے ستر کو د صانبے اور دوسری جادر کے ساتھ کھو جمٹ کال کراپنی آنکھوں کی مفاظت کرنے۔

جمام میں دافل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے ۔ کرسے بنی دنیا کے لیے بانواہشات کی تکمیل کے لیے

وافل ندمج ملک نماز کے لئے بوزمین مجوب ہے اکس کے بلے پاکٹری عاصل کرنے کی نبیت کرے بھرنے اندر جانے سے پہلے عام والے كواجرت دے كيونكرمتنا فائدو وہ الخاسئے كا وہ جول سب ، اور عام والے كوكتن ورياننظار كرنا پڑے اس كا بھى بت نہیں بہذا اندرجانے سے پہلے اجرت دینے سے دوعوضوں ہی سے ایک کی جالت جی ختم ہرجا کے گی اور دل تھی معلمن موجائے الد بھردافل موتے وقت بھے ایاں پائل اندرر کھے اور برکلات کے رمنی باہری یکات رفعے

<sup>(</sup>١) دراصل آج كل مح حاموں سے مخلف ہونے تھے دین وہ نادب کی شکل موتے تھے آج كل ضل فانے كى صورت بي موتے بن ۱۲ سراروی

الله تغالی کے نام سے جاتا ہوں جورحمان ورجیم سے عقت ناپاک اور نہایت شررخیبیٹ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پیاہ چاہتا ہوں۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الدَّحِيْدِ اَعُوْدُوا لِللَّهِ مِنَ الرِّحْنِي النَّحِي الْحَبِينِ الْمَعْبَنِ النَّيْطَانِ الرَّحِيْدِ-

پھربہ کہ اس ونت عام بی جائے جب وہ فالی مو یاکوٹٹش کر کے اسے فالی کوائے کیونی اگر عام میں دیندارا در متا طرق ہے لوگ ہوں تو ننگے حبول کی طرف د بھنا جیا کی کی برد لالت کرتا ہے مالا نکہ یہ نوشر مگاموں کی طرف نہ دیجھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ پھرانسان اسس بات سے بچ نہیں سک کہ حرکت کرنے سے چا در کا بیّو ہٹ جائے اور شرمگاہ نگی ہوجا ہے اس طرح مینرشوری طور دیر شرمگاہ پر نظر مطرح جائے گی۔

صفرت ابن عمر رضی الله عنما نے اسی بیے ابنی آنھوں پر پی با مذھی تھی۔ حام بی وافل ہونے سے بعد پہلے دوئوں بہلودھوکے
گرم حمام میں وافل ہونے کی جلدی فکرے جب کے پہلے پیلینہ ندا جائے۔ بان زیادہ نہ ڈالے بکہ ضرورت کے مطابق ڈالے علاق اس کی اجازت ہے اور اس پر امنا فہ کرنے کی صورت بی اگر حام والے کو بیتہ جل گیا تو وہ نا پندگرے گا باضوص حب گرم بانی ہو کیوبکر اسس پر خرج کر نا پڑتا ہے اور شقت وقع کا درط بھی ہوتی ہے حام میں جب گری محکوس کرے بالی سے جہنم کی گری کو باز کرے اور اسے جنم بر تیا ہے ایک گرم جگر پر قبید کر دیا گیا ہے اور اور اس سے جہنم کی گری کو باد کرے اور اس جھے کہ وہ کی ویر سے بیے ایک گرم جگر پر قبید کر دیا گیا ہے اور اس جا میں جنم بر تیا سی کے ویکو بہ جنم ہے ایک گرم جگر پر قبیم کے ایک گرم کے شاب ہے کہ بنا ہے ایک گرم جا بات ہے اور وہی اس کا تھا کا نہ ہے ہزا ہے ایک گرم کو بانا ہے اور وہی اس کا ٹھا کا نہ ہے ہزا ہونی گیا گرم کو بانا ہے اور وہی اس کو باخت ہے ہزا ہونی گرم کو بانی ہے کہ دانا ن ابنی بہت کے مطابق دیمی اس کو اعت بھرت ونسیت سمجھے کہ کہ انسان ابنی بہت کے مطابق دیمی اس کو اعت بھرت ونسیت سمجھے کہ کہ انسان ابنی بہت کے مطابق دیمی ہے۔

حب کوئی کیڑے کا کاروبار کرنے والا ، ترکھان ، معا راور جولا ہا کہی آباد مکان میں جاتے ہی جس میں فرمنس نگا ہوا ہو توجب تم انہیں گئم پا وُتو دیکھو سے کہ کیڑے والا اسس سے فرش کی طوف دیجھ کرامس کی قیمت بی فور ونکر کر رہاہے جولا ہا کیڑے کوریھ کر امس کی بنا دسٹ پر خور کرتا ہے ترکھان اس (کلڑی کی) چیت کی طوف دیجھ اکسس کی ترکیب کے طریقوں کو سوپہ ہے۔

عب که معاراکس کی دیواروں کو دیجھا ہے اوران کی مغبولی ادرسید سے ہوئے بی فورونکر کرتا ہے۔ اس طدرہ المرت کے رائے والا کسی بی بیزکود کیھا ہے اوروں کے دیجھتا ہے تواہ ہے بیادہ بی بیادہ بی بیادہ بی بیادہ دی بیادہ بی بیادہ بیادہ بی بیادہ بیادہ بی بیادہ بی بیادہ بی بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بی بیادہ بی بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بیادہ بی بیادہ بیا

دنیا کے کاروباری روکتے ہیں۔ اگروہ دنیا میں گھرنے کی مرت اُخرت بی گھرنے کی مدت سے مقابلہ کرسے تواسے حقر سمجے بیٹر ملیکہ وہ ان لوگوں میں سے نیموجن کے دل غافل اور بعیرے ختم نہ ہوعکی ہے۔

(حمام میں وافل ہونے کی) منتوں میں سے سے کہ وافل ہونے وقت سلام نہ کھے اگر کوئی اسے سلام کرسے نوامس پالفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا واحب نہیں بلکہ وہ خاموش رہے اگر کوئی دوسرا سلام کا جواب دیسے دسے اور اگر پنہ کریے تو لوں کھے الٹر تعالیٰ سجھے عافیت عطافر مائے ۔ اندر واخل ہونے والے سے مصافح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کلام کی ابتداؤکر نے ہوئے یوں کہے کہ انڈ تعالیٰ آپ کوعفو و مافیت عطافر مائے چرحام میں زیادہ گفتن کو مذکر سے اور بلند اوارسے قرآن باک جی نہیں ہے البند شیطان سے نا مری الفاظ کے ساتھ بناہ مائک سکتا ہے مغرب وعن اسے دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کروہ ہے کہ ویک اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے کوئلہ دیست کی دوران اور مغرب سے کہ ویک دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا ہے کہ دوران اور مغرب سے کہ ویک دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب سے کہ ویک دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب کے دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب کی دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب کے دوران اور مغرب سے کہ دوران اور مغرب کے دوران کے

کمی دوسرے کے جم کو گئے ہیں کو ٹی حرج اپنیں ریابت حفرت یوسٹ بن اب طرسے منقول ہے ابنوں نے وصیت فرائی کا انہیں فلان شخص خول دے جو ان کے ساتھ یوں ہیں سے نہیں تفا اور فرایا کراکس نے ایک مرتبہ جمام بی میرے جم کو کا تھا ہیں ہیا ہا ہوں کہ اکسس کے عوض اس سے ایسا کام کوں جس بروہ فوش ہو جائے اور وہ اس تجویز برخوش ہو گا اکسس بات کے بولان پر بیا ہت میں ماہ کرام کی بر روایت بھی دلانت کرتی ہے کہ نبی اگر مسلی الڈ علیہ وسے کمی سفر میں ایک مقام براً ترسے اور پیٹ سے بر بیاجہ نبی کی پیٹے مباوک دہائے لگا دراوی فرماتے ہیں) میں نے بوجھیا یا رسول اللہ اید کیا ہے باکپ نے فرایا جھے اوٹنی نے گراو با تھا۔ وا)

بھر حب حام سے فارغ موجا کے تواس نعت برانٹر تعالی کا مشکرا واکرے کہا گی ہے کہ مردوں بی گرم بانی نعموں بی سے ہوداکس کے بارے بن پوچیا جائے کا حفرت ابن عرضی الله عنها نے فرایا عام نوبید رحدید، نعموں بی سے ہے ۔ بیر ر ذرورہ ) آئیں شرعیت کے اعتبار سے میں ۔

ڈاکٹری ا منبکرسے کہ گئے ہے کہ بین استان کرنے دزیرنات بال مان کرنے ہے ہے ہونا استان کرنے کے بدھام میں جانا جنام کوڑھ کا منبکہ کے بدھام میں جانا جنام رکوڑھ کی مون سے حفاظت ہے بہم کہ گیا ہے کہ ہر شینے میں ایک بار ٹیونا استقال کرنا صفاؤ کی گڑی کوختم کرتا ہے دنگ کوما من کرتا ہے ادر جاع کی قوت بڑھا اسے رہی کہا گیا کہ سر دلوں میں جام میں کھوٹے ہوکر بیٹیا ب کرنا دوائی پینے سے زیادہ نفظ دیتا ہے ۔ یہ کا گیا کہ کرمیوں میں جاسکتال کے بدر سوجانا دوائی استقال کرنے کے برابرہے ، جام سے نکھنے کے بعد شخط ہے ان سے باؤں دھونا نوٹرس رہماری ) سے معنو فور کھتا ہے رہا)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ع ٥ص ٩٦ ببغر الطبرين الالم

<sup>(4)</sup> ایک مم کا گشیا، او ورو جو اول کے انگوشے میں مؤاسے رفیروزالعنات اردو) ۱۲ ہزاروی -

بابرنكة وقت سرر تعنظ باني دان كروه مهاى طرح بينا بعى كروه مه ، مردول ك ياي ر ندكوره ) علم معاورتول کے بارسے میں نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے فرایا۔

لَهُ يَعَلُّ لِلْرَجِ لِي أَنْ يُدُخِلُ حَلِيثَكُتُه الْحَمَّامَ مَن مردك يعمارُ نبي كروه ابني بوى كوهام بي ك

کرفی البیتی اکشنت حقد (۱) مبائی سال می مبائی می ایک می ایک می ایک می ایک می می ایک می می ایک می می ایک می می م مشهور بر ہے کہ حام میں چادر کے بنیر داخل ہونا مردول برحرام ہے اس طرح نفاس دالی اور بھار عور تول کے علاقہ عورتوں کا عام بن مانا بی حوام ہے (۲)

معزت عائشه مدلقة رض المرعنهاكس بهارى كى وجرسع عام من تشريب المري تعين الرعورت كسى صرورت كے تحت ما مے توایک بڑی چا در اوڑھ کر جائے رجوسرسے پاؤل تک ڈھانپ سے ) مرد کے سے کر وہ ہے کہ عورت کو عمام کی اجرت دے اس طرح وه مروه كام ريورت كامعاون بوجائے كا۔

منشوا نے بن کوئی حرج نبیں اور جوادمی تیل لگائے اور منگلی کرے اس سے لیے بال رکھنے بن کوئی حرج نبیں البتہ حب کراے مكول كرك رك و المركيس بال هورويا ا وركيس ست مونده ديا) توبه ناجا أزب كيونك بر كليا وكون كى علامت ب يا شرفام كى طرح زلين چورو سے كيونكر ساب ان كى علامت سے اور اگر ايسا كرنے والات فار يسسد موتوب وهوك موكا -

رے زفین جیورد سے بولم ہے ب الد علیہ وسلم نے فرمایا:
(۲) مونچھوں کے بال میں اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا:
مونچھوں کو کالو۔ تَعْوا المُثَّارِبُ (١)

دومرى مديث بن يَحَزُوا لنَّوَادِب " كه الفاظم اور ايك روابت من حفوا الشَّوَادِب واعْفُوا للَّحَى" مونچیوں کو کا ٹوا ور داڑھی کو بڑھا و'۔ بعنی مونچیوں کو مونٹوں کے گر در کھوکیو کہ کمی چزیے گر دکو « حفاف الشی، کہا جا آ ہے اس سے ہے۔ وَتُرى الْمَلَةُ وُلِكَةَ حَافِينَ وُنَا يُونَا مُؤْلِوا لَمُ وَيْنِ اورتم فرشتوں كوعرات كے كرداسے فيرس بوك

(١) ما ع تر ندى طدوس مره ١٠ باب ، عاد في دخول الحام (١) مشدک الى كم عدم ص ١٨٨ كتاب الادب (١٧) مسندا ام احدين منبل مبدي ص ٢٧٩ مروبات الي مررة رم) قرآن مجير سورة زمرآت ما ايك جكر أحْفَقُ اك الفاظمين اورب الفاظ حراس الحيون بردالات كرت مين اور حفَّى كالفط اس سهم بر ولالت كرتاب الترتبال كارت وكرامي ب-إِنْ يَشْنَا لَكُمُوهَا نَبِيْحُونَكُمْ تَبْحُلُواْ۔ الروانسين فم سے طلب كرے اورز با وہ طلب كرے لوق

یعنی سوال می مبالغه کرے بیمان کک مونونے کا تعلق ہے تو اکس سلسے میں کوئی موایت بنیں ہے اضار، مونڈنے کے قرب بونا ہے صحابر رام سے اس طرح منفول ہے کئ تا بعی نے ایک شخص کود کھا جس کی تو نجیس اکھیڑی ہوئی تھیں قرانہوں نے فرایاتم نے مجھے کا برکام رضی الترعینم کی یا دو لادی حضرت مغیروین شعبرضی التُرعن نے فرایا رسول اکرم صلی التُرعلیور م نے رالا میری طرف دیج کرفر ایا اور میری موجیس برقبی ہوئی تغیب اکیب نے فرایا ادھراک جنائجے کیب نے مسواک پررکھ کرمبری موجیس کا طابق مخبوں کے کن رہے والے بادل کو تھورسنے میں کوئی حرج نیس مفرت عرفادوق اور دیگر صحابر کرام رضی امٹر عنہم سنے اسی طرع کی سے کیونکہ برحمد مذکومہیں دوانیا اور مزاکس میں کھانے کی چانا ہد باقی رہتی ہے کیوں کہ وہ وہاں اک بنیں سیختی اورني اكرم ملى الترسير وسلم كاارشاد كرامى " واعفواا للحى " كاصلاب يه سبت كد دار صيال برماور ايك مديث بن سبت كريمودى ای مونیول کورمانے اورداڑھیول کو کا طنے بر بس تمان کی مخالفت کرورہ)

بعن علامنے (مونجس) مونڈنے کو مروہ خبال کیا اور بدعنت قرار دیاہے

س- بغلول سے بال - چاہیں ون بعد بغلوں سکے بالوں کو اکھیٹرنا مستقب سے بیشخص کشروع میں اُ کھیٹر نے کی عادیت بنالے ای کے بیے یہ اُسان ہے میکن جس نے موزار نے کی عادت بنالی ہواکس کے لیے موزار ناکا فی سے کیونکہ اکھیڑنے میں اپنے آپ توسیف میں بندا کرنا ہے مفدور تو باکیزی کاحول ہے اور بیکدان کے درمیان میل جع نا ہوجائے بر مقعد موند سے سے

م- زيرنان بال- ان بالون كوموندنا يا حين الكاكر ووكرنامستب سي يكن جالبس ون ستا خرمنس مونى جا سي-٥- نا خنوں كو كائن متحب م كيوند روس موس الله من الله الله متحب موجاتى م نى أكرم مىلى الله عليه وكسلم نے فريال، يَا ٱ بِالْمُسْرَثِيرَةَ قَلِمُ ٱ ظُفَّا رَئَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

اسے ابومررو رض المرعبا اسنے النوں کو کا فرکیو کرجب

۱- قرآن مجید سورهٔ محدایت ۳۷

بیں لاام غزالی علیہ الرحمہ بنے کتا بوں میں ناخن کا طبنے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت نہیں دکھی لین سٹا ہے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائیں ہانھ کی انگشت شہا وت سے شروع کر کے وائیں ہاتھ کے انگوشے پرفتم کیا اور ہائیں ہاتھ کی تھوٹی انگلی سے انگو مجھے کی طرف لائے ۔ ربعنی وائیں ہاتھ کی جار انگلیوں کے بعد بائیں ہاتھ کی بانچوں انگلیوں کے ناخن کا منے کے بعد اُخریں

دائي إنعك الموقف كے اخن كاف ١٢ مزاروى)

الدر المنثور جداول مس ۱۱ انخت وانابتی اراسیم رب

ظاہر مو، ہتھیلی کو دورسری ہتھیلی میٹھی پرر مکھنے سے بہطرافقیا ولیائے بالک ہتھیلی کی بیٹھ دورسری ہتھیلی میٹھی پرر کھی جائے لیکن پہولمبیت کے تفاضے کے خلاف ہے۔

پاؤں کا انگیوں کے سلسے بن اگر کو ئی روایت نابت نہ ہو تو میرے نز دیک بہتر ہیہ کہ خلدل کرنے کی طرح وائیں باؤل کی چوٹی انگی پرختم کرہے کہ جا تھوں کے سلسے بن جوامور ہم نے ذکر کئے ہیں وہ بیاں درست ہیں ہوسکتے کیؤکر باؤل بن کوئی شہادت کی انگی نہیں ہوئی ، اور سر انگلیاں ایک صف کی طرح بیں جوز بین سیہ فابت ہوتی ہے بس دائیں جانب سے سنروع کرسے کیزنکر یہاں ایک نلوسے کو دو مرسے ہوسے پررکھنا سرشتِ انسانی کے فلاف ہے جب کے باخصوں بی میر بات ہنیں ۔

ترتیب میں بہ باریکیاں نور نبوت سے ایک نظمی منکشف ہوجاتی ہیں دشواری مارے ہے ہے اگر ہم میں ہے ابتلاز میں اس نرتیب کے باریک برچھا جائے تو بعض ادقات ہا سے خبال ہی نہیں آئی اور حیب ہم نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اس کی ترتیب کا وکر کرتے ہمی تو بعض اوقات ہما دے لیے اس معنی کا استنباط آسان ہوجا آ سے جس کا صور علیہ ا السلام نے معالیٰ فرمایا کیونکہ آب کے فعل میں عکم پرشہاوت اور معنی ترتینیویا کی جاتی ہے۔

رسول اکرم صلی الدُعلیہ وسلم کے افعال کو اکب کے سرمدلگا نے بربی قیاس کیجئے۔ آپ واسٹی اکٹھیں تین بار سرمدلگا نے اور بائیں اکٹھیں دوبار ، اور دائیں ایکھوکی شرافت کی وجہ سے اُغازاسی سے کرتے جھے۔ (۱)

ودنوں اکھوں میں فرق اسس لیے رکھتے تھے کہ مجرع طاق موجائے ،کیونکہ جھنت کے مقابلے میں طاق کوففیلت عامل ہے

بے شک اللہ تعالی و تر رایک ، ہے اور طاق کوپ ندکرتا ہے رو) بہذا بندے کاکوئی فعل اللہ تعالی کے می فرمی وصف کی مناسبت سے ضال نہی ہونا جا ہے۔

اسی ہے است نجاد کرنے وقت طان پھر استعال کرنا مستحب ہے۔ (سرمد ملکا تے میں) تین بار پر اکتفا بنہ کیا گیا مالانکہ یہ بھی طاق بی کونکداسس طرح بائیں اٹھ میں ایک بارسرمد للگا بازلز آ ہے اور عام طور بر ایک سلائی سے سرمد بلکوں کی جڑوں کک نہیں بہنچا ۔ اور وائیں آٹھ میں نین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ صنبات طاق بار بی ہے اور وائیں آٹھ افضل مونے کی وجہ سے اسس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

اگر کی جائے کر دو کا عد وجفت ہے تو بائیں اکھ میں اسی پراکھنا ہ کیوں کیا گاتہ جہا ایسا ضرورت سے تحت
کیا گی ہے کیونکر میرا کھ میں طاق بارلگا ئے توان کا مجموعہ جفت بار ہوجا آ ۔ کیوں کہ طاق اور طاق مل کر جفت ہوجائے ہیں
اور فعل کے مجموعہ میں ہوا یک فعل کی طرح ہے طاق موٹے کا خبال رکھتا ایک ایک ہی خبال رکھنے سے زبایدہ ہے۔
اس کی ایک اور مورث ہی ہے وہ بر کر ہر انکو میں تین تین سلائیاں سرمرلگا ہے بینی وصور پڑھیا س کرے بہم میں عدیث میں نقول
سے لا) اور ہی زبادہ مہزے ۔ اگر میں ان تمام باتوں کی ہا رکھیوں کی تاک ماؤں جن کا حضور ملیہ السلام نے اپنے
افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل مو حائے گی تو جو کہے تم نے سنا ہے اسی میراسے جبی تیاس کر و جو نہیں سنا۔

جان او اکوئی عالم اکس وقت تک بن گرم ملی الده علیه وکسلی اوارث نہیں ہوسک جب تک شرابیت سے قام معانی پرمطاع مز موجائے بہان کک کراکس کے اور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وکسلی کے در میان حرب ایک ورجہ بینی درج اِ نبوت رہ جائے اور ہی درجہ وارث ا درمورث کوالگ الگ کرتا ہے کیوئلہ مورث وہ مو ا سے جیے عاصل ہوتا ہے وہ اکس کے عاصل کرنے ہی مشنول مواہدے اصاکس برقا درموتا ہے اور وارث وہ موٹاہے ہو اکس پرقا در نہیں ہوتا لیان حب وہ مال مورث کو حاصل موتا ہے تو اکس کے بعد دارث کی طوف نمقل موتا ہے اور در براسے ماصل کرتا ہے۔

یدوہ باتیں ہیں کر گہرائی اور باریک بین کا خیال کرتے ہوئے با دجود آسان ہوئے کے ابتدائی طور پران کا اوراک اخیا دکرام علیم انسلام می کو تو تاہے اور اخیاد کرام کی طرف ہے آگا ہی کے بعد استنباط و اختیاد کے فرسیعے صرف علاو کرام ہی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اخیاد کرام علیم انسلام کے وارث میں ۔

در ، ، ، ۔ ۔ ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا حصہ ۔ ناف تو نیچے کے بدیا ہوتے ہی کاٹ دی جاتی ہے اور فلنہ کے در میں در بعد ماس کرنے میں میودیوں کا طراحتہ ہے کہ وہ پرایکش کے سانویں دن کرتے ہیں۔ لیکن ان کی منا لفت کرنا اور

دا، سندام احمدین منبل جلدا قبل ۱۳۳ مروبات معزن علی المرتفی -(۲) جامع ترفذی جلد ۲ مس ۵ کاب ماجاد فی کمل رسول امترصلی انترملیدویم –

اگلے دانت نکلے تک تا خبر کرنا زبارہ بہندیدہ اورخطوں سے دورہے۔ نی اکرم صلی الٹرملیہ درسام نے فرایا ، اکٹیختاک سُنٹ کے یلگر حبالی کہ سمگر کہ آڈی للنِسْکا و۔ مختنہ کرنام دوں کے لیے سنت اور مورتوں کے ہے (۱) باعث عرب ہے۔

ا ویور تول کے ختنہ میں مبالعنہ کرنا مناسب نہیں نبی اکرم صلی امتر ملیہ وکسیم مفید حضرت ام عطیبہ رضی الندعنہا سے فرایا اور وہ خننہ کیا کر تی جس ۔

ا سے ام علیہ إ ذراس كوسنگھا دیں اورزیادہ نها پیس اسس سے چہرسے كی ازگی زیادہ سوگی اور خا وند كو زیادہ لذت حاصل مرگی۔ بَاٱمْدَعَطِيتَةَ ٱرْشِعِنْ وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ اسْمُونِ
 بِالْوَجْدِ وَأَخْطَى عِنْ الزَّرْرِج - (٢)

یعنی چرے کی رونق اورخون زیادہ ہوگا اور عماع میں خاوند زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے تو دیکھنے خباکرم صلی الدّعلیہ در سم نے کسی طرح کن بدکر سے ہوئے جرے کی رونق اورخون زیادہ ہوگا ،اور فور نبوت کردیجیں جو اُخروی فوائد کو جر نبوت سے اہم مقامدسے ہیں کسی طرح روئین کرکے دینوی مقامد کے بہنچا یا ہے جی کہ ایک پرنے باتیں منکشف ہوگئیں عالا کد آب نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، کسی طرح روئین کو کئیں عالا کد آب نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، اگر یہ واضی سے ہوتی توان میں خفلت کی وجہ سے نفصان ہونا تو وہ وات باکہ ہے جس سنے آپ کو تمام جہانوں کے بلے رحمت نباکہ بھیا تا کہ آپ کی لیشت کی برکت سے ان لوگوں کے لیے دنیا اور دین کی مجان ہوجا ہیں۔

> (۱) سندام احدين منبل جلده ص ۵۵ (۲) سندرک الحاكم ملدس ص ۵۷۵ كتاب معرفة العماب

نبت سے اس سے بچنے یں کوئی حرج میں حفرت الم منحقی رحماللہ فراتے ہی مجھے اس عقل مندادی پرتعب ہے جس کی واص لمی سے وہ اس سے کبوں نیں کائٹا تا کہ وہ وار صوں سے ورمیان موجائے (مذمبت جیول اور نری بہت لمبی) کبوں کہ ہر جيرس اعتدال الجهام - اسى بعلماك مي حب واطهى لمي مونى معتود قل على مانى معدا) وارهی کے کروہات اسے اور ان کروہ ہی ان میں سے بعن دوسری بعن کی نسبت زیادہ کروہ ہی ، ضا ، وارهی کے کروہات سے اور ان گذری کے سندر اوں کو اکھیڑنا ، مجول کردنیا، بمعادینا -ریا کاری کے بید اسے تکسی کرنا ،اینازید دکھانے کے بیے تنگی کے بغیر بھوے ہوئے بال جھوڑ دینا ، جوانی پر فركت بوئ الكسباي يوفق بونا، برحاب يتكركت بوش اس كسندى كواهي نفرس وكمينا، سرخ اور زرد کا خفاب لگانا جب كرنيك والوں سك ساقد تشبير كے طور بينم مو-دا سیاه صناب نگانا - نبی اکرم علی الله علیه دسیم نے اس سے منع فرایا ہے۔ ايد في ارت دفرالي ا تہارے بہرین نووان وہ ہم جرتمهارے بورموں سے خَيْرُشَاً لِكُنْ مَنْ تَشِيَّهُ إِنَّ يُرْخِكُمُ مشابهت اختياركري اورنم مي سے برے بور سے دو ہي وَتَنْوَشُهُوخِكُمُ مَنْ تَسَنَّهَ بِشَبًّا بِيكُمُ - (١) ج تمارے نو اوں سےمثابت افتیار کری۔ بورموں کے ساتھ متا بہت سے مراد وقار میں شابہت ہے بالوں کوسفید کرنے بینیں - اوراک نے سیاہ نعاب بيجنيون كاخفاب ہے۔ مُوَخِعَابُ آهُلُ النَّالِدِ ٢ اوردوسری روایت کے افغانوا س طرح بن کرسیا مزگ کا خناب کفار کا خناب ہے۔ (۵) مغرت عمرفاردف رمن الدعمة كے زمانے بن ايك شخص نے نكاح كي اوروه سياه خوناب لگانا تھا۔جب خفاب الزا

(۱) ہمارے بان عام طور پر فیر مقلہ وہ ہوں کی واڑھیاں بہت لمیں ہوتی ہی خاب ای وج سے وہ نقہ کا افکار کرتے ہیں کیونکہ نقہ آؤ عقل و
مشور اور وہین کی کچ کا نام ہے ۱۴ بڑار دیں۔
(۲) کی خزالعال جلد وہ میں ۲۰) حدیث ۸۵۰۳ میں
(۲) جہے مسلم جلد ہی وہ اک ب الناس
(۲) جہے مسلم جلد ہی وہ اک ب الناس
(۲) میں مندرک ملی کم جلد میں ۲۰۱۱ کی ب معرف العظیر)

توبڑھا پا ظام ہوگیا مورتوں کے گھر والے صفرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ کی خدمت ہیں مقدمہ نے گئے آپ نے اکس کے نکاح کو فسخ کردیا اور سے خوب مارا کپ نے فرمایا تم نے ان دوگوں کو جوانی نے ساتھ دھوکہ دبا اور بڑھا ہے کو تھیا یا ۔۔۔۔۔ کہا جانا ہے کر سب سے بہنے سیاہ خصاب فرمون نے نگابا، ھنرت ابن عبالس رصی اللہ عنہا سے مروی ہے ہی اکرم صل اللہ علیہ وسیر نے فرما ؛

ا کنوی زمانے یں کچے لوگ ہوں سے جسیاہ زنگ کا خفا لگائیں گے جیسے کموٹر کے یوٹے رہے پر نیجے اہوت یں وہ جنت کی خوٹ بونس مؤنگس گئے۔ كُونِ فَيُ آخِرِ الزَّمَانِ نَوْرُ نَحَيِّبُونَ مِالسَّوَادِ كَحُواصِلِ الْحَمَامِ لاكِيرِ بُجُونَ كَالْمِحَةَ الْحَنَّةِ - اللهِ

رد) مرخ اورزرد نگ کاخناب — جہاوی کفار کو جواتی دکھانے کے لیے اس ذلک کا خفاب لگان جائز ہے الائس سنت سے ندم و بکد اہل دین سے شا بہت کے لیے ہو تو مذہوم سے رسول اگرم صلی احدّ ملیری کے لیے ہو تو مذہوم سے رسول اگرم صلی احدّ ملیری کے اور سرخ وزائد مومنول اکست میں المحدّ المحدّ میں کا خفاب سے اور سرخ وزائد مومنول خفناب سے اور سرخ وزائد مومنول خفناب سے اور سرخ وزائد مومنول خفناب سے دوست وردی میں کا خفناب سے دوست میں کا خفناب سے دوست کا خفناب سے دوست میں کا خفناب سے دوست کا خفناب سے دوست کا خفناب سے دوست کا خفناب سے دوست کا خوناب سے دوست کا خفناب سے دوست کے دوست کا خفناب سے دوست کا دوست کا خوناب سے دوست کا خوناب سے دوست کے دوست کی دوست کا دوست کے دوست کا دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی کا کو دوست کے دو

رصحابہ کوام اور بعدواً لے مسلمان) سرخ رنگ کے لیے مہندی کا اورزر درنگ کے لیے علوق اور کتم کا خصاب لکانے تھے اخون ایک مے کیے میں میں دعوان ما ہوتا ہے اور کتم ایک تھے اخون ایک میم کی گرفی ہے۔ اس میں انتخاب میں علاد نے جہاد کے لیے سب باروی) بعض علاد نے جہاد کے لیے سب باہ خصاب میں گائی میں ہوتو اکس میں کوئی حرج نہیں۔

البته نوابشات كأعل دغل ينمور

رما گذرهکست دارهی کوسیدگرنا تاکه جدی عبدی زیاده عمر ظاہر بو اور لوگ عزت کریں شہادت تبول موا بزرگوں سے
مواہت کی تصدیق ہو، جوانی سے اوپر موجائیں، کرزت علم کا اظہار منعمو در مواور بر خیال کی جائے کہ علم کی کثرت نصبیات کا باعث
سے تو در بچھے عمر کا برخونا جا ہل کی جہائت کو بھی زیادہ کرتا ہے علم توقع کا بنیجہ ہے اور میرا یک نولانی قوت ہے ، اس میں بڑھا اور کو کی افر نہیں ہونا جس آدی کی برشت بی بیو توقی موتوعم کا زبادہ مونا اسس کی جاتت کو بڑھا دیتا ہے حالا نکہ بزرگ مصرات علم کی
وجہ سے نوجواتوں کو کہ کے کرنے تھے مصرت عمر فاروق رضی الشرعند ، مصرت ابن عباس رضی الشرعنہا کو توجوال موسے کے
با وجود بزرگ صحابہ کوام سے کے کرنے تھے اور ان کی بجا کے صفرت ابن عباس رضی الشرعنہا فواتے میں الشرقیا کی مجاب کے مصرت ابن عباس رضی الشرعنہا فواتے میں الشرقیا کی کہا میں جات کو جوانی ہی میں دیتا ہے اور عام کی تمام عبل کی
ابن عبا بھی رصی الشرعنہا فواتے میں الشرقیا کی میند سے کو علم عطا وکرتا ہے نو جوانی ہی میں دیتا ہے اور عام کی تمام عبل کی

۱۱) سنن بینی جلد ، ص ۱۱ سکناب القیم والتشور -۲۱) سندرک ملحاکم حلد ۱۲س ۲۷۵ کناب مرفوفهٔ العی بر -

بوانى بى سے بھرانہوں سے قرآن باك كى برآت بڑى -فَالُوا سَمِعْنَا فَتَى بَدُكُرُهُ مُسَمَّر يُقَال كَسَهُ رِابْرَاهِ بِمُدّ - دا)

اورارشاد فعاوندى سب-إنَّهُمُ فِيْبَةُ الْمَنْوَا بِرَيِّهِ مُرَوِّدُ وَيُدَامُكُمُ هُدّى رايا

اورارشادباری تعالی ہے:

وَانْتَبْنَاءُ الْحُكُمُ صِبَيًّا ١٦)

انہوں نے رغرود اول سنے ) کہا ہم نے ایک جوان سے سنا جوان بتوں کا تذکرہ کررہا تھا اسس کا نام ابرا جیم (عليه السلام)

بے ٹک وہ ، کچھ نوجوان ہی جوابیٹے رہ برا بان لاسے اور ہم نے ان کی ہداہت کو رابطا یا -

اورسم سنے ان کو رحفرت بیٹی علیہ السلام کو انجین میں فیصلے کی قویت عطاکی ۔

حفرت انس رمنی اساته تعالی منه فرما نے تھے رسول اکرم صلی الله علیه درسلم کا وصال موا آوایب کی دار حی مبارک ا درسرا آور بس ميس بال عي مفيدند شفي رس

ال سے بوجھا گبا اسے الو تمزه ار حضرت انس رصی الله عنه کی كبیت، نبى اكرم صلی الله عليه وسلم نوعمر رسيده مو حيك تصفي ثو انبول نے فرایا النرتوالی نے آپ کو رقبھا ہے کا عیب ندلگایا ۔ بوجیا گیا کیا یہ عیب سے ؟ انبوں نے فرایا تم سے مراکب اسے نا بسند كرتا م كم ما ما است كريمين اكثم بين سال كى عرمي عهده فقنا دير ما مورسوك ، ان مي عبس بين ا بك أدمى ف كها اوروه اب وكم سنى كى وصب سے مشرمنده كرنا جا بنا تھا ، قاضى مساحب كى عركتنى سب ؛ الله تعالى ان كى مدوفرائے ابنوں نے فرما اجب <mark>بنی اگرم صلی ا</mark> دلترطلید و کسسلم نے حبب حضرت مفتاب مین اکتسبید رصنی ارنگریمه کوئید کرتمه کا حکوان بنایا نواکسس وقت ان کی جنبی عمری -رمبری عمری اننی می سے ا توانہوں سے است عمری کولاجواب کردما - (۵)

حرت ا،م مالک رحمالله سے مردی سے فراتے ہیں ہیں سف بعن کتابوں میں بڑھا ہے کہ واڑھی تہیں وھوکہ نہ دے

(١) قرآن مجبد سوره المبار آن ١٠

(٢) فرآن مجدسوره كنيت آيت ١١٧

رسا فرآن تميد سوره مربح آيت ١٢

دم) صحح بخارى مبداول من ٥٠١ ماب صفة النبي مل المدعلية وسعم

ر٥) مقرون عماكرهد علام من ٢٠٥ ترجم ١٠٠

کیوں کہ داڑھی تو بحرے کی بھی ہونی ہے ۔۔۔ حضرت الوهم دہن عطاء فرانے ہیں حبب تم کستخص کور کیھوکہ السس کا تد لمباء سرھپوٹا اور داڑھی چوڑی ہے نوجان لوکہ یہ بے وفوت ہے۔ اگرھپر وہ امید بن عبدشس ہی ہو۔ حضرت ابوب سختیانی نے فرمایا میں نے ایک اس سالہ بوڑھے کو دیکھا وہ ایک لڑھے کے بیچھے جار ہا نصااور الس سے سیکھا تھا حصرت علی بن حسین نے فرمایا چینفس تجھ سے علم میں سفت ہے گیا وہ تیرا امام ہے اگرھپر وہ عمر میں تجھ

حفرت الوعمود بن علادسے پرچپاگ كي كسى عمررسيده كے ليے نبچے سے سيكسنا اچھا ہے ؟ انہول تے فرايا أراكس

كاجابل رسائرات توسيصا اياب.

حفرت بینی به مین نے حفرت ام احمد بن منبل رحمد الله کو معزت ام شائی رحمدالله کی خچر کے بیجیے جاتے ہوئے دیجور کے دیوران کی حدیث کو حفرت ان اوراکس افرجوان کی حدیث کو حجور دیا افراکس افرجوان کی حدیث کو حجور دیا افراکس افرجوان کی حفرت امام احمد حمد الله نے ایک نهیں بیجان ہونی تو تم اکس خجر کے دیور جی جا نہ جی اوراکس سے سنتے ہی حضرت امام احمد حمد الله نے اگر میصے حضرت سفیان کا علم ان کی بیندی کی وجہ سے نہ ما تو نیکے در جے ہیں آ نے سے و مل کیا اور اکراکس نوجوان کی عفل سے اکست فادہ نہ کر سکاتو ہیں بلندی وہتے ہیں کہیں جی نہیں با سکوں گا۔

ہ۔ براحابے سے نفرت کرتے ہوئے سفید بالوں کواکھیٹرنا ۔ نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے سفید مال اکھیٹرنے سے منع فرمایا اور ارت دفر مایا بیکن کا نورسے (۱)

سیاه خضاب میں ہی بات ہے اورائس کی ناب ندیدگی کی وجر گزر عکی ہے سفیدی نُور خلاوندی ہے اورائس سے اعراض ۱ اللہ تعالیٰ کے نور سے اعراض کرنا ہے .

و به مقدد در نواسش کے تو تنام دارھی با اس کے کچہ ال اکھیل اسے کے اور شکل وصورت کو بگاڑنا ہے اور شکل وصورت کو بگاڑنا ہے اور بھی ر دار بھی کو ای دونوں طرف سے بال اکھیل الھیل ا

"اكس فات كى قىم قبى سف انسانوں كودارهى كے سائل زين بختى " اورين كلي اتنجليق سے بے اسى سے مردو ورت

کے درمیان تمیز موتی ہے فرب الناویل میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارمث وگرای۔ کیڈیڈ ٹی النخ کینے ساکیشا فرز (۱) را مدنفال کی فلِقت می جوج شاسے براحاً اے سے دارجی

حفرت احف بن قیس کے نناگر د کھنے تھے ہم ما ہتے من محموت احف کے بے وارسمی خرمین اگرم میں مزار کی لھے۔ معرت فاعنى شريح فرات بي من عابتا بول كرميرى دادهى مواكرت وسس بزارى مو، اور دافه عى كوكسي بدك ما شي كا حالانكم اس میں ردی تعظیم ہے اس کی طرف علم و وقار کے ساتھ دیجا ماآ اسے اور مانس میں بند مقام دیاجا آ ہے وگ اکس کی طرن متوصر موات من اورجاعت برمقدم كياجاً الم اورائس كاعزت محفوظ موق سب كوئد بوشف كالى ديتا من الأكساس وحب كوكالى دسے رہاہے )كى وارمى بوتوسىلے اس كا ذكر كرنا ہے اوركم كيا سے كرجنت مي حفرت بارون عليه السال احفرت موسی عدالسام کے بھائی ) کے على وہ سب لوگ واڑھی کے بغیر ہوں مجے اور ان رحضرت ہارون علیہ السام ) کی واڑھی ات مك مولى بدان كي تخصيص فضلك كا باعث مولى -

٧- عورتوں كے يعدربنت بنا في اور بناوٹ اختيار كرے كى خاطر واظعى كويته كاشنا مكروه سعى معفرت كعب رمنى املاعة فرانے من آخری زمانے میں مجھ لوگ موں جن کی دار معاباں موتری دم کی طرح موں کی دگول موں گی) اور ہوتیوں سے داخوں

كىسى ادارنكالبى كلي انكا واخرت بن اكونى صعديس -

٤- دارهی كورشهانا بين كنيشوں كے بالوں كو برضار كے بالوں ميں شماركر كے دارهی كورشها ما الائكم دو نوسر كے بال ہي فی که دارهی برای موکر نعف رضار یک بینے حاتی ہے۔ نیک برگوں کی شکل کے فلات ہے۔

مد لوكان كودكا في كالمس كونا، حفرت بشر رهما منر فرا تعين داؤهي كاسليل من دوكيشرك بن (١) والون كودكها نے كے بے كلكى كرى اور زمروتقوى كے اظہار كے بيے كلكى كے بغر حورد دنا،

٥- ١٠- وارطهى كى سبامى اورسفيدى كو تكبرونودى ندى نكاه سے ديكھنا اورب بات مدن كے عام اجزادي مرمم ب بكرتمام عادات وإخال من البينديوب جيب اس كابيان أك كا-

يروه باتي مي جوم زينت وباكيز كي كے صول كے سلے من ذكر كرنا عاب تھے اور تين احاديث سے سم مي باروباتوں كاسنت بونامعلوم مواجه النج باللي سرت منعلق مي -

اوروہ بین مرکے بالوں کی رورمیان میں سے انگ نکالنا، (۲)

(۱) قرآن مجيد سودة فاطرآ بيت عدا

١٧) مجع بخارى على اون م م ب ب صفة الني على الله عليدولم

کلی کرنا ، نک میں بانی چڑھانی ، مونمجیوں کو کا شنا اور مسواک کرنا را) بمین سنتوں کا نعلق با نفوں اور با دُس سے ہے اوروں ناخن کا شنا ، انگلیوں کی اور پہکے ساوٹوں اور اندر کے جواروں کی صفائی کرنا۔

عاربانیں بافی جیم سے متعلق میں ۔ بعنی مبلوں کے بال اکھیڑا ، زربا ف بالوں کے لیے استرااستعال کرنا ، نقشہ کرنا ، اور پانی سے استنیاد کرنا ۔

ان تمام کے بارے میں روا بات اک نہ ہیں ۔۔۔ اور حب اسی باب ہم عاری عزض طاہری طہارت ہے باطئ نہیں توہم اسی براکتفا دکر سے بار افروری ہے وہ شمار اسی براکتفا دکر سے بار بندی حاصل کرنا خروری ہے وہ شمار سے بار کنف در کر تھے ہیں اور میں کا بیار کے گا جس میں بلاک کرنے والے امور کا ذکر ہوگا۔ بیھی بتایا جائے گا کہ اس کو دور کرنے کے کیا کی طریقے میں اور دل کی طہارت کیے حاصل ہوتی ہے ۔۔۔

الله تعالیٰ کی حمد و فینا وا دراس کے مشکر کے ساتھ طہارت کے اسرار کا بیان کمل موااس کے بعد انشار اللہ نمان کے اسرار کا بیان موگا۔

تمام تعریف الله تعالی سے لیے بن عوبکتا ہے اور مهار سے اسوار حعزت محد مصطفیٰ ملی الله علبه وسلم اور میزنتنب بند سے برحمت ہو۔

## نماز كامراروماً بل كابيان

برقم کی حمد دستاکش اشدنعالی سے لیے ہے جس نے مندوں کواپئی مہر بانیوں رکی چادر) میں ڈھانپ لیا ان سکے داوں کو دب اوراکس سکے احکام سکے انوار سے معور فرایا وہ اللہ تعالی کہ عرکش مبلل سے آسمانِ دنیا کی طرف درجات رحمت سے اکس کی کوئی نہکوئی مہر بانی انرقی رمہی ہے۔ اپنے مبلال و کبر بائی سے ساتھ ساتھ اکس اعتبار سے عبی باد شاموں سے ممتاز دمنفرد ہے کہ وہ بندوں کو سوال و دعاکی نزغیب دیتا ہے۔ فرنا ہے۔

پہد باب و نفائل فاز دور را باب ، مازے ظاہری اعمال کی فغیلت ، تیرا باب ، فازے باطنی اعمال کی فغیلت، چوتھا باب ، امامت ومینیوائی سانچواں باب ، نماز حجمہ اصرائے سے اکاب چھا باب متفزی مسائل جوعام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کاممناج ہے ،ساتوں باب ، نوافل وغیرہ ۔

## يهلاباب

## نماز ،سیره ،جماعت اورا ذان دغیره کی نضیات

ا دان کی قضبات :

نهاكم على الدعليدي المسادة والا :

قَادَ ثُنَةٌ بِرُمَ الْعِيدَ الْمَاكِةِ عَلَى كِنْبَثِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى كِنْبَثِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى كِنْبَثِ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَالِعُهُ اللهُ عَلَى كِنْبَثِ مِنْ عَلَى كُنْبَثِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى كَنْبَثِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَى كَنْبَثِ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ عَمَل اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ عَمَل اللهُ عَنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ عَمَل اللهُ عِنْ وَحَدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمَل اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اورنبى اكرم صلى المُرعليه وسلم نے فرما إِن الله عليه وسلم نے فرما إِن الله وَ الله وَالله وَل

بَدُ النَّرْصُلِينَ عَلَىٰ لَأْسِ الْمُثُوَّذِينِ حَتَّى يَعُرُعُ مِنْ اَذَانِهِ (٣)

بن رقسم ، کے ادمی فیامت کے دن را کہ ستوری کے شیلے برموں گے انہیں صاب فوفردہ نمیں کرے گا اور شہی وہ اس بریشانی میں بندا ہوں گے دیں۔ گا اور شہی وہ سے ایک وہ شخص حب نے اسٹر تنائی کی رصا کے لیے قرآن باک برطا اور سی قوم کی المست کرائی اور وہ لوگ اس برلاضی ہیں دو سرا وہ شخص ہے جس نے سجد ہیں اذان دی اور لوگوں کو اسٹر تنائی کی طرف بل با اور یہ کام رصا ہے خلاو ندی کے لیے کہا اور نہ ہرا وہ شخص جرصول رفتی میں بتلا ہو آنواس عمل نے اسے آخوت کے عمل سے نرو کا۔

موذن کی ا ذان جن ، افسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ تیا کے دن اس کے لیے گؤامی دے گی-

الله تعالیٰ دی رحمت، کا با خدموذن سے سرمہ بہزا ہے بہاں ا مک که وحاد ان سے فارع ہوجا تھے۔

> (۱) كنزالهال جلده اص ۸۳۲ حديث ۱۳۳۹ و ۲) جيج بخارى جلداول مس ۸۲ باب رفع العوت بالندار (۲) الكامل لابن عدى مبلده مس ۲۰۱ ترجيع بن ففس

کماگیا کہ درج ذیل آیت موزنوں کے مقامین نازل ہوئی ہے ارشاد خلا وزی ہے ، دَمَنْ آخْسَنُ خَذَلَةً مِنْ مَنْ اَذَ وَالْمَدِ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِن

اورائسسے برو کرکس کی بات انجی ہے جواللہ تن الی کی طرف بلا تا ہے اور خود راجی ) ایھے کام کرتا ہے ۔ وَمَنْ آحُسَنُ قُولًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى ا للَّهِ وَمَنْ آحُسَنُ قُولًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى ا للَّهِ وَعَمِد وَعَمِد لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

شی کریم سلی الله علیہ وک مے سے فرایا:

إِذَا سَمِعْتُعَالِيِّدَاءَ نَعْتُو لُوُا مِثْلُ مِسَا يَقُولُ الْمُؤَذِّلُ (٢)

جبتم موذن سے إذان سنو لواس كي شل كمو بو بوزن كتا ہے .

تحقّ على الصّ كُونَ ادر حتى على الف كَوج كعلاوه بأنى اذان مِن وي الفاظ كه البته ان دوكلات كع بواب من له حَوْل وَلَا قُدُونَ اللهِ بِاللهِ (٣) مجه من ف قامَتِ المصّلاني، كع جوّاب مِن كه « اَنَّا صَعَا الله وَا دَا مَعَا ما دَا مَتِ السّلوبَ وَالْوَرْضَ (٣) اور « الصّلوا في خيرٌ مِنَ المنّق هي كع جواب من « صَدَ مَتَ وَبُرَدُ تَ وَ مَعَ حُتَ اللهُ كه .

اورافان کے بعدیوں دعا الکے ،

اَلْهُ مَّابُ هٰذِهِ النَّهُ عُوْفِ التَّامَّةِ وَالمَّلُوْقِ الْعَالِمَةِ الْإِن مُحَمَّدُانِ الْوَسِيْكَةُ وَالْعَشِلَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيثَ وَالْعَثْمُ الْمُعَلَىمَ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيثَ وَالْعَثْمُ الْمُعَلَىمَ الْمَعُمُمُوْطَ لَذِي فَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَانُحُلُفُ الْمَهُمُعُوطَ لَذِي فَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَانُحُلُفُ الْمِهُمُعَادَ - (٢)

اے اکس دعوت کا ل اور کھڑی ہونے والی نما ندھے رہب حضرت محد مصطفیٰ صلی الشعلبہ وسلم کو ورسید، نضیلت اور بندمقام معطافر ا اوراکی کوارس مقام محمود پر سینیا جس کا تو خدمقام معطافر ا اوراکی کوارس مقام محمود پر سینیا جس کا تو خدم میں سے وعدہ کیا سیات شک تو و عدہ کی فلات ورزی شدی کا ا

حزت سیدبن میب بن اختر عند فرات مین وجس نے کسی کھلی گئی بین نماز شرعی نواسی کی دائیں اور بائی طرف ایک ایک فرشند نماز برطفنا ہے اگروہ اذاق دسے اور افامت کم کر نماز براسے تواس سے پیچے بیار وں کی مثل فرشنے نماز براج ہے ہیں البنی بہت زیادہ)

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورة فعلت آبث ٣٣

<sup>(</sup>٢) مجيع سخارى مبدا ولص ١٨ باب اينول اذامع المنادى

<sup>(</sup>٣) نیکی کھنے اور برائ سے بھنے کی قوت مرت اللہ تا ان معافر آنا ہے۔

ومنى جب تك أسمان وزمين قائم من الشر نعالى اس رناز ، كو قائم و دائم ر كھے۔

ره تونے سے کہا، نی اور خبر تواہی گا-

فرض نماز كي فيبلت الشريان الشريان الشريان المسادرة المرابان

رِأَنُ الصَّلُولَةُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِنَ كِتَا بًا مَّوُنُونِيَّا۔ (1)

نى اكرم صلى الله على والمسلم عنى اكرم صلى الله على العباد خفس صكوات كتبك الله على العباد كمن جاء بهون وكر كم أن الله على العبد الله عند كران شاء عند كران شاء الم حد الم

رسول ارم صلى للمعبدوسم في فرايا :

مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخُمُسِ كَمَثَلُ نَهُرَّعَدُ فِ

عَمُرٍ مِهَا إِلَّهُ مَلَ لَخُمُسِ كَمَثَلُ نَهُرَّعَدُ فِي عَمُرُ مِهَا مَنْ وَثُنَ وَلِكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ وَمُنَا لَا فَنَى وَكُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُوالِا شَكُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُوالِا شَكُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُوالِا شَكُوا لِللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَإِلَى الشَّلُواتِ مَنْ وَسَلَّمَ فَإِلَى الشَّلُواتِ المُعْلَمُ اللَّهُ فَوْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بے شک نماز، موموں پر اپنے اپنے وقت پرونسری ہے۔

الله تفالی نے بندوں پر پانچے دا وقات کی نمازیں فرض کی
ہیں جوشخص انہیں اوا کرے اوران کے حق کو معمولی سمجھ
کر انہیں صالح نہ کرے اللہ تعالی کے دمہرم پراکس کے
بیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے اور جواما
نہ کرسے اللہ تعالی کا اس سے دعاہ نہیں ہے اگر جا ہے
تواسے عذا ہ دے اور اگر جاہے تواسے جنت میں
واخل کرے۔

پانچ نما زدن کی شال ایک نمرجسی ہے جب کا بانی میھا
ادر کمراہواور وہ تم میں سے سے ک درواز سے بر ہو وہ
اس می دوزانہ بالیج مرتبہ خوطہ دکائے تمباراک خیال ہے
کیا اسس کے جمر کوئی میل باتی چوڑ ہے گی انہوں نے
عرض کیا نہیں، آی سنے فرایا ہے تمک بارچ (ادقات کی)
مازی گن موں کواکس طرح سے جاتی میں جب طرح بانی میل
کو دور کردیتا ہے۔

<sup>(</sup>ا) قرآن مجد مورك نساع آيت ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) سنن الى داور مبدادل ص ٢٠١ باب فى من لم يونر

اس) معص سلم ملداول ص و ٢٧ باب المثى الى العلاة

رم) مسندا مام احمد بن هنبل مبداول ۱۰ مروبات غنمان رمنی اللیمنه

بے شک نماز، ( دو نمازوں کے ) درمیان دائے گناہوں کا کفارہ ہے جب کا کنارہ کے ا

ہمارے اور مناقش کے درمیان عثاد اور فرکی نساز میں ماضری کا فرق ہے وہ ان دو نمازوں میں ماضری کی طاقت شہری رکھتے۔

جوتنی الله لغالی سے یوں کا فات کرے کہ اس نے نماز منائع کی مولی مواملہ تعالیٰ اسس کی کسی نبی کی برواہ نہیں کرےگا۔

نماز دین کا کستوں ہے توجس نے اسے چپوٹرا اس نے زین

رسول اكرم ملى الدعليه وسلم ست وجعال كركون اعمل افغل مهاب في في وتت بيفالاداكرنا- (٥) رسول اكرم ملى الدعليه وسلم في فرايا :

جس شخص نے طہارت کا در اورا ذفات اسکے لحافل) کے ساتھ پانچ غازوں کی حفاظت کی توبہ نماز قبامت کے دن اس نفو پانچ غازوں کی ضافط اس کے بیان فراور دلیل ہوگی اور جس نے ان نمازوں کوضائط کیاس کا حشر فرون ور ماہان سے ساتھ موگا۔

رسول اكرم صلى الدعد وسع في ما المجتّر بنت و القال الم على الدُعد وسع في المحتّر بنت و القال المحتّر بنت الكرم على المحتّر بنت الكرم على الدعاب وسعم في فرايا :

بن اكرم على الدعاب وسعم في فرايا :

بن اكرم على الدعاب وسعم في فرايا :

بنيذ كذا و بني المسائل في بن المحتّر و المحتّم في المحتّر و المحتّم في المسائل المحتّر و المحترر و المح

نى اكرم مى الترعيدوك من فرايا ، مَنْ كَفِي اللهُ وَهُوَ مُعَنِيعٌ لِلعَسَلاةِ كَسَدُ بَعْبَاءِ اللهُ لِيسَنَىءٍ مِنْ حَسَنَاتِ مِ رسم مَنْ لَفَ الرَّهُ وَمِنْ مَسَنَاتِ مِ رسم الصَّلواةُ عِمَادُ الدِّبُنِ فَهَنْ نَرْكُهَا فَقَدُ هَدَمَ الْعَبْنَ - (م) اللّهُ بِنَ - (م)

مَنْ خَافَفًا عَلَى الْخَمْسِ كَاكِمَالَ مُهُوْرِهَا

وَمَوَافِينِينَهُا كَانَتُ لَهُ تُوْرًا وَيُرُهَانًا بَوْمَد

الفيامنة وكن صنيعها حيثركع فزعون

هَامَانَ - (٤)

دا) میچ مسلم مبداول ص ۱۲۲ باب نفنل الوخود (۲) موطا امام مالک ص ۱۱۷ باب ۱۰ با ۱۰ فی والعسل ه عقبد العتمند وابعی (۳) مجع الزوائد حبداول ص ۲۰۲۱ ۲۹۲ باب فرض العسل آ دم) الدرالمنثور حبداول ص ۲۹۲ تحت آیت حافظ اعلی العسل ت ره) صبح مبناری مبلداوّل ص ۲۹۲ باب فضل الجهاد - (۲) شعب الایان عبد ۲ مس ۲ م حدیث ۲۸۲ ۲۸۲ جنت كاعإلى نماز ہے۔

مِمْنَاحُ الْجَنَّةِ السَّلَوْمُ ١١) نيزآپ نے فرايا ، مَا انْنَزْضَ اللهُ عَلَىٰ خَلُقِهِ بَعَثِ التَّوْجِيْدِ آحَبُ إِلَيْهُ مِنَ السَّلَا وَ وَلَوْكَ انَ شَيْءًا حَتَبَ إَيْهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدُمِهِ مَلَةَ يُكُنُّهُ فَيَسُهُ حُد

رسول کرم صلی الشرعلیددیسلم نے فرمایا،

الله تعالى في اين محلون براو ميد ك بعد عارس ربار ومندي كونى عمل خون نيس كن اكراسے اس سے زیادہ كوئى عمل محرب مِوْمَا تَوْ الس كَ فرنشت عِن اس مِبادت كوا بِناست توان مِن سے مجور کے عارتے س کھے سعدے یں میں بعض نیام اور بعن تعدسك حالت سيم

رول كرم صلى المرطير و المراد و الماد و الماد و الماد و المراد المسلولة المستعين المن المستور (٣)

كإكئ ومنه فساجذ ومنهم فارثة

جس نے نما زکو حال بوجد کر جھوڑا اکس نے کفر کیا۔ مطلب بہ ہے کہ دبن کی رسی کھل جائے اور اسس کا سنون گرنے کی وجہ سے مکن ہے اسس شخص کا بیان چا علے جس طرح كوئى شخص كمى تنبرك قريب جله جائے توكها ما ما جه وواس ميں بنتے كيا اور وہاں واخل موكيا۔

> بى اكرم صلى الشرعليدوسم في فرابا: مَنْ نَذَرِكَ صَلَوْمٌ مُنْكَيِّدًا نَقَنُدُ بَرِي مِنْ ذِمَّةِ مُحُمَّةً وِعَلَيْهِ السَّلَامُ - (٢)

حترت الوسررورض الله عنه فران بي ا

جس نے جان بو جو کر ایک فاز بھی جیوٹری وہ حفرت محمد مصطفی صلی الدعلیہ وسلم سے ذمار تعت سے باہر مولیا۔

جس نے الجی طرح و صورک بھروہ نمار کے ارادے سے بام کی نوجب تک اس ارادے پرت ہے نمازیں شمار ہوتا ہے اس کے بید ایک قدم کے بدلے میں ایک بلی طی عاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مٹ ما تا ہے جب تم میں سے کو فی افاست نواسے اخرک ماسب نہیں تم میں سے زبادہ اجروال وہ عض ہے میں کا گر رسی سے ازبادہ دورہے ، حافری نے مون کیا اسے ابوہر رہ رمنی اللہ مذکروں ؛ فرایا زیادہ قدم المحاسف کی وجہسے ایک حدیث شراف میں سے کرتیا من کے دان

ال) مندائام احمد بن عنبل جدراص وبه ما مدبث جابريني الترامن

(4)

(۱۲) مجمع الزوائد مبداول ص ه ۲۹ باب في تارك العلوة

(0)

بندے کے اعمال میں سے سب سے بیلے نمازکو دیکھاجا سے کا اگراسے کمل پایگ آنوا سے تھی اور باقی تمام اعمال کو تعی قبول کیا جائے ما -اگراسے ناقص یا یا گ نو نمازاور باتی تمام اعال می رد کردسی مائی سکے (۱)

نى أكرم صلى الترعلبيروس من في فرايا.

يَاأَبَاهُ رَبِيرَةً مُثْلِكُ مِلْكَ بِالْعَسَلَاةِ فَإِنَّ الله يَا رَبُكَ بِالرِّرُونِ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَيْبُ

اسابومرره بين المرمنمان عرداول كوغاز كاحم دي المنزنوالي تمهارس باس وبان سے درن اسے گاجس كاتميس كمان عي نه جوكا-

بین علاورام نے فرایا . " نمازی کی شال اس ما جری سی ہے جوانس وقت کک نفع حاصل نس کرسک حب تک دور ا مال خریج نرکرے اسی طرح عازی کی نفل غاز اکس وقت تک تبول بنیں ہوتی حبب ک ووفر من نا زادانہ کرے "

عفرت الديمر صدايق رضى المدعن نماز ك ونت فرما كرتے تھے ما الحوامس آگ كى طوت جونم نے جدا ركھى ہے اوراس

. محادوا البي غارگ موں كى آگ كو بجانى سے

تكبيل اركان نمازى نفنيلت:

نى اكرم صلى الترطب، وسلم في فروا إ ،

مَثَلُ العَمَلُوا قِ الْمَكُنُوبُ إِلَى كُنُولِ مَنْ

آفَفًا اسْتُوفَى - (٣)

پورا بورا اجر معے گا۔ سنرت بزيدا قاشى رض اللوعند فرات بي "نبي أكرم ملى الله والسم كي تماز رار رار برق تي تمي كوبا السس كا وزن كي الموام

نى اكرم صلى الترعليه وسلم في ارشا وفرالي .

إِنَّ الرَّحِبَكِيْنِ مِنْ أُمَّرِينَ كَيَفُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمُا وَاحِدٌ وَإِنَّ

مَا بَيْنَ صَلَهُ تَبْعِيمًا مَا بَيْنَ السَّمَاعِ

وَالْوَرُمنِ ره)

میری امت سے دو ادمی نماز سکے بیے کوٹے ہو تے ہیں ال ك ركوع وسود اك صعيمونيم بكن ال كمفارول سکے درمیان اسمال وزین کے درمیان جتنا فاصلہ موتاہے۔

فرمن نمازى مثال زازوجبى بيع جس في است اورك ات

اس) الرغيب والترسيب جداول اص اصن فيايندالموم زم) كتاب الزبر والرقاق من ١٥٠ مدريث ١٥٠ اكس بن أب نے خطوع كى طرف اشاره فرمايا رفين خنوع كى وجرسے إكب كى غازا فضل موجاتى سے) نبی کریم صلی الشرعلیہ وکسسلم نے قرابا : رَهِ يَنْظُرُ اللَّهُ كِنُهُ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ الْعَبْدِ لَهُ يُقْتِيمُ صُلَّبَ بَيْنَ كُلُوعِم وَسُجُودِيم -

> آب سنے ارشا د فرما ہا ؛ آمَايَخَانُ الَّذِي يُحِيِّلُ وَجُهَةُ فِ الصَّلَوٰةِ آنُ يُحَوِّلُ اللهُ وَجُهَدَةُ وَحُجِهَةً وَحُجِهَةً حماد ر۴) اب نے ارتاد فرمایا،

مَنْ صَلَّى صَلَاةٌ لِوَيْتِهَا وَأَسْبِيعٌ وُصُوءَهَا وانتقر كوميها وشفودها وتنشوعها عُرَجَتُ وَهِيَ بَيْهَاءُ مُسْفِي لَا يَعُولُ حَفِظُكَ اللهُ كُمَّا خَفِظْتُنِي وَمَنْ صَلَّى لَغُيْرِ وَتُنِهَا وكدنسيغ ومنونها وكفريتر مركوعها وَلاَ سُجُودِهَا وَلاَ خَسْوَعَهَا عَرَجُتُ وَهِيَ سُودًا ﴿ مُطْلَمَةٌ نَقُولُ صَبِعَكَ اللهُ كُمَّا مَسَّعُتَرِينُ حَنَّى إِذَا كَانَتُ حَبُثَ مَثَاءَ اللَّهُ لُفَّتُ كُمَّا بُلِكَ التَّوْبُ بَيْعُرُبُ بِهِ وَجُهِهُ (٣)

الندفعالي قيامت كے دن استفى كى طوت نظر حمت نهيں كرے كا جوركوح اور كيدے بين ائى بلط كوسيد صا بس رکھا۔

جوشف غازم اب چرے ادھ ادھ مقراب كا وه اكس بات سے نہيں درياكم الله تعالى اكس كي شكل كوگدھے كى شكل مى بدل دسے -

جن نے وقت برغازادا کی اسس سے لیے کمل وضو کیا اس كاركوع، سجده اورختوع هي يوراكي نوده نما زروكت اورسفيداوركومانى سے اوركنى سے الله تعالى تيرى حافلت کرے مبطرح تونے سری حافت کی اور جو تشخص اسے ونت برنس برخضا نداس کے لیے ومنوکو کمل كرناسے اورندى اكس كے ركوع ،سوداور فتوع كو وراكراب تووه نمازساه اصانصر المكاكم اور ماتی ہے اور کہنی ہے اللہ تعالی تجھے تھے اور دے جب طرح تونے مجے منائع کی حق کرجب وہاں جاتی ہے جهال المدتعالي جاشا بع تواسس كوكيرك كاطرح لبيط كراس كمص منرير مار ديا جاتا ہے۔

> ١١) مسندا ام اعمد بن صلى عدم من ٥١٥ موايت الى مررو (۲) "اربخ ابن عساكرحلد ۲ ص ۱۶۱ ترعبر ابراجم بنی احمد رس) الترعيب والزمب مبداول ص مده الترغيب في الصارة في اول الوثن -

وگوں بی سے سے بُراچردہ تفن ہے جو اپنی ماز سے جدی کرناہے۔ رسول اکرم ملی الشطیدوسلم نے فرایا: استوء النّاس سَرِفَة الّذِی بَسُرِق مِنْ مَنْ مَسُونَ مِنْ مَنْ مَسُونَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ

حرت عبدانڈری مسودا در حفرن سلمان رضی انڈونہا فرانے ہی نمازا بک رما پنے کا) پیما نہ ہے جس نے بوراکیا اسے بیدا پورا بدلہ سلے گا۔ اور دوسننص اس میں کمی کڑا ہے تواسے معلوم ہونا جا ہے کہ انڈ تعالی نے کمی کرنے والوں سے بارے ب کی فریا ہے دبینی سورو مطفقین میں کمی کچے فرمایا )

فضبلت جماعت: رول كريم على الدعليه وسلم نف فراما:

نماز باجاعت ، تنها غازسے مشابیس دروات بطرو

صَلَحُ الْجَمَاعَةِ تَفَعُنُكُ صَلَا لَا الْفَنَدِّ مَازِهِ بِسَيْعٍ وَعِشُرُبُنَ دَرَجَةً وَمِن بِسَيْعٍ وَعِشُرُبُنَ دَرَجَةً وَمِن

حفرت ابوبرره رفنی الدعنه سے مروی ہے فرط نے من ہی اکرم ملی الله مدید وسلم نے کسی نمازیں کمچولوگوں کو نیروا اخرا تو فرایا سمی نے ارا دہ کیا کہ کسی کو عکم دول جو صحابہ کرام کو نماز بڑھا علے عبر ان نوگوں کی طرف عباؤں جو عباعت سے بیھے رہ سکتے ، اوران سکے گھروں کو عبد دوں ۔ (۳)

ابک دوکسری روابیت بن اکس طرح آیا ہے جیران دوکوں کی طرف جاؤں جو جماعت سے پہلے رہے ہیں اور ان کے بارسے بن علم مؤاکد وہ گوشت بارسے بن علم مؤاکد وہ گوشت سے بن علم مؤاکد وہ گوشت سے بن علم مؤاکد وہ گوشت سے بن بڑی اور بکری کے بیا شے حاصل کرسے گا تواکس نماز (وٹا وکی نماز) بن مفرور حاضر مؤیا۔ رم)

خرن عنمان غنی رض الدر نعالی عدم فوع کا روایت کرتے ہی کہ جزشی عنا رکی نماز میں حاضر ہوتا ہے گوباوہ نصف رات قیام کرنا ہے اور پوشنی صبح کی نماز ہیں حاضر ہونا ہے گوباوہ بوری رات فیام کر ناہے رہ) نبی اکرم صلی النّد علیہ دوسلم نے فرایی ،

> (۱) مسندام احمد بن صنبل جلده من ۱۳۰ مرویات اب نداده (۲) میعیم سلم جلدادل من ۱۳۱ باب فضل صلاق الجاف (۳) میسیم سلم جلدادل من ۱۳ باب فضل صلاق الجافت (۳) مسندانی عواز جلد ۲ می باب ایجاب ایتان الجائت (۵) جامع ترمذی جلداول ص ۱ در باب اجاوی فضل العشاء -

جوشفس ایک نماز باجاعت برطف ہے نورہ اپٹے سینے کوعبادت سے مجردیتا ہے۔

مَنْ صَلَّى صَلَة تَّا فِي جَمَّاعَةٍ نَقَد مَ لَا عِ نَحْرًا عِبَادَةً \* لا ا

حفرت سید بن میں میں میں الدونہ فرما ہے ہیں «بیس سال سے جب بھی موذن ا ذان دینا ہے ہیں مسجد بن ہونا ہوں ، مفرت محد بن واسع فرما ہے ہیں مجھے دنیا سے بین چیزوں کا شوق ہے ایک ایسا (مسلان) بھائی کرجیب ہیں طیر طرحا ہو حالوں توجھے سید حاکر دسے ، اورا نشارزق اور باجاعت نماز جس میں مجبول مجھے معان کردیا جائے اورائس کی فضنیات میرے لیے مکھ دی جائے ۔ ۔۔۔۔ ایک روایت ہیں ہے حضرت ابو عبدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کروائی توسل مجرب ساتھ رہا حتی کریں نے خیال کیا کہیں دوسروں ۔۔۔ انفل موں النہ و میں کھی امت منیں کراؤں گا۔

مین سن بسری رحماللہ فرمائے ہیں "ایسے آدمی کے بیجھے نمازند پڑھو ہوعل ہے پاس نہیں جانا " معنرت نمی فرلتے ہیں وہ تنفی جو ملے بیاس نہیں جانا " معنرت نمی فرلتے ہیں وہ تنفی جو ملم کے بیجھے نمازند پڑھو ہوعل ہے باس نہیں جانا " معنرت اور اس کی زیا دتی اور کمی کو شہر بران سکتاہے " وصفرت ،ابواسحاتی بخاری نے اور کمی کو شہر بران المیارا فرسس کی اور اگر میرا دول کا مرفا با لودسس مزارسے زیادہ لوگ میرے بال تعزیب کر سے کم بوئی لوگوں کمے نزدیک دنیا کی معیبت مولی ہوئی ہے۔

تھزت ابن عباس رصی الله عنبما نے فر ما اجرشنص موذان کی آ دانسن کراس کا جواب نددسے دنماز باجاعت بی صامز مذہری اس فے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور بند اسس کے ساتھ جلائی کا ارادہ کیا گیا۔

صرت ابوہرہ دعنی اللہ عنہ فرما تنے ہی کہی انسان کے کان کو مگھی سے ہوئے سیسے سے جود یا جائے ہی اکس سے بہتر ہے کہ وہ ا ذال کشن کرنیا زرکے لئے عاصر نہ ہو۔

ایک روایت بی جے کرحفرت میمون بن مہران رحمہ اللہ مسیدیں آسے نوانہیں تبایا گیا کرنوک تو رنماز بڑھ کر) والیسن جا پھے بی انہوں نے سرا ما للله ویانا المب واجعون سر بڑھا اور فرایا عجیے اس نمازی فضیلت ،عراق کی حکومت سے بھی زیادہ سین نہ ہے ۔

ج ننی چالیس دن نماز باجماعت برط صے اور اکس سے ایک بختر سے اور اساد قالی اکس کے لیے دو

بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا . مَنْ صَلَّى اَدُبُدُنَ بَوْمًا الصَّلُوكَ فِيْ حَمَاعَةٍ لَدَ تَعَوْثُ وَيْهَا تَكُينُولُوكُورَ كُتُبَالِللهُ لَ إِدَاءَ تَبَيْنِ بَوْ اللَّهِ مَنَ النَّفَ قِي ﴿ حَجْمُكُ السَّاسَ مَكُم ويَاسِ الله حَيْكُ الما فقت س اوردوسرارجنمی) آگ سے۔

وَيَبِوا ءَثَّا وَتَنَالْنَادِ وا)

كها جاتا ہے كرفيامت كے دن ايك البي جاعث كوا تھا يا جائے كاجن كے جبرے جيكنے موئے شارے كى طرح موں محان سے فرشنے کہیں گے تم کیائل کرتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طبارت کے لئے ا تو کو اے ہو نے اوركسى دوسرسے كام ميں مشغول نه موستے ، بيراكب اور عماعت كو اٹھا يا جائے گا ان كے جيرے جاندوں كى طرح مول معے وہ پر چھنے پر بتائیں سے کم وقت سے بیلے وضو کرنے تھے بعرا کے گروہ اٹھایا مائے گا جن کے چرسے سور ج کی طرح ر چکتے ) موں سے دو کس کے عمسی بن اذان سنتے تھے "

روايت كياكيا معكم اسداف مليهم الرحمة سعب بمبرخوم فوت بوماتى توبن دن يك اسيفا وميرانوس كرسفاور جب جاعث چوط جاتی تومات دن المبارانسوس كرتے-

نعبلب سيوه ،

رسول ارم صلى الله عليدوسلم في ا بنده ابك بورث يدوسوه ت براه كركسي جيز ك سافد الدولل مُالْتُرْبُ الْمُدُدُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِثْ

كاقرب مامل بسي رتا-سجود کمی

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا، مَا مِنْ مُسْلِمِ سُنْجُدُ لِلَّهِ سَجْدٌ لَا الَّهِ رَفْعَهُ جرمسلان الله نفائي كياي ايكسي الأاست فوالله تعالي اللهُ بِهَا دَرَجْنَةً وَحَطَّا عَنْهُ بِهَا سَيِّيكَةً \_ اس کے ذریعے اس کا یک درم بندکرتا ہے اوراس کے سبب اس سے ایک گناه طا دیتا ہے

اب روایت بی سے نبی اکرم ملی الله والے کی فدمت یں ایک شفس نے عرض کیا" آب اللہ تعالی سے دعا کیمیے کہ وہ معيما بى كشفاعت كاستى كردس اورجنت مى محصة آب كى رفاقت عطافرائے نى اكرم صلى الله وسلم نے فرايا سى ول كى کرنے کے ماتھ میری مروکر - (۲)

را) جامع ترای عبداول من ۱۲ باب نی ففن کبیرو الاوالی -

(٢) مخزالهال عبد ٢ م ٢١ صديث ١٩٩٩

(٣) سندالم احمدين منبل جلده ص ٢٤٦ مروكيت صرت أوبان -

وم) مجع سلم جارادل من مروا باب فنل السجد

الله الله الله الله الله الله و قرب بندے كومالت سجوي ماصل مؤائب وا) الله الله كارشاد كراى مركا شعبة واقترك "(٢) رسم وكر سك قرب فلادندى ماصل كرو) كامطلب يى ہے، ارشاد فلادندى سب :

سِيْعَا هُتَعَرِقْ وُعَيُّ هِ إِلَى السَّيْرِ السُّجُوْدِ - (٣)

کہاگی ہے کہ اس سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جو مالتِ سب و بین ان کے جروں سے مل موتا ہے۔ بیکھی کہا گیا ہے کہاں سے اور میں اور میں ہے کہاں سے وہ جاک مراد ہے ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے وہ جاک مراد ہے ہوتیا مت سے دن وصور کے اثرات سے ان کے جروں برموگی ۔

نى أكرم ملى ملى ملى وكلم ف ولا إ

اَ لَشَيْطَانَ بَيْكِيُ وَيَتَنُولُ بَادَبُكُ الْمُسِدَ الْمُذَابِ الشَّجُودِ فَسَجَدَ فَكُهُ الْجَنْدَةُ وَلُمِرُتُ اَنَابِ السُّجُودِ فِعَصَيَاتُ فَلِي النَّالُ-

جب انسان آیت سپو بڑھ کر سعبو کرتا ہے توسیطان الگ موکر روتاہے اور کہتا ہے بائے افسوس! اسے سجد کا حکم دیا گیا تواس نے سبع کیا لہذا اس کے بیے جنت ہے اور مجھے سجد سے کا حکم دیا گیا ہی نے نا ذانی کی تو میرے بے

رم) حفرت على بن عبدالله بن عبامس رمنى الله عنهم سع مردى مب كو أب روزانه ابك مزار سيد سے كرتے تھے اور لوگ آپ كو سبّاد (بہت سيدے كرنے والا) كيت تھے -

ایک روابت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی التُرائية متی بری سجد کرتے تھے الوسف بن السباط کہتے تھے اسے نو توانوا بیاری سے پہلے صعت رہے فائدہ اٹھا نے کی جلدی کرو میں صوف ای شخص پر رشک کرنا ہوں جما ہنے رکوع وسجود کو لوپراکڑنا ہے حب کہ میرے اور سجدے کے درمیان رکا ورش بدیا سوگئی ہے مصرت سعید بن جمبر رضی الشرعنہ فرما نفستھے میں سحب کے علاوہ ونیا کی کمی چیز ریاف ورس نہیں کرنا ۔ صفرت عقبہ بن مسلم فرما تنے ہی الشرقال کو بندے کی اکس خصلت سے زیادہ

<sup>(</sup>١) مبع مسلم عبدا دل من ١٩١ باب ايقال في الركوح والسجود

رما) قرآن مجد سورة علق آيت 19

<sup>(</sup>١٧) قراك مجيد سورة فتح آيت ١١٨

<sup>(</sup>٧) مصح مسلم طبداول من ١١ كتاب الايبان

کوئی عادت بندنس کروہ اللہ تعالیٰ کی طاقات جا ہا ہے اور بہنرے کو سجدسے بس پڑنے کے علاوہ کسی دور ری ماعت یں اللہ تعالیٰ کا زیادہ ترب نہیں منا حضرت الو سرو رضی اللہ عند نے فرایا:

بندہ سجدے کی حالت میں اسٹر تعالی کے زبادہ فریب ہوتا ہے لہذا اسس وفت زیادہ دغا مانگا کرو۔

فضيلت خنوع ا

الله نفالي نع آرستا دفرالي ،

كَاتِمِ المَّلُواةَ لِذِكْرِي (١)

اورارشاد فالویری ہے .

وَدُو تَكُنُ مِنَ ٱلنَا فِلِينَ رَمَ

اورارکٹ دہاری تعالی ہے ، بہت بسید ہیں یہ رہردہ

لَّهُ تَقَرُّمُوا السَّلُوةَ وَانْتُعُرُّكُارِي حَتَّى

تَعْلَمُولِمَا نَعْقُ لُونَ - (٣)

اور غافلول بس سے نہ سوجا یا۔

اور غازمبرى باد كے بيے قائم كرو-

حالت نشرين فازك قرب نه جاؤيان ككرتم عان

لوكدكي كبتے بوء

کہا گیا کہ زیادہ فکر کی وجہ سے نشہ کی حالت ہواور کہا گیا کہ دنیا کی مجت سے ،اور حضرت و مب فرما نے ہیں کہ اس سے ظاہری احادید کے جب بین کی نشہ زنند کی گئے میں کا کہ میں کا بعد ماں سال کردیا تھا کہ کا تعداد کر ایک کا تعداد کا میں

من مادسے اس میں دیوی نشے پرتنبید کائی سے کیوکد اس کی علت یوں بیان کی دیمان تک کرتم مان اور کیا کہتے ہوارم)

اور كففيى نمازى مي جرشرابني بين لكن انبي معلوم ني كرده نمازي كالمررب مي -

نی اکرم صلی الله علیه وسی سے فر مایا،

مَنْ صَلَّى رَكْتَتُ بُنِ لَوُلْيَجَدِّ ثُ نَفْسُدُ بِنَهُمَا

بِسَنِّى عِمِنَ الدُّنْبَاعَفِرَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

دَینِه ره) نیزای نے فرایا،

جس نے دورکنتیں اسی طرح بڑھیں کوان میں اپنے نفس. سے کوئی دینوی بات نہیں کی تواکس کے گذشتہ کی منا کو دیئے جائیں گئے۔

ال قرآن مجيد سورهُ لله آيت س

(١) قرآن مجيد سوراً عراف آيت ٢٠٥

(١٧) فرآن مجيد سورو نساء آيت ١١٧ -

(١٨) قرآن مجيد سوك انشقاق آيت ١

ره) مصح بخارى ملداول ص ١٨ كنب الومنور

ي شك تماز سكون ، عاجزي كُو كُو استى ، فونت ا وريشياني كا نام سے بنزنواتھ رکو کر بااللہ، بااللہ پکارے اور جوابیا نذكرے تواكس كى نماز انصىبے۔

اللَّهُ مُنْ لَكُ يَعْمُلُ فِيهِي حُدَاجٌ (١) يبلى كذا بوب بي التدفعال معصمنقول مي فراياب مرغازى كى تماز قبول نهي كرنابي حرف اسى كى تمار قبول كرنا مول جوميرى ران کے سے تواضع کرا ہے اور میرے بندوں ریکمرنیس کرا اور میری رضا کی فاطر موکوں کو کھانا کھا، اسے ۔

رسول اكرم ملى الله عليه وسعم نے فر وايا ،

نماز کی فرضیت ، ج اور طوات کے ملم ادر منا سک کا تقرراس بے ہے کہ انڈ تعالیٰ کا ذکر قام کیا جائے ۔

رانْماً فَرِضَتَ الصَّلاةِ وَكَامِرُ بِالْحَجِّ وَالطَّوْفِ وأشورب المكاسك كوفامة ذكم الملح

إِنَّ العَمْلُولَا تَعَكُّنَّ وَلُواضَّعٌ وَتَعَرِّعٌ وَيَاوُّهُ

وَتَنَادُهُ وَتِنْعُ يَدَلُكُ نَنْقُولُ اللَّهُ مَّ

توجب نمهار سے دل میں بد ندکورہ باتیں منمول جومقعدو میں اور عفلت و مهیت جومطلوب سے اس سے نیراول فالی موالد ترے ذکری کی فیت روما سے گا۔

اینے مولی کی طرف جآیا ہے۔

اسے انباق اِنجھے اپنے دب کی ارت اوٹنا ہے پھر اُس سے مزور کے گا۔

جيب الله فغالى ف ارمث وفرالي، بَا آبِهَا ٱلْوُنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّلْكَ كَدُمَّا نُمَا وَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الله تعالى مع مروا در الله تعالم بسي سكما الم

وَاتَّقُوا للهُ وَلَيْكِمُ كُمُ اللهُ رَهِ

(۱) ما مع نزررى جلداول مع ۲ ماب اجار في النخشع في الصلاة

(۲) سنن دارمی طبد اول ص ۲۲۸

(۱۷) مسندانام احدین صنبل عبداول ص ۱۲ سم مروبات ابوابیب انساری

(٧) قرأن مجيرسورهُ بعن آيت ٢٨٢ (٥) قرأن مجديسورهُ بعن آيت٢٨

ا ورا ملرتمالي سن وروا ورجان لوكه تم اكس سن ملاّنات كرشت وإسے ہو۔

اورارت د فرمایا: وَاتَّعُوا اللَّهُ وَاعْكُمُوا النَّكُمُ مُلْقُونُ (١)

جن عن كواكس كى مازى حيانى اوررًا فى سے ماروك اس الله تعالی سے دوری سے سواکی عن ماصل نہیں ہوتا۔

نبى اكرم ملى الدعليدوسلمسن فراييه مَنُ لَمُ زَنْهَهُ صَلَا تُهُ عَنِ الْفَحْسَثُ عِ وَالْمُنْكُولِكُوبَ زُوَدُمِنَ اللَّهِ إِنَّ بُعُدًا- ١٧)

نمازاللدنغالی سے ممکل نی کا نام ہے نووہ غفلت کے ساتھ کس طرح اوا موگی حفرت بکرین عبداللرفر واستے میں اسے انسان! جب نوابینے مالک سے باس کسی اجارت کے بغیروافل مونا اوکسی ترعبان کے بغیر کلام کرنا چاہے تواکس کے باس جلاحالی جھاگیا وہ معید و انہوں نے فرایا کمل وضوکرے اس مے محراب میں داخل موجا توجب نواجیے مالک کی اعبازت سے بغیرانس کے پانسس ماضرو گاتوسی ترجمان کے بنبراس کے ساتھ کام بی رے گا۔

صرت ام المونين عائشه صدافة رضى الله عنها مصدم وى ب فرمانى من -

رسول اکرم صلی المترعلیه وسلم یم سے اورم آب سے گفتائ کررہے موت تھے جب نماز کا وقت مونا تو کو باند آپ ہیں ببجانتے اورندم آپ کو بھانتے ، بین آپ الله نقال کی علمت میں اس قدرمشغول موجانے۔

الترتعالى اكس غاز كونول نهي كزياجس بي أدى البيف جسم كے ساتھ اے دل كوهي حا عرب كرے۔

رول اكرم ملى المولم وسلم ف فربابا، كر من في الرَّحِلُ فِيها كَرَ مُنْ الرَّحِلُ فِيها تَلْبُهُ مِعَ بَدُنِمِ (٣)

معن ارابیم خلیل الله ، علیدالسدم جب نما زیس کورے مو نے نواک سے دل کی دحواکن دومیل سے فاصلے بری جاتی تھی ۔ صفرت سیدتنوغی جب نما زمر است تواب کے انسوسلسل رُضار سے داڑھی پر کرتے تھے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک انجنس کود کھاکہ وہ نمازیں اپنی دار می سے کھیل رہاتھا آب نے فرمایا اگرانس سے دل بن ختوع ہو ا توانس سے العنام كي خشوع بوما رام)

ایک روایت بی سے کرحفرت حن بعری وحما مارتے ایک شخص کو دیکیا کر وہ کنگرلوں سے کھیل رہاتھا اور کہنا تھا ،

دا) فرآن مجيه سورة بغره آبت ٢٢٣

رب) معم كبريلطراني حبدان م دوريث ١١٠٧٥

له) الدرالمنتور علده ص م نمت آبيت قدا فلح المومنون (٢) تفير فرطبي علد ١١ص ١٠٠ تمت آبيت قدا فلح المومنول

پالڈ! توربین کے ساتھ میری شادی کواوس "آپ نے فرایا توربا بنیام دینے والا ہے توربین سے شادی کرنا جا آب ان کو
کاروں سے کھیل رہا ہے۔ حضرت فلف بن الوب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو غازیں کھیاں تکلیف نہیں بینیا ہیں کہ آپ ان کو دور کریں ؟ انہوں نے فرایا میں اپنے نفس کوالس چیز کا عادی نہیں بنانا جو میری نماز کو فوٹر دسے پوچھا گیا کہ آپ ان کیا ذہب رکھی میرکرنے ہیں ؟ فرایا میصے معلوم ہوا کہ فاس تنفس بہت
مرکز نے والا ہے اور میں اپنے رب سے سامنے طرط ہوں نوکیا ہیں کھی کی وجہ سے حرکت کروں۔ حضرت مسلم بن سالہ وحمد اللہ کے بارسے ہیں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا المودہ فر اتنے تو اپنے گھروالوں سے فرانے ، گفت کو کو بی تمہاری با تیں مرحی سے کہ ایک ون اجر کی جامع صور بن نماز بڑھ رہے نصے کہ صور کا ایک کوندگر گیا فریک دیاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نمازے ہونے نک پنتہ نہ جل سکا۔

صرت على الرتفي رف الذّعنه کے بارے ہے اور با اس المن وفت موجاً الو آب برکیکیا ہو طاری ہوجاتی اور چہرے کا رگ بدل جانا ۔ بوجھاگ امرالمونین اآب کو کی جوافر با اسس المنت کا وفت آگ ہے جیسے الله تعالیٰے سے مرسے کا رگ بدل جانا ۔ بوجھاگ امرالمون کے اللے نے سے ڈرگئے ۔ ہمانوں ، نوب اور ہمانوں برمین کی آوانوں سے انگار دیا اور اس سے انگانے سے ڈرگئے ۔ صفرت علی بن جین وفوکرتے نوآب کا رنگ زرد موجا اگر والے صفرت علی بن جین وفوکرتے نوآب کا رنگ زرد موجا اگر والے بر بوجھتے آب کو وفوکرتے نوآب کا رنگ زرد موجا اگر والے بر بوجھتے آب کو وفوکرتے نوآب کا رنگ زرد موجا اگر والے بر برک کی سے مرب کے دور بر اور ایک موجہ کی اور کر با اور ایک موجہ کی اور کر با اور ایک موجہ کا اور کر کی المول موجہ برک کے مائے موجہ کی اور کر بالمول موجہ بری کو موجہ بری کو بالمول موجہ بری کو بری کو بالمول موجہ بری کو بری

حزت حاتم رحم اللہ کے بارسے بیں منعول ہے ان سے ان کی نماز کے بارسے بیں بوچھاگیا تو انہوں نے فرمایا جب
نماز کا دقت ہوجا تا ہے توہی کمل دصور کتا ہوں جراس ملکہ آجا تا ہوں جما ان نماز بڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بنجے
جاتا ہوں یہان کے کہ میرے عام اعضاء معلیٰن ہوجائے ہی جر نماز کے بیے طوا ہوتا ہوں کیمبر شرھین کو ابرو کوں کی سامنے
بی مراط کو قدموں کے بنیے ، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائمیں طرف ، اور موت کے فرشنے کو اینے بیجے فیال کرتا ہوں

اورائس نازکوابنی آخری غاز سمجتا ہوں بھرا مبدو تون کے در سیان جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں حقیقاً اوٹر تھالی رائی کا علان کرتا موں قرآن باکٹھ ہو تھے ہر کر بڑھتا ہوں رکوع تواضع کے ساتھ اور سمبدو ختوع کے ساتھ کرتا ہوں با ہی باڈں کو بچھا کوائس پر بٹیفنا ہوں وائیں باؤں کو انگو تھے ہر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعدافدہ سے کام لینا ہوں بھر مجھے معدم نی کر مبری غاز قبول ہوتی یا منس ۔ حضرت ابن عباسس رمنی الٹرعنہا نے فر مایا " در مبیا نے انداز کی دور کھنبی جن بی فورون کر ہو پوری دات ہوں کھڑا ہونے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ مو۔

مسى اور مائے غازى فضيات ؛

المَّهُ اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بي كريم ملى الشرعلية وسلم نصفرا يا ا

مَنْ بَنِي مِنْهِ مَسْجِدٌ وَتُوكِمِ فُكُونَ الْمَالَةُ اللَّهِ مَسْجِدٌ وَتُوكِمِ فُكَالَةً وَمَنْ الْجَنَّةُ .

(4)

آب نے ارتاد فرایا ، مَنُ اَلِعَ الْمُسْجِدَ الْفَ الله مَ

(4)

نبى أكرم صلى الله عليه وسلم نع فرايا ، إذَا دَخَ لَ احَدُّكُ هُما لَمَهُ حِبِدَ فَلْبَرُكُعُ رُكُعْنَائِيْ قَبْلُ آنُ يَجَلِّدَ - (٢) ربول ما كرم على الله عليه كسلم نع فرايا ،

بے شک اللہ فنا لی کی مساجد کو وہی لوگ اکباد کرتے ہیں ہج اللہ قعالی اور اکفرت سے ون پرایان رکھتے ہیں۔

جوشخص النرنوالی کے لیے بھٹ نینز (پرندے) کے گونے بنن مسی رہنا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت بن عل بنا محا رجے شینز کیونز کے برابر ایک ریکستانی پرندہ ہے)

جوادی مجدسے مجت رکھاہے الدتعالی اسس سے مجدت کرتاہے۔

جبتم من كونى مسجدي داخل مولوده بشيف سے بيد

(۱) قرآن مجيد سورو توبرآب ۱۸

د٧) مسندام احمدين منبل طداول موام ٢ سرويات ابن عبس

(١٧) مجمع الزوائد جدا ص ٢٢ باب لزوم المساجد

(١) ميح مسلم عبداول ص ٨١١ باب استجاب المسجد بركتين -

لَاصَلَا اللهِ المُسْتَجِدِ إِلَا فِي الْمُسْجِدِ (۱) معبد كر بإوسى كى نماز المعبد كے علاوہ مهيں ہوتى -الس كامطلب معبد ميں با حباعت برصنے كى ترغيب دينا ہے اگر جيب فاز اوا موجاتى ہے البته ايساكرنا كا ہے ١٢ مزاروى -بى اگرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا :

ٱلْمَلَةُ ثِلَكَةً تُعَلِّمُ عَلَىٰ أَحَدِ كُفَّمَا وَامَ فِي الْمُعَلَّىٰ الْمُحَدِّمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَل مُصَلَّدٌ \* الَّذِي كَبْعِلَى فِيهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ مَّا أَمُولَمُ اللَّهُ مَّا أَغُولُهُ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ الْمُنْ عِلْدِ. مَا لَمُ بُحُدِيثُ فِيهُ إِذْ يَغُرُجُ مِنَ الْمُنْعِدِ.

فرشنے تم بی سے ایک سے بے رحمت کی دعا ما تھتے ہی حب تک وہ اپنی اکس جائے غازیں ہوجاں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہی یا اللہ تواکس پراپنی رحمت نازل فر ما اوراسے بخش دسے رہ وعالی وفت تک ہوتی ہے ، جب مک وہ دہاں بے دضونہ ہوجائے یا مسی سے باہر نہ جاہائے۔

رسول اكرم مى الدُّمان كَاسَ مِنْ اَمَّنَى بَالَّذِنَ بَاتَى فِي آخِرِ الزَّمان كَاسَ مِنْ اَمَّنَى بَالَّذِنَ الْمُسَاجِد نَبِقَعُدُونَ فِيهُا حَلِقاً حَلِقاً الْمُسَاجِد نَبِقَعُدُ وَنَ فِيهُا حَلِقاً حَلِقاً فِكُرُهُ مَعُ الدُّنِيا وَحُبُّ الدَّنَيِ الْحَلَى مَنْ كَالِسُوهُ مُعَدُّ وَمِن حَاجَةٌ رَمِن

ہ خری زمانے ہیں میری امت میں کھیے ایسے لوگ موں ہوساجہ بیں اکر طنوں کی مورت ہیں بیٹییں سے وہ دنیا کا ذکر کریں کے اور اسی سے عبت رکھیں سگے تم ان لوگوں سکے ساتھ نہ بیٹینا اوٹٹر تنالی کو ان لوگوں کی کوئی صاحبت تنہ

عروبیہ ہے۔ بے تک میری زمین میں میرے کھر سعدیں ہی اور ان میں میری زبارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جوانہ ہیں کا اوکر سے ہی بس اس شخص کے بیے خوشخبری ہے جومیرے کھریں پاک ہوکر ہما چر میرے گھریں میری زبارت کی توجس کی زبارت کی جائے اس کے ذمر کرم ریان ہے کہ زبارت کرنے والے کو ترت عطا کرے۔

(۱) مشدرک دلی کم ملداول ص ۲۲ کتاب العدادة (۲) جمعے مغاری حلداوّل ص ۹۰ باب من حبس المسجد فیشطر العدادة (۱۷) مستندرک دلی کم حبار مهاس ۱۲۳ کتاب الرفات (۲) المهم الکبر دلطبرانی حبار ۱۰ نس ۱۹۹ إِذَا لَا يُنْتُمُ الرَّجْلَ يُعْتَادُ الْمَسْعِدَ فَاشْهَدُوا حِبِمْ مُنْ ض كُوسى بِي مَا مَا دَبِعِونواس كے ايان كى

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في قرطايا لَهُ بِالْرِيْمَانِ - (١)

صرت سیدین مسیب رمنی المدّعنہ نے فرمایا ۔ دو جونشخص سجد میں بٹیٹنا ہے وہ اپنے رب کے پاس بٹیٹنا ہے نواسے اتھی بات کے علاوہ کہنے کا کوئی حتی بہیں شاکی روابیت میں ہے رمدیث ہے اکسی صحابی کا قول ) رمسجد میں گفتو نیکیوں کواسس طرح کھا جاتى ہے جس طرح مافور كاكس كو كا مات مي

حرت الم نخى فرماتے بي كم اسلاف الدهيري لات مير سجد كى طوت جانے كوجنت بي جانے كا ذريع سمعتے تھے۔ حضرت انس بن مالك رضى المرون في عن الله عن شخص في معين جواغ دوسن كا دين دوشنى كا انتظام كيا) توجب كاس سے مسجدیں روشنی رہتی ہے عام فرشتے اور عرش کو اٹھا نے والے فرشتے اس کے بیے بخشش کی دعا مانگنے رہتے ہی حضرت على المرتفى رضى التذعنه فرما تن بي حبب بنده مرحاً ما ب توزين بي اكس كى جائے غاز اوراً معان بي اكس كے على كا طفكانداكس (كي موت) يردوتي مي-

بمرأب في برآيت كريد برطعى-

. توان **رفزم فرعون) پراسمان وزین نہیں روسٹے**اور نہ ان كى انظار كى كى- فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْوَرْضُ وَحَا ڪَانُوا مِنْظُرِيْنِ۔ (۴)

حرت ابن عباس رض الدُّعنه فرا تقيمي - اكس پرزمن جاليس ول روتي سبع حفرت عطاء خراساني فرات مي جرشف زين كك اورس دن برنازير اب تو ده قيامت ك دن اكس كى كواى د كا اورس دن براج ده اكس بررواب. حفرت انس بن مالک رض الترعنه فرما تنے ہی زہن سے جس ٹکڑھے پرغاز با ذکر کے فررسے الترتعالی کو یا رک جائے وہ ابنے اردگردی زمین رِفز کرتا ہے اورسات زمیوں تک امتر تعالی سے ذکر کے سبب خوش موتا ہے اوردب کوئی بندہ کو اس کو فازيرُ صناب تواكس كے يدين كوارات كرويا ما الب ادركها جانا ہے كم جس جدكوئى قوم اتى ج توده مكران لوگوں كے بے رفت کی دعاکرتی ہے۔ ان رابعت بھتی ہے۔

والا سنناب اجمى مده إب لندم المساجد

(۱۶) فرآن مجيد سوره دخان أبيت ۲۹

# دوسراياب

# نمازكے ظاہرى اعال جبيرسے آغازاوراس بيلے كے امور

حب نمازی و صنوا وربدن ، مبگر اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہوجائے ناف سے گھٹوں تک جم کوڈ ہا نب لے تو تبلہ وخ ہوکھڑا چوجائے قدموں کے درسیاں کچے فاصلہ رکھے ان کو آپس میں نہ ملائے امناسب فاصلہ ہوجی طرح آج کل غیرمقلدین طانگوں کے درسیان بہت زیادہ فاصلہ رکھنے ہیں اکسس طرح کھڑا ہونا بہت کمروہ اور نا بہت میدہ انداز سے ۱۲ ہزاردی کیونکہ بیمل انسان کی سمجھ داری پر دل ات کڑا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہیں ایک پاؤں اٹھانے یا دونوں کو مل کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ را)

لغط صفن اورصقدا ستعال فرا ياصفد كاستى قدمول كومانا اورصفن كامعنى ابك قدم كوالماناب

المدرة الى في اريثا وفرايا:

بر مراون من ایک دوس سے بندھے ہوں گے

مُعَرِبَّنِنَ فِي الْاَصْفَادِ (٢)

تېزرفار كاركى

اورارش دفرها ، اَنْسَافِنَاتُ الْجِيَادُ - (۳)

تواسی کے بارے یں ہے جو کھڑا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے بارے یں اکس بات کاخیال رکھتا ہے گھٹوں اور کم کوسیدھا کھڑا کرتے مرکوب بدھا کھڑا رکھے اور اگر جاہے نوھ کا دے بلکہ ہجا ٹاخشوں کے زیادہ قریب ہے اور اکھوں کو زیادہ لیست کرنے والا ہولئین اکس کن گاہ صرف اکس معلیٰ بررہے جس پر نماز مرجھا رہا ہے اگر مسلیٰ نہ موتو دیوار کے قریب کو رہا ہو باکوئی فکر کھینے دسے اکس سے نکاہ اسکے نہیں بڑھے گی اور موج یں انتشار بیدا نہیں ہوگا انکوں کو مسلی کے کاروں اور کئیری معدد سے شہاوز مزمونے دسے رکھے تک ای طرح کھڑا ہے اور ادھرادھ رادھ توجہ نہ کرسے یہ قیام کا ادب ہے۔ اور کئیری معدد سے شہاوز مزمونے :

۱۱) النهابدلابن انبرحلدس ص۵س و ۱۹ تحت تفظ صفر ،صفن – (۲) فرآن مجدِسورهٔ ابرامیم آبت ۲۹

رم) قرآن مجدسوره من آیت اس

جب اس طریقے پر کھام وہائے اور قبلہ مرح ہور سرکو جہائے اور شیطان سے مخوظ رہنے کے بیان کام لوگوں کے دب
کی بنا کو طلب کرسے (قل اس فرر ب الناس بڑھے) بھرا قامت کے اور اگر کسی مقدی کے آنے کی امید ہوتو بہلے اذان بھی کے ،

اب نیت کرسے اور وہ اس طرح ہے مثلاً ظہر کی نیت کرتے ہوئے دل بیں کے بین ظہر کی غاز اللّٰ قبال کے بیا اواکام وں ۔

"کا کہ لفظ اوا کے ذریعے قضاء سے ، فرلینہ کے ذریعے نفل سے ، ظہر کے ذریعے عصر وغیرہ سے بی غاز مماز ہوجا کے ۔ الناافا فل سے معانی اس کے دل بین حاصر ہوئے ۔ الناافا فل سے معانی اس کے دل بین حاصر ہوئی رکھنے کی کوشش کرسے تاکہ غائب نہ مور جا مئے جب بر بات اس کے دل بین حاصر ہوئی نے دل بین حاصر ہوئی ہے ۔ النا اللہ عالم غائب نہ مور جا مئے جب بر بات اس کے دل بین حاصر ہوئی نے اس کے دل بین حاصر ہوئی نے اس کے دل بین حاصر ہوئی نے اس کے دل بین حاصر ہوئی نے ان اس کے دل بین حاصر ہوئی نے اس کے دل بین حاصر ہوئی نے اس کی خوص ہے جب بر بات اس کے دل بین حاصر ہوئی نے دل بین حاصر ہوئی نے اس کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کر سے تاکہ غائب نہ مور جا مئے جب بر بات اس کے دل بین حاصر ہوئی اس کی دل بین حاصر ہوئی ہوئی کی کوشش کی کوشش

وائیں ہاتھ کے اعزاز کے بیش نظراسے بائیں ہاتھ کے اوپر اکس طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہودا بی ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کھی رکھنے ہوئے بازو کی لمبائی پر بھید وسے حب کہ انگو سٹھے اور چیوٹی انگلی سکے ساتھ والی انگل کے ساتھ بائی ہاتھ کی کلائی کو مکوسے -

ایک روایت یں ہے ،

ابت را النَّاكُهُ بُرَ مَعَ رَفَعُ الْبَدَ بِي وَهَعَ إِسْتِيمَ آرِيماً مَنْ يَجِيرِ إِنْون كُوالْحَاسُ اللَّ كُنْ مُهِر نَّ الدِّيْ وَهَعَ إِسْتِيمَ آرِيماً مَنْ يَجِيرِ إِنْون كُوالْحَاسُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ادر کسی طریقیمیں حرج بنیں مکن ہاتھوں کو رکانوں کے ساتھ لگانے کے بعد) تھوارتے وات تجبر کہنا زیادہ مناسب ہے

<sup>(</sup>١) يمع بخارى كتب الاذان علداول من ١٠١

ل) حديث شريف من باتعول كونان سے نيچ باند صف كاذكرہ ريھے سن الى عادر

رسا) مجع بخارى جداول ص ١٠٠ كتاب الافال صحيح مداول ص ١١٨، سنن الى واور ومداول من ١١٠

میونکه کار عقدسے اور ایک باتھ کو دوسرے بررکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتداء تھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے تکبیر کی ابتداد الف اور انتہاء رادم پر ہونی ہے توفعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے ہاتھوں کو الحمانا اس ای زکے لیے مقدمہ کے طور پرسے سیمی مناسب نہیں کہ انھوں کو اٹھاتے وقت اکٹے یا کاندھوں کے بیچے کی طرب ہے جائے تکمیر سے فرانت کے ابدوائیں بائی جھاڑنا بھی نہیں جا ہے بلکہ نہاہت اسٹکی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے اور دائیں ہانھ کو بائی س ركه دے البعن روایات میں ہے كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم حبب نكبر كنے تو ہا تفرجور و بنے اور حب قرأت كرنا عليہ و دائن الفكو بائن بررك ديت وا)

اگر میریث مع موثو مهارے بان کرده طریقے سے اول ہے ، تکبیر کننے موے اسم عبدات «الله مد کو «اکبر مد کے العن سے کچھ طابا جائے الف اور اور کے درمیان واور کی آواز بیدا نز ہو۔ اور بیاکس دنت بیدا ہوتی ہے جب ان دونون حرفون كومبالغه كا ساخدا ما ما ما ما مع العطاكبرى باد اور راد كيدرمبان عن العنهب مونا جامية كوبا وه «اكبار» را ورا سے الله اکبری لاء کوجن کے ساتھ رہے میں کے ساتھ "اکبر " ، نربر سے یہ تکبرو غیرہ کا طریقہ ہے۔

اس سے بعد ننا وراسے رنفل غاز ہوتی اجھاہے کرا تندا کھرکے بعد یوں پرلیھے۔

الشرسب سے بڑاہے الٹرقالی کے بیے بے شمار حمدسے اورصع ومنام اكسس كى باكيز كى بيان كرتا مول ميسنے اينا رُح اس ذات كى طرف كياجس في أسانون اورزين كو براك فالص اسى كام وكراورس مشركون بي سيمنس مون-

اسے اللہ م من تیری تعرف کے ساتھ تیری ماکیزی بان را مون نیرانام برکت والهد، نیری شان بدداورتیری شنا د برترے اور نبرے سواکولی معبور نسی۔ ان الغاظ كوير من سي وه اس سيلي من واردمتفرى امادبث كرجع كرف والا موكا.

ٱللهُ أَكُبُرُ كَبِيرًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَنْ يُرَّا وَسُبْحَانَ اللهُ بُكُرُةٌ وَاصِيلاً ـ اور إِنَّى وَجَّهُ ثُنَّ وَجُلِمُ يِلَّذِى فَطُرَالسَّمَا إِنَّ وَالْدَرْضَ حِنِيْفَا وَمَا إِنَّاسِ الْمُسْرِكِينَ - (٧)

سُبُحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيَجِمُدِكَ وَتَبَّارَكَ اسُمُكَ وَتَعَالَىٰ حَدُّ كَ وَحَبَلَّ مَنَا مُكَ وَلَدَالِدُ غَبُرُكَ رِس)

(١) مجمع الزوائد مبدين من باب رفع البدين في الصلواة (۲) سنن ابي داود مبدا قال ص ۱۱۰ ، ۱۱۱) كتاب الصلاة رما اسن الى طاؤد مبداول من مهدا كتاب العدادة اگرامام کے پیچے نماز بڑھ رہاموا ور قراوت سے زیادہ دیر نرٹے تواسی نثنار پراکتفا کرے۔ بھراعوذ بالند من الشیطن الرحیم بڑھے اور بھرسورۃ فاتحہ بڑھے جس کا غاز بسم الندار عمل الرحیم سے کرے ، داگرامام کے پیچے ہوتو قرات اعوذ بالنداور بسم الند نہ پڑھے اور بھرسوں ہورہ فاتحہ میں حروث اور شدفل کو پورا کرسے اور منا واور فا دسے درمیان فرق کا کوشش کرے۔ مسورہ فاتحہ کے آخر بہ ہیں کے اور انھی طرح مدسے بڑھے ایس کو والالعنالین کے ساتھ آپری طرح ماندوسے معیم منوب اور شار کی فات میں کر والالعنالین کے ساتھ آپری طرح ماندوسے معیم منوب اور شار کرنے فات کے اور انھی اور شار کرنے اور انداز کی فات میں کرتا کوں کہ صور طلبیا السل مند فرایا جس کا ام مقول مان فرادت ہے اور انداز کی فرادت ہے اور انداز کی فراد سے آب انداز وی کا جر بلی آوال مندوسے میں مورٹ کی تعمیر کردی کی تکمیر کے ساتھ نہ ملار وی کا کہر کردی کی تعمیر کے ماندوں کا مقدار دو تھ کرے میں قدار اس کے بلکہ سے پرط میں مورٹ میں ایک مقدار دو تھ کرے میں قدار اور کی اسے پرط میں مورٹ میں اور فرم میں قدار الم کین کی مقدار دو تھ کرے میں قدار الم کین کا در بی میں اور فرم راحد والم اور فرم کردی کیا ہورٹ میں اور فرم راحد کی الم میں اللہ کی مقدار دو تھ کرے میں ورحد تا دیں واسماد ذات الم دوج بال جسی صورت بی ہورے جس کردی میں بھرے میں قدار الم کین الذین سے آخر قرآن کی اور فرم راحد ورعث اربی واسماد ذات الم دوج بال جسی صورت بی ہورے جس کردی میں قدار الم کین الذین سے آخر قرآن تک ) اور فرم راحد میں واسماد ذات الم دوج بال جسی صورت بیں پراسے ۔

داخان کے نزد بہ صبح اور طہر می طوال معمل ، عصراور عثاد بیں اوسا طرمفعل سورۃ بروج ہے لم کین الذین تک اور مغرب بین فصار معمل میں سے بڑھنا مستقب سے ۱۲ ہزاروی)

سغری رحب وفت کم موتی فل با ایما اکفرون اور قل موالندا صدر بیست اسی طرح صبح کی سنتوں، طوات کی فاز اور تحییۃ المبد واور تحبیۃ الومنو) بیں بھی بھی مورنیں بڑمسے اسس نمام وفت بیں وہ کھڑا رہے اور ہاتھوں کو اسی طرح رسکھے جس طرح ہم سنے نماز سے آغاز میں مبیان کیا۔

ركوع اوراكس كم منعلقات اليم ركوع كرے اوراكس مي كيم الوركا قال ركھ وہ الورير مي ركوع كے اللہ علقوں كو بلذكرے -

انوط؛ رسول اکرم صلی الشعلیہ و سلم نے بعد میں رکوع کے دفت رفع بدین سے منع فر مادیا تھا ہمنا حفرت ام البر منیفہ ا کے زد بک صرف تجبیر تحریبہ بار عائے تنوت کی تمبیر کے دفت ہا تھا تھا میں گے رکوع میں مباتے یا اٹھنے وقت ہاتھ نہیں آگا موا مزاروی ۔

تبجیر کوری عبر سنینے کے کھینج کر کے رکوع بی ابنی ہتھیا ہوں کو گھٹوں پریوں رسکھے کہ انگلیاں کھل موں اور پٹٹل ک لمبائی پر قبلہ اُرخ موں گھٹوں کو کھڑا کرے اور مغمرانہ کرسے بیٹی کو کسیدھا کرنے ہوئے کمینے کرر کھے گادن اور مردونوں بسٹم

<sup>(</sup>۱) خادکونلاد پڑھنا ناجائزہے اورمعنی بدلنے ک وجہسے نمازٹوٹ جانی ہے بداکوٹش کی کے اسے اپنے مخرے سے الاکیا ماکے ۱۲ مزاروی۔

کے ماقدانس طرح براربوں جیبے ایک سطح مونی سید مرنہ توزیادہ بھیکا مواج اور شنہ باوہ بلند ہو بمہنیوں کو مبلووں سے جدار کھے البنہ عورت اپنی کہنیوں کو بہلوؤں سے ماکرر کھے اور بن مرنبہ «سبعان ربی العظیم» رمیرارب پاک جے عظمت والا سے ) کے مات یادس مزنبہ کک کہنا اچھا ہے بنز طبکہ بربام نہ ہو تھررکوع سے قیام کی طوف اٹھے اور یا تھوں کو اٹھا تے ہوئے «سمع الله ملی عمدہ » واللہ نا اللہ السس کی باٹ سن کی جس نے اسس کی تولیف کی) کے واضاف کے نزد بک رکوع سے اٹھنے وقت باتھ نہیں المحالی کے ماتھ کھڑا ہوگر یہ کھات بیسے۔

رَّبَالكَ الْحَمَدُ مِلُ السَّمَا لِينَ وَمِلُ الرَّرْضِ الصِهِ السِيدِ البَرِي المَّرِي المَّالَ الدَّرِينَ وَمِلْ الرَّرِينَ المُحَدِّدِ المُحَدِّدِ مِلْ المَرْاسِ مَعَ بَعَدِ بِوَكُمْ تَرْجَا مِعِ البَوا، مَعْدَا مُعَدِّدُ مِلْ المَراسِ مَعَ بَعَدِ بُوكُمْ تَرْجَا مِعِ البَوا،

د نوٹ : بہ کامات نوافل وغیرہ میں ریسے فرائف اور سنتوں بیں صرف و رہنا لاک الحمد ، کہے ۱۲ ہزاروی) اور دکوع سے بدوسلاۃ تبیع ، نماز کسوف اور صبح سکے علاوہ کسی نمازیں زبادہ ویر بنگ کھڑا نام واور صبح کی دوسری رکمت میں سجرے سے پہلے احادیث میں صفول الفاظ کے ساتھ قنونت ریسے دوعا مانگے۔)

و نوط ، حنی فقر کے مطابق وعلمے تنوت صوب و تر نمازی ہے صنوطلیا اسلام نے فرکی نماز میں تنوت پڑھی کیان بعدی منع مرو باگیا۔ ۱۲ سزاروی )

#### اعجاء ا

بچر بجیر ہے ہدے ہدے ہدے ہے ہے جائے گھٹوں کو زمین پررکھے نیز بیٹیانی اور ناک کوھی رکھے انگلیوں کو بوں
رکھے کہ وہ گھی ہوئی ہوں، سیرسے ہے بیے بیٹی جائے ہوئے ھی بجیر ہے ہیں رکوع سے ملا وہ باتھ نا گھا ہے لومنا مت

ہو چی ہے) زین پرسب سے پہلے گھٹے لگانا مناسب ہے اس سے بعد ہا تھوں کواور بجر جہرے رہیں تی ) کور رکھے بیٹیانی اور
الک دونوں کو زین پررکھے اور کمنہوں کو مہلوؤں سے جدار کھے ۔ لیکن عورت ایسا شکر سے دونوں پاؤں سکے درمیان فاصلہ
رکھے لیکن عورت ایسانہ کرسے سے بحدے میں بیٹ وانوں سے الگ ہوا در دونوں گھٹوں سے درمیان فاصلہ مولیکن عورت اس
ماغذ ملائے اور اگر نہ ملا سے تو کوئی حرج بہنیں بازوں کو زمین پرسکتے کی طرح نہ بچھائے اس سے منع کیا گیا ہے (۱)
ماغذ ملائے اور اگر نہ ملا سے تو کوئی حرج بہنیں بازوں کو زمین پرسکتے کی طرح نہ بچھائے اس سے منع کیا گیا ہے (۱)
ماغز ملائے اور اگر نہ ملا سے تو کوئی حرج بہنیں بازوں کو زمین پرسکتے کی طرح نہ بچھائے اس سے منع کیا گیا ہے (۱)
ماغز ملائے اور اگر نہ مائے اور اگر نہ میا رہو ہے ایک بیان کرنا ہوں) پڑھے تربادہ بار پڑھا ان کو اور کا کھا ہے انٹر طیکہ اور اگر نہ ہو کے معلی مور اور اندال کے ساغہ بیٹھ جائے سراٹھائے دوقت بجمیر ہے بائیں باؤل را وہ کھائے وقت بجمیر ہے بائیں باؤل را وہ کی ان میں بیان کرنا ہوں) پڑھے تربارے بائیں باؤل را وہ کو انہوں کے معلی مور کی اندال کے ساغہ بیٹھ جائے سراٹھائے دوقت بجمیر ہے بائیں باؤل را وہ کی سے اندائے بیٹھ جائے سراٹھائے دوقت بجمیر ہے بائیں باؤل را وہ کہ مور کی انداز کے ساخہ بھر جائے ہے معلی مور کے معلی مور کے معلی مور کھائے دوقت بجمیر ہے بائیں بائی مور کے معلی مور کے معلی مور کو معلی کے معلی مور کے معلی مور کی بیان کر میں مور کے معلی مور کے معلی مور کی بیان کر بیان کر بیان کر کی بیان کر بیان کر بیان کر بی بیان کر بیان

(١) مسندام احدين صنبل مبدس من ٢٢١ مروبات حضرت انس رمنى الترعند

ہوئے اسس) پر بیٹیے اوروائیں باؤں کو کھڑا کرسے ما تھول کو رانوں میرر کھے انگلیاں کملی موں لیکن ملاسے باکھلی رکھنے بن تکلیف مذکر سے اور اگر تعلی شرحد ما موتوں ہوں ہے۔

اے مبرے رب مجھے بخن دسے مجد پررم فرا مجھے رزق عطا کر مجھے دات دسے میری پریشانی کودور کر دسے مجھے ، عافیت عطا کراور معان کردسے۔ رَبِّ اغْفُرُ لِيُ وَارْجَعُنِّيُّ وَالْزُنْقِ وَاحْدِ فِي ﴿ وَاجْبُرُنِي وَعَافِيْ وَاعْدَى عَنِیْ -

صلوہ تبیع کے علاوہ اس علمہ کوطویل نہ کرسے دور اس وقعی اس طرح کرسے اورائس کے بعد بیدها موکر تھوڈی دیر اس استار احت کے بلیہ بیٹے ایسا مرابی رکعت میں کرسے جس بن تشہد انہاں دا ف سے نزدیک علما استراحت ما لزائس کیول کم بہی اور نہیں کیول کم بہی اور نہیں کی کہ میں استار است نے اور میلی کے مارو کرندی بہی اور نہیں کے اعلی صبے پر بید سے کھوٹ موج استے تھے و مع تریذی باب کہف النہوں من السجود علد اول ۲۰۲۱ اردو فرید یک سٹال لامور ۱۲ منراروی) چرزین پر ہاتھ رسکتے ہوئے اٹھے اور اللہ وت میں ایک بادُن کو استار کی طوف نرٹر ہا سے وا)

اور نیجبر کتے ہوئے دکرے اکم بیٹنے کی مالت سے اٹھنے اور قیام دونوں کے درمیان مہوجائے بینی بیٹھے ہوئے اہم جب است المنی کی یا در نیجبر کے اسم جب است دامین کی یا در کھنے ہوئے۔ درمیان میں پینچے وقت میں است دامین کی یا در کھنے ہوئے۔ درمیان میں بینچے وقت لفظ دا د استعمال ہو۔ المحصف وسط میں بیجبر شروح کرنے اگر قیام کی طرف انتقال سے درمیان میں بیجبر واقع ہم اور مون کو درمیان میں بیجبر واقع ہم اور ابتدا کی دونوں کنار سے کس سے خالی مہوں عموم کے زیادہ قرب ہی صورت ہے اب دوسری رکمت کو میلی کی طرح پڑھے اور ابتدا کی طرح بیا میں اعوذ باللہ سے شروع کرسے کا ۱۲ مزادوی م

معید اوری رکفت کے بعد بہا تشہد رہی مزند کا تشہد بڑھے بھر مرکار دوعالم صلی المتعدیہ وسلم برورود شرکف بڑھے ریا در اج منفی نفذ کے مطابق بیلے تعدہ میں دورد شرکف بڑھنا جا کرنہ ہیں البتہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں بڑھیں گے ۱۲ ہزادوی ا اور داشارہ کرتھے وقت ) دائمیں باتھ کی انگلیول کو برند کرکے صرف انگشت شنہا دت سے اشارہ کرسے انگوشھے کو کھی جھوڑ سنے ہیں جمی کوئی سرج مہیں شہادت کی انگلی سے الدالہ کے وقت اشارہ کرے دفت مہیں اصطلب ہے ہے کہ لاالم برانگی کو کھوا

<sup>(</sup>۱) جن ائم کرام نے طبعہ انزاحت بالان کی ٹیک سے افتے کا قول کیدہے انہوں سنے سرکار دوعالم میں الدعلیہ کوسے ایسے وقت کے عل سے استدلال کیا جب آپ سنے کزوری کی وجہ سے ایساکی آپ کامعول نرتھا لہذاسی سے سیدھا کھوا ہونا جا ہے اور باتھ زمین ریزد نگا نے جا بُس ۱۲ بڑاروی -

کرے اور الااللہ بر بھی طرحے) اسس تشہدی بئی باول پر بیٹھے جیسے دوسبدوں کے درمیان بیٹھے ہی اورا خری تشہد ہی درود خرایت اورا خری تشہد ہی درود خرایت اورا کری تشہد ہیں درود خرایت اوراکس کے بعدوہ دعا بڑھے جوروا بات سے ابت سے ا

اسس میں وہی امورسنت بی جو بینے تشہد میں بی دالبتر بیلے مقدمے میں درود کشر لیف احد دعا تبین ماسوا کے ففل اور سنت غیرموکدہ کے ) بیکن وہ دوسرے مقدے می بائمی سرین پر بیٹھے کیونکر آب وہ اٹھنے کا ارادہ نہیں کرنا بلکہ وہ قرار کم بیٹے والا ہے اور مائیں با دُن کو کھڑا کرے انگوٹھے کے والا ہے اور مائیں با دُن کو کھڑا کرے انگوٹھے کے کا رہے کو تبدر ہے کرے اگر وقت بیش نہائے۔

را حناف کے نزدیک دونوں تعدوں میں بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے ۱۲ ہزاروی) بھر دا آخریں) المسلام علیکم درحمۃ اللہ کہتے ہودا نہیں طریت اس طرف رکنے بھیرے کراس کی دائیں طرف جوشھن بھیجے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے رُخسار کو دبھرے بائی طرف جی اسی طرح متوجہ ہوکر دومراسلام بھیرے اور اسلام کے ساتھ نما نرسے باہر کا نسے کا ارادہ کرسے بیٹے سلام میں دائیں طرف سے فرسٹ وں اور سلانوں کا ارادہ کرسے اور دور سری طرف بھی ہم نمیت کرسے لفظ سلام میں تحفیق کرسے زیادہ ند کھینے۔ بی سنت طراقیہ ہے دائی

نیر توجی بیان موا) اکیلے آدی کی غاز کاظریقہ ہے ، وہ تمجیروں میں آواز کوصرف اسی قدر بلند کرے کہ تورس کے ۔
ام م امامت کی نیت بھی کرے تاکہ فضیلت عاصل ہوا گر نیت نہ جی کرے آور مقتریوں کی خارج ایم بھی تنا واور اعوذ با فشر داور
کرف افتداد کی نیت کرب - اور وہ جماعیت کی فضیلت عاصل کرب کے ۔ تنہاآدی کی طرح امام بھی تنا واور اعوذ با فشر داور
بسم النٹر) آہت بڑھے بھر صبح کی دونوں رکھتوں اور عرف وارعشا ملی بیلی دور کستوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت
بلندا حاز سے پڑھے ، تنہاد بھی اس طرح کرسک ہے دلین اس برید بندا وارسے کے ۱۲ ہزادوی اس طرح مقدی بھی دائیں اس برید بندا وارسے کے دا مزادوی اس طرح مقدی بھی دائیں ہے ۔
اواز سے کے داخاف کے نزدیک تمام غاندوں میں آئیں آہت کی وارسے کے ۱۲ ہزادوی اس طرح مقدی بھی دائیں کے مات مالی کا سانس مقدی الم کی آئیں کے ساتھ ملاکر کے اس کے بدید ہے ۔ امام سورہ فاتح رفید سے نبد مولی ساتو تف کر سے تاکہ اس کا سانس موٹ نسلی کے اور مقدی جہری غاندوں میں اس وقف کے دولان سورہ فاتح رفید سے دقت امام سے سند مالی ورشقدی جہری غاندوں میں سورت مذیو سے گروب امام کی آواز ند سنتا ہو۔
موٹ اسے اور مقدی جہری غاندوں میں سورت مذیو سے مرب امام کی آواز ند سنتا ہو۔

رت ب فغرضنی کے مطابق مقدی امام کے سیمیے بالک قرآت نہیں کرسے کا نہ سوڑہ فاتحہ کی اور نہمی دوسری مورت کی ، کیونکہ صنور علیہ وسلام کے ارشا دگا می کے مطابق امام کی قرآت ہی متقدّی کی قرآت بھی ہے ۱۲ ہزاردی )

<sup>(</sup>١) جيم مسلم جداول ص ٢١٤ باب استحباب التعوذ

<sup>(</sup>١) جامع زیدی جدراول من ١٩ باب ماجادان مدنت اسام سنة

ممنوعات نمازه

رسول اکرم ملی المدهلیہ وسلم نے نماز میں باؤں کو ماکر کھڑا ہوئے نیز ایک پاؤں کو اٹھانے سے منع فرا با اور م میر بات ذکر کر چکے ہیں اکس کے علاوہ آپ نے مندرم ذبل دس ماتوں سے بھی منع فرایا را)

ا۔ اقعا ہ۔ اہل نف کے نزویک افعادیہ ہے کہ کوئی مشخص اپنی سرن بہ بیٹے گھٹوں کو کھڑا کرنے اور ماتھ کوزین برر کھے مبیے کتا کرتا ہے اور محترثین کے نزدیک اقعادیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی پندلیوں برنیوں بیٹے کرزمین برپایُوں کی انگلیوں کے میرے اور زاکو گئے موسے ہوں ،

ا بنے کا ندھوں بربنہ کرے راسی طرح گلے بیں کوئی کپڑا لسکا انجی سدل ہے) پیلامعنیٰ زیادہ مناسب ہے۔ سا۔ کف لیٹنا) بدیعن سیدسے بی مبائے برے اسے یا پیچھے سے کپڑا اٹھا لینا بعض اوقات سرکے بالوں کو بھی بیٹیا جا آ ہے تواکس طرح غازنہ بڑھے کہ اکس کے سرکے بال بندھے ہوئے مول یہ ممانعت مردوں کے لیے ہے حدیث نثرلف

مجصسا تصاعف ورسيد سے كاحكم دياك نزيركري باول ا وركم طسے كوندليشوں -

أمِرْثُ أَنْ اسْجُدُعَلَىٰ سَبْعَتْ اعْمُسَاءٍ وَكَاكُفُّ شَعُولُولَا لَخُوبًا (١)

حضرت الم احدین منبل رحمه الشرف السسبات كونا بهند كم به المرتمان من المربع اور جادر باند صف وه الص كف البيني ا

الم- اختصار بداس كامطلب برج مرادى بافون كواب كولبول برركه

٥- صلب، فيام كالن من بانفول كوكولهول برر كفت موسك بازوكول كوجم سے دورر كها-

١٠. مواصلت دمانا) ١٠ برباني طرافول برب دوكا تعلى الم ك ساته ب بني وه قرأت كونكير تحريب سانع نه ملك، اورنبی رکوع کوفران کے ساتھ ملائے دوکا تعلق تفقدی سے ہے ایک بیرک وہ نکمبرتحرمیکوامام کی نکبیرے ساتھ نمال کے اورابنے سلام کو عبی الس کے سلام کے ساتھ نہ طائے (معنی اکس کی تجیراورسدم کے بعد تجیروسلام کہے) ایک بات امام اور مقدی دونوں کے درمیان ہے بینی (امام موبا مقدی) فرض نمازے پہلے سلام کودوسرے سلام کے ساتھ نہلائے۔ ، ٨ ، ٩ - عانن : حصيبتاب آيامواموحانب تعناسي عاجت كى شدت موحادق تنگ موزے بينے موے مو

بنام بانین خشوع کے منافی بی جوک اور باس کی شدت کا بھی ہی حکم ہے۔ بھرک کی شدت میں غاز کی مانعت اس عدیث

رسول اكرم صلى الله عليه درسلم نے فرالي :

إذاحفنواالعشاء كالجيمت الصكوة فالبدموا حب کھا نا عاصر ہواور نماز کے لیے اقامت کی جلے توسيعے کھا ناکھاؤ۔

البنة اگرونت تنگ سو بادل مطئ مور بحوک کی شدت ندمون تو سیلے نماز براسے مدیث شریف بی ہے۔ لا ید خُلَقَ آ حَدُ کُمُ المصّلوٰ اَ وَهَسَـق جب تم بی سے مالت اصطراب بی موثو نماز شروع

والم جعيم مسلم جلداول ص موا إب اعنا والسجود -

ر٢) ميح مسم عبد آول ص ٢٠٨ باب كامترا لصلوة بحفرة الطعام

مَقَطِّبُ وَلَا بَصِلِّبِ أَحَدُ لَمُومُومُ وَمِرْدُ وَمُورُونُ اللهِ نه كرس اور غف كى حالت ين عبى غمار نديرس -حفرت حسن بصرى رعدالله فرات بي درجس عازي ول حافرنه مواكس كىسزا علدى لمتى بعد اور صريب شراعي مي سے ١-

نمازیں سات باتیں شیطان کی طرف سے ہیں آئیر، او پی وسوسہ، جائی مجلی ، ادھراکھ توجہ اور کسی چیز سے کھیلنا ۔

سَبُعَةُ ٱشْبَاءَ فِي المُثَلِوْمِنَ الشَّبُطَابِ الْزُّعَاكَ وَالنَّعَاسُ كَا لُوَسُوْمِينَةُ وَالنَّيْنَاوُمُ وَالْحَكَاكُ وَالْدِلْتِفَاتُ وَالْعَبُثُ بِالشَّيْءِ (١)

بعن راولوں نے جُول اور شک کاجی اضافہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے فرایا نمازی میار بائین ظلم سے ہی اوھرادھر دیکھنا ، چرے برباتھ چھیزا ، کنگروں کو برابر کرنا ایسے راستى ماز رطصنا جاں سامنے سے كسى كے كزرنے كا خشہ سوء أسكلبوں من انگلبال خمالنے سے عبى منع فرايا انگلبوں مے چنخارے نینا، باجیرہ ڈھانینا، بارکوع بیں ایک ہاتھ کودواسے پردھ کرانوں کے درمیان داخل کرنا بدھی ممنوع ہے۔ بعن صحابرام رضی الله عنهم فراندی بم ایسا کرنے تھے نویس اسس سے دوک دیا گیا۔ (۳)

سجدے کے وقت زین کوصا من کرنے کے لیے چونک برنا جی مروہ سے اس طرح ہاتھ سے کنگروں کو تھیک کرناجی کروہ ہے میونکدان کامول کی ضرورت نہیں۔ ایک پاؤں کو اٹھا کرران پرندر سکھے اور نہ قیام کی حالت میں وبوارے ٹیک نگائے اوراگراس طرح سہالا باکہ اگر دبوار کو کھنے لیا جا سے تو وہ گرحا سے توالس صورت میں زبادہ فل ہرات ہی ہے کہ نماز باطل ہوجا سے گا۔

رکھنا جا ہے۔

فرائص عاز:

النقام ميس سے بارہ باتي فرق بي -

(ا) نیت وی عبر ترمیر رسی قیام رسی فاتحہ (م) دکوع میں انا جگنا کہ ہندیاں گھٹوں کے مینے مائی (۱) المینان سے دکوع

<sup>(</sup>١) قوت القلوب عبد ٢ ص ١٥ كتاب السلاة

اس) مسندام احمد ب عنبل عبد مص اسم ،سن ابن اعبص ود اور صبح بخارى عبداول م ١٠٩

الأدى كوع كى بديسيدها كوط مؤادم اطبيان سے بودكا ما فقول كاركن واجب نہيں . (٥) سجد سے لعداطينان سے برخ ها أوا) أخرى تعدد من تشهداورني اكرم صلى الله عليه وسلم بر درود وشرون برخ هذا (١١) بهلاسلام - (١) فازسے باہراً نعد السام ملاوہ جواتين مي وہ سنت اور ستحب ميں ۔ فازسے باہراً نعد السن علاوہ جواتين مي وہ سنت اور ستحب ميں ۔ فماز كى سنين و

منی سنین جاری بجمیر تحربیہ کے دقت ہاتھا گانا ، رکوع کے دفت ہاتھا گانا ممنوع ہے ہا انہ ہورکورع سے الحصے دفت ہاتھا گانا است کے بیے بیٹھنالیہ بیہا قعدہ ہے اور ارتاب کے نزدیک و اجب ہے ۱۲ ہزاروی) بیپی بارتشہد کے بیے بیٹھنالیہ بیہا قعدہ ہے اور ارتاب کے نزدیک واجب ہے ۱۲ ہزاروی) اور جمجہ ہم نے انگلیوں کو کھار کھنے اور ان کو انھا نے کہ مدکے من بین ذکر کیا ہے میں میں میں ہو جب ہے اور سنت کے ایع ہے (عورت کا) زمین پر باؤں کو بچھانا اور سرین بر بیٹھا ایک مدکے من بین دکر کیا ہے میں سرکو جبانا اور اوھ ادھر نہ دیکھنا تیام کے ستیات ہیں اور اچی طرح کھوا مونا ہے جب استیات ہیں اور اچی طرح کھوا مونا ہے جب استیاب ہیں ہو جلسہ سکے تابع ہیں سرکو جبانا اور اوھ ادھر نہ دیکھنا تیام کے ستیات ہیں اور اچی طرح کھوا مونا ہے جب استیاب ہیں کو جب سے نیام کی طرف اٹھنے کی مورت میں حسن پر پراکر نے کی طرح ہے کوئے بین فارن ہیں کہا لگ ذکر نہیں کی گیا۔

اد کاری سے مرف تین ، سیدوسہو کا تقا منا کرتے میں دعائے تفرت ہم تشمیدا وراس میں درود در اور کر دینا

<sup>(</sup>١) اخاف كوزديك فلزك والني يدمي-

نیت ، جکیر تحریمی ، قرات رمطلقاً ) دکوع ، سباد ، اُخری نعدہ ، ابنے کی علی سے ساتھ فازسے بامراً فا سمسنف علیدار عمد نے واجب اور فرض کو اکٹھا کر دیا ہے۔

را حنات کے نزدیک بیلے فعدسے ہی درود کشریف برخصتے سے سب و مہولازم اسٹے گا۔ ۱۲ مزاردی) بخلاف انتقال تکبیرات لکو ع سبحود کی تسبیحات اور درکوع و مبجود سے سیدھا اُٹھتے سکے ، کیونکہ رکوع اور سبج و کی صورت عام عاوت کے خلاف ہے اور ان میں ذکر سے خاموشی یا انتقالی تجبیرات کو چوڑو بہتے سے همی عبادت کامعنی حاصل ہوجا با سبے ابذلان اذکار نہ ہونے سے عبادت کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ۔

جہاں کک بینے فدرسے کا تعلق ہے تو وہ ایک عادت ہے رامینی عام طور پر آدی اس طرح بیمقاہے) اہذا تشہد کے لیے
اکس کا اصافہ کرگیا ۔ اس سیا اسے جھوڑ نا مؤٹر سیے تنا واور سورت کا ترک نمازی نبد بلی میں مؤٹر نہیں جب کہ تیام کی عالت
میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور وہ مباوت کوعادت سے متازکر دہتی سے ،اسی طرح آخی فعد میں دعا اور قوت کے نقدان
کوھی سجو سے پورا کرنے کی حزورت نہیں لیکن فرکی غاز میں فنوت سے بیے زیادہ دیرتک کو ارسام شروع ہے تو ہملیا
استراحت کے بڑھانے کی طرح سے کیونکہ بہ تشہد کے ساتھ بڑھا نے کے فدر بیعے تشہد کے بیے فعدہ قرار ایا تو اسی طرح یہ
قیام سے جسے بڑھایا گیا اور عاد آجی ایسا ہو ا ہے لیکن اکس میں ذکر واجب نہیں ۔ برا عائے کی قید سے صبح سے علاوہ غاؤول
سے تیام کوخا درج کردیا اور اسے ذکر واجب سے خالی قرار دسے کر نمازیں عام قیام سے انگ کردیا۔
سے تیام کوخا درج کردیا اور اسے ذکر واجب سے خالی قرار دسے کر نمازیں عام قیام سے انگ کردیا۔
سے ان اور اسے ذکر واجب سے خالی قرار دسے کر نمازیں عام قیام سے انگ کردیا۔

اگرانم کورکہ فرائف سے سنتوں کو الگ کرناسجہ میں آتا ہے کیؤکہ فرض کے رہ جائے سے نماز نہیں ہوتی لیکن سنت کے فوت ہونے سے نماز موجاتی ہے اور فرض کو ھپوڑنے کی وجسے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وجہ سے نہیں ، لیکن سنت کوسنت سے الگ کرنے کا کیا مطلب ہے حالا کہ ان تمام (سنتوں) کا بطورا سنتماب حکم دیا گیا ہے مہذا ان سب کے چوٹرنے پرھی عذاب نہیں البننان سکے کرمنے برتواب ہوتا ہے۔

جواب ،

کا امتزاج ۔۔۔ تویہ مختلف درجات ہیں اس کی رُوح اور باطئ زندگی خورت و شکل ہے بوشریب نے متعبین کی ہے ۔ اور ہم اس کے ذریعے تعبین محک فلاوندی کونے ہیں ، اسس کی رُوح اور باطئ زندگی خشوع ، نیت ، دل کی حاصری اور افعاص ہے جیسا اسکے اُسے اُسے کا ، اس وقت خام ہی اجزاد کے بارے ہیں گفتہ کر رہے ہیں تو رکوع ، سجدہ ، تیام اور قام ارکان نماز ، دل ، مر اور عبر کی طرح ہیں کیونکہ ان کے فوت ہونے ہے بینی ہا تقوں کو اُسے اُس کی فوت ہونے سے نماز کا وجو ذختم ہوجا ا ہے اور جن سنتوں کا ہم نے وکر کیا ہے بینی ہا تقوں کو اُسے اُس کی فوت ہونے سے نماز کی صحت ختم منیں ہوتی کو اُسے اُس کے فوت ہو جانے سے زندگ ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہوجا نے سے زندگ ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہوجا نے سے زندگ ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہوجا نے سے انسان بدغا ہوجا کی جا ہوگ ہیں ایک زندہ غلام نموجا کے مور پر پیش کرے لیکن اسس کے فوت ہوگ ہوگ ہوں ۔۔ کے اعضا کے مور کے ہوں ۔۔

جان كمستعبات كالعاني بع توده منتول كيعلاده مي اوراكباب فسن مثلًا ابروكون دارهي ، ملكون اوراجه رنگ ى طرح بى - نمازى منتول بى جواز كار مى ووقس ملوة كى تكيل كا باعث بى جسے بلكوں كاكول مونا اور وارهى كى كولائى وغيرو-پس غاز نیرسے پاس اللہ نعالی کے قرب کا ذریع ہے اور ایسا تھے ہے جس کے سبب نوغام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں فرب مامل کرنا ہے جیسے کوئی شفس تر بادشاہوں کا فرسماصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ان کی خدمت ہیں كون غلام بيش كرتا سے اور سبحفرا غاز ، نواد شر تعالى كى باركاه ميں مش كرنا سے تعرب برى بيشى كے دن تبرى طرف الولاد جائے گاب تھے اختیار ہے اس کواچی کی سٹ کرے بارٹی شکل یں - اگر تواجی صورت میں بٹ کرے گاتی تیرا فالذه بوكا اورثرى صورت بن بوكا توتراي نفعان موكار تيرب سي مناسب نيس كم توقف سيمون إننا صدها صل كرب ك يرب يد منت الدفرن ك درسيان الميازقائم موجا مُ الرسنت ك إرصاف بي سي لومون الني بات سمح كاسس كاحيور أعار برائي بناني تواس جيور دس يرتوطبيب كاس قول كمك مشابر بوكاكم المحيور دين س ا دی کا دیجود باطل میں موالی دواسس بات سے خارج موجا تا ہے کہ اگر اسے کسی بادشاہ کی ضرمت میں بطور تحف سش ك عبائ توده است تبول كرسك كا تواسى طرح سنن ومتعبات كرم انب كوم بمينا عاسية انسان عس غاز كا ركوع اور عدد كمانس كرنا ومي عالالس سے حكوا كرے كى اوركے كى اور الاقالى تھے منائع كرے جيے تو ف معے ضارات كيا۔ پستم ان روایات کامطالع کروج مهنے اُرکان خارکو عمل کوسنے کے سیسے میں ذکری بین اکر تمہارے ہے ان ک ونعت ظاہر موجائے۔

# تبيراباب نمازكي باطنى شرائط بعني فلبي اعمال

ہم اس باب میں نمازے ساتھ خشوع اور حصور قلب کے نماق کا ذکر کری گے بھر باطنی معانی، ان کی عدود، اسباب اور علاج کا ذکر کریں گئے اور اس کے بعدان امور کی تفصیل بیان کریں گئے جن کا غاز کے ہررکن میں پایا جانا مزوری ہے تاکہ بناززادا خرت سے قابل مرمائے۔

خشوع اور مصور قلب كى تشرط المان در المان كالم بهت زياده بيان ين سالته تماسك الدن المان در المان المان

اَقِعِدالمَسَّلُوٰةَ لِلذِكْرِوَ (١)

ى برى طور برام وجرب كے بيے أناب اور غفلت، ذكر كى صدب.

بناجر شخص اوری غازم عافل را وه کیے ذکر خلاوندی کے بیے عار کوفائم کرنے والا سوگا۔

اورارشاد فداوندىست د

اورغافل لوگوں میں سے فرمو عاور

وَلَهُ تَنكُنُ مِنَ الْعُلَافِلِينَ (٢)

بنی سے اور فل سرانبی کسی چیز کو حرام کرنے کے بیے اتی ہے۔

اورارشا دفدا والدى سبع،

حَقَّى تَعْلَمُوْ اِ مَا تَعْوَلُوْنَ - (٣) يہاں تك كرتم عبان نوكد كيا كہر رہے ہو۔ نشرى حالت ميں غاز براھنے كى مما نوت كى عدّت بيان كى كئ اور بيعدّت الس شخص كومي شا م جے جرفافل ہے نيزوسول

اوردبنوی افطاری ڈوبا مواسے .

ا ورني اكرم صلى المدعليه وسسلم ننه فرملا:

ولا قرآن مجدسورهٔ کلنه آبیت ۱۱

(۲) فنآن مجيد سورهُ اعراب آبت ۲۰۵

رام) فرأن مجدسوره نساءات سام

اِنَّمَا المَّلُولَةُ تَمَسُكُنُ وَنُواضِعُ (۱) بِعَنْ مُن رَبِّواضِعُ كانام ہے۔ الف لام حصر كا معنیٰ دیتا ہے اور ﴿ انما ﴾ كا كارتخفیق قراكبرے لیے ہے اور فقها ركوام نے نبی اكرم صلی الله علیہ وكسلم كے درج ذبل ارک وسے حصر اثنبات اور نفی كامغہوم معلوم كياہے ،

بے شک شعندان جزوں می ہے جوتقتم نموں-

جس تعمل کوالس کی عاضی جیائی ادر برائی سے مروک و اللہ تا اللہ سے زیادہ دور سومانا ہے .

و المُنكُولِكُ يَذُدُونِ اللهِ الرَّر بُعُدًا - (٣) و الرُّتَالَ سنرباده دُورَعِ مِنَا سِع - اورغافل آدمى كى غاز بِعبانى اور برائى سے نہيں روكتى - رول اكرم ملى الدُّعليه وسم نے فرالى .

كَدُمِنُ فَالْمُوسَاءُ مِنْ مَكَةَ تِهِ النَّعَبُ كَتَ جَي لول (غازين) كور الم مِن المِن الني غاز وَ النَّعَبُ وَالنَّعَبُ مِن النَّي الني غاز وَ النَّعَبُ النَّعَبُ وَ النَّعَبُ وَ النَّعَبُ وَالنَّعَبُ وَالْمُعَالِقُ اللَّهُ وَالْمُنْ النَّعَبُ وَالْمُؤْلِقُ النَّعِبُ النَّعَبُ وَالْمُنْ النَّعَالَ النَّعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اکسی سے آپ کی مراد فافل فانی ہیں : رسول اکرم صلی امٹر علیہ دسلم نے فراہا : کبٹس یلفتہ پومون صکاتی نے والح سک عف آ بنرے کے بیے فازسے وہ کچے موتا ہے جے وہ سمجھ مِنْهَا - رہ )

اک کنتیق بہ ہے کر نمازی پنے رب عروم سے مناجات کرناہے جیب کہ حدیث میں آیا دی، اور ففلت کی حالت میں منتی کرناہے جیب کہ حدیث میں آیا دی، اور ففلت کی حالت میں منتی کرنا کسی صورت میں مناجات ہنیں ہوتی ، اکس کا بیان یہ ہے کہ اگر انسان زکوۃ سے خافل موتو وہ وزکوۃ ) ذاتی طور پر تواہشا ہے خلات اور فعل میں گراں ہوتی سبے ای طرح روزہ اعضاء کو کمزور کرسنے والا اور فعل مشات عموال اللہ تھی اللہ کے دشمن شیان کا

U,

(۲) سنن البيش عبد ۹ ص ۱۰۷ کتاب انشفعته -(۳) المعم الكبر بلطبرانی عبد ۱۱ ص ۱۹ صدیث ۱۱۰۲۵ (۱۲) المعیم الکبر بلطبرانی حبد ۱۲ اص ۱۲ م صدیث ۱۳ ام ۱۳

رِنْمَا الشَّفْعَةُ فِيمَا كَمُرْيَشَمُ وَال

اودمول اكرم صلى المترعلب وسلم سنے فر وایا .

مَنْ لَعُ نَسُعُهُ صَلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ

المهي ، كونورشف والاسب بندا غفلت كعبا وجودان سے مقعد حاصل موجاتا سب اس طرح عج كاعال نهايت مخت اورباعث منقت من اوراكس من ايسامجا بوسي حس سع مكيف اور درد محكس مواسع دل مافر مو بالنا مین غازین تو ذکر، قرائت ، رکوع ، سجه اور قیام اور تعدیب جبان یک ذکر کا تعلق ہے تو دہ الد تعالیٰ مے ساتھ مذاكره ومناجات بصاب ياتواكس كامقدما وليتعالى سے مذاكره كرنا ور اسے خطاب كرنام يا حروت اوراً وازي مقصود بن اكم عل كے ساتھ زبان كى اُزائش كى جائے جس طرح روز سے يى كھانے بينے سے دُكنے كے ذريعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور ص طرح ج کی مشقوں کے ذریعے بدل کی اُز اُنٹ ہوئی ہے اورزکواۃ کی ادائیگی اور محبوب مال دسینے کی تکلیف کے فرسیعے دل کا امتحان مؤیا ہے -اکس میں کوئی شک بنیں کہ زغاز میں) اکس قسم کا تصور ماطل ہے کیونکہ خانل کدی پربیرودہ گفتو کے ذریعے زبان کو مرکت دینا نہایت اسان بڑا ہے اس اکس میں علی کے ذریعے أزائش بهي بكم مقصود مروف مي مبكن بوسلف كاعتبار سيسب اوراولت ونت افي الضميركوظ مركزا مؤاسد اورافي العنميركا اطبارول كى عاضرى كع بغير بنس مويا-

ين كباسوال مؤكا مبب أمس كادل غافل موكا اورجب أمس كامقعد كرا كرا أما اوردعا ما تكنار موكا توزبان كو حركت دب میں کیا مشقنت سے جب کم وہ عافل موالخصوص حب ادمی کو اولنے کی عادیت مو، نویہ ذکر کے اعتبار سے وفاحت ہے۔ بلدين احفرت المام غزالى رعمدالل كأمول الركوئي تنفق فيم كهامت اوركم كيس فلان أدمى كاستكرب مزوراوا كرو سكا اس كنتريب كرون كااور ال معيمى حاجت كاسوال كرون كاليم عالت نيندي اسسى زبان براسيسالفاظ جارى موجابي

جواكس مغېوم بر دادات كرنے مول تواكس كى قىم دىرى نېس بوگى -اسى طرح اگر اندھ برے بى وه يەكلات كېئا كى اور ده دوك راشىخى مى جوجود سے كى استاس كى و بود كى كاما مىنى اورنهی براسے دیج رہا سے توجی قسم سے تری الذمرنم مولا کیوں کرجب وہ اسے دلیں صاحر سیعے، الس کا کلم ال كونطاب اوراكس كع ما عد كفنت قرار سني باك كا -اس طرح الريشخس ون كى ركيتنى بن ايي زبان يرب كات الآيا م اورگفت کو کا دل ما ضرفیں بلکہ وہ غافل سے اورکس سوج میں بڑا ہوا ہے اور گفت کو کرتے وقت اس کو خطاب کرنے كالاده مى بني كرنا توميم بورى سرم و كرتواس مي كونى شك بنير كر قرات اورا فكارسيد مقعود الشرتمالي كالمدوثنا ،اس كى باركا ومب عاجزى كا المباراور دعاكرنا ب اوراس كا من طب الشرقاك به اوراكس كا دل ففلت سك يروس ب اس سے چیا ہوا ہے اہذا ساسے دیکے بنیں سکنا بکدوہ نا طب ذائے سے بی فافل ہے اوراسس کی زبان عادیاً حرکت کر رسی معتنی فرنماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور سے کبوئلہ نماز کا مقصدول کوصا ف کرنا ، اللہ تعالی کے ذکری تجدیر ادراس برایان کوممنوط کرنا ہے، تور قرات اور ذکر کا کم ہے فدم کی میہ ہے کہ لوانے بن الس کا فاحیت سے انكاراودا سے نعل سے جدا كرنے كاكوئى لاسة نہيں ۔ ۔ جہاں اگ ركوع اورسى رسےكا تعلق ہے توان سے تعلى مقدر تعليم مے اورائر بربات ان فی جا سے كر وغفلت كى حالت بن اپنے فعل سے اللہ تعالى كى تعليم كررہا ہے توجائز ہوگا كہ وہ كى بت كى تعليم كررہا ہے جواكس كے سائنے ہے اوروہ اكس سے فافل ہے باكسى ديوار كى تعليم كرتا ہے وہ اكس كے سائنے ہے اور بہ اكس سے فافل ہے توجب بر ركوع وسجہ و ) تعظیم كے درجے سے نكل گئے تو مرت بہتے اور مركی حركت باقى رہ گئى اورائس كا مقدد كيا جائے ہوائے دين كا كستون قوار وسے كر باقى رہ گئى اورائس كے درميان فرق قرار و با جائے اورائس كے اورائس كا مقدد كيا جائے ہوائے نيز خاص طور براس كے اورائس كے درميان فرق قرار و با جائے اورائسے وجا اور د كرتام عبا وات پر مقدم كيا جائے نيز خاص طور براس كے در اورائ جائے ۔

میرسے خیال میں نمازی بہ نمام عفلت اس کے اعمال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی طوف منا جات کے مقصود کی اصافت کی مقدم کے اعمال ظاہرہ کی وجہ سے نہال اصافت کی وجہ سے جامی وجہ سے ایمال اصافت کی وجہ سے جامل مقدم ہے جوال بی کمی کرنے کے در لیے مجامدہ نفس قرار باتی ہی اسٹر تنائی نے ارت دفر ایا۔

كَنْ يَبَالَ اللهُ لُهُو مُهَا وَلَا دِمَاءُ هَا وَلَانِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَمُهَا وَلَا دِمَاءُ هَا وَلَائِنَ اللهُ الل

تنوی سے مراد وہ صفت ہے جو دل برخالب ہو حتی کہ اسے احکام خداوندی کی بجا آگوری برجمبور کر دے جومطلوب ہے تونماز کا کیا معالمہ مرکا کیونکہ اسس سے اخوال تومطلوب نہیں ہی نومعنوی اعتبار سے یہ آبات اور روا بات نماز میں فلبی صافری کی مشرط پر دلالت کرتی ہیں۔

سوال ه

اگرائب نماز کے باطل موسلے کا فیصلہ کریں اور ول کی حا مزی کواکس کے مصبے ہونے کے بیے نٹرط قزار دیں تو راکس طرح ، آپ اجاع قضاء کے بخالف قرار بائی گئے کیونکہ انہوں نے صوب تکمبر تحربیہ کے وقت ول کی حاصری کوکٹرط فرار دیا ہے۔

جواب:

مر کے مبان میں بہ بات گزرم کی ہے کہ فقہاء کوام کا تعرف باطن میں تہیں ہوٹا مدوہ دلوں کو جبرتے ہیں اور ند وہ آخرت کے واستے کی طرف متوصع ہونے ہی اگر وہ دین کے فلام کوا عضاء کے فلام کوا عضاء کے فلام کا فی جب میں اور قبل کے سقوط میر واشاہ کی تعریرسے نہیں کے سلے فلام کا فی جب جہاں کا کم مری نفع کا تعلق سیسے تو وہ فقہ کی عدود سے متعلق بنیں ہے۔

علادہ اذیں اجاع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں صفرت بشرین مارٹ سے منعول سے الوطالب کی نے صفرت مفہان آوری راحم ہاللہ ا سے رولیٹ کیا کہ انہوں نے احضرت بشرین حارث نے) فرطایا «جوشخص نمازی ختوج نہیں کرنا اکس کی نماز فاسہ ہے ، صفرت حسن صدن بھری رحمہ اللہ سے مودی ہے انہوں نے فرطیا مجس نماز بین ول حاضر منہ ہواکس کی کسٹوا جلدی ملتی ہے ۔ معفرت معاذ بن جبل رحنی اللہ عنہ سے منعقول ہے کہ جوشخص نماز کی حالت میں قصد وارادہ سے جان کے کہ اکس کے دائیں بائیں کون ہے قوای کی نماز میں ہوتی ۔

کی نماز مہیں ہوتی ۔

الك مستدروايت بن سيه ني اكرم صلى المرعد وسلم في والياء

بے شک بن مازیون ہے ایکن الس کے بیان اس کے بیان کا چھٹا حصر ملک دسوال حصر می (تواب نہیں مکھا جا آ ہے جسے وہ جستا کے بیے اس کی خارسے دی مکھا جا آ ہے جسے وہ جستا

اَقَ الْعَيْدُ لِيُعْسَلِّ الطَّلَوَقُ لَا يُكُتَّبُ لَكُاللَّ لَا يَكُتَبُ لَكُاللَّ الطَّلَقُ لَا يَكُتُبُ لَكُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلِلْمُلْمُ

اگریہ بات کی اور سے فقل کی جاتی ہے تو ذرب قرار باتی توانس سے کس طرح استدلال نہیں کیا جاسے کا ۔۔۔۔ معنزت عبدالواعد بن زیدر حماد نشر نے فرایا علی کرام کا اسس بات پراجاع ہے کہ مذرے کے بلے اسس کا زرے وہ کجہ ہے جے وہ مجدلیتا ہے توانہوں نے اکسس کواجاع قرار دیا۔

اس قعم كى باتي منتى فقياد كوام اورعلاكرام سهاس فدوم دى بي كدان كاشار صي نهي بوسكا

وق بات برہے کہ تشری دائل کی طوف رجو رج کیا جائے اس نٹروا کے بارے بین اور بات وا ٹارظا ہر بین ان نتولی کا مقام طاہری احکام بیں بندوں کی کو تا ہی کے اعتبار سے موتا ہے لہذا بہ بات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تنام نمازی ول کی حاضری کو تشرط قرار دباجا سے کیونکہ چندا فراد کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے حاجز بین اور جب مزورت کے تحت تنام نماز کو داس سے حاجز بین اور جب مزورت کے تحت تنام نماز کو داس سے داس سندول کے ساتھ کا میں نہیں تواب کوئی چارہ نہیں کہ اسس کو اس قدر مشرط قرار دبا جائے کماس کا نام صادق امرائی سندول کے ساتھ کا میں نہیں تواب کوئی جارہ نہیں کہ اسس کو اس قدر مشرط قرار دبا جائے کماس کا نام صادق امرائی سندول کے ساتھ کا میں کہ اس کو اس خدر بیا کہ اس کا نام صادق میں کہ اس کو اس قدر مشرط قرار دبا جائے کماس کا نام صادق میں کہ اس کو اس قدر تنام خدر بیا کہ میں کہ اس کو اس خدر ہوئی ہوا در سب سے بہتر لی خدر تنام نماز کو قدت ہے۔

بس ممنے اس موتد برصور قلب کام کلف قرار دبار

اصائسس کے باوجود ہیں امید سے کہ تمام غازیں غافل کی حالت بالکل چوڑ سنے والے کی حالت جیسی نہ ہوگ کیوں کہ وہ کم می وہ کم می ظاہر فعل کا اقدام کرنا ہے اور کسی وقت ول کو حاصر رکھتا ہے ۔ اور یہ کیسے نہیں ہوگا جب کہ جگول کر بے وصوح ہونے کی حالت ہیں غاز بڑھ سلے توا مٹر تمائی سکے نزویک اس کی غاز باطل ہوتی ہے لیکن اسس کے فعل اور کوتا ہی وعذر کے صاب سے اجرفناہے بیکن اس امید کے راقد ماتھ دینوں جی رہا ہے کہ اس کی حالت ، صفور قلب کے ارک کی حالت سے بھی زیادہ خواب ہوانے والے نیادہ خواب ہوانے اور تقبر جانے والے نیادہ خواب ہوانہ اور تقبر جانے والے نافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بڑا موناہے ہوفادست سے منہ مور دنیا ہے اب جب کہ نوف اور امید کے اسب ب نعار من مورکیا اور نی نفسہ برمعا عمر امم ہے تواب نمہاری مرض ہے اس کے بعد امنباط برتویاست کا الاست خافتہا رکوو۔

اورائس کے باوج دفعہ کرام نے غفات کے باوج دغازی صحت کا بوفتوی دیا ہے اس کی خالفت نہیں ہوسکتی کہونکم

یہ فتوی کی خروت سے ہے جب کہ اکس پر بہلے آگائی موجکی ہے اور ہوشنی غاز کے فلسفہ کو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو
جانا ہے کہ ففات اسس کی ضد ہے بیکن ہم نے قواعد فقائد کے بیان بین علم باطن اور علم فل ہر کے در میان فرق کے باب مین ذکر
کیا ہے کہ مخفوق کی ہم جب کو تا ہم بھی اسس بات سے مانع ہے کرٹ رویت کے جرامرار منکشفت ہوتے ہیں انہیں واضع طور مہر
بیان کیا جائے توہم اسی قدر سے شہر باکتفا وکرتے ہیں جوشنی کا خرت کے راستے کا طالب اوراس کا ارادہ کرنے والا سے اس کے لیے اسس بی قاعت ہے جہاں تک میں جنگوالوا ور مشور کرتے والول کا تعلق ہے تواس دفت ہم ان سے فعل ب کا فقد

میں کرتے ہے۔

فلامہ کلام بہ ہے کدول کی حاضری غاز کی رُوح ہے اور کم اڑکم جس کے ساتھ روّے کی رمتی بانی رہتی ہے وہ بھیر تحریمہ کے دقت دل کی حاضری ہے اکس می کو اہی ہلاکت ہے اور حب قدر میں حاضری نریا وہ ہوگی غاز سکے اجزاء میں روّح بھیلی جائے گی اور کہتے ہی زندہ لوگ میں ہو حرکت نہیں کر سکنے نؤوہ مروہ کی طرح میں پس تجریکے علاوہ غافل کی باتی غاز اکس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہم المدّ تعالی سے ایجی مدد کے طلب گارمیں۔

میں کام کے معنیٰ کوسمجنا الگ بات ہے ہو حصور قلب کے بعد مہزا ہے جیا نچ بعض اوقیات دل ،الفاظ کے ساتھ ما مربع ہاری ما مربع اللہ علیہ من لکے ساتھ ما ضربین مربا اس تفلے کے مدی کا پایا جا کا ہے۔ اور میں ہماری

مراد ہے۔ اس مقام پر لوگوں کے درمیان تغاوت ہے کیونکہ قرآن پاک اور تسبیات کے معانی کو سمھنے کے سیسے ہیں لگ منترک بنیں بیں کتف بی باریک معانی ہیں جنیں نمازی، نماز کے دوران مجد لیت ہے میں اسسے پہلے اس کے دل میں ان کا خیال بنیں گزرا ہوتا۔ اسی بنیا در پرنماز ہے جیائی اور برائی سے روکنی ہے۔ بعنی نماز ایسی باتیں تباتی ہے جو لاز ا ہے جیائی صے روکتی ہے۔ بعنی نماز ایسی باتیں تباتی ہے جو لاز ا ہے جیائی

جہان کے تعظیم کاتعلق ہے توریضور قلب اور معانی کو سیجھنے کے بعد ہوتی ہے کہونکہ بعض افغات اُدمی اینے غلام کو مخاطب کرتا ہے نواسس کا دل میں معاصر ہوتا ہے اور وہ اسس کی بات کو سیجھنا بھی ہے لیکن وہ اسس کی تعظیم نہیں کرتا لہذا

تعظیمان دونوں سے زائد چنرہے۔

بہ مادری سے مرب برہ کے بلدید ایک ایسا خون ہے جس کا منبع تغلیم ہے کیونکہ جوادمی خوت نہیں رکھنا سے
میبت والانہیں کہا جاتا ہے بچوسے بھی انسان کے بڑے اخلاق یا است فیم کے دور سری باتوں سے ڈرزا جزنبین فیم
سکے اسباب ہیں، ہییت بہیں ہے بلکہ لطان معظم سے ڈرنا ہمیت ہے گویا ہمیت وہ خون ہے جس کی بنیا دکسی کو بالمسجنا ہے۔
مراسمجنا ہے۔

امیدیمی بیتنیا ایک زائد بات ہے کنے ہی لوگ کی بارشاہ سے ڈرتے ہوئے یا اس کے اقتدار کے فوت سے اس کی تعظیم کرتے ہیں بیکن اسس سے اجر کی امیر نہیں رکھتے تو بندسے کو جا ہیے کہ وہ اپنی نماز سے اللہ تعالی کی طرف سے ٹواب کی امیدر کھے ۔ جس طرح نماز میں کو ناہی کے باعث وہ اکس کے عذاب سے طرز ناہے۔

حیا ۱ ان تمام امور سے زائد مولا ہے کہونکہ اس کی بنیاد اپنی کوتا ہی کا شعور اور گناہ کا وہم مولا ہے حب کر تعظیم، خوت اور ا مید کا تصور حیا و کے بغیر میں متن ہے جب کہ کوتا ہی کا دہم با ارتباع ب گنا ہ ندم ہو۔

ان جیم بالمن صفات کے اسباب کے بارے بارے میں تمہیں جانا چا ہے کہ دل کی عاضری کا سب نکرے کیونکہ تر را دل فکر کے نابع ہے بین وہ اسی حارم و گاجہاں تیری فکر بوکی بعض اوقات تمہیں کسی ایک معاملہ کی فکر موتی ہے جس بی دل کو حاضر بوا بیر ناسے وہ جانے یانے کیؤکہ وہ اس پر یجور ہے اور ستے ہے۔

جب نمازی ولی حاضرنہ تو تو وہ سیار نہیں ہوتا بلہ وہ اس دبنوی کام کی فرف دوٹر ناہے جس ہی انسانی فکر مصرون ہوتی ہے بس دل کوحا ضرکر نے کے لیے کوئی جبلہ اعلاج کارگر نہیں ہوسکٹ البتہ ہی کہ ابنی سوج کو نماز کی طرف بجبرد با جاس مل البتہ ہی کہ ابنی سوج کو نماز کی طرف بجبرد با جاس ما سے اور مماز کی طرف اس وقت کے نہیں بھرتی جب کا میں ہے واض نہ ہو کہ نماز کی عرض ہو مطلوب ہے اس کا دارو ملاداسی برہے بینی اکس بات کا بیتین مو کہ آخرت بہنر اور باتی رہنے وال ہے اور نماز است مک پنتینے کا دسلہ ہو جب اس بات کی حقیقت عم کی طرف اصافت کی جائے اور و نیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جاسے تو ان کے نموے سے نماز میں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی طرف اصافر ہوتا ہے اس جائے ہوتو اسی سوچ کی حقیر سمجھا حاسے تو ان کے نموے سے نماز میں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی طرف اصافر ہوتا ہے مالائی

وہ شخص تہیں نعنمان یا نفع بینجائے بزفادر نہیں ہوتا ہیں جب تمام بادشا ہوں کے بادشاہ جس کے قبضے میں دنیا اور اسمان کی بادشا ہو اور نفع ونعقمان ہے، سے مناجات کے ونت دل حاضر نہ ہونو تمہیں ایمان کی کمزوری کے سواکسی دوک رسے سبب کا خیال نہیں کرنا چا ہے اب تم ایمان کی مفہوطی کی کوشش کرد اور اکس کا طریقہ دوسرے مقام پر ببان موگا۔

جہاں تک سیمنے کا تعلق ہے ٹواکس کا سبب یہ ہے کہ صنور قلب کے بعد فکر اور ڈہن کو معنیٰ کے سیمنے کی طرف لگا در جات اور اس کا علاج وہی ہے جو دل کی عاضری کا علاج ہے بعنی قلبی خیالات کو دور کرنے کی فکر کی جائے اور خیالات کو اول دور کی جائیں جن کی طرف خیالات قبلی مائل ہوئے کو اول دور کی جائیں جن کی طرف خیالات قبلی مائل ہوئے ہیں جو بیالات قبلی مائل ہوئے ہیں جب تک میں مواد ختم ہمیں ہوگا ان سے قبلی خیالات ہمیں مور ہوئے اس کے ۔ بیں جو تحق کسی چیز کو ب ندکر تا ہے تو وہ اسس میں جب تک میں مورد خرادی غیر فعالے میں میں مورد کی خرادی خیر فعالے میں مورد کیا ہے میں مورد کر اور خیالات سے خالی میں ہوتی ۔

تغظیم فلی حالت ہے جو دوم فرق سے بیا مؤتی ہے ان بیسے ایک اسٹر نعالی کے جلال اور عفرت کی معرفت ہے اور وہ اصول ایمان سے ہے کیونکہ جو نخص اکسس کی عفرت کا عقباد رہیں رکھا اکسس کا نغس تعظیم کے بلے تیار نہیں موگا۔ دوم ی معرفت نفس سے حقیرا درخسیس مونے کو بیانیا ہے نیزیہ کر میڈہ اسٹر تعالی کے جم کا بابندا در سخر ہے بی کہان دونوں موفوق معرفت سے انگسار مسکنتی اور خشوع بیدا موقا ہے اور بی تعظیم ہے یجب تک نفس کی مغاریت کی موفت اللہ تعالی کے معرفت کے ماقد شدی حاور تعظیم کی مالت بیدا نہر ہوگا کہوں کہ جو نخص دوم ہے سے بلے نیا زا در اپنے نفس پر اعتماد رکھنے والا مور تو ممکن ہے وہ دوم سرول سے عظمت کی صفات معلوم کرسے بیکن اکس کی حالت خشوع اور تعظیم دالی نہ ہوگا کہوں کہ دوسرا قریبہ بعنی خادرت نفس کی بیمان اکسس کے ماتھ کی موٹی نہیں ۔

ہیبت و فوٹ نفس کی حالت ہے ہواکس بات کی موفت سے پیدا ہوتی ہے کہ افٹہ تفائل قادر ہے اور دبدہے والاہ،
ای کی مشین نافذ ہوتی ہے اور اسے کسی بات کی زیادہ پرواہ نہیں ہونی اگروہ ہیوں اور بھپوں کو ہاک کر دسے تواکس کی مختیت ایک ذریعی کم نہ ہوگا۔ اور بربات اس وقت حاصل ہوئی ہے جب اکس بات کا مطالعہ کی جا سے کہ انبیاد کرام اور الجب و خطام برطرح طرح سے مصائب نازل ہوتے ہی حالا کہ وہ انہیں دور کرنے پرقادر سونے ہی ہوب کے دینوی با دشاہی کے سیسے ہی اس کے خاب ہی مارے ہی عام برخ صابے می عام برخ صاب کے سیسے ہی اس کے خاب ہی برب کے دینوی بات و سینے والے امور کے بیان ہی کا برخ ون کے مشیت میں اصافہ ہو تا ہے السب کا ذکر نجات وسینے والے امور کے بیان ہی کا ب خون کے کے نین ہی کا در نجات وسینے والے امور کے بیان ہی کا ب خون کے کے نین ہی کا در نجات و بینے والے امور کے بیان ہی کا ب خون کے کے نین ہی کا ب خون کے کے نین ہی کا ب خون کے کا در نجات در بینے والے امور کے بیان ہی کا در نجات کی کے نین ہی کا ب کا ذہ کر نجات در بینے والے امور کے بیان ہی کا ب کا در نجات کی کھیں کے گا۔

جہاں مک امید کا تعنی ہے تواکس کا نسب الله نفالی کی مہر بانی ، کرم عموی انعامات اس کی صنعتوں کی نطافت اور اکس بات کی پیچان ہے کہ غاز کے بدر ایسیں جنت کا وعدہ سپا ہے جب اکس کے دعدے پر بیتین ہوگا اوراس بات

کی موفت ہوگ کہ وہ مربان ہے توان دونوں کے مجموعے سے بقیناً امیرسدا سوگ -

حیار کاسب بہ ہے کہ اسے عباوت کے سلط یں گوای کاشور مواور جاتا ہوکہ وہ اللہ تعالی کے بہت بڑے حنی کوفائم کرنے سے عاج رہے اورب بات اس وفت مضبوط موتی ہے جب اسے اپنے نفس کے عبول اوران کی اُفات كاعلم مرّنا بي نيزوه جانبا بي اسك بالنافلاس كم بي، باطن ين خبات باورتمام افعال مي فورى فالدب كى طرف توجيد بصحالانك ومعانيا جهار الله تعالى كاجلال ببت برى بات كاتفاضاكرا ب اوراسداس بات كاعبى علم مے کہ وہ پوکشیدہ باتوں اور ول کے وسوسوں برمطلع ہے اگری وہ کفتے ہی باریک اور جیوٹے ہوں اسس سے بیٹنی طور

بران اموری معرفت عاصل موگی تواکس سے انراً ایک ایس مالت بیاموگی جس کو حیا ، کہتے ہیں۔

ان صفات سے براسباب بن نوان بی سےجس کو عاصل کرنامطلوب ہواس کا على ج اس سے سب کوما مرکزنا ہے کونک معرفت سبب میں علاج کی معرفت ہے۔ اوران عام اسباب کوا بیان دلفین یا ہم طانے ہی مینی وہ معارف جن کا ہم نے ذکر کیا ہے - اوران سے بقتی ہونے کا مطلب مرہے کڑنگ دور موجائے اور بدل برغلبہ حاصل کرس جسے کتاب العلم ين بقين كے سان ميں يہ اب گزر كائي ہے۔ اور جننا بقين برنا ہے۔ انام دل مي خنوع بدا موا ہے اس ليے حضرات عائشہ رض الدعنها في ولا يول اكرم صلى الشرعيه وسم ممست اورم آب ست گفتو كررسيم وفي جب نماز كا وفت اجالا تو كويا بنه آپ میں سیانتے ہی اور نہم آب کو۔

ايك روايت من بے كرالله تعالى في حضرت موسى عليه السلام كى طرف وحى بعبى (اور فرمايا) "اسے موسى عليه السلام جب تہیں میری بادا سے نو مجھے یوں یا دکروکر است اعداء کو جھارد و اورمیرے ذکرے وقت خشوع کرسنے واسے اورمطانی مع جا در جب میراد کرکروتواین زبان کودل کے بیجھے کراو۔ اورجب میرے سلطے کھڑے ہوتواکس طرح کھڑے ہوت طرح كونى ادنى غلام كعرا مومات اورمج سے درنے والے دل اورسي زبان سے كفت كرى -

ا بك روايت بن مها مندتوالى في أب ك طرف وح تعيى كرايني امت ك نافران لوكون ست فرائي كروه ميراذكر ذكري كيونكه بيسف ابيف نفس برفتم كهاتى سے كر بوشخص ميرا ذكركر سے كااس كوبادكروں كا بس جب وہ ميرا ذكركر ب كے تو ميں لعنت سے ساتھان کا ذکر کروں گا۔

بربات لواسس نا فران كے بارے يں ہے جواس كے ذكر سے فائن بن توك حال موكا جب غفلت اور افرانى جع موجائي جن معاني كامم في ذكركي اوران كالعلق دل سعب ان مي اخلات كي وجر سي وكل تقيم موجات مي ايك قنمان وكوں كى ہے جو فائل ميں نماز كو كمل كرتے ہيں لكن ان كا دل ايك محط سكے بيٹے عن عاصر نہيں ہوتا اور وہ لوك بعني من جوعاز كوكمل طور برميست من اوراك تحظه كسيد عني ان كا دل عائب من بويا بكد بعن اوقات نوان كى موج اورفكرغازكواكسس طرح بيرينى بصران كعسدف جركيهم واست المين السس كاعبى احساس نبي بوايي وهب كم

حب معدي مستون كرك اورلوك وبال جمع موسفة وصرت مسلم بن بساركوامس بات كاعلم نه موسكا-اوران من سعد بعن وہ لوگ یں جوابل مرت کے جاعت میں حامز ہوتے ہی لیکن انہیں معلوم نہیں ہو اکر ان سے دائیں بائیں کون ہے ؟ مضرت ابرامم محدوش قلب كي واز دوميون سيسن ما في تعي اورا بك كروه ايسا تعاكد ر عالت غازين) ال محد جرب ندد موجا نداومان مے كاند سے تو تعراف يكت اور يرسارى باتي مجرسے بابرنس مي كيونكر دنيا داروں كي شوح اور بادشابوں سے ان کے تون یں اس سے دوگن کا شاہو ہونا ہے حالانکہ بدیا بدانا ، عاجز اور کمزور میں اور ہو کھیان سے عاصل بونا ہے وہ نہایت عقیر ہوتا ہے۔

جنى كوئى ننفى كى بادشاه يا وزېرىكى باس مانا سے اور اكس كے سامنے ابنا مقدرسان كرتا ہے عير بابرز كانا ہے اب اگراسسے بچھا جائے کہ بادشاہ سے گردکون کون لوگ تھے یا بادشاہ کے کیرا سے کیے تھے تو وہ بتانے پرقادر نہیں موناکیونکمانس کی موجی نے اسے کروں اور درباریوں کی طرف تومرسے بمبرر کھا تھا۔

مرابك كے عمل كے درجات من لبذا مرت عن كواس كى غازسے اس كے خود ختو حاور تعليم كے مطابق صدفات كيؤكم المدتنالك نظر كامحل ول ب خاسر حركات بين اسى بيد بعن صحاب كرام رضى الدعنهم تعفر واي قيا من كے ون او كول كو ال كى تماز والى صورت براها يا جائے كا يعنى اسے غازي جى قدركون واطبينان اور لذت عاصل موتى ظى اسى اندازے يراكس كاحشر بوكا انون ف سيع فرالي كيونك مرتفن أكس طريق براتها باجائ كاجن براكس كا انتقال موا-اورم آدمي اس طریقے ریمزاہے سروہ زندگی گزارنا ہے اوراکس سلے س اس کے دل کی عالت کو دیکا جاتا ہے ظاہری جم کونیں۔ اوردلول كى صِفات مِي كوا حرف بين مورنون بي طرها لا جائے كا - اوروه ميشفس نجات يائے كا جرمفوظ دل كيسا خفائے كاليم الله تعالى كى لطف وكرم مصحص توفيق كاسوال كرتے ہيں۔

صفور ولب کے لئے نافع دوا صدر اس کے بیے مزوری ہے کہ دو ادار تعالی کی تعلیم کرنے والداس سے مور ولب کی تعلیم کرنے والداس سے درینے والد، ایدر کھنے والد اور اپنی کو تا ہی پر میاد کرنے والا ہوا عال کے بعد بیا مائیں جانہیں ہونی چا میں اگر صیان کی قوت ایس کی قوت سے برابر ہو۔ اگر نماز میں باتیں جا ہوتی میں تواسس کی وجرانتار فكر اورسوج كابط جانا، مناجات سے دل كاغائب مونا اور غازسے فافل موناسے غازسے وي خيالات توم ہٹا نے ہیں جودوسری طرف مشغول رکھتے ہیں لہزا دل کو حاضر کرنے کا علاج ان خیالات کو دور کرنا ہے اور کسی چنرکواسی وقت دوري جاسكنا محجب اس كسبب كودوركيا جائے لهنا تهين اس كا اس كا علم مواج است على خالات كاسبب باتوخارمى بات موكى يا ابى بات موكى بودل كے اندر بائى جا تى ہے خارجى بات وہ سے

جو كانوں كو كھ كھ أنى اورا بھوں كے سليف فلا ہر سونى ہے بہ چیز فكر كو اُ چاك لبتى ہے بياں تك كر فكران باقوں كے جيميم

مِیں جا تی سے اوران می تصر*ب کرتی ہے۔* 

تع بكروبال سع منا دين اوراكر كي اكما بونا تواسع منادية \_

جہاں کہ باطنی اسباب کا تعلق ہے تو وہ زیادہ بخت ہیں کیو کرم شخص کی فکر دنیا کی وا دیوں ہیں کہ ہی ہوئی ہواکس کی صوح ایک فن ہی بندین ہوتی ہی ہے وہ سال ایک طون سے دو سری طرف اُڑی رہنی ہے۔ اور اُنکوں کا بندگرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دنیا کیوں کہ جو کی پہلے سے دل یں اُ جہاہے وہ اسے مشغول رکھنے کے بیے کائی ہے تو باطنی و سوسوں کو دورکرسنے کا طریق بہرے کہ وہ ا بنے نفس کو زبردستی اپنی قراُت کے سیمنے کی طون متوصر کرسے اور اکس کے فیرسے بھیردسے اوراکس کے فیرسے بھیردسے اوراکس کے فیرسے بھیردسے اوراک وہ فیرسے بھیردسے اوراک کوئی ہے تو میں ہوئے ہے تھی کوئی ہے تو بالم کا خوات کی باود لانے کی تبید بدکرسے کا اسے من جا اس سے بیا ہے ہے کھولسے ہونے کے بعدوالے حالات سے کے بیا کھولسے ہونے کے مقام اور فعلوند تا کی سے بیا ہے مان کے سے بیا ہے اور کو دو مرسے خیالات سے فارغ کرنا چا ہے اور ا بنے نفس کے لیے ایسی شغولیت نہ چھوڑسے جس کی طرف اس کا دل کو دو مرسے خیالات سے فارغ کرنا چا ہی اور ا بنے نفس کے لیے ایسی شغولیت نہ چھوڑسے جس کی طرف اس کا دل میں مدور کے گئے۔

وسول اکرم صلی مندعلیه وسی تصورت عثمان بن الی سنیمبری استرونی استرونی ایر و بنا کرد میل است مناسب نهی کرین کوئی مدین می بندیا سے و معانب دینا کرد کرد برات مناسب نهی کردین کوئی ایسی بیشتر بوجولوگوں کی توجہ نمازسسے سا دسے (۱)

تو تفکرات کوختم کرنے کا بیطر بینہ ہے چیر بھی اگر سکون بینج ہے والی اسس دوا سے اس کی سوچ کا بیکسش فتم نم ہوتو وہ دوا نبخات و سے بی جواسبال بیدا کرتی ہے۔ دوبر کہ ان امور کو دیکھے ہو دل کی عاصری کو بھیرنے والے اور دورسری طرف شنول رکھنے والے نہیں ۔اوراسس بی کو کی نئک نہیں کہ بہ اموراس کے انکار کی طوف تو نہاں اور بین کا میں اور اس کے اوران فرابول کے انکار کی طوف تو نہاں اور بین کا میں اور ان فرابول کے دوران فرابول کے دوران فرابول کے دوران فرابول کے دوران فرائی ہے دوران خواشات کوختم کرنے اوران فرابول کے دوران فرابول کے دوران کی جہتے ہے بین کے میں اور کی بیاری کے دوران کی کی معد ہے اوران فرابول کے دوران کی بیا سے باقی رکھنا زیادہ نقصان وہ ہو اس کے دین کی مغد ہے اوران فرابول کو بیٹ کا رکھنا کا اور کی بیاری کو بیٹ کا کو بیٹن کیا تھا اور کی بیان کے جاد کی بیان کو بیٹن کیا تھا اور اس کے بیان کے جاد کی بیان کے جاد کو بیش کیا تھا اور اس میں نواز کر جی کی دوروں کا اس کے جاد کی بیان کے دین کی کوئی نواز کی کی بیان کی بیان کے دین کی بیان کے دین کوئی کی کوئی کی سادہ جاد کی بیان کی

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم في البين تعلين سارك من نف تسم الكان كا كا و با محرف مو ف ك وجد سع ما زمين

ان بِنظر بِرِ كُنُ تُواكب سنيان كُونكا كنف دربران تسمي لان كا حكم دبار (١)

نبی اکرم صلی انٹرظیہ وسے ایک دفعہ مجو آق کا نیا جوڑا پہنا تووہ آپ کو اچھا معلوم ہما آپ نے سجدہ کیا اور ذبابا می نے اپنے رب ٹردجل کے بینے تواضع کی ناکہ وہ مجد پرغضبناک مذہور جیرا پ باہر تنٹر لین سے کئے توسب سے ہیلے جو ساٹل ملاکس کوعطا فرماد با۔ اکس کے بعد حصزت علی المرتضای رضی النٹرعنہ کو حکم دباکہ وہ آپ سکے بیے دو مجرشے خریری جو پرانے فرم چھڑے سے ہوں ۔ چانچہ آپ نے انہیں بینا رم)

اورسونا حرام ہونے سے پہنے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دسلم کی انگلی مبارک ہی سونے کی انگوشی تھی آپ منبر ریہ تشریب فر ما تھے کہ اسے بیبنیک دبا اور فرمایا اس سنے مجھے مصروت کرد با میں ایک نظر اس کی طوت کڑنا اور دوسری نظر تمہاری طوت ریم) ایک روابت ہیں صفرت ابوطور منی اسٹرعذ ہنے اپنے باط میں نماز راجھی اس میں ایک درخت تھا تو ایک عبورے دنگ کا پر ندہ آپ کواچھا لگا جوا دکر اکس ورخت پر ارستے ہوئے راستہ انکٹ کرر با تھا ایک گھڑی اُپ اکس کو د بھجتے رہے اور معلی نہ موسکا کہ کتنی رکھات بڑھی بی انہوں نے رسول اکرم صلی اسٹر علیہ درسے کی فدمت بی اس واقعہ کاذکر کیا اور تھے عوض کیا

لا) مشكرة شرف من باب الترافضل ال

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

رام) مسندام احدين منبل عبدادل عن ٢٢ مروبات ابى عباس

بايول الله إبرواع مدفرم جهان جابي خرج فرائي-

ایک اور شخص سے بارسے ہیں ہے کہ اس نے اپنے باغ میں نماز برمی تھجرسے ورخت بھیوں کی دھ سے تھے مو سے تھے اس ف ديكواتواس بندكما اورموم من موسكا كمتن ركعات برحى من السن فف سنه بروا تعده فرت مثمان غي رض الله عندس عرض كيا اوركم كرم مدفه سبع است الله تعالى كدر سنة مي خرج كردير ويناني مضرت عمان عنى رض اللوعد ف استعار بزارمی بیار و لوگ فکری اصل کوختم کرنے سے بیے ایسا کیا کرنے تھے نیز اسے نمازی مونے والے نعفیان کا کفارہ فرار ويتقاور حقيقت بن بيارى كي جركو الحير نه كابي علاج اس ك علاوه كوفى جيز فالدونين وبتى توكير مم ن وكركها كم تفارات كو نری کے ساتھ معنداکردے اور ذکر کو سمجنے کی طرف رج ع کرے تو بدعمل کرور نوا سٹات اوران خیالات میں مفید ہے جو ول مع اطراف كوشنول ركفت بي مين منبوط اور زور دارخواشات كوساكن نسيرك ما سكنا بلكمسلسل توان كواوروه مجھ كيني رس كي دن كرون مي ميغالب أحابُ كى اورغام غازاكس كينيا آنى كى ندر موجا ك كاكس كى شال اس طرح بدك كونى شخس درخست سمے بنجے اپنی کارکوما من رکھنا چاہا موں کن حرابی کی اوازسے اسے شوابش ببلام و تووہ مکری سے کرمسل ان كواڑا اب اوراني سورج كى طوف متوصرموست كى كوئشش كرنا ہے مبكن عرف اب عير لوك آتى بن وہ دومارو مكوى سے كوان كوالثانا جعنواس كباجائ كاكريها ونثنى كمال معاس طرح يرتمون تنهوكى اكرتماس سع حفيكا داص مل كرنا جاستنه تى درخت كوكاف دواس طرح شوتون كا درخت جب بهيل مائے اورائس كالبنيان إدهر أدهر كبر عائي توده انكاركو اپنی طرف کھینیتی میں عرح جو اول کو درخت کی طوف اور کمیوں کو گندگ کی طرف کشش ہوتی ہے کمونکہ کھی کو حبب بعكابا جلئ فوص أتى ب اسى بعداسى ذباب كها جاناب ويصفراده بعكابا جائے) وسوسوں اور خيالات كالجي مي

یفواہنات بہت زیادہ میں اورانسان ان سے بہت کم خالی ہوتا ہے کبین ان تنام کوابک چیز جع کرتی ہے اور دہ دنیا کی مجت ہے، اسی طرح ہرگ ہی خیا و ہر نفصان کی اصل اور ہر ضا دکی جڑو دنیا سے مجت ہے، اور حس آ دی کا ول دنیا کی مجت ہے مشتی ہو بیان کہ کہ دو اس سے کمی جنر کی طوف ما مل ہوجا ہے کی بین اس لیے نہیں کہ وہ اسے آخرت کا تو نفر باتا ہے اور نہ کہ دہ اس سے ہموت ہے کہ دو اس کی انتخاب کی لذت صاف طور پر حاصل ہونے کی امید نہیں کرنی جا ہے کہ دی ہو آ دی ورنیا ہونے کی امید نہیں کرنی جو آ دی ورنیا ہو نواز کی مناجات کی لذت صاف طور پر حاصل ہونے کی امید نہیں کرنی جو آدی اس کی انتخوں کی تحذار کی دینا ہو اس کی انتخوں کی تحذار کی دینا ہونا ہے ورنیا ہونے کی اس کے با وجود اسے جا ہے کرنے تو مجا ہو کو دا ہے اس کی گو وا ہم خور کر کے درنیا ہے حاصل ہونے کی میں اور مرض پر انا ہوتا جا اس کی محکم کر دسے ہوکوی دوا ہے اس کی کو وا ہم کی کہ دو اس سے عاجر آ گئے تواب جائے کی ورکھتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بدا نہ ہولکی وہ اس سے عاجر آ گئے تواب جائے دور کھتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بدا نہ ہولکی وہ اس سے عاجر آ گئے تواب جائے دور کھتیں اس طرح پڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بدا نہ ہولکی دو اس سے عاجر آ گئے تواب جائے

. جیسے دگوں سے بیے کیا امید بانی رہ گئی ؟ کارش ماری نمازست نصف یا تعیم احصری وسوسوں سے محفوظ موجاً با پاکم از کم ہم ان اوگرں میں سے موصات جنہوں نے نباک اعمل کو بڑے اعمال سے ملالیا ۔

فلاصہ ہے کہ دنیا کی محت اور اُغرت کا ارادہ دل بین اکس بانی کی طرح ہے جو سر کہ سے بھر سے ہوئے بیا ہے میں ڈالا جائے توجس فدربانی اکس میں جائے گاای مفدار میں سرکہ باہر آ سے گا اور یہ دونوں جمع نہیں موں سگے۔

### غازس دل كى حافرى كى تفصل:

بس م كيت بن كرائرة أخرت كالاده كرقع م تو خازى مشرائط اوراركان ك برسي بوتنبهات بن ان سي

کیوں کہ جولوگ اسس بیکار (ا ذان) کی طوف جلدی کرنے ہی وہ بڑی بیٹی سکے دن رقبارت کے دن) لطف وکرم سکے ساتھ بکارسے جائیں گئے۔ بین نم ابینے دل کواکس اذان کی طوف متوم کرد ، اگرتم اسے بول با وُکر وہ نوشی اور نوشخری سے بھر در سبے اوراکس کی طوف علدی کرنے کی رغبت بیدا کر رمی سبے نوجان لوکر تیا مت کے دن تم میں نوشخبری اور کامبابی ك أواركيس تعبكالا عائے گا-اس ليعنى اكرم صلى المطبروس لمسنع فرايا-

اَدِحْمَنَا بَابِلَدُ لُ ُن ) بعنی اے بلال بمیں نماز اور السس کی طرف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچا وُکیوں کہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکول میں نہیں تقد

طہارت \_\_\_بب تم عازی ملاکو یاک کرنے موحالانکہ وہ تم سے دورہے میراب کیروں کو باک کرنے ہو ہو تم اسے دورہے میراب کی مست قریب ہے تو است میں معمالات میں اور زیادہ فریب ہیں جم اسے تو است مغرّ بعنی ذات سے فافل نرموا ورتمهارادل سے۔

لبذاتم اسے توب اور ندامت کے دریعے کو اسپوں سے ایک کردو۔ اور بخت ارادہ کروکر مستقبل بن ان بانوں کو میور

دوستے میں ا بنے باطن کو باک کرو کمونکہ تمہار امعبوداس کو د کھتا ہے۔

جسم کوڈ حانینا۔۔۔ تہیں معدم مونا چاہیئے کہ اس کامطلب ہے جسم کے ان صول کولوگوں کی نگا ہوں سے بھیانا جس كى طرف نظر كرنابرى بات سے نو باطنى بردسے اوران رائوں سے بارسے من تمبارا كيا خيال ہے جن برصوت تبرارب مطلع مذنا سب دندا ابنه ول مي ال خليول كوحا ضركر ك ابني نفس سن ال كودُها خيف كا مطالبه كراورب بات نابت مع كونى مى برده الله تعالى كى نظر سے جميانس سكن بكدان جيزول كوندامن ،حياداور فود بى ماسكنا ب ونير سے دلىي ال الميكول كعام موقع كافائده يرمو كاكر خوت والماسك كاني جكبول سع أعد كوف الداكس طرح تمہارانعن جبک جائے گا اور شرمندگی کے بنیج نمبارا دل دب جاسے گا۔ اورنوا مٹرنعائ کے سامنے اس طرح کھوا بوگا جینے کوئی مجرم جاگا ہواغلام ،ناوم موکروالیس م تا ہے اورجیاء اور خونت کی وجیسے اسینے الک کے ماہنے مرجی کائے كحرا بواسے-

تجلد رخ مونا --- اس كافلامرى مفوم برب كر چررے كوتام اطرات سے مورار كديتر ليف كا طرف كرديا والے تونمها داخيال سب دل كوتمام امورست بيركره وف المرتفال كى طريف كردينا مقعود نه كوكا سويجيد اكس كموااوركيا باست مطلوب سے۔ یہ ظاہری افعال ورحفیقت باطی امور کو حاکث وینے میں ، اعضار کو کنظول کرتے ہیں اور انہیں ایک جہت پر دکھ کو انبیں ماکن کر دیتے ہی تاکہ وہ دل سکے خلاف بناوت ناکری کہونکہ تبب وہ اپنی حرکات اور دوسری طرف آدم کی صورت میں بغاوت وزبادتی کرتے ہیں تودل ان سکے پیجھے جانا ہے اورائس سے وہ الله تعالیٰ کی طرف متوصفین رہتا لہذا تبرے دل كى توم، بدن كى توميسك ساخ ربنى جامية توجان دكر حس طرح فبلدر خ اس دفت تك بنس بوسكة حب تك تمام اطراف سے بھرنہ جائیں اس طرح ول کو اسر تعالیٰ کی طرف اس وفت تک نہیں بھر سکتے حبیت کم اس سے نیرسے اسے فارىغ نەكردى -

> نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرا) :-إِذَا قَامَ الْعَبُدُ إِلَىٰ صَلَاَتِهِ فَكَانَ هَــَوَا لَا وَوَجُهُ ۗ وَفَكُبُهُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَيَجَلَّ إِنْعَرَنَ

كُيُوْمِ وَلَاثَتُ أُمَّةُ (١)

ہے جیے آج ہی وہ ال کے بطن سے سیاموا مو-سيدها كواروا - ينى جم اورول ك ساغداركاه فلا دندى من كواروا توسر جونمام اعضا وس اوبراور بدب وه جبكا موابرنا جهد اورك كاير عبكنااس بات كى تنبيرن جائے كرول بن ممينه عاجزى رسم اوروه تكرو فردر

حبب بنده غازي كط التواسي ادرامس كي نوامش احره

اوردل الشرنعال كالرف متوصر موت بن نوره ايول اولنا

بعض روايات بن "من تومك" كي جكه" من اهلك "كمالفاظ أكر بن -

نیت ، تم اس بات کا بی الاده کردکه الله نتالی نے نماز پوسے اسے بیدا کرتے اس کو تورسے والی چیزوں سے رک جانے اور ان سب امور میں صرف اپنے رف جوئی کا حکم دیا ہے میں سنے اس کو تعلیم کیا ۔ اس کے تواب کی امیداور ماذاب مے فوت نیز اس کی قربت کی طلب کا اراده کیا جا اس کے احسان کو گلے کا بار بنا ڈکم با وجود ہمارے ہے ادب اور کئی گار موفے کے اس نے مسابقہ کا اعزاز بخشا ۔ اپنے دل میں اس کے ساتھ منا جات کی عظمت کا تصور کرد اور فور کرک کا عزاز بخشا ۔ اپنے دل میں اس کے ساتھ منا جات کی عظمت کا تصور کرد اور فور کو کرک کی میں جاتھ منا جات کررہے اس وقت تشرمندگی کی وجہ سے فور کروکہ کس کے ساتھ منا جات کررہے ہمیں ہیں ، اور کس کلام کے فررسے نشاجات کررہے اکس وقت تشرمندگی کی وجہ سے جہدہ وزر د میں بیٹانی پرپ ینہ آ کی چاہیے ، معیب کی وجہ سے جہدہ وزر د موجہ ان بی اور خوت کی وجہ سے جہدہ وزر د موجہ ان بی اور خوت کی وجہ سے جہدہ وزر د

بجیر : جب نم زبان سے بجر کروتو تمہیں جا ہے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کونہ جٹلا ڈاگر تمہارے دل میں اسراتالی سے بھی برگاہ ہے اگر میں اسراتالی سے موالعنی الله المرکہا جسے اور سے ہے اسے بھی بڑوا کھام سے موالعنی الله المرکہا جسے اور سے ہے بھی موالعنی الله الله کا میں میں اللہ اللہ کے اور سے ہے بادرے بی کہنے تھے دکہ آپ اسٹر تعالی کے رسول ہمی تو اللہ تعالی نے فرایا۔

منافن آب کورسول کہتے ہی اوراسٹرتوالی بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول میں کین منافن جوٹے ہی ااراسٹرتوالی کے سے سے کی نسبت ان کی زیادہ اطاعت کرتے ہوگویا تم نے ان نواشنات کو اپنا معبود بناکیا اوران کی بڑائی بیال کی تو قربیب ہے کہ تہا را اسٹرا کبر کہنا محض زبانی قول ہوا ور دل میں اس نواشنات کو اپنا معبود بناکیا اوران کی بڑائی بیال کی تو قربیب ہے کہ تہا را اسٹرا کبر کہنا محض زبانی قول ہوا ور دل میں اس کی نائیدو موافقت نہ ہو۔ اگر توب است خفار اوران گو تعالی سے کرم و عفور در گذر کے بارسے میں اچھا گان نہ ہو تواس سے بڑا خطرہ کی ہوگا۔

وعامے آغاز: أغاز من تم بر كلات كبور

وَجَهَنُ وَجُهِنَ لِيلِهُ عَلَيْ المستعل المتعل ال

الله نفالي سف إرشاد فرمايا ،

توجشف اپنے رہسے مانات کرنے کی امیدر کھنا ہو اسے جاہئے کرا چھے عمل کرسے اور اجنے رہ کے ساتھ کسی کو شرکیے نہ تھمرا ہے۔ نَمَنُ كَانَ يَرُهُنُ لِقَاءَ رَبِّم فَلْيَعُمَلُ عَمَلُهُ مَا يَرُهُنُ لِقَاءَ رَبِّم فَلْيَعُمَلُ عَمَلُهُ مَا يَعْمَلُ مَالِعًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ مَعْمَدًا را)

بدآیت ان دگوں کے بارہے بمن ازل ہوئی ہے جو اِنی عبادت سے انڈت الی کی رمنا اور درگوں کی طوف سے توبیق کلمات بیا ہے ہمیں اکس نٹرک سے ڈرنا اور بچنا جاسے اور اگرتم اکس قنم کے شرک سے محفوظ نہونے کے باوتود اس طری بوشنی خواشات کی بیردی کرنا ہے جو کشبیطان کو بیند اور رحمٰن کو نا بیند میں تواسے بھی محف قول فائدہ ندوسے کا بلکہ است کسنیطان کے بید اس کا خدم کرنا چلہے اوراکس کا ندوسے کا بلکہ است کشنیطان کے شریعے بھی بیاہ لینے کا عزم کرنا چلہے اوراکس کا نفوہ الله الله محدر سول الله ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وکسم نے الله تفالی کی طریف سے حکایت کرنتے ہوئے فرما یا کہ الله تالی ارشاد فوا آہے :

کلمطیب برا قلد ہے اور جوشخص مرے قلع میں داخل سرگیا وہ برے عذاب سے معفوط موگیا۔

ادوری شخص اس نفعیں بنا و سے سکتا ہے جوالٹر تعالی سے سواکس کو معبود ندماندا ہولیکن ہوشخص اپنی نوا ہش کو معبود بنا بیتا ہے وہ شبطان کے میدان ہیں ہے اللہ تعالی کے قلع میں نہیں ۔

تہیں مابنا عاصی کرشیطان کا فریب ہے ہے کہ وہ ہمیں نمازی ذکر افری اور اچھے کا عول کی تدہرہے ووسری طرف بھیرون اور اچھے کا عول کی تدہرہ و جہزتہ ہیں طرف بھیروسے اور نہیں بیدھی معلوم مونا عاسیے کہ جو چیز تمہیں قرآت کے معانی محق سے دور سے وہ وسوسے ہیں ۔کیوں کر مقعود زبان کو حرکت دینا نہیں لکہ اس سے معانی موادیے۔

لَا الدَّحِيثِيْ فَعَنَ دَخَلَ حِصْنِي اَمِنَ مِنْ

عَذَائِي لِا)

حرات، جهان تك قراوت كالعلق مع تواكس سليدي لوكتين فيم ك بن ايك مم ان لوكور كي مع بن كي زبان حركت كرتى ب اورول نافل ب ورك رى تم ك ولك وه بي بن كى زبان حركت كتى ب اورول اكس كى اتباع كرنا ب اور وه کلام سے مفوم کوای طرح سمجنا اورست اسے جس طرح کی دوسرے سے ستا ہے بردائیں طرف والوں داصاب بمین اے ورجات بن اوراك وه تخص كراس كاول يدعماني كى ون جآنا مع يعرز بان ، ول كى خدمت كرتى معداوراكس كى ترجان نبى معدس زبان ك دل كالرخان بنناوردل كأمعلم بنغيب فرق معد بولوك مفربين فلم ال كاراب ترقاب مع بودل کے بیعے چینی ہے اورول اس کے بیعی نہیں جایا۔

معانی کی نرجانی کی تفصیل بول ہے کہ جب نم "بسم اسلام اور ارجم" پڑھو تواکس سے کام الی کی قران کے ساب بركت كينبت كرداوراكس كامطلب بون مجعوكم تمام اموراد للرتعالى كينام سيك روع موت ب اوربهان اسم سيمسلى مرادب اورجب تمام الورا مترتفال ك نام اوردد كم ساتوب توليتنا برتون كامتى اللرتفاك ب مطلب بي كرجب تمام نعمب التدتعالى كحطرف مسعب توك رجى اسى كالعاكرنا جام يعاور توكدى كسي نعت كوغير فلاكى طرف سيديكيا ب ياكس كالشرب ال الدان اداكرًا ب كرا سے اللّٰرُتا الى مرف سے الورسي جانبا و بكيمتقل الدات سمقام) تواس كے الحد للركيفين أنا نقصان بے من قدر وہ غير فداى طرف متوجم موكا۔

بعب نم" الرحمان الرحيم" كو توابين دل بن اس كى برقيم كى مهرا فى كالفوركرد تاكم السس كى رحمت نبارس ما من واضح

روجا مے اوراس سے تہاری امیدراکئے۔

مجر الكريم الدين كالفاظسة تمارس ول من المرتعالى كي تعليم اور توت بدا مونا چاست عظمت السن بله كم بوشامِی نوصرف اِسی کی سبعد اور فوت اس وجر سے کجزاا ورصاب کا درساسنے موکبوکد اسس کا مالک لعبی آوم ی سبع بعر"ا یاک نعبد ، کے الفاظ سے طوص نیت کی تجدید کرواور" ایاک نستعین ،سکے درسیمایی عامری اور متاجی نیز اپنی فوت سے برأت كوتازه كرد اور يعقبه و ركوكم اس كى مدد كے بغير عبادت نبي موسكتى اور الس كا احسان مے كم الس في ابني الما طاعت كى توفين عطا فرائى ابن عبادت بي معروت كها وراج ساته مناعات كا إلى بنا با-اوراكروه تهين اكس وفين مصعورم كروتياتوتم تبطان ليين كيسا غورانده در كاه موت -

معرحب نم اعود بالند ، سم الندا ورالحمد للرست بنر الله تعالى كى مردك احتباج ك اظهارست فارع بوما وُنواب سوال كومتين كرواوروس ينرطلب كرو توسب سي الم مو- اوراول كو" احداً العراط المتنفيم" مين كريده التنابيريا جو تیرے قریب بنیاد سے اور تیری رصا تک سے جائے اورانس کا مشرح ولفصیل اورزبادہ تاکید کو ان لوگوں کی معیت کے سانف زباده مروض کو استرنعالی نے بدابت کی نعرت عطافرائی اوردہ انبیا درام ، مدلقین، شبداورمانحبن بی وہ لوگ نہیں جن برغفسب بوابین کفار رمشرک ببود و نصاری اورسنداده پرستوں میں سے وہ لوگ بن کے دل فیرسے بی چرد عالی تبولیت

طلب كريف موث لفظ أبن كبو-

میر حب سورهٔ فاتخر پر هو شکے تو نعجب نہیں کہ تم ان توگوں میں سے موجا وُ من کے بارسے ہی نبی اکرم صلی الڈعلیہ دے میں برین نیز ہر بر

السرنعالى كافول نقل كباكدوه فرماً ب-

یں شے غازگوا بنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برارصوں بن تف یم رو با اس کا نفٹ میرسے بے اور نفٹ میرسے بندے سے بے ہے اور میرسے بندے کے بلے وہ کچھ سے بن کا وہ سوال کرسے بندہ الحمد لٹرب العالمین کتا ہے فوالٹر نفال فر آنا ہے میرسے بندہ سے میری حمدو تَسَمُّتُ المَّلَّةَ تُلَيِّغُ وَبَايُنَ عَبُونُ عَبُونُ إِصْفَيْ بِن نِصُفُهَ إِلَى وَ نِصْفُهُ الْحِبُونُ وَلِعَبُّدِى مَّاسَأَلَ يَّفُولُ الْعَبُدَا لَحَبُدا لَحَدُولِيْهِ وَلِعَبُّدِى مَّاسَأَلَ يَّفُولُ اللهُ عَبُدا لَحَدَد فِيْهُ وَتِ الْعَاكِمِيْنَ فَيَغُولُ اللهُ عُنَا وَكَالَمَ لَهُ عَلَى وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَيُولُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

تناوى ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن بيتى علد ٢ص ٩ ٢ باب تعيين القرآن بف تخرالكاب

<sup>(</sup>۱) فرآن مجد سوره مرشر آیت ۸

رم) قرآن مجد سوره انشفاق آیت ۱

حفرت ببدائدين واقد فواتنه مي مي نے معزت اب عمرض الدعنها كونماز مرسطت موسئے وكم بياكداك حالب اضطراب میں موتے اورانسان سکے دائن میں بات ہے کہ اُ قاسے وعدسے اور وعدریاس کا دل جل عاسے کو نکروہ جار عالب بارشا ، کےسامنے ایک گنا ، کاراور ذلیل غام کی طرح ہے - اور بر معانی ، سجھ کے درجات کے مطابق ہونے ہی اور فنم وفراست علم كازيا دى اورول كى صفائى كے مطابق موتى سے اورب درعات كى حدكے بابندنسى بى نماز، ولول كى جانى ہے اس بى كان كے اسرار منكشف موتے ہى ية وأت كاتى ہے اورو مگراذ كاروت سات كائى في سى -بھر قرائت میں مبیب کی رعابت میں کرے اور ترتبل سے معرفم کر راسے جدی ناکوے کونا فروفکر کے لیے یا طریقہ اكسان مع نيزاً بات اورعذاب كى آبات وعدسا وروعبدكى أبات اور تحميد ونظيم اورتجميد وبزرگ ك اظهار كى أبات كومدامدا ليحون من روصه

حفرت الرابيم فنعى رحمال رجب الدتعالى كاس ارشاد عبيه مقالت كور صفة تواين أوازكوبيت كردينه. الله تعالى ف اولاد اختبار نس كى اورنسى الس مَا أَنْخَذَا لِلهُ وَلَدَّا وَمَا كَانَ مَتَ

ساتھكوئى دوسرافداہے۔

اللہ و (۱) آپ اس طرح آواز بیت کرتے جیسے کوئی تنحق اپنی بات کوذکر کرستے سے جیا کررہا موجوبیان کے اللی نہیں اور ایک معابت میں سے کر قیامت سے دن ، قرآن باک سے قاری سے کہا جائے گا۔

جادُ اوراكس طرح تفهر تفركر ريطوس طرح دنيا بين بير عقد تھے۔

دوام قیام \_ نازین سل کوارسااس بات پرتنبیه سے دانسان کادل بارگاه خلادندی می ایک معرفیق يرهافري اوركوات -

بے ننگ الٹرتنالی کی عمت نمازی طرف متوجہ رہنی ہے جبت کک وہ ادھرادھ نہ دیکھے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا: وِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مُفْرِكً عَلَى الْمُصَلِّى مَالَعُ لَكُنْفِتُ رس

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مومنون آبت غیر ۹۱ ١٧) سنن ابي داور ملداول ص ٢٠٦ باب بعن يستعب الرتبل في العران ال) مسندام احدين منبل حلده من ١٤٢ مروبات الوذر

قرص طرح ادھر اُدھر دیکھنے سے مراور اُ نکھوں کو محفوط رکھنا ضروری ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ کسی بات کی طرف متوجہ ہونے سے بچا نا مفروری ہے جب تمہالا دل دور سری طرف متوجہ ہونے سے باد دلا اُد کہ اللہ تقائی ، دیکھ رہا ہے اور منا جات کرنے وال جب اکس دات سے غافل ہوجس سے مناجات کررہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے لہذا تم دل بڑھ فوع کو لازم کراد کر بونک خنٹوع سے نتیجے بیں ہی اُ دمی نا ہری اور باطنی توجہ سے نجے سکت نتیجے بیں ہی اُ دمی نا ہری اور باطنی توجہ سے نجے سکتا ہے اور حب باطن بی خشوع بیدا ہوگا تو ظاہری طور برچی خشوع اُ سے گا۔ دسول اکرم صلی الدُعلیہ وسلم نے ایک نمازی کو دائر ھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرایا :

اَمَّا هٰذَ الدُّ عَشَعَ فَلْبُ لَخَتَمَعَتُ جوادحد الراكس شخص ك دل مِن فَتُوع بِوَا تُواس كاعضا و المَّا هٰذَا لَدُ المُنْ الم

ما كم سے مراددك اوررعابا سے مرادجمانی اعضام مي -

حفرت مدین اکررض المرمنی المرم

وہ ڈاٹ جو تھے عالت نیام اور سبو کرنے والوں ہی اوپر نیچے ہو اد کیمنی ہے ارشاد فاوندی ہے ، آلَّذِی بَیْرَاک حِیْن تَقَدُّمُ وَنَعَلْبُکَ فِی السَّاحِدِیْنَ کِسِ

١١) نواورالاصول صم ١٨ الاصل الخامس والارتعوك والمائمة

<sup>(</sup>١) الاسرار المرفوعة ص ١٤ صرب ٢٣٥

رس) قرآن مجد سوره شواد آیت ۱۱۸

رکوع اورسجدہ:- رکوع اور سجد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دوبارہ وکر کورے ہاتھ بلندکر کے نی نبت کے ماتھ اللہ تعالیٰ عذاب سے اس کے مفوود در گزریں بناہ سے اور اسس سے نبی صلی اللہ علیہ ویسلم کی سنت کی اتباع کر سے بھر کوئ کے ذریع نئے سرے سے اس کے ساخت تواضع کا افہار کوسے دل کو نرم کر سنے اور اتبی در سے اس کے ساخت تواضع کا افہار کوسے دل کو نرم کر سنے اور ان کی مدوسے اس کو دل بیں بکا کرو۔ اپنی و است اور اپنی میں بیا کرو۔ اپنے رب کی بایک کی بیان کرو اور اس مات کو بار بار دل بیں ڈالو کی بایک کی بیان کرو اور اس مات کو بار بار دل بیں ڈالو کی بیار کی در ہے۔ بات بی بوجائے۔

بھراس مید کے ساخد کو عصص را عُما و کروہ تجدیر حم فرائے گا اور ا بینے دل بی ابید کوان الفاظ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ معنبوط کر اور نبول کر تاہیے۔ ساتھ معنبوط کر اور نبول کر تاہیے۔

پیرمزید نمت کے بیے دوبارہ مشکر اداکر تے ہوئے "ربا لک الحد" کو اوران الفاظ کے ساتھ سنکر سے الماہ کر و

" مِنْ کا السّملوٰ ہے وَمِلْ الدُوْمِن " یعنی آسمان اور زبین سنکرسے جرب ہوئے۔ جرسید سے بیے جعک مباو اور ما جری

کے افرار کا برسب سے اعلیٰ درجہ ہے پی تواہنے اعضاد بیں سے سب سے معزز عصنو لینی جرب کو سب سے بلی چنز بینی
مٹی پر رکھ دسے اگر دوفوں کے درمیان کسی چیز کو مائی کرنے سے بیان عمل سے اور تم زبین پر سی وار تم زبین پر سی وار تم اگر دوفوں کے درمیان کسی چیز کو مائی کرنے سے بیان عمل سے بیا کی جگر دو کے توجا ن

اور کی من نے اسے اصل مقام پر رکھا ہے اور فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا ہے کیوں کہ تو می سے پیاکی گیا ہے۔ اوراسی کی طرف لوٹ داری کی اس میں میں ہوجا ہے اور اس کی میں میں ہوجا ہے میاں کی رحمت کی دوری اور ما جن کی طرف جلدی جاتی ہے تکم اور عزوں کی طرف نہیں جات تم پر واضح ہوجا ہے وامن کی رحمت کی دوری اور ماجری کی طرف جلدی جات تم پر واضح ہوجا ہے جات کی رحمت کی دوری اور ماجری کی طرف جلدی جاتی ہے تکم اور عزوں کی طرف نہیں جات تم برکوا کی اور دوری دوری اور ما جن کی طرف جلدی جات تم برکوا کی اور دوری وار اوری دوری اور ما انگو ۔ (۱)

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَتَجَا وَرُعَمَا اَنْعَلَمُ الصِيرِ الْمِنْ وَالْمِرِ مِواللهِ مِرِ اللهِ مَرِ اللهِ م بن بن بن الساء وراز وا

یا بودعا دل چاہے ، گومچر کرار سے درسیے نوامن کومنبوط کروا درائس طرح دوسرے سیدے کی طرف اول جاؤ۔ حب تم رتشہد سے ہے ، سیجرتو با ادب ہوکر پیچوا ور اکسس بات کو واضح طور پر ذکر کر دکہ وہ تمام امور بوباعثِ قربِ خدا وندی ہی وہ برنی عبادات موں یا ای یا اچھے اخد ق سب الٹرتمالی کے لئے ہم اس مارح بادشای بھی الڈ تنا کی کے بیے ہے التجات کا ہی مفوم ہے اور اپنے دل ہیں رسول اکرم صلی الدیلیدوسے اور آپ کی ذات کرائی کو عاصر سمجوا ورا اب کہو" السام علیک ایہا المنی ورحة الدور کا تن" اسے نبی سلی الدیلیدوسے آپ ہر سام ، الحد تعالی کی حمت اور برکت موں اور تمہا دائی خزیقین بوا چاہئے کہ بیسلام آپ نگ بینچاہے اور آپ اس سے زیادہ کا لی جواب مزحت فراتے ہیں۔ بھر اپنے اور با اور تمہا دائی نیک بندوں پرسام جی جواب اس کی ابید رکھوکر امیر انعا کی نبیک بندوں کے مطابق تم پرسام ورحمت فرائے گا بھر اکس کی وعلا نبیت اور سرکار ووعالم صلی استر علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی گوائی دو لین کا کہت ہدیکر واور ہے سرے سے اس کا ہے تھے میں دو بین کا رہت اور کی ساتھ کے مطابق تم پرسام ورحمت فرائے گا بھر اکس کی وعلا نبیت اور سرکی تبوی کر دو اور ہے اور سام میں ہوتے وقت فرشتوں اور معنوط ہوجا ور بھر آخر ہیں وہ دعا ما مگو جواحاد بیت سے اس بی خشوع ، تواضع ، گوا گوا نے اور کہ جب سے کام اوا در موجب سے کام اوا در موجب سے کام اوا در موجب سے کام اور موجب سے کام اور در اور سن میں بھریتے وقت فرشتوں اور موجب سے کام اور در اور میں اپنے والدین اور تمام ومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سنام بھریتے وقت فرشتوں اور موجب سے کام کرا ہے ماخرین پرسلام کی نبیت کرو اور سام کی بیت کرو اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں برسلام کی نبیت کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور موجب سے کام کرا ہم کرا ہو کہ کرا کو اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں برسلام کی نبیت کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور موجب کرا کو اور موجب سے کام کرا ہو کرا کو اور موجب کرا کو اور کے اختیام کی نبیت کرو۔

یان دوگوں کی نماز کی نفیبل سے جوابی نماز بین خوع کرتے ہیں ، جوابی نماز کی مفاطن کرتے ہیں ، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہی اور جس تدیمکن ہو عبادت ہیں اپنے رہ سے مناجات کرتے ہیں نوازی اپنے نفس کواس نماز پرپٹن کرسے اور اس ہیں سے جس قدر حاصل ہوائسس پڑونٹی کا اظہار کرسے اور جو کچے نفصان ہوا اسس پرافٹوں کا اظہار کرسے اور اس سے ملاوا کے ہے بھر لورکٹش کرسے ۔ خائل دوگوں کی نماز خطرہ کے متعام پرسے ہاں اسٹر ثنال اپنی رحمت سے ڈھانپ سے نوامگ بات ہے رحمت وہیں ہ

<sup>(</sup>۱) جس طرح محضرت الم مغزالي رحمد الله في وايا عام اكابرامت كابي عقيده مهد عنازي بارگاه رسالت عي سدم لطورانشا دبيش كما جائے بعن يعقيده الدنسور بونا جا جي كرمي سدم بيش كرامول اورا بسينت بي اور جواب مي مرحمت فرا نتي اس مقيد عس كما تقدا ب كوندا جي موتي سيسعوم مواكم آپ كو " يا رسول الله" كما الفاظ سند پكارنا جا ترزيع -

اورکرم کا نبین جاری سبے ہم امٹر تعالی سے دما کرنے ہیں کہ وہ ہم بابنی رحمت کی چاورسے وطانپ سے اورانپی مغفرت سے ہماری پر دہ پوتئی کرنے ہوئکہ اکس کی اطاعت گزاری سے معاجز ہونے کا اعتراف ہم ہما دسے ہردہ پرتئی کرنے کیوں کہ اس کی اطاعت گزاری سے عاجز ہونے کا عتراف ہی ہمارسے بیے وکسبہ ہے۔

نمیں معلوم ہونا چا ہے کہ ما زکو آفات سے محفوظ رکھتا اور خالصتاً اسٹر تعالیٰ کی رمنا کے بلے نمازاد اکرانیزاس کی باطنی
می افغان کام سنے ذکر کیا بعی خشوع تعظیم اور حیا در کے ساتھ اوائم گی سے ول پرانوار کی بارٹس ہونی ہے - اور یہ انوار لاوم
می اشغہ کی جا بیاں ہی اولیا دکرام جنہیں آسانوں اور زبن اور اسرار ربوبیت کا کشف ہونا ہے انہیں بہ کشف نماز کے اندر ہوتا ہے ،
بالحصوص حالت سجدہ میں ایسا ہوتا ہے کہون کر سے دے کہ حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے ۔

اس بيدائدُّوا لِي نُصَوْطِكِ، طَاسُعُجُدُ صَافَّتِرْبُ (١)

اورسى كرك فرب عاصل كرد-

نمازى كوجس فدر دنياكي خراجوب مصصفائي ما صلى في سب اسى كما ابن است مكاشف مؤاسب واورافتان مكاشفه توت وصغف، فلت وكترت اوزطهورو خفا و كاعتبار سے مقال اسے منى كربعس كے بليد كوئى چيز بعين كا بر موجانى سے كھ ہوگوں سے بیے اسس کی نشال طا ہر میونی سیے جس طرح بعض بزرگوں کو دنیا ، مردار کی شکل میں دکھائی جاتی ہے اورشیطان سکتے كى صورت بى دكھانى ديتا ہے جواپنى چھانى زين برلكائے موسے اسے اپنى طرف بنا ا ہے مكاشفة كا اخلاف كشف كى جيزوں میں معبی مؤیا ہے۔ بعض حضرات سے بہے اللہ تعالی کی صفات اور مبدل منکشف ہؤیا ہے بعض سے بہداس سے مجھافعال اور مجھ حزات کے بیے عوم ما لمری بار کیاں منکشف ہوتی ہی تمام اوقات میں ان معانی کے بیتے بیے میں منکشف ہوتی ہیں ان میں سے سب سے سے شن اکس کی طوف فلی فکر کی مناسبت ہے۔ کیوں کر جب یہ فکرکسی میں تینز کی طرف ہیری جائے تو وہ انکشات کے بیاولی ہوتی ہے اور چونکری اموراس سیسے میں دکھائی دیتے ہی جوزنگ سے)صفیل شدہ ہواور مشبشہ بورے کا بورازیگ اکودہے ایس میے ہلایت اس سے بردے بس رہی ہے بربات نہیں کہ ذات منعم کی طرف سے مرایت می شخل مزاسی بلددابت سے مقام برمیل کی تبد حم جانے کی وجہ سے زبانیں الس فنم کی باتوں کا انکار کرنے بیں جلدی كرنى بى -كيونكه حور بنر صاحرنه مواكس كا الكاركرا انسانى فطريت بى داخل سے - اگر بالغرض بيٹ سك الدر سيے بى مقل موآل تو وه كلى فضاوي انسانى موجود كانكار كرنا اوراكر سبح بس كجوسوهم بوجه بوق تووه آسمان وزين سك إن ادراكات كا انكار كرنا بحر مغنل منداً دمی کومعلوم موستے میں انسان کا بمی طریق ہے کہ وہ بعدوالی بات کا انکار کرزاہے او جوشفص حالت والابت کا انکار كرتاب إس برلازم كمث كاكروه حالت نبوت كاهي انكاركرس الله تعالى ن كئ درجات بنائ بن توبيات ماسب

نہیں کہ آدمی اپنے دورجے ، سے اوپر والے درجے کا انکار کرے ہاں چوں کہ ان لوگوں نے اکس چیز کو مناظو اور منتشر مہامثہ کے ذریعے خالس کیا غیر خلاسے دل کوصاف کرنے کے ذریعے خاتی نہیں کیا تواکس سے مووم رہنے کے باعث انکار کر دیا۔

اورجدادی ال مکاشفہ بی سے نہو تو کم از کم غیبت بر توابان رکھے اوراس کی تعدیق کرسے بہاں تک کہ تجرب سے نودمث بدہ کرے مدیث شراعی میں ہے۔

جب بندہ غازی کھڑا ہو آ ہے نواٹ تعالی اپنے اور بندے کے درمیان سے بردہ اٹھا دیتا ہے اوراس کی طرف متوجہ
ہو اہے وشنے اس کے کاندھے سے ہوا کہ کھڑے ہوجا تے ہی اس کے ساتھ غاز پڑھنے اورائس کی دعا پر این کہتے ہیں ۔
انسان سے لے کرغازی سے سرکے درمیان تک نیکی برستی ہے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اگریہ مناجات کرنے والاجا نتا
کرکس سے مہملام ہے توادھ اُدھر متوجہ نہ ہوتا۔ اور سید شک نماز لوں کے لیے اُسمان کے وروازسے کھول دہے جاتے ہیں۔
اورا مذتوبالی فرشوں کی مجلس میں اپنے نمازی بندے پر فر فر آنا ہے دل

اسان کے دروازوں کا کھانا اورالدُقال کا وَاق طور براس کی طرف متوج ہونا اس کشف سے کنا بہہ جس کا ہم نے ذکر کیا۔

تورات میں مکھا ہوا ہے ۔ (اے انسان! میرے سامنے غاز رئیسے ہوئے اور وقتے ہوئے کو امرف سے معاجز نہ ہوجا میں وہ اللہ ہوں جو ایر میں ہوا اور غیب سے تو نے میرے نور کو دیکھا، راوی کہتے میں ہا راہی خیال تھا کہ بہ رفت، دف اور وہ کت دی جسے نمازی اپنے ول میں باتا ہے اور حب بے قرب، قرب مکانی کے طور برنہیں سے تو اس سے ہایت اور دعت اور بردے کے اللہ عالم اللہ کے طور برقوب مراد ہے۔

اس سے ہایت اور دعت اور بردے کے اللہ عالم نے کے طور برقوب مراد ہے۔

اورکہا جاتا ہے کہ جب بندہ فرور کھیں برختا ہے تواس پر فرشتوں کو دس صغیب تعجب کرتی ہی ہر معن میں دسس ہزار فرشتے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک لا کھ فرسٹ تیں سے سائنے اس شخص پر فوز کا اظہار فرآ اسے اسس کی دو میں ہے کہ بندسے کی غاز بی قیام ، قدرہ ، رکوع اور سجدہ موستے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے چاہیں ہزار فرشتوں پر تقدیم کی ہے جو فرشتے تیام کرتے ہیں وہ فیاست بک رکوع میں نہیں جائیں سے سجدہ کرسے والے تیاست کے اسی طرح رکوع اور تنہ مال ہے کو نکہ اللہ تعالی نے فرسٹ دوں کو اپنے قرب اور رقبہ سے جوابن از عطاکی ہے وہ دائمی ہے ان کو اور کا حال ہے کو نکہ اللہ تعالی سے فرسٹ دوں کو اپنے قرب اور رقبہ سے جوابن از عطاکی ہے وہ دائمی ہے ان کو اور اس میں کی، زیادتی نہیں ہوئی۔

ای بیااللہ تعالی نے ان کے برسے برای فروی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ دَمَامِناً إِذَّ لَ مُعَا مُدَمَعُلُومُ (۱) میں سے برای کے بیے تعام علم سے و انسانی ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طون ترتی سکے اغبار سے فرشتوں سے جد ہوگیا کیونکر دوسسس وب فداوری ماصل کرتارہا سے اور اس منافہ ہوتا ہے لیکن فرشتوں سراسس اضاف کا دروازہ بند ہے ادر مرایک کے بیان فرشتوں براسس اضاف کا دروازہ بند ہے ادر مرایک کے بیان فرشنوں ہے وہ اس کے غیری طرف مشقل نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے غیری طرف مشقل نہیں ہوا اور نہ وہ اکسن میں کوتا ہے وہ اس کے غیری طرف مشقل نہیں ہوا اور نہ وہ اکسن میں کوتا ہے ۔

ارستاد خلاوندی سے

ورجات بي اما فرك جا اي نماز ب الله نعالى في ارك وفرا

عَدُ اَفَكَحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ مُعَمِدًى بِي اللهِ اللهِ

توالترتعالی نے ایمان کے بعرضوص غاز جو ختوع سے ملی ہوتی ہے ، کے ساتھ ان کی تولوث فر مائی۔ بھر فلاح بانے

والوں سکھاوصان کا اختیام می نمازے ذکرسے کیا فران فلاوندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ مُعْمَعًلَى عَلَى تَعِمُ يُتَعَافِظُونَ (٣) اوروه لوك جوابي غازى مفاظت كرتے ہي -

بھران مفات کے نتیج س فرایا

اُولیك هُمُ الوارِنُونَ الَّذِینَ مَرِنِدُونَ مَرِنِدُونَ الَّذِینَ مَرِنِدُونَ مَرِنِدُونَ مَرِنِدُونَ مَرِنِدُونَ اللهِ المُورِسِ كَ وارث اللهِ مُعَدِيدُ مَا اللهِ وَكَ رَبِي مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ م

تو پہنے اہنیں فلاح کے ساتھ اور پھر جنت الغردوس کی ورا تنت کے ساتھ موموت کیا اور یں بنیں ہمجتا کہ زبان کی بہتر زفتاری ، دل کی ففلن کے باوجود اس درجہ کمک بہنچا سے اس کے اللہ تا لی سنے ال کے مقابل کے دوگوں کے بارے بی فرایا،

(۱) قرآن مجید سورهٔ انبیاداکیت غبر ۱۱، ۲۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ مومنون آیت نمبر ۲ (۳) قرآن مجید سورهٔ مومنون آیت نمبر ۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ مومنون آیت غبر ۱۱ اے جہند اِتم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے تووہ کہیں گے ہم عاز اول میں سے نہ تھے۔

مَاسَلَكُكُدُ فِي سَفَيِ قَالُوا كَمُرِنَكُ مِنَ الْمُمَدِّلُيْنَ دا)

تونمازی می جنت الفردوس کے وارث میں اور وہ الله تعالی کے نور کا مثابرہ کرنے میں اورائس بات کا اعزاز مامل کرتے میں کا در اس بات کا اعزاز مامل کرتے میں کہ اور ہمیں ان لوگوں ہیں سے کرد سے اور میں ان لوگوں کے دلوں کے قرب ہے ۔ میم املوق کی سے مورائس کا اور اس کا اصان تاریخ سے اور اس کا احسان تاریخ سے اور اس کا احسان تاریخ سے اور اس کا احسان تاریخ سے اللہ تنا الی کے مرفق ب مندے میر رحمت ہو۔

خشوع کرنے والوں کی نماز سمے بارسے بس کیجہ واقعات

منیں جاننا چاہئے کوخشور ایمان اور بیتان کا نتیجہ و مرو سے جو اللہ تعالی سے بعلال سے عاصل ہوا

ہے جے اس میں سے عصد الا وہ نماز میں اور فاز کے باہر بھی خشوع سے کام لیتا ہے بلکہ علید گئی میں بھی اور فضائے حاجت کے وفت بھی وفت بھی دائر تھا لی بندے پر مطلع ہے نیز اسے اللہ تفالی کے معملال اور اپنی کو تاہوں کی بھی معرفت ہے۔ ان معارف سے خشوع بیدا ہو یا ہے اور سرنما زرکے ساتھ خاص نہیں اسی لیے لیمن اکامر کے بارے اپنی کو تاہوں کی بھی معرفت ہے۔ ان معارف سے خشوع بیدا ہو یا ہے اور خشوع سے تقت چاہیں مال تک اینا سے اسمان کی طرف نہیں تھا یا۔ اور صرف در بھی بن خشیم اپنی انتھوں اور سرکواس قدر جھیل کے رکھتے کہ لوگ سمجھتے بن ابنیا ہیں۔ آپ بیس مال کے محمرف

عداللہ بن سودر ضی اللہ عنہ کے باس حاصر سوت رہے توجب عبی ان کی تو نظمی انہیں دیکھنی تو کہتی آپ سے نامبیا دوست تشریف لائے میں جھزت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ اس تو نظری کی بات پرمسکرادیتے۔ وہ جب دروازہ کھنگھا نے تو تو نظری باہراتی اوران کور رھیکائے اورا بھوں کو بنجے کیا ہواد کھتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حب ان کود کھیتے

اور تواضع كرف والون كونوشخرى سائس -

رفرایا) امداق الی کی قیم ااگرسرکاردو عالم صلی الدعلیہ وسلم آپ کو دیجھنے آونوکش موستے - اوردو مرسے الف ظ یں دیں ہے کہ آپ سے محبت کرنے - اور بہمی منقول ہے کہ آپ کو دیچھ کر مسکواپڑتے - ایک دن حضرت رہع بن خشم رحمہ اللہ حذرت عبداللہ بن مسوورض اللہ عنہ سے ساتھ دواروں سکے پاس کئے جب بھٹیوں کو دیجھا کہ انہیں ومون کا جارہا ہے اللہ سے شطے بند ہورہ ہے ہیں تووہ بیوسش موکر گراہے ۔ حضرت عبداللہ بن مسودرضی المدعد نمازسے وقت تک ان

<sup>(</sup>۱) فرآن مجد سورهٔ رفر آببت ۲۲ ،۳۳۰. (۲) قرآن مجد سورهٔ حج آببت ۲۲

کے سر وانے بیٹے رہے دیکن انہیں افافہ نہ ہوا چنا نچر انہوں نے ال کواپنی بیٹھ مپراٹھایا اور گھر لے گئے وہ اس وقت یک بیش مرجع جس وقت رہے ہوں وقت رہے ہوں اللہ عند ان مرجع جس وقت رہے دوں کا بیج میں مورونی اللہ عند ان کے مراب نے بیٹھے موسے کہتے رہے اوٹری قسم اب وہی خون ہے حضرت رہیج ذوایا کرتے تھے یں مب کی نمازیں وافل ہوا تو مجھے صرف ہی فکر رہی کرک کہتا ہوں اور مجھے کیا جواب سلے گا۔

حفرت عامری عبداللہ ختوع کے ساتھ نماز بڑھنے والوں ہی ہے تھے۔ آپ جب عاز بڑھنے توبعن اوقات آپ ما مری عبد اللہ ختوع کے ساتھ نماز بڑھنے والوں ہی ہے تھے۔ آپ جب عاز بڑھنے توبعن اوقات آپ کی صاحبزادی دف بجاتی اوران عورتوں سے بائیں کرتی جڑھ میں آئیں لیکی آپ نہ توسنتے اور دسم بائے ایک دن ان سے بوجیا گیا گیا ہے نماز میں ایٹ تفالی کے سامنے کوام ہوں اور دوگر وں میں سے ایک وافوت کو طوت لوٹ کر جاؤں گا۔ پوچیا گیا گیا آپ جبی ہماری طرح نماز میں الور دنیا میں سے کچھ با نے ہی ، فرمایا بنیں بھوں کے در بید اپنے اوپر میں سے کچھ با نے ہی ، فرمایا بنیں بھوں کے در بید اپنے اوپر علے کو تر بھی دیا ہوں اور دہ فرمایا کرتے تھے اگر بزدہ اٹھ جائے تر میرے لیتی بی کچھ اصافہ نہ ہوگا۔

حزت مسلم بن بسار رمی النَّرَعنه عبی ال لوگوں بن سے نصے اور مم بیٹے نقل کُر سیکے میں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا متون گرنے کی خبرنہ ہوئی۔

سمى بزرگ كے جم كا بك صركل مطركيا وراسے كاشنے كى ضورت محسوس موئى اور بيمكن دفعا توكيا كياكہ انبي نمازيں كى ماري كى بات كا احساس نہيں توباچا نچرجب وہ نمازیں تصف توان كا عضوكا ف ديا كيا ۔

حرت الدورواد رض المين فرايا كرتے تھے۔ انسان كى مجدارى برسے كدوہ غاز شروع كرنے سے بہنے اپن ماجت كو بول كرنے وال كے ساتھ غاز كر شروع كرسے اور بعن بزرگ و موسول كے فون سے مختر نساز رف صد تھے۔ اور بعن بزرگ و موسول كے فون سے مختر نساز رف صد تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ صفرت عاربی باسر صی النہ عنہ نے مختفر نماز راجی اوتھا گیا اے ابوالیقفان ا اُپ نے ملی علی ا نماز راجی ہے ؟ ، فوایا کیا نم نے مجھے نماز کی عدود میں کمی کرتے دیجھا ہے ؟ انہوں نے عوض کیا نہیں ، فربایا میں نے شیطان کے مجلانے سے بچنے کے بیے جادی کی ہے کیونکہ کسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسے فربایا۔ اِتَ الْعَبُدُ لَیْصَالِی العَدَاوَۃ الَّ مِی کُشَیْت ہے ہے اس کے بیے اس لَهُ نِيصُعْهُا وَلَدُ ثُلَتْهُا وَلَدُ رَبُعُهَا وَلَدُ حُسُهُا ﴿ كَانْفُ مِنْ إِلَى يَوْتُهَا، بِانْجُوال، فِيمُ الدرسوال معمكيد عِي وَلَوْسُدُ وَسَمَا وَلَدُ مُنْتُمُوهَا - (١) وَلُوْبِ إِنْسِي مُعَامِنًا -

ہب فراتے تھے بندسے کے خارے وی کچے لوگ مکھا جا آئے ہے وہ بھے کا داکر ناہے اور کہا گیا ہے کہ حفرت طلحہ، حفرت زبراورصعاب کرام رمنی افٹرعنم کا ایک گردہ تمام لوگوں کی نسبت بلی عیکی نماز پرسے تنصصوہ فراتے تھے کہ ہم شیطان کے دروسول سے شیف کے بیے علدی کرتے ہیں۔

اكب روايت بس مصحفرت عمفارون رصى الندعند ت منبر مرفر مابا .

ال ام كى حالت بى انسان كے رضاروں برسفيدى ا جاتى ہے دواڑھى سفيد بوجواتى ہے ليكن وہ الله لغالى كے يے نازى مائدتعالى الله كا اور كو الله الله كا كى طرف متوجيم واب،

ون موجر ہوا ہے ، صفرت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ الّذِینَ کَشَدُعَنَ صَلَا فِنهِ مُسَاهُونَ (۲) وہ لوگ جوا نِی نمازے نافل مونے ہیں ۔ تواتبوں نے فوایا وہ اَدمی جونمازیں بھول جاناہے اوراسے معاوم نہیں ہونا کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں جھنت رکھا ت،

۔ حفرت حسن بھری رحمہ اللہ فر مانے ہی اکس سے مراد وہ شخص ہے جوغاز کے وقت فافل رہا ہے حتی کم وقت نکل

ان ہی سے بعن بزرگوں نے فرمایہ وہ شخص ہے کرجوا ول ونت میں نماز پر شھنے پرخوش نہیں ہوتا اور قصا ہوجانے

پڑگئیں نہیں ہوتا نہ وہ جلدی کرنے کوئیکی سمجھانے اور خرا خبر کو گنا ہ خیال کرنا ہے۔
جان لوا نماز کا کچھ صد شمار ہوتا ہے اور نکھا جاتا ہے اور بعض نہیں مکھا جاتا جیے روایات میں آیا ہے اگر جہ نقیہ
کے زدیک نماز کی صحت تقبیم نہیں ہوتی لکین اس کا ایک اور مفوم ہے جوہم نے ذکر کیا ہے اور اکس منٹی مراحادیث

دلان كرق م كواكر حديث شراعت بي مع كم حَمِّيُونَفُسَانِ أَلْفَى الْيِنِ بِالنَّوَا فِلِ (٣)

فرائض کے نقصان کونوافل کے ذریعے برراکیا جآنا ہے۔

(۱) مسندان احمد بن صبل جلد مه ص ۱۲۱ مروبات عمار من یا سر دم) فرآن مجد سورهٔ ماعون آسيت ٥

رس اسنن بيني جديوس ٨٩ م باب الدى في أمام الغرافية

ایک عدب بن سے حفرت عبلی علیہ السام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارت دفراتا ہے۔ " میرسے بندسے نے فرائنس کے فرریعے مجوسے رمیرسے عذاب سے انجات پائی اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ۔ (۱) میرا قرب حاصل کرتا ہے ۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الدنفالى نے ارك دفر ما ميرا بنده ميرے مذاب سے ناب ماصل نہيں كرست جب ك اس چيز كوادا مذكر سے جوہ بي سے اس وزف كى ہے -

نَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَنْجُوُمِنِي عَبُدِيُ وَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَنْجُومِنِي عَبُدِيُ وِلَا مِا اللهُ تَعَالَىٰ لَا يَنْجُومِنِي عَبُدِي

ایک روایت بی ہے رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے نماز بڑھتی تو ایک آیت کی قرات چوردی سلام بھیرنے کے بعد فرمایا میں نے کیا بڑھا ہے ؛ صحاب کرام خاموسش رہے ، آپ نے تعذت ابی بن کعب رضی الله عنہ رسے ہوجھا تو انہوں نے عرض کیا آپ نے فلال فلال سورت بڑھی سے اور فلال آیت چھوڑدی ہیں معلوم نہیں آیا وہ آیت منسوغ ہوگئی یا اٹھالی گئی سے اور فلال آیت چھوڑدی ہیں معلوم نہیں آیا وہ آیت منسوغ ہوگئی یا اٹھالی گئی سے آپ نے فرایا۔

اسے آبی اتوا کس کے لیے ہے ربعنی ہم بات یا در کھن تنہدے تنا یا نوشان ہے کیوند صفور علیہ السام نے انہیں سب سے بڑا فاری قرار دیا تھا) بھر دوسرے معا ہم کوام کی طوت متوجہ مور فرطا ۔ ان توگوں کا کیا حال ہے ہوا پنی نماز میں حاصر موشتے ہیں اور اپنی صفول کو پولاکرتنے ہیں ان کا نبی ان کے سے بھی ان کے رب کی گ ب سے کہا پڑھ رہا ہے بسنوا بنی اسرائیل نے اس طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا پڑھ رہا ہے بسنوا بنی اسرائیل نے اس طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا پڑھ درا ہے بسنوا بنی اسرائیل نے اس طرح کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان سے کہا پڑھ درا ہے بسنوا بنی اسرائیل نے اس طرح کیا تھا ہوں کے ساتھ جو سے خالا ہوئے جس طرح متوجہ بھی نے بول سے ساتھ جا موسے ہوئے ہوئے میں طرح متوجہ بھی نے بول سے ساتھ جا طال ہے ہوں ا

برائس، اب پر دلالت ہے کہ امام کی قرائ کوسٹنا اور سمجنا خوذ قرآت کرنے کی طرح ہے۔
بعض بزرگوں نے فرایا کہ ایک شفس سجدہ کرتا ہے اس کا خیال ہوا ہے کہ اسس نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب مامل کرلیا حالانکہ اس نے سجد سے بیں جُرکن و کھے ہیں اگر انہیں اہل مرینہ برتقت ہم کیا جائے تو وہ ہلاک ہوجائیں ، لوچھا کیا وہ کیے ،
فرایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کررہا ہوتا ہے اور اس کا دل خواشات کی طریب جھکا ہوتا ہے ، با مل کا مشاہدہ

ر) قرت القلوب ج برص مراكاب الصلاة (٧) قوت القلوب ج برص مروكاب الصلاة

کررا ہن ا جہ بواس پر غالب ہوتا ہے ۔۔۔ رب بو کچے بیان کیا گیا) یہ ختوع کرنے والوں کی صفات بی گذشتہ تفریک ساتھ ساتھ بر وافعات اور دوایات اس بات پردلات کرتی میں کہ نماز میں اصل بات خشوع اور دل کی حاضری سے اور عالت ففلت میں محض اور پر نبیجے ہوتا اکفرت میں بہت کم نفع دسے کا واللہ اعلی بالصواب مم اللہ تعالی سے مسئو توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

## بوتحاباب امامت كابيان

## امام برنمازے بہلے، فرائت اورار کان بن بنرسام کے بدرکیا کیا آئیں لازم ہی

المازسے بيلے جھامورلازم بن ا

ا بولوگ اس کا امت کومی ندن کرتے ہوں ان کا امام ند بنے اگران سکے درمیان اختلات مؤلو اکثرت کی رائے کورکھیں اور کم موں میکن دین دار اور نیک ہول نوان کی لائے زیادہ معنبر ہوگی روریث نفرای یں ہے۔

نَلَةَ ثُنَّةً لَتَكُنْجَا وِزَصَلَةِ تُهُدُونُهُ مُسَمِّدً بِينَ فَم كَ أَرَى ايت بِي كُم ان كَامُا وان كَ مروات أكريس برطعتي مجالكا مواغلام ،ابسي عوريت من كافاوند عَلَيْهَا وَإِمَا مُنَامَد قُومًا وَهُدُد كُ است الرمن مِ اوروه الم جولوكول كى المت كردانا ب مالان كروه است نايندكرت بى -

ٱلْعَبُدُ الْدِينِ وَآمُوا لَا زُوْجَهَا سَاخِطُ كَادِهُونَ (١)

سن طرح اوكون كى المسنديد كى ك صورت من المعرض من سع العامرة الس باتست بعى من كياكيا سع كرجب بیجے کوئی زبادہ ملم طال موتوادی اسٹے برحدکر ا امت کروا سے البنداس سے بہرشخص اسٹے بڑھنے سے تو درک جائے تو ب المع بوسك بي الران با تول بي سے كوئى ندم و توجب اسے اكے كيا جائے اوروہ اپنے آپ بي مشرائط ا ، مت بھي يام بونوا سم طره ماسئے۔

اكس وقت ابك دوسرے كواسك كونارىين المست كودوكسرون برطال ونيام كروه ب كياكي بے كرايك جاعت نے اقامت کے بعدایک دومرے کوا محے کرنا نٹروع کیا توانسیں زمین میں دھنا دیا گیا۔ صحابر کام سے بارے میں جوموی ہے کہ وہ دو کسرول کو اُسے کرتے شف تواس کی وجربہ تھی کہ وہ جس کوا دالی سمجنے اسے ترجے دستے یا انہیں بعوسلف اوردوسرول کی نما ز کامنامن بننے سے در محرف مواتھا کیول کرام مفتدبوں کی نماز کے منامن موسلے میاور ان میں سے جوامامن کا عادی ندم واتو بعن اوفات مقتدیوں سے حیا کرنے موسے اس کا دل دوسری طرف متوم مو جانا اور نمازیں افلاص باقی نہرت ابنے وس جبری نمازوں بیں ایسا ہوجا نا اس بیے جن صحابہ کرام نے نماز بڑھائے سے احتراز کیا تواکس کی مدوجہ تھی۔

بول سے دوسری بات بہ ہے کرحب کسی شخص کوا ذان اورا است کے درمیان اختیار دیا جائے تودہ است کواختیا رکرے میں کہ دونوں میں نفیدلت ہے دانوں میں نفیدلت ہے درمیان اختیار دیا جا جیے اور حب متعذر میں کہ دونوں میں نفیدلت ہونوں کو جمع کرنا کروہ ہے بلکہ امام ، مؤذن کے علاوہ ہونا جا جیے اور حب متعذر ہے تو امامت اولی ہے بعض صفرات نے فرایا کہ اذان دنیا زبارہ ہم ہے جیسا کہ ہم نے اسس کی نفیدلت ذکر کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلم نے فرایا ،

اَلْدِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُوَدِّنَ مُوْتِمِنَ - (١) ام منامن مِوَاسِت اور مُوُذِن الاَسْلار-اُوانبوں نے فرایک اس دامتِ ) بین منانت کا فطرہ یا جاتا ہے

ايك مدت شركية من سے رسول اكرم صلى الشعليه وسلم في فرمايا -

آندِ مَامُ آمِینَ فَادَارَكُ فَارْكُوْ وَإِذَا سَجَدَ المَ ، امِن سِعِين جب وه ركوع كرسة وَمْ عِي رَوْعَ فَاسْتُحِدُ وَا (٢)

اورایک مدیث شریف ی ہے:۔

فَانُ اَنَعَ فَكُهُ وَاِنْ نَقَصَ فَعَكَبُهِ لَاَ عَكَيْهِ هُ رَبِ

اسی لیے نبی اگرم صلی امٹرعلیہ وسلم نے دعا مالگی -اکٹری کے آرسٹ و الگرشت کا غیف ڈ جم سنا ہے۔۔۔۔۔

رالمن و تنابی و رسم) اور طلب میں مغفرت اولی ہے کہونکہ ہوایت کا ارادہ مغفرت کے لیے کیا جا تا ہے۔

اور عدب شراب سے.

مَنُ آمَدُ فِي مُسَّيْطِهِ سَنِي سِنِيْنَ وَجَبَيْتُ

اگرود فاز کو پراگرسے نواسی کا فائرہ ہے اور کی کیے نواسی پرگناہ سیص مقتر ہوں پر نہیں ۔

يا الدُّ! اامول كى البِنائىُ فراا ورموُدُنوں كو خِسْ

/ · · · · · · · ·

بوشخو کسی مردی مات مال عاز بوصائے السس

(۱) جامع تر مذی جلداول می ، ۵ باب اجاوان الهام مناس (۲) جیمے بخاری جلداؤل می ۵ ۹ باب انما جبل الهام نیزتم بر (۳) جیمے بخاری جلداؤل می ۹۹ باب انما حبل اله املیوتم بر (۲) جامع ترمذی حبر آول می ، ۵ باب ، جاوان اله ام منامن

کے بلے حاب کے بغیر شن واجب مو کئی اور مس نے چالبس سال اذان دی وه حساب سکے بغیرجنت میں داخل كَوْ ٱلْجَنَّةُ بِلاَحِمَالِ وَمَنْ ٱذَّتَ ٱنْبَعِينَ عَامًا دَخَلَ الْجَنَّة بِغَبْرِ

اسی لیے معابر کرام را ٹیار سے طوریر) دومروں کو آگے کرتے تھے۔

میں بلندیہ سے کرامات افضل ہے کیوں کرسول اکرم صلی امٹرعلیہ دسم ، حفرت ابد بکرصدبی معفرت عمرفارونی اوربعد والے ائمرمنی المٹرعنیم نے جیشہ المت کروائی ہے ہاں اس میں ضمانت کا خطرہ ہے اورفضیلن خطرے کے ساتھ إصب طرح حكراني اورضلافت كارتبه افعل ب كيول كرصنور عليه السلام في فرايا ،

كَيْوَمُ وَنُ سُلُطًا بِعَادِلٍ أَخْصَلُ مِنْ عِبَادَةً عادل بادِناه كابك دن سربال كى عبارت عافل

سَبُعِينَ مَسَنَةً رَا

ليكن أسس مي خطرات بي اسى ليه افغىل اورزيادة مجداراً وى كواسك كرنا افضل سهد

نى اكرم صلى الشرعليه ويسلم سنے فرمايا:

تناس ام تمارے مفارش ہوں گے۔

كَيْسُتُكُونِ فِي الْمُحَدِّدِ (٣)

اب نے فرایا ہ

وہ تمہارے ہوں کے۔ ہندا جب تم اپنی نمازوں کو باک کرنا چاہتے ہو توا چھے لوگوں کو امام بنا کی ۔ بعض بزرگوں نے فرابا بنیاد کرام سے بعد علاد سے افضل کوئی شخص نہیں اور علاد سے بعد خماز ریابھانے والے امام سے کوئی شخص افضل نہیں کیو کہ بہلوگ اللہ تعالی اور اکس کی خلق سکے درمیان کھرشے ہونے ہیں ابنیا دکرام کو بہاعز از نوبت سے ، علی دکوعلم سے اور امام کو نما نوسے حاصل ہوتا ہے جودین کا استون ہے۔

اوراس دبیل کی شیاد ربصی ایر کوم رضی اوٹرعنہم نے محضرت ابو بجرصد بی رضی اوٹرینہ کوفیل فت سے بیسے سے کرنے پر استندلال كاحبب انهول نے فرمایا :

م فعد دبیاک مازوین کار نون من توم ف ابنی دنیا کے لیے استیفوں کو مینا سے درمول اکرم ملی المرماليدوم

(١) سنندك المحاكم مبداول من ٥٠٠ كتاب العلاة توت العنوب مبدع من ٢١٢ الفصل الثالث (۱) نعب الراية علدم ص ١٤ كذب الناسك والا مستدرك معام مبدس موالات بمغرفة العاب نے ہارہے دین دامست نماز ) کے بلے پند فرایا تھا۔ دا ) اور صفرت بدال رمنی السُّریمنہ کوصحابہ کرام اسی سیسے مقدم کرتے تھے کہ رمول اکرم صلی الشّرعلیہ وسلم نے انہیں ا ذان کے سلٹے پ ندفرا با ر۲)

ایک روابت میں ہے کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اوٹر! مجھے ایسا عمل بتا ہے جس کے ذریعے ہیں جنت میں داخل محوال م مرحا کوں آئے نے قرابا مؤذن بن جا، عرض کیا مجھے اسس کی طاقت نہیں آ پ نے فرمایا " امام بن جا " اس نے عرض کیا مجھاس کی جی طاقت نہیں ہے آ ب نے فرما امام کے پیچھے نماز مرجورا اٹنا یہ کہا ہے نہ خیال فرمایا ہو کہ ہے امامت پر امن نہ ہوگا کیونکم افان تواکس کے اختیار میں ہے اصوامامت دوسروں سے اختیار میں ربعنی لوگ اکس کو آسے کریں گے توامام بنے گا) پھر آپ نے خیال فرمایا کہ شاید ہم امامت پر توادر ہے۔

۳۔ ننبری بات بہے کرام کونماز کے اوفات کا نیال رکھنا جا ہیئے بیں اول رمتنی وقت میں نماز بڑا ہے ماکم تنالاک مناما ملہ سکر

المرتبال کی رمناما مل کرسے -مدیث شریعی ریول اکرم ملی المرعلیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے کہ شروع دقت بیں نماز کو آخروقت میاس طرح فینیلت حاصل ہے جس طرح آخرے کو دنیا پرفیضیلت ہے رہی)

ادرا کم دوسی عدب ہے،

بده اکر دقت بی نما زیر صاب خدا گرم بریماز اسس فوت بنی بوتی این بور شروع وقت سے رو گئی ہے تو وہ وقت اس کے لیے دنیا اور ما فیماسے بہتر تھا۔

إِنَّ الْعَبُدَكِيمُ مِنْ الطَّلَاةِ فِيُ الْحِرَوْفِينِهِ الصَّلَاةِ فِي الْحِرَوْفِينِهِ الْمُلَاةِ فِي الْحِرَوْفِينِهِ الْمُلَاقِ فِي الْحَلِيَ وَفَيْنِهَا وَكُولُونَ فَعَيْدًا لَا مُنْدُا وَمَا فِينُهَا وَهِ الْمُنْدُا وَمَا فِينُهَا وَهِ اللّهُ الْمُنْدُا وَمَا فِينُهَا وَهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

جماعت کی کنرنت سے انتظار میں نماز کو دمتخب وقت سے ہون زکرسے بلد دوگوں جا ہے کہ وہ بیدے وقت کی نصنیات ململ کرنے سے میں انتظام کریں ایساکرنا جا عیت کی کنرت سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے موردت سے لمبا کرنے سے جمی افضل ہے، کیا گیا کہ صحابہ کرام دیا بزرگان دبین) جب دوا کھے موسنے تو تنہوسے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور حب جنازسے یں

<sup>(</sup>١) توت القلوب مبر ٢ ص ١٢٠٨ لفصل الله لث والاربون

<sup>(</sup>H)

<sup>(</sup>۱۷) جمع الزوائد مبداول من ۲۲۷ باب فضل الاذان (۱۷) الزعيب والتربيب مبداول من ۲۵۲ الرغيب فى السلواة فى اول وقتبا (۵) سنن دار قطئ جداول من ۲۲٫۷ باب النبى عن العلوة بديسلاة الغبر

عادادی جمع مومانیں تو المحوس کا انتظار سی کرتے تھے۔

ایک مزنیرحات سعز بی نبی اکرم صلی الله ایسلید کو مهارت کی وصیسے فیرکی غازیں تا فیربوگئی نو انتظار کی بجائے مفرت معبدالرحمان بن عوث رمنی الله علیہ وسلم سے ایک رکعت رہ معبدالرحمان بن عوث رمنی الله علیہ وسلم سے ایک رکعت رہ محتی اسے کھوٹے موکر دیا گیا نو انہوں نے میں ۔ مئی اور آیپ سنے اسے کھوٹے موکر دیا چھا ۔ راوی فراتے ہیں ۔

اسس پریم خون زده موکئے تورسول اکرم ملی انڈعکبر کسلم نے فرایا تم نے اچھاکیا اسی طرح کیا کرد (۱) الکی مرتبہ )آب کوغاز طہر پر تا خبر برگئی توصی ابر کرام رضی ا مدعنہ سنے معنوت ابو بجرصی انڈوند کو اسے کردیا رسول اکر م صلی ا دلیوں پر وسر انتراقیت لا سے تو وہ نما زرطِ ھار ہے شخصے چنا نچر اکہاں سکے پاس کھڑے سپرسکٹے (۲) امام برموزن کی انتظار لازم نہیں البنہ مؤذن براقامت سمے بیے امام کی انتظار لازم سبے اور جب امام آجا سے تو عمر

م - چتمی بات بر ہے کہ خانص الٹرتعالیٰ کی رضا سے بلیے المت کروائے اور طہارت اور بانی شرائط بی الٹرتعالیٰ کی النت کوا واکرنے والاہو۔

افلام بیر بے کواس پر اجرت نہ ہے رسولِ اگرم صلی الٹرعلیہ درسلم سفے حضرت عثمان بن ابی العاص تعفی رمنی الٹرعنہ کو حکم دینتے ہوئے فر کا یا ،

اِنْغِيدُ مُؤَدِّنًا لَوَ يَاخَدُ عَكَى الْدَ دَانِ الجُرَّادِينِ اليمونان ركودِ إذان يرامِرُت نها الم

اذان مَاز کا وسبہہ ہے توا امت پراج ت نہاز یادہ مناسب ہے اگر مسجد کی اُمدنی ام کے بلے وقف ہواور وہ اسس سے سے بابادشاہ کی طرب سے با وگول کی طوف سے انفرادی طور پر مجود یا جائے تو بہوام نہ ہوگا ۔ بکن کروہ ہے ۔ اور تراوی پر اجرت کی نسبت فرض مانول پر اجرت لینا زیادہ کروہ ہے ۔ اور ساج رت وہاں ما خری کی بابندی اور جا عت نائم کرنے سکے سلے بن مجد کے معاملات کی نگرانی کے سلے بن ہوگا نفس ماز برنہ بن دارج سے زمان اور عبرہ نہ دی جائے اور قت کی بابندی کی تنواہ دی جائی اور عام نظام خراب ہوجائے کا اس سے وقت کی بابندی کی تنواہ دی جائی ہر اردی ) جہاں کہ امن اور میں اور اور میں اور دو میں اور م

وا مجيم مسلم عبداول ص ١٨٠ باب تقديم الجاعد من الصلي بعلم

<sup>(</sup>٢) ميسي مسلم عليدا ول ص ١٨٠ باب تعديم الجاعد من ليل بعلم

الهام مسندام احدين صبل عدم ص ١١ مروبات عمان بن الي العاص

ہذا دہ قوم میں سے اچھا ا دمی ہونا چا ہیئے اس طرح فلہری طور برحدث اور نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری سے کیوں کہ اس پرمرف وہی مطلع ہزنا ہے اگر نماز سکے دوران یا دا جائے کہ وہ سے وضو تھا یا اسس کی ہوا فارج ہوتی سیے تو دنٹرم کرنا مناسب بنیں بلکہ بوشنص فرب میواس کا باقد بھر کراسے فلیعنہ بنا سٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوغارشے معدان جنابت اِمَانَى تَوَاكِ سَصْطِيفِهِ مِن كُرِعْلِ فِي إِي مِوالِسِ الرَّمَازِينِ شَا مِل مِوسِتُ (١)

صرت سغیان نوری رحمه الله فوات من برنیک و برسکے بچھے غاز را یا منادی شرای ،ظاہری فاس ،

والدین کے نافر مان ، بری اور بھاگے ہوئے علام سے پیچھے نہ ریھو"

٥- بانچوں بات برے كرحب كم صفير سيطى ند بوعائي عجبرند مجے دائيں بائي ديجھے الكوئى خلل ديكھے اوصفين برام کرنے کامکی دے کہا جے کم صابر رام کا نصوں کوبرا برر کھنے اور ایر اوں کو بلائے۔ اور سے بک مودن افا من سے فالغ ا منہ وجا سے امام بحیر نرمیے اور مو ذی ، اقامت کو افان سے اثنا مؤخر کرسے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کرلیں صریب مشریف

موذك ، ا ذان اولا فامن سكعوميان آتى ويرخم رسے كركا اكاسنے والا اسنے كا نے سے اور بثياب كرنے والے اپنی حامجت سے فارخ ہوجائے (۳) کیونکریٹیاب او قضائے حاجت دورکی نثرت والے کو فازسے منع کیا گیا

(۲) اوراکیسنے غارعت رسے کھانا مقدم کرنے کا کا دیا باکہ دل فارع ہوجائے دہ) ۱- چھی بات برہے کہ تکبیر تھ میراور بانی تبکیرات یں بھی اپنی اکواز بلندکرسے اور مقدی حرف اتنی بلندکرسے کم نورس مے ام ، امت کی نیت جی کرے اکر صنیات حاصل کرے مقدی ابنی تکبر کو ام کی بجیرے موخر کرے اور اكس كے فارغ موتے يرك وع كرسے - والله اعلم-

فرأت قرآن .

فارت ي ومردار بان تن مي -و- اکیلے ادمی کارح نناوا وراعوذ بالله دنیز بسم الله استریاهے جب که صبح کا دری غاز، اور مغرب وغشاء کی

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل ميده ص الم مروبات ابوبكره-ر برحت و مناعل سے حس کی ومدسے کوئی سنت آٹھ جائے یا شرعیت بی اس کی کوئی دلیل نہو ۱۲ مزاردی -(۱۳) مندا ام احدبن صبل حلد ۵ ص ۲۷ امروبات الي بن كعب (٧) ميم معرجداول ص د٢٠ باب كرام تدالسلاة الطعام

بینی دورکتوں بن سورہ فاتحہ اور دورسری سوت بلند اواز سے پوٹے جری غازیں آبین بلندا وازسے کے واحات کے

ز دیک تمام نما ٹوں بن امین آمیت کی جا سے ۱۲ ہزارہ ی) اسی طرح مقتدی بی آبیں ہے مقتدی امام کی آبین کے ساتھ آبین

کے اس کے بعد نہ کے جسم اللہ بلندا واز سے پڑھے اس میں روایات ایک دوسرے کے فلات بن (۱)

امام شافی رحمۃ اللہ فیے بلندا واز کو ب ند فر بایا را ام ابوعینی برحم اللہ کی فقر کے مطاباتی جسم اللہ آستہ بڑھی جائے )

رب ا ام سے بیے قیام میں بین سکتے ہی حفرت بم و بن جندب اور عمران بن حمین رضی اللہ عنما نے رسول اگرم ملی اللہ
علیہ دسلم سے اسی طرح ہزایت کیا ہے ان میں سے بہلا سکتہ تبحیہ سے موب کے وقت ہے اور پیرب سے طویل ہے یہ آئی
مقدار ہے کہ مقدی سورہ فاتح بڑھ وہیں اور بہاس وقت ہے عب وہ ثنا ہڑھ تا ہے کو کہ ہے جن کے مساک کے مطابق مقدی
تو مقدی سے استاع و فورسے سننا) فوت ہوجائے گا (بہان انٹر کے تز دیک سے جن کے مساک کے مطابق مقدی
کی فاتھ برجے ہے تقدی سے استاع و فورسے کا اور اگروہ اس کے سکو ت کے درجان وہ فاتحہ نہ پڑھیں کا کہ کسی دوسری طرح شول

دوسراسكنداس وقت معجب الم فاتحد عن فارغ بواكر و فنض جربيلي سكة بن فانحديث فانحد لوراكر عكد الراكريك

نیسراسکتداس وقت میے جب مورت سے فارخ ہویدرکوئے سے بیلے سے اور بیسب سے کم ہے اور براتنا ہی سے کہ قرادت کو تعجیب مورت مے فارخ ہویدرکوئے سے بیلے سے اور ام کے بیھے مقدی مرف مورت فائح میں گرھے وہوں فائد میں مورث فائح میں مورث فائم کے بیھے فائح برطی فائر نہیں ما مزاروی) اور اگرام فائوٹ مورس مورس نا مراکہ مقتمی بلند آواز والی فازمیں دور مورث کی وجہدے قرات تواکس کے ساتھ ساتھ براھے کو ای کرنے والا ام مرکا اور اگر مقتمی بلند آواز والی فازمی دور مورث کی وجہدے قرات مورث برس سے با بری فاز مورث برھے کی دوجہ ہے قرات سے نام مرک فارم و نہیں واحات کے نزد کے نہیں براھے گی

رج، تیسری ذمه داری بے کہ صبح کی نمازیں دولمی ایسی حورتیں برسصے بن کی آیات سوآیات سے کم ہوں کیونکہ فجر کی قرآت کو طویل کرنا اور اسسے اندھیر سے میں بڑھناسنت ہے اور روشتی سے فارغ ہو شے بن کوئی خرج نہیں رہا کہ سخب ہے کہ ذکہ کیوں کہ صنور علیہ السام سنے فرایا میسے کوروکٹن کرو ۱۲ ہزادوی) دوسری رکھت میں موراقوں سے آخر سے تیس بائیس آیات پڑھنے میں کوئی حرج منیں بیات کے کر مورت کو فتم کرسے کیوں کہ برعام طور پر نہیں بڑھی جاتیں اہذا وعظمیں زیادہ پہنچنے والی میں اور

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد علد ۲ ص ۱۰ باب فی سم التدار حن الرجم -(۲) مسندالم احدین منبل عبد ۵ ص ۵ امروبات سمره بن جذب

عور و نکرکوزبادہ دعوت دہتی میں۔ بعن علی و نے مورتوں سے اُنا زسے کچری بھنے اور باقی کو تھوٹر دیتے کو مکر وہ قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی الشعلیہ دسلم سے بارسے میں مروی سے اُپ سنے سورہ یونس کا کچر صدر پڑھنا جب حضرت ہوئی علیہ السام ا ور فرعون کے ذکرسیے نورکوع تین علیے گئے۔ (۱)

سکے ذکریسیے تو رکوع میں سیے ہے۔ (۱)
اور بیجی مروی ہے کہ تصور ملیدالسلام نے فجریں سورہ بقرہ کی ایک آیت
مدور استان الله و میک انٹرال آیڈ اکٹری از ۲)
سفداد استان الله و میک انٹرال آیڈ اکٹری از ۲)

میرهی اور دواسری رکعت میں -رُبِّاً المِنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ (٣) (الع مارك مارك مارك مار بيزر إيمان لائ و لوف آاري ) فرجى اور حضرت بال رض اللرتعالى عنه كوساكه دوكين كبير سه ريست تواكب سنه اس سكه بارس بي بوجها انول سنه رَبَّا امِّنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ (٣)

عرض من ميد كولميب سے مانا موں تواب سف فراياتم نے اچھا كيا ۔ (١)

اورظم كي غازي طوال مفعل اسورة حجرات سيسورة برورج تك إبي سيتحين آيات برسط عصري اس كانست اورمغرب یں مفتل کے آخرے (بین سورہ لم کمن الذین سے اکٹر کک) سور توں میں سے) براسے۔

رسول اکرم صلی الله وسلم سنے آخری نماز ، مزب کی نماز بڑھی اور اس میں سورہ مرسات کی تا دوت کی اوراس سکے بعداك في انتقال فروا في كما يون بارس برهي - (٥)

فلامديب كم غازين تحفيف بهترب بالخصوص حب لوگ زياده مون-

السورخت كے سليدين اكرم ملي المرهليرك لم ف فرالا :

إِذَاصَلَى آحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْبِحُفِفُ خَرِاتُ جَبِنَم مِ سَهُ وَلُ وَكُول كُوْمَازُ وَهِا مُعَ عَلَى عَاز فِيهُ مُ الصَّيِيفُ وَالْكِبْرُ وَذَا الْحَاجَةِ - (١) بِرُها مُ يُوكِد ان مِي كُرُ ورِ لُورْ صَاور كام كاج والعجي تَوْمِي-

١١ سنن ابن ا جرص ٥٥ بأب الغرأة في صلاة الفجر

(٢) قرآن مجير اسورو بقره آيت ١٣٦

١٣١ سورةُ آل عران آبت ٥٠

رم، ميخ سم حبدا ول من ادم كتاب السلولة

(٥) مسنن الى داوُر جاراول ص ١١٤ بأب قدر القرأة في المغرب

(١) جيمع مسلم عبداول من مدا إب الرالائمة بخفيف العلوة

البترجب اكبد نماز رئيسے توجن قدر دل جا ہے لمباكرے حزت معاذبن جب رضا مدعنہ ليے وكوں كوشاء كى نماز رہائے ، مورد م جوسے سورہ بقرو پڑھتے اكب شخص نے نماز توٹر كرانگ كمل كى دوسرے حزات نے كہا بيشخص منافق ہوگی ہے چنانچہ رسول اكرم صلى الله عليہ وسلم كى خدمت بن شكابت كى تواب نے صرت معاذرا الرم صلى الله عليہ وسلم كى خدمت بن شكابت كى تواب نے صرت معاذرا الله عليہ وسلم كى خدمت بن شكابت كى تواب نے صرت معاذرا الله عليہ وسلم كى خدمت بن شكابت كى تواب سے معاذرا الله على كوكوں كوفت ميں داكت مود

مسَيْح الشَّعَدَيِّكُ أَوْعَلَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِيْ الدُوَالشَّمْسِ وَصَنَّحَ اهَا " رَبُعَ اكرور () الكان غا زسم سلط بين الم كاني ذمر دار إلى سب .

(۱) رکوع اورسیده بن تحقیقت سے کام مے بین تسبیجات سے زبادہ نہ براسے حضرت انس رمنی المرون سے مردی ہے فرمانے بن اکرم صلی المروند برد کے مازے براور کرکسی نماز کو کمل اور ایکا بیدکانیں دیجھا (۲)

باں بیجی مروی ہے کہ حضرت انس بن الک رضی اسٹونہ سنے امپر درنیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی المؤونہ کے بیجے عاز پر می نوفر ایا بیں سنے کمی خص کے بیجھے عاز نہیں پڑھی کہ السس کی غاز رسول اکرم ملی الشرعلیہ دسے کی غاز کے زیادہ شا بر ہر ہوئے اس نوج ان سکے ۔۔۔۔ امہوں نے فرایا ہم ان (مصرت عمرین عبد العزین کے پیچھے دس دس بار تسبیح پڑھے تھے (م) اور ایک جمل روایت بیں ہے فرماتے ہیں ہم نبی اکرم ملی الشرعلیہ دسم کے بیچھے دکورع اور سیدے میں دس دس بارت بیجا پڑھے ہیں)

ماجها معنی جب اجتماع زیاده موقوتین تسبیمات برطمنا زیاده بهزید جب مقدی موت ده نوگ بور جنبول نے است ایست کردکھا موقو دسی تسبیمات براسطند بر بھی کوئی حرج نہیں ان اور بات کو بول جع کیا جاسک ایست آپ کودیوں سے نیزادام کودکوئ سے سراٹھا سے موٹ سے انٹر لین حمدہ "کہنا چاہیئے۔

(۲) دور کی دور کی در داری منعتری سے تعلق سے وہ یک دو دکورع ا در سبی سے بی اہم سے برابری اختیار نہ کرے ملکہ اس سے "اخبر کرسے بیٹ اس کے خبر امام کی بیٹانی سیودگا ہ سے مل جائے۔ معابر کرام صنی المبرعنم ، رسول اکرم صلی افتر علیہ در سلم کی آفتدا واسی طرح کی کرتے تھے اور حبب تک امام دکورع میں چلا بدجا ہے یہ دکوع کے سلیے در جیکے د۵)

(۱) مسندا م ما حمد بن صنبل جدم من ۱۹۹ مرویات جابرین عبدا نشر
 (۲) جربی بخاری جدادل ص ۱۹۹ باب من تطوع فی سخر
 (۳) سن ن الی واقد حلدا ول ص ۱۹۹ باب الدما وفی الصواة
 (۳) نون العقوب جلدی ص ۱۹ کتاب الصلواة
 (۵) نوت العقوب جلدی ص ۱۹ باب متی بسیدین خلعت العام

كماكيا ہے كه غارمے سيسيميں لوگ تين مورتوں ميں أئيس سے ايك كروہ يحيس نمازوں كے تواب كے ساتھ آئے كا-اور مير دہ لوك بن جوامام ك بعدركوع كرتے بن إبك عن إبك نماز كے ساتھ اسے كى بدوه من جوام كے ساتھ وارى كرتے بن اور کھ لوگ نماز کے بعنے آئیں گے یہ وولوگ میں جوامام سے مبعقت کرتے میں۔ اس سیلے میں اختلات ہے کہ آیا امام کور کوع یں اوگوں سکے شامل ہونے کا انتظار کرنا جا جئے تاکہ اسے جا عت کی نفیات عامل ہوا در امنیں بر رکعت مل حائے شا بدہتر ہے سے کم افلاص ک صورت میں ایسا کرتے میں کوئی حرج نہیں جب کرما ضرب کوئی فل ہر فرق نہ بڑے کیونکہ خار کوطومل نہ کرتے ہی ان سے

رس تمیری ذمدداری برہے کہ غاز کوطوالت سے بچانے کے بلے مقدار تشبدر دعامے تشہد میں اصافہ کرے اور دعا مِن ابن تفسيس الرس بلدج كاصيغه لا نصم موس يون كم اللهما عفركذا والعدم يجنس دس) إغيفر في ومعجم دے انہے امام کے لیے اپنے اکب کو بھوس کرنا کروہ ہے۔

ت بدس بركات بورسول اكرم ملى المرعليه وسلم سعموى من برسطة بي كوفى خرج نهين . وه كلمات بيري -اسے اللہ! م جنم کے عذاب اور عداب قرسے نیری بناہ جاہتے ہی زندگی اورون کے فقنہ سے اورمیع د عال کے فتنه سے تبری بناه جاتے ہی اور حب توکسی قوم کو آز اکشن بن لاالن كاراده كرست توس متندس معوط ركف وك

نَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّةً وَعَذَابَ الْقَبُرُ وَلَعُودُ لِلِكَ مِنْ فِتُمَنَّةِ الْمُعْبَاوَالْمَاتِ وَمِنْ فِتُنَذِهِ الْمُسِبِّحِ الدَّجَّالِ وَاذِ ٱلْرَدْتَ بِقُوْمٍ نِيْنَةً فَانْبِضْنَا إِنَبُكَ غَيْرَمَفْتُونِ

كي كي بهد و جال كومسيع باتواكس بيد كيت بي كروه بيت زياده فاصله طي كرسه كا اورد عبي كي كراكس كي ايك أنكه

غازسے باہرا نے سے موقع رقبن دمرداریاں میں۔

بهی م که وونون سامون مین غازلون اور فرشتون برسلام بھیجنے کی نیت کرے ۔

دومری برکرسدم عیرف کے بعد ویں تھے رہے جیا کرسول اکرم صلی اللہ علیہ دسم ، حفرت ابو بکر صداق اور حفرت عمر فاروق رض النه عنها نے کیا ۱۷) کھر نقل دوسری عگر برسے اور اگرانس کے بیجے ورثین مول توان کے وابس مانے ک نہ الحقے۔ الم مشہور صدیث بی ہے کوئی اکرم صلی اللہ وسلم (سام جیر نے سے بعد) اس دعا کا انظارہ محمیر تے تھے۔

(٢) ميع بخارى مبداول من ١١١١ب كت ادام

الله مدائن السلام والمرات المسلام والمرات السلام والمرات المرات والمرات والمرات المرات والمرات والمرات المرات والمرات والمرات المرات والمرات و

بتمام امورا من محاداب عضعلق من ورا ملتفال مى نوفق وسيف والاسب

(۱) جیحے سلم حلداول ص ۱۱۸ باب استجاب الذکربعدالعسواة
 (۲) السنن الکبری ملبین جلداص ۲۱۱ باب رفع البین فی القنوت

## بانحوال باب جمعة المبارك كي فنيلت، أداب سنن اورشرائط

إذا النودي بلق كور مِن يَوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعُوا حَبِ مِع مِع وَن مَا رَكَ سِنِهِ ا وَان دى عائے توامَّر الى ذِكْرِ اللهِ وَذَكْرُ وَا اَلْبَيْعُ وَا)

توامَّدُ تَعَالَى مَنْ وَبِيْ وَاوْرَ مِن مَنْ وَلَ مُوسِلَ مُومِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُعَمِدُ اللهِ وَمُومِ مُعْمِدُ وَاوْرَ مِن سِن سِن وَرَر كُمَّا بِعَ اللهِ مَعْمِدُ اللهِ وَجُعَمُ كُومِ اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مَا مُومِ اللهِ وَجُعَمُ كُومِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بے شک اللہ تعالی سنے اس وان اوراکس مقام برجمب فرض فرمايا.

جوشف سنے بن بار حمد ای نماز ) کو بلا مذر جھوڑ آ اسبے اس کے دل برا اللہ تعالی حمر الکا دیتا ہے ۔

نبی اکم صلی الٹرعلیہ وسی نے فرایا: إِنَّ اللَّهُ عَزُّوكَ جَلُّ ضَكُّ عَلَيْكُمُ الْجُمَّعَةَ فِي يَوْيُ هَذَا فِي مَقَامِي هَذَا - (٢) رمول اكرم صلى الشرعبير وسلم في فرايا :

مَنْ تَنْرِكَ الْجُمُعَةُ ثُلُاثًا مِنْ غَيْرِعَسَذُرِ حَلِيَةِ اللَّهُ عَلَى فَلْيِهِ (٣)

ايك دوكسرى روابت من بيالغاظ من .

نَفَذُ نَبَذَ الْرِسُلَا مَرَدُلًا عَظَمْ رَحِ (٣) ایسے شخص نے اسلام کوبسِ بیشت ڈال دیا۔ ایک شخص، حضرت این عباس رمنی المرعنہا سکے پاس اس شخص سکے بارسے بی بوجھنے کیا جوجعنہ المبارک اور باجاعت بی حاضر شہر پر تواتھا اور اب مرکب توانول نے فرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ ایک مینینے بمسیم سوال کرتا رہا کہ سنے بار

(١) فرآن مجيد سورو معد آب ٩

(۲) سنن ابن اجرص ٥٥ باب فرمن جود

(١٧) المتدرك المام مبداول ص٢٩٢ كآب الجند

رم) الترغيب والتربيب جلداول من ١١٥ الترعنيب عن ترك الحبعد

بار فرايا وه جهنم من جاست كا- ١١)

ایک مدیث شراف بی ہے۔

إِنَّ آهُلُ ٱلْكِتَابَيْنِ ٱعْطُى كَيُوْمَ الْجُمْعَــنِ نَا خُتَكُمُ وَافِي مُعَرِفُوعُنَهُ وُهِدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ كَ وَأَخْرَوْ لِهَاذِ عِالْوُمَّةِ وَجَعَلَهُ رِعِبُدًا لَّهُمُ فَكُهُمُ أَفْلُ النَّاسِ لِمِ سَبُعَنَّا كَلَّمُ لُلِكَا بَنْ إِلَّهُ مُ نَبَّعٌ -

مے شک روگالوں رفورات وانجیل والے اوگوں کوجمع كادن وباكيا توانوں سے احتلات كيا وراكس سے منرور لياتوالله تعالى سف إس اس است ك يدموخ كياوران سكے بيے اسے عد قرار دیا بس برامت سب اوگرں سے مقدم ہے اور تورات وانجیل وا ہے ان مك تابيعي.

مرے یاس مفرت حبر بل علبه السلام اسطے اور ان مے باندي ميكتابواك شيرتاانون في فرا اكربر عدب الترتعالى ف اس آب روض كباب ناكراً ب ك ي اوراكيسك بعداك كامت كعسيد برويد موطاخ مِن نے یو تھا اس سلے میں ما سے لیے کیا ہوگا ؟ انہوں نے فرماياس من ايسبترين كلوي مع توشخص اس من السس بحلافى كى دعا والك كاجواكس كى قسمت بى بصار الداقالي اسعطا فرائے كا ياس ك قعمت بي نسي تواسسے برى بجبراس كے ليے جمع ك جائي گى ياوه ايسے برائ سے پناه المكام عيد جواكس ير مكوري كني سي توالد تعالى اس سي بی برسے سرے اس کو بناہ دیتا ہے اور ہمارے نزدیک يتمام دنون كاسروارسي اورم آخرت بن اسي ايوم مرير

حفرت انس رض الله عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سعد رواب كرت مي آب نع فرابا : ٱنَّانِي حِبْرِيْلُ عَكِيْهِ السَّلَاءُ رُفِي كُفِّرِ مِوْلَاثًا تَبْضَاءُ، وَقَالَ هَذِي وِالْجُمْعَةُ يَفْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِا مَتِكَ مِنْ بَعْدِكَ تُلْتُ فَمَالَنَا فِيْهَا ؛ تَالَ : ككوفيها خيرساعة من دعافيها بخيرتسيء كَهُ أَعْطَاءُ اللَّهُ مُنْبَحَانَهُ إِيَّاءُ أَوْكَبُسُ كُهُ فَسُمْرٌ ذُخِرُكُهُ مَا هُوَا غُظُمُ مِنْ أَاذْتُعُوذُ مِنْ شَرِّهُوَ مَكْتُوبُ عَكَيْهِ إِلَّا اَعَاذُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ مِنُ اعْظَمَمِنْهُ وَهُوَسَيْدُ الْوَيامِ عِنْدَتَ وَنَحُنَّ نَنْعُومُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَرْزِيْدِ، قُلْتُ، وَلِمَهُ قَالَ ، إِنَّ رَبُّكَ مَ زُوجَالًا اتَّحَذُ فِي الْجَنَّةِ وَإِدِيًّا أَنْبَحَ مِنَ الْمُسِكِ،

u) یعن اگراس نے انکاریم کیاہے تواب کا وہونے کی وجسے جہم بی جائے گا اگراس کی فرضیت کا انکارنہی کی توا بھرائی طور پر جہم مِن جائے گا اور آب نے بطور تغیر بات فرمائی تاکر لوگ کونامی خری ۱۲ بزاروی -

الا معج سخارى جلد اول ص١٤٠ كناب الحمد

ٱبْيَتَ، فَإِذَا كَانَ يَزْمُ الْجُمُعَتْمِ نَزُلُ نَعَالَىٰ مِنْ عِلْبِينَ مَلَى كُرُسِيِّهِ مَيَتَجَلَّى لَهُ مَ حَنَّى يَنْظُرُوْا إِلَى وَجُبِيرِهِ ٱلكَوِيْعِ -

بانی سے جرکتوری سے زیادہ نوٹ بودار اور سفیدہے جب حبه كاون موكا تو اللرتعال عليتين سيعايني كرى سع ازكران بوكون كعسبيدايي تعلى كوظام رفرا سے كاحتى كده ا<mark>س</mark> کی ذات کرم کی زبارت کریں گے داملر تعالی توجہ فاص مرادہے ورز دہ کری پر بیٹھنے یا اس سے ازرنے سے پاک

ہے ۱۲ ہزاروی)

خَيْرُنَجُمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الُجُمَعَةِ وَفِهُ وِخُلِنَّ أَدَمُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَيْهُ وَأُدُخِلُ أَلُجُنَتْ ، وَفِي وَاهْبِطَالَى الْوَوْنِ رَنِيُهِ نِبْبُ عَلَيْهِ، رَنِيْهِ مَاتَ، رَنِيب يَعْوُمُ السَّاعَنُهُ ، وَهُوَعِنْدَاللَّهِ يَوْمُ الْمَزِيبِدِ، كَذَ لِكَ نُسَمِّئِهِ الْمُلَدَيُكَةُ فِي السَّمَاءِ، وَهُوكِيُومُ النَّظَهِ رِالِي اللهِ تَعَسَانًا فِي الكجنّنة - (٧)

ایک حدیث شراعت بن سے ۔ رِاتًا بِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي كُلِّي يُجْمَعَنِ سِنَّمِا مُهْ

اَ لُفِ عِبْبُقِ مِنَ النَّارِ (٣)

معرت انس رضی النوعدكی روابیت بی سے نبی اكر صلی الترعلیہ وسلم تے فرایا:

إذاسَلِمَتِ الْهُمْعَةُ سَلِمَتِ الْوَيَّامِرُوس

برتن دن مرسورج ملوع بونا ہے، جمد كادن ب اسى دن محضرت آدم عبيه السلام كويبدا كباكيا اسى دن ان كو جنت می داخل کی گا، اسی روزان کوزین کی طرف آباداگی اسی دان ان کی توید فیول کوئئی اوراسی دان ان کا وصال ہوا، اس ون قیامت قائم ہوگی اورب اسٹر تعالی کے ہاں " ایم مزيد (زياده أواب كاون) بهي آسان من فرشق اس ای نام سے بکار نے میں اور قبارت کے دن دیدار فعاور کا دن ہی ہوگا۔

(زیادہ تواب کے دن) کے نام سے بکا میں سے ارسول اکرم

ملى الرعلية والم من فرايا) من نسي وهيا ايساكيون سي ؟ تو

حفرت جسر بل ف سالك المرتعالي في حبت من ماك وادى

ب شك الله تعالى مرحعهك دن جولاكو أومبول كوحبغ سے ازاد کرتاہے۔

جب معمد کاون سومتی سے گزراتر باتی دن بھی سوسی کے

ما توگزرشے ہیں۔

١١) مجع الزوائد حبد ١٥ ص ١١١ ٠ ١١ إب الجعز وفضلها

(٢) جع مسلم بداول ص ٢٨٧ كناب الجمعة

ر١١) العلل المنابير جلداول من ١٦٥ عيريث ٢٩٠

رم) شعب الابان جلدموص مهم عدبث ١٠٠٨

اوراب في ارت وفرايا .

إِنَّ الْجُحِيْءَ تُسَعَّرُ فِي كُلِّ يَهُدِ تَبُلُ الذَّوَالِي عِنْدَا سُتِواءِ الشَّهُسِ فِي كَبَدِ السَّمَاءِ فَكَ تَصُلُّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الْاَيْعَمَا لُجُمُّعَةَ فَإِنَّهُ صَلَادَةً كُلَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا شُعْلَكُ

وقت فاز کا وت ہے اوراکس دن جہنم کو جونکا نہیں

مین کوب رمنی الدون فرائے بن اللہ تعالی نے شہول میں سے کہ کرمہ کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، دنوں میں سے جدکوا ور راتوں میں سے لیند الفتار کی فضیلت عطا فرائی ہے اور کہا جا اگر پرندے اور کہوئے کو اُرے جد سے دن ایک دور سے سے ماتا تا کہ سے اور کہتے ہیں سلام سلام مواجھا دن ہے۔

نبى اكرم صلى السرعليد وكسلم نے فر ما با :

مَنْ مَاتَ بَوْمَ الْجُمُعَةِ الْكَبْلَةِ الْجُمُعَةِ الْكَبْلَةِ الْجُمُعَةِ كَتُنَاكَةً الْجُمُعَةِ كَتُنَاكَةً الْخُمُعَةِ وَدُفِي فَيْنَتَهُ الْعَنْدُ وَلَا اللهِ الْعَنْدُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بوشخص مج سے دن یا جمعہ کی طات میں انتقال کر عامے انٹر تعالی اس سے باہ ایک شہید کا اجر مکھتا ہے اور السس کو قبر کے متنہ سے بچایا جا تا ہے۔

ميے تک بردن زوال سے بيلے سورچ سمے آسان پر

المرف ك ونت منم كو حمونكا مأنا سي لهذاكس ونت

عازنه يرحوالبنه حموسك دن رفيح سكنة موكمونك بالمسام

تمرا تُط جمعه كابيان،

جمعة المبارك عام مترائط من باق نمازوں سے ساتھ شركي ہے البتہ چو منرطول ميں وہ ال سے متماز ہے۔ (۱) وقت د- اگر الم كاسلام عصر سے وقت ميں واقع ہو توجع كی غاز فوت ہوگئ اور اسس بيظم كی چا روكھات كو پر اكر نا عزورى ہے اور مبوق كى جب دوسرى ركوت وقت سے باہر ئىلى جائے تواس ميں افتادت ہے دس)

(۲) عبگہ : صحواوں ، مبدانوں اورضیوں کے درمیان جو کی عائر میچے بہیں ہوتی بلکہ ایک جامع مبلہ ضوری ہے جہاں کی بشی غیر منقولہ ہواور کم از کم ایسے چاہیں آدمیوں پرشنمل موجن پر حجہ فرض منوا ہواس میں دہیات ، شہری طرح ہیں با دشاہ یا اس کی اجازت منرط نہیں لیکن اس سے اجازت اینا ہے اچھا ہے - (۲)

وا) منبته الاوليا وحلدص ترجمه ١١٧

<sup>(</sup>١) علية الاوليا رجد ١٥٥ مرجمه ٢٧٠

رس امنات کے نزدیہ اسے لمری فاز قضار نا ہوگ ۔

رم) اخان کے نزد کے جو کے قیام کیلئے معرور اشرا شرام وا شرطب یا اس کے قریب جوٹی بستی موجومصا فات کہلاتی ہے۔

ہ انداد ۔ چالیں آدمیوں سے کم کے ساتھ جمومنق شہر سوتا اور ان کے سابع کشرط بہ ہے کہ وہ سب مرد ، مکلف ، ازا داور مقیم ہوں اور گری سردی ہیں بیاں سے دور سری جگہ منقل نہ ہونے ہوں اگر کم ہوکر خطبہ اینازی تعادد گھٹ جا ہے توجعهم نرم كابك شروع سے آفريك اتن تعالى كامونا لازى ہے (١) رم) جماعت ، اگربه جالیس ادی کسی گاوُل یا شهرین متفرق فوربه مجربه جی توجیه صیح نیب بوگالیکن مبوق جیب دوسری رکنت کو پائے تواس کے یہ ایک رکعت الگ بڑھنا جائزے اور اگروہ دوسری رکعت کے رکوع کونہ لیکے توا تندار کرتے ہوئے نلمری نیت کرسے اور امام کے سلام بھیرنے سے بعد ظہری چارد کھات لوری کرسے - (۲) (٥)، اکس شهر میں اس سے پہلے جو کی نمازنہ بڑھی گئی ہواوراگروہ ان سب توگوں کا ایک جامع سی جم عبر والمسلل ہو تو دو، آن اور چارمسجدوں بی بین عن قدر صرورت مو، پاھ سکتنی اور اگر ضرورت ندمونو و می نماز جعم صبح مولی بوسب سے پہلے بڑھ گئ اور اگر عاجت ہوتو جوسب سے بہرا ام ہے اس کے پیچے بڑھے اگر دونوں برا بربوں تو جو مجد فدم ہے اس میں پرسے اور اگر مرابر ہوں تو جوزیادہ قرب ہے اور غاز لیوں کی کرنٹ کا بھی تحاظ ہے۔ نومط: اونان کے نزدیک ایسی کوئی شرط نہیں ایک شہریں کئی جگہ جدمی نماز بڑھی جاسکتی ہے البتہ بہرسی ہے

کہ بد خرورت ایسا ندکیا جائے اورسان جو سے اختاع میں زیادہ سے زیادہ اکتھے ہوں ہر مگہ جمعہ کی فاز اسٹروع ندکی جائے

4. دو خطب اورب فرف رواحب) مي ان يم كوارونا اوردونوں كے درميان بين اوري سب پيلے عطبہ كے جارفن كرنا، قوأن باك سے كچيذ كي رام صنااس طرح ووسرے خطبه ك فرائس جارمي البتداس مي فزات ك عالم وعاسے اور ايس اومیوں پر دونوں خلبوں کاسننا واجب سے را مان سے نزدیک جد کا خطبہ سننا سنت ہے )۔

جب سورج ڈھل ملے اور موذن اذان دے دے نیزا، منبر مرید طی اے توات عید السجد کے علاوہ نما زنہیں بڑھ سکتے اور خطبہ کشروع ہونے کا گفتا کو منع بنیں ہے خطیب جب لوگوں كى طرف متوجه مؤلوسلام كي اوروه سوام كا بواب دين كيرجب موذن فارغ بوجا ئے تو خطيب نوگوں كى طرف متوجه موكر كھوا موداكيں بائیں تومبذ کرسے اور اپنے بانفوں کو توار یا نیزے اور منبر ررکھے تا کران کے ساتھ کو ٹی لفو کام نذکرے رہی ہاتھوں کو مشنول رکھے با ایک ہاتھ کو دواسرے برکھے دو خطبے وسے اور ان سے درمیان تعوری دیر کے لیے بھیے اور طبول

> (١) اخنات كے مزدبك الم كے علاوہ أبن أدميوں كاموناك شرط سع ١٢ مراروى (۲) زباده صبح ان برم که ده حمد کی نیت کرسے اکدارم کی موافقت مواورد ورکفتوں پرملام بھرسے ۱۲ بزاروی

بن اجنبی الفاظ السنعال نرکسے نرالفاظ کو زبادہ لمباکرے اور نری کا نے سے طریقے پر بڑھے خطبہ مختفر ملاعن سے بھر لوراور جامع ہونا چاہئے دوسرسے نظبہ بن حمی کوئی نرکوئی آبت بڑھنا منتحب سے خطبہ سے دوران آسنے والاسلام شکرسے اگر سلام کرسے گاتوجواب کا مستمتی نہ ہوگا البنداٹ اورے سے ساتھ جواب دینا اچھاہے چھپننے والوں کو سرحک اوٹر ، سے ساتھ جماب نہ دیا جا سے بہنام باتی شطبہ سے مبح ہونے کی مشرائط ہیں۔

وجوب جمعه كى ثراط على مازمرد، بالغ ، عاقل تملان أزاد اورايسے تنهر بى مقيم برواجب ہے جس بى ايسے وجوب جمعه كى ثراط الله على الله عل

با تنبرکے مضافات کی بتی موجاں افران کی اواز اس جانب سے پنچتی موحب کہ لوگ خانوش ہوں اور دوُدُن کی آواز لبند ہو۔ کیونکہ المٹر تعالی نے ارشا وفر مایا ۔

اِذَا الْوُدِى لِلْمَسَّلَا فِي مِنْ يَتَوْمِرا لُجُمْعَتَ قِ جب جعرك ول نمازسك ليه اذان وى جائے اور خوروفت كا الْمُعَوَّا اللهِ وَذَرَقُ الْمُبَيِّعَ - اللهُ تعالى ك ذكر كا طرف دور بهُ واور خورد وفروفت والله وَدُر بهُ واور خورد وفروفت والله وال

البتہ ان وگوں کو بارسن ہمچر ، بیاری اور بیاری عیادت کی وحبسے جعر چیوڑ نے کی اجازت ہے بہتر طیکہ بیاری تیارداری
کے لیئے کوئی دوسراآ دی نرم و بھران لوگوں پر لازم سے کہ ظہر کو مؤفر کریں ہیاں تک کہ لوگ جمعہ کی نمازسے فارغ ہوجا نمیں اگر جمعہ کی نماز جمعہ صیحے ہوگی اور ظہر کی عبار کی عبار کے میار باحسا فر با غلام یا حورت حاصر ہوجائیں توان کی نماز جمعہ صیحے ہوگی اور ظہر کی عبار کھا میت کوسے گ
والنڈا علم بالصوات ۔

عا دن کی ترتیب برا واب جمعه

ا) جد کا عزم کرتے ہوئے اوراکس کی نفیدت کے استفبال کی طور پرجبرات مور کے مور کے اوراکس کی نفیدت کے استفبال کی طور پرجبرات کے دن اس کے سف نیاری کرے اندا جورات کے دن خان عور کے بعد دما ، استففار اور تبیع بی مشغول ہوجائے کیونکہ بہ وہ گوئی ہے جو جو جد کے دن کی اس گوئی کے مقابل ہے جو تبولیت کا دفت ہے اور پر نفید و ہم بندوں کے رفت کے معلوں کا دفت ہے اور پر نفید و ہم بندوں کے رفت کے میں ہوجائے کیونکہ مجمولت کی شام اور جعر کے دن سوال کرتے ہیں اس دن اپنے کپڑوں کو دھوئے اور سیند کرسے اور اس وال کرتے ہیں اس دن اپنے کپڑوں کو دھوئے اور سیند کرسے اور اس والی جو ہے دوز سے کی نیت کرسے کیوں کہ اس کی فضیدت ہے جامور مان جورات کی نیت کرسے کیوں کہ اس کی فضیدت ہے بین اس کے ساتھ جورات یا ہفتہ کے دن کا روزہ می یا جائے کیونکہ موت جدکار دوزہ کی دو ہے خان ، اور ختم قران کے بین اس کے ساتھ جورات یا ہفتہ کے دن کا روزہ می یا جائے کیونکہ موت جدکار دوزہ کی دو ہے خان ، اور ختم قران کے

ذریداس رات کوزندہ رکھے کیونکہ اس کی بہت زبادہ فضیات ہے اوراس پر حمد سکے دن کی فضیلت کا منافہ اور علی فوریہ اسس اسس رات یا جمد کے دن اپنی بوی سے ہمبتری کرسے بیستوب ہے اور نبی اکرم صلی التّدعلیہ وسلم سکے درج ذیل ارث دسے بعض حضرات نے بین عمل مراولیا ہے آپ نے فرایا۔

رَحِمَد اللهُ مَنْ بَكْرُوا بُنكُر وَعَسَلَ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ عَنْ بَهِ وَلَ وَت مِن اسكُ وَاغْتَسَكَ () اور عبدى كرسے تيز نبدسے اور خور فسل كرسے -واغتَسك ()

فن دینے کا مطلب ہے کہ اپنی بیری کے بلیے فن کا سبب پیداکر سے ربینی جماع کرسے) کہا گیا ہے کہاں کا مطب کہوے دھونا ہے اس طرح نیخفیف کے ساتھ زنتر مدکے بغیری مروی ہے اور اپنے جم کو دھوئے بینی فنسل کرے۔
اس کے ساتھ استقبال حجو سے آواب کمل ہوجا نے میں اور وہ ان عافلین سے فارج موجا ہے جو جمعہ کی صبح کہتے ہیں بیرکونسا ون سبے ؛ بعن بزرگوں نے فرمایا حجو ہے ون زیادہ کمل جسے والا اُدمی وہ ہے جربیلے ون اکس کی انتظار کرتا

ہیں بیونسا دن ہے؛ بھی بردوں مسام ہوسے دی وہوں میں مساوہ بھا ہے ہے کونساون ہے؛ اور بعض بھارت نواس اور بیابت کڑا ہے اور سب سے کم صداکس شخص کا ہے ہواکس کی جسے کو کہنا ہے یہ کونساون ہے؛ اور بعض بھارت نواس کے لیے شب جمیز میں گزار نئے تھے۔

۲- دوکر ادب برے کو طوع فرکے بعرف کرے اگراس وقت مسجد میں ندجائے توجی اس کے قریب قریب جانا زمادہ اچھا سبت ناکہ پاکیزگی عاصل کرنے سے وقت اس میں قرب مورینسل بہت زمادہ بہت میدہ ہے باکہ بعض علما دنے تواسے واحب

قراردیا ہے نبی اکرم صلی انٹرعلیروک منے فرانیا ، غُسُلُ (کیجُهُ عَنْدُواجِ بِی عَلَی کُیلِ مُنْفَلَئِدِ (۲) عُسُل عِمد ہر بابغ پروامیں ہے۔ مورد نافی نوروں مورد دو اور علی مؤرد ماون کی اور مشرب وابن است

صرت نافع نے مفرت ابن عرصی الله عنها سے روایت کی اور بہشہور روایت ہے۔ مَنُ اَنَّى الْجُمْعَتَدُفَلِّیَغْنَسِلُ ۔ (٣) جِشْفُ مِعِدِ کے بیا سے نواسے عنل رُنا چاہیے ۔

نبی اکرم ملی الٹرعلیہ وسلمنے فرمایا ، مَنْ سَیْمِدَا لَجُمْعَنَدَمِنَ الیِّرِجَالِ وَالیِنْسَاءِ جوم دوعورت جمعہ کے بیے مامز ہواسے عنس کرنا فَلْیَغْنِسَلُ دِمِ،

> دا؛ مسنن ابن امبرص ، > ، ۸ ، بأب اجاد في العنل في ليوطم المجعدة (۲) مصيم سلم مبداول ص ۴۸۰ كماب المجمعة (۲) مسنن وبن احبرص ٨ ، بأب اجاد في الغسل ليم الجعه (۲) مسنن بيه تي حبد٣ ص ۸۸ ، بأب السندنة لمن الأوالحجعة

اورائل مینجب ایک دومرے کو گالی دیتے توان میں سے ایک دومرے کوکہنا کرتم اس شفس سے بی برے ہو بوج مرسك ون فسل س كرا-

بو بعرسے دن سی بی رواد صفرت عمر فاروق رضی الدُّعنه خطبہ دسے رہے کہ معرت عمّان عنی رضی الدُّعنه نشر لعب اسے انہوں نے فرایا کیا ہیں اسے کا وقت ہے ؟ بعنی علدی کیوں نہیں اُسے حفرت عنمان عنی رضی الدُّرعنہ نے فرایا اذان سننے کے بعد ہیں نے مرت وطو کیا اور عیبا کیا تو حفرت عمرفاروق رضی الدُّرعنہ نے فرایا صوت وضو ؟ حالا تکراک جانتے ہی کہ رسول الدُّصلی الدُّرعلیہ وکسم ہمیں غل كاحكم ديا كرت تقيد (١)

حفرت عنمان غنى رضى الدعن رك غلى سع معلوم مواكر صرف وصورنا بعى جائز ست نبزاس مسلط بى رسول اكرم صلى الله

عليدوسلم كاارت وگرامی سے آپ سف فرمايا ،-

مَنْ نَوَمَنّا أَيُومَ الْجُمُعَةَ فِيلَمَا وَيَغِمنَ وَمَنِ جَوَادَى حِمدك ون ومنوكرت توعي عُيك مع اوراجها

اغْتَسْلَ فَالْعُسُلَ أَفْعُنْكُ رِمِ ) سے اور جوغل کرسے توعنل افضل ہے۔

اور جوادی غلی بخابت کرے تواہیے جم برمزیدا یک بار پانی غل حجو کی نیت سے ڈالے اور اگرایک ہی غلیر اکتفاد کرے توجى كافى ب اوراس فنيلت عاصل بوجائے كى حب دونوں كى نيت كرسے اورغل جد جابت كے على بى داخل محطب كا. ایک صحابی اپنے صافیرد سے کے پاس تنزلی ہے گئے انہوں نے عنل کررکھا تھا پرچھاکی برج جرکے لیے ہے ؛ عرض کیا نہیں بلک جنابت سے بیے سے انہوں سنے فرایا دوبارو خسل کرو۔اور جمعہ کے دن ہرا بغ پرغسل لازم (سنت) ہونے سے متنعاق مدیث بیان فرائی انہوں نے دوباروغسل کا حکم اسس لیے دیا تھا کران سے صاحبزاد سے نے جد کی نیت نہیں گی تھی۔اوریہ بات كمناجى بعيدنيس كمنفعود باكيركى م اورده نبت ك بغيري عاصل بوكئي يكن بدبات وصور اعتراض كا باعث بفي شرون نے اسے نواب کا کام فرارد باہے ہذا اس کی فغیدات طلب کوا ضروری ہے او ہو آ دمی غسل کرنے کے بعدیے وضو ہو جائے وو وفوكرسے اس كافسل باكل نهيں موكا يكن اكس سي بخارياده اچھا ہے۔

٧- نميري بات زينت اختيار كرنا سعاوريها لدون مخب سي زينت بن بانبي بي لياكس، باكيركي كاصول اوراجي خشونگانا، پاکبرگ کا صول مواک کرنے عامت بنوانے نافن اور و تھیں کوائے اوران عام باتوں سے ذریعے ہواہے بوكنب الطبارين ذكركردى كئي بس

حفرت عبدامترين مسوور من المرعن المرعن في الم الم وتنفس جورك ون البين النون كالسّاج المرتفالي السس سع بمارى كونكال

<sup>(</sup>١) ميري بخارى جلداول ص ١٧٠ كناب الحبقة (٢) كسنن الي داد د د بداول من ١٥ كتب الطهارة

کردہاں شغا داخل کردیا ہے اگر حجوات یا برصر کے دن عمام میں جائے نوعی مقصود حاصل موجاً ہے۔ بس اس دن ابھی خوشبو لگائے جوائس کے پاس مزنا کریٹ اپند برہ بوئر پرخالب آجائے اور اس کے ساتھ بیٹھے موسے حاضرین کے دماغ میں ٹوٹ بو اور آلام پیٹھے اور مردوں کی بہنرین خوشو وہ ہے جس کی بُوظا مرا ور رنگ چھپا مجا موجب کرمور توں کی ٹوٹ بو وہ ہے جس کا نگ فعام را در بُر بوٹ بدہ مواکس سلسلے ہیں روایت مروی ہے۔ (۱)

صرت امام تنا فنی رحمداللہ نے فرایا تجادی کیوے باک رکھتا ہے اس کے غم کم موجاتے ہی اور تجادی الحیی توسنبو
سیات اس کی عقل میں اصافہ موتا ہے جہاں کہ کپڑوں کا تعاقی ہے توسفید کپڑے نربا وہ ب ندیدہ ہیں کبوں کہ املاقال کو
سب سے زباوہ پ ندسفید کپڑے ہی شرت کے کپڑے نہ پہنے سیاہ کپڑے بینہا سنت ہیں ہے اور ندان میں فضیلت ہے
بلکہ ایک جماعت نے ایسے باس کی طوے ویجنا بھی اپ ند فرایا ہے کہو نکے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر برطت فاہر
موئی۔ اکس دن دستار با ندھا متحب ہے ۔ مصرت واثار بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ کرسول اگرم صلی اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں دیں دیم میں اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں دیں دیم میں اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں اللہ علیہ دیم میں دیم میں اللہ علیہ دیم میں دیم میں دیم میں دیم میں اللہ میں استعاد میں استعاد کی دیم میں دیم میں دیم میں دور دیم میں دی دیم میں میں دیم میں دیم میں میں دیم میں میں میں میں دیم میں دیم میں میں دیم میں دیم میں میں دیم میں میں میں میں میں دیم میں دیم میں میں می

 إِنَّ اللهُ وَمُلَاثِكَاتَهُ ثَيْسَلُّونُ عَلَى اصْحَابِ الْعَمَا زُعِرَيْهُ الْجُمْعَةِ - (٧)

اوراگراسے گری ستا سے تونارسے پہلے یا بعداسے آنار نے بی کوئی حرج نہیں میکن گوسے جمد کے لیے جانے وقت، آناز کے وقت اور خطبہ کے وقت نہ آنارہے .

مد پوتوں بات جامع متبدی طرف عبدی جانا ہے اور متحب ہے کدایسی مبیر کا تصرکر سے جدوبا تین فرسخ مورایک فرسخ توریاً اکھ کا مرفر ہوتاہے ) اور میچ سویرسے جائے بینی مبیح صادق سے بعد فراً جائے اور اس کی بہت زیادہ فعنیات ہے جدی طوت جا تے ہوئے شوع اور تواضع کی حالت ابنائے اور نماز سے وقت تک سجدیں انتہات کی نبیت سے رہے اور برارادہ کرے کہ المی تقالی کی طوب سے جمدی طوب حاضری کی جزداً آئ ہے اس سے جواب میں جادی کررہا ہے نیزیماس کی مغفرت اور رونا کی طوب جادی کرنا ہے ۔

جو تنخص مبد کے لیے مینی گوری میں مائے گویا اکس نے اور نامی کی جودو سری ساعت میں گیا گویا اکس نے اور نامی کی گویا اکس نے

نى أكرم صلى المراهد و المرائد فرايا: مَنْ دَاحَ إِلَى الْجُعْمَعَ يَدِ فِي السَّاعَةِ الْرُدِ وَلَى \* ثَكَانُهَا فَرَّبُ بَدَنَةٌ ، وَمَنْ دَلَحَ فِي السَّاعَةِ

و) شكوة المسابيع من مه باب الترمل نساناني رور مجمع الزوائد حبله السائد عبد العباس للجعد-

التَّانِيَةِ فَكَأَنْمَا نَرْبَ بَقَلَ الْمَا قَرْبَ كُبْتَا اقْرَنَ فَى السَّاعَةِ التَّالِثَةِ فَكَانَمَا قَرْبَ كُبْتَا اقْرَنَ وَمَن دُكَ فِي السَّاعَةِ النَّالِمَةِ فَكَانْمَا اهْدَى مَدَى دُمَن دُكَ فِي السَّاعَةِ الْعَامِسَةِ دَمَن دُكَ فِي السَّاعَةِ الْعَامِسَةِ فَكَانْمَا اهْدَى يَبُعِثَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْحِمَا مُرَ فَكَانْمَا اهْدَى يَبُعِثَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْحِمَا مُرَ فَكَانْمَا اهْدَى يَبُعِثَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْحِمَا مُرَ فَكَ السَّاعَةِ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِينِ الشَّعْمِ عُونَ الدِّي مُنْ المُعْمَد وَلَهُ مَن السَّاعَةِ المُعْمَد وَلَيْ المَّذَا فَي السَّلَاةِ الشَّاعِةِ المُعْمَد وَلَيْكَ فَإِنْمَا جَالِمَ اللَّهِ السَّلَاةِ فَعَنْ الشَّلَة فِي السَّلَة فَي السَّلَة فَيْ السَّلَة فَي السَّلَة المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

گاسے کی قرائی دی جو نمیری ساعت بن گاگریا اکس نے سینگوں وال مین شرحاقر بان کیا جو اوری چھی ساعت میں گیاگریا اس نے مرغی پیش کی ، جو بانچوس ساعت میں گیا گریا اس نے مرغی پیش کی ، جو بانچوس ساعت میں گیا گریا اس نے انڈا پیش کیا ۔ اور حیب امام دخلیہ سے بی مزر کی طرف الله الله کا اور حیث میز کے بات جو بو کر خطر سننے میں دی جاتے ہی اور قرشت میز کے باس سے بعد جو شخص آ تا ہے وہ معروف موجا نے ہی اب اس کے بعد جو شخص آ تا ہے وہ مرف جی فاز کے لیے آیا اس کے بعد جو شخص آ تا ہے وہ مرف جی فاز کے لیے آیا اس کے بعد جو شخص آ تا ہے وہ مرف جی فاز کے لیے آیا اس کے بعد جو شخص آ تا ہے وہ مرف جی فاز کے لیے آیا اس کے بعد جو شخص آ تا ہے وہ مرف جی فاز کے لیے آیا اس کے بعد جو شخص آ تا ہے دہ

بہی ساعت سے مراد طوع آفاب کے کا وقت ہے، دومری ساعت اس کے بلندمونے کی ہے ، تیمری ساعت اکس وقت کے رہائی ساعت اکس وقت کے رہائی ہے۔ اور بائی سے دوال کا وقت کے رہائی ہے۔ اور بائی ہے اور بائی ہے اور بائی ہے۔ اور ال کا وقت نماز کے حق کا دقت ہے اور اکس میں کوئی نفیدت نہیں۔ ہے اور ال دونوں کی نفیدت نہیں۔ نبی اکرم صلی الدعلی کو بائے مائی ،

ثُلُادَ فَنُ لَوْ لِعَلْمُ النَّاسُ مَا فَيْهِنَ لَرَّكَفُوا كُنُّ الْرِبِلِ فِي كَلَيْهِنَ ٱلْاُدُانُ وَالشَّعْثُ ٱلْاَ وَلُ وَالْعَدُولُ إِلَى الْمُجْمَعَ مِرْدِهِ)

بین کام الیسے بی کداگر لوگوں کو ان کی فعنبلت کا علم ہو جائے توان کی طلب بی اوٹوں کی طرح دوٹریں اذان ، پہلی صف اور حمد کے بیے صبح کے وقت جانا۔

حفرت الم احمد بن منبل رطمته في في الكوان من بالول من سعافضل صبح وفت جمعه كے با ما اسم - ايك ورث

مشرلف بي ہے۔

حبب حمد کا دن ہونا ہے نو فرشتے مسجدوں کے دروازوں رپیٹی جاتے ہی ان کے اتھوں یں میں جاندی کے رحبر طر اور سونے کی قلمیں ہونی ہیں وہ سے کسنے والوں کا ام کھتے ہیں چھر حسب مراتب ترتیب سے مکھتے ہیں۔ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَعَدَّتِ الْمِلَائِكَةُ عَلَى اَبُوْلَ الْمَسَاحِدِ بِالدِّهِ عُصُمُعَتْ مِنْ فِضَّةٍ وَكَثَّكَ هُرُمِنُ ذَهَّبَ يَكُثُبُونَ الْاُوْلُ فَالْوُوْلَ عَلَى مَوْلِيْهِ عُدِيسٍ)

 <sup>(</sup>۱) معیم بخاری مبداقیل می ۱۷۱/۱۷۱ باب مغنل المجد و باب الاستاع الی النظیة
 (۲) الکامل لابن عدی جلد ، ص ۹۸ ۵ ۴ ترجیز با رون ۱۲۱ سنن النسائی میدادل ص ۲۰۱ کناب الحیعند

اورایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

راق الکمک وکرک بَنَفَقُد وُنَ النَّرِحُبُلِ اِذَا قَا خَرَ

عَنُ وَثُنِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَسُا لَٰ بَعْنُهُمُ وَ

عَنُ وَثُنِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَسُا لَٰ بَعْنُهُمُ وَ

بَعْنَاعَتُهُ مَا فَعَلَ فَكُونُ وَمَا الَّذِعُ وَالْمَعْمُ اللّهِ عَنْ وَمُا الَّذِعُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ب نک فرشته ایک شخص کونهی پاستے جب وہ جعد کے دن اپنے وقت سے رہ جاتا ہے تووہ ایک دوسرے سے اس کے بارے ہی اور سے اس کے بارے ہی اور کسے اس کے بارے ہی اور کسے میں کہ فلال نے کیا کیا ؟ اور کس وہ سے اسے در ہوئی پھر وہ سکتے ہیں یا اللہ ! اگر تماجی کی دھر سے اسے تا نیم ہوتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر بھاری کی دھر سے اخیر ہوتی ہے تو اسے شفاعطا فر ااگر کوئی مشولیت سے تو اسے اپنی عبادت کے بیے فائی کر دسے اور کھن کھیل کود کی وجہ سے جے تو اسے کوالے داکھ کے داکھ کے داکھ کے داکھ کی مال کود کی وجہ سے جے تو اکس کے دل کواپنی اطاع مت کی طون متو صر کرد ہے۔

بہاصدی بسری کے وقت اور فرکے بعد داستوں کو لوگوں سے بھرا ہوا دیکھا جا آتھا وہ چراغ بیے ہوئے جامع مبی کا طون جائے مہدی طون جائے ہوئے وہ جارے بیے ہوئے جامع مبی کا طون جائے گویا بید کے دن ہوں ، حتی کر بیٹ سادختم ہوگئا بس کہا گئا کہ اسلام میں جو بہا بدعت کا ہر ہونی وہ جامع مبی کی طرف جلدی جانے کو بھوڑنا ہے اور سلانوں کوکس طرح ہودیوں سے حیا نہیں آ تا کہ وہ اپنی عبا دن گا ہوں کی طوف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سوریے جانے ہی اور دنیا کے طالب لوگ کس طرح سوریے مزید و فروخت اور صول تفع کے لیے با زاروں کی طوف جانے ہی تو آخرے کو طلب کرنے والے ان سے متعا بل کمیوں نہیں کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے دیدار سے وفت سب سے زیادہ قرب ان نوگوں کوہوگا جوسور سے سور سے جمعہ کی نماز کے سید جاتے ہیں جاتے ہیں جہاں نوگوں کوہوگا جوسور سے مجمعہ کی نماز کے بید جاتے ہیں چوال سکے بعد واللہ من سعود رضی اللہ تعالی صن مجمع ہور ہے جا مع مجد ہیں وافل ہو سے تو تو ہوں کو دیجہ ہو جلدی جانے ہیں ان سے سبقت کر کئے تھے تو وہ اکس وجہ سے تمکین ہو گئے اور اپنے ایک وجہ ہے تا ہوں کہ نے لگے ۔ " چار ہیں سے چوتھا " حالا تکہ چوتھا اُدی جلدی کرنے ہیں تا نیر کر سنے والا نہیں ۔ والا نہیں ۔

د بانچیں بات داخل مونے کا طریقہ ہے تومناسب بیہ ہے کرلوگوں کی گردنوں کو مذہبا نگے اور ندان کے سامنے ہے گررسے اور جانا اس بات کو اکسان کر دیتا ہے گر دنوں کو روند نے کے سیسے یں مزاسے تندت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے دو ہیکہ قیامت کے دن ایسے خص کوبی بنایا جائے گا اور لوگ اسے روندیں گے (۱)

حزت ابن جریج رضی النّرعنهسے مرسلاً روایت سہے۔ کرسول اکرم ملی المتعلیہ وسیم حمد سکے ون خطبہ وے رہے تھے كراكبيشفس كوكرونس بيدائك وكمجاخى كروه أسك اكربيته كبانى اكرم صلى الله عليه وسلم نمازست فارخ موسك تواس شفن كدائ تمتزيب لاست اور ملافات كي بعد فر ما إس فلال المجمع كس مريز ف منع كي كراج توجمار سي ساتھ جمع موا ؛ اكس في عرض كياسالله كفنى إمن أب كعماقة ي تونفا بن اكرم صلى المرعليه وسلم في الي من في اكر الله والول كالردني بعلى كرما تعا "أب ف اعمال ك صالع مون كرون إشاره فراليا.

ايك مندعوية بن ب كرنى اكرم مل الشرعليه وسلم ف فرايا إلا تجهيم استساقة غاز ويصف سه كس بات ف منع ك ؛ الس في ومن يا رسول الله! كما آب ت مي بني ديها ؛ آب فوايا من تعب ديها تو ديرسه آيا ورنون

اور بعض اوقات بہلی صف خالی ہوتی ہے تواس کے لیے اُٹے گزرنا جائز ہوتاہے کیوندان اوگوں نے اپنے تی کوضا لُع کودیا اور فصنیلت کی جگہ کو چیوڑ دیا حفرت مس بھری رحماللہ فر مانے ہیں ، سان لوگوں کی گرینی بھینا کے کرائے جام ہو ہو جامع ہد کے دروازے بر بیٹھے ہی ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے ساورا گرسی دیں تمام لوگ غازیں مصروف ہوں نوس اور ا كرنا جا مين كيول كرييغير على مي حواب كالكيف دينا س

٧- بينى بات بربيم وكوں كے مانے سے الزرے بلكر ستون باديور كي باس بير مائے اكد دور رے بى اس کے ساعف سے ذکری مفعد بہے کہ غازی کے آگے سے داری کے اسا سے سے گزرا اگرم عاز کوہنی تورایان

> اكس سعمنع كياكيا سعنى اكرم صلى المطعلبه والم نع فرايا رُونَ يُقِفُ ٱلْكِعِبْنَ عَامًا حَيْرُكُ مِن آنَ يُمْزِّينَ يَدَى الْمُعَرِّلَيْ (٧)

> > اوراك سنے فرالى:

لَاَنْ تَكُونَ الزَّجْلُ رَمَا وَّارِمْ دِيدٌ ٱ تَذُرُوهُ الرِّيَاحُ خَيُرُلَهُ مِنْ اَنْ يَبْعُـرٌ بَنْنَ بِدَى الْمُعَرِقْ- (١٧)

می شخص کا جالیس سال کوار رہا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے اسے سے گردے۔

اگرادی با طل راکه موجائے اور مواست دھرادھر چینک دے براس مات سے بہرے کہ دہ کسی غازی -436216

<sup>()</sup> مسنف ابن ابی شیر جلد ۲ مس ۲ مر کآب الصال

<sup>(</sup>۱) مسندام احدين منبل حلرم من ١١١١٦١١ مروبات زيدين خالد

ایک دوسری صرف میں گزرنے والے اور اکس نمازی کے بارسے بی جوراستے می نماز میراعا ہے یا دور کرنے بی کوائی را ہے یوں کیا ہے۔

أب في ارشا دفراباء

اگر نازی کے آگے سے گزرنے والا اورائس جگرناز كَوْلَيْكُوْ الْمَا زّْبَيْنَ بَدَى الْمُصَالِّى وَالْمُسَلِّى پر صنے والاجا نما کران دونوں برکیا عذاب ہوگا توا<mark>سس</mark> مَاعَلَيْهِمَا فِي ذَالِكِ الْمُكَانِ لَكَانَ آتُ مے لیے گزرنے کی بجائے جالس سال عمر استر ہوا۔ يَّعَفَ إِزْنَعَابُنَ سَنَّةً خَبُولًا مِنَ آتَ

بَنْ زَبْنِيَ يَدَيْهِ (١)

ستون، دبوارا در بچها موامعلم، غازی کے بیے مدسے جوادی اسسے تجا در کرے ربینی اندر اکا مے اسے دوركرنا عاسي سي اكرم مل الشعليه وسلم نع فرايا :-

چاہے کہ اسے دورکرسے اگروہ نہ مانے تواکس سے رِيدُ فَعُهُ فَاكُ آبِهُ فَلَيْقًا زِلُهُ فَكَا نِكُ شَيْطَانَ (۲)

اللب كيونكرون شيطان مي-

حفزت الوسیدفدری رمنی امدعنه اسے سے گزرنے والے کودورکرتے حی کہ اسے گرادیتے بلک بعض اوقات تو وہ تنفس آپ سے لیپ حا آ اور مروان کے پاس آپ کی سکایت کرنا۔ تووہ مروان کو بتاتے کہ نبی اکرم صلی السطید وسلم نے اس بات کا حکم دباہے ۔اور اگریتون نہ مونوا پنے سامنے کوئ چیز کھڑی کرسے جس کی لمبائی ایک شرع گز ردوفٹ) مہوا کہ وہ اكس كى مدكى علامت بن جائے۔

٤- ما توبى بات برے كربها معت كى طلب كرسے كبوں كراكس كى ففيلت نريادہ سے جيساكہ ہم نے روايت كيا كرني اكم

صل التعليهوسسم تے فرايا: «جس نے فسل کیا اور فسل کروایا دبیری سے جماع کی المون اشارہ ہے) اور صبح مبع کرامام کے قریب ہوا اور غورسے سنا توردومبوں کے درمیان والے دنوں اور مرزنین دنوں کے لیے کفارہ سے-۱۲)

دوسرى مديث كے الفاظ اول إن الله تعالى اسے دوسرے عبد مك كے ليے بخش وتيا ہے " (٢)

١١) كترالعال جلد، ص ٥ ٥ م صريث ١٩٢٥٠

(٢) صعبع مسلم علد اول ص ١٩٦ ماب منع المارين بدى المعلى -

رس مندرك العاكم عداول ص ٢٨٢ كاب المجعدة-

رم) سندك للحاكم حلداول ص مهدا كناب الجمعة

اوربعن روایت بن بر شرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردیس نہ مجلا ملکے۔

ا یجب خطیب ہیں ایسی چیزد یکھے جوجومیری مونکین یہ اسے بدل بنیں سکنا شاگا اس نے باکسی دوسرے اومی نے
ریٹم وغیرہ بینا موام الیسے منھیاری غاز برط ھے جوزبادہ ہی ، بھاری ہیں اور نماز سے نوجہ کو بھیرے والے ہیں باسنہری ہتھیار
وغیرہ ایسی چیزیں ہوں جن پرا عنزاف کرنا اسٹ خس پر واحب ہوتو اس سے بیے چیچے رہنے نہا وہ مفاطت اور سوچ کو بلنے
سے بچانے کا باعث ہے علی دکرام کی ایک جاعت نے سلامت کی طلب ہیں ایسا کیا ہے۔

صرت بشرین مارت رعمداللہ سے پوچپاگیا کہم دیجھتے ہیں آپ مورسے سوریسے آتے ہیں بہن آخری صفوں بین ماز برصتے ہی انہوں نے فر مایا دلول کا قرب مطلوب ہے جموں کا نہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ یہ عمل دل کو زیادہ معفوظ رکھتا ہے حضرت سفیا بن تؤری رحمدا دلی نے حضرت شعیب بن حرب کو منبر کے باس دیجا کہ وہ الوجوز منصور کا خطبہ نور سے سن رہے شھے بجب وہ نما درسے فارغ ہوئے نو فر ایا کہ نم ال السش خس کے قریب ہونا میرے دل کی مشغولیت کا کا باحث بنا کیا اس بات سے بے فوٹ ہی کہ کوئی ایسی بات سن جس کا انکار کہ پرواجب ہولین آپ اسے بجانہ لا سکیں۔

میرانبوں سف ان نوگوں دیمرانوں) کی بدعت کا ذکر کیا کہ انبوں سف یاه کراسے بہنا مشروع کے میں معنزت شعیب بن موب سف فرمایا کیا عدیث تشرفیت بین میں کا یک فریب ہو کر غور سے سنو (۱)

انہوں نے فرایا تمہیں خوالی ہو یہ توخلفا و راشندین سے بارسے میں ہے ہورمایت یافتہ لوگ تھے جان مک ان لوگوں کا تعلق سے افتا ان سے میں ان اور ان کو نہیں دیجو گے اسٹر تعالی سے اثنا ہی زیادہ قرب عاصل ہوگا۔

صرت سعید بن عام فرائے میں میں نے تعفرت الو در دار رض عذر کے بہار میں فار بڑھی تو وہ کچیلی صفوں کی انے گئے حتی کہم اخوی صف میں چلے گئے نماز بڑھنے کے بعدیں نے ان سے پوچھا کیا بہ نہیں کہا گیا کہ سب سے بہر صف ، پہلی صف ہے ؟ انہوں نے فرایا ہاں لیکن یہ است تمام امتوں میں سے مرحومہ ہے اولد تعالی جب نماز میں کسی میں سے کو دیکھیا ہے تو اسے بھی اور اس سے چھے جتنے لوگ ہیں سب کو بخش دیتا ہے تو میں اسس امید پر پہھے پوگی کدان میں سے کسی کی طرف المراف لے نظر رحمت سے دیکھے تو مجھے بھی بخش دیں دیا)

می لوی نے روایت کیا فرمانے ہیں ہیں سنے رسول اکرم ملی المعلیہ وسلم سے اگب سنے ہم مات فرماتی سے تو

<sup>(</sup>۱) السنن الكرى المبين عليه اص ١٦٨ لاكت الجمعة (٢) كنزالعال حلد مواص ١٥٩ صديث ٢٥ مم س

بوشفس اس نبت سے اینار کے طور براور اچھافلان کوظاہر کرتے ہوتے بیاضوں میں رہے تو کوئ حرج نہیں ایسے موقعہ سے بیاک مار کے تواب کا وار و مار زیت پرہے۔

۸-آواب جعربی سے آٹھواں اوب بیر ہے کہ امام جب منبر کی طوف نیکے تو نماز بڑھنا اور کام کرنا چھوڑ دے اور مؤذن کے ادان کا جواب دیسنے ہی اذان کا جواب دیسنے اٹھواں اوب بیر ہے کہ امام جب منفول ہوجائے بعن لوگوں کی عادت ہے کہ حب موزن اذان کے لیے کا وال کا جواب دیسنے ہی مالانکری مدیث اور روایت بی اسس کی اصل تا بت نہیں البتداگراس وقت سجدہ اور روایت بی اسس کی اصل تا بت نہیں البتداگراس وقت سجدہ اس وت لازم موتودعا کو لمباکر سنے بی کوئی عرج نہیں کیوں کہ وقت نفیدت ہے لیکن اسس جدے کوم ام نہ کہا جا سے کوئیکہ

اس ك عرمت كى كوئى وجرنس -

حزت علی المرتعنی اور رحفرت عثمان غنی رضی الله عنها سے مردی ہے ان دونوں نے فر ایا جس نے عورسے سنا اور خاموش رہا اس کے سئے دوا جریں ۔ اور حب نے غورسے ندسنا تکین خاموش رہا اس کے لیے ایک اجرسے اور حب نے سنا لیکن منوکا موں میں لگارہا اس پردوگنا ہیں اور جس شے مہیں سنا اور خضول کا موں سے معروت رہا اسس پر

> نى اكرم ملى الشعليه وسلم نع قرايا . مَنُ قَالَ بِصَاحِبِهِ وَأُلِيْمَا مُر يَخُفُبُ

ا ام كفطيدك دوران جس في ابني ساتمى س

کہا خاموش رموٹھر جا دُنواکس نے لغو کام کیا اورجب نے الل کے خطبہ کے دوران تعز کام کیا اسس کوجبہ کا تواپ بنیں ملے گا۔ ٱلْفِيتُ آوَلَهُ هُ لَكَفَّدُ لَكَا وَمَنْ لَنَا وَالْإِمَا مُدَّ يَخُفَّبُ فَكَ جَمِعُكَ لَهُ وا)

اس بین اس مان برداد ات مین کوان کوان کوان کے سے این اور کی کناری مارنی جا ہے زبان سے من مور مور من الله وار من الله وار من الله والله وال

ادراگراام سے دورسوتوں مناسب بنیں کہ علم باکسی دوسرے موصوع برگفتگورے بلکہ فا موسل رہنا جا ہئے کہ ذکہ
ان سب بن نسلس ہوتا ہے اور صفحانا ہے بیدا ہوتی ہے جوان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے ہونورسے سن رہے ہوتے ہیں۔
اور گفتنگو کرنے والوں کے علقہ بن عبی منس بیٹنا چا ہئے تو ہوا دی دور مونے کی وجہ سے سننسسے عاج رہو وہ فاموس ہے
بہستی سے جب خطب امام کے دوران نماز براصا کم وہ ہے تو کام کرنا بدر مئرا والی کم وہ ہوگا، حضر بن علی المرتفیٰ کرم المند
وجہ فراتے ہیں جارا فعات میں نماز براصا کم وہ ہے فیرے بعد، عورے بعد دو میں ہے دفت اور صب امام خطب دیے
دیا ہو۔

۹ ـ نواں ادب بہ سپے کہ عجد کی آفتدا بیں ان امور کا خیال رکھے جو ہم نے غیر حجد کے بار سے بی بیان کئے ہیں اور حب امام کی قرائت سنے تو سورہ فانی کے علاوہ نہ پڑھے را حان سکے نزد بک اس دنت باسکل قرائت نہ کرسے) اور حب عجد سے فارغ ہوجائے تو کلام کرنے سے بہلے سات مرتبہ سورہ فانچہ پڑھے سات مرتبہ سورہ افعال ص دفل ہوائٹ اور قل اعوذ برب الفاقی اور قل اعوذ برب الفاقی اور قل اعوذ برب الفاقی اور قبل اعوذ برب الفاقی اور قبل اعوز برب الفاقی اور قبل اعوز برب الفاقی اور قبل اعوز برب الفاقی اور براس سے میں بڑرگوں سے موافعت کا باعث ہے۔ جدا کہ فی بید سے بھافت کا باعث ہے۔ جد سے بعد ہم کا من بر مطاف سنوب ہے۔

اسے اللہ! اسے فنی اسے تعرفیت والے اسے ابتدارہ

(۱) النزينب والزميب طبداول من ۱۰ و كنب الجهدة (۲) النزغيب والنزميب طبداول من ۱۲۷

ٱللَّهُمْ بَاغَنِيُ يَاحَمِيدُ كَا مُبْدِئ كَ

پیدا کرنے دائے ہے رقیامت کے دن کوانے ملے اسے ملے اسے میت دائے اپنے ملال کے ساتھ دائے اپنے ملال کے ساتھ ناسوات کے نیا ذکر دے۔

مُعِيْدٌ يَارَّحِيْدُ يَاوَدُودُ اَغُنِنِيُ بِعَلِالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَصْلِكَ عَمْدِثُ سَوِاكَ-

بے نیا دروے۔ کہا جاتا ہے کر جوشخص بر دعا ہیشہ ما گلتا ہے اللہ تعالی اسے اپنی مخلوق سے بے نیا زکر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا اسے گل دعی نہیں ہوا بھر حجہ سے بعد چے رکھنیں ریٹے صفرت ابن عمرض اللہ عنہا سے مروی ہے کم

نی اکرم صلی الدعلیہ وسلم عبد کے بعد دورکفتیں بڑھے تھے (ا)

حرت ابوسرره رض الدعندس مروى م كراب مارركمات برصف تعي (٢)

حفرت على المرتضّی اور حضرت عبدالله بن عبالس رمنی الله تعال عنیم) سے چورکستوں کے بارسے بن مروی ہے (۳)

منف مالات بي بنمام صبح بن اورافضل بيست كرز باده كمل رئيسه رسيمني تقدر كعات رئيسه)

۱۰ دسوال اوب بہ ہے کوعمری نماز مرجے سے نک میں بی ہی رہے اور اگر نماز مغرب نک گھر سے توافیل ہے ، کہا جا ان ہے کہ جس نے عفری نماز عرب بی میں بی ہی سے اور اگر نماز مغرب کی نماز عبی بی اس کے لئے جے کا تواب ہے اور جس نے مغرب کی نماز عبی بی بی اس کے لئے جے اور عرب نے مغرب کی نماز عبی بی بی اس کا ڈر نہ ہو کہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہو گایا لوگوں سے اسس کے انتہاں کو دیجھنے سے کوئی معیست اکے گی با لیے مقصد گفتگ بی شغول ہو جائے گا تو تھیک ہے ورنہ ابنے گر کی مورد ابنے گر کی مورد ابنے گر کی مول میں نور کی اس کے اس کی نم نوں بی غور کرسے اور اکس کی تو نین برٹ کرا داکر سے ابنی کو تا ہموں برخون مول مول کے انتہاں کی نم نوں بی غور کرسے اور اکس کی تو نین برٹ کرا داکر سے ابنی کو تا ہموں برخون

زدہ ہورل اورزر بان کی مفاظت کرسے مورج کے عزوب مونے کا اس طرح رہے تاکہ اس سے فضیت والی گھڑی کل نہ جائے۔ جامع مسی با دوسری مساجد میں دینوی گفتی کی مرسے بی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرطا : بی کار نہ ایسان مائٹ کے دیئوی معاملا میان علی انتا میں نکائ کی گئت کے دیئوی معاملا

کے بارے میں گفت کو ساجد میں ہوگی اللہ تعالی کو ا ن لوگوں کی کوئی فرورت نہیں ہیں ان کے پاس نہ بیٹھو۔ نِ كُلُ مُعَاكِ . جَامِع مُسْهِ بَا وَرُكُونَ مُعَافِرَ مِنَ بَانِيُ عَلَى النَّاسِ نَمَانَ مَكُونُ عَدِ بَبُهُهُ فِي مَسَاجِ بِهِمُ المُونِيَّاهُمُ لَبَسَ بِيلَٰهِ تَعَالَا فِيْهِمُ عَاجَةً فَلَا تَجَالِسُوهُمُ وَسَا

(۱) جبع سلم حلما دّل مد ۱۸ کتاب المجعة (۲) مبع سلم حلم اول صدر ۲۸ کتاب المجعة (۱۲) سنن ابی واور حلمه اول ص ۱۹۰ باب الصلاة بعد المجعة (۱۲) کنز العمال حلمه ۱۰ ص ۲۰ مربث ۲۹۰۸۲

بعض و مکرک نن واداب الصبح یا عدرے بدرمجانس الم می حاضر ہونیکن فسر گولوگوں رہات کا کا سے دا علیں من) کی محلس میں سرچا سے اوران سے کلام میں کوئی مھائی نیین-اورسانک رتصوف کی اور چینے واسے) کو جاہے کروں جمعہ کا إدرا ون اچھے کاموں اور دعاؤں می مشول رہے ناکہ اسے وہ فسیلت والی گوای مل جائے ہو بہزرہے عار مصر بیلے منعقد مونے والصطفر بس مزمات صرت عبدالله بن عمرض الشرطنا سعمري سعفرا تعين -

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ نَهِى عَنِ بَي الرم على اللَّرعالِ وسِلْم في معرك ون مازست بلك

النَّحَلِّن يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الصَّالِ وَ (١) عَظَيْ بِالْصَاعِ فَا إِن السَّالِ وَ (١)

مرب كركن تنخص عالم بالله موالله تعالى كے العالت اور علاب كے دنوں كاذكركزامودين ك سجوركا موسى كے ونت جامع مسجدی درس دیا ہونواس کے باس بیٹے اس طرح وبعلدی اُنے اور فورسے مننے کو جمع کرتے گا۔ اموت میں نف دینے والے علم (کی بانوں) کوغورسے کسنا نوافل میں شنول ہونے سے بہتر سے مصنرت ابو زریفا میں دخی المذعب سے مردی ہے معلب علمیں مانری ایک ہزار کومات سے افسال ہے (۲)

حفرت انس بن مالک رضی السرعدست رشاد خدا وندی -

فَإِذَا تَفِينَتِ الصَّالِاتُهُ فَأَ نَشِيرُوا فِي الدَّرُضِ بِمِبْ مَازادا سِرِ عَالَى تُورِينَ مِن فِيلَ عَادُ اوراللَّهُ قَالَ

وَالْبَيْنُورُ مِنْ نَصْلِهِ ١٣) كَانْسَالُ اللهِ ١٣)

المنافات بريًا عب الله تعالى في مقالت برعم كوابيًا فضل فرارد باب.

اورالله نفالی نے آپ کووہ سب کھ سکھا دیا جواک مانت شیں تصے اور پر آپ پراللہ نفال کا بہت مجرا فضل ہے۔

وَعَلَّمِكَ مَا لَفُرْتُكُنْ تَعَلَّمُ وَكَاتَ فضَّل اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١) اورارشادفا وندى سے:

وا استن نسائى مداول ص ، ااكتاب المساجد -

(٢) الاسرار المرفوعة ص١١١ عدبث ٢٢٠

رس) قرآن مجير سورة جمعه أيت ١٩

رم) قرآن مجد سورهُ نساء آیت ۱۱۳

وَلَقَدُ النَّيْنَا وَاوُدُ عليه السام كوف ل اورب شكم في واوُدُ عليه السام كوف ل علاكا-اس سے علم مرادیہ بندا اس وان رحمعہ کے دن انعلی و تعلم سب سے انعثل عبادت سے اور واعظین کی محلس سے غاز افنل مع كونكر بزركوس اس بعث فرارد با اوروه جامع سيرس قعد كودا علين كونكالت تهد

حفرت ابن مررض المدمنهما صحصح مها مع مسي بي ابن مجلس كى طرف تستربعب سلے مگئے تو وہاں ان كى عِكْربر ا بك فيسر كو نصے بیان کرر ای انوں نے فرایا میری جا سے اعتوانس نے کہا بی شین اعتول کا بن آب سے مہد اگر میاں مجھا ہوں چنانچەمفرىت ابن عمرص الشيعنها ئے ایک پولیس والے توہ ہمراسے اتھا یا اگربعل منت سے بوّا تواسے انھا ناجا گزم ہونا،

نى اكرم صلى الله على وسلم تے قرطها و

لَا يُقِيْنَ آحُدُكُمُ إَخَاءً مِن مَجْلِيم سُمَّ مَمْ مِن كُونُ ابنِے جائى كواسى كم بسسے الحا كرخود بَجُلِسُ فِبُهِ وَلِيكُنْ لَفَسَّحُوا دَنَوَسَّغُوا - (٢) ولان سَبِي بلكه وور رے كے اي الخائش ناؤ-

اور صفرت ابن عررض المدعن كاطرافيذ برنها كرحب كوئ شخص ابنى عكرسے المضانو و بان ند بلطفنے حتى كروه و بال لوط التا یہاں کہاگیا ہے کہ ایک قصد کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہُ مبارک کے باسر کھلی ملک میں بھیا تھا تو انہوں نے حضرت ابن عررمن النزنم اكوبيغام بيباكر الس نعابني فعدكولي س مجعد اذب بنهاتي اور مجد تبسيس روك دباب جناني معفرت

ابن عرض الله عنها نے اسے ماماحتی کرایکی المظی اس کی معظیر پر اوس کئی عیر آب نے اسے بھینک دیا۔ المد بہنرین ساعت کی اجی طرح نگرانی کرسے اور ناک بی رہے ایے مشہور روایت بیں ہے۔

نى اكرم صلى الدهلبه وكسلمستے فرما إ

إِنَّ فِي الْجُمُعَنِسَاعَةً لَاثْرًا نِفْهَا عَبْدُمْسُلُورٌ

كِيْنَالُ اللهُ عَنْ دَجَلَ شَيْنًا إِلَّا اعْطَاءُ رس

ایک دوری دایتی ہے: لَالْهِمَادِفْهَاعَبُدُ لُيْسَلِّي لِل

ميانك جورك ون ابك السي ساعت مع كرحس شحف كوماصل موعائے اور دواس بن الله تعالی سے كير سوال كرسے تودوات عطافراً كرا ہے۔

وہ کسی بندے کوموائن موحائے اورود اسس می نازولیھے۔

را) فرآن مجيد سوره مسباريت ١٠

(٢) السِتن الكيري للبيهن علد ١٠ ص ٢١١ كناب الجمعة

رام) جيم مسلم حلداول ص ١٨١ كما ب الجمعه

(٢) الكائل المعدى جداول ص ١٧ نرهم عبراللرين سلام/مندانام احمدين حنبل عبد ٢٥٠ مروبات الومرمرة.

اس میں اختا ون ہے وکر وہ کونی ماعت ہے) کہا گیا کہ طوع آفات کے وقت ہے پیمی کہا گیا ہے کہ ذوال کے وفت ہے بیمی کہا گیا ہے کہ ذوال کے وفت ہے والم منبر رپ چلا جا اسے اور خطبہ ت وع کر دے کہا گیا ہے کہ حب وفت ہے کہا اور خطبہ ت فرد ب گیا ہے کہ حب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوجا ہے بعض نے کہا کہ عصر کا آخری مستحب وفت ہے کہی نے کہا سورج غردب مونے سے پہلے ہے۔

معنت فاتون جنت فاطمة الزمرا در من النومن النومن السوقت كاخيال ركها كرتى خيس اوراني فادمه كو حكم دستي كه وه موسع كلوت و يجه اوراس خفاري بندم والم متى كه سورج كلوت و يجه اوراس خفاري بندم والم متى كه سورج غورب موجاً با اور تباتين كريد وه كلوى مهم حسن فاري بانظار كي جاتى اوراس اين المجان سركار دوما لم مسلى الله عليب وسلم سينقل كرين و الا

بعن علما دنے فرا یا بہ لیتہ القدر کی طرح پوشید مسے اور پورے دن بی ہے تاکہ اس کی حفاظت کی طلب زبادہ ہو بعن نے فرایا کہ بہ بیلنہ القدر کی طرح جمد کی مختلف ساعتوں بیں بدنتی رہتی ہے بیر مفہوم زیادہ مناسب ہے اور اس میں ایک طاز ہے۔ بین کا ذکر علم معالمہ کے مناسب نہیں ہے لیان جو کھیر پر سول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس کی تصدیق خردری ہے۔ ایک فنے فرایا :

اِنَّهُ لِدُتِكُمُ فِيُ البَّامَدُ دَهُوكُهُ لَصَحَابِ اَلَةَ بِعَلَى البَّنْ اللَّهُ اللَ

اور سرح جلادن عبی انبی ایام میں سے ہے لہذا بندے کو عبا ہے کہ پیرا دن ول کی عا فری کے ساتھ اکس کے در ہے رہے درک رہے ذکرکو لازم بکر سے اور دنیا کے وسوسول سے الگ تھاگہ ہے موسکتا ہے ان ٹوشنبر دار جبو نوں بی سے کوئی جونکا اسے عاصل موجائے۔

حفرت کوب اجارر منی الله عند فرات میں کریہ جمو کے دل آخری گھڑی ہے۔ اور بی غروب کے وقت ہوتی ہے حضرت الوس بربور منی الله عند نے فر ایا وہ گھڑی کیسے ہوسکتی سے حالا اللہ میں نے کسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ دسے مسا نے کہ دہ ایسے بندے سکے موافق موتی ہے جو نماز بڑھنا ہے اور یہ نماز کا دقت نہیں حضرت کوب نے فرایا کیا کسر کار دوعالم صلی اللہ طبیہ ویسے منے نہیں فرایا:

مَن فَقَدَ لَيَنْتَظِرُ الْمُسَلِولَةَ فَكُونَ فِي جَرَّض عَالِكَ انظارِي بَيْنَاكِ المَسْلُولَةَ فَكُون والشاري

وا) نسعب الايمان عدم ص مره فضل الجمدة مديث -

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد مبدو من ١٧٧ بأب القرم لنفنات رحمة الله

الصَّلوٰةَ را)

انہوں نے فرمایا ہاں بہ تو فرمایا ہے تو صرت کعب نے فرمایا تو یہ غازی ہے۔ اس برحصرت ابوس برو رضی المرتعالى معتب غاموش موكث ـ

حفرت كعب رضى المذعنة اكس بأت كى طرف مكل نفص كريراس وان كاحتى بورا كرسف والول سح يدر حمت سع اور اس كو بعيجة كا وزت وه جب أدمى عمل سعد كمل طور يرفارغ موجاً ماسب خلاصة كلام برسه كربه باعث فضيلت ونت سب اورحب الم منرريط المسعدندان دونون ويتون برايه سعن اده دعا مالكي حاسك-

٧- اس دن زباده سے زباده درودك رلين برصامت بسيد نبي اكم صلى المرعليهوسلم نے فرابا-مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِيْ مِوالْجُمُعَة رِنَّمَا نَهُنَ مَرَّةً جن نے جمعر کے دن مجھ راسی مرتبہ درود کشریب براصا الله تعالى اس كاس كاس كالمالك كناه بخش دس كاعرض كما گا پارسول الله اکب برورود کشراب کید برصی ایت فرلما بور پرهواللهم ل على محد ( اُخریک ) اسے الله حصرت محد مصطفى اورآب كي آل بررحت نازل فرما ابسي رحمت مج تیری رمنا کا باون اورسرکار دوعالم صلی الدعلیروالم حق کی دانگی مواوراب کووه مقام محمود عطا فراجس کالونے

ان سے وعدہ کیا اورآب کو عاری طرف سے وہ جزاعطا فرا بو آب سے شاہان شان ہے اور اس سے افضل مالم عطا ذا جو تونے کس نی کو اسس کی امت کی طرف سے عطا

آب رِداوراً پر کے قام جائوں میں انبیاد کوام اورصالین پررحت فرا سے سب سے زبادہ رحم فرانے واہے۔

سات بارداع کا گیا کہ توشخص مات جموں میں اکس طرع پڑھے کہ برجع ہیں مات بار پڑھے اس سے ہے نبی اکرم صلی اللہ

اس اللهابيا بزرگ ترين ورودومت المصف والى كتي

غَفَى اللهُ كَهُ ذُنُوبُ ثَمَا نِبُنَ سَنَةٌ فِيْكَ بِالسُّولَ اللهِ كُنينَ الصَّلَوَةُ عَلَيْكَ ؛ قَالَ تَعُولُ ؛ اللَّهُمَّ صَيِّعَلَى هُمَّنَدٍ عَبُهِ كَ وَنَبِيتِكَ وَرُسُولِكَ النَّنِي الدُّوِّيِّ وَلَعْقُدُ وَاحِدَنَّا ، وَإِنَّ مُنْكُتَ الْلَهُ مَوْمَلِ عَلَى فَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَهُ لَا تَكُونُ لَكَ رَصَاءً وَلَحِيْنِهِ إَدَاءَ وَاعْطِهِ ٱلْوَسِيبُكَةَ لَابُعَثْدُ الْكُفَّامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وعدتة والجزيرعناماه واهدوا فبدوا ٱفْصَٰلَ مَاجَازُمُينَ بَيْنًا عَنْ ٱمَّتِهِ ، وَصَلِ

عبيه واكه وسعمى شغاعت واحبب موكى اوراكراس بي امنا فه كرنا جاسب تواحاد بيث بي مروى به درود مشراب يوسع اللُّهُمَّةَ اجْعَلُ فَمَنَائِلَ صَكُواتِكَ وَنُواً مِي

عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيتُعِ إِخْوَا نِنِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالمَسَّالِحِيثِنَ بَإِالْرُحَصَالِوَّاحِمِيثِنَ - ٢٠)

والاشعب العال علد موم المب فضل الجعد

مترين خوبي الني عب الني رحمت اورايا المام حفرت محدمعطفي صلى الدعليه وسلم برنازل فراج تام رسوطول محسردار برسبز كارون محامام وأخرى بى ادرتمام جانوں کے سب کے رول بی جدائی کی طرف سے جانے والے نیکی کے دروازے کو طولے والے ، فی رحمت اورامت سك سردارس يااشران كومقام محود برفائز فرما جس کے سب ان مے قب کواور فرب کر دے اس کے مبيان كا أعمول كوشفارى كردست كمان ربيك اوركيك رشك كرس بالله اسركار دوعالم صلى السُرعليه وسلم كوفضل ، فصلت ، بزرگی ، و اسلیماند و رصر ، بلندم زمبر عطافه ما حضرت مصل المعلب وكم لم ك موال كوليط فرا ان ك المدان كسيخانس بيلاشفاعت كرفي والااورمقبول شفاعت بنادے بااللہ ان کی دلیل کو برزر کی عطا فرا ان محترازو كوبهارى كردسان كديل كوينين والى بنا وس بلند الرمغرين مي ال كامرنبه ملند فرا باالله الهمي ال كارنبه نعره رجاعت ) مِن الْحَامَان كَ تَنْفاعت كَيْمِتُّفِين مِن ت كردس أب كى منت برزند ركواور أب كى تت بروت دے میں آب محاون براناروے اک کے بالہ سے ببراب كرناس حال مي كريم رسوانه مول ندنا وم مول اورد تك كرف والحاز تبديل كرسف والمع اوريز بدسك وال ر گرا ، کرنے والے اور مذکر ا مسے کئے اسے تمام جہانوں مصيب مارى دعا كوفنول فرمايه

بر الله و الكان زكواتك وكالله ورفتيك وَيَعِينَ إِنَّ عَلَى فَهُ إِن مِنْ الْمُوسَالِدُينَ كَلِ ﴾ الْمُنْزَّفِينَ دُخَاكَنِدا لَنَّذِيٌّ بَيْنَ تَ رَبِّ الْعَاكِدِبْنَ ذَائِمُوالُحَبُرِ وَمَا يَحِ الْبِرِ وَيَكِيِّ الزَّحْمَةِ وَسَبِيْدِ الْدُّمِّنِ اللَّهِ عَمْدِ ابْعَنُهُ مِثَامًا تَحْمُودًا تَزُلِقَ بِهِ قَرْبَهُ عَيْنُ يَغْطُهُ بِهِ الْاَدُّلُونَ وَالْاَخِرُونَ ٱللَّهُ عَرَ أغطرالفَضُلُ وَالْفَضِيرُ لَهُ وَالسَّرُحَتَ وَالْوَيسِ كُنَّ وَالدَّرَجَنَ الرَّفِيرَةَ وَالْتَزْلِكَ الشَّا فَعِنَّ الْمُنْبُدُ زَ، اللَّهُ عَا غُطِ مُحَتَّدٌ | مُوُكُهُ وَبِلْدِيْهِ مَالُولَهُ وَاجْعَلُهُ أَوْلُ تَنَافِعِ وَاذَكَ مُنْفِعِ، اللَّهُمَّ عَظِمْ مُرْهَا أَنْهُ وَلَوْلُ مِ يُزَانَهُ وَابُلِغُ حُجَّنَهُ ثَارُكُ فِي إِءَ لَ الْمُقُرِّبِهِ كَا كَرْجَبُنَة ، اللَّهُ رَا خُشُرُ مَا فِي زُمُرَنيهِ وَاجْعَلْنَامِنَ آهُ لِ شَغَاعَتِ و وَإِحْمِنًا عَلَى سُنَّتِهِ وَفَوْنَنَّا عَلَى مِلْتِيهِ كأُوْرِهُ مَا حَوْمَتُهُ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ عَبْنِ خَزَايَاوَلِدَ مَادِمِينَ وَلاَ شَاكِينَ وَلاَ مُبَدِّلِيْنَ وَلَا كَا يَبْنِينُ وَلَا مَفْتُونِينَ ﴾ آمِينِينَ يَارَبُ الْعَالَمِينَ "

(1)

خلاصہ ہے معکم ورودر النا کا مع بوالفا فرعی بواسعے جا ہے وہ الفاظ موں جو تشریب مشہور میں ا ورود ابراہی) وہ

ورود نٹریفٹ برطیعنے والا ہوگا اور مناسب ہے کہ اس کے ساتھ است نفاریجی الاسے کیوں کر بریعبی اسس ون سخب ہے۔ ۲- اس دن قران باک کزنت سے برطیعے بالمخصوص سورہ کمف کی کا درن کرسے حضرت الوم بروا در حصرت ابن عباس ور رسی سنہ عنہم سے مروی ہے۔

اَنَّ مَنُ ثَنَ الْمُحْمَعَةِ الْمُعْمِعِةِ الْمُحْمَعِةِ الْمُحْمِعِةِ الْمُحْمِعِيةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْ

اگرممان بولوجید کے دن اور رائٹ بن قرآن مجد کمن فتم کرے اور اگر رائٹ کو بڑھے تو مناسب ہے کوفتم قرآن میں کادو رکھتوں میں جو، یا مغرب کی دور کوٹوں میں باجعہ کی افران اور آقامت کے درمیان مو، اس کی بہت زیادہ فضیت ہے جا دت سرار لوگ جو ہے دن ایک ہزاد مر نبہ فعل صوا ملہ احد بڑھنا بست کرنے ہیں، اور کہا گیا کہ جوشفیں دکس با بس رکھات بی اسے پہلے معتوبہ بورے فتم سے افسل ہے اور وہ لوگ ہزار بار بار گاہ نبوی میں درود کر تربیت کا نزرانہ پھیجے تھے اور ایک ہزار مرتبہ مسبعیان اللہ ، الحصد مللہ ، لحال سال اللہ وا ملہ اکبر ، پڑھے نعے اور اگر جو ہے دن مورات ہی وہ تھے سور تبی پڑھے جن کے نثروی بین تربیع سے لائا تو بدا جھا ہے۔

نبی اکرم ملی انڈویا پر در کم کے باری بین بر بات مروی نہیں ہے کہ آپ مجر سے معادہ کوئی معین سریت پڑھے ہوں جعمر کی دات مغرب کی خارجی سور اُ الکافرون اور سورہ اُ فعاص پڑھنے اور عشاری معازیں سورہ مجمد اور سورہ منا نفین پڑھنے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ عجم کی دونوں رکعتوں ہیں برسور نہیں پڑھنے تھے جمعہ سکے دن فجر کی نمازیں سمورہ سمجہ لقا ی اور صل آئی علی الانسان " بڑھنے رہم)

<sup>(</sup>١) تنسير قرطي مبدي من ٩ ١٠ تحت سوره الكبيت

الا) وه مروض مي مورة حديد ، مورة حشر ، مورة صف مورة حيد مورة نفا ب مورة الاعلى -

 <sup>(</sup>۳) نثرت السنندجلد سامل ۱۸ الغران فی البیح
 (۷) میچ مسلمطلداول می ۱۸۷ نخیب الحجید –

۵-جب جامع مسیدین واخل مؤنوجار رکعات برخ صامت جب سبے ان بن دوسوم تربہ فل موالدا حد برطے بعی ہر رکعت بن کیاں مار بڑھے رسول اکرم ملی انٹر علیدوس کم سسے مردی ہے کہ ترشخص کا سس طرح کرسے گا وہ مر نے سے پہلے جنت بن اپنا ٹھ کا نا دیجہ سلے گا۔ یا اسے دکھا دیا جائے گا۔ (۱)

تنجینه المسجد کی دورکوتوں کون مجھواڑے اگرے امام خطبہ و سے رہا ہوئی ن مختر رئیھے نبی اکرم صلی اسٹوعلیہ دسلم نے اس کا حکم دیا ہے ، ۲) اونان کے نزد کی خطبہ کے دوران کوئی نماز رئیھنا جا گرنہیں ۱۲ ہزاروی) ایک غرب اغیر شہوں عدیث یں ہے کہ نبی اکرم صلی اسٹوعلیہ وسیم مسید بیں اُنے والے کے لیے دخطبہ سے) خاموش ہو سکتے حتی کہ اسس نے دورکوت برا الکی رہا تو کوئی معٹرات کہتے ہیں اگرا کام خاموش موزور ہوسکتا ہے۔

اس دن بارات میں چاررکیات ان چارسور نوں سے ساتھ پڑھنامت ہے ، سورٹو انعام سورٹو کہف ، سورٹو کالم اور سورٹو کہنے ، سورٹو کالم اور سورٹو کے بین اگر انجی طرح نیڑھ سکے توسورٹو کیا۔ بن ، سورٹو مجاون سورٹو کو فعان اور سورٹو کمک بڑھے ۔ جمعہ کی مانٹ بن ان چارسورتوں کے برڑھا نوچیو کرنے کیون ان کی بہت زیادہ ففیلات ہے ساور جوادی پردا فراک صبح طور پرینہ پڑھ سکے نوجی فدرا جی طرح پڑھ سے میں کہ سے میں کہ سے میں کہ سے میں کہ بنا میں میں میں میں میں میں میں انڈون سے میں کہ نوٹ سے بیاکہ فوان کے باب بین کس کا طریقہ بیان ہوگا ۔ سرکار دوعالم صلی انڈونلیہ وسلم نے اپنے بی صرف میں دی انڈون سے فریا ا

حزت ابن مبس رض الله عنها جور کے دن زوال کے بعد اس نا زکور شیان بین چور شے نعے اور اکس کی بہت بڑی فنبلت کی جردیتے تھے اور مناسب ہے کہ زوال کے بعد اس نے کے لیے اور جو کے بعد عفر کے مالی باتیں سننے کے لیے اور جو سے معزب کہ تبسیح اور استعفار کے بیے مغرب کورے ۔ اور عفر سے معزب کہ تبسیح اور استعفار کے بیے مغرب کرسے ۔

الم منتعب صدقه اس دن ضوى طور رفي مدة متحب سے الس كا دكن أواب منا ہے بشرطك آدى نطبه الم حرصان موال كرنے والا نہ ہو۔ الم كفر الله ما كال كرنے والا نہ ہو۔ الم كفر الله كال كروہ ہے۔ حضرت صالح بن محدر مرائد فرماتے ہم الك مسكين نے جو كے دن سوال كي الس حال بين كرا م خطب و سے رائدہ اور وہ شخص مرسے والد كے ساتھ سبتے ہواتھا تو ايك شخص نے مرسے بالد كوا كرا وہ الله وہ اسے و سے دب تو مبرسے والد نے اسے نہیں بچرا۔

<sup>(</sup>۱) تغير قرطي جلد ۲۰ ص ۲۵۰،۲۵۰ خمت تغير بودة الاخلاص ـ

<sup>(</sup>٢) مجيع سلم وبداول من ٢٨٤ كتاب الجعة

و (٣) سنن وارفطني ملديوس هاول كاب الجمعة-

رم) سنن ابن اجبس ١٠٠ ماجاوني صلوة النبيع -

حفرت عبدالله بومسعود رضی الله عنه فرمانے میں اگر کوئی تنف مسجد ہیں سوال کرے تو وہ اکس بات کا مستنی ہے کم اسے نه دیا جا ئے۔ اوراگروہ قرآن کے نام پر مانگے توجی اسے نہ دو۔ بعض علاد نے جا ج میجدیں اکس طرح سوال کرنے سرعمد قد دين كوكروه مكواب كرونون كى كرونون بيعانكى مائل البندوة تخص حوابني على كالربابي الماسوال كرس كرونون من بعد نك تودنيا

معزت كعب احار فرمات من توشخس جعد كے بيے عا عز موجر واليس موستے ہونے دو مختلف چنروں صدف سے طور مب وے بھروائس اگردور کعنیں روھے ان بر ركو حاور جدہ نیز خشوع كو كمل كرسے اوراكس كے بعدب دعا تھے۔

اے اللہ انبرے ام کے ساتھ سوال کرا موں اللہ تعاسلے ك نام س تو بخف والا مربان م اور تبرت نام سے كم نېرىسواكدى معبورنىي دە ذات جوتورزندە دوسرول كى وللم ركف والى بعاكس النظر اوزندينين أتى .

ٱللَّهُمَّا إِنَّ ٱسْكَالُكَ بِالسِّمِكَ بِسُمِواللَّهِ الترَّحِمٰنِ الرَّحِبْمِ وَبِا شِيكَ الَّذِي كَدَالِيَهِ ڔۣڵڎۜۿؙۅٙٳڷڿڹٞۨؠٲڷڡؘؠۜٞٷ*ڎ*ڒؾؙٵڂۜۮۜ؆ؙڛؚڬۿ

وہ تنص اللہ نفالی سے جو جھ مانگے اللہ نفالی اسے عطار فرمائے گا۔ بعن بزرگوں نے فرمایا بوشخص حمعہ کے دن کسی کین كوكفانا كهانا كماناك بيرضع صبح جورك يد جائے اوركى كوا وبٹ نرمپنچائے يعرامام كے سام يعرف كے بعديد كا براہے-الترتبال كيام سي شروع كرّام ول جوزنده قائم ركف والاست اساللد! من تجرس سوال كرنا مول كر عفي كن دے مجررم فرا اور مجا اگسے کا۔

بشع الله الكخمن الكحيثم الكي ألعَبِي ألْعَبِي الْعَبِي الْعَبِي الْعَبِي الْعَبِي الْعَبِي الْعَبِي ٱسَّالُكَ آنَ لَعَقِمُ لِي وَتَرْجَمُنِي وَتَمَا فِيَنِي مِنَ النَّادِ-

يعرجود عاه كے كا قبول بوگ-

>- جمد محدن کو اَفرت سے بے مقر کردے اوران می ونیاوی امورے رک جائے بکد اور اوو فائف زیادہ بڑھے اوراس مي سفر كا أغاز نذكر سے ايك روايت بي ہے-

بوشخص حميمه كى لات مفركرے الس كے ساتھ والے فرشتے اس يددعا كرنى بى - راتَّهُ مَنْ سَانَرَ فِي كَبُلَةِ الْجُمُعَةِ دَعَاعَكَيْهِ

اورطلوع فبرس بعدم سنومهم بصالبندرنقا مص سؤك تطف كاخطره موتو تحيك بصعب اكابسن والاكمسبد كأبنكي سے بانی فریدا تاکہ اسے پینے یا دور وں کو بائے ، کروہ ہے۔ اس طرح بہ سجدین فریدو فروخت ہوجائے گی اور ہر کروہ ہے بعن نے ڈوایا کہ اگر شخص مسجد کے امر قیمت اداکر سے پھر سینے یا مسجد میں باے تو کوئی حرج نہیں -

فلامہ کام بہے کہ جمد کے دن اپنے فطائف اور مخلف قیم کے نیک اعمال بیاما فرکرے اللہ تمالی جب می بندے سے جب کڑنا ہے نواسے سے جب کڑنا ہے نواسے الحجے کا موں پر نگا دنیا ہے اور جب اس سے ناراض موٹا ہے تواسے باعث فنبلت اوقات میں برسے اعمال کی طرب متوج کر دیتا ہے تاکہ اکس کا عذاب اور ناراضگی زیادہ موکونکہ اکس طرع وہ شخص وقت کی برک سے موم موج آبا ہے اور وقت کی عزّت کو نوا ناہے جمعہ کے دن دعائیں مانگنا منتحب ہے اوران کا ذکر ان شاداللہ دعاوں کے بیان بن اکسے گا۔

کا ذکر ان شاداللہ دعاوں کے بیان بن اکسے گا۔

### جطاباب

# متغرق مسائل

جن میں عام ہوگ مبتلہ میں اور راہ آفرت کا مالک ان کو جائے کی فنرورت محسک کریا ہے اور جومسائل نا در میں انہیں ہم نے قد کر کنب میں مکھا ہے۔

مسئكه ۽

على قلبل اگرچ نمازكو باطل نهن كراكيكن بد خرورت كروه ب اور خرورت به ب كراك سے گورسنے والے وور الرا بجورت ورنوائس كوارد بنا بشرط كراك با دو صربوب كے ساتھ مارنا حكن ہوتان نزین ہول توب عمل تنرب الس سے
امار باطل ہوجانی ہ اس عرب بعض او خات مجري اور ليو تعليف بهنج اسنے بن توانسي دور كرنا بھی جائز ہے اسى طررت طجدانے كى خرورت براق ب كيونكر ذكھ بلد نے سے ختوع بن خلل بيا ہوتا ہے حصرت معاذر منى الدنون غاز بن حجول اور ليركو كراتے النے حضرت عرفارون رمنی الشرف الى عند نمازے ووران توں كو مار وسنے حتى كدان كے باتھ برخون نظراتا بے حضرت الم نعنى رحمہ اور فرانے بن بول كو كي كركہ اسے سے مورے اوراگر مار بھى دھے توكى كورے نہيں حضرت ابن مسيب رمنى المنوع نہ فرايا

اس پودکرسل کرفیدیک دے۔
حزت بیار رحماللہ فرمائے ہی میرے نزدیک زبادہ مہتریہ بات ہے کہ اگر وہ افیت نہیں بنجاتی تواسے بھوٹر دسے
اگر نمازیں میرط رحماللہ فرمائے ہی میرے نزدیک زبادہ مہتریہ بات ہے کہ اگر وہ افیت نہیں افرائے ہے ورفہ کھال تو یہ
ہے کہ نمازیں میرط رے نیجے اگر جب وہ فلیل ہواسی کیے بعن حمالت کھی کوئی نہیں افرائے تھے اور فرمائے ہیں ا ہے فنیس کو
اس کا عادی نہیں ۔ اگر ورفہ میری فاز خراب ہوجا ہے گی اور میں نے سناہے کہ سافق کوگ با دشا ہوں کے ساخت ہت نمازہ ورفہ ہیں اور حرکت نہیں کو سے ۔ اور بعض اور ات جمائی آئی ہے تواہیے منہ بریا تھر کھنے ہیں کوئی حرت بہیں اور ہا تھر کھنے ہیں کوئی حرت بہیں اور میرک آسمان

مسئله:

جُرنے بن کرنماز بڑھنا جائزے اگرعیان کا نکا فاکا اکسان ہے بیکن موزوں میں برخصت نہیں کیوں کہ ان کا فا

مشیل ہے بلکریو نجاست اکس لیے معاف سے ادریس حال کا ہے۔ رول اكرم صلى الشرعبيدوسلم ف ابني تعلين مبارك من نمازير عن مجرانس آبار دبا نوصحابركرام ف عي است جرف آبار دیئے، آپ نے بوجاتم نے اپنے بوٹے کیوں آنارے ؛ انہوں نے عرض کیا کداک ونعلین مبارک آبارتے دیجہ کرم نے جی اپنے بوتے آبار دیئے نی اکرم صلی المتعلیہ وسطے فرايا صرت جبرى علىسالسام مرس باس أك اورمج بتاياكه ان جونوں كے ساتھ كچه كام واسے بين فرس سے وستنس م ين اكن كا الده كرس تو تونون كواك كرديجه اكران من كوئى نجاست موتواس زين برسك اوران من غاز يوسه (١) بعن صرات نے فر لما کہ نعیس بی نماز ریاصا افغل سے کیوں کہ صورعلیہ السام نے محام کرام سے پر جہا کرنم نے اپنے ہوتے مجول آلرسے اور برمبالغرب بی اکرم صلی الله علبروس است است اس مجدیدها تاکه ایب ان کو بوشے آبار سنے کی وجہ بادی۔ میوں کما ب کومعلوم تھا کھی ہرام نے آپ کی آباح میں آبارے میں حض عبدالشربی سائب رضی الشرعنہ سے مردی ہے کہ بی اكرم صلى الشيطبروسلم ف ابيت نعلين مبارك آنارس (١) توكوبا آب ف دونون طرح عل كيا سه- ١٣) جوآدمی جُوناآ مارے تواسے جا ہے کراپنی دائیں یا بائی جانب نہ رکھے اس طرح جکد تنگ موجا نے گا اورصف الرف جائيگی بلك الميف المن ركع المين بي المي ورك المراد المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والم غازيط صفى كا قول كياب انبول سنصاسى معنى كالحاظ كيابويني ول كاالس طوت متوصر بونا- حضرت ابوسري رض المذنف ك سے مروی ہے کرنبی اگر مصلی الله علیہ وسلم نے فرایا: اذا صَلّی اَحَد کُمْ فَلْیَجُعَلُ نَعْ لَیْ فِی کِیْ مِی سے کوئی شخص نماز بیسے ہونوں کو بین ریجہ لَیدو رم) پاؤں سے درمیان رکھے۔ حزت ابوم رہ برض اللہ منہ نے کی ووم سے اُدی سے فرایا کہ جزنوں کو باؤں سے درمیان رکھوا وران کے باعث کی مسلان عنا سے مروی ہے کرنی اگرم صلی السرعلیہ وسلم نے فر مایا:

كواذبت ندبينيا و- اورسول اكرم صلى الدعليه وكسلم سنه الاست كوانت وقت استفعلين مبارك بائي طون ركه وه

١١) سنن اني دادُوحلد إول من ٥ وكن ب العدادة

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائدمبر ٢ص ٥٥ بأب العسلية في النعلين ـ

<sup>(</sup>١٧) آج کے دوری جوتوں میں غادر پڑھنا مشکل ہے کیونا۔ داستے نا پاک ہوتے ہیں مرکین کی میں دیت بنہیں ہے اور ساجدین در این، قالين اورصفين مونى من البندني جوتے من خارج م سكتے من ١٧ سراروی -

<sup>(</sup>م) مسنن الى داوُد عداول ص ١٩ كتب السواة

ره ؛ سنن البحاود مبداقل ص ٥٥ كتب العدادة

ہذا امام کواسی طرح کرنا جا ہے کیونکہ اسس کی با ئیں جانب کوئی شنعص کھوا انہیں ہوتا البتہ اپنے سامنے ندر کھے اسس طرح اس کی توجہ تبط جائیں گئی بال قدیوں کے اکے رکھ سکتا ہے شاید حدیث سے بہی مراد ہے مفت جبیرین مطعم رضی اللہ من فرانے میں جنوں کو قدموں کے درسیان رکھنا برعت ہے۔

غاد بن فوكنست غاز نبي لوقتى كيول كريمل فليل سب اورجين جيز سه ادار ماصل نبوده كام شمار نبي موتا اور كام كے حروث كي شكل پر فعول على كام في البته به مكروه مع لهذاكس سے بحنا جاميد وہ طرافيد اختيار كرسے جس کی اجازت سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے دی ہے بعن صحاب کرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلب وسلم نے قبلہ کی وات تھوک دیجھا توسخت عضہ میں اکٹے پھرا بک مہنی سے مکرچ دبا جواب کے واقع بن تھی اور فرا با خوسنبو لا و بنانچہ آب ف اس نشان برزعفران لگادی چر بھاری طرف متوصر ہوئے اور قرایا تم میں سے کون چا ہا ہے کہ اس كے بہرے بنفوكا جائے وہم تے عرض كيكونى جي بني جائنا فرمايا جب تم بي سے كوئى غاز بي داخل بوزا ہے تو الله تعالى السسك ورقبله كعدرميان مواجه را)

اوردوسرے الفاظ میں بوں سے کرالٹر تعالی اکس کے سامنے ہوتا ہے بین تم بہ سے کوئی جی اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھو کے بلہ بائیں طوف یابائیں باؤں کے بیجے تھو کے (۲)

اوركوئى بنكامى صورت موقوا بنے كيارے بن تقو كا وراكس طرح رعل كرك بتايا، اس ايك دومر سے كما تھ

مقدی کے وال ہونے کے بیسنت بھی ہے اور فرص بھی ،سنت یہ ہے کہ ایک مقدی ہو نوامام کی وائیں مانب تھوڑا ہے چیجے کو اہمواور ایک ورت ام کے پیھے کو می ہواگر امام کے ہو میں کو ی ہوجائے تو بھی حرج نہیں لیکن سنت کے فارون سد ایس

اگر عورت سے ساتھ مردھی موتووہ امام کی دائیں جانب اور عورت بچھیے کوئی مو۔ اور تنہا ادمی صف سے پیھیے کھڑا

١) صيح مسلم ملداول ص ٢٠٠ كناب المسامد

<sup>(</sup>١) ال وقت معد كافرش نقط نيمي ريت نعى غوكا جاكت تعا أج كل كمساميين ايسامنين موسكنا ١١ مزاروى)

<sup>(</sup>١٧) ميح سلم بلاول ص ٢٠٠ كناب المساحد

<sup>(</sup>٢) مورت الم محساقة مل كولمي نبي وكتى اس عد عاز توف جاتى ہے ١١ بزاروى

مسئلاً

مبوق حب الم کی نماز کا الخری حصر پاکن تو در نماز کے بیلے سے کی طرح ہے دوالم کی موافقت کرے اور باق نماز کی اسس بربنا کرے اور جبح کی نماز کے اخریں تنہا ترز ن پڑھے اگر جرالم کے ساتھ تون پڑھ جبا ہوں احما ف کے نرو بک فجری نماز میں فنوٹ بڑھ اس بھی نہیں ۱۲ ہزاروں) اگر الم کے ساتھ تیام کا کچھ حصہ بائے تو د عایم مشنول نہ ہو بلکہ سورہ فانحہ بڑھے اور وہ جب تحقیقت سے ساتھ وا حناف سکے نزد یک منق تدی قرائت نہیں کرت کا اہدا وہ فاتح جبی نہیں بڑھ سکتا بلکھا موق ور سے رہما ہزاروی)

اگرامام رکوع بین جلاجائے اور براس کورکون کی عات بین بل مکتا ہونو فاتحہ کو کمل کرے اگرہ ہوسے نواام کی موات کوسے اور کوع بین جلاجائے اور براس کورکون کی عات بین با میں اور امام کروع بین جلاجائے کی وجہ سے ما قطام کو سی کا محافظ کو اور اکروہ سورت برطور ہاہو (امناو اسے نیز یک نین ) اور امام رکوع بین جا اسے نواسے چھوڑ وے اگرامام کو سی یا تشہدیں بائے تو باتھ ہوئی کرم کرم کھنے سے بعد بی جھوٹ کے اور ایک بین کو جا اور ایک بین کوت بل جائے کی اور تیکر اس کے کہ جب اسے رکوع بین امل اور جھکنے سے بیے موفاری بین مارین سے بین موزی وہ ام سے بیجھے ہے۔ اور اگرامام کے ساتھ دکوع بن اطبینان واعتمال سے ایک بیٹ موزی بین موزی بین مارین سکے بیلے ہوئی بین موزوم بھی رکوع کی اور تیکر امام رکوع کوست کو بانے والانہ ہوگا ہی اعبی امام رکوع بین موزوم بھی رکوع کرے اور اگرامام رکوع کوست کو بانے والانہ ہوگا ہی اعبی امام رکوع بین موزوم بھی رکوع کرے اور اگرامام رکوع کوست کو بانے قواب اسے یہ رکوت ماصل نہیں ہوگا ۔

بوشخس ظهری نماز ندبره سکاا در عمر کا وفت موگبا نو بیلے ظهری نماز پر سے ادر بجرعسری نمازادا کرست اور اگر بیلے عسر ا، نماز پڑلالی : تب جی جائز ہے (۱)

نیکن نزک اولی سے اوروہ اخلات سے شعبہ میں داخل ہوگیا اگر امام کو بائے تو عسری نا زرپھرکر اس سے بعد ظہر کی نمازر پڑھے کبوئد جاعث سے ساتھ اوا بگی منزے (۲)

اوراگرسیلے وقت میں تنہا غاز رئید لی پھر جا عیت کو بایا نوجاعت سے ساتھ بڑھے اور وقتی غازی نیت کرے املز تا لیا جے جاہے گافتول فرائے گا اوراگر فوت سندہ غازیا نعل کی نیت کرسے تب بھی جائز ہے۔ (۲)

اورا گرح عنت کے ساتھ ویڑھ جہا ہوچر دور سری جاعت کو بائے توفوت منڈو نماز یانفل کی نیت کرسے کیون کی جہاعت کے ساتھ اوا کی نماز کو دوبار پڑھنا جا گزنہیں ہیلی صورت میں جماعت کی فعنیلت کا اختال تھا۔

#### مسئلة،

مست و مست و من المرائد المرائ

ہے وہ بی سے سے اور وہ ایسا عمل ہے کہ بیت نظر میں درود دشریف نم پڑھے یا مبول کر کوعل کرسے اور وہ ایسا عمل ہے کم اگر جان اوجہ کر کر تا تو غاز فوٹ جاتی یا اسے ترک ہوا کر نمعلوم کننی رکھات بڑھی ہیں باجار ؟ نوانیس پرعمل کرسے اور سالام سے بید سیدہ سپوکر سے اور اگر سلام کے بعد دوری طور پرجب یا داکسے تو سی و سروکر سے اور اگر سلام ہے بعد یا دونو ہوئے ہے بعد میں میں بیائے ومنو ہوئے ہے بعد میں میں بازی خاز ہا طل موجا کے گی ۔ (۵)

(۱) اونا ف کے نزدیک عفر کی نمازای مورت میں مائز مول حب اسے ظهری نمازیا دخرمی یا وه صاحب ترتبیب خرمویی ای وقت اس کے ذمہ یا نجے سے زیادہ فازیں موں ورخ عمر کی فاز خرموگ ۱۲ ہزاروی

دہ، احاب کے نزدیک صاحب ترتیب جاعت ہی تُنال ہونے کی بجائے کیلے ظہر دلیھے ١٧ مزاروی

دمه، فرض نماز دوبار در مضا جائز نہیں ہذا جب انگ نماز پڑھی تواب امام سکے ساتھ نغل کڑھ مکتا ہے بسٹر لملیکہ عصر مغرب اور فحر کا وقت شعود ۱۲ میزاردی س

رم) خارکے بیے ملہ رنب اس تفرط ہے اسمینے اسے نئے مرے سے خار رفی ما کار دوجا م صلی المرعلیہ کم کی نعلین مبارک کے ساتھ نجاست انتھی۔ (۵) پہلے مقدسے میں درود شریف بنیں بڑھا جاتا اکر ٹرچے تو بوہ سرم کا بیز اضاف کے نزد بک سی و سہوسام کے بعد مختاہ ما مزاددی کیوں کرسلام کے بعد حب وہ سجد محرے گاندگویا اس نے جول کرسلام کو دوکسری عبر میں داخل کر دیا اہذا اس کے ساتھ مازسے با برزیم شنول ہوگیا اس لیے وہ سجبسے کے بعد دوبارہ سلام پھڑتا ہے اورا گرسجد سے نظافے سکے بعد وہ بار داگر سجد سے نظافے سکے بعد بعد میں میں میں اور میں میں بار دائی اس سجدہ فوت ہوگیا رہنے مرسے سے نماز رہر ہے).
مسئلہ د

نازی نیت یں وسوسر کا سبب عقل کی خرابی پاکٹریت سے جالت ہے کیونکر الردے اور نیت کے سلیے میں الترتعالى كے ملم كاتميل دوك رول كے كاك تعليم كا تعليم الله الله ماك تعليم دورول كانعظيم كالوح مع جب آدمى ك یاس کون عالم استے اوروہ اس سے لیے کوا موجائے اولاس ونت کے بی زور فاصل عالم کے اسے براس کا تعظیم کے لیے مرا ہونے کی بنت کتاموں اور بنیت اس مے انے ہی کرے اور کھے اس کی طرف متوم مراسوں تورا وی سے وقوت ے للداسے جا ہے کہ جونی الس عالم کو دیجھے اورائس کی فضیلت کاعلم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اوراسے کھوا كروب توبرتعظيم كرف والا موكا البته اكروهكى دوكسر س كام ك ي كوال مويا غفلت من تعا نوبرتعظم ك فلات من ب يدمشرط كذطرى غازاداكرف والا بواس طرح بهدكم استضى كا كطر بونااس عالم ك آف ك ساغده بوا بوالديراس كى طرف متوصبه واوركوئى ووسسواسب نهوا وربنغيم كى نيت بن كرست تاكديه على تغلي قوار بائ اوراكروه بيط يعير كر كطرا موبالمجد در عفير كر طوام واور تعطيم نهي مع مرورى مي كريه صفات معدم بول ا ورمقم ويعي بول جرال كا حلي عامر مونا ایک محطرسے زیادہ نہیں ہونا البتراکس پر دلالت کرنے واسے الفاظ کی نرتیب میں دفت گیا ہے یا تووہ زبان سے وانا ہے یادل ہی سوتیا ہے اور جس ادمی کونیت کے بارے ہی اس انداز کا علم نہ مرکویا وہ نیت کوسمامی بنیں کیونا میت کا كامطلب مرف إننا بي رجب نهين ونت برغازادا كرف كرب بدياكم الوم تعيل كاكم رس بوك -تووسوسم عن جالت سے كيونكريم مقصود اور سان باتوں كاعلم دلى اكب مى حالت ميں جمع موتے ميں اكب إيك كر سك ذہن میں بہن استے کہ دل ان کود بھ کر سوچ بچار کرسے دل میں کسی چنر کے حاضر ہونے اور سوچنے میں اس کی تفصیل سے درميان فرق مصصوروغفلت بي تضاويه اكرمينفه بل طور بيد مو توضف كسى عادت جيز كاعلم ركفتا مع وه ايك علم سے ایک ہی مالت بی اسس کوما ن لیا ہے اور سعلی علوم حاصرہ کو تصنی سوا ہے اگر صرمضل نہیں ہوا کونکہ تو آدمی ما دت كاعلم ركفنا ب است موجود وموم ، تقدم وناخراوروقت كاعلم وعانا ب كوزكر عدم ، مقدم اور د تود مؤخر بونا ب نوبيعوم حار معظمين بإ في ما سيم باكس كي دبيل يرب كرمادت كاعلم ركف والا الركسي ووكسري بات كاعلم مراحقا مواوراسي كما جائے ككياتم فقط تقديم يا فيريا عدم كوجا نتے مو يا تهيں عدم كے مقدم اور وجود كے مؤخر بون كا علم ہے يا اكس زمانے كوفع سنة مرحومقدم اور مؤخرين تفتيم مواب اوروه كهدين ما الكل بنين جانبا تووه جولا مو كا وراكس كاير تول اكس 

والاشخوں اپنے نفس کو اس بات کی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اسس سے ظہر کی نماز موسنے ، اوا ہوتے اور فرض
ہونے کو ایک ہم حالت ہیں الفا فاسے ساتھ مفصل طور پرچا ضرکر ہے اور اس بات کوسا صفے رکھے ، اور ہر بحال ہے اور اگر
و کسی مالم کے لئے کھڑا ہوتنے وقت ال تمام باتوں کا نفس کو مکلف بٹائے تواس سے بے شکل ہوجا ہے گا۔ تو اس معرفت
کے ذریعے وسوسے ختم ہوجا تے ہم بعنی وہ صرف اس بات کو جان سے کہ اللہ تفالی سے حکم کی بجا اور کا اور اکسس کے غیر
کا حکم ہجا لانا نبت ہیں ہوا بر ہم ۔

جوشخس،ام سے پہلے سراٹھا اسے کیا اس کو اس باست کا ڈرنہیں کہ افرتعالیٰ الس سے سرکو گڈسے کے سرکی طرح کردسے۔

آپ فرالا: آمّا بَحْنِى الَّذِى بَرْ فَعُ رَاسَهُ أَبْلَ الْإِمَامِ آنُ يُجَوِّلُ اللهُ رَاسَهُ رَأْسَ حِمَارِ-(١)

اگرچہ ام سے ایک رکن بیں پیمھے رہنے سے نماز باطل میں ہوشلاً ام رکوع سے کیدھا کھوا ہوگیا اوروہ اجی کا گوٹا بیں ہے مکین اکس مذکب پیمھے رسنا نمروہ ہے اگر امام اپنی بیشائی زبین پررکھ وسے اور وہ ابھی تک رکوع کی حد کہ جی نہ بینیا مزنونماز باطل ہوجائے گی اسی طرح اگر امام نے دوسرے سجدے کے لیے سررکھ دیا اور اس نے عبی تک پہلا سجوہ نہیں کیا۔ (۲)

مسئله

جوشخس نمازے بیے جائے تواس پر لازم ہے کہ اگر دوسے شخص کو نمازیں نلطی کرنا دیکھے تواکس کو بنائے اور
اس سے تبدیلی کروائے اگر بیمل کسی جا بل سے صا در ہو تو نوبی کے ساتھ بنا سے شکا صفوں کو برابر کرنے سے بیے کہنا صف
سے امگ تنہا کھوٹے ہونے والے کوروکنا ، اکام سے بیلے سرا ٹھانے والے کوروکنا اور اس کے علاوہ ویگرا مور
نبی اکرم ملی انڈرولیہ وسلم نے فرا کی :

جابل ک ده سے اکس عالم کے کے خوابی ہے ہواکس رجاحل کوسکھا تاہیں۔ وَيُلُ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ حَبُثَ لَدَيْعَلِّمُهُ (٣)

له بعیکت (س)

حفرت این مسودرض الله عنه نے فرمایا "جس نے کسی کو غاز بن غلطی کرنے دیکھا اورا سے مذرو کا تودہ کن وہن اس کا شرکی

ہے "صفرت بعال بن سعید سے مروی ہے انہوں نے فر مایا گما ہ بیرت بدہ سوتو صرف گناہ کرنے والے کو نقصا ان دتیا ہے اور

حب نا سر سوا ورا سے بدلانہ جائے نواس کا نقصا ان سب کو سن ایسے دیا ہے حدیث بین ہے " صفرت بال رصی اللہ عن من من درست کیا کرنے اور ان کے تحذو و پر درسے ارت ورس)

(۱) میرے مسلم مبدا دّل ص ۱۸ کناب الصلواۃ (۷) ان تمام مود توں میں حکم میر ہے کہ اگروہ اہام سے ساتھ دکوع یا سی سے بیں مل جائے تو غاز درست ہوگ ورنہ با طل ہوگی -(۳) مسئدالفرویسس جلدم ص ۵ ہوئیت ام ۱ > (۲) مجمع الزوا نُد حبلہ ۲ ص ۹۰ باب الصعن فی الصلواۃ حزت عرفاروق صفالندعنہ سے مروی ہے انبول سے فرایا نمازیں اپنے بھاٹیوں کو دیجھوا گرنہ یا کہ تو معلوم کرویمار موں تو بھار پری کواکر نفر رست ہوں توان کو تعرف کو جو کھنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت چھوٹر نے پر انہیں تنبیہ کرواس سلامی سن نہیں کرنی چلہے پہلے لوگ اسس معالمے ہیں مبالغہ کرتے تھے جنی کہ ان ہی سے بعض تصارت جا نوا تھا کر اس آ دی کے دروانے پر سے جاتے ہو جماعت سے پیھیے رہ جاتا یہ اس بات کی طرت اشارہ ہو تا تھا کہ جماعت سے فوت سندہ ہی چھیے سمت سے زندہ نہیں ۔

جوا دمی سیدیں داخل بو تواکس کوصف کی دائیں طوف بیضے کا ارادہ کرنا چاہے اس بیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسیم سے زمانے یں لوگوں کا اکس طرف بچوم ہو تا تھا۔ حتی کہ کسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کی فدرست میں عرض کیا گیا کہ بائیں جا کوھی پڑدیا گیا ہے تواکپ نے فرایا جس نے سجد کی بائیں جانب کو آباد کیا اکس کے لیے دوگرنا اجرہے دا) لعمن اوقات صف بین کوئی بچے ہوتا ہے اور میٹر تفس اپنے لیے جگا پہنیں با پانو اکس سے لیے جائز ہے کہ بیچے کو پیچھے کہ کے خود وہاں مافل ہوجائے۔ مطلب ہیہ ہے کہ جب وہ بچہ بالغ نہ ہو۔

ہم نے ان مسائل سے بیان کا اورہ کیا جن میں لوگ عام طور پر بندا میں نماز کے متعرق احکام وظالف سے بیان میں ایک سے ان شاواللہ تعالیٰ ۔

## سالوال باب

### نوافل كاسان

جان لوا کرفرانف کے علاوہ نمازی بن قسیس بن ۱۱) سنت ر ۲) مستعباب ر ۱۲) نوافل سنت سے مرادوہ نمازہ بن جس رحضور علیہ السلام نے موافل سنت فرمائی رہن بند کہا، جیسے نمازوں کے بدر سنت موکدہ، چاشت کی نماز، وتر، تجدوفرہ (۱۲)
کیونکی سند سے مراووہ لاک تہ ہے جس پر جابنا چاہے مستعبات سے مرادوہ نوافل بن بن کی فضیلت کے بارے بن احادیث الی بن کی نصبیت کے بارے بن احادیث الی بن کی نماز کے سلے بن ذرکریں میں احادیث الی بن کی اور داخل مونے وقت نفل پڑھا وغیرہ۔

پہلی سام ؛ دو نوانل جورات دن کے بر گئے سے بار بار اکنے ہیں اور یہ آٹھ ہیں با چے سنت مؤکدہ میں جو با نجے نمازوں سکے ساتھ ہوتے میں اور نہیں ان کے علاوہ میں چاشت کے نوافل ، مغرب وعشا دکے در میان وقت کوعبا دت کے ساتھ زیدہ رکھنا اور توجد۔ ا۔ فرکی سندہیں ؛۔ یہ دور کونٹیس میں نبی اکرم صلی اٹد علیہ وسلم نے فر مایا میں کی دور کونٹیں دنیا اور تو کھیاکس میں ہے ، سے

ان کادفت فجرمادی کے طوع سے شروع ہوتا ہے اور فجر مادی کناروں میں چیلئے والی روشنی ہوتی ہے لبائی ہیں ہوئی شروع بن اس موجہ ہوتا ہے کر بہرہ اندی منازل کا علم ہویا یہ کوجب فلاں منارہ نظر ہے گا ڈریاکس سے متبنے کی دورا توں میں جاند کے ذریعے اس موجہ ہوتا ہے کہ در ایس موجہ کا دورا توں میں جاند کے ذریعے ہوتا ہوتا ہے اس موجہ ہوتا ہے کہ دورا توں میں جاند کے ذریعے ہوتا ہے اور اور اور میں دفن بھی بڑجا اس کی تشریح کا فی طویل ہے طالب آخرت کے لیے جاند کی منازل کا علم نہا ہت اس ہے اور فرکی فرض نماز کے لیے جاند کی منازل کا علم نہا ہت اس ہے اور فرکی فرض نماز سے اور اور کی خوابات کی مقدار پر مطلع ہوسکے ۔ اور فرکی فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار پر مطلع ہوسکے ۔ اور فرکی فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار پر مطلع ہوسکے ۔ اور فرکی فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار ہوگئے ہوتے ہوئے دور کی فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار ہوگئے ہوتے ہوئے دور کی فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار ہوگئے ہوتے ہوئے دور کوئی نماز میں شدت طریقے ہے ہے کہ انہیں فرض نماز سے اور کی خوابات کی مقدار ہوگئے ہوتے وابات فرض نماز کے علاوہ کے اور کی نماز نہیں شول ہو کہ ہوئے ہوئے دور کی نماز نہیں۔ اور کی کی نماز نہیں۔ اور کی کی نماز نہیں۔ اور کی نم

پورجب فرض غازسے فارغ ہوجائے نواٹھ کرسنتیں بارے کے اور صبح نیہ ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بارھے توادا ہی ہوگی کیونکہ وفت میں برفرض کے تابع ہی اور تفتیم و تا فیر سے اعتبارسے ان میں ترتیب اس وفت سنت ہے جب جاعت نہوری ہوا ور حب جماعت ہورہی موٹواب ترتیب بدل جائے گی البتداداً بگی باقی رہ جائے گی (۱۳) متحب بیرہے کرسنتیں گھریں مخترط سقے پر بارچھے چرسی واغل موکر تحییا لمسجد کی دور کمتیں بارچھے اور بائی جائے اور

<sup>(</sup>۱) ميع مسم جداول ص ۱ و۲ باب استباب ركعتى سنة الغر-(۲) ميع مسم مبداول ص ۲۲۷ كتاب مدادة المسافري -

<sup>(</sup>۱۷) ا حاف کے نزدیک صبح کی منتوں کی تاکید کی وجہ سے مکم ایر ان سجھے کہ اندیش بڑھ کرجاعت کی ایک رکعت پلے کا توہید منتیں بڑھ مستے کو در جاعت میں شامل ہواور حب سنتیں و جائین تو فرضوں سکے بدیش بڑھ سکتے کیونکر اس وقت نوا فل جائز نہیں لہذا مورج طوع ہونے کے بعد بڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی

فرض نمازتک کوئی نمازنہ پڑھے (فرض کے بعدھی نفل نس بڑھ سکٹا) اور اچھا طراقیہ یہ ہے کہ صبح کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر د فکر اور فخر کی دوسٹنوں اور فرضوں ہیں شنول رہے۔

النظم كاستين بي بي وركعتين فرضون ك بعداور بيطي سنت مؤكده بين اور جار ركعتين بيد بي بير بيري المنت بين البيران ووك مقابل بين وركعتين فرضون ك بعداور بيطي سنت بين المرام صلى الترعليه وسلم سع روايت كرند بين .

تعداً ذَدَ الله النفس ويحسن قرا نهون من قرال تنمس ك بعد جار كمات بير ها اله تنمس ك بعد جار كمات بير ها اله تنمس والمنت والمن مناق من قرات ركوع اور بواعي طرح كرت تواس ك ما تق من منافرة على منافرة والمن ك المنافرة والمن ك المنافرة والمنافرة والمنافرة

اورنی اکرم صلی الله علیہ دسلم زوال کے بعد جار کو توں جو طریقے تھے انہیں نہا ہت طوبل بڑھتے اور فراتے اس ونت اسان سکے دروازے کو سے جانے ہن نوہی جا شاہوں کہ اکس وقت مبراعمل اور کواٹھایا جائے (۲)

اس حدیث کو حضرت امرابوب العماری رضی الله عند شے روایت کیا اور وہ اکس میں تنہا ہیں اکس بات پر صفرت ام المومنین ام جید برض الله عنہا کی روایت جی والت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وکسم نے فرمایا،

جس فے ہرون فائف کے علاوہ بارہ رکعات بڑھیں اس کے بیے جنت بی مکان نبایا جا آ سے فرست پہلے دو، طہرسے پہلے چارا وربعد میں دد، عصر سے پہلے دو ادر مغرب کے دور کھنیں۔ مَنُ صَٰكًى كُلَّ يَوُمِ اثَّنَتَىٰ عَشَى الْأَرُكُعَتِهَ عَبُرُ الْكُلُّوُبَةِ نِهِى كُنَّ بَنُثُ فِى الْجَنَّةِ رُكُعَتَهُ ثَبُلَ الْفَهُرُ وَارُبُعًا فَبُلَ الظُّهُرُ وَرُكُعَتَهُنِ بَعُدَهَا وَرُكُعَتَهُنِ قَبُلَ الْعَصَرُ وَرُكُعَنَهُنِ بَعُدَ الْمُعُنوبِ-الْمُعُنوبِ-

حعزت ابن عُررِی الله عنها فراتے ہی مجھے بی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے دس رکعات کے بارسے ہیں یا دہے جیانی ہر اہم اس دورکھ تاریخ کی دورکھ توں سے علاوہ باتی وی کچھے ذکر کیا جو تھڑت ام جبید برضی اللہ منہا کی روایت میں فرکورہے ہے وہ وقت تھا کہ اس وقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کے یاس کوئی نہ جاتا ایکن میری ہمشیرہ حضرت حضد رضی اللہ اننا کی منہا منہا منہ کے جہ سے بیان کیا کہ بی اس میں اللہ والے گھری دورکھنیں پولے تھے بھر دمسجہ کی طرف آت رہے ہا تھے ایک عدریث

(۱) فوت القلوب جلدا ول ص ۲۰ الفصل الحادی والعشرون (۲) سندا ام احدین صنبی جلده ص ۲۰، مرویات ابوابوب انعماری رسی مصنعت ابن ابی سشید به میرکتاب الصلوة

مِن فرایا ظهرسے بیلے دورکتیں ،اورغنا و کے بعد دورکھیں لہذا ظہرسے بیلے میاریں دو کی زیادہ تا کبد ہوئی اوراکس مماز کا وقت زوال سے کشروع موحاً کہے۔ (۱)

سے سام کی ماسکتی ہے۔

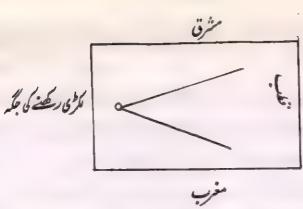

١٠ عصرى سنتن و عصرت بيل عاركات رسنت فيروكده ) بي حفرت الومرر ورض الله عنه نبي اكرم صلى الله عليه وك سے دوابت کرتے ہیں آپ سنے فرایا۔ رحم الله عَبُدًّا صَلَّى فَبُلَ الْمُعَمِّرِ اَرْبُعًا۔ الله تقال اس بند سے پرم فرائے جو عمر سے بہلے جار کو تا

تورسول اکرم ملی الدعلیہ وسلم کی دعا میں ماخل موسنے کی امیدریرم نماز بڑھنا نہایت مؤکد سنجہ سے کیونکہ آپ کی دعا بھٹیا ا قبول ہوتی ہے دیکن جس طرح آپ ملہ سے پہلے کی دورکعتوں (عاررکعتوں) کو مہیشہ بڑھے نتھے آتی یا بندی عمری سنتوں سے ہے منابع

الم مغرب کی سنیں ، به دورکعتب فرضوں کے بوری ان کے بارسے میں روایات مخلف بہنیں ہیں البنہ مغرب سے بہلے بعنی مؤول کی افران دورکعتب فرصن جلدی جلدی براست کے بارسے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت مثمان مغرب المبنی مناصرت المبنی میں معامیت ، حضرت البوذر رصفرت زبیب ثابت اوران کے علاوہ دیجر صحابہ کرام رضی الله عنهم سے منقول ہے وصفرت البوعبادہ باکوئی دوسرے صحابی فر اتے ہیں۔

م جب موذن مغرب کی ا ذان پر منا تورسول ا کرم صلی انٹرعلیہ وسل کے صحاب کرم ستونوں کی طرف مبلدی حابدی جاستے اور دو دورکتیس رفیصف (۲)

ان بن سع بعن حضات فرما نے بن مم مغرب سعے بہلے دور کونین پرسطتے حتی کہ اسنے والا آنا ورسجت کہ ہم نماز را و مجے بن ادرده پرجینا کیاتم نے مغرب کی غازر ایدلی ہے ؛ (۲)

وا جامع شدنى عبد اول ص ٨٩ باب ماجا وفي الدريع قبل العصر

(۲) صبح بخارى علدا ول صى يدكمناب الاخان

(٣) جمع مسلم علما ول صء ١٨ كتاب صلاة المسافري

بینازسر کاردوعالم مل الدعلیه وسلم سے اس قول کے عموم میں داخل ہے کہ دوا ذانوں داذان اور آفامت) کے درمیا سے جوجاہے (راجھے) دا)

نظوں سے خائب موجائے اگر مغرب کی طرف بہار مہون تو ڈقٹ کرسے یہاں کک کرمغرب کی طرف سے اندھ برامشرق کی طرف اُ تا ہوا دیجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا :

جب دات ادھر رمغرب کی طرف) سے کمبائے اور ادھر سے دن چاہ جائے توروزہ دار روزہ افطار کرسے -

إِذَا آثُبُكَ اللَّبُكُ مِنْ هُمُنَا وَأَدْبُكِ اللَّهَارُمِينَ لَمُ اللَّهُ الْمُعِنْ مِنْ هُمُنَا وَأَدْبُكِ اللَّهَارُمُونَ لَمُ اللَّهُ وَمِنْ

عدرریا ایک من ارازی سرف با با رک ات می جو فراکس کے بعدی حفزت عائد رض الله عنبا سے مروی ہے فر وائی ہیں مدسول اکرم ملی الله علیہ ول مازعتاء کے بعد عابد وک ات بڑھتے بھر اکرام فرا ہوجائے رہا)

ارسول ارم مل اندها بدوسم عارسا وسے بور باروات پر سے برام مرام مرام باری انداز اللہ بینی فرسے بہلے دور کتاب ا بعن علامنے احادیث کو جم کرنے کے بعد فرض رکعات کی تعداد کے مطابق سترہ سنتوں کو پندفرایا بعنی فرسے بہلے دور کتاب ا کہرسے بہلے جارا درمیں دو، عصرے بہلے جار، مغرب سے بعد دو، عثار کے بعد نبی ونز رواجب) رم)

فہرسے بہتے ہارادوں وو مطرف ہے ہورہ مرب سے بعددہ مقرر کرنے کا کوئی مطلب ہیں رہ جائے کا کیونکہ بی حب تم اس سے بی وارد احادیث کی موزت حاصل کراد گئے تو تعداد مقرر کرنے کا کوئی مطلب ہیں رہ جائے گا کیونکہ بی اکر صلی الشھلیدور سلم نے فرطایا ،

وا) مجمع سم طبداهل من > ١٦ كن ب صلاة المسافرين -

<sup>(</sup>٢) معع مخارى مداول ص ١٢ ٢ كذاب الصوم

رس سنن إلى والمدعبداول مدا باب العسلوة بعدالت ر

ام) مسندام اعدين منيل ملداول من ٩ هر مرويات على صى الشرعند

الصَّلَاةِ خَيْرُمُوْصُوعٍ فَمَنْ شَاءَ الْكُثْرُ وَمَنْ مَا رُبِيْرِ بِي جِرْبِ بِومَقَرَى مُنْ بِي جِمِامِ زاده بِرْعِ شَالْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال اورحس كادل جائه كمراس

اب مروز خص جوراء اَحرت کامالک ہے اسے است امتبار سے کاحس فدر معدائی کی رغبت رکھا ہے ان مازوں میں سے افتدار كرسابة مارى كذشة تغزريس ظامر مواكران من سعين كى زبادة اكبدس اورموكة عل كوهمورنا عقل سع بعيد من فوا ير كرفوا فل كے ذريعے فرا نُفن كى تكبيل بوتى سب لهذا جوا دمى زيادہ نيس براھ كا توسكن سے كر الس سے فرض نفقيان سے سارت درس احداس کا تدارک می ندموا-

الم وزر : - حفرت انس بن مامک روخ الد عنی " ووری من و فانے بن رسول اکرم صلی الله علیه وسط عشاد کے بعد بین رکھات بیش صفح بین رکھات بیش من سبح اسعد دبك الد علی " ووری من " قال جا البھا الكفرون " اور تبری من " قال حد الله احد " يرفض نهے - (۲)

ابک دوسری روایت بن اکیا ہے کر بنی اکرم صلی السّعلیہ وسلم وزوں کے بعد دورکتیں بیٹھ کر بیسے اور کیے صد ورکتی ار كرمين ومنعف كى وجرست إيساكرت تھے ) والا)

بعن روایات بین ہے کرآپ جب بستر تیشر لیف مے عاب نے کا ارادہ فرانے تو گھٹوں سے بل اس کی طرف براے اور سوف سے پہلے وہی دورکعتیں بڑھے تھے ان بی سورہ زلزال اور سورہ تکا ثر برطے تھے ایک روایت میں سورہ کا فروں کا

وترایک سدم کے ساتھ دموصولا) اور دوسلاموں کے ساتھ دمفقولا) پڑھناجی جائز ہے داخان کے نزدیک ایک ہی سدم سے بڑھیں کے کیونکہ صنورعلیالسدم سنے ایک رکعت سے منع فرایا ۱۲ ہزادوی ) رسول اکرم صلی الٹرطیب وسلم نے ایک رکعت تین ، پانچ اوراسی طرح طاق رکھانٹ سے ساتھ نمازکوونز بنائے حتی کی وہ رکعات پڑھتے ۔ تیرہ رکھات سے بارے میں روایت من اضطاب سے- ایک غیر معروت حدیث می سنز در کفتوں کا ذکر ہے رہ)

دن مجع الزوا تُدَعِيدًا ص ٢٠٠٩ بأب فضل الصلوة

را اسنن ابن اجم ١٨ بأب اجاء في ابقره في الغرام

رم) میں بخاری طبراول مس ۲۵ باب صلوۃ اللبل

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيتي جلدم من مهم تتب الصداة

ده) يه مطابات ميم معم عبدا ول كآب معلاة المسافرين من ٢٥٢٠٢٥٢ ، مسندام احدين منبل عبداوّل من ٨٩م ومايت على المرتعني رضي التدعن اوركتب الزمر وامثالُق من اعلاهديث ١٢٠٢ مي ما على فرائي -

اور برکوان جن کو بم منصور کها به صفور علیه السدم کی رات کی نماز تھی ا ور برتبجد بم رات کو تہجد برخصا اسنت موکدہ سہے۔ اکس کی تفصیل وظا لگن سکے بیان میں اُسٹے گئی - دا )

فنیلت بن افتلات ہے کہاگیا ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ ونز طریصنا افضل ہے کیونے صورعلیہ السام سے میج طور پڑنا بت ہے کہ آپ ہمیشہ ایک رکعت کے ساتھ نماز کو ونز سنانے بعن نے کہاکہ ماکر برچضا افضل ہے کیونکہ بیر افتالا ف شہرسے نکانا ہے \_\_ خصوصاً جب امام برجار ہا ہوتواس کے پیچے وہ ادمی بھی پیسے کا بوصرت ایک رکعت کا قائل نہیں رفنلاً کوئی حفی تقت ہے ہے)

الم الرئین رکتیں اکٹی رہیں ہے۔ نوان تمام کے ساتھ وزوں کی نیت کرے اور اگر عشاء کی دوستوں یا فرضوں کے بعد ایک رکعت رہیں ہے نوعبی وٹر کی نیت کرے اور مہ صبح سے کیونکہ وٹر نمانر کی کشرط میہ ہے کہ وہ طاق رکعتیں ہوں اور عنبر کو بھی طاق بنا و سے جیسے پہلے گزرگیا کس نمازنے فرض نماز کو وٹر بنا دیا را حناف کے نزدیک ایک رکعت نماز نہیں ہوتی اکس لیے وٹرینی رکھا

مین نیز یا نیج یا سات بھی نہیں میں ۱۲ میزاردی) اور اگر عنا ای نمازے سیلے وزربیدھے گا تو میح نه جو گا بعنی فضیلت نہیں یا شے گا جو مرخ اونٹوں سے بہترہے جیا کم

ایک روایت بی سے (۲)

ورز ایک رکونت جب بھی پڑھے میے ہے وا منا ن کے نزدیک میے نہیں ) فتنا ہے بیا اس لیے میں نہیں کہ لوگوں کے علی جا را منا ن کے نزدیک میے نہیں ) فتنا ہے بیا اس لیے میں نہیں کہ لوگوں کے علی جا را گربین وزوں کو امگ امگ کر کے بڑھے تو دور کونوں کی نیت میں نامل ہے ان سے تبحد بیا عثار کی سنتوں کی نیت ندکرے تو وہ و ترنیس ہوں گے اور اگر وثر ولا کی نیت کرے جی وہ وہ فاتی طور پر و ترنیس و تر او اکس کے بعد لایک رکعت ) ہے لیکن زبادہ ظامر بات یہ ہے کو وقو ل کی نیت کرے جی طرح اس طرح اس می نواز او اکس کے بعد لایک رکعت ) ہے لیکن زبادہ ظامر بات یہ ہے کو وقو ل کی نیت کرے جی طرح اس طرح اس طرح اس طرح تین کر اسے نیکن وزم کو او اور اس کے اس طرح تین کا مجموعہ می وزم کا اور ان میں کہ وہ وہ کی تین کہ میں میں میں میں ہو اس کا میں میں ان میں کہ وہ دو کر میں کہ وہ دو کر میں کہ وہ دو کر میں کو تین کی میں وزم کو دو ان دور کونوں کو تیسری رکمت کے ذریعے و تر بنائے گا دو اس کی میں وزم کو دو ان دور کونوں کو تیسری رکمت کے ذریعے و تر بنائے گا دو اس کو دو کر دو ان دور کونوں کو تیسری رکمت کے ذریعے و تر بنائے گا دو رکمت میں در وہ کی میں در وزم کا خور بر وزم میں کونوں دو کر دو ان دور کر دو کر دی خور دو کر دو کر

<sup>(</sup>۱) صنوعلبدالسان دو، چار، چرنوافل پرسطنے اور کوین نین وزر پرسطنے نواسسے رات کی خان کی طاق رکھات ہوجا نین صرف ایک رکھت پڑھنا مراد نہیں ہے۔ ۱۷ مراردی -(۲) سنن این اجد ص ۱۷ مبار فی الوزر

اً فرمي روطف جابي لهذا يرتبي محد بعد مول مك تبيرك نضيلت اوران محدرميان زتبب وظالف كي ترنبب ك بيان ي ، عان المان على المان الماس بردوام اختيار كرنانهايت الجاور باعت فضيلت على ما السرى ركوات كالعاد ترياوه سعنها وه آ تهرب حضرت على المرتفى رضى الدّعنه كى تهشيره صنرت ام بانى رضى الله عنها سعم وى بدير أكرم ملى الله عليم وسم في جاشت كى نمازاً فركوات برهمى النبي نهايت طويل اور عمده كركيرها (١) برمقداركسى دوسرس صى بى سے مروى نهيں سے صفرت عالمت رضى الدفتها الى الله ميل اون ذكركيا ہے كرنى اكرم ملى السُّرعلية وكسلم جائنت مح ونت جار ركوات برمصة تفي اورمس قدراً ندُّنا لل جابنا امنانه فرات (١) انوں نے رائدرکعات کی تعداد نہیں بنائی ۔ بعنی آپ جارر کعات بمیشہ بڑھتے اوران میں کمی نہیں کرنے تھے اور کھیا ضافہ مجى فرات ايك تود مديث بين مروى ميد كررسول الله صلى الله عليه وسلم فياشت كى نماز جوركمات راسطة تصدرين اس كے وفت كے بارے مي حضرت على المرتفىٰ رضى المرعندسف روابت فرا ياكن اكرم صلى الله عليه وسلم دو وفتوں ميں جهدر كمنين بريطة تص جب سوري روكشن سوعاً ما اور بلندم والتواب كعرفس موكر دور كمتن برسطة - ابي اورم دن محدوظائف بي سع دومرس وظيفه كاأغاز سے جبياكم اسے كا - دوسرا بركر حب سورج منزى كى جا أسمان سمے جو تھے جھے بی میسل مبا آتو ) ب جار رکوات بڑھنے تھے ٹوسلی نماز (دورکعت بر) اس ونت بڑھنے جب سوج نعف نبرزے کے قریب بلندم تا اور دورسری نماز رہار رکوات) اس وقت بڑھنے جب دن کا پوتھا سے گزر ما ایسی عمری نماز کے

ہے ورنہ سوئرے کے بلد ہوتے سے زوال سے پہلے ،کہ جانشت کائی وقت ہے۔ ۸۔ مغرب وعثاء کے درمیان کی نماز ، یرسنت موکدہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسے اکس کی تھرکات مقول میں (۵) اصائس کی بہت زیادہ نضبلت ہے۔ اور کہا کہ تو آن باک کی آیت کرمیے۔

مغابلے می بواکیونکه عمر کا وقت وہ سیے جب ون کا چی نفاحمہ باتی رہ جائے ظہر کا وقت نصعت ون سے شروع ہوا ہے جا ثت

كا وقت ملوع أنباب اورزوال ك نصف بين متوا مصحب كم عصر كا دفت زوال اور عروب ك نصف بين مواسب يراضلوت

<sup>(</sup>۱) مبع منان عبداول من ۱۵ کتب التجد (۲) مبع سرم مبداقل من ۲۷ کتب منارة المسافري (۳) منزالعال عبد عمق ۱۸ مدیث ۱۹۹۱-(۳) مصنف ابن ابی مشیع جدد من ۸ به کتاب الصلاة (۵) سنن ابن اجرص ۱۸ باپ آفامترالصلاة

ان كے بيلولينزوں سے الگ رہتے ہيں -

رامدنالی کی طوندرجوع کرنے والوں) کی نمازے۔

بوشفن ابني أب كومعزب الدعشاد كم درمهان سجد

جاعت بی رو کے رکھے نمازا ور قرآن باک رکی الاون

ك علاوه كونى كفتكون كرس توالله تعالى ك ذمر كرم ي

ہے کہ اس کے بیے دوعل بنانے کران یں سے سرعل

ابک سوسال کی مسافت کام واصراس سے کیے ان دونوں

کے درمیان درخت لگا دے کار زمن والے الس

ينجاني جنوبه فرعن الممناجع (١)

اورنى اكرم صلى الدعلب وسلم سعم دى سبح أب نے فرمایا: جوادى مغرب ادرعثاء كدرميان عازير صقوراوان

مَنْ صَلَّى بَيْنَ ٱلْمَغُوبِ وَالْمِشَاءِ فَإِنْهَ مِنْ صَلَة فِي الْدُوَّالِبِينَ-(١)

نيزاب في الشادفرايا .

مَنْ عَكَفَ نَفْسَهُ فِيمًا بَهُنَ الْمَعْنُوبِ وَالْعِشَاءِ نِيُ مَسْحِدِجَمَاعَةِ كَمُ يَبْتَكُلُّمُ الَّهِ بِمَلَدَةٍ أَوْبُقُرْ إِن كَانَ حَفًّا عَلَى اللهِ آنَ يَبْغِي كَ تَعْرُنِي فِي الْجَنْوَ مَسِيْرَةً كُلِ تَصْرَةٍ مِنْهُمَامِاتُةً عَامِرَيَعُوسُ كَنَّهُ

بَيْنَهُمَاءِنَ إِسَّا لَوْطَانَهُ إِهُدُ الرَّدُونِ تَوَسِيعُهُمُ - (٣)

می گوین نوسے کے لیے گئی کش مور باتی فضائل وظائف کے بیان میں آئیں گئے۔ان شار اللہ تعالی

دوسىيسم:

وونوافل جربیفتے کے دن رات بدلنے سے باربار آئے میں دنوں کے سلیے بن م اقوار کے دن سے آغاز کرتے ہیں۔ انوار كا دن : حزت الومررورض المرعن المعند معموى ب فرات من ني اكرم صلى المرعليدو لم ف فرماليا ، جوادی اتوارک دن جار رکعات برسع سررکعت می سود

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْوَحَدِ آلُكِعُ لَكُعَاتِ بَضُلَاءِ

فِي كُلِّ رَكْعَتْ بِفِكَا نِحَنْهِ ٱلكِتَابِ وَآمَنَ النَّرِسُولُ مَرَّةً كُتُبُ اللَّهُ كُدُ يِعِدُدِ كُلِّ نَصُرَاتِيَّ وَنَصُوانِيَّةٍ

حَسَنَابِ وَاعْطَالُ اللهُ نُوابَ نَبِي وَكُنْبَ لَهُ

فاتحا ورسورة بفره كالخرى ركوع جوائمن الرسول معتروع برما ہے ایک بار راسے الد تعالی اس کے لیے عام عیسانی مردون ورعورتوں کی نورد کے مطابق نکی مکھ دیا ہے

> ١١) قرآن مجيد سوية سجو آيت ١٦ (٢) ت ب الزبروالواكن من دمه أيت ١٢٥ و١١ رس) نوت انفلوب مبلاول ص ۱۳۰ العصل الحادي عشر

حَجَّةً وَعُمُرَةً وَكُتُ لَهُ بِكُلِّ رَكُعَتِ الْتَ صَلَرَةٍ وَٱعْطَاءُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ بِكُلِّ حَرْبٍ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكِ أَذْفُرْ،،

من سرون کے برائے فالس مشک کا ایک سرطارے کا. حفرت على المرتضى رضى الدعنه سے مروى ہے وہ نبى اكرم صلى الترعليه وك استصروايت كرتے مي -كأب في فرماياء

> رَحِدُ وا اللهُ مِكَثَرُ وْ الصَّكَوةِ بَيُوْمَدُ الْرُحَكِ كَانَّهُ سُبِعَانَهُ وَاحِدٌ لاَ شَرِيْلِكِ لَهُ فَمَنْ صَلَّى بَوْمَ الْوَحَدِ بَعْدَصَلَة يَوْ الظُّمُواَ رُبِّعَ كُعَاتٍ بَعُدَ الْفُرِيْنَ وَوَالسُّنَّةُ وَيَثْمَا أُخِي الدُولِي فَانِحَةَ الكِتَابِ وَتَنْزِيلِ النَّجُدَةِ مَفِى النَّانِيَةِ فَاتِحَةَ ٱلكِتَّابِ رَبُّارَكَ الْمُلَكُ ثُمُّ تَنَفَّقَدُ وَسَلَّمَ ثُمُّ قَامَ مَعَلَى كَيْعَتَبُوا خُرْدَيْنِ يَقْرَ إِنْهُهِمَا فَاتِحَدُ ٱلِكَتَابِ وسورة المجمعتر وسأل الله سبحائد حاجث كَانَ حَقَّاعَلَى اللهِ إَنْ يَفْعِنِي حَاجَنَهُ " (١٢)

اتوار كے دن زبا وہ نماز كے درسے الله نعالى كى توحد كوفاس كوسي تنك ده ياك فات ايك سيء اس كاكون تركي نس اور مرادی انوارے دن فررے بعد فرضوں اورستوں کے بور جار رکوات بڑھے مہی رکوت س مورہ فاتحر اور تنزل سيدو بيسط دوسرى بسسورة فانحدا درسوره ككريط يحرنش ربط ساورسام بيرد سيوكر المواور دومرى دو ركميس ويص دونول مي سورة فانحمادرسوره عد مرسط نو الله تعالی سے ذمر کوم رہے کہ اس کی حاجت کو ہورا

اورا سے ایک نبی کے تواب کے برار زواب عطا کرنا ہے

اس کے لیے ایک عج اور عرب کا تواب مکھا ہے مراکت

کے برسے ایک ہزار رکوت نکور ساسے اوراسے جنت

سوموار کادن :

حضرت مابررضی الدعندرمول اکرم صلی الدوليدوس سے روایت كرتے بي كراپ نے فرالى: مَنُ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْسَيْنِ عِنْدَ ٱرْتِغَاجِ النَّهَارِ رَكُعَنَّبُوهِ يَعُرَّا فِي كُلِّ رَكُعَنْدِ فَا يَحَدَّ الْكِينَا بِ مَرْقًا وَآيِهَ ٱلكُوسِيُ مَرَةً وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَدَّ وَالْمَعَوَّذَنَّكِي مَرَّنَّا مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ إِسُنَعُعُ اللَّهُ

بوشفى سوموارك دن سورج بلندم وتف وقت ووركتين راسع مرركست مي سورة فانحدايك بارام يت الكرى ابك بارفل موالندا حدا درسورة فلق ا ورسورة والناس ايك ايك باررس مدم بهرن کے بعددس بارات خاررا سے

(١) فوت الغلوب جداول ص ٢٠ الفصل الحادى عشر

مَثْرُ مَثَرًاتٍ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَشُرَمَزَاتِ عَفَرَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ ذُنُوبَ

معزت انس رض المدعندرسول اكرم صلى المدعليه وكسلم سعد روايت كرت مرسع فرمات مي چنخس مودار کے دن بار رکھات ہوں ا داکرسے کر مرکعت ب سورهٔ فانحه اورایت امکری ایک بارمیسے فارغ مولے كے بدارہ مزنب سورہ اخلی برصے در بارہ مرتب استعفار کرے توفیا مٹ سے دن ایک بکارنے والا بکا رہے گا م فل بن ملاركها ل سب وه اعضے اور الشرافال سے اینا تواب مامل کرسے اسے سبسے بلا تواب مزار بوردن ك صورت بي مع كا وراسة اج بنا إ ما ك كا

اوردس مزندنی اکرملی اندعلبرد سلم درود مفرلف بھیمے ، اسرعال اس کے تمام گاہ بخش دیتاہے ،،

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الدِنْنَانِي تِنْفَى عَشَرَة رُكْعَة يَعْتَرُا فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِيَّابِ وَآتِيَّةً الْسُكُرُسِيِّ مَرَّةً فَأَذَا فَرَغَ قَرَا ثَلُهُ مُ وَاللَّهُ بَعَدُ اثْنَتَى عَشْرُو مُرَّةً وَاسْتَعْفَى الْمُنْكِ عَشُرَةً مَنَرَةً يُنَادَى مِهِ يَوْمَ الْقِبَا مُنْ إَبْ عُلُونَ ثِنَ ثُلُونٍ لِيَنْتُمُ فَلْمِيا خُذُنْوَا بَهُ مِنَ اللَّهِ عَنَّ وَيَجَلُّ فَأَقَلُ مَا يُسْطَى مِنَ النَّوَّابِ اَ لُعَ حُلَّيْ وَيُبَوَّجُ وَيُقَالُ كَ الْحُنِّلِ الْجَنَّةَ فَيَسْتَفْبُكُ مِاكُةٌ الْعَنِ مَلَكِ مَعَ كُلِ مَلَكِ هَدِيَّةُ يُشْبِغُونَهُ تَعَنَّى بَدُورُ عَلَى الْفُنِ قَعُهُ رِمِنُ نُوْرِيَنَكُ لَا مِن

منكل كادك :

صرت بزیدر فائنی ، حفزت انس بن امک رض الشرعنهسے روایت کرتے می وه فراتے می بنی اکرم صلی السم علیہ حاکم دمسلم

مَنْ صَلَّى يَوْمَدُ النَّاكَ ثَاءِ عَشْرَرُكَعَاتٍ عِنْدَ انُرِيْمَانِ النَّهَارِدِ وفي حديث آخر: عِبْدَ ارُتِفَاعِ النَّهَارِمَفُتُراً فِي كُلِّ رَكْعَتْ ِفَانِحَكَ الْكِتَارْ وَآيَةَ الْكُرُسِيِّ مَرَّةٌ وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَدُثْلَاثَ

جی تحفی شکل کے ون دوہر کے بعدوس رکھات پڑھ دوم صريفي بي م الواج كم بدر موت وقت برط مع مر ركعت بي سوره فاتحراص البيت الكرسي ايك ايك بارا وزي بارسورة اخداص رط سعة وستردن يك اس كاكن ونبين كما

اوركم جاسك كاجنت ين داخل موجا ورايك لا كوفر شقال

كالستقبال رسم م فرشت ك إس ايك تحفر موكا

جماسے مش کری سے حق کہ وہ ایک مزار محادث پر صاف

کا ہوفوسے بنے موں گے اور حیک رہے ہوں گئے۔

را) فرت القلوب عبدا ول من ٧٠ الغصل الحاوى عشر ر ٧) توت القليب عدادل ص ٢٠ الفصل الحادي عشر جآنا دراگردہ ستردن سے پہلے پہلے مرحائے نوشہادت کا اعزاز حاصل کرسے گا اوراس کے سترسانوں کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ مَرَّاتٍ كَفُرْنَكُتَبُ عَكِيهِ خَطِئُةً إِلَى سَيْعِبْنَ بَوْمُنَا فَإِنْ مَاتَ إِلِيَ سَنْعِبْنَ بَوْمُنَا مَاتَ شَهِيئًا وَفُوْلَهُ وقوم سَنْعِينَ سَنَّنَةً – دا)

بده کادن :-

مفرت الوادريس خولانى سنف معاذبن جبل من الشرعن وست روايت كما وه فرمان برسول اكرم صلى الترمليه كرم زبايا:

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْوُرْبِعَاءِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةً وَكُعَةً عَنْ الْعَدَةُ وَكُعَةً عَنْ الْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَالْعَدَةُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ الْعَدَّةُ الْعَرْبِينِ مَلَّالِينِ وَالْمُعَوْدُ تَيْنُونُ ثَلَاتَ اللّهُ الْعَدُ لَكُورُسِ مَلَّالِينِ وَالْمُعَوْدُ تَيْنُونُ ثَلَاتَ مَلَّالِينِ وَالْمُعَوْدُ تَيْنُونُ ثَلَاتَ مَلَّالِينِ مَلَّالِينِ اللّهُ اللهُ الل

جوشفس برھ کے دن سورج کے بلند ہوتے دقت ہارہ رکھا برط سے اور سررکعت بی سور فانح اور آیت انکری ایک ایک بارجب کر سورہ اضاص سورہ فلن اور سورہ والنا کس بنی ین بار برجے توعرش کے باس سے ایک منا دی اکوار دیا ہے اسے الڈ کے بند سے از مرز عمل کر تیرے سابقہ گناہ بخت دہیے گئے اللہ نفائل نے تجد سے عداب قبر، نفری منگی اور اس کا اندھ براا تھا یہ نیز شخصہ سے عداب تی کے عمل کومی الحصالیا اور اکس دن اس کے بیا ایک نی کے عمل کے مرا بر رعل ) اور کو حالے گا۔

(۱) فوت الفلوب حبداؤل مس ۱۸ الفصل الحادي عشر (۲) فوت الفلوب عبداؤل مس ۱۲ الفصل الحادي عشر

کے روزوں کا تواب عطا فرآنا ہے اوراس سے لیے ببت الشر لف كاج كرف والے ميانواب مواہد اور جس قدربوگ الله تعالى مراعان لائے اور انہوں نے اسى بر مروسركيان كي تعادك مطابن است سكسال لتي بن-

اللهُ تُوابَ مَنْ عَدَارَ ذَبَبَ وَسَعْبَانَ مَ رَمَعَنَانَ وَكَانَ لَدُمِنَ النَّاكِبِ مِثْلُ سَاجٌ الْبَيْتَ وَكُنْبَ لَهُ بِعِدَدِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهُ يُبْعَانَهُ وَتُوكِلُ عَلَيْهِ حَسَنَةً - ال

جعت البارك كادن :

حجہ کا دن کمل طور پر نماز کے بیے جب سورج کے ایک نبرہ باای سے زبادہ بند ہوئے کے دفت کوئی موس اکھ كرومنوكرس اوركامل وصوكرس يجير طاشت كى دور كفتار إعان اور تواب کی نمیت سے بوصف نوالسرنعالی کی اس سمے لیے دو نیکیاں کمضامے اور ایک سوگنا ہ منا ناہے اور توسنعی عارركمات رابط توالدنال اس كے ليے جنت بي عار سوورجات بندكراب اورجوادى أتحركمات يرمهالله تعالى اس كے ليے جنت ميں أتف مودر جات بلندكرنا ہے اوراس کے عام گن مبخش دیناہے اور توشخص مارہ رکعات برط صے اللہ تعالی اس سے لیے دوہ ار دوسو تیکیاں مکھنا ہے اوراکس سے دو مزار دوسوکنا ، ملا ا ہے اورائس کے لیے جنت میں دو ہزار دوسو ورعات

صن على المرتعنى رمنى الدعنه ، نبى أكرم صلى الشرعليه وسلم سع روايت كرنے من اب نعے فرطايد يَوْمُ الْجُمْعَةِ صَلَّاةً كُلُّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُومُمِنِ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَارْتَعَعَتُ فَدُرُّومُع ٱوْاكْتُرْمِنْ ذَيكَ فَنُوصْالَتُ الْسَبْعُ الْسُومُنوعَ فَعَلَى سُبُحَةَ الفَّعَى كُعُنكُنِي إِبِمَانًا وَإِحْسَابًا إذكتب الله كدماكنن حسنة ومتعاعنه مِائَةً سِبِّنَةٍ وَمَنْ صَلَّى اَدْبَعَ رَكْعَاتِ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ٱلْعَبْمَائِةِ مُرَحِبْةٍ وَمَنْ صَلَّىٰ تُمَانِ كُلِمَاتٍ رَفَعَ اللهُ نَعَا كَ لَهُ فِي الْعَبَّةِ ثِمَانِمَا ثُنْهُ مُرْجَبِيْ وَعَغُرُكُ مُنْهِ كُلُّهَا وَمَنْ صَلَّى تَيْنَتَى عَتَنْزَةً رَكُعَنَّذَكُمْ اللَّهُ لَهُ الَّعَيْنِ وَمِأْتَى حَسَنَةٍ وَمَكَاعَنُهُ ٱلْعَبْنِ وَ مِانَئَ سَيِّكَةٍ وَرَّفَعَ لَـهُ فِي الْحَبَّنَةِ الْفَيْسِ وَمِأْتُنَ مُلَجَّتِير - (١)

حزت نافع ، صفرت ابن عرصی الله عنها سے اور وہ نبی اکم ملی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں۔ جِ تَحْق جد کے دن جامع مسبدیں داخل مور جار رکعات

مَنُ دَخَلَ آنُجَامِعَ بِرَحُرَ الْجُمْعَنِ فَعَسَلَّمَ

(١) "لوت القلوب مبداول ص ٢٨ الفصل الحاوى عشر

ساب نصفرایا:-

جمعه کی نماز سے پہلے بڑسطے ہررکعت ہیں ایک بارسورہ فانحہ الدو پچاس مزنبہ سورہ اخلاص بڑسطے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مشکا نہ دیجھے گایا است دکھا یا جائے

اَرْ يَعَ زُكَعَاتِ قَبُلُ صَلَا قِ الْجُمُعَتِ يَقُولُ مُ فِنْ كُلِّ رَكْعَةِ الْمَحْمَدُ دُيلُهِ وَقُلُ هُو اللَّهُ اَحَدُّ خَيسِيْنَ مَرَّةً لَوُلِمُبْتَ حَتَّى بَرَىٰ مُقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ اوُلِيْنِيٰ كَهُ - (1)

مغته کا دن د

معنون الوسررو رضى الدعنه ننى اكرم صلى الدّعليه وسلم سعد روايت كرنت بي -

اب نے ارشاد فرایا،۔

مَنُ صَلَّى يُؤْمَ السَّمُنِ اَرْبَعُ رَكَوَاتِ يَفُلُ فِي كُلِّ رَكُواتِ يَفُلُ فِي كُلِّ رَكُواتِ يَفُلُ فَوَ اللهُ كُلِّ رَكُونَةِ وَقُلْ هُوَ اللهُ الْحَدُ تَلَا مَنْ اللهُ ال

جوشفی ہفتے کے دن چارکھات بڑھے ہرکعت یں ہواہ فاتح اللہ مزید اور سورہ اطلاق ہیں مزید بڑھے فارغ ہدنے کے دیا میں مزید بڑھے فارغ ہدنے کے بعد ایک الکورٹ کے بیا مرحوث کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قاب ملے دوزوں اور قاب مل کا نواب ملے دوزوں اور قاب مل کا نواب ملی اور اسے ہرحوث کے بدلے ایک سال کے روزوں بدلے ایک اور اسے ہرحوث سکے بدلے ایک ایک مثبید کا نواب ملی اور اسے ہرحوث سکے بدلے ایک اثر ایک مال کے روزوں میں مدلے ایک اللہ کے دوروں میں مدلے ایک اللہ کے دوروں سکے بدلے ایک اللہ کے در شرا سکے نیجے انبیا وکوم اور شہدا کے ساتھ موگا۔

رلتیں ے

اتوارى لات :

معزت النس بن مامک رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے وہ انوار کی رات کے بار سے بی رسول اکر صل الله عليه وسلم سے

روایت کرتے ہی آب نے فرمایا،

مَنُ صَلَّى لَيْكُ مَ الْوَحَدِ عِشْرِ ثِنَ رَكُعَةً يَقُنَرَاءُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَاتِحَةَ الكِيَّابِ وَخَلُ مُوَلِللهُ

بوشخص انوار کی رات بیس رکهات بیر <u>هے بررک</u>عت بین موردهٔ فاتحه (ایک مار) اور سورهٔ افلاص بچاپس مزنیه اور سورهٔ فاق و

> (۱) كمّا ب الموضوعات مبدع من ۱۹ الفسل أيوم المجته (۲) فرت الفلوب حبد إدل ص ۲۸ الفسل الحادى عشر

ٱحَدُّ حَصِيبِينَ مُرَقًّ وَالْمَعِوْدَنَايُنِ مَرَقًّ مَسَوَّةً وَاسْتَنْغُفُوَاللَّهُ عَنَّوَجَلُ مِا ثَنَّهُ مَزَّنِ وَاسْتَغْفُرَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ مَاكَةَ مَثَن ﴿ وَمَنَلَى عَلَى الَّذِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَ مَرَّا الْوَرَاكُرِ وَتَكَبِّزًا مِنْ جَوْلِيرِ وَثُوَيْتِهِ وَالْتُجَأَالِي اللهِ تُكُدُّ قَالَ: اَشْهَدُ آنُ لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَأَشْهَدُ آنَ آدُمَ صَفَوَةُ اللهِ وَفِطُرَتُهُ وَإِبْرَاهِتُ مَعَ جَلِبُلُ اللهِ وَمُوْسَى كَلِبُهُ اللَّهِ وَعِبْسَى ثُرَدُ حُ اللَّهِ وَعَجُمُدُا حَبِيْتُ اللهِ مِنْ الذُّوكَ بِعَدُومَنَ النُّوكَ بِعَدُومَن دَعَا يِلْهِ وَكَدَّا وَمَنُ لَعُرَدُعُ بِيلَٰهِ وَكَدَّا وَمِينَهُ اللهُ عَزُوبَ إِلَّهُ يَوْمَ الْفِيَكَامَةِ صَعَ الْرُمِنِ يُنَ وكَانَ حَنَّاعَلَى اللهِ نَعْنَالَىٰ اَنْ يُبُخِلُمُ الْجُنَّةُ مَعَ النَّبِيثِينَ -

سورہ والناس ایک ایک بار طبیصے ایک سومرتب اللہ تمالے سے استفارکرے اپنے بعد اور اپنے ال باپ کے لیے إبك سوم تبرخ شنش مانكے ايك سوم تبر مركار دوعالم صلى السفطيدوك مرد درود شرعب بصبح اني قوت سعبرات کا علان کرمے اسٹرفالی کے ال بناہ سے میر کے بن گوامی دنبا بول که استرالی کے سواکوئی معبود منیں بےشک حضرت آدم علبه وكسام الله تعالى ك بِصُف موك اوراس بنائے ہوئے ہی حضرت الراہم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت موسى عليدالسلام كليم الشدء حضرت عيساى عليدالسلام روح الله اورحفرت محرصلى الله علبه وسلم الشرتعالى كي محبوب بس اس کے بیان دوکوں کی نعاد کے برابرتواب موگا جوالتہ نعالى سے اولادكى دعا الكنے اور حواللہ نعالى سے اولا م نہیں مانگنے اور امٹرتمالی فیامٹ کے دن اسے امن الے لوكولك ما تعوالمعائ كا، اوراملرتا الى كى ذمدكرم رواجب ہے کرانب ورام علیہ السام کے ساتھ جنت میں وا فل کرے۔

سوموار کی ران :

حفرت اعمن ، حفرت انس رض الدع وسعد روایت کرتے ہی وہ فراتے میں بی اکرم سلی الدُملیہ دسلم نے فر مایا: جى كوى سومواركى رات جار ركتس رط مصر بهلى كعت بي واكب بار المحدولله اوردس مرتبه مورة اخلاص بطرصف دورس ركمت بس الحدالله اوراس كے ساتوسور افلاس بس مرتبہ يره عيرى وكدت من المحدود اوري سوره اضاص بس مزنبر رطيص سيخفى ركعت بس الحمد لنداور عيرسور وافعاص جالس مرتبه ركو هے بيرسام بير نے كے بعد كي ترمزنب

مَنْ صَلَّى كَبِلُكَةَ الْحِثْنَانِي ٱلْبَعَ رَكْنَانِ يَفْسُرَاءُ فِي الزُّكْعَةِ الْوُدُلَى الْحَكَمُدُ اللَّهِ وَقُعْلُ مُوَ اللَّهُ آخَذُ عَشُرَمَ زَاحِنٍ وَفِي الزَّكُعَيْرِ النَّامِيثِ وَ الكحمد لله وَفُلُ هُوَاللهُ إِحَدُ عِشْرِينَ مَرَّةٌ وَفِي النَّالِنَ فِ ٱلحُكَمُدُ لِيَّهِ وَفَلَ هُوَ اللهُ أَحَدُ تُلَاثِينَ مُنَّ أَوَى السَّلِيبَةِ

الْحَمْدُ اللهِ وَقُلُ هُوَاللهُ إَحَدُ الْعَيْنَ مُزَّةً تُعَ مُسَلِّمُ وَلَيْ لُأُ قُلُ هُوَ اللهُ إَحَدُ الْعَيْنَ مُزَّةً تُعَمَّا وَسَبُعِينَ مَرَّةٌ وَالسَّنَعُ فَرَاللهِ النَّهُ الحَدْ خَمْسًا مَرَّةٌ وَالسَّنَعُ فَرَاللهِ النَّهُ اللهُ عَاجَتَهُ كَانَ وَسَبْعِينَ مَرَّةٌ تُمْسَالُ اللهَ عَاجَتَهُ كَانَ حَقَّاعَلَى اللهِ إِنْ يُعْطِيبُهُ سُؤالَهُ مَاسَالُ الدُوى تسمى صلاة الحاجة ليلة الناديا،

IJ

ماجىت كمىتى -

مشکل کی رات ؛

مریث ترافیت میں ہے۔

مَنْ صَلَّى رُكُّعَبَّنِي يَقُلُ أَفِي كُلِّ رَكَّتَ فَالْتَحَدُّ اللَّالَاِ وَثُنُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدُّ وَالْمُعُوْذِ نَيْنِي خَمْسَ عَشَرَةً مُمَّرَةً وَيَقُرُ الْبَعُدَ النَّسُلِيُمِ خَمْسَ عَشَرَةً مَرَّةً آينة الكُرْسِي وَاسْنَعُفَ اللهِ تَعَالَى خَمْسَ عَشُرَةً مَرَّةً صَحَالَ لَهُ تُوالبُ عَظِيعُ وَاجْرُ جَسِيْمُ مُرَةً مَرَّةً صَحَالًا لَهُ تُوالبُ عَظِيمُ وَ الجُرْ

(Y)

حرت عرفارونی رض الله تما لی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرنے میں آب نے فرمایا: کمن صَلَّی اَیْدَکَةَ الشَّلَا تَاکِ دَکُوتَ بُنِ یَفْدَا فِی کُلِّ ﴿ جَوَا دِی مَنْکُل کی رات دورکونیں رابطے مردکون

رُكُعَةٍ فَالْتِحَةَ الْكِتَابِ مَثَرَّةً وَالْكَاأَذُولُنَاكُمُ وَيُعَلِّهُ وَاللَّهُ الْمُدُّ اللَّهُ

وَقَ بَتَ أَمِنَ النَّارِ وَيَكُمُونُ يَوْمَ الْقِبَا سَافِ

قَائِدَهُ وَكِلِيكَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ،

بده کی رات :

بونخس راس رات) دور کونیس بیده مرکعت بی سورهٔ فاتحه اور سورهٔ اخلاص نیز سورهٔ فلن ور سوره الناس بندره بیلاه بار پرطسها ورسام بهبریف کے بعد بندره مرتب آیت انکرسی بیده هے بندره بار اولٹر نعالی سے خشش مانگے اس کے بیے بہت بڑا فواب اور علیم اجر ہے.

فل موالندا حديث عهد اين يهد اورا يف والدن كر لي

بيم مرنب خنس الب كري بيرالله نعالى سيداني حاجت

كاسوال كرس تواللدنعالي كي ذم كرم برواجب بي

وواس كيسرسوال كمصمطابن عطافر واك اس مازكوصاة

بوادی منگل کی دات دورکتنین براسطے سردکت میں سورہ فاتحہ
ایک مارحب کر سورہ القدر اور سورہ افدات سات
باربر سطے المد نعالی اسے جہنم سے اگزاد کرسے کا اور سینساز
قیامت کے دن جن کی طرف اس کی تا ندا ور را منا ہو

-18

دا) كناب الموضوعات حليه الاسلاة بوم الأثنين (1) نفوت القلوب مبداول ص ٢٩،٢٨ الفصل الحاوى عشر

2 4 4 + (F)

حفرت فاطمنة الزمراد رضى الله عنها ، نبى اكرم صلى الله عليه وكلم سعد روابب كرتى بي آب فعد واليا : جوادمى بدهك رات دوركسين برهد المين ركعت سور فاتحا درسورة فلن دس مرتبه بيهد ورسرى ركعت مي سور فاتحدا ورسوره والناس دس بارٹر مصسدم عير في بعدوس مزنب الترفال مستجشش المصحيرني الرماعلى الدعليدوسلمى بارگاه بكيس بناه بن برئه ورود شراب دى مرتبه بش كرية تواسان سع سترفر شقة نازل بوشعي بوقامت كاس ك لياتواب كلفتين-

سوله رکعات بی سورهٔ فاتحر کے بعد جو دل جا سے راھے سر دور کوتوں کے بعد تنس مزند آبت الکرسی طریصے اور بہلی دوركننول بن تميس مزنبة فل سوالتدا حديث السسك والون سے ایسے دی آدموں سے بارے یں اس کی سفارسن قبول مول جن سكے ليے مبنم واجب موگئی

ج آدى بدھ كى رات جا دركمات براھے مرركعت مي سوران فاتحہ ك بعد قُلِ اللَّهُ مَّ مَا لِكَ الْمُلُكِ ثُونِي الْمُلْكَ مَنْ تشاء وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاعُ بِيَدِكَ الْخَبُرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ فدير را) را عجوب إلي عرض كرس اس السراك بارشامی کے مالک توجس کوجا ہے بادشامی عطاکرے

الدُّولَى فَانِعَكُ ٱلكِتَابِ وَثَمَّلُ ٱعُودُ بِرَبَّ الْفَكَنِّ عَشُرَمَلَّاتٍ وَفِي النَّانِيَةِ بَعُدَ الْفَاجِحَةِ قُلْ اَعُونَاتٍ بِرُبِّ النَّاسِ عَشْرَمَزَّاتٍ سَنَّعَ إِذَا سَكُمَا سُنَغُفُ اللَّهَ عَشْرَهَ كَانِ نَتُمَّ بُعَتِي عَلَى مُحَمَّدٍ مِنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرُكُمُوْاتِ مِنْ كُلِ مِنْ كُلِّ مَمَاءِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ كِكُتُونَ نُحَابَهُ إِلَى تَوْمَ الْفِيَامَةِ-ایک دوری عدیث شراف سے: سِتَّعَشُرَةً لِكُعَةً يَقُراُ يَعْمَالُفَا نِحَةِ مَاشَاءً اللهُ وَيَشْرُانُ فِي آخِرِ التَّرُّعَتَبُقِ آيَةَ الكُرُسِيِّ لَكَ الْكُرُسِيِّ لَلَّا ثِبُنَ مَرَّةٌ وَفِي أَرُهُ وَلِيَكِ بِي ثَلَا ثِنْ يَكُ مَرَّةٌ وَفِي أَرُهُ وَلِيكُ مِنْ اللَّهُ اَحَدُ يُسْتَفَعُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ اَصُلِ بَلْيَةٍ كُلُّهُمُ وَجَبَبُ عَكَبُهِمُ النَّاكُ ووت فاطههة

مَنُصَلِّي لَيْكُ ٱلْأَرْلِهَاءِ كَكُعْتَكِن لَيْزَاءُ فِي

حفرت فاطمة الزمور من الدعنها سعمروى بع فر ماتى بي نبى اكرم صلى الدعليدو المف فرمايا . مَنْ صَلَّى لَبُكُةُ الصَّبِعَاءِسِتَّ رَكَعَاتٍ قَرَافِ ثميِّ رُكْمَة إِبَّدُ الْعَالِيْحَة تَعْلِ الْلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ إِلَى آخراكِية فَالِذَا فَرَعٌ مِن صَلَوْتِهِ يَغُولُ : جَنَى اللهُ مُحَمَّدَ اعَنَّا مَا هُوَاهُكُهُ خُفِرَكُهُ ذُنُوبٌ سَبْعِينَ سَنَةً وَكُنِبً لَهُ بَرَاءَةُ مِنَ النَّالِ-

رض الله -

نمازسے فارغ ہونے کے بعد اوں کے الدُلِعال حفرت محدِ معطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزاعطا فرائے جس کے آپ اللہ ہی ، نوا بسٹنے میں کے ستر سال کے گن ہ نجش ویئے جاتے ہیں اور اس کے بیے جہزے مرائت تکھی جاتی ہے۔

جعرات کی رات :

صرت الوسررو رض الشعندس مردى معنى اكرم صلى الشرعلب وسلم في فرال :

مَنْصَلَّى لَيُنْكَ الْحَمِيْسِ مَابَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِثَاءِ رَكُعَنَبُنِ يَقُلُّ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَالْتَحَرَّالِكَابِ وَآيَنَهُ الْكُرُسِيِّ خَمْسَ مَلَّاتٍ وَالْمُعَوَّذَنَيْنِ خَمْسَ الله احَدَّ حَمْسَ مَلَّاتٍ وَالْمُعَوِّذَنَيْنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَاذَا فَرَغَ مِنْ مَعَلَاتِهِ اسْتَغْفِرَ الله تَعَالى حَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ الله تَعَالى حَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ وَالِدَيْهِ فَعَدُ الْآي حَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ وَالْدَيْهِ فَعَدُ الْآيَ حَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً وَجَعَلَ ثُوابَهُ وَإِنْ كَانَ عَالَهُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ وَالسَّهُ مَا اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ وَالسَّهُ مَا اللهُ تَعَلَىٰ وَالسَّهُ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَالسَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا يُعْطِي الصِّدِيْقِ أَنْ وَالسَّهُ مَالَّا اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَالسَّهُ مَا وَالسَّهُ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَالسَّهُ مَا وَالسَّهُ عَلَى السَّدِيْقِ الْمَالِي وَالسَّهُ مَا وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

جواد می حبوات کی دات مغرب اور دشاد کے درمیان دو رکندن بر پڑھے ہررکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی بانچ مرتبہ برٹرسورہ اخلاص ، سورہ فلت اورسورہ الناس بانچ بارخ مرتبہ برٹرسے بھر غازسے فراغت کے بعد بیندرہ مرتب استغفر اللہ رٹیسے اور اس کا تواب اپنے ال باپ کو بہنیائے تواس نے والدین کا حق اواکر دیا اگر میہ وہ ان کا نافر بان نھا اور اللہ تفاسے اسے وہ کیج عطا کرسے گا جومد بھیں اور شہداد کو عطا فرائے گا۔

جعة المبارك كارات :

حرت جا برصی الله عندسے مردی مصنی اکرم صلی الله علیه و الم نے فرا ا :

مَنْ صَلَّى لَيْلَدُ الْجُمَعَة بَايُنَ الْمَغُوبِ

وَالْعِشَاءِ اثْنَتَى عَشُرَةٌ رَكْعَةٍ بَغُرُلُ فَي وَالْعِشَاءِ اثْنَتَى عَشُرَةً وَكُن وَكُن فَي الْمَعْدَةِ فَانِحَةً الْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلُ مُحَوَاللَّهُ آحَدُ الْحَدى مَشُرَةً مُرَّةً وَمُلَالًا مُمَا اللَّهُ آحَدُ الْحَدى مَشُرَةً مُرَّةً مُرَّةً وَمُلَاللَهُ آحَدُ الْحَدى مَشُرَةً مُرَّةً مُرَّةً وَمُرَّةً وَمُلَا الْمَا

ہوتئے سی مجدی رات مغرب اور بنت کے درمیان ارو رکوا پڑھے مررکوت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ افعاص گیارہ بار رؤھے کو یا اس نے او سال اللہ نفا کی عبادت ای طرح کی کردن کوروزہ رکھا اور رات کو اوان کے ساتھ آتیام کیا۔

عَبِّدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اثْنَتَىٰ عَشُرَة سَنَّةً صِيّا مُرْتَهَا وُعَا وَفِيًّا لَمُ لِيَلْهَا لا

حفرت انس رضی المندعندسے مروی سے رسول اکرم صلی المعجد وسلم نے فرما یا:

مَنْ صَلَّى لَيُلَةً الْجُمَعَةِ صَلَاثَةَ الْعِيشَاءِ الكَّخِيَّتِ فِي جَمَاعَتِ وَصَلَّى رَكُعَتِي السُّنَّةِ تُسُمَّ صَلَّى بَعُدُهُمَا عَشْرَرُكُعَاتِ فَرَأُفِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَا يَحَدُّ الْكِتَابِ وَقُلُ مُوَاللَّهُ أَحَدُّ وَالْمُعَنَّ ذَنَّانِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ ثُمَّا وُتَرَيْنَكَ ثِي رَكَعَاتِ وَمَا مَعَلَى جَنْبِهِ الْاَتْهَانِ وَجُهُّهُ إِلَى الْفَبْلَازِ فَكَانَمْاَ حِا

لَيْكَةُ الْعَنَدُيرِ-

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم نعے فرما يا:

ٱكثيرُوا مِنَ العَسَلوْجِ عَكَى فِي لَبُكَرِ الْعَرَّاءِ وَالْبَيْمُ الْكُذُهِمِ لَيْكُذِ الْحُمْدَةِ وَبَهُومِ

الْجُمعَةِ - (٢)

سٍفته ک ران د حفرت انس رض الله عندسے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرایا:

مَنُ صَلَّى لَيُكُذَّ السَّبُتِ بَبُنِ الْمُغُرِبِ كَالْحِشَّاءِ الْكَثَى عَشَّرَةً لَكُتَّ بِنِي لَهُ قَصْرً فِي الْجَنَّةِ وَكَيَّانُمَا نَصَدَّقَ عَلَى كَيِّ مُزْمِنِ وَمُؤْمِنَةً وَتَسَرَّاءَ مِنَ الْبِهُودِ وَكَ أَن حَفًّا عَلَى اللهِ إِنْ يَغْفِرَكُمُ ،

بوشخص حمدی رات مشاوکی نمازها عت کے ساتھ رواھے يم دوسنتي راه كروكس ركعات اس طرح راسط كمركعت بي سورة فانحه، سورهُ إخدى، سورهُ الفلق اورسورهُ والناس ا يك ايك باروط صحرتين ركوات وترويط هكردائي علوير فبلدر م مورسوعا ك نوكو بالس فيلاد القدر عبادت بن گزاری -

روش رات اور حملت ہو کے دان بن مجور کرنزت سے درود شرلف صحوبني حمعة المبارك كى رات اور جعدك

جوادی سفند کی رات مغرب اورعثا ، کے درمیان برورکتیں یا ہے اس کے لیے جنت میں ایک عل بنایا ما است اور گویا اس في مرمون مر دو عورت برصد فدكيا اور وه مو دلو ن ہے برار ہوااللہ نفالے کے ذمہ کوم پر ہے کہ است بخن رے۔

<sup>(</sup>١) تون القلوب عبدادل من ٢٩ الفصل المحادى عشر (۲) قوت القليب مبداهل من ۱۹ الفصل الحادي عشر رس) كتب الموضوعات جلداص ١١١ ، ١١١ صلاة يوم السبت

## تيسري فسم:

## سال کے برلنے سے بدل جانے والی عبادات

به مپارنمازین بن دوعبدون کی نماز ، تراویج ، رجب اور شغبان کی نماز ۔

عبدبن ي نماز ،

مورکا عیدوں کی نماز سنت موکرہ سے رمینی واجب سے بینماز دین کی نش نیوں بن سے ایک نشانی ہے اس بین سات امور کا ان فررکھنا جا ہیں۔

اتنن بازنجير كمناسي اورده أس طرح ب-

اللهُ اَكْبُرا للهُ اَكْبُرُ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيبِيلًا وَالْحَعْدُ لِلهِ كَتِبُرًا وُسُبِعَانَ اللهِ بَعْرَةً وَاصِيدُو لَوَاللهَ اِللّهِ اللهُ وَعْدَةً لَا تَرْيَكِ لَهُ مُخُولِمِيبُنَ لَهُ الدِّيبِينَ وَمُؤَكِّرِةً مُخُولِمِيبُنَ لَهُ الدِّيبِينَ وَمُؤكِرِةً

الندسب سے باہد (نبن بار) وہ بہت برا ہے مبع و شام الله تعالی کی پاکیز گی بیان کرنا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوفی معود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں خالص اسی کی عبادت کرنے ہوئے اگرم کا فروں کونا پیند

عبدالفطر کی رات نجیز نبروع کر کے نماز عبد نک بڑھے اور دوکسری عبد رعبدالعظی ایم نویں تاریخ کی صبح سے تیرہ تاریخ کی عمر مک بڑھے بہسب سے زبادہ کمل قول ہے۔ (۱)

فرض غازول کے بعداورنوافل کے بعد بجہات بڑھے واٹف کے بعد زبارہ ناکبدہے (۲)

۲- بیدکے دن صبع مونے بیفن کرسے اور زبت اختبار کرسے اور خوت بولگائے عبیا کہ م نے مجو کے باب بن ذکر کیا ہے۔ مردوں کے یہ چا در اور درت اما فضل ہے پہنے دیشی کیروں سے بین اور بوڑھی عور بی عید کے لیے جاتے وقت زین سے بر سرکریں (فوجوان عور تین عید کی نماز کے لیے نہ جائیں)

۳- ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے رسول اکرم صلی الٹرعلیہ درسلم کاطر لیت بی نھا (۳) اصاً پ جان عور نوں اور پردہ دار خواتین کوعی شکلنے کی اجازت دیتے تھے رہی)

> (۱) فقد هنی بین نجیرات نشراتی صرف عیدالاهنی کے موقع برم تی بی ۱۲ بزاروی (۲) احناف کے نزدیک صرف فرانف کے بعد پڑھنالازم ہے ۱۲ بزاروی (۳) سنی ابن ماجر میں ۱۹ و باب اجادتی الخروج اوم العید (۲) مصح مسلم علیدا قبل میں ۱۹۹ صلاۃ العیدین

را جل کے حالات میں جوان عور توں کا مردوں کے اجماعات میں جانا نقضان دہ ہے ١٢ ہزاروی) م لمركزمدا ورسبت المقدس كے علاوہ رعيدكى نماز كے بيے )صحرا رميدان ) بي جانا مشخب ہے اگر بارك موزمسجد یں ناز پڑھنے میں کونی حرج نہیں آسمان پر باول ہوں نوا مام کسی کو حکم دے کروہ کمزور لوگوں کو مسجد میں نماز بڑھا نے اور تو د قوی لوگوں کے ساتھ باہر جاتے اور وہ تکبیر کہنے ہوئے جائیں۔

٥- دقت كا خيال ركھ عبدى غاز كا وقت طاوع آنتاب سے زوال ك جے اورِ عبانوروں كى قربانى كا وقت جب دوخطبوں اوردورکھنوں کا اندازہ مورج بلندموجائے اس وقت سے ہے کر تبرہ کا کیجے کے خراک ہے قربانی کی وصبسے عبدال ضلى من جلدى كرنامسخب بها ورعبدالفطري تا فيم سخب عب اكريب مدفر فطر تقتيم موجا كير رسول اكرم صلى الله

۲۔ نماز کاطر لفتہ : ۔ لوگ بحیر کہتے ہوئے جائیں اور حب امام عیدگاہ بیں پنچے تو نہ بیٹھے اور نه نفل پڑھے اور لوگ بھی نفل نہ پڑھے ہوئے ہوئے کے مناوی اسے کہ نماز کو طبی ہونے والی ہے امام ان کو دور کھیں پڑھائے بہای کوت میں امام تکبیر تحریم کے علاوہ سات تبکیریں کہے رصنی فقہ کے مطابق ثبن تبکیریں ہیں جوضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عن روایت سے شاہدت میں مارید ہوئے۔ شابت بس ۱۲ منراروی -

سردونكيرون ك ورمبان اسبحان الله والحمد الله ولا الدالا الله والله اكبر " يرص اور كنير سحرمير ك بعد وَجَهِنُ وَجُعِيَ للَّذِي فَطَرَادسَّموااتِ وَالْعَرْضَ ومِي سَفِ إِنَّارُخ اس ذات كى طرف كاحب سف أسما نون اور زمین کوپداکیا ) بڑھے اور امھون نجیزک اعوز باشدہ بڑھے نیز ملی رکعت میں سورہ فاتح کے بدسورہ کی اور دوسری من افترت الماعة " يرطيع - دوسرى ركنت بن زائد تجيرى بالخين بيتام اور ركوع كى تحيرول كمعلاوه بن مردوت كميرول كم درميان وہ کھات بڑھے جن کا ہم نے ذکر کہا بھر دو خطبے بڑھے اوران کے درمیان بیٹے اورس سے نماز عبد فوت ہو جائے وہ

، ابب میندسے ک فربانی کی جائے رسول اکرم صلی المترطب وسلم نے ایسے دومیندھوں ک فربانی اپنے ہانفوں سے کی تعجد چٹ کرے نف رسنیا ورکسیاہ دنگ کے تھے) اوراک نے رہما۔

(۷) اٹ ن کے نزویک کیرتجربیر کے بیٹن اسجانٹ الہم ٹرھے بھڑن کیر کے اورنگیروں کے درمیان کچرنہ ٹرچھے تیمری کیمبر کے بعدا موذ بالشاور اسم المدرج كر باقى قرات كرس دومرى ركست من يها قرأت اور الفرين تن جيري كه ادر في تني ركوع سك يله كه خازعيدى قضاد بنين بال الرتام لوگ كسى دهبست ند بروسكس أوعيد الفطرودم ب وان اورويدالامنى تعيرے دان ك بره سكتے مي ١٠ بزاردى

الله تفالی کے نام سے الله سب سے بطاب بر افر بانی ) میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان تو گوں کی طرف سے جو فر بانی نہیں کر سکتے۔

بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ اَكْبُرُهُ ذَا عَنِّي وَعَمَّنَ لَهُ ثَمِينَةٍ وِنَ أُمَنِي - (١)

اورنى اكرم صلى السُّرعليه وكسلم سنصفر ما با إ

مَنْ رَأَى مِلْدَكَ ذِى الْحِجْدَواَرَادَانَ بِمَنِيْ مَنَ رَالِحَهُ الله وَ الْحَبِهُ الله وَ الْحَبِهُ الله و مَلَ رَأَى مِلْدَكَ ذِي الْحَدِيْ وَلَدُمِنَ الْمُلْفَارِعَ شَنْبَارَا) ركفنا مؤتووه ابنے بالوں اور ناخنوں سے كچر لاكائے۔ حفرت الوالوب الفارى رضى الله عنه فرا كے مِن درانه در سالت ميں ايك شخص ابنے گھروالوں كوارث سے ابك بكرى ى قرانى كرنا ووخودىمى كمآ أاور دوكسرون كوعى كلآماتها- (٣)

ا وردومرول کویمی کھلاتے ۱۲ بڑاروی -

قربانی کا گوشت تین دن ملکهاس سے بعد بھی کھا سکتے ہی شروع شروع میں اس سے معانوت تعی پر اجازت دسے

ترادیج کی بیس رکعات بن اوران کاطریخ مشور ہے ، بر سنت مؤکدہ بن اگرے بعیدین سے کم درجہ ہے (کونکہ عبدین کی میں رکعات بن اوران کاطریخ مشور ہے ، بر سنت مؤکدہ بن اگرے بالگ ایک پڑھارسول اکرم صلی اللہ علیہ مناز داحب ہے ۱۲ ہزاروی) اس سے بین احمالات ہے کہ ترادیج کی جماعت افضل ہے یا ایک ایک پڑھارسول اکرم صلی اللہ باللہ ب

. ١١) من الى والدولد السراك بالنوايا -وم) ميس سلم جلدا من ١٦٠ كناب الاصلى رس) مسنن ابن اجدص ٢٢٣ ابواب الاصلى امم) ميع مسلم عبداول ص ٢٥٩ باب النزغيب في قيام رمضان

ا در پھر حب وحی کا سلساختم مو گبا اور اب ان کے واجب ہونے کا خطرہ بانی نہ رہا تو مصرت عرفاروق رضی اللہ عند نے صحابر کوام کو حباعث بیں جمع کیا۔

ہذا کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رصی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے جاعت افضل ہے نیزا جھاع میں برکت اور فیصلیت موقی ہے کیوں کہ فرض نماز کی بھی جاعت ہونی ہے نیز بعض اوفات تنہا بڑھنے کی صورت بی سستی ہوجاتی ہے اور جہاعت کو دیجے کر وقتی ہونی ہے بعض نے کہا کہ الگ الگ برط سنا افضل ہے کیونکہ بیسنت ہے لیکن عبدین کی نماز کی طرح اسلامی شفائر میں سے نہیں ہے تیاں اس میں بیت شفائر میں سے نہیں ہے لیکن اس میں بیت شفائر میں سے نہیں ہے لیکن اس میں بیت کے صورت میں نہیں بڑھے۔ جائز میں ہوئے ۔

نعل غازمسجدی بجائے گری بڑھنے کی فعیدت اسی طرح ہے جس طرح فرض غاز کومسجد بس بڑھنا گریں بڑھنے سے افغال ہے۔

میری اس معجد دمسی نبوی ایس ایک غاز ، دوسری مساجد کی سونما زون سے انفنل ہے اور سید حرام بن ایک نماز میری اس معید کی ہزار نمازوں سے افغنل ہے اور ان سب سے افضل بہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گر کے کونے میں دور کننیں بڑھے اور اس بان کا علم مرف اللہ نمال کو مور - را)

في المُسُجِدَعَلَى صَلَاتِم في الْبَيْتِ (١)
الكروابِ بَن مِسْجِدِي هَذَا انْفُنْلُ مِنُ فرالى:
صَلَاةٌ فَيْ مَسُجِدِي هَذَا انْفُنْلُ مِنُ
مِاتِ صَلَاةٍ فِي عَبُرٌ مِنَ الْمُسَاجِدِ
وَصَلَاةٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرَ انْفُنْلُ مِنْ
الْفُ صَلَاةٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرَ انْفُنْلُ مِنْ
الْفُ صَلَاةٌ فِي الْمُسْجِدِي وَافْفَنَلُ مِنْ
الْفُ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي وَافْفَنَلُ مِنْ
ذَلِكَ كُلِّم رَجُلُ بُصِلِي فِي وَافْفَنَلُ مِنْ
ذَلِكَ كُلِّم رَجُلُ بُصَلِي فِي وَافْفَنَلُ مِنْ
دُلِكَ كُلِّم رَجُلُ بُصَلِي فِي وَافْفَنَالُ مِنْ
دُلُكُ كُلِم رَجُلُ بُصَلِي فَيْ وَافْفَالُ مِنْ

نیزنی اکرم صلی اللیعلیہ وسلم کا ارتبادگرامی ہے ۔

صكوند في المستجد كَفَسُّلِ صَلَاةً الْمُكُنُّونَةِ

فَصُلُ صَلَدَةِ النَّطُوعِ فِي بُيْدِهِ عَلَى

اس نفیدت کی ومبرہ ہے کہ بعض ادفات جاعت کی وحب ریا کاری اور بناوٹ بدا ہو جاتی ہے حب کہ تنہا ادی کی نمانساس سے مفوظ ہوتی ہے اس سلے ہیں یہ بات کی گئے ہے بیکن مخار بات یہ ہے کہ یہ وتراویج کی ) جاعت فضل سے بھی طرح مصرت مرفارون رضی الدُن منے اسے بہتر سمجا ، کیوں کہ بعض نوافل سے بلے جاعت جائز ہے وراکس نماز کا دبنی شعائر ( نشا بنوں ) میں سے ہوانہ باوہ لائن سے بھے طام کہا جائے جاعت کی صورت میں رہا کی طرف

١١) سنن ابي وادر مداول م ١١٥ كآب العلوة

وا المن العال علم المراس ٢٥٨ عديث ١٥٨٥ / الرغيب والنربيب عبداول من ١٣٠٠ الترغيب في قيام الليل -

ماورجب كي نماز:

رسول اكرم صلى الترعلب وسلم الصام منداً مروى الب في ولا إ

مَا مِنْ أَحَدٍ يَهُوْمُ أَذَّ لَ خُمِبُسٍ مِنْ رَجَبٍ تُعرِيْجِيلِي بِبْمَا بِيَبْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَشْعَةِ اثْنَعَنَّ عَشْرَةً وَكُعَنَّهُ يَفْصِلُ بَايُ كُلِّ وَكُعَنَّ يُنْ بِلِيمُ إِنَّ مِنْكُلِمُ الْمُ يَّهُ رَاءَ فِي كُلِّ رَّكُعَةٍ بِغَانِحَةُ الْكِتَابِ مَرَّةً كَانِّنَا ٱنْزُلِنَاءُ فِي لَيْكُرُ الْقَدُرِ ثَلَاثَ مَثَلَتٍ كُفِّلُ هُواللَّهُ آحَدُ الْمُخْتَعَتِّمُ عَلَيْهِ مُرَّةً فَإِذَا ذُرَعً مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى حَلَّى سَعِينَ مَزَّزَةً بِشَوْلً، اللهد صلى على مُحسَّدِ النَّبِيِّ الدُّتِيِّ وَعَلَى ٱلْهِ نُعْرَبُهُ جُدُوبُ فِي سُجُودُ اللَّهِ سُبُوحٌ قَدُّوْشَ رَبُّ الْمَلَهُ وَكُلْزَ وَالدُّوهُ حِ، لَمْ يَرْفَعُ رَاسَهُ وَيَقِقُ لُ سَبْعِينَ مَرَّةً إِرَبِّ اغِنْ وَالْحَمُ وَنَجَا وَنْعَمَّا تَعْلُمُ إِنَّكَ إنت الدُعَن الدُكُوم تَعْدَ يَسْعِدُ سَجْدَة مَا ٱخْرَىَ وَيَعُولُ فِيهَامِثُلَ مَاقَالَ فِي السَّجْرُةُ الْوُدِكَى تُمْ يَشُالُ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِ عِ فَانَّهَا مُعْمَى - قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

جوادمی رسب کی سلی جعرات کو روزه رسکے بعرمغرب اور عن کے درمیان دس رکعات برصے مردور کنتوں پرسلام مصرب برركعت بن اكب بارسورهٔ فاتحداور بن بارسات انْزَلْنَا اللهِ يَهُ لَيْكُنِّو الْقُدُرِ (سورت) اوراس بارسوره افداص راجعے خارج مونے کے بدمجرر اوسول اكرم ملى الله عليه وكسلم به) سترم زنب ورود ينزيف برسط يول كه اللَّهُ قَصَلِ عَلَى مُحَتَّدِ النَّبِيِّ الْوَقِيِّ راس المترحفرت محموملى الترعليه وسلم مرجوني بي اورمي س برص موئے نس میں مرعمت نازل فرما) پھر سی و کرے اورسيه بس سترمرتبه بركات رفيعه سبوح فدوس مَتُ الْمُكَونِكَةَ وَالرُّوْرِي " ( الماكم اور عفرت جبريل عدراسادم کارب ایک ہے) بھرمرافعا کرسترمتب کا ره مرتب اغمروا لحدد كتب اوزُعَمّا أمّلُهُ إِنْكَ أَنْتَ الْاعِنَ الْهُ كُرُمُ » را عمرت رب بخش دے اور رحم فرما اور تو کھی توجاتا ہے اس سے در كرر فراب شك توسبت عرفت وبزركى والاسب) عردوسرا

عَكِيهِ وَسَلَّمَ "لَا يُعِمَلِي اَحَدُ هَذِي العَسَلَاةَ الْعَسَلَاةَ الْعَشَلَاةَ الْعَفَى العَسَلَاةَ اللَّهُ عَلَى العَسَلَاةَ اللَّهُ عَلَى الْعَبَالِ مِثْلُ ذَبَ الْمَعْلِ وَوَنْ وَالْحِبَالِ مِثْلُ ذَبَ الْمَعْلِ وَوَنْ وَالْحِبَالِ وَوَلَى الْحَبَالِ وَوَلَى الْحَبَالِ وَوَلَى الْحَبَالِ وَلَيْنَا فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُو

سجو کرے اور اس بی بیلے سیدے والے کان بیلے ہے ہوری پر بیلے سیدے والے کان بیلے ہوری پر بیلے سیدے والے کان وہ پوری ہوگی ۔ نبی اگرم صلی الدیا بورے المرائے نے فرایا ہوشمس نیاز پر بیاضا ہے الدین اللہ اللہ کے تمام کان ان خش دیتا ہے اگر میمندا کی جاگہ رہت کی تعداد بہا وں کے وزن اور وزفتوں کے بیس بیس کی سفائش تبول ہوگی اور بیدہ سے ستر آدیوں کے بارے بہاس کی سفائش تبول ہوگی اور بیدہ بوری ہول ہوگی۔ بیناز منتجب ہے۔

ہم نے اس قدم کے تحت اس لیے بیال کیا کر بر بھی سال کے بدلنے سے دوبارہ اُتی ہے اگر فیراس کا مقام ، نماز عبد اور ارادی کے کہ بنیں بہنچا کرونکو یہ نماز خبروا ہدست ابت ہے لیکن میں نے را ام غزالی رحمہ اللہ نے ) اہل قدس کود کھا کروہ سب اس نماز کو یا بندی سے پڑھتے ہیں اور اسے نہیں چوڑ نے اکس کے میں نے اسے بہاں بیان کرنامنا سب مجالہ ماہ شعبان کی قمار :

فسبان کی بندر ہوئی رات بیں ایک سور کات بڑھے اور ہر دور کوتوں پرسلام بھیرے ہر رکعت بیں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ افلاص بڑسے اور جا ہے ہے تو دیں رکعت ہیں بڑسے ہے اور سر رکعت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سومر تنہ تل ہوا منڈا حد " بڑسے ہیں باقی رفوافل) نما زول بی مروی ہے ہم آرسے اسلان برنما زول سے اور اس کو صلاۃ الخبر کہا کرتے تھے وہ اسس کے بعد بھے ہوئے اور اس کو صلاۃ الخبر کہا کرتے تھے وہ اسس کے بعد بھے ہوئے اور بسن اوقات جماعت سے ساتھ بھی پڑھتے ، صرت سن بعری رحم المنز سے مروی ہے وہ فرائے ہیں مجھ سے نہیں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ " جو آدی اکس رات ہم نماز رئی ہے اور سے اور ہمن فرانا سے اور ہرنا رخواس کی سترحاجات کو بورا فرانا ہے جن بی سے بھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے وہ ا

بیوسی سم م وونوانل حن کے اسباب حارض ہیں دوکسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ نو مہی سورج گرمن کی نماز، چاندگرمن کی نماز، نماز است شقاء زمارش کے سلنے نماز ) تعیتہ المسبحد، تعییۃ الومنو، اذال اور اقامت کے درمیان دورکعتیں ،گھرسے سکلتے اور واضل موسنے وفت کی دور کعتیں اور اس کی مثل نوافل اسس ففت ہم ال

را) كنّا ب الموضوعات جدم من ١٧٥ صلاة الغائب رم) سمّن ب الموضوعات عبدم من ١٧٤ صلوة ليلترالفعت من شعبان

مے شک سورج اور چاندانٹر نعالی کی نشانبوں ہیں سے دونشا نباں ہیں اہنیں سی کی موت یازندگی سے باعث کرس نہیں ہونا یس جب نم اس بات رکین ) کودیجے توالند کے دکر اور خان کی طرف متوج ہوجاد ا

آپ نے بدبات اس وقت فرائی جب مب آپ کے ما مزادے صرت ارام مرض اللہ عنہ کا تنقال مواادر اوھر سورج کرمن بھی ہوگیا نوص امرام نے فرایا کرم آپ کے صامبزادے کی وفات کی وجہ سے مواہدے۔
مُرین کا سرایا افراد میں فقت میں ا

نمازگهن كاطرافيه اورونت:

 ما تغد دوسرے رکوع کو بائے اس سے بہلی رکعت فرت سو گئی کمونکہ اصل بہلارکو ع ہے۔ الله بارکشن کی نماز ؛

حب نہروں کا پانی اندرمیں جائے بائل بندمج جائے اور نالیاں کو ھا ہی تو امام کے بیے ستحب ہے کہ لوگوں کو پہلے
تین دان روزو رکھنے کا حکم دسے اور حب قارروہ صدفہ دسے سکیں ، دوسردل کے حقوق اواکریں، کا ہول سے نوب کریں چپر
چوستھے دان ان کوسے کر جائے بوڑھ مور نوں اور بچوں کو عمی سے جائیں باک میا من ہوں لیکن تھی ہے بہانے کہروں ہی جائیں
جس سے ان کی عامزی اور مسکین معلوم ہو، البتہ یہ بات عبد میں نہیں بعض نے کہا ہے کہ جانوروں کو ساتھ سے جانا جی مستخب
ہے کیونکہ حاجت میں بیر مشترک میں ۔

نى اكرم صلى الشرعلية ويسلم سنے فروا! و

كُولة صِبْنَيَانَ رُضَعَ وَمَشَائِهُ وَكَا وَبَهَا مِمْ الْمُودوه بِيْنَ بِي ، لَكُونا كُرِف والع بور سع اور وَكَا لَصُبَّ عَلَبْكُو الْعَذَابُ صَبَّا (٢) جرف والع جا فرن بون فرتم برعذاب والاجابا .

اوراگر ذمی اسل نوں کے مک بیں رہنے والے اہل کا ب ہود و نصاری ) الگ ہوکر تکیب تونہ ردگا جائے۔ مھر جب نوگ کشادہ صوابیں جع ہوجائیں تونہ ردگا جائے۔ مھر جب نوگ کشادہ صوابیں جع ہوجائیں تو اوازدی جائے نماز کو طرح بجسر را قامت ) سے بغیر دور کشیں پڑھا سنے بھر دو فطیہ دسے اور ان سے در میان تعوی اسا جیٹے دونوں خطبوں ہیں زیادہ تر استغفار ہونا جا ہے اور دور کشیں پڑھا سنے بھر دو فور سنے ہوگوں کی طوف بڑھ کر سے قبلہ رخ بیٹھے اور اس وقت میا در کو الل سے میر حالت کے بدلنے دو مرسے خطبہ کے در میان ہی ہوگاں کی جائے ہوں کی جائے ہوں کے بدلنے کے بدلنے کے بدلنے میں خالی کے طور بریسے ۔ (۱۲) نی اکرم میل ادار علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ (۲)

۱۱ ا منان کے نزدیک سورج گرم کی خازعام خار کی طرح وورکھات میں ہر رکھت میں ایک رکوع ہے کیونکہ مرد معا ہرام کی روایت سے
ایک رکوع ثابت ہے اور میں اصل ہے دور کوع حزت عاکشر رضی انٹر عنہا کی روایت سے ثابت ہی کین ظاہر ہے کہ بیمعا مدم ووں
پرزیادہ واضع ہو ہے اس بیلے اس بیل محابہ کرام کی روایت کو ترجیے ہے خازی قر اُت کو لمب کرسے یا بعیدیں دعا زیادہ ملتے اصل مقصد
پر ہے کریہ تمام دقت معرون رہے ، چاندگر من کی خاز نہیں ہوتی کیونکہ رات کو احتماع ناممان مرد اسے نیز غاز کسوٹ می خطب بھی نہیں کمونکہ
مشہور روایات میں منقول نہیں ہے ۱۲ مرادوی

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيتي مبدس ص ٥٧٥ كتاب ملاة الاستسقاء-

<sup>(</sup>٣) چادر بدلنے کاطر نقیہ یہ سے کم نیلی طرف کا وایاں کن رہ بائیں کاندھے سے اور پا گیا طرف کا پھلا کن رہ وائیں کاندھے کے اور پر اکبا ئے۔ احذاف سے نزد بک جا درا لٹانے کی فرورت مہیں ۱۲ سزاردی۔

<sup>(</sup>٧) ميع بخارى عبدا قل ص ١٢١ ابواب الاستسقار

پس اس کے اور والے حصے کو بیچے اور ائیں طوت والے کوبا ئیں طوٹ کر دسے لوگ بھی اسی طرح کریں اس وقت دل میں دھا مائلیں بھر اِن کی طوٹ رُخ کرسے ام خطبہ کوختم کرسے جا دریں اسی طرح اللائی ہوئی رہنے دی حق کہ حب پھڑے آباریں توجا دریں بھی آبار دیں ۔ دعا بیں ایوں کہیں ۔ " اسے اللہ! توسنے ہمیں دعا کا حکم دیا، اور قبولیت کا دماد فرایا ہم نے تیرے حکے مطالبی دعا مائلی تو اِبینے و عدہ کرم کے مطابق قبول فرا۔ یا اللہ! ہم رہا حسان فراکہ ہما رسے گناہ بخش دسے ، جیں بارش عطافہ ما اور مہارے لیے وزق کوک وہ کرد ہے۔

میدان میں مانے سے پہلے تین دن غازوں کے بعد دعا ملطنے میں جی کوئی حرج نہیں اکس دعا کے بیے کیجہ باطنی اکاب وسٹرانط ہی وویر کر توہ کری، اور دو مرول کے حقوق وغیرہ اداکر دیں۔ یہ بائیں دعا ڈی کے بیان ہی ذکر ہوں گا۔ قدہ دوان د

نیاز جناره کاطر بعد مشہورہے جامع دعا جوصرت بن مالک رضی الٹرینہ سے مجھ طور رہم دی ہے وہ فرماتے ہیں ہیں سنے رسول اکرم معلی الٹریلیروسلم کودیجھا آپ سنے ایک جنازہ پر نماز طریعی توہی سنے آپ کی دعاسے یوں یا دکیا۔

ایندا است بخش دے اس پررم فرا سے عافیت ہے اس معافیت ہے اس معافی فرا اس کی ایجی طرح مہانی فرا اسس کی فرا سے معافی فرا اسس کی فرکٹ دو کر دسے اسے بانی، برف اورا ولوں سے دھو دے اسے نطاؤں سے اس طرح معان کر دسے جیے تو سید کی ہوے کو میں سے مائ کرتا ہے اس کواس سے گرسے ایجا گر، گر دالوں سے اچھے گھر والے اوراس کے کوری سے ایجے گھر والے اوراس کی بوی سے بہتر بوی عطافرا۔ اسے جنت میں دافل کردے

اللهُ خَاعُدُوكَة وأرحه أوباعد واعف عَنه عَنهُ وَاللهُ خَاكُومُ اللهُ خَاكُم وَاعْفَى عَنهُ وَالْكُومُ وَاعْفَى اللهُ وَالْكُومُ وَنَقْدُ وَمِنَ الْحُفَلَا بَاللهُ وَالنَّكُمِ وَالْكُومُ وَنَقْدُ وَمِنَ الْحُفَلَا بَاللهُ مَن اللّهُ مُن مِنَ اللّهُ نُسُيب عَمَا اللّهُ مَن اللّهُ مُسُلِد مَن اللّهُ مُسَلِد مَن اللّهُ مَا وَاللّهُ حَبُلًا مِنْ وَارِهِ وَاهُلَّهُ حَبُلًا مِنْ وَارِهِ وَاهُلَّهُ حَبُلًا مِنْ وَارِهِ وَاهُلَّهُ حَبُلًا مِنْ وَارْهِ وَاهُلَّهُ حَبُلًا مِنْ وَوْحِدٍ وَادُحِدُ لَكُمُ مِنْ عَذَابِ الْقَلْمُ وَوَوْن الْحَبْلُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن عَذَابِ الْقَلْمُ وَوَوْن عَذَابِ النّارِد اللهُ عَذَابِ النّارِد اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عدّای النّار و (۱) است مداب قراد مناب قراد مناب قراد مناب قراد رمناب قراد مناب قراد مناب قرائے اللہ کا حتی کہ حفرت عون بن الک رمنی الله عذر فرائے میں بی سنے تمنا کی کم کا کش وہ میت میں ہوتا ۔ جو شخص دوسری جمبر لئے اور است جا ہے کہ دل بین نماز کی ترتیب کا خبال رکھے اور امام کے ساتھ تنجیر کیے جب امام سلام چیرے تو فوت نندہ تنجیر کے جب امام سلام چیرے تو فوت نندہ تنجیر کے جب طرح مسبوتی البعری اکر ملنے والا نمازی اکر استے والا نمازی اکر است اور انہیں باتی نمازوں کی رکھات سے قائم مقام فراد دنیا زیادہ مناسب ہے میرے نز دیک بیرات زیادہ مناسب ہے اگر جہ دوسری توجہ کا جی احتال ہے نماز جنان ور جنازے کے ساتھ جائے کی میرے نز دیک بیرات زیادہ مناسب ہے سے ناز جنان ور جنازے کے ساتھ جائے کی

نصیدت یں داردا حادیث مشورمی بم انہیں ذکر کرے بات کوطویل نہیں کرتے کس طرح اس عازی نسبت نہیں ہوئی جب کم بم فرض کفایہ سے ہے اور دولسروں کے ما فرمونے کی وہرسے جس کاجانام فررنم دالس کے لیے نفل فرار باتی سے لیکن المس سك با وجود فرض كفايركا تواب ملاً سے كيوكرانهوں نے فرض كفايرى ادائيكى كرے دوسروں سے حرج كو دوركيا لہذا یہ نفل کی طرح نہ موگی جس سے ذریعے کسی درسرے کا فرض ما قطاب میں ہوا۔ زبارہ سے زبارہ نمازلیوں کی مان مستخب ہے کیوں کرزیادہ ستوں اور دعاؤل کی کترت باعث برکت ہے اوران میں وہ لوگ جی موں سے جن کی دعا قبول موتی ہے۔ حزت کریب، صرف این عباس رض الدعنباسے روا ب کرنے ہیں کہ ان کا ایک مٹیا فرت ہوگی توانہوں نے فرایا اسے کریں دیجو تھنے لوگ جع موٹے ہیں ؛ وہ فراتے ہی میں ، ہرگیا تو ( دیجیا ) لوگ جع ہوگئے تھے ہیں نے خبردی توانیو<del>ں نے فرایا</del> تم كيا كينتے موجاليس أدمى موں كے ؟ ميں فے عرض كياجى إلى نوفر انے تكے جنازہ نكالو وہ فرمانے تھے۔

جُمِسلان فوت ہوجائے اوراس سے بنازہ برجالیس ا وی کھڑے ہوں جوالٹرندالی سے ساتھ مشر ب<mark>ک نے تھم رانے ہوں تو</mark> الدُّتِعَالَىٰ اسْ شَحْص كے بارسے میں ان كى مفارش كوقول كريا ہے (۱)

جب جازے سے ساتھ جائے اور فرستان میں سنح کر با دہاں دافل مور بوں کے۔

استاس بسنی والے مومنو! اورمسانو! تم برسام موانشر م بن آگے جانے والوں اور یجھے رہنے والوں بررحم فراك اورب شك اكراملة قالل في عالم توعم فياك ساعلى سگے۔

الدَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَعْلَى لَمْ إِيرَاكِ مَا لِمِنَ الْمُومِينِينَ وَالْمُ مُلِمِينَ يُرْحُمُ اللهِ الْمُنْعَدِّدَ مِنْا وَالْمُسْتَاجِرِينِ وَإِنَّا إِنْ سَذَاءَ اللَّهُ بِكُفِّ لاَحِفُونَ (۲)

بمزیر ہے کہ بت اورن کرنے سے بید ایس نہ اک اورجب بیت رفتر برابر کا عامیہ نور ان کوارہے اور کے۔ اے اللہ! ترابندہ تیری طرت دولایا گیا اس مرمریا نی اور رحمت فرماس سے دونوں سلولوں سے زمین کو دور کر دے اس کی روع کے لیے آ عان کے درواز سے کول دے اوراے انجی طرح قبول فرما اے امگر باگر<mark>س</mark> نبك تصانواس كي نيكول كانواب دوك عطا فرا اوراكر كنام كار عانوای سے درگر فرا-

ٱللَّهُ مَنْ عَبُدُكُ رُدًّا لِلْبِكَ فَالْأَثْ بِيهِ طَالْحَمُهُ اللَّهُمْدُ، ان الرَّدُن عَنْ جُنْ رُبُر وافْرَحَ ابُوَابُ الشَّمَاء لِلرُوحِم وَنَقَبَلُ مُنْكَ بِفَبُولُ رَحْسَنِ ٱلْكَهُمْ إِنْ حَصَّانَ مُعُرِّرًا نَشَاعِنُ لَ فُرُادُ مَانِهِ وَلِنُ حَالَ مسدناً ذعب الروعة وسرس

را) مين مسلم عدادل ص ٢٠٨ كناب الجنائز

تعبيرالمسجد:

وویا اسس سے زیارہ راوات سنت مرکد میں اگرمیہ ام جمورے دن خطیہ وسے را مالا کم خطیب کی ان مالا الله الله خطیب کی ان مالا الله علام خروری سے اور اگر وہ اغازی فرض یا فضار غاز میں مشغول ہوجائے تواس سے تحیۃ المسجد کے نوائل اوا ہوجا ہے ہی اور نوشیت حاصل ہوجا تی سے کہونکہ میں معرف کی ابتدا اس عبا دن سے خالی نہر ہو مسجد سے سا غدخاس سے کبونکہ میسب کا حق میں واض ہونے کی ابتدا اس عبا دن سے کا در اور اگر در اس سے گزرنے یا بیٹھنے کے بلے داخل ہونو جا در اگر در اس سے گزرنے یا بیٹھنے کے بلے داخل ہونو جا در اگر در اس سے گزرنے یا بیٹھنے کے بلے داخل ہونو جا در اگر در کہا گیا کہ بر کا ان فضیات کے اندار سے در کھنوں کے بار بی ب

حفرت الم شافعی رقمہ الدی ملک کے مطابق کروہ افغات بی تجہ المسید کر دینس اور برعصر کے بعداور سے معد کا وقت ہے تعد کا وقت ہے جوئی روایت بی جے کہ بی اور مورج کے طوع عروب کا وقت ہے کہ بی روایت بی جے کہ بی اور معلی الدعلیہ وسلم نے عصر کے بعدود رکھنٹیں بڑھیں آب سے بوچھاگیا کہ کہا آپ نے جمین اس سے منت نہیں فرایا ؟ آپ نے فرایا میں میں ورکھنٹیں طہر کے بعد والی تھا تو ایک وفعد کی وجہ سے بی مشغول رہا ۔ (۱)

المن عديث سے دوفائدے عاصل عوث :

ایراست مرت اس نمازسے بیے ہے جس کا کوئی سب نہ مواورسب سے کمز ورسبب نوائل کی فضاہے کوئا معلاء کا نوائل کی فضاہے کوئا معلاء کا نوائل کی فضا میں اختلات ہے اور حب می در زین سبب کی افوائل کی فضامی اختلات کی فضامی افتاد کی اور حب کمز در زین سبب کی دوجہ سے کوائی نومسید میں داخل ہوئے سے اس کی نفی خرائی نومسید میں داخل ہوئے سے اس کی نفی خرائی میں اور بارٹس کی نماز بھی ان اوز نات میں کمرد ، حب جنازہ حاضر ہوجا سے نو نماز جنازہ بڑھنا مکردہ نہیں اسی طرت سورت کرمن اور بارٹس کی نماز بھی ان اوز نات میں کمرد ، منیں کیول کہ ان رفاندں ) کے لیے اسباب ہیں ۔

٧- دوسرافائدہ بر سے کر نوافل کی جی فنہ اس ن بے کیونے حضور علیدال دم نے فنہ افرائی اور جارے ہے آپ کی فندگی ایک مہزرین غوتہ سیت ۔

ام المعمنين حفرف عالمندرض الترعنها فرانى من رسول اكرم صلى الترعليه وسدم يربب فعيد كانابه مزا إلى معل موست الورلات كوندا الله سكت نورن مك شروع من باروركات رض حقد - (ع)

على كام في والكرجوادى عاريط صربا مواورمودن كوجواب مد وسيع فرسلام ك بعد بطور فضا اذان كاجوات

<sup>(</sup>۱) مصح مسلم جدا ول من ۲۲۶ كناب صلاة المسافرين (۲) مصح مسلم جداول من ۲۵۲ كتاب صلاة المسافرين

ار در دون خائونی ہوگی ہو۔ اس سورت میں استخص کے قول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے ہو ہے ہو ہے کہ ہر ہائے کی مثل سے اور قضا و نہیں کیونکہ اگر اس سورت میں ان نونی اکر سلی اللہ طلبہ دسے دونت نہ بڑسے ہواں اگر کستی خص کا دولیفہ ہوا در کسی حذر کی دجہ سے وقت پر نہ بڑھ سے تواسے جا ہے کہ اس کے چوڑ سنے میں اسپنے نفس کورخصت نہ درسے بلکہ دومرے وفت ہیں اس کا تدارک کرے بہات کہ اس کا نفس آسائش واکام کی طرف مائل نہ مواورنفس کے بحبا برہ سے طور مرب اس کا تعارک اجہا ہے۔

نبرِ شِي اكرم صلى الشُعلِيه وسلم نے فروایا : آحَتُ الْدَعَمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَالَىٰ اُدُورَ شُهَ ارَائِنَ

الندنوالى كے مال سب سے انجھا عل وہ سے ہو سمینید كما جا ئے اگرے وہ فلبل ہے -

اُواس سے مراویہ ہوتی ہے کہ دوام علی ہی کوئی کونا ہی نہ ہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بی اکر صلی اللہ علیہ وکسم سے روابت کیا آپ نے فرایا۔ مَنْ عَبَدَ اللهِ عَذْرَ حَبْلَ بِعِبَدا دَفْرِ نَصَرَّ نَرَكَهَ اللهِ عِراً وَفِي اللّٰهِ نَا لَى عِبا دِن مُرْنا ہو چھڑتھ کواسے چھوڑ ہے مَلَدَ كَنَّةٌ مَنْذَنَةٌ اللّٰهُ عَنْ وَجَلَّ - لا)

قرامتُرْنا لی اس برغضب ناک مؤماسے -

نواس وعبد كامصدا فى نبس بدأ جاسب است است كيفنى بيب كما لله نعالى السس براى مي ناطاض موناسي كوالمس سنة تعك بإركراس جيور ديا اگراه لدندا كى كارافى ندموتى نواست ملال مذموتا - رس)

متعينة الوضوع

ومنو کے بعد دورکنیں بڑھنا مسنحب ہے کیونکہ ومنوا کے عبا دت ہے اوراس کا مقصد نما زہے ہے ومنو ہونا ایک پیش آنے والا معالم ہے اور بعض اوقات نماز سے پہلے حدث موجاً اسے اور وصوٹوٹ جانا ہے اور بحث منائع موجاتی ہے لیں دورکونتوں کی طوت حلال کرنا وضو کے فوت ہونے سے پہلے مقصود کو لوپراکرنا ہے اور بیمل حصرت بلال منی اللہ عنہ کی حدیث سے معلی مواکنونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا دو میں جنت میں واصل موانو حضرت بلال منی اللہ عنہ کو اکس

141

١١) مجيع مسلم عبد اقل ص ١٩ ٤ كاب صادة المسافري

<sup>(</sup>س) نجنہ المسجد سے بارسے میں احادیث کی روشنی میں احنات کا مسلک ہر ہے کہ اگر کرو بات اوقات میں میریں اکئے نو نما وزیر ہے جب وہ فرض نماز اداکرسے نوبراسی کے ضمن میں ادا ہوجائے گا اسی طرح جب الم نطبہ دسے رہا ہو نواس ونت بھی نہ پڑھے کیوں کم حضور علیم السام نے اسی ونت نمازا درگفتگ سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی –

بین و پیچا بن نے حفرت بدل سے پوچیانم کس طرح مجہ سے پہلے جنت بیں اُسکتے ؟ حدرت، بدل رضی الله عذرت کو کیا مجلی معلوم ہنیں البننہ ہرکہ بن چیب بھی وضوکر ناموں اکس سے بعد دورکتیب میڑھا ہوں ۔ (۱)

سفرت الومرره رضى المدعن سيم دى سع فران من بى اكرم مل الأ عليه وسيرن فرا إ:

فرین دانل بوت اور شکات وقت کی نماز

جب نم گرسے کا آفر دور کونس براعو وہ نہیں برے کا سے بچائی گی ادرجب گریں داخل موٹو دور کونس بڑھو وہ نہیں برسے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔

إِذَا خَرَقُبْنَ إِنَّ مَنْزِلِكَ نَصَلِّى رَكُعَتْنِي يَدُ فَالْكَ نُحِرِجَ الشَّوْرِكَاذِاً دَخَلُتُ إِلَى مَشْزِلِكَ نَصَلِّى رَكُنتَبُي بَمُنَعَا نِلْتَ مَدُخَلُ النَّوْءِ - (٢)

ہرابیاعمل حس کی کوئی و فعت ہواس کے نروع کرنے کا معادیھی اسی طرح ہے۔ اسی بیے حدیث شراب میں ہے کہ ا مداحرام کے وقت وررکھنیں، ابتدائے سفر کے وفت دورکھنیں، اور سفرسے وابسی برکھر جانے سے پہلے مسجد درکھتیں اللہ برتمام بائنی رسول اکرم صلی استرعلیہ ورسلے سے مروی میں:

بعن بزرگ کھانے کھانے و فت بھی دورکفنیں بڑھنے بانی بینے دفت بھی در کھنیں بڑھنے اس طرح ہراس کام کے دن جمانیس میش آنا تھا۔

مرکام کو شروع کرتے وقت اللہ تعالی کے ذکرسے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے بین مرتب ہیں۔ روی نبعن کام کی بارس کے جانے میں شلاکھا نا اور بدیا نواس میں اولٹر تنالی سے نام سے ابتدا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیام نے فرابی :

براهیاکام بھے سم اللرسے نامنشروع کیا وہ نافق بنواسیے۔ مُلَّآهُ يُرِذِي بَالِ لَا يُدَوِّدُ الْوَدِي وِيسِيدِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ الله

رب) وہ عمل جو نگوار کے ذریعے زبادہ نہیں موالیکن وہ اہم کام مؤاہد جیسے عقد نکاح بنسب ومشورہ کی انبادانواکس صورت میں مستحب برہے کہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ شروع کرے لہذا کیا ح کرانے والدیوں کمے اکٹے منٹ ویلہ والسّلوۃ

وا معلى بخارى مبداول ص ١٥١ باب لنجد

(٢) محتزالعال علده اص ١٩٨٠ صريث ١٥١٠٠

(١٧) مجمع الزوائد عدم س ٢٨٧ أب الصلوة إذا اراوسفل

رم، مشرالهال مبداول صده ٥ مدت ١١٥١

ج مجوعل زاده نخوار کے ساتھ مہیں آنا بیکن حب واقع مؤلمے تو دیر با ہونا ہے اور وہ وقعت والاسے جیے سفر کرنا نیا مکان خربینا احرام باندھنا با اس جیسے دو مرسے اعمال توان سے پہلے دورکعات پڑھنا مشخب سے اوران میں سے کم درجے کاعمل گھرسے تکلیف اور وافل ہونا ہے بیانقر بیاسفری ایک فتم ہے۔

نمازاستخاره ،

جونٹنی کام کا المودہ کرسے لین اسے اس کے ان م کا علمہ ہونہ معلوم ہوکرائس سے بھیوڑنے ہیں ہتری ہے با اس کے کرنے میں، تو المین کا المودہ کی اسے کی اللہ ک

اللَّهُ آلِيَ الشَّنْخِبُركَ بِعِلُوكَ وَالشَّنْدُرُكَ بِعِلُوكَ وَالشَّنْدُرُكَ فِنْ اللَّهُ الْعَلِيْدِ فِنْ اللَّهُ الْعَلَيْدِ فَا الْعَلَيْدِ وَالشَّالِكَ وَلَا اَعْدَلِيْ وَفَا الْعَلَيْدِ وَالشَّالِكَ الْعَلَيْدِ وَالشَّالِكَ الْعَلَيْدِ وَالشَّكَ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالشَّالِكَ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالشَّالِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ ا

ووركردس اورمبرے بلے مجھائی مغدر فر با وسے جہاں عبی ہوہے شک تو مرحز مرز فادرہے ؟

معرت جا برصی افتدعنہ نے اسے روایت کی اور ذرایا کر رسول اگر مسلی انٹرعایہ وسلم بھی بریان میں استخارہ سکھائے جس طرح بھی قرآن باک کی کوئی سورت سکھائے ۔ اور نبی اکرم صلی انٹرعایہ وسلم نے فرایا جب تم میں سے کسی کو کوئی بات بیش اکشے قودہ وور کھیٹیں بڑھے دو)

جربسم براه کروہ وعا مانگے ہوئے نے ذکری بعض را اوگوں سنے فرا اکر سن تخص کوجار چیز ب عطا کی گئیں وہ جار چیزوں سے
محروم نیں ہوگا۔ جس کوسٹ کی توفیق وی گئی وہ مز بدا تعامات سے محروم نہرگا، جسے توبہ کی ترفیق وہ ابولیت سے
مردم نیم ہوگا جس کوار شخار کی توفیق عطا کی گئے ہے وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا اور جس کوسٹورہ کرنے گی توفیق کی
وہ اچھے فیصلے سے محروم نہوگا۔

نمازهاحت:

جس شخس برکوئی ننگی ای سے اورا سے دبن یا دنیا کے معلمے میں کمی ایسے معلمے کی عاجب ہوتواکس پرشکل ہوجائے نووہ بہ نماز بڑ سے معزت وہب بن ور دسے مردی سے فراتے ہیں۔وہ دما چردائیں ہم تی بہت کہ اُدمی بارہ رکھات پڑھے ہردکھت ہیں سورہ فانحہ ، آیٹ اکرسی اور فل ہوا مٹراہ رہے فارغ ہونے پر شجدسے ہیں گرھائے اور اور سے۔

پاک ہے وہ ذات بی ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اسے

اسے اپنا یا وہ ذات بیک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور

اسے اپنا یا وہ ذات بیک ہے جس کے احاطہ علم س ہر

چبز ہے وہ ذات بیک ہے جس کے سواکس کی تب یہ مبائز

نسب اسان وفضل والی ذات بیک ہے عزت دکرم دالی

ذات بیک ہے برنعت دالی ذات بیک ہے عزت دکرم دالی

عزت کی ان خصلتوں کے وکسیلے سے سوال کرنا ہوں جن

رحت کی انتہا وہے نبر سے ظیم نام اور بزرگ شان اور

کا مل وعام کھیات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کھات

کا مل وعام کھیات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کھات

سبع ان الذى لبس العزوة ال به بسعان الذى تعطف بالعجد ونكرميه ، سبحان الذى احصى كل شيء بعام ، سبحان الذى احصى كل شيء بعام ، سبحان ذى المدن والفعنل ، سبحان ذى العزواد كرم ، سبعان ذى العلول ، اسالك بمعاقد العزم من تشل ومن هى الرحم ترمن كتابك ، وباسمك الوعظم وجدك الوعلى وكلما تلئ النامات النى لا يجاوزهن برولاف جرء العامات النى لا يجاوزهن برولاف جرء النامات النى لا يجاوزهن برولاف جرء النامات النام على محمد وعلى آل محمد -

محد صطفی اس این وسلم اوراً به کی اُل پرت ت از ل نرا . بچراس حاجت کا حوال کوس جوگناه نه مهوان از داند به رنا عزر آل مول د طغرت و مهیب قریات بی مجھ به فربهني سے كركها عبا الحابد د عائسم الوكوں كون سكھا و ورندوه اس كے ذريعے كناه بريدر عاصل كريس كے۔

م نازمدن الرلی سے نا بنہ الکی وات یا سب کے ساتھ اس منبی سخب یہ ہے کہ اسے مفتری ایک بار با مهيني بن ابك بار روها حائد ، حدزت عكرمه ، حضرت ابن عباس رضى الله عنها سنت روابت كرف بي كه بي اكر صلى المنزنليم

وسي في حضرت عباس بن عبدالمطلب منى المرضم است والا

سركيا بن آب كواكب وعلى) عطا ركرون كياكب كوعطيه فدون كرعب أكيد اى رعمل كرب توالشرتعا لى أب سك الكل بی کے ایر انے بنے ، غلطی سے محصر کتنے یا جان بو جوکر الوپ اور طاہر عام کا ہ معات فرا دے آپ جار رکعا ت اکس وع رفيص كرم ركعت مي سورة فانحراوركوني سورت رفيص جب قرادت مي فارع بوعائي توحات فيام مي يالات بنده باريرصين "سُبْعَانَ الله وَالْحَمُدُ للهِ وَلَدَالِدُ الدَّالِدُ اللهُ وَاللهُ أَكْرَى، بِعِر كوع مِي وكس بار ، ركون من عَرف بوردی بار ، هرسیدے میں درس با رجیسی وس بار دومرے سیدے میں وس باری دومرے سیدے اظار کر درس بار طرصیں بریحیر بارموں سے چاروں رکوان بن اس طرح کرب اگرروزاند پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ سر بیفنہ بن ایک بار رطیس برص نموسکے نوم میں میں میں ایک مار، اور اگراکس طرع می نم وسکے نوسال می ایک بار برجیس (۱۱)

ابک دواسری روایت بی ہے کرسبحانگ اللہم آخریک پڑھنے کے بعد بذرہ بارت سے پڑھیں بینی وارت سے بیلے

بھر قران کے بعددس بار طرصی بانی اسی طرح رس دس بارجی طرح سے بیان ہوا۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کرنسیع نررهب رامنا ف کے زدیک اس دوسرے طرفقے بعل مؤاسے ۱۱ بزاروی) بر زبادہ اچھا طرفق ہے۔

حضرت ابن مبارک رحم النارنے بھی اس کو اختیا رفر الم بہر حال دونوں روائنوں سے مطابق تب بیات کا مجوع تین سو ہے اگردن میں بڑسے نوا کے ساتھ میا رول رکعات اوررات کو بڑسے تودوسلاموں کے ساتھ متعب سے

كيوننده ريث تنريف بي 

دا، مجع الزوائدملديوم ١٨١ ، ١٨٢ بأب صلاة النبسع-(۲) مسنعانام احمدين حنبل علد ۲ ص<del>به</del> مرويات عبدالشرين عمر

طرح واردست.

توبر مازى روا بات سے أبت بى ان بى سے كولى عنى عاز مكرده اوفات مى يودنا اچھا رىلدمائز ) بى سوائے تعية المسجدك داحنات ك نزديك اس وز تنجينا المسجدهي نرطيص ومنو كمعابدي دوركعنون كاذكر مواسى طرح سفركى نياز، گرست كيازون كى نمازاور استفاره كى نماز كروه اوفات بى جائز نىس كىزى نى توكدىت اوراكسباب ضعيف بى لهذا بينوافل غازكسود، وخنون اورتجية المسجداوراستسقارك ورجيكونس بينجين بيسف بعن نودسا فنذمونيول كو مروه اوقات میں وضو کرتے موے دیجھا حالاناء برنا جائز ہے کہوں کہ وضو، نماز کا سبب بنیں بلکہ نماز وضو کا سبب ہے لبندا غاز پڑھنے کے باے وہ رکبا جائے بدن کرے کو ہونکہ اس نے وحز کیا ہے بندا و، نماز برنسے اور بر بے وحز اُدہی تو کمروہ وقت بن غاز رطیصناعیا متاہے تو وہ وصو کے بغیر نہیں بڑھ سکتا تواب کرا بہت کا کون معنی نہ مرکا اسے عیاہیے کر دسوی دو ركعتون كى نيت ندكر سے جيسے تحية السحدكى غازكى نيت كرتا ہے ملك جب وينوكرس نو دونفل ويسعة تاكه وصو بے كار ندم جيب حفرن بدال رضى المترعن كريت نخف اور يريمن لفل بي حووضو ك بعد وريك مائت مي حضرت بدال رضى المترعن كي روابت السن بات برولالت بني كرى كروضو خوف اور تحية المسيد كى طرح سبب مندكر وه وضوى نبيت كرب بلكرده نما زك بي ومنولی نیت کرسے دا مناف کے نزدیک ومنولی نیت فرض نہیں) اور پر کیسے صبح برگا کہ ومنوکرتے وقت کے اس نماز پرسسے سے میں وضور تا ہوں اور غا زیں ہے کہ میں وصورت کی ویہ سے نماز پڑھ رہا موں بلکہ و شفی کروہ وقت میں اپنے ومنوكو بالاربون سے بچانا جا مامووہ قضاى نيت كرے كيونكم موسكتا ہے اسك ذمركى ايسى مازموجين الى كى وصبسے خصل آیا ہو اور کروہ او فات بن تفانماز برطا کروہ نہیں لیکن نفل نبت کی کوئی وعبہ نہیں ا،

کروہ اقعات میں تمازی مما نعت کی تبن وجہیں ہیں۔ رہ سورج کی لوجا کرنے والوں کی شاہرت سے بچنا رہی شیطانوں

مرده اوفات من نمازی ممانعت کا نلسفه

سورج جب طلوع ہواہے تواس سے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے جب دہ طلوع ہوتاہے توب اس سے كے بھیلنے سے بچا، بی اكرم صلی السّرعلیہ درسانے فرالیہ وافّ السَّنَّمُسُ لِنَعَلَكُ وَمَعَهَا خَرُقُ السَّيْطُانِ فَإِذَ اطْلَعَتُ فَارَنَهَا وَإِذَا دُنَعَتُ فَارِتَهَا

(۱) کردہ افغات میں کوئی نماز بڑھنا جا ٹرنسیں اس کیے فغاء بھی بنیں بڑھ سکنا اور بھے جی فلز ایک مرزبہ بڑھ سے کئی اسے حرب اس شک کی بنیاد پر کیے فضا کریں گئے کہ شا بداس میں کوئی خوابی ہوایک وصنو سکے لیے اتنے یا بڑ بیلنے کی کی صرورت سے مہذا اگر کوئی شخص کروہ وقت میں ومنو کرسے تواس وقت تھے تر الوصنو کی حزورت نہیں السر توالی کی حمد شنا دکر سے مس طرح کروہ وقت میں مسجدیں جائے وقت میں ومنو کر سے بھی ترب بھیات بڑھے 14 میزاردی ۔ ساندىل جا المحب سوج بندم والمهدة وبرجا بوجاتا سے جب دو بر كو تفرائ ب تول جا المع حب ده دهل جا الم تا الگ موجا الاجب سواج غروب بون ك يا حمل مه توارم بل جا آائه اور حب غروب بواج تو الگ بوجا آج - فَانِ الْمُنْكُونَ فَأَرَنَهَا فَإِذَا ذَا ذَا لَكَتُ فَأَرِنَهَا فَإِذَا تَضَيَّفَتُ بِلْمُعْرُوبِ فَسَارِ نَهَا فَإِذَا غَنَّ بَتُ فَارِقَهَا -فَسَارِ نَهَا فَإِذَا غَنَّ بَتُ فَارِقَهَا -

الواكس خالى تنبر كرت بوف ان اوقات من غاز بطيعت سعنع فرايا -

اجیا نے علوم دین سے فائر کے اسار کا بیان کمل ہوا اس کے بعدان شا دانٹر زکوہ کے اسرار کا بیان ہوگا۔المدیمال کا شکرے اس کے علام دین سے فائر کے اسرار کا بیان ہوگا۔المدیمال کا شکرے اس کی معدا در ہوئ نونین سے بہ کمل ہوا اس کے لیے تعریب وہ ایک ہے اور ایک ہے اور اس کی مخلوق بی سے بہر کا دات حذرت محد صطفی صلی انڈ علیہ و سام آپ کی آل ا ورصیا بر کرام بررحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

## اسرارِ زكولة كابيان

تمام ندسنی اندنعال کے بین سے نبسمی سعادت وبزختی میں ازادرزندہ رکھا جو دی بارا اورزندہ رکھا جو دی بنانے وار

وی سے ، نفضان اور نفع کا مالک وہی ہے الس سے حوان کور حمول ہیں سینینے والے ادہ منوبہ سے بہاری ورصف عنا میں خنوق سے متنازہ ہے جبر بعض بندول کو نیکی کے ساتھ مختص کیا الس نے انہیں اپنی نعموں سے نوازا اور سے جا با غنی کر دبا اور حصول رزت میں ناکام ہونے والون کوان بندوں کا متنائ بنایا برسب کیجولوگوں کی اُزمائش اور امتحان کی خاطر کی جو بالا ورس کے نفل کی جو برکوان کو دین کی نبیار بنایا اور الس سے نفل کی جو برکوان کو دین کی نبیار بنایا اور الس سے نبیان کی کر الس کے بندوں میں سے جس نے پاک مواجا ہو اس کے نفل کے ساتھ باک موجول ورصفرت محد صطفی مندون کے ساتھ باک کر دیا اور حضرت محد صطفی مندون کے سروارا ورم برایت سے سوئی نیزا ہے سکے آل وامعاب بالنہ وس علم و نفوی کے ساتھ مخصوص لوگوں بررحمت ہو۔

وندى ہے

اورغازقائم كرواورزكونة اداكرو-

اس م کی بنیا دیا نج چیزوں برہے - اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ تعالی سے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محد صطفیٰ اللہ تعالی کے بندسے اور رسول ہیں نماز قائم کرنا ، زکوۃ اواکرنا درمضان شربیب کے دوزے رکھنا اور جے طافت ہے بیت اللہ تر لیب کا حج کرنا کہ

وہ ارص و میں و رہی ہے۔ اوروہ لوگ جوسونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسٹر تنا ن کے داستے میں خرچ ہنہیں کرشے ہیں ان کو در زناک حذاب کی خبرہ سے ہے ۔ وَالِيَمُولُا لِمِسْلُولَةَ وَالنَّوالتَّرْكُولَةَ (١) بى اكرم صلى الشُّعليدوسم سنة ارشاد فرمايا. فَنِي الْوَسُلَدُ مُرِعَسَلِي حَمْسِ سَسْهَ دِيَّ أَنْ كَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّ مُحْمَدُ اعْبُدُهُ وَمَنْ سُنُولَتُ وَإِقَامِهِ الصَّلَوْةِ وَإِمْبَامِ وَمَنْ سُنُولَتُ وَإِقَامِهِ الصَّلَوْةِ وَإِمْبَامِ الْمُذَكُولَةُ وَ

رُكُواہ كى اوائيگى ميركونا مى كرنے والوں كوسخت وعيد فراتى ارتفاد فدا وندى سبے -وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُ فُوْنَ الذَّهَبَ وَإِلْفِعَنَّةَ وَلِاَ اوروه لوگ جوسونا اور جانه

بُنْفِقُوْنَهَا فَى سَبِيَبِ اللهِ فَبَشِّرُهُ مَدَّدِ بِعَذَابِ الَّذِيمِ - (٣)

جب میسی بخاری وسلم میں اس قدر وعید فرکور ہے تو زکوا ہ کے اسرار ، اس کی ظاہری ولوٹ بدو شرائط اور ظاہری د باطنی معانی کواکس طرح سباب کرنا جومسائل اوا کرنے والے اور بہنے والے کے بیے ضروری ہیں ان میراکتھا دکی جائے ، مزوری ہے ۔

مم ان باتوں کوجارفعلوں ہیں جان کرب سکے۔ بہلی فعمل :۔ زکوہ کیافشام اوراکس سے وجہب کے اسباب ۔ دوسری فعمل : اس سے اکاب اورظامری وباطئ سنے انگا۔ نبری فعمل :۔ زکوہ بینے والے کے بیے سٹرائط استحقاق کیا ہیں اور وصولی کاطریقہ کیا ہے ۔ بختی فقمل : فعلی صدقہ اور اکس کی فصیدت ، بہلی فعمل :۔ رکوہ کی افسام اوراکس بی وجہوب ایشے متعلقات کے اعتبار سے زکوہ کی چھسیں ہیں ۔ جانوروں کی زکڑہ سونے جاندہ کی زکڑہ ، مال تجارت کی زکواہ ، خرانے اور مدنیات کی زکواہ ، زین کی فصل کی زکواہ ، خرا اور صدفہ فطر-پہلی قسم :

## جانورون كى زكواة

بدندگان اورائس سے علاوہ دوسری فعم کی زکوان آزاد مسلان برواجب ہوتی ہے بائغ ہوا کشوط نہیں باکہ نبجے اور باکل سے مال بیں بھی واجب ہوتی ہے جہاں تک مال بی بھی واجب ہوتی ہے بہتوائس شخص سے بیٹ نرائط بی جوزکوان اواکر نا ہے ۔۔۔ جہاں تک مال کا تعلق سے تواس میں با نجے کشرائط بی و) جانور ہور وہ جرنے والا ہور و) سال تک باتی رہنے والا ہور و) نصاب کال ہوا ور (۵) کمل طور بریائس کا مملوک ہو۔

بہای شرط - اس کا جانور مونانوا ونظ، کا ئے ادر بری سے عدوہ جانوروں بن زکواہ فرض نہیں گھوڑوں،

مجروں ، گدھوں ، سران اور بری سے ماب سے بیدا ہونے والے جانور بن رکواۃ بنیں ۔

دوسرى شرط: چرف والا بولېداخس كوچاره دياكي اسس برزكان نهي اوراگر كبى جرايا جانا بوا دركهى جاره ويا جانا بو ليكن اسس بي خرج ظام ترو توزكوان نه موكى د احاف سك نزدېك سال كازياده ونت چارست ديا توزكون نهيس اگرزياده چرف برگزادكيا توزكوان فرض سبت -

سے برطوب وروں مری ہے۔ "ببیری سندط: سال کا زرنا ہے ، رسول اکرم صلی الله علیہ درس انے فرایا۔ کَدُ ذَکُوٰۃ فِیْ مِسَالِ تَحَتَّی یَکِنُوُل مَسَلَیْ مِ سِنہ کہ مال پرمال نہ کزرجائے اس پرزکواۃ فرض تیں

ان محول ال ال المحال ال المعال المال الما

بنونھی کشرط ، مک اور تعرف کاکال ہونا ہے ہندا جو جا اور کسی کے باکس رہن رسکھے ہوں ان برعی زکاۃ ذف موگی کیونکر ب مال اکس نے اپنے لیے روک رکھا ہے گمٹندہ اور غصب کئے سکتے میں خانور میں زکوۃ فرض نہ ہوگی ابنہ جب وہ اپنے بیرسے منافع سے ساتھ وابس ا جا سے اب واپسی پر گذشتہ رسالوں) کی زکوۃ بھی دینا ہوگ ۔ اگر اکس پر آنا ترض وہ اپنے بیرسے منافع سے ساتھ وابس ا جا سے اب واپسی پر گذشتہ رسالوں) کی زکوۃ بھی دینا ہوگ ۔ اگر اکس پر آنا ترض

ہوجائس کے غام ال کو گھبر لئے تو ائس پرزکوان نہیں ہوگی کیوں کہ وہ ائس سکے باعث غنی شارنہیں ہوتا اس سیے کہ الداری ائس ال سے ساتھ ہوتی ہے جوعاجت سے بچ جائے۔

بانحوں شرط ، فصاب کا کامل مونا ہے۔ رنونساب بوں ہے)

ا دُينُول كى تركوه :

نبس سے کم گایوں میں مجیز نہیں جب نتیں ہوجائیں نوان میں ایک نتیع ہوگا بعنی وہ بچہ جود وسرسے مال میں وافل ہو دیکا موصور عالیس ہیں ایک مستدہ ہے بعنی جو نیسر سے سال میں قدم رکھ دیکا ہو بھر ساٹھ ہیں دو تبیع اسس سے بعد حساب تھرش گا ہیں مرحالیس ہر ایک مستدا در سرتیں برایک نتیع اللازم مؤتا جلائے گا)

برلول كي زكواة ،

مریان جب بک جابیس کی نواد کو دبینی ان میں زکواہ نہیں ہونی جالیس مول نوان میں جعیر کا ایک جذبہ یا بمری کا نمنیہ ہوگا جد ایک سوجین بکے مجھے بھی اورم نہ ہوان میں دو بکریاں ہوں گی چرود سوابک بن تین بکریاں ہوں گی جارسو ہیں جیار بکریاں ہوں گی اور بھر حساب رک جائے گا اوراب ہرا ایک سوس ایک بکری ہوگی۔

دوادری شرکب مون تواسس کی زکواۃ اسی طرح ہے جس طرح آباب ما لک نصاب کے مال میں زکواۃ ہوتی ہے اگر چالیں برای دوادمیوں کے درسیان مشترک ہوں توان میں ایک بمری ہوگی اگر بین آدمیوں سکے درسیان ایک سوجیں برای مشترک ہوں توان میں ایک بمری ہوگی اگر بین آدمیوں سکے درسیان ایک سوجی دولوں کا مشترک ہوں تو ان سب برایک ہی بمری موگی ۔ بڑوی کی مشرکت حصوں کی مشرکت کی طرح ہے لیکن شرط بیرہے کہ دولوں کا بارہ ایک ہونر کا مادہ کو جفتی کرتا ایک ہواور وہ دونوں اپن زکواۃ سے موں ۔ اگر ذی یا مکاتب سے ساتھ شرکت ہونواکس کاکوئی اعتبار منسی بعن ادفات واجب مواور وہ دونوں اپن زکواۃ سے موں ۔ اگر ذی یا مکاتب کے ساتھ شرکت ہونواکس کاکوئی اعتبار منسی بعن ادفات واجب

اونٹ عمیں کی کم ہوا ہے تواکس میں کوئی حرج نہیں بنٹر طیکہ تیت نخاص سے کم نہو۔ اور وہ نقصان اکس طرح پر اکیا جائے
کہ ایک سال کی کی سے لیے دو کر باب یا بیس درجم ، دوسال کی کمی سے بیے جار کر باب یا جالیں درجم دہنے جائیں عمر می زبادہ
جھی دسے سکتے ہیں میکن اکس کی عرف عہدے نہوسے اور جوزبارہ ویا اکسس کا نوض بیت المال کے کارندوں سے لیا
جائے رکا نہیں ہما رجا نورنہ لیا جائے اگر مال کا کچھ مصد صبح مجو اگرچہ ایک ہی ہو، اور اچھے مال ہیں سے اچھالیا جائے
اور خراب میں سے خراب ، لیکن زکوان میں کھانے کے لیے نیار کیا ہموا جا نورنہ چے جننے والا جا نور، دو دوھ دینے والا، مانڈھ
اور قبی مال نہا جائے ربلکہ درمیا نے تنم کا لیاجائے)
دوسی جی فیٹم:
دوسی حقیمیں

مروہ اکے والی چیز جے بطور خدا استعال کونے میں جب بیس من ہوتوا سس می عشروا جب ہے اس سے کمیں ہیں۔
پھلوں اور روٹی میں عشر نہیں البتہ وہ غلہ جے بطور غذا استعال رکھتے ہیں اس میں عشر ہے خشک کھجور اچو ہاروں) اور
کشش میں زکواۃ واجب ہے اور بیمیس من ہو بڑھجور با انگور منہ ہو ۔خشک موسنے کے بعدا وائیگ کی جائے ورٹر کول
کے مال کوا یک دوسرے کے ساتھ ملاکر بورا کہا جا ۔ کے جب کہ جس ل کے اخاب شرکت ہوجیا ایمی شخص کے وزا ا کے درمیان ایک باغ مشرک ہواس میں می خشش موتو میرا یک پرودی شنن واجب ہوگ بیان سے عمول سے حساب
سے ہے درمیان ایک باغ مشرک ہواس میں می خشش موتو میرا یک پرودی شنن واجب ہوگ بیان سے عمول سے حساب
سے ہے اس میں بڑوکس کی شرکت معتبر نہیں را بینی ایک جائر ورخیت ہوں ان سک مالک الگ الگ ہوں تواب نصاب
میں بنانے کے بیے ان کو جع نہیں کیا جائے ہے۔

گندم کانصاب جوسے اور ائنیں کیا جائے گا البنہ ہر کا نصاب ملت ( عیکے کے بغیر بُوجِن کو میغیری ہو کہتے ہیں) سے
پولاکیا جائے گا کم یؤکہ وہ بھی جُوکی قسم ہے بہ وجوب اس صورت بیں ہے جب جاری پانی بانال کے ذریعے بانی بہنچا ہولا)
اوراگرا وزملے سے ذریعے بانی لایا جائے باکنویں سے ڈوویں سے ذریعے سیاب کیا جائے تربیوال حصر ہوگا۔
اور دونوں طریعے جے مرحائیں زبارٹ اور کنویں وغیرہ کا بانی ، توزیا دہ غالب کا اعتبار ہوگا۔

واجب کی صورت بر ہے کھجور کشمش خشک اور خشک نادسے بھوں دفیرہ و دور کرنے سے بعد لبا جا ہے انگوراور تر کھجوروں سے نسل جائے البتہ ورختوں ہیں کوئی اکنت اکہائے اور صلی بیلنے سے بیلے درختوں کو کا شاخروری ہو تو تر کھجوروں سے بھی نرکوہ کی جائے مایپ کرسکے نوجے الک کو اور ایک حصہ نفیر کو دیں اور اکس تافیرے سے بھارا یہ

وا) امام الوعنيف رحدًا الله كف زديك زين سي فعرى فعل بدا بوبا زياده الن بن دسوال صدرتش واحبب بن من كانترط المبن مركارود عالم صلى الترعلية وسلم في فرا بعد بوكمچوز بن سي عظر الن من عظر ب فيزالم صاحب كنزد يك بجلول اورمبزلوب من محاعثروا بب ب البند هاس وفيره يا خود رو بودول من عشر نهن خود بدلك مول نوعشر يوگا ۱۲ سزاروى

ول رئد خربین بنا کرنفیم نوین می دافل سے الین جب اس کیے بیل کی خرید دفروخت مائز نبین نونفیم می طرح جائز

مرکوا ہ کے وجوب کا دات وہ سے جب جیلوں میں سل حبت نظام ربوعبائے اور والا سخت موجائے اور اوائیگی خنگ موسنے کے بعد ہوگی۔

سىس مويا \_

مال مفادین کے نفع میں مفارب پرزکو : واجب ہرگ اگریم انجی تقبیم مرموا ہو قیاس کا تھا نمایس ہے۔ رکازاکس مال کو کہتے ہی جرزوانہ جا بلیٹ میں لہیں وفن کیا گیاا وراہی زین با نجویں قسم ، وفینے اور مرمور نبات نا سے ماجس پراسلام میں ملک جاری نہیں ہوئی ۔

اس خرات کوبان والے برسون اور جاندی کی صورت بن بانچواں مصرف اور سال کا عبار نہ ہوگا۔
اول بہ ہے کہ نصاب کا بھی اعتبار نہ ہوکیوں کرخمس رہانچیں صدی کے وجوب سے الی نسخت کے ماقع شابت پائی جانی ہے اور اس رفصاب کا عبار کرنا بھی کوئی بعیداز قیاس بات نس کونکو اسس کا مصوف وی ہے جوز کو ہ کا ہے اس کی صوحے قول کے مطابق دفید سونے جاندی کے ساتھ فاص ہے رکسی اور جبز کا نہیں جون کا لوں رمعد نیات کا کی میک میں سے جوکھے سے تو اور جاندی کے عادی کسی جیزی رکون ہنیں ہے۔
کی ملک میں سے جوکھے سکے توسونے اور جاندی سے عادی کسی جیزی رکون ہنیں ہے۔

 کرست ببرعال جس سے بھی وسے جائز ہے اوراسے اکس طرح تقیر ، کرسے جس طرح زکوٰہ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے لہذا تمام معادت زکوٰہ دجن کو زکوٰہ دی جاتی ہے ، کو کھیزا حزوری ہے را ) کاٹا یا سنز دنیا جا کز بنیں دا حالت کے نزدیک جاڑہے )

مردیهاس کی بردی ، غلاموں ، ادلاوا ور بردہ فری رشند دار حوالس کی کفالت بیں ہے ان کا صدقہ فطروا وبب ہے
یادہ سے مال باب اور اولا دہیں سے بن توگوں کا نفخہ اس پرلازم ہے ان کی طرف سے صدقہ فیطردے گا، مرکاردو
عالم صلیماللہ علیہ وسر نے فرایا :

راٹ نے کے نزدیک اگرچر ہیں اور بالنے اولاد کاصدفہ فطراکس سے ذمہ نہیں مکین اگراداکر دسے توادا ہوجائے گا بشر لملیہ اکس کی کف سنے ہیں ہوں ورنر اجازت صروری ہوگ ۱۲ ہزاردی

توغام دوا میوں بن شرک موتو دونوں برصد فرنطر ہوگا دا حناف سے نزد بک کسی برنہیں ہے، کا ذغام کا صدفہ خطر واجب شیں اگر عورت نود اپنی طوف سے ادا کرد سے نوکفا بیٹ فاوندا کسی برنہیں ہے، کا ذغام کا صدفہ ادا کرد سے نوکفا بیٹ فاوندا کسی اجازت سے بغیرا دا کر درے اور اگر کوئی شخص لعمن افراد کا صدفہ ادا کرسک مونو بعن کا ادا کرد سے ادران بی سے اوال وہ ہی جن کا فقہ زیادہ ہو دی سے نفقہ کوفادم سے کا فقہ زیادہ ہو کہ نفقہ کوفادم سے نوفا دی اولاد کے نفقہ کو بیوی کے نفقہ کوفادم سے نفقہ کوفادم سے نفقہ کرم میں اللہ علیہ دسم ما اللہ علیہ دسم ما دالا دی نفقہ کو بیری سے نفقہ کرم ایا رہا)

بُرْنَفِی الحکام بین مال دارا کری کے سبے ان کا جا سا صروری سبے اور بعض ادفات سنے واقعات روتما ہوتے ہیں جوان مسائل سے اس بر ہونے بین میں مسائل با دمونے جا ہیں۔ موان مسائل سے اس بونے جا ہیں۔ موان مسائل سے اس بونے جا ہیں۔ موسدی فصل وقت علی وکرام سے بو جھنے پر اکتفاد کرسے دیکن میسائل با دمونے جا ہیں۔

ا دائیگی ا در اسس کی طاہری دیا طبی سے راٹھ

۱۱) امنان کے نزدیک عیدسے بہتے جب جائیں صدقہ فطروسے سے بین بیز گندم نصف صاع و دوکلو) ہے اگر جو با کھجویں ہیں نوا کہ کلودیں نیز مصارت میں سے کسی ایک کو دے دیں نیب جی جائز سے نم اردوی ۔ رہ) سنن دارنطنی حامد ۲ ص ۱۳۹ کناب زکوۃ انفطر رہ) سنن ال دادکہ عبد اقول مص ۲۲ کناب الزکوۃ ا۔ نبت کرنابعی دل سے فرض زکواہ کی نبت، کرے مال کی تعیین سنت، ہے ادراگر مال فائب ہوتو ہوں ہے کہ یہ میریے فائب مال کی نبت کی مورت میں جب فائن کے اور کی نبت کی مورت میں جب فائن ہے مال کی نروز ہوئے کی مورت میں جب مطلق کہنا توجی اکس طرح موا محذون اور نبیے کی طرت سے دلی کی نبت قائم مقام موج اتی ہے۔

اور جوشی (مالک) زکواہ وینے سے گریز کرتا ہے تو با دشاہ کی نبت اسٹی نبت کے قائم مقام میوجاتی ہے بھی بن طاہری طور برد بنوی حکم سے حوالے سے سے کماب اسس سے مطاب بنہ ہوا خرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسس کی ذمہدادی باتی رہے گی بہاں تک کروہ نئے سرے سے زکوہ ا دا کر سے ،اگروہ اوائیگی سکے بئے کسی کووکس بنا سے اور دکیں نبائے وہ تبت کرے یا دکیل کو نبت کا بھی وکیل بنا وسے توریحی کافی ہے کیوں کہ نبت کا وکیل بٹا اجی نبت ہے۔

اراس کور نے کے بعداداُ بیگی میں جاری کرنی چاہے اور صدقہ فط کو عدر سے دن سے مُوٹر شن کر ناجا ہے اوراس سے وجوب کا وقت رمضان المبارک سے افرو کا عزوں غروب آفتاب سے مثر ورع ہوجا باہے اور جاری وسنے کا وقت رمضان المبارک کا پورامبینہ ہے اور حج آدی قادر ہونے سے بادجود ذکوا ہ کی ادائی میں تاخیر کرے تو وہ کا ،گار ہوگا لیکن خواسے اور فادر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اسے سی ن زکوا ہ مل دکوا اسے سی ن زکوا ہ مل موجا سے اور اگر مشتی نہ بلنے کی وجیسے تاخیر کرے اور جال بھاک ہوجا سے اور فادر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اسے سی ن زکوا ہ مل جائے۔ اور اگر مشتی نہ بلنے کی وجیسے تاخیر کرے اور جال بھاک ہوجا سے نوز کوا ہ سا قطام و جائے ہے۔ دام اور سال پورا ہونے کے دوسالوں کی زکوا ہ بیشگی میں موجائے یا وہ الک مرجائے توجو کہے دباق اور کو ایس میں موجائے یا وہ الک مرجائے توجو کہے دباق میں ہوگا۔ اب واپس لین نامکن ہے ادر سال گزر نے سے پہلے مسکس مرجائے یا وہ الک مرجائے توجو کہے دباق موجائے اور کا خوالی کی کٹر دور سے تو اسے میں نظر رکھنی جا ہے۔ دا

س- ای ال سے عوض قیمت نہ دیت بلہ جس کے باست میں عمرے وہی دسے بیں سونے ی جگہ جاندی اور جاندی کی جگہ سونا دبنا جائز نسیں اگرچہ قیمت ہیں میں نہاوہ ہو۔ را دنا ت کے نزدیک قیمت دی جامکتی ہے) اور شاہد بعض لوگ حضرت ام منافعی رحمہ اللہ ی عرض کو من سمجھنے کی وجہ سے اس بارے بی سستی سے کام لیں اور اول سمجھیں کہ مقصد محتاجی کو دور کر نا محمد اللہ کی عرض کو دف سمجھینے کی وجہ سے اس بارے بی سستی سے کام لیں اور اول سمجھیں کہ مقصد محتاجی کو دور کر نا صور مقصود ہے لیکن تمام کا تمام مقصد ہی نہیں بلکہ شریعیت کے واجبات کی بین قسیس میں ایک ہے کہ وہ محض عباوت واطاعت ہے ال می کی خرض کا دخل نسی موزاجی طرح حمرات واجبات کی بین قسیس میں ایک ہے کہ وہ محض عباوت واطاعت ہے ال می کی خرض کا دخل نسی موزاجی طرح حمرات

<sup>11)</sup> چوں کہ ذکوہ کی اوائیگی سال بیراموتے سے بہلے بھی جائزہ ہے بشر لمبکہ معاصب نصاب موہدنا حبیب اس نے زکوہ ا داکی نو ا دائیگی موجا سے کی بعدیں بہدا موسنے واسے ان عوارض سے کوئی فرق نسیں پڑے گا۔

دمنی می ستونون کو کنکر ای ازا کیون جمره تک کنکری سے پینجنے سے کوئی غرض نہیں الس سے شریعیت کامقدود سرف اتنا سے کہ مندے کی اس کام میں از ماکش کی عائے جوابطا ، رعقل مے خلات سے کیونکہ عقل می اندے والی بات کی طرف انسانی طبعیت مدد کرنی اورد عوت دینی سے لہذا غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر نہ موگا کبوں کہ بندگی ایس صورت بین ظامر ہونی سے جب مرت معبود کے من حکم کی اوابی بیش نظر ہو۔ کوئی اور مقعد نہی، جج کے اکثر اعمال کی ہی مورت ہے۔ اسی بیے نبی اکرم ملی الشرطیہ وکے اپنے احرام کے دوران فرطیا۔ مَسَّلَتَ بِحَجَّنْدٍ حَفَّا نَعْبَدُ وَي قاً۔ میں اس جے کے ماغة حاضروں بومحن اطاعت ادر

لا علامی کے طور برتابت ہے۔

براكس بات برأ كاب ب كرم عن امرفدا وندى كى تعبل ك ذريع بندى كا أطهار ب عقل كاكس كے ساتھ كونى تعان نہیں کہوہ اس کی طوب اکل مواوسانس کی ترغیب وسے دومری فسم میں وہ واجبات سے عبداخل میں جن سے کہوا اسل را مقصود موتا ہے محن اطاعت بی نہیں موں جے لوگوں کے فرض واس کرنا اور کوئی جیز غضب کی ہے تواست دوگانا ۔ ابدا بہاں الس كا فعل يا نبت معتبر ش كيوكه بعن اوفات مستنى ك اس كاحق بينج عانات بالرس كا بدل بينياب اوروه السوير راضی عبی متوا ہے نوالس طرح وجوب ک اوا بگی عبی موجاتی ہے اور تبریعیث کا خطاب دا دا کروا بھی سا قط **موجاتا ہے تو س** وووه قسين بي جن مي كونى تركيب بني ( دونول الگ الگ بي) ال كوجانت بي تمام لوك مشترك بي - ( ۲)

تیری قسم دو مرکب سے جس سے دربانی بک وفت مقصور موتی میں بدنی بندوں کا حصہ اور مکلف کی عبادت کے سانداز النن ، بس اكس بب جرات كوكناراب ارف جبي عبادت اورحفون كي دابسي دونون كا اجتماع بولا معتقم ذاتي طور برمعقول ہے اور اگر شرعیت کا مکم عبی اُ جائے نو دونوں معنوں کو جمع کرنا وا حب مرکا۔

منذان کے ظاہر کو دیجھتے ہوئے ہومنی نہایت باریک ہے اسے عبول جا امناسب نہیں۔ یمکن ہے ہوزیادہ وننن مو وسى زباده الهم مو-اورزكون بهياس قسم سيسي اوراس سي حفرن الم شافعي رهما للرك علاوه كسي في خروار نیس کیا مماجی وظم کرنے کے سلے میں عماج کا من مقصود ہے اور یہ بات واضح اور ظاہر سے اسے ذہن فبول کرتے

ر ۱) رُكِانَ كى الرُّبِي كوكنكواب ارف برنياس كراصيح بسي كيونك كنكراب اكب فيرسفول على بيمن عم فداوندى كانعيل مو في سي حب طرح نربانی دخیره میکن زکاده می فقیری صاحبت کوبوراکرنا ایک معقول بات سے اگر کسی کوزکاده میں مجری می حاسف نووه اسے کہاں سبنے اسے کہاں بہ شکایت میں بیکن جب بھے دی مے تودہ اپنی صرورت کی مرحیز خرید سکاہے فقر صفی میں اٹنی باقوں کو بہت نظر رکھا گیا ہے۔

مي اورتفيل كي انباع مي عباوت كاحنى شرعب كامقعود سي اس اعدار سي زكوة ج اور عاز كيم مدسي كيول كم يه اسلام كى بنياد بعد اورائس بن كوئي شك بنين كر مكلف جب ابنهال كى عنلف جنبول كو الله الله كرك الس كى برادع جنس ا ورصفت مع حصر بكاناب عيراس أعمار بن يُنقب مرناب جبباكه أك أن كا تواسم شقت المفانا برتی ہے اب اس می عفلت فقر کے حصے کو نقصان شیں بینجاتی میکن عبادت میں کرما ہی کاسب سے انواع مال كنيين سعيادت مفصود سے اس بات بركھ امورولالت كرنتے بن جنبى مے نقربات مي اخلاف سے متعلیٰ كنب من ذكركياب الم يست زياده واضع بأت برب كرفزييت في يا عج او وسي ايك برى واحب كى ب واوسول سے بری کی طرف ورخ کیا نہ توسونے جاندی کی طرف منوصر کی ٹی اور نہ قیمت کی طرف - اگر میر بات فرض کی حالے کر مولوں مے باس نغدی کی کمی سونی تھی نوبربات باطل موجائے گی کرنفصان کی صورت میں در اگر اول سے ساتھ میں درھم دیے جا میں تونقصان كى صورت مى نقصان كا المان فيت محسا تكول نس لكا يا -اور بس درهم اور دو كروب كسا ته كبول الذازه لكاياكيا- الرديم كبرات اورد يرسانان سب كمجد الس كمعنى بي ب نوب اوراكس تسمى دوسرى تخصيصات الس بات بردلالت كرنى مبى كرزكواة كوعبا وت محي مفهوم سے فالى بنى جبولوا ميساكر جى بى بىي مفهوم سے بلكه دونوں معنوں كو محع فرا یا ور کمزور زمن مرکبات کو سمحف سے فاصری ۔ اس سلسے می غلطی کا باعث ہی بات ہے۔ ام - زگوانه دوسرے شہری طوف منتقل مذکوسے بیو<sup>ن بہ</sup> شہر سے مساکین اس شہر سے مالوں بزیگاہ رسکھتے ہی اور اورووك رى طرف منقل كرف سن مداخي ميواسوكى -اوراكرابساكيا توايك فول كم مطابق حاكز ب ريكن اختلاف ك شبه الكان زباده بنزم مناليدر الى زكواة الى شرين كالعاوراك شرك عام غربابرنقيم كرف ہ توں طرح مہیں۔ <mark>۵- اسی شہری مصارف زکواہ کی تعداد سے مطابی مال ک</mark>ونقیہ کرسے کبوں کرمصارون کی تمام اضام کو گھیزا داجب ہے۔ اافان مے زویک موری ہیں) اس رہ آیت رمید دان کرتی ہے۔

اِنْماً العَدَّدَ فَاتَ اِلْفَقْرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ لَا) مَنْ الْمَسَاكِينَ كَ بِيمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لا) قرآن مجيد اسوره تويم آيت ١٠

<sup>(</sup>٧) السس آیت بی صرف استفاق بیان بواکه فلال فلال اوگ زکوه کے مستین بی بنیں برنہیں کرسب کو دنیا مزوری سے -

۱۲ مزاددی-

باطنی اواب کی بارکیاں میں۔ باطنی اواب کی بارکیاں میں۔

بیلی ذمہ داری - وجرب زکاۃ اوراس کے معنیٰ کو سمجنا اس کے ذریعے اُز مانس کی وصرکیا ہے اسے اسلام کے بنیاد کارکان میں سے کبوں فرار دیا گیا مالا ، کہ سمالی نصوف ہے اور بدنی عبادات میں سے نہیں ہے۔ اس میں نبی معالی میں اے کار نشہا دت کا کمفظ توجید کو افتدار کرنے کی خاطر ہے نیز بیار معبود ایک ہے اور وفا داری کی تنکیل سے بیے نشر طل ہے کہ موقد کے بیے اس ذات واحد کے سواکوئی مجبوب نرسے کیونکر مجت بھٹرکت کو قبرل نہیں کرنی اور زبان کے ساتھ توجید میں کوئی خاص اُن اور زبان کے ساتھ توجید میں کوئی خاص اُن اُنٹر نہیں محب کے مفام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے ذرسیعے ہوتا ہے اور مال امخان سے توجید میں کوئی خاص اُن اُنٹر نہیں محب سے مفام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے ذرسیعے ہوتا ہے اور مال امخان سے

<sup>(</sup>۱) یہ علی امکن ہے اب ایک ساع دجار کلی) پندہ آدمیوں برتقبیم کری آوایک ایک سے مصے بن کیا اسے گا اور ختلف زکواہ دہندگاں کو جمع کرنا بھی شکل ہے اس بجے احنات کاطرافتہ آسان ہے بعنی خروری نہیں کہ تمام اقسام کے مصامعت کو دہن کسی ایک تقسم سے دلگوں بن تقسیم کرسکتے میں اور کسی ایک می دسے سکتے ہیں بشرطیکہ نصاب کا مالک نہنائی ہمذا اضاف سکے طریقے پرعمل کرنے میں اُسانی ہے 14 ہزار دی۔

نزدیک مجوب میں بموید ونیامیں ان کے نفع کا اُلہ ہی میں اوران کے ذریعے وہ اس جہاں سے محت کرستے اور موت مسے نفوت کرنے میں معانی سے نفوت کے دریعے مجبوب کی مافات ہوتی ہے اندان کے دول کی تصدیق سے المی مانی سے اوران سے اس مال کا معا بر کمیا گیا جوان کی منفورنظر سے اس ملے الدی تالی سنے ارتبا و فر ایا۔
منے ارتبا و فر ایا۔

إِنَّ اللهُ الشَّنَوَىٰ مِنَ الْمُوْنِيْنَ الْفُسَمَّمُ لِي الْمُنْ اللهِ اللهُ الل

اورب بات جا دسے عاصل ہوتی ہے اور وہ شوق خدا وندی بی جان کا ندرانہ بیش کرنا ہے اور مال کے ساتھ جیتم پوشی کرنا اُسان ہے جب مال خرج کرنے سے سلسے میں میں سمھا گیا تواب دوگوں کی بن قمیں بن مثب ۔

ایک فیمان لوگوں کی ہے جنہوں نے توحید کی تعدان کی اپنا دہ دو لورا کیا اور اپنے تمام مال کو جوڑ دیا انہوں نے کوئی دینا را ور در رحم جمع نرکیا وہ وجب زکواۃ کے در بے نہوئے تئی کمان میں سے بعض سے بوچھا گیا کہ دو سودر هموں میں کنی ندگواۃ واجب ہے؛ ٹوانہوں نے جواب دیا شریعیت کے مطابق عوام پر پانچ در حم داجب میں لکین ہم پر سب کمچر واجب ہے اس سیے حضرت مرفارون رضی المتر ہمنہ نہ نہ اللہ عنہ منا المرض کی استر میں المرض کا مرض المتر عنہ ہوئے ایک کھر والوں کے لیے کیا جوڑا؛ ٹوانہوں نے عرض کیا جن الا یا موں اور حضرت ابو کو صدائق رضی المتر عنہ ہوئے ایک ہوڑا ایک ہوڑا؛ ٹوانہوں نے عرض کیا میں المرض کا درسول بہتر وائنا ہے ایک اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ تمام ماں خرج کی درمیان وہی فرق ہے جاتا ہم دونوں کے کہا تی میں المرض کا درسول بہتر وائنا ہے آپ نے وایا اور ایس کا درسول بہتر وائنا ہے آپ نے وایا اور ایس کے درمیان وہی فرق ہے جاتا کی اور ایس کے سواکھ نہ چوڑا ۔

دوسری فتم کے آگ دو میں بن کا درجہ ان سے کہ ہے ہید وہ لوگ میں جوا بینے مال روک کر رکھتے ہیں جا جات اور فیرات کے موسموں سے منظر رہتے میں تو مال جع کرنے سے ان کا مقعد حاجت کے مطابی خرج کرنا ہے جیاشی مقعود نہیں وہ حاجت سے زائد مال کوئیل کے مقا بات پر خرج کرتے ہیں جب ضرورت پڑے یہ بوگ زکوہ کی مقدار پر اکتفانہیں کرنے تابعین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ مال میں زکواہ کے عددہ جمی حقوق میں ہے تھزت نخی ، مضرت شعبی صفرت معنی حاددہ جم کرنے تنہ ہے کہ مال میں زکواہ کے عددہ جمی حقوق میں ہے تعددہ جم کرئی تی ہے اس مضرت شعبی صفرت شعبی صفرت شعبی صفرت شعبی حقوق کی تاب یہ اللہ میں زکواہ سے عددہ جم کرئی تی ہے !

١١) قرآن مجيسورة نفير آبن ١١١

<sup>(</sup>٢) سنن الى داد د جلدادل ص ٢ م مكناب الزكوة

انبوں نے فرمایا ہاں کیا تم نے اسٹرنعالی کا برارشا ونہیں سے ا اوروه السنى محبت بس (مال) رشته دارون كو ديت وَالْنَى الْمَالِ عُسَلَى حُسَيْبِ ذُون الْقَرْفِ (١) اورانبوں نے المدنعالی کے اس قول سے استدلال کیارت رفدا وندی ہے -اورم فانس ح كيدديا اى بي سي خرج كرتي ب كَمُمَّارَزُقُنْهُ مُنْ يَغِفُونَ (١) ميزارت دبارى تعالى س بیرارت دبادی ماہ سے است خرج کرد۔ وَالْفِيفَتُواْ مِمَّا دَزَّدْنَا کُمُدُرہ) اور مہنے جوکھ نہیں دیا اس سے خرج کرد۔ ان صفرات کا خیال ہے کریہ کم آیت زکوٰۃ سے سوخ نہیں ہوا بلکمسلان کے مطان بریتی میں داخل ہے اس کا مطلب برہے کر خوشال آدمی جب کسی متاج کو بلے نے قوالس مردوا جب ہے کہ مال زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس کی حاجت کولوراکرے۔ الس بات بن فقرسے ویات میں ہے وہ یہ ہے کرجی اسے ماجت ناک کرسے تو دولسروں پر فرض کفایا ہے کہ وہ اس کا زالہ کرب کیونکہ کس مسلمان کوضائے کرنا جائز نہیں میکن سے کہا جاسکتا ہے کہ ال دارا دمی اسے اثنا قرض دے جس سے اس کی حاجت پوری موجائے اور حب اپنے مال کی زکوہ دے دے تو اب مزید مجرفر جے کرنا لازمی نبس اورم يمي احمال سے كروه اكس وقت اى پرخرچ كرتے اور فقر كوزمن لينے كى تكليف فران حائز نبس. اس سلمی اخلات سے فرون لیا عوام کے درجات بی سے اُخری درجہ کی طرف اثرا ہے اور ہی تیسری تعم ہے بینی الس فعم سے وک واوب ک اوائیکی براکتفا کرنے میں شاکس میں اضافہ کرنے میں اور نے کا وربیسب سے کم مرتبہ ہو. تمام عوام اس براکفا کرتے ہی کیول کہ وہ ال بی بخل سے کام لیتے ہی الس کی طرف مال ہوتے ہی اور افرت سے مبت بي كمزورس - الله تعالى في ارت دفر مايا. اگروہ تم سے مال مانگے اورائس میں مبالفہ کرسے تو تم إِنْ يَشَالُكُمُوهَ الْمَيْحُفِكُمُ نَبُحُلُوا-بخل کردگے۔

> ۱۱) قرآن مجبد سورهٔ بقرو آیت ۱۱۱ (۱۲) قرآن مجید سورهٔ الانغال آیت س رس فرآن مجید سورهٔ منافقون آیت ۱۰ رس قرآن مجید سورهٔ محد آیت ۱۳

نوان دونوں بندوں برکتنا فرن سے کم ایک سے اکس کامال اور حان جنت کے بدلے بن فرید نے اور ووکسوا وہ سے کواس کے بخل کی وجہ سے اکس پر زور نہیں ڈالاجا یا۔ تو مبندل کو مال خرج کرنے سے بارت بن اللہ تعالی کے حکم کی ایک وجہ یہ ہے۔ کی ایک وجہ یہ ہے۔

موسرامنی ۔ بنحل کی صفت سے پاک کرنا ہے کیوں کر با باک کرنے والے اموری سے سے نبی اکرم صلی الله علیہ

وسلمن فرمايا ـ

نین بانی باکت می طراسد والی می ده بنی جس کی بیروی کی جائے اوراً دمی کا فود کی حاستے خواہشات جن کی انباع کی حاستے اوراً دمی کا فود بیندی میں مبند سوتا۔ مُ حَرِيْنِ ثَلَاتُ مُهُلِكَاتٍ شُخُ مُطَاعٌ وَهَـــكَى مُنْبَعُ دَاعُجَابُ الْمَزْيِبَفْيهِ -(۲)

الله تعالى ف ارشاد فرالي:

وَمِنْ يُوْوَدُ شُعَمَّ نَفْيَهُ فَأُولِيكَ مُسَمَّدُ الْمُصَالِكَ مُسَمَّدً الْمُصَالِّ الْمُصَالِّ الْمُصَالِقُ مُسَمِّدً اللهِ الْمُصَالِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور بولوگ اپنے فنس کولا کیج سے بچاتے ہی دہی فلای

مهد کات کے بیان بن اُسے گا کر یہ جیزی باعث بلاکت کمیوں میں اوران سے نجات کی صورت کیا ہے ۔ بخل اس طرح دور مؤنا ہے کہ انسان مال خرج کرسنے کا عادی موجائے کیوں کرسی جیزی جبت ای صورت بن فتم مرسکتی ہے جب وہ اس کے جو وہ اس کی عادت بن جائے اس معنی کے اعتبار سے زکواۃ باک کرنے والی موہ اس کے جو وہ اس کی عادت بن جائے اس معنی کے اعتبار سے زکواۃ باک کرنے والی سے بعنی مال والے کو باک کرنے والے بخل سے باک کردیتی ہے اور باکیزی ای انداز سے سے بوگ میں فدروہ خرج کرے گا اور لکواۃ دینے وقت جی فدرخوش ہوگا۔

تیسامنی فعنت کا سنگرا دا کرنا ہے کیموں کر انٹر تنائل نے انسان پراکسس کی جان اور ال سے اعتبار سے انوام فرایا توبدنی عبادات تعمیت بلن کا سنگرہ و اور مالی عبادت فعمت ال پرسٹرا دا کر ناہد وہ نتیفس کتنا گھٹیا ہے کہ جو دیجھا ہے کہ فقیر کو رزق کی تنگی سے اور وہ اس کا محتاج ہے بھروہ انٹر تعالیٰ کا کشکر ادا کرنے بیا کا دہ نہیں ہوتا کہ اکس نے اسے سوال سے بیے نیاز کر دیا ۔ اور مال سے جا امیسوں یا دموں کے بیے دور وں کواس کا محتاج کیا ۔

دوسری ذمہ داری - ادائیگ سے وقت سے منعلق ہے نودین دارلوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب سے دنت سے میں ادائیگ میں وقت سے منعلق ہے اور میں میں منبت کا اظہار ہے کہ وہ نقل ہے دلوں کو فوکسٹ کر رہا ہے اور میر کہ

دا) محنزالعال جلد ۱۹ من ۱۹ مهریث ۲۹ م ۲۳ م (۲) توران مجیره سورنی تغابن آیث ۱۹

را ب كر ركادس سعمفوظ بوا سے كركس وه نكبوں سعددك ندوس اورجانا محكة ناخيرس نقصانات بي اوروزت وجوب سے موفر کرنے کے باعث کن وہی مبلد سوجا کے کا معن اوفات اندرسے نبکی کی اَ واز اَ تی سے توا سے عنب سمجھنا چاہے كبوركرية فرشنے كى طرف سے القار سواسے اور بندے كادل الله تعالى كے تبضے بہے اوروہ بہت جلدبدل حالا م جب كرشيطان مقاجى سے درا اور بے دیا في ومنكرات كا حكى دیتا ہے اور بر زشنے كى طرف سے القارك بعد سخ ما ہے لہذا فرصت کوغنب سیمعے اگر زکوہ اکھی دینا جا ہا ہو تواکس کے لیے ایک مہنیہ مفرر کر دے اور کوسٹس كرے كروه سب سے اچھاوفت ہوتاكر برقرب كے امنافے اورزكواۃ كے موسطنے كاسب سے اور برجوم جسام بدنے كيون كريدسال كالبيامهيندس اورعزت والے مهنول من سے سے يا دمغان المبارك كامهينه مقرر كرسے كونك ني اكم صلى السعديد وسلم محلون ميسب سي زياده سخاوت فرانف تع اور رمنان شراعب بن أندهى كى طرح بوشف اوراكس مي كونى يسريانى نهين جيورك فع إلى رمضان المبارك كولية القدر كي فقيدت بي عاصل سے اوراس مي قرآن باك الرابوا. حزت می بدفرانے که رمضان "نکر کبوں کرب الدنعالی سے اموں میں سے ایک نام سے بنا رومان "کمو فوالحجہ عى مشهر مسين سے اوراكس كى نفيت زيادہ سے كوئے برهى عزت والد مهنہ ہے اوراكس ميں ج اكر بوتا الا) اوراكس میں دایام معلومات ، معلوم دن بب اوروہ بیدے دس دن بی اور ایام معدودات دسکنے موسے دن بی اور برایام تنزلق بن ماہ رمضان المبارك كے بہترين دن ، أخرى عشره سے اور ذوالجي كے افضل دن ، يہلے دس دن بن -ننسری دمر داری :- بوت بده طور سر دنیا کیون کر بر ما کاری اورسنان سے نبارہ بعدے بنی اکرم صلی استعلیم

وسم سنے فرطایہ

اَفْضَلُ الشَّدَفَةِ جُهُدًا لُمُقِلِّ النَّافَقِيرِ سِسَرَّا- ٣١) اوربين على دكام شے فرايا ۽

الربي من كُنُون الْرِينِهُ الْخُفَاعَ المُشَدَّقَةِ - ١٩)

بترین صدفه کم مابع انسان کامحنت مشقت کرسے کس فقیر کو دیر شبیده طور میر دنیا ہے۔

نین چزی نگی کے خزانوں سے میں دان میں سے ایک پوٹ مور پر صدفہ دیتا ہے۔

(۱) جعے بخاری بعدادل ص ۵، ۵ ماب الن قب

را) عرت ك نفايد من ج كو ج اكبر كها على عمره ج اصغراور ج ، ج اكبرست ١١ مزاروى

رسى سنن افي داورميداول ص مركماب الصلاة

رمى كنزالعال جلده اص ١١٨ صديث ، ٣٢٢م

بي تنك بنده كوفي عمل ديث بده طور بركر ناسب توالله نعالا اكس كم يعيد يوشيده طريقير براواب محتاس اوراكر اسے ظاہر کرسے تو وہ اوت بدائ سے ظاہر کی طرف نتقل مرجاً کا ہے اور اگر اسے بان کرے تو اور شبک اور ظاہر دونوں سے منتقل موجا باسے اور ریا کاری محقی جانی ہے۔

سات فسم مح آ دمي من جنبي الترنعالي السن دن سابر عطا فرا نے گاجی دان اکس سے سلنے کے علاوہ کوئی سابيرن موكا ان مي سابك ويقف سي تومد فركرتاب توائب المحرسيرنس مواكردائي الخدا كياديا عد

بوسنيده صدقه الندفعالى كيعنب كوبجها دبب

الداكرتم صدفه تهياكر فقراءكو دو تووه تمهارس كي

خَرِّ کُکُوْ۔ رم) پرشیده صدقه کافاکه به سے کردکا وسے اور منا نے کی معینتوں سے چھکارا مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعلية ولم

ب مُندورت کے طور پھی مردی ہے۔ اوررسول اكرم صلى الله عليه وكسلم ف فرمايا . إِنَّ الْعَبُدُ كَيَعْمَلُ عَمَلَ فِي السِّرِّنِيكُنْبُرُ اللهُ كَنْ سِسْرًا وَإِنْ ٱ ظُهَرَكُا نَقِلَ مِنَ السِّرِّ وَكَنْبِ فِي الْعَكَدِينِيَةَ فَإِنْ تَحَدَّدِثَ بِهِ نَعَلِ مِنَ السِّرْوَالْعَكَوْنِيَةَ ذُكَتِب اورمشور صرب ،۔

سَبْعَثُ يُظِلُّهُ مُ اللهُ كَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ إِلَّهُ ظِلَّ ا آحَهُ هُ مُرَجَّلٌ نَعَدَّنَ بِهِسَهُ قَاةٍ فَكُوُ نَعُلُمُ شِمَالُدُ بِمَا اَعُطُتُ يَمِينُتُهُ .

اورایک درسری مدیث شراف ی ب صَدَ نَكُهُ السِّيْرِلُكُلِغِى غَضَبَ الرَّبِّ رس

اورالله تنالى في ارشاد فرمايا :-كَانُ تُخْفُوهَا رَقُوْتُوعُهَا الْعُقَلَّ عَهُورٍ كَانُ تُخْفُوهَا رَقُوْتُوعُهَا الْعُقَلَّ عَهُورً خُرِّلُكُوْ۔ (م)

سنع فرمایا ،

رى مليح بخارى مبداول ص ١٩١ كتاب الزكزة رس بمع الافائد علدس من ١١٥ باب مدفة السر (م) قرآن مجدسوره بعرفاتيت ايم الندتون اودوسروں کو) سانے والے، دکھانے · والے اوراحسان جندانے والے سے تبول نہیں کڑا۔

لَّهِ يَشْبِلُ اللَّهُ وَق مُسْمِعٍ وَلَاَ مُكَامِرٍ رَالَاَ مَنَّانِ رِهِ)

جواً دی اپنے صدقہ کا تذکرہ کرا ہے وہ منا اچاہا ہے اور او گوں کے اجماع میں صدقہ دینے وال رہا کاری کا تسانی ہے ا ہے البتہ اور شہور طور مید دنیا اور خاموتی اضیار کرنا باعثِ نجات ہے۔

ا کیے جماعت نے پوٹٹ بدگی کی نضیعت میں مبا لغہ کیا ہے تنی کہ اہنوں سنے کوٹشش کی کے صرفہ کیسے والا <mark>دینے والے</mark> کرپچان نرسکے۔

ان میں سے بعبی حضات نا بینا آ دمی سے ماغومیں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دینے اور وہاں دکھ دہتے جہاں وه بلجا مزاً وه مال كود بجديثًا لكن وسيف والانظرنه أنا -اوربعن صرات سوكم مرك فقبرك كيرب من بالدهدين اور محير حضرات دوكسرول ك ذريع فقر ك بينها وبقاكره وبف والعاكونه جانتا اوروه اس وكيل سعاكم ديباكماس کے بارے بین بنا شے اوروہ اس کوبوٹ مدہ رکھتا ۔ بہتمام طریقے اس لئے استعال کرتے تھے کہ انداقال کے عفیب لاک کو بھادی نیزر را کاری اورسنانے سے بھی مائی اوراگر ایک شخص کو بہنیا نے بغیرونیا مکن نہ مو تو وکیل کو دے اکدوہ اس سے تواسے کرد سے اور میسکین کون بیجان سکے کیونکہ مسکین سے بیچان کیتے ہی ریا کاری عی موگ ا ور اصان بی - اور دکیل کی سیان سے صرف ریا کاری ہوگا ۔ اور جب شہرت مقصود ہو آدعمل ضائع موم آیا ہے کیوں کہ زگوہ نجل کوزائل کرنے اور مال کی مجت کو کمزور کرنے کا سبب سے اور مجت مال کی نبیت محبت جاہ ومرتبہ نفس بر زیادہ غالب آتی ہے۔ اور ان بی سے ہرایک آخرت میں باک کرنے والی ہے میکن بخل قبر میں کا طبخے والے چھو کی شکل ي آنا بعددريا كارى فري سيني سانب كى مثل بن كرآتى بداورانسان كوعكم بعدك ووان دونوں كى اذبت كو دور كرف ياكم كرف كے بيے ان كوكم وركرے إتى كردے - اور حب وه دكاوے اور كان نوگوبا وه مجھو کے تعین اعضام کوسانب کی غذابنا دے گااس طرح بچیوجس فدر کمزور مو گاسانب کی فرت زیادہ مرکی اور الرمعا لمے کو توں کا توں تعبور دسے توانس برکام اسان ہوگا۔ان صفات سے تقامنے کے مطابق کام کرے توانہیں قوت حاصل موتیہ اوران کے تعام صف کے خلاف کرسے نوبہ کمزور ہوتی ہی تو بخل کوجا ہے والے امور کی مخالف اورریا کاری سے داعی امورکو مان بینے کا کیا فائرہ سے اس طرح ا دنی کمزور موجاً باسبے اور ہوزیارہ قری ہے وہ مزمد مضبوط مواجعان معانی سے اسرار ،مبلکات سے بان من آئی سے۔ چوتھی ذمہ داری - جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے بید علانہ صدقہ دنیا مناسب خیال کرسے وہ ظاہری طور پر اسے

اور ابنے باطن کوریا کاری کے طریقے سے اس طرح بجائے جوطریقہ م ریا کے بیان بی ریا کے علاج کے سلے میں ذکر کریں سکے۔

الشرتعالى في ارشادفرايا

اِنْ تَبُدُّ واالمَّدَّ تَاحِي فَنِعْمِ إِلَى اللهِ الرَّمْ على نِهِ صَرْقُهُ دُوتُورِ كِيا يَ الْجَاسِ -

جوا دی جاکی جادر کو آنار ڈاسے اسس کی غیبت بنیں موتی -

مَنْ اَنْتَى جِلْبَابَ الْعَيَاءِ مَلَا فِيْبَنَدَ كَدُ- (۲)

> اورامندتعالی نے ارشاد فرمایا ، مرجیموں یہ سرویں وروز پر بریر ہر

وَانْفَقُوا مِمّا لَذَقِنا هُوسِرًا وَعَلَدِينَةً وَاللهِ المُرافِون فِي لِيْدِ اور ظامِر خرج كيا-

توعدنیہ دنیا بھی ستحب ہے کیوں کراس میں ترفیب کا فائدہ ہے نوانسان کو و فن نواسے اس فائدے کے وزن کا اس ممنوع سے تفایل کرنا چاہے ہواکسی سلسلے میں وارد ہے کیونکہ ہے بات حالات اور شخصیات کے حوالے سے متاف ہوا کہ رہتی سے نعین حالات بی علانیہ دنیا بعن لوگوں سکے لیے افضل ہو اسے اور حوشخص فوائداور خوابوں کو نواہش کی نکاہ سے مار سے نعین حالات میں علانیہ دنیا بعن لوگوں سکے لیے افضل ہو اسے اور حوشخص فوائداور خوابوں کو نواہش کی نکاہ سے اس کا ساتھ کی سے نہ ہو اس کا ساتھ کی سے نام سے اس کا ساتھ کی سے نوائد اور خوابوں کو نواہش کی نکاہ سے اس کا ساتھ کی سے نوائد اور خوابوں کو نواہش کی نکاہ سے اس کا ساتھ کی سے نوائد کا اس کا ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے نوائد کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے نوائد کی ساتھ کی سات

ہٹ کردیکھنا ہے اس پراس کی حالت کے لائن اور اولی بات سامنے اُجاتی ہے۔

رسا فرأن جيد مورة فاطر آيت ٢٨

د ا قرآن مجد اسورهٔ بفره آیت ۱۷۱

ري السنن الكبرى للبيه تع علد اص ٢١٠ كتاب التهادات

یانچین دمه داری ، احسان جاکرا درا ذبت بنیا کراینے مدند کوفا سدنه کرے -رَوْ تَبْطِلُواْ مَسَدَدًا يَكُمُ عِلِ لَمَنْ وَالْوَذَى - البضمد فات كوا صان فِاكر اوراذيت وسيكر اصان اور ذبت كى حفيقت بى اخلات سے كماك كرا صان بنانے سے مراد اس كا ذكركرنا مے اوراسے فا ہر مفرت سفیان فر بلتے ہیں۔ دوجو آدمی اصان جما گاہے اسس کا مدقہ فا مدموجاً اسے پوجھاگی اصان جمائے کی بیاصورت ہے ؛ فرایا اسے ذکر کرنا اور مبایان کرنا اور جما کہا گیا ہے کہ علیہ دسے کرفودت لیناجی اصان بٹنا کہے۔ اصاسے مخاجی کی عار دانا اذبیت بینجانا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اپنے عطید کی وصب اس بڑی کی کرسے نوب اصال جنا ے اور انگے رہولالا اور توج کونا اوب بہنیا اے۔ اور انگے رہولالا اور توج کونا اوب الله تعالى احسان جناف والع كاصدقه تبول منين كرا -اورمبرے نزدیب احسان جانے کی ایک اصل اور جراب اوروہ دل کا توال اورصفات سے متعلق ہے عیرانس سے فلہ ہری حالات زبان اوراعصنا دیمتغرع ہونے ہی تواسس کی اصل ہے ہے کہ وہ سیمھے ہیں نے اکسس براحیان وانعام ك ب عال الكري توريب كو تفركا احان مندموكم اكس ف المترتعالى كاحق قبول ك جواكس كے ليد طهارت اورجبنم سے بنیات کا باعث ہے اگروہ قبول مذکر تا توبہ اس کی وصب گروی رہا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ نغیر کا احسان ملنے کہ اسس فحق خلادندی قبول کرنے کے بیدا بنی ہتھیل کوالٹر تعالی کا نائب بنایا۔ بى اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے فر ما يا :-بے نک مدقہ انگنے والے کے اقدیں سنے سے بیلے إِنَّ السَّدَّتَ تَغَعُ بِبَدِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَبْلَ الدتعال کے پاس ہنتھاہے۔ آنُ تَعَعَ فِي يَدِ السَّلَيْلِ - رس)

ات تعع فی بدالسایل - رس)

تواسے بیتین کرنا جا ہیے کہ وہ المدتعالی کانی اسس کے میرد کرر ہاہے اور فقیرا سٹرتعالی سے اینارزی وحول کرمہاہے
کیول کو اب وہ اسس کے باس بنیج حیکا ہے اگرائس شخص برکسی کا قرض مواور قرض نواہ کہ وسے کرم رقم الس قرض نواہ کے
غدم یا خادم کو دسے جوائس وقرض نواہ اسے زیر کھا ہے نواب فرض اواکر نے والے کا برتصور کرنا کہ جن لوگوں کوائس

لا) قرآن بجيد سورۇ بغرە ۱۲ ۲

نے پر تم دی ہے ان پراکس نے اصان کیا ہے ہر بر تو تی اور جہالت ہے کیوں کہا صان کرنے والا وہ ہے ہواں کے رزق کا کفیل ہے اکس نے سووہ چیزا داکی ہے ہوا پنی پسندیدہ چیز خرید نے کی وجہاکس پرلازم ہوتی تھی تودہ اپنے ڈاتی حق میں کوکشش کررہا ہے ووکسروں پراس کا کیا اصان ہے ۔

اورحب وه ان بین معانی کوسمجوسے بہت وجوب رکوہ کو سیجے کے سیسے بی ذکر کئے بیں باا بکہ ہی کوسی نے نووہ مرت اپنی ذات پراصان خیال کرسے گا بینی مال کو امد تعالی بوت بی خوج کرر اسے یا اپنے آپ کوبغلی برائی ہے باک کرر ہا ہے با مزید عاصل کرنے کے بینے مالی نعمت برا تار تعالی کا انسٹر اواکر تاہے بہر جال جو بھی صورت ہو وہ اس کی فقیر مرباحسان نہیں فرار دسے سکتا کیوں کر براس کا اور فغیر کا معالم نہیں ہے بعض اوقات برجہالت بون کا ہر تی ہے کہ وہ اسے اسی پراحسان نزار دیتا ہے تو اس سے عمل ظاہر میں اسے جواصان جنا نے کے معنی بین ذکر کیا گیا بینی وہ اسے بیان کرتا ہے اوراکس کا اظہار کرتا ہے اوراکس سے بدلہ طلب کرتا ہے جواصان جنا نے کے معنی میں دار کرے اس سے وہ اس کا مربات بی اس کی بیروی کرنا وغیرہ الورک معنوں کی اورائی ، بجالس میں مقدم کرنا ہر بات بی اس کی بیروی کرنا وغیرہ الورک خواہش رکھتا ہے اور ایس کی بیروی کرنا وغیرہ الورک خواہش رکھتا ہے اور ایس کی بیروی کرنا وغیرہ الورک کی خواہش رکھتا ہے اور ایسان جنانے کا باطنی معنی وہ ہے۔

جہاں کہ اذریت بینجا نے کا نعلی ہے کو ظاہری طور برائس کا مطلب جھوکن ، سحت کام کرنا ، ترین روئی ۔ سے بین الا است ظام کرسے بردہ فاش کرنا ہے اورائس فقر کو حفیر سمجھنے کے طریقے اختیار کرنا ہے ، المن اذبت کا مرکز دوبایں ہیں ایک مال سے باتھا گیا لیا بعث ہوتی ہے ۔ دوبرا ایک مال سے باتھا گیا لیا بعث ہوتی ہے ۔ دوبرا ایف آپ کو نقر سے انتخابی کا با بعث ہوتی ہے ۔ دوبرا ایف آپ کو نقر سے انتخابی میں اور ہے کہ فقر ابنی حالی سند کرنا تو ٹری سوتونی ہے کیوں کہ جو ایک ہزادے برا برجیز پر ایک در حفر ہوتی کو ناپ ندکرتا ہے وہ بہت زیادہ بو تون سے ادر ہوبات معلم ہے کر زکر اقد دینے والا ) اپنا اللہ تعالی کی منا حولی اور دار اخرت بین تواب حاصل کرنے سے اور ہوتی کی حاص خرجی کرتا ہے اور ہوائس کے بہتر ہے جسے وہ اسے نفس کو بحل کی مناطر خرجی کرتا ہے یا کر سے گا ، اور بر بات کیے ذون مناطر خرجی کرتا ہے یا کر سے گا ، اور بر بات کیے ذون میں کی جائے جب کرنا پہندگر نے کی خاطر خرجی کرتا ہے یا کر سے گا ، اور بر بات کیے ذون میں کی جب کرنا ہے ندکر نے کوئی دھر ہوئی ۔

اورودسری بات بھی جہالت ہے کبوں کہ اگردہ غنا سے مقابلے ہی نظری نفیدت کوجاتا ادر اسے معلوم ہوتا لہ اہلا۔
موگوں سے بیے بمتنا مخطو سیمٹنو فقیر کو حقیر نہ سمجھا بلکہ وہ اکس سکے ذریعے برکٹ عاصل کرتا اور اکس کے درہے پر
بیجنے کی تمنا کرتا ۔ کبوں کہ نبک مالدار لوگ فظر اوسے بانچ سوسال بعد جنت میں جائیں سکتے اسی بیے نبی اکرم صلی اللہ ملید
وسلم سفے فرمایا ،

هُ مُدَالُهُ خُرِيرُونَ وَرَبِ الكُفْبَةِ قَالَ سبكيبين فنم! ووزبابِ انفضان المانے والے الله

حفرت ابودرسی الله عند نے عرض کیار بارسول الله!) کون آب نے فرا اجن کے باس ال زبادہ ہے داور ووراہ حق بی غرج نندی کرنے ) ٱبُوذَرِّمِنَ هُ مُد ؛ قَالَ هُ مُ اُلَّا كُنْرُونَ اَ مُوَالِدٌ لا)

بھر ہے میں مورج نقیر کو حقیر خوال کرا ہے حالا نکہ اسٹرنیالی نے اسے اس کے سائے منٹری بنایا کبوں کہ بہا ہی مخت سے کا ااور مال میں اصافہ کرتا ہے اور صاحبت کی مقدارہ ال کی حفاظت کرتا ہے اور اسس برلازم کیا گیا کہ وہ نقیری ضرور کے مطابی اسے وسے اور جوزل کرہے اور اسس کے سیے نقصان وہ ہے اس کور دکے سے گویا نقیر کے رزن کے
سیسے میں مال اواس کا خادم ہے چربے لوکوں کے حقوق اپنے ذربہ لینے، مشقت برداشت کرنے اور زوا کہ کی حفاظت
کے سنسی میں مورث میں میں سے دواس میں مورث اسے قدار کی طال دشمون کھائے میں تو اس مورث میں جب

کرنے بیں وہ نقبراس سے مدا ہے بیان کک کہ بیمرع آباہے تواکس کا مال دشمن کھاتے ہی تواکس صورت ہی جب کراست نوشی اورسر ورہی برل جاتی ہے کہ اب وہ انٹر توالی کی توفیق سے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اورا سے نقبر کے تعفیق میں دنیا ہے حتی کہ وہ نقبراسے نبول کر کے ایش خس کو ذمہ داری سے عہدہ مراکز تا ہے تواب اذب بہنچ تا جو کمنا اور ترش رُدنی وغیرہ کا خاتم ہوجا آ ہے اور بہ با نبی خوشی ، تعرب اوراحسان قبول کرنے بی بدل مباتی ہی تواحسان جائے

اصانت بنا نے کامثاریہ ہے۔

اگرتم موکر اینے آپ کومحس خیال کرنا ایک بار یک بات ہے نوکیاکوئی ایسی ملامت ہے جس کے ساتھ ول کا امتحا ہوا در معوم ہوسکے کہ وہ اپنے آپ کو احسان جانے وال خیال نہیں کڑا۔

جواب ب

تم جان بواکر اسس کی ایک باریک بیکن واضح علامت ہے وہ کہ فرض کرسے اگر نقیراس کا کوئی نقصان کردھے یااس کے کسی ڈشن کی مدد کرسے تو کی اسس کی نفرت احداس سے دوری جواب پیدا ہوئی کیا ندکاۃ دھینے سے بہلے کی نفرت سے بیززیادہ ہے ؟ اگرزیادہ ہے تواکس کا صدفہ احسان جند نے سے شائیہ سے خالی نہیں کمیوں کہ اسے اب اس بات کی نوفع ہے جومد قہ دینے سے بہلے ندیمی۔

علاج:

اگرتم کہوکدریمی ایک باریک بات ہے اورکسی خس کاول اس سے خال نہیں ہوسکتانواس کا علائے کیا ہے؟ توجان لوکداس کا ایک علاج بالمنی ہے اورا یک ظاہری ، باطنی علاج ان خالق کی موفت مامل کرناہے جوم سنے وجوب کو سیجینے کے سلسے میں ذکر سے میں - اور فقریم الس پر احسان کرناہے کیوں کہ وہ زکوٰۃ قبول کر کے اسس کے مال کی طہارت کا ذریعہ بتراہے ۔

خلاہری علاج برسے کہ وہ ایسے اعمال کرسے جومنون آدمی کرتا ہے کیوں کہ انسان سکے ظاہری اخلاق وانمال کا دل بر رنگ چرطیقا ہے جیسے کتا ب سکے نصف آخر می ذکر ہوگا ہی وجر ہے کہ مبعن معنوات فقر کے سدینے مدن رکھ کر اس کے ساھنے کھوسے ہوجانے اور اکس سے قبولیت کی ورخواست کرنے طالی وہ مانگنے والوں کی شکل بی ہوجاتے اور اکس کے با وجود انہیں مرد کرسنے کا منون رنبا اور بعبن بزرگ تو اپنی پہنچ بی آگے ہے بید وسینے تاکہ فقران کی ہتے ہی ہے پر اور نظر اور نظر اور نظر اور نظر اللہ کا اقد بلندر سے۔

ام الونين حفرت عائشا ورام المومنين حفرت امسله رفي الدونها حب فيرى طوف فيرات جيبين نوس جانے والے كومكم دستين كواب دستين اور فراتي هيں كه والے كومكم دستين كواب دستين اور فراتي هيں كه دعا كے بدلے دعا اس بيے دى سبے كه مها واصد فر بجارہے ۔ اور وہ لوگ دعا كي تو تح به بنين ركھتے تھے كيوں كه بد بدلے مشاب بيے ۔ اور وہ وعا كے بدلے مشاب عرف وران كے ما حبرادے معزت عمر فارد ق اوران كے ما حبرادے معزت عبدالمثريني الله فامن اس طرح كي اورول والے لوگ اس طرح ابنے دلوں كا عداج كرتے تھے اور ظاہرى طور پراس كا عبدالمثريني الله فامن بي جوعاجرى توافع اورا حسان قبول كر سنے پر دلالت كرتے بي اور بالمنى اعذبارسے وہ معارف بي عن كام سنے ذكر كيا ۔ برعل كے اعتبارسے وہ معارف بي عن كام سنے ذكر كيا ۔ برعل كے اعتبارسے ہے اور وہ علم كے توالے سے اور دل كا علاج علم وعمل كے مركب سے ہوتا ہے اور زكواۃ كى ميرسندا لكان ذركے فتوع وضوع كى طرح بي اور بي بات بي اكرم صلى الله عليہ وسلم كے اس ادران و

ا نسان سے بیے اس کی نمازسے وہ کچے ہے جے وہ سمجھ گوا داکڑنا ہے۔

الله تعالى احسان فباف والے كا مرقد قبول نبير كرا۔

البيغ صدفات كواصان جناكرا وزنكليت بينجاكر باطل

كَبْسَ مِلْمَرُءِ مِنْ صَرَقَةٍ إِلَّامَاعَةَ لَ مِنْهَا لا)

اوربراک کے اس ارمٹ دگرامی کی طسرے ہے لکہ مَدَّانِ ربا لکہ صَرَّدَ مَدَّانِ ربا اور مِدَّانِ ربا اور مِدِی اللہ صَرِی اللہ صَرِی اللہ مَدِّنَانِ کا ارمٹ دگرامی ہے۔ وَدُتُهُ اللہ اُللہ مِدِیْنَ اللہ اللہ مَدِّنَانِ کُلُمْ اِلْمَدَّنَ وَالْاَدُونُ رالا)

البنه نفيه كا فتوى كذركون البيخ مفام بربينج كئى، ببشخص السسع عهده برأبوكيا، الس بي بباشرط نهي ادريرايك الك بات معادرهم في مازى بان بن أس بات كالمون الثاره كالمع -

تھی ذمہ داری: - اپنے علیہ کومعولی سمجھے کموں کر اسے بڑا سمجھے گا توخودب ندی میں مبلد ہوجا سے گا اورخودبندی به ك كرف والى ب - اوراكس سے اعمال منائع موجات ميں ، الله تعالى ف ارشا و فرايا -

وَيُومَ حُنَيْنِ إِذَاعُ جَنِيكُ وَكُنُونَ نَكُمُ اللهِ الرامِ في احنين ك دن المهاري مردكي احباليس نهارى كرت سنے خودب ندى من دال دبايي الس سنے

فَكُوْتُغُنِ مَنْكُمُ شَيْاً۔

تميس فائده نه ديا۔

كياماً الب كوب عادت كوكم سجعاحات توده الشرتعالى كے بال نظمن والى بوتى ہے اور برائى كوطراسمجا جائے تووہ الله تعالیٰ کے ہاں چیوٹی موتی ہے اور کہا گیا ہے کہ نین امور کے بغیر نیکی کمل نہیں ہوتی -

(۱) اسے چواسمجنارا) الس بی علدی کرااور (۱) اسے پوٹ یورکفنا میکن معاسمجنااحدان اوراذیت کے خمن مِينِينَ أَكِولُ الرُونُ تَعْف إينا مال سجد إسرائ كُنعير ب خرج كرس تواسى بي بطاخيال كرسف كا مكان بعين احسان اوراذب كا مكان نبي بك فوديد مدى اورير اسمها توعام عبادات بن جارى موياس اوراس كاعلاج علم و عمل ہے علم کامطلب بہے کہ دسواں باجالیسواں حصر کثری سے فلیل سے اولائس نے خرچ کرنے کے سبنے علے درجہ پرفنا عن کی ہے جب کم سنے فیم و ہو سکے صنی میں ذکر کیا ہے لمذامناسب بر ہے کہ اس پرفنا عث کرنے من جاكرے تو عركيساس كورا خيال كرنا ہے اكر عدوه بلند در مع بك سنع مائے۔

یعن یاکل ال یا اکر ، خرج کردسے تواہے کوچا جائے کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا اور دہ کس برخرج کر ر است نومال الشرنعال كاسب اوراكس سنداس براحمان فرالي كه است عطا قر ماكر خريج كرسف كي توفيق مي عطا فرمانك- تو الترتعالى كے حق ميں اس ميز كورا نه سمھے جوخو والشرنعائى كاحتى سے اوراس كے مقام كاتقا ماسے كم اخرت كى طرب نظر کے اور ٹواب کے بیے وسے اور حس سے خرج کرنے سے کی گنا مے گا اسے موں بڑا جا تیا ہے۔ اور عمی طور بربوں ہے کہ وہ وستے وفت نرمندگی طامر رسے کہ اس نے مخل سے کام لیتے ہوئے ابنا بانی ال المدتعالیٰ سے روک كرركا : نوا لك الك الدريداوى كيفيت مونى ما سي جي كوئى شخص الن والبركيسني موسى بعض حقدروك بناب اور کیے واپس کردیتا ہے کبوں کہ مال تو بورے کا بورا استرتعالی کاسے اور بورا مال خرج کرنا ہی استرتعالی کوزیارہ ب لین بندے کواں با ن کا حکم اس لیے نہیں دیا کر طبعی انجل کے باعث اس کے لیے بریان باعث مشقت ہوگ ۔

الله تعالى فرآما سب

اوراگردہ مبالخہ کرسے راورسارے مال کا مطابہ کرسے توتم بخل کروسگے۔

. (1)

ساتوی ذمہ داری : ۔ اسنے مال میں سے جوزیادہ عمدہ ہؤنا اس کوٹر یا دہ بند ہواور نہایت باک ہورہ مال ہے کیوں کہ اللہ نغالی طیب سے اور دہ طب رباک ) سے علیوہ کو تبول نہیں کڑنا اور اگر وہ سنیم سے طور برحاصل ہوا ہے تومکن ہے وہ مطلقاً اسس کی ملک نہو۔ لہذا ابنے موقع برینہ ہوگا۔ حضرت ابان ، حضرت انس بن ماکس منی اللہ منا سے ایک حدیث روایت کرنے ہیں۔

مُونِ لِعَبْدِ أَنْفَقَ مِنْ مَّالِ إِكْنُسَبَةُ مِنْ السِندے كے لِي فَتْغَبْرِي سِي جُوالس السے عَلَيْ الله عَلَيْ مَعْصِبَةٍ - ١١)

اگرا چھے ال سے زکوۃ ہنیں نکا لے کا تو بہ بے ادبی ہے کہ اسپے بے اپنے غدم اور فروالوں سکے بیے عمدہ ال رکھنا سے تواس نے اللہ تعلی اللہ کا برائس کے فیر کو ترجیح دی ۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرسے اور اپنے گھر اسے کے ساسے سب سے معولی کی نار کھے توائس کا دل دشمی سے بھر جائے یہ تواس صورت ہیں ہے جب اس کی نظر اللہ تا اور کھے توائس کا دل دشمی سے بھر جائے ہوں شخص عقل نہ ہیں ہو فیر کو اپنے اور ترجیح دیا اور دہ باتی رہے گل یا کھا کر فنا کر دیا اور جو کھی اے دیا ور دہ باتی رہے گل یا کھا کر فنا کر دیا اور جو کھی وہ کھی دو تو وہتی ضرورت کو بور اکر نا ہے اور بر بات ہی عقل کے مطابق ہیں کہ ادبی فوری ضرورت پر نظر کرے اور بر بات ہی عقل کے مطابق ہیں کہ ادبی فوری ضرورت پر نظر کرے اور بر جمع کرنا جھوڑ دے ۔

الله تعالى في ارت د فرايا -

بَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا الْفِقُوا مِن طِّبِبَكِ مَا كُسَبُتُدُ وَمِمَّا الْخُرَجُّنَا يَكُمُ مِنَ الْاَرُضِ مَلَا يَمَّمَّلُوا الْخَبِيثَ مِنْدُتُنُونُونَ وَكُسُتُمُ بِالْحِدْثِيهِ إِلَّانَ تُعْمِعْتُوا وَكُسُتُمُ بِالْحِدْثِيهِ إِلَّانَ تُعْمِعْتُوا

اے ایان والو! ان باکبرہ چبروں بسے فرج کرو جنہیں تمنے کما یا ور حرکتے ہم سنے تہارے ہے زبن سے نکال اس بسے نایاک کا ارادہ نہ کرو کرنم اسے خرج کرو حالانکہ تم خوداسے نہیں لیتے البند برکم اسس بس

١١) تران مجيد، سويومحيداً بن ٢٠

(١) مجمع الزوائد علد اص ٢٩ ماب جامع في المواعظ - (٣) تراً ن مجيسورة بقر أيت ٢٢ در)

ین تم نابندکرتے ہوئے اور حبا کرتے ہوئے لیتے ہو۔ اور جیٹم پوشی کابی مطلب ہے توا بینے رب کے یا ایسی بات کو ترجیح نہ دو مدیث شریعین ہے۔

سَبَقَ دِرْهَمُ مِاكُةُ الْعَبُ دِرُعَ مِ (١) ابك ورحم ابك مزاد درحمول سي سفت الحكياء

الس كي صورت يه مها آسان البين علال اورعمده مال بي سے خراج كرسے اور بيراكس كي خوشي اور رمنا مندى سے الاس الماس اوقات ايك لاكھ درهم خرج كرائے يكن بهراكس مال سے مہولات جس كوده خود بيت دنيا تومير السن بات بيرولا بيت ميے كدوه عبر كوب ندكرتا ہے اكس ميں الله نعالى كى ذات كوتر جيح ننيں دنيا۔

اسى ليه الله نفالى في المرت فران جونا بستديو ال الشرتعالى ك بيدنتنب كرنه بي-

ارمت دخدا وندى ہے:

اوردہ اوگ جس مال کو تود بہند نہیں کرنے وہ اسٹر تعالیٰ کے لیے مقرد کرتے ہیں اور ان کی زبا نوں سے تعویط ملک رحنت اسے ابسا ہر مکن مہن ہے۔ ابسا ہر کر نہیں ہ

رَبِجُعَلُونَ بِيلِي مَا لِكُرْهُونِ وَنَصِفُ اَنْسِنَتُهُ مُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحَسْنَ لا -

(1)

بس فراد حضرات نے نفی ولا مربر ونف کیا اوراکس طرح ان کو جھٹدیا، پھر ابتداد کرنے موسے بوں بڑھا۔ جَدَمَانَ لَهُمُ النّارَ رس) انہوں نے بیکسب کیا توان کے لیے جہنم ہے۔

رجرم کامعنیٰ کسب سبے بعنی اکس عمل کی وصب وہ بنی ہوئے اور عام قرائت لَہ جَدَمَ کے سانھ بعنی بیٹنیاً ان کے سبے جنم کی آگ سبے)

ا تھوں ذمدداری: اینے صدفہ کے بیے ایسے توگوں کوندنش کرسے بن کے ذرسیعے مدفر کو باکنے کی حاصل ہوجائے اکھ مصارف کے عام توگوں براکتفان کرسے ان کے عوم میں خاص صفات ہوتی ہیں بہذا ان صفات کا خیال رکھے اور وہ مصدیں ۔

بیلی صفت : منفی لوگوں کونلاش کرسے جود نیاسے إعراض کرنے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کی نجارت کے نجارت کے نجارت کے نجارت کے نجارت کے بیارت کے لیے خاص کرلیا ہو۔

١١١ ستدرك على كم علدا ول م١١٥ كتب الزكوة

(4) قرآن مجيد سورو نحل آيت ٢٢

(٣) قرآن مجد سورُه نخل ايت ١٢

نوصرف منفی اُ دی کا کھا اُ کھا اور نبرا کھا اُجی وہی کھانے جومنعی ہے . نى اكرم مى الدنله وسلم نے زوا: وَدَاكُولُ إِنَّهُ كُورَا مُرَتَّقِي وَلَا يَاكُولُ طَعَا مَكَ وِلِدَّ يِقِي لَا

اکس بیے کومتی اوی اس کھانے کے در لیے تغزی پر درحاصل کر اسبے تواس طرح بیٹی خواکس کی مدد کرسے اکس کے ساتھ عبادت میں نشر کی مہوّا ہے۔

رسول اکرم صلی اللوعلیہ وسیم نے فرمایا۔

اَ لَمْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْاَ تِعْبَاءَ وَأُولُسُوَا مَعْدُدُ فِكُورٍ (٧)

دوك ري روايت سي العاظين.

اَضِفْ بِطَعَامِكَ مَنْ تَكْجِبُهُ فَي اللهِ تَعَالىٰ-

ا پناکھانا پر ہزگار لوگوں اور نیکی کرنے والے موسنوں کوکھلدیا کرو۔

ا بنے کھانے کے ساخدار شخص کی مہان نوازی کر وجے تم امدُنالی کے بلے بند کرتے ہو۔

دوك رى صفت: رجى كوزكواه دي) وه خاص الى علمست بوكبونكريد علم باكس كى مددست اورهلمسب ست

<sup>(</sup>۱) مندرک ملی کم جدر من ۱۲۸ کتاب الاطعمه (۷)
رم) کتاب الزحدوالرفان ص ۱۲۱ صریت ۲۳۱-

معزز عباوت ہے جب کہ اکس کی نبت جیمی موحدت عبداللہ بن مبارک رحماللہ اپنا صدفہ الم علم کو دبا کرنے نفے ان سے عرض کیا گیا اگر عموقی طور پردی نوکیا ہے ؟ الہوں نے فرایا ہیں مقام مبوت کے بعد علیا دسے بڑھ کرکسی کے مقام کو افضائیں سمجھنا اور حب کس شخص کا دل کسی کام ہیں لگ جا سے تو وہ علم کے لیے فارغ بنیں موکا ۔ اور وہ سب بکھنے سے عمل کو نبول بنیں کرے گا لہذا ان لوگوں کو علم کے لیے فارغ کر دینا افضال ہے ۔

" نیسری صفت: - رحی کوزکوا وی جاری ہے) وہ اپنے تفوی اور تو حیرے علم بیں ہما ہوائس کی توجیدہ ہے کہ جب وہ عطیہ وصول کرسے نوالڈ تعالی کی حمد و شاہ کرسے اورائس کا ان کربیا ہے کہ است کے اور بہ عقیدہ رکھے کہ بہ نعمت اسی فائن والاصفات کی طوف سے ماصل ہوئی ہے درمیا نے واسطہ کی طرف نر ویکھے بیٹی خص است تعالی کا سیب زبادہ شکر گزار بندہ ہے بعنی اس کا نظر ہہ ہہ ہے کہ تمام نعمت اسی کی طرف سے ہے صرت نقال نے اینے ہیں گو وصیت کی مون سے اسی میں ہو جو اسلامی کی طرف سے ہے صرت نقال نے اینے ہیں گو وصیت کی مون سے اسی کو انعام دینے والا نوجی اور دورسے کی طرف سے منعظول کی مون سے میں ایس نقالی کی طرف سے میں دولے کو نہیں ہے اور الدول کی جائے اور الدول کا سیکر ہیں اور الدول کی طرف سے مستح ہوتا ہے کہ واسلام ہوتا ہے وہ معلوب اور الدول کی طرف سے مستح ہوتا ہے کہ وہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے مستح ہوتا ہے کہ وہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے مستح ہوتا ہے کہ وہ اس صورت بھی کا کو اس کی دول کی طرف سے مستح ہوتا ہے کہ وہ اس صورت بھی کہ دول کی مول کے اور الکرون اس فعل کو چھوٹر کا چاہے تو ایسا بہنیں کرسکا کیول کا اسر میں معلوب اور الکرون اس فعل کو چھوٹر کا چاہے تو ایسا بہنیں کرسکا کیول کو اس میں وہ کہ ہوگر کا جاس معلوب اور الدول خوال کی مورث کی جائے کا کہ اس میں کو گا اور طاقت ابھرے گی ۔ اور بین فرز غیب و سینے والی اسس بات کا لیاس میں کوئی ترور فرن ہیں ہے کہ اس میں کوئی ترور فرنس ہے ۔
مورٹ فرنس کرسکا جرم منبوط ہوگی تو اس میں کوئی ترور فرنس ہے ۔

ان امورز غیب کوبیدا کرنے اور انہیں مرکت دینے والا اللہ تعالی ہے وہی ان سے کروری اور تر دو کو دور کرتا ہے اور ان اس الا مور کے تفاصلے کے مطابق فورت کوسٹی کرتا ہے ، لیں جس آ دمی کو بقین عاصل ہو تواسس کی نظر مسبب الا سباب کی طرف ہوتی ہے اور اس قدم کے بندے کا بقین در کسرول کی طرف سے تعربیت اور کئی ہے اور اس قدم کے بندے کا بقین در کسرول کی طرف سے تعربیت اور کئی ہے ہوئی اور وہ وہ تو محف زبان کی مرک ہے جس کا نقع عام طور پر کم ہو اسے اور اکس تسم کے موحد بندسے کی مددمنا کئے نہیں ہوتی اور وہ ادبی جوزگوا ہ ملئے پر تعربیت کرتا ہے اور جب ایداد بہنچ کی اور وہ تو بدد عاکرے گا اور حب ایداد بہنچ کی دعا کا کہ تا ہے اور اکس کے حالات مختلف ہیں۔

ایک روابت بیں ہے نبی اکرم صلی اللہ اور مے سعی بعض فقاد کے پاس صدفہ بیجا اور قاصدسے فرایا۔ ہجو الفاظ و شخص استعمال کرسے انہیں یادر کھنا جب اسس نے صدفہ وسول کیا توکہا اس واٹ کے بلے تمام تعریبی ہی جو اسپنے ذکر کرنے والوں کو بعد تا انہیں اور اپنے سن کرگز ارکوضا کے نہیں کرتا بھر کہا اسے اسٹر اِ نوسنے فلاں را بینے ہا رسے ہیں کہا ، کونہیں عبلیا تواسے رہی جھے) ہوں بنا وسے کم وہ نجھے نہ جلائے ۔۔۔ نبی اکرم صلی انڈھلیدو کم کو بہات بنائ کئی تو آپ خوسٹن ہوسئے اور فرمایا بیں جانیا تھا کہ وہ بہی الفاظ کے گا دا) ۔ تو دبجبو کہ اس نے کس طرح اپنی توجہ مرت اللہ نفائی تو بہ کرو اس نے کہا بیں عرف اللہ تفائی کا نفائی نک محدود رکھی نیز بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تو رہیں گرا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو رہیں ہم کرنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو رہیں ہم کرنا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سے حق والے سے میں والے میں والے

مب وانعهٔ افک کے سلے بی ام الموسنین صفرت عائنہ رض النوعنہا کی برات کا حکم ازل موانو معض ابوبجومد ان استی استر عنہ نے فرایا اعتمال دوعالم صلی استر علیہ وسلم سے مرافور کو بوسردو، انہوں نے فرایا النڈی قتم ہیں اب بہیں کروں گی نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا استری فرایا است ابوبی انہیں ہوگر و بہیں کروں گی نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے فرایا ہی حدکروں گی ۔ آپ کی اور آپ در بیجے رسی اور وسری روابت میں سے ام المومنین سنے فرایا میں مرون اللہ تعالی کی حدکروں گی ۔ آپ کی اور آپ کے ساتھ وزنی اکرم صلی اللہ علیہ وسے می کروں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرایا میں مرکوئی اعتراض بنیں فرایا مالی نکہ ان تک در آپ کی ) فہر مرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسم سے ذریعے بینی فی اور چیزوں کو غیر فلا کی طرف سے دیکھتا کا فروں کا طرف نہ سے درجے بینی فی اور چیزوں کو غیر فلا کی طرف سے دیکھتا کا فروں کا طرف قرے ۔

الله تعالى نعارت وفرما!

وَإِذَا فَرَكِرَا الله وَحَدَةُ الشَّمَا زَّمَتُ حِب مِن الله وَحَدَةً الشَّمَا زَّمَتُ ول عَب مِن الله وَكُول كَ ول عَلَى الله وَحَدَةً الشَّمَا زَمَتُ وَلَا الله وَحَدَةً الله وَحَدَةً الله وَحَدَةً الله وَ الله وَالله و

اورحین شخص نے ا بنے دل میں وسائل کو محض وسائل نہ سجھا العین مسبب سمھا) تو اکس کا دل ٹرک خنی سے پاک نہیں تواسے کے شرک کی مئیل اور اکس کے کشبہوں سے پاک رکھے۔

چقى صفت ١- د زكاة وصول كريف واله) اپنى حاجت كوينيا في والامون تواس كونرياده بجبلاك اورنه بىشكوه

(١) نوت القلوب عبدم من ١١٠ كتاب الزكوة

(٢) مسندامام احمدين عنبل علدساص ١٧٨ مرويات امودين مربع

رس مجع بخارى جلد اس ١٩٥٠ متاب المغالى

(م) قران جيريوره المرآيث هم

کرے یا دہ مروت والوں ہیں سے موجس کی نعمت جلی گئ لیکن عادرت باقی ہوگئی وہ عن رخولی کی جادر اور صابے اللہ تعالیٰ نے رشاہ فرال و

ان دفقراد) کوجابل لوگ ، مالدار سیمیتے ہیں کیو بی وہ دائلے سے بیتے ہی دلکین انم انہیں ان کی بیٹیا نیوں سے بیجابان لو گے وہ لوگوں سے جمع کے نہیں مانگنے - يَحْسَبُهُ مُ الْجَاهِلُ اغْنِياءَ مِنَ النَّعَفَّيِ الْعَسَبُهُ مُ النَّعَفَّيِ الْعَسَدِينَ النَّعَفَي الْعَرِفُهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالِمُ الْمُلْمُولُ الللْمُلِلللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ ا

ینی وہ مانگنے بیں مبالد نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے بین سے باعث غنی بی اور اُپنے کی وقب معزز بی آوبر جلے ہیں اس سکے دیندار لوگوں کو نامس کیا جائے اور نمکو کارلوگوں کے اندرونی حالات کو معلوم کرنے کی کوسٹش کرسے تو ان کو صدفہ و بنے کا تواب ان لوگوں کو دیتے کی نسبت کئی گئا زبادہ سے بخوطا ہراً مانگنے ہیں۔

بانچوں صفت بر وہ تخص عبال مار سویا بعاری کی وجہ سے بمجور موباکسی اور صبے وہ کما نے سے رکا ہوا ہوا سس میں اللہ نفائی سے اس ارشا و کرای کامفہم بایا جاتا ہے۔

یر رز کوف ان فقراد کے لیے سے جواللہ تفالی کے داستے بیں رو کے گئے۔ مان مسلم المنطق المنطق

ینی کسی بیاری ہمتیت کی نگل باقلبی ا مدہ ح کی ومبسے وہ زمین میں جائے کی طاقت نہیں رکھتے تواس طرح بہ لوگ ا اُغرت کے دلستے ہیں دو کے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پُرکٹے ہوئے ہیں اور ان کے باُڈل کُرے ہوئے ہیں۔ انہی اساب کی بنیا در پرحفرت عرفارون رضی اسٹر عنہ المب بیت کو کمر اول کا ایک راور در بنے جس میں کسس یا ندائد کر مایاں ہوتی ہیں اور نبی اکرم میلی اسٹر علی دوائے تھے وہ ا معلی اسٹر علیہ وسلم کسی تعفی کو اسس کے اہل وعبال کے حساب سے مال عطا فرائے تھے وہ ا حضرت عمرفارون رضی اسٹر نعالی عنہ سے «جہدالبلاً وابتلائے شفت) کے بارسے بیں بوجھا گیا تو انہوں سنے قرابا

جھی صفت ہے۔ جب کوزکو ہ دسے اس کے اقارب اور رہند داروں ہیں سے ہو توہ مدتہ بھی ہے اور سلم رھی بھی ۔ اور مدر حمی کا تواب شمارسے باہر ہے حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عند نے فرایا کہ مجھے بیس درھم خرج کرنے سے زیادہ پہندا بنے کسی جمائی پرایک درھم خرچ کرنا ہے اور اگر ہیں بیں درھموں کے ذریعے اکس کے ساتھ صدرحی کروں تو

۱۱) خراک مجید سورهٔ بغره آیت ۲۷۳ (۲) خراک مجید، سورهٔ بغره آیت ۲۷۳ (۳) المعم اکبیر للطبرانی حلد مراص ه ۱۷ عدریش ۸۰

## زكواة وصول كرنے والا، اسباب استعقاق اور تعند كے وظائف

السباب استخفاق صفات بن سے کسی ایک سے موصوت ہو حز قرآن باک بن مصارف رکوٰۃ کے سلطی بن ذکری کا میں مصارف رکوٰۃ کے سلطی بن ذکری گئی ہیں۔

میں ہیں۔

سی بہت کا فرکو ڈکواۃ نے دی جائے اسی طرح غلام، التنی ، مُطلّبی کو بھی زکواۃ نے دی جائے بہے اور پا کل بہ خرج کرنا جائز ہے جب کدان کا ولی تبضد کرے مصاروتِ زکواۃ کی اکٹھ فنموں کو ہم ذکر کر بہ گئے۔

نظیروہ شخص ہے جس کے پاس نمال ہونہ وہ کمانے پر فادر ہو، اگراس کے پاس ایک دن کا مذی اور فی الحال بہت کے پر سے ہوں تو دو فقیر ہنیں بلکہ سکین ہے۔ اگراس کے پاس نصف دن کی روزی ہونو وہ فقیر ہے اگراس کے پاس فیسٹ کے پر سے اگراس کے باس فیس مولیک نہ اس کے باس رومال ہونہ موزہ اور شعوار ہو، اور قبیص کی اتنی فیمت نہیں جو فقراد کے مطابق ان تمام چیزوں کی قبیت کو بینچ سے نووہ فقیر سے کیوں کرفی الحال اس کے پاس دہ تمام اس بار نہیں ہیں جن کا وہ ممتاج ہے اور ان سے ما جزیرے بین فقیر میں کیونکر برا دیا ہی اس میں مورمن سب نہیں کونکر برا دیا ہی اور ان سے ما جزیرے بین فقیر میں برائے وارک کی اس کے باس سے مادہ لباس مورمن سب نہیں کونکر برا دیا ہی اور ان سے ما جزیرے بین فقیر میں برائے وارک کی اس کے باس سے مادہ لباس مورمن سب نہیں کونکر برا دیا ہی اور ان سے ماج و سے بین فقیر میں برائے وارک کی اس کے باس سنر واجا بینے کے علادہ لباس مورمن سب نہیں کونکر برا دیا ہے۔

ادرعام طوربر ایساآدی نایاب برتاسی اگرا سے انگفتی عادت بو تواسس سے وہ نقراد سے زمرہ سے خادج بنیں بوگا
اور انگفتی کوسب قرار نہیں دیاجائے گا۔البندوں کما نے پر قادر موتواسس سے وہ نقر نہیں دہے گا وراگر کمی کا مرکز خراب کما نے برنا ور بر تو اور اگر کمی کا مرز رخر میر نا جائز سبے اور اگر دہ اسے کسب برنا ورم وجواسس کی شان
کے مواقق نہیں نوجی وہ نقر سبھا جائے گا اور اگر کوئی شخص نقید دعالم ) ہوا در کی کام میں مشغول برنے سے نفہ عاصل کرنے
سے اسے رکا وط بون ہو تو وہ نقر سبھا جا دراس کی فدرت معنبر شہیں بوگی اور اگر دہ عابد سبے اور کوئی بیشہ انقبار کرستے
سے اسے رکا وط بون ہوتو وہ نقی ہے اور اس کی فدرت معنبر شہیں موگی اور اگر دہ عابد سبے اور کوئی بیشہ انقبار کرستے
سے با دست کے وظالفت اور معمول کے اور او بین خلل آ کا ہے توجمنت مردودی کرسے کیونی اس سے کمان کرنا اولی ہے
بی اکرم میلی امٹر علیہ وسلم نے فرایا ،

طَلَبُ الْحَلَّة لِي فَرِيْهِ مَنَ تَعَدَّ الْفَرِيْهِ مَنَة ورا) ملال كما نا ، فرائض كے بعد فرض ہے .
اور انس سے مراد كما نے كے سلنے مي كوئٹش رئا ہے حضرت عمر فاردن رضى الله عندنے فرط است بركے ساتھ كما نا
مائلنے سے بہتر ہے ادر الرائس كے پاس اس فدر ال موجوا بنے باپ باد نگرز بركفالت لوكوں كوكفا بنت مولو بركمانے سے

اسان ہے بس بینخی فقیرنس ہے۔

ول المعجم الكبير الطبرالي جلد واص واحديث ٩٩٩٢

پیشوں کے دوگوں سکے اوزار موسے ہی اور اگر وہ فرض کفا ہر سے طور پریڑھا کا سے نوامس کی گنا میں مذہبی جا نمیں اور انسس دھم سے وہ مکین کی تعرف سے فارج بھی نہیں ہونا کیونکر برائم فاحبت نے اورکناب سے استفادہ کرنا پا سیکسنا جیے طب کی کتا میں جمع کرنا تا کہ ان سکے فریعے اپناعلاج کرے یا وعظ ہوگی کن میں کدان کامطاند کرکے وعظ کرے لیں اگر شہر میں طبیب اور واعظ سرزوارس کوان کتب کی فرورت نہیں اورا گرنہ مونواسے مامبت سے مجربعن اوقات کس کتاب سے مطا مدى خودرت ايك مدت كے بدريون سے توا سے مدت حاجت كود كجناما ہے زيادہ فرمي بات بر ہے كم كم اعلى كرسال برتك جس كتاب كى مرورت بنس طرتي توب مزورت بي شامل بنهي جن تنظي كے بالس ابك ون محدرت سے لائد مِونوامس برصدفر نطر لازم موتامع نوجب م في رزى مع المعدين ابك دن كاندازه مفركيا توكر ك سامان اوربدن محے میروں کی حاجت کے سلسلے ایک سال کا اندازہ ہونا چاہیے گرمیوں کے کیرے ، مسردار بی منہیں بیجے جانے اوركنابي ، كبرون اور كر بيوسامان كرزياده مشابري اوراعض اوقات آدى كے باس ايك تاب كے دونسخ بونے بي توان میسے ایک کی عاصت بنیں ہوتی اور اگروہ کہے کہ ایک نسخہ زبادہ میجے اور ووسر ازبادہ عمدہ سے اور میں دونوں کا ممّاج موں توسم کم بی سکے کہ اصح پراکتفا کروا وراحسن کو بہج دوا ورعیاش کوزک کردو اور اگر ایک ہی علم سے متعلق دونسخے بن جن میں سے ایک بڑی اور دوسری مختر مونواگراکس کا مقعد استفادہ مونو وہ بڑی گناب پر اکتفاکرے اور اگر بڑھانے كااراده بع نودونوں كامماع مے كو كان من سے لراكي من توفائدہ سے وہ دوسرى من نسي ساور اكس فلم كى لي شمار منابس بن اورفن فقی ان کونیس حیراگ م نے اسے بیان کرنے کا الادہ اس میں کا کراس میں عام طور پرلوگ بتلامي نيزاكس بأت كالحاظ دوكسرى چيزول بي عبى كرب كيوندان سب صورنون كا ذكركرنا مكن نيس كبول است فعم كى نظر گھرے سامان میں اسس کی مقدار، نعدد اوراف ام کے اعتبارے متعدی ہوتی ہے بدن کے کروں اورمکان بن اس می وسعت اورنگی کودیکھا عباما ہے اوران امور سے لیے کوئی مدود مقربہیں میں - نیکن مجتبدا بنی رائے سے اجنبا دکرتا ہے اور مومناسب سمعتا ہے مدبندی کرالہ اور تبات کے خطر سیس دافل مزا ہے جب کر پر سنر گار آدی امنیا طاسے كام بن بعے اور ساك دالى بات كو چيور كر فيرمنكوك كو افتياد كرنا ہے اور جو درجات درميان بن بي اور دونوں طرب سے فاہری امور کے درمیان میں وہ غیرواضع اوربت زیادہ میں اوران سے سجات کاطریق ہے کہ احتیاط سے کام

بنبری قیم ، زکواۃ ومول کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے زکواۃ وصول کرنے ہیں خلیفہ اور قامی ان ہیں ان من ان ہیں جان ہیں ہے۔ ان ہم نگوان رچو کا رئیس ، کا تب ، وصول کرنے والا، حف المست کرنے والا اور نقل کرنے والا شامل ہیں ان میں سے کہی کو بھی عام مز دوری سسے زیادہ نہیں دینی چاہئے اور اگر اکھوں سے بی تمام اجرت سے کہر بھی جائے تو دوس معارت کو دیں اور اگر سوجائے تو دیکر ضور نوں کے مال سے کمل کیا جائے۔

چزی قنم :- وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کے بیے زم کہا جائے امولفۃ القلوب) بدمعزز لوگ ہوتے نفے ہواسلام الم کورٹ کے اور اللہ میں اور اللہ جسے دوسرے المول کرتے اور قوم ان کی اطاعت کرتی تھی توان کو دبینے کا مقصد ہے تھا کہ وہ اسلام بربر فرار میں اور ان جسے دوسرے لوگوں نیزان کی اتباع کرنے والوں کو بھی نزنیب ہو۔ راب بیم صرف سا فط ہے)

بانیون قسم:-مکانب بی مکانب کا صرائس کے سردار کو دیا جاسے اور اگر سکا تب کوعی دیاتو جائز ہے سیدکو

اورابیف می نب کو زکواه نه دی جلے کوں کریہ اپنا غلام تغاربوتا ہے۔ جوئی تہم ،- قرمن دار- غارم اسٹ خص کو کہنے ہیں جوکسی عبا دن یا کسی جائز کام کے بے قرمن بیتا ہے اور یہ فقرسے

اور الرئناه کے کام کے بیے فرض سے توجب الک توب فرسے اسے زکواۃ ندی جائے اوراگر قرمن کسی امیر کے ذمہ ہو تواکس کا قرض اوا نہ کیا جائے ابنتر بر کر اکس نے کسی صلحت یا کمی فتنے کوخٹم کرنے کے لیے فرض لیاہو۔

ساتوب ،- وہ جاموب میں جن کا وظیفہ، وظیفہ خوروں کے رحیطری سر بوتو النیں ایک مصد دیا جائے اگرمے وہ مالدار موں کیونکہ بہ جبا دیر مددکرنا ہے۔

اڑے کہوکہ بیمفات کس طرح معلوم ہوں گی توہم کہتے ہیں فقر اور مسکنت تو بینے والے سے قول سے معلوم ہوگی۔ اور اکسی پرگواہوں کا مطالبہ نرکیا جا سے۔ اور فقم دی جائے بلکہ اس کی بات ہرا متحاد کیا جائے ہراکسس کا حجوف معلوم منہ ہوجہا داور سخر مستقبل کا معاملہ ہے تو اکس کے کہنے پر کہ وہ نمازی سے دسے دیا جائے اور اگروہ اپنے تول کو اور اس کے کہنے پر کہ وہ نمازی سے دسے دیا جائے اور اگروہ اپنے تول کو اور اس کے کوئی کا تعلق ہے تو اس میں گوا ہوں کا موا ضروری ہے۔ کور اس میں تو ایس میں گوا ہوں کا موا ضروری ہے۔ تو ہر استعقاق کی سنوان ما ہرا در ایک کو کتنا دیا جا ہے تو اس کا بیان عنقریب ار با ہے۔

لینے والے کے اواب ، اسے بات معلوم ہوتی جا شیخا اللہ نے دور وں پراس کے بیٹے والے کے اوال نے دور وں پراس کے بیٹے والے اسے میں ان ان میں ان میں

بے ذکاۃ اس بیے فرف کی ہے تاکہ اس کے تفکرات ختم ہو کرصرت ایک باتی رہ جائے اسر تعالی نے بندوں برا رم کیا کم ان کے تمام فکرایک فکر میں مارٹ دکرای کاعبی میں ان کے تمام فکرایک فکر میں موجائیں اور وہ اسٹر تعالی اور آخرت کی فکر ہے اسٹر تعالی کے اکس ارت دکرای کاعبی میں

تَ مَعَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْدِنْسَ إِلَّهُ لِيكُعِبُ وُنَ (١) وري في ون اورانان كومرث إلى عبادت كيك بداكيا ب-

بہن جب کت کا نقاضاہ کے بیندوں برخواہات اور حاجات مسلط کی جائیں اور ہر ان کی سوج کا بھرنا ہے تو اس کے کرم کا نقاضاہ کے کہ بندن کا ایسا بغضان ہو ہو حاجات کو کو اور جب نواس نے مال کو بہت زیادہ کیا اور بندوں کے باتھوں ہیں ورسے دیا تا کہ بہ مال ان کی حاجات کو پرا کرنے کا کا اور عبادات کے بلے فراغت کا کوسید بن جائے تو ان بی سے بعض ان بیسے کئی تو کو تحط سے ہیں پر مسلے اور ان ہیں سے بعض کو محبوب بنایا تو اہن وزیا ہے ہی لا ایسے کو کہ شفت ان کو دور رکھا اور ان بی سے بعض اور حاج بن این تو اور حاجت کی منظر ، مالدار لوگوں کے ذریعے ان کہ بینچاتی تاکہ کمانے نیز جمع کرنے اور حافظت کرنے کہ مشفت ان پر آسان ہو اور اکس کا فائدہ نقر ادکو ہونی ہے اور وہ الدفعالی کی عبادت اور موت سے بعدی نیا دی کے بینے فارغ ہو جانے مواج ہوں کا کا نقل اس میں نیا دو ہوت کے بینے فارغ ہو جانے ہوں اور اس کا فائدہ نقر ادکو ہونی اور اس میں نیا دو ہوت سے بین ان اور کو جان سے کہ مجھ پر الشاقالی کا فضل اکس جانے نوفیز پر ہوزم ہے کوفیز کی نعب کی قدر کو جان سے کہ مجھ پر الشاقالی کا فضل اکس شا بور کی معاج ہے کہ خور کھا ہے کہ جو پر الشاقالی کا فضل اکس شا جان مارہ ہو تھ کی جو کہ اور اکس کی تھیں آسے گوال سے خور کھا ہے کہ دو کھا در ان کی عبادت اور وہ اند تعالی کی نعب کو اور کی تا سے دو کھا در ان ہو کھا در ان ہو کھا در ان کی کوفیل کی خور دہ ان کی کہ ہو کہ ان ان کو کی کوفیل کی نیت کی تو والا ہوگا ، رحمت وہ کور کھا کی نواد کی تا میں کی کے دو الا ہوگا ، رحمت وہ کور کھا کی نواد کی کا من کی کہ خوالا کو نعب کی کہ خوالوں ہوگا ، رحمت وہ کو کھا دو دو کہ دور کی اور کی کو کو کھا کہ کو کھا تو ان نواد کی کا من کی کہ خوالا کو نواد کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کھا تھا گا کی نور کھا کی کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کو کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ

 ده رحفرت ابوب سلبدالسام) اجها بنده سے بے شک وہ مماری طوت رجوع کرنے والاسے - يغه الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابُ-

U

اورائس کے علاوہ آیات بی توزکواۃ وصول کرنے والا اپنی وعا بیں یوں کہے۔

« الٹر تعالیٰ تمہارے ول کو نیکو کار لوگوں کے دل کے ساتھ بالک کرے نیک لوگوں کے علی کے ساتھ بہرے عمل کو باگ کرسے اور ارواح شہداد کے ساتھ نہری روح بررحمت نازل ذیا ہے نی اکرم صلی الٹر علیہ وہم نے فروا !!

میں کو باگ کرسے اور ارواح شہداد کے ساتھ نہری روح بررحمت نازل ذیا ہے نی اکرم صلی الٹر علیہ وہم نے فروا !!

مین آسٹند کی آسٹند کی آب کہ معمول کہ تھ کو نوٹو کا فروس کو ایک میں میں کہ اور اس کے لیے دعا ما نگوری کہ تم میان لوگر تم نے بدلہ دے دیا ۔

اِنڈے کُمْ فَدْ کَا فَانْ مُوسِّ ۔ رہا)

عان لوگر تم نے بدلہ دے دیا۔

میان کو کر تم نے بدلہ دی دیا۔

میان کو کر تم نے بدلہ دی دیا۔

میان کو کر تم نے بدلہ دیے دیا۔

میان کو کر تم نے بدلہ دیے دیا۔

کی ٹ کرکا تقاما ہے کہ اگر عطیہ میں عیب ہوتو اسے جہائے نہ اسے حقی جانے نہ اس کی مل کا بین نردیک اور اگروہ شخص نہ دسے تواں منع ہراسے سے مردو ہر بینے کی صورت ہیں) اس کے علی کوا بینے نزدیک اور اوگوں کے سامنے بھی بڑا قرار دسے دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے ا دبینے کو) حقیرجانے اور بینے والے کا ذمن ہے کہ اس کا احمال مند ہوا ورا سے طباخیال کرے مربندے بر للزم ہے کہ ابینے حق برقائم رہے اور اس منے بیں کو ک تفار نہیں کیوں کہ حقیات اور بڑا مانے کے اسباب کا کھا فل نفع بجنن ہے اور اسس منے بیں کو ک تفار نہیں کیوں کہ حقیات کے خلاف نقصان وہ ہے اور ایسے والے کا معا طراس کے اکٹ ہے اور دونوں صور تون میں نعمت کو امنہ تعالیٰ کی طون سے جا نے بی کوئی تناقض نہیں کیونکہ جو اسطہ کو اسطہ کو اسلام کو واسطہ کو اصلے کو اسلام کو واسطہ کو اصلے کو اسلام کو واسطہ کو اصلے کے خلاف ہوں ہے و واسطہ کو اسلام کو واسلام کو

حرام سے بچنے والا حلال سے منے سے مروم نہیں مؤیا ۔ ابذا نرکوں (سرکاری نوگوں) اشکروی اور بادشا مول سے

------

<sup>(</sup>۱) نزان مجید، سورهٔ طان کیت ۳۰۲ (۱) محنزالعال عبد ۱ س ۲۷۱ صریب ۲۰ ۱۹۵ (۱۲) فراک مجیر، سوٹ طالاق اکیت ۳۰۲

نیزان لوگوں سے جن کی زیادہ کمائی حوام سے ہوتی ہے ، نہ ہے البتہ یہ کمعا لم بنگ ہوجائے اوراسے ہوال دیا جارہا ہے اسس کا معین مالک معلوم دہو توعا جبت کے مطابق ہے سکنا ہے اس قسم کی صورت میں نٹری فتویٰ یہ ہے کہ اسے خبرات کرد سے جبیا کہ ملال وعرام کے بیان میں اُسٹے گا اور میاس صورت میں ہے جب علال سے عاجز ہوجائے اور حب ہے گا توزکاتہ لینے وال بنس ہو کا کیوزی حرام مال سے دینے والے کی زکواتہ اوانہیں ہوتی -

گا توزکاہ لینے وال بہس ہوگا کیونے حرام مال سے دینے والے کی زکواہ اوا نہیں ہوتی ۔

پوتھا اوب ، ہو کچھوں ہے رہا ہے اکس کی مقدار کے سلے بین ٹنگ اور شبہ سے بہے اور اتنی مقدار ہے جاکس کے بیے جائز ہے اور اکس وقت ہے جب نابت ہوجا ہے کہ وہ استحقاق کی صفت سے موصوت ہے اور اگر مگا یا قرمن کے بیے جائز ہے اور اکس وقت ہے جب نابت ہوجا ہے کہ وہ استحقاق کی صفت سے موصوت ہے اور اگر مگا یا قرمن کے باعث بیت ہے نو قرمن کی مقدار سے زبادہ ندھے اور اگر ممل (ذکواہ کی وصولی) کی وجہ سے لیا ہے نو طام اج سے زبادہ ندھے اگر وہ مسافر ہے نوزاد مراہ اور منزل کے سواری کے کوام سے زبادہ ندھے والے کا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زبادہ مرائز وہ مسافر ہے نوزاد مراہ اور منزل کے سواری کے کوام سے زبادہ ندھے اور اگر و خازی ہو تو اس قدر سے بی کے وہ کھوڑ ہے ، اسلی اور نفقے کا محاج ہے۔

مخاج کے بیتنگی اوروست کے اعبارسے حاجات کا اندازہ لگانے ہوئے کی مقامات بی اور ہر مراتب مودود ہمیں بن ننوی کامپران بنگی کی طرف ہوتا ہے حب کرسے کرنے والے کا جبکا و توسیع کی طرف ہوتا ہے متاکہ وہ اسپنے تفس کوئی منرور توں کے لیے متاج سمجھا ہے اور ہر بات نئر بعیت میں بری سبے۔

بچرحب ما حبت نابت ہوجائے توبیت ال ندمے بلکہ الس قدر نے ہواس وقت سے ایک سال گزرنے تک اسے کافی ہورضت کی آخری مدہی را بک سال) ہے کیونکہ سال گزرنے کے بعدالدنی کے ذرائع بھی دوبارہ سامنے آت بن نیزنی اکرم ملی اللہ علیہ وک مے الینے گروالوں کے لیے ایک سال کارنے ق جمع فرمائے تھے (۱) نقیراور مسکین کے سے ہر حدبندی زیادہ مناسب ہے اور اگر ص ایک جہنے با ایک دن کی حاجت پوری کرنے بھاکنا کرے تو یہ تقوی کے زیادہ قرب ہے ۔ زکواۃ اور صدفہ میں کس فدر لیا جائے ہی اس سلط میں علا ایک خلف ملام ہیں ۔ بعض سفے میں مبالغہ کی بیان تک ایک دن اور ات کی دوڑی پر اکنفا کو واجب قرار دیا اور حصرت مہل بن خنط بیہ رضی اللہ عنہما کی روابہت سے است دن اور ان کی دو ایس سلط میں ما نگنے سے منع فرا با ایس سے الماری افغالی کے بار سے بی پوچاگی افر آب نے فرایا جے اور شام کا کھانا را الماری ہے) (۱۱)

دوسرے تعزات نے فرایا غنا کی مدتک سے است مجاور وہ نما بزرگوہ سے کیوں کہ استفالی نے زکوہ اغنیا م پرس لازم کی ہے انہوں نے زکوہ لینے والے کے بارے بن فرایا کہ وہ اسبنے بیے اور اپنے اہل وعیال بن سے ہر ایک کے بے نماب زکوہ ہے سکنا ہے کیچے دوسرے حفرات نے فرایا کہ غنا کی تعربی س درجم یا آئی قبیت کا سونا ہے . کیوں کہ حفرت عبداللّٰدین مسعود رضی اللہ عندسے مردی ہے۔

نى اكرم صلى الله على وكل فرمايا :

مَنْ سَنَّالَ وَلَدُمَالَ يُلِثِينِهِ جَاءَ يُوْمَا لَيْنَامَةِ وَفِي وَجُهِم خُمُوشٌ -

(4)

جوشف الگاہے حالانکہ الس کے باس اناال ہے جواسے فنی کرد سے تورہ قیامت کے دن الس مالت میں اُسے گا کراس کے جمہدے پر فراشیں ہوں گی۔

پر جیاگیا کوفنا کیا ہے آپ نے فرمایا بچاس درج باان کی فقیت کا سوا۔ کہا گیا کراکس حدیث کا راوی مضبوط بہیں ہے ابک قوم نے کہا جا لیس درهم کیوں کر مصرت عطابن بسار رضی النزعہ ہے ایک منظمے حدیث بن مروی ہے۔

شی اگرم صلی السطلب درسلم نے فرمایا :-

مَنْ سَنَالَ وَلَدُ أُونِيَةٌ نُقَدُ الْكُفَ فِي

الشوكل (۱۲)

حبراً دمى سوال كرے اوراس كے باس ابك أوقدر حاليي درجم ابوتواس ف سوال ميں مبالغه كيا-

<sup>(</sup>۱) سنن ابی دا دُد عبد اول ص ۲۳۰ کن ب الزلاة (۲) سند ک علی کم جد ادّل ص ، مه کماب الزلاة (۲) سنن ابی دا دُد جد اول ص ۲۳۰ کمنا ب الزکزة

اس طور گئی سے کہ چڑھیں تمناج ہورہ اکس فدر سے سکتا ہے کہ پہلی حالت کی طوت لوٹ جائے اگرے دکس ہزار در هم ہوں۔
البنہ مداعتدال سے نہیں نکلنا چاہئے۔ اور حب اپنے باغ کی وجہ سے حفرت ابوطلی رضی اللہ عندی توجہ نماز سے بہٹ سئی تو انہوں نے فرط! بی سنے اسے معدفہ کردیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم سنے فرط! اسے اپنے درسند ماروں کو دسے دوہ تھا تہ اپنہ تہرہے رہا ، تو انہوں نے صورت حسان بن نابت اور حفرت ابو تقادہ رضی اللہ عنہا کو دسے دیا۔ تو تھجوروں کا ایک باغ موجہ دوا دہروں کا ایک باغ موجہ دوا دہروں کا ایک باغ موجہ دوا دہروں کے لیے کم تیرہے اور غنی بنانے والا ہے۔

حضرت عمرفارون رمی الشرعندن ایک اعرانی کوادشی اوراس سے ساتھ دودھ بینا بحبرعناب فرایا اس سلط بن بر

کھے منفول سے .

جہاں تک ایک واں سے رزق کی صورت میں یا ایک او نبہ و بنے کی صورت میں فلنٹ کا نعلق ہے توبہ سوال کی کراہیت آور دروان دن پر جانے کی کرام بت کے بار سے میں ہے اور ہم بات نا پندیدہ ہے اور اکس کا حکم الگ ہے بلکہ بہتجویز محرور مامان خرید کراکس سے غنی ہو جائے ہے احتمال زبادہ قریب ہے لیکن بہتجی فنول خرجی کی طرف مائل ہے۔

اختلال کے زیادہ قرب بہ ہے کہ ایک سال کے بیے کفایت کرے اس سے جو کھ زائد ہے اکس بی خطرہ ہے اور کم بن تنگی ہے - ان امور بی جہاں کوئی انداز مغرر نہیں کیا جاسکنا وہاں اسس طر لیے برعل کیا گیا جو نونیقی ہے دینی احادیث سے معلوم ہوا) کبونکہ جنہد سکے بلے حکم ہے کہ وہ ا ہنے اخبہا دسے مطابق عمل کرے ۔

بعربه مزر كارس كهاما ف كاكتم ابن دل سانتوى لواكرب لوك نني كيدنتوى دي اكرم لوك نمين نتوى دي جياكمني

اكرم صلى الله عليه وك لم ت فرما ١٧)

کیوں کدگناہ دلوں کی جیمین بہاور حب زکواۃ بینے والد ابنے ول بی اکس مال کی طرف سے کوئی بات محکس کرے آوائ کے بارے ہوں میں اکس مال کی طرف سے کوئی بات محکس کرے آوائ کے بارے بی اللہ تعدال سے فرائے فل بہر کے فتوی کو علت بنا کر رخصت نلاش نہ کرسے کبونکہ ان سے فتوی بی کی فیود ہوتی ہیں اور خوست مطلق بھی مہوتے ہی ان بن تنجیف اور شیمان پارے مانے بی اور شیمات سے بچنا دین واروں سے طربی اور آخرت کے راستے پر جلنے والوں کی عادات سے ہے۔

پانچاں ادب :- وہ صاحب السے بوجھے کہ اس برکتنی ڈکوہ واجب سے احدالگروہ مال ہواسے دیا ہے اکھویں سے سے زبادہ موزواکس سے نہ سے ابہ یا بندی احنات سے اللہ موں سے نہ سے البہ یا بندی احنات سے اللہ موں سے کہ ساتھ مرف اللہ مورف کے ساتھ موں اللہ مورف سے کا متی ہے کا متی ہے کا متی سے بھی اتنا کم کرے جواکس سے دوسا تھیوں کو مل سکے - اکر لوگوں بریہ بات

<sup>(</sup>۱) مسندالم احمد بن صبل جلد اص ۲۹۲ مروبات صرف انس رمني الدرعز

پوچنا واجب ہے کیوں کر وہ جہانت باسستی کی دھبسے است تغییم کی پرواہ نہیں کرتے البتہ جب حرمت کا خالب گان نہو توسوال نکرنا جائز ہے سوال کے موافع اوراحتال کے درجے کا بیان علال وحرام کے من بن اکے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (۱) چوٹنھی فصل :

## تفلىصدقدا وركين دبن كاداب

صدقه کی نعنبلت: اس سلسله احادیثِ مبارکداس طرح بی -

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرا ! :

نَصَدَّقُوا وَلَوُمِتَ وَالْمَا نَصَدَّمِنَ الْجَالِعُ وَلُكُونِيُّ الْخَطِبُ الْخَطِبُ الْمَا يُطْفِيُ الْمَالِعُ

النار- دم)

اورنی کرم علی الله علیه وسلم نے فرایا :

إِنْفُوا النَّاكِرَكُولِشِيِّ نَصْرَةٍ فَانْ كُمْتَجِدُوا فَيِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ - (٣)

آپُ نے ارشاد فرمایا:

مَّامِنُ عَبُدٍ مُسُلَّمٍ بَنَعَتَدَّنُ بِمِتَدَقٍ مِنْ كَسُبِ طَيِّبٍ وَلَدَيْفُبُلُ اللهُ إِلَّهُ طَيِّبًا اللَّهُ كَانَ اللهُ أَخِذَهَا بِيَمِيْنِهِ فَيُرَتِبَهَا كُمَا يُرَنِي اَهَدُ كُمُ نَصِيلًا مَا حَنْفَ تَبْلُغَ

مدقد كرد الرعب ايك مجور موسي بوك ي بوك كوفتم كرنام الدينام و الركنام و الحراس طرح ملا دينام محرس المركنام و المركنام و المركنام و المركنام و المركب المركب

جہنے ہے بچواگرم کھورے ایک مکڑے کے ذریعے ہم اگر نہاو او چے کلہ کے ذریعے بجو۔

جومسلان بنده علال کائیسے کچے صدفہ کرتا ہے اور اندتالا علال سے ہی بول کرتا ہے ، توانٹر قالی اسے اپنے دا ہنے افتد رجے اس کے شایا نِ شان ہمے ، سے پکرتا ہے اورا سے برطحاتا ہے جس طرح تم بی سے کوئی ایک

(۱) چۇكەھنۇت الم شافىي رحمد الله كىنى ئودىك معارىك ئىكاة جوائھىمىيان يىسى بېرمعرف كىكمازكم ئىن ادميوں كوزكوا قدينا لازى بىت لېذا اكىك معرف كاڭھوال تصدىم جېزىن ادمىوں مى تقىدىم بوگا ا حاف كى بال بىدا بىدى نىيى سے أيک مى معرف كى ايک ادمى كوعبى زكواة دے سكت بى بىشرىدى نىساب سے نريادە نەدىي ١٢ مزاردى-

۱۷) کتاب الزیدوالرقائق م ۲۲۹ هدیث ۱۵۱ (۳) جیم بنجاری مبلدام ۲۰ ه کتاب الحوق اونٹ کے بیے کو باتاہے میں کہ ایک کھجور (تواب یں) اُقد پہاڑ کے برابر موجاتی ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم من حضرت الودروا ورضى الشرعة رست قرماً!

حب تم ننور بربه باد تواکس می زیاده بانی دا او ایرانی براد سیرن کود مجموا و زای کو د سے کرسن سلوک کامظاہرہ النَّدُونُ مِثْلُ أُحْدِد (١)

جربنده اجھا صدفہ دیناہے اللہ تعالیٰ اس کے متروکہ مال بی برکت دیناہے۔

مَّا حَسَنَ عَبُدُ الصَّدَقَةَ إِلَّ اَحْسَنَ اللهُ مَّا حَسَنَ اللهُ مَّا حَسَنَ اللهُ عَزُوحَ الْمُسَنَ اللهُ عَزُوحَ اللهِ عَزُوحَ اللهِ الْمُحَلِّدُ فَا عَلَى تَثَرِكَتِهِ (٣) رسول اكرم صلى المُعليد وسلم سنف فرايا ،

ہر شخص ا بینے مدفر کے سائے یں ہوگا ہمان تک کولوں کے دومیان فیصلہ موسے۔

كُلَّ الْمُرِيءِ فِي ظِلِّ صَكُ فَتَتِهِ عَثَى يُقَفَّىٰ بَيْ فَالْ صَكُ فَتَتِهِ عَثَى يُقَفِّىٰ بَيْنَ النَّاسِ (م)

مدفر برائ کے ستر دروازوں کو بندارتا ہے۔

رسول كريم ملى الشرطبيرة كم سقّ فراي: الصَّدَقَة تَسَدُّ سَبْعِينَ مَا مَا حِنَ الشَّرِّ (٥)

پوت بدہ مدفر اللہ نفال کے عضب رکی اگ ) کو بھا دینا ہے۔ آپ نے ہی ارت دفرایا ، صَدَدَنُهُ السِّرِ تُنطُفِیءُ عَضَبَ الرَّبِّ عَنَّ وَجَلَّ مِهِ الْمِنَادِ فَرَالاً ، ۔ نیزاب نے ارشاد فرایا ، ۔

ال مع بان جدادل ص ١٨ كتاب الزكوة

(١) مشكوة المعابيح من ١١١ باب انفل الصدقة

ام) منزالعسال حلد به ص ۱۹۰۳ حدثیث ۱۹۰۲

(۲) مسند الم احمدين منبل عبد من ١٨٨ مروبات عقبه بن عامر

ره ) كنزالعال علد ١٠ص ١٢١ حديث ١١١٠

كنّا دى كى مالت بي جوعدقد ديبا جامات وه عاجت ك ومب ليفس زماده احركاباعث بـ مَا الَّذِي ٱعْفَى مِنْ سِعَةٍ بِا فَضَلَ ٱجُرًا مِنَ الَّذِي بَعْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ - ١١)

شائر اسسے مرادیہ سے سوکہ وہ ما جت جودین کے لیے فراغت ماصل کرنے کی فاطر اوری کی جاتی ہے اس طرح بررسینے والا) اکس دینے والے کے برابر ہوگاجرا بنے دین ک تعمر کے لیے دیا ہے۔

رسول اكرم صلى الشرطير وكسم سع إوجها كباكر كونسا صدفه افضل سع؟ آب نع فرمايا : آنُ نَصَدِّقَ وَإِنَّ صَحِيحٌ شَيْحِيحُ أَمُلُ

تم اس حال مي مدفغ كروكه تندرست بو ال كى حرص ركھنے والے موزندگی کی امیدر تصفیح واور فانے سے دارنے ہو تا خر مذکر وہمان مک کرحب موت علق تک بہنے عامے

الْبَقَاءَ وَيَخْرِثِى الْعَاقَثَةَ وَلَا تَسْفِيلُ حَتَّى إِذَ ابْلَغْتِ الْعُلْعُنُوْمُ قَلْتَ لِفُلْاَ لَكُالَا لَكَا وَلِفُلَانٍ كُذَاد وَفَنَدُ كَاتَ تواب كروفدال كے ليے انتا ہے فلا ل كے ليے انتا سے مالانكه ووتو فلال كصيبيم وعكا .

ابک دن نبی اکرم صلی السّر علیہ وکسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرایا صدفہ کرو، ایک صحابی سقے عرض کیا م میرے بالس ایک دینارہے " آب نے فرایا" اسے اپنی فات پر سرچ کرو" اس نے کہا ایک اور بھی ہے فرایا" اسے اپنی بری پر خرچ کرد "اس نعرمن کیا "اور عی ہے "آپ نے فرطیا " اسے اپنی بوی پرخرے کرو واس نے عرف کی "اس کے علاو عبى اب "آپ سفارش د فراياد است اپنے فادم برخرج كرد ساس فعوض كيا" اور عبى سے "فراياتم زياد ہم

جانتے " (٢) بين جائ مناسب مجوفر چ كرو)

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم ننے فروايا: -قَدُ تَحِيْقُ الصَّدَّتُ تُركِيْلِ مُحَمَّدٍ إِنْعَا هِيَ آوسًاحً النَّاسِ دبم

اور آب نے ارتباد فرمایی

رُدُّوْا مَذَمَّنَهُ اسْائِلِ وَمَوْمِعِثْلِ رَأْسُ

ال محد رصلی اسٹرولدیہ وکسلم رضی انٹر عنہم ) کے لیے مدفہ مائر نہیں کبونکہ سراوگوں ک میل سے۔

مائل کے حق کی ادا نیکی کرو الراحیے برندے کے سر کے

ذا) مجع الزوائد عبد المسام اكتب الزكواة

(١) صحيح مسلم علداقل من ١٧٧ م كما ب الزكواة

(٣) كنن اني دادُر جلداول من ١٣٨ كتاب الزكوة

(٧) صبيح مسلم عبداول ص مهم كتاب الزكواة

برابر که نامو-

الطَّايُومِنَ الطَّعَامِ وا) بى أكرم صلى السرعليروسلم في فرابا : كومَدُدَنَ السَّائِلُ مَا آفُكُمْ مَثَ

اگر ا مکنے والاسجا ہونواسے ردکرسنے والا فلاح ہیں

(4) \$55

حفرت عبی علیه السلام نے و بابا ر بوشخص ابینے گوسے سائل کوفالی ہاتھ واپس کرتا ہے تو سات دن تک اس گری م رحمت کے فرشنے بہیں آنے اور نبی اکم صلی الٹرعلیہ وسلم ددکا موں کو دوسروں کے سپرو بہیں کرتے تھے۔ دان سکے فزنت وضوکے لیے پانی نودر کھنے اورا سے ڈھا نب کرر کھنے اور سکین کومد فعا بنے ہاتھوں سے د بنے تھے (۱۷)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فريايا:

مسكين دونين جوابك بادو كھورين با ايك دولقے نے كروايس موجاتا سے مسكين دو سے جوا بكنے سے بچتا سے اور اگر تم چاموز و مرحوك دو لوگوں سے جمط كر دمبالغة كے ساتھ) نہيں ما نگتے ـ

لَبُسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تُنْرِيُّهُ النَّمْرُوالُّمُّرُوالُّمُّرُوانِ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمْتَ الرِّانْمِا ٱلْمِسْكِ بُنُّ المُمْتَعَقَّفُ إِقْرَءُ وَا إِنْ شِئْتُهُ لِا يَسُنُكُونَ النَّاسِ الْعَافَّ رمى

شى اكرم صلى منزعلبدوك من فرايا ،

مَسَامِنْ مُسُلِمِ يَكُسُومُ مُسُلَمًا إِلاَّ كَانَ فِيُ حِفْظِ اللهِ عَزُّوكَ جَلَّ مَا وَامَتْ عَلَيْهِ منة رُقعة (٥)

اقوال صحاب نابين،

جومسلان کسی دومرسے مسلان کو لبائس میتا آہے تو حب تک اس میر رکبرسے کا) ابک طبح طاعبی ہے وہ دو بنے والا) اوٹر تعالیٰ کی حفاظت بی رمہاہے .

حفرت عروه بن زمبررض الدعيسنة فرمايا كرهزت عائشه رصى النرعنها فيعاس بنوردريم صدفه سك اوراب كأفبيس بربیند نکے موٹے تھے الٹرنغالی سے ارمشا دِگرامی -

را؛ العلل المتنابية علدياص ١١ مربة ١٨٥

(٢) النعصيدهلده ص ٢٩٠

رس) مصنف ابن ابی شبه جدرس ص ۲۰۹ کن ب الزکاه

ام) مصح مسلم طبدا ول ص ١١٣ كماب الركواة

ره) من كاة المصابيح من ١٩٩- بأب فعل الصدقة

اوروه کھا نے کی مجت با د جود مسکیٹول منمول اور قبدلوں کو ويطيعون الطكاكركال حبته مشيكيت قَيْتِيمًا وَاسِيرًا - را) ی تفیری صرت عابد فرمانے ہی کہ وہ کھانے کی خواش کے با دیود کھدنے ہی حضرت عمواروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اللہ! ہمارے اچھے نوگوں کو دولت عطافر اکہ وہ اس کے ذریعے ہمارے جا جن مندل کی خبرگری کیں۔ صرت عربن مبدالع يزرهم الله فرات تفعيد نماز تمين راست كدرميان كبينياني محدوده تمين بالأشاه ك دروازت تك بينياً اب اورمدقه تحجهاى كي يس داخل رديناه -صرت ابن الى جدفر مانفى بي الا صدفه برائ كے ستر درواز ول كو دوركرتا ج - اور ظا براً د بنے نسبت يوسفده وبني ففيلت سنركنا سے اور صرفه سر شبطانوں سے جمرے چروتیا ہے۔ حفرت عبداللہ بن مسود رض الله عنه فرانے میں ایک شخص نے سترسال اللہ تعالی کی عبادت کی پھرہے جبانی کا ارتکاب کیاتواس کاعمل ضائع ہوگیا بھر ایک مکین کے یا سرے گزرا تواسس باب روٹی کا صدقہ کیا تواللہ نعالی نے اس کا گن مجن ریا اورسترمال کے اعمال وابس کرد سے مفرت لغان نے اپنے بیٹے سے کہا کرجب نم سے کوئی غلطی موجائے توصدنہ دو۔ معنز بی بی معاد فراتے ہی میں مدفد کے دا نے کے ملاق کسی دانے کونس مانیا جو دنیا کے پیاڑوں سکے برابرسور معرت عبدالله بن ابى روّاد فرمانے بن كما جاتا تھاكر تين باتي جنت كے خزانوں سے بن (١) بمدى كو جبايا معدد ميا كرديا اوردم امعائب كوچيانا \_\_ بردوايت مسندعي آئي ہے رضرت عربن خطاب رضي المنعد فوانے بي احمال نے ایک دوسر سے فرک نومدنہ نے کہا میں نم سب سے افضل ہوں مصرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا خبرات میں شکر دباكرت تصد الدفران عقي بي ف الله تعالى كاكلام سنا وه فرما الميد كَنْ تَنَا لُوا الْيِرِّحَتَّى تُنْفِقُنُوا مِمَّا تُحِبُّون - مُ مُرِرِّ نَي نِسِ بِاوْتِ يَهِان كِ ابْي بِنديو بِيز

اور و فراتے تھے) اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھے سکریند ہے۔ سعزت المضنى رحمه الله فريان تصحب كوئى جيزالله فعالى كسير وترمجه بان يسندنهي كراس بب عيب مد- نعزت ببدبن عرفرانے من قیامت کے ون لوگ اس ندرجو کے اٹھائے جائی سے کہمی ا تضد ہوئے

را قرآن بيس سورهٔ دحرات ۸ (٧) قرأن مجد سويهُ آل عمران آيت ٢٩

مول سك انت پاس كرمجى نمر ل سك اور ايس ننگ كرمجى ايس ننگ نه موست مول سك توجيد الله تعالى ك يد كماناكلابا است المدتعال بيب جركه كلاسي كاورجس ف الله تعالى ك بياس الله تعالى مراب كرك كا ورهب فك كرو كرو بنائ مول كالترتمالي ساب لياس بنائ كا-

حضرت حسن فرما تعيم الر الله تعالى جائباً توغمب كومالدار كرديتا تم من كوفى ففرز منوما ليكن تم من سع بعن كوذريع أزاباكيا وحفرت شغبى فرانع بربوتف اسيفات كوثواب كااسس سدزاده متلح منسي مننا فقرصد فع كامناج بوا

معتواس في بيض مدقد كوما اللكرويا اوراسي بين بيرس بماروياء صرت الک فواتے تھے نوش حال آوی مدتے کے پانی سے اور توسیدس بایا با اسے اس سے بیٹ وہاں

یں کوئی حرج بنیں مجتنا کیوں کہ وہ بیاسوں کے لیے ہے ہوئی بیاسا ہواکس سے صرف عاجمندا در سکین لوگوں کو بلانا مقصود نین بخاکہا جانا ہے کہ ایک وال ایک او بڑی محصا تھ معفرت من بھری رحمداد رکے پاس سے گزرا تو انہوں نے دال اے

فر مایا کیانم اس کی قیمت ایک یا دو در رهم برراض مو ؟ اکس نے کہانیں انبوں نے فربا جاؤ انڈنعالی جنتی تور ایک بیسے اور ایک نقر کے برائے بی دینے پرافی ہوتا ہے

مدفرجیا کرباطا ہری طور پردیا اس سلے یں افدص کے متلاثی دوگوں کا دائے مختف ہے ایک جاعت اس محتفہ جا ایک جاعت کے ایک

تزدیک ظاہرًا دنیا اس بے ہمان دونوں ہیں میں ایٹ معانی اور افات کی طرف الثارہ کرتے ہی مرحق بات سے يرده الحاليسك.

الرمشيدگي بي بانج معاني بي .

١- أكس طرح سين والے كاروه ره جلك ميول كر فلام كالوريد ليف سے كس كى عزت وفار كا بروه الحرجاً الى -ما جت سائے اوا اس عقت كى مورث سے فارج بوقا اسے جوليتدبد سے اور اكس سے متعمق شخص کو جا بل لوگ الدار سمجتے ہیں کیوں کر وہ ما تھے سے سر سر کرتا ہے۔

٧- اس طرح اوكوں كے دل اورزباني زيادہ محفوط رہتى مي كيونكرو بعن اوقات حدكرتے بي باكس كے ليد باعران كرتے بن اصان كے خبال ين وه به خرورت سے رہا ہے بازيادہ بينے كى موت نست كرتے بن اور صد ، بد كمانى اور غببت كبروكنابول سے بي احدان جرائم سان كا بي ابر سے حفرت ابوالوب سختانی فرماتے بي - بي سنے كرات نهين پہناتا کہ میراریوسی حد منرکرے ایک عبادت ازارتے ذایار میں نے کی مرتبدا بین جا بُوں کی وج سے کسی لیزنے استعال کو تھوڑویا کبوشے وہ کہتے ہی اکس کے باس برکہا سے آئی ہے۔

حزت ابراہم تی فراتے ہی کمان پر ایک نئ تمیس رکھی کئ توان سے بعن بھا یُوں نے کہا بہ آپ کے باس

كهاں سے ان ہے ۔ انہوں نے فرمایا مجے يحضرت خيٹم نے بنائى ہے اورا كر مجے معلوم بواكران كے كر دالولكو معلوم موعائے گاتوس اسے فول فرا۔

۱۔ اس طرح دینے والے کے عمل کو ہوٹنیدہ رکھنے یں اس کی پرد کرتاہے کیونکہ ظاہراً دینے کی نسبت جیا کر دینے کی زیادہ نفیلت ہے اور شکی کو پورا کرنے بردد کونا بھی نکی ہے اور کسی چیز کو چیایا موآد میوں کے ذریعے مکن

ہے مبان مربوگیا تودینے والے کاموالم کال یہ

ایک شخص نے کسی عالم کوکئ چنر کھلم کھل دی ٹو انہوں نے والیس کردی دوبارہ بیٹ مورید دی توانبول نے نبول كراى ان سے اسس ارك يى يوجيا كن توز ماياكرائس تخص سف ا بنا مدور جي كردين براب سے كام بالدي تے قبول کر ابا اوراکس تے اپنے علی ہے ادبی سے کام لیا تو ہی سے والیں کر دیا ٹمی شخص سے ایک فتو فی کوعیس ہی ایک چیزدی توا نہوں نے واپس کردی اسسے کا آپ سے امٹر تعالی کا عطیہ کیوں واپس کردیا توانوں سے جواب دیا ترف الدين مجرمون الله تعالى كے بيت عن الس كے غيروشركي مي اوراس تعالى برقاعت ندى تو م سے تيراشرك

ابد بزرگ نے پورٹ دگی میں وہی چبز قبول کر لی جوعل نیر طفے میررد کردی تھی -اکس سلطے میں ان سے پوچیا گیا تو انہوں نے فرملانم نے علانبد سے الٹر تعالی کا فرمانی کی تومی کک و پرتہارا مود گاریس موسکنا۔ اور خذ بطور پر دیتے ہوئے تم نے امٹراتی الی کی اطاعت کی توبی نے تیری نکی بر مردک - صرت سفیان نؤری رحم انٹر فر اسے ب اگر بچے معلوم ہو کم ان سے کوئی ایک اینے صدقے کاذکر نہیں کرسے گا وربنہی سے بیان کرسے گا توس اکس کا صدفہ قبول کرنیا۔ م - ظاہری طور برلینے میں رسوائی اور تومی ہے اور تومی ا بینے نفس کو رسوا نہیں کرتا ایک عالم و پہشیدہ طور سر لے ليت اور ظاهراً نه لين اور فرات كن ظاهرى طور بركيني بسعلم كى رسوائى اورابل علم كى نوبن بي نوبس علم كو توبن سب توس علم كوست كرك اورابل علم كورسواكرسيكى دينوى حيزكو بندى نيس دس سكت.

٥- مركن كالمستري والمواسي في الرم صلى الله عليه والم سف فرايا -مَنُ أَهْدِى لَهُ هَدِيَةٌ وَعِنْدَهُ قُومُ نَهْمُ عِنْدَهُ قُومُ نَهُمُ عِنْدَهُ عَلَى كُومُ اللهِ الراكس كے إلى كيم

دوسرسعلوگ عي يول -

شركاء وينها- (١) وه الرحاندي باسوناجي موتومديم رسيه كاني اكرم صلى الدهليدوس السف الشادفوايا:

مى تخص كا بنے صائى كے ليے افضل صدق جاندى

آفُضُلُ مَايُهُ وِى الزُّحُلُ إِلَى آخِبُهِ وَرِقْتًا

قریطُورہ خُیراً - (۱) ہے یا سے روق کھلانا ہے۔ اب نے صرف جاندی کوجی ہرمے فرار دبا تو مجلس ہی سب کی رصا کے بغیر کری ایک کو دنیا کروسے اور منبد سے فالی نہیں سے جب وہ عبلی کی میں وسے گانواس شبہ سے بچ جائے گا۔

علانیہ صدف دینا اسلامی دور کر دینے اور اسے بیان کرنے ہی جار معانی ہیں۔

(۱) افعاص ہمیائی ، اہنے ال کو لوگوں کے دھو سے سے بچانا اور مہاکاری سے محفوظ رصا۔

(۲) جاہ و مرتبہ کو دور کر دینا، بندگ اور سکینیت کوظا ہر کرنا بڑائی ا در است منا دیکے دیوی سے بری ہونا اور لوگوں کی گاہوں بند کر است برا ہمیانی کا دور است برا ہمیانی کا دور است برا ہمیانی کو کا در است برا ہمیانی کا دور است برا ہمیانی کو کا در است برا ہمیانی کی کا در است برا ہمیانی کو کا در است کا در است کو کا در است کا در است کو کا در است کا در است کا در است کو کا در است کا در است کو کا در است کا د

ابک فعلار سید و شخص نے اپنے شاگردے کہا اگر نم صدفر لو تو ہم حالت میں فاہر کررے لو کہوں کہ تم، دو ہی سے ابک سے خال نہ ہوگے، ایک وہ شخص کہ جب تم ایسا کرورگے تو اس کے دل سے کر جا و کرئے اور ہی مفعو دہ کہ دائی ہا ہی ہی کو فاہر کرنے کی وجرسے کچھ لوگوں سے دول میں تہاری عقلت برا مصے گی اور تمہا لا بھائی تھی تو ہی جا ہتا ہے کیونکروہ فاسے جب قدر زیادہ مجت کرسے گا اس کا تواب نرایوہ ہوگا ، اور وہ نیری شغیر کرسے گا تو ہوئی اس کے بین ٹواب سے امانے کا باعث بنا مہذا تھے اجر ملے گا۔

زمادہ ہوگا ، اور وہ نیری شغیر کرسے گا توجو نگر تو اکس سے بین ٹواب سے امنا نے کا باعث بنا مہذا تھے اجر ملے گا۔

اس ما عادن کی نظر اللہ تعلق کر ہوتی ہے اور اکس سے بین ٹواب سے امنا نے کا باعث بنا مہذا کو جد میں تشرک ہے کسی عادن کے فرایا ہم اکسی شخص کی دعا کا عبار مہیں کورٹ نے تولیل شدہ وار مدے ہے اور عل نیم کورڈ در سے سے کسی عادن کے فرایا ہم اکسی شخص کی دعا کا عبار مہیں کورٹ نصان کا باعث ہے اور مول کو یہ بات ناگوا واحد برگی رہے ، کہا گیا کہ ایک برگر کے ایک مربد کی طون بسب سے زیادہ توجہ کرنے تھے ، دور مول کو یہ بات ناگوا واحد برگی رہے دیا تو ایک مربد کر ایک ہو ایک مربی والی مربد برخی واحد کرتے تھے ، دور مول کو یہ بات ناگوا وسے دی اور فر بایا تم میں سے ہم ایک اسے سے جائے اور وہاں ذیح کرسے جہاں کوئی دیکھانہ ہو دہ تمام لے گئے اور وہاں ذیح کرسے جہاں کوئی دیکھانہ ہو دہ تمام لے گئے اور ذیک کرسے جہاں کوئی دیکھانہ ہو دہ تمام لے گئے اور ذیک کرسے جہاں کوئی دیکھانہ ہو دہ تمام لے گئے اور ذیک کرسے جہاں کوئی دیکھانہ ہو دہ تمام لے گئے اور ذیک کردیا البنہ دہ حرید برخی کو والیں سے آیا۔

ان تمام ہے پرچاتوانوں نے کہا ہم نے اپنے سینے کے کم کی تعمیل ہے کہ نے اس مرید فاص سے بوجہا تم نے دوسرے منافیوں کی طرح مرغی کبوں ذیح نہیں کی جا اس مرید نے ہواب دیا مجھے ایسی جگر نہیں ل سکی جس میں جھے

۱۱) مستنداه م احمد من عنبل عبله مهم ۱۷۷ مر دیات تعان بن بنتیر بع) مقصد به سے کز لهایم کا طور رو دینے سے لوگوں که دھرکی نورین امآما کی شار مشخص ن سے سرکتن ملامان ماکنز ارطا ہ

<sup>(</sup>۷) مقصدیہ ہے کر طاہری طور برد بنے سے لوگوں کو دعور انہیں دیا جا آگ شا پریشف اندرسے کتن ال داریا کتنا بڑا صدقر دیما مولاً وہ سب مجسانے لاکر دعوکر دینے سے محفوظ مرت ہے ۱۷ ہزاروی

كوئى ندوكيفا موالله تعالى مجعي برهكرو كيوريا ب يوده بزرگ فراف سكي بن اس بي اسسى طوف نرباده ميلان ركحت موں کر معفر خداکی طرف نوم نہیں رکھا۔

ان المرى طوريددية من سنت الشاركونام كرنام ارتاد فدا وندى س

اورايضرب كاننمك كاذكرككرو-وَلَمَّا بِنِعْمَةِ بَبِّكَ فَحَدِّتُ - ١١١

خنیدر کما نعمت کی اس کری ہے اور انڈنا الی نے بو کھر عطا کیا ہے اس کو دیشیدہ ر کھنے ہرا منز تعالیٰ نے

مزمت فرمائي اورابيقيف كونجيل كاسافي فرار ديا -ارت د فلاوندي سع -

وه لوگ جوبخل سے کام لیتے ہی اور دوسروں کو بھی بخبل کا حکم دیتے ہی اورا مُذنعا لی نے انہیں جوفضل مطا الذين بينحلون ويكامرون النَّاسَ بالبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنَا هُمَّ مَا اللهُ مِنْ

فرايا ت جياتين -

كالشرجي ادانيس كيا-

اورنى اكرم صلى الشرطبيوك لم ف ارشاد فرايا: حب الله نفالي كسي بندس كونعت علاكرنا بي تو وه إِنَّا ٱنْعَكُمُ اللَّهُ عَلَى عَبُدِ نِعِمْنَهُ آحَبُّ آتَ نْرَيْ نِعْنَدُ عَلَيْهِ - (٣)

يندفرأا سے رونمت اس روكھان دے -

جس نے وگوں کا سنگرم ادانہ کیا اس نے المدتعالیٰ

ايتنف في سنيكس عادت كوكون جروها كردى توانبوسف وتوين الحاكر فراياب دنياس معادراس ظامركراافنل ہے جب کر امور آخرت کو این بدو رکھنا زیا دہ نہتر ہے اسی میں اسے بعض صفرات نے فر مایا حب تمہیں علانبہ دیا جائے تولے اور معر دیشیدگی سے ساتھ واپس کردوا ورائس پرسٹر مراداکر سے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نبى كرم صلى الترعليه وكسلمسنے فراليا:

مَنُ لَكُمْ يَسْتُكُوالنَّاسَ لَعْ يَسْتَكُواللَّهُ

عَزُورَجَلَ (٧)

اورك ي اداكرنا بداد دينيك فالم مفام سيحتى كنبي اكرم ملى التعليدوك من فرمايا.

جادی م سے می کا بتاو کرے تواسے بدلم دو اگر مَنْ ٱسِيلَى إِلَيْكُفُ مَعْرُونًا نَكَا فِسُولًا فَكَانُ

(١) قرانَ مجيد، معددُ والعنبي آيت ١١

(۲) قران مجد، سويو نسا وآب ٢٠

وم) النمبيد علدسوص م ٥٠

(٢) مستدام احدين مثبل مبلدة ص ٥٨ ٢ مروبات إلى سرارة رض الشرعينر

اس کی طاقت منہونواکس کے بارے بیں اچھے کامات کہوا دراکس کے بیے دعا کر دستی کہتم جان اوکہ تم نے اس کا بدلہ دسے دباہے۔ لَّهُ تَسْتَطِيْعُوا فَا تَنُواْ عَلَيْهِ خَسُرًا وَادْعُوُالَدُ عَمَّى نَعْلَمُواا نَكُمُ قَا كَافَاتُمُولِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُواْ الْكُمُواْ الْكُمُ قَالَةُ كَافَاتُمُولِ مِنْ الْمُعَالِقِيْدِ (١)

حب مهاجرین معابر کرام نے دانسار کے) میں کربہ کے سیسے بین عرض کیا یا ربول اوٹر اصلی اوٹر علیہ ویک می ان اوگوں سے بہترکسی کونہیں دیکھتے جن سے باکسی ہم اسٹے توانہوں نے ہمارے بینے مال بھی نفتیم کر دہیے می کہ ہمیں ڈر ہوا کہ دو بیدا اجرائے بین کونٹی کے بین کا اسٹی کونٹی کی اسٹی کا بدار سے دو)

اب جب نم سنے ان معانی کو سمجے لیا تو جان لوکراس میں اخلاف (اصل) مسلم میں اختلاف بہنیں بلکہ حالت میں اخلاف ہوں اور اسس کی حقیقت اکس طرح واضح ہوگی کہ ہم قطعی فیصلہ نہیں درسے سکتے کہ پوٹ بدو طور پر دنیا ہم رحال میں افسال ہے باعل نیر دنیا ؟ بلکہ نیتوں کے بدر سنے سے حکم بدت ہے اور متوں کی تبدیلی احوال واسٹ خاص کی تبدیلی سے ہوئی ہے بدا محلق آمری کو اینے نفس کی حفاظت کرتی ہوں وہ دھو کے ادر سبطان کے آمری کو اینے نفس کی حفاظت کرتی ہوائی وہ وہ دھو کے کی رسی ہی ملک نہائے جب اکس کے دھو کے ادر سبطان کے ویس بی سن آئے ، نیز علان بر دبینی سبت بور شبدگی میں دھوکہ اور فریب زیادہ ہے اکس کے با وجود دونوں صور توں میں اس کاعمل دخل ہے ۔

پوٹبدگ ہن دھو کے کا دخل ہوں ہے کطبیت کا اس طرف میدان ہوتاہے اس سے کہ اس میں لاگوں کے ہاں ماند کی حفوظ رہا ہے م عاہ مرتبہ کی حفاظت ہوئی ہے لوگوں کی نگاہوں سے اپنی فدر ومنز لت کو گرد نے سے بچانا ہے اس سے جی محفوظ رہا ہے کہ لوگ اسسے نومن آمیز نے اموں سے دیکے ہیں اور دینے والے کومنعم اور حس سمجیں ہیں علاج ہماری سے اور نفس ہیں جوط کی تی ہے۔

اور شیطان اس کے وزیدے اچے مانی کوظا مرکزا ہے میں کہ وہ ان یا نجوں مذکورہ ممانی کو علات بنا کر بیش کرتا ہے۔ (بین
اکس کو وصوکہ دیا ہے کہ بیکام اچھا سمے) ان تمام با توں کا معیار ایک می بات ہے وہ یہ کہ اسے اپنے صدقہ لینے کا حال
کھل جانے کا آنا ہی دکھ ہو قبنا اکسس سکے دو مرسے احباب کے مدقہ کے ظہورسے وکھ مونا ہے۔ اگر اکس کا
مقصدیہ ہے کہ لوگ فیبیت صدوا وربدظی سے بچے جانیں با پر دہ کھل جانے سے بچا مقصود ہو یا دیتے والے کروندگا
دسینے پر مدود بیا یا علم کو ذکت سے بچا کا مقصد ہوتو رہنام بائیں دو سرے بھائی کے صدقہ کا حال کھلے سے بی موں کی

لا منزوالعال جلده ص ٢٩٦ حديث من ١٩٥

رى) السنق الكبرى للبيهقى جلد و معدد كأب ألبيات -

اگر دومروں کا عال کھنے کے مقابلے میں اپنے عال کا فاہم ہونا زیادہ بوہل موس ہوتو اس وقت خفیہ لینے کے ان فرائد کا بہا نہ بنایا محض منا لطہ اور حبوث سے بورشیطاں کے کر دفریب سے ہے کبوں کہ علم کورسوا کرنا اس کے مصن علم مونے کی وجہ سے ہے۔ اس بیے نہیں کہ وہ زبد کا علم سے یا عرد کا اور عینیت اس بیے من ہے کہ وہ کی معفوظ عرت کے در ہے در ہو وہ ہشتہ علی زیادہ کرتا اور حصد کم یا آ سے جہاں کرنا ہے نوبس او وات سن بیطان اس سے عاجز ہوجا آسے ور نہ وہ ہشتہ علی زیادہ کرتا اور حصد کم یا آ سے جہاں می طرف طام میں اور اس بی عام برخ اس سے دیا ہے اور اس اور ہوں کے سامنے دل کو نوشی عاصل موڈی سے اور اسے ایسے کاموں پر ترغیب دنیا ہے اور دومروں کے سامنے ذکر کرنے کا مطاب میں موثا ہے ماصل موڈی سے اور اسے ایسے کاموں پر ترغیب دنیا ہے اور دومروں کے سامنے ذکر کرنے کا مطاب میں موثا ہے کہ برشخص سب زیادہ کرتا اور جا کہ کہ سامنے منت کر برشخص سب زیادہ کرتا ہوں کے سامنے منت کر میں اور ہم ایک باطی مقدم میں اور ہم ایک باطی مقدم دوم سے اور اسے اور اسے کہ کرتا ہو اور اس کے سامنے منت کر میں ہوتا ہے کہ دور اس کے سامنے منت کی مادر اس کے سامنے منت کی اور اسے اور اسے کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہوت کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا

اس کامعبارہ ہے کرٹ کری طون نفس کے میلان کی تفاظت کرسے ہی کہ اس کی خرد ہے والے کو بھی نہ پہنچے اور نہ ان لوگوں تک پہنچے ہوا ہے ان لوگوں تک پہنچے ہوا ہے کہ دہ جائے کہ دہ جائے کہ دہ جائے ہیں اور السبی جماعت تک پہنچے ہوظا ہر کرکے عطیہ د بنے کہ کہ دہ جائے ہم دہ جائے کہ دہ جائے ہم اور ہمیں اور اسبی کو دیستے ہیں ہو اور شدہ رکھتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو دیستے ہیں ہو اور شدہ ورکھتا ہے اور شکر میں اوا بنیں کرتا اور اگر اس کے نزد کر سے حالات برابر ہوں توجان سے کہ اس کا مقعدت کریے اوا کرنے میں سنت کو

حالانكرسركار دوعا لمصلی الله علیه وسلم خود اوگوں سے منریران كی تعرف كباكرتے تھے كبونكرا ب كوان كے بقین مراعتما دتھا اور آپ جانتے تھے کر بہتعریف اُن کونقصان نہیں سنیا ہے گی ملکرنیکی میں ان کی رغبت کوزیادہ کر ہے گا آپ نے ایک شخص سے بارسے بی فرابا کر برجنگل والوں کا کسروارہے (۱) اوردومرے کے بارسے بی فرابا جب نہائے بالسن قوم كامعزز آدي أسفة واس كى عزت كرو- (١)

أب في ايك شخص كاكلم كسن كريند فوايا توارث و فرايا، بے شک بعض بیان جا دوہونے ہیں -راقَ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحُوًّا (٣)

بنى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرالى :-إِذَا عَلِمُ آحَدُكُ مُن أَجْبُهِ جَبُرًا فَلَيْحَبِرُ

فَإِنَّهُ يَرُدُادُ رَغْبَتُهُ فِي الْخَبْرِينِ

حب تم میں سے کسی کواکس کے دمسلان ہائی کے بارسيس بصدئى اطلاع بوتواسدتنا وسيكونك اس سے نیکی پر رفبت ہوتی ہے۔ نيزنني اكرم صلى الشرعليدوك لم ف ارشاد فرماما،

إِذَا مُدِحُ الْمُؤْمِنُ رَبَا الْرِنْمَانُ فِي

صرت سغیان توری رحماللدفرانسیس .-

حب سی دومن کی زین کی جائے تو اس سے دل میں ايان راه حاباسه

" جرفت خص اسینے آپ کو بھان کے اسے لوگوں کی نولویٹ کوئی نفضان نہیں دنیا ہے " انہوں سنے یوسف بن اساط سے فرقایا جب بن تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں اور اسس برنجے سے زیا وہ خوش ہوجا کوں اور اسے اسے اوپر الله تعالى كانعمت شماركرون نوتم ميراك كريه اواكروودن ميراك كريها والذكرو- بوشف اسين ول كي خبركيري ركمة اس اسے ان معانی کا کی فوکرنا جا ہے کیونکوان مقا مدسے فعلت کے باویوداعضا دکوعمل میں سگا دیا ستیطان کی سنی اور فوشی ہے کبوں کر اس میں تھکاوٹ زیادہ اور تفع کم ہے۔ اور اس قیم کے علم کے بارسے میں کہا جاتا ہے کہا کہ

(٥) مجع الزوالْدملديس ١١٩ بأب مادق الحد

<sup>(</sup>١) المستدرك للحاكم جلد المسال المكاب مرفية العمائة -(٢) المعجم الكبيرللطبراني جلدم صهم يموحديث ٢٩٦ س رم) ميع بخارى جديم من ٨٥٨ كن بالطنب

مئد معنوم کرنا ایک نمال کی مبادت سے افضل ہے کیوں کراس علم کے فرید بیے عمر بھرکی عبادت زندہ رہتی ہے اوراس سے معات کی وجہ اسے مواقی ہے اور معطل موجاتی ہے خلاصہ کام بیہ ہے کہ حبس بی لینا اور علیمدگی بن وابس کر دبنا عام لاکتوں سے اچھا اور معفوظ را کر نتہ ہے۔ اسے بکنی چیڑی بانوں سے دور نس کر ناجا ہے۔ البتہ معرفت کی دائیں موجائے بینی پوٹ بی وظام ربر اربر موجائے تو الگ بات ہے لیکن ایسان میں منقل ہے جس کا ذکر مہو اہے لیکن ایسان میں منقل ہے جس کا ذکر مہو اسے لیکن

دکائی نہیں دیا۔ ہم اندگریم سے اچی مدر اور نوبی کا سوال کرتے ہیں۔

حفرت ابراہم خواص صفرت بنیدا ورا کہ جاعت رحم ہالٹر

زکو ق اور صدفات میں سے کیا لینا افضل ہے

زکو ق اور صدفات نوب سے کیا لینا افضل ہے

زکو ہیں سے لینے کی مورت بن مساکین کی مزاحمت اوران برزنگی کرناہے اور بعب اوفات نرکواۃ لینے بین صفت استحاق کی تعمین نہیں ہوئی ہے ہوں اور کے کہنے والوں کی تعمین نہیں ہوئی ہے موقد نہیں کو نکر ہے ایکن مدور کے معاملے بین زیادہ وسعت ہے اور کی کہنے والوں نے کہ کرزکواۃ این چور ورب کی ادائیگی پر مدور زیاہے اور اگرتام مساکین زکواۃ اینا چور ورب کی ادائیگی پر مدور زیاہے اور اگرتام مساکین زکواۃ اینا چور ورب کی ادائیگی پر مدور زیاہے اور اللہ کے اور میں ہوں کی اور جا جو اور میں کہنے ہوں کہ اور میں کہنے ہوں کہ اور میں کہنے میں میں نہا ہوں کہ مدف اور ایسان اپنی ذاتی ماجیت کو قطعی طور بیجا نتا ہے اور صدفہ دین کی مدور رکھا ہے کیوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی بیٹ نیاز دیت اور مسکونی میں نہا دو داخل کرتا ہے اور زرکھا ہے کیوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی بیٹ نیاز دیت اور مسکونی میں نہا دو داخل کرتا ہے اور زرکھا ہے کیوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی بیٹ نیاز دیت اور مسکونی میں نہا دو داخل کرتا ہے اور زرکھا ہے کیوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی دونی ہوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی سے دور رکھا ہے کیوں کہ انسان بعن اوزات صدفہ مدین کی بیٹ کو تباہ کو تا کہ دونی ہوں کہ انسان بعن اور کا ت صدفہ مدین کی بیا کہ دونی ہوں کہ انسان بعن اور کا ت صدفہ مدین کو تباہ کی کو تباہ کو تباہ کو تباہ کو تباہ کی کو تباہ کی کو تباہ کو تبا

جگہ پریتا ہے اور دن ہی فرق نیں رم ااورزکواۃ ہی بینے والے اور الس کی حاجت کی رسوائی ہے ۔

اس ہیں جی بات ہہ ہے کہ یہ بات شخیبات کے بدلنے سے مخلف ہوتی ہے کہ اس برکیا غالب ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ اگراسے صفتِ استخفاق ہی شہر ہو زکواۃ ہمیں لینی جا ہیں اینی جا ہیں اور جب معلوم ہو کہ وہ قطعی طور بہتی تن کیا ہے اور جب معلوم ہو کہ وہ قطعی طور بہتی تن کیا ہے اور حد قد دینے والے کی بیمورت ہو کہ اگر ہم آدی مندون میں جو اگر ہم آدی مندون میں جو اگر ہم آدی مندون ہو کہ اگر ہم آدی مندون میں جو اگر ہم آدی مندون میں جو اگر ہم اور اس کے ستی تک تک ہم نیا وہ اس میں جو اگر ہم آدی ہم ساکس پر برطانا اور مساکس کے دوسون میں مساکس کے اس میں جو اور اس کی معروف میں معاطر مخلف سے لیکن زکواۃ نفس کی سرکتی کو برطانا کی میں مدون والے میں رسوا کر نے ہیں زبادہ موٹر نے ۔ والٹراعلم اسٹر تعالیٰ کی حمد مدوا ورحسن تو فیق سے امرار کا بیان ہوگا ۔

زکواۃ کا بیان کول ہوائس کے بعدروز ول سکے اسرار کا بیان ہوگا ۔

تمام نولین استر تعالی کے بیدی جوتمام جہا نوں کو مایت والاسے اوراللہ تعالی کی رحمت ہارے سروار صفرت محد مصطفی اور تمام انبیاد ومرسلین رعلیہ السلام) برمو- نیز طال مکہ اور آسانوں اور زمین سے مقربین برنیزاپ کے

ال وصابه كرام بررحت نازل مواورست بهت سدم موجر قيامت ك رسن والامو، عام تعريف الله تعالى مكي بي مو إيك سي بي الله نعالى كا في سي اور وه مهنزي كارسازسي ـ

روزے کے اسرار کابیان

تمام تربيني الثرنال كيكيم بيض ندا بنصبندول ريبت برااصان فراياكه ان سے شبطان كے محروزب كودوركيا اس كى اميدكورداوراس کے مگان کو نامراد کیا اس طرح کروزے کو ابنے دوستوں سے بیے قلعدا ور ڈھال بنایا ان سے لیے جن کے دروازوں كو كھولا اور انہيں بتاباكہ ال سكے دلوں كك شبطان مے يسنينے كا درسبلہ وہ خواستات بي جو و إل ماكزين بي اوران خوابتنات كخف كرف سعنف مطمئنه وشمن كوختم كربي غالب اورببت فوى بؤاس مخاوق ك فائد اور مرادمتيم برميسنه والعصرت محدمصطنى صلى الشرعلب وكسلم البسكة ال واصحاب بررحست موجوروكسن الكابول اورترج يا فترعفلون والعيمي اورميت زياده سدم مرو مدوصلاة كعد- بي شك روزه ايمان كايونما معدب حساكم بي اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا:

ایان ،مبرکانصت ہے۔

صبرءا بمان كانصت سي

معرروزسے کور المیاز حاصل سے کہ دوس ارکان کی نسبت اسے اللہ تعالی سے خصوصی نسبت حاصل ہے نبی اکرم

ہرنگی کا تواب دلس نتل سے سے کرسات سوگنا تک ہے سوائے روزے کے بیے شک وہ مبرے بیے ہے اوری ہال کی جزادوں گا۔

الج تك مبركرف والول كوان كا اجرصاب كم بغريه كا-

العَتَّوْمُ نِعْنُ الصَّبَرِ (١) اوراب في ارشادفرالا:

السَّنْرُنِهِ فَ الْدِيْمَانِ (٢)

صلى الله وسلم اللرتعالى سے حكايت كرتے بي كروه فراً سے . كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشَرِ ٱمْثَالِهِا إِلَى سَبْعِمِ اسْتُ مِنعُفِ الدَّالِشِيَامُ فَيَا نَهُ فِي وَاَنَا آجُزِي

الشرتعالي في ارشا دفرمايا: الْعَالَوْتَيُ الْعَمَّالِ وَوَنَ الْجُرِهُ وَيُعَالِّحِيمَالِ.

<sup>(1)</sup> مستدامام احدين عنبل عيديم ص ١٠٠

٢) الترغيب والتربيب ملدم ص ٧٥٠ الرسفيب في السبر

رسا ميح ملمطداول ص ١١٧ كآب العيام

اس قرأن مجيده سويط زمر آيت ١٠

ادرروزو نصف مبرسے اورانس كا تواب تقدير وحاب سے متجا وزہے اورانس كى فضبات كى بيجان بى تمار سے ية آئى بات بى كافى سے كرسركارود عالم صلى الله وليدوس مف فرايا:

اس ذات کی سم سے فیفٹہ قدرت میں میری عان إلىت دورے دارك منى أوالله تعالى كنزديك ممتورى سے زبادہ خوا سبودارے الٹرنعالی نے فرایا كه يتخص الني نواش كالف اور يسيخ وميرى وحرس

جورتائے توروزہ میرے لیے ہے اور بی ہی اس

جنت میں ایک دروازہ ہے جس کوریان رسیرالی کا دوازہ) کہاجا آیا ہے اس سے حرف روزہ دار دا فل ہوں سگے۔

روز سے کی جزا کے طور بریا ملاتعالی ماقات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

روزہ دار کے لئے دونوٹ بال ہم ایک فرشی انطار کے وقت اور دوسری نوشی اینے رب سے ملاقات کے

برچيز كاايك دروازه بعدادرعبادت كا دروازه

وَالَّذِي نَفْنِي بِبَدِع لَخَلُونٌ فَعِ الصَّا لِيُعِر أطبيب عندابله منت رنيع السلك بَيْقُولُ اللهُ عَزُوتَعِبْلُ إِنْمَا بَسِدَى شَهُ وَنَذَ وَعَلَعَامَهُ وَسُرَابُ لِوَجَلِيّ نَالِقُنُومُ لِيهُ وَٱنَاآجُزِي بِهِ .

نى أكرم صلى الله على وسلم في اركت و فرمايا . لِلْعَنَّةِ بَابُ يُقَالُكَ الرَّبَّانُ لَا يَدَيُدُ خُلُهُ إِلَّالسَّالِمُونَةُ- (٢)

نى أكرم صلى الدعدب وسلم نے فرايا ، يلصّائِ مِ فَرُحَتَانِ فَرُحَتُ عِنْ دِ إِنْطَارِمُ وَفَرُحَةُ عِنْدَلِقَاءِرَبُ

رسول اكرم صلى الشعبيروسلم نے فروایا : يِكُلِّ شَىءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَ اَد جَ السَّوْمُ - (١) نى اكرم صلى الترعليد وكسلم سف فرمايا ،

١١) مبيح بخارى مبدا قدام ٢٥ كتب الصوم

(٢) مصح بخارى حلدادل ص م ٢٥ كتاب الصوم

(٣) مصح سخارى عبداول ص ٥ ٥٦ كن بالصوم

ام) كنشرالعال عدد من مهم معدب ١٩٥١

روزسے دارکاسونا دھی)عبادت ہے۔ ہاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حب رمضان المبارک کامہینہ داخل ہونا ہے نوجبن کے دروا زرسے کھول دیئے جا نے ہیں اورجہنم سے درواز ہند ہوجا نے ہیں شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں ا در ایک بہار نے والا پکارتا ہے اسے فہرے مناتی کے بڑھ ا در برائی دھون ڈنے والے دک جا۔

صرف الوبرره رضى المدعن المدعن المدارة المنظية والم منى الشرطية والم منى الشرطية والم منى المدعن المدارة المنظرة المنظ

تَوْمَ الصَّاكُمِ عِبَادُةٌ (١)

جرکی نم نے گذائشنہ داؤں میں اُگے جی اُلواس کے برائے اور مرسے الراؤ۔

الْهُ يَّا مِر الْحَالِيةِ (٣) بدلے بن کھا وُ بِیُواورمزے الله وُ۔ حضت وکیع فوانے بن ان سے روزوں کے دن مراد بن کیونکہ انہوں نے ان دنوں بن کھانا بنا ترک کیا نب اکرم ملی انٹرعلیہ وسیم نے دنیا بین زم اختیار کرنے اور روزے رکھنے سے رئیہ رپر فخر کو جع فر ماہا اور فرایا۔

الله تعالی فرشنوں کے سائے عابد نوجوان یہ فخر فرطئے گا اور ارشاد فرائے گا اے ٹوجوان میرے یے ٹوائشا کو میری رضا کی خاطر خرج کو میری رضا کی خاطر خرج کرنے والے نومیرے نزد بک میرسے بعض فرشتوں کی طرح ہے۔

إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَبَاهِي مَكَدُ كُلِّتَهُ مِالشَّابُ الْعَارِدِ نَيَقُولُ إَنْهَا الثَّابُ التَّارِكَ شَهُونَ لُهُ لِحُلِي الْكُبُ ذِلُ شَاكِهُ لِى آنْتَ عِنْدِى كَبَعْنِي مَلَدُ ثِكِينٍ \*

رابا کر الله تفالی فرانا ہے۔ ہے میرے فرشنو میرے بندے کی طرف دیجھواس نے اپنی شہوت کھانے اور پینے کو مبری رمناکی ماطر صور دیا۔

روزه دار کے بارے بین بی اکرم صلی المدعلیہ وسلمٹ فر مایا کہ اللہ تعالی فرانا ہے۔ انظر و ایا مکد کیکٹی ایل عَبْدی تنزک شکوتنگ سے میرے فرشنو میرے بند قلد من وطعامت وشکل بندین اجملی دہ سین شہوت کا نے اور بین

ا) منزالعال مبلد م صهه م مدیث ۱۹۵۳ (۲) ما مع الترندی مبلداول س ۱۳۲ (بواب السوم (ص) فرآن مجد، سور و الحافة آیت ۲۳ دم) البداید و النهاید جام ۲۵ نرعم شریح بن مارث دم) ممنزالعال عبده اص ۲۵ میریث ۵ مهم م اللِّدْتْعَالَى سَكَ الْمُسَا السَّا دِكُرًا مِي كَيْ تَفْسِرِينِ فَرَايًا كِيا كَرِ ان كَاعَمَل روزه تَحَا -

ارتا دفداوندی سے:

کوئی نفس ہیں جانا کہ ان کا تھوں کی تھنداک کے فَلَوَانْعُلُولَفْنَ مَا ٱنْحَفِي لَهُمُمِنُ فَرَوْ سنے کیا چر جیار کھی گئے ہے یہ ان کاعال کا دارہ اَغَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَالْوَ أَيْعَمُلُونَ (١) كيون كراستنفالي في ارت وفر مالي،

بے شک صر کرنے والوں کو ان کا اجر صاب کے بغیر إِلمَّا يُوُفَّى السَّا بِرُوْنَ ٱجُرَهُ مُ بِنِيرٍ

توروزے دارکو اکس کی جزاانڈ مل دی جائے گا اور سے صاب دی جائے گی وہ کس صاب اور سمانے کے حمث نس مرك - اورايها موناس مناسب مع كيونكر روزوالله تعالى سے بيے اوراس كى طرف نسبت معاشون بها كرمة غام ما دات اس سك يه بن جن طرح السس منه بيت الترشريين كوابي فر من منوب كيا عاله نكر غام زين اسى كى ہے اكس كى دو وصرى-

ابب برکه روزه عمل کو معیوطرسنے اور اکسی مے و کئے کانام ہے اوروہ ذاتی طورمیددیت الی سے اس میں عمل دکھائی بنیں دیا جب کہ دوسرے عام اعمال اوگوں سے سامنے ہوئے ہی اور دکھائی دیتے ہی سب کرروزے كورت الله تعالى ديجقاب اور والمض صبرك ذريع ايك باطني عل سب دومرى وصريه بي ب كريد دسمن فلايرةم اورغلبہ کا در ابعہ سبے کیونک بشیطان معون کا در بعیر خوامنات می اورشہوات کھانے سے زیادہ ہوتی میں اس ملے نبى اكرم صلى إلى عليه وكلم في فرمايا .

بيشك مشيطان انسان مي تون كى طرح دور اس ہیں بھوک کے فریدے اس سے راستوں کو تناک کردو ۔

رِانَ الشِّيِفُانَ لَيُجُرِي مِنَ ابْنِ إِدَمَ مَجْرَى الأمرفضيِّقُوا مَجَارِيَّهُ مِا لَجُوْعٍ - (٣) اسى كيينى اكرم صلى الله عليه ويسلم من حصرت عائش رضى الله عنها سه فرالي -

جنت كا دروازه تميشه كالماتي رمو-دَاوِمِيْ قَرْحٌ بَابِ الْجَنَّةِ لِـ

انہوں نے عض کباکس سے ساتھ ؟ آپ نے فرایا جھوک کے ساتھ ان بھوک کی فضیلت کا بیان ہلاک کرنے واسعے

(١٤) قرآن مجيد، سورةُ زمر أيت ١٠ (۱) قرآن مجديسورهُ سجده أبت ١٤

(٧) صبح بخارى عبداول ص ٢٥٣ باب اعتكات الفسرال نجر

ربه الامرار المرفوع من ١١١ عديث ١٩٦

امور کے سان میں کھانے کی خرای اورانس کے علاج کے ضمن میں اُسے گا۔

توجب روزه خاص طور برست بطان کی جرا کاشنے والا اور اس سے داستوں کو بنداور تنگ کرنے وال سے توروزہ اللہ تعالى كے ماتھ خصوصى نسبت كامستنى مواكبوكدالله تعالى سك دشمن كى بينح كنى الله تعالى مدرسے اور الله تعالى كى دد اس بات پرموقون ہے کمبندہ اس سے دہن کی مرد کرسے ارک د فلاوندی ہے۔

رِنْ تَنْصُرُوا اللهُ يَنْصُرُكُمُ وَيَنِيْتُ اَنْدَامَا مُعْرَبِ الرَّمْ اللهُ تَعَالَىٰ رسك دين ) كى مردكروتو وه تمهارى مرد كا في من البت قرم رسك كا الاتمهي نابت قرم رسك كا المنتهي نابت قرم رسك كا

توعنت کے ساتھ ابتدا بندسے کی طرف سے اور مرایت کے ساتھ براء الله نفالی کی طرف سے ہے اسی سلیماللہ تعالی

نے ارش دفر مالا۔

اوروہ لوگ جو بھارے رانے ہیں مجابرہ (منت) کرتے بي مم انبي افي راست دكات بي - ارت دومايا. وَالَّذِيُّ جَاهَدُ مُا فِينَا كَنَهُ دِيَنَّهُ مُسَمِّ

اورارت دفداوندی ہے:

يے شک الله تعالی کسی قوم کی واجعی اعالت کونهیں بدل جب مک وه خور ندبدل دیں۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَضِرُّمُا بِقُومِ مِنْ يَعَيْرُوا مَا با نفسیه مر- (۳)

الور تبديلي شوات كى كزت سے بوئى ہے كوئدر بنوا شائن شيطان كى يراگان بى توجب تك يدمرمبروشاداب رستی بی سشیطانوں کی الدورفت بندیس مونی اور حب یک وہ اُتے جاتے رس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کاجال منکشف مہیں ہونا اوروہ ایس کی ملاقات سے پر دھے ہی رس لیے نبی اکرم صلی ا مٹرملیہ وسلم نے فرمایا۔

كُولَةُ أَنَّ الشَّيَ طِينُ يَعِيرُمُونَ عَلَى فَكُونِ اللَّهِ الرَّاسَانِينَ كَ دلون يُركُّ عِلَانُون كي آمرورفت من الله أو

بني المُمَرِّ لَنظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّوْتِ رَسِي وَاسَالُون كَي بادشامي ويجلب-

اسی وجہ سے روزہ ، عبادت کا دروازہ اور ڈھال بن گی۔ جب اس کی اس قدر فضیدت سے نوانس کی ظاہری اور بالمنى شرالطاكو ذكر كباجائے اور مم اسے نبن فصور میں بیان كريں گے۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجدسوره محسات ع

<sup>(</sup>١) قرأن ممدر سورة عشون أت ١٩

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد اسورة سفد آيت اا

رم، مسندام احمدين عنل جد ٢ م ٢ م حريات الى مرره

فصل اول :

#### ظامری واجبات اور سنتین بر توریف والے امور

ا روزے کے ظاہری واجبات المبارک کے افاز کا خال رکھنا اور بہ جا ندر کے دیجھنے سے ہوتا ہے اگر چاند نظر اور بہ جا ندر کے دیجھنے سے ہوتا ہے اگر چاند نظر منہ ان المبارک کے افاز کا خال رکھنا اور بہ جا ندر کے مطلوع ہونے کا) علم ہے ۔ منہ آئے توشعبان کے نبس دن بورے کرنا ہوں گے دیجھنے سے ہماری مراد اجا ندروطا دل اگر میول کی شہا دئ سے ابت اور بہ ایک عادل شخص کے قول سے حاصل ہوجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوطا دل اگر میول کی شہا دئ سے ابت ابت ایکن شوال کا جا در دوطا دل اگر میول کی شہا دئ سے ابت ہوتا ہے۔

من آدمی نے کئی عادل سے کہ اس کے فول پرنفین کیا اوراکس کے فالب گمان کے مطابق وہ آدمی ہجاہے نواس پر روزہ لازم ہے اگرمیہ فاضی اس کا نبعلہ نہ کرے تو مرانسان ابنی عبادت کے سلسلے ہیں ا بینے گمان کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک نبید ہوں کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک تنم میں چا فدو کھائی نہ نبیے اور الرکسی ایک تنم میں چا فدودن یں ملے کی جائے ہے کہ فاصلہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اللہ اکر زیادہ ہونو مرتب ہے اللہ ایک میں کا وروجوب متعدی ہیں ہوگا۔ وا)

۱۵ اگر ایک جگر جاند مواتوده صرف وی کے میے نہیں بکہ تمام جہان کے بیے ہے بنزطیک نتری طور پر ثابت مور بہار شرعت ا ۱۷) احماف کے نزدیک رمضان المبارک کے دوڑے فاص دن کی نڈر کے روڑے اور نفلی روزے کی نبیت غروب افاتب سے کے روز ال سے بیلے کک موسکتی ہے رات کو خروری بہیں اس طرح مطلق روزے سے بھی رمضان المبارک کاروزہ رکھ سکتا ہے۔ وہار منزلعیت حصہ ہ ص ۰۰)

قول کی طرف نسبت کرسے ربینی اس کے کہنے برکور ہا ہے) اور اس عادل کے فول میں غلطی کا اختمال بینین کوئنیں بداتا با موجوده حالت كى طرف منوب كرسے جيب رمضان المبارك كى امنوى دانت شك برطما اسبے اور وہ بقين كوئيس بدانا ياليے اجتبادى طرف منسوب كرست جيدكوئ سخف كسئ تهرخا فيعم و اجتهاد بنباد برميراس كوظن فائيد عاصل وجائد كم رمفان سنرلف واخل موجا سے توالس کا شک اسے نبت سے نہیں رو کے گا ورجب شک کی دات میں شک ایاج موكا توزيان سے نبت كا يكاكرنا كيوفائده سب وسے كا۔ كيونكي نبت كامل توول م- اورول مي شك كے سانعمارا وه كى بختى كا تصورتهن بوسك - جيسے كوئى شخص رهان ال مے درمیان کے کم میں کل روزہ رکھوں کا اگر رمضان کا دن ہوا تو بہ نقصان نہیں دنیا کیوں کر بہ نفط می تر ددہے اور نہیں کے مل دول) من تردوہ میں ہے بلکہ اسے بغین ہے کرب رمضان المبارک کا دن سے اور جس سنے دات کو شین کی تھر کھانا کھا تونیت فاسد مرکی - اورا گرعورت نے حیف کی حالت میں نبت کی اور صبع سے پہلے حیف فتم موگیا تونیت میع موگی۔ سوروزه يا دموت موے جان بوج كركوئى بيے بيد بيط ميں مرجات دنيا لهذا كھانے، بينے ناس بن دوائى بيڑھانے بعد ریحاری کرانے سے روزہ لوٹ جا ہا ہے رگ کٹوانے بھینہ نگوانے ،سرمدلگانے کان باعفوتناسل کے سوراغ بی سلاقی ڈا سے سے روزہ بنیں ٹوٹنا البنہ عصور ناسل میں سلائی طواسنے کی صورت میں اگراکس میں ایسی چیز ڈال وے جو مثارتک مینع جائے تو ٹوٹ مائے گا- اورا گراد ہے بغیرائے گردوغبار یا کھی دغیرہ پیٹ کک بہنے مائے یا کلی کرتے م وستے باتی بیٹ تک بنیج جائے توروزہ نہیں اوٹ کے گا ابنہ کلی کوشنے موسے مبالغہ کرسے توروزہ اوٹ مباسے گا کبول کم اكس فكوتاي كيسي ميم في جود عمد ارجان إو جوكر) كالفطاولا سے تواكس كايي مطلب سيد روزے كے باد مونے كاذكركر كم من مجولة والعب احترازي كبونكاس كاروزه بنس لوسا ، اور توشف ون ك دونون كنارون بن جان او جرکھا سے بھراکس برواض موکر برائس سنے دن سے دفت میں کھا باہے توانس برروزے کی قضا ہے اور اگراینے مگان اوراجنها درباقی را توانس رقفانه وگ - اوردن مسے شروع اوراختنام میں دات سے گان کے بغیر

ہد جاع سے رُکن ا- اوراکس رجاع) کی مدخشفہ کا نائب ہوا ہے اگر بھول کرجاع کیا توروزہ نہیں اوسٹے گا۔ ا گردات کوجاع کیا یا احتلام موگ ا ورصبح حالت جنابت بس تعا راب روزه رکھا) توروزه نہیں ڈسٹے گا۔ اگر فیرطلوع ہوجائے اوروہ اپنی موی سے عبت کررہا تھا اس وقت الگ ہوگ توروزہ صبح ہوجائے گا اور عقرارہ اوروزہ فاسکہ موجا مے گا اور کفارہ مارکا رہنر دیار درسے کی نیٹ کی ہوور نہ حرف قضا مارم ہوگی) ٥-منى فارج كرنے سے وكنا - بعن جماع باغير جماع كے ذريعے اود منوب كالنا اكس سے روزہ أوط جآنا ب

بین کابوسر لینے سے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں اُوٹنا جب تک انزال مزموالبتہ ہم کروہ ہے ہاں بوڑھ

ا د مى بويا بنے آب ريمنطوں كرك موتو بوسر بنے ميكوئى حرج نہيں ليكن چوفرنا زيادہ بہتر سے اور بوسر لينے سے انزال كا در بواكس كے اوجودوس كے لے اور مادہ منوب فارج موجا كے تواكس كى كو ابى كى وجہ سے روزہ أول جائے كا ١٠ تف نكالف سير بزرا ١٠ خود تع نكالف سع دوره وث مانا سي ادرا كرف عالب ا عاف توروزه نس لوقے كا -اوراگرا بنے مان يا سينے سے بلغ كھنے كرنكل كے توروزہ نہيں أوسے كا كيونك الس مي ابتدے عام ہے البندمندين بنيف ك ببديكك توروزه أوط ما مي كا- را)

روزه نوط نے کے لوازم:

روزہ توریسے سے چار بائیں لازم ہوتی ہیں۔ تفاو، کفارہ ، فدیہ ، روزہ داروں سے شاہرت اختیار کرتے ہودن کا باقی صدکھانے پینے سے بازرمنا۔ فضاء ،-اس کا وجرب مرمسان مکلفت برسے مدر کی وجرسے روزہ جبوڑے باکسی مذر کے بعیر حمور سے میں والى عورت روزسے كى قضا وكرسے كى ، اسى طرح مرتدهى رحب دوبارہ اسلام مى كى فر، نبھے اور يا كل پرتضا وہيں -تفائے رمنان کے روزے معلل رکھنا ضروری نہیں۔جن طرح میا ہے قضا کرسے تنفرق طور رہا استھے كفارة إ كفاو مرف جماع سے مان كالتے كانے كيا تے كارم ع مے علاوہ امور سے كفارة وا نہیں ہونا رہ کفارہ ایک غلام ازاد کرنا ہے اگر شکل ہونوسلس دو جینے کے روزے رکھنا اگراس سے جی عاجز ہو توسائ مسكينون كوكهانا كهانا مع مراك كواك ايك ير ربعن ايك كلوكنم ، دنيا م احنا ف محزويك دوكلو

بافی دن میں نمھانا: جوادی روز سے نور نے سے کا ، کار ہونا ہے وہ کوناہی کرنے والا شمار موتا ہے اسے جاہے کرون کے باتی سے میں کھانے بینے وغروسے اجتناب کرے میکن جوعورت دیمن سے باک ہوئی اس رواجب نہیں کہ دن کا بانی مصد کھا نے بینے سے بازرہے اس طرح جب مسافرنے دوزہ نہ ارکھا ہوا ہوا ورگھر آ جا سے تواس پر بھی واجب نہیں اور اگر شک کے دن ایک عاول اومی جاند کی گواہی دسے تورکنا واجب سے سفر کے دوران افطار کی نبت روزو رکمنا افضل سے البتہ طاقت نہ ہو تون رکھے جس دن سفر تشروع کرسے اور دن کے بہلے حصی کا میں ہواس دن كاروزه منه چورك اورروزك كى حالت بي سفرس اك توجى روزه نه توريس-

<sup>(</sup>۱۱) منان كنزديك مذعركرت كرف سعروز أوط جآب كم سينس اور بلاا فتبارت أسفا ورمز عركم وتواسع والمے کا صورت میں روزہ او سے گا اس کے معادہ تے کی کوئ مورت روزے کوئیں توراتی تفصیل کے لیے ویکھے۔ بهاد شرسیت صعبیم من ۱۸۱۷، ۱۲ اخاف کے زدیک جان بو فر کھانے بینے سے جی کفارہ ادم ہونا ہے ۱۲ ہزاروی

فربہ :- مالم اور وودھ بلا نے والی عورت کواگر اپنے بیے پر توف کی دجہ سے روزہ چھوٹ اپڑے توان بر ف دبر واجب ہے ہردن سکے بدسے ایک مسکبن کو ایک مرگندم دیں اور تضا جی کرب اور بہت بوڑھا آدی رہینے فانی ہر دن سے بدلے ایک ٹدگندم دسے (۱)

سنتیں: - روزہ دار کے بیے چوبائیں سنت ہیں سیری بن ناخبر کرنا، نماز مغرب سے پہلے افطاری ہی جاری کرنا اور کھے درا با بی سنت ہیں سیری بن ناخبر کرنا ، نماز مغرب سے پہلے افطاری ہی جاری کرنا ، در کھر درا با با بی سے ساتھ افطار کرنا زوال سے بعد مسواک نہ کرنا ، در مضان المبارک سے مہینے ہیں سخاوت بیضا بالحضوص ہم خری دنوں فضیلت زکو ہے سیان ہیں گزر میں ہے ، فران پاک کا دور کرنا در پیضا پارسی کا مری میٹر ہو تا ہو جا اور کی اور کی میٹر ہو جا سے موجا اور کی اور کی دور کرنا در کی ہوجا تا تو اب بستر لہیں مدینے اور کی بستہ ہوجا سنے نود میں دعیا دت میں محنت کرنے اور کی والوں کو می ترغیب دیتے ۔ (۱)

اگر قفائے عاجت کے بیے نکا نواع کاف ہیں اوسٹے گااس کوجا ہے کہ گومی وطوکرے اورکسی دو سرے کام یں مشنول نہ ہو ۔۔۔ حدیث تنرلیب بی ہے نہا کرم ملی الٹرعلیہ وسلم صعف فضائے عاجتِ انسانی کے بیے تشریعت سے ماتنے اور گزرتے گزرتے میاریوسی فرماتے رمو)

جماع کرنے سے اقعان کا تسلسل کوئٹ جاتا ہے بیر لینے سے نہیں ٹوٹیا مسجدی خون بولگا نے اور مقدناح بیز کھانے، سونے اور سی برتن میں ہاتھ دھونے سے احتکا ن نہیں ٹوٹیا کیوں کر ۔ اعتکان کے نسلسل کی صورت میں ان کا موں کی حاجت ہوتی ہے بدن سے کسی ھے کو باہر نکا لئے سے بی نہیں ٹوٹیا نبی اکرم علی انڈ علیہ وسلم اپنا سرمبارک جو منر لیب کی طرف جھکا دیتے اور صرت عائشہ صفی انڈ عنہا آپ کے سرانوں میں نگھی کرتی تھیں وہ حجومی ہوتی تھیں ۔ (۲)

(۱) ا منان کے تزدیک اگر حالم اور دورہ پلانے والی ای طرح سافر وغیرہ کو قضا کا وقت ملاتو وہ قضا کریں گئے اور اگر ذفت ند ملا بعن اسی عذریں فوٹ ہوگئے توان موزوں کا فذیر دیا جا سے اور فدیر کی خواردی ہے وصدقہ فلر کی ہے بعنی ایک معذرے کے برسے دوکلوگذیر بایس کی فیمت وٹیا ہوگ ۱۲ ہزاروی

(٢) جيح مسلم عبراول س ٢٢ س كت ب الاعتكاف رًا) سنن إلى واود علداول ص ٢٧ سكت ب العيام دم اصح مسلم جلدا قل س ١٢ ك ب الجمين

دوسرى نصل:

#### روزے کے اسرارا وربا طنی شرائط

جان دکرروز سے کینین درمات میں ۱۱) عام بوگوں کا روزہ (۲) خاص بوگوں کا روزہ (۳) خاص الخاص <mark>لوگوں</mark> کل وزہ —

مام بوکوں کاروزہ بیٹ اور شرمگاہ کو تواہش کی تنجیل سے روک ہے جس طرح پہلے گرر جائے۔

خاص لوگوں کا روزہ ، گان ، آنکو، نبان ، ہاتھ اور یا ڈن اور تیام اعضاء کو گئاموں سے روکنا ہے ۔

اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ ول کو تمام برسے خیالات اور دینوی افکار بلکہ اسٹر تعالی سے سوا مرحیز ہے کلیٹا اور خاص الخاص لوگوں کا روزہ ول کو تمام برسے خیالات اور دینوی افکار بلکہ اسٹر تعالی سے سورت میں جب الٹر تعالی اور قیامت کے سواکو کی دولسری فکر آرا کو گئا تھے۔

مینوی فکر سے اگر دین کا قصد مر موقوعی ہیں عام ہے کیوں کہ دین کی فکر زاح آخرت سے سے دنیا سے نہیں دی کواہل ول خوات سے ہے کہ جو سے کہ جو سے کہ جو سے کہ دولت کو کس چیز کے ساتھ افطار کر سے گا اس کے درم گئا ہو ۔

مورہ انبیاد کوام ، صدیقتی اور مقرین کا ہے اس کی تعصیل میں پرزیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی البتہ اس کی علی تحقیق میاب ورجہ انٹیز والی کے اس کو خوات کی دوسے اور غیر فلا سے بھر ہے۔

مرب انبیاد کوام ، صدیقتی اور مقرین کا ہے اس کی تعصیل میں پرزیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی البتہ اس کی علی تحقیق میاب اللہ تعالی کو ایس کے اور کی اپنی کھی تو میاب اللہ تار کو گئا کو کہ اس کو تعالی کی خوت کر دسے اور غیر فلا سے بھر ہے۔

مرب کے اپنی پر روزہ اکس وفت خاص میں جو اس کی آدی اپنی کھی توجہ الٹر تعالی کی طوت کر دسے اور غیر فلا سے بھر ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارزا داکا ہی کو لباکس بنا ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارزا داکا ہی کو لباکس بنا ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارزا داکا ہی کو لباکس بنا ہے۔

قَلِ اللهُ نُسُمَّدُ ذَرُهُ مُ فِي خُوصِ مِ مَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى مِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَلْعَلَوْنَ - را) بهودگین مِن کھیلتے رم -

مَلُعَبُونَ - را) بہردگبرں میں کھیلتے رمی -خاص لوگوں کا روزہ ،اولیا وکرام کا روزہ ہے اور مہر اپنے اعضا وکو گن ہوں سے بی ا ہے بر روزہ جھ باتوں سے کمل بڑا ہے -

ا- ان چېزوں کو د سکيف سے نظر کوروکن توبرى اور کروه بن نېزوه چېزىن جودل کو الله تعالى كے ذکر سے روئى بن نبي اکرم صلى الله عليه دسم.

نظر زمری بچها موا ایک شیطانی نیر ب اسراس به منت بھیج بس حق ف سے اسے زغیر محرم کو دیکھنا)

النظرة سَهُ عُرَّمَتُ مُثَوَّمُ مِنْ سِهَامِ الْكُلِينَ النظرة سَهُ عُرَّمَتُ مُثَمَّرُ مِنْ اللَّهِ لَعَنْنُدُ اللَّهُ فَكُنُ تَرَكِهَا خُوْفًا مِنَ اللَّهِ چوردیا اے اسرنوالی ایسا ایان عطافرما ہے میں ک شیرینی وہ اپنے ول بی بارا ہے۔ اَنَا مُهِ اللَّهُ عُزْوَجَكُ إِيْمَانًا يَعِبِدُ حَلَاوَتَهُ فِي اَنَا مُهِ اللَّهِ مِنْ حَلَاوَتَهُ

صرف جا برا معزت انس رمنی الله عنها ) سعه اوروه رسول اگرم صلی الله علیه و مع روایت کرت می آب نے

اريث د فرماما :

بانیج چیزی روزه دار کے روزے کو تور دیتی بی جوٹ بولنا، غیبت کرنا چنلی کھانا ، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا۔ حَمْدَى مُعْفِطِهُ كَالمَّا أَيْمَا لَكُذَبِ وَالْعِلْيُبَ وَالْغِيْرُمَةُ وَلُهُمِ بِي الْكَاذِبَةُ وَالنَّظُرُ وِسَنَّهُ وَيَّ وِسَنَّهُ وَيَّ رَمِ

ار زبان کوبیم وه گفتگر، جبوط ، فیبب ، جغلی فیش کلای، فلم و زیادتی ، جبگرای دکی دے اور فاموشی افتیار کرنے سے مغوظ رکھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوتِ قرآن جدیم مشغول رکھنا ۔ ببزبان کا روزہ ہے تعارت سغیان قوری مصرا مثار نے بات ان سے حفرت بشرین عارت نے نفل کی سے ۔ مفرت ایت ، محضرت مجا بر سے روابت کرنے میں انہوں سنے فر مایا کہ دویا تیں روزر سے کو توٹر دینی میں (۱) مغیب اور (۱۲) جنی ۔ محضرت مجا برسے روابت کرنے میں انہوں سنے فر مایا کہ دویا تیں روزر سے کو توٹر دینی میں (۱) مغیب اور (۱۲) جنی ۔

نبى اكرم صلى المرعليدوك المتنف فرواياه

بے شک روزہ ڈھال ہے ہیں جب تم بی سے کوئی روزہ دار موتونہ دو سے حیائی کی سے کوئی روزہ دار ہوتونہ وہ سے حیائی کی بات رسے اور نہ جہالت کی ۔ اور اگر کوئی شخص سے لؤے یا گالی گلورچ کرے نو کمہ دسے کمیں روز سے دار ہوں ہیں روزے دار ہوں .

ایک عدیث شراعت می میت کردورہ اکرم صلی المراعلیہ دستم محدماتے میں دوطورتوں نے روزو ارکھا توان کے اعزیب انہیں مجوک اور بیاکس نے کنا کا کا میں المراعلی وہ اینے روز سے کومنا کے کودی انہوں نے کی کورول اکر م صلی الله علیہ وسلم کی خدرت میں جیج کرروزہ تورشنے کی اجازت طلب کی آپ نے ان کی طرف ایک بیالہ جیا اور فرایا کہ ۔ اب سے کہوج کچھ کیا یا تھا اکس میں تے کردین توان میں سے ایک شنے تلام خون اور تازہ گوشت کی سے کی اور دوک ری

(۱) المستدرك دلى كم جلدى من به ۱۷ كتاب الرقاق (۲) كنزا نعال جلد من ۱۹ معديث ۲۳۸۱۳ (۳) منزا نعال جلد من مناب العوم (۳) منزع بخارى جلد إول من ۵ ۲ كتاب العوم

نے بی اس جیسی تنے کی حتی کہ دونوں نے پیالہ جردیا لوگوں کو اسس پر تعجب ہوا تونی اکرم صلی انٹر علیہ کوسلم نے فراہا ان دونوں نے اکس حیز سے روزہ دکھ جسے انٹر تعالی نے حلال کیا اور جب انٹر نعالی نے حرام کیا اس سے روزہ توال دیا۔ ان دونوں نے ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی نمیب کی نوبہ لوگوں کا گوشت جے جوانہوں نے رغیب کی صورت میں کھایا۔ ۱۱)

-Ui

اورارك د فلاوندى سے:

تُولَة بَهُ الْمُكُمُ الدِّمَا اللَّهُ وَالْاَكُمَا رُعَنَ ان كَعْلَ واورورويش ال كُوكَاه كَى بات اور قَوْلِيهِ عُرَالُهِ ثُمَدًا كُلِيهِ مُ الشَّحْتَ رسا) حرام كهانے سے كبوں نہیں روكتے -توخيب كن كرفاموشى افتياركونا موام ہے الله تعالى نے ارث وفراہا -إِذَنكُمُ اذًا مِّنْ تُلْهُ مُدُ - دم) بِ فَتَلَ مَ الله وقت ال كى مثل ہو گے -

اَسى بِيعَنِي اَكِرَمِ صَلَى السَّطِليدِ وَسَلَم مِنْ فَرَالًا ، أَنْ وَجَنِياً ثِنَّ وَالْمُسْنَعِيعُ سَنْرِكِكِكَانِ فِي اُلِا تُنْفِرٍ -الْمُعْشَابُ وَالْمُسْنَعِيعُ سَنْرِكِكِكَانِ فِي اُلِا تُنْفِرٍ -

(9)

فیب کرنے والا وراسے (فقدًا) سفنے والا دولوں گن ہول میں کشر کی ہیں -

و م - بانی اعضادلینی ما تعدادر با دُن وغیرہ کوهی گل ہوں سے نیز کردہ امورسے بھایادر انطار سے وقت پیٹ کو شہر والی اسٹیاد سے بانا اگروہ مطال چزہے روزہ در کھے اور حرام سے افطار کرے توروزے کا کیا مطلب ہوگا ؟ ایسے روز سے داری مثال اسٹ خص عبیں ہے جومی بنا یا ہے اور شہر کو گرا دیا ہے کیو بحہ ملال کھا تا زبادہ مونے کی دیج

<sup>(</sup>۱) مسنداام احمد بن صنبل علد ٥ مل ١٢١ مرويات عبير-

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد الورك الدو أيت ٢١

<sup>(</sup>٣) فرآن مجيد سويعُ مأمده أئيت ٦٣ سـ

رم) فلأن مجيد سوفُ نساو آيت م١٠٠-

٥- الاسرادالم فيوس مهم سيث ومهم-

سے نفقهان دیا ہے ابن کسی نوع کی وجہ سے نہیں اور وزیے کا مقصد کھانے کو کم کرنا ہے اورزیادہ دوائی کواکس کے نفصان کے باعث جو دلی کرنا ہے اورزیادہ دوائی کواکس کے نفصان کے باعث جو دلین کو ہلاک کرنا ہے اور والل کرنا ہے اور دان کے اور مال کرنا ہے اور دوا ہے جو تھوڑی موٹونا فع ہے اورزیادہ سخون فقصان دبنی ہے ۔اورروزے کامقصد اکس معال غذا کو کم کرنا ہے ۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے فر مایا۔

کتے می روزہ دار می بن کو اپنے روزسے سے بھوک اور سامس کے سواکھ ماصل نسی ہوا۔ كُوُمِنْ صَالِمِ لِبَيْنَ لَهُ مِنْ صَدُومِ ﴾ إِذَّ الْتَجُوْعُ وَالْعَلْمُسْ - لا)

کہاگیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جوم ام کی طون نظر کرنا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مبلال کھانے سے روزہ نور دیتا ہے کہ ونکہ غیبت سے جو مبلال کھانے سے رکھتا ہے اور غیبت سے ذریعے بوگوں سے گوشت سے روزہ نور دیتا ہے کہ ونکہ غیبت حرام ہے اور بہ نول جی ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضا ، کو گن ہوں سے محفوظ بنیں رکھتا۔

۵-افطار کے قت علال کھانا بھی زیادہ نہ کھائے اس طرع کر بید جربے اللہ تعالی کے بان اس بیٹ سے برباری کوئی نہیں جد علال رزق سے جروائے ۔ روزے سے اللہ نعالی کے قرمن برغلبہ پینے اور شہوت کو توڑنے کا فائدہ

مجيعامل بو كاجب وه دن كے دقت جو كھيده كا السن كرا فطارى كے وفت نكال بے

والمسنن ابن احب ص ١٢٧ الجاب اجاوالي الصبام-

منکشف ہواورامٹرقالی اسس ارشا دگرامی کا بیم مطلب ہے فرایا : اِنْ اَ نُسَرِ لِنَنَا اَ فِیْتُ لَیْکَا اِلْقَدُ دِ ۔ بیشک ہم نے اس زوران باک کولیاتا افذر بن (۱) آنارا ۔

ادر جداً دمی این دل اور اینے بینے کے درمیان کانے کی دکاوٹ ڈوال دسے دہ اس سے پرد ہے ہی رہا ہے اور جس نے اپنے معدے کوفالی رکھا تو عرف بربات عمی پردہ اٹھنے کے بلے کافی نہیں ہجب تک وہ اپنی توجیہ غیر فداسے ہٹا نہ دسے بہی سالا معالد سے اور اکس تمام معاملے کی بنیا دکم کھانا ہے اکس کا مزید بربان ان نشا دائٹہ کھانے کے بیان میں اُسے گا۔

سوال:

جوشفس بی اور شرمگاه کی شہویت سے رکھے پر اکتفاکرے اوران امورکو نظر اندازکردے نوفقہام فولتے میں اس کا روزہ میرے ہے اسس کا کہا مطلب ہے۔

جواب،۔

جان وکہ ظاہری دفیا اور الم ظاہری کشرو طاکو نہا یت کم دور دلاک سے نابت کرتے ہیں ہیں وہ دلائل ہماری ذکر کردہ
المئی کشوا لکے مقابلے میں کم دور بی خصوصاً غیبت اور اسس جسی دوسری بابیں ۔۔ فنہائے افکاس المان کی طرت توصہ ہونے والے نوکوں کے بیے اسان موں لیکن علیائے اخت دوز سے کا ذکر کرنے ہیں جوبام غافل اور دنیا کی طرت توصہ ہونے والے نوکوں کے بیے اسان موں لیکن علیائے اخت دوز سے کی صحت سے قبولیت میں اور تو البیت سے مراد مقصود تاکہ بنیا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دائد کا مقصدا کہ نقائی کے اطان سے متعمقت مونا ہے اور وہ بے نیازی ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دائد کی احتماد کر نقائی کی احتماد کر دیا ہے اور انسان کی ارتب کی اور انسان کی است کی اور انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی اسان کی طرح اور انسان کی انسان کی طرح اور انسان کی اور انسان کی طرح اطران کی اور انسان کی انسان کی انسان کی طرح اطران کی انسان کی منتا بہت افتاد کر کی منتا بہت افتاد کر کیا ہون کی انسان کی کرنسان کی انسان کی کی انسان کی کی انسان کی کی کی کرنسان کی کی ک

جب عقلندوں سے اور اہل ول سے نزدیک بوزے کا مقعد اور راز بہ ہے توایک کھانے کو مؤمر کر کے دونوں کوشام سے وقت اکٹھا کرنے نیزوں بھر شہوات میں غرق رہنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تونی اکرم صلی اللہ

علیہ درسے سے اس ارت دگرای کا کی مطلب ہوگا آپ نے فرایا۔

اسی سیصحرت الد درداد رض الشرعند نے فرلیا کہ دانا اکری کا سونا اورا فطار کرنا کب ایجا سبے وہ کیے برقوت اوی کے روزے ادر بداری کوئران مائے البتہ بقین اور تقوی والوں کا ایک ذرہ دھوسے میں بنا واگوں کی بدا طول سے برابرعبا دت سے افضل اور داج ہے اسی لیے بعض علی ہرام نے فرایا کہ کتنے می روز سے دار ، روزے کے بنبر اور کتنے می سے بوا ہے اعضاء کوگن موں اور کتنے می سے بوا ہے اعضاء کوگن موں اور کتنے می سے بوا ہے اعضاء کوگن موں سے بوا ہے اور روزہ رکھنے کے با دحود سے روزہ وقعی سے جو مبوکا اور بریا سا رہا ، ہنے اعضاء کو کھی حقی دیتا ہے۔

روزے کے مفہوم اوراکس کی حکمت کو سجھنے سے بہات معلوم ہوئی کہ جُرِخص کھا نے اور جہاں سے ٹرسکے اور
گن جوں میں بلوث ہوسنے کے باعث روزہ توڑ دسے وہ اکسشخص کی طرح ہے جووضوی ا بینے کسی عفوریّنی بار مسے
کرے کس نے طام میں نفلاد کو بوراک ایکن مقعود بینی اعف کو دھونا ہو کھا نے کے در بیے روزہ دارہیں لیکن نا پہندید ہ
افعال سے اعفاء کو روکنے کی وصر سے روزہ دارہے وہ اس ادمی کی طرح ہے جو ابیف اعفاء کو ایک بار دھونا ہے
تو اس کی نمازان ت وا دیڈ نبول ہوگ کیوئے اکس نے اصل کو کیا کی اگر چرفران کر جورو دیا اور ہوا دی دونوں کو جو کرے
وہ اس آدمی جدیدا ہے جو برعفزی تی بی بار دھونا ہے اکس نے اصل اور زائد دونوں کو جو کیا اور ہی کمال ہے نبی اگر م

ہے شک روزوا انت ہے توتم میں سے ایک کو جہے کروواینی امانت کی مفاظت کرسے۔

بے شک الله تعالى تمبين علم ديبا ہے كداماني ال كے ماكوں كى طرف دور و

إِنَّ اللَّهُ يَامُ كُلِّفُ آنُ تُؤَدُّوا اللَّهِ مَا ثَامِنَ اللَّهِ مَا ثَامِنَ اللَّهِ مَا ثَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا ثَامِنَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ الصَّوْمَ آمَانَةٌ فَلَيُحْفَظُ آحَدُكُ مِرْ

الاوت کے بعداکب نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے کان اور آئٹھ پررکک کر فرایا سماعت وبسا رہ ہما مائٹ ہے۔ اوراگرہ روز سے کا انتوں بم سے دموتی ٹونی اکرم صلی انٹر طیر دسے ہما ہے کہ اسے کہنا چا ہیئے کم میں روزے سے مہل (۳) دومری حدیث میں گزر حکیا ہے ) بعنی مرسے پاکس میری زبان امائٹ ہے کاکرمیں اکس کی مفاظنت کروں تومی کس طرح تھے بچاب و بینے کے لیے اسے کھی ھپوڑ دول ۔

اب بربات فاہر موگئی کر ہر عبادت کا فاہر تھی ہے اور بالمن عبی ، عبلکا بی ہے اور مغر بھی اور اس سے قبلوں کے کھیکوں کے کا میں معت کرے کے کئی درجات ہیں اور میر درجے کے کئی طبقے ہیں اب تجھے اختیار ہے کہ تومغز کو چیوٹر کر چیکے پر تنا عمت کرے یا عقل مند لوگوں کی جاعث میں شامل ہو۔

(U

رم) قراک بجد، سورهٔ نساء آبت ۸۵ (۱۲) مین بنواری جلدادل می ۵۵ می تب العوم

نىبىرى فصل.

#### نفل روزون اوران کی ترتیب

جان اوکہ اچھے دنوں بیں روزوں کامت برنا موکد ہے اور فضیلت والے دنوں میں سے بعن سال میں ایک ایک باربیائے جانے ہی بعض ہر مہینے میں اور بعض ہر مہفتے ہیں پائے جانے ہیں ۔

سال بی رمضان المبارک کے بعد عفر زنوبی ذوانجی کا دن ، دسویں محرم کا دن ذوانجہ سے بہلے کس دن دسید کے دن روند سے دن دسید کے دن روند سے رکھنا جائز نہیں محرم الرام کے بہلے کسس دن اور بوزت دائے جہنے رفت فی انجی محرم اور محب روز سے کے بہتے عمدہ دن بی اور برفضیت والے ادفات بی اور نبی اگرم ملی الله علیہ وسلم شعبان المعظم میں زیادہ روز سے رکھتے تھے حتی کر کمان سے باہ مرضان ہے دا)

اور عدبت مشرالفن مربع -

افضل العيام تعدشه ريمنان شهرالله

الْمُحَرَّمُ لِهِ (١)

اه دمضان کے بعرافضل روزے اللّٰرتعالیٰ سکے مہینے محرم سکے روزہے ہیں۔

كيوں كواس جينے سے سال كا بنداد ہونى ہے لہذاكس كونكي ميں كزارنا زياد و بسنديده سے اور دائلى بركت كى

كى امبيت نى اكرم صلى الشطلبروسلم نے فرالا :

مَتُومُ تَوْمُدِمِنُ شَهُرِ حِلْمِ أَنْسَلُ مِنْ لَكُونِينَ مِنْ لَكُونِينَ مِنْ لَكُونِينَ مِنْ لَكُونِينَ مِنْ عَنْدُو وَمَنْ مُرَفِينًا وَمَضَانَ الْفَصَلُ

مِنْ نَكُونِ إِنْ مِنْ شَهُ رِحَرُامِدِ ١٣١

اورصوب شرات سے:

مَنْ صَامَ نَكُوثَةَ أَيَّا مِرِمِنْ شَهْرِ حَرَا مِدِ الْحَمِيْسَ وَالْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ كَنْبَ اللهُ لَذَبِكُلْ يُومِعِيادَة تشعِمانَ يَعَامِ ، (٧)

موم کے مہینے کا ایک روزہ دوسرے مہیوں کے بیس روزوں سے افضل ہے اور دمضان البارک کا ایک روزہ محم کے تیس روزوں سے افضل ہے۔

جوادی موم الحرام کے مہینے بن میں دنوں حموات ، معمد اور بہنتہ کاروزہ رکھنا ہے اللہ تعالی السس کے لیے سرون کے بدینوسال کی عبادت مکھنا ہے۔

دا) مبيع نجاب جلداول ص ۲۷ کتاب الصوم (۲) مبيع سلم حلداول ص ۲۷ کتاب الصباح (۳) مجع الزوار مبدس ص ۱۰ کتاب العبام (۲۸) العلل المتنا بسير جلدس م ۲۷ حديث ۱۱۱ اور عدیث نزلیت ہیں ہے کرجیت شعبان کا لصف ہوجائے تو اپ رمضان المبارک کک کوئی روزہ نہیں ہو ،)

ای سے ستھ ہے ہے کرمضان المبارک سے چیدون پہلے روزہ رکھنا ترک کر دیے تاکر برمضان المبارک سے بیار ہوسکے) اورا گرشعبان المعظم کورروزرے کے ذریعے) رمضان المبارک سے مائے تو بھی جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورسلے ایک مرتبہ ما باری مرتبہ دونوں کو الگ الگ کیا رہی (منی شعبان کے آخر می روزہ رکھنا ہو اورا اللہ المال کے مرتبہ ما باری مرتبہ کے روزرے نرکھے البتہ اکس کے وظیفہ رمعولی کے موافق ہوجائے تو رکھ کتا ہو المال المال کے مرتبہ ما باری مرتبہ کے روزرے نرجب کے روزے رکھ کو اسے دمشان کے مرتب بنا نے کو کم وہ قرادیا۔

مومالحوام اور جب المرجب ہی الن میں ہے ایک درجب اور شعبان المعظم ہیں جب کو موافق ہو میں منا می موافق اور ایام معلومات اور ایک میں جب کی گئی ہے تو تو تعدہ بھی سے نوال کے مہیؤں ہیں سے نوال میں جب کی خواس میں جا ہے دس میں جب کی میں اعمال فضل اور زیادہ محبوب ہوں ایک نوالئی کے ذرائے کے دس دوں سے میں طور کوئی دن نہیں جب بی بی اعمال فضل اور زیادہ محبوب ہوں ایک نوالئی کے نزد بک ذوائے کے دس دوں سے میں طور کوئی دن نہیں جب بی بی اعمال فضل اور زیادہ محبوب ہوں ایک ایک تائی ایک کے تائی ایک کوئی دون نہیں جب بی بی اعمال فضل اور زیادہ محبوب ہوں

الله تعالیٰ کے نزد بک ذوالج کے دکس دنوں سے بڑھ کرکوئی دن نہیں جی بی اعمال نضل اور زیادہ مجوب مہوں اکس ایک ون کا روزہ ایک سال کے روزول سے برابرہے اور ایک رائٹ کا قیام لیلۃ القدر سے قیام کی طرح سے عوض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے رائٹ بی جہادھی نہیں ؟آپ نے فرایا اللہ نعالیٰ سے رائٹ بی جہادھی نہیں گروہ شخص جوا بیٹ گھوڑنے کو ذخی کرسے اوراکس کا خون بہا ئے رہی رمطلب بہ سے کہ خوب دادِ منجاعت دسے )

جودن جینے بن تحرارے اُنے بن بین بر مینے بن اُنے بن وہ جینے کا اول درمیان اوراً خرہے درسان بن ایام بین نیرہ ہونے بن اُنے بن بر مینے بن اُنے والے دل سوموار ، جعرات اور جمعرک دن بن بر فنبیت والے دن بن اوران بن روزو رکھنا متحب ہے نیز زیادہ خرات کی جائے تاکہ ان اوقات کی برکت سے تواہیں میں اُن کن اصافہ ہو۔

جہاں کک عربے روزے رکھنے کا تعلق ہے تو وہ کھیا منا فدے ساتھ ان سب دنوں کوشا مل ہے لیکن ملین

۱۱) جامع نرندی جلداول ص ۱۳۰ ابواب العوم ۲۷) السنن انکیرئی للبیغی جلرس ص ۲۰۰۷ کناب العبهام ۳۷) سنن ابی واقده لداول ص ۱۳۸ کتاب العیام ۲۷) جامع التریذی جلداول ص ۱۳۴ الجاب العوم -

معداس سلسلے بین کئی خام ب بین ان میں سے بعض نے اسس کو کروہ خیال کیا ہے کیوں کہ اما دیث میں ان کی کرا ہیت مردی ہے را) لیکن میں سے کرم دووجہ سے مروہ ہے ایک بر کرعبدین ادر ایام تشریق میں عی روزہ نہ چورسے ادر بر دمر کا روزہ ہے دوسسوام کرا فطا رہے سلنے میں سنت کو ترک کرسے روزہ کولازم کرسے ما لائد الله تعالی رضت کومی بندكرتا مع حس طرح وه عزيمت برعمل كوبينه كرتاسي جب ان دونون باتوں مي سے كوئى بات دموادر يميشهر روزه ر کھنے میں نفس کی اصلاح سیمے تواب کرے صابرام صی المرعنم اور تابعین رحم ماللہ کی ایک جا عن نے ایسا کیا ہے اورصرت ابرموسی اشری رضی امترعنه کی روایت بی بے نبی اکرم صلی الشرعليدوسلم نے فرایا ،

مَنْ صَامَ الَّذُهُ وَكُلَّ صَيْعَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمْ جَوَادَى بَيْتُ روزه رك السروين من مال كردى جانى ع

وعَفَدَ لَيَسْعِبْنَ - (٢) اوراك نے رباقے سے) واقع کا فلد بنایا -اس كا مطلب، ہے كم الس كے ليے جنم من جاكر نہنى رہتى -

اس سے کم ایک اور درم ہے اوروہ نصف دحر کاروزہ سے بینی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرسے برنعنس پرزیاده سخت اوراسے مغلوب کرنے بی زیادہ قوت کا باعث سے ،اوراکس کی نفیلت بی بہت سی احادث أن من كيون كم الس طرح بنده ابك دان روزسي من اور دوك رادن شكر من كزار اسد.

> نبى اكرم صلى الشرعليبه وكسلم منه فرمايا. عُرِضَتُ عَلَى مُغَالِيْحُ خُوْلُن الدِّنيا

وكنون الدون فرد نها وفات اجوع بيا واشيع يُوْماً احْمَدُكَ رِذَا سَبِعَتُ وانضرَّعُ البُكَ إِذَا جَعُثُ -

اوراك نع ارتادفرالي: آنْمنَلُ الفِيكامِ صَوْمُ آخِيْ دَاوُدَ كَ تَ

محدير دنيا كے فرانوں اورزمن كے خزانوں كى جاباں میش کی گئیں اور یں سے وائیں رویں یں نے کیا میں ایک دن بحوكا ريون كااوردوس دن سير بوكر كاول كا دروزه ركحنا مراوس ورنه صنورعلبه السلام كمجى سبر موكر نیں کا تے تھے) جی جی کم سرموکا ترتیرات کوادا کوں گا اورجب عوكا مول تونترے صور كو كرا دن كا-

بترين روزم مرس بعائى حزت داود عليهالسام

 را) مبحع بخارى جلداول ص ۱۲۲ الواب السوم (١) مستدام احدين منبل جلهم م ١١ مردبات اليموي (٣) مخدام احدين فنبل علد ٥ص٢٥٢ مرويات الي المد کے روزے میں وہ ایک دن روزور کھنے اور ایک دن ا فطار کرسٹے تھے۔

مودور يَومًا ويُغِطِرُ بَرُمًّا -(۱)

کس کی ناکبداس مدبن سے جی ہوتی ہے کہ حب مفرت بعدائٹر ہن عمر رضیا ٹٹر تعالیٰ منہ نے عرض کیا کہیں اس سے والک دن سے مون کیا المب دن انطار سے زیارہ کی طاقت رکھنا موں تو بنی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے فریا المب دن مون دوا نبول سنے عرض کیا کہیں سے افضل کا دادہ کرتا ہوں تر آپ نے فریا الس سے افضل محمد فہنس در ۲)

ا ورم وی سے کہنی اکرم صلی اندعابہ وسے مسلے کھی رمضان المبارک کے علادہ کسی جیسنے کے ہمل روزسے نسس کے <mark>آگا،</mark> الركوني شخف نصف زمانے كے دوزے ركھنے بير فا در نہ مونو نہائی حصے ميں كوئی حرح منيں بيني ايك دن روز وركھے اور دو دن چوز دے اور جب مین کے کشروع می بن ، درمیان می سے بن اور اخری بن درسے در محصالوب بھی تهائی ہے اوربرنسیات والے اوفات بی واقع ہوں سے اورموبوار، جمرات اورجع کا روزہ رسکے نوبرجی ننہائی کے وب ب اورفنیان کے افغات ظامر موسمے تو کمال بر ہے کرانسان روز سے کامعیٰ سیمے اور بر کرانس کا مقعودول كوباك كرنا اصابي تمام فكركو الشرتعالى كى طرف مبذول كراسيم باطن كى باربه يدن كوسجين والتنخف ابن مالات كوديكتا ہے کھی اس کے حال کا نف نما ہوا ہے کہ عمینہ روزہ رکھے بھی عمینے روزے کے بغیرر سنے کا نفان اکرا ہے اور مجھی روزے اورافطار کومانے کا نقاضا ہوتا ہے ہیں حب وہ معنی کوسبھ ما نے اوردل کی نگرانی سے زر بعے طرانی ا خرت برطینے بی الس کی عد نابت موجائے نودل کی درستائی مخفی نہیں رہے گی ۔اوربر بعیث کی ترتیب کونہیں جا ہمااس ملے دوایات بن آ اے کرنی اگرم صلی اند علیہ وسلم روزے رکھنے چلے جانے حتی کہ کہا جا آ اب بنی جور میں سے اور روزه رکھنا چھوڑ دینے من کر کہا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں سے اور آپ ارام فراہوتے بہاں کس کد کم جاتا اب نماز ر نقل نمان سے بیے نیام نہیں فرمائیں سے اور ربعض افعات ،آپ نیام فرات حتی کر کہا جانا اب آرام نہیں فرما می<del>ں گے الما</del> اورب اس ماب سے ہونا تھا جو آپ کے لیے اوفات عقون کے قیام کے سلے بن فرنبوت سے کشف موا۔ على دكرام داونبا دكرام سنے) جارون مسلسل روزہ نہ رکھنے كو كروہ فرار دبا سہے انہوں سنے مبد سكے دن ا و<mark>ر ا بام نشرلی</mark>

د۱) مصح بخاری جلادل ص ۲۹۷ کنب العوم
 ۲۱) جیح بخاری جلدادل ص ۲۹۳ کنب العوم
 ۳۱) میری بخاری جلدادل ص ۲۹۳ کناب العوم
 ۲۱) میری بخاری جلدادل ص ۲۹۳ کناب العوم
 ۲۱) میری بخاری جلدادل ص ۲۹۳ کناب العوم

سے اندازہ سگابا رہینی عیدالا صنی اور اکس سے بعذبن ون کل جارون مسل روزہ نہیں رکھا جا آ اہذا ہولوگ آخرت کے راستے ربطین والمسے میں انہیں بھی جا رون سے زبارہ روز سے سے بغیر بنیں رہنا جا سنے یہ نفتی علم بنیں بھراہا تعومت مے زویک سے ۱۲ سراروی)

انہوں نے ذکر کیا کہ اکس طرح رہنے سے ول سخت موجا نا ہے اور ٹری عادات بیدا ہونی ہی اور شہوتوں سے وروازے کھلتے ہیں، یقیناً اکثر توگوں کے تق میں الس طرح سے فصوصاً دو لوگ جورات اوردن میں دومرتبر کانے ہیں ہم نفى دوزسے كى ترتيب محاسل جو كيو ذكر كرنے كالاده كيا تعاوه به مركوره سع، والتداعلم بالصواب -

مورس کے اسرار کا بیان ختم موا- امتر تعال اپنی تمام حمد کے ماتھ مستنی حمدہے ہم اکس میں سے کچر ماسنے مِن بانہیں جانتے اور اکس کے تمام انعامات برجی کا بھیں علم ہے اور جن کا علم نہیں اکس کا مشکر ہے.

المثنا لي كى رحمت بمارس سردار حفرت محد صطفى صلى المعليه وسلم اوراب مي ال واصحاب مرمونبرسام و مرم موا ورم رخنار بندسے برجو آسمان والول میں ستے سبے یازین والوں سے رحمت نازل ہو۔

اس کے بعدان شاواللہ چے کے اسار کا بیان ہوگا اور اللہ تعالی ہی مدھار ہے اس سے سواکول رب نہیں اور مجے اسی الله تعالی کی مرسے توفیق حاصل موتی الله تعالی عیس کافی ہے اور وہ بہرین کا رساز ہے۔

### المرارج كابان

مبعالله الرحلن الدحيم

تمام تعریفین الله نعالی کے بلے ہی جس نے کار توجید کو اپنے بندوں سکے لیے بناہ گا ہ اور قلع بنایا اور اپنے قدیم گرر کینٹرانٹر)کو ہوگوں سکے لوشنے اور امن کی عجمہ بنایا۔ اوراس گرکوعزن بخشنے ہوئے، اسےفاص کرنے ہوسے اور احسان فراتع ومعاس كابنى طون نسبت كرك احتراز بخشا اكس كى زبادت اورطوات كو بندے اورعذاب ك درميان برده اور دُهال بنا با اور رحمت کا له حفرت محرصلی ا دارعیبه دسلم پر جزنبُ رحمت اور امست سے اسردار ب<sub>ی</sub> اوراکیب مے آل واصاب برجوین کی طرف لانے والے اور خون سے راسما می اور بہت بہت سلام مود

عمدومانی کے بعد - جے اسلام مے ارکان اور نبیادی امور میں سے سے مرعر کی عبادت ، انجام کار، تکمیل اسم اوردبن کا کمال ہے ای کے ارسے میں الٹرتعالی سے آبت مازل فرمائی۔

عَلَيْكُوْ نَعِمُ يَى وَرَضِيْتُ لَكُ مُ لَكُ مُ لَكِامْ بِإِنِي نَمْن كُولُوراكِ اورغمارے بيے دين

أَنْيَوْمَ ٱكْمَنْتُ مَكُمْ وَيْنَكُمْ وَالْمُنْتُ الْمُنْتُ الْحَالِمَ عَلَى مَم فَ نَهَا رسى لِيه تهارسه دي كو

تواکس عبارت کی کس قدرع فلت سے کواس سے معموسے دین کا کمال ختم موجاتا ہے اور اکس کو چوار نے وال گرائی میں مودوں اور عیبائیوں کی طرح ہے تواب بربات نہایت مناسب ہے اسپنے ارادے کی لگام کواکس کی مشریخ الکان کی تفصیل ہمٹن ہشنیات، فنسائل اور عکومتوں سے بیان کی طرف بھیری جائے بعدیہ تمام بابتی تو نیق فعراوندی سے بین بالوں میں واضح موجائیں گا۔

بيلا باب : - ج ى نفنيات ، كم كرمه ، بيت الله شريف ك فضأل اكس ك عام اركان ، اور وبوب كي ترافط كي عرافط كي عرافط

دوسراباب :- اس کے فاسری اعمال جوسفرسے لے کر وابین کک بن ، بالترتیب بیان ہوں گے۔ نیسرا باب بد اس سے باریک آوائی پوٹ بدہ اسرار اور با منی اعمال سے بارے بن ہے۔ بہرا باب

ہم بیلے باب سے نٹروع کرتے ہی اورائس می دونصلیں ہی ۔ بیلی نصل جج کے فضائل، بیت اللہ تٹرلیٹ اکد کررم اور مدینہ طیب کا اللہ نقائل ان دو منفد س منقابات کی حفاظت فرائے ، سے فضائل اور مساجد کی طوب جانے سے قصد و ارا دہ کے بیان بیں ہے۔

نفيلب ج

ا در داسے ابراہم علیہ السلام ) آب لوگوں میں جج کا اعلا<sup>ن</sup> کر دیجئے آب سے باس بیدل ا در کمزور اونیٹینوں بہ النُّرْتِنَا لِيُسْتُ ارشَادُو بِالْمِ: وَآذِنُ فِي النَّاسِ دِالْحَيِّمِ يَالُّولُكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صِدَّ الْهِرِيِّ الْبِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّج

> ۱۱) قرآن مجید، سورہ مائدہ آئیت ۳ رم) جامع شرندی جلداول میں ۱۱ ہواب البج

بهایفسل .

مرددر کے دائے سے الی کے۔ حفرت فنا ده رضى التوعنه فرات بي حبب الترفعالى في حضرت الراجم عليه السلام كوهم دبا والتدفعالى كى رحمت ان بهد مارے نبی صلی الله علیہ وسلم برا درم رختار بندے برم ) کہ لوگوں میں ج کا اعلان کریں نوا ب نے بیارا "اسے لوگو!اللہ تعالى ف ايك كربنا يا ي تونم ال كاج كروا ملزنوالى في ارك اوفرا إ. لیشنه کروا منافع که ند (۱) ایک منافع کے لئے ماضروں۔ كماكبا بكراس مرادموسم جى تجارت اور اخرت كا اجرب. اورجب بیمن بزرگوں نے بربات سنی تو فر ما بارب محبری فیم ان کی بخشنش موگئی اورا منزنمال کے ارتباد کرای۔

لدَّ نَعْدُنَ لَهُ مُورِيفِروران كم المُسْتَقِيمِ - وشيطان نه كها) من فروريفروران كم سبره داست ربعول کا

كنفيرس كهاكيا كداكس سے مكر كرمد كا راسترمراد ہے اس بریت بطان بیٹیا ہے تاكہ لوگوں لواس سے رد كے اور نی اگرم صلی انشدعلیبروسیم سفے فرمایا۔

مَنْ حَجُ الْبَيْتُ فَلَمُ يَزُفُثُ وَكَرْيُر جس منے بیت اسٹر شریب کا چے کیا اوراکس می نرتو مے جان کی بات کی اور دائناہ کیا تو وہ اپنے گنا ہوں سے يِّهْ مُنْ خَرَجَ مِنْ ذُنْنُ مِ لَيُوْمِ وَكُ اس طرح بامراکے کا جس طرح وہ بجیہ جسے اکس کی ال فے

لا تعبى حب مو)

شيطان الوم عرفر من حس قدر ذليل ، وانده موا ، خفيراورعفب ناكس واس الباكبي نبس وكمصا

نبی کریم صلی استرعلیہ وسلم نے برعبی فرا ! -مَا رُبِيُ ٱلشِّيطَاقُ فِي بَوْمَ اصْغَرَ وَلَا آدُحَرُولَا حُقْرُولَا آغَيْظَ مِذْهُ يَوْمَدُ عرفة (۵)

را، قرآن مجيد ، سورهُ جي آبت ٢٠ (٧) قرآن مجيد، سومهُ حج أيت ٨٨ (۱<del>۷) قرآن مج</del>يده سورهٔ اعرات أيت ۱۶ رم، صبح سلمبدادلم ومركتب الج (٥) الدرالنغورمداول من ٢١٨ تحت أيت استغفروالمر

اورب اس میے ہونا ہے کہ وہ رحمت کا نزول دیجھا ہے نیز الدتال براے برے گنا ہوں کومعات کردیا ہے ای بے کہا جانا ہے۔ اِنَّ مِنَ الذَّنْوَبِ ذَنْوَبًا كَ لِكَفِرْهَا اِلَّا لَكِي مِلْنَاهِ اِلْسِيْنِ وَمُونِ وَفُونِ عَرَفَات سے علیے ہی

، وروب بيرور () اس مدين كومفرت جعفر بن محدره في الله عنها نسف نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى طون منوب كمباسيم. بعن مقربن ال مكاشف ف ديجاكم مرفات بس شيطان لمعون الس كي سائن إب أدمى كى مورت بسيش كما كلا كم وہ دبلا بنا ہے زنگ زردہے ، گربان جنم ہے اورانس کی میٹے لول مونی ہے اس بزرگ نے بوجیا تو کبوں رویا ہے ؟ اس نے کہا اس بیے کہ حامی صغرات نجارت سے بغیراس کی طرف سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں انہوں نے توصرت استرتعالیٰ كائي فصدك بهد مجعة ورب كراندتعالى البس رسوانيس كرس كا-كسن بات يرعك بن مول البول سف إو فيا كن نيرا جسم كيول كمزور الساس في بواب ويا الليل راه من كلوروں كے بنصافى وج سے ، اكر سرسے راست مى بوت أو معے بم بات زیادہ پسندھی - انہوں نے پوچیا تیرار کک کیے بدل کی اس نے کہاعبادت پردگوں کی ایک دوسرے کی مدد کر نے کی ومبسے ، پوچھا نیری میھ کس طرح ٹوٹ کئی اکس نے کا اکس بے کہ بندہ کہنا سے اسے اللہ! بی تجرسے اچھے خاتے كاسوال لزا موں بن كہنا موں باست ا فورس بركب ابنے عمل برا زائے كا مجھے ورسے كما سےكيس بر بات معلوم نم م جائے رکرا نے عمل سر إترانا نہيں ما ہے بلدا مدنالی کی رحمت کی اميدركھنى عاہم ،

نی کرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرما یا ،

مَنْ حَرِجَ مِنْ بَيْتِ حُاجًا آوُمُعُتَى رُا فَمَاتَ ٱجُرِي لَذَاجُرُ الْعَبَاجِ الْمُنْتَيِرِ إلى يَوْمِ الْفِيَّا مَا وُرَمَنُ مَّاتَ فِي إِحْدَى الْحَرَمَيْنِ كَمُرْتِينَ صُلُولَمُ لِكُمُ لِكَاسَبُ وَثِيلُ لَسُادُ ثُمُ لِهِ الْجَنْنَةَ -

نى اكرم مىلى الدينيدوس لم سنف وا!:

جرشخص ابنے گرسے ج یا عره کی غرض سے نکلے اور مرماے تواسے فیاست تک جج وعمرہ کرستے والے كا اجرد با مآبارے كا اور جوشخص حربن طيبين بي سے ابد م م نزرمن بن انتقال رعائے تواسے نازوصاب کے لیے مش کی جا سے گا اور ندائس کا حساب ہوگا اور كهاما في كاجنت بي داخل موما -

> ١١) توت القلوب عددوم ص ١٢٠ كتب المج (٧) شعب الديمان علد وس م ، ٢ حديث ١٠٠٠ ، النن الكرى للبيني علد وص مهم كأب الج

مفبول ج ، دنیا اور ج کھے الس بن ہے ، سے بہتر

ع اور عره كرف وال الله تعالى كا وفرا دراس كى زبارت كرنى والعن اگرده الترنعالي سنع كجوانكس تووه عطاكرناسي اورتخنسن طلب كري تووه انس بخن ويباب اوراكر دعا مائيس تووه قبول كراس الركمي ک شفاعت کریں توان کی شفاعت بھول ہوتی ہے۔

واستحق اوگوں می سے سب سے بڑاک ہ گارہے تو عرفات مي كروا موا درمين الكرسك الثرن الل في ال كى مغفرت بنس فرائى -

اس بين الله تشرلف برسرون ايك سوميس دهمتي نازل ہوتی ہیں ان می سے سائھ طوات کرسنے والول مرك يدي يس نماز موصف والول اوريس مت الله سرلف ی زبارت کرنے والوں سکے لیے ہی۔

مت المنظرافية كاطوات ترت مصكياكروكيونكه بدان مسسيسب سيعزياده قدردمنزلت والاسحنين

حِجَةٌ مَبُرُوْرَةٌ خَيْرُينَ الدُّنيَا وَمَا فِيهُمَا وَحِجْتُ مَنْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَوَادُالِّهِ الْجَنْدُ لا بِالرَمْقُول جَ كَرِواجنت بي بي -ا ورني اكرم صلى الله عليه وسلم سف ارشا وفرما يا . الُعْجَاجُ وَالْعُمَّارُوفُدُ اللهِ عَزُوجِ لَ وَزُوْلُو وَإِنْ سَاءَلُوْهُ اعْطَاهُ مُ مُوالِثُ استعنى ولا عَفَى لَيْهِ هُرُوانٌ دُعُوا السنجنت كهمركان شفعنوا شَفِيعُوا - (۲)

ا كم مند عديث بن جوابل بت رضي الله تعالى عنم كے طربیقے سے مردى ہے ہوں ہے۔ أعظمة النَّاسِ ذَ نَبَّا مَنْ وَقَفَ بِعَرُفُ: فَطَّنَّ انَّ اللَّهَ نَعَالَىٰ لَمُ يَغُفِرُكُ-

صفرت ابن عباس رمنی او در منها نبی اکرم صلی او در علب وسلم سے روابت کرستے ہیں آپ سے فرایا ، يُنْزِلُ عَلَىٰ هٰذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ يَوْمِمِالُنُ وعِنْرُوْنَ رَجُعَةُ سِتَوْنَ بِلَطَّا لِمُنِبِينَ فارتغون للمكرلين وعشرون رملتا ظريت - رم) اور مربت شركف من س

إِسْتَكُثْرُوا مِنَ الْطُوَانِ بِالْبَيْرِ فَإِنْ لُ مِنُ اَجَلَ شِي نَجِهُ وَنَدُ فِي صُعْفِطَ

وال مسيح سلم طلدافل ص ٢٦ لم كت ب الح رم) سنن كبرى للبيتي جلده ص ٢٦٧ كتاب الج رس الفردوكس ما تورالخطاب جلدادل ص و ٢٥ صريت ١٢٥٢ ام) مجمع الزوائد علد سوم ١٩٢٧ تب الج

آوم قیامت کے دن اپنے امہائے اعمال میں اوکے اور تمبارے اعمال میں سے بیب سے زیادہ قابل رشک ہے۔

يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَآغَبُطِعَمَلٍ تَجْدُونَهُ-اس اید ج اور عمره کے شروع میں طواف سنحب رسنت اسبے اور ایک عام ب شرایت سے۔

جو تفن طوات کے سات میرنگے یاوں سرتگائے اسے ایک غلام ازاد کرنے کا فواب ہے گا۔ اور جوآدمی بارش میں طواف کے سات جار سگائے اس كالنشة كن المجش ديئ عالى ك.

مَنْ طَانَ ٱسْبُوعًا حَانِيًّا حَاسِرًا حَسَانَ لُهُ كَعِنْنِي رَفَهَ فِي وَمَنْ طِآفَ اسْبُوعًا فِي الْمُطَرِغُفِرُلُدُمَاسَكُنَ مِنْ ذَنْبِهِ -

ادر کما جا استرا الله تعالی جب عرفات میں کسی بندے کے گذا و بخت اسے تو جوشف اس ملکر مہنی ہے اس کے

ک وجی بخت دیا ہے۔

میرزگ نے فرایا کہ صب وفہ دنویں ذوالحجہ) کا دن جمعۃ المب رک کو اُجا سے نوتمام اہل عرفات کی بخشش ہوج<mark>اتی ہے۔</mark> اور بہ دن دنبوی ایام سے افضل ہے اور اسی دن نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دسے جہۃ الوداع ا حافر بایا اور اُکہ حالتِ <mark>دوت</mark> م تصحب برآیت ازل موتی رس

آج کے دن می نے تبارے بیے تبارے دین کو کمل كرديا اورنم برائي نمت كويواك اورتمار سي دين اسلام كويسندكيا-

اَلْيُوْمُ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَكَيْكُهُ نَعِنْتِي وَرَضِيْتُ نَكُمُ الْوِسُلَامَ

اہل تا ب نے کہا اگر بہ است ہم برنازل مونی تو ہم اکس دن کوعبد کا دن بنا دینے تو صرت عرفاروق رمنی اللہ عند نے فرایا بی گواسی دنیا موں کر برآیت دو ویدوں سے دن بعنی ایک عرفہ اور دو اس اجمعة المبارك سے دن بی اكرم صلی اللہ عليه وسلم بياس وقت نازل بولى جب آب عرفات بي وقوف فرار سے تھے۔

دسول اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم نے ب دعا مانگی ہے۔ ألَّهُ مَّا غُفِرُ لِلْحَاجِ وَلِعَنِ اسْتَغْفِرُكُ

اساللہ إ ج كرف والے كونجش دسے اور من كے ا

١١١ المستدك ملى كم عليرا ول ص امهم تن ب المجي المن سك

(۲) مسنداام احدين عنبل حلد۲ ص ۹۵ مروبات ابن عمرمنی انٹرعنها -

(٣) صبح بخارى عليم ص ٢٩٢ كتب التغيير

رم) فرأن مجير اسوره مائده آيت ٣

الد اج ج (۱)

وافعات بین منفول ہے کہ حضرت جلی بین ہوتی رحیا نٹر نے رسول اکرم صلی الشعلیہ دسے کی ج سے

اور فرا ایک بیں نے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کو خواب بیں دیجھا کپ نے مجدسے فرمایا سے ابن موفت اتم نے

میری طرف سے ج کئے ؟ بین نے عرض کیا جی ہاں ، فر مایا تم نے بیری طرف سے تبدیہ کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں ،

میری طرف سے ج کئے ؟ بین نے عرض کیا جی ہاں ، فر مایا تم نے بیری طرف سے تبدیہ کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں ،

میری طرف سے جو کئے ؟ بین نے عرض کیا جی ہاں ، فر مایا تم نے بیری طرف سے تبدیہ کہا ؟ بین سنے عرض کیا جی ہاں کہ کو لیا کہ نے بین فیا مست کے دن تمہاری طرف سے کھا یت کروں کا اور ایجی لوگر تھے ان سے ماقات کرتے ہیں وہ اونٹ بیریوارہ جوں کوسما ہوئے اور دوراز گوکٹ میریہ سوار حضرات سے مصافی کرتے ہیں اور جولوگ بیدل ہو نے ہیں ان سے مگلے ملتے ہیں۔

موار حضرات سے مصافی کرتے ہیں اور جولوگ بیدل ہو نے ہیں ان سے مگلے ملتے ہیں۔

حضرت من رحما دیدن فرایا جوادی رمضان الب رک سے بعد یا جہاد یا ج سے بعد انتقال کروائے وہ شہادت کا درجہ آیا ہے حضرت مرفارہ ن کا دوالج مرم ، درجہ آیا ہے حضرت مرفارہ ن کا دوالج مرم ، صغرادر رہیج الادل سے بیں دنوں میں ان کی بخت ش ہوتی ہے و

بررگوں سے طرافقے بی سے ہے کہ وہ مجابدی کورخصت کونے اورجا جیوں کا استقبال کرتے ہی ان کے

گنا ہوں سے الودہ مونے سے بیلے بیلے برکام کرنے ہیں۔

١١) المستدرك ملحاكم جلداول من ١٢٦ اول سناسك المج

تمیں معلوم ہے اس رات ہمارے در کا کیا کا ہے ؟ دومرے نے کہا نہیں اس نے کہا اللہ تعالی سنے ان تھر ہیں سے
ہرا یک کو ایک الکھ دسے دیئے فرمانے ہیں ہیں بدار موا تو مجھے اننی نوشی ہو ہو بیان سے باہر ہے ۔
ان ہی سے منفول ہے فرمانے ہیں ہیں نے ایک سال جج کیا حب ہیں مناسک جج کمل کر میکا توان ہوگوں سے
بارے ہی شفکر مواجن کا جج مقبول نہیں ہوگا میں نے عرض کیا اے امٹر ابی نے اپنا جج اوراکس کا نواب ان لوگوں کو
دے دیا جن کا جج مقبول نہیں ہوگا فرماتے ہیں بیر نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اس نے مجھے فرمایا ،
دے علی ا مجھر سفاوت کرتا ہے حالا ہو ہی سنے سفاوت اور شغیوں کو بیراکیا ، ہی سب سے زیادہ سفاوت کرتا ہوں اور تمام جمانوں والوں کی نسبت سفاوت وکرم کا زیادہ بی رکھتا ہوں ہی سنے ان
والا اور سب سے زیادہ بخشنے وال ہوں اور تمام جمانوں والوں کی نسبت سفاوت وکرم کا زیادہ بی رکھتا ہوں ہی سنے ان
تمام وگوں کو جن کا ج قبول نہیں کروں گا ان کے حوالے کردیا جن کا ج قبول کروں گا۔

# ببن الله تنرلف اور كم كرم كي نصبات

نبى اكرم صلى الدهليه وسلمست فرما إ . الدُّنَّالُ ف الس كرس ولاه فراياكر مرسال جهداد كادى إِنَّ اللَّهُ عُرْوَةً لَا تُعَدُّ وَعَدَّمَ دُا الْبِينَ السركاج كرسك الركم موجا نبن توافدتعال الهن وثو<sup>ل</sup> أَنْ يَحُدِّ مُ فِي كُلَّ سَنَةٍ شِنْمِائُةِ الْفُ ك ذريع إوراكرك كأاورزفيا مت مح ون الحبنة كَإِنْ نَفْصُوا ٱكْمَلَهُ مُدِّ اللهُ عَزُوحَ لَ مِنَ انٹر کو سلی لان کی ولئن کی طرح اٹھائے گا ورحن جن المَّلَةُ يُكَدِّ، وإنَّ الْكُعْبَةُ تَحْشَرُ الْعُرُونِي وكوں في الس كا ج كيا ويواس كيردون سے فط الْمَزُفُرِفُرُوكُلُّ مَنُ حَجَّهَا بَيْدَ لَنَّ موں کے اور اکس کے کرد چار نگارہے ہوں کے فتی کم مِاسْنَارِهَا يَسْعُونَ حَرُلَهَا حَثَى تَذُخُلُ وہ جنت بی داخل ہوگا ور وہ لوگ بھی اکس کے ساتھ الْجَنَّةَ وَيُلَّا خُلُونَ مَعَهَا۔ دافل ہوں سکے۔

بے تک مجراسود حنت سکے یا قوتوں سے ایک یا قوت سے اور وہ نیا مت کے دن اس طرح اٹھا یا جائے گا کاس کی دوا تھیں اور ایک زبان ہوگ جس سکے ذریعے اكب مديث تغريب سهر : رِنَّ الْحَجَرَالْ الْسُودَيَا فَرُنَّهُ مِنْ يَوَاقِيْتِ الْجَنَّةُ وَاكَّهُ بِمُبْعَثُ بِيُومَ الْفِيَامُ فِي لِكُ

الْجَنَةِ وَإِنَّهُ بِمُعِدُ الْمُعَالَى مُنْ الْمِثَامَةِ لَهُ عَلَيْهَا لِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِع

وہ کلم کرنے کا ور ہرائس شخص سکے بیے گوائی دسے گا جس نے اسے حق وصلاقت کے ساتھ بوسہ دیا۔ اِسْتَعْمَهُ بِحَتِّ وَصِدُقَ (١)

نبی اکرم صلی انٹر علبہ وسلم مجراسود کو بہت نریاوہ بوسہ دیا کرتے نظھے ۔ ۱۲) ایک روایت بیں ہے کہ نبی کریم ملی انٹر علبہ وسلم نے اس پرسی ہو کیا ۔ (۲) اوراکب اپنی اونٹی پر طواف کرنے موسے اپنے عصام بارک کا مرفوا ہوا کنارہ اس پرر کھ دیتے اور کھیر اس کما ہے کولوسہ دیتے رم)

صرت عمرف روق رض المترعن المسال المراصل المراصل و دباي بر فرايا بي شك بي جانباً مون كرات هر بي المراصل و دبيجا الموتاك أب ست تجعيه برسرد باتو مي هي عمر بحصي بوسه و دبيا الإلى المرافع المرتفى المرتفى

معزت من بعری رحم اللہ سے موہ ہے کہ کر بکریہ میں ایک دن کا روزہ ایک لاکھ روزوں مے برابرہے ایک درهم کا مدقع ایک لاکھ درهموں کے برابرہے ای طرح مرتکی ایک لاکھ کے برابرہے اور کہا گیا ہے کہ سات طواف (کل انجاس چکر) ایک عمرے کے برابرہی اور نین عرسے ایک جج کے بلابرہیں ۔

> (۱) جامع ترندی عبداول ص ۱۸ ابواب کی (۱) مین مسلم عبداول ص ۱۸ کتب الج (۲) المستندک دلی کم عبداول ۵۵ م کتب المن سک -(۲) مین مسلم عبداول ص ۱۳ کتب البی (۵) المستندرک ملی کم عبداول ص ۵۰ کتب المناسک -

ایک صح مدرث بی ہے۔ عُمُرَةٌ فِي رَمَعَنَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي (١)

نى اكرم مىلى الدعليدو للم في فوايا: الْمَا اَدَّلُ مِنْ تَنْشَقَّ عَنْ الْوُرُعِثِ ثَنْدَ اَيْنَ اَهُلَ الْبَعْنِعُ ذَيْ مُشَكِّرُونَ مَعِى مُسُمَّدً اَيْنُ اَهُ لَكَ الْبَعْنِعُ ذَيْ مُشْرَوِنَ مَعِى مُسُمَّدً الْتَحَرَّمَيْنِ - (٢)

الم وديث شريف بن مي: إِنَّ ادْمَصَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ لَمَّا فَعَى جب اَدَمِ عليه السَّ مَنَاسِكَ دُلِفَيْتُهُ الْمُدَوِيَكُ ثِنَا فَعَفَ الْوُاسِيَةِ السَّلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بَرَّحَ يَجُكَ بَا اُدَمُ لَغَذْ حَجَجُ نَا هَدَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ

رِنَّ اللهُ عَنَّ وَعَلَّ يَنْظُرُ فِي كُلِّ لَيْكَةٍ إِلَى اَهُلُ الْكَوْرِمِ اللهُ عَنَّ الْعُلُ الْحَرَمِ اللهُ وَاللهُ الْمُكُلُ الْحَرَمِ الْحُلُ الْحَرَمُ اللهُ الْحَرَمُ اللهُ الْحَرَمُ اللهُ الْحَرَمُ اللهُ اللهُ الْحَرَمُ اللهُ ال

امل

ماہ رمضان المبارک بی عمرہ کرنا میرسے سانھ رصنور علیہ السلام سے سانھ) جج کی طرح ہے۔

سب سے بہلے مبرے لیے زبن چیٹے گئی بھر بونت البقیع والوں کے باس جاوس کا تروہ میرے ساخدا تھیں گے بھر میں اہل کمر میں اللہ میں

جب أدم عليه السلام نے مناسک ج کمل كربے نوفر توں نے ان سے مان ان كركے كہا سے آدم عليه السلام آب كا ج مقبول مواہم نے آب سے دوم را رسال ميلے اس كھركا ج كيا -

الله تفالی مردات زمین والوں کی طوف نظر فر آیا ہے توسب سے پہلے بی کی طوف نظر فر قائے ہے وہ حرم والے میں اور حرم والوں میں سے سب سے پہلے سی موام والوں کی طوف نظر فر آیا ہے توجے طواف کرنے ہوئے دیجھتا ہے اے بخش دیتا ہے اور حب کو کمبتر اللہ کی طرف کرنے کے موے مخش دیتا ہے اور حب کو کمبتر اللہ کی طرف کرنے کئے موے کھطاد کھنا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔

(۱) المت مدك المائم جداول من ، هم كناب المناسك.
(۱) المستدك المحائم جدا من ۱۲ م كتب التغيير (۱) فوت الغلوب جدامن ۱۲ كناب الحج (۱) قوت الغلوب جلام من ۱۲ كتاب الحج -

کی ول کوکشف ہوتو ہو فرانے ہیں ہیں سفے دیجیا کہ مام وا دیوں سے کشاوہ مقابات جربرہ میا وان کومبید کررہے ہیں اورعبادان، جدہ کوسبیدہ کررہا ہے اور کہا جا آ ہے کہ حب بک ابدال بین سے ایک شخص اس کو کا طوان نا کر سے اون کا سور رج عزوب نہیں ہوتا اور است فرطلوع نہیں ہوتی جب بک و تا دیں سے کوئ اس کا طوان نا کر سے اور بیا سے سے کوئ اس کا طوان نا کر سے اور بیات اس وقت ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگ ہو گئے تو کو بھر سات سال ان کہ دیسے افران ان تک نا دیکھیں سے اور بہ بات اس وقت ہوگی جب سات سال ان کہ دیسے اور بہ بات اس وقت ہوگی جب سات سال ان کہ دیکھیں سے اور بہ بات اس وقت ہوگا جو اس کا اور مصاحف ہیں ہے اور بہ بات اس کو تو کو بیا ہو گئے ہوں گئے اور سے نا لا جائے گا تواسس کا ایک کارہ ہی باد نہیں رہے گا جر لوگ ان بار کو دول سے نا لا جائے گا تواسس کا ایک کارہ ہو تا ہے۔ اس وقت نہیں ہو گئے اس وقت نہیں ہوگی جیسے عودت سے ہاں بچہ بہا ہونے کی افریس سے کا وقت ہوتا ہے۔

ابک وریت اسرافیت میں سے :

إِسْتُكُنِّرُوْا مِنَ اَنظُواْتِ إِلهُ ذَا الْبَيْتِ تَبْكَ إِنَّ يُرْفَحُ نَفَدُ هُدِم مَثَرَتَ بُنِ وَبُرُفَحُ فِي النَّا لِنَّةِ - الله فِي النَّا لِنَّةِ - الله

اس بیت الله منزلین کے اٹھائے جانے سے پہنے ال کا بہت طواف کروپر دوم ننبرگرایا گیا اور تنبری مزنبہ اٹھایا جائے گا۔

اور صفرت على المرتفى رضى الترعيز سے مروى سے وہ نبى اكرم صلى الله عليروك لم سے روابت كرنتے بي كرا متر تفاسل

معفرايا :-

یں جب دنیا کوختم کرنے کا ارادہ کروں گا تو اسپنے گر سے ابتدا کروں گا ہیں اسے ہے آباد کرسے بھرانس سے بعد دنیا کوختم کر دوں گا۔ مكم مكرمه (المدتعالى السسكى حفاظت في مائي بين عمراني في في المائي السب كى حفاظت في مائي بين عمراني في في المائي السب كالمرم بين عمراني ندين كالم مائي وجرائي وجرائي على مرم بين عمراني ندين كالم

(۱) المستندك للحاكم جلداقل س امهم كاب المناسك
 (۲) قوت انتلوب حليدا ص ۱۲۱ ، ۱۲۳ كتاب الجج

١- وإلى عُمِرِتْ سے إِنَّا جانے اورمبن الدُّنشرليبَ سے انس پيلاہونے كا يؤن ہوكبؤكربربان بعن ادَّنات احرام کے سلسلے بن دل کی حرارت کومٹا دیتی ہے اسی مصصرت عرفاروق رصی اللہ عنہ حاجوں کو جے سکے بعد مارتے تھے اور فرانے اسيمين والوا مين كوماور ، اسعابل نشام إشام كالموت ما وُ اسع واقيوا عراق كى طون ها وُ إوراسي بيه صفرت عمر فاردق رضی المدعندسانے لوگوں کوزبادہ طواف کرسنے سے رو کئے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا مجھے درسے کرکمبی لوگوں کو بہت المدفران

١- وإلى سے علامون كى وجرسے دوارہ أے كا نفوق بدا بتوائے كيونكوالد تعالى ف كعبة الله لوطف اورا من ک جگر مناباہے بینی وہ اسس کی طرحت باربارا ئیں اور اپنی حاجت کو اس سے پوری نہ کرسکیں یعن علا وکوام نے فراباکہ تم ابنے شرب بواور تمهارا دل كم كرم كامشتاق بواوراكس كوست لكا بوا سو فويد بات تمهارے بيت اس بات سے بتر جا تم الس (كم كمرمه) من موا وراكس سے أكما جا وا ور تمها را دل كسى دوكسرے شهرين مو-

بین بزرگوں نے فرایا کننے ہی لوگ خراسان میں اورطوات کرنے والوں کی نسبت وہ اکس گھر کے زیادہ فرسیاں -اوركها جانا ہے كر الله تعالى كے كي بندے ايسے بن كركبة شريف الله تعالى كا فرب حاصل كرنے كے ليے ان بعروں كا لواٹ

٣ - اكس خوت سے روبان تھے زانا ہے ندیدہ ہے ) كركس كناه اور خطا ول كا ارتكاب نرم عائے اور يربب خطرناك ہے اور اکسن بات کے لائن سبے کہ اس مقام کا کشرافت کے باعث بہنتی الٹرنوال کے عضب کانشا نہیے۔

حزت دمبيب بن ورد كى رحمه الله سے منقول مے فراتے من بس ايك رات عليم بن غاز بر هر را تھا نومي نے كعبته الله ادرائس کے بردوں کے درسان سے کل مسنا کہ اسے جبریل امیرے گرد طواف کرنے والے جو دینوی با تیں سوچے اور بغود ب موده باتب كرنے بن نوب الله تعالى سے اور بيرتم سے اس كى شكاب كرناموں اگروه اس سے بازن ا سے آو من الدى الكوائى ول كاكرميرا مرتفيراكس بيال برعلا جلك كالجبال سي است نوط كرا باكيا تحا-

مضرت عبداللرب منعود رضی الله عندفر ماتے میں کم کرمر سکے عدادہ کوئی ایسا شرنیس جہاں بندے سے عمل کے بغیر

محن نیت برموافدہ ہوا در انہوں نے برایت بڑھی۔

اور جوادی اس ننهیں زیادتی کرتے ہوئے لے دین وَمَنْ تُبِرُدُ وَيْهُ مِالْحَادِ بِظُلُونُ لِانْتُ كالاده كرسے توسم اسے دروناك عذاب جكمائس كے۔ مِنْ عَذَابٍ ٱلِبُعِدِ دا)

بعن عن الدسے بربر سزا مے گی - اور کہا جآ اے کر نیکسوں کی طرح یہاں گنا ہوں کی سزا میں بھی اضافہ ہوا ہے

بالنيد توالد نالى كى بهترين زبى سے اور جھے الد نوال كى بهترين زبى سے اور اگر تھے يمال كى بهترين دبين مياں سے نوبالا - سے جانا ويس مياں سے نوبالا -

إِنَّكَ لَخَيُرُارَضِ اللهِ عَزَّرَجَكَ وَاَجَبِّ وَاَجَبِّ وَالْجَبِّ وَالْجَبِّ وَالْجَبِثُ لِلْهُ وَالْجَبِثُ لِللهِ إِلَى اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ

الساكيون نهي بوكا حب كرسيت الدُرن رايت كود كجفنا عبادت سے اورانس بين تيكيال کئ كُنا برُح حالى ،بي جبياكه مم ف ذكر كيا سے -

## تمام ننبرول برمدينه طيبه كي فضيلت

كركردرك بعد مدين طبيب افضل كوئى زين نهي السل كالشهري عبى اعمال كانواب طرح جآيا ہے۔ نبى اكرم صلى الله وسلم نے فرا) :

مَا رَمِ مَى مَرْسِرُ وَمَمَ مَصَرَى بِهِ الْمُعَالَمُ مِنْ اللهِ عَلَى مَرِ مِنْ اللهِ مَا رَمْسِرُ وَالْمِكَ صَلَاةً فِي مُسَعِدِي مَدَذَا خَبْرُ مِنَ الْمُعَالَمَ مِن اللهِ مَا المُعَارِمِ اللهِ مَا المُعَارِمِ اللهِ م صَلاً فِي نِيمًا سِمَا مُ الْدَالْمَسْعِيدِ الْعُمَّامُ مِن علاوه وبمرامِدى اللهِ مزارِ عازوں سے بمرتے ۔

ای طرح مدبه طبیب بی کیا جانا والدسرعل ایک مزار کے رار ہے مدینہ طبیبر کے بعد مبت المفدس سے اس میں ایک نماز

دا) سنن ابن اب من ۱۲۱ باب فضل كمند (۱) مجع مسلم جلماؤل س ١٢٨ كتاب الج

حرام کے علاوہ یا نج سونما زوں کے برابرہے اور باقی اعمال کا بھی ہی حکم ہے۔ حفرت ابن عبائس رض الله عنهاسي مروى مينى اكرم صلى الشرعليه وستم ت ومايا مسجد مربنہ (مسجد نبوی) کی ایک نماز دس مزارتمازوں کے صَلَاةً فِي مُسَمِّدِ الْمُدِينَةِ بِعَشْرَة رَادَونِ برارسي معافظي سابك نمازابك مزارا ورسعدهرام صَلَامٌ وَصَلَوَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْوَقْطَى كى ايك نماز ايك لاكه نمازوں كے بوار ہے۔ بالُفِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي الْسَجِدِ الْعَزَامِ بِعِاثُةِ ٱلْفِ صَلَاةِ نبى اكرم صلى الشرعليدوك عرف في مالي عننغس ت مربزطيب كالخنى اور تندت برصركما بي مَنْ صَنَبُرِعَلَىٰ سَرِّنَدَنِهَا وَلَا وَا يَهَا كُنْتُ نیام*ت کے د*ن اس کی سفارش کوں گا۔ كَدْشَ فِيْعَا كِرُمَ الْقِيامَةِ رِمِ) نبررول اكرم صلى الدماييوسلمن فراي، بخشخص مدمبة طبسبين فريت موسكنا مؤثو استع وبال فوت مَنِ اسْتَطَاعَ أَنُ يُمُونَ بِالْمُرِدُ بِينَاتِهِ موا جاسية كيون كروشفس عي وبان فوت سر كاس قيا فَلُمُتُ فَإِنَّهُ لَنُ تَمْثُونَتَ بِهَا أَحَدًا لَّا

کُنْتُ کُ شَوْنِیعًا کِنُومَ الْفِیَا مَدِّ-(۳) کے دن اس کی شفاعت کردں گا۔ ان بین منفامات کے بعد تمام مقامات برا رہیں سوائے اسلامی سرحدوں کے ،کیوں کہ وہاں اپنے وطن کی حفا طت کے لیے تیام لیے تیام کرنے میں بہت زیادہ نضیارت ہے ۔

اسی بیے بی اکرم صلی المرعلبہ وسلم نے فرایا:

تو نیف الدر حال الآ الی فکا کے اسلم حدید میں مساور کے علاوہ رکسی مسید کی طون زبادہ تواب

المستجدد المحدام و مشیم دی طف اکا کھیٹے دیا ہے مسید اور سی اقطی ۔

الگ قصلی (۲)

بعن علاد نے اس مدیث سے استدال کرنے ہوئے منزک مفانت اور علام کرام واولیا مرام سے مزارات

۱۱) سن تابن اجرم ۱۰۷ کتاب العلاة ۱۷) صحیح سلم جلداول م ۲۴ کتاب البج

وع) سنن ابن ماجرص ٢٣١٧ الواب المناسك

<sup>(</sup>١) مسنن ابن اجرس ١٠٠٧ كناب الصلواة

ئ زبارتوں سے بیے سفر کرنے سے منع کیا ہے ابکن میر سے نبال ہی بیربات اس طرح نہیں بلکہ زبارت کا توحکہ دیا گیا ہے بنی اکر صلی النز علیہ وسلم نے فرابا : مُنْتُ نَجَدُّتُ لَجَدُّوْ مُنْ فِرِیَا کُرِیِّ الْفَنُوْ وَفِیْقَا مِی نَہِیں زبارت قبورسے رد کا کرنا تھا ہیں واب ازبار وَلَا نَتُوْدُولُواْ هُ حُرِدًا (۱)

کرد لیکن نامنا سب گفتگونہ کرور

برهدین مساجد معبارسے بن آئی ہے (۱۲) در مقابات مفد سواس منی بن نہیں بن کیوں کہ ان بن مساجد کے علاوہ تمام مساجد رفواب کے اعتبارسے) برابر بن - اور شہری مسجد ہوتی ہے ابدا کسی دوسے رئی ہوتی ہوتی ہے جوانیں مطلب نہیں لیکن مقابات مقد سرا بک جیسے نہیں ہیں ۔ بلکہ ان کی زبارت کی برکت ان درجات کے مطابق ہوتی ہے جوانیں الشرفعال کے بان حاصل ہیں ہاں اگر کسی جگہ سجد نہ ہولواس شہر کی طرف جانا جس میں مسجد ہے جائزہ ہے ، اور الرجا ہے تو کمل طور بریاس کی طرف منتقل ہوجائے ، چرم محصوصلی نہیں کہ برمنکر انبیا و کرام مندا محدث ابراہم ، محذت موسی تعزیت محیلی اس سے بی کو کرنا تو بہت محال ہے نو محیلی اور دیگر ابنیا و کرام علیہ السلام کے مزادات کی طرف جائے سے جبی اس مدی بین ہیں ہو ۔ بہت بہت تواولیا وکرام علی و اور صلی و غطام کے مزادات بھی اس مدی بین ہیں ۔ بہتا ہے بات بعید نہیں کہ ان کی حیات محمد بھی سورے کے اغراض ہیں سے موج جیسے علاو کرام کی زندگی ہیں ان کی زبارت سے بیسے اپنا مقصود ہوتا ہے ۔ طرف سفر کے اغراض ہیں ہے ہو اس منتی ہیں ہو ہے ہو سے علاو کرام کی زندگی ہیں ان کی زبارت سے بیسے سورکے نا مقصود ہوتا ہے ۔ جبات میں منام کہ طوب سے وطن ہیں تھی ہے ہو اس میں تھی ہے ہوں کہ استفادہ مطلوب منام و توابیت کھر بیس سے جبات کی منام کے خواب ہو جسے میں اس میں تو بیا کہ استفادہ مطلوب منام وقوا ہے کھر بیس سے جبات کی منام کی تعریب کہ اپنے وطن ہیں تھی ہے ہیں سامتی ہو ۔ بیس سامتی ہو ۔ بیس سامتی ہو ۔ بیس سامتی ہو ۔ بیس سامتی ہو ۔

اگروطن مِن محفوظ منہ موتوابسی مبکہ نلاکش کرسے جائ اسے کوئی نہانیا ہو اس کا دہن نربادہ معفوظ رہیے ول فاغ رہے اور عبادت میں آسانی ہو۔ اکس سے لیے ابسی مبکرسب سے افسال ہے۔

بنى اكرم صلى الشرعليه وسنم نع فرما! :

تمام شہر، الله نعالی کے شہر بیں اور تمام مخلوق اکس سے بندسے بی تم حب جگد اسانی دیجھو وہاں کھر جا وم ٱلْبُلَادُ بِلَادُ اللهِ عَنْ وَعِلَى وَالْحَلْقُ عِبَادُهُ فَا يُ مَوْضِعِ رَايْتَهُ فِيهُ وِوْفاً

١١) سن ابي دادُد علد ٢من ١٠٥ كتب الجنائز

<sup>(</sup>۱) بیاں استنشاء مساجد سے ہوری بینی فائشد الرحال الی مساجد الا الی کمند مساجد مطلب یہ ہے کہ ان بین مشاجد کے علادہ تمام ماجد بین تواب برابر ہے لہذا اسس نبیت سے نہاؤ محض کی سجد کی نربارٹ یا بزرگان دین کے مزارات سے منع نہیں کیا گیا ان لوگ کو اپنے غلط عفیہ سے سے تو میکرنی چاہیئے جر کہنے میں کہ سے نبوی کے اوا دے سے جائیں حضور علیہ السام کے معمنہ مطہرہ کی نبیت سے نہائیں العبا وابلہ ۱۷ مزادوی۔

اوراتدتعال کی محدوثنا کرو-

جس اُدنی کوئسی چنریں برکت دی مبائے تووہ اسے اِنتہار کئے رکھے اور حب شخص کی روزی کسی چنریں کردی کئی تووہ اکس سے دوسری طرف منتقل نہ ہوجب مک وہ ازدینہ معاش خورنہ بدل جائے۔ فَاقِهُ وَاَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى (١)

اي مديث مشرك بي ہے مَنْ بُورِكَ لَهُ فِيْ شَنَيْءٍ فَلْيكُورُمُ وُمَنَ جُعِلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي شَنَيْءٍ فَلْيكُورُمُ وَمَنَ جُعِلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي شَنَىءٍ فَكَوَ بَيْنَقَوْلُ لُهُ وَمَنَ عَنْ مَعْ مَعْ فَكَوَ بَيْنَقَوْلُ لُهُ وَمَنَ عَنْ مَعْ مَعْ فَكَوَ بَيْنَقَوْلُ لُهُ وَمَنْ عَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقَوْلُ لُهُ وَمَنْ عَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقُولُ لُهُ وَمَنْ عَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقُولُ لَهُ وَمَنْ عَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقُولُ لَهُ وَمَنْ عَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقُولُ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ مَعْ فَكُو بَيْنَقُولُ لَهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ لَهُ مُنْ مَنْ فَعَلَى مُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ لَهُ مَنْ مُعْلَى مُواللّهُ وَمُنْ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ لَهُ مِنْ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ لَهُ مَنْ مُعْلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

(4)

مضرت الدنيم فروائع مي في من في حضرت سفيان أورى رعمه الله كو ديجها النول سف البي تقبل البين كاند سف برد كلى المول في المربوسة من المربوسة المربوسة المربوسة من المربوسة من المربوسة المربولة المربوبة الم

<sup>(</sup>١) متدام احمد ب عنبل عبد اول عن ١٧٦ مرويات زبيرين عوام رضي الملعند

١٦) كن ابن اجرس ١٥١ ابواب التجارة

دوسری فصل ،

#### سل، تج کی شرائط،اس کے ارکائی داجبا محصت ادر منوعا

ور المحرار میں اور قربی کے میں میں اور الکہ جیوا ہوتواں کا دلی اس کی طون سے ہوتا ہے اور الکہ جیوا ہوتواں کا دلی اس کی طون سے بیت کرے اور اسے وہ نمام کام کروائے جوج بیں کئے جائے ہیں بعنی طوات اور سعی وغیرہ، — جی کا وقت تنوال ، ذی فعدہ اور فرالمج کے نوون ہیں اور قربانی کے والے جائے ہیں بعنی طوات اور سعی وغیرہ، ورج کا اور اللہ المواج برک کا دقت ہے نوجس نے اس مرت کے علاوہ جی کا احرام با مذھا فروع مرہ ہوگا اور عمرے کا وقت پوراسال ہے لیکن جو شخص منی کے دنوں میں جے کے احکام کا بابند مہوا سے بورے کا احرام با مذھا نہیں باندھنا جا ہے کیوں کہ وہ منی کے من سک کی اوائیگ میں شغولیت کی وجہ سے عمرے کے فعال اور امہیں کرسے گا۔ نہیں باندھنا جا ہے کیوں کہ وہ منی کے من سک کی اوائیگ میں شغولیت کی وجہ سے عمرے کے فعال اور امہیں کرسے گا۔ حجے اسدم کے دنوع کے بے بانچ من الکھ میں اسدم ، اگرادی ، بالمغ مہونا عقل اور وزفت ۔

ع وقوب عرفات كانام ب اوران برصرت المديرى لازم بوكى -

ربعنی کونا می کادم درندم ) لازم نهرگا) عمرے کے بلے عبی بہت الطابی البتہ الس بی وقت شرط نہیں۔
اکراد مانع ادمی کی طوف سے نفلی حج کے وقوع کے بیے کترط بہتے کہ وہ فون حج سے فارغ موج کا ہو کہوں کہ فرض حج مقدم ہے چیراس حج کی قضائے جے حالت وقوت بی فاسد کی چیز ندر کا چے چیرود کرے کی نیابت بی حج کرنا اور اس کے بعد نفلی حج ہے ، برتر تبیب صروری ہے اور حج اسی ترتب سے واقع مو کا اگر چر اس کے فلاف نیٹ کرے ۔
صبح فرض موسے کی نفر الگط بانچ بیں بالغ مونا، مسلمان ہونا، عافل مونا اور طاقت رکھنا.

جس آدی برفن ع لازم موتوالس برفرض عرومی لازم موجا با ب دا حناف کے نزدیک عروفرض میں ہوتا بلکہ وہ سنت سے حبب کک خود اپنے اور پرلازم نرکرسے ۱۲ سزاروی ) جوشفس کم کرر میں زبا رت یا تجارت کی نبت سے داخل ہو اور نکر اب بھنے والان مونوایک نول کے مطابق اس براحوام لازم ہے عیردہ عرویا جے کے عمل کے ذریعے اسس سے بابرا مے۔

اسنطاعت کی دونسی بن ایک نوخود می کرنے کے حوالے سے ہے اور براس کے کئی اسباب بن اوروہ با تو اسس کی فات سے متعلق ہے بنی وہ تندرست سویا داستے سے متعلق بن کر اکسند مرسبر اور ا من والا ہونہ توسمندری خطاہ سویڈ ظالم دشمن مو۔ اور مال سے متعلق استطاعت برہے کہ جانے اور والب وطن دستے تک کے اخراجات اس کے باس

ہوں چا ہے اس کے اہل وعیال سوں بان ۔ کیوں کہ وطن کو چھوٹرنا ناکوارم ڈیا ہے۔ اوروہ اکس دوران ان توگوں کو عم تفقہ دینے کی طاقت ہوجن کانفقہ اکس کے ذمر سے فرض کے اوائیگی سے بے بھی اس کے باس مال موسواری یا اس کے كائے برفادر موكا وہ بوباسوارى مواكروہ اكس برفھرسكا بكودوكسرى قسم ابا بہج آدى كى استطاعت سے تواكسسى استطا برسے کروہ اپنے مال سے دوسر سے تنف کو چر پھیج سکے بینی ایسے تنفس کو چے بر بھیجنے کی طاقت رکھتا ہوجو اپنے زمن چ سے فارغ میر چیکا موا ورکس قیم میں جانے کے لیے سواری کا فرچ کافی ہے اگر ایا بیج آدمی کا بیٹیا باب کی فدرست کے یے نیار سم جائے تووہ استطاعت والاستمار سوگا وراگر شیا سے ال دسے دسے توب استطاعت نہوگی۔ كيول كربين كے سائد فدمت كرنا سيئے كى سعاوت وعزت ہے حب كرا بنا مال خرچ كرناباب براحمان كرنا ہے . اورش شخف كواك شطاعت حاصل مهواكس مرج لازم موجاً باسبعه اوراست باخبر كاجي حتى عاصل مبع بيكن اس بي خلو ہے اوراگر اخری عربی جی کرے تو اس سے فرض سا قط سوجا کے گا در اگر جی کرنے سے پہلے مرجائے تو ترکب چ کی وجہ سے اللہ نعالی سے مالت گذاہ میں مانعات کرسے کا -اوراب اس کے نزکہ سے جم مو کا اگر میروہ وصبت کر سے نم مائے جس طرح اس کے دوسرے قرمن ا داکئے جانے ہی اور اگروہ کسی سال جمیر فاور ہوا اور لوگوں سے سا تھندگیا اور اکس کا ال اس سال بلاک موگ جب کرائی کا وکول نے جے بنیں کیا تھا تو الٹرنوالی سے اس طرح ملاقات کرے گا کراس سے ذر جج نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی طافت کے باوجود جے نہ کرسے اور مرجائے اور انڈ تعالی کے ہاں اس کا معامد نہاہت سخت ہے، حفرت عرفاروق رض الله تعالى عندين فرمايا،

"بین نے ارادہ کیا ہے کہ بی مختلف شہروں میں رو ہاں سے امراد کی مکھ دوں کہ بھتخص جج کی طاقت رکھنے کے باو بود جج نہیں کرنا اسس برجز بہ رغیر سلوں سے لی جا نے والی رقم ) نافذ کردو اور اور محتل مختلف مخت

اوران حفرات میں بعض سے پیڑوی نے طافت کے با وجود ج نہیں کہا اور مرکبا توانبول نے اکس کی نماز دنازہ نہیں پڑھی ۔ حفرت ابن عباس رمنی الٹرعنہما فر مایا کرنے تھے « جوشنص لوں مرعبائے کم اس نے زکواۃ نہیں دی اور نہ جج کیا تو دنیا ہیں لوٹنے کا سوال کرسے گا۔ ابب نے الٹرتھا لی کا ارشا دگرامی پڑھا۔

ا، گویا کپ نے بنا یا کہ ما تت سے با وجود جے نہ کرنے والے نخس اور اہل آب یں کوئی فرق نیں جس طرح صفوعلیہ السام نے بھی فرایا کہ جواکھی ما قت سے با وجود جے نیں کرنا تو امٹر تعالی کواس بات کی پرواہ نیس کروہ بھودی ہوکرمرسے یا عبدائی ہوکر اللے نزاروی -

اس مرسارب مجع وابس بھیج دے اکریں الس مال بس بو تحواراً بابول ، اجھے اعمال كرو- رِّتِ الْرِجِينُونِ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا

انہوں نے فرایاکہ الس سے جم مرادسے۔

ار کان جے اللہ امرام (۲) طوات (۳) اس رطوات) کے بیدسی (م) وقوت عرفات اور اکس کے بعد (۵) مرفیدوانا اب تول مے مطابق بر رسرمنٹروانا) بھی ارکان بین شائل ہے۔ عرو کے ارکان بھی ہی بی صرف وفوف عرفات ان بین شائل

نسب (۲) وه واجات من مكره جان كى وجرسے دم الرم أباب وه يعرب -

مبقات سے ربااکس سے بیلے ہی) احرام با ندھنا۔ بوشفن اکس واجب کو چور دسے اور میقات کے مقام ہے اندرجا جائے اس برایک بری لازم ہے جرات کو کنکریاں مارٹا اورائس سے جیورشنے برایک فول محےمطابن دم اقربانی واجب معسورج غروب موسف تك عرفات بن تفيزا، مزداف بن دات كزارنا، جرمنى بن دات كزارنا اورطوات وداع كرناجي واجب ہے یہ اُخری چاررہ جائیں نوایک قول سے مطابق دم دے کر نقصان کو لوراکی جاسکتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق ان صور تولى بى دام منعبسه

عج کی افسام افراد سے اور دہ افضل ہے رمی

ده بر کرد سے مرت ج کے سے فارغ برجائے توج مسے باہر جدا جانے اورا حرام باندھ کر عرہ کرسے ، عروك احام كم بيول كابرين تقام حوالزم ، بجر نفيم اوراكس ك بعد عديد بير ج اوراد كرف دل يرفر بانى

دور واطرافیز جے فران ہے بین ج اور عره کو جع کرتے ہوئے اول علیہ محے،

(١) قرآن مجيد سورة مومنول آيت ٩٩

<sup>(</sup>٧) اطان ك نزديك احرام منزط م جب كه وقون عرفات اورطوان زيارت ج ك دو فرض من ١١ مزاردى -(١١) احنات مح نرديم ورال افضل م يونك ج افراد كى طرح اس أبي هي شقت زباده م اور هر ايك سفرس دوفا لدب ماصل موننے ہی بعنی عرو بھی اور چے بھی ۱۲ سزاروی -

جب وہ ونون عرفات سے پہلے طواف اور سی کرے تواکس کی سی دونوں عبارتوں کی طرف سے شمار ہوگا ۔ (۱)

ایکن طواف شمار نہیں ہوگا کیونکر جج سے بیے فرض طواف کی تشرط بہ ہے کہ وہ وفؤت عرفات کے بعد ہو، قارن (فارن والے) پر مکری کی فربانی واحب ہے ابنتہ وہ کی ہونو کم چھی لازم ہنیں کیونکہ اکس سنے اپنی میقات کو نہیں جھیورالا اس سکنے کم اکس کی میقات کم مکرمہ ہے۔

ج کی نیری قسم تمنع ہے وہ برکر مینفات سے عرو کے احرام کے ساتھ اندرعبائے اور عرو کرنے کے بعد) احرام کے بغیر کم کر درمیں رہے اور ج کے وقت تک منوعاتِ احرام سے نفع اٹھائے پھر ج کا احرام باندھے اور متمنع کے لیے رینے رین ٹی مد

يا سي مشراكط من -

ا۔ وہ سی جوام کے باس رہنے والار حاصر نہ ہو) اس سے وہ مسافت مراد ہے جس بی نماز کی قصر نہیں ہوتی دینی سفر کی مسافت سے کم موتو وہ تمتع نہیں کرسکنا)

۲- عره کو ج سے مقدم کرے۔

٧- عرو، هي كعمينول بن مو-

٢- دائس دوران) عج كاامرام باندهنے كے ليے عج كى ميقات يااس كے بارس فت كى طوف ناكے۔

٥- اس كا حج اورعمره أبك مي شخص كى طوف سع سمول -

حب برادصان بائے جائی نووہ متنے ہوگا اور اکسی برقر بانی لازم ہوگ اگر قر بانی کے بلے جانور نہ پائے تو دوم نحرے پہلے جسکے دنوں میں بین روز سے مصے الگ الگ رسطے با ماکر دو نوں طرح اختبار ہے ۔ اور سات روز سے وطن والیں اکر رکھے اور گھر تو شتے کہ تین روز سے نہیں رکھے نواب دیں روز سے رکھے جا ہے بنفرق طور پر رسطے با ملا کر - قرآن اور تمنع کی قر بانی ایک جبیں ہے دان میں سے افضل، عج افراد ہے پھر تمنع اور بھر قران راحات سے نزدیک اگر نو ذوالحج باک تین روز ہے نہیں رکھے نواب قربانی دینا ہوگی روز سے کا فی نہ ہوں ۱۲ ہزار دی )

دا، جے کے لیے الگ سی کرنا ہو گی جا ہے عمرہ سے فارخ ہوکر طواف قدوم کے ساتھ کرسے طواف زیارت کے بعد ۱۲ ہزاروی د۲) شلحار بہننے کی صورت میں صفرت ادام البحنیف رعمہ الٹر کے نزویک اس میر قربانی لازم ہوگ ۱۲ ہزاروی چاہیے کیوں کہ اس کے اصرام کا تعلق سرکے ساتھ سبے عورتِ پرقسم کے سلاموالبالس بین سکتی ہے البتہ ہیرے کو ایسی چیز سے نہ در صانبے ہجر السس دچر ہے اکو تھیوتی موکیوں کر السن کا احرام چرہے ہیں ہے -ید خورت دلکانا ۔ ہر وہ چیز جے عقلینہ لوگ خورت و کہتے ہیں الس سے بھے اگراکس نے خوشبو دلگائی یا سلامواکی اسا

بد خوت ولگانا - بروه چیز جے عقلمندلوگ خوت و کہتے ہی اس سے جیجے اگراکس نے خوشبولگائی باسلا ہواکیڑا بینا تواکس پرا بک بکری کی فربانی وا حب ہوگی -

سر بال منڈوانا اورنافن نزائن ان دونوں صورتوں ہیں توہیہ جب بینی ایک بکری کاخون بساناہے، سرمر دگانے ،عمام بیں واخل ہونے ، بچھینہ باسبنگی نگوانے اور با بوں کوکنگی کرنے میں کوئی حرج نہیں -

م ہے جائے - اگردس ذوالحجر کو جاتور ذیح کرتے اور کسرمنڈولنے سے بہلے جماع کرے تو ہم جاع ع کو توڑ دیتا ہے اور اکس میں اونٹ یا گائے یاسات بحربای لازم ہوجاتی ہی اور اکس کے بعد موتو ایک اونٹ لازم ہوگا لیکن جم نہیں وسطے گاہ

و۔ جاع کی طرف کے ماتھ میں اللہ کی اور اس طرح ہاتھ لگا اکر عور توں کے ساتھ میں اللہ کی مائے میں اللہ کا الام سے اس کے نور ندی بکلنے کی وجہ سے وصولوط جانا ہے۔ بہ عمل حوام ہے اور اس میں ایک بکری لازم سے اسی طرح سنت زنی کونا میں نکارے کرنا اور نکاح کر سنت دنیا ہی حوام ہے لیکن ، اس میں خون بہا نا لازم نہیں ہوتا کیونکہ نکاح منعقد نہیں ہوتا والا وہ ہی نکاری کا نکار کرنا یعنی وہ جانورو صحی کھا با جاتا ہے یا وہ جو صل اور حوام جانوروں کے ملاب سے بیلا ہوا اگر وہ کمی جانورکو قتل کوسے تواس کی شل جانور لازم ہوگا بعنی جوجم میں اس کے قریب ہوسمندر کا شکار ملال ہے اور اس میں کوئی جزانہیں۔

### دوسراباب

## سفركے نثروع سے وابسی كك كے ظاہرى اعال

ببلا ارب گرسے نکلفے سے اے کراحرام کک سفرسے متعلق ہے اور اکس بی اُٹھ امور ہیں۔ اربه مال سے متعلق ہے نواسے نوب کے ساتھ ابندا کرنی چا ہیئے درگوں کے حفوق ادا کرے فرض وابس کرسے اكس مرجن لوكوں كانفقہ لازم ہے والبی نك ان كے نفقہ كا انتظام كريے اكس كے باس حجرا مانتيں ہوں وہ مجی والبیں اول کے اینے ساتھ باک ملال مال مع جائے و جانے اور وائی سے مینے کانی ہو یہ مال کمنیں مونا چاہئے بلکہ اس فدر ہو کہ خرج کرنے می نیز کمزوراور فقراولوں کے سا غدحس سلوک کی کھائش موجا سے سیلے کچھ معدفہ کرے اپنے لیے ابك سوارى خرىد سے جاسے ہے جانے كي طافت ركھتى موكم ورية مويا كرا بريعاصل كر مے الكراب برسے أو كرا بر سبينے والوں کوسب کھ واضح طور پر نباد سے بینی ووکس فدرسان رکھے گا دو تھوڑ اسے بازیادہ ،اکس طرح اس کی رمنا مندی

٧- ايك نيك ، بعدى جائ والااور مدر كارتم كاساتى تلاكس كرك كرارم جول جائد توده يا د دلادے اگراہ بادسونروہ اس کی مرد کرسے اگر میزدلی کا مطام و کرسے نووہ اسے شباعت سے امادہ کرسے اگر میر ماجر ہو جائے ، تو وہ ا سے ما فنور کر درسے اگراس سے سینے ہی کوئی ننگی بدا ہو ابراشانی ہو) تو وہ اسے صبر کی تلفین کرسے ،مقیم دوسنوں، بھا بڑوں ا در در وسیوں کورخصت کرسے اور انہیں رخصت کرتے ہوئے ان سے دعاؤں کی گزارش کرسے کہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان ک دعا وس میں بعد ان رکھی ہے۔ رخصت کے وقت برالفاظ کہنا سنت ہے۔

میں انبرے دین انبری الانت اور نبرے علی کے فاتمہ

كوالله تقالي كيسبروكرنا مون-

مِن تَحِصِ الله تعالى كاعفاطن اورميا ومن دبها مول الله

تعالى تحصينقوى كاسامان عطاكرت نبرك كنا ونخش م ا ورتبری طرف عبل فی کو متوصه کرسے نو حبال بھی مو۔

ٱسْتُودِعُ اللهُ وِيُبَلِكُ وَأَمَا نَنْكُ وَخَوْلِيتُمَ

نبى اكرم صلى الله على وسلم ، سفر كا اراده كرين والي شخص سے فرا يا كرنے تھے ۔ في حِفظ اللهِ وَكُنفِهِ زُوَّدَكَ اللهُ النَّفُوي وَغَفَهُ ذَنْبُكَ وَوَجُهَكَ لِلْغَبُراَ يُنْعَا كُنتُ - (۲) سادگرست نکانا حب کلنے کا دارہ کرسے تو بیلے دورکونیں پڑھی چا ہیں بہی رکعت ہیں مورہ فانحر کے بعد قل بادید المسلم دن " اور دورسری رکعت ہیں سورہ فاتحر کے بعد قل ہوانلہ اللہ اللہ حد، پڑھے جب فارغ ہوجائے تو ہاتھ الگا کر فلاص اور سی نبیت کے ساتھ و عامائے ، اور اور اس کے اسے اللہ از ہی سفر کا ساتھی ہے اہل و مال ، او لا دا وراسیاب کی عفاظت کرنے والا توہی ہے ہیں اوران کو بھی ہم آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھنا با اللہ اہم اسٹے سفری ترجے سے بیک نفوی اوران سے معفوظ رکھنا با اللہ اہم اسٹے سفری ترجے سے بیک توبی اوران کو بھی ہم آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھنا با اللہ اہم اسٹے بین کو لیپ یا مدر اور اس عمل کا سوال کرنے ہیں جس پر نوراضی ہے ۔ با اللہ اہم تجھ سے سوال کرنے ہیں کہ بہارے لیے آب کو گئے جے اور و سے ، ہم برسفر کو آسان فرما ، ہمارے اس میں برن اور این اس میں اوران کو اللہ اس موری تربی والیس نامی بیا ور نوٹ ہو اور ایک میں اوران کو اللہ اسٹے اس موران کو اللہ کا اسٹے برار جمت اس اوران کو اللہ بین اور اللہ والی بین اوران کو اللہ بین اوران کو بین اوران کو بین اوران کو بین اسے بدل میں اوران کو بیا ہم سے اوران سے اپنی نفر نوٹ کو والیس نامی بین اور نوٹ ہو گرام ہیں اوران کو بھا کیا ہے اسے بدل میں اوران کو بھا کہ اسے اوران سے اپنی نفر نوٹ کو الیس نامی بین اور نوٹ ہو گرام ہیں اوران کو بھا کیا ہے اسے بدل میں دوران کو بیا کیا ہے اسٹ بین بین اور نوٹ ہو گرام ہیں اوران کو بھا کیا ہے اسٹ بین بین اور نوٹ ہو گرام ہیں اوران کو بھا کیا ہے اسٹور کو اسٹ کو دوران سے بدل بین میں اوران کو بھا کہ بین کی میں کو دوران کو بھا کیا ہو کر اسے بدل کر دوران کو بھا کر اوران کو بھا کیا ہو کیا ہو کر بھی کر دوران ہو کر اوران کو بھا کر اوران کو بھا کر اوران کو بھا کر اوران کو بھا کر اس کی کر دوران کو بھا کر اوران کو ب

٧-جب كر كه دروازے ير ينے زك

بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلِرُحُولَ وَلَاحُولَ وَلَاحُولَ وَلَاحُولَ وَلَاحُولَ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اعْدُودُ بِكَ أَنُ اَوْلَا لَا اللهِ وَلِهِ اعْدُودُ بِكَ أَنُ اَوْلَا لَا اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

6 4 4

اورجب على رفي الزول كي. اللَّهُ مَدَّ يِلِكُ إِنْ الشَّرْتِ وَعَلَيْ لُ ثَرَّ كَالْهُ وَبِكَ إِعْنَصَمَتْ وَإِلَيْكَ تَرَجَّهُ مُثَّ

الله نفا لی کے نام کے ساتھ رجارہا ہوں) بیں سنے اللہ تا اللہ تا اللہ نفا کی کے ساتھ رجارہا ہوں) بیں سنے اللہ تا اللہ وسے اللہ تا اللہ وسے ہاہ جا اسے اللہ بی تجہ سے بناہ جا ہت ہوں کہ بین گراہ ہوجا وئی یا گراہ کیا جاؤں دبیل ہوجا وئی اللہ وہا وئی کی پرزیادتی کردیا مجھ بیر نبیادتی ہوجا اس کا ارز کا ب کردی یا میرے فلاف نبیات کا ارز کا ب کردی یا میرے فلاف جہالت کا روید افتیار کیا جا اللہ میں کفران تعمت اور اکھے کے ساتھ جا اللہ میں کفران تعمت کے بہوئے تیری رف اللہ کی سنت برعی می منت برعی کو است کے بیاد تربیرے نبی کی سنت برعی کو سے اور نبری ما قائن کے فلوق کے ساتھ جارہا ہوں۔ کو سے اور نبری ما قائن کے فلوق کے ساتھ جارہا ہوں۔ کو سے اور نبری ما قائن کے فلوق کے ساتھ جارہا ہوں۔

اسے اللہ! بن نبرے سہار سے برجار ما موں تجوبی مبد بحروسہ کرما بول نبرے دامن رحمت میں بناہ ابتا ہوں

اللَّهُمَّ ٱنْتَ نَفِيْنِي وَآنَتَ دَجَائِي مُا كُفِيٰ مَا نبرى طرف بى متوصمول اسے الله المجھے تجھ برعفر وسم ہے اور توہی میری امیدگاہ ہے بین نویجے اس چنز ٱهَمَّنِي وَمَاكُوا هُنَمَّ بِهِ وَمَا آنْتُ أَعْلَمُ ين كفايت كرجو مجمع مش السف اوجن كابن اسمام من يه مِنْ عَنْ جَارَكَ وَجَلْ الْنَاءَكَ وَلَا اسكون اوروه بات جعة تومجوست زياده عبات إِلْدَعَبُرِكَ ٱللَّهُمَّ ذَوِّدُنِي النَّقُويُ وَاعْفِرُ لِيُ

ذَبَيُ وَوَجِّهُنِي لِلْحَيْرِ أَيْمَا لَوْجُهَّتُ . بنری بناه میں آنے والامعزز ہے نبری ننا ویلند ہے اور تیر سے سواکوئی معبود نہیں یا اللہ الجھے نقولی کی دولت عطا فرااور مبرے لیے میرے گنا ہ مخش وے مجھے تعبل کی كاطرت متوجہ فرما میں جدهر بھی جاؤں۔

وه حن منزل میں داخل موریہ رند کورہ بالا) دعا بوسھے۔

٥- سواري كے بارسے بن أ داب بر بن كربب سوارى پرسوار موتو برا لغا ظركھے۔

بِسُعِ اللهِ وَمِا للهِ وَاللهُ أَكْبُرُ نُوكَّالُثُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا تَوْدُ وَلِا إِلَّا بِإِللَّهِ الْعِلْمِ الْعَظِيْمِ مَاشَاءً اللهُ كَانَ وَمَالَـمُ يَتَأْمُ لَمُ مَكِنُ شَبْعَانَ الَّذِي سَخُّرِلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرَّرِينِينَ وَإِنَّا لِلْ رَبِّنَا لَمُنْفَلِبُونَ ٱللَّهُ مَّدَافِتَ وَجَهُتُ وَحِمْعَى إَلَيْكَ وَفَوَّضُتُ أَمْرِيْكُلُّهُ إِلَيْكَ وَتُوكِّلُتُ فِي جَمْعِ الْمُؤْرِيُ عَلَيْكَ انْتُ حَسُمِى وْنِعْمَالُوكِيْلُ-

سُبْعَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا اللهِ إِلَّا

الله تعالى كي مام سے اورالله تعالى مرد سيسوار وا مول الشر تعالى سب سے طابع ميں نے اللہ تعالى بر مردسرك نيكى كرف اوربرائى سے بينے كى طاقت الله تعالى سے سوانس وہ بلند بعظم سے وہ ہو كھ وا ب موعاً اسے اور تو مجے نہ عاسم انس سوا۔ وہ ذات یاک سے جس نے ہمارے بیے اس سواری کومتر کیا حالانكه م الس كوقالونس كرسكت تصيم ابني رب ك طرف اوشف والى بن اسالله! بن ف إين أي كونرى طوت متوصري اورايث تمام معاملات كو ترے سرد کما میں نے اپنے عام امور می تھ ر مور دسرگ تو مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جب سواری براهی طرح بیٹھ مبائے اوروہ تھر جائے توسات مزنبر برکا ن پڑھے ۔

النرنوالي بأك با وزعام نورين الله تعالى كالي كالي من الله نعالي معسوا كوني معبود نس اورامنر تعالى سب

سے بڑا ہے۔

اورب الفاظ مي رط هے:

اللهُ وَاللهُ أَكْرَرُ-

تمام تعرفيس الله تعالى مح ليدس صين إسس كي طرت مارى رامنمانى كى اور اگر انشر نعالى راسته بنر د کھنا توہیں السندند متنا اسے اللہ: تواس کی میٹر ر سوار کرسف وال ہے۔ا ورغام امور برجیدی سے مرد

تم پر ران مے وقت سفر کرنا درم ہے کیوں کر رات کو

الْعَصُدُيْلِهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي تَوْكِوا أَنْ هَدَاكَا اللهُ ٱللَّهُ مَدَّ آئتَ الْحَامِلُ عَلَى الْعَلْهِ رَوَانُسْتَ المُستَعَانَ عَلَى الْوُمُورِ-

ہ بھی جاتی ہے۔ ۱- یمی جائد ہواؤ کرنا ،سنن بہ ہے کہ حیب کے ون گرم نہ موجائے رکسی مقام پر باند آرسے اور سفر کا زبادہ تھے رات مے وقت موا یا ہے۔

بني اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا: عَلَيْكُمُ بِالْآلُحِيْرِ فَإِنَّ الْآرْضَ تُطُوى بِاللَّهُ لِي مَالَاتُكُولِي بِالنَّهَارِ رِا) رات کو کم سوئے تاکہ اسے سفر مر مدوحاصل مو۔ اور حب کسی منزل برا زے نوبوں کے۔

رمين لبيم دي جاتي سے جودن كوئنس ليكي حاتى -ا سے اللہ إسانوں اسمانوں اورجن بران كا سابرسے، كے رب ، اسے سانوں زمینوں اور جو کھ انبول سنے افعا رکیا ہے ، کے رت ، شیطانوں اور من کو انہوں نے گراہ کیا، کے رہے، مواؤں اورس کو دوئراکنرہ کری، کے رب ممندرون اورص حر کے ساتھ وہ علتے ہی ، کے رب

وكوں كے نفر كورور كروسے-

أَنْكُ هُمَّرُبِّ السَّطُونِ النَّبْعِ وَمَا أَكُمُلُكُ وُرَبِّ الرُّرِصْيِنَ السَّيْعِ رَمَا اَ فُلُلُنَ وَرَبّ الشِّيَاطِينِ وَمَا مَثْلَلُنَ وَرُبّ الرِّيَاحِ وَمَاذَرُنِيَ وَرُبِّ الْبِحْسَارِ وَمَا جَرِينَ إِسْمُ اللَّكَ حَيْرِ لِهِذَا لَمُنْزِلِ وَخَيْرا هُلِهِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ سَلَرٌ وَسَيْرَمَا فِيُو اصْرِتْ عَنَّى شَرَّسَوَادِهِمُ

میں الله تعالی سے ان کا مل کات کے ساتھ اکس کی مخون کے شرسے بناہ جا ہناموں جن رکانات اسے

بن تجھ سے الس منزل اور بہاں کے رہنے والوں کی

بعدائ كاسوال كرنا مول السسك فراور وكجواس من

کے نفرسے نیری نیا ہ جا ہما ہوں مجوسے ان کے شرر

حب كى تقام براترسى نودوكىنى برسے يور كات كے-أعُوُدُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّالَّا مُّدِهِ الْلَاتُ لَهُ مُعِياً وَزُهُنَّ بَذُولَا فَاجِـزُمِنْ

كوئى نبك اوربرانجاوز نس كرسكنا-

ا سے زمین میرا اور تبرا رب اللہ تفاقی ہے بین تیرے شر، توکیج تھے ہیں ہے اس کے شر، جو چیز تھے پر جائی سے اس کے شرسے اللہ تعالی کی نیاہ جائیا ہوں بیں ہر شیر، آزوھا، سانپ ، بچھ ، شہر میں رسبنے والے باب اور اسس کی اولاد سب کے مشرسے اللہ تعاسلے کی بیناہ عیابتا ہوں ک شَرِّمَا خَكُنَّ م

حبرات بھاجائے تو دوں کے۔

بَارُفُ رَبِّ وَرُبَّكَ اللهُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّمَا وَبَكَ وَشَرِّمَا وَبَكَ عَلَيْكَ اَعُودُ بَاللهِ مِنْ شَيْرِكُلِّ اَسَدٍ وَ اَشُودَ وَحَبَبَ إِذْ فَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَيْرِكُلِّ اَسَدٍ وَ اَشُودَ وَحَبَبَ إِذْ فَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَيْرِكُلِّ اَسْدٍ

الْبَكَدِ وَوَالِّدِ وَمَاولُدُ

ہ ہے۔ ارشاد خدا دندی ہے :

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْكَبِيلِ وَالنَّهَادِ وَهُدَى السَّيِمِينَ الْعَلِيرِ فَي الْكَبِيلِ وَالنَّهَادِ وَهُدَ

جو کچورات اوردن میں سکونت پذریسیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سیسے اور دہی سننے والا جاننے والا ہے۔

اد بد مفاظت سے متعلق ہے مناسب ہے کہ دن کے دقت احتیاط برتے اور فاضلے سے الگ ہو کر اکبلان چلے کیونکم بعن افغات عفلت میں ہلاک کر دباج آیا ہے۔ با فافلہ سے بچراج آیا ہے اور وات سے وقت سونے کی وصر سے خافلت

یں ہوتا ہے اگر مات کے ابتدائی حصے میں سوئے نو بازو کو بچھائے اور اگر دات سے آخری حصے میں سوئے تواہتے بازو

کو کوا کرسے اور سرکو تصلی برر مکھے دسول اکرم صلی انٹریلد پر سام قرکی حالت میں اسی طرح اگرام فرایا کر ستے تھے (ال محدی اور است خبر تک بندر غوالم میں کا در سے مال عرب والے سے اور است خبر تک بنس سوتی اور سونماز فرت

کوئد بعبن اوقات نیند غالب ا عاتی ہے اور سورج طلوع ہو جا اسے اوراسے خبر تک نہیں سوتی اور ہو غاز فوت اوگی وہ جے سے عاصل ہونے والے تواب سے افضل ہے۔ رات کے وقت زبادہ مناسب طریقہ برہے کہ دوساتھی باری

ارى مفا فلن كرس جب ابك سائمى سوما في تودوك المفاظت كري منت سع دس)

اگررات باون کے وقت وَمْن باکوئی ورندہ اسے نقصان بنیا نے کا ارادہ کرسے نوآ بت انکری رخیالہ دُون کے اور سنتیمد الله است فوا باللہ میں نیز سورہ افلاص ، قل اعوذ برب الفلنی اور قل اعوذ برب الناس برجسے اور

برالفاظ سي

(ا) فران مجد سورهٔ انعام آبت ۱۱۰ (۲) حاص تریزی ص ۹ ۸۵ الواب الشامل -

(١١) مسنداه م احمد من صنبل جلد اس بهم م حروبات جابرينى الشون

بسم الله مَا شَاءَ اللهُ لَا تُوَّةً إِلَّا بِاللهِ حَسِبَى اللهُ تَتُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَاسَّاعَ اللهُ كَ يَا يَيُ بِالْخَيْرِ إِلَّاللَّهُ مَا شَامُ اللَّهُ كَ لَهُ رِّحِنُ السُّوْءَ إِلَّةَ اللهُ حَسِبَى اللهُ وَكُفَى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى وَلَادُونَ اللهِ مَسلُجُا كَنْبَ اللهُ لَا عَلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللَّهُ فَوِيٌّ عَزِيْزُنَّ حَسَّنْتُ بِاللهِ الْعَظِيمُ وَإِسْتَغَنُّتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَايَبُونُ ٱللَّهُ مَّ إِحْرِسُنَا لِعَيْنِكَ إِنَّا يُن لَا مُسَوِا كُنِفُنَا بِرُكُنِكَ الَّذِي رَ يَرَامُ اللَّهُ مَّا رُحَمُنَا لِقُدُرَتِكَ عَكَيْنًا فَلَا نَهُلِكُ وَأَنْتَ تِفْتُمُنَّا وَرَجَاءُنَا ٱللَّهُ عَرَاعُطِفٌ عَكُيْنَا قُلُونَ عِبَادِكَ وَإِمَا يُكَ بِرَأَتُنْ يُورَحُمَةٍ إِنَّكَ آنت أرُحَمُ الرَّاحِمِينَ -

عورتوں کے ولوں کو رحمت اور مربا فی کے ساتھ ماری طرف متوه بروس بشك تومب سے زیادہ رحم كرنے والاہے۔ اسالدا محصى رشرف سے رامو كر شرف ماصل سے اور برحال می تمام تعرایوں کے دائن توسی ہے۔ الك مع الله تعالى حومفاكس بادشاه مع ووفرشتن اور

جبرىل عبدالسام كارت بے اس كى عرف وغدر كے

ساتھ آسانوں کوبزرگی حاصل ہوئی۔

المدنعال كےنام سے حجم المدنعالي جاسے الله نعالی كے

سواكوئي رخفيقي أفوت نبير - المندنعالي مجيدكافي سيدين

سف الشرنعالى برهم وسكيا الشرنعالى جو جاسے روسى بونا

سے)الله تعالی کے سواکوئی بھائی لانے والا نہیں اور

اسس كے سواكوئى برائى كودور كرتے والا بہيں المرفال

مجفے کا فی ہے وہ رما کرنے والا کی رعاستنا ہے الله تعالی

مصرواكوني انتبا اورتكا مزبني الثدنعالي في مكودياكم

یں اور مرب رہول خرور غالب ہول سے ۔ بے شک اللہ

تعالى قوت والاغالب ميم بي نف علمت والع الترتعالي

کے فلکر رحمت بی بناہ لی اوراس زیوزات سے مرد

طلب کی جے موت بنیں یا اسرامس آنے کے ساتھ ہای

حفاظت فرما مجرموني نهين اور اسينه اكس غلبه كے ساتھ

يمارى مدوفرالي ووانس مترا باالثراني قدرت كيماغ

ہم پر رحم فر آنا کہ ہم ہاک مذہوں جب کہ تو بمارے اعماد

كى جكدا وراميدكاه بعيادشرا ابنے بندوں مردول اور

٨ حب بي ك كسى ملندمفام كى طرف جائے أومتوب سے كرنين بارامتداكير كے تجريم الفاظ كے۔ ٱنْلَهُ مُ لَكَ الشُّرَكُ عَلَى كُلِّ سَزُرَنٍ وَلَكَ الْحَمُدُعَلَى كُلِّحَالٍ -حب بنی من جائے تو سیح کے اور حب سفر کے دوران وحتف کا طرس تو اول کے -مُنجَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْفُنْدُ وُسِبَ رَبّ الْعَلَايُكَةِ وَالْدُوحِ جَلَّلَتِ السَّمَاوَاتُ بِالْعِنْزَةِ وَالْجَبَّرُونِيْء

دوسراادب:

میقات سے احرام باندھنے سے لے کر دخول کم کمرمرتک ہر با نچے امورمیں۔ ا۔ غنل کرے اور اس عنسل کے سانھ احرام کی نیت کرسے بعنی جب اس شہورمیفات نک پہنچے جہاں سے لوگ احرام ہاندھنے ہیں دنوعنسل کرسے، اوراجھی طرح پاکیزگی عاصل کرنے سکے ذربعے غسل کو کمل کرسے میراور داڑھی ہیں کنگھی کرسے

افن اور موجیس کا سے اورانس باکنزگی کو کمل کرسے جس کا ذکر مہنے طہارت سے بیان ہیں کہا ہے۔

۱۰۱ بیٹ آئیسے سلے ہوئے کرف وورکرے اوراحرام کے دوکیوے اوپا ورین ) بیٹے دوسفید وپا دروں ہیں سے ابک کو بطور نہبند با ندھے اور دوسری اوبر سے سفید کی استرا اللہ تعالی کو بہت ب ندھے ابیٹے کی وس م ب نوکٹ بولگائے اورایی خوٹ بوبی جی کوئی حرج نہیں جس کا وجودا حرام سے بعد جی باقی رہے۔ ریول اکرم صلی انٹر علیہ وسسم سے سرافور ب احرام با ندھنے کے بعد بھی کوٹ بود تھی گئی ، اور رہ دہ نوکٹ بولی ہو آب نے احرام سے پہلے استعمال کی نعی ۔ (ا)

ار احام کا) بالس پینے کے بدی چود کی در تھے ہے ہاں کک کرسواری سے کراسے اسٹھے اگردہ سوار سوا ور اگر بیدل ہوتو۔ مینا ٹردع کر دے اس وثن عج باعم ہ کی نبت کرے جے قرآن ہو با افراد سبے اس کا ارادہ ہوانفا واحل سے باعم ہوت

نْت افى ب ناين منت برب كرنبت كى ساغة نبدي برب وي كے ـ كَيَّنْكَ آتَكُومْ مِّ كَيْرِيْكَ ، كَيْبِيْكَ كَدَ شَوْرِيْكَ مِي مِين ها مزبو

لَكُ لَبُهُكِ إِنَّ الْحَمْدُوَالِّنِعُمَةُ لَكُ وَ

وَالْمُلُكُ، لَا يَشْرِيْكِ مَكْ.

اوراگراكسى اسا فركنا چا ب نويون كى ، كَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُكُلُو بِيدَ بَبْكَ وَالدَّعْبَاءُ إِنَيْكَ كَبَّيْكَ بِحَجَّبِرِ حَفَّا وَالدَّعْبَاءُ إِنِيْكَ كَبَّيْكَ بِحَجَّبِرِ حَفَّا تَعْبُدُا وَرِفَا النَّهُ مَّ صَلِّعَالَى مُحَمَّدِ

بین حامز بون اے اللہ میں حاضر موں میں حاصر موں نیرا کوئی شرکیے ہنیں میں حاضر بوں لیے شک حمد اور نعت اور بادشا ہی نبر سے لیے ہے نیرا کوئی شرکے نہیں -

میں ما فرہوں اور بار بار ما مزموں تمام مجلائی نتر سے
قبضے میں ہے نیری طوٹ رغبت ہے میں ج کے بیے
حق کے ساتھ حافر ہوں نیری بندگی کرتے ہوئے اسے اللہ
حضرت محدمصطفی اور آپ کی آل پر زعت نازل فرا-

۷- حب نکورہ تلبیر کے ساغصاس کا حرام منغف ہوجائے توریکان کہنامتحب ہے۔

ٱللَّهُمَّ الْخُارِيُدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُ كُولِيُ وَأُحِنِيِّ عَلَىٰ اَدَاءِ فَرُضِهِ وَنَفْتَكُ لَهُ مِنْ اللَّهَ مَدَّ

اے اسر ایم نے ج کا ارادہ کیا اسے میرے لیے اسان کروے اوراس سے فرض کی اوائیگی برمیری مرد فراادر محبسے فبول کواسے اللہ بے تمک بی نے ج کے سلے بی تبرسے فریفنہ کا ادائی کی نیت کی بین نوجھے ان کوکوں بیں سے کر دے جہنوں نے نیراعکم ما نا تبرے دید پر ایجان کا سے اور تبریے حکم کی بیر دی کی سیمھے اپنے ای و فد بیں کو دے جن سے نوراغی ہوا اور ان سے رج کو) بیت ندیکا ورقول کیا اسے اللہ امیر سے بیے اس ج کی اللہ امیر سے بیے اس ج کی اللہ امیر سے کوئشت، بالوں، فول اعصاب، مغز اور ہڑ بوں میرے گوشت، بالوں، فول اعصاب، مغز اور ہڑ بوں منے نیری رف اور ہر بول کے امرام باندھا اور بی نے نیری رف اور سے میں کی بی نے نیری رف اور سے کوئی خاط اینے اور بول نول بنواور سے کوئی خاط اینے اور بول نول بنواور سے میں کی بی نے نیری رف اور سے کوئی خاط اینے اور بول نول بنواور سے کوئی کی طروں کو بہنا حرام کیا۔

اِنْ الْحَجْ اَدُاءَ فَرْ يَضَيْكَ فِي الْحَجْ فَاجُعِلُنَى مِنَ الْحَجْ فَاجُعِلُنَى مِنَ الْسِيْجُ الْمُوالِكَ وَاحْتُولُكَ وَاحْتُعُلُنَى مِنَ وَخُدِلْتَ وَالْمَثُولِ الْمُحْدَلِثَ وَاحْتَعُلُنِي مِنَ وَخُدِلْتَ اللَّهِ مِنْ رَضِينَتَ عَنْهُمُ وَادْتَضَيْتَ وَصَلْتَ اللَّهِ مِنَ الْحَجْمَ اللَّهُ خَدَالِي الْمُحْتَدُ الْحُرْمَ لَلْتَ مِنَ الْحَجْمَ اللَّهُ خَدَالَ الْمُحْتَدُ الْحُرْمَ لَلْتَ مَنْ الْمُحْتَمِ اللَّهُ خَدْ الْمُحْتَدُ الْحُرْمَ لَلْتَ لَيْحَمِينَ وَعَصِينَ وَمُعْنَى السِّلَا عَلَى الشَّيْمَ السِّلَا عَلَى الْمَشْمَى السِّلَاءَ وَلَيْسَ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ اللَّهُ الْمُحْتَمِ الْمَحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتِمُ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ

امرام کے دنت سے پہاکس پر وہ جیر ممنوعات حرام ہوجا نئے ہیں جن کا تم نئے بیلے ذکر کیا لہذا ان سے بچنا جا ہے۔ ۵ - احرام کے دوران بارباز نلبیہ کہنا متحب ہے بالحضوص جب دوستوں سے ملا قاب ہویا لوگ جمع موں اونجی جا گر پر حراصنے یا نیچے انرستے دفت سواری پر سوار موسنے با انرسف کے دقت اونجی آ واز سے نلبیہ کے لیکن نہ تو گا، بھاڑے اور نہ سانس وُرکے رکیونکہ وہ کس بہرے یا عائب کونہیں بچار تا جصے حدیث نشراعت میں گیا ہے دا)

تبن مسیوں بین مسیرحرام مسی خیف اور مسید میفات بیں بلند آوار سے تلبیہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کیوں کہ بدا مکام ج مقامات ہم دیک دوسری مساجد بیں آواز بلند کئے بغیر تلبیہ کہنے ہی کوحرج نہیں اور نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کوجب کوئی چیز سیندا تی تو آپ فرما نے۔

مين عامزون لي تل زندگي تو آخرت كي زندگي سه.

لَبُيكِ إِنَّ الْعَيْشُ عَيْشُ الْوَجْرُةِ (٢)

بيسراادب:

اس کا تعنی کہ کرمیں داخل ہونے سے طوات کک کے امورسے ہے اور سے چا بی ہیں۔ ا- کہ کرمیں داخل ہوسے کے لیے مقام ذِی طویٰ میں غسل کرسے اور جے کے سلسے میں سخب غسل نو ہیں۔میقات

<sup>(</sup>۱) سنن اي دا دُومبداق ل ص ۱۲ کن ب الصلاة (۲) سنن اكبرى ملبيني جدد ص ۲۵ کتاب المج

سے احرام کے بیے ، کہ کردیں داخل مونے کے بیے طواب قدوم کے بیے ، میر دنوب عرفات کے لیے اور میرمز دلفہ یں وتون کے لئے ۔ پیر نین جرات کو کنکر باب ارتے کے لیے بین عنل میں جرہ عقبہ کو کنکریاں ارف کے لیے عنسل میں -بمرطوات وداع سے بیے فسل ہے بحفرت امام شافعی رجم الله کے جدید قول کے مطابق طوات ریارت اورطواب واع کے لیے غسل نہیں ہے اکس طرح برمان غسل رہ جانے ہیں۔

٢ ـ ص كشراف بن جوكم كومرس بامراس شروع مؤنا ) ہے داخل موست وقت برالفا فاركى ـ اسالله اید نیراحم اورامن کی جگهدے میرے گوشت، میرے خون ،میرے بالوں اورمیری کھال کو حمنم ریحرام كردس اورمجه اب عداب سيمحفوظ ركف حس دن تو ابنے بندوں کو اعمائے گا اور مجھے اپنے دوستوں

اللهق المذاحرمك وأمنك فحرم لخمي وَدَمِيُ وَشَعُورِى وَتَنْفُرِي عَلَى الْنَارِوَ لِمِنْمِيُ مِنْ عَدَامِكَ يَوْمُ تَبْعَثُ عِبَ أَدَكَ وَاجْعَلَيْ مِنْ آدُلِبَائِكَ وَآهُلِ طَاعَتَكِ -

اوراطاعت كزالوكون سي كردك-۱۷- مکر مرمی وادی ابطے کی طرف سے داخل مواور بیٹنیہ گدا رکاف میرز رہے) ہے رسول اکرم صلی المرهلیه وسے ن عام راكستنه جهوا كرب راسته اختيار فراي نخا دا ا

بس آب کی افتد زبادہ مترسے اور حب با مریکے نوٹنبرگری لکاف پریش ہے) جواست گھاٹی ہے نکلے اور

بهلی گھائی لمبندسے۔

م حب مم مربه می وافل موا ور دیوار کسینے رم) نواکس وقت اس کی نگاه مبت الله شریعی بر راست کی اب بوں کے -النرنفالى كے سواكون معبوديسي اوراطرنعالى سب سے بوا ہے اسے اللہ توسی سلامتی والا سے سلامتی تری طرت سے ہے اور تیرا گھرسامتی کا گھرہے تو ہرکت والا ہے جلال اورعزت والاسم -اسے المان ترا گرہے توف الس كوعظيم بنابال ويزت بخش ورشرافت عطائى اس التراس كى تعظيم اورعزت وتكريم بن إضافم فرایا اس کی میت کوزباده کردے درشخف اس کا ج کے

توالدَارِدُ اللهُ وَاللَّهُ ٱلْمُرَّا لَكُهُ مُ أَنْتَ الشَّلَةُ مُ وَمِنْكَ السَّلَةُ مُرُوَدَارُكَ مَالُالسَّلَاَ مِرِنْبَاكِكُتَ بَا ذَا الْحَبِلَالِ وَالْوِكُولَ مِلَا لِلْهُ مَا إِنَّ هُذَا بِينُكُ عَظَّمُنَنَهُ وَكُرَّمُنَهُ وَسَثَّرُفَتَهُ ٱللَّهُ مَ فَزِدُهُ تَعِظِيمًا وَزِدُهُ تَشْرِيُعَّا وَتَكُرِيمًا وَزِدُهُ مَهَابَةٌ وَزِرُهُ مَنْ حَجَهُ لَبِيرًا

<sup>(</sup>١) مستدام احمدب فنيل عليداص ما مرويات ابن عرص الشرعنها-(١) أج كل البيكوئي ديوارضي اب اردرعا دات مي يربيع دورى بات م ١٦ مزاروى

رَكُوامَةُ اللَّهُمُ الْمُنْمُ لِيُ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ وَآذَخِلْنِي جَنَّتَكَ وَاعِدُ فِي مِن الشَّبُكَانِ الرَّحِيمُ مِ

اس کی نیکی اور عون کو رفیھا دے اسے اسٹر اِ میرے یا اپنی رخت کے درواز سے مکول دسے مجھے اپنی بنت بیں دود سے اپنی بناہ بیں داخل کر دے اور مجھے شیطان مردود سے اپنی بناہ بیں سلے لیے ۔

ہ جب سجد حرام میں داخل مونا جا ہے توباب بن شیب سے داخل مواور اوں کے ۔
رہنم و الله و کیا الله و کا فی الله و کی سبت اور الله و کی ال

بہت وامن ہووریوں ہے۔ اللہ تفال کے نام سے اور اللہ تفالی کی مدوسے اللہ تفالی کی طرف سے اور اللہ کی طرف نیز اسی کے راشتے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین بہن فائم ہوتے ہوسئے داخل ہوتا ہوں۔

جب بيت الله تغريب كن ويب موتوبول كم. التحمد ويله وسك فرعل عباده الله في الصطفى الله مرصل على عمر عبدك ورسولك وعلى ابراه بمراه المراه المي المراهب وعبد المراهب وعبد المراهب وعبد المراهب وعبد المراهب وعبد المراهب وعلى حروب المراهب وعلى حروب والمراهب المراهب وعلى حروب والمراهب المراهب والمراهب والمراه

نمام نعربین الترتعالی کے بلیے ہم اور اس کے نتخب بندوں پرسلام ہوا سے اللہ احضرت محرصلی الشرعلیہ وسلم پررحمت نازل فر با ہو تیرے بندسے اور تبرے ربول ہم اور حضرت ایرا ہم علیم انسانی پر جونیرسے خلیل ہم اور اینے نمام ابنیا و ورسل علیم انسانی پرچمت نازل فرا۔

اسے اللہ ایں اس مقام براور پہلے عمل ج کے موقعہ
برتجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری نوبہ تبول فرما مبری
نطا نوں سے درگزر فرما میرا اوجھ مجھ سے آثار در سے
ثنام تعریف اللہ نایا لئے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے
عزت دانے گریں بنیا با جے اس نے لوگوں کے لوفیے
اورا من کی مگر بنایا اسے مبارک اور تمام جہان والوں
مے لیے ہوایت قرار د با اے اسلم المرا بندہ مہوں
بر شہر تدرا شہرا ور بیر ص نیرا حرم سے بہ گر تراکھ سے
بر شہر تدرا شہرا ور بیر ص نیرا حرم سے بہ گر تراکھ سے
بی تیری بارگا ہیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں
میں تیری بارگا ہیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں
میں تیری بارگا ہیں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں

مَسْتُكَذَ الْمُضْطَرِّ الْحَالِفِينِ مِنْ عَفُوبَنِكِ الرَّاجِيُ لِرَحْمَيْكَ الطَّالِبِ مَرْمَنَا تِكَ-

اللهقد آمانتي أدنيها وميتاني ونينان

باالله امن تجه سعال طرح موال كرما مون حس طرح كوئى مجور شخص ، تيرب عذاب سے در في والا ،تيرى رحمت کی امبدر کھنے والداور تبری رصا تلاکسٹس کرتے والاسوال كرتاسي

٧- الس سك بعد فراس ودكا قصد كرواس ابن واثبى بأتع كيما تعريمون كے بعداسے إدم دواور إدل كمو. اسے اللہ ایس سفاین ا انت اداکردی اورابیا وقدہ بوراكرديا تواكس وفابر كواه رسا-

إِشْهَدْ لِيُ يَأْلُمُواكَا إِلَا اگرادم من دست سکے نواس سکے ساسنے کول ہوکر مذکورہ بالدائفا فاسکے معبر کوئی دوک راعمل مذکرسے صوف طواب قدوم كرسالينه لوكوں كوفرض نمازي بائے نوان كےساتھ نمازيره كرطوات كرسے۔

برطوان سے متعلق سے نوجب طواف کا ارادہ کرسے جا ہے طواب قدوم موبا کوئی دوسرا طواف ، تو جھے بازی کا خیال مطحہ ا ـ نما زى تثرالط معوظ ريم بعنى با وصوم و اورغسل فرض مو أو وه كيا مو امر) كبرك، بدن اورمكان كا بأك مونا وررشر كاه كالموهانيا موامونا كمونكربت الشرشرب كاطوات عبى ابك فسمى نماز سيدبكن الشرنعالي في السريس كفتر كوجائر قرار دباطوات سے بہلے اضطباع کرے اوراس کاطریقربہہے کہ جا درسے درمیان والے حصے کو دائیں بغل سے بنے سے لے جاکراں کے دونوں کناروں کو بائی کاندھے برجم کردے اس کے ایک کنارے ویٹھے کے پیجھے اور دوسرے كويبية برشكا دسعوات شروع كرت بناليدكن جواردس اوران دعادل بن شغول موجائع فكر

المحب جا در کو کا ندھے پرڈا لیے سے فارع ہوجائے توسبت المرشراب کی بنی بائمی جان کرنے ہوئے جراسود كة زب كرا بوجا في بكن أس سي كيد دوررب تاكر جراسوداس كساسفرب بس طواف كا عازس يدك بدن مے ساتھ لودے جراسود مکے سامنے سے گزرے استا در جراسود کے درمیان تبن قدموں کو فاصلہ رکھے تاکم بیت الراشرف کے قرب ہوائس ملے کریہ افضل سے اور ناکروہ شافوران کے اندرطوات کرنے والا بھی نہ ہو کبونکم دہ بیت اللہ تغریب کا حصہ ہے اور محراسود کے باس شا ذوران زمین سے ای ہوئی ہے اور اکس میں طوا ن کرنے والے کا طواف میسے نہاں کیونکرا بسانشخص سبت اللر شراعب کے اندر طوات کونے والا شمار ہوتا ہے۔ شا ذوران وہ مگرہ ہے تو بیت اللرک راعب کی داوار کی جوٹائی سے رہے کئی جب اور سے داوار تنگ ہوگئی ال

١١ جن طرح عمارت كى بنياد بورس بوتى سے اور مجرادبر وبوار تنگ بوجاتى سے توبنيے كھے مصد جزومين سے ملا بردا رہاتى الكل مغرم ،

ميراى مگرسے طوات كا اعاز كرے -

رم جرا سودسے گزرنے سے بہتے بلک طوان سے تروع بی برالفاؤ کے۔

بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكُبُرُ اللَّهُ مَّا اِبْمَاتُ الْمُ مَّا اِبْمَاتُ الْمُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

آهُوَالِ يَوُمِرِ الْغِيْامَةِ وَاكْفِيْ مَوُّنْدُ الدُّيْرَا

الله تفالی سے نام سے تفردع کرا ہوں اور الله لفا کے سب سے براحق اے است اللہ إلى بى تجديبا بمان رکھتے ہوئے ترب دعدے کو بورا میں کتاب کی تصدیق کرنے ہوئے تبر سے دعدے کو بورا کرنے ہوئے تبر سے دعدے کو بورا کرنے ہوئے اور تبر سے نے بحض نے معلقی صلی اللہ علیہ وسلم

كى منت برجيت بوٹ طوات كرا موں-

اب طوان کرے مجراسودسے آئے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے بیت اللہ نظرلف کا دروازہ آ ناہے یہاں یہ الفاظ ہم

اَنَّا هُمَّ هُذَا الْبَيْنُ بَيْنَكَ وَهٰذَا الْحَرَمُ الْحَالَمُ اللهُ الل

مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ - جَمْ كَاكُ عَنْ بَرِي بِنَاهُ طلب كَي عَالَى مِعْ -

جب مقام کاذکر کرے تو اعموں سے ساتھ مقام ابراہم کی طرف اشارہ کرسے، اور عبر اوں کے۔

کی نکالیف سے امن دسے اور دنیا اور آخرت کی مشفنوں سے مجھے کفابت فرما۔

وَالْدَ خِرَةِ۔ عِمراللّٰدُنوال کی عمدونب مح کرنے موسے بیب رکن عراقی اللہ کمنے تولوں کے۔

اَلَّهُ مُعْدًا نِيْ أَعُودُ بِكَ مِنَ السِّرُكِ وَالشَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّا الللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الل

وَاللَّفْي وَالنَّفَانِ وَالنَّفَانِ وَسُوءِ الْحَمْلُةِ بِرُك اخلاق ابل، ال اور اولاد بي برائ ويجف

دعاشیمنی گذشت اسے باہر کو بھی جا آ ہے اسے شا ندوان کہا گی ہے کہونکہ سے بنیاد کا حصہ ہونے کی وجہ سے بیت اللہ نظران کے اندر والا صریش ارستوا ہے لیکن اب ایسی صورت نہیں ہے ۱۲ ہزاروی -

(١) غانه كيد كرون ديواري دروازه بهاس من حطيم كاطرف كاكونه ركن عرافي كهلا باب ١١ مراروى -

دَسُوْمِ الْنَنْظُرِ فِي الْرَّهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. حب مِبزاب رحت ك مَعَا بل سِنْجِ (ا) توبول كم -اللَّهُمَّ اَظِلَّنَا نَحْتَ عَرُسْنِكَ بُوْمَ لَاظِلَ لَ اللَّهُ ظِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَنَى بِكَاسِ مُحْتَدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَنَى بِكَاسِ مُحْتَدِ مَعْدَهَا ابَدًا

مرحب ركن شافى يربيني (١) توبيسك.

الله المختل المحتا من المرور المستعبد علير من المحتارة كن من المحتور المحتارة كن المتحدد المحتور ال

بهر مبركن يمانى پربینے (۱۷) تواكس طرح كے۔ اللَّهُ مَدَّاتِیْ اَعُوُدُیكَ مِنَ الْكُفُرُواَعُودُیكَ مِنَ الْفَقُر وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُر وَمِنْ فِتُنَدَ الْمَحْمَا وَالْمَعَاتِ وَاعُودُ مِكَ مِنَ الْحِدْي فِي اللَّهُ مُبَا وَالْوَحِدَةِ۔ ركن يمانى اور حج الودك ورميان يون يُرصے۔ دكن يمانى اور حج الودك ورميان يون يُرصے۔

تبري بياه جابتا بول-

اسے اللہ ایمیں رائس دن اسنے عرش کی سائے ہیں جگہ دبنا جس دن نیرے سائے کے سواکوئی سایہ نہوگا یا اللہ المحصور نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدائے کے ساتھ میں ناکہ ہیں اسس کے بعد تھی بیاییا فریوں ہ

ا سے اللہ الس جے کو خبول فرا اور اسس بر کوشش کو نثرف قبولیت عطا فراگ ہ مجشس درسے اور اسے البی نزختم ہونے والی تجارت بنا اسے بخنے اوالے اسے مبر سے رب بخش دسے اور رحم فرا اور مبرسے جن گناہوں کو تو ما نتا ہے وہ معاف فرا درے سے شک ہی ہت عزن واکرام والاسے -

اسے اللہ ایس کفرسے نیری بناہ چا تہا ہوں ، فقرسے اور عذاب قبرسے نبر زندگ اور موت کے نتوں سے تبری بناہ چا تہا ہوں ، فقرسے اور آخرت کی رسوائی سے تیری بنا ، جا تہا ہوں ۔ " تیری بنا ، طلاب کرا ہوں ۔

(۱) رکن عراق کے بدر مطیم ہے جونصف دائرے کی شکل میں ہے اس کے باہر سے طواف کرنے ہوئے جب اس نصف دائرے کے درم با بیں ردیوارے باہم بنیوں تومنراب رہیت کا پر نالہ) با لیک تقابل ہیں ہے ۱۲ ہزاروی (۲) رکن عراق کے بعد جوا کلاکونہ ہے وہ رکن شامی کہلانا ہے۔ بہشمال مغرب میں ہے ۱۲ ہزاروی (۲) نام نمی کیا وہ کونہ حرجنوب مغرب کی طون ہے اور حجر اسودوا لے کو تے کے متعابل ہے رکن کیانی کہن آب سے ۱۲ ہزاروی اسے اللہ اہمارسے رب اہمیں وٹیا بی مجدائی عطافرہ اور اُخرت بی مجدائی مرحمت فرادر اُخرت بیں مجدائی مرحمت فراور ابنی رحمت کے ساتھ فر کے فتنہ اور جہم کے عذاب سسے بچا۔ الله مُعَدِّرَ بَنَا اللهُ ال

جب عِراسود پر پہنچ آو کہے۔ اللّٰه مَّما غَفِرُ لِيْ مِرْجَمَدِكَ اعْوَدُ بِرَيْبٍ اللّٰه مَا الْحَجَرِمِيَ الدَّ بِيُ وَالْفَقْرِ وَضِيُقِ

العَنْدُرِوَعَدَّابِ الْقَبْرِ-

اسے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے بخش دسے ہیں، قرض، فقر سینے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس مبارک نبچورکے رب ی بناہ جا بنا سول -

اس وقت (طوات گا) ایک چکرلورا موگر اس طرح سات میکر نورست کرے اور میر حکیر بن به رندکورہ بان ) دعائیں انگے۔ ۲- بیلے نین چکروں بن بیلوانوں کی طرح جلے اور باقی چاری اپنی عادت کے مطابق چلے اسے کمل کہتے ہیں (۱) رمل کا مطلب بہ ہے کہ قدم فرمیہ قرمیب رکھنے مہدئے نیز تیز جلے اور یہ دورات سے کم لیکن عام عادت سے ذرا تیز ہے۔

رمل ادرا ضطباع کا مقصد کے خونی اور فوٹ کا اظہارہ تشروع شروع بین اس کا مقصد ہی تھا آا کہ کفار کا طبع

نعتم ہوجا ہے اور اب برسنت برقرارہ ور ۱۷ افضل بر ہے کہ بیت اللہ شرفیت کے قریب قرب رہل کرسے اور اگر نعیر کی

وجہ سے ایسا ممکن نہ موثور دور رہ کر رمل کرنا افضل ہو گا لہذا مقام طواف کے کنارہ برجیہ جائے اور نین حکرول میں رمل کرنے

کے بعد بہت اللہ تشریف کے قریب جوم میں آجائے اور جار جروں میں عام طریقے پر چلے ۔ اگر ہر جی برجی اسود کو بوسہ میں

مسکے قریب زیادہ ہم بہتر ہے۔ اور اگر ہجوم کی وجہ سے نہ ہوسکے تو ہاتھ سے اشارہ کرسے ہو کہ دیسہ وسے دسے رکن بھائی کو برسہ دینا جھی مستخب ہیں ) روایت بی سے کہنی اکرم صلی

دینا جھی مستخب ہے باتی ارکان کو نہیں دینی رکن عراقی اور رکن شامی کو بوسر دینا مستحب ہیں ) روایت بی سے کہنی اکرم صلی

الدُ علیہ وسے رکن بھائی کو انستان کرتے (۳) اور بوسر دینے شخصے اور اپنا چرہ مبارک اس پر رکھنے شعے ۔ (۲)

اور کو شخص مردن جراسود کو بوسر دینا اور رکن مائی کا ہون استلام کرنا بینی صوف باتھ دگانا جا سا مؤور اول سے ۔ دکوں کم

اور پیشنخص صرف حجرا سود کو بوسه دینا اور رکن بیانی کا حرف استلام کرنا بینی صرف با قد نگانا چاپتها موتوبرا ول سے - دکیوں کم زیادہ مشیم در وایت بہی ہے - ،

ہ۔ حب طوات کے سات چکر اور سے بوعائی توملنزم کے پاس اکے اور نبر حجراسود اور درواز سے درمیان

وا) رمل اس طواف بن بوكاجس كے بعد ي كرنا بونا ورن رمل كے بيرطوات كرب كے ١١ براروى

١٢١ صبيح مسلم علدا قرل ص ١١١ كتاب البح

رس مع مسلم عدادل من ١١ م كت ب البح (١١) متدرك الما كم علداول من ١٥ م كت ب المناسك

مرا ہے بہاں دعا بولیت کا کشرف حاصل کرتی ہے بہاں بیت الٹرشرلین سے حمیط جائے اور بردوں سے اللہ جائے، اپنے بیٹ کو بیت الٹرنٹرلین سے ملاد سے اکس بردایاں رضار دیکھے اور بازوؤں اور بہتے بیوں کواکس برکھول دے اور بول کے۔

اسے اللہ! اسے اس ندیم گرکے رب ، میری گردن کو جہنم سے آواز رکھ مجھنے تبیطان مردودسے بنا ہ دسے اور مجھنے اس چیز برصبرعطا فراجی توسف عطا فراجی اور تو کچھ مجھے عطاکیا اس بی برکت بسیا فرط یا اور ترکی کھیے عطاکیا اس بی برکت بسیا فرط یا اور ترکی کھیے والوں کا مفام ہے یا اور ترکی سے بہتر والوں کا مفام ہے یا اور ترکی سے بہتر والوں میں میں میں سے بہتر والوں میں میں سے بہتر والوں

الله هُ مَا الله المَيْ الْعَيْنَ الْعُتِنَ الْعُتِنَ وَعَبَيْ الْعَبْقُ وَعَبَيْ الْعَنْ الْمَيْعُ الْعَبْقُ الْعَبْقُ الْمَعْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

پیراس مقام برکزن سے اشرافالی کی عدبیان کرے اور رسول اکرم صلی انڈ علبہ دسلم اور تمام انبیا دکوام علیہ السلام پرور دو تٹرلف بھیجے۔ ابنی خاص حاجات کے بلیے دعا مانگے اور اپنے گنا ہوں کی نجٹش طلب کرے اور بعن بزرگ اس حکد اپنے غلاموں سے فرمانے کہ مجھ سے دور سوچا و کا کہ ہیں اپنے رب سے محنور اپنے گناموں کا افرار کروں ۔ ۱ جب اس سے فارغ موجائے تو مقام ابر اہم سے پیھیے دور کھتبی برط سے بم ہی رکھت بی سورہ المحافروں اور دوری بی سورہ افلامی راط سے اور مرطوات کی دور کھتنیں ہیں۔

ر بیات مرتبر طواف کرے آخری دورکھیں بڑھ سے نوعی جائز ہے رسول اکرم صل المدّ علیہ وسے اس طرح کیا ہے مرسات میکرایک طواف ہے ، طواف کی دورکھتوں کے بعد دعا مانگے اور یوں کھے۔

ا سے اللہ امیرے لیے آسانی کو اسان کر دسے اور مجھے نگی سے بی انجھے اکثرت اور دنیا بی بخش وسے مجھے اپنی مہر بانوں کے ذریعے بچاہے تاکہ بی نبری افرانی نہ کروں اپنی توفیق سے اپنی عبادت برمبری مدد زا اور مجھے گناموں سے دور رکھ مجھے ان توگوں ہی سے مرسات جراب موان مے، قوان ورانسور اللّه مَدَّبِيْ رُبِي الْبُسُرِيُ وَجَنْبُنِي الْسُرُى وَاغْفِرُ لِي فِي الْرَخِرَةِ وَالْدُولِي وَاغْمِنْنِي وَاغْفِرُ لِي فِي الْرَخِرَةِ وَالْدُولِي وَاغْمِنْنِي بِالْطَاخِلِكَ عَنِي لاَ اغْمِيبَكَ وَاعْمِنْنِي عَلَى طَاعَيْكَ مِتَّوْنِهُ عِلِكَ وَحَنْبُنِيْ مَعَامِسَكَ وَاجْعَلُنِي مُعْنِي يُحِبُنُكَ

وَيُحِبُّ مَلَا يُكَتَكَ وَتُصَلِّكَ وَيُحِبِثُ عِبَادَكَ الشَّالِحِينَ ٱللَّهُ مَّحَ بَيْنِي الحك مَلَدُ يُكَنِكُ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادَكَ المَّالِعِيْنَ ٱللَّهُمَّ مَنْكُما مَدُيْتَنِيْ إِلَى الُوسُلَامِ فَنَبِّشِي عَلَيْهِ بِٱلْطَافِلَ وَوَلَهُ يَتِكِ وَاشْنَعُمِ لَيْهُ يُطَاعِنُكَ وَطَلِعَةِ رَسُولِكَ وَاجِرْ فِي مُنْ مُضِلْهُ تِ

كرد مع وتم سع عن المت رسون اور رسولوں سے مجت کرتے ہی اور تبرسے نیک بندوں مسعمت كرنيس بااللراابية وشنول البي ريولول اور اسنے نیک بندوں کے نزدیک مجے مجوب بنامے یا مداجس طرح نوستے اسام کی طرف میری را بنانی کی ہے اپنی مهرا نبول سے مجھے اس پڑا بت قدم رکھ مجھے اپنی فر مانبرداری اوراسنے ربول کی فرانبرداری پرسکا دے اور مجعے گراہ کن فتنول سے بچاکے۔

جس شخص في بيت التدشرات كاطوات سات ويادل میں کیا اور دور کتنب سرحی اکس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے براز اواب ہے۔

مع حراسود كى طرف نوشف اوراكس كا إستدم كرسك طواف كوخن كردست دسول اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے فرالی، مَنْ طَأَتَ بِالْبَيْنِ ٱسْبُوعًا وَمِلْ لَي رُكْعَتَيْنِ فَكُهُ مِنَ الدَّ جُرِكَتُنِ رَكْبَةٍ -

توب مذكوره بال طراقية ، طوات كاطرافية سے ،

بالمرس دناوبنا ورطواف كرس اور خطيم ك الدركر ف سات جكون كولا ف الدان مي عام عا وت سے زيادہ تفراق نه كرے ال كے علاوہ الورسنت اورستى ان بى -

بانجوان ادب :

#### صفااورم وه کے درمیان سعی کرنا

جب الوان سے فادغ موجا سے توباب صفا سے نکل جاسے اوروہ اکس دیوار سکے مقابل ہے ہورکن بمانی ا در حجر اسود سکے درمیان ہے جب اس در وازے سے نکل کرصٹ پر پینچے ہا، ا وربہ ایک پہاڑی ہے تو پہاڑی سے نیوپی ٹرے نیچے سے

دا منن ابن اجرص ١٦٨ ابواب الن سك (لا) أجلى موست نبس كيوك صفاعروه ك اردكرد ديوارس عاب صفاير عبا ف ك ين اندست دامة ہے إب صفاسے با ہز كل كرعائي توجر باب مروست اندراً نا بِرْ تسب بعذا اندر سے بى صفا پر جاتے ہيں ١٠ بزاد وى

انسانی فدکے برا رکھے زینے اور جا جائے، رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسیم اس کے اور جرا سے حتی کہ اب کو کو بنٹر بعب نوا آبا دا) بہاؤی کے دامن سے سی شروع کرنا بھی کانی ہے یہ اضافہ داور چراصاً) مستحب ہے بہن اب کیے نئی سیرط جیاں بنائی گئی ہمی توانیں اپنی پیٹھے کے پیھے بنیں چوٹر نا چاہیے کہوں کہ اس طرح سمی کھل نہیں ہوگی جب بہاں سے شروع کے توصفا اور مروہ کے درمیان سات چر لورے کرے واقع کل صفا اور مروہ سے اور چھیت بڑی ہوئی ہے صفا کے اور پاتنا جانا چاہئے کہ کو براٹر لیف نظراً جائے بھر سعی شروع کردی زیادہ اور نہیں جانا چاہئے برا ہزاروی)

جب مفارح والص توبت الشرشراف كى طرف در فى كرس ما كلات كم

الشرفعال سب سعيرا بعاشرتعالى سب سعيرا سينقام تعریف الد تعالی کے لیے بی کر اکس نے بیں برابت عطافرائي تمام تعربيوں كے ساتھ الس كى عام نعمتوں براكس كاعدى، النزنوالى كيسواكونى معود منس اس کاکوئی تنریب بنیں ای کی بادشاہی ہے اور وی لائن حمدہے زند رکھااور مازاب ای کے فيعندس جلائي سے اور وہ سرحیز برقادرہے المرتال مے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس نے ایا وحدہ ت كردهايا ب بندے كددك اين كركوفلى عطاك اورتنها وشنول كواشكرون كوعبكا وباالنزناي کے سواکوئی معبود بنس مم مرف ای کی عبا دت کرتے ہی ا گرم کا فروں کو نا ایسند سوالٹر نعالی سے سواکوئی معبور نهیں ہم اسی کی خالص عباوت کرنے ہیں تمام تعربین النوالی كے بيے من جوتمام جها نوں كوبالنے والاسے جب شام مویا صبح اللرتعالی کی باکبرگی بان کروآسانوں اورزمین بن اس کے اید نولی ہے وشار کے وقت اورس تفظر كرت مونده كوم ده سے نكاتاب اورم ده كو

اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبَرْ ، الْحَمْدُ لِلهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ بِمَعَامِدٍ ، كُلُّهَا عَلَى جَيِيْعِ نِعَيْهِ كُلِّهَا الدِّالدَالِدُ اللهُ وَحُدَهُ لَوْ شَرَيْكَ لَدُلُهُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمْدُ يُعِنِي وَيُعِينُتُ بِبَدِي الْخَيْرُودَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَكَدِّيْرُ ، لَوَ الدَرِاقَ اللهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ وَعُدُهُ، وَلَصَرَعَبُدُهُ، وَأَعْرَصُدُهُ، وَهَزَمَالُوَخُلَابِ وَخُدَةً، لَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَدُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرَدِ الْكَافِرُونَ، لَةُ إِلَّدُ اللَّهُ مُخْلِعِينَ لَهُ الدِّبْنَ الْحَمَدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَسُبُحَانَ اللهِ حِبْنَ تَمْسُونَ وَحِبْنَ تُصْبِعُونَ ، وَلَدُ الْحَصْدُ ني الشَّمُواتِ وَالْاَيْضِ وَعَيْثُبا وَّحِيثُ تُظْمِهُ رُونَ يَخْدِجُ الْحِيْ مِنَ الْمُيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْعِي وَيَحِي الْأَرْضَ بَعُدُمُونِهَا وَ كَذَيكَ ثُخْرُجُونَ ، وَمِن آبًا يَهِ آنُ خَلْقَكُمُ مِنْ نَوَابِ ثُمَّا إِذَا أَنْهُ مُ لَكُنْ يُنْ تَسْتُورُونَ الْمُ

اللهُ عَالَيْ الشَّالِكَ إِيهَانَا وَالْمِا وَيَعِينَا مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا وِقَا، وَعِلْماً نَا فِعاً، وَقَلْماً خَاشِعًا، وَلِسَانًا وَالْمُلَاءُ وَاسْلُالُكَ الْمُعُولَالْمَا فِيهَ وَلِمُعَافِينَةً وَالْمُعَافَاةَ الدَّهُ النِّمَةِ فِي الدُّيْنَا وَالْمُعَوَدَةً -

کرنا ہے اسی طرح تہیں جی رقبروں سے انکا احبارے کا
اس کی نشا نبوں سے ہے کواس نے تہیں مئی سے بیدا
کی چرحیت تم طاہری شکل وصورت میں اسے تو چیل گئے
بااللہ ایس تحصہ دائی ایمان ، بین صادق ، علم نافغ ،
بااللہ ایس تحصہ دائی ایمان ، بین صادق ، علم نافغ ،
ختوع والے ول اور ذکروالی زبان کا موال را اموں بین تحجہ
سے معانی ، عافیت اور مہیشہ کے لیے دنیا وا تحریت میں
معانی کا سوال کرنا ہوں۔
معانی کا سوال کرنا ہوں۔

زندہ ہے نکا نہیے زمین کوئے آباد موتے کے بعد آباد

رسول اکرم ملی المدملیہ وسلم بر درو دننہ بیٹے ہے۔ اور اس دعا کے بعد ہو حاجت چاہے ، نگے بھرنیجے از کر سی نثروع کرے اور ایوں دعا مانگے۔

رَبُّ اغْفِرُ وَارُخَهُ وَتَعِا وَزُعَمَّا تَعُلُو إِنْكَ آنَتَ الْوَعَنَّ الْكَكُرُمُ ٱللَّهُ مَدَّ إِنْنَا فِي الدَّنِيَا حَسَنَةً قَرْفِ الْوَجْرَةِ حَسَنَةً قَوْنَا عَذَابَ النَّارِ

اسے میرسے رب مج بخش دسے اور رحم فرا اور ا بنے علم کے مطابق میرسے گناہ معان کردسے بے تمک تو عرب و رہا میں علاقی عرب و رہا میں علاقی حط و اور عمین آگ کے عطا و اور عمین آگ کے عذاب سے بچا۔

بھرانی عام رفار کے ساتھ جائے یہان کہ کرسٹر میل بر پہنچ جائے۔ (اب وہاں سٹر ستون ہیں جیت ہیں ہی سپر رنگ کیا کیا ہے اور میں اس کے در میں اس کے اور اس میں اس کے در میان چوگز رشری گزیج دوف کا ہوتا ہے اور ہی اس کے در میان چوگز رشری گزیج دوف کا ہوتا ہے اور ہی اس کے در میان چوگز رشری گزیج دوف کا ہوتا ہے اور ہی اس کے در میں اس کے در میان چوگز رشری گزیج دوف کا ہوتا ہے اور سٹر شو بین ہی دیں میں در کے در میں میں اور اس میں اس می دو میں میں ہوئی جب صفایہ والیس اسے گا توسی کے در چیر سے ہوائیں گے دات میں میں اس می می اس می میں اس می می اس می میں ہوئی جب صفایہ والیس اسے گا توسی کے در چیر سے ہوائیں گے دات میں اس طرح کر سے جیسا کہ مرتبہ اس کی مات میں اس طرح کر سے جیسا کہ مرتبہ ایسا کر سے اور میان میں اس موجا کیا تواب طوان قدوم اور سی دونوں میں اس موجا کیا تواب طوان قدوم اور سی دونوں کہا ہوگئے اور دیس سنت ہیں یسی کی جہ کے دوجی سے داجی ہوائیں کہا ہوگئے اور دیس سنت ہیں یسی کی مزورت نہ ہوگئی اور بطور رکن دوا جب ہیں جب کی گوان میں کے لیے بر منزوا ہیں اس وقات سے بدرسمی کی مؤورت نہ ہوگئی اور جب ہیں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ کہا ہوگئی ہوگئی

کردہ وقوت کے بعدم ہاں بیٹ رط فرص طواحت کے بیے ہے البنہ سی کے لیے بیٹ رط سے کہ وہ جب بھی ہو طواحت كے بعد مودوكوئى على طوات مور طوات قدوم باطوات فرض

# وقوب عزفات اورا کستے پہلے کے امور

اگرماجی عرفہ کے دن رنو زوالحجر کے دن) مسيدها عرفات بينج عبائے تو وقوت عرفات سے بيلے طواف تارم ا در كمرمه ك حاضرى كے ليے نہ جائے اور اگر اكس سے مجھ دن بيلے بينے نوطوات فدوم كرسے اور ذوالىجدى سات اربى ال عالتِ احرام میں ہی رہے واکرانس فے جے افراد یا جے توان کی نبت کی مور) ساتویں ذوالبح کوامام ظہر کے بعد کعبہ شراعیت کے یاس خطبد نیا ہے اور لوگوں کو بنا تا ہے کہ وہ اکٹر ذوالعجم کوئی می جانے کی تیاری کریں وہاں رات رہی اور دوسرے دن جی عرفات میں جائمین ماکہ وہاں زوال سے بعد وقوت کرمے فرض کی ا دائیگی کریں کیوبے وقوت کا وقت راو ذوا مجہ سے زوال سے ے كر قربانى كے دن كى طلوع صبح صادف كك سبت بليد كہتے ہوئے منى كى طون جانا جا سئے اورستھب ہے كر كم كر مرسے مناسك جے کی اوائیگی سے لیے آخریک بیدل میں کرجانے اگراب اگر سے مسجد ابرا میم رعبدانسام) سے جائے وقوت کی بیدل جین افغل ہے اورائس کی روادہ تاکیدہے رسیداراہم موفات بی سے اجب می میں مینچے تو اوں کے۔ باالله ابرمني سے نومجرراكس چيز كے ساتھ احسان فرما ٱللَّهُ مَّدُهُ إِمِنَّ فَامُنْ عَلَيْهِا مَنْنُتُ بِهِ عَسَلَى ٱ وُلِيَاءِ لَكَ وَالْمُلِ لَمَا عَتِلْكَ-

ص كے ساتھ تونے استے اوليا وكرام اوراطاعت كرار بنزون براحمان فرمايا-

برات منی میں گزارے اور بہاں مرت رات گزارتا ہے جے کا کوئی عمل اکس سے متعلق ہنیں ہے جب نوی ذوالحجب كى مبع بوتوميع كى نماز را مع جب كوه أبر رسورج طلوع موجلت توع فات كى وف جائے اور بول سكے .

ياالله! برى اس مع كوبترمع كرد عج صع من ق کی س اس این رمنا کے قریب کردسے اور انبی نارافگی سے دورر کو یا الدا می نے تیری طرف صبح کی تجوسے امدر می تجدید بروسر کی تیری ذات کا اداده کی اس مجھ ان دووں سے در سے در نواج ان کے سامنے فز كر يومي سي بتراورافضل مي رسي فرشق

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُا خَبُرُعُدُونِهِ عَنْدُ وْتُهُكَا فَظَّ دَا تُنْزَبُهَا مِنْ رِضُوا لِكَ وَا بْعَدُ عَامِنُ سَخَطِكَ ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ غَذَّ وَثُ وَإِيَّاكَ رَحُونِتُ وَعَكَبُكُ اعْتَمَدُتُ وَرَحُبِهَكَ آرَدُتُ فَاحْعَلَيْ مِنْ مُرَكُنُ تَبَاهِي بِهِ أَلِيَوْمَ مَنْ هُوخِيْرِمِنِي وَأَفْعَلُ

جب عرفات بین اسے تومنعام غرہ بین صحرکے فریب خیمدلگائے کیوں کر رسول اکم عملی الله علیہ درسے منے اسی تقام برخید لگا بافعا (۱) غرہ، عرفہ کا نچا صعر سے جو موقف دو فوت کی تگر) اور عرفات کی دوسری طوف سے نیز و توت کے بلے غسل کرنا چاہیں ۔ (۲) جب سورج ڈھل جائے نوالام ایک مختفر خطیہ دسے کر بیٹے جائے اور موفون ا ذان دسے ام دوکر خطبہ بڑے سے اور اقامت وافان کو ملا یا جائے اکس طرح موذن کے افامت کہنے کے ساتھ الم خطبہ سے فارغ ہوجائے کا چھر ایک اذان اور دو افامتوں کے ساتھ ظہراور معصر کو ملائے اور نمازی قصر کرے۔

اسس کے بعد موقف کی طون چل بڑے اور عرفات ہیں ٹھے رہا نے لیکن وادی عرفہ میں ہرگز نہ ٹھے ہیں۔ مسجدا براہیم کا کا اکلا صعبہ وادی عرفہ ہیں ہے اور بچھیا حصہ عرفات ہیں ہے۔ اہذا بخشخص مسجدا براہم کے انگلے مصعبہ بن وقوت کرے می اسے وقوت عرفات مامل مذہوگا مسجد میں عرفات کی مگر کو کچے بنچروں کے فرر بھے ممتازی گیا ہے جو وہاں بچھائے گئے ہیں جاسے وال بخالے کے اس میں موزوں نے برکر سواری پر کھو امہور س) اور املاقا الی محدوثنا، تب مہلیل، جا اور آور ہی برکو امہور س) اور املاقا الی محدوثنا، تب مہلیل، وعا اور آور برکون سے کرسے اکس دن روزہ مذر کھے تاکہ دعا کو جاری رکھنے پر فوت عاصل ہو عرف کے دن تبیر ختم نہ کو علی کو اور کے کھی برخوت عاصل ہو عرف کے دن تبیر ختم نہ کو جاری رکھنے پر فوت عاصل ہو عرف کے دن تبیر ختم نہ کو جاری رکھنے پر فوت عاصل ہو عرف کے دن تبیر ختم نہ کو جاری رکھنے پر فوت عاصل ہو عرف کے دن تبیر ختم نہ کو جاری کے اور کھی فوت دعا کی طرف متوجہ ہو۔

عوفات سے فورب آفقاب سے پہنے نہیں نکانا جا ہے نا کہ عرفات ہیں دن اور دائ کا جماع ہم جائے اور اگر چائے ہم جائے اور اگر چائے ہم بائے اور اگر چائے ہم بائے ایک ساعت وہاں گئر نا ممکن ہونو بیا متب طرکے مطابق ہے اور فوت ہونے سے اس مرحا انسان کا جا اور حوث ہوگی تواسے جا ہے کہ عموہ کے افعال ادا کرسے احرام کھول دسے اور جے سے فوٹ ہونے کے سبب قربانی کا جانور ذری کرسے اور آئندہ س افعال کرسے اس دن زبادہ تر دعا ہیں مشغول و ہے کیوں کو اسس قسم کی جگر اور اس مسم سے اجتماع میں دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔

رسول اکرم صلی المدعلیه و مرزرگول سے تجودعائیں اکس دن کے بید منقول میں وہ دعا مانگا زیادہ بہر ہے۔ مذاب دعا مانگے۔

قُد إلكَ إلا اللهُ وَحْدَة لا تَشْرِيكَ لَدُ الله الله تعالى كسواكون معبود نهي وه ايك باس كا

دا) آے کل جہاں جگہ مل جائے وہاں ہی وقوت کرنا چاہئے البنزموفات سے باہر نہواب وہاں عرفات کی صعد متعین کردی گئی ہی ١٢ ہزاروی

<sup>(</sup>١١ ميع مسلم طبداول من ١٩٩٧ كنب العج

<sup>(</sup>۲) آج کل حجاج کرام کی تعدادنہ بادہ ہوتی ہے نیزسلین کا انتظام ہوتا ہے بہناہ باں جگر ل جائے نیمدلگا باجائے یا مطمی طرف سے جہان جمد ملکا یا گیا وال وفوف کیا جائے نیز عنول کے لیے یا نی کا لمنا جی شکل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيْحِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَنَّ لَاَيَمُونِ مِيدِهِ الْخَبُرُوهِ فَى عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ (١) ٱللَّهُمَّ الْجَعَلُ فِي فَلْنُ نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي لَبَسْرِي نُولُما وَفِي لِسَانِي تُورًا اللَّهُمَّ الشُّرَحُ لِيُ صَدِّدِي وَلَسِيرُ فِي المَرِق -

#### اوريون کے:

اللهمارب الحمدلك الحمدكما نقول وخبرامه إنقول دلك صلاني ونسكى وحياتى ومعاتى ،واليك مآبى واليك تثوابى اللهد إنى اعوذ بك من وساوس الصدروشنات الزمروعذاب القبين اللهم الى اعودبك من شرمايلج في الليل، ومن شرما بلج في الشهال ومن شرماتهب به الدباح ومن شربواكن الدهر اللهماني إعوذبك من تحول عانبتك ونجاة نقمتك و جميع سخطك، اللهد اعدتى بالهدى، واغغرلى فى الضَّفرة والاولى ، بياخير مغصود، وأسنى منزول به ، واكسرم مسئول مالديه ، اعطنى العشية إفعنل مااعطيت احدا من خلقك وحياج

کوئی شرکیے ہمیں ای کی بادشاہی ہے اور اس کے بیے
افریف ہے وہ زندہ رکھنا اور ارتاہے وہ زندہ ہے
الس کے بیعے موت ہمیں اس کے قیصے میں جودئی ہے
اکوروہ ہرچیز پرفادرہے بااللہ امیرے دلیں نور
ڈال دے میرے کانوں اور میری انکھوں کو نیز میری
زبان کو نور انی بنا دسے بااللہ امیرے بیے میرے مینے
کو کھول دے اور میرے بیے میرے کام کو اسان کرھے۔

اے اللہ احمد کے رب نبرے لیے حمد ہے جے تو فرائے اوراكس سعي منزوو فرانا سعميرى غاز اورميرى از مانی ، میری زندگی اورمیری موت نیرے می الیے ہے میرا ممان اورمیرانواب نیرے باس سے یا اللہ میں ول کے وسوسوں اور کام کے مجھرنے نیزعذاب فرسے نیری نیاہ عائما مول من الس محرك شرسة تيري بناه حا منام<mark>ل</mark> جورات بن دافل مونی سے اور اکس میز کے ترسے جودن ب داخل مونى سے اس چرزك الشرسے جيسے ہوائیں اطاتی ہی اورزوانے کے مصائب کے تغریدے۔ ياالله إس عانيت ك يرجان ادراجا ك مخدال عذاب سے اور نبری تمام الاصلیوں سے نیری بے ہ عابنا مون بالله المحصه برابت عطا فرا اور الفرت اور وساس مجيحش دے اسے سنرين مفصود اوراس وہ ذات جوان تمام می سے بہزہے جن کے باس ارتے من من سے مانکا جا تا ہے ان سب سے بیٹر کرم کرنے

والع مجعاس سعبترتام عطاكرج تدابي فخوق ادراي مرکا ج کرنے والوں کوعطا کراہے اسے سب سے زمادہ رحم فرما نے والے اسے اللہ! اے درجات کو بلند كرف والع، برتين نازل كرف والع، زميون اورا مالو كومداكرن وإلى تبري سامن زبانس مخلف زاؤل من فرياد كرق من اور تحرسه اين ما جات كاسوال كرق من نبری بارگاه می میری حاجت سرے کر توجیے از ماکش ك ظرمي مذ فيول جب مجيد ونيا والے عبول جائيں گئے یا الله ا تومیراکل سنام میرے مکان کا عمر مقاب مرى يوث بده اورظام رمربات كوجاتنات مراكوني معام تجور ويتنيونهن بي معيبت زده نقررر مانك والا ادريناه جاست والابول تجمس درسف واله است كنبون كاعترف كرف والاسون مسكين كاطرح تجيس سوال كرّا مول اور دليل كناه كارى طرح نير عضور نارى كرتا بول اورفوت زرة تكليف يافة كى طرح تجي بارانا مون السنتفض كدعاك طرح جس كالردن نبرك سائنے جمک گئ - اور نبرے بے اس کے اس واری ہوئے ترب لياكس كحم في ماجرى المبارى اورترب بیاس کی اک فاک او درگئی اے اللہ! اے میرے رب مجع دماست مروم نركزنا مجور مرباني اوررجم فرالا سے وہ فات جرمسولین میں سے بیرے عطا مرسف والون مي سب سيعترياده كريمس الى اكونى تنفى تبريد سامن ابن تولي كري توسي اسيف لفس كوطامت كرا بول ، في الله إكن مول نے ميرى زبان بنزكردى مص اورمير باس عن كاوكسيدي شي اميد

بيتك ياارحم الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات وبافالمر الدرضين والسموات: ضعبت اليك الاصوات بهنوف اللعات بسالوثك العلجات، بصابتن البيك ان لاتسانى فى دارالبلاءادانسينى اصل الدنيا، اللهم املك نسمح كادمى ونتري مكانى وتعسلد سرى وعلانيتى ولايغفى عليك شيرمن امرى ، إنا الباكس الفقير المستغيث المتجبن الوجل المشفق المعترف بذشه استالك مسالة المسكين، وانتهل البيك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخائف العنريير، دعاء من ضنت لك وفيته ، وغاضت لك عبرته ، وذ ل لك جسدة ويغملك انف - اللهم لا تجعلى بدعائك رب شفيا، وكن ب وعوفا- دحيما، ياخير العسوُّلين، واكدم • المعطين الهي من مدح لك نفسه فا في لاثماننسى، الهي من مدح لك نفسه فانى لا نُعرتفسى، الهى اخرست المعاصى لسائى فعالى وسيلة من عمل، وارتشع سوی الامل -الهی انی|صلمان ذنوبی لمرتبق لى مندك جاها ولا ملاعتذار وجهاومكنك إكرم الدكرمين. الهي اللماكن احلاال ابلغ رحمتك

کے سواکوئی سفارشی میں ہنیں یا اللہ ایس جانا مول کر میرے كنابول فيمير ليجتير على كوئى عزت ومزتبه منس حيوط اورن عذر مين كرف ك وصب ميكن توسب سے زیادہ کرم کرنے والاسے یا اللہ ااگر من سری رحمت - كى مينيني كاابل نس توتېرى رغمت تومية كسينع سكتي ہے نری رحمت نے سر حیز کو کھرر کا سے اور سی طی امك جنر مول يا المداميرے كناه اگر صرب بوسے بى مین ترے عقود در گزرے سلویں بت جو رہے میں اے کرم میرے ان گناہوں کو پخش دے یا اسدا تو، تو ہے اورمیں ، اُب بوں میں گنا ہوں کی طرف باربارجا نے والا مون اوزنوباربار بخشف والاسم إالله! الرنوص ونايغ مادت گزار لوگوں پر رحم فرائے گا تو گناہ گارکس کے الله وادكري سك الله! يسفعان اوهركرترى فرانردارى سيدكناروكشى كى اورقصد اتبرى نافرانى كى طرف مترص موا، توباك مع اورميرس فلات ترى ديل كتى عظيم سعے اور تبرامجومعات كرديناكتنا باكرم ہے بس تری دلیل کے ووب ادرمیری حجت کے تھوے منقلع مونے نیز نیری بارگاهی میری تحاجی اوراین لیے بنازی کے باعث محصے تخش وسے پکارے عانے والوں سي سي بنز المبرى المبدكاه ومنت اسلام اوروم الحمد مصطفاصل المعليدك لم كے وسيدسيسي، ميں ترى بارگاه می توسل را مول کرمیرے تمام گناه بخش دے اور محصے اس موقف رعوفات ) سے اکس طرح وابس وانا کا کرمیری تنام حاجات کوری موجی موں میرے سوال كعملابق محصعطا فراءميرى تمنا كمصمطابق مبرى اميد

نان رحمتك اهلان تبلغى، ورحمتك وسعت کل شیء وا ما مننی ء المهی ان دلولي وإن كانت عظاما ولكنهاصغاً رفى جنب عغوك فاغفرهالى بإكربيدا لهى انت انت وانا إنا إنا العوادالي الذخوب وانت العواد إلى المعقرة الهيمان كنت لا ترجعال اهل طاعتك فالىمن يفزرع المذنبون العى تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك تصدا، فسيحانك مااعظ مرحجتك على واكرم ععوك، فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى البك وغناك عن الوعفرت لي بهاخيرس دعاء داع، وافضل من رجاً؛ لاج، بحرمة الاسلام وبذمة محمدعليه السلامراتوسل اليك فاغفرلى جميع ذنوبي ، واصرفني من مرتفي هذا مفضى المعوائح ، وهب لى ماسألت وحتن رحائي فها تمنيت الهي دعوتك بالدعاراندى علمتنيه فلاتحرمن الرجأة الذى عرفتنيه - الهيما انت مك العثية بعبد مقراك بذنبه، خاشع لك بذلته، مستكين بحرمه، متضرع البك من عملد، تاس البك من ا قاتران، مستغفر لك من ظليد، مشهل اليك في العفوعنه ، طالب

كونورافرا بالشرام في الدعامك سات تحفي كارا بونوسن محص سکھائی سے بس نومھے اس ابدے محروم ند كرناعس كى نوسف محصيهان كروائي سب ياالد! آج مات تواس بندے کے ساتھ کی سوک کرے گا بوائے گناه کا قرار کرناہے ذات کے ماقد عاجزی ان اے اپنے کن مول کے باعث مکین سے اورائے عمل کے باعث نیرے سامنے کو گواڑا ہے تیرے ہاں ابيذ برس اعمال سے توم كرائے ابنے ظلم كى تجم معانی انگنا ہے معافی کے لیے تیرے یال زادی كراا ہے اپنی حاجات کی کامیا بی کا تجھ سے طالب سے تناہوں كى كرنت كے با وجوداكس موقف بين تجدسے اميد ركفنا ہے ہیں اسے سرزندو کے ملی وسرموس کے مدد کارا تو نيكى رنام ووترى رحمت كسائد كامياب مواب اور توخطا كراسي وه اسى خطاك باعت به ك بواب باالله الم تبرى طرف مكل بن ترسيص مى حرب ي انجمي يراميدر كفني بوكه سرعياس موه طلب كرتے بن ترے احمال کے دریے بن انبری راحت كاميدر كفني من نرس عذاب سے درست بس كن موں مے دھے ماقتری طرف جاگئے ہی ترے وت والے مرکا فی کرتے ہی اے وہ ذات جوسوال کرنے والون كى حاجات كى مالك مصعفا موش رسن والون مے دل کی باتوں کوجانے والے اسے وہ ذات جس کے مانے کوئی دوسرارب شی جے کیالا جائے اور اس سے اور کوئی رب بنیں جن سے ڈرا جائے جس کاکوئی فرر منس جس کے ماس مائی نزکوئی دریان

البك نعاح حوائعه، واج اليك ف موقعه مع كترة ذنوب، فباملجاكل حى، وولى كل مؤمن، من احسن فبرحفتك بفور ، ومن إخطاف خطينته بهاك. اللهم اليك خرجنا، وبفنائك إنخنا، طباك املنا، وماعندك طلبنا، والا حانك تعرضنا، ورحمتك رجومنا، وص عذابك اشغفنا، واليك باثقال الذنوب حربنا، ولبيتك الحام حججنا، يامن بملك حوائج السائلين وبعلمضمائر الصامتين أيامن ليس معه دیب چدعی، ویامن لیس ننوف. خالق يخشى، ويأمن ليس لد وزيريونة ولوحاجب يرشى، ياس لا يزدادعلى كتزيّ السثوال الرجوما وكرما، وعلى كثرة الحوائج الاتفصيلا واحسانا اللهدانك جعلت ككل ضيف قرى ، ونعن المنيافك فاجعل قرانامنك الجننة اللهعدان ككل وفدحب ا نُـزع وتكل ذائركوا مة،ولكل سائل عطيه، ولكل لاج تنوابا، ولكل ملتمس لعسا عندك جذاروكل مسترحم عندك رحمة ولكل واغب اليك زلغي،وكل متوسل اليك مفوا، وقد وفدنا الحب بستك الحرام، ووقفنا بهذه المشاع

العظام وشهدناهة والمشاهد الكرام رجاءلما عندك فلا تغيب رحاءت الهنا تابعت النععرحتى اطمأنت الأنفس بتنابع نعمكءوا ظهريت العبرحتى نطقت الصوامت بحجتك ،وظاهرت العنق حتى اعتزت إولياؤك بالتنصير عن حقك، وإظهرت الآبات حتى إفصحت السوات والالصنون بادلنكء وقهدت بقدرتك حق خضع كل شيء لعزتك ،وعنت الوجوع لعظمتك ، اذا اساءت عبادك ميلمت وامهلت وان حسنوا تفضلت وقبلت واب معدواستريث ، وإن اذ نبواعفوت وغغه، واذا دعونا اجبت، وإذا نادينا سمعت واذا اقبلنا البك فريت،

ہے جس کورشوت دی جائے اے وہ ذات إحوز بارومانكن پرزباده سخاوت وکرم کرنا سے اورزبادہ ماجنوں برزبارہ ففل واصان فرأ كسب بالند إنوسف مرمهان سك بلي مهافی رکھی ہے ہم تر ہے مہان ہی ہاری دعوت منت کے دریعے فرمان یا اللہ! ہروفد کو عطیہ منا ہے ہم ملافاتی ك عزت بونى سے برسائل كو ديا جاتا ہے براميدواد كے يا تواب برسوال كرف واك كونومزادتيا سے مروعت كے طالب کے لیے ترسے ہاں دفمت ہے ہر دفیت کرنے واے کے لیے ترے ہاں قرب سے بروسید افتیار کرنے والے کے بھترے ہاں مانی ہے ہم ترب عرت والے گھر کی طوت بطور وفد آسٹے ہی ان عظمت واسے مقاات بركوا مي اس محرم علا برما عزم جوكجه نبرے باس سے اس کا امیدر کھتے ہی ہماری احید كوناكام نزكرناا بمارك معبودا تبري نعتب مسلسل میں منی کرنیری مسلسل نعشوں سے ول مطمئن میں توت

عرت کے مقامات ظاہر کئے فتی کہ فاموش چین بھی تری دہیں پر ول اٹھیں تو نے اس قدراصانات ظاہر کئے کہ جرت کے مقامات ظاہر کئے فتی کہ فاموش چین بھی تری دہیں پر ول اٹھیں تو نے نشا نیال ظاہر کس بیان نک کم اُسماؤں اور دمنوں نے فعا حت سے بیرے دائل بیان کے نیری قدرت اس قدر خالب ہے کم ہر حیز نیری عرت کے ساتھ میں مور توں نے سر حبکا دیا جیب تیرے بندے کا اور اس کے میں تو تو گر دیا دیا جرب میرے بندے کا اور اس کے میں تو تو گر دیا دیا جا کہ دوہ بھی کریں نو تو فقیل فرانا اور قبول کرنا ہے اگر وہ نا فرانی کریں نو تو فقیل فرانا اور قبول کرنا ہے اگر وہ کناہ کریں نو تو فقیل فرانا اور قبول کرنا ہے اگر وہ فران کو مہدت دیتا ہے اور دیا ہے اگر وہ کناہ کریں نو تو فقیل فرانا اور خش دیتا ہے جب ہم تھے بیکاریں تو تو سنا ہے اور جب ہم تیری طوت بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے ۔ اور جب ہم تیری طوت بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے ۔ اور جب ہم تیری طوت بڑھیں تو تو قرب عطا کرتا ہے ۔ اور جب ہم تیری طوت میں صورت محرصطفیٰ خاتم النبیدین صال اور جب ہم تیجہ سے چیر جا تھے ہیں تو تو کیکا تا ہے ایلی اِتو نے اپنی روشن کی ب میں صورت محرصطفیٰ خاتم النبیدین صال اور جب ہم تی میں صورت محرصطفیٰ خاتم النبیدین صال اللہ ایک کے اپنی دوشن کی ب میں صورت محرصطفیٰ خاتم النبیدین صال اللہ اور جب ہم تیجہ سے چیر جا تھے ہیں تو تو کہ کیکا تا ہے ایلی اِتو نے اپنی دوشن کی ب میں صورت محرصطفیٰ خاتم النبیدین صال اللہ ایک کر سے کو مصطفیٰ خاتم النبیدین صال میں میں میں میں سے میں سے کہ کہ کی سے کہ کو مصلفیٰ خاتم اللہ کی کر سے کر سے کہ کی کر سے کر سے کر میں کو کر سے کر سے کر سے کر کر سے کر سے کر سے کر سے کر کر ان کر سے کر

آب ان نوگوں سے فرما ویجئے جنوں نے کوکی کہ اگروہ

قَلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفُّهُمُ

مَا فَذَ سَلَفَ - (۱)

بازا جائی اوان کے گذشتہ کن معان کر دینے جائی ایک اور نے تھے رامنی کردیا ہم عاجری کے ساتھ تیری آورید کی افرار سے تھے بی اور فلوس کے ساتھ تعری توحید کی گوائی دینے ہیں اور فلوس کے ساتھ تعری توحید کی گوائی دینے ہیں اور فلوس کے ساتھ تعریف مصلے علی ہما راصے ہاسلام ہیں داخل ہونے والول کے حصے سے کم نہ کرنا اللہ اور اس سلطے میں ہما راصے ہاسلام ہیں داخل ہونے والول کے حصے سے کم نہ کرنا ہا اللہ اور اللہ معان کر دے اور اس سلطے میں ہما راصے ہاسلام ہیں داخل ہونے والول کے حصے سے کم نہ کرنا ہا اللہ اور اللہ معان کر دے آور اس بات کو بین معان کردے ہیں جمیں کھی دیا کہ ہم ققراد برصد قبر کریں اور ہم تیرے فقیر ہیں تو کرمیں توسب سے اسے بیس ہمیں اُن اور کو دیت تو نے ہیں جمیں معان کردے اس ہمارے رب اہمیں بخش دے اپنے نفسوں پرظم کیا اور تو کرم کے نہادہ روق ہے یس ہمیں معان کردے اسے ہمارے رب اہمیں بخش دے اور ہم برح مذا تُو ہمارا موں ہے اسے ہما و سے بہا و رہا ہمارے دیا ہم جمان کردے اسے ہمار کردے ہمارے دیا ہم جمان کردے اور اپنی محت اور ہم برح مذا تُو ہمارا موں ہے اسے ہما و سے بہا و رہا ہما کہ اور اور اپنی رحمت احر ہم برح مذا تُو ہمارا موں ہے اسے ہما و سے بہا ہم دیا ہم بھا فی عطا فیا اور احرت بی مجان کی عدا اب سے بہا ہے سے بھا ہما کہ اور احرت بی مجان کے عذا ب سے بہا ہے۔

مفرت خفر عليه السلام كى دعا كمرزت برسع وه أى طرح سے ر

يَامُنُ لَوَيَشُغِلُهُ شَانَ عَنْ شَانِ وَلَوْسَمُعُ عَنْ سَنْ وَلَوْسَمُعُ عَنْ سَنْ وَلَا سَمُعُ عَنْ سَنْ وَلَا تَسْمُعُ عَنْ سَنْ وَلَا تَسْمُعُ عَلَيْهِ الْوَمْوَاحِتُ عَنْ سَنِع وَلَا تَسْمُ الْمُسَائِلُ وَلَا تَخْذَلِعِثُ عَلَيْهِ اللّهَ الْمَسْلَاتُ بِلَوْمَ الْمِلْحِيْنَ وَلَا تَعْنُمُ وَلَا عَنْ وَلَا تَعْنُمُ وَلَا عَنْ مَا مِنْ وَلَا تَعْنُمُ وَلَا عَنْ مِلْ وَلَا عَنْ مُولِلُهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس وہ ذات! جے کوئی ابک کام دوسرے کام سے
ہنیں پھریا نہ ابک بات سننا دوسری بات کے سفنے سے
مشغول رکھنا ہے اس براکوازیں مشنبہ ہنیں نہ مائل ہی
فلطی مگئی میں اور نہ اکس برزر با ہیں مختلف ہوتی ہیں لے
وہ ذات اجوزاری کرنے والوں کی زاری سے بے قرار
ہنیں ہوتی اور نہ سوال کرنے والوں کا سوال است
منگ کرنا ہے ہیں اپنے عفوو در کرک کی ففیلا کی اور
تبرلیت دعا کی جانئی میکھا۔

بود ما مناسب سجعے ، نگے اپنے لیے اور اپنے والدین نیز نمام مون مردوں اور بور نوں کے بیے بخت ن طلب کرسے دعا میں ناری کرسے اور خوب انگے کیوں کہ اسٹر نوالی کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں حفرت مطرف میں عبدادیڈ عوفات میں تھے اور کیوں کمر رہے تھے۔

اسے اللہ! تومیری وجہ سے ان سب لوگوں کی دعا کور دنہ کرنا اور حضرت برمزنی نے فرمایا کم ایک شخص نے کہا

جب بین نے عرفات والوں کی طرف نظر کی نو مجھے خیال ہواکہ اگریں نہ ہوتا توان سب کی نبشش ہوجاتی ۔ سانواں ا دب : ج کے باتی اعمال ۔

وفوت معيد دمزد لفري المت كزارا كاكتران ارتا قربانى كرنا ، سرمندوانا اور طوات كرنا-

سے نابیہ کے جب مزدافرس سنے نواوں کے۔

اَلَهُ اللهُ مَا إِنَّهُ مَذَهِ الْمَازُدَلِفَةٌ جَمَعَتُ فِيهُ اللهِ مَا أَلُمِنَ لَهُ مُخْتَلِفَةٌ نَسُالُكُ حَوَا لَيْجَ مُرُّتِينَفَنَ فَاجْعَلْيُ مِمْنُ دَعَاكَ فَاسْتُجِينِكُ لَهُ وَتَوَكِّلٌ عَلَيْكَ فَاسْتُجِينِكُ لَهُ وَتَوَكِّلٌ عَلَيْكَ

اسے اللہ ابر مزولفہ ہے جس بی مختلف ، زبانوں سے
وگ جع میں بیم تجھ سے از سرنو حاجات کا سوال کرتے
میں بیں مجھے ان لوگوں میں سے کر دسے جہنوں سفہ تجھے
پیکارانوان کی دعا فبول کی گئ - اور تنجھ میر چھروسہ کہانو
تو تے کھا بیت فرائی ۔

 پھردات مزدلفہ بس گزارسے کیونکر ہے جی جے اسلام ہیں سے سے اور تواً دمی اس دات کے بہلے نصف میں و است نسخ اور اگر ممکن ہوتوا است نسک جائے اور اگر ممکن ہوتوا اسس دان کوجا دت کے ساتھ زندہ رکھنا نہایت عمدہ عبادات سے ہے۔

بھرجب نصف رات گررمائے نومائے کی نیا دی کرسے وہاں سے کنگریاں ماسل کرسے کوئے وہاں نے ہی جب سند کنگریاں ماسل کرسے کوئے اور ان کا بھر ہی سنز کنگریاں ہے کوئل اسی فدرہ ورت ہے دریادہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں کہونا بعض اور فات کوئی کنگری کر جاتی ہے کنگریاں بلی ٹیسک کوئل اس کی ٹیسک ہوں کہ انداز جسے اور میں بڑے ہوائی کہ جب شع حرام کے باس بینے اور وہ مزد لغہ کا آخری صفیہ ہے ریون کر کررہ کی جانب ) وہاں کھرما ہوکر صبح کے روستان ہونے تک دعا انگے اور لوں کے دوستان ہونے تک دعا انگے دور لوں کے د

اَلَّهُ مُنْ يَعِينَ الْمَشْعَوِالُعَوَامِ وَالْبَيْنِ الْحَوَامِ وَالشَّهُ وِالْحَوَامِ وَلِوَكُنُ وَالْمُنَامِ اَبُلِغُ رُوْحَ عُمَدَ مِنَّا تَحِيثَ ثَوَالسَّلَامَ وَآذُ خِلْنَا دَارًا لَسَّلَامِ بَا ذَا الْجَلَالَ وَالْمُنَادَ لِيَ

اسے اللہ امتعرص میں اللہ نظر ایت اور عزت والے میں مرکار دوعالم مینے ، رکن اور مقام ابرا ہم کے مدائے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلام بنجا اور بہیں سلامتی کے گھر میں دافل کر اسے بزرگی اور بھیں سلامتی کے گھر میں دافل کر اسے بزرگی

كشكوبان مارسف كاطوليتر:

ککریاں مار نے کاطریفے بہ ہے کہ فلبد رُخ کھڑا ہوا ورا گرحمرہ استون ) کی طون رُخ کرسے نوعی کوئی حرج نہیں دہلہ ا آج کل بسی طریفے مہتر ہے ) ہاتھ بلند کر کے سامت کنگر ہاں مارسے اور نلبیہ کو بحبر بیں بدل دسے اور ہر کمنگری کے ساتھ کے آنگہ آگر بڑھائی ملاَعت الدِّحْمین وَرَعْتَ جِد اللّٰہ لَا اللّٰ سے بڑا ہے ، رحمٰن کی فرا بٹرواری اور

سنيطان كى مخالفت بركنكران مادر إيون يا الله! بن تری کتاب کی تصدیق کر اا ورزرے بی کی سنت برجلتا ہوں۔

الشَّيْطَاكِ اللَّهُ عَنْقُدُ لِهُا بِكِدَّا بِكَ وَ إِنَّهُا عَالِينَةِ نَبِينَكَ -

جب كنكريان ارنا متروع كرس تونلين كبيركه الحيوارد سالبنه فرض عازد سك بعد بجبركم ادرب يوم نحرى فجر سے ایام تشرانی میں سے اُنوی دن (نبرہ ذوالحجہ) می عصر ک بی اُئے سے دن دعا کے لیے دہاں نہ گھرے ملک اپنی منزل

یں دینا مانگے بجیر کاطریقرب سے کربرالفا ظرکھے۔

اَللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرُ اللهُ ٱكْبَرَكِ مِنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الله وَالْحَمْدُ إِنَّهُ كِنْ بُرَّادَ سُجَانَ اللَّهُ مُكْرِكًا كَامِيُدُدُ لَا الدَّاِنَّةِ اللَّهُ وَحُدَّةٌ لَا سَرَيَاكِ لَهُ مُخَلِّمِينَ لَدُ الْدِينَ وَلَوْكُولُواْ الْكَافِرُونَ لآيالتة ولا الله وحدة مسدق وغدكم وَيَضَرَعَبُدُهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَلِبُ وَشُدَّهُ لَوَالْمُدَالِثَالِثُهُ وَاللَّهُ آكُبُرُ-

الله تعالى سب سے بڑا ہے اور الله نعالی کے سب بهت تعرف ب بس صبح وشام الله تعالى كى باكرك سان كرا مول الشرفال كے سواكوئى معبود نس وہ اكب ب اس كاكونى شركينس مي خالص اسى كى عباوت كرنامون اكرم كافرون كوناب ندموالله نعالى كصداكوني معبوريس ووا بك بهاى في إنا دعدسياكا ابني بندك مدى ورننها ، وتمن كو عبكا إلى الله تعالى كصواكوني معبود

ہنیں اورانٹر تعالی سب سے بطا ہے۔

بھر ار بانی کا جانور سانھ ہوتو اسے ذریح کرے بہرہی ہے کہ اپنے بافوسے ذریح کرے اور برالفاظ مراعے۔ الندتال كالمسعاد وي كرابون) المدنعال سب سے بڑا ہے اسے اسٹر انیری طرف سے اور تبری طرت مع مجر سے بنول فرماجیا کر تو نے اپنے فلیل صرت اراسم عليدالسام سيفول كبا-

بسُعِ اللهِ وَاللَّهُ آكُبُواللَّهُ عَنْكَ وَبِكَ وَإِلَيُكَ تَفَيَّلُ مِنْ كُمَا تَعْبَلُكُ مِنْ خَيْدِلْكُ إِنْ وَالعِنْ عِنْدَ رَعِلْيِدا لسلام)

ا دنوں کی فربانی افضل ہے پھر گائے اور پھر کمری کی ۔ لیکن اوٹے اور گائے ہیں باقی چھ آدمیوں کونٹر بک کرنے ی نسبت بمری کی فرانی افضل ہے اور بمری کی نسبت دنبہ افضل ہے رسول اکرم صلی المرعلب و الم منے فرایا۔ سترين فرمانى سيكون والاستنداها خَبُرُ الْوُ مُنْجِبَةِ الكَبْسُ الْوَذُرِنُ (ا)

سفید دنبرمطا اے اور سیاه رنگ والے سے افضل ہے ۔ حضرت ابوسررہ رضی الله آنالی عنه نے فرایا فر باتی میں ایک سفید دنبردوسیاه دنبول سے افضل ہے اگر بنعلی قرانی ہے نواس سے کا سکناہے۔ ایسے جانور کی قربانی نہرے جس کا کان پنچے یا ادبرسنے کٹا ہوا ہو بربنگ ٹوٹا ہوا ہو یا باڈن کٹے ہوئے ہوںا ور نہ ایسا کمز ورعا نور موجس کی ہڑیوں میں

بھراکس کے بعد سرمنڈوا سنے ادرسنت برہے کو قبلہ اُرخ ہوا درسرکے اگلے حصے سے ابنداکرے دائیں طان سے

مركو كُدى يراعْ في موقى در برلول مك موتردا وس بجرياتي سف كومندوائ اوريرالفاظ يرسف.

ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِكُلُّ اللَّهُ وَرُوْ حَسَنَةً وَالْحُمُ اسے اللہ اسربال کے بدلے میرے لیے الک نیکی عَنِيْ بِهَا سَرِيْتُ أَهُ وَارْفَعُ لِيْ بِهَا عِنْدُ كَ مکورے ایک گنا وطارے اورا بنے ہاں ہر بال کے

برسے ایک ورجہ باندکر دسے۔

عورت بالول كوكواك اوركيف كے بلے ستحب سے كرم مراسترا مجے وائے ۔ حب جره كوكنكر باب مارنے كے بعد مر منڈ وائے تواب وہ احرام سے اس طرح نکل کیا کہ اب اس کے لیے احرام کے تمام منومات علال ہوسکتے البتر بری کا ترب اور نسكارا تهي مأتربس -

بجركر مرمه وابس أسف اوراس طرح طواف كرس حسطرح بم سفيبان كباب اوربه طواف ، جي بن فرض ب اور اسے طواف زبایرت کہنے ہی اس کا بہا، وقت قربانی کی دات کے تقعمت سے بعدسے اورافضل وفت قربانی کا دن ہے اورا ک مے بید اخری وقت مقربتیں بلکھیں وقت کے جاہے موخر کرسکا ہے لین احرام کی فید با قی رہے گی اور حب کک طواف ہیں كرسے كاعوريت مدال بنين بوگ حب طوات كرليا نواحام سے بامراكنے كى تكيل موكى اب جماع هي صال موك اوراحام سے كمل طورميدابراك اب صرف ايام نشرى كى رمى دككراب مارنا) اورمنى من رات گزارنا باقى سے احرام سے تعلقے كے بعداب يه ج كاتباع من واجب سے اكس طواف كاطريق اسى طرح سے جوطوات فدوم من كزرگيا اور دوركتين عى رئيسے كاجب دور کتبی را د عکے نوسی کرے جیا کہ سم نے بان کیا میکن سراسی صورت بی سے حب طوافِ فدوم سے بعد سعی نہ کی ہو۔ اوراكر يديس سى كرحيًا مونوم واجب سعى اما موكى اب دوباره نهيس كرفي جا ميد-

احرام سے تکلتے کیے اسباب نبن میں ۔ کنکریاں مارنا ، سرمنٹروا نا اور فرمٰ ملوات کرنا۔ جب ان تین میں سے دوباتیں يائى ما نمي نو دوي است ايك ملت يا يى كئى ،ان نيول اموركو آكے سجھے كرنے ميں كوئى حرج نہيں ليكن زباده احياب سطر یلے کنکریاں مارے چرذ کے کرے جرسرمنٹروائے اور چرطوات کرے (۱)

الم مے بیاس دن سنت بیاب کرزوال کے بعدخطیہ دسے بررول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا الوداعی خطب تھا۔اور جے کے موفعہ برجار خطبے ہیں دا، ساتویں دوالحبہ کا خطبہ را) نوبی دوالحبہ کا خطبہ رس قرانی کے دن کا خطبالع رى مناسے وابسى كے بيلے ون ربار موں فوالجم) كا خطبہ (ا) - بينمام خطبات زوال كے بعد موتے جا بيب البندع فان مى دو خطبے موں كے اوران كے درميان منطقا ہے۔

مرحب طوات سے فارغ بوجائے تورات گزارتے اور کنکراں ارتے کے لیے منی واپس جا، جائے برات بھی الى كزارى اورب ليلة القر ، ( علم نع كان ) كما في سے كوكم أنده روزلوگ وبال عمر نے بن اور والي ني بالقعب عبدكا دوسرا دن سواور سورج وهل جائف وكنكران ارف كي ياف كرت ادر يدي متون محروفات ل جانب ہے ، کا قصد کورے اور سرگزرگاہ کی دائیں جانب ہے اسے سات کناریاں ارسے جب اس سے اُکٹے نکل جائے أداست كى دائمين جانب سے كيجوم ك كرفيار ق موكر كھوا مواور الله تعالى كى حمد كرسے داندالا الله اور الله اكر مؤسف بھر دل کے ماضری اور اعضاء کے نختوع وعاجری کے ساتھ دعا مانکے سورہ بقرہ بڑھنے کی مفدار فید روح کھوارہے اور دعا الله واگرمکن ہو) بجرجرہ وسطیٰ درمیا نے ستون کی طرف جا شے اور پہلے کی طرح اسے بھی کنگریاں مارسے ا درجی طرح میلے لوا براتها بمان تعبى كرا موكر دعانا كي يجرحم وعفنه كي طرف بيص است سان كنكريان مارس اوركسي عمل من مشغول نه مو ملكه ابيني رائش گاه ك طرف لوط أستُ اور بيرات بعي ني مي كوارس اس رات كو" ليلذ النفرالا ول " ( بيد كورج ك رات) كنته بي . مال ہ جرے کا بھر جب ووسرے ون ظہری نمازیر حرفے تواکس ون مجی اکبس کنکریاں مارے جس طرح گذشتہ روز النائسين اب است اختيار ہے كمئى ميں مجرسے باكم كرمركى طوت لوك أست اگر عزوب أفقاب سے يہيلے واليبى موجائے تو الديكي هي لازم نبوكا وردات ك محرار باتواب وإلى سيف كلنا جائز نهي بكدو بالدات كزارنا صرورى سي يبان تك لدوكسرت ون اكيس كنكرمان مارس عيب بيد كزر حيكا مع -منى من دات ند كزار ف وركنكران مرمادسف كي وجرس بافردن کرنالازم موجانا ہے، اوراسے چاہیے کواکس کا گوشت صدفہ کردے رخود مکائے بہن کی رانوں میرے بت الدُّيْرُلفِ كَ زبارت كے ليے جاسكانے بين شرطب ہے كرات منى مى ين كزارے رمول اكرم على الدُّعليہ والم ای طرح کیا کرنے نہے رہا) مسج بخیف رجومنی میں ہے ، میں امام کے ساتھ غاز کو نرچوڑ سے کیونکم اکس میں سبت زیادہ فبلت ب رسرطبكم الم مجع المعقبدوس (م)

١١) . مح الزوائد على ماكناب البحر

الا المعم البيرلطبراني جلداص ١٠٥ صديث ٧ ٩٠٠

<sup>(</sup>۱) حنرت امام عزالی رحمہ اللہ کے دور بی معورت مال مختلف تھی اب سعودی عرب بیں نجد اوں کی عکومت کی وجہسے محد می معبدالوہاب نجدی کے بیروکا رصاحد مرصلط ہیں اور ان سکے عقا پُرامت مسلم کے عقا پُرسسے مختلف ہی نہیں وہ عام مسانول کومٹرک اور مدعنی بھی فزار و بیتے ہیں ۱۲ میزاروی -

بھرسب منی سے داہس آئے تو وادی محسب ہیں ظمرے اور عمر ، مغرب اور عثنا دکی نماز پڑھے اور کھے دیم موجا کے بیست ہے را) محا ہرکرام کی ایک جاعت نے ہیا بات روایت کی ہے اگر اسیانہ بھی کرے تو اس پر محیدالذم نہیں ہوگا۔

ام طول اور عمرہ کو اور طوان کو وال مک باتی امور :
اور میقات سے عربے کا احرام با ندھے - عربے کا بیفات جوان ہے چیز تنعیم اور تھر حدید بہتے جیسے جے کے منس ہی بیان ہوا۔
اور میقات سے عربے کا احرام با ندھے - عربے کا بیفات جوان سے چیز تنعیم اور تھر حدید بہتے جیسے جے کے منس ہی بیان ہوا۔
عربے کی نیت کرکے نبید کہے اور مسی بعالی شرصی اسی حرام میں واضل ہوجا کے منسی بڑھ کر ہو و معاج ہے ۔ ایکے عین نبید کہتے ہوئے کہ کمر مراک جا ہے اور مسی حرام میں واضل ہوجا کے سی میں ماضل ہوت ہی تا تو تو مرمندوائے و سے اور میں بیان ہوا جب فارغ ہوتو تو مرمندوائے اسی طرح عمرہ کمل مرمی بیتھ مودہ عرب اور طوات کو زن کے ساتھ کرست اور میت اسٹر نبر لوب کی طرف بہت زیادہ دیکھے۔

اسی طرح عمرہ میں بقیم مودہ عرب اور طوات کو زن کے ساتھ کرست اور میت اسٹر نبر لوب کی طرف بہت زیادہ دیکھے۔

ہوشف کی کرمہ ہیں بقیم مودہ عربے اورطوات کڑت کے ساتھ کرت اور بیت اللہ نفرلین کی طرف بہت زیادہ دیکھے۔
اور اگر کہ خوش قسمتی سے بیت اللہ شرف میں دافل مونے کا موقع نصب موتو دوستونوں کے دروبان و ورکعتب رئیے ہے یہ
افضل سے اور وہاں ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ داخل مو کسی ہوگڑیں شخص سے پوچیا گیا کہ کیا آپ بیت اللہ کے اندیر
داخل موٹے میں ؟ انہوں نے فرایا میں ان در قارموں کو مبت اللہ کن ایف کے گرد طوات کے فابل نہ بی سیمی انویس کس طرح
ان کو اکس بات کا اہل مجھوں کہ ان کے ساتھ اپنے رب کے گھر کو بایال کروں ۔اور مجھے معلوم ہے کر میرے سے دونوں باؤل

ا بندمزم زبادہ سے زبادہ بینا جا ہے اگر ممکن مؤٹو ہا تھرسے طورل کالے دوسروں سے مددنہ لے (اب بھوت منیں کیوں کر اب موطر کے ذریعے بانی با ہم آنا ہے کمؤاں بندھے اور ٹونٹیوں کے ذریعے بانی حاصل ہوتا ہے ۱۲ ہزاروی ) خرب بیر موکر باتی ہیئے اور بہ دعا مانگے ۔

الله المستما المنع المراضي المن المراضي المن المراضي الله المست المراضي المن المست المراضي ال

نى اكراملى الدعب وطم نے فرمایا ؛ مَا وُزَمُ ذَمِرْدِمَ المثّرِب لَدُ - (۲)

ا کے زمزم اس مقدر کے لیے ہے جس کے لیے پیا علی ہے۔

د، میری نخاری عبداول ص ۲۳۷ گ ب البج (۴) مسنن این اجرص ۲۲۲ الواب المناسک یئی جس ہماری کا تصدکیا جائے اس سے شفا ماصل ہوتی ہے۔ ٹوال ا**دہب ؛ طواف وزاع ؛** 

جب وہ فراعنت کے بعدولمن کی طرف لوٹنا چاہے تو پہلے باقی تمام کام ختم کرسے اورسواری برکجا وہ وغیرہ کئی کے اور بن است میں است جار اور بت اللہ تذریب سے رضات ہونا سب سے اکن کام ہوجاہئے اس رضنی کا طریقہ بہ ہے کہ طواف کے سات چکر اگائے لیکن اس بین رک اور اِضلب ع نہ ہو، رنہ بہلوانوں کی طرح جیا اور نہ چا در کولٹن کے نبیجے سے لے حاکم بائیں کاندھے پرڈا لے ، حبب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابرا سم سے پیجھے دور کھنٹیں بڑے سے اور اک زمن ویش کرے بھر ممتنزم کے

إى إكر دعا ما بنكے اور كو كڑا انے موٹے يوں كے -ٱللَّهُمَ إِنَّ الْلِيُنِ كَبُيُّنُكَ وَالْعَبُدُ عَبُدُكَ وَأَبِنُ عَبُدِكَ وَا بُنَا مَنِكَ ، حَمَلُتَيُ حَلَى مَاسَخُرْتَ لِيُمِنُ حَلْفِكَ حَتَّى سَيَّرْتَنِيُ فِي بلادك وبلغثني بيعمنك حتى اعتشي عَلَىٰ قَضَارِ مَنَاسِكِكَ ،فَأَنِ كُنْتُ رَضِيُتَ عِنَى فَا زُدُدْ عَنِيْ رِصًّا ، وَإِلَّا فَعَمِنُ الدَّرِ تَبُلُ نَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ ، هَذَا وَأَثُ انْصِرًا فِي إِنَّ الْمُرْنُتَ لِي عَيْرِ صُعْبَدِ لِي مِلْكَ وُلَة بِنَّهُ يُلِكُ وَلاَ دَاعِبَ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، ٱللَّهُمَّا صَحِبُنِي الْعَانِيَّةَ فِي بَدَنِيُ ، وَانْعِصْمَةَ فِي دِيْنِ ، وَآحُسِنُ مُنْفَلِمَ، وَارُزُونِيْ طَاعَنَكَ آبَدًا مَا أَنْفُيثُنِي وَاجْعَعُ لِيُ خَيْرَالَّ بَيَا وَالْهِ خِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْر قَدِيْكِ ٱللَّهُمَ لِوَ تَجْعَلُ مَذَا آخِرَعَهُ دِئُ بِهُيْتِكَ الْفُرَّامِ، وَإِنْ جَعَلْتُهُ آخِير عَهْ لِي فَمَرِضُ عَنْ الْجِنَّة -

يااندا ب نك بت الندنترين نبرا كرم اوربر بنا ترامنه بے ترسے بدے اور باندی کا مٹاہے تونے معے ای جزر سوار کی جے آنے مرسے لیے متحرکیا حماكم تؤنف تحجيزا بيضتم ول كى سركرائ مجھے اپنى نىمت عطاکی حتی کہ نونے منا سک جے کو دوراکرنے برمبری مردى - اكرتومجه سے داخى ہے تومز بدرما على فرماورنه اس گرسے امگ ہونے سے ہیلے ہیے مجدیراتسان فرہ ب میری والین کا وقت سے اگر تو شجھے اجازت دے اس حال مي كرمن تيري فلدكسي اوركو اختيار نه كرون نه تيري كل كى جارد روس را كار تان كرون تجدست اوزير سے كارس منهيرت والاجونه موجاؤل ياالله إسجع ميرس بان مي عافيت اور دين مي حفاظت عطافر ما ميري والبسي كواجها بنا دس اورحب كم تجهانى ركھے اپني اطا كانوني دے ميرے يے دنيا اور افزت كى محلائى جع كردے بے نك توسر حيزر فاور سے-بااللہ إ ببت المرننريب كامبرى المس حا خرى كو اكفرى نربنا أ اوراكرتونے اسے مرى اُخرى حاضرى قرار ديا ب تواس کے برے مجے جنت مطاکر۔

مستعب یہ ہے کہ جب کک بہت الدرت رہے سے خاک نہ ہواس سے نگاہ نہ بھیرے۔ وسوال اوب مدینہ طابقہ کی زبارت اور اس کے آداب،

نى اكرم صلى المعليدوك لم ف ارفتاد فرمابا :

مَنْ ذَارُنْ بَعْدُ رَخَاتِيْ فَكُمْ نَمَا ذَارُنِي فِي

حباني- ١١)

اورنى اكرم صلى المرعليه وكسلم سف ارتا وفرالا . وَمَالاً . وَمَالاً . وَمَنْ وَحَبَدَ سِعَنَدُ وَلَمْ يَعِنْدُ إِنَّى فَعَنْتُ .

حَفِياني - (۲)

اورآب سنے فرمایا ،

مَنْ جَاءُ فِي ذَائِرًا لا يَهُمُّ كَالَّذِنِ الْذِنِ الْمُنْكَالَةُ اللهُ الْمُؤْتَ الْمُونَ اللهِ سُبُحَانَ فَالْ الْمُونَ

لَدُشَفِيْعًا-١٣١

بختی میری زبارت کے لیے آسٹے اورمیری زبارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ مونو اسٹرنعا لیاسے ذِم پُرم پر سے کہیں آس کا شفیع بنوں -

جى سفى مىر ب د مال كى بىر مىرى زبارت كى كواس فى مىرى زندى مى مىرى زبارت كى .

اور جیشنی نے طافت کے باد جودمبری طرف ندایا اکس

جواً دی دینه طبیری زیارت کا اداده کرے تو وه داست ین کرفت سے ورو دکشرلعب رفیصے۔

جب دینظیدی دلیارون اوردر تنول برنظر ماسے تو بول کے۔

ٱللَّهُمَّ هَذَا حَرَهُ رَسُولِكِ فَاجْعَلْهُ لِي

وَفَا يَهُ مِنَ النَّارِوَ المَانَا مِنَ الْعَدَابِ

وَشُوعِ النُحِسَابِ -

یا انٹر ایر تیرسے دسول صلی انٹر علیہ درسلم کا حرم باک ہے اسے میرسے لیے اگ سے بیخے نیز علاب اور برسے صاب سے امن کا باعث بنا۔

وافعے سے پہلے مرّہ سے علی کرے اور نوشولکائے اور نہاہت پاک صاف برطرے بہنے اور حب داخل مونو

رنے محدرظاک -

تواضع کے ساتھ اور تعظیم بحالاتے ہوئے داخل ہوا وربوں کے۔

بِسُمِ اللهِ وَعَلَى مِلْنَةِ دَسُولِ اللهِ رَبِّ آدُخِلُنِيُ مُدُخَلَ مِسدُّقٍ وَاَخْرِجُنِ

الله تعالى كے نام سے اور رسول الله صلى الله عليه وللم كے دين بر واخل مونا موں اسے ميرے رب محص

(۱) سنن وارفطن جلدا ص ۱۹۷۸ هدیث ۱۹۳ (۲) ننمزیه النفرنفرا لمرزوعهٔ جلداص ۱۷۱ کناب الج (۳) المعجم انکبر ملطه راتی عبارا ص سچائی کے ساتھ داخل کرا درسچائی سے ساتھ باہر لانا اور میرے سیسے اپنی طرف سے مددگار غلبہ بنا دسے۔ مُخْرَجَ مِنْ أَيْ وَاجْعَلْ لِيُ مِنْ كَمْنُكَ، مُكْرَجَ مِنْ كَمْنُكَ، مُكْرَبَعِ مِنْ كَمْنُكَ،

روصنہ مطہور جاضری کھڑا ہوئینی قبلہ کی طرت پہلے ہوا در روضہ شریف کے پاس آئے آپ کے درخ انور کے ساسنے کے دور ماضری چار کڑ کے فاصلے پر کھڑا ہو بتوروص کر شریف کی دایار ہی سہتے فندیل مرکے اور ررہے اور دایار کو ہاتھ لگانا یا بوسد دینا سنت نہیں بلکہ دور کھڑا ہوئے میں زیادہ احزام سے بیں دہاں کھڑا ہوکر ہوں سام مین کرے۔

اے اللہ کے رسول اکپ رسلام ہو، اسے اللہ کے سی ا أب برسلام مع اسے الله مے امات داراک برسلام ہو، اسے الله كے عبيب إأب برسلام مو، اسى الله كے چنے موٹے آپ برسلام ہو ، اسے اللہ ی برخلون ! آپ بر سلام ہوا اسے احمد! آب برسلام مو، اسے اللہ کی مبری مخلوق ! آب برسلام موراسے احمدا آب برسام موراس محدد اكب برسلام مور اس الوالفائم اكب برسلام موك كن بول كوم ف والى إأب بيسلام بو، اسسب ا كرس ان وال اكب رسام بواس عي كرف وال اب برسام ہو، اسے فوشخبری دینے والے! آپ بسلا ہو، سے ڈرانے والے! آب پرسلام ہو، اسے اکیزہ فات إأب برسلام موه اس طامر! أب برسلام مودك اولادادم بن سے سب سے زبادہ مرم اائب رسام ہواے رسولوں کے کروار اکب برسام ، اے سب سے اُخری نی اگب برسلام مواسے رہ العالمین کے

ٱلسَّدَّ مُعَكِبُكَ بِأَرْسُولُهُ اللهِ ٱلسَّدَّ مُعَكِبُكَ يَا بَيُّ اللَّهُ السَّلَا مُرْعَكِينًا كَيَا آمِينُ اللَّهِ السَّلَةُ مُعَكِيلُكَ بَاحِبِينُ اللهِ السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ يَاصَفُونَا اللهِ السَّالَة مُرْعَلَيْكَ بَاخِيرٌ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَالْحُمَدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ السَّلَةُ مُرْعَكَيْكَ بِا الْبَا الفَّايِسِمِ، السَّلَهُ مُعَلِّبُكَ بِكُمَاحِيُ السَّلَامُر عَلَيْكَ بَاعَاتِبُ ، ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ يَاحَامِنْمُ، ٱلسَّلَةُ مُرْعَلَيْكَ بَا ابْنِيْزُ السَّلَةُ مُرَعَلَيْكَ بِيا نَذِيْرُ السَّلَةَ مُرْعَكَيْكُ يَا لَمِهِ زَوَالسَّلَةُ مُرْعَكِبُكُ ياً كَمَا حِنْ ٱلسَّدَهُ مُرْحَكَبِكَ بَاٱكُومُ وَلَـ دِادْمُ السَّلَامُ عَكَيْكَ بَاسَيِّدَ الْمُرْسُلِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَانَمَ النَّبِيُّهُ ﴾ ٱلسَّلَامُعَلَيْكَ يَارَّسُوُلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ١٠ تَسَّلُو مُرَعَكِيدُك يَا قَائِدُ الْخَيْرِ السَّلَةِ مُرْعَكِينُكَ يَا ضَارِيَةٍ

بينج موس إكبرسام مو، اس عبلال كافائد! آپ برسام مو ، اے نکی کا دروازہ کھولنے والے! الب برسلام مو، استى رحمت اكب برسلام مو، امت کے باری آپ برسلام ہو، اسے چکنے چیروں والوں کے فائدا آپ سسدم مواب برسدم موادرآب کے اہاب رحن سے الله تعالى سے الى كوروركيا اورانين توب پاک کیا۔ آپ برسام ہو اوراک سے باکیزہ صحابران يراوراك كى ماك ازواج يرحومومنون كى المين بي ، الطرتعالى مارى طوف سعة آب كواس سي عبى انصل جن عطا فرائے ہواس نے کئی بی کواکس کی قوم کی طرف سے اورکسی رسول کواس کی است کی طرف سے عطافر مائی۔اللہ تعالی آپ پررحت نازل فراکےجب می یادکرنے والے اکب کوباد کریں اورجب بھی غافل لوگ اب سے عافل من الشرتعالي ميلون اور تطلول مين أب يروه رحمت ازل فرمائے جو كسى خلوق بر فازل بوسف والى رحمت سے زباده نفييت والى، زباره كامل، زباده بلنداورزباده ماك مو حسطرح اس في مس آپ كے ذريع كرا ہى سے كالداورأب كسبب مين اندهين سي بالربينان عطاکی آپ کے واسباطلب علی مرات دی می گوای دینا بول الد نعالی کے سواکوئی معبود نیس اور یں گوامی دیا موں کاپ اس کے بندے اور سول میں اس کے انتظار اور چینے ہوسے اور فلوق بی سے بہتریں بی گوای دیتا موں کراک نے اس کا پینام دیا، امانت ا داکردی،امت ك خرنواي كى ابينے دشن كے فلاف جهادكيا، امن

الْبِرَ السَّلَةُ مُعَلِيدًا ، يَا يَبِي الرَّحْدَةِ ، السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ يَاهَادِي الْدَمَّةِ السَّلَدُمْعَلَيْكَ كِاقَاتُدُ الْغُيْرِالْمُحَجِّلِيْنَ، السَّلَوَمُعَلَيْكَ رَعَلَى آهُلِ بَيْنَكِ الَّذِينَ آذُهِبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الزِحْبَنَ وَطَهْرَهُمْ النَّهُ لِي اللَّهُ السَّلَامُ مِعَكِيلًا رَعَلَى امتُعَامِكَ الطَّيِّبُينَ وَعَلَى انْوَاحِكَ الطَّا مِمَاتِ اللَّهَ أَتِ الْمُوْمِنِينَ، حَزَاكَ اللهُ عَمَّاً اَفْعَلَ مَاجَزَى بَيِيًّاعَنْ تَوْمِهِ وَرُسُولَ عَنُ أَمْدِهِ وَمَ لَى عَلَيْكَ كَلَّمَا ذَكُوكَ الَّذَاكِرُكَ وَكُلُّما عَنْكَ آلَنَا فِلُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْوَوْلِينَ وَالْوَيْخِرِينَ افْضَالَ وَ اكمُمَلَ وَاحْلَى وَاحِلَ وَأَخْلِبَ وَالْمُهُرَمَا مَثَّى عَلَى إَحَدِهِ مِنْ خَلْفِتِم ، كَمَّا اسْتُنْقَدُ نَا بِكَ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَلَعَبَّ رَئَالِكُ مِنَ الْعَلَيْرِ، وَحَدَانًا بِكُ مِنَ الْجَهَاكَةُ مَا أَشُهَ دُانُ لَا اِلْدَالِدُ اللهُ وَحُدَّةُ لَا نَشُومُكُ لَهُ وَأَشْهَدُ ٱنْكَ عَبْدُهُ لا وَرُسُولُهُ ، وَأَمِينُهُ وَصَنِينُهُ ، وَخِيَرَتُهُ مِنُ خَلُقِدِ، وَاشْهَدُانَكَ تَكُ بَلِّغُتُ الِرْسَالَةَ، وَأَدَّيْثَ الْدُمَانَةَ ، وَ نَسْخَتُ الْوُمَّةُ ، وَجَاهَدُتَ عَدُوَّكَ ، وَهَدَيْتُ ٱمَّتَكُ ، وَعَبَدُتَ رَبِّكَ حَنَّى آمَّا كَ الْيَعَيْنُ ، فَعَسَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آهُلِ بَيْنِكَ الطِّيبِينَ دَسَلُّمُ وَشُرُّفِ وكرموعظم كوبدابت دى اوروفات نك ابنے ربى عبادت كى بي آب بيا وراك كالم كيزة آل براطزنالى كارحت

اورسام مونیزان کے بیے شرافت ، کرم اورعظمت مواوراگرگی کی بارگاہ بیں ملام بینجائے کی فیسےت کی موتوانس طرح کے۔

ولال کی طوف سے آپ کوسلام پینچے فلال کی طسرت

اَسَّلَةُ مُعَلِّنُكَ مِنْ فُلَانٍ السَّلَةِ مُعَلِّبُكَ

پھرا کہ گڑے فاصلے بربہ مرحزت ابد بمرصدین رضی اللہ تعالی عنہ کی فدرت بیں سدم بیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک صنور علیہ السام سکے کا ندھے مبارک سے پاس ہے اور صفرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کا سرا فور ، مصرت ابو بمرصد بن رضی اللہ عنہ کے کا ندھے مبارک سے پاس ہے ۔

عبراك كركا فاصد بربط كرحفرت الرفاروق رمى الشرطها كى فدست بن سدم يبيش كرس ادر ليس كه -

اسے رسول المرصلی الله علیہ دسم کے دو وزیرہ! اور حبت کہ آپ زندو تھے دین کے معالمے ہیں آپ کی
مدد کرنے والو! اور آپ کے بعدا مت کے بے ابوردین قائم کرنے والو! تم دو لوں پرسلام ہوائس سلے بین تم صور علیہ المدام کے نفش قدم پر چلے اور آپ کی منت کے
سے مطابن عمل کی اللہ تھا لی نسی نی کے دورزیروں کو
اس سے بہتر بدلہ وطافر للہ ہے۔
اس سے بہتر بدلہ وطافر للہ ہے۔ الدَّكَوَمُ عَكِنْ كُمَا بَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالْمُعَادِنَيْنِ لَكَ عَلَى الْفِيَامِ بِالدِّيْنِ مَا دُامَ حَسَبًّا وَالْقَائِمِيْنِ بِالْمَيْنِ مِنْمَا مَا مُؤْرِالدِّيْنِ وَالْقَائِمِيْنِ بِالْمَيْنِ مِالْمَيْنِ مَا دُامَ حَسَبًّا وَالْقَائِمِيْنِ بِالْمَيْنِ مِالْمَيْنِ مَا مُؤْرِالدِّيْنِ مَنْ يَعِدَانِ فِي ذَلِكَ اللهَ عَلَى وَلَيْنِ بِمُنْتَهِ فَحَذَاكُما اللهُ خَيْرَمَا حَذَى وَرْيُرُي مُ نَيْمِ عَنْ دِيْنِهِ -

بھر واپس اوٹ کرسرکار درعالم کی فرزٹرلین اورائج کل احضرت انام غزّائی رحمۃ اللہ کے زمانے ہیں اجرسنون سہے اس کے درمیان آپ کے سرا نور کے سامنے کو اس اورفلہ رُٹ ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمد وْننا اور بزرگ بیان کرسے اور مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسیم سرکوٹت سے درود کشٹرلین پڑھے بھر کے۔

یاالله از نونے فرالی وزنبری بات سبی ہے کہ اگروہ اسپنے
نفسوں برطلم کر پٹیس تو آہے کے باس آئیں پیرا للہ نعاسلے
سے بخشش مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسم بھی ا ن
سے بخشش مانگیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسم بھی ا ن
سے بیے بخشش طاب کریں تو اللہ تعالی کو بہت تو تو تو

المُ مَنَ الدُّهِدُ وَكُولُكُ الْسُهُ وَالْكُ الْسُهُ وَالْكُ الْسُهُ وَالْكَ الْسُلْمُ وَالْكَ الْمُسْتَعُفَى الْمُسْتَعُفَى الْمُسْتَعُفَى الْمُسْتَعُفَى الْمُسْتَعُفَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ ا

مرف والامبربان يائي سك - يا الندسم في تراكل مسنا اورنبرے علم كومانا ، تبرسے نى كا قصد ك سم اسے كا بول اوران کن ہوں سے بارسے بی ان کوشفیع ساتے ہیں جنبول سنے مماری میٹھوں بر اوبو تھیل کردیا سم ای لغرائوں سسے نوبہ کرتھے ہی اپنی خطافر اور کونا سوں کا اعزات كرنفين بااللدامهارى نوبرنبول فرامهارسي تفيمي ابیفنی کی سفارش کوتیول فران کے اس درصہ جو نزے ہاں ہے اوراس تن کے دمیلے سے تو تھ یہ سي بهارى توبر قبول فرايا الله اجها جرين والصاركو تخت وسے میں بخش دے اور ہمارے ان بھالیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے سمئے بااللہ ااپنے نی کی فبرانور ا وراسینے حرم نزلیب یں ہاری اس حافری كوا فرى حا فرى ندكرنا إ سب سے زبادہ رجم كرف والم

إِنَّا ذَهُ سُمِعْنَا قُولِكَ وَاطَعْنَا آصُرَكَ وَقُصِدُنَا مُنِينَاكُ مُنَشَنِعِينَ بِهِ إِلَيْكَ فِيْ ذُنُوبِهِ أَوْمَا انْفَتَل ظَهُوُرِنَا مِنَ ٱدُزَارِنَا تَابُينَ مِنْ زُلِكًا مُعْتَرُفَيَ بِخُطَابًا نَا وَتَقَفِّيرُنَا فَتُبُ ٱللَّهُ فَدَ مَلَكُ يُنَا وَشَيْعُ نَبِيَّكُ هَٰذَا فِيُنَا وَارُنَعَتُ بمنزليه ونذك وحقه عكبك ٱللَّهُ مَّدًا غُنِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْوَكْفُ الِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَا خُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالويمان اللهقاك تنجعك آخير ٱلْعَلَّهُ وَمِنْ فَتُبْرِيْدِيْكَ وَمِنْ حَرَمِكَ بَاارُحَمَالرًا حِمِينَ-

اكس كے بعدر باض الجنري جائے اور اكس مي دوركعنبي يوسف كے بعد س ندر ممكن موكترت سے وعا الكے بى

ميرى فبرتنزلف اور منبرك درمبان حنت كالك باغيج ہے اورمیرامنرمرے وف رحون کوڑ) برہے۔

اكرم مىلى الدُعليه وكسلم نے ارتثاد فرطاب مابين قديري ومنيكري رَوْصَدَة عِمِثُ رِبَامِن الْجَنْنَةِ دَمِنْبَرِيُ عَلَى حَوْضِيُ (١) منر شرادن مے باس می دعا مانکے اور سنخب مے کما بنا ہاتھ نیلے بارے برر کھے دسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطب دب

ونت اینا از ترمبارک اسی میگرر محق تھے دم) متعب ہے کہ جموات کے دن اُقد نزلون جائے اور شہداد کوام کے قبرول کی زیارت کرسے صبح کی نماز سے رنبوی شریف میں رہسے بھرنکل مبائے اور طبری ماز سکے بعد وابس اسٹے مسبونٹر لعب میں فرض نمازج عن محے سا تعریر صانع چوڑے اورم رون بارگاہ نبوی میں سلام بیش کرنے سے بعد جنت البقیع میں جائے اور صفرت عفان عنی اور حضرت حسن رمنی اللہ عنها کی قبروں کی زبارت کرسے جنت البقیع ہی میں معارت علی بن حسین (امام زبن العابدین ) حفرت محدیب علی اور صرت محد

جعفرومی الشعبم کے قبری بھی ہیں مسیر حضرت فاطمہ رضی استرعنها میں نماز بڑھے اور حصات ابراہم رضی استرعنهم اسر کار دوعا لم صلی استرعلیہ وسلم کے صاحبرا دسے کی فبر شراف اور صنور کی بھوجی مصرت صفیہ رضی استرعنها کی فبر کی زبارت کرسے سے تمام قبری جنت البغیع میں ہیں وا )

جوستموں مرب طیب کی شدت اور سعتی برمبر کرتا ہے ہیں فلامت کے دن اس کی سغار شن کروں گا۔

لَو يَصْبُرُ عَلَى لَو وَائِهَا وَشِدٌ تِهَا آحَـكُ اللهِ الْحَـكُ اللهِ الْحَـكُ اللهِ الْحَـكُ اللهِ اللهُ الله

(۱) افسوس کی بات بہ ہے کہ نجدی حکومت اور نجدی علاو کے خود سافۃ عقبہ ہ اُتوجید کی وحبسے اب کسی قبر شریف کی پنتہ نہیں جاتا چند فبرول سے علاق بافی بچفر ہی نجفر ہی نجفر ہیں اعدان قبروں پر بھی کوئی علامت نہیں کہ ریکس کی قبر ہے بعض کتب باکسی کے بنا نے سسے کچر معلوم ہونا ہے امٹرتنا کی حربین شریف ہیں کے نقد س کو بحال فوائے آبین ۱۲ ہزاد وی ۔ (۲) سین این ماجیوں سر ۱۳۳ کتاب الصافة ہے۔ (۲) صبیح مسلم جلداول میں مہم ہم کتاب الحرکاة

بوسنعى مرميطيبيس نوت موسكنا مواسسه وبال فوت مونا چا سے كونكر جو آدمى مين طبيب بارايان بر) فوت ہو گام نیامت کے دن اس کا سفارشی بار فربابا ، گوا ہ

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُونَتَ مِا لَمُدُيْنَةً فَلِمَتُ فِائِنَهُ لَنُ تَبِعُرُتُ بِهَا اَعَدُ إِلَّاكُنْتُ لَكَ شَفِيْعًا آوْشَهِيتُ اليَوْمَ الفِيامَة -

بحرجب ابنى متنعولت سے فارغ موجائے اور مدبنر طبیرے جانے لگے توستحب برے كر نبر انور برجا فرموا ور دمائے زبارت عن كا ذكر مو حباب دوباره ما مكے اور سول اكرم صلى الله عليه وسلم سے رخصت موالله تعالى سے موال كرسے كه وه دواره حاضرى نعيب فرائيسفرس سامتى كى دعاما بك ميرروصته صغيره مي دوركدنن روسط اورب وه حاليب كمسجديم فقوا ك اصافه سے بيلے بنجاكم صلى الله عليه ولم بياں كھولے ہونے تھے جب با مرآنے لگے تو بيلے بابان باؤں بامر كا لے محردایان، اورلوں کے۔

ٱللَّهُ مَا مَا عَلَى عُمَديدٍ وَعَلَى آلِ مُعَالَم اللهِ وَلَا تَجُعَلُمُ الْحِرَالْعَهُ وِبَبِيكَ وَحُمَّلًا آؤزارى ليزيارن وامتحبي فيدر سَفَرى الشَّكَّ مَهُ وَيَسْرُدُ حَدْيًى الحلْب آهُلِيُ دَوَكِلِي سَالِعاً بَإَارُحِمَالِرَّاحِمِيْنَ-

اسے اللہ إحفرت محدمصطفی اور آب کی اکر برحمت نازل فرا اپنے نی کی بارگاہ میں اکس حاضری کو آخری حافری نہ بنا اوراک کی زبارت کے صدفے میرے بوجھ أكاروك محصي سفرس سائتى عطافرا ابل وعيال اور وطن كى طوف ميى والس كوسلاست ركفنا اسىسب ے زیادہ رحم فرانے والے۔

جس قدر مکن مورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے طروسیوں برصدف کرے اور مدینہ طیسبا در کم کردرے درمیان مساجد عن نعدد تعریبابس ہے، ان میں جائے اور عاز براھے۔

رسول اكرم صلى الدعليه وسلم حب كسى غزوه يا ج باعمره سے وابس تشريف لانے اور مرادي عكرين البي تشريف اور مركان برصف تھے۔

الله ننا لى كصواكونى معبود تنبي وه ايك سي اكسس كا كونى منزك نبي اسى كى بادشامى سے اوروسى لائق حمد ہے اوروہ ہر میز برفادرہے ہم رج ع کرنے وا ہے ہم توم کرنے والے ،عبادت کرنے والے اپنے رب کو

لَا إِلْمَالِكُواللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُوسَنُونِكُ لَدُهُ لَتُ المُعلَكُ وَلَهُ الْحَدُدُ وَهُوَعَكَي لِلَّهِ نَشَىٰ إِ قَدِيْرُ الْمِبُونَ كَالِبُونَ عَا مِكْوَلَ، سَامِ فِيكَ لِتَرِيِّنَا حَامِدُونَ صَدَ فَى اللَّهُ وَعَدَهُ

مچرکسی کو بھیج کر گھروالوں کو اپنی آمد کی اطلاع کرنے ناکہ میران سے پاس اچانک مذجائے سنت طریق<mark>ند ہی ہے رات</mark> کے دفت گھر والوں سکے پاس مذجائے۔

بھر حبب شہریں وافل مونو بہلے سجد کا قصد کرسے اور دور کفنیں پر مصے بہی سنت ہے رسا) رسول اکرم ملی انشر علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

جب گری داخل مؤثولیں کے۔ نَدُبًّا نَوْبًا لِرَیْبًا اَدُبًا وَلَدُیْبَادِرُعَکَبِتَ

یں زربر اموں زربر اموں ایتے رب کی طرف رجوع رتا ہوں وہ م پر کوئی کن و ند چھوڑے ربکہ معاف فرما

حب گری معلمی موجائے تواس بات کون عبلائے کہ الٹرتعائی سنے اس پر انعام کیا کہ اسے اپنے پاک گو اور حم مترافیہ اور اپنے نبی صلی الٹرعلیہ وسلم کی فرفز لیب کی زبارت سے مترف فر ایا اب اگر دو غفلت ہو ولعب ا ورگنا ہوں ہیں مشغول ہو جائے گا توگو با اس رتے اس نعمت کی ناشکری کی ۔اور بہ تغبول جج کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی علامت بہے کہ ونیا سے بے رفیت اور اعرف ت کی طوے موجہ ہوا در میت اللہ مترافع نبی ما قافت سے بعد ا بینے رب کی ملاف سے بلے تیا دی کوسے ۔

> د۱) مسند الم احمدين منبل جلد ۲ ص ۱۰۵ مروبات ابن عمر رض الشرعنها (۲) ممنز العال عليد م اص ۱۳۵ عدبت ۱۵۲ -(۳) مجمع الزوائد عبد ۲ من سر ۲۸ کتاب الصلواة

## تبسراباب د فيق اداب اور باطني اعمال كابيان

م داب د تیقدا درب دسس میں ۔

ا- خرج ملال مال سے مواور مانع البی نجارت سے خال موجودل کومشغول رکھتی اور خیالات کومنفرق کردیتی سے تاکراس كى درى توجه الشرتعالى كى طرف مودل مطمئن موا وروه الشرنعالى سك ذكرا وراكس كى نشابنون كى تعظيمى طرف متوجه مو-

اِنَدَا كَانَ الْحِرُ النَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ بِي مِن الْمِي زمان بوگاتو لوگ عافموں مي بوكر ج ك الْمَا لَحَجّ آرِيْعَة آصْنَانِ سَلاَ طِيْنُ هُمْ مَا لِيعِابُي كَ مَكُون سِرِوتَفْرِي كَ بِعِي الدارْتِجَارَ 

ایل بیت کے طرانی برمردی ایک روابت بیرے۔ فقراءهم يلمالن وقراءهم بلشمعة را) ربا كارى كعب

اكس مديث بن ابسى دينوي اعراض كى طرف انساره سع جورج ك فريع صاصل كى جاسكتى بن اوريد تمام مانس فسالت چے سے رکا وف بن اورضومی جے سے فاری کردنی بن بالفوق حب بصورتین فاص جے بی سے وابتہ ہوں بین اجرت ا كركى دوسرے كے يے ج كرے اور على اُخرت كے بدتے دنیا طلب كرسے، پرمنز كاروكوں اور اہل دل نے الس بات كونا بيندي ب البتربيك وه كركور كالاده ركفنا مواوروبان كسيفينك بياس كياس كان مونواس مفعدك یے لینے میں کوئی حرج بنیں یہ مفصر نہ ہو کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے ملکہ ونیا سے فاریعے دین مقصود ہو۔ اكس دفت الس كا الاده ببيت المترشوف كانبابت موناچا جيئ نيزيركم استفسلم بجاني سعة فرض كوساقط كرسف بي اس كى

الله تعالى ايك ع ك زرسيع نبن أدبول كوتب بي واخل کرسے گا اکس کی وصبیت کرسنے وال دو کرسرا

اسی سلسے ہیں سرکار دوعا لم صلی الٹرعلیہ وکسٹم کا برارشا دکڑا ہی سیے ۔ كُدُخِلُ اللهُ مُسْبَحَانَهُ بِالْعَجَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ تُلَدَّتُ أَلْجَنَّةُ الْمُوْمِي بِهَا وَالْمُنْفِي لَكُومَ الْمُنْفِيدُكُهَا

اسے نا فذکرنے والا اور تنبراوہ تواکس روصیت مع مطابق ابنے بھائی کی طوت سے چھ کڑا ہے۔ رَمَنُ حَبِرُ بِهَاعَنُ أَخِبُ

سی رصفرت انام غزالی رحمالله برنهین کهاکراجرت بینا حدال نهین یایدکرا بنی طون سے ج کرنے سمے بعد برعل حرام سے بلکہ بہتر ہے کہ دوالیانہ کوسے واراسے کائی کا ذریعیر اور نبجارت مز بنائے لیے شک اللہ تعالیٰ دین رکی فعرمت ) کے برائے دنیا عطاکر ناہے لیکن دنیا کے برائے دہن نہیں والا و مفصد رہے کہ دینوی مفاصد کے لیے کام کوسکے اُخرنط<mark>امل</mark> اناچاہے توایسانہیں موسکنا)

ایک مدیث مشرک میں ہے۔ مذال اللّذِی یَعْرُدُ فِي سَیْدِلِ اللّٰهِ عَدْدُیْ مِیْلِ وَيَاخُذُا جُرُلًا مِثْلُ أُمِّرُمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاُمُ تُتُرُّ خِنْعُ وَلَدَهَا وَتَاحُّ نُ

إستخص كمثال بوالشرنعال ك داست بس مهاد كور کے اجرت ماصل کر اسبے حضرت موسیٰ علبرالسلام کی ال کی شل سیے جہنوں نے اپنے بیٹے کو دورھ بل با اوراجرت بمی عامیل کی۔

تو چے برا جرت لینے والے کی مثال اگر صرت موئی علیسانسدم کی ماں کی طرح ہوتو اجرت بینے بی کوئی حرج نہیں وہ اس بلے لیتا ہے کہ ج اور زبارت پرتاور ہوسکے ج کامقعدا جرت بنائیس بلکروہ اجرت، ج کرنے کے بلے لیتا ہے جس طرح حذت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سنے اجرت اس سنتے لی تاکہ آپ سے بلیے وردھ پیدنا آسان ہوجائے کیول کہ ان توگوں برأب كا رحضرت موى عليدانسلام كى والده كا) مال منفى تھا-

ا- سیکس و سے کرانڈنیالی سے وشمن کی مدونہ کرسے اوربہ وہ لوگ ہی ہومحد حرام سے روکتے ہی بعنی امرامے کم اور وه ديبانى جورات بين كات لكاكر بيني بي ان دركون كوال دنياظم بيددكرنا اوراسباب جبيا كرك ان كے بال اس عل كواكسان كوناسب كويا بذات نودان كى مدكرناس بداكس سى بيف ك يدكونى تدبير كرنى جاسبة ادراكرها تت سمو نو بعض على و فرانے بن كفلى ج مونورات سے وابس لوٹ أنا اورنفلى ج كوترك كرنا ظالموں كى مدد كرنے سے افعنل سے كيونكه بدابك مدون سيح دورمي جارى مولى -

اوران بوکوں کی بات ان ل ما سے توایک رواج بن جائے گا ا دراکس بی سانوں کی ذات ورسوائی سے کرانس جزب دبنا براسے اور کس شفس کی اس بات کا کوئی معنی نہیں کہ مجھ سے بال لیاگ اور س مجورتھا کہونے اگروہ گھریس

الا ميزان الاعتدال عبدم ص عهم عديث ١٠١٤

<sup>(</sup>۱) ا د کال دابن عدی جداول من ۱۹ انزهراساعیل بن میاکشی

بليسا بالاستنسسة وابس جد جأنا تواكس سي كيوهي ندليا جأنا بلد بعن ارفات خوستالي كيه السباب ظاهر وننه من وزياره مائلا جاً اج اوراكروه فغرادك باس من مولونين مانكا جا الواس في فود ابنة أب كوم وركا ب-

مل اخراجات بن كتا دكى مواور خوش دلى سے خرج كرسے بذنوبىت كمى كرسے اور بذخودت سے زبادہ خرج كرسے بلكم اعدال كى راه اجنتاركرسے اسراف سے مرادبہ سے كرطرح طرح كے كھانے كھانا اورمشروبات بينا بس طرح الدار لوگوں كى عادت بونى سب مفن را ده فرج كرفي بن فعنول خرى بنس كمو مكر فعنول خرجي بين مكي بنين ا در نبلي بي خرج كيا جائي توففول خري نہیں جیسے کہا گیا ہے اور جے کے راستے میں مال غرج کرنا اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور ایک درهم کا ثواب سات

حضرت ابن عررضی الندعنها فراتے میں انسان کی سخاوت سے سے کہ وہ سفر کے دوران فوش دلی سے خرج کرے اور

نبى اكرم صلى الشرعليه وسعم في قرابا ،

مقبول حج كابدلرجنت مصعوض كياك بارمول عج كي مقتو تَفِينُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ مَا بِرُالْحَبِ فَعَالَ مُس جِرْكَ ماقدے آب نے فرايا الحي تُعْتُو اور كانا

الْعَبْ الْمُنْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِذَّا لَجُنَّةً طِيْبُ الْكَلَةُ مِرَ وَاظِعَامُ التَّلْعَامِ (ا)

م بي الله المن المراني ا ور محكول المربيا جيساكة قرآن باك بين بيان بوالفط رفت مرسب موده اورفيش كلام كوشا بل سے اوراكس مي مورتوں سے بيار وجت كى باتبي كرنا ، جاع اوراكس كے مقدمات كى باتي كرنا شامل ہے - كمونكم اس سے جماع کا شوق پیدا سخ اسے اور وہ اکس حالت ہیں منوع سے اور جربات کی ممنوع کام کی طوف سے جائے وہ مجى منع موتى سب ، فسق كا نفط الله تعالى كى مرقع كى نا فر مانى برادلاجاتا سب اورجدال سعم ادبهت زباده تعاكل اسب جس كى وجرسے كىينى بىدا بوجائے اكس وقت عمت بن انتشار بىدا بوجائے اور بدا غلاقى كا موجب بو-

حزت سفبان توری رحمه الله نع فرایاجس سے بے جائی کی گفتاری اسس کا چ فاسد ہوگیا اور نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے اچھے کام اور کھانا کھل نے کو ج کی مقولیت اور نیکی سے قرار دیا حب کر تھاکھا کرنا اچھے کام کے فعان ہے ابذالیے ساتھی اورساریان راونٹ کوعلی نے والداورا جکل ڈرائبور مراد ہوسک سبے) اور دیگرا حباب بربہت زیا دہ اعزاض نمرے بلکہ زمی سے بیش آسے اور جولوگ بیت اللاکٹ رایٹ کی طرف جارسہے ہیں ال سے بلیے نرمی کا بہاو بجھائے جسس افلاق كوافيتاركوب اورحس افلاف كامطلب انتيت بينيا نے سے إتھ كوروك بني بلكان سے اذبت كو دوركر ا ہے اور کہاگیا ہے کہ سفر کواکس لیے سفر کہنے ہیں کہ وہ لوگوں کے اخلاق کوظ ہر کرنا سے اسی بیے حضرت عمر فاروق رضی اللبنہ سفاس خفی سے فرمایا جس سفے کہا کہ وہ فلاں شخفی کو جانتا ہے ، اسے سے پوتھا) کہا تو نے اکس کے سافہ سفر کیا ہے جس سے اکس کے اخلاقی حسنہ کا بہتہ چلتا ؟ اکس فے عرض کی نہیں آب نے فرمایا میرسے خیال بن تو اسے نہیں بہان تا ۔ ۵-اگر طافت ہو تو بیدل چل کر چے کر سے برافضل ہے حصارت عبداللہ بن عبارس رضی اللہ عنہا نے وصال کے وقت اینے بیٹوں کو دھیت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرسے بیٹو اپیدل چے کرنا کیونکہ پیدل چے کرنے والے کو مرفوم کے بدلے بن حرمی نیکیوں سے سات مونیکیاں ملتی میں عرض کی گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں ؟

فراً ایک نبکی، ایک لاکھ سے برابر بھے اور السنے کی نسبت ، من سک جے کی اوائیگی اور کم کر دہسے وفات اور منی کی طرح بدل حلی الله اللہ میں اور اکس کی تاکید ہے ۔ اور اگر گھرسے ہی احرام با ندھ کر مبدل جیلے تو کہا گیا ہے کہ میر جے کو بورا کرنا ہے مفرت علی اور صفرت عبدانٹرین سعود رحنی انڈ عنہ ۔۔۔

اللفالي سے ارشادِ گامی

وَالْمِنُوا لَحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلهِ (١) اورالله تعالى كے ليے ج اور عمو كو لوراكرور

مصحب بداخلانی اور کمزوری بداندمو-

کی عام سے فرہ اگر ایک درھم کا وزن رخرج کرنا) ، سے بھادی معلیم ہوتا ہے نا بیک درھم دے کرکوابہ ریسواری عامل کی جائے انہوں نے فرہا اگر ایک درھم کا وزن رخرج کرنا) ، سے بھادی معلیم ہوتا ہے نو بیدل جانے کی نسبت کرا ہر درہت افضل ہے ۔ اوراگر بیدل جانا مشکل معلیم ہوتا ہو جصے مالدار ہوگوں سے سے ہوتا ہے نو بیدل جانا فضل ہے ۔ گورا انہوں نے مجاہوہ نفس کا داست افغیار کیا ۔ بیھی تھیک ہے لیکن اس کے سے افغیل ہے کہ وہ بیدل جلے اور وہ درھم کس نے مجاہوہ نفس کا درا اس کا نفس دوہری مشقت بر داشت نہ کرے بی برخرج کرے اور الیا کرنا سواری کا کرا ہر و بیٹ سے ہم ترسے اور اگر اکس کا نفس دوہری مشقت بر داشت نہ کرے بینی بیدل بھی جلے اور مالی نقصا ان بھی برداشت کرے تو بھی وہری صورت ہے جو بعن علی ہوئے بیان کی (جوا وربد کورہے) یہ بار برداری سے اور الی تفسا کا میں برداشت کرے البتہ کسی عذر کی وجہ سے سواری پر تخفیف ہوکیوں کہ ممل سے اسے اذبت

پہنی ہے اور دورسرا برکہ اہل دنیا اور مُنکرین کے لباس سے اپنے آپ کو بچائے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر رخے فرمایا تو آپ کے نیچے برانا کجاوہ اور کھیل کے لئے کا لیکول تھا جس کی فیمنٹ صرف چار در حقم تھی (۱) اور سواری پرمی فواف کیا تاکم وگ آپ سے طریقیہ مبارکہ کو دیجیس (۲) اور فرمایا اپنے مناسک مجھ سے سیکھور (۲)

کہا گیا کہ برممل جی تی نے جاری سے اوراس وقت کے علا دان براعتراض کرتے تھے۔ مخرت سفیان ٹوری رحماللہ نے اپنے والدرم اللہ سے روایت کیا وہ فرانے ہی ہیں جھے کے بیے قاد سبہ سے کو فہ کی طرف کیا تو دہاں کچھ ساتھی ل گئے نوب سنے دیجوں کہ ان تنام کے باس اور شنا تھے ان بر کجا وے اور اُونی کر بڑا تھا صوب دوسکے باس محمل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی الدلونہ المون موجوں کے باس محمل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی الدلونہ المون میں میں موار نہ باری جی جی جاج سے باس اور محمل کو دیجوں تو فرمات والا تھا اور اس کے بینچے اونی بالان تھا تو آپ نے فرما ایر کتنا اچھا حاجی ہے۔

، عامی کوبراگنده حال اور پیجوشے ہوئے الوں والا ہونا چا ہے بین نریان نربیت اختیار نہ کرے فیز اور کثریت ال کے اسب کی طوت ہی اُل کے اسب کی طوت ہی اُل کے اسب کی طوت ہی اُل کے اور کمزور اولوں اور تیکر کرنے والوں کی فہرست ہیں تکھ دیا جا سے گا-اور کم زور اولوں اسب کی طوت ہی مالوں اور ننگ میز مساکہ بن اور خصوص صالحین کی جاعیت سے نملی جائے گا-رسول اگرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے بھی براگندہ بالوں اور ننگ پاؤل والا ہوئے کا حکم دیا - میں )

نيز أب نے عبن ليندا ورعيالش مونے سے روكا برصرت فضا لين عبدكى روايت ميں ہے رہ)

اورا يك عديث نزليف من ميم آب نے والا: إِنْعَا الْكَا ثُمُ الشَّوِتُ النَّوِثُ -

عاجی وہ سے سب کے بال کھرے موتنے ہوں اور مبلا کیلا مور

(4

داکس کامطلب مرت یہ سے کرزمیب وزینت بن معروف ندر ہے ورنالوں کی درستاگی اور میل کھیل کو دور کرناسنت ہے ۱۲ ہزاردی)

را، منن ابن اجرم ٢١٧ ابواب المناسك

<sup>(</sup>٧) مسندالم احمد بن عنبل جلدادل ص ٢٣٠ مرديات إبن عباس منى المرتبال عنها -

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى علده ص ١٥ اكناب الحج

<sup>(</sup>٢) مع الزوائد عدد ص ٢٦ اكتاب اللياس

ره) مسندام احمدين منيل جلد ٢٠ ص ٢٢ مرويات فضادين بسيد، في الزوائد جلد ١ص٠ ٢٥ كماب الزهد

<sup>(</sup>٢) سبن ابن ماجيمن ١١٧ الواب المن سك-

ادرا المدتعالى ارت وفرناً سے میرے گھری زبارت كرسنے والوں كو د بجوده براگندہ بالوں اور كرداً لود جروں سك ساتھ دور درازسے آئے ہی وا)

> اورارت دفداوندی سے: تَعُدُلِيَ فَضُواْ نَفَتَهُمُ رِمِ

عمر دوايني مبل کيل دوركري -

تفٹ سے مراد با بوں کا بچھا مونا اور چیرے کا گردا کو دمونا ہے۔ اور فضا دسے مراد بالوں کومنڈوانا نیزمونجھوں ا<mark>در</mark> ناخنوں کو کانیا ہے۔

صرت عرفارون رضی المرعن نے لے کردں کے سرداروں کو کھا برانے اور کھردرسے کیوے بینو، \_\_ کما گیا ہے کم الم من حاجیوں کی زمینت میں کمونکہ وہ لوگ نواضع مسکبنی اوراسہ ت کی مبرت کواختیار کرنے میں میں مناسب میہ <mark>سے کم وہ</mark> فاصطوريشرخ لباس سے بيسے اور تنہرت كے لباكس سے عموى طور براجتناب كرسے وہ كب س س نگ كاجى مو-ايك روایت بی ہے کہ نباکرم صلی اللہ علیہ وسنم ایک سفر میں تھے آپ سے صحابر کام ایک منزل پرا ترسے جب اون محر برنے سلكے تواب نے بالان برسرخ كراسے ديجھے توفوايا ميں ديجھ راسوں كرير سررخ كراسے تم ريفالب اسكے بي وہ فرانے بي مم الصف اوران اونطول كى يعمول سے بركرطسے أنار الف حتى كربيض اون عباك كئے۔ اس

۸- جانورسے نرمی برسنے اوراس کی طاقت سمے مطابق بوجہ لادسے محل اکس کی طاقت سے خادر جسے جانور بر سونا اسے ادبت دنیاہے اور لوج نامے تنق لوگ عالوروں برنسی سوتے تھے مون بیٹھے بیٹھے اور کھنے تھے۔اور ان برزباده دين مك بيضي جي نهي تصد

نى اكرم صلى المرعليه وسلمن فرمايا -

ابنے جانوروں کی بھوں کورسیاں نہ بنا و۔

كَرَتَنْغُودُو الْمُهُورَدُوا بِكُمْ كُرَاسِيَّ (١) اورماسب ہے کم مع وف م جانورسے از کو سے راحت بینیائے بیسنت ہے رہ اوراکس سلے بن بزرگوں کے افوال پائے جانے میں یعین اسداف اس شرط برجا فر کرائے برخاصل کرنے کر وہ نہیں اتریں سگے اور اور ای اجرت

١) الترمنب والنرميب جلدام ٢٠٥ ماجا دفي فضل المج

<sup>(</sup>٤) نوكن مجير اسور جي آيت ٢٩

<sup>(</sup>٣) مسندالم احدبن منبل طبرس مق ٢٢ بم دوابث دانع بي خذ ك

<sup>(</sup>١١) مندام احدين عبل عليص ٢٦٨م ديات سلعن ابير

<sup>(</sup>٥) مندام احمدين صبل جلد لاص ٥٧ امروبات ابن عمر رضي المرعنها-

دیں گے چروہ اترجا تنے نصے تاکہ جانور سمے ساتھ شن سوک ہو توب ان کی نیکیوں ہیں شمار ہونا اور تیامت سکے ون ان کے تمازویں رکھا جائے کا کرابہ پر د بنے والوں سکے میزان ہیں نہیں۔

بوت نصرت ابودروا درضی المدنوالی منه کاایک اونط نما توانی سنے ابید و صال کے وقت اس کوخاطب کرے فرابار اسے اونٹ ابودروا درضی المدنوالی منه کاایک اونط نما توانی سنے ابید و مال کے وقت اس کوخاطب کرے فرابار اسے اونٹ ایا بینے رب کے سامنے مجھ سے نہ جھکوٹا میں نے طاقت سے زیادہ تجویر پوجوشی لادا۔
مناصریہ ہے کہ سرگرم حکر رجا ندار جہنر) میں ٹواب سے ابنا جا نور اور مالک دو توں کے بی کی رعابت کرے۔ ایک ایک محکوی انزیہ سے کہا کہ میرا مین خواب مل جاتا ہے دل کو سر درحاصل جاتا ہے ایک شمن سنے حفرت ابن مبالک میں انہوں سنے کہا کہ میرا مین خواب مل ما بات ہے ایک شمن سنے حقوت ابن مبالک میں انہوں سنے کہا کہ میرا مین خواب میں اور فلان کے بہنجا دیں انہوں سنے کہا میں اونے والے سے پوھوگوں کموں کم میں سنے میرانہ برحاصل کیا ہے۔ تو دیجھنے انہوں نے کس قدر توقی اختیار کیا اور خطرنہ کیا مالا کماک کے مسلسلے بی احتیا طرح ہوئی اور کا خون بہا نے سے لئے دروازہ کھل جا سنے قراب میں کو رہ نہ میں کو انہوں کے اللہ تعالی کا ایرت کے اللہ تعالی کو انہوں کے اور کا خون بہا نے سے اور کا خون بہا نے سے اور کا خون بہا نے سے اور کا خون بہا سے کہ در ایسے اور اگروا جب ہو تو دیکھی کا ایرت کا کا ایرت اور عدم مواگر وہ نفلی قربانی ہو کو اکس سے کھا سکتا ہے اور اگروا جب ہو تو دیکھی کا ایرت دور کی کو توں بہا ہے اور اگروا جب ہو تو دیکھی انہوں سے کھا سکتا ہے اور اگروا جب ہو تو دیکھی انہوں سے کھا سکتا ہے اور اگروا جب ہو تو دیکھی کا ایرت دور کیا گرون کی اور میں میں کو دیا ہو اور کیا کو دور کا خون بہا ہے کہ کر کے اور کو دیکھی کے اللہ تعالی کا ایرت دور عدی ہو اگر وہ نفلی قربانی ہو کو اکس سے کے دور کیا ہو تو اس کو دیکھی کے انہوں کا کہ کر کے انہوں کیا ہو کہ کو دور کیا گرون کے انہ تعالی کا ایرت کو دور کیا گرون کے دور کو دور کیا کو دور کیا کیا ہو کہ کو دور کو دور کیا کیا گرون کے دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کو دور کو دور کیا کہ کو دور کیا کو دور کیا کیا گرون کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کیا گرون کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور کو دور کیا کو دور کیا کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور کیا کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کیا کو دور کو دور کیا کو دور کو کو دور کو دور کو کر کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور

بر ہے اور بچآ دی الله تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرے توب دلوں سے تفوی سے ہے۔

کما گیاہے کہ اس تعلیم سے مراد عمدہ اور موسے جانور کی ذبانی دبناہے میفات سے جانور ہے جانا انعنل سے اگراس سے کوئی دقت اور مشفنت بنہ ہو۔ اس کی خریاری میں قیمت گٹا نے سے در سبے بنہ ہوبزر گان دبن بن چیزوں کی قیمت زبادہ دستے تھے اور اس میں کمی کرا نے کو کمروہ جا شختھے۔ ان میں سے ایک جے کے موفور پر فرانی کا جانور ہے دو سرا جبد کی قربانی کا جانور اور نبیرا علیم کی کوئے اس میں زبادہ قیمت والا جانور ان کے مالکوں کے نزدیک سب سے زبادہ نفیس بڑا ہے (۲) کا جانور اور نبیرا علیم کی کوئے کے حضرت ابن عمر منی احد عنہ عنوانی اللور علیہ وسے کہ حضرت عمرا اور فن رہنی اللہ عنیہ ایک بختی اور نس وارز اور نے بین سو دینا رہے بدالے طلب کیا گیا اکب سنے درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھری وقربانی سے دو اورٹ تین سو دینا رہے بدالے طلب کیا گیا اکب سنے درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھری وقربانی سے دو اورٹ تین سو دینا رہے بدالے طلب کیا گیا اکب سنے درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ذليك وَمَنْ يَبُظِ مُ شَعَا يُرَاللهِ فَا يَنْهَامِنُ

١١) قرآن جيد سوروُ جي آيت ٢٣

<sup>(</sup>۷) می کل بچونکر جاندر فروشت کونے والے بہت زیادہ قیت بنا تھے میں اس لیے قیت کھٹانے کا مطابہ کرنا میں ہے گویا مقدریہ ہے کہ مبازر قبی براسی کا بزاردی۔ مبانور قبی ناموں کا برادی۔

سے بوت کواسے بچے کر ہلکا جانور خرید توں توآب سفے ان کو دوک دیا اصرفر باباسی کی قرباتی دو را) اكس كيه كخفوطى اورعمده چنز زباده اورمكي جزست بهنر بوتى سبے اوزئين سودنيا رول بين نبس اوسطاً سك شف اوران میں گوشت بھی زبارہ مویالیکن مفصود کوشت منبی تھا بلکہ مقصد قرنعنس کو منحل سے پاک کرنا اورامٹر نعالیٰ کی تعظم سے جال سے مزمن کرناہے کیونکہ انڈنعالی کو مرکزان کے کوشنت اور خون نہیں بنجیں گے بلکہ اسن کے نوتمہار اتفوی بنتیاہے اوربراس صورت من مصحب فيمت بن عمد كى كالحاظ ركها ماست نعدادكم موازياده-رسول اكرم صلي الله عليه وسلم سے يوجيا كيا جج كى نيكى كيا ہے ؟ آب في فرايا-

«اَ لَعَجُ النَّجُ يَ عَجَ مَعَ مِونَلِيدِ كَ سَاعُوا وازبلندكرنا اور تَع سے مراد جانورى قربانى م ١٧) ام المومنين حفرت عائش رضى الله عنها سے مردى ہے كررسول اكرم صلى الله عليه وك من الله عنها والله

مَامِنْ عَمِلُ الدِيْ بَوْمَ النَّحْدِ أَحْبِ فَ قرباني كُ دُن ادَى كاكونُ عَمَل اللَّهُ السَّالِ كَال خُون بہانے سے زیادہ بندیدہ نہیں مونا اور سرمالورقامت کے دن اپنے سبنگوں اور کھروں سے ساتھ آئی سکے اور تفان راب برمنین سے بید اللہ تعالی کے ہاں ابینا مقام حاصل کرانیا ہے لہذا خوات دلی سے قرانی کیا

إلى الله عِنْ وَحَلِّي مِنْ إِهْمَا يَهِ دَمًّا وَإِنَّهَا لَيَّاتِيُ كَوْمَ الْعِيَامَةِ بِقُلُ وُنِهَا وَأَظَّلَرُهُا وَاَنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَرْدَجُلْ بِمِكَا بِ فَهُلُواَ ثُنَيْعَ بِالْوُرُضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ (۳)

ادر تمارے لیے اس کے چواے کے مربال راون كيدك إلى نيلى سے اوراكس كے مرفطرہ مؤن کے برلے نبکی سے ا دریاے ٹنگ اسے میزان ہی د<mark>گا</mark> جائے گائیں تمارے میں انارت ہے۔

ایک صرب المراف می سے۔ ؞ ۯػڰؙڎؠؙۣڴڸؚڡؙڗؙڹڗ<sub>ۣ</sub>ؠڽ۬ڿڵڔۿٵڝٙؽؘڎؖ كَلِّي تَظُرَةٍ مِنْ دَمِيهَا حَسُنَةٌ مَا تُهَا كَنَوْصِيعُ فِي الْمِيزَانِ فَالْبَيْرُوُا-اورنی اکرم صلی الشعبدوسلم تے فرایا،

(۱) سندالم احدب منبل عبدا من هه اسروبات ابن عرض الشعنها-(۲) مسنن ابن اجرص ۱۲ ابوای المناسک دم، الستن الكبرلي للبيقى مليده ص ٢٦١ كتاب السخايا (م) مسندام احدين صبل جديه من ١١٨ مرويات زيدين ارفم

اِسْتَنَجِ اُوَاهَدَ آیا کُفُرِفَا نِنْهَا مطر آیا این قربانیوں کوموٹا نازہ دعمدہ کربے شک برنیا مت محقد تغیر مشالفتیا میں - را) معادی سال میں ایس کے دن تہاری سواریاں ہوں گا۔

اس کوهی فرسی افرانی دسے وہ فوکش دلی سے ہونی جاہیے اور اگر مال یا بدن میں کوئی نقصان یا معیبت پہنچے اسے کوهی فوٹس دلی سے فول کرسے کیونکہ ہراس کے جج کی فبولیت کی علاست ہے کبونکہ جج سے راستے ہیں معیب الله نعالی کے برا برہ جہاد میں سختی براجے ہیں اور برجہاد میں سختی بہتے ہے کی طرح سے وہ ہو جو بی تکلیفت اُٹھا کے گایا نقصان ہوگا اکس کے بدلے نواب سے گا گہذا اللہ نعالی کے ہاں النہ میں سے کوئی چیز جی منالع نہیں ہونی اور کہا گیا ہے کہ جج کی فبولیت کی ایک عدامت بر ہے کہ اومی توگناہ کرتا تھا انہیں جھوڑ ہے اور بداری کی جال اور بداری کی جال اور بداری کی جالی اور بعداری کی جال کی میں کو جو گرکز کر اور بداری کی جال افتحار کر سے دوستوں کو چوڑ کر ذکر اور بداری کی جال افتحار کر سے۔

اعمال باطنه اور اخلاص کرنے اور جے کے اول سے لے کرا خریک معانی وامرار کوباد کرنے اور ان بی فورو فکر اعمال بان -

ان تمام امورس با در کھنے والے کے لیے تذکرہ ، عبرت عاصل کرنے والے کے لیے عبرت مرمد صادق کے لیے تنبیہ اور آن اور ذہن انسان سکے بیے عبرت مرمد صادق کے لیے تنبیم اور آن کے اسباب معدم موجائیں خوم موجائیں خوم موجائیں خوم موجائیں خوم موجائیں خوم موجائیں خبہیں اس کے دل کی صفائی ، باطنی طہارت اور فہم و فراست کی رسائی چاہتی ہے۔

عان لوکہ اللہ تعالی کہ آنسان کی رسائی اس صورت میں ہوسکتی ہے جب وہ شہوتوں سے برہز کرے ،

الدتوں سے رک جا محمد کے معام میں مرت مزور توں براکٹفا کرے اورا بنی تمام حرکات وسکنات ہی اللہ تقالی کے سیے خالص ہوجا کے اسی منصد کے بلے پہلے ادبان میں رہا نہت اختیار کرنے والوں نے مخلوق سے تنہائی اختیار کی وہا الدن کی جو شہوں پر جیلے گئے مخلوق سے وحشت کو نزجے دی تاکہ انٹر تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انس عاصل کریں جن نچرا نہوں سنے اللہ تعالی کے ساتھ انسان کی جو شہوں کی سند کی جو شہوں کی ساتھ انسان کی جو شہوں کی جو شہوں کی جو شہوں کی جو شہوں کر بھوں کریں جن نہوں کی جو شہوں کی کو میں کو میں کا کو انسان کی جو شہوں کے دوران کی جو شہوں کی تعالی کے دی تا کہ انسان کی جو شہوں کی کر دوران کی جو شہوں کی جو شہوں کی جو شہوں کی جو شہوں کی کر دوران کی جو شہوں کی کر دوران کی جو شہوں کی کر دوران کر

کے لیے موتودہ لذنوں کو چیوٹر دیا۔ اور آخرت کی لا بھی بیں اپنے نفسوں کو خت مجاہدوں بی طال دیا۔ بینا نچہ النڈنیا لی نے اپنی کتاب افر آن مجد) بیں ان کی تعرفیت کرنے ہوئے قرایا۔ ذلاک بِآنَ مِنْ هُمُ فِنَتِیسِینَ وَرُهُ مَاناً دَّا مُقَامِدٌ بِرَاسِ لِیے کران دنھ انوں میں علام اور ورولیش بی اور ایک بات کے داری کا اور درولیش بی

اور بہنگ بڑوک (۱)
حب بہ چبر مٹ کئی اور خلوق خوام شات کے پیھے پڑگئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بیے گوٹ منظبی کورل کودیا اور اسس بن کو تا ہی کی تواللہ تعالی نے ایٹ نبی محفرت محصلی اللہ علیہ والہ دیلم کو بھیجا تاکہ آپ آخرت سے طریقے کو زندہ کریں اور بہلے در ولول سکے راستے کی تجدید کریں چیا نچ مختلف اوبان والوں نے آب سے دین ہیں گوشہ نشبنی اور سیاوت کے بار سے ہیں سوال کیا نونی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الله نفالي كفي الس ك يداي جها واور سرماند مقام مونكر كيناعطاك سه.

أَبُدَلَنَا اللهُ بِهَا الْجِهَا دَوَا لَمَّ ثَيْكُ بُيرَحْ لَلْ كُلِّ النُوَتِ رَا)

ہرماندر تی ہے۔

اور آپ سے سیاحوں کے بارے یں لیرجیا گیا تو فر مایا وہ روز سے داری رس ان تو الله تعالی نے اکس است

ریبا اصان فر مایا کرئ کو ان کے بیے رہبانیت فولر دیا بیت الله شریف کو انہی ذات کی طرف منسوب کرکے اسے مونت

مخش اپنے بندوں کے ارد سے کا مقام بی با اوراکس کی عفلت کے بیش نظر اس کے ارگر دکو حرم فرار دیا نیز عرفات

کو اکس کے حوف کے برنا لیے کی طرح فرار دیا بھراس مقام کی عرب کو الس کے شکار اور در فنوں کو توام کرنے کے فریعے

باکوں اور گرد کا وہ جبروں کے ساتھ رہنا الله شریف کے رب کے بیے عاجری کرتے ہوئے اکس کی حلالت و حرب

بالوں اور گرد کا وہ جبروں کے ساتھ رہن الله شریف کے رب کے بیے عاجری کرتے ہوئے اکس کی حلالت و حرب

کے ساخے فشوع وفت و عرب نے بوئے اس گھر کا فقد کرتے ہیں وہ اس بات کا اعتران کرتے اور عقیدہ سرکھتے ہیں کہ

الله تعالی کمی گھریں ہوئے یا کمی شہرواں قرار پا نے سے باک ہے اکہ وہ اپنی غلامی اور عبا دست میں بڑھ حالی اور ان کی

وانہ رواری ہی اضافہ مواوروہ کمل موجا سے اس جب اکسے جم میں وہ امور رکھیں جن سے انسانی تفوس ماؤس نہیں اور ان کی

بی اور یہ عقل ان سکے منائی بک بنیتی سے جس طرح سے نون کو کھر باپ بار بارصفا مروہ کے ورمیان دور نا اور

۱۱) خرآن مجیه سورهٔ مارُه آیت ۲۸ ۲۱) مجمع الاوامرُ حلیده ص ۲۸ کت ب الجهاد ۲۲) السنن امکری لبستی جلد م ص ۵ ۲۰ کتاب لصبام

كَيْنَكَ بِحَجْدِ حَفْ أَنْعَبُما قُرِيقًا را) من ج كساته عامري موج من بذك كافن ب.

اب في بات غازا دركى دوكسرى عبادت كيسيليلين فرائى -

اورجب الله تعالی کی محمت کاتفا منابہ ہوا کہ مخلوق کی نجائٹ کوان کی طبیعتوں کی نواہش کی نافق سے والبہ کم دسے ورب اللہ محدوران کی لگام شریعیت کے ماتھے ہم ہوالس طرح ان کے اعمال ، نسیم کرنے اور بندگی سے طریقے پر ہوں اور جن عبا وائٹ سے معافی ہم منہ س کے نوفوس سے تزکید، آفٹ اسے طبیعت اور عا دات سے بعیر نے کے ملیے بن ابلغ موں کیول کران میں محن بندگی کا منی بایا جا اسے۔

ابلغ ہوں بوں کران بین من بندتی کامنی پایا جا اسہے۔ حب تمہیں بربات معلوم مرکئ تواب اس بات کوسمجے لین چا ہیٹے کہ لوگ ان عجیب افعال پر اس سید نعجب کرتے ہیں کہ وہ عبادات سے اسسرارسے بے خبر ہیں۔ چی کی اصل کو سمجھنے سے بیے اس قدر کا فی ہے۔

حبح كاشوق بد

حبب بات سم مرا مبات کرمیت المرمشرون ، الله تفالی کا گرے تواس کا سوق بدا ہوتا ہے اور بربادت ہوں کے دربار میں حاض کی طرح سے لہذا اس رفا ند کو بر) تصدر نے والا الله تفائی کا الادہ کرتا اور اسس کی زیارت کرنے دالا جے اور حج آئی دنیا میں بیت الله تفریق کا الادہ کرسے وہ اس لائت ہے کہ اس کی زیارت منا کے نہوا ور اسے معروہ مدت کے اندر زیارت کا شرف مطاکیا جائے اور دہ قیارت سے دن الله تنائی کی زیارت کرتا ہے کی دک ذن ہونے

والی اور ناقعن ای دنیای الدفالی کی زبارت سے تورکو قبول بنین کریکی اور ند اکسس کو برداشت کرسکی سے اور ابنی کوائی
گی دھر سے اس سے سرور کے بیلے نیار بنیں ہوسکتی ۔ اور آغرت میں اسے باقی رہنے پر مدوسلے گی اور تعیر وفتا سے
باک ہوجا سے گی تو دیلار کے بلیے نیار ہوجا ہے گئی ۔ لیک تو بربت الشر تنراف کے اداد سے اور اکسس کی زبارت سے اس
گھرے رب کا ملاقات کا مستق ہوجا ہے گا کیوں کہ اکس کا وعدہ کرم ہے ۔ تو اولٹر تعالیٰ کی ما قات کا منوق یعیناً ملاقات کے
اکسیاب کا شوق واقا ہے علاوہ ازیں محب پر اس چیز کا مشت ان ہوتا ہے جو اکس کے مجوب سے نبست رکھتی ہو اور
عاد کو برب کی شوق ہونا ہے علاوہ ازیں محب پر اس چیز کا مشت ان موتا ہے جو اکس کے مجوب سے نبست رکھتی ہو اور
عاد کر میں میں بولے ہے ۔ اکس سے قطع نظر
کہ اکسی رہو ہمت بولے ہے ۔ اس سے قطع نظر کی ایا ہیں۔

## حج كاارادى:

جان جا ہے کہ ج کا الادہ کرتے ہوئے انسان اپنے گروالوں اور وطن سے جدائی کا قصد کرنا ہے نہز تواہشات الد

لڈات کو چھوڑو دیا ہے اور اسٹرنعا لی کے گری طرف متوجہ ہونا ہے تواسے اپنے دل میں اکس گرا دراکس کے رب کی فدر

کو عظیم ہم با چا ہیے اور اسے برجی معلوم ہوکہ اکس نے ایسے کا م کا الادہ کیا ہے جس کی ثنان بہت بندہ ہے اور اکس کا محافلہ
مشکل ہے اور تو شخص کی بڑی بات کا طالب ہونا ہے وہ بڑے خطرات کو برداشت کرنا ہے اسے چا ہیے کہ وہ خالی المدتعا لی کی رہ کے لئے وہ اور برعقیدہ رسے کھے کہ اس کے الادس اور علیہ سے وہ تو تول کی شائب ہو ۔ اور برعقیدہ رسے کھے کہ اس کے الادس اور عقب و کو تجا ور ہو۔

ہوگا جو خالی ورب بات بہت بڑی ہے کہ وہ بادک ہو اور اساس سے حرم کا ارادہ کرسے اور تقسود کو جا ور ہو۔

ہوگا جو خالی کا دارہ میں ہونا چا ہے اور سینٹ ہی صبح ہوگا جب اخلی می ہوگا اورا خلامی نب ہوگا جب ریا کاری اور شہرت کے نام اسب کو چھوڑ دیے گا توا تھی جہڑے جب اخلی می ہوگا اورا خلامی نب ہوگا جب اخلی می جزیے جہے ۔

شہرت کے نام اسب کو چھوڑ دیے گا توا تھی جہڑے جب اخلی می ہوگا اورا خلامی نب ہوگا جب ریا جا جا ہے۔

شہرت کے نام اسب کو چھوڑ دیے گا توا تھی جہڑے جب اخلی می ہوگا اورا خلامی نب ہوگا جب اخلی می جزیے جو خوا نیا ہے ۔

حج سے بیا قد اغت :

تمام عدای سے فالی ہونا یعنی توگوں سے حقوق والیس کرنا تمام گناموں سے فالص توبر کرنا، ہرزبادتی ایک علاقہ ہے اور ہر عداقہ قضون اور کر ہیاں بکو کر کہے تو کدھ جا آہے ؟ یہ بادشا ہوں سے با دشاہ کے گھر کا اور اور کرتا ہے اور اس کے جو حا مز ہوا ور کر ہیاں بکو کر رہا ہے اسس کی قرب کرنا ہے اور اس کی تعبیل شہری کرتا کیا تھے جو ہا ہوں کے پاس ایک کا م کار بندے کی صورت میں جاناہے وہ تجھے اور اور پہلے تمام کن مول نہ کو سے کہ تیزا پرزبارون کرنا فیول مو تو تو اس کے وہرت میں جاناہے وہ تجھے اور اور پہلے تمام کن مول کی توجہ کو ساوے تاکم فود ل کے حوالے کا موجہ کو طاب موجہ کو طاب کی موجہ موجہ کو طاب کی موجہ کو طاب کی توجہ کو ساوے تاکم فود ل کے معافد اس کی طرب متوجہ موجہ موجہ موجہ کو طاب مول کی موجہ کو ایس کی موجہ کو توجہے آنا نرسفر میں تفکاد می اور بہتے کا موجہ کو ایس کی موجہ ہو ہو کی اس کی موجہ ہو ہو گھے گانا فرسفر میں تفکاد می اور بہتی سے سوا بھی موجہ کا اور با کی دو برکھ کا در اور بیا ہے گا۔

این ول سے وطن کواکس طرح کیال و سے جس طرح آدمی وطن کو تھی ور بڑا ہے اور بہ خبال کرکہ نواکس کی بات والب نہیں آسنے گا اپنی اولا واور گھر والوں سے بلیے وصبت مکھ و سے کیونکہ سافرا ور تو کھی اکس سے باس ہے اکس کے نقصان کا خطرہ ہے البتہ جس کو الدنوالی بچا ہے۔ اور حبب وہ سفر حج سکے لیے سب سے امک ہور ہا ہے نوسفر آخرت کے سیا سب سے قطع تعلق کو یا در مصے کیونکہ وہ بھی با سکل تیریب قریب اور ملاہ ہے نواکس سفری تو کھی بیش کسے اسے اکس (اکا خات کے )سفری اکسانی کا بینی خیمہ سیمے کیوں کہ وہ تھ کا انہ ہے اور اس کی طرف کوٹنا ہے اہذا اکس سفری تیاری سے دند اکس سفرسے عافل نر ہو۔

زادراه ، عدل الست تائش كرس ا درحب محكوس كرس كنفس كوزياده كى عرص م اوروه چاتها م كم دراد راه ما مال المست تائش كرست المرحب المراس من تبديلي الشي المرد من مقعد مكر بهنج سع بها خالب معونوا من القوی در کے کہ وہ تو اس سفرسے بھی طویل ہے ادر اس کاسامان ، تقوی ہے اور تو اکس سے علاوہ ہے جے وہ زار راہ عجمات وہ موت کے بعد سمجے رہ جائے گا ور الس سے خیات کرے بندا اس کے ساتھ بنیں رہ گا جیسے نازہ کھاناسفری بہلی منازل میں بہخواب موصاً کا مہے اور انسان ضرورت کے دفت حیران اور مختاج رہ جا آ ہے اب اس معياس كوئى تدبير بنبي موتى تواسع بات سے درنا جا جيے كه اس كے وہ اعمال جوآ خرت كے بيے زادوا ، بي ده موت معے بعدائس کے ساتھ نہیں موں سے بلار یا کاری کے شائبے اور کوتا ہی کے گدادین سے خواب موجائیں گے۔ جب سواری سے باس جائے تو دل سے اس تعالیٰ کا شکر اداکرے کہ اس نے اس کے بیے جا فردوں کوسٹے کہا تا کہ اس کے بیے جا فردوں کوسٹے کہا کہ دسے اس وفت اس سواری کوباد کرہے جن . برسوار موكروه دار آخرت كى طوت ما مع كا-اوربر منازے كى بالى ج دس براسے أطفا با جائے كا-كول كم ع كامعا مدائك اعنبار عصسفرا خرت كم شابه ب توديجه كركيا اسس سوارى برسع اس فابل ب كروه الس موال برآ فرت كا سفر كرس تو وه اكس كے كس قدر قريب م اورا سے كيا معلوم كوت قريب بواورا سے اون برسوارون سے بیدے جنازے کی چاریائی برسوار مونا براسے جنازے کی جاریائی برسوار مونا تو یعنی سے حب اسفر کے اسباب كالصول مشكوك بي توده كس طرح مسكوك سغرك أسباب بن احتيا طارتا ب اوراكس كي لي زار راه اورسوارى عامل مامل كراب اورنيسي سفر كم معالم كومهل حيور اب-

احرام کی جیا در میں فرید تے دفت کفن اوراکسی میں کیسے جانے کو بادر کھے فنقریب وہ احرام کی جیا در میں ایسے جاند سے گا اور در ہا اور در میں ایسے جاند سے گا اور دومال اور میکن ہے اس کا صفو ہات کہ ممل نہ موا ور وہ اللہ نفائی سے بیل مان ت کوسے گا کہ بقیداً گفن کے کیراؤں میں میں بیا ہوا ہوگا نوجس طرح وہ عام لباس کے فعال ن لباس میں بیت اللہ نشریف سے ملا فات کرتا ہے تو موت کے بعد

روائی شہرے بھا وقت اسے معلوم ہونا جا ہے کہ وہ اپنے گر دانوں ادر دطن سے جدا ہوکر ابیے سغری اللہ روائی است کو ما من متوجہ ہوا ہے جو دنیا کے دوسر ول سفول کے شابر نہیں سے نووہ اپنے دل بین السن بات کو عام کر کرے کا اس کا کبارا دہ ہے ہو دنیا کے دوسر ول سفول کے شابر نہیں سے نووہ اپنے دل بین السن ہوں کے بات کو عام کر متوجہ ہے ہوں کی زیارت کا قصد کر رہا ہے ، وہ باوشا ہوں کے باش کی طون متوجہ ہے اور زیارت کرنے والول کی جماعت بین شالی نصر ہو کو گئی تو وہ الحق کھوٹ ہوئے انہوں نے عام رشتے تو روائے ور خوائی سے جدائی افرائس تن عرب اللہ تنائل کے اس کھر کی طوف متوجہ ہوئے جس کی شان کو بلند کیا اور اسس کی قدرا فزائن نوائی اور میں است و عدہ تھوٹر رکھا ہے کہ اپنے دل بین دوہ کہ تا اللہ کا احداد سے موائد کی خوائی تعام رہے ہے کہ اپنے کہ اپنے دل بین واور رہا مید ہو کہ جس کے اور وہ است و عدہ بورائی جا کہ ہوائی کے دائر دوہ کہ تا اللہ تاک نہ بہنی سکا اصاب واست و است و عدہ بورائی جا کہ ہوائی کے دوہ اس کی طوف جانے والا ہوگا۔

كيزكم ارك دفدادندى ب

وَمَنْ يَعْدُوبُم مِنْ كَيْتِهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِ الْمَدِّيْدُ وَكُدُ الْمُؤْتُ لَفَادُوتَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ -

(1

میقات سے پہنے جبگوں میں داخل ہونے اور ان گھا ہُوں کو دیجھے سے اس و تت کو بادکرے جنگلوں میں داخل ہونا جہ وہ مورت اور سوالات ہوں گے ۔ ڈاکو کو سے خطارت سے منکز کیر سکے سوالات کوسلے سے مسلی کرکے و سامان کو دیجہ قبر کے دیکہ وسٹ اور کو دیجہ قبر کے بچووں ، کہا ہے کو در وں اور سانیوں کویا ور کھے گھر بار اور در شتہ داروں سے سیحد کی کو قبر کی وسٹ اور سنتی اور تنبائی کا میش خید سیجھے توا بنے اعمال وافوال ہیں ان طروا نی چیز کو قبر کے خون اور در سے بیے سامان بناتے۔

احرام اور تلبیم ایک در در ایک که احرام با ندھنے اور تلبیر کہنے سے اس بات کوجان کے کہ اکس کامطلب المرتعال کی احرام اور تلبیم کہ ایک کہ ایک کا جائے۔ "لَدُ لَبَيْكَ وَلاَ سَعُدُيكَ " يَنْ عَاصْرِي فَول بَيْن مَ مِي اور فون كے درمان رسوائي طاقت وقوت بر معروس كرن كى بجاف الله تعالى كے فضل وكرم مربع وسرو-

كيوند المبيركا وقت التاريب اوربي خطرس كالكرم حضرت فيان بن عينيدر عمرالله في فرايا كرحفوت على بن حرب دا ام نبی العابدین ) رضی احد عند سنے ج کی جب احرام با مدھ کرسواری برسوار سوسے توان کا رنگ زر و ہوگی اوران برکسکي فارى موكئ حنى كرنيسيد كريسك إوها كياآب نبير كون بس كف ؟ . انبول ف فزمايا محصة در المناسب كركها ما ع تميارى ما عزی قبول نہیں ہے بھرجب انہوں نے بلید کہ توسیہ ہوتئی طاری ہوگئ اور وہ سواری سے ار بڑے وہ عج کرنے

میک مسلسل اسی کیفنیت میں رسے۔

صرت احمدين اني الحوارى رحمرالله فرمانت بي مي حصرت السليمان دار في رضي الترعنر مح سانحه فعا جب المول منا مرام كا راده كي اوتلبيرنه كا ببان لك كريم ايك مبل عد توان يربينى طاري بوكتي بجرحب فا قرسوا توفولا اساحمدا الشرتعالى مص صفرت موسى عليه السام كى طوت وصى عبى كم نبى اسرائيل كف ظالم بوكون سس كهدي كه وه مبرا ذكر كم كري ميول كم ال ميست و مجه بادكرس كامن اس كونعنت كساته بادكرول كا-اساعدا مي ندر الم الم كانونتف حرام مال سے چ كرناہے جر للبيركت بے نوائدنال فرنائے كرنىرے ليے توليت نبى جب تك تو دہ چيزوايس الر وسے جرترے پاس سے رفعنی دوسروں کا مال، تو ہم اکسی بات سے بے خوت بنیں کر میں برکھا جائے متعات بن المب كنے وقت المبير كہنے والے كوباور كمنا جا ہے كراكس نے الله نال كے بجار بر اللك كما جنب الله فالل نے وصوت الماميم عليهالسلام سنعه، فرايا-

أب ، نوگون بن ج كا ملان كردى-قَاذِقُ فِي النَّاسِ بِا لَعَيْمِ (١)

وه صور ميونكف ك ذربيع مغلوق كوندا ا درقبول سے ان كے با مرتكف مجرمدان قبامست مي ان كے جع ہو كالترتعالى وازبر جواب وبني مقرس اورمغفوين مقولين اورمردودين ميان كي تفتسيم والدر وركف نيزبركروه شروع شروع می خوف اورا مدر کے درسان مترود ہوں گے حس طرح حاجی متفات میں ترود میں ہوتے ہی کول کہ انہیں معلوم نس متواکہ ال سے لیے جج کو کمل رنا اور اسس کی قبولیت آسان ہوگ یانہیں - و تول مرمر المرمر المرم مرم المراس وقت است المدركان بالمبية كروه الله تعالى كے عذاب سے جي امن ميں مجركا - اور السي المركان ميں مولا - اور السي الله تعالى كے عذاب سے جي امن ميں مجركا - اور السي الله تعالى كے عذاب سے جي امن ميں مجركا - اور السي الله تعالى الله عنداب كائتى الله تعالى ميں وافل مونے سے وہ نام اور و دنام و د

بببت الدُّنْمُ لوب كَيْ رَبِارِت اللهُ مَنْمُ لِينَ بِرَبُكَاه بِرِسَتُ اللَّهُ مَنْ لوب مِن ما مر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تعظیم کرسے اور برامبدر سکھے کہ اللہ تعالی اسے اپنے دیار کا شرف عطا فرائے گا جیے اس نے اپنے عظیم گری زبارت کی سعادت عطافر ائی ہے اللہ تعالی کا سنکر اواکروکراکس نے تہیں اکس مرتب تک بنیا یا اور اپنی طرف اسفے والوں کی جماعت میں شامل کی اکس وفت اکس حالت کویاد رکھوجی نیامت کے دن تمام لوگ جنت ہیں واضلے کی امیدسے اس ماون جائیں کے بھران میں سے معین کو واضلے کی اجازت سلے گی اور معین کو وائیں کر دیا جائے گا اسی طرح معین حاجوں کا چے مقبول ہو ماہے اور معین کاردکر دیا جانا ہے۔ اور تا جو جھری دیجو، امور اخرت کی یا دسے مرکز غافل مربوجاؤ کیوں کم

ى جون دوب ادر بى در دوب مرد دوب مهم به به به به با در موب و با در اعرف و با دست برر ما ما مرد با در المرد ما د عاجول کے تمام حالات ، احوالِ اخرت بر دلبل میں -

مَنْ تَشْبُهُ بِفُومٍ فَهُومِ مِنْهُومِ نَهُمُ . بوآدمى كمى قوم سع مشابهت اختبار كروه ان مى بي سسمار

اور حبراً دی اُس تسم کے طوات برنادر موتواس کے بارے بیں کہاگیا ہے مکبتہ اللوالس کی زبارت اورطوات کرتا ہے بعض اہل کشف نے کچھا دہار کوام کے سیلے بی بی مشاہدہ کیا ہے۔

حجراسود كا استلام م جراسود كے انتها كے وقت ير تقيره ركھو كرتم الله تعالى سے اس كى اطاعت برميت كر حجراسود كا استلام م رہے ہو توالس بيت برابينے الادے كو كا كردكموں كر تو آدى ميت بن دھوكر ديا ے وه المدنعالي كن الأصكى كامتحق موجبة ما مع حضرت ابن عباكس رضى الدعنها سع مروى ب.

نبى اكرم صلى الله عليهوك مسن فرمايا .

ٱلْحَجَرُ الْوَسُودُ لِمِنْ اللَّهِ عَنْ وَحَلَّ فِي الْوَرُضِ يُمَا نِحُ بِهَا خَلْقُهُ كُمَّا لِسَافِحُ

حجراسود ازبن بس الله تعالى كا دابال الخوسي رجيب اكس كے شايان شان سے امغوق الس سے اس طرح معا فحرن سے مس طرح كرنى تنعص اپنے جائى سے معافه كزناي د

کعبنہ اللہ کے برووں کو بکرانا میں مجتبہ اللہ کے بردوں کو کمرانے اور ملتزم سے چیٹنے کے وقت تمہاری نبت یہ مونی جا جئے کہ نم عبت اور شوق کے ساتھ بہت اللہ تقریف اور کس سے رب كا قرب ماصل كررسب مو، اوراكس سے تعلق سے در سيے بركت عاصل كردستے ہو- اوربرامبد ركھوكر بدن كام روه جز بوبیت استرننرلیب سے سگاہے مہم سے ازاد موگا۔ پردوں کے ساتھ جیسے ونت برنب کورکم امتراعا لی سے طلب مغون ادرامن كحسوال من اصرادكرر ما مول مصيح وفي خطاكا رسنص التضمل كيمرون سيديدا مع جس كا وهجرم سي اس سے معافی مانگنے ہوئے گرا کھا آیا ہے اور الهوں کے سامنے فل ہر کرناہے کہ اس کے اس کے سواکوئی بناہ گاہ نہیں اورا کس کے کرم اور عوے بغیرون تھکانہ ہی اور وہ معافی حاصل کئے بغیراس کا واس نہیں جھوڑے گا در بیگ استصنفیل می هی امن کی خانت دے۔

صفامردہ کے درمیان سعی ا خانہ کعبہ کے سی بیں صفا مروہ کے درمیان سعی اسی طرح ہے جسے کوئی شخص ابناہ کے کل کے صحن میں اوھ اُدھر کھا گئے وہ عبادت میں خلوص کا اظہار کررہا،

دا) مسندللم احمدين عنبل علدام ه مروبابت ابن عمرين الشُّعنِها (۲) العلل المتنامبرطيرين ٥ ١ مديث ٢٠١

اورامبدر کھتاہ کو اسے رخمت کی انگوسے دیجھا جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ سے باس جا اسے چر باہر اجآ اسے اورامبدر کھتاہ کے بادرت اس سے حق بن کیا فیصلہ کرسے گا اسے قبول کرسے گا یا رد کر دسے گا ۔ بینانچہ وہ سسل بار بار توبل کے ضن بن عکر کا مناہے برامیدر کھتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ نہ واتو دوسری بارضرور اسس پر رحم کی جائے گا اور اسے مفامروہ کے درمیان چر کھا تھے ہوئے گا اور رکھنا مفامروہ کے درمیان چر کھا تھے ہوئے کہ ما درمروہ کو برائموں اسے درن کا پلاا سمجھے اور یا کررے کہ اسے دونوں بلڑوں سے دومیاں جائے وہ مومیاں بین تردود اس طرح دور نام وگا تاکہ وہ دیکھے کہ کو نسا بلوا غالب رستا ہے اور کو نسام خلوب ، اسے عذاب اور خشش بین تردود مؤلا سے۔

جب ان کی ہمیں جع ہوجائیں اور تواضع اور رجوع الی اللہ کے سانے ان کے دل خالی ہوجائیں ان کے ہاتھ ارکا و فداوندی بن اُٹھ جائیں اس کی طون ان کی گردیں بند ہوں انگا ہیں آسان کی طون اٹھیں اور طلب رحمت پر ان سب کی ہمت واردہ مجتمع ہوتی ہمیں بیضال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی امید نامراد ہوگی ،کوششن ضائع ہوگی اور ان سے طوحانین والی رحمت کوروک کرجع کردیا جائے گا،ای بے کہ ان کی امید نامراد ہوگی ،کوششن ضائع والت میں حمل ہوا اور دید خیال کرجے کہ انسان عوات میں حمل ہوا اور دید خیال کر جمع کردیا جائے گا،ای بیا ہے کہ اسب سے بڑاگ ہ بر ہے کہ انسان عوات میں حمل ہوا اور دید خیال کر سے موالدر یہ خیال کر ان کا مناف میں ہوگران کا ساتھ دینا ہی جے کا لاز اور مقصود اصلی ہے اپندا حب ایک مقام پر ہمتی ہوں اور دل ایک دول ہوں جے موکران کا ساتھ دینا ہی جے کا لاز اور مقصود اصلی ہے اپندا حب ایک مقام پر ہمتی ہوں اور دل ایک دول ہوں ہوں نوانڈ نفال کی رحمت سے صول کا کوئی طریقیہ اس والی ہے مثان ہیں جے کی شان نہیں ہے۔

کاریاں مارنا کے میں برادہ کرے کروہ انٹر تعالی سے بیے بندگی اور غلای کا ظہار کررہا ہے وہ محف اس کنگریاں مارنا کے میں کارنا ہے اور اس بی عقل ونفس کا کوئی وفل نہیں ہے بھیر تم حضرت ارابی علیمالسلام

کے ساتھ شاہرت کا ادادہ کرد کے دیب اس تعام پرشیطان ان کے سلسنے آیا ناکران کے جی بیرٹ مورے یا انہیں المیڈنوالی نافر مانی میں جنا کرے نوا سندنیالی نے حکے داکر شیبان کو پھلنے اور اس کا امیدوں بربانی چیرنے کے لیے اسے بچھ مارین اگر نتہا رہ دل میں بر خیال پہلے ہوکہ حضرت ابراہم علیہ السام کے سامنے تواندی شیطان آیا اور انہوں نے اسے دیجا بھی قارمین اس بیدے اسے اور اس الما ایک میرے سامنے تواندی شیطان آیا اور شیبان کی طون سے جادراس نے تنہارے دل میں بریات طوالی ہے کا کرننا مال مار نے سے میں تمہا لاادہ ختم ہوجا نے اور برخیال بدائز اسے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں نبزے کھیل کا طرح سے تم اس میں شغول نہو، المنا نم اسے خورب بچھ می اور قبل درسوا ہوجا نے اور جان اس می میشغول نہو، المنا نم مورک نی درسوا ہوا ہے اور ماری کے میں اس کے کہ اس کے خورب بھیلی کی طرح سے تم اس لیے کر شیطان اس می مورت میں خورب بھیلی درسوا ہوا ہوا ہے کہ درہ اس کے خورب نے اس کے کہ اس کے کہ کی تھیل صرف اس لیے کر شیطان اس می مورت میں کا می میں ہورے کے اور اس کی میر خورب ہوا کو اور اس کی میر خورب ہوا در کہ کہ اور کی کہ اور کی کہ اور کی کا اس کو روز در اس کے خورب جا فور کو کہ منہ نے اور کی کی میں نیادہ ہوگ کہ اس کے خورب ہوا فور کی کی تھیل صرف اس کی میر خورب ہوا خور کی ہوا در کی کی تو کہ اس کی میں خورب ہوا فور کی جا اور کی کے اور کی کہ اور کی کہ اور کی کہ اور کی کہ اور کی کی تھیل درسوا اور اس کے خورب ہوا فور کو کی ترب ہوا خور کی کہ اور کی کے تھیا اور کی کی خورب ہوا خورب ہوا فور کی کی سے اور کی کی خورب ہوا خورب ہوا فور کی کی خورب ہوا کو کر کہ کہ سے آزادی بھی زیادہ ہوگی۔

تو تمہاری جم سے آزادی بھی زیادہ ہوگی۔

مرین طبیع کی زبارت منام ہے جہاں آپ نے اپنے بی ملی اسٹر علیہ وسیا کے لیے بند کیا اور آپ کی ہجرت کواس کی طوت کردیا پر وہ منام ہے جہاں آپ نے اپنے رب سے فرائق اور اپنی سنت کوجاری کیا اس سے ذئمن سے جادکیا اور وہی اس کے دین کوف ہر کیا جنی کہ آپ کا وصال ہوگی ہے واس نے آپ کی فرافورا ور آپ سے دو وزیروں اصفت صدیق ابر اور صفرت فارون اعظم مین اسٹر عہا) کی فیروں کوو ہی رکھ ہے آپ سے وہ وزیریس جنہوں نے آپ سے حق کو ت انم رکھے گا وہاں آپ کے پاک فوم کی ہوں سے اپندا ہوسے سے وہ ونار کے ساتھ قدم رکھنا اور ہہ تصور کرنا کم مان گلیوں ہی مرکارود عالم صلی اسٹر علیہ وسلم جلے ہیں اور آپ کے تدم مبارک ملے ہیں اور پر بھی سوٹیا کہ آپ سے چلئے ہیں فنزی اور سکون ہوتا تھا۔ اسٹر تھا کی خدم کی ہیں اور آپ کے تدم مبارک ملے ہیں اور پر بھی سوٹیا کہ آپ سے چلئے ہیں فنزی اور پر بھی سوٹیا کہ آپ سے خوالی ور بیت رکھا اور پر بھی کو از پر بی کوار پر بی کو واپ کے در کو وربیت رکھا اور پر کی کا کہ اور پر بی کا دار پر بی کا دار پر بی کا دار پر بی کو در بیت کو در بیت کی فرای ہو کہ کے در پر بیس سے آپ کی قوہمیں کی اگر جا پر بی کا دار پر بی کا دار پر بی کو در بیت کی قوہمی کی در پر بیس سے آپ کی قوہمی کی در پر بیس سے آپ کی قوہمی کی دار پر بی کو دار پر بی کا دار پر بی کو در بیت کی توہمی کی در پر بیس سے آپ کی قوہمی کی در پر بیس سے آپ کی توہمی کی در پر بیس کے در کو در پر بی کو در پر بیس سے آپ کی در پر بیس سے آپ کی در پر بی کی در پر بیس سے آپ کی در پر بی کی در پر بی کی در پر بیس سے آپ کی در پر بیس سے آپ کی در پر بی کی در پر بی در بی در بی کی در پر بی کی در پر بی کی در پر بی کی در پر بی در بی کی در پر بی کی در پر بیا کی در پر بی کی در پر بیا در بی کی در پر بیا کی در پر بی کی در پر بی در بی در بیت کی در پر بیت کی در پر بی کی در پر بیک کی در پر بی کی در

مجرتم بعی تصور کرناکرجن لوگول کو آپ کی عبل نصیب ہوتی ا در ابنوں نے آپ کی زیارت اور آپ کے کلام

کو سننے کا ٹرون حاصل کیاان پرالٹرتیا لی کا کُٹنا بڑا احسان ہوا اورائس بانٹ پربہت افسوئس کرنا کہ تم نہ ٹواکیپ کی مجس کو پاستکے اور ڈصی ہرکام کی معبث حاصل کرستے ۔

ا وربے بات بھی بادر کھنا کر دنیا میں تم آب کی زبارت سے حودم رہے اور اَخرت میں آب کی زبارت کے بارہے میں غیر بھیں۔

ا ورممکن سبے نم حضور علیہ السلام کوحسرت کے ساتھ و بیجو کیونگر نم اپنی بداعما ابوں کی وجہسے آب کے ہا <del>ہٹ رِنِ قبوبیت</del> نہ باسکوا در ہیں بات رکا وط بنے جبے سرکار دوعا لم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فر ایا ۔

است تحال کچھ لوگوں کو میرے سامنے لائے گانودہ کہیں گے اسے محد! اسے محد! رصلی استرعلبہ کسم ہیں کہوں گائے میرے رب برمیرے اصحاب ہیں! نوانٹرقائی فرمائے گا آپ ہیں جائے کہ آپ سے بعد انہوں نے کہا کیا کام جادی سے توہی کہوں گا دور موجاد ک يَرْبَعُ اللهُ إِنَّ ا تَنُوامِنَا فَيَقُولُونَ يَا عَلَمَ لَهُ اللهُ ا

(1)

اگرتم ،آپ کی شرعیت کی عزت واحترام جور دو اگرصر ایک برد تواکس بات سے بے خون نہونا کہ آپ سے واستے سے
روگر وانی " نتہارے اور حضور کے در میران حجاب بن جائے اس کے بار حود نہیں ہم بت بڑی امید ہونی چاہئے کہ الله نخالی منہا اور سرکار دو عالم صلی الله علیہ وکسلم سے در میران کوئی پروہ نہیں ڈوالے گا۔ کیونکہ اس نے تھے ایمان کی دولت عطاکی اور
تھے وطن سے آپ کی زیادت کے بیے لے بیا نمہا را مقصد نہ تو تحارت سے اور نہی و نبا سے کوئی صدوصول کرنا بلکہ تم
صف نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کی جب اور شوق میں آئے ہو کہ آئے میرکہ آپ کے آئار مبارکہ اور قرشر لیف کی عمارت کی زیادت کر دھن کی دیارت کو ایک شایان
کیوں کہ جب تم آپ کی زیادت سے مشرف نہ ہوسکے تواب تم نے صرف اکس مقصد کے بیے سفر کی نواد شرقعالی کے شایان
شان میر سے کہ وہ تمہاری طرف نظر حمت سے دیجھے ۔

جب نم سجر نبوی شریف بین بینی تو باد کرو کریہ وہ مقام ہے جے اللہ تعالی نے اپنے بی اکرم صلی اللہ علیہ در سم اور بہلے صحابہ کرام اور افضل جماعت کے بیے بند فر بایا اور اللہ تعالی سے فرائفن سب سے پہلے اسی مقام بہا واسکے سکے اور اللہ تعالی سے اور اصابہ کرام اور افضل جماعت کے بیٹ بین اور در مال کے بعد بین موجود ہمی تو ہنیں اللہ تعالی سے اور اصابہ بی کر دراں وافل ہونے کی وصر سے وہ تم پر رحم فر المے کا بین تم وہاں خووع دخنوع کے سافہ دا ضل ہو اور بر مقام اکس بات کے کس قدر لائن سے کہ مرمون کے دل سے حضوع کا مطالبہ کی جاسے کے جون البلی ان

سے معکابت ہے کہ انہوں نے فر مایا حزت اولیں فرنی می المرعنہ نے کہا اور وہ بدینہ طیر میں وافل ہوئے حب سب کے دروا زرے پر کھوٹے ہوئے حب سب کے دروا زرے پر کھوٹے ہوئے توان بر بہ بہتی طاری مرواز رسے پر کھوٹے توان بر بہ بہتی طاری مرونہ بیں آنا جس بی سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم دفن مرکئی حب افاقہ ہوا تو فر مایا مجھے بہاں سے نکا لو مجھے اکس شہری مرونہ بیں آنا جس بی سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم دفن کے گئے میں ۔

ربارین نبوی این کے ربول اکرم ملی العظ علیہ وسلم کی زبارت کا تعنی ہے تواہیہ کے سا ہے اس طرح کو اس و نا اس فرح کو جا اس فرح کو جا ہو تا ہم کا از درگی ہیں آپ کی زبارت اس طرح کو جا جی تعنی مطرح و فا ہم کا از درگی ہیں آپ کی زبارت کی جائی تھی۔ اور آپ کی قبر شرفیت کے صف اس قدر قریب ہو ناجی فلار آپ کی فرز درگی ہیں آپ کے قریب ہوت اگرال وقت آپ و فل ہم کا زندگی ہیں آپ کے جم اقد می کو زبا کے اگرال وقت آپ و فل ہم کا زندگی ہیں آپ کے جم اقد می کو زبا کے لگا کا ور نہ بوست ہو ایک اور ہو جو ہے اس طرح اب بھی کر کم ہوئی زبارات کو با فل کا فل اور وسر دینا عیسا نبوں اور بہو دیوں کا طریقہ ہے را) اور ہر عقیدہ رکھ کا کہ مرکا اور وسر دینا عیسا نبوں اور نہا ہو کے جا ہے تا کہ مرکا اور وسر دینا عیسا نبوں اور نہا ہو کہ جا ہو گئر اس کو گئر ہم کو اور نہا ہو تا کہ مرکا ہم اور ورو د نرب ہو تا ہم کی اور اس کو گئر کو بی کے دور وزر د نبی اور کہ ہم کا دور ہم کا مرکا ہم اور ورو د نرب ہو تا ہم کی کا مرک اس کے دور و نبی کا مرک ہم کی دور کہ ہم کو اس کو کہ ہم کو اس کو کہ ہم کو اس کو کہ ہم کو کہ کہ ہم کو کہ کو کہ ہم کو کہ ہم کو کہ کہ ہم کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ ک

جس نے مجد پرایک بار درودکشریب بڑھا الدتا ہے۔ اس بر دسس رحتیں نازل کرناہے .

توسياس، بات كابدله سے كروه زمان سے وروور شولعين پڑھتا توبدن سے ساتھ دباں ما خرى كاكت برا اجراؤكا ۔

مَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةً وَاحِدُةً مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) اگرفرط محبت میں برم دبا جائے توکوئ عربے نہیں ممن رسم بنا بنا اور اُدھوا ممال سے خالی ہونا انبیا دکرام کے داستے بر نرجیانا ہودو نصاری کا طریقہ ہے ۱۲ ہزاروی - \_\_

۱۲) مسنداه م احمد بن صنبل جداقتل س ایم به مروبات عبد نشرینی انشوند
 ۱۳۲ مسنداه ما احمد بن عنبل حلد ۲ ص ۳۲۲ مروبات ابی مررو رضی انشوند

أداب الاوت وآن كابيان

بڑم کی حدوث انش الٹرنوالی کے بیے ہے جس نے اپنے نبی مسل اور اپنی کتاب منڈل جس کے پاس اگے یا پہلے ہے

باطل نہیں اسکتا اور وہ محمت والے تعرف والے کی طون سے اتاری گئی ہے ہے فریعے بندوں پراعدان فروایا۔

بہان کی کرفورو و کرکوئے والوں سے لیے اس زفران پک ) کے واقعات اور خبروں پرفیاس کا طریقہ و بسیع مجا اور اس

کے ذریعے سیدھے رائے پرمینا واضح ہوگیا کیوں کہ اس میں اسحکام کوتف بیات بنای ہیں اور طال و حوام سے درمیان فرق

کرکے بنا با وہ روشنی اور نور ہے ، اسی کے ذریعے و مو کے سے نجات ملتی ہے اور اس سے مورائی بیار ایول سے

ٹراہ کرتا ہے وہ الٹرنوالی مضبوط رسی اور واضح نور ہے مضبوط اور کمل سہارا ہے وہ قبیل و کثیر اور صنبے و کبیر کو گھیرے

ہوئے ہے اس کے عجائب ات ختم نہیں ہوتے اہل علم کے نز دیک اس کے فوائد کوکوئی عدھی نہیں بات وار میں اور جب مقبوط اور کمل سہارا ہے وہ قبیل و کثیر اور صنبی واروٹ کو کے باز باز ہاں وت کو فرانے ہے وہ کو ڈرانے کے بیے واپس ہوگئے۔

والوں کے باز باز ہاں وت کر رہے سے وہ گرانا نہیں ہوگئے۔

دا ورانہوں سنے کم ؛

بے تک مم نے عجیب قرآن سنا جو بدایت کی طرف بدایا سے بس مم اکس برایان لاسے اور مم سرگزا سپنے رب کے ساتھ کسی کو نفر کی منبی عقم ائمی سکے۔ رَّا سَمِعَنَا فُرُا نَاعَجَبًا بَهُدِي إِلَى الرَّسَّدِ فَالْمَنَّابِهِ وَلَنُ نَشْرُرِكَ بِرَبِنَا الْحَدَّاء

(1)

اورالله تفالي نے ارك دفرمالا

إِنَّا نَحُنُّ نَزُّلُنَا الْرِّكُرَوَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ -

ہے شکسم نے ذکر افران پاک ) کو آثارا اور سم ہی اکسن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

دلوں اور چلدوں میں اسے محفوظ رکھنے کے اکباب ہی سے ایک سبب برہے کہ ہیشہ اکس کی ندوت کی جائے اور اس کے اعمال ما طنہ اور اور اس کے اُواب و ترقوط کا کحاظ کرتے ہوئے اکس کی تدریس کو ہمیشہ جاری رکھا جائے اور اس کے اعمال ما طنہ اور نام ہری گاہری گاہری گاب کی حفاظت کی جائے اہما اکس کا بیان اور تفصیل صروری ہنے ۔ اس کے معاصد چار با بوں میں واضح ہونگے۔ سب باب : ۔ قرآن یک اور اہل قرآن کی تضیلت

دورسراباب: - نا درت سے طاہری آداب

تیسراباب: تلادت کے دنت بطنی اعمال

چنفاباب: فرأن باك كوسمجها اورابن رائے سے الس كى نغبر كرنا وغير،

(۱) قرآن مجبد، سورهٔ بن آیت ۱، ۲ (۷) قرآن مجدسورهٔ الحجرآییت ۹

## وبهلاياب

## قرآن باک دراس کے اہل لوگوں کی فضیلت اور تلاوت میں تراہی کرنے والول کی ند

نضيلتِ قرآن:

نى ارم ملى النوعية وسلم ف ارتنا و فرايا ، مَنْ فَدَ الْفِي اللهِ اللهُ اللهُ

اورنى اكرم صلى الشرعليروسلم كارشاد كراى سے ور مامِن شغير آفشل منبولة عند الله تعالى مِنَ النّرُأَنِ لَونَيْنَ وَلَا مَلَكُ وَلَا عَيْرًا -

رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فراما : تَوْكَانَ الْفُرُّانَ فِي الْمَا الْمُسَنَّةُ الْمَا حَسَنَةُ الْمَا حَسَنَةُ الْمَا الْمُسَنَّةُ الْمَا حَسَنَةُ الله النَّا الله الله عليه وسلم الله الله الله وسلم الله والله وال

رسول كريم ملى المعليد و المناد الثاد فرايا : المعند ل عبد ادفق المتعنف تبدلا دفة الفقد آن (م)

جستخص نے فران باک بڑھا پھر بیخیال کیا ککی شخص کواکس سے افضل چیزعطا دی گئی ہے نواکس نے اس چیز کو چیوا قرار دیا جے اللہ تعالی نے عظمت عطافرائی ہے.

الله تعالی کے نزدیک فرآن پاک سے بڑھ کھی شفاعت مرنے والے کامقام ہنیں نہمی نبی کا نہ فرشتے اور نہمی ا ورکا۔

اگر فران باکسی چموسے بی مو تواسے آگ سنب بینی -

میری است کی بیترین عبادت ، تد وت قرآن باک

دا) الدرالمنثور علمهادل من ٢٩٣ زيراً بيت من يونى الحكنة دا) صبح مسلم علما دل من ٢٢٠ كتاب صلاة المسافرين

رس) مسندانم احمد بن منيل جلدم و ٥ مرد بات عقبدب عامر صي الشرعنر

رمى ممنزالعال جلداة لص ١١٥ صديث ٢٢٦٥

رسول اکرم صلی افتر علیروس م کا ارث وگرامی ہے۔ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَكُ قَرَأَكُكُ هُ وَيِئْكُنَ نَبِكُ آُن يَخُلُنَ الْحُلْقَ بِالْفِ عَامِرِ صَلَعَا سَمِعَتِ الْمَلَةِ يُكُنَّهُ ٱلْفُرْآنَ قَالَتُ عَلَوْنِهِ رُدُمَّةٍ يَنْزِلُ عَكَيْهِ مُ لَهٰذَا رَكُلُو لِهَ إِرْجُوانٍ تُحْمِلُ هُ ذَا وَكُلُولِا لِوَلْسِنَةِ تَنْطِنُ جن برمه جاری ہوگا۔

رَسُول الله ملى الله عليه وكم مضفر والي المنظمة من تعكم الله وعكمة ،

بني أكرم صلى الله عليه وكسلم في الشاد فرمايا: يَعُولُ اللهُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَنْ شَغَدَ لَهُ فِتَوَاءَهُ الْعُنُوانِ عَنُ دُعَانِي وَمَثْأَنَيْت اعَظَيْتُهُ اَ فَعْمَلَ تُوَابِالثَّاكِرِيُّ -

رسول اكرم صلى المعليدوك لم كا ارشاد كرامي سب، بَّلُوَتُنَّةٌ بَوْمُ الْيَتِيكَ مَةُ عَلَىٰ كَيْنِيبُ مِنْ مِسْكِ اسْوَدَكِ بَهْ وُلِهُ مُ وَلِدَ يَنَالُهُ مُوحِسَاتِ حَتَى يُغُرُعُ مَابِينَ النَّاسِ دَجُلُ قُرُءَالْقُرَانَ ابْيِغَاءً وَحُدِهِ الله عَزَّرَجُلَ دَرُحُلُ آمَّ بِهِ نَوْمًا وَهُمُ

ب شك الله تعالى في مخلوق كوسدا كرف س ايك بزارسال يبل سورة للمه اورسورة ليتن برهي حبب وشنوں نے قرآن یاک سنانو کہا اسس است کومبارک موجن بربه فرآن نازل مواكا ووسين مبارك باد كيمشق ہی جواسے اٹھائیں گے اور ان زبانوں کو مبارک مو

تم مي سيرين انسان وه سيع ززان سيكي اور دوم وں کو مستھا ہے۔

الشرنغالى ارت وفرماما ب كرحس تنخص كوفران باك كى قرأت مج سے رما م بگنے اور سوال کرنے سے روک دے توسی اسے شکر کرنے والوں کا افضل ٹواب عطاكرتا سون -

تین اومی ایسے س کرقیامت کے دن سیاه کستوری سك فيلے بربول سگے ندائیں وحشت ہوگی زان کا حاب کن ب سو گامتی کر او گؤں سے صاب سے فراغت موجائے وہ تخس جس نے اللہ تعالیٰ کی رما کے سیم قرأك إك اور وكشنص بسفة وأن إك كرماتها انت

١١) مجع الزوائد جلد عن ٥٦ سورة طلم

<sup>(</sup>٢) معم بخارى ملدم ص ٥٥١ الواب فضائل القرآن

ام) علبة الاوليا رحلده من ٢٩٩ ترجير ٢٩٩

فرآن باک در پرصنے) والے لوگ الله تعالی سے تعانی رکھنے والے اور السی کے فاص بندسے ہیں۔

بے ٹک دوں کومی زنگ مگ جآنا ہے جیبے لوہے کو زنگ مگتا ہے عرض کیا گی یا رسول اللہ ! اکس کی چیک کس چیزے ساتھ ہوتی ہے ؟ فرمایا فرآن باک کی تا وت اور موت کے ذکرہے۔

الله تعالى قرآن باك برطسطنے واسے دى تلاویت) كوجس قدرسنتا ہے كا نے والى كا ماك مجى اس كا گانا اس قدر ن الرصلي التوليدوسم في علي المستعملي المستعملي المستعمل المستعمل

بة داموك دا)

رسول الرم ملى المعلى وسلم كارث وركاى ب.

واق القُلُون تعدد ألكما يصد أالحد يد من المعدد ألك المعدد يد من المعدد ا

ا فوال صحاب و نابعبن و آن باک برخیماکرد ننهی بر شکام واسعت دهوکه در سے ربینی مرف اسی براکتف نه کرد) کونکم الله تن الی اسس دل کوعذاب نیس دسے گاج فوان باک کاظرف ارتن) مورصفرت عبدالله بن مسودرضی الله و شرف الی «جب نام عام کا الماده کرد نوقران باک بن بحث کروکیوں کہ اس میں بیلوں اور بھیلوں کا علم ہے حزت عبداللہ بن مسودرضی اللہ عنهی فراتے ہیں :

حرت عبدالدب سودرهی اندونه می وراسے بی ، فران باکر پرمونین الس سے مرحون پر دلس نیکیاں دی عاشے تی بین برنہیں کہاکہ " آگم " ایک حرف ہے بلدالف

وا) كنزالعال علده اص ۱۳۴ مديث ۱۰۹ م

ود) مخنزالعال مبلد ، اول ص ١١٥ حديث ٢٢٠٨

ام) كنزالمال جلديس ا٢٢ عديث ٢ ٢٩٧

دم، مسند ا ام احدين منبل علدم ص ١٩ مروبات فضالة بن عبيدرض المرعنه

الكرون سب لام الكرون ب اور م هى الكرون سب ، أب ف مزيد فرمايا . تم می سے کوئی سخف اجیا ہے۔ اور سے فرآن یاک سے علاوہ کا سوال نہ کرسے اگر وہ فرآن باک سے محبث کرنا اوراے بندكرنا بي نوو الله نعالى اوراكس كے رسول صلى الله عليه وسلم سے مجن كرا ہے اور اگر و ه فرآن باك سے بغن ركانا سبے تو وہ اللہ تعالی اور اکس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغف رکھنا ہے۔ صرت غمرون عاص رض الله عند نے فرایا "فراک ای ہر آیت جنٹ کی ایک سیڑھی اور تمہا رسے گروں کا ہرا ن ہے " ۔۔۔۔ آب نے مزیدِ فروایا «جس نے قرآن ایک بڑھا نواکس کے دونوں بیاوؤں کے درمیان نبوت رکھ دی جائے ۔ میں بر سرک

كى نيكن السن كلوت وحى بنس بوكى -

حضرت ابومررة رضى الله عنر فع فرمايا وحس كلرس قرآن باك كى نلاوت كى جائے وہ اہل خانريك وہ موجا اسے اکسی میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے زبرکت ہوتی ہے) وہاں فرشنے اسنے می اورکشیطان وہاں سے نکل جانے بی اور حب گرمی قرآن نہ بڑھاجا کے وہ گواپنے اہل بڑنگ ہوجا آ ہے ،اس میں برکت کم ہوتی ہے اور فرشنے وہاں سے چلے جانے برجب المنبطان وبال ا جا ہے بں۔

صرت الم احمد من عنبل رحماط والمرتب فرما إكر من في خواب من الله تعالى كى زيارت كى توس في مرض كيدر بالله اجن امورك ورسيع معزين نيرا قرب عاصل كرنے بي ان بي سے افضل كياعل ہے ؟ فرابا اسے احمد إمراكادم افراك ياك) فراته بن من فعرض كا الصرير المسموك ساتفواسم كعبري ؛ فرا المم كالقرض ادريم كع بغير بھی، \_ \_ حزت محدبن کعی فرظی رحمامتر فرمانے میں نیامت کے دن حب لوگ اللہ تعالیٰ سے قرآن باکسنیں گ توالول معلى موكا) كوما انبول سنے اس يسلے بھی سناسی ہميں۔

مضرت فاصی نفیل بن عیام ن رحمدان کرفر مانے ہیں۔

ورن باک کے حافظ (اورعالم) کوما ہے کہ دو کسی کے سامنے حاجت بیش نہ کرے نہ حکم انوں کے سامنے اور نہ ان سے کم درجے کے دوگوں کے سامنے، بلک وگوں کواس کا حاجت مندمونا جا جیے انہوں نے برجی فرمایا کہ فرآن باک کا حافظ وسامل راورعا لم) اسلام کا جمندا الحصاف والاسب لبذا است مرولعی می مشغول موسف والول کے سائی مشول نبي برنا چاسيئه ندوه مجولن والول سك ساقد اور نفنول كام والول سك ساته شال بود بعبي قرأن بإكى تعظيم كاحق ادا كرتے ہوئے اسے ان نوگوں سے اجننا ب كرنا چاہئے ۔

مغربت سغیان توری رحرا منگرفواننیمی - " عبب انسان قرآن پاک پڑھنا ہے توفرسٹنداس کی دونوں آ منھوں کے سامنے لوسہ دیا ہے۔

معفرت عمروين مبعون وهما المرفرات برحس شخص نے صبح کی نماز رہے کر قرآن پاک کھولا اور اس سے سوا بات رہیں

الدنال تمام دنباوالول كے عمل كى مثل است عمل كاثواب عطافر أمات -

ا كم روا بن بن مي كم حضرت خالدين نفيدرضي الشرعنررسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كى فدرست بن عاهر موسك اور عرض کیامبرے سامنے قرآن باک بڑھیں آپ نے اُن کے سامنے رہھا۔

إِنَّ اللَّهُ بَا مُورُ بِالْعَدُلِ وَالْرِحْسَانِ وَإِبْرَاءِ بِعِيْمَ اللهُ الْعَالِي ، انسان ، احسان اورفرابتدارون

فی اکفٹری (۱) کو رکھ دیائے۔ انہوں نے عرض کیا دوبارہ بڑھیں آپ نے دو بارہ بڑھا آوانہوں نے عرض کیا انٹری قسم ابنے سک اس یں مٹھاس ہے اور اکس پرشا دالی ہے اس کا نجاہ حصر ببراب کرنے وال اوراوپر والا حصر بھیل دینے والا ہے اور بہمی انسان کا

حفرت حس بصرى رحمالله فرمانے بى الله كى فعم إفران كے علاوہ بالدارى نہيں اوراس كے بعد فاقد نہيں حضرت نفیل رحمالند فرانے بن جوشف صبح کے دنت سورہ حنری آخری آبات بڑھے بھراسی دن سرعائے تواس ریشہدای مہر مگ جائے گی اور جوشفص رات کو بڑھے اور اسی رات فرت ہوجائے تواس برجی شہداری مہراگ جائے گی . حضرت فام ان عبدار عن فرمانے بن بن سنے ایک عابدسے بوجیاکہ بہاں کوئی ایساشخص نہیں حب سے ساتھ تم مانوس رہوتو انہوں سنے

فراک پاک کاطرت ما غفر شھاکر است اپنی کوریں رکھاا ور فر ایا بیہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب مرم المندوجہد الكريم نے فرايا تعن چيز بي حافظ كوننز كرتی ہي اور بلغم كو دور كرديتي ہي واا مسواك

(١) روزه اور و١) قر آن ياك يرضاً-

معنرت انس بن مالک رصی الله عنه نے فرایاد بہت سے لوگ فرآن باک کی منت ہے ہے اور فرآن باک ان بر معنت ہیں تا ہے یہ حضرت میسرو غافل لوگوں کی نلاوت کی مُرمّ

ور بدکارا دمی کے بیٹنے میں قرآن باک مسابز ہے ، حضرت ابولیان دارنی فرماتے ہیں قرآن باک کے وہ حامل ہور فرآن باک برمصف کے بعد اللہ تفالی کی نافر مانی کرتے ہیں۔ و دزرخ کے فرشنے بت برک نوں کی نسبت ان کو علدی برک سے ن بعض علی وسنے فرایا کہ حب انسان قرآن باک بربرها ہے بھر اکس میں گفت کوشا مل کوسکے دوبارہ برمضا ہے تواسے کہا جاتا ہے رمرے کام کے ساتھ نیراکیا تعلق ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سوروُ نجل آيت ٩٠

د٢) السالمنتور عبد م ص ١٢٨ نخت ان الشربا مر إلعدل الابة

حفرت ابن رماح فرمانے میں د میں فرآن پاک یاد کرہے بھیا یا کیوں کر معجے خبر پنی ہے کرتیا مت کے دن قرآن پاک دونوں سے دہ موال ہو گاجوا نبیاء کرام سے بوگا۔

معزت عبدالندین مسودرضی ا دلزعنه فرانے بن حالی ذاک کوجا ہے کہ وہ اپنی لات سے ہجانا جائے جب لوگ ہوئے ہوں۔
ہوں ا دردن سے جب لوگ کو آم ہی کرستے ہوں غم سے جب لوگ نوش ہوں، دونے سے حب لوگ ہنس رہے ہوں۔
خامونتی سے حبب لوگ بہودہ گفتگی بن بندا ہوں ، عاجزی سے جب لوگ نکیر کرنے ہوں ا درحامل فراک کوجا ہے کہ وہ پُر مکون نرم طبعیت والا ہو ، جفا کار ، جھگوا کی چینے والا ، شوروشغب کرنے والا اور سیخت مزاج ندہو ۔۔۔۔ بنی اکرم ملی الٹرعلیہ دیسے منے فرایا۔

اس است کے زیادہ منافق، فراوس (۲)

قرآن پاکئ ملاوت اس وقت تک کرمب ک وہ سجے ررائی سے) روکے اور اگر نو رہا دن کے با وجود) نشکے تو تو نے فرآن نہیں بڑھا۔

جس شخس نے قرآن کی حام کردہ بانوں کو صلال قرار دبا دو فراک باک برا بیان میں لایا۔ مُكَنَّرُ مُنَافِقِي هَا فِي هَا الْرَّحَيةِ فَتَرَادُهَا (١) اور بي كرم على المعلدوسلم في فرا) ، وقداء القراق مَا فَهَا لَكَ فَيْ أَنْ لَهُ بَالْهَا كَ فَا ثُنْ لَهُ بَالْهَكَ فَكُسَتَ تَقَرُّ وَكُمَا مَا فَهَا لَكَ فَا ثَنْ لَهُ بَالْهَكَ

> (r-(r-

رسول اكرم صلى الديليركوسلم في فرايا: مَا الْمَنَى بِأَ لَغُـُرُانِ مَنِ السَّنَجَلُ هَا رِمَهُ (٢)

بعن بزرگوں نے فرایاکہ کوئی بنوا کہ سورت رہا جنا اکشروع کرتا ہے توفر شنتے اس کے لیے رحمت کی دعیا ملئے ہیں بہان تک کہ دہ فارغ ہوجائے۔ اور کوئی بندہ سورت شروع کرنا ہے نواکس کے فارغ ہو نے کہ فرشتے اس کے ملال اور صام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے ملال اور صرام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے ملال اور صرام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے ملال اور صرام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے ملال اور صرام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے ملال اور صرام کومرام سمجنا ہے نوفر شنتے اس کے میں در مست کی دعا مانگنے ہی ورزنا س برامنت جیجتے ہیں۔

بعن على وكرام في فروايا بنو قرآن باك كي للا وت كرنا ہے تواس كا نفس اس بر احت مجينا ہے مالاك اسے علم نہيں

۱۱) مسندام اعمد بن صنبل جلد مهم ۱۵ مروبات عنبه بنی حامر صنی الله عنه ۱۲) اکس سے مراد ربا کاری یاعلی منافقت سے اعتقادی منافقت مراد نہیں - ۱۲ ہزاروی ۱۷) الترغیب والتر بہیب جلدا قول من ۱۲۱ الترسیب من کتم العلم ۱۲) المعجم الکبر بلطرانی جلد مرص ۲۹ عدیث ۲۹۵

سواده برصاب . سنواظ المون برامترتمان كى معتنب اَلْوَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِ بَنَ ر ١) حالانكدده خودایت أب برطام رنے والا بوتا ہے اور وہ براصا ہے۔ بس م إجهولون برا للدلعالى كى لعنت كرى -كُعُنَةُ اللهِ عَلَى ٱلْكَاذِينُ - را)

حالائد وہ خوران ر حبولوں) میں سے مواہد

حنرت حسن بصرى رحمالله في فرمايا وتم في قرآن باك پرسطن كومنريس اوردات كواون بناي سيخ تم اسس ب سوار مور منراس ملے کرتے ہوجب کرتم سے بیلے ہوگوں نے اسے اپنے رب کے پیغا اٹ سمجمادہ ران کے وقت اسى فروفكركت اوردن كونا فذكرت تهد،

صرت مدالٹر ہن مسعودر من اللہ عنہ نے فرایا کہ ان او گوں بن فرآن باک اس بلیے نازل ہوا کہ وہ اکس برعمل کریں تو انہوں نے اکس کے پڑھنے کوعمل فرار دیاتم ہیں سے ایک قرآن پاک کوئٹروع سے اکٹر تک بڑھنا ہے ایک حرف بھی فید ہوتا ایک عرف بھی

س تھورا مین عل جور دیا ہے۔

حفرت ابن عرصی استرعنهای روایت ا ور معفرت جندب رضی النومنه کی روایت می سب فرانے ہی -م نے ایک عرصہ زندگی گزاری سے ہم میں سے ایک کو قرآن باک سے پہلے ایان دیاجاتا ، میرکوئی سورت رسول اکرم صلى الشعليد وسعم مينازل بوتى نو ده اكس كعدل، حرام، حكم دين والى اوردًا نط ويد والى آيات كوسكيفنا نيزان باتوں کومی من پر اُوقف کرنا ہوا بھریں نے کھے لوگوں کو دیکھا کہ ان بی سے ایک کو فراک باگ ، ابیان سے بیلے دبا جا تا تو وه فاتحد سے آخر تک بڑھتا لیکن وہ اس کے ملم ویتے والی اور در انے والی آیات کون مانیا اور اسے بربت ہوتا کم كى توقف كرنام - وه اسے گاكس كى طرح كاتنا جا ما الرس

نورات بن سے ۔۔ رانڈتعالی فرفا سے اسے مبرسے بندسے کیا تجھے مجھ سے جیا نہیں اُن تبرسے کسی مجالی كاخلاً اب ادر نوراست بن على را بواب توتوراس وقت الاست سے بط كراس كے بے بیٹھ جا اسے را من سے ایک ایک مون بن فور کرتاہے بیان ک کہ الس بن سے کیے می تھے سے نہیں بخیا در میری کتاب ہے بی نے اسے نبری طوف آنارا دیجہ میں نے اس میں تبرے بیے کتی باتوں کو تغییل سے بیان کی اور کتی باتوں کو نکوار

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورهُ سودايت ١٨

 <sup>(</sup>۲) قرآن مجد سوئة آل عمد ان آت ۱

سے ببان کی تا کہ تواکس کے طول وعرض ہی غور و فکرکرسے بھر تو اس سے منہ بھریا ہے تو کیا ہی نبرے نزد کہ نبرے ان ان بعض بھائی والیے ہیں تو تو کمی طور پر ان کا طرن ان بعض بھائی ویٹے ہی تو تو کمی طور پر ان کا طرن متوج ہوتا ہے اور دلجم بی سے ساتھ اکس کی باتوں کی طرن کان سکا دیتا ہے اگر کوئی کلام کرنے والد کلام کرنا ہے باتھے اس گفتو سے بھر یا جا تھے اسے روکنا ہے کہ طعم وا ور اور بین نبری طرن متوجہ ہوں اور تھ سے باتی کرنا ہوں اور تواہیف دل کو مجے سے بھیر دیتا ہے نوکھا تو نے مجھے ا بیف بعن بھائیوں سے ملکاسمجد کھا ہے۔

## دوسراباب

## تلادیت کے ظاہری آ دای اور بردس میں

ا- فارى كى حالت كے بيان ميں موليكن نبدر فرخ بونا جا سے مرتب كا با بوا مورد چوكوى ماركر شطيع اور نه كليد

كاكراورىنى منكراندازى سينف اورئون بيع جيب استاد كما تعطفا ي

سبسے افغل حالت ، غازیں حالت فیام میں فرات کرناہے اور ہر کرمسجدیں ہورسب اعمال سے افضل ہے اور اگرونو کے بنیز بھینے پرلیٹ کر الاوٹ کرے تواکس کا بی فضیلت ہے میکن براکس سے کم ہے۔

الله تعالى رَثُ دُورًا الله وَيَكُمُ اللهُ مَعُودًا وَعُلَا اللهُ وَيَكُمُ اللهُ مَعْدُدًا وَعَلَى حَبْنُونِهِ هُ وَ يَتَعَكَّرُونَ فِي خَكُنِ السَّموٰليتِ وَالْرَيْضِ - لا)

وہ بوگ جو کھڑے ، بیٹھے اور اپنے ہیاوڈں بر البیط کم الترتوالى كاذكركرشفيس اورأسمان اورزين كالتحليقي غورونکرکرشیس –

الترنعالى نے ان سبب زنبنوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں ) کی تعریب فرائی لیکن ذکر میں حالت فعام کو مقدم کی <u>ہے ، منتھنے</u> اور مير بهلو كے بل ميك كر ذكر كرسنے كوبيان كيا يعضرت على المرتفئي رضى التّرعمة فرما تنے ميں وہ جو تقص عالت ما زمين كھوا موكر الله تفاط كاذكركرس نواكس كے بلے مرحون سے بدسے ایک مونكیاں ہی اور حوادمی نمازی بیٹھ كرا لڈتعال كا ذكر كرسے ي الس سك بدم ون كم برسا بيان بيكيال بي اور وتنفى نماز كمعال وه با وضو موكر مراه اس كم بلي بيكيال

ہی اور حبرادی وصنو کے بغیر مرابطے اس کے بلیے دس نیکیاں بن و رات کے ونت قیام کرناافعنل سے کیوں کہ اس دنت دل كونهاده فراقت لتى سبع حفرت البرفرغفارى دى الدُّونه فرياست بې دن كوسجدول كى كنرن اوردان كولميا فيام افضل<sup>،</sup>

۲- قرأت كى مقدار كابيان لى برافران باك خم كرت بي اور بعن دورت كرت بي بعن مرت بين باك باسر

كجه لوك مهيني مين ابك بارختم كرفي مي لكن مقدار كے سلط مين سب سے بنزيات وہ سے جومركار ووعالم صلى الشرعليم وسلم

نے فرائی ہے۔ آپ کارشادسے مَنْ خَدَاءَ الْمُفْرُانَ فِي أَخَلَ مِنْ سَكَرَبِ مِنْ عَنْ مِنْ مَنْ وَلَ سَكُم مِن فَرَان كُورِ مِن السَّا

سمحرس الا

مینکه اسسے زیادہ برصارتیل رقع طر کررٹے ہے، یں مانع سے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی مذہبے جب ایک شخص كود بجاكدوه قرآن باك بت تيرى سے بيرضا بے توفر اباب شك اس شخص نے نہ تو قرآن باك برها اور نہ فاموش دا۔ نبى اكرم صلى الشرعكيدوك من صفرت عبدالشرين عمر رصى احترعنهما كوحكم دياكه وه سفت من ايك مار فراك باك ختم كري وا اسى طرح معابر كرام كى ابك جماعت مفتريس ايك بأرفراك باك خنم كرنى تعى - ان مي مصرت عمَّان عني محفرت زيدين ا مضرت عبدالله بن مسعود ا ورحفرت أي بن كعب رضا مناطع منال بن - وختم فرأن ك سليم بن چار در جات بن -

ا يك ون رات من حتم كونا ، اسى ابك جماعت فى كروه قوار دبا سبى ايك مسينى من كمل كرنا فين مرروز ابك باره راما كوباريكم روسف من من العدم مصطب بهلي صورت زياده براسف بي مبالغدم - اور ان دو لول كم درميان دو درج بي -ابك يه كه بغني من ايك بارير صاور دوكسرام كم معندي دو بارير صين تغريبًا بنن دن من كمل كيس -

نهاده بينديده بات بير بهدا كي فتم لات ك وقت كرس اوردوكرا فتم دن كوكرس دن كافتم منزلوب ، سوموار کے دن مع کی دورکونوں بی کرسے یا اس کے بعدر

اوررات کاختم حجة المبارك كى رات بى مغربى دوركعنون بى باسك بعدكرس ناكدون كا عازا وررات كا كاناز ختم شرمعی کا استفیال رس کیوند حب کوئ تخص رات کوختم ازا ہے توفر شخص کدا کس کے بیے رحمت کا دما ما بطنة بن اوراكردن كوخم كرس توشام كدوعا ما يكت بن تواكس طرح ان كى مركت بورى دات اور دن كوشال مرق م مقدار قرأت من تعبسل برے كراكروه عابدين اورعل كراست برجلنے والوں ميں سے سے تو بيفت بن دو بارخم سے کم نکرسے اور اگر قلبی اعمال ما فکر کے ذریعے منزل طے لڑنا ہے باعلم کی نشروا مٹاعت کرنے والول میں سے ہے تو مفتے بن ایکسار حتم کرنے براکتفا ، کرتے بن کوئی حرج بنین اوراگر قرآن باک کے معانی بن غور وفکر کر تاہے تو مہنے بن ایک بار کافی سے کبونکہ وہ باربار راسے اور سوھنے کی زبادہ ماجت رکمتا ہے

سات نفسیم مفدار درات اصحابرام نعی صول می نقیم کرد و دو بورس قرآن کو سات صول می نقیم کرد.

العصما برام نعی صول می نقیم کی (۳) روایات می می کرد می نافین

١١) مسندام احمدين صبل جلد ١ ص ١ ١١ مرويات عبداللري عمرور من الله عند

<sup>(</sup>۲) مصح بخارى ملد ۲ م م م م م م م م م كتب فضائل الغراك (۲) سنن ابى دا فدحلدا قرل من ۱۹۸ كتاب العدلاة

جعدی دات سوره بقره نفردع کرتے اور سورهٔ مائدہ کک برصے معنے کی دات سورهٔ انعام سے سورهٔ بوذ کک اتوار کی دات سورهٔ پرسف سے سورهٔ مربخ کٹ سوموار کی دات سورهٔ طهٔ سے طلسم موسی وفر بون کک منکل کی دات سورهٔ عنکبوت سے سوره می نک بره کی دات سورهٔ تغزیل سے سورهٔ رحمٰن کک بیسے اور حمع این کی دات ختم کر دسیتے۔

<sup>(</sup>۱) حفرت امام غزال رحمالنرکے اس کلام سے ان لوگ کومبن سیکھنا چاہے ہو ہم اچھے کام کومئن نیا ہونے کی وصبسے بدعت کہہ کرمڈ کر دبنتے ہی اورعام سلانوں کوبرعتی قراد دبنتے ہیں، شکا سرکار دوعالم صلی انٹرطبہ وسلم کا مبیل دشرلیٹ منا ناا درا بعبال آواب وغیرہ کووہ لوگ بدعت فرار دسینتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اکس خلط سوچے سے توہ کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کی میرسون ع نرتنی ۲ ا مغرار وی ۔

فرآن باک میں ترتیل مستحب ہے کیوں کہ قرازت کا مقعد فور وفکر کرنا ہے جب اکہ ہم بیان کریں سے اور استحد اور استحد استحد اور استحد اور استحد استحد اور استحد است

معرک عبداندن عباس رضی الدعنها فرمات من صرف سورهٔ بغره اورسورهٔ آل عمران ترنبل سے ساتھ رابطوں تولیہ ہے قرآن کوتیزی سے ساتھ بڑھنے سے برمتر سے ۔ انہوں نے بریمی فرمایا کرمیں سورہ زلزال اورسورہ القارعة پڑھنے ہوئے ا ن

مِن فورو فكر كرون زب سورة بقو اورسورة العران كوعدى عبدى فرصف سيربنر ب-

سخرت مجاد رحد الله سے آن دوآ دمبوں کے بارے بن بوچھا گیا جنہوں نے نماز نظر وع کی اور ان کا قیام ایک بسیا تھا ایکن ان میں سے ایک نے صوب سووہ فقرہ برخی اور دو موسرے نے بولا قرآن باک برخ حاتوانہوں نے فر بایا کہ ان دو نول کا نواب برابر سے ، اور یہ بھی معلوم ہونا جا ہے کہ نتر نبل بھٹ تدریسے لیے میں مستحب نہیں مجمی آ دی جو قرآن باک سے معانی کوئیس سمجت ایک سے معانی کوئیس سمجت ایک سے معانی کوئیس سمجت ایک سے بین فرات بی ترقیل ال برط ھنے کی سمجت بے کبول اکس بین قرآن باک کی نوقبر واحترام زیادہ سے نبرطا ال برط ھنے کی نسبت بدول بین زیادہ تا تیر بدا کرتی ہے۔

الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب الم المراب المرا

قرآن پاک پڑھتے ہوئے روُواوراگررونہ سکوتوروٹے کی شکل بناؤ۔

أَثْلُوا الْفُرْآنَ وَانِكُوفَانِ لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُ فَنَسَاكُوا - ١١)

اورنى اكرم صلى السرعليدوس المست بيعي فرايا : كَبْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَنْغَنُّ مِالْغُرُانِ -

جوشف قرآن باک کوخوش ا وازی سے نہیں میصنا وہ ہم

رہ) بی سے ہیں۔ حزت مانع مُری فوانے مِن میں نے خواب مِن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسم کے سامنے قرآن ایک م<mark>ربط آتوا ہے۔</mark> نے مجے سے فرایا اے مالح ایتوقرات مے دنا کہاں ہے ؟

مون و مال کو حاصر کرے کبوں کر اکس سے رونا بدا مؤنا ہے۔

نجاكرم صلى الدُّعَبِ وَسِلم مِصَ فرايا: إِنَّ الْقُرُ الْنَ لَنَا لَكُوْرِ الْمَا الْمُعَالَيْ الْمُعَلِّيْ مِنْ الْمُعَلِّيْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُناجِبِ إِنَّ الْقُرُ الْنَالُ الْمُعَلِّيْ فَإِذَا فَرَا تَعْمُونُهُ مِنْ الْمِعْلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تم اسے بڑھو نوٹٹن فا ہر کرو-

اور خزن رغم) ظام ركرت كاطرافية ميه كرفران ك فران ، وعد اور عبدو بيان كوبادكرس بيرسو جه كمامس ف اس کے اوام وفواہی میں کتنی کو اہمی کی ہے نواکس طرح وہ ضروز عکین ہوگا اور روسٹے گا اور اگر غم اور رونا ظا ہونہ ہو حس طرح صاف دل واسے لوگ روشے ہی نواکس عزل اور وسے سے نہائے جانے بردوئے کیونکہ برسب سے بڑی

ع رفق المات كى رعايت برك بعب كسي أيت سيده كى مادت كراس توسيده كريس اسى طرح جب كسى دومرس سے آیت سیرہ سنے توجی سیرہ کرے بیب تلا وت کرنے والاسیرہ کرے رہاس صورت بی ہے جب امام کے پیجے بم ورمند بر شرط نہیں) ہے وعنو عالت میں سے وہ نہ کرے قرآن باک میں جودہ سیرے میں سورہ جے میں دو ہجد سے میں دا منات کے زدیک ابك سيدو ہے) سورہ صبى سيده نبي سب را حناف كے نز دبك سوره كس بن سجده ہے ) سجدسے كى كم ازكم كيفت ب

<sup>(</sup>١) سنن ابن ما مرص ٩٩ باب في حسن الصوت المغرآن (۱) صحیح بخاری عبد ۲ ص اه ، کتاب نضائل الغزان رس) الشعفادلكبيطيرا ص٧٧٦ ترجير٧٢١١

ہے بنیانی کوزمین بڑا کا سے اورزبادہ کا مل طریقہ نہ ہے کر تکبیر کم کرسیدسے بی جائے اور بڑھی گئی آبت کے اللّ دعا النك شلاً الروه برآيت كرعمره-

ہیں کرتے۔

حَرُّوا سُجَّدًا وَسَجُوا بِحَمْدِ رَبِيهِ مُ

وَهُولَا يَسْتَكُورُونَ -

ما الله المجھے ان لوگوں میں سے کردے جو نفرے لیے سیدہ اكس بات سے تری بناہ میں ان موں كرمي تر سے عام

وہ سجد سے بیں گرسکٹے اور انہوں سنے اپنے رب کی

تعربی کے ساتھ اکس کی تسبیع بیان کی اوروہ تکبر

كرف بن برى حمد كے ساتھ تسع بان كرتے بى اور بى ياتبرك اولباء كرام كصحفات الجركران والامرماول

اوروه ابنے جبروں کے بل گرماتے میں اوران کی عاجری مِن اضا فرسواسم.

اسے اللہ ا مجھے ان لوگوں بی سے کر دے ہو نبرے سائے رونے والے اور تبرے لیے چکنے والے ہی۔

توبع دعا ما بگے۔ ٱللَّهُمَّ الْجَعَلَيْ مِنَ السَّاحِدِيْنَ لِوَحُهِكَ المُسَبِّحِينَ بِحَمْلِةُ وَأَعْوُدُ بِكَ أَنَّ الْوُكَ المشنك برئي عَنْ آمُوكِ آدُمَ لَى

ا درسب برآت كريم رفط. وَيَخْرِقُنَ بِلْاَ ذَفَا نِ يَبْكُونَ وَيَرِنِيُكُمُ توب وعاملنگے ،

اَلِّنَهُمَّ الْجَعَلِيٰ مِنَ ٱلبَالِيْنَ الْبُكَ الْخَاشِعِيْنَ

اس طرع مرسی سے مس کرسے ، سیرہ ملادت کے لیے وہی تعرالط میں تو فارسے لیے میں۔ بعنی شرمگاه کودها نینا، قبدر رخ مونا، کیرول اوربدن کانجاست حقبقیدا ورحکمیدسے باک مونا حب اگرکوئی کشخص سننے وقت وصوسے نہ ہوتو ما وصوم ونے کے بدرسبردہ کرہے ، سجدہ تنا وٹ سے کمال سکے سلطی ہی بریجی کہا گیا ہے کہ تكر تومدك موت إف المعول كوالما في عرسى المع المحاد محكة موت تكرك المعالي المعادر آغری سام بھیر سے بعن وگول نے تشب مکاعبی اصافہ کیا ہے نبکن اس کی کوئی اصل بنس مرت نماز سے بحدے پر تنیاں ہے اور بعبد بات ہے کم تومون مجدے کا ہے بہذا کم کی انباع کرے چھکنے ہے لیے کبیر کہنا ابتدا کے

> (١) قرآن مجيدسوره سبه آيت ١٥ (۲) قرآن مجد، سورة اسراد آیت ۱۰۹

زیادہ قرب ہے ادرائس کے علاوہ بی دوری ہے بھر مفندی کو عیا ہیئے کر حبب اہم سجدہ کرسے اکس وقت میں کرے · اورا گرخود نلاوت کی ہے توسیرہ نہ کرسے وا حا ت سے نردیک متفندی ، اہام سکے پیچے ٹلاوٹ نہیں کرسکتا لہذا یہ صورت

۸- فرات کی انتدا و مس کیے :

اعوذباللها لتميع العكيمومين الشبطي الرِّحِبْمِرَتِ ٱعُوذُيكِ مِنْ هَمَزَاتِ الثَّيَا طِبْنَ وَأَعْوُذُ بِكُرَبِّ اكْ

مير شيطان مردودس سنت جانت والے الله كى يناه من المامون ا مے میرے رب بی شیطانوں کے مطرات سے اورمیرے رب میںان کے مافر ہوتے سے تعری يناه جا سنامول-

الدُنْعَالُ نَهُ سِيجَ فَرَا إِ اوررسول اكرم ملى السُّرِعليه وسلم في بنيابا باالله ابهب الس سے تفع عطا فرا اور اس میں

بهب ركبت عطافرا تمام تعربين الترنعالي كي بليمين جوما جمانون كوبالن والاسب بسالتر نعال حي وفوم سي حشنن

نبر كل اعود برب الناس اورسوره فالحرراب الرحيب فرأت سه فارع بونواكس طرح مهد صّدَقَ اللّهُ لَعَا لِن وَبَلْغَ رَسُولَ اللهِ وسَلَّى اللهُ عَكَبُهِ وَسَلْعَ ٱللَّهُ مَّا نَفَعْنَا بِهِ وَبَارِكُ كَنَا فِيبُهِ ٱلْتُحَمُّدُ لِللهِ رَبُّ الْعَالَمِ بِينَ وَاسْتَغُومُ اللَّهِ الْحَيَّ الْفَيُّو مُرَـ

وُاُن کے دوران حب کسی تبیع کی آبت رہنے او تبیع وتلجر کے جب آبت دعا دا اِستعفار سے گزرے او دعا مانگے اور بخت ش طلب کرسے اگر تھی ا میدوالی آئیٹ پر چینے نوسوال کرسے ڈرانے والی آبت بڑھے نوب اہ ما <mark>بھے بیعمل</mark> زمان یادلسے کرسے اور لوں کے

سُنِجَانَ اللهِ مَعُوْدُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْرُدُّتُكَ ٱللَّهُ عَالَٰكُ حَمَنُكَ

مفرت مذلبغ رضی الدُّون فرماتے ہیں :

یں نے درول اکرم صلی اوٹر ملیہ در سے ساتھ نماز ٹرھی تواکیب نے سورہ بفرہ کا نماز کیا آپ کسی اکبت رحمت سے گزر نے تو سوال کرتے اور ایک میں ایک تا تا ہے۔ گزر نے تو سوال کرتے اور ایک خوارد و مالے کے ایک ایک کا دود عالم میں مارے ہو تو دوہ ایک خوارد و عالم میں مارے ہوتے ہوئے وہ یہ ہیں ۔

باالد إمجر وران باكسك دريع رحم فراس سري البام نور، بدابت اوررحت بادك بالله بي اكس سے كھ حلول جا وں أو بار و لادسے سے بے علم ريول وه سكها دس اور مجه رات كي كطولون اورون ك ك رول مي الس كاتلاوت كى توفنى رس اورات مرسے میں دبی بنا دسے سے تمام جمانوں کے بالنہار!

ٱللَّهُمَّةُ ٱلْحُصِينَ بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلُهُ لِك إِ مَامًا وَّ نُوْرً ا وَهُٰ ذَى وَرَّحُمُ نَهُ ٱللَّهُ تَهُ ـ ذَكِّرُ نِيْمِنْهُ مَا لَشِيثُتُ وَعَلِّمُنِي مِنْهُ مَا جَهَلُتُ وَالرُّنَّفِيُ ثِلَا وَيَّذُانَا مَا للَّهُ لِل كَاظُراتَ النَّهَ أَرِوَا حُبَلُهُ لِيُ حُجَّدٌ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ ـ

اكس من كوأى شك بنين كراً وازاتني ملندى جا في حرزودك سك كبونكه فرأت كالمعنى حرون ٩- بندا وازعے فرات کے ساتھ آواز کو فتم کو بنا ہے اورا واز فردی ہے اوروه کم از کم اس فدرے جو تودكسن سك الرخودي منسن تونما رصيح منهوك - إوراننا بلندكرنا كددوك راآدمى كليك من سائة توريعين ا وفات بنديده

أست موصف ك استعاب برب عديث والت كرتى سيني اكرم صلى الشوعليدوك مسف ارشاد فرالي ا أسنة فرأت كومبندا وازس فرائت راس فدرفضيت حاصل مبع عتنى فضبلت بإشبره صدقد وسبن كوعلانبه صدقه ويفريضيات م

بلندا وازس فراك بإك بإسف والاعلان مدفر دين والعے كى طرح سے اوراكهند ميرسف والا فعنبہ طور بہر صرفروبنے والے مبیا ہے۔

يوت دوعل كوعلان عمل ريستركن وزباره فضبلت

فَعُنْلُ قِرَاءَةِ السِّيرِعَلَى قِرَاءَ يُوالْعَكَدُ بنبك كَنْفُولُ مِسَدُقَةُ وَالسِّيرِّعَلَى مَسَدَ قَدَةٍ الْعَلَوْنِيَةِ لِهِ

اوردو/سری عدمت بی اس طرح سے: ٱلنُجَاهِرُ بِالْفُرَانِ كَالْعَاهِمِ بِالصَّدَتَةِ وَالْمُسِرُّيهِ كَالْمُسِرِّدِ بِالشَّدَنَّةِ -

ایک عمومی روایت بی ہے : فيُفْلُ عَمَلُ السِّرْعَلَى عَمَلِ الْعُكَّ مِنِيَاةِ مَبُعِيثَنَ ضِعَفًا رسَ

(٢) مسنن الى دا ودعد الول ص ١٨ كتاب العلاة (٣) شعب الايمان جلداول مل ١٠٠ حديث ٥٥٥ بهترین رزی ده سے جو کافی مواور بهترین ذکرده سے جمر پوت بده بو اسى طرح نى اكرم صى الدعد وسلم فى فرايا ، خَبُرُالدِّدُ فِي مَا بَكُفِي وَخَبُرُا لَةِ كُسُورِ الْحَفِقِ - (١)

اب*ک روایت بی ہے:* لَدِیَجُهَرُلَعُضُکُمُعَلٰی لَعَمْنِ فِی الْفِسْرُ الْحَ

مِينَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ (٧)

مغرب اورعثاد کے درمیان قرآت بیں ایک دورسے برآ ماز بلندہ کرو۔

حزت سیدین سبت رضی اندور نیست ایک ون سیدین میں صرت عربی عبد الدر مزرضی اندعنری نمازی بلندا وارسسے

قرات کرتے ہوئے سنا وروہ خوش اوار شعے تو صرت سعید بن سیب صیالتہ عند نے اپنے غلام سے فرایا اس نمازی کے

باس جا کی اور کہوکرا بنی اوار بست کریں غلام نے عرض کب کر مسجد بہاری نہیں ہے اور اس شخص کے بہے بھی اس بی صعب

ہے جیانچ جھڑت سعیدرضی اندور نے با واز بلند فرایا اسے نمازی اگر توابی نمازسے اند تعالی کی رصاح با ہما ہے نوا بھی اندوں تم ہیں اندوالی سے بیانہیں سکتے اس پر صرت عرب عبد العزیز

مرضی اندون میں مرکتے اور اپنی رکعت کو مختر کر دیا سام چیر نے سے بعد اپنا کو ایا اور چھے کے ان دنوں آپ امیر

بنداً دارسے قرائت کے متعب ہونے رہے روایت داات کرتی ہے کہ دسول اکرم صلی الله علیہ دسلم نے صحابہ کام کی جاعت کورات کی نمازیں بلنداً وارسے قرائٹ کرتے ہوئے سنا تواسے درست فرار دبا را)

جب نم بی سے کوئی ایک رات کو کھوا ہوکر نماز راہ ہے۔
'نو مبندا وارسے قراحت کرے کیوں کہ فرشنے اور جات اکس کی فراُت کو خورسے سننے اور اس کی نماز سے ساتھ ماز راہ صفح ہیں۔ ادری اکرم ملی الرعلب و کم نے سرحی فرایا:

اِذَا فَا مَد اَحَدُکُهُ مِنَ الْنَبْلِ قَبِ لَکَهُ مُنِکَهُ فَایَنَ الْنَبْلِ قَبِ لَکَهُ مُنِکَهُ فَایَنَ الْنَبَلِ قَبِ لَکَهُ مُنِکَهُ فَایَنَ الْنَبَلِ مُنِکَهُ مُنِکَهُ وَلَیْنَ الْنَبَلِ مُنْکَهُ مُنِکَهُ وَلَیْنَ الْنَبَلُ مُنْکَهُ مُنْکَهُ وَلَیْنَ الْنَبَلُ مُنْکَهُ مُنْکَدُهُ وَلَیْنَ الْنَبَلُ مُنْکَدُهُ وَلَیْنَ الْنَبَلُ مُنْکَدُهُ وَلَیْنَ الْنَبَلُ مُنْکَدُهُ وَلَیْنَ وَلَائِکَهُ وَلِیْنَا اللّهُ الرِیَسُنَّ مِعْمُونَ وَلُائِکُهُ وَلَیْنَا اللّهُ الرِیسُنَّ مِعْمُونَ وَلُائِکُهُ وَلَیْنَا اللّهُ الرّبَائِلُ اللّهُ الرّبَائِلُ اللّهُ الرّبَائِلُ اللّهُ الرّبَائِلُ اللّهُ الل

١١) مسنداه م احمد من صنبل طبدا قل ص١٧ امروبات سوين مالك

<sup>(</sup>۲) مسندا ام احدين حنبل جلدام ٢٦ مروبات عدامترب عمر

<sup>(</sup>٣) مجع بخارى جلدم ص ٢٥٠ كناب نضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) الموضوعات مبدادل من ٢٥١ باب نواب ثالى الفران

بني اكرم صلى الله عليه وسلم بن صحابه كرام سك باس سے كزرے اور ال نيزل كى مختلف حالنب تجيس حزت ابو بج صديق الى المندون كے باس سے كزرسے نووه آسنة برهرسے مصے آب سے ان سے اس ك دوروي نوانوں نے عرف كيا بي اكس مت ساجات كرريا موں جوميرى آواز سُن راست معزت على المرتفى رضى الله عذك إس مت كزرت نووه بلنداكوازست برهرس تھے ان سے بھا نواہوں سے عرض کیا میں سوٹے موسے توکوں کو جگانا اور مشبطان کو جگانا ہوں صفرت بلال رمن المرعندك باس سے كزرے نو وہ كھ آئن ابك سورت سے برط سطفا وركي دوسرى ورت ہے . ان سے برجها آوا موں تعوض كباكرين باك مواكب سع مازًا بون نبي اكر ملى المدعليه و الم سنة فرايا ان سب سنة اليها اور درست كيا (١) ان امادیث کوئیں جمع کیا جا سکتاہے کہ آئستر طرحناریا کاری اور بناوٹ سے زیادہ دورسے اورم اس آدمی محتی بن فضل سے عید ا بینے نفس میاس دریا کاری ) کا درموا وراگر درنه موا ور بلندا وارست برسف کی وجست کسی دوس نمازی کے دفت بن حرج بیدا نم و ا سر توب افضل سے کموں کر اس می عل زیادہ سے نیزاس کا فائدہ دوسروں کو تھی بنتا ہے بس منعدی بعدائی ، لازم د جوم ب اپنی فات نک محدود مو) سے بنزے نیزیہ قرأت بڑھنے والے کے دل کو جگاتی ہے اوراسے بور کرنے کی طرف منوم کرتی ہے اس کی طرف کا نور کو لکا دیتی ہے علاوہ ازیں آماز بلند کرنے سے نبند ملی جاتی ہے قران بن سرورسا بواب اورسن كم بونى ہے چرب كم باندا دارسے برعفى دورس مونے والے كے جاكف كى جاليد ہوتی ہے اور ساسس کی بیداری کا سبب ہے اور بعن افغان اسے کوئی فافل اور باطل پرست اوی د کھنا ہے توامس کی خوشى كود يجوكروه عى نوكش موجاً ما يعيدا ورعمل كاشوق بديا مؤ كسب بس حب است ان بي ست كوئى نبت ما حرموز وبند افارمبرے اوراگربیسب نیتیں جم موعائی او تواب نفی کن موجاً با ہے اور نیتوں کی مزت سے بک او کوں سے اعمال باک موجلتے ہی اوران سے نواب بر کئ کن امنا فر موجا اسے اگرا یک عمل میں دس نیس موں تو درس اجر ستے ہیں۔ اسى وصبست بم كهتة بب كرقران ياك كود بجركز تلاوت كرنا افضل مب كيونك عمل كسائف ديجف اورغور و فكركا الماقم مِوّا ہے ملکہ اٹھانے کی ومرسے جی تواب زیادہ تب ہے کہاگیا ہے کر قرآن پاک دیج کر طبیصنے سے سات گناہ تواب متا مع كبول المرقوان باك كود مجمنا بعي عبادت مع حفرت عقان غي رض الشرعند اكس كثرت سي قراك باك سي يوعف تقد كدود وَإِن بِالْ بِعِيثُ مِنْ سِينَ سِيصَابِهُ وَإِن بِأَلْ وَبِهِ كُرُ رَفِيضَ تَصَاوروه اسْ بات كُونا في ندر سَق تقع كُون ون ابساكزرسے جس ميں انہوں سف فران باك كى زبارت ملى مومعرسے ايك فقيد ، حضرت امام شافى رحمدا ملر كے باكس سمى كوقت ماصر موستُ نوان كر سك سلمن فرآن بأك نما حفرت امام شافعي رعم الشرف ان سع فرماياتم بين نقرف فرآن ماك سے دورکررکھا ہے میں عثاری فازیر ہر وان یاک سائےدھنا ہوں اور صبح کاسے بدنین کرا۔

فرآن باک کونوسش اوازی سے اور مخم طفر کرانس طرح پڑھنا کہ الفافر کو مبت زبادہ تھنچ کرندیل نرکر درسے ، سنت ہے ۔

١٠ خوش أوازى سے فرائت كرنا

قرأن باك كواين أوازون كي ساتوزين دو.

الله تعالى ف خواس وازى كے ساتھ فرآن باك بلي سف كى تواجازت دى اس قدر اجازت كسى بات كے ليے منبي دى

جوشخفن خورش دازی سے فرآن پاک منر برسطے وہ ہم میں

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في والله المرس من المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس من المرس المرس المرس المرس من المرس المرس المرس من المرس المر

کہا گیا کہ اس سے مراوخوش کا وازی سے پڑھنا ہے بہ جن کہا گیا گر ترقم اور عمدہ ہمجے سے پڑھنا ہے اور اہل افت کے تزویک بیمعنی زیادہ قرمیب ہے۔

ایک روایت بی ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی السّطیعیہ دسلم صرت ما کمنتہ صدیعۃ رضی اللّہ دانیا کے منتظر تھے انہیں کچر دیر برگئی توصفور علیا اسلام نے بوجھیا تمہیں کس جزرتے روکا ؟ انہوں نے عض کیا یارسول اللّہ! بیں ایک اُ دی کی فرات سن رمی نبی بی نے اسے سے ربا دہ نورش اُ واڑکس کو نہیں سنا (میسن کر) نبی اکرم صلی اللّم علیہ وسلم کھوے ہوئے بہاں تک کہ دیر تک سنت وسمے بھر والیں تشریف اوسے نوفر بابا بہ صرت الوحد یفیرضی اللّہ تعالی عدر کے علام سالم رضی اللّہ عنداللّہ منا کی عدر کے علام سالم رضی اللّہ عنداللّہ منا کی میں دیں کا سنت رسمے کہ رواہیں مست میں ایسے لوگ بنا ہے ہی رہی )

ایک لوت رسول اکرم صلی المدولی است معرت عبداللّذین مسعود رضی اللّزونه کی فراُت سی اکب کے ساتھ معفرت الوب کو صداقی اور صرت عمر فاروی رضی اللّزعنها بھی تھے میں نمیوں معرات دیز یک کارٹے سے بھراکب سنے فرایا ہج شخص قرآن باک کو آست اوراجی اوارسے اس طرح بڑھے جیسے نازل ہجا فوصفرت ابن سعود رضی اللّری فرادن سے مطابق راہے ا

<sup>(</sup>۱) سنن ابي داوُره بداول ص ۲۰۰ ک ب العملواة

١٢) كنزالفال جلداول ص ١٠ ومديث ٢٧٩٩

١٣١) مبع بنارى جلدم ص ١٥١ كن ب نفأل القرآن

رم) المتديك للحاكم حبد ١١ ص ٢٢١ كتاب معرفية العمابر و٥) كنز العال جلد ١١ ص ١٠٠ صرب ٢٢٠١٠

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے حفرت عبدالله بن مسعودرضی الله عندسے فرایا:

« میرے سائے بڑھو » انہوں نے مون کیا بارسول الله ! آپ کے سائے بڑھوں حالا کہ براکب ہر اُتھا۔

ملی الله علیہ دسم نے فرایا میں دوسروں سے سننا پ ندکر ایوں چنانچہ وہ بڑھتے حاست تھے اور سرکار دوعالم صلی اللہ
علیہ دسم کی انکھوں سے انسو مہتے تھے وا)

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نسے حضرت الدِموسی رضی المتر عنه کی قرائت من کرفر بایا- انهیں آل داؤد راعب السلام ہے الات رمز امیر) بن سے مجود یا گیا ہے ، یہ مات صفرت الدِموسی رضی اللہ عنه کا منبی توانہوں سنے عرض کبلیا دسول اللہ اگر شجھے

معلوم بناكر أب اس رب بن توي مزيد سنوار كرم في الدرا

مخزت بنتیم فاری نے ریول اکرم ملی انتعلیہ وسلم کوخواب میں دیکھا فرمانے ہی رسول اکرم صلی الله الله وسلم سے مجھ سے فرمایا تم بنتیم ہوخورش اکوازی سے فراک پاک پر شصتے ہو؟ ہی سف عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ نعالی بہتیں جزا عطافر المنے - رجزاك اللہ خبراً ) (۳)

صدیث شریعت میں ہے کم نی اکرم صلی المرعلیہ وسے صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم ، جب استھے ہونے توکسی ایک کو قرآن یاک کی کوئی سوریت ریاصف کے بینے بہنے تھے رہی)

سفرت عرفاروق رض الله تقالى عنه ،حضرت البرموى الشرعنه سے فرما يا كرنے نصے بهي ممارے رب كى ياد دلائمين تووه ان سك پاس فرآن باک كى قرائ كرتے حتى كرنماز كا درميا مد وقت قريب برجانا كها جا آم برالموت بن مساز كا وفت بركيا به نماز كا درميا مد وقت قريب برجانا كها جا آم برالموت بن مساز كا وفت بركيا به نماز كا دوقت بركيا به نماز كا من ماز من المرب الله كرت تھے۔ درامية الله تكرب سے برا ہے ۔ درامية الله تاك دكرسب سے برا ہے ۔

جوتنعس الله تعالى كان بى ايك آبت غورسے

رسول اكرم صلى الله عليه وكلم ف فرمايا:

(م) الكركونُ العديس موياكسي مشولات كي يدا كتصير ف نوشروع من نداوت كرنى عالي ١١ مزاروى

ره) قرآن مجدسوية عنكبوت أيت ٥٨

<sup>(</sup>۱) مبعی بخاری مبلد ۲ مل ۵۵ ) کتاب نضائل انقرآن

<sup>(</sup>٢) كنزانعال عبد ١١٠ ص ٢٠ صديث ٢ ٥٥٥

<sup>(</sup>۱۳) معلوم ہواکہ کسی فاری سیے قرآن باک کی قرارت کس کرجزال اسٹرخیراً کہناجا ہے۔ بلکہ سننے کے بغیر بھی اس کے سالے یہ دعا ٹیر کلاٹ کے جائی تواچھا ہے۔ ۱۲ مزاروی

عَذَوجَلَ كَانَتُ كَمْ نُوراً يَوْمَالِقَيَامَةِ لِأَ وَهُ السكے بِي فَيَامِت كے دن فرس كى۔ ايك روايت ہے كراكس كے بي دكس نيكياں لكي جانى ہي جب يرسننے كا تواب ہے تؤتلاوت كرنے والا جواكس اسننے ، كاسب ہے وہ تواب بي شركي ہے البتہ اگراكس كا مقصدر با كارى اور بناوط ہو۔ رقوقیاب نہیں ملے گا۔)

## تیسراباب ملاوت کے باطنی اعمال

یہ دسس ہیں ،اصل کلام کوسمجنا ، پیرنعظیم ،اکسس سے بعدول کی حاضری ، پیرغور وفکر ، بعدازاں سمجنا، پیرسمجنے سسے رو كف والى باتول سع خالى سونا ، عِرْخصبص ، أثر فبول كرنا ، ترنى ، ابنى فوت سع برى الذمر مونا-ا) كام كعظمت اوربلندى كومجينا: اوربه الترتعالي في اسي ابني نفل ورمسي اس دروي نازل كباك المسيخان سجھ سے تودیجوا ماتھالی سے اپنے کام جاس کی قدیم صفت ہے اوراکس کی فات کے ساتھ فائم سے اسے معانی کو مغوق يك بينياف كوربع ان بيكنى مرمانى فرائى ، اوراكس صفت كوحويث اوراً واز بوانسانى صفات بي ، بي لیبط کران برط نرکی کبوں کر انسان امنی صفات سے وسید کے بنر الله نعالی کی صفات کوسمجفے سے عاجز سے اگر اكس كے كام كى جلائت كى كمرائى حووت كے لباس ميں مستورنہ ہوتى توعرش اورزين كواكس كے سننے كى اب نہوئى بك جو کھان دونوں کے درسیان سے وہ اللہ تعالی کا دشاہی کی عظمت اورنوری شعاعوں کے درسیان متفرق موجا ا -اگرالمتعالیٰ معزت موسى عليه السلام كوتابت نرركها نووه اسس ككام كوسمين كا طافت نر ركفت بجيب بيار اسس كادنى تجلى كورداشت مذكر سكاا ورديزه ريزه موكيا اور كلام كى عظمت كواس كى ايس مثالول كعيد مبرها عكن بنس جن مك مخلوق كي ديني رسال مو-اسى يدىعن عارفين ف الس كوبون نبركيب كرلوح معفوظ من الله تعالى كابرون كوه فات سعامى وال ب اوراكرتمام فرشنة جع موكراب مون كواتفانا جا بن نووه اسس ك طافت نس ركھتے من كر حضرت اسرائيل عليه السادي جوادح محفوظ مرمقر فرشن بس اكراد لله نعال كصطم وررحت سعالها نفي ابني قوت اورطافت سعني بلك الله تعالى في النسي السس كى طاقت دى سب اوران كوالس عمل ريكا يا ہے۔ اس كے باوجود كركام كے معانى بلندورج ركھنے من اور ابنين الله تعالى في الله علمان وكرم سے انسان فيم لك سنيا اورثابت ركاما لاكماك كامرتبه كمسيد الساب كوكس واناف ايك عمده منال ك ذريع بان كياب وو يكم البول تے ایک بادشاہ كو تشريب انباعليم السلام كى دموت دى نوبادشاه نے ان سے چدر بانوں كے بار سے بن سوال کیا انبوں نے اب جواب دیا جوارس کی مجھے الاتھا بادشاہ نے کا بنا بیٹے جو کھید انبیاد کوام علیم اسادم اسے بن

آپ کے دمویٰ کے مطابق وہ اوگوں کا کلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے توبوک اسے کیسے مجد سکتے ہیں ؟ اکس دانا شخص نے بواب دیا کہ ہم ، اوگوں کو دیجھتے ہی کہ جیب وہ جانوروں اور ریندوں کو کچر سمجانا جاہتے ہی مثلاً ان کو آسکے با پیچے کرنا چا ہے ہی اوروہ و کیسے ہی کہ وہ اوگوں کا کلام ہجان کی عقلوں کے نورسے نکلا اوراکس می حسن اور ہزین ترتیب جی بائی چاتی ہے ،کوسچھے سے قام ہوتے ہی تودہ جانوروں کے درمہ کی طرف از سنے ہی اور ا بیٹے مقا مدکوجا نوروں کے درمہ کی طرف ایسی اور ابیلی کا ابیلی کا وازوں کے ذریعے بنجائے ہی ہجان کے اور وہ اسے ہو بتا کہ وہ اسے ہو کیس اس طرح کوگ کلام خلاو تدی کی گہرائی اور اکس کی صفات کے اوروہ اوازوں کے فرید ہو بتا کہ وہ اسے ہو کیس اس طرح کوگ کلام خلاو تدی کی گہرائی اور اکس کی صفات کے کال تک بینجے سے عاجز من نوا جباو کوم جی ان کے ماتھ و ہو طرفی اختیار کرنے ہیں اور الیسے کل مے ذریعے بیان کرنے میں بینے سے عاجز من نوا جباو کوم کی اور کوسی وغیرہ کے ذریعے بیان کرنے میں بینے انسان میانور کوسی وغیرہ کے ذریعے اپنی بات سمجھ ہے میں اور ان صفات ہی جے سن کروہ حکمت کی وجہ سے ان افعا کو شرافت وعظمت صاصل ہوئی ہے۔

الراك المائی الم المائی المائ

کلام کی تعاوت من کافی خطرہ ہے کیونکہ ارکشاد فداوندی ہے۔

اسے وہی لوگ باتھ نگائی تو باک موں -

لَا يَعَمُّنُهُ إِلَّا الْمُطَهِّ رُوْنَ لا)

توس طرح قرآن باک کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جم کے ظاہر سے حالت طہارت کے علادہ صوط لوکھا گیا اس کے عمد اور اوراق کو انسانی ہے است ہوں ہے۔ است دمی ول اس ناک بہنچ سکتا ہے جہر ختم کے است پردے بس رکھا گیا ہے البتہ دمی ول اس ناک بہنچ سکتا ہے جہر قدم کی ناپا کموں سے باک ہوا ور تعظیم و تو قررے نور سے منور جو توجی طرح ہر باقع قرآن باک کی علائک بہنچ کے لیے مناب رکھا اس بنہیں اور خم ہر دل اس سے معانی کے بہنچ کے لیے مناب ہوا اس معران ابن جہل درخی النہ تو اللہ بالم المان باک کو کھر ہے تو الل بر بہوشی طاری ہوجانی اور و فراتے بہر ہے و بال بالم بہر الله بالم المان باک کو کھر ہے تو اللہ بہر ہوجانی اور و فراتے بہر ہے و بہر بال کا کام ہے تو کلام کی تعظیم درخی ہے تا اللہ بہر ہے اور شکلم کی عظمت اس وقت بیش نظر ہوگئی ہے و بر سان کی صفات عجم بال اور افعال بی تو رونک کرسے توجب و دو موسن کری کہ مناب کی اور اور و رونک کر است کو حب و دو موسن کری کہ ان تمام کا خالق ، ان سب پر خادر اور اور و رونٹ بی بان سب کو دل بی حادث ہیں ہیں اس کے اس کی اور اور و حق ہو اس کے قبید کی ہے و دو ہو ہیں اس کے قبید کران کی انتہا کی معظم کی افغالی ، ان سب پر خادر اور اور میں اور بر خور کی کو خوالے کے در میان بی بالوں اور و نوک کو جہنی بی اور شیف اس کی برواہ نہیں اور بر و گل جہنی بی اور شیف اس کی برواہ نہیں اور برونگ جہنی بی اور سے اس کی بی اس کے اور برونگ جہنی بی اور جی اس کی برواہ نہیں اور برونگ جہنی میں اور سے اس کی برواہ نہیں اور برونگ جہنی بی اور برونگ کی تو کی برونگ ہو گل کو خوالے کی تو کو اس فرونگ کی کو خوالے کی تو کو اس فرونگ کی تو کو کی تو کو اس فرونگ کی تو کو کی تو کو کرونگ کو کرونگ کو تھا کی کو کھوں کو کو کرونگ کی دو کرونگ کو کرونگ کو کرونگ کو کرونگ کو کھوں کو کرونگ کو کھوں کو کھوں کو کرونگ کرونگ کو کرو

سا۔ ول کی صافری

یا یہ جی کے فیا لکت یہ فی تو تو را)

اسے مزت کی علب السلام ، کا ب کو مضوطی سے کو لئی ہے۔

اسے مزت کی علب السلام ، کا ب کو مضوطی سے کو گئی ہیں اور اجتہاد مراد ہے را تھوں سے بحوث کی علب السلام ، کا ب کو مضوطی سے بحوث کی علب السلام ، کا ب کو مضوطی سے بحوث کی علب بہ ہے کر اسس کی قرات کے وقت صرت اسی کی طوت توجہ ہو کسی دوسری جانب نہ موہ کسی نیک بندے

یو جھا گیا کر حب آپ فرآن باکہ رہے ہے ہیں توا ہے دل سے ہی کوئ بات کرنے ہیں ؛ انہوں سے فرمایا کیا کوئی چر مجھ فرکا نے انہوں سے فرمایا کیا کوئی چر مجھ فرکا کی سے بید ہو ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہو

فریعے کیسے اُنس حاصل کرے گا حالا نکہ وہ (واکن پاک) میں مبروسباحت اور شباشت و فوش سے مقالت ہیں اور جا آدمی سیرونفری کے مقال میں میرودہ دوسری طرف توحر بنہیں کریا ۔

فا در مرجا آبا ہے۔ معزت علی المرنشی رضی اللہ عندنے فرمایا ابسی عبادت کا کوئی فائدہ مہنب جس کی مجانہ جائے اور اس فرانت کا کوئی فائدہ ۔

بس عبر بعنور وفكراور مدرر بنسو

اوراگروہ باربار بیر صف کے بغیر تدریر خادر نہرسکے توالفا ظاکو ہوائے گرامام کے بیجے ہوتو ابیا کہ کرسے احنان کے نزدیک توامام کے بیجے ہوتو ابیا کہ کرسے احنان کے نزدیک توامام کے بیجے وائٹ جائزی نہیں اور نہا پڑھ رہا ہوتو بھی نمازی حالت بی ابیا نہ کرسے اہزاد دی کیونکہ اگر وہ ایک آبیت بی تدر کرر دام مواور ام ووسری آبیت بین شغول ہوگیا ہوتو گئا ہ گار مہوگا جیسے وہ شخص جو کسی مرکونٹی صفح ہوئے ایک کار کو دید کر سے اور اس میں مشغول ہوجائے اور باقی کام مدسنے اسی طرح اگروہ دکوع کی تسبیعی ہوا در اکس آبیت بی غوروفکر کرنے سکے جو امام نے بڑھی ہے تورہ وسوسہ ہے۔

معزت عامر بن فلس رضی المترعنہ سے مروی سے وہ فرانے ہیں مجھے غاز میں وسوسے بیدا ہونے ہیں اچھا گیا دنیا کے معاملات میں ؟ فرما او بنوی وسوسوں کی نسبت میرے ہم کو تیروں سے چھنی کر دیا جائے تو مجھے ہے نہا وہ بند سے معان کر وہ این این وسوسہ سے بلکہ میرادل اپنے رب کے سامنے کو امہونے میں مشغول ہوتا ہے اور سوچھنا ہوں کہ اکس سے کیے چروں ہی وسوسہ سے توریشخص میں اسی طرح ہے کہ وہ حرکجھ بڑھر رہا ہے وہ اکس کو سیجھنے سے قامر ہوجا باسے - اور سنبطان اکس فرمی بات بن مشغول کر دے لکن وہ اسے افغل بات سے دوک و تا ہے اور جب بات صفر اسے میں دبنی بات بن مشغول کر دے لکن وہ اسے افغل بات سے دوک و تا ہے اور جب برا اگر تم سیمے ہوتو ہم

اگر توانیس مذاب دست توه نیرسے بندسے می اوراگر.
انگر انہیں بخش دسے تو بے شک تو بخشنے والا مهر ان

صن تميم وارى رمنى المرعنه ف ايك بورى دات اسس آيت كے ساتھ قيام كي . اَمُرِحَسِبَ الَّذِيْنَ آ مُجنَزَحَوُ السَّيْكَ ابْ (٣) ان لوگوں كا خيال ہے جوگ و كما تنے ہي -اور صنت سبدن جررضى الله عنه ایک لات اسس آیت كو باربار بڑھتے رہے -وَامْنَا زُواا لَبُوْمَا يَجْهَا الْمُحْجِرِمُونَ رمى) اسے مجرمو! اُح تم الگ موجا ف -

ای بزرگ نے فرایا کر میں ایک سورت شروع کرنا ہوں تواسس میں بعن ایس مثل برہ کرنا ہوں بہان کے کرمبع کے فارغ بنیں موسکتا اور ایک بزرگ نے فرایا میں جس آیت کوسمجونس یا یا اور اسس میں میرا دل حا مزنس ہونا توہی توہی اس کا تواب شار نس کرنا۔

صن ابسیمان دارانی سے منقول ہے فرمانے ہی ہی قرآن باک کی ایک ایت تا دن کرنا ہوں تواس ہی جارہ یا بائی رائین میں کرا ہوں اور اگرین خوداس ہی غور وفکر کونہ جھوڑوں تو میں دوسری طرف نسی جاسکا ۔ ایک بزرگ کے بارسے ہی منقول ہے کہ وہ جھ جہنے تک سورہ ہود کا نخرار کرتے رہے اور اس میں فورو فکر سے فارغ نہ ہوئے۔ ایک عارف فرانے ہی میں منتقری ہیں منتقری ایک بارختم قرآن کرتا ہوں اور تیس ماروں ایک میلئے میں ختم کرتا ہوں ایک سال میں ختم کرتا ہوں اور تیس سال میں ختم کرتا ہوں ایک میلئے میں ختم کرتا ہوں اور تیس سال میں ختم کرتا ہوں اور تیس سال میں ختم کرتا ہوں اور تیس میں میں درجات ہیں وی مزرگ قراسے سال سے شروع کرد کھا ہے اور ایجی میں خور دو فکر سے اس سے شروع کرد کھا ہے اور ایک میں میں میں درجات ہیں وی مزرگ قراسے کا

تَنْفِرُلَهُمُ فَالِنَّكَ غَفُورٌ رُحِيعً.

<sup>(</sup>۱) فوت القلوب عبلاً قبل ص ۲۸ الفصل المساقص عشر (۲) فراًن جميد سوره مأره آبت ۱۱۸ (۲) فراًن جميد سوره جانب اكبت ۱۱ (۲) فراًن مجيد سورة بيل بن آبت ۲۵

یں نے ا پینے آپ کومز دوروں سکے قائم مفام کررکھا سے لومیہ، مفتہ دار، جمینہ دار اور سالانہ کے صاب سے کام کرتا ہوں۔

مرآیت کواس طرح واضح کر مے بواس کے ذکر ، اللہ تعالی کی معنات کے ذکر، اللہ تعالی کی معنات کے ذکر، اس کے افعال کے ذکر اللہ بار کرا نہا و کرا نہا و کرا ہم کا حوال کے ذکر اللہ تعالی کے اوار منہات اور حبت و دوز خ کے ذکر بہت تما ہے.

الله تعالى كى صفات جيس ارت وفلاوندى بني: مَنْ بِسَ كَمِثْ لِلهِ سَنَّى الْ وَهُو السِّمِيثُ الْبَوْدُو

النُّرِقَالَ كَي مِثْلَ كُونَ بِيرِ مَنْ اور وه سننے والا ديكھنے والا ديكھنے والا ديكھنے والا ديكھنے

اورارشاد فداوندی سے: اکعکیا کی الْفَدُوْسُ السّلاَ مُدالْمُ وُمِنْ وہ اِنَّ الْعَکَ بِیْنَ الْعَزِیْزُ الْجَنْبَارُ الْمُنْکَبِّرِهُ عطام الْعَکَ بِیْنَ الْعَزِیْزُ الْجَنْبَارُ الْمُنْکَبِّرِهُ عطام

وہ باوٹ دستے، پاک ہے،سلامتی دہنے والا اس عطا کرنے والا ، حفا فلت کرنے والا عالب زبردست اور بڑائی والا ہے۔

توان ناموں کے معانی اورصفات میں غورکرے ناکر اکس پریان کے اُسرار شکشف ہوں نوان کے مدفون معانی کو کھو لے جولفین والے نوگوں سمے علاوہ کئی سے بلیے ظاہر نہیں ہونے حفرت علی المرتضی رض الڈونہ نے اسی بات کی طرف اِشارہ کیا ہے وہ ذاہ تھے ہیں۔

رسول اکرم ملی اطعبر دسلم نے مجھ سے جو می راز کی بات کی ہے وہ دوسروں سے مفی نہیں رکھی لکن الدّتعالیٰ جس بندسے کوچا ہناہے اپنی ک ب کی مجھ عطا کرتا ہے (۳) تو قرآن پاک پڑھے واسے کو اکسن بات سے سمجھنے کی جس مونی ما بنے۔ مونی ما بنے۔

ارمون المراد الله بن مسود رصی الله عند فر التے بن موجن خص سبلوں اور سجلوں کا علم عاصل کرنا جا ہے تو وہ قرآن بر بحث کوسے اور قرآن باک سے علوم بن سے سے زیادہ عظیم علم الله تفالی کے اسماء وصفات کے تحت آنا ہے کیوں کم عالم بوگ اس سے دیم امور حاصل کرتے ہیں جوان کی جھے سمے لائی بین اور وہ ان کی تہر تک بہن پہنچے ۔

(۱) قسوآن مجد سورهٔ شوری آیت ۱۱ (۲) محران مجد ، سورهٔ حشرآیت ۲۲

جان ك الله نعالى كے افعال كانعلى بے توجياكم اكس ف اسمانوں اورزين وغيروكى بدائش كا ذركيا قرالدوت كريت والعكواس سے الله نعال كي صفات كوسم مناجا بي كويك فعل ، فاعل مردلالت كرتا سے اور نعل كى عظمت فاهل كعظمت بردلالت كرنى ب نومناسب بر م دفعل من فاعل كوسامن ركھے ج شخص من كو بہجان كياكس نے اسے برحيزيں دھا كبونكرمرجيزاسى سے سے اسى كى طرف سے اسى كے ساتھ اوراسى كے بيے ہے بس مقيقاً وہى كل سے اور وہ تفق كسى چيزكود يخدى فعال كوندد يجيد كوبا اكس في اس كونس سيانا اورس في اس كوسيانا است معلم موكماكم الله تعالى ك سوا سب کچے باطل ہے اورائس کے سواسب کچھ الماک ہونے والاسے معلی بنیں کہ دوسری حالت میں باطل ہوگا بلکہ ابھی وہ باطل ہے اگرامس کی فات کا حقیقتاً اعتبار کیا جائے اور اگرلوں اعتبار کی جائے کہ وہ اللہ نعالی کے وجوداور فدرت كے ساتھ مو تورہ سے نووہ بالنبے فائم وابت ہے جب كر ذاتى طور برو محن باطل سے برعلم مكاشفرى ابتدائى باتيں ہي اكس بيروب لاوت كرنے والابر أكبت راسع -

كيانم نے رغورسے و كھاجونم لوتے ہو-

على فم ديجوسى ماده منوير ليكانے عور-

كياتم ف روزس، ديجا بواني تم بيني مو-

كباتم ف رغورس دمكها جواك تم سكات مور

آفَراً يُتُمُّ النَّارَاتَلِقِي تُورُونَ - ١٧) تواكس كي نظر بإني ،آگ ، كلين اور ماده نبوير بررك نه جائے بلكه ماده منوير بي غور كرسے كدوه نطفه سے جوا عزاد كے شابع مع مرد کھے کہ وہ گوشت، بڑی ، رگوں اور سےوں بی تقت ہو اے اور رہی دیکھے کہ اعضاد کس طرح مخلف کلی افتیار كرت بيد شلاكر، بانق، باؤل، عراورول وغيرو- بعراكس بيكس طرح الجي صفات بدا موتى بي كروه سنتاج، ديمها مع اور مجتاب وعنره وغيره اوراكس مي مزوم عادات بيليونى بي كم وه عفد كفانام الله اوراكس مي شبوت الكررجهات

> (١) قرآن جبدسورة واتعدآبت ٩٣ (٢) قرآن مجيد سورة واقعه كربت ٥٨ رم) قرآن مجير سوية واقعد آيت ١٨ رم) قرآن مجدسور واقعه آیت ای

آفَراً يَتَمُ مَاتَحُرِيْوِنَ (١)

اورفرايا: آفراً يُشِعُم كَا تُعْنُونَ ١٦)

اور می ارث رفدا و نری سے .

اَ فَرَأَيْنُهُ مِ الْمُأْءَ الَّذِي تَشْرُلُونَ - ٢١)

نيزارت دفرايا:

كذب اور حفكرا وغيره بيدا بزياب يصب الله نعال كاارشاد كراى سع.

آوَلَمْ بَرَالِدِ نَنَاكُ أَنَّا خَلَقُنَا يُمِنْ نُطُفَ إِذَ لِيهِ السَانِ نِهِي وَكَفِيا كُرْمُ فَ استَ نطفرت بِيداكيا

فَإِذَا هُوكَ عَلِيهُ مُ مُنْ إِن اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ ال

توان عجائب بین مورکرسے تاکرسب سے زبادہ عجب نگ پینچے اور بر، وہ صفت ہے جس سے برعجیب امور صاور موسٹے تو وہ مسلسل صنعت کو دیجھتار ہے تاکہ اکس طرح وہ صائع کو دیجے ہے۔

جہان کک انبیا وکرام علیہ انسام کے احوال کا تعلق ہے توجیب وہ سے کہ ان حضات کوکس طرح تصلابا کیا کہے الاکھیا اور کیسے بعین کو قبل کیا گیا تو اکس سے معلوم کوسے کم اللہ تعالی فعات رسولوں اوران لوگوں سے بے نیاز ہے جن کی طرت ان کو بھیجا گیا اور ہے کہ اکروہ ان تمام کو ملاک کر دسے تو اس کی با دشاہی ہیں کھے بھی فرق نہیں بڑے گا اور جب امور آخرت ہیں ان کی ندد کے با رسے ہیں سے تو اللہ تعالیٰ کی فدرت اورائے سی بات کو شمجے کہ وہ حق کی مدد کا ارادہ فر آبا ہے۔

حجمہ نے والے مثلاً عادونمود وغیرہ سے حالات اور جو کھی ان پر عذاب نازل ہواتو اس سے اللہ تعالی سے عذاب و سعون کا خون بہا ہونا جا جا ہے اور ہی کھی ان بانوں سے بہت ما سلون کا خون بہا ہونا چا جا ہے اور ہی ذات بی ان بانوں سے بہت ما صل کرے کہ اگر وہ فافل اور ہے ادب بہوا ور ان ایام مہلت بی دھو کے بیں رہا نومکن ہے اس برجمی وہی عذاب نازل بہوا ورائس سے بارے بیں جبی وہی وہی فیصلہ ہواسی طرح جب جنت وروز رخ سے اومان اور جو کھی قرآن پاک بیں ہے ، اسے سنے نوان سب باتوں کو فیصلہ ہونا جمان نہیں کیوں کہ اس کے ایو مقدر ہے اور ہرخشک میں بہتے ہوائس کے لیے مقدر ہے اور ہرخشک اور ترخشک اور ترجی کو دی انتہانیں اور سربیندے کو دی مقار ہے اور ہرخشک اور ترجیز کا ذکر قرآن پاک بیں ہے ،

ارٹ دخارا وندی ہے ب

ثُلُ تُوكِانَ الْبَحْرُمِدَادًّا لِكُلِمَاتِ رَقِيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُقَبُلُ آنُ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَقِّيْ وَتَوْجِبُنَا بِعِيْلِم مَدَدًا-رَقِّيْ وَتَوْجِبُنَا بِعِيْلِم مَدَدًا-

آپ فرادیجے اگر سمندر میرے رب کے کلمات رکو بیکھنے)
کے لید سیا ہی موتومیرے رب کے کلمات ختم ہوئے
سے پہلے وہ سمندر ختم موجائے اگرمیسم اسس کی مدر
کے بیے اس کی مثل لایں۔

اس بي حفزت على المرتفى كرم الله وجهر ف إلى كرم بالرمين على مون توسوره فانحد كي تفسير سي سترا ونط عردول - تو جو كهو بم ف ذكر كيا اكس سن تفهم و آن مي تنبير مفسود من اكم اكس كا دروازه كحلے جهان تك است بورا بهان كرسنے

۱۱) قرآن مجد سورهٔ سیسین آیت ۲۰ (۱) قرآن مجد سورهٔ کهف آیت ۱۰۹

كانعان ب تواكس كى طبع نهن موسكتى اور حوادمى قرآن باك كے مضابين كو باسكل نه سيميے تووه ان لوگوں ميں داخل ہے۔ جن كا اكس آبت بين ذكر كميا گيا ہے -

وَمِنْهُ هُ مُنَ أَيْسَنَمِعَ إِلَيْكَ حَتَى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَة مَا ذَا قَالُ انفَا أُولِيكِ اللَّذِينَ طَبِعَ اللَّهِ فَلَدُ مَفْهُ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللْمُ اللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ

اوران ہیں سے بعض آپ سے بھسے غورسے سنے
ہیں جی کر جب آپ کے باس سے چلے جانے ہیں تو
اہل علم سے لو جھتے ہیں انہوں سے اجما کیا کہا ہے بہ
وہ لوگ ہیں جن کے دلوں برانٹر تعالی سے مرد کا دی۔

اورمېرسے مرا دوه رکا ولي مې جن کا مېم موانع فېم يې ذکر کړي سگاورکېا کيا سے که اَدمی اکس وقت تک مربيد بنيس موتا جب تک وه قرآن باک بني وه بات نه پائے جن کا وه الاده کرر باسے نقصان کوزائدسے اور موالی کونلاکونلاکون سے متاز درکرے۔

بہت سے بوگ قرآن کے معانی کوسیجنے سے بعض اسباب اور بردوں کی ور سے دوں میں اسباب اور بردوں کی داوں بردالے

المسمحف كواسته بسركاوين

ہن جس کی وصبسے فرآن ماک کے اسرار سے وہ اندھے رہے۔

اگرمن بطان انسا نوں کے دلوں کونہ کھیرین تووہ عالم بالا کو دیجے لیس فران پاک کے معانی عمل ملکوت میں اور میں اور مہوہ مائٹ ہوا وراس کا ادراک نہ موسکنا ہووہ ملکوت سے ہے۔

نى اكرم صلى الشعلية وكلم في قرابا : توكة أن الشيباط بن يحومون على المحرف المسلمة في المحرفة المحرفة

فہم کی رکا ویں ۔ بہم کی رکا ویں ہے ہے کہ توجہ حروث کو بخارج سے کا اپنے کا طون ہوا در اس بات کا ذہرار ایک سنبطان ہے ہوفا دبوں برسلط ہے تاکہ وہ انہیں قرآن یا ک کے معانی کو سمجھنے سے دوسری طرف بھر ہے چنا نجہ وہ سساس ان کو حروف کے باربار اوا کرنے پر متوصر کھنا ہے اور یہ خیال پیدا کر ثاہے کہ بھرت اپنے مخرج سے بیس نکا توجب اسس کی لوری توجہ مخارج حووف کی طرف ہو تو اکس کے بلے معانی کس طرح منکشف ہوں سکے ۔اور

<sup>(</sup>۱) فرآن مبيدسورهٔ محد آيت ۱۲

مشيطان ابسے آدمی برببت نوکسش بواست بواکس سے اس معاس دھوکے بن آناہے۔ دىسلاده جواب فرمب كى تقليد من بكا بوعا ئاسىدا ورمن ساعت سداكس بى نىسىب بىلىر اسىده بعبرت مشاہرے کے دریعے وہان ک منیں بنچا تواکس شخص کواس کے اعتقاد نے ایکے براسف سے فید کرر کا ہے اس کے دل میں اس سے اپنے عقیدے کے سوائج وعلی نہیں آنا۔ نواس کی نطرشنی ہوتی بات برمزون ہوتی ہے اگردورسے کوئی جمک براے اور کوئی معنی ظاہر مولیکن دہ معنی اس سے سفیع و کے معنی کے قلات مونوسٹ بطان تقلید اس رحمل کرتا ہے اور ان اسے رہ برے دل من سرخیال مجھے گئے جب کہ آیہ تیرے باب دادا کے دین سے فلاٹ سے نووہ اسے منبطان کا دھو کم سمور الس سے دور منا اور بیا ہے اس وجہ سے موفا کرام نے فرایا کہ علم ایک حجاب ہے۔ ادراس سے ان کی مراد علم عقائد ہے جس بر وکٹر لوگ محق تغلیہ سے فائم میں را) یاوہ منا فرار مرکفات میں تو مذاہب میں نعصب رکھنے والوں نے مکھے اوران کو بناسے ہی بس خنق علم ،نور بصبرت کے ذریعے کٹف اور مشاہرہ سہے وہ ک<mark>سے</mark> حجاب بن سکتا ہے وہ توانتہا سے مطلوب سے اور بر نفل کھی ماطل مونی ہے میں رکاورط بن عباتی ہے جسے وہ لوگ جو عرش باستواد سے مراد لیتے ہی کراسٹرنعالی اس پر ممرجی اوراس سے فرار پڑھ اس میں اس کے دلی بی بدیا اس گذرے کہ اسر تعالیٰ کی ان تمام با توں سے باک ہے جو مخلوق کے بیے جائز ہی تووہ ابی تغید بنیں کرے گاجی سے بہ باتیں دل س عم جائیں اور اگر با نفرض دل ہی مظم بھی جائیں تو دوسرے اور تعبرے کشف کی طرف سے جائیں گاسی طرح الكييل كا-بين وه ملدمي است ول سي نكال دنيا مي كبول كروه المس تعليد باطل كي خلاف بي اور تعن اوفيات ووفن برق بي مكن اسس كاوجوده ركاوت بنى بي اوركتف بني بوناكيون بندول كوس كن كاسكف بناياكياب اس كے كمى سرانب اور درجات من اس كى ابندائے فل مرسے اور باطنى گرائي سے اور طبعت كا ظاہر مرجمود باطن كا كرائى يك رسائي من كاوط سب جيدم في مقائد كم باب بن على طام اورعلم باطن مح ورميان فرق مح من ب بان كبا ے تیسری رکاوٹ برسے کہ وہ گناہ پر واس مانے با تبجیری مبلد سو، یا دبنی خواہش بی مبلد ہوکراس کا حکم ما نے تو بیر دل کی تاری اورزنگ کی طرح ہے ہم ایسے ہے بیسے شیٹے برکوئی جیز لکی ہونوصاف نظر نہیں آیا اس طرح دل میں امر من كتابي ميع طور بنهن موق ا در مدول مح مي بن برا حجاب سے اور اكثر لوگ اسس عجاب كاشكار مي اور حب شهوات كا خماع زياده موتاب كام مك معانى سے حجاب بى زباده مؤنا ہے اورسب دل بردنباكے لوجه كم موتے من لوالسون معانی کنجلی فریب موتی ہے ہیں دل سنیفے کی طرح ہے اور شہوات زبگ کی شل میں قرآن باک کے معانی ان صور توں

۱) حفرت الم مز الى رحمدا فشرف بات وامع فرادى كريبان تقليد سراد مغاكر من نقيد سه آب سنے اسى كوندت كام كونكه مر مسلان كافر من سب كروه مقائد كوسمين ككونتش كوس فقي تقليد مراد الني سے ١٢ مزائدى

ر بیا تارقدرت) بعیرت افروزاور با دد بانی به به برای بنوسه محه بیسی این رب می طرف ماک سب

اوروسې لوگ نعبحت قبول کرتے ہیں جوانڈ تعالیٰ کی طرف رحبے کوسنے ڈاسے ہیں -

حفرت فضيل رضى المنذ نعالى عنه فرما نفي إلى كامطلب برسب كروه فرآن كى تمجد سے محروم موجا بيك اورا للرتعالى الله في وزند كري رجوع الى الله كورت رط قرار د باسب الله في وزند كري رجوع الى الله كورت رط قرار د باسب

ارشا بغدادندی سے

تَبْعِرَةً وَذِكْرَى مِكُلِّ عَبُرِمُ نِيْتِ .

(4)

اورارشادزاا ، وَمَا يَتَذُكُرُ الِدَّ مِنْ يُنْفِيبُ \_

世

اورارشاد غلافندی سے : انعایکندگراولو الالکیاب (۴) نقیمت من و میالگ فول کرتے میں ہونقلندہیں۔ توجس آدی سنے دنیا کے دھوکے کو آخرت کی نعمت ہزتر جج دی واعظندلوگوں یں سے نہیں ہے اسی سے اکس پر کتاب اللہ کے اسرار منکشف نہیں ہونئے۔

بخقی رکاوٹ بہت کہ وہ قامری تغیر را جا کہ ہور کھے کہ فرانی کان کے وہی معانی بی صرت ابن عبالس اور صفرت مبار عبالس اور صفرت مبار سے سے تفہر اور اسس مے علاوہ سب تغیر بالرائے سے تفہر کرتا ہے اس کا محکانہ جہنم سیے میری ایک بہت را اور اس سے میم عنقرب بوتھے باب میں تفیہ را لوائے کا معنی بان

دا، كنزالهمال جادماس در المريب ٢٠٠٠

رم فرآن مجيسورةً ق آيت ٨

(٣) قرآن مجيسورة غافر آيت ١٣ ﴿ رَمَّ اقرأَن مجير مورم رعد آيت ١٩

نوبندہ بہتصور کرسے کا مشرنعائل نے انبیاء کوام سے حالات، ایدام پران کے صبر اور امٹر تعالی مرد کی انتظاری دہن بران کی نابت فدمی کومیرے دل کو فائم ڈابت رکھنے سے لیے بیان کیا ہے۔ اور یہ نصور کیے نہیں کرسے کا جب بران کی نابت و فدی کا میں میں اور توریعے نہیں کرسے کا جب بران کی موٹ رمول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے یہ نازل نہیں ہوا بکہ وہ نمام جبانوں سے یہ بیشفا، مرحت اور توریع ۔ اسی لیے اللہ نمالی نے مام کوکوں کو نعمت کناب بریث کراداکر نے کا میم دیا ۔

ارسٹ د بغدا وہنری ہے۔

وَاذَكُرُوْ الْعُمَّةُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَنَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهِ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ ال

ا المراز المعلى المراز المراز

ا ورالدن فال ک اس نعن کو باد کر و جوامس نے تہیں عط فوائی احد اکسس لے تم برکت ب اور حکمت نازل کی تم اس سے نعیعت حاصل کوتے ہو۔

بے شک م نے نم رکتاب آنادی جس میں نمارے بے نصبے سے کہا نم عفل شیں رکھتے ۔

اورم نداب كالون ذكر رفران باك ) نازل كي تاكم

(۱) قرآن مجيد سوية مود آيت ۱۲۰ (۱) قرآن مجيد سورهُ لقره آيت ۲۳۱ (۳) فرآن مجيد سورهُ انبيا وآييت ۱۰ آب لوگوں کے بعد وہ چیز بیان کریں جوان کاطریت نازل کا گئی۔

اس طرح الشرنعالى لوكوں سے بسیدان كى تشابس بان

اکس نہایت اچی بات کی پیروی کرد ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آناری گئی ۔

یہ لوگوں سکے لیے آئیجیں کھوننے والی ایس بی اور نقین کرنے والی قوم کے بیے ہوایت اور حمنت ہے۔

باوگ کے لیے بان سے اور برمنر گار اوگوں سکے یے مرامت اور نفیوت ہے۔

رِلْمُتَّقِيْنَ ره) توجب سب بوكوں كو خطاب كا راده فر ما إ نوابك ايك كو خطاب كا راده عبى بوا توب ايك بير سصنے والات ض على معمودے تواب اسے باتی لوگوں سے کی واسطہ و اسے برتصور کرنا چاہیے کہ وہی مفصود ہے۔

المرتفالي معارت دفرمايا:

مَانْزِلَ إِلَيْهِدُ ( (ا)

كَذَٰ لِكَ لَهِنُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ

وَأَنْهِنُولاً تُحَدُّ مَا أُنِّزِلَ الْكُيُّهُ مُدمِنْ

لهذَا بَهَا يُرُلِينَّاسِ وَهُدَى وَرَحْهَا

هَذَابِيَاتٌ لِلْنَاسِ وَهُدَيًّ وَمَسُوعِ ظَلْتُ

نيزارت دفراياه

آمَتًا كَمِعْتُ - رم)

ارشادخدا وندی ہے:

رِّنگُرُد (۱۲)

الشرنعالي فعارت وفرالي

لِقُومِ بَوْتِنْونَ (١)

اورارك دفرمايا :

وَأُوعِ إِلَى مَذَا الْقُرْآنُ لِدُ نَذِ رَكُمُ مِن وَمَنْ بَلُّكُ (١)

دا محبوب آپ فرادی کم) بر فرآن باک میری طرف وی کھیا گیا تاکی اس کے درسے نہیں اور حب کے بہتنے سب کو خبردارکروں۔

4 4 2 (١) قرآن مجيدسورة تحل آيت سهم (١) فرأن مجيد سورة محدد آيت ١٠ دی) قرآن مجید سوره مزمر کیت ۵۵ رم) قرآن جيد سورة جاشبرايت ، ١

(٥) فرأن مجيد سورة أل عران أيت ١١١٨ (١) مورد انعام آيت ١٩

صنت محدین کوب قطی رعمدالله فرانے میں ، جس تک فرآن باک بینج گیا گوبا اس سے الله تعالی نے کلام کیا ۔ جب وہ اس بات برنا در مرح بالم اسے توقران باک برصنے ہی کواپناعمل فرار نہ دے بلکداکس طرح پڑھے جس مرح کوئی فلام اپنے الک مکے خط کو بڑھنا ہے جواکس نے اس کو مکھا ہے تاکہ وہ اکس میں غیرونکر کرکے اس کے مطابق عمل کرسے۔ اس بیے بعن علاء کرام سفے فرایا " برفر آن باک وہ خطوط بیں جو بہارسے رب کی طوت سے ہارسے باکس ا مفین اوران بی عبدویجان لیا ہے۔

تاکہ ہم نمازوں میں ان بیخور کریں ،علیحد کی میں ان سے اگا ہی حاصل کریں ،عبادیث میں ان پر عمل ہراہوں -حضرت ملک بن دینا رمنی الدعد و ایا کرتے تھے اسے اہل قرآن اِ فرآن باک سفے تمہدے دوں بن کیا ہویا سے بے شک قرآن باک مون کے تی ہی مبار سیے جیسے بارکش، زمین کی مہار سے حضرت فٹا دہ رضی الٹریمنہ سنے فرایا کوئی استحس اس قرآن باک سے ہماس نہیں سزما مگردہ نفع یا نقصال سے متا ہم انتقاب ہے۔

ظالموں كا نقصان مى بر مشاہے۔

عُوشِفَاعٌ وَرَحْمَةُ وَلِمُومِنِينَ وَكِدَّ بَدِيْدُ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا- لَا)

بعنی ختف آیات سے اس سے دل پرختف اتزات مرنب ہوں بہا بت کو سمجھنے سے مطابان مختف ۸- ماٹر اول ورود کر کیمی میں میں موجی کی وجہ سے اس کے دل میں غم انون اور امیدوغیرہ کاظہور سے اور ا مب اکس کی موفت کمل مزند کس کے دل کا سب سے خالب حال خشیت ہو کیوں کر قرانی آیات مین عگی بیٹ سے بولم مغفرت اوررحمت كا ذكر حبال مبى دكھائى دينا ہے وہ كيم سر الطرسے ساتھ مشروط موناً ہے جن كو بانے سے عارف فاحرمونا سے جیسے اللہ تعالی نے اپنے عفا رہونے کاد کرکرتے ہوئے فرایا۔ ہے نگ بی شخشے والا سور

فين اس مصيب مبارشرطول كاذر فرايا: ارشاد فريايا. يِمَنُ ثَابَ وَأُمَنَ وَعَمِيلَ صَالِحًا ثُـمَّ

ان لوگوں کے بیے رفعار موں) جہول نے توبرکی ، ایمان لاستُ اور الجعيكام كي جريدات باني-

ا هُنَد ی رس

(۱) توراًن مجيد سويهُ اسراد آيت ۸۲ (١) قرآن مجيد ، سور الله أيت ١٨ ر ۱۳ وان مجيد ، سورة طر كربت ۸ ۸ زمانے کی قسم ایے شک انسان نفضان ہیں ہیں مگر وہ لوگ جوا بیان لائے اور انہوں سنے ابیھے کام کئے ، ایک دوسری نفیدن کی ۔ ورسرسے کوحن کی نفیدت کی اورصبر کی نفیدن کی ۔

ادرائد تعالى شهارش دفرايا: وَالْعَصَّرِاتِ الْوِ شُانَ لَفِي خَسُرِ الْآالَّذِينَ الْمَنُوادَعَمِ لُوا الصَّالِحَاتِ وَنُوَاصَوُلِهِ كُنِّ وَنُواصَوُا مِالعَنَّرِ (١)

توبیاں بھی جارٹرطوں کا ذکر سے ۔اورجہاں انتصار سے کام بیانو وہاں جامع مشرط ذکر فرمائی۔

ارشا دفا وندی سبے ،

بے نگ اللہ تالی کی رحمن، احمان کرنے والوں کے

اِنَّ رَحْمَةُ اللهِ قُرِيُ وَكُلِ الْمُحْسِنِينَ -

(١) ورسي ہے۔

احسان ان سب برشتل مؤلے اسی طرح بوشف قرآن باک بی اول سے آخر تک تکش کرسے گا ر تومختاف معانی باسے گا) تو بو آخر تک تکش کرسے گا ر تومختاف معانی باسے گا) تو بو آدمی است مجھ سے نواکس کے لائن بیسے کہ وہ حشیت اور غم کی حالت بی بہواسی لیے حفرت حس اجری رحمہ المدنے فرابا ب

اللَّى فَنْم الرق بندة ما ون كلم باك كرما فوصى نبير المرائس كاعم زباده اور نوش كم موهاتى بداس كا رونا زباده اور سننا كم موتاب اكس كى فعكا وط اور شغونسيت زياده اور راحت اور فراغت كم موهاتى بدء

معزت وہمیب بن وردر حمرا مُرتے فر بایا " ہم نے ان احادیث اور مولوظ بیں عُرک اُو وُاُن باک کی وَاُت اکس کی ہم ا اور تدر سے بڑھ کرکی چیز کودلوں کو بہت نرم کرنے والا ، اور غم کولانے والانس بایا ۔ تو قرآن باک سے شائر موسنے کاملاب پر ہے کہ بندہ بڑھی گئی آبیت کی صفت سے موصوف ہوجا سے جب ڈراو سے با معفوت کے ساتھ مشرا اُلط کا ذکر کئے ۔ توخوف سے آنا کمزور ہوجا سے کہ گو با وومر نے کے قرب ہے ۔

اور جب الله تعالی کی وسیع رحمت اور و عده معفوت کی آبات بڑسے تونوش ہوجائے گوبا وہ نوشی سے اڑر ہاہے جب الله نغالی اور اس کے جدل اور عظمت سے سامنے جمک جائے ۔ اور حب کفار کما اسس مطرح ذکر کیا جائے کہ افہوں نے اللہ تا کی اس کے جد ان با توں کا ذکر کیا جواکس سے لیے عال ہیں شگا اس کے لیے اولاد اور ہوبی ثابت کرنا، تواکس وفت اپنی اکواز کولیت کرسے اور ان سے فول کی قباحت سے سنے منده موکر دلی م

دا، قرآن مجید، سورهٔ الحدا یت ۸۲
 دا، قرآن مجید سورهٔ والعمر د کمل)
 د فرآن مجید سورهٔ اعراف آیت ۵۹

انکساری لائے بجب اوصا من جنت کا ذکر سخ تودل میں اکس کا شوق پیدا ہو بجب جہنم کا وصف بیان ہو تواکس سے خوت کے باعث جسم کانب اٹھے۔ جب بني اكرم صلى اللرعليه ورسلم سنع صفرت ابن مسعودرض الشرنعالي عنرسس فرمايا: میرسے ملصے فرآن پاک بڑھیں ، وہ فرما تھے ہی ہی نے سورہ نسا دخری بہت بی اسس آیت برہنیا۔ کُلِیْفَ اِذَاجِنْنَا مِنْ کُلِّ اُ مَّنْهِ سِنْسَهِبِدِ وَجِنْنَا بِكِ بِی بَیْبِ ہِوگا جب ہم ہرامت سے ایک گاہ لائی سے علیٰ هٰوُلُدٌ وِ سَنِهِ بِیْدًا دِیْ ) اصاب کوان برگواہ بنائیں گے۔ عَلَیٰ هٰوُلُدٌ وِ سَنِهِ بِیْدًا دِیْ ) رصزت مبدائٹرین مسود فرما نے بی بی سے دیجا کہنی اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم کی مبارک انتھوں سے انسوبہرسے نفعے کے معجمے فرمایا اکس وفت بس کردو۔ آب نے بربات الس بیے فرائ کہ اس مالت کے مش برہ سنے آپ کو کمل طور میر اوھر متوصر کر دیا تھا۔ ورنے دانوں میں سے بعن اوگ ڈرانے وال آبات برب ویش مور گریٹے اوران میں سے بعض نے آبات سنین آو تواكس فعم مع ما لات من الماوت كرف والمصن مكايت كرف والانبي سواحب وه يوسع. اِنْ اَخَانُ إِنْ عَمَيْتُ رِبِي عَذَابَ الربي ابن رب ك افر ان كون توجع بت برك دن کے مذاب سے ڈرانا ہے۔ يَوْمَرِ عَظِيْمِ لِهِ) اوراكس أين كويوست وقت اس بغبال نرمونو ومحض حكايت كرف والاسب-اورجب بركن راح : عَلَيْكَ ثَوَكَانًا وَأَلَبُكَ الْبُنَا وَإِلَيْكَ بم نے تبحہ ہی رپھروسہ کیا اور ننبری می طرف رہوع کیا ا ورتیری طرف ہی ہمارا اولٹنا ہے۔ المَصِالُ را) اب دائس ایب کو طریقے وقت )ائسس کی حالت نوکل اور رجوع الی الله والی مدم و توب بھی حکایت ہوگی ۔اور حبب درج ذبل اکبت روصے وقت وہ صبر کرنے وال یا اسس کا پختر ارا وہ کرنے والا نم موتو تلاوت کی مطھاس نہیں یا مے گا۔ اركت دخلادندى ہے۔

> (۱) فرآن مجيد ،سور أنساء آبت الم رما فرآن مجيد ،سورة انعام آبت ۱۵ رما فرآن مجيد ،سورة منحد آبت ۱۸

اورمم أكس بات برفرور لفرور صركري جواذبت غم سٹے ہم کودی۔

اب اگرم صفات بیدان مول ا در اس کادل ان سے درصان میں نہیر تا موتو اس کی تلادت بحن ز ان حرکت موگ اورجب درج ذبل أبات برفيط كاتواكس كالفظ صاحباً السوريعن بعيبارب كا

ارات وفلاوندی سے:

الَّهُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَالِمِينَ (٢)

وَكَنَصُهِرَتَ عَلَىٰ مَا اذَ يُتَمُونَا عَلَىٰ مَا اذَ يُتَمُونَا - ٠

كَيْرُفَعْتًا عِنْدَاللهِ آنُ تَفَوْدُو اسَالاً تفعکون رس

وَهُمْدُ فِي عَفَلَ إِمْعُرِضُونَ -(٧)

نیزارت د خلاد ندید:

وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْلِةَ اللَّهُ مَيْلًا -(٥)

نیزارت د فاد مندی ب.

اركت دفرماما :

وَمِنْهُمْ أُومِنُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلكِتَابَ الدامًا في - (4)

مستو! فالمول برالرتفالي كالعنتسيد.

الله نفالي كل طرف سسے فری بیزاری اس بات بركه تم وہ بات كر سوكر شف بنيں ـ

اوروه غفات بس منه بحير نے والے ہي۔

ذكرسے ين صحيرى اور صوت دينوى زندگ كا اداد مكا

وَمَنْ لَمُ بَنِبُ مَا وَلِينَكَ مُعَالِظُلامُ قَ لَ الله المَا الله المربولُ لَدِينِس كرت وي فالمن و

اوران مي مجدان پڙھ بن جو کاب کومرت اپن خواشا سيم عابق مانت بن -

وا) حران جيد، سوء ابراسم آيت ١١

(H) قرآن مجب دسورهٔ مود آببت ۱۸·

و١٧) فوآن مجيد سورة الصعث آبب ٣

(م) تسكن ميدسوروًا نبيا داتت ا

(٥) قرآن مجد، سورة نجم أثب ٢٩

(٧) فرآن مجد، مورة عجرات آبت ١١ رى قرآن مجدر سؤرم لوست أبت ه ١٠

بعی محق لاوت کرتے ہیں -اور ارث وباری تمالی ہے:

وَكَأَيِّتُ مِّنَ أَبُهُ فِي الشَّمَلُونَ وَالْدَرْضِ الرَّاسَانُونَ اورْبِي مِي مَنْ بِي أَيَانَ مِن جِن سے يولگ كَدُمُّوْنَ عَلَمُ مَا أَدِهُمْ مُنْ مَنْ مَنْ مِن الله مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى الله

يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ - (١) منهم رُرُرُر مات من منهم

کیوں کہ فرآن پاک آسمان وزین کی ان نشانیوں کو واضع طور بربان کرنا سے اور جب دوان کو بیدھ کراکے گزر ماسے اوران سے انرقبول نرکرے نووہ ان سے منہ بھیرنے والاسے اسی گئے کہا گیا کہ جہشٹھ ن فران پاک سے اخلاق سے مناسف

اوران سے ارمبوں مرحے وووان سے مربیرے والعہد ای سے اور فرانا ہے اور فران ہاں سے کیا واسطہ اور مجسے اور فرانا ہے نہیں ہو انوجب وہ قرآن پاک بڑھا ہے توا ملہ تعالیٰ اسے بکا زما ہے اور فرانا ہے تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ اور مجس

عراض کرنے والدہے اگر تومبری طرف رجوع نہیں کر ہا تو میرے کلام کو تھوڑ دے۔ کہ دُرُگ کی کاکشنچہ جو سال مار قرآن اکی رقبہ قرار ہے تھا کے دیا ای اس جل ج

کوئی گئا ہ کارشنص جب ہاربار فراک ماک بیٹے تقاہے تواکس کی مثال اس طرح ہے جیے کوئی شخص بادشاہ سے خطکو روزانہ کئی مرتبہ بیٹے ہے اور اس نے اسے کھا کہ ملک کوا با دکروا وربیاسس کو برباد کرنے ہیں لگا ہوا ہے اور صرب خطرکے بڑھے براکنفا کرتا ہے۔ تو اکس مخالفت کے ذنت اگروہ پڑھنا جھوڑ دے نوشاید مذاتی اور نا ارضائی سے استحقاق سے دور موجائے اس لیے حضرت بوسون میں ایک طرفے فر ماکر میں قاکن باک برشھنے کیاں اور کرتا ہوں لکی جیب اکس کے مضام من کو رقبا

اسی ملیر صفرت بوسف بن اسب طرف فرایار مین قرآن باک برط صف کا دارده کرنام ب لیان جب اس سے معنا مین کورل منا موں نو مذاب سے ڈرکر تبیع واستنفار بی شغول موجا تاموں اور جوشنخس عمل سے اعرامن کرنا ہے اسس کا نک اسک تا جس سے

اِس ایت بن ہے۔ فَنَبُ ذُولًا وَکَاءُظُهُ وُرِهِ مِدْ وَالشَّارِةُ

يه تَمَنَّا قَلِيلًا لَهُ (٢) المعالية وسلم في الشاد فرايا :

إِثْرَاءُ وَالْمُتُلِّانَ مَا أَمُنْكَافَتُ عَلَيْتُ وَ تُكُوبُكُهُ وَلَا نَتُ لَهُ حُبُودُكُمُ فَا إِذَا اِنْتَكُفُ كُهُ فَكُمُ فَكُنْتُ مُونَافُهُ مِثْرُونَهُ -

(44)

بیں انہوں سے اس رکاب کوابنی بٹیوں سے پیھے دال دیا اور اکس سے بدمے تھوٹری قیمنٹ سے لی۔

قران باکراس وفت کک پڑھوجب کک المس سے تمہا ہے دل مانوس دم اوراس کے لیے تمارا جم نرم مولب جب تم اختلات کرنے مگور دینی ہیے والی حالت ندرہے ) قابتم انسی مڑھ رہے -

(١) خران مجيد سورة يوسعت أكيت ١٠٥

(٧) قرآن مجيد سوية آل عمران آيت ١٨٥

(٣) صبح بخارى ملدم ص ١٥٠ كتاب فضائل لقرآن

اورىعن روا بات بى سے كرى بى ئى مخار نے لكونواكس سے أنا جا دُد ١١) ارك وفدا وندى سب ،

ٱكَذِيْنَ إِذَا مُذَكِرًا اللهُ وَجِلْتُ فَسُلُومُهُ مُ وَاذَا يُلِّكُ عَلَيْهِمُ أَيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وعلى ربقه عيديتو تكون-

نى كريم صلى السر عليه وك المنف فرماياً: إِنَّ آحُسَنَ الَّمَا سِ صَلُونًا بِالْقُدُرَآنِ الَّذِي إِذا سَمِعْتَهُ يَتُرُورُ لَأَيْتُ ٱللَّهُ يَخْتُمُ

نيزاك تصارت دفرمايا

لَا يُسْمَعُ الْقَالَانُ مِنْ آحَدٍ الشَّلَى مِنْكُمْ مِمَّنُ يَخْتَى اللَّهَ عَزَّدِ حَبَّلَ ١٦) سَيْجِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وولوگ كرسب الله نفال كا ذكركيا جائے توان كے دل وهل جانے مِه اور حب ان برانسس کی آبات طرحی حالمی نوان سکے ایمان بن امنا فر ہوناہے اوروہ اسینے رب بربي جروسه كرستين -

بے مک فران پاک کوخوش ا وازی سے وہ فض باطا ب كرجب أم انس كوراعة موسي سوتو و بجوك وه الله نعالى سے دريا سے۔

اس شخص سے برھ كر قرآن باك كى الحيى تداوت نہيں .

لو ذا آن ایک کی قران کا مقعد ہی سے کہ دل پر مع مالات این اور اس سرعمل کیا ماسے ور مروف سے ساتھ نبان كومكت دسين كى مشقت نهايت آسان سبع اسي ليوكئ فارى سفهاكه مي في اسينداك ارك ساخت قرآن باك برما يعردوبارو يرسطف كاتوانول سنع مجعة جولك دبا اورفرايا مريب سامني يرسط كوتو فعل بالياجا وامرتنانا سے سامنے بڑھواور د کھوکدوہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے ادرکس بات سے روکتا ہے۔

اتوال واعال من صحابكرام كابي شغل تعايد نائج رسول اكرم صلى الدعبيروسلم كا وصال مواتواب سن بين بزار صحابه كرام چھوالسے نبکن ان میں سے صرف جھ نے قرآن باک حفظ کیا تھا رہی اوران میں سے بھی دوسکے بارے میں اخلات ہے

<sup>(</sup>١) مشكولة المعابيح ص ١٩ كتاب نضاً ل القراك

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد ، سورة انفال أين ٢

<sup>(</sup>٧) كنزالعال جلداول ص ١١٠ حديث ٢٨٠٢

ال بن سے اکثر ایک یا دوسورتین حفظ کرتے اور حوشنص سورو بقرہ ادرسورہ انعام یادر اور ان سے علی دیں سے بقا احد جب إبك شخص أياً اكر قران بالسبك حب وواس أيت برسنيا-فَمَنْ بَعِمُلُ مِثْقًالُ دُرَّةٍ حَيْرًا يُرَا فَيَنَ

يس ورسنس ابك دروك برار نكى كرسكا ده اس دیج سے کا درجو ایک درسے سے باربران کرے گا

ای طرح نبرے یاس ہاری ایات ایمی تو آوسنے ان کو

وہ اے دیکھ کے گا۔

تودابس بوك كبا اوركهف لكا مجهي يكا في سبع رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم ف فرمايا يشخص وابس لوط كي اورب

نوبہ حالت بہت کمہا ب ہے کہ اللہ تفا لیا کئی مون سکے دل کوکئ اُست کے سجھنے سکے بعد عطا اگر تاہے اور مرف زبان کی حرکت کم نف دینی سبے باکہ جوشنص زبان سے تداون کرسے اور عمل سے اعراض کرسے وہ اس بات کے لائن سے کہ امٹر

تعالی کے الس ارف دکرای کا معداق مو-

تَعْمَلُ مِنْعَالُ ذَرْيَ شُرًّا يَرِياء

اور ورشخص میرے ذکرسے منہ بھر یا ہے اکس کی عیثت "نگ ہوگی اور ہم اسے قیامت سے دن اندھا اٹھا میں. وَمَنْ آغُرُضَ عَنْ ذِكْرِي كَانَّ لَهُ مَعِيْسَتُهُ ضَنُكًا وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْفَبِّامَةِ اعْمَى ـ

كَذَٰ لِكَ ٱتَتُكَ ايَاتُنَا فَنِيثَتَهَا وَكُذَٰ لِكَ

علادا اولى طرح تھے تھور دیا جائے گا۔ ينى اس نعفران باك كوچورد با دراس مي غور وفكر نه كب اورية اسس كى كچدىر داه كى كبونكه موشخص كسى كام مي توماي كرا بي نوكياجاً اب اس في السوكام كوصلاديا - فران باك كى كاحفر تلدون برسي كداكس مين زبان معقل اورول مشر کے سول زبان کا صدر سے کر نوٹیل رہم عرفر کر مڑھنے ) کے ذریعے مروث کو میں اداکرے ، عقل کا حدمعانی كي نفريد، ول كا حصد لائٹرتعالى كى طوف سے جواك اور كى اور كى اور كى اور نادر نعبت حاصل كرنا ہے ہيں ندبان برحتى

ما ا خراك مجيد سورة زيزال آيت ١٠٨

(۲) المندك للي كم جلد ٢ ص ٢٦ ٥ كتاب تفسير

الله قرآن مجد، سوي طراب ١٢ ١٢

رم) فرآن مجيد ووف الله آيت ١٢٤

ب ، عقل ترجاني كرتى م اورول نصبت فيول كرف والام : اس كامطلب برسب كروة لاوت ك دوران اكس عن كاسف في عاسف كم قرآن بإل كوالله تعالى سعسن ۹- ترقی این ایس معلب بیسه دره مدوت سه رس این در میرید بین این ایس ایس نصور کرے کرده الدتالا ۱ بین ایس سے نرسنے نوفرائن قران نے تین در سجے میں ادنی در میرید ہے کہ انسان بول نصور کرے کرده الدتالا كے ما منے بڑھ رہا ہے الس كے ملعنے كوا سے اوروہ اسے دي كلى رہا ہے اوراكس كى قرأت س كلى رہا ہے اس صورت بين اس كى حالت مسوال ، خوشا مر، عاجزي اورا بكسارى بوكى دوك را درج بير سي كد كلام مين منكلم كو ديج اوركان بن صفات كو، مذنوا بيضاً ب كود عي منايى فرأت كو، اورانداكس انعام كود يجي جماس برموا بكه المس كي پوری نوجها در فکرشکام کی طرف موگو با وه سب کیج هیور کر تشکیم کے مشاہرہ میں مصروف سے میرمقربین کا درجہ ہے اور جر سیلے بیان سرا و واصحابِ بمین کا در صب اور جراکس سے فارج سب وہ نا فلین کے درجات بی-سب سے بلند درصب کے بارسے بن حضرت امام جعفر بن محمصا وق رضی الله عنمانے فرای مداللہ کی قسم ، الله تعالى نے ابینے کام میں مغلوق کے لیے تعلی فرائی سے تیکن وہ دیجھتے نہیں "ایک مزتبر حفرت ام مجفوعا دق رضی المدعد كونماز مي البي حالت لاحق موفى كروه بيروش مور كرار في معجب افا قرموا تو عاصري سن السل سلسل مي موال كيا توانمول في فرايا من ایک آیت کوباربار ایف ول بربر فیار باحلی کرمی نے اسے تنکل وا مُدْتَعًا لی سے من تومیر عبم اس کی قدرت کا معائنة كرف كے ليے نظر سكانواكس قعم كے درج ين متحاس اورمناجات كى لابت زيادہ موجاتی ہے۔ يسى والف فرايا۔ مِن قرآن باک رہے اتھا تھا کی مجھے الس کی علاوت محرس نہیں ہوئی تھی حق کریں نے اسے تلاوٹ کیا گوما میں اسے سرکار دوعالم صلى الشيطير والم المساس رام مول كراب معام كام كاست بيد ورجم مي مير ميامقام بلندكيا كي توي السس طرح برهنا كوايس تفزت جبريل عبيدالسل مسعاس ربامون كه ووسركاد دوعالم صلى المرعليروس كوسنار جعب مي بعير اللِّي الله الله المرقام لا إب بن راه واست اللُّر تعالى سي سنا بول السي وقت مجه وه لذت اور حصر لل سي كم من عبرته می کرسکتا۔ مضرت عنمان اورحضرت عذيفرض الله عنمان فرمايات اگردل باك مرحابين نووه فرآن باك كي قرأت سے ميرنهون

صبرتهی کرمن ۔
صفرت عثمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ۔ "اگردل باک ہوجائیں نووہ فرآن باک کی قرائت سے میں نہوں"
انہوں نے بیبات اس بیے فرمائی کہ دل کی طہارت سے انسان ٹرفئی کرے کلام میں مشکل کو دیکھنا ہے اس بیے حضرت 
ثابت نبانی رحمہ اللہ نے فرمای کرمیں نے میں سال قرآن باک میں مشفت اٹھائی اور میں سال اس کی حدوث بائی۔
اگر آدی شکام کامشا بدہ کرسے اور دوسری طوٹ اس کی نظر نہ ہوتو وہ ان ارت وات خدا وزری کو بجالانے والا ہوگا۔
فیقیر قبا الحالمات (۱)
پین اللہ نفالی کی طریب جاگو۔
فیقیر قبا الحالمات

پرجها كباظا تو ميك بي كفر كيم الكرا؛ توانيون ني آيت لاوت فرائي.

 <sup>(</sup>۱) فرأن مجيد سورة الذاريات أثبت ۵۱
 (۲) وآن مجيد سورة ابراسيم آبب مهم

اس بھائی سے ملاقات ہو آو اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ہیں افطار کریں تے ہیں آپ نے وعدہ اورانہ کیا انہوں سے فربایا گریں نے جھے میں ہوتا نوبی تعصید بتا تا کہ مجھے کس بات نے روکا تھا ہیں نے جیب عث وی نماز بلاجی تو یہ نوبی نوبی نوبی نوبی نوبی کی موث سے بیان انہاں میں میں وتر ہی دعا برط سے نوبی نہیں سیے جب بیں وتر ہی دعا برط سے نوبی نہیں سیے جب بیں وتر ہی دعا برط سے نوبی نہیں سیے جب بیں وتر ہی دعا برط سے ناوبی مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ جسے موکنی۔ نوبی مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ جسے موکنی۔

## بروهاباب فرآن كوسبحهنا اورنفبسربالرائ

ى عفلت بديان كى نويد بات كيسيستحب موسكتى سے جب كرسر كار دوعا م صلى الله عليه وسلم في وايا: مَنْ سَيْرَ الْفُرْدَانَ بِرَايِهِ مَلْيَسَبَقُ أَمَنْهُ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنَ النَّارِ را) اینے محمانہ آگیں بنائے۔

اس بنیا در پطا مرتف بر مح علاوان مفسرت براعتراض کرنے من جوحفرت ابن عبالس رضی الدعنها اور دیگر مفسرت سے منقول تفیری فلات تصوف کے طور پر تفیر کرتے ہی ان حضرات کے زدیک بر کفر ہے اوراگروہ بات صحع ہو جواہل تفیر كيتين وحفظ تغيرك علاوونم فرأن كاكبا مطلب بوكا واداكر مصح منهو توصفوطبه السلام كممندمصه بالافول كاكبا مطلب

ا پنی ذائی مدنونم جان اور حس شخص کے زوب قرآن باک کا ترجم محن قامری نفیرسے نووہ کی خبر دنیاہے اور وہ

اپنی فات کے بارسے بن خروسے کے معسلے من درست راہر سے میکن باقی تمام مخلوق کوا بی حدر لانے کے سلسے

بی فلطی برسے بلکه اخبار واک نارائس بات بردلالت کرنے میں کر شیمنے والوں کے بلے فرآن کے معانی کا دائرہ بہت درسیع سے مصرت علی المرتفیٰ رضی المترعنہ فرماتے میں "مگر برکم المتر تعالی کمی بندسے کو فیم فرآن عطا فرمائے " اگر ترعمیم منفول کے له وه تجهيز بونا تواكس فهم كأكبامطلب بونا-

نى اكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرابا:

مے نگ اس فرآن باک کا یک طام ہے ایک باطن ، ایک تعدید اورا یک جائے فہور إِنَّ بِلْقُوْرَانِ ظُهُرًا وَلِكِنَّا وَحَدِ إِذًا

حزت ابن مسودر صى الله عندسي وفو فا بھى م دى ہے .

(۱) مسنداه م احدین منبل جداول می ۱۲ سروایت ا بن عباس رضی ا داری منبا

H) الناير عبدم ص ١٣٢ تحت ط - ل - ع

ا وراً ب علمائے تفییر مِن سے تھے تو ظاہر ، باطن ، حداور مطلع کا کِباسطلب ہوا۔ حصرت علی المرتفیٰی کرم اللہ وجہہ وَا نَهِ بِن -

و الرّمین جاہون نوسورہ فائحہ کی نفسیرسے ستر اورٹ بھردوں ، نواسی کا کیا مطلب ہوگا حال کا اس کی ظاہر تفسیر انوسی کی ناتھیں اس وقت کک فقیر بہنی ہوسکتا ہیں کی توان باک سے کئی معانی نہ بناسے یعین علاء نے فرایا ہم آبت کے ساٹھ ہزار مغاہیم ہی اور چوسیجھنے سے باقی رہ گئے ہی وہ اس سے بھر بر سے بھر بر اسے بھر بر اسے بھر بر اس میں دوسرسے حضرات نے فرایا کر قرآن باک سنٹر ہزار دوسوعلوں پر مشتل ہے کیوں کو ہر کلمہ ایک علم ہے بھر بر ایک سنٹر ہزار دوسوعلوں پر مشتل ہے کیوں کو ہر کلمہ ایک علم ہے بھر بر ایک جارکت ہو جا کہ اس میں میں میں اور جسے میں کہ سرکا خل ہم باطن می فور کر ہیں ور نداس کا نرجہ دونفسیر ظاہرے اس بھی بات کا کو بین مزند اس بیا دوس میں اور میں دونوں کو بر دوسو میں اور میں دونوں کی بر کا میں بات کا میں مزند اس بیا دوسوں ہو کہ برایا کہ اس سے معانی سے باطن برغور کر ہیں ور نداس کا نرجہ دونفسیر ظاہر ہے اس بھی بات کا میکار مزوری نہیں۔

حضرت ابن مسعودر منی النرعند فرانے می جنبخص اولین وافرین کاعلم جا نهاہے وہ فرآن ایک میں غور کرے اور بہ محن ظاہری نف رسے عاصل نہیں موالا۔

فلاصرم كرنام علوم الترنعالي كانعال اوراكس كاصفات من وافل بن اور فراك باك من اس كى ذات، افعال

اورصفات كى وضاحت مع اوران علوم كى كوفي انتها وبنس قرآن باك من ان كى طرف اجمالى اشاروسهد

مب کواکس کی تفعیل کی گرائی قرآن ماک کے سمجنے برموفروٹ سے محف طاہر می تفیداس بات کی طون اشارہ نہیں کرتی بلکہ جو چینر فاظرین سکے بلے شکل ہے اور نظر مایت و معقولات میں توگوں کا اختان من ہے فوقوآن باک میں اس کی طرف اثنا دارت اور دلانتیں متی میں جن کا اوراک مرف اہل کا موزنا ہے توصوف طاہری نزعمہ وتفید اس بات کو کیے دیوا مرک تا ہے۔ کورک جے دیوا میں ہے ہے۔ کورک ہے دیوا میں ہے ہے دیوا میں ہے ہے۔

اسی بیے نبی اکرم صلی النّدعلیر و کسی مے فرمایا: اِنْکَرَ کُو کَا الْفَدُرُانَ وَاکْنَمَیْسُوکُا عَدَائِبُ کَهُ دا) وَرَانَ مِاکِ بِمِرْهِواوراکس کے عجائبات کاکٹن کرو۔ اور صفرت علی المرتضیٰ رضی النّزعنہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی النّزعلیہ وسلم نے فرمایا: مُذاکّذی مَعَنَّمَ مُنْ الْدَدَّنَ مُنْ الْدَائِدُ وَ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ

ای فات کی قدم حبار نے مجھے حق کے ساتھ صبحامیری امت اصل دین اور جاعت کے سلسلے میں ہتر (۲) فرقوں بن تعبیم موگی وہ تمام گراہ اور گراہ کرسٹ والے مول کے اور صفرت على المرتفى رض النزعة لى دوايت بي معيمة وَالَّذِى بَعَتَنِي بِالْحَقِّ نَدِيَّ لَتَفْتُرُوْنَ الْهَ تَعَ عَنُ اَصْلِي دِينِهَا وَجَمَا عَنِهَا عَلَى اثْنَاتَكُونَ وَسَبُعِينُ وَدُوْدَ أَهُ كُلُّها صَلَاكَ لَدُّ مُفِيدًا تَكُ

 يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيُكُمُ يَكِنَا بِ اللّٰهِ عَزْ وَجَلّ فَإِنَّ فِيهِ مَنْ أَمَن كَانَ تَبْكَكُو وَمَناهَا يَانِي بَعْدَكُو وَحُكُمُ مَا بَشِكُو مَن حَالَفَ مُعِن الْجَبَائِزِ قَصَمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلّ وَمَن الْبَعْفَى الْعِلْعَ فَي عَيْرِوَا صَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلّ وَجَل اللهِ يَعَلَي الْعِلْعَ عَمْلُ اللّٰهِ الْمَتِبُنُ وَفُورُا الْمَيْبِي وَهَا اللّهِ الْمَتِبِينَ وَهُورًا الْمَيْبِينَ وَهَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمَعْلَى اللّهِ وَالْمَالِمَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهَلَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

جب صفرت عذیفہ رضی الشرعنہ کوئی اکرم صلی الشرعلبہ دسلم نے اسپنے بعد اختادت و اِنْدَان کی خبردی تو وہ فرماتے ہیں
ہیں سفے من کی بارسول اسٹر اگر میں وہ نرمانہ بائوں تو آئیہ کھے کیا صکم و بیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرمایا
اسٹر تعالیٰ کی کتاب سبجھو اوراس سے مضا بین برعمل کرواس سے نکلنے کاراست میں سے فرمانے ہیں بی سلے تین بار بہی وال
کم با نونبی اکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے نینوں بار بہی فرمایا احد تنا لی ک تا ب سبکہ کراس کے احکام برعمل کروا میں نبات ہے لائی سے مضافی الشرعی اسٹری میں نبات ہے۔
صفرت علی المرتضی رضی احد عنہ فرمانے ہیں جو آدمی قرآن باکہ کو سمجھ کیا وہ تمام علوم کو بیان کرست احیت تو آب با کہ کو سمجھ کیا وہ تمام علوم کو بیان کرست احیت تو آب با سے صفرت ابن عباس رضی احد عنہا نے اللہ تعالیٰ اسٹری کی تفسید میں فرمایا۔

کے اسس ارٹ دگرامی کی تفسید میں فرمایا ۔

اور جيد عمت دی گئ اسے ميت بعدائی دی گئی۔ د رَمِّنْ يُوتَ الْحِلَمَةَ نَعَدُ أَوْلِي حَدِيرًا سَيْنَبُواً - (٣) است قرآن بالكوسمنام اد ہے۔

دا، جامع ترمذى ص ١١٦ ، ١١١٨ باب ماجاء في فضل الغراك

یں ممت بر بات حفرت سلمان البرالسادم کوسمیا دی اورم ست دولوں کو عکم اورعام عطاک .

فوج كمج ومفرن واور ومفرت سلمان عليها السلام وونون كوعطافر مايا اكسس كأنام علم وتحكم ركها اورج كمج ومفرث ملیمان علیم انسلام نے مجھا اسے فاص طور برفعم کا نام دبا اوراسے علم وعکم برمغدم رکھا نوبرا کوراکس بان بر دلالت کرنے بین کہ فراک باک سے معانی کو سمجنے بین بہت گنجا کش سبے اور جو کچھا سری تعنب رسے سلسلے بی منفول ہے وہ ادراک

معانی کی انتہا نہیں ہے۔

جہاں نگ مبی اکرم صلیا متعلیہ وسلم سے اس فول کا نعلیٰ ہے کہ حس نے اپنی رائے سے قرآن باک کی نفیر سبان کی (آخرتک) اوراکب نے اکس سے منع فریایا نیز حضرت ابو بکومدانی رضی ایڈ عنہ نے فریایا اگرین فران یاک سے ارسے بن اپنی دائے سے کبچہ کموں گانو مجھے کون سی زین اٹھا سے گی اور کونسا اسمان مجھے برسایہ مگان موگا، اوراکس کے علادہ نفر بالرائے سے سلنے میں جو کچھ روابات مروی میں وہ دو حال سے فالی بنیں بن یا تو اس سے مرادب ہے کمن نقل اور سنى موئى بات براكتفاكرا اوراجتها داورخود مصف كوترك كردينا ، ياكونى دوسرى بات مرادس-

الربيات مرادمو كزران باكسس متعلى كون شخص من مون بانسك عدوه كيونس كهرسك توميكي ومرس

ا- سننے بن کشرط برہے کریول اکرم صلی اللرعلبہ کوسلم سے متنے اوروہ بات آپ کی طرمن ہی منسوب ہو۔ اور یہ بات وان پاک سے کو صعب موسکتی ہے تنظیر مرکا کہ جو کھی صفرت عبد اللہ ب عبار ساور عبد اللہ بن معود رمنی اللہ عنہم مسان سكا بين افوال سے وقعول بني مون چا بي اوراسے تفير بالرا سے كما جا سے اس طرح ديكر معابر كام رصى الشرعتيم كالمعاملية

المصحابركام اورمسفرين في بعض أيات كي تفسيري اخلاف كرنف موسكان بي مخلف افوال بان كي عن كوج اي ك عاسكتا -اوران سبكورسول اكرم صلى الشرعليدوسلم معص سناجي محال سبح اوراگر ايك كى سماعت حاصل موتوباتى كورة كرابطسه كانونفيني طوربرمعلوم بواكرم مفسرت ومي معنى بيان كيا جواكس شك اجتهاد كي موريت من ما منع أياحتى لم سورتوں کے کشروع میں جومرون بین ان سے بارسے سات مختف فول کئے گئے جن کو جمع کرنانا مکن ہے کہاگیا ر آر ، كے مرون الرحن كے مردن مي رير عي كاكياكم العن سے الله ، المست بطيف اور را اسے رحيم مرادب.

اس سے علادہ نا وبدات علی ہیں ان سب کو جھ کر ناغیر ممکن ہے تو بہسب کس طرح مسوع رسنے ہوئے) ہوسکتے ہیں ۔ اللہ بنی اکرم ملی انٹرعلب وسلم سنے حصرت ابن عباس رصی انٹرعنہا کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خدا وندی ہیں ایوں

اَلَّهُ مَّ نَقَّهُ الرِّيْنَ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيُلَ-يا الله ال كودين كي سم وعطاكر ا وزقران باك كامعي سكها

الرفران باك كى طرح السن كى نفسيه جى مسموع ا ورجعوظ موتى نواكس تخصيص كاك مطلب مونا و

م- المُرْتَعَالُ نِهِ الرَّثُ وَوَابِا : تَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسُنَنَيْمِ الْوَنَهُ وَمُعْمَد -البتراكس كوده لوك جان يلتق بوان بي سے أسس بي اجنها دكرت بي-

توال علم کے بھے اجبہا دوارٹ بننا طافا بن کیا وربہ بات معلوم ہے کہ برسمانت کے علاوہ ہے اور قرآن باک کو سمجھنے ك سليدين بم سن جنن أ أرنقل ك بن وه الرونيال ك نعلات من بهذا تعنير ك سليدي سماع كي فيد باطل ب اورسراك ك يد جائز ب كرووا بن سمجد اورعقل كصطابق قرأن باك سيمعان اخذار ب جبال كرم انعت كاتعانى ب تواكس كى دوصورين بوسكتى بن-

۱- ابک برکرا دی کی کسی بانب میں ایک داشے ہوا ورا کسس کی طبیعت اسی طریب مائل مہوا وروہ انہی نحابش ا <mark>ور راسے</mark> ک ملابی تغنبہ کرسے تاکہ اپنی غرض کو صبح کرنے سے بلے دلیل بجواسکے اوراگراکس کی پر خواہش نہ ہوتی تو فراک باک کا ب منی اکس کے سلمنے نہ اُکا اور بہ بات مہم مجمع کم کے ساتھ جی ہوتی ہے جیسے کوئی کششموں اپنی برعث پر قرآن باک کی بعن آیات سے استدلال کرتے ہی صال تکہ وہ جانتا ہے کہ اُبت سے یہ بات مراد نہیں ہے لیکن وہ اپنے مخالف کو د صوكر ديناسيد

اوربيعن اوفات وه داعلى بين ايسامعنى بيان كرتاسيد ليكن حبب أيت مين اسس كا اخمال مو تواسس كسمواس معنى كاطرف مانل موتى سب جواكس كى عرف مع موافق مونات موناس ا دروه ابنى راسف ا درخوابش سك تخت اكس معنى كونزجي دینا ہے نواب یرابنی داسے سے تغیبر کرنے والا مونا ہے بین اکس کی اسے نے اسے اکس تغییر برجود کہا اگر اکسس كى اين خوامين منه موتى تواكس وقت وه أكس معنى كو ترجع من ديبا وربعين ا وقات أكس كى عزمن مسمع مونى سبع ا وروه اس

<sup>(</sup>۱) مسندانام احمد بن منبل جلداول ص ۲۲۷ مرویات ابن عبارسی رمنی المرتعان عنما

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد، سورۇنسا دائيت ۱۲

کے پیے ذراک پاک سے دلیل الماش کرتا ہے لیکن وہ الین آیت سے اِستدلال کرنا ہے کہ اسے معلوم ہے اس آیت کا یم مفہوم نیس ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلانا ہے اور اکس مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نیس ہے جیسے کوئی اُدمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلانا ہے اور اکس مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نیس جی جیسے کوئی اُدمی سحری کے قت اِستعفار کی طرف بلانا ہے اور اکس مدین سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نیس جی جیسے کوئی اُدمی سے استدلال کرتا ہے۔

وربه خیال کرنا ہے کر بیاں سحری کے وقت ذکر کرنا مراد ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے اور جیسے کوئی شخص کس سحنت ول کو مجاہدہ کی طرف بلا نفے ہوئے کیے اللہ نفال فرآیا ہے۔

إِذْ هَبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلَّعَىٰ را) فرغون كياس جاور بي سكاس في مركشي كي د.

اوراس سے دل کی طرب اشارہ کرسے اور کیے کہ فرعون سے مراد دل ہے بعض واعظین اچھے مقاصد کے لیے

یعنی اپنے کلام کومز تن کرسنے اور سننے والے کو ترغیب دینے سے لیے برطر بقر افتیار کرتے ہیں نکین ریمنوع ہے باطنیہ
فرسنے نے اس طریقے کو اپنے فاسد مقا صد کے لیے افتیار کیا ناکہ توگوں کو دطوکہ دسے کر انہیں اپنے باطل غرب کی طرب
بائیں وہ فران باک بی اپنی مرض کے معانی بیان کرتنے ہیں حالانکہ وہ قطعی طور پر جائے ہیں کہ بیرمنا مراد نہیں سے تو تو تعلیم
بالرائے سے مما نعت کی ایک وجربہ سے اور لائے سے مراد فاسد رائے ہے ہوفوائن ہواسے عام طور بررائے کہا
کے موافق نہ دو اسے عام طور بررائے کہا
کے موافق نہ دو اسے عام طور بررائے کہا
خانا ہے۔

مماندت کی دوسری وجدیہ ہے کظام ری طرفی الفاظ کے اعتبارسے تفسیری جدی کرے اور ہرنہ دیجھے کہ غوائب فرائب فرائن کے سلے بی کہا کچر سناگی اور کی منقول ہے نیز اس ہی کون سے الفاظ مہم ہی اور کون سے بدلے ہوئے ہی، اختصار ، حذف ، پوسٹ یو معانی ، تقدیم و ناخبر کا خیال جی نہ رسکھے ہیں ہوشنحص ظام رتف ہر رتر عمر) کو چھوٹر دے اور معن عربی کی سمجھ کی منیا در برمعانی کا استنباط کرنے گئے وہ زبارہ غلطی کرتا ہے اور تغییر بالاسٹے کوسنے حالوں بی تا بالی معن عربی کی سمجھ کی منا اسے ، توظام رتف سے بھے بھراس کے معربی سے بھے بھراس کے بعد فیم اور اِختہادی گئیائش زیادہ ہوتی ہے۔

فران باک سے عجب الفاظ جو مماع کے بنیسی ہم ان بیسے کھ کی طون اشارہ کر دیتے ہن تمان بیسے کھ کی طون اشارہ کر دیتے ہن تلکہ ال بران کی مثالاں کو قبالس کیا جا سے اور معلوم ہوجا گے کہ بینے طاہر نفسیر کو باد کرنے برائس کی جا مسلم کی جا سے اور ج شخص اسرار قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے بیکن اور خ شخص اسرار قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے بیکن

<sup>(</sup>۱) صبح مسلم جلداول من ۲۵۰ کتاب العبيام (۲) فران مجيد، سورو طلراً يت ۲۷

ان سے اِنتمار، مُنف اورلوستدگ کا یا امانام ، سے

رك دفداوندى م،

رَاتَبَيْنَا نَمُودَ النَّاتَةَ مُنِعِدَرَةً نَظَلَمُولِ بِهَا - (ا)

اور ہم سنے قوم تنود کوا دبٹنی دی تاکہ ان کی آ نکویس کلیں داور وہ صفرت صالح علیہ السلام کی ٹیوت کو تسلیم کریں ، لیکن انہوں سنے اس کے ذریعے داپنے آپ پر ) فلم کیا۔

اس کامدیٰ بہت کر یہ ایک بھیرت و بنے والی نشانی فئی توانہوں نے اسے مثل کرسے اپنے نغسوں پڑطام کیا نوظام عربی کود کیھنے والاخیال کڑنا ہے کراؤنٹن و بچھنے والی فئی اندھی نسی فئی اوراسے بھی معاوم نہیں کرانہوں نے کہا فلم کیا اور

کہا انہوں نے دوسروں برظام کیا با اپنے اوپر کیا۔

اور ارت دخدا وندی ہے:

وَاشْرِكُوا فِي تَكُوْمِهِ وَالْعِجْلَ- ١٧) اوران كے داوں بن مجرطے كى مجت وال كئى-اس سے مراد بجرطے كى مجت ہے توبياں لفظ سخب " معذون ہے-

اکس سے مراد جھرمے لی حبت ۔ اورارٹ دفدا وندی ہے۔

الرارف و من الكرارة والكرارة الكرارة الكرارة

یعنی زندوں کو جومذاب دیا جاتا ہے اسس کا دوگنا اور جومردوں کو دیا جاتا ہے اسس کا دوگ عذاب جکھایا توبیاں نفظ عذاب کوھذف کرسکے زندوں اور مردوں کی جائز جیات اور موت کا ذکر کی گی - اور فیسے انت میں بہ سب کھے جائزہ ہے۔

<sup>(</sup>١) زُرَان مجيد، سورةُ السساء آج ٩٥

 <sup>(</sup>۲) نوگن مجده سورهٔ بقره آئین ۹۳

١٦) فرأن مجيسورة اسداد أيت ٥٥

اورالله تفالى كاارت وسي وَاسُنَّا لَهُ الْقُرْيَاةُ الَّذِي كُنَّا فِيهُا وَالْعِيْرَ اورائسس بنتی روالوں) سے پرچیس جس میں ہم نفے ادر اللِّينَ أَنْبَلُنا فِينُهَا - (١) اكس فافلے والوں سے جس كے سائف سم الشكي -يها بستى والصاورة فلے والے مرادي، اور تعط ابل محذوف لپر تنبده ہے: ارتار فلاوندى ب. تَقُلُتُ فِي السَّلُونِ وَالْدَرْضِ - ٢١) اسانون اورزين بي بعارى (لورشيده) سے . اکس کا مطلب یہ سے کہ وہ اُسا نوں اور زمین والوں پر پرٹیدہ ہوگئی کیوں کہ جب کوئی چیز بویٹ بدہ موجائے تو وہ مجاری موزن ہے۔ تو وہ مجاری موزن کی سے ایک مقام کیا گی نیز لفظ اہل کوہذف کرے يوكث مده كردماكيا-ارست دباری تعالی سے: ا بینے رزق کا سنے رہ ایں اوا کرنے ہوکہ تم ہٹلانے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ مِزْ نَكُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بیان "س کرزنکم "سے بین فط سے مخدون ہے۔ ارت دخلاوندی ہے: اینا ما وَعَدْ تَنَا رَم) بین ده مجوط کر تو تو نهم سے دعاہ کیا۔ بعنی رسولوں کی زبانوں کی وساطت سے جو دعاہ کیا تو بہاں لفظ "اکسینہ"، محذوف ہے۔ اتِنَا مَاوَعَهُ تَنَا رِس

ارث دفدا وندی ہے۔ رِنّا اَنْزَلْنَا فِیْ لَیْکَةِ الْفَدُدِ۔ ہے شک م نے اسس رقرآن باک کو لیۃ القدرسی (۵) آثاراً۔

يان فرآن مجدم ادب اوربيك اكس كا ذكرنس بوا-

۱۱) آخران مجید سورهٔ پوسف کیب ۲۰ ۱۸) قرآن مجید سورهٔ احسدان کیت ۱۸۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ واقعسد آیت ۸۲ (۲) قرآن مجید سورهٔ آل عمران آیت ۱۹۳ (۵) قرآن مجید سورهٔ الفدر آیت ساله عى كروه پردسكے بھيے ہيں كيا۔

خَنْى ثَوَارَئْ مِا لُحِجَادِ، - (١) يان سورج مرادبها ادرييك السوكا ذكرنس موا-

ارث د خلاوندی سے:

الترتعالى سف ارشا وفرايا ،

وَالَّذِيْنَ انَّجُذُوا مِنْ دُونِهِ آدِيبًا مَمَا نَعْبُدُ هُ عُولِدُ لِيُعَيِّ بُونَا إِلَى اللهِ تُرْتُفَى -

یعیٰ وہ کہتے ہی ریباں یعوٹون محذوف ہے)

اورارک و فدا و ندی سے:

فَمَا لِلْهُ وُلاءِ الْقَنْوِيرِ لَا يُكَادُونَ يَعْفَهُونَ حَدِينَا مَا اَصَالِكَ مِنْ حَسَنِةٍ نَعِنَ اللّٰهِ وَهَا آصَا بَكَ مِنْ سَيِّثُ إِنَّ فَيْنَ

(4)

معنى يرجي كروه بات كونيس سجعت كتيم بركر تواب كو تعلائي سني - اخراك الرسمعنى مرادن بولعني وه كتيم بن اك الفافرن موتوالله تعالى كے اس كام سے تعادم كا-

تُعَلَّ كُلِّ مِّنْ عِنْدِاللهِ (٢)

بوامنقول مونا سے عصب الله تعالى كارشا وسيے:

يعني طورسيناء ـ

وَطَوْرِيسُينَةِنَ ره)

(۱) نسرًان مجدِ سويعٌ من أبيت ۳۲

(۲) فرآن مجيد سويه هُ زمر آيت ۱۲

(٣) بخران مجب د سويطُ النساء آيت مري

ام) قرأن مجيد سورهٔ نساء آيت ٥٠

ره، قرآن جيدسويه والنبن آيت ٢

ا درجن لوگوں سفے الٹرتعالی کے غیرکوا پنا دوسست بنایاوہ کھتے ہی کرم ان کی ٹوجا صرت اس بیے کرتے ہی محروہ ہیں اللہ تعالی سے فریب کردیں۔

اس قوم کوکیا مہوا وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آئی رکھے بی ) آب کو جر جلائی پہنچے نورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حز تکلیف آب کو بہنچے وہ آپ کی اپنی طرف

سَلَدَ مَرَّعَلَى إِلْيَاسِيْنَ وا) يني "عَلَى إِنْيَاسِ " بعن ف كاكراكس مع وعنرت ادريس عليالسام مراد من كيزكم صفرت ابن مسودرضی الله عند کی قرآن میں مرعلیٰ اِ دُر اسپین ، سبے۔ سماعیں ایک بات یہ ہے مرافظ کا شحوار سونا سبے اور وہ کام سے اِتّصال کوختم کردنیا ہے:

جيا لترنفا لي كارشادى-

اور حولوگ الله تعالی کے مواس کیوں کی پیماکرتے ہیں وہ عرب اینے کمان کی بیروی کرتے ہیں۔

وَمَا يَنْهُمُ الَّذِينَ بِيدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُتُركاءً إِنْ يُنتَبِعُونَ إِلَّا النَّفَتَ ١٢١ بهاں تفظ انباع دوم تنبر اسے۔

ا درارت دخدا وندی سے:

ان کی قوم میں سے تکبر کرسنے والوں نے ان موسوں سے كها جنس كمزوركرد بأكما تها- (١٣)

نَالَ الْمُلَوْمُ وَالَّذِيْنَ اسْتَكَبِّرُونَا مِنْ تَرْمِي لِلَّذِينَ اسْتَصْغُونَ لِمَنْ أَمَّنَ مِنْهُدُ.

اس كامنى سب كرس وكول سف نكركيا المول سفان وكول سع كم توكم ورك يك لوكول بن سع ايمان لك اسى طرح كلام من تقديم و الخبر على موتى سب اوريها ب عللى كا خد شرموا ب -

ارشادفدا وندی سے د

اوراگران رکھانجام اسے متعلق آپ سے رب کا فیصلہ يد نبوك مونا وران ك ليه ابك ونت مقرب مرا نواعبى ان برعذاب ازل موهايا ـ وَكُولَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَكَاتَ رِلزَامًا وَأَحَلُ مُسَمَّى ـ

رم) يَّنَ " نُوْلِدُ كُلِمُتَ وَاجْلَ مُسَمِّى نُكَانَ بِزَاماً اگرعباریت بول ندموتی نولفظ لزام کی طرح لفظ اجل منصوب برآ ال ای

برزربوتی)

اورادشادفدا وندى سب

١١١ فرأن مجيد سوره العافات أميت ١٣٠ ١١) فرآن جيد سورهُ يونسس آيت ١٩ (٣) "فرآن مجيد سورد اعوات كيت ٥٥

رائم) فرأن مجد سوره طل أيت ١٢٩

بَيْنَا لُونَكُ كَا لَكَ حَقِيًّا عَنْهَا وہ اُپ سے رقامت کے بارے میں پوھنے ہی گویا كاب نے اس كے بارے من توب مقبق كى ہے۔ مِنْ السِّمْلُونَكَ عَنْهَا كَا نَلْكَ حِنْ بِهِا ۚ رَوْ إِلْفَظُ عَهَا بِإِل مُؤْمِّرِكِ اورالله تعالى كارشا دسي: تَهْدُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْنُ كُونُ عُكُمًا أَخْرُحُ كُ رَبُّكَ مِنْ بَيُدِكِّ بِالْحَنِّ .

ان کے بیے بخشش اور عرمت کی روزی ہے <mark>جبیا کراپ</mark> کرآپ کارب آپ سے خانۂ افتیں سے حق کے ساتھ

توب کلام شعل بنیں اور بر التُرنوال کے ارمِث وگرامی «فل الانفال ملّه والوسول » و تواکس سے پہلے ہے ) کی طون ہوٹنا ہے دینی مال غیرت آب کے بلے اسی وم سے ہواکہ آپ باہر احباد سے لیے ، جانے پر داختی ہوئے اور وہ نا پسند کرتے تھے نو درمیان میں نقوی وغیرہ سے متعلق کلام لا اگیا مالٹرنعالی کا ارت درگای ہے ،

حَتَّى نَوْمِنُوا مِا للهِ وَحَدَدًا إِلاَّ فَوْلَ إِبْرَاهِنِمُ بِإِلَى كُلُ وَوَامِيانَ لائِس كُر صرت الراجم على الله کا پنے باب سے قول۔

يعنى بيال عى انعال سب

اسی طرح تو آن پاکس ایسے الفاظ لائے جاتے ہی جی کے معانی میں ابہام ہونا ہے بینی وہ لفظ حیا ہے کلمہ ہویا حرف کئی معانی میں مشترک سونا ہے کلمہ کی مثال جیسے لفظ شے، قرین ، امت اور رُدح وغیرہ۔

ارتنا دخداوندی ہے:

عَلَىٰ نَشَى عِر رم)

توبيال سن سے مراد نفظه سے جو دیا جاتا ہے۔

حَدْدَتِ اللهُ مَنْ لَا عَبْدًا مَمْ وَكًا لَا يَدْدِرُ اللهٰ الله الله الله عدملوك في شال وى جوكس جزي

(١) مطلب بر ب ركم اجل مسى كاعطف كلمة برب اوردولزاما " لفط كان كي فبرب اس بي مفوي ب ١١ براروكا)

(۲) قرآن مجيد، سورهُ اعراف آيت ١٨٨

(۲) قرآن مجيد سورهُ انفال ، آيت س ، ٥

(۷) قرآن مجید سورهٔ متحدآت ۲

رى قرأن مجيد ، سوره على أيت ٥٥

ارتماد باری تعالی ہے: وَصَوْبَ الشَّامَشُكَّةُ رَحِبُكُ إِن أَحَدُهُ مِنَا الندتال نے دومردوں کی شال دی کران ہی سے ايك كونكاميم بات ينفادر نبي -آبْكَ هُلَا يَقْذُو رُعَلَى شَيْعٍ (١) يال في سعم إد عدل والمتقامت كام ديناب-اللرتعال كا ارث دہے: فَإِنَّ ابَّبُعُ تُنكِ فُلَا نَسْمًا لَيْ عَنْ رحفرت خفرعلبهالسدام نے حفرت موسی علیمالسدام سے فرمایا) اگراکب میرے مانع آئیں توکسی جیز کے بارسے بی بها سن سع مفات ربوسیت مرادی ا در به وه علوم بن جن سے بارسیم بوجینا جا گزنس حتی کرمان والا الستفاق كوتت فردى بيان كردك-اورادران دباری تعالی ہے:-مفظ قرین کی مثال کے سلے من ایٹ دخداوندی ہے۔ اور کے گالس کا رعم جرکا )سانھی یہ اعمال نا مرجومیرے بالس نعابا سی تیارہے جہنم میں ڈال دو سرسرکش کا فرکو دَقَالَ قَرِيْنِهُ هَذَا مَا لَدَقَّ عَنِيْهُ الْفِيْكَ جَهَنْعُ كُلِّ كُفّاً يِرِين یاں فرن سے مرادوہ رکشتہ ہے جواس کے ماقد مور ہے۔ اورارات دباری تعالی سے: اكس كيما تعى في كها المعارس رب بي في اس قَالَ قِرَيْنَهُ رَبِّناً مَا أَطْغَيْتُهُ -

گراه بنس کیا۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورهُ تحل آيت ٢١،

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سوية كبعث آيت ٠٠

<sup>(</sup>۱۲) تسسراًن مجهر سويره طور آيت ۲۵

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سوره في آيت عظ (٥) قرآن مجيد سوره في آيت ٢٤

لفظامت آ مر معنول من استعال مواسيد (۱) جاعت محمعنی می منعل ہے جیسے ارشار خداوندی ہے: وَحَدَ عَلَيْهُ اللّهَ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ - وال السيريابك جماعت كوبايا يوبايت نف، المت الله عليه والم الماع كرف والله بم حفرت المت المرام كي انباع كرف والله بم حفرت مرصلی المدمليدكر الماع كرتے والوں بى سے بى -ایک ا بھے شخص کوعی امت کہا جاتا ہے جونکول کاماع ہواور لوگ اکس کی آباع کرتے ہوں۔ جيارات دفدا وندى ب ب نک حرت ارام علبالسلام بیتوا تھے الدتعالے کے میں حالے -است کا تفظ دین کے معنیٰ من می استعمال مواہے۔ ارست دباری تعالی ہے: إِنَّا وَجَدُ مَا أَبَاءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ (٣) يَ تَسَكَّمِ مِنْ ابِنَ بَابِ دَادَا كُو ايك دِين بِبِإِيا-لفظ امت، وقت كم منى مِن مِن الله عنى الله المثنائي كارتشاد ہے . إلى اُمَّةٍ مَعُدُّدُدَةٍ (٢) ايك معدود وقت ك. اورارت و فعا وزي سرور اورارت دخدا دندی ہے: وَادَّ كَرَبَعِنْدُ أَمَّنَ وَهُ ) اورانس ابك عصر ك بعد باد أبا-امت ، قدوقا مت ك معنى معنى معنى معنى معنى معنى معنى الماسكة و في الله من الماسكة من المعالم المعانى والاس--

بہاں قرین سے سشیطان مراد ہے۔

ا ا) فرآن مجيد سورة قصص أبت ٢٣

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيد سورة نحل آبت ١١٠٠

را قرآن مجدسوره زُخرت آبت ۲۲

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد سوره بو د آيت مــــ

<sup>(</sup>٥) قرآن مجب د سوره الرسعت آیت ۵ م

بفظامت ابك ابسي تخص ك بيرجى السنعال مؤما سير يوكسى دبن براكبلام والس كمص ساته كودوك واشرك منه مونى اكرم صلى الله عليه وكسلم في وايا : يُبْعَثُ زَيْدُنِيُ عَمْرِونِ نَيْنِلِ الْمُسَاةَ زيربن عمروب نفيل كوكيا اطايا جائے كار امت، أم رمان كمعنى بن عي منتعل مع - كهاجانا مع " هذه المهة ويد "يدريدى مان مع -تفطروح بھی فراک برگئ معانی می استعمال ہواہے مم اس مجت کے ذریقے بات کو لمبانس کرتے۔ اسی طرح بعض ادفات مروف بن إبام مؤاسے جیسے اللہ تعالی کا ارت د کرای ہے۔ فَأَثَرُ لَ بِهِ نَفْعًا فَوسَطُنَ بِهِ جَمُعًا - ١٦) يبان بهلي ضمير فائب رڪھو ووں سے کوروں سے کن بہ ہے اور نفط موريات من انبي کا ذكر سے بيني وہ است يا دُل كے کروں سے کردوغبار اڑا نے بی - اور دو کسری ضمیر غائب او اغارہ "صح کے وقت علد کرنے سے کا برہے جس کا ذکر فالمغيات صبحا ا ) بي ہے۔ توانہوں سنے ان کی جاعت پرحماریا۔ ارث د فدا وندی ہے، فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ (٣) بس مم نے اس کے ساتھ بانی آنارا۔ یمال خمیرفائب سے بادلوں کی طرف اشارہ کی سے۔ س در ج سے۔ شَهُرُ رَمَعَنَاكَ الَّذِي ٱنْزِلَ ذِبُهِ الْقُرُانُ-رمضان المبارك كامهينه ده مصحب مي فرأن بإك آمارا اس سے سمعلی نہیں مؤنا کہ وہ ان کوآناراگیا بارات کو ؟ تواسدنعالی سنے اس ارت دکرامی سے ذریعے ومناحت فرادی -

(١) تفسير قرطي جلد وص واتحت أيت وادكر بعدامة

(١٣) قرآن مجيد سوره اعراب أيت ٥٠ وه) قرآن مجيد سور لم بقره أين ١٨٥ (٢) فرأن مجير سوره والعادبات آيت ٢ ، ٥

(١٧) فراك مجيد اسوره اعرات أيت عاة

إِنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ فِي تَبَكَيْةٍ مُبَادَكَةً . بِاللهِ مِنْ اللهِ مِ

بیکن بربات واضح نه مونی که وه کونسی رات سے تواس ارشا دگرای کے فریعے آسے فرایا ...

وَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَي لَيْكَ فِي اللّٰهُ القدري آنا دا
اللّٰهُ اللّٰهُ وَفِي لَيْكَ فِي لَيْكَ فِي الْفَدُرِ (۲) بهانگ م في اس کوليا القدري آنا دا-

بعن اوفات ظاہری طور بران آبات بن اختان سمجا جانا ہے نوبہ آبات اور آس فیم کی دوسری آبات من نقل اور سماع کی ضرورت ہے۔ قرآن باک اول سے آخر کاس جنس سے خالی نہیں ہے ، کیؤ کہ وہ عربی لفت میں آبارا گی اہزا اور ان کے کلام کی ختلف فیموں پر شختل ہے اس بین اختصار بھی ہے ، طوالت بھی ہے ، ضمیری ، مذف ، ابدال اور تعدیم و ان کے کلام کی ختلف فیموں پر شختل ہے اس بین اختصار بھی ہے ، طوالت بھی ہے ، ضمیری ، مذف ، ابدال اور تعدیم و ان کے کام کی ختاب فابل قدر می ہواور ان کے حق بین معجز و بھی ۔ توجی شخص ظام مرعز بہت براکنفا کر سے اور سماع ونقل کی طرف توجی کے بغیر فرائ ایک کی تفسیر کرسے نودہ ان لوگوں بی شمار موجو اپنی والے سے نفسیر کرنے ہیں۔

جیبے امت کا زبادہ مشہور معنی سمجھنے سے بعد اس کی طبیعت اس کی طوف ماکل موجائے اور حب دہ دوسری جگہ ہی لغفاسے تو مشہور معنی کی طرف ماکل موا ور اکسس کے معانی کی ترت سے سلسے ہیں روایات کوئرک کر دسے نوریات منع موسکتی ہے اسرار معانی کوسمجنا منع نہیں جیسے گزرگیا ہے جب اکس تسم کی مثنا لوں ہی سماع حاصل موجائے توظام ری تغیر یعنی نغفی نرح کوسمجد جائے گا لیکن حقائق معانی کو سمجھنے کے لیے یہ کا فی نہیں اور تفظی ترجمہ اور حقائق معانی ہی فرق معلوم کیا جاسکتا ہے۔

المنرتعالى كاررت دسب :-

دَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلْكِنَّ اللهُ

اورحب أب ناكران جينكين تووه أب نه نين

اس کافام زرجه واضح ہے ایک حقیقتِ معنی بورنبدہ ہے کیونے کنگریاں مارنا تابت بھی ہے اوراکس کی نفی بھی کائی فا ہر بی سے دونوں با تیں ایک دورسر سے کے فعات ہیں حب تک یہ بات سعام نرموکر آپ نے ایک اعتبار سے کنگر ماں ماری ہیں اور دورسے اعتبار سے ہیں ماریں اور حس اعتبار سے آپ نے کنگریاں نہیں ماریں اس اعتبار سے الدفاعا

<sup>(</sup>۱) نواک مجيد سورهُ حفان آيت نمبر ٣

<sup>(</sup>١١) قرآن جيد سورهُ فدرآيت ا

<sup>(</sup>٣) قرأن مجيد سوية انفال أيت ١٥

نے اری بی اسی طرح ارشاد خلاوندی سے : قَ اِنْ لُوْهُ مُدُرِّ بُعُلَدٌ بُهُ مُ اللهُ بِاکْدِ بْبِکُورُ ان سے لاطوا الله تعالی تم ارسے با تفوں سے ان کو (۱) عذاب درسے گا۔

توحب وہ لوگ او نے والے ہی توالدُنغالی عذاب دینے وال کیسے ہواا در ان سے باغفوں کی حرکت سے ذریعے الله تعالى عذاب وسين والاسب نوال كواراف كاحكم دبين كى كيا وجرست نواكس كى حقيقت على مكاشفات ك ببت براس مندرسه مامل کی مانی معظام ری تفسیراس بات کا فائدہ بنیں دے سکتی وہ برکر نوبید بلا تت سے ساتھ افعال كنعلق كى وحبه علوم كى جائے اور برصى معلوم موكد انسانى قدرت كا الله تعالى قدرت سے ساتھ تعلق كسى نوعيت كاب -بیان کے رہایت سے دقیق امور کی وضاحت سے بعداسٹر تعالی سے ارشاد کرامی سر دمارمیت اذر میت الدید» کی صداقت منکشف موجائے گی اور ممکن ہے کہ اکس منی کے اسرار کے انکشا ف بنراکس کے مفدمات سے ربط بر پوری زندگی حرف ہوجا سے لیکن اکس کے تمام داحق کو دورانہ کیا جاسکے۔ اور فرآن پاک سے ہرکاری تحقیق سے سبے اسى بات كى عاجت ہے، جولوگ علم من مضبوط بن ان كے ليے ہم اسى قدر اسرار منكشف ہوتے ہم ص قدر ان كوعلم كى كمرائ ہونی ہے ، ان کے دل صاحت ہوئے ہیں ، غوروفکری طون بلانے واسے امو*ر کی ک*ٹرت مہدّی ہے اورطلبِ معنیٰ کے لیے فلوس سوا سے ہرا بک کے بنے زنی کا ایک درصر ہے اور وہ اس سے ادر سے درصر سی جاسک ہے میکن تمام مارج كوبورا كرنامكن ننس كبول كرسمندر روستناني بن حاش اور درخت فلبن موهائن نوهي كلات الهيدي أكسراركا اعاطرت موسكت اوران كلان كي ختم مون سع بيك مندرختم موالي سك اسى بنيا در قيم فرآن بي لوكور كونتك درجات بن جب كرفل مرى نفسيري وومشترك بن اورظامرى نفسراس مقدر سے ليے كافي بنس-اسرار كوسمجنے كامثال يون سے جور بفن الرباب فلوب منبي كرم صلى الله على وكسلم كى معدد من الكي كئي السس وعاست معيدي -

من تیری نارافنگی سے تیری رفنایس بناه بیا تها بهول انبرے عذاب سے تیرسے عفود در گرزر میں بناه لینا مهول تیرسے عذاب سے تیری میں اسام ول میں تیری تعرف بنیں کرسک تو ایس اس میں میں تولف فرائی تا تولف فرائی تولف فرا

آعُوُدُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاعْمُودُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاعْمُودُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جب آب كوعلم مواكر سجده كرك فرب حاصل كربن نوآب في سيحدس من قرب خلاوندى بابا بهرالله تعالى كى صفات كو

دا، قرآن جيد سورهُ نوبراَت ما

<sup>(</sup>٢) مسندا ام احمد من صنبل عبد و ص ٥٨ مرومان عائشريني الترعيما-

دیجا توسین سے ذریعے بعن سے بناہ طلب کی میوں کررما اور ناراضگی دونوں وصف میں مجر فرب براح کیا اور سپا فرباس یں داخل موگیا تواکب نے ذات خداوندی کی طرت زقی کی اور قرابا ،

مربی تجھ سے نبری می بیا ، چا ہما موں ، جرمز بر قرب صاصل ہواا ورائس قرب کے باعث بنا ، مانگنے سے حاکرتے مو شے ننار کی طرف متوج موسے اور اداحمی ننار علیات ، کے وراجے الله نعالی کی نناکی ، مجرمعام مواکد برکوتامی ہے تو فراي" انت كعبا الليت على نفسك " تربير ازم يجاراب تلوب يركيك من بعراكس كع بعر المان من اوروه قرب کے معنیٰ کوسمجنا اورمعلوم کرنا ہے کہ برسیدے کے معاقد کیوں فاص ہے ایک صفت کے ذریعے دوسری صفت سے ینا و مانکنا اور " اسی سے اسی کی طوف " کوسمجھنا ہے اسی سے بھید بہت زبادہ میں تفظی ترعبدان بانوں میدوالت نہیں کڑا اور برتف بر نفطی ترجم کے فان بھی نہیں بکہ اس کو کمل کرتی ہے اور ظا ہرسے مغز تک بہنیاتی ہے۔ باطنی معانی کوسیمینے سے جاری مراد تھی ہی ہے فل ہری ٹرجہ کی مخالفت مراد نہیں اواب ٹلویت کا بیان کمل ہوا۔ نمام تبالول

کے رب کے بیے ہزفرم کی حمد میں خاتم النب ہے مفرت محدصلی الشرعلیہ وسلم براور سرمننف بندے برحمت ہو، آپ سے آل و اصاباریمی رحمت وسیم مو-امس کے بعدان شام الله اذکاراور دعا وس کابیان مرکا-الله تعالیے سے مدوطلب

کی جانی سے اورائس کے سواکونی رہیں۔

## اذكاراوردعاول كابيان

تمام تعریفیں الله تعالی سے بیے می جس کی مہر بانی سب کونتا بل ہے اور اس کی رحمت عام ہے وہ ذات جو بندوں سے فکر کا بدار اپنی یاد کے ساتھ ویتا ہے ارک و ضراوندی ہے ۔

تم مجه ياد كروس تمبارا جرعا كرون كا.

فَأَذَ كُورَ فِي أَذَكُورَكُمْ (۱) نم مِج كُلُورُ فِي أَذَكُورِكُمْ (۱) نام عِنْ الله مِن الأَدَّةِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اس نے بندوں کوسوال اور دعاکی ترغیب دیتے ہوئے فربایا ، اُدعُو فی آسْنج بُ تک مُدَ - (۲) نم مجھے پارویں تہاری پکار کو قبول کروں گا -

تواس نے فرنا نبردارا درگنا ہ گار ، فرسی سر سنے دا سے ا وردوری اختیار کرنے والے سب کوانی بارگا ہ کی عافری

كاطمع ليل دباب كروه ال كرها جات اوراميدول كو اور المفاسي كا-ارشا دفرايا-

غَانِيْ فَرَيْكِ الْجِيبِ وَعَوَّهُ الدَّاعِ إِذَا بِسِ بِهِ ثَكَ بِن قَرِيبِ بِهِ نَهَ الدَّاعِ إِذَا أَبِ اللهُ الْكَالِحِ اللهُ الْكَالِحِ اللهُ ا

انبيا وكرام كاسروار صفرت محدم صطفى صلى المتعليه وسلم اوراكب سك ال واصحاب بررهن موج فتخب الوكون

می سے علی میزین بی اور بہت بہت سلام مو-

مدومدان کے بعد آبا وت فرآن باک سے بعد زبان سے ادامونے والی عبادات بی سے کوئی عبادت ذکر فلا وندی سے افغال نہیں سے نیز سر کرفالص دعاؤں سے ذریسیے حاجات کو بارگا و فلاوندی میں بیش کیا جائے۔

بیں فضیلتِ وکرکی ایجا لی تنتریج اور هرمختلف اذکاری تفصیل بیان کرنا فروری ہے اسی طرح فضیلت دیا ، دیا کی مشرا کھا اوراکواب، دینی و ذبیوی مقاصد کے بیے جاح کا فاٹر دیا گئی کونعن کرنا نیز مغفرت وارستعادہ وغیرہ کے ساتھ مضوص دعا گوں کا ذکر کرنا صروری ہے -

تویانج بایون منصورو تحریر کی جائے گا۔

بيه باب .- ذكرى نضيلت اورفوائد كا إعبالي وتفصيلي نذكره

دوكسراباب، د وعاى فضيت واكاب نيزات خفار اور دو تربي كي ففيت كابان

تبراباب، منعول دعائين اور في الصاحة على طوف يهمنوب من نيز إن سعام باب كابيان

يوتها باب بيتنب منقول و ما أورد عائب عن ك أكسنًا دهذف كردى مُن -

بالمجال باب وحادثات محوفت الكي جانع والى ما تورد عالمي -

بهلاباب

ذكر كي اجمالي اور تفصيلي فضيلت اور فائده

رأيات ، إحاديث اور أنار صحاب ونابعين سے

ذكر كى اجالى نفيلت برورج ذيل آيات دالت كرتى بي-

آيات كريهد. ١- فَأَذُكُرُو فِي الْحَكُرُكُمُ ولا

تهمرا ذكر كرو من تماما جرحا كرون گا-

صنت نابت بنانی رحمه الشرف فرایا مجعے معلوم ہے کہ مبرارت عزد حل مجھے کب یا دکر نا ہے کس مزیمام لوگ ان کی

طرف بڑھے اور اوجھا آپ کو کیسے معلوم ہزاہے ؟ فرایا جب سی اس کوبا دکرتا ہوں وہ مجھے یادکرتا ہے۔

السُّرِنَوَالِيُ كوبهت زياده يا دكرو-

مبتم عرفات سے والیں داو تومشع حرام کے باس الدتعالی کا ذکر کروا وراسے باد کر دکراکس نے تمیں

براست دی۔

جب من سک ج ادا کر مکو تواند تعالی کا دکر کرد جیسے اپنے باب دادا کا ذکر کرتے ہو بااس سے می زبادہ۔ وہ لوگ جو کھرمے ہونے اور شکھنے کی حالت میں نیزا ہے

ببلودُن بر رفیق موسے الله نعالی کوباد کرتے میں۔

ا - اَذَكُودُ اللهُ ذِكُراً كَثِبُراً - (ا) اللهُ عِنْداً لَفُنْ تُعُرِينَ عَمَ فَاتِ فَأَذَكُ وَا اللهُ عِنْداً لُمَشْعَوالُحَرَامِ وَأَذْكُو وَكَا كَمَا هَذَاكُمُ المُعُدُرِ ٣)

وَعَلَىٰ جُنُوبِ المُ اللهِ

(١) قرآن مجيد، سورو بقره آيت ١٥٢

(١) قرآن جيد، سوره احزاب آيت ١٧

(١٧) قرآن مجيد، سوية بغر اليت ١٩٨

(٧) قرآن مجير، موقه بقره أيت ٢٠٠

ره فرأن ميد سوروال عران أيت ١٩١

٢- فَاذَا تَضَيَّتُمُ المَّلُونَةُ فَ ذَكُوْدِ المَّهُ وَمُالَا المَعْ الْمُولِ مُعْ الْمُرْتِ الْمُعْ الْمُلُ اللَّهُ قِيَامًا وَنَعُودُ الْمَعَ لَى حَبُودِ الْمُحَدِّ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (١) كو بادكرو-

معفرت ابن عبالسس رضی امترعنهما فرانے ہیں 'دبینی رات ، دن ، خشکی ہیں اور سمندر ہیں ، سفرو تصفر ہیں ، الداری اور فقر کی مالت ہیں ، مرض وصحت اور پورشبیدہ و ظاہر رہر مالت ہیں اسس کا ذکر کرو )

النزنعالي نے منافقين كى مزمنت بني فرايا،

، وَلَدُ ثَنْ كُنُوُنُ اللهُ إلاَّ قَلِبُلاَ ﴿ اللهُ اللهُ

قَرْجِيْفَ أَهُ وُوْلَ الْجَهْرِمِنَ الْفَلُولِ مِالْعَنْدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنُّ مِّتَ

الْغَافِلُينَ . (٣)

٥- وَلَذِي كُورُ اللَّهِ مَا كُنِرُ رم)

اورالبترالله تعالیٰ کا ذکر بہت را سے۔

بن سسے نہ ہوجا وا۔

اوروه الشرنعالى كومبيت كم يادكر في بي-

ا بنے رب کواہنے دل میں گؤ گڑا اتے ہوئے اورڈرتے

سوست اواز الندك منبرصبع ومثام بادكروا ورغافان

حفرت ابن عبائس رصی الدُعنها فرطنے ہیں اس کے دومفہوم ہیں۔ ایک میریم نم اللّٰد نغالی کا ذکر کرتے ہوائسس سے زبادہ عفلت اسس بات کی ہے کہ اللّٰہ نمالی تمہیں باد فرمائے ،، دوسسرامفہوم میرکہ اللّٰه نغالی کی تمام عبا دُنوں ہیں سے ایس کا ذکر سب سے بڑا ہے ، ۔۔۔۔ان ایان کے

علا وهي آيا ذكر ك تضيلت كو واضح كرتي م \_

احادث مبارك،

رسول اكرم صلى الشرعليدوك المني ولما .

ذَاكِرِ اللهِ فِي الْعَانِلِينَ كَالشَّجَرُّوا لْخُنُوا

فِي وَسُطِ الْهَيْشِيرِ (٥)

نا فل درگوں میں ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے سو کھے درختوں میں کسرسبز درخت ہو۔

١١) قرآن مجيد سوره نساد آيت ١٠١٠

رم فراك مجيد سورة نساء أبت المما

(١) قرآن مجيد سورةُ اعرات آيت ٢٠٥

(١) فراك مجيد سورو عنكوت أبت ٥١

(٥) حليدالاوليا اجلد ٢ ص ١٨١ ترجم ٨٥٧

غا فلوں میں ذکرکرنے واسے کی مثال اس طرح نہے جس طرح (مبدلن جنگ سے) بھاسگنے والوں میں مجامد کی مثال ہے۔

یں اپنے بندسے سے سانھ ہوتا ہوں صب تک وہ مبرا ذکر کرتا رہے ۔اور میرے ذکر میں اکس سکے ہونظ حرکت

النَّرْنَوا لَى كَ وَكُر كَ مَقَابِلِي إِنَّانَ كَاكُونَ عَمِلَ

اسے زبارہ سجات دینے والانسی -

جوشنف مح باغور میں بلندی جا ہماہے اسے

الله تعالى وكر بمنزت كرنا جاسي

مبع وشام بوں كروكم تمارى زبان الله تعالى كے ذكر

بْن اكرم صلى المرعب وسلم نع فرايا: ذَاكِدُ الله فِي الْغَا فِلِبُنَ كَالْمُفَا تِلِ بَيْنَ الْغَارِبِينَ ر ١) رسول اکرم ملی الدعلیہ وسلم نے فراہا: اَمَا صَعَ عَبْدِی مَا ذَکّرَ فِیْ وَنَحَرُکُتُ شَفَّنَا ﴾

مَاعِملَ ابْنُ آدَمَرِمِنْ عَمْلِلَ نُجئ كَنْمِنْ مَاعِملَ ابْنُ آدَمَرِمِنْ عَمْلِلَ نُجئ كَنْمِنْ عَدَابِ اللهِ مِن ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلِّ - (٣)

معابرًام نے عرض کیا بارسول الله ! الله نعالی مے استے میں جا دھی ؟ آب نے فرمایا الله نعالی کے راستے میں جما<mark>د</mark> بھی ، مگر یہ کہ نم اپنی تلوارے اروحتی کہ وہ ٹوط جائے بھر مادوستی کہ بلوار اوٹ جائے بھر ماروستی کہ ٹوٹ جائے بھرارو حتى كر توث جا سف وسى

بى اكرم صلى السّرعليه وكسلم ني ارشا وفرما إ : مَنُ إَحَبُ اَنْ بَرُتَيْعَ فِي يُعِاضِ الْجَسَّةِ فَلْيُكُثِرُ فِيكُواللَّهِ عَزُّوجَلَّ (٥) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سع برجها كياكه كونساعل افضل سع ؟ أب في فرايا : تمين يون موت أت كرتمهارى زبان الشرتعالي سك ذكرست ترمو- (١)

> نى اكرم صلى الشرعليد وسيم في في مايا ، آصُبِحُ وَآمَسِ وَلِسَانُكَ رَطَّبُ بِذِكْرِاللَّهِ

> > (١) علية الاوليار حلد ١٩ ص ١٨ اتر همب ١٥٥٨

(۲) مسندام احدين عنبل حلدياص ٠٠٥ مرويات الى سريره رضى الشوعنر (۲)

دم) معنعت ابن ابی کشید مبدم ص ۵ ۵ کتاب الزحد

(٥) معشف ابن الى شير علد اص ٢٠٠٢ كيّ ب الدعا

(١) تنعب الايمان جلداول ص ١٩١٠ صريث ١١٥

سے زمو، مع وشام الس طرح کرد کتم برکوئی گناه نه بو-

صبح وشام الله تعالی کا ذکر کرزا الله تعالی کے راستے بن " کوار نور سفے اور بانی بہانے کی طرح مال فردج کرنے سے بہتر ہے۔

نبی اکرم معلی اللہ علیہ وکس نے فرمایا کہ اللہ تان افران دفرمانا ہے۔

جب میزابده مجھے دل میں بادکرناسے توہی عماس کو است طور بربا دکر تا موں اور جب وہ مجھے کسی جس میں یا دکرناسے بہر مجلس میں یا دکرتا ہوں اور جب وہ ایک بالشت میرسے قریب مواہوں مہوا ہوں مہوا ہوں اور جب وہ ایک بالشت میرسے قریب مواہوں اور جب وہ ایک باقت قریب ہوتا ہوں اور جب دہ میری طریب بوتا ہے قریب بوتا ہوں اور حب دہ میری طریب جا کا ہوں اور حب دہ میری طریب جا کہ است قریب کا اس کی طریب دو میری طریب جا کہ ایک جا دہ میری طریب اس کی طریب دو را کر جاتی ہے۔

تصح وتسيئى وكبس عكيك

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا:

كذكرالله عزوك كمبالغنداع والعشي

أَفْضَلُ مِنْ حَطْمِهِ السَّبْدُونِ فِي سَبِيبُ

اللهِ وَمِنُ إِعْطَاءِ المَالِ سُحًّا- (٢)

خطشة - ال

(Y)

نبی اکرم صلی الد علیہ وسیم فے فرمایا سات فتم ہے آدمی وہ بی جن کواللہ تنوالی اکسو دن ابنی رحمت کا سابہ عطافر لئ کا جب اکسس کے ساسٹے کے علاوہ کوئی سابہ منہ موگا اور ان بی سے ایک وہ شخص ہے بوتنہائی بی اللہ تعالیٰ کا ذکر محرّا ہے اور نوون خلاکی وجہ سے اکس کی انکھوں سے اکسو بہتے ہیں لا) حضرت ابو در داور ضی اللہ عنہ فرما تے ہیں رصول اکرم صلی اللہ علیہ وسیم نے فرایا :

١) كنزالمال مبدع ص ٢٦ ٢ صريب ٢٩ ٩س

(۲) كنزالعمال جلداول ص ۲۸ م حديث ۱۸۵۰

رم) الترعب والترميب حلدا ص ١٩١٠ ، ٢ ٩ م كتاب الذكر

دم مع بخارى جلداول ص ١٩١ن ب الزكرة

آدُ أَنَّبِهُ كُمُ مِنْ اِعْمَادِكُمْ وَاَنْعِهَا فِي دَرَجَا تِحُدُ وَخَيْرًا عُمَادِكُمُ وَاَنْعِهَا فِي دَرَجَا تِحُدُ وَخَيْرًا كُمُ وَاَنْعِهَا فِي دَرَجَا تِحُدُ وَخَيْرًا كُمُ مِنْ اعْفَاءِ الوَرِقِ وَالذَّهَبِ وَخَيْرًا لَكُمُ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُ وَكُمُ مُنَ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهُ اللّهُ عَنَى اللّهُ اللّهُ عَنَى وَجَلّ مَالْتُ اللّهُ اللّهُ عَنَى وَجَلّ مَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَنَى وَجَلّ مَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَنَى وَجَلّ مَالُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

الله نعالى ارث وفرياً المسيد بسن شخص كوميرا ذكر محمد الله نعلى المرت المورك بين است انتكن والون سست افضل عطا كرنام ون -

كامن تميس تمارس السياعال كأضرنه دول بوتماك

مالک کے ہاں بنٹر اورز بادہ باکیزہ میں ننہا رہے درجا

كوييندكرتيم ، جاندى اورسوناخرج كرسنى نسبت

زماده بهزيس اوراكس بات سي هي منزي كرنم وسمن

سے مقابد کرونمان کا گردنی ماروا ور وہ تہاری گردنی

اری - معابر است عرض کیایا رسول الله بنائے

ومكيابي أب ففرايا مميشه الدتفال كا ذكركراء

آثارصَحابدونابين،

صفرت ففنیل رحمہ املہ فراتے ہی ہم کک بدبات مہنی ہے کرادلہ تعالی نے فرمایا اسے میرے بندے! جے کے بعدا یک ماعت میراذکر کر اور عصر کے بعدایک ساعت مجھے یادکریں تجھے ان دونوں کے درمیان وقت بن کفایت کروں گا۔

بعن على ورام نے فرمایا المترنغائی ارت دفر ما تا ہے کہ ہیں جس بندسے کے دل پر مطلع ہوکر د کھیوں کہ اکسس ہم ہراذکر غالب سے ہیں اکسس کے انتظامات کا ذمہ دار موجا تا ہوں اکسس کا ہم نشین اس سے گفت کو کرنے والا اورا کسس کا ساتھی ہوجا تا ہوں۔

مفرت من بھی رحمداللہ فریانے ہیں۔ ذکہ دوفتم کے ہیں۔ ایک بہرکہ دل میں اللہ تعالیٰ کو باد کیا جائے اکس کاعلم حرب اسے اور اللہ تعالیٰ کو ہو بیرکنٹا جھا ہے اور اکسس کا آفاب کننا زبادہ ہے۔ اور کسس سے افضل ہے ہے کہ اللہ فالی کے حرام کوہ کا موں کے وقت فوا باد کا جائے۔ ایک روایت یں ہے کہ دنیا سے مرتخص ہیا ساجا کے کا سوائے اس شخص کے جواللہ ننالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مسندام احدين عنل طده ص ٥٥ موبات الى درواد رضي المرعند

<sup>(4)</sup> التمسيطدوس ٢٦

حزت معاذبی جل رمنی الله عنه فرمانے میں جننی لوگ کسی جنر رہے مرت نہیں کریں سگے سوائے اسس ساعت ا جوانہوں سفے الله تعالی کے ذکر سے بغیر گزار دی - والله تعالی اعلم -مجالس ذکر کی قضیر کرنے

> ريول اكرم صلى المرعب وكسل في فراليا، ما حبكس تووه مُعبلسًا يَذُكُووْق اللهُ عَنَّ حِكَ اللهُ عَنَّ حَيْلًا اللَّ حَفَّتُ بِهِ مُدالُم لَوْيَكَةٌ وَغَيْبَتُهُ مَثْمَ مَعُ الرَّحْنَةُ وَذَكْرَهِ مُعُلِلهُ تَعَالَىٰ بِيْمَنُ عِنْ مَعْ (١) الرَّحْنَةُ وَذَكْرَهِ مُعُلِلهُ تَعَالَىٰ بِيْمَنُ عِنْ مَعْ (١) اورآب نے فوایا :

مَامِنُ قَوْمِ الْجَنْمُ عُنَا يَذَكُرُ وَنَ اللهُ تَعَالَى لاَ يُرِيُدُونَ بِذَلِكَ الْآوَجْهَهُ إِلاَّ نَا دَاهُهُ مُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتُؤْمُوا مَعْفُورًا كَكُمُ فَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتُؤْمُوا مَعْفُورًا كَكُمُ فَهُ بَدَّلُتُ لَكُمُ مَسَيْنًا يَكُمُ حَسَانٍ ١٢)

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم عنف فرمايا: مَا تَعَدَّ فَرُمُ مُعَنْعَدُ الْفُرِيَّذُ كُرُو اللهُ شَبْحَانَدُ وَنَعَا لَىٰ فِيهُ وَلَفُرِيُصَلُوّا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذَّ حَسَانَ عَلَيْهِ مُعَدِّرُةً يَوْمَدُ الْفِيَامَةِ راسم)

حب کچھلوگ کسی جگر بیٹھیتے ہیں اور اکسی مجلس ہیں الٹر تعالیٰ کا ذکر شہیں کرنے اور شی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم ہے ورود تشریف نہیں راج صف ٹو قیامت کے دن بہمجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔

حب کھے لوگ الرتوال کے ذکرے لئے بیصف ان تو

فرشت ان كورهانب لين بن اوران يررهمت تعاماني

ب ا ورامندتالی فرستنوں کی محلس بی ان کا ذکر کراہے.

جب کیھ لوگ جمع موکرا سندنعالی کا ذکر کرشتے ہی اور ان

كامقعدصرت الترنفائي كى رضاحاصل ريا بوتا ب

تواسمان سے ایک بکارنے والد اوار دیاہے اس طرح

الطوكه نهيئ وباكب اورس نے تماری رائوں كو

نيكيون مين بدل ديا۔

حضرت وا دُرعلبرالسدم في عرض كيا با الترجب توجيع ويجع كرين ذكر كرف والول كي مبس چور كرف فلول كي مجلس ين جانا بون توتومبرس با دُن كاف وسه كيون برعي تيروا يك الغام سب .

١١) مسنن ابن اجرص ٢٠٠ ملب فضل الذكر

١٢) مسندالم احمدين صنبل علدسوص ١٢١ مرديات انس رضي الشرعند

اس) مجمع الزوائد طلد اص ١٠ كتاب الاذكار

نبی ارم صلی الله علیہ وسیان فرایا: اَلْمَ خُلِیْ الصَّالِحُ بُیکِفِرُ عَنَ الْمُوْمِنِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي مِن مَحَ اللهِ اللهُ وَعِد اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهُ وَعِدْ اللهُ وَعِدْ اللهِ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهِ وَعِدْ اللهِ اللهِ وَعِدْ اللهِ اللهِ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهُ وَعِدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ىعنىت ابومېريەمىنى اللەيغە فرمانتے ہي كەكۇسمان والسے زبين والوں كے ان گھروں كوت ہيں الله تغالى كا ذكر ہو المسسطرح د يجھتے ہي حب طرح مستناروں كود كچھا جآ باسے۔

مون سفبان بن عیندر حمدالد فرمات بی حب کیجولوگ الله تعالی سے دکر کے بیے جمع ہوتے بی توست بطان اور دنیا دونوں امگ ہوجا تئے ہی سشبطان ، دنیا سے کہا ہے تو دیکھتی ہنیں یہ کیا کررہے ہی ؟ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دسے جب یہ بھرحائیں سکے تو ہیں ان کی گرون کیوٹ کر نے سے توالے کر دوں گی ۔

حفرت اعمش بحفرت الجوماني سنے وہ حفرت ابوبر برہ ا ورحفرت ابرسید فدری دخی الدّعبماسے اور وہ رسول اکرم مل الدّعلیہ وسلم سے رواببت کرتے ہم آپ نے فرایا :

الله تغالا کے کہ فرشتے ہو نامزاع ال نعف والوں کے علاوہ ہن زمین ہیں جیتے ہیں جب وہ کی جائن کو ذکر معداوندی میں مشغول بات ہیں نوراہنے ساخیوں کو) ہا واز دستے ہیں۔ آؤ اسنے معلوب کی طرف ہجب وہ استے ہیں الله تعالی ہو جہ الله تعالی ہو تھا ہے کہ وہ کہ ایک میں الله تعالی ہو تھے ہیں آگر وہ مجھے دیجے دیے ایس تعالی ہو جہ ہو ہو کہتے ہیں اگر وہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگر وہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگر وہ دیجے لیس تو ای وہ کہتے ہیں اگر وہ دیجے لیس تو ایس بات سے بناہ وانگے تھے ؟ فرشتے عوض کرتے ہیں جہ نے دیکھ استے ، وہ عوض کرتے ہیں نہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہو ہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں الله وہ کہ ہیں ہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں الله وہ کہ ہیں ہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں الله وہ کہ ہیں ہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں الله تعالی وہ دیجے لیں ہو ہوں کہ بہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہو ہوں کہتے ہیں نہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہوں کو دیجے لیں دیتے ہیں نہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہوں کہ بہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہوں کہ بہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہوں کہ بہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے اگر وہ دیجے لیں ہوں کہ بہیں ۔ الله تعالی فرقا ہے الله فرقا ہے کہ دیکھ کیں کہ دیکھ کی کہ دیکھ کیں کو دیکھ کیں کہ دیکھ کیں کو دیکھ کیں کو دیکھ کیں کہ دیکھ کیں کہ دیکھ کیں کہ دیکھ کی دیکھ کی کہ دیکھ کی کہ دیکھ کیں کی کہ دیکھ کی کہ دیکھ کی دیکھ کی کہ دیکھ کی دیکھ کی کہ دیکھ کیں کہ دیکھ کی کہ دی

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد علد ١٠ص٠٨ كتاب الاذكار

تو كيام و ؟ وه عرض كرنيم اكروه اس و يجلس تواكس سے بہت زياده جائيں اور بہت نفرت كري الدتعال إلي فيا ب كدوه كيا المنظف تھے ؟ وشف عرض كرتے ہى وہ بنت كاسوال كررہ تھے ؟ الله تعالى لوقينا ہے كيا انهول سنے جنت كود يجها ہے ؟ عرض كرنے ہى نہيں الله تعالى فرقا ہے اكروه اسے ديج بين توكيا صورت ہو ؟ وه عرض كرتے بين اگروه اسے ديج بين توكيا مورت ہو ؟ وه عرض كرتے بين اگروه اسے ديج بين تواكس كى زياده حرص كري اكس برا ملاتا لى فرقا ہے بين تهيين گواه بناتا ہوں كرين سنے ان كو بخش ديا وه عرض كرتے ہيں يا الله ان بين وہ سے كمان كے ساتھ بيشے والدى مى بربات بين ہوتا ہے وال

## لاالدالاالله بطيضن كي فضيلت

بوگیون اور مجدسے بیلے انبیا در ام علیم السام نے کم السن میں مب سے زیادہ نفیلت الس بات کی ہے کم الشرفال سے اس کا کوئی

نى اكرم ملى المرعب و المنطق المراد المنطق المراد المنطق المنطق و النبيت و النبيت و النبيت و النبيت و النبيت المريد المنطق المنط

سشركية تهين -بريد كلمات پركسے -الله تقالى كے سواكوئى معبودتهيں دو ايك سے اسس كا كوئى تشركي نهيں اس كى بادشا ہى ہے اور و سى لائق حمد ہے اور وہ مېر ميز سرفادر ہے -

نى اكرم ملى الدُّعليه وسلم نے فرايا جوتشخص روز انه سوباري كلات پار سے ۔ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدْدَ لاَ كَانَتُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ

تواسے دس علم اُزاد کرنے کے برابر نواب ہے گا اس کے نامنما عمال بیں مونیکیاں کھی جاتی ہی اس سے سو گن، مٹائے جاتے ہی اور اس دن شام تک یکلات اس سے مینید مشیطان سے بچا و در بعبہ موتے ہیں۔ اس سے بہتر کلم کسی نے بہیں کہا البتہ یہ کہ کوئی اکس سے زیادہ عمل کرسے ۔ (۱۷) دیول اکرم میں انڈ علیہ وسلم نے فر بایا جوشخص اچی طرح وضوکر نے سے بدا تمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے

> (۱) مسندا ام احدین منبل جلد ۲ ص ۲۵۱ مرویات الی مهرره می انترعنه (۷) اسنن الکبری للبیستی جلده ص ۱۱۱ کنب الحج (۳) صبح بخاری علیاقیل می ۴ م کم آب جوالنماتی

اول بر سے :-

َ اَشْهَدُانَ لَاَ اِللهِ الرَّاللهُ وَحُدَلًا لَا شُولِكَ كَ وَاَشَّهَدُ أَنَّ مَحْمَدًا عَبُعُد ؟ وَرُمُولُكُ

توائ شخص کے بیے جنت کے دروازے کو ہے جا ئیں گے جس دروازے سے اس کا دل جا ہے داخل مور (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا:

« لااله الله الله» برسطن والول كوفر اورمدان حنري وحنت نهي بوك كوبابي ديمار ما مول كروه مورجونكف س

ونت ابنے سروں سے ملی جا اور سے اور کہتے ہیں۔

تمام تعربیب الدنعالی کے بیے بی جربم سے تم کو لے کی ا بے نک ہمالارب بخشے والا قدر دان ہے۔

اَتْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَذُهِ اَدُهُ اَدُهُ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ الْحُكَانَ اللهُ الْحُكَانَ اللهُ اللهُ

نبى اكرم صلى الشرعليدوكم فصضن الومرمية رمنى المرعندسي فرمايا-

اسے ابوم برہ اِ فیامت کے دن مر مَکی کا درن کی جائے گا لیکن و کا الد ال اللہ کی شہادت کا درن نہیں کہاجائے گا۔ اگریسے دل سے پر کلہ راپھنے والے کی بنیکی ایک باڑے میں دھی جائے اور دومرسے بارا سے میں ماتوں آسمان اور سانوں زمینیں اور بو کھیاں میں سے سب کچور کھا جائے تو گا الدالاللہ "کا وزن زبادہ ہوگا۔ رسا)

بنی اکرم صلی احدُّ علیه و سلم نے فرمایا اگر سیجے ول سے سلالدالا الله ، بیر سطنے والا زمین تھری ہوتی گنا موں کی سے کرکنے تواللہ انتحالی اسے بخش دے گا دہم )

درول اكرم صلى الترهيد وكسلم في الما :-

اے الومررو ! فرت موسف مالوں کو دالہ الا الله کی شہادت کی نقین کیا کرو کور کر کرن موں کومٹا میں ہے دمعنی قریب الموت شخص کے سلمنے کا بشہادت بڑھواسے ملقین کہتے ہی ۱۲ ہزاردی)

المرا الزغيب والترميب عبدم ، وم كماب الذكر

<sup>(</sup>١) مسنن الي واوُد علداول ص ٢٧ كما ب العطهارة -

<sup>(</sup>۲) مجع الزوائد عبد اص ۲ مركت ب الا ذكار

<sup>(</sup>١٧) الرغيب والترسيب جلد ٢ص ٥ ١١ كتاب الذكر

د صرت الدم رم صنی الدعد فرماتے ہیں ہم سنے عرض کیا یا رسول اللہ! بہ نونون ہونے والوں سکے بیے ہے، زندہ مولی سکے بیارے خرمایا زیادہ مولی اللہ میں مالی میں مولی اللہ مالیہ وسلم نے فرمایا۔

جس مصسي دلس مال الاالكرالورا كلم مرادس، برصاده جنت بي داخل موكا- (٢)

ربول كريم صلى الشرعليه وسلم في واليا:

تم سب صرور بنت می جا و کے البتہ جس نے انکار کیا اور اللہ تفالی سے بوں بھا گاجی طرح اون اپنے گر والوں سے بھا گئا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون انکار کرتا اور اللہ تعالی سے بھا گئا ہے ؛ آپ نے فرایا ہو "الہ الا اللہ " نہیں بھر صالح کرتے ہوئے کرتے ہوئے دین موت بھر صالح کرتے ہوئے دین موت بھر صالح کے درمیان رکا وط موج والے دین موت ایران کے درمیان رکا وط موج والے دین موت ایمان کے درمیان کا درمیان کا درمیان کا درمیان کرا واللہ میں میں موج کرتے ہوئے کہ میں موج کا میں ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں موج کا میں موج کرتے ہوئے درمیان کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کرتے ہوئے

ارستاد فدا وزری ہے:

مَلْ جَرَاء الْدِحْسَانِ إِلَّا الْدِحْسَانُ رَبُّ عَلَى كَا بِلِهُ نُونِي مِي مِ

كماكباب كرونيايين نبي الوالدالا الله الدوافرت مي جنت ب-

اس طرح الله تعالى كارث درامي مع :

نيكى كرف والول كعليه اجها بدله اوركي زباده عي

رِلِلَّذِينَ أَخْسَنُوا لَحْسُنَا وَذِيارَةً -

ره) سے - مرت براد بن قارب رض الله عندرسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہم آپ نے فر ایا بس نے دس مرتبہ کات برا سے۔

<sup>(</sup>۱) کنزا نعل جده واص ۱۹۸ مریث ۲۰۲ ۲۲

١٧) المعجم الكبيرللطراني جلده ص ١٩١٥مديث ٢٠٠٥

<sup>(</sup>١٣) المستندرك للي معدادل ص ٥ ٥ / ٦ ه كتاب الابيان/ إلكائل لابن عدى عبد م م ١١٢ وترجم خام بن اسماعيل)

ام) قرآن مجدسوره رهان أب ١٠٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد سورهُ يونس آيت ٢٦

لَا إِلَّهُ إِلَّهُ مَنْ مُدَّةً لَا تَشْرِيْكِ لَكَ رز فراز رائل م لَهُ الْمُلْكُ وَلَدُ الْحَصُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شِي ا

توات ایک نعام آزاد کرنے کا نواب ملے گا دا) راکب نے مفطر زند با رسمۃ فرابا مفہوم وہی ہے) حض تعرب شعب ابنے والدسے اوروہ ان کے داداسے روابت کرتے ہی وہ فراتے ہیں۔ رسول اكرم صلى الشرعليدوسسلم نے فراہا ۔

بوادمی ایک دن مین دوسوم تسبر سی کان براسه -

لَا إِلْمَ الِذَّا لِللهُ وَخِدَ الْاَسْرِ مِنْكُ لَذَكُمُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شِيءٍ فَدِ نِرُ-توبيه كُررن والاكوئي شخص السن سے مبتن كرنے والا نہيں اور نہ بعد واللاكوئي شخص اس سے ورح كويني مكت ب سوائے اکس کے کروہ اکس سے افضل عمل کیسے (۲)

نبى كريم صلى المدعليدوسلم نے فوا با بينخص كسى بازار ميں بركلمات بركسھ۔

نبى رَمِ مِنْ الْمُلْعِيدُوهُمْ مِنْ وَوَا يَجِ مُنْ مِنْ الرَّرِينِ مِنْ مَانَتْ يَرْسَطَ-كَوَ إِلْمَ إِلَّا اللهُ وَحُمَدُ لَا تَرْضُونِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِينَةِ فِي وَيُعِينَتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَفَى عِقَدِ يُرُدُّ نواللہ نفائی اکس کے بیے بزاروں نیکیاں مکھ دیتا ہے اکس سے بزاروں برائیاں مٹا دیتا ہے اوراکس سے لیے جنت رب ات میں مکان بنآ اسے رہا)

گزرتا ہے اسے مثنا دیتا ہے حتی کہ وہ ایک کی آیا ہے تواس سے بہویں بیٹھ جا ناہے۔ صبح عدیث میں بواسط محضرت ابوابوب رضی المترعنہ، نبی اکرم ملی الشرعلیہ درسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرایا سے

كَ إِنْ إِنَّهُ اللهُ وَخُدَى لَا شَرِيكَ لَ لَكُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرُ-ده استفض كى طرح سب جس ف مفرت اساميل عليه السلام كى ا ولادست عاير غلام أن ادكت و (٢)

<sup>(</sup>١) مندا ام احدين منبل جديه ص ١٨٨ مرويات براد ابن عازب

<sup>(</sup>٢) الزعنب والترميب جلدام وسهم باب ماجار في فضل الاله الاامتر

<sup>(</sup>م) كتاب على البوم والليلة من اله بأب ما يقول اذا دخل في السوت

الم) الترغب والنرصب علدم ص ١١ الرغيب في فول لاالمالدالله

اسى طرح ابك صبح مديث بن سب مصرت عباده بن صامت رضى الدّعذ بى اكرم مىلى الدّعليه وسلم سے روا بت كرنے بى اَب نے فرایا جوشنی دارت جر مباکر كري كلات براسے الدَّالِكَةَ اللّٰهُ وَحَدَدُ لَا تَهْ وَحَدُ لَا تَهْ وَكُلُ لَ لَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَيْهُ الْحَدُدُ وَحَدَوْ اَلّٰهُ الْعَلَى كُلِ شَعْدِ عِنْدِ بَرُدُ الدَّالِكَةَ اللّٰهُ وَالْحَدُدُ لِللهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْكُرُولَاحُولَ وَلَا فُوقَةً اِلّٰهُ مِا لِللهِ الْعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّٰهُ الْكُرُولَاحُولَ وَلَا فُوقَةً اِلّٰهُ مِا لِللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

سِعان الله الحدالله اوردبگراذ كاركی فضیلت

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جواً دى ہر نماز كے بندنتين تئيس بار. اسْبَحَانَ اللهِ الْحَدُدُ لِلهِ ادراً للْهُ اَكُبَرُ بِرُصِ بِيراَ فرمِي ﴿ لَا إِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ الْكَ الْمُدُلُكُ وَلَدُ الْحَدُدُ وَهُ يَعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْ يُرْبِعِ -

تواس کے گناہ بخش دیئے جانے میں اگرمہ مندر کی جھاگ کے برابر سوں (۱)

نبى كرم صلى الله عليه وسلم في فرما بالتو تفل ايك دن بن مومزيد " شبعًا ق الله وَيجمد الله الله عضائر الله على المائن معاف كى عالى كى عالى معاف كى عالى كى خالى كى

ایک روایت بی جے کہ ایک خض رسول اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کی فدرت میں حافر مہوا اور اس نے عون کیا کہ دنیا نے مجھ سے منہ میسر لیا ہے اور مبرا مال کم موک ہے نہی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرایاتو فرشنوں کی نما نے اور فون کی تب یو کمیوں نہیں پرامتنا جس سے سبب انہیں رزق ماتا ہے وہ نفس کہتے ہیں میں نے عرض کیا بارسول انڈ اوہ کیا ہے؟ اب سنے فرایا۔ طل ع فی اور غان فی سکسہ در مدان کی سو مرتبہ اور رواجعہ

طلوع فيراور فار فيرك ورسيان إبك سوم تنه يون بطهو-مُسْبَعَانَ الله الْعَيْظِيْمِ الشَّنَعُفِرُ الله - الله عظمت والعربي بإكبزى بيان كرنامون اورالله تعالى

ب بنیا نیری سائنے ذلیل ورسوا ہوکرائے گی اور الٹرتعالی ہر کلم سے ایک فرسٹ تہیدا کرسے کا ہوتیا سن مک الٹرتعالی

<sup>(</sup>۱) الترغيب والتربيب عبداول ص ١٦٩ من الترغيب في كلات يفولهن الى من الليل (۱) مسلم مشروعية حبداول ص ١٩٩ من التراب المساعد (۱۷) مسلم مشروعية حبداول ص ١٩٥ من المساعد (۱۷) خشكواة المصابيح ص ١٤٠ كتاب الدحوات

كي تبعي بيان كرے كا اور اس كا توابتمين الے كا دا)

رسول اکرم ملی المدعلیہ وسلم سنے فرایا جب بندہ "المحدللہ" کہا ہے توزین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے جب دورم بار"الحدللہ" کہا ہے توراتویں آسمان سے سے کرسب سے نجی زبین تک کو عردیتا ہے جب تیسری مرتبہ "الحمدللہ" کہتا ہے تواملہ تعالیٰ فرانا ہے انگ تجھے دیا جائے گا۔ دم)

صزت رَفَاعَ الرَّقَى ثَنَى اللَّهُ عَنْهُ قُرِما نَنَے مِن ایک دن عمر رول اکرم صلی اللّعالیہ کرا سے پیچھے خاز مراهر مع شعب جب آب نے رکوئ سے سراعظابا اور " سَیعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَ لَا كُانْ وَیَجِهے سے ایک اُدی سے کہا تَبْتَ اللّہ اَلْہُ اَلْہُ اَلْہُ اللّهُ اللّهُ

رول اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرمايا -يَو اِللَّهِ اللهُ ، سُبْحَانَ الله ، اَلْحَمْدُ يِلْهِ ، والله اَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوْفَا إِلَّهُ إِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والى نيكيان من رىمى

ول سیار مرام ملی الله علیه وسلم نے فرمایا زمین بر جوشخص کوال القاد الله والله اُکبرو شبختان الله وَالْحَمْدُ لله وَکَ عَمْدُ لله وَکَ مَدُولِهُ الله وَالدَّهُ الله وَالدَّهُ الله وَالدَّهُ الله وَالدَّهُ وَلَدُّ مَعْنَ الله وَالدَّهُ وَلَدُّ الله وَالدَّهُ وَلَدُّ فَوَالْ الله وَالدَّهُ وَلَا الله وَالدَّهُ وَلَا الله وَالدَّهُ وَلَا الله وَالدَّهُ وَلَا الله وَالدَّهُ وَالله وَالدَّهُ الله وَالدَّهُ وَالله وَالدَّهُ وَالله وَالدَّهُ وَالله وَالدَّهُ وَالله وَالله وَالله وَالدَّهُ وَالله وَالل

تصن نعان بن بشیر رصی المراعد ، نبی اگرم صلی المرعلیه و الم سے روابت کرتے ہیں اُپ نے دمایا جولوگ الله نعالے کے جدل، تب ج ، نکیر اور تحید کا ذکر کرنے ہی نوب کلیات عرش سے کر دھیرتے ہیں ان کے بیے شہد کی کھی جیسی جنسا ہا ہوتی ہ اور وہ پڑ ہے دا اے کا ذکر کرنے میں نوکیا تم ہیں سے کوئی نہیں جا نہا کرالٹہ نفال کے یاس ہمیشداس کا ذکر ہوتا رہے ۔ ۱۸ )

(1)

(4)

<sup>(</sup>m) ميرح مخارى مبداقل ص ١١٠ باب فضل اللهريب ولك الحمد

<sup>(</sup>۵) مسنداه م احدين عنبل جلد ۲ من ۱۵ مروبات عبداللدين عروصي اللرعند

<sup>(</sup>١) مسندام احمدين عنبل جلد ٢٥ مرويات نعان بن بشير رض الترعند

صرت ابوم ربوبض الدُعن سے مردی سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا -«سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَدُدُيلُهِ وَلَا إِلْسَالِقُ اللهُ وَاللّٰهُ اکْبُرُ ، بِرُصِنَا مَجِهِان عَام مِبْرُول سے زبادہ بِ ند مع من برسورج طلوع مؤما ہے ایک دوسری روایت میں "لک حول ولا فقر ایک بالله کاافنا فرسے آپ نے فرایا بر، دنیا در در کھاکس میں ہے، سے بہرے دا، (1) سُبِنْحَانَ اللهِ (۲) اَلْحَمُدُ لِللهِ (۲) لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُهُ أَوْان بِي سَنْجِي سے شروع كرسے کوئی حرج بنیں اس حدیث کو معزت میمرہ بن جُندب رصی المترعند نے روایت کیاہے - (۲) معزت ابو مالک الشوی رصی المترعند سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی السرعلیہ وسلم فرایا کرتے تھے پاکیزگی نصف ایمان

ب ، "الْعَدُ لَيْلَةِ " تراز وكوهروس كا،

شیختان الله اور الله اکرو، دونوں اسمان وزین کے درسیان کو طرویت میں نماز فور ہے، صدقہ دلیل سہد، مسروشی سے ، فران باک تررے من میں یا ترسے فلات دلیل ہے سرخص صبح کرنے وقت اپنے نفس کو بیچ کراسے ہلاک كنام بالصغربدك زادكرنام اس

حفرن الدِم رمِهِ رضى الدُّع نرست مروى سنيے نبی *کرم صلی الدُّعليہ وسسے فر*ایا : دو کلمے زبان پراکسان ، میزان میں جادی

" سُبُخًا تَ اللهِ وَيَجِمُدِ مِ سُبُحَانَ اللهِ إِلْمُطِيْمِ " (١)

معزت الإذررض المدعن، فرما شفي بي بي منصرسول أكرم صلى الشرعلية وسلم سيرع من كي الشريعا لي كوكونسا كلام ليند ہے۔؟ آب نے فرمایا الله تعالی نے بوکل م اسٹے فرشتوں کے لیے نتخب فرمایا یعنی م سُبُحَانَ اللهِ وَيِحَمُدِ السُبْحَانَ اللهِ الْعُظِيمِ" (٥) حعزت ابومرره برضى الشرعنة فرمانت مب رسول اكرم صلى الشرعلية ومستمن فرما با التذفعالى ف كلم سے -

<sup>(1)</sup> مشكوة المصابيح من ٢٠ كناب الدعوات/ النرغيب والنرميب جلدا من مهم باب ماور دني فضل الحول ولا فوة -

<sup>(</sup>١١) كنزالعمال عبداقول ص ١٠١٠ صديث ١٩٩١

<sup>(</sup>١١) انترضيب والنرسيب جلداول ص ١٥١ ، ١٥٠/ الطبورشطرالا بمان

<sup>(</sup>١) النرفيب والترسب طدم من ١٧١ الزعيب في النسيع والذكر

<sup>(</sup>٥) معمشرك مدم ص ١٥٦ بابعضل سمان الله والمحدم

صرف ابوذر رض الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں بی نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ضرمت ہیں عرض کیا مدال والے لوگ اُجر ہے گئے وہ ہماری طرح وحمد و نما کے کلات کہتے ہیں اور مال جی خرج کرتے ہیں جب کم ہم خرج نہیں کرسکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں تہیں ایسا عمل نہ تباوی و بال کر حیب نم اسے کروتو بیلے لوگوں کا تواب ماصل کردا وریا ہے والوں پر فوقیت ہے جاوی۔ البتہ وہ شخص جرنمہاری طرح بیا کمات کہے رتو وہ کے رہے گا) وہ کمات ہم من مرفاز کے بوتندیش بار اللہ اکر کہو۔ رہ) بیر من مرفاز کے بوتندیش بار اللہ اکر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رواب کرنی میں آب نے فرمایا تم پر اللہ تعلیا کے دورا کا مربی اللہ تعلیا کہ تا ہم پر اللہ تعلیا کہ اللہ تعلیا کہ تا ہم پر اللہ تعلیا کہ تعلیا کہ تا ہم پر اللہ تعلیا کہ تا ہم پر اللہ تعلیا کہ تعلیا کہ تا ہم پر اللہ تعلیا کہ تو تو تو تا ہم تعلیا کہ تعلیا کی تعلیا کہ تو تو تعلیا کی تعلیا کہ تعلیا کے تعلیا کہ تعلیا کہ تعلیا کہ تعلیا کہ تعلیا کہ تعلیا کہ تعلیا کہ

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد بن صنبل جلد ٢ ص ٢١٠ مروايت إلى جرية رض الشعشر

 <sup>(</sup>۲) النرغيب والنرسبب جلد ما ص ۲۲ مهمن قال سبى ن النرو محده المخ

<sup>(4)</sup> 

کی تبییج ، تبهبل اور نقدیس مازم سے اکس می غفلت نه برنهٔ اور انگلیوں برشمارکرنا کیو بحد بر انگلیاں بولیں گی ۱۱) بینی فیامت کے دن گوامی دیں گئ - سفرت ابن عمر رضی الله عنها فرما نتے ہیں بند نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوانگلیوں پر تسبیح کومشمار کرنے دیجھا - ۲۱)

معزت الوسريرة اور حفرت الوسعيد فدرى رضى الترعنجات نتهادت دى كرنى كريم صلى الترعليه وسلم في فرابا يجب بنده ملا المدالة الدالة الدير "كم المها منها والترفيات في المراح المنه والدين معود منها ورحب بنده والدين معود منها ورحب بنده الله الله وهده لا مشريك لئه "كمات منه والدين المرحب بنده والدين معرود منها الله الله ولا التروحه لا كرنى مشرك بنها ورحب بنده ولا الداله الترول ولا قوة "كمنا منها ورحب بنده ولا الداله الترول ولا قوة "كمنا منها ورحب بنده ولا الداله الترول ولا قوة "كمنا منها ورحب بنده ولا الداله الترول ولا قوة "كمنا منها الداله التروك ولا قوة "كمنا منها الداله الترول ولا قوة "كمنا المرك الم

نی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا اسے عبداللہ بن فیس ریا فرایا) اسے الوموسی رینی المدعنہا) کیا ہیں جنت کے غزاؤں بیں سے ایک خراسے پرنمیاری را بنیائی ندکروں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ !

برون معنی میں اللہ عند فراتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کی بی عرش کے نیجے جنت کے خزانوں میں سے ایک عمل پر تمہاری راسمائی نئرروں ؟ وہ لاکھول کو گئے تا الگہ باللہ " ہے اللہ تقال فرانا ہے میرا بندہ اسلام ایا اور فرا نبر دار ہوا۔ لا)

<sup>(</sup>١) كتنزالعال جلداول ص ٢٦٢ عديث ٢٠٠٤

<sup>(</sup>٧) الاذكارس ١٩ باب منظرفي ورب براجا وبدفي فعل الذكرا لخ

وم) المستدرك ملحا كم جلداول ص وكذب الايمان

<sup>(</sup>١٨) مسندام احمدين صنبل علداول ص ١٨٠ مرويات مسحدين معدعن ابب

<sup>(</sup>٥) صحيح بخارى عبد ٢ ص مه ٥ كذب الدعوات/ المستدرك ملحاكم عبداول من ٢١ كما بالاميان

<sup>(</sup>٢) المتسك للي كم طبداد ل من ١١ كتاب الايمان

فِت ہِں ہِلِسے۔ ہیں، اللّٰدِ آفالُ کے رہے ہونے اسلام کے دین ہوسنے، 'قرآن باک کے بیٹیوا ہوسنے اور حفرنٹ محد مصطفیٰ علی امٹرعلیہ وسلم کے نبی اور رسول موتے برِراخی ہوا۔

رسول اکرم مل النه علیه وسلم نے فوایا جوشف صبح کے وقت بوں براسے۔ رَضَیْتَ بِاللّٰهِ کَتَّبًا وَبِالْدِسُلَةُ مِرِدِ بَیْنَا کَ مِی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْهُ مِی اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰمِی اللّٰهُ علیه وسلم کے وَسَلّٰمُ اللّٰهُ علیه وسلم کے وَسَلّٰمُ اللّٰهُ علیه وسلم کے

توالٹرنعالی سے ذم کوم برہے کہ وہ امت سکے دن اسے راحنی کرسے را) ایک روایت بی ہے کہ تر آ دی ایک کان براسے کا اللہ تعالی اکس سے راحنی ہوگا - را)

سوال ه

سبب الله الله كا ذكرزيان برأسان مي اورأكس من مشفت عبى كم بي أووه باقى عبادات مد كب افضل موكم عالله ان من مشفت عبى زياده ب -

جواب م

جان نوا آس کی تحقیق علم مکانشف کے بغیر نہیں ہوسکتی، تا ہم علم معا مد میں جس قدر کہا جاسکتا ہے وہ بر ہے کہ مور اور نقع بخش وہ ذکر سوتا ہے ہودائمی مردا وردل کی عاصری کے ساتھ ہو۔

حب زبان سے ذکر مواور دل تا فل ہوتو نفع کم ہوتا ہے حدیث شریف ہیں اس پر دلالت بائی جانی ہے۔ (۳)

ای طرح دل کاکسی لحظہ میں حاصر ہوناا ور بھیر ڈیڈی خیالات میں مشغول ہونا بھی کم نفع د تباہے بلکہ اللہ تعالی سے اتھ دل حاصری مہینہ ہا کہ اور سے بلکہ اللہ تعالی کا نتہا أن نتیج ہے۔ دل حاصری مہینہ ہا کہ اور سے بلکہ اللہ تعالی تا نتہا أن نتیج ہے۔ دل حاصری عمل عبادات کا انتہا أن نتیج ہے۔ ذکر کا آغاز بھی ہونا ہے اور انتہار ہی ، اسس کا اول اُس اور مجبت پر پر کرنا ہے اور اکس کا اُخروہ ہے جہان اور محبت کا نیج ہے۔ دار می کا ارادہ کرنے والا شروع اور محبت مطلوب ہے۔ دار می کا ارادہ کرنے والا شروع اور محبت کا ارادہ کرنے والا شروع

<sup>(</sup>١) كنزالمال جلد ٢ ص ١٥٨ صديث ٢٠ ٥٣

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم جدادل ص من الدعا

<sup>(</sup>١٧) المتدرك العاكم جلداول من ١٢ وم كن بالدعا

شروع بی ابنے دل اور زبان کو وموسوں سے ایڈ تعالی کے ذکر کی طرف بھیرنے بی تکلف کڑا ہے لیکن جب اسے ہمشہ ذکر کرنے کی توفیق دی جا کے تو وہ اس کے ساتھ انوس بڑا ہے اور اس سے دل میں اس مجتب مركور كا بودالك جآباب اوراكس بات رنعب بنين موناما سيخ مول كرعام طور برمشا به كباجا اسي كرحب كسي آدى ك ماست ايك الم عائب ادى كاذكركيا جائے جوسامنے بنى سے اوراكس كے اوصاف كا باربات ذكرہ كياما سے تو وہ اكس سے مبت كرف لكنا سع ملك الس سك اوصاف كع بهان اوركثرت ذكركسي وحرست الس كاعاشن موجا باست عرجب اكس ذكر ك كثرت كے باعث محدا بندا ميں كلف كے ساتھ تھا ، اس كا عاشق موجاً با ہے نواب اكس كا بكثرت وكركے في مجبور مو جانا ہے کو اس سے مبرنس کرمکتا ۔ کیوں کو جوشعف کسی جیزسے مجت کرنا ہے اس کا ذکر کر ت سے کرنا ہے اور تو آدمی كى چىزكا ذكركرزت سے كرے چاہے لكفائى موده اس سے جست كرناہے توا بتداس ذكركرتے بن كلف مؤناہے يهان الكراكر المركز المراس سع عبت موجانى مع بعراك سع صبر النها موسكا ترج بات كشروع بن واجب كرف واليتم اب سودواجب موجاتي سے اور جو ميل تعا اس عبل د بنے كا باعث سے بعض اكابر كے اس قول كا يى مطلب سے انبوں نے فرمایا كرمى نے بس سال نك فرآن ياك برمنت ك - بجربس سال نك اس سے نفع الحمایا توم فائدہ ،انس اور محبت کے بغیرینس بڑنا اور انس اسی وفت مزاسے جب کالیف اٹھانے پر دوام موا درایک طویل مدن المت كليف برداشت كرسيحتى كدنيكلف اس كي فطرت بن جامي اورير بات كس طرح فلاف عقل موسكتي سيحبكم انسان ایک که نامشکل سے کھا تا ہے اورانس کی برمزئی کی برداشت کرنا ہے نواب جب وہ مسل کھا اسے توب اس كى طبيبت كے موافق موجاً اسے حتى كم الس كے بغيريس روك تا توفف الس كور واست كرايا ہے كيوں كراسے جس بات كى عا ون والى حا شےوه اس كاعا دى موماً اے ـ

بعنی ابندا بین بن بات برتم نکلیف اعظا و کے آخری دی عمل نماری طبیعت بن جائے گی۔ چر وب الله ناسك کے ذکرسے انورس ہوجائے گا و در غیر خداسے مرادوہ پیز سے جو دونسکے وقت جدا ہوجاتی گا۔ اور غیر خداسے مرادوہ پیز سے جو دونسکے وقت جدا ہوجاتی ہوجا ہے گا۔ اور غیر خداسے مرادوہ پیز سے جو دونسکے وقت جدا ہوجاتی گاذکر ہوتا ہوجاتی الله تقالی کا ذکر باقی رہنا ہے اگر اس سے جو برنے والے امور سے افغالی کے ذکر سے ساتھ انس عاصل کی تھا تھا ہے گا اور اس سے جو برنے والے امور سے منقطع ہونے سے افزت عاصل کرسے گا۔ کیوں کہ دبنوی زندگی میں عاجات کی ضرورتی اور اکس سے جو برنے والے امور سے منقطع ہونے سے اور اکس سے جو در گا میں ماجات کی ضرورتی اللہ تعالیٰ کے در اکس سے مور سے در اکس سے اور اکس سے در اکس سے اور اکس سے مور سے در اکس ایک اور وہ اکس قیر خا نے سے چود گی جس میں اسے اپنے ماؤی و مور سے مرکا ور طاقی ۔

أسى بيه ني اكرم صلى السُّعليد وكسم نے فرايا:

یے شک روح انقدیں احبر بل علیدائسلام) کے مبرے دل میں یہ بات ڈالی کر آب جس سے مجت کرنا جا ہے ہیں کرنس بالکھ اسے چوٹرنا ہوگا۔

رَقَ رُوْحَ الْفَدْسِ نَفَتَ فِ رُوعِ فَ الْعَدْسِ نَفَتَ فِي رُوعِ فَ الْعَدِيثَ الْمُعْسِدِ الْفَدِيثِ الْمُ

(1)

اس سے مرادم روہ چیز سے جو دنیا سے متعلق ہے کیوں کو موت کے ساتھ ہی ہے چیزاکس کے بق میں فنا موعباتی ہے کیونکہ مرج برنے کے بلے فارسے کے بات میں اور اس شخص کی موت کے باعث دنیا اس کے جی بین فنا موج ہی ہاں تک کہ اس دنیا کا دفت پورا مونے پروہ ذاتی طور مرجی فنا موج ہے گئی تو بند ہے کو اپنی موت کے بعد اس میں جد میں اس میں جد میں اس میں جد میں اس میں جد میں جد میں اس میں میں جد میں اس میں اس کے بعد موکو اور در کی مانیں ساھے اس کے اور بروا تعرفہ دول میں سے الحصے اور دل کی بانیں ساھے اس کے بعد موکو اور در کی مانیں ساھے اس کے در کی اکس کے ساتھ موبو کا ایس معاملہ ہے کہ اکس کے انوام اس کے بعد موبو کی اس کے بعد موبو کی اس کے بعد موبو کی ایس میں میں جو در کی ہے باقی رہ سے اس کا انگار نہیں کی جا اس کے بعد اور بیل کا ذکر کیسے باقی رہ سکتا ہے ؟ دور یا سے عدم ہے عالم اور برد در بیا سے اور طام می کا میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری عالم سے عدم ہے عالم سے عدم ہے سے ایس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اسٹری میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری میں موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میلی اسٹری موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اسٹری موبوث اندارہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اندارہ کرتی ہے کہ کے دور کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اسٹری میں میں اندارہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کی میں میں اندارہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اندارہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار دوعا کم میں اندارہ کرتی ہے کہ کرتی ہے اس کی طوف سرکار کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے کرتی ہے کرتی ہے کہ کرتی ہے ک

قبر با توجہم کے گرموں میں سے ایک رافھا ہے باجنت کے باغیموں میں سے ایک باغیم ہے۔

وَالْقَبْرُ مَا حَمْنُونَ فَهُ مِنْ حُمِنُ النَّسَامِ الْعَبْرُ النَّسَامِ الْعَبْنُو - ٢١) اورائِ من الْعَبْنُو - ٢١) اورائِ منهادِ المَانِي الْعَبْنُو - ٢١) اورائِ منهادِ الرَّادُولِ إِنِ

اُدُدَاحُ الشَّهَ الْمَ الْمِ فَي حَوَاصِلِ الْمَيْورِ شَفَا رِسَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

صُرْت عمر فارون رضی الله عند ف آب کا کلام سنا تو عرض کیا بارسول الله! بین فرمرداری بید آب کی بات نیل گئے۔ اور کس طرح جواب دیں گئے ؟ آب نے فرایا" الس فات کی قسم! جس سے نبضہ قدرت بی میری جان ہے یہ لوگ

> (۱) المستندك ملحاكم حلدا من ۲۵ ساكتاب الرفاق -(۱) مجمع الزوائد حبدساص ۲۵ باب فى مغطندالغبر (۱۷) ممنز العال عبده اص ۲۵ صدیث ۸۸ ۲۲۸

میرے کلام کوتم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جو اب دہنے پر قا در نہیں ، برصیح حدیث میں آیا ہے دا) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارمث دگرا می سنرکین کے با دسے ہی سے مومنین اور شہداد کے بارے ہیں آپ

ان کی ارواح مبز برندوں کے پوٹے میں میں جو واسٹ کے نیچے ملکے ہوئے ہیں۔

مر حالت اور ان الفاظ کے ساتھ میں بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تنالی کے اس ارت در الای کے خلاف میں ہے۔ جولوگ الله نعالى ك راست بى قىل كى مائى امنى مرده خیال نرکو بلکروه زنده بس اپنے رہے کے ہاں رزق

رَرَةِ نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ثُنِينُوا فِي سَبِيلِ اللهِ المُوالمَا بَلُ اَحْبَاءُ عِنْدَ رَبِّهِ مُنْدِرَتُونَ فَرِحِبْنَ بِمَا أَمَّا هُمُ اللَّهُ مِنْ نَضَلِهِ وَيُنْتَبُرُونَ ديئي مانتيس المرنعال فالبس بوابيا فضل عطاوايا بالدين كم بلحقوا بهم من خلقهم اس اكس برخوش موتے من اوران اوگوں كے سبسے نوسش النرفال كے ذكر كے ترف كى وجرست شہا دت كا زنب عظيم سبت كيوں كم طلوب فاتمرسے اور فلتے سے ہمارى مرا د ونیا کوچھوٹر کراسٹرنعالی کی طرف جانا ہے اورغبرسے قطع تعلق سے بعد دل کا اسٹرنعالی کی بادیس عوظرزن موج انا ہے اگر کوئی بندہ اپنے خیالات کو اسر تعالیٰ کی طوف مکانے برقا درم و تووہ اسس مالت میں تب ہی فوت بڑا ہے جب بہا کھے لئے

معت ارام وكبونكه اب حان وبال اورابل واولاد سيطم ختم موجاتى سے مبكد بورى دنيا سے كوئى لائح بهنيں رہتى كبول كه است تووہ اپنی زندگی کے مطعے جا ہنا ہے ، اوراب اسٹرتعالی کی مجت اوراکس کی رمنا ہوئی کی صورت میں اکس کے دل میں زندگی کی کوئی وقعت بافی نہیں رمنی اسس سے بڑھ کو امد تعالی سے بیے کوئی علید کی نہیں اس بیے المعاد ارمیت عظم سبع - اورائس كے فضائل میں بے مشارروایات آتی میں ان میں سے ایک بر سبے کرحب مفرت عبدا مذہ مروالعادی أحد كمع دن شهد موت تونى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في حضرت جابر منى الشرعم سع فرايا-

ا سے جابراکی میں تیجھے خوشخبری نہ دول ؟ انہوں نے عرض کی باں کیوں نہیں اللہ نعالیٰ آب کو بھیں گی کی بشارت ہے آب نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے باپ د حضرت عبداللہ بن مر وانساری کوندندہ کرکے آپنے ساسے بھایا ہے اللہ قابل اوران کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہے المرتعالی نے فرایا اسے میرے بندے جرما تا ہے تمناکر میں تبھے مطاکروں گا۔

ٱرْدَاحْمُ مُ فِي حَوَاصِلَ طُيُورِخُصْرِمُعَلَّقَةٍ

نَعُثَ الْعَرُشِ \_ (٢)

<sup>(</sup>۱) مستدام احمد بن صنبل جدام ۲۸۷ مروبات انس رضی الدون

<sup>(</sup>١١) مسن ابن معرص ١٠١ كماب اليماثر

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة آل عمر آن آيت ١١٩ ، ١٠

بگرانڈ تعالیٰ کی مجسٹ اور کلم (توحید کو بلیند کرنا مقسود ہو ، اسی حالت کو بوں بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ اللّٰہ اَسْتُدَرِّی مِنَ الْمُوْمِیٰ بِیْنَ اَنْعَشِیْ ہُمْدُ ہے۔ ہے شک اللّٰہ تعالی نے موموٰں سے ان کی جانبی اور

تَوَامُواللَّهُ عَدِيبًانَّ لَهُ مُوا لَكُنِّنَةً عُدُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

١) کا دعده فرایا-

ادراسی فسم کا کوی دنیا کو آخرت کے بدلے بچیا ہے اور شہید کی مالت دانہ الدالد التہ کے موافق ہوتی ہے کہونکہ اللہ تقالی کے سواکوئی بھی اسسی کا مفصود نہیں ہوتا اور سرمغصود ، معبود ہوتا ہے اور سرمعبو واللہ ہوتا ہے توبہ شہید اپنی زمان مال سے دالہ اللہ کا کوئی مغصود نہیں اور بوآ دمی نربان سے برکلم ہے لیکن اس کے سوااس کا کوئی مغصود نہیں اور بوآ دمی نربان سے برکلم ہے لیکن اس کی مالت اس کے موافق نرمز نواکس کا معاملہ اللہ تعالی کی مشبت کے مطابق ہے لیکن اکس کے می می خطرے سے امن نہیں ہوتا ،

اسی بیے نبی اکرم صلی السّطلب وکسلم نے ما الدالا اللّر کو نمام اذکار برفضیلت دی ہے وہ )

ربى المتدرك للى كم ملداول من مروم كتاب الدحا

<sup>(</sup>١) جميم الزوائد جلد وص الاكتاب المناقب

<sup>(</sup>۱) مين بخارى مبداول ص م ۴ ساكتاب الجها د

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورهٔ تومراًمت الا

اورب بات ترغیب کے مقام برمطافاً ذکرفر مائی ہے جربعض مقالت برصدی اور انعلام کا ذکر بھی کیا ایک مزتبرفر مایا است

اوراخلاص كامعنى برب كرحال اورفول مين مطابعنت مور

ہم اللہ ان السے سوال کرتے ہم کہ وہ ہمارا خاتمہ ال اوگوں کے ساتھ کرسے جوجال و قول اور فلا ہم وباطن میں االہ الا اللہ کے الم ہم تنا سے اس طرح رخصت ہوں کہ اس کی طرت ہماری تومبنہ ہو بلکہ اس سے ننگ دل اور اللہ ثقالیٰ کی با فات سے مجت کرنے والے ہموں کہ وی کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کی بافات کو بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی با فات جا ہے اور حواملہ تعالیٰ کی با قات کو بیند نہ کرسے اللہ تعالیٰ اس سے باقات کونا بند کرتا ہے معانی و کر کے برامرار و رموز میں اور علم معاملہ میں ان برامنا فرمکن فہمیں۔

## دوسراباب

دعاكے آداب، اس كي فضيلت بعض مأنورہ دعاؤں كي فضيلت استعفار اوردرو ذنبرلوني

دعاكى نسلت:

ارشا دفدا وندی ہے یہ کان مشالات عدادی ع

وَاذْ أَسُّالِكَ عِبَادِى عَنِّى فَا نِيْ قَرِيْتِ مِنَّالِهِ وَعَنِي فَا نِيْ قَرِيْتِ مِنَّالِهِ وَعَنِي فَا فَيْ قَرِيْتِ مِنَّالِهِ وَمُوالِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَمِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَمِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ الللِّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

فَلْيَسْتَجِيْبُوالِيُّ- ١١

4

اورارت دفدا وندی ہے ،

وَدُمُوا رَبُّكُونُونُوا وَتُحْفِينُهُ إِنَّهُ لَدُ يُحِبُّ

المعتردين- (٢)

ارشاد بارى نعالى ي

وَقَالُ رَبُّكُمُ ادْعُولِي ٱسْتَجِبُ لَكُمُ اِنَّ

الَّذِيْنَ بَسُنَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادً تَيْسَيْدُ خُلُونَ

جَهَنْمَ دَاخِرِنْنَ - ١١١)

الله تعالى في ارشا دفرايا :

قَلُ إِدْ عُوااللَّهِ آوِ إِدْعُواالتَّرْصُلْتَ

اورحب اکب سے مبرے بندے میرے ارسے ہیں بورجب اکب ہیں بورجب انہاں کے ہار پوجیس رفونتا دیجئے ہیں قریب سوں بیار سنے والے کی ہار کا بواب دنیا موں جودہ مجھے کیار نامے تو انہیں چاہیے کرمرا محربس ۔

اوراپنے رب کو گرو گرا انے موٹے اور خا ہوٹی سے بکارو بے ٹنک وہ صرسے بڑھنے والوں کو پہندنہیں کرنا۔

اورنمارے رب نے فرمایا مجھے بیارویں تمہاری دسا کو فنول کروں گا ہے شک وہ لوگ ہومبری مبادت سے سیرکرتے ہے منفریب وہ دلبل موکر جہنم بیں داخل ہوں سکے۔

مب زانے الله تعال كے نام سے بكارو بارحل كمركو،

١١) نرآن مجيد سورة بقرواكيت ١٨١

(٢) قرأن مجد سوية اعران أيت ٥٥

رس، قرآن مجبد سورهٔ غافراً بنت ۱۰

آیاً مّانَدٌ عَنَ نَدُ الْاَسْمَاءُ الْحُسَنَی - ۱۱) جس نام سے پکارواسی کے سب اچھے نام ہیں۔
سفرت نعانی بن بشررضی النوعز ، نبی اکرم معلی النّد علیہ دسلم سے روایت کرتے ہیں ایپ نے فرایا .
الَّذُ عَاءً مُحْ الْعِبَادَ تَوْ رَبّ) دعا، عبادت کا مغزیہ .
صفرت الوم رو رضی النّد عنہ سے مردی کہ نبی اکرم معلی النّز علیہ وسلم نئے فرایا :
لکیس تَشْنَ وَ ذَکُر مَ عَلَی اللّٰہِ عَدَّ وَجَلّ مِنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے بال دعا سے بڑھ کوئی چیب نرمعز ز

سي -

الدُّعَاءِ-(٣) رسول ارم ملى المُعليدو ملى كارشاد كُلى مع: إِنَّ الْعَبُدِ لَا يُخْطِئُهُ مِنَ الدُّعَاءِ إِحْدَى تُلَاقِنِ إِمَّاذَ مُنِ يُغُفَّى كَهُ وَامِنَا خَبُرُ يُعَجَّلُ لَهُ وَإِمَا خَهُ يَرُدُدُ خَرُلَهُ وَالْمَا خَبُرُ

بندسے کی دعاسے بین چیزوں بی سے ایک خطانیس کرتی رفرور طبی ہے یا کوئی گنا ہ بخش دباجآ باہے باکوئی گناہ بخش دیا جانا ہے یا کوئی جلائی اسے فور الا دی جاتی ہے بااس کے بیے کوئی جلائی جمع کردی جاتی ہے۔

الثرتغاني سيحاكس كحفض كاسوال كروبي شك الثر

تعالى يسندفراً المص كراكس في سوال كيا عاس اور

بہرین عبادت کشادگی کی انتظار سے۔

تعزبت البوذريفى المطرمنه فراتنے بين نكي سے ساتھ اتنى دعاكانى سېچىس قدر كھاسنے كے ساتھ نمك كفايت كرا ہے۔ رسول اكرم صلى الشرعبيہ وسلم سنے ارست دفر ما با ،

رون الله مَن نَعَنُدِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى سَلُوا اللهُ مِن نَعَنُدِهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى لَيْ اللهُ تَعَالَى لَيْ اللهُ تَعَالَى لَيْ اللهُ تَعَالَى لَيْ اللهُ تَعَالَى الْعِبَادَةِ إِنْ يَطَارُ

يُحِبُّ اَنْ يُسُنَّالُ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْسَظَا الْفَرَجِ ره،

آداب دعا،

وعا محكماً واب درسوس:

١- دعا كے ليے اچھے افزات كا خيال ركھے عيے سال مين ارم عوذ راني ذوالحجر اسيوں ميں سے رمنان البارك

۱۱) قرآن مبیدسورهٔ اسراد آیت ۱۱ ۲۱) المت درک ملحاکم عبداول ص ۹۰ م کناب الدعا ۲۲) مسندانام احمد بن صنبل عبله ۲ مس ۲ مروبات ابی مربرورض الدعند

(٢) انفردوكس عاتورانطاب مدرادل س ١٩٨ مريث ٢٩٠

وه) المعجم الكبير فلطيراني علد واص ١٧٥ حديث ١٠٠٨٨

کامہید، ہفتے ہیں سے جمعۃ المبارک کادن اوررات کی ساعتوں ہیں سے سوی کاوقت \_\_\_ اللہ تعالیٰ ارتاد فرانا ہے۔ وَاللہ مَا اللّٰهِ مُلِيِّتُ مِن وَاللّٰهِ مِن اللّٰهِ مُلِيِّتُ مِن وَاللّٰهِ مِن مَا اللّٰهِ مِن مَا اللّٰهِ مِن مِن اللّٰهِ مِن وَاللّٰهِ مِن مَاللّٰمَةُ مِن وَاللّٰهِ مِن مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰ مَن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِي اللّٰمِن اللّٰم نبى اكرم صلى الله عليدوك لم ف فريالي-الله تعالىم رات آسان دنيا برنزول فرما الم حجب رات كا أخرى تبائى بافى ره جا ما محاور ارث دفرا اكون عجم كارنا مي كري اس كى كياركو نبول كرور ، كون مجمد سے الكتاب كري است عطا كروں كون مجد سے بنت ش طلب كرتا ہے کہ بن اسے بنت دوں؟ (۲) كهاك كرحضرت لعفوب عليه والسلام نے فرما ا عفري من تمهار سياد البخرب مستخشش الكون سُوْنَ اسْتَغُنِهُ وَلَكُمْ نوان کا مفصد یمی سے وقت دعا ما نگنا تھا کہا گیا ہے کہ آپ سوی سے وقت کولے موکر دعا ما نگنے ملے اور آپ کی اولاد آب سمے بیجید آبن کہتے تھی تواد لد تعالی نے وجی صبح بیں نے ان کوخش ریاا ورنی بنایا۔ ٧- اليجه ما لات كوننيت جانب حفرت الومريرة رضي الترميذ فرما تنهين جب میدان جنگ بین مسلانوں کی فرعبی قریمن سے طرفی میں نواسمائوں کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح بارکش رستے وقت، فرض نمازوں کے لیے نجیر کے وقت بھی یہ دروازے تھلتے ہیں نوان اوقات میں دعا کوعنیت سمجھو۔ تضرت مجابدرهما سرفرماتنے ہیں :۔ بعثک غازکوا چھے اوّفات بیں مغررکیا گیاہے توتیس نمازوں کے بعد دعا مانگنی میاہیئے ۔۔۔

نبی اکرم صلی الا علیہ وکسلم نے فرمایا: ا ذان اور آفامت کے درمیان روقت یں مانکی جانے

الذعاءُ مَبِينَ الْدُدَانِ وَالْدِنْ الْمُنْهِ

والى رعاردنسى بوتى-بى اكرم صلى الشرعليه وكسلم ني ارث وفروايا :

الى فرأن جيد ، سورة فاربات ١٨ (٢) مسندا ام احمد بن منبل حلد ٢ ص ٢ ، ٥ مروبات الى مررورض الدين

(H) قرآن مجيد، سورة يوسف آبت AA

رم) مصنف ابن اب شيبه علد عن مدم كتاب الصلوات

روزه داری دعا رد شی موتی -

العَّالِمُ لَانْرَدُمْ عُونِيَّهُ (١)

ورعف فن اوقات كى نفرافت عى حالات كى نفرافت كى طرف لوشى سے كمونكه سوى كا وفت دل كى صفالى اورا فلاص كا دنت منزماسے - اورنسٹونش میں ڈالنے والی انوں سے فراغت موتی ہے ،عرفہ کا دن اور عبد کا دن متوں کے جمع موسے ادر الشر نعالى كى رحمت سے صول كے ليے ولوں كے اتفاق كا دن مؤا ہے توا ذفات كے شرف كا اكب سبب بر ہے اس كے عدوه اسرار مي حن ريانسان مطلع نهس موسكا -

سجدسے کی حاجت کھی فولیت کے زیادہ لائن ہے مفرت الوہروہ سے روایت موی ہے۔

نبى اكرم صلى الترعليدوك م في ورايا :

أَقْرَبُ مَا لَكُونِ الْعَبَدُمِ لَ رَبِّهِ عَزَّوجَلَ بنده مجد على عالت من البيف رب ك زباده قريب

وَهُوَسَاحِدٌ فَاكْنُرِوُ الْفِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ (١) مِنَاسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

صرت ابن مباکس رضی الله عنها ، رسول اکرم ملی الله علیه دوسلم سے روایت کرنے ہی آب سنے فرمایا ۔ "مجھے رکوئ اور سجدسے کی حالت میں قرآن بابک بڑھنے سے منع کیا گیا نور کوئ میں اپنے رب کی عفلت بیان کردا ورسےدسے من دما میں خوب کوئش کروکیونکرم دعا تبولیت کے دائن مے (۲)

۳- قبدرُن موردما انگ اور با تعاسی طرح الحا سے دبنوں کی سغیدی نظر آنے لگے معفرت جا بربن عبدالدّرمی الله عند سے موی ہے کہ دسول اکرم صلی الله ملیہ وسلم عوفات بس موفت دوقوت کی جنگ ) تشریعب الاسٹ اور قبد و م وکر دعا ما نگت رسيحتى كرسورج عرف بيوكي - (١٩)

حرت سان رض الشرف من معمروی ہے فرانے ہی رسول اکرم صلی الشرفليدو سلم نے فرایا ليے شک تمبارارب مي وال کرم ہے وہ ابنے بندوں سے میا فرانا ہے جب وہ اپنے باتھوں کواکس کی بارگاہ ہی اٹھا تے ہی کہ وہ ال کوف ال

حرت انس رمنی الله عند سعد مروی سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاہیں با تفاقی نے تھے حتی کہ آپ کے بغلوں ک

<sup>(</sup>۱) مسندالم احدين صبل عبدم ص ٢٠٢م ويابت الى برره رضى المرعد

وم، شرح السندهادساص الما مديث عره ٥

<sup>(</sup>٣) مسندام احمد ب حنبل جلداول ص ١١مريات ابن عباس رضي السعنها

<sup>(</sup>٧) كسنن الى وادُوم بداول ص ٢١٧ كتاب الناسك

ره، مشكرة المعاسع ص ١٩ كتاب الدعوات

سفیدی دکھائی دیتی اور آب انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے۔ سا،
حضرت ابوم برہ رضی املاعنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اسلاعلیہ وسلم ایک اکرمی کے باس سے گزر سے بعد دعا مانگئے
ہوئے اپنی نشہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کررہا تھا آپ نے فرابا ایک سے کروا بک سے کرو، ۲۱)

ایمنی ایک براکٹفا دکرو حضرت ابو در دا درخی اسلاعنہ فرماتے میں ان ہا تقوں کو اٹھا گواکس سے پہلے کو نہیں زنجیروں
میں مکڑا جائے۔

دعا کے اُخریں ہانھوں کو چہرے پر چیرنا جا ہے مضرت عمر فاروق رمنی الشرعنہ فرانے ہیں رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب دعا سے بیے ہاتھ واکھا نے نوجیب کے پیم رے پر نجیرتے والیس نسب لا نے تھے (۱۲) صلی کا مبارک طریقہ نجا میں انگٹے تو ہا تھوں کو لانے صفرت ابن عباس معنی الشرطانی والے جب نے اکرم صلی الشرعلیہ کے کا مبارک طریقہ نظار نے دعا کہ نگئے تو ہا تھوں کو لانے منعے اوران سکے اندر والے عصے کو اپنے جبرے کی طوف کرنے تھے دیم ، تو ہا تھوا تھانے کا برطریقہ سے نبراً سمان کی طریق میں اٹھانی جا ہے۔

بنى اكرم صلى الشرعليدوك لم في فراما و

لوگوں کو دعاسے وقت آسمان کی طرف کا الحانے سے بازرہا چاہیئے ورندان کی آئیس آجب لی جائیں گا۔ (۵)

م۔ آواز لسبت مولکین مزنو بالکل خاموشی مواور نہم بلند کواز سے دعا مانگے۔ ایک روایت میں ہے محفزت الوموسی اشعری رمنی اسٹر عند فرمانے میں میم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممراہ مدینہ طبیبہ نے جب ہم مدینہ طبیبہ سے قرمیب بینچے انتقاب سے سالگہ الدی سے میں اللہ اکری سے میں اور این کا دورائی آوازوں کو عبد کیا آپ سنے فرمایا۔

اے لوگو! نم جے بھاررہے مودہ برہ اور غائب نہیں جسے تم کیا رر ہے مودہ تمہارے اور تمہاری سوارلوں کی دولا

کے درمیان ہے (۲) العنی نمارے بہت فرس ہے)

ام المومنين حضرت عائشنر رضي الشرعنيا المرتعالي محاس ارت دكرامي كم بارسيدين فرائي مي كربيال وعامرا وبع-

<sup>(</sup>١) مسندا ام احمد بن حنبل حلد سوص ١٨١ حروبات انس بن ما مك رصى الطرعند

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد بن منبل جلد اص ٢٠ م مروبات ابي مررم رضي المندمنر

رس العلل المتنابية جلياص وصاحديث ٢٠١١

رم، المتدرك للي كم حلدا ولي ٢٧٥ كتاب الدما

<sup>(</sup>٥) ميئ سلم جلدادل ص م اكتاب الادان

<sup>(</sup>١) النن الكري للبيتي جلد ٢ ص ١١٨ كناب الصلاة

ارشاد خدا وزری بیر سیم:-وَلَا تَبْجُهَرُ لِمِسَكَةً بِكُ وَلَا تَخَافِتُ ا ورايني دعابس أواز كوملبندهي منروا وربا مكل آسند اسی بات براد الله تعالی نے اپنے نبی حضرت زکر با بعب السلام کی تعرفیف فرائی ارشاد خداوندی ہے۔ إِذْ مَا دِیْ رَبِّنَهٔ مِنْدَاءً خَمِنْیًا وم) حب اس نے اپنے رب کو آمہندا کا زسے ساتھ بکارا۔ إِذْنَا رَئَى لَبَّهُ فِذَاءً خِنْفَا رَا) اورارشادفا وندی ہے ، اَدْعُوْادَ تَلَكُمْ لَفَرُّعًا فَرَخُفْبَةَ رِم) ابني رب كوكُرُ كُوان في موسى الربار وكراكُو النام من بكارو-٥- دعا مِن قا في منه الاست كيول كردعا ما نگف والے كى حالت گولا كُوان في والے كى حالت مونى جا ہے اور مياں تكلف مناسب بنیں۔ بنی اگرم صلی المی علیبروسلم نے فرمایا،

عنقرب کچے لوگ ہوں گے ہو دعایں صدسے تجا وزکریں گے۔

ا بنے رب کوکڑ گڑا تھے ہوئے اوراکہت پکاروبے شک وه مدست رطيصن والون كوليندنهي فرماً ا-

كماكيا ہے كراكس (ورسے برصف) سے مراوسجع اور فافیے ملانے كے ليے تكلف كرنا ہے - اورزياده مناسب م سے کر حدیث تنرلیب سے نابت دعاوں سے نجاوز نرکرے کیونکر میں اوفات وہ دعائی حدست رقع جانا ہےاور اسس راللہ تعالیٰ سے وہ کچھ مانکہ اسے جو اکس کی مسلمت سکے تقامضے کے فلات ہے۔ کیونکہ ہرا دی اجھی طرح دعیا منیں مانگ سکتا ۔

اسی بید مفرت معا ذرصی ادر است مردی سے کہ "جنت میں علیاء کی صرورت مولی کیو تد جنتیوں سے کہا جائے گا

سَيَحُونَ فَوُمِرٌ لَيُعْتَدُونَ فِي الدَّعَاءِ (١)

اُدْعُوْارَبِّ حُمُّ تَصَرَّعًا وَخَفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

اورارت دفدا وندی سے:

المعتدين- (۵)

١١) قرآن مجيد ، سورة السطاء آيت ١١٠

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، صورة مريم آيت ١٠

<sup>(</sup>٣) قرآل مجيده سوية اعرات أيت ه

٢١) مسنن ابي واؤد جاراقيل ص ٨٠٠ كتاب العلوة

<sup>(</sup>٥) فرأن مجيد، سويةُ اعراب أبيت ٥٥

تناكرد اور انس معلوم نس بوگاكر كيد تمتّا كرى بيان تك كروه على وسد مبكولس و رسول اكرم صلى الله عليه وسعم ف ارشاد فريايا .

دعا میں مجمع سے بحوثم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ میں ویر برقور دوران میں میں ایک سے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔

اَ لَكُهُ مَدَ إِنْ اَسْنَالُكُ الْجَنَّةُ صَمَا قَدَّبَ بِإِللهُ بِي تَجِرَبُ عِنْتَ كَا وراكس قول وعمل كاسوال إِيَّهُمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاعْوَذُهِكَ مِنَ كُرَا مِون حِرِبْت كَفْرِب كردسے اور بالله بي جمنم

النَّارِ وَمَا قَرْبُ إِيْهُمَا مِنْ قَسُولٍ وَ اوراكس كة رب كرف وال قول وعلى من ترى بناه

عمل-۱۱)

ایک مدیث شریف بی ہے کم عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا اورطہارت بی مدسے تجا وزکریں گے۔ ایک بزرگ ایک قصہ گو دواعظ ، کے پاس سے گزر سے جو فا فیے طاکر دعا مانگ رہا تھا انہوں سنے فر مایا "الله تعالیٰ کے سامنے مبالغہ سے کام لینا ہے ؟ گواہ رہو میں سنے حفرت مبیب عجی رحمہ اللہ کو دیکھا وہ اپنی دعا ہیں اکس ریا اضافہ نہیں

کے سامنے مبالنہ سے کام بیما ہے ؟ تواہ رمو میں سے حفزت مبیب جی رحمہ امتد کو دمیجا وہ اپنی رعابی اسس پر اصافہ مہیں رہے جھے۔

اَلَّهُمَّا اَجْعَلْنَا جَبِّدِينَ اللَّهُمَّلَا لَنَهُمَّلَا لَنَهُمَّ لَا لَنَهُمَ اللَّهُمِنِ فَي اللَّهُمِنِ فَي اللَّهُمِنِ فَي اللَّهُمِنِ فَي اللَّهُمِنِ فَي اللَّهُمِنِ فَا اللَّهُمِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّ

اورلوگ ہم طرف سے ان سے بیجیے دعا مانگتے ا وران کی دعا کی برکت معروف تھی۔ یعنی بزرگوں نے فرمایا ذلت ا ور مخاجی کی زبان سے دعا مانگوفسا صنب اور زبان کی نیزی سمے ساتھ دعا نہ مانگو۔

كما جاتاً ہے كرعلى واورا بدال اپنى وعاميں سات كلىت با اسسىدے كم رياف فرنسي كرتے تھے اور اسس بات بر سورة بقو كا آخى مصد گواہ سے اورا مٹرقالی نے كسى عگر ہى اپنے بندوں كى دعا اكس سے زيادہ نہيں بتائى ۔

سبع سے مراد کلام میں تکلف کرنا ہے اور یہ انگساری اور فرونتی کے مناسب نہیں۔ وریہ تصنور علیہ السلام سے

جودعائمی منقول می ان میں م وزن کلات میں میکن ان بی نطف افنیا رئیس کیا گیا جسے سرکار دوعالم صلی استرعلیہ و سم کے

بِ الفاظمباركِمِي-اَسْتَاللُكَ الْوَمَّنَ يَوْمَد الْوَعِيْدِ ، وَالْحَنَّةُ يَوْمَدَ

اَسْنَا لَكَ الْوَمَنَ بَوْمَ الْوَعِيْدِ ، وَالْجَنَّةُ بَوْمَ الْمَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَدُوْدُواتِكَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ ﴿ كآبىوں بے شک نورحمت والاسے اورمحبت کرسنے وال ہے شک توہو جا سا ہے کرنا ہے۔ اوراكس كى مثل كئى دعائيں بى - توحديث سے تابت دعاؤں براكتفاكرے ياكسى تكلف اورسبع كے بغير انكسارى ور اورخسوع ك ساتف وعا ما تك كيوكم الله نقالي كوانكساري مي يسندس ٧- انكسارى رفشوع ، رغبت اورخوف مونا چاسيئه - ارشا دخلاوندى سب اوروہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے اکھے طبعت ہی اور ہیں ایک دوسرے سے اگلے طبعت ہیں اور ہیں اور نوف کے ساتھ بکارتے ہیں۔ وانكه في كانوا يُسارِعُون في المخبرات وَيَدْعُونَنَا رَغَيَّا وَرُهُبًا- ١٦) اورارث دباری نعالی ہے: مدود ارتباكة تصرعاً وخفية -رس ا بنے رب کو کو الوائے ہوئے اور است کارو۔ نى اكرم صلى الترعليدوك لم في فرمايا ، حب الله نعالى كى بندى سىمىت كرزا ب نواسى كرائوان ب نواسى كردائوان بالماكس كردائوان إِنَّا حَتَّ اللَّهُ عَبُدًا إِنْبَالُاكُ وَتَنَّى بَسُمَّعَ تَصَرَّعَهُ - (م) ى مصبوط عقيد كسائد دعاما نك اور فيوليت كالعين رسك رسول اكرم صلى المعلب وكسلم في وايا. جب تم من سے کوئی دعا مانکے تورید کہے یا اللہ ااگر نوعا ہے تو مجھے خش دسے یا اللہ اگر توعا ہے تو مجر برحم فر ما اسے جا ہے کہ نیقین کے ساتھ سوال کرے کیونکہ اللہ تفائی پر کوئی زیر کرسٹنی کرنے والانہیں۔ رہ

جب تم میں سے کوئی ایک دعا مانگے توسیت زیادہ رغبت کا اظہار کرسے کیوں کہ اللہ تاسلے کے ہاں کوئی

(۱) جائ ترندی ص ۲۹۲ ابدالدعوات (۷) قرآن مجید، سوره انبیاد اُیت ۹۰ (۳) قرآن مجید سورهٔ اعرافت آمیت ۵۵ (۳) الفردوکس بما تورا لفطاب جلدادل ۱۵۲ صریت ۹۲۲ (۵) مصنف ابن ابی سشید جلد ۱۰ ص ۱۹۹ کتاب الدعا

اورآب في ارت دفرالي د

حرروی سروا)

شى كريم صلى المدعليه وكسلم نصفوايا.

الندتوالى سے نوليت كے يقين كے ساتھ دعا مالكوا ورجان لوكوالله نافل ول كى دعا قبول نبي كرتا - (١)

حفرت سفيان بن عيندرهم الله فرمانت بي .

م اینے نفس کی حس خواتی کوعائت ہواس کی وجہسے دعاسے باز نر رموکیونکہ الله تفالی نے مفلوق میں سے بدترین مینی

مسطان كى دعاعبى قبول كى يدرب اس في كا-

رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِرِ يُبِّعِثُونَ فَاكَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِمَنَ (٣)

اے میرے رب! مجے اس دن کک مہدت دھے ب اوگ اٹھائے جائیں گئے تواللہ نفالی نے فرایا ہے شک تحص مہان دی گئ ۔

٨- دعاس مبالغذكرا بيني ايب بات كوتين بارده وائ صفرت عداملدين سعود رضى الله عنه فرات بيرسول اكم صلى

الدليليه وسلم حب دعا ما مكت توني بار دبران اور حب سوال كرف توني باركرت - راما دعاى فوات من اخرنه سيم يكريكر كاردوعالم صلى الدعليه وسلم في فرما يا-

تم من سے ایک کی ربینی سب کی) دیا قبول موتی ہے جب تک جلدی کرنے بوٹ کے اور سے کے کر میں نے رعامانگی مکن

تول نه موئ جب دعامانگوتوا مترقعال سے بہت زیادہ سوال کروکبوں کرنم کرم ذات کو مکاررہے ہو- (٥)

ایک بزرگ فراتے می و بسن سال سے بارگاہ فداوندی می حاجت کا سوال کررا ہوں اور مجھے اس کا جواب ہن مالکن س فولیت کی اور کھتا ہوں۔ یں سے اللہ تعالی سے سوال کیا کروہ مجھے غیر ضروری کام مجود سے کی توسیل

> رسول أكرم صلى الشرعليه وكسلم نصفرايا ، حب تم ي سے كوئى البخ رب سے سوال كرے توفوليت كاعلم مونے برلوں كے۔

(٣) فراَن مجبد سورهٔ حجراً تب ١٣٠ ، ٢٨

ديم) علية إلاوليا دحله م ص ١٥ انرهبه ٢٥

ره الترغيب والترسيب جلد ماص ٩٠ م كتاب الذكر

<sup>(</sup>١) كترالعال مبدا ص مهرصيث ٢٥٠٠

را) منزالوال حلدوص ٢٧ صريث ١١٢٦

ثمام تعربيس الترتعالي كحبيد من جس كي من سينكيان

التحمد بله الذي بنعمت وتنع الصَّالِحَاتُ -

اورجے دعاکی تورین بن نا خرموں موزودہ اوں کے۔ آگھی ڈ دللہ تعدارگات کے۔ اَلْحَمْدُ مِنْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - (1) مرحال مي النزنا الى كاستكريه

 وعاسے بیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسے سوال کے ساتھ ابند ان کرسے حصرت مسلم بن اکوع رضی اللہ عنہ فرا نے بن بن نے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کو حب عمی وعا نشروع کرنے سنا تواہد شروع بی بول کہتے۔

مُسْبَحَانَ رَبِّي أَنْعَلَي إلُوعَلَى الْوَهَابِ - (١) ميرارب بلند، اعلى اور عطاكر في والا إك سع -

حنرت الوسليان دارانى رحمدالله فراني بي جونت خص الله تعالى سيكسى صاحبت كاسوال كرنا عليه ووكت روع بن ودود كشراف يرطه عيراني حاجبت كاسوال كرسهاوراً خريس عى درود شرافيت يط مصدب شاك الله تعالى دونون درود شربعت كوتنول كراب اوروه دونول ك درميان والى دعاكو جوالت سعيزرك بعد ربين قول كرسكا)

ایک مطابت میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فر مایا:

جب نم الترتفال سعكسى عاجت كاسوال كروتوسنروع من مجريد رود كشريب برهوب شك الله تعالى اكس بات سے بزرگ ہے کہ اکس سے دو ماجتوں کا سوال کیا جائے تو وہ ان بی سے لیک کوبوراکرے اور دومری کورد کرے (۲) اسے ابوطالب کی سنے روابیت کبار

١٠ سيا مني ادب سع اوزفبوليت بس سر اصل سع ليني توريرنا اورلوگون كي توقي والم كربورى من كي ساته المرتعال كى طرف منوع بهوا قبولبت وعاكابرسبب قرب ب عصرت كعب اخبار رضى الله عند سعيم وى ب فرات من حزت موسل علبدانسلام کے نر مانے میں توک سخنت قبط میں مبلا موسے اور مصرت موسیٰ علبہ بنی امرائبل کوسے کر بارکش کے لیے وعا مانگنه كى خاط نيك نوانهي باركش عطام مونى بهان بك كرنتن قرنيه تكلي كيان باركش مدمونى الشرنعال في حضرت موسى على السام كى طوت وحى بمعنى كرين غهارى اورغهار سيسانهيون كى دعاقبول بنبس كرول كاكبول كرأب كيسا غرحني تور ہے حفرت موسیٰ علیہ السام مفعوض کیا اے میرے رب! وہ کون ہے؟ تاکہ مم اسے اپنے دومیان سے نکال دیں الشرتعالى فصصرت موسى علبالسلام كى طوت وى عبي است موسى علبدالسلام مين تم الاكون كو حيلى ست من كرا مون توكيا خود

١١) المستندك الحاكم عبد اول ص ١٩٩ كنب الدعا

(١) المستدك ملى كم علد اوّل ص ١٩٥٨ كماب الدعا

(٣) المستدك الحاكم مبداقل ص ٢٣٠ كتاب العدادة

چنل فرر بن جاۇں صنرت موسى علىدالسلام سف بني امرائيل سے فرمايا تم سب جنل خورى سے نوبر كروجب انبول سف نوبر كى نوالله نفالى سف ان بربا ركش نازل فرمانى -

صخرت سعید بن جبر رضی الندهند قربات به بنی اسائیل سے کہا باتوا مدتناہ سے نما نے بین اوگ قطیم بنیا ہوئے تو الہوں سنے بائیل ہے ہے۔ اللہ میں اسے کہا یا ہم است کیا بین اسرائیل سے کہا باتوا مدتنائی ہم پر بارش برسائے کا یاہم است کیا بین اسرائیل سے کہا باتوا مدتنائی ہم پر بارش برسائے گا یاہم است کیا بین اس سے کے اس سے کہائی کرتم اسے اور برس کے بیے اور برس کے بین اسرائیل سنے سال قعامی برتا رہے حتی کہانوں معنوت سفیاں نوری رحمہ اولہ فراتے میں جھے برخہ بہنی ہے کہنی اسرائیل سا ت سال قعامی بہنا رہے حتی کہانوں منے کور سے مروار کھا نے اور برس کو کھی کہا وہ اسی حالت بین بیابوں کی طرف میں تھا ہوئے کہانوں اور گورام علیم السلام کی طرف وحی جبی کہ اگر تم بدل جل کرمبرے باپس آؤ حتی کہ اور بین کور سے کہا ہوں کے اور بین اور دعا کرتے کرنے تنہاری زبانی تھا کہا نہ ہوئے کہا ہوں کے والے میں دعا والی کہ دوائی والی کرور کا اور نہمی رونے والے پرزس کھاؤں گا۔ یہاں ناک کہ تم اوکوں سے اور کے اس کی طرف والے پرزس کھاؤں گا۔ یہاں ناک کہ تم اوکوں سے اور کے اسے میں بربارش برسان گئی ہوئے مال والین کردوجی بی ایساکیا تو اسی وان پر بارش برسان گئی ہوئے۔

معن الدالمه النا الناجى فرات من محض من المسلم الرش كے بيد دعا الكنے كى خاطر نكلنے تواب ايک چونى كے باس سے گزر سے جو بچھ كے بل والى گئ خى اسس كالمائيس اسمان كى طون خيس وہ كېررئ خى -يا اللہ اس نيرى خلوق بن سے ایک محنوق ہوں اور میں نئر سے رزق سے بنیاز منہ ہوں بیں توجھے دوسروں كے گئ ہ كے سبب به كه كرنا ديرسن كر حفرت سلمان عليه السلام في فرايا وابس لوط جاؤ دوك روں كى دعا سے سبب تهيں بارٹ سالے گا -

منزت اوزاعی فرانے میں ہوگ بارش کے بیے دعا مانگنے سکتے توان کے درمیان معزت بدل بن سعد کورے ہوئے اللہ تفائی کی حدد تناکی اور پیرفر بایا حاضرین کی جماعت اکیا تم اپنی کو تاہی کا اقرار مہمین کرستے انہوں سنے کہا ہاں اقرار کرستے ہیں ، انہوں سنے بارگا ہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ ایم سنے تیرانہ فول سنا ۔

مَاعَلَى الْمُحْسِنَةِ مِنْ سَينِيلِ - (1)

اور ہم نے گناہوں کا افرار کیا اور تیری مغفن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے ۔

ایر از تو ہمیں بخش دسے ہم میرحم فرا ، سی بارکش عطا فرا - انہوں نے باتھ اٹھا کے تو باتی لوگوں نے جی باتھ اٹھا کے اور بارکش مرسنے مگی ۔

اور بارکش مرسنے مگی -

حضرت مالک بن دینا رحم اسٹرسے کہا گیا کہ ہمارسے بیے اپنے رب سے دعا مالکیس اہنوں نے ذیا آئم بارٹ می در سمجھتے ہوں دیس میں در سمجھتا ہوں رہیم جنا ہوں العین ممارسے گا ہ اکس قابل ہم کم تی فران ل ہوں)

ایک دوایت بی بے حضرت عیلی علیہ اسلام طلب بارت کے بلیہ بام نکے جب وہ بے جبین ہوئے توصوت عیلی علیہ السلام سنے ان سے فرمایا تم بی سے جس نے گاہ کیا ہے وہ والیں جی جا بنے وہ والیں جی جا نجہ وہ والیں جیلے کئے اور آپ کے ساتھ حبکے اور آپ کے ساتھ حبکے اور آپ کے اس سے پوچیا کیا تم نے کوئی گن ونہیں کیا ؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچے معلوم نہیں العبتہ ایک ول بی نماز بڑھ رہا تھا تو میرے پاس سے ایک عورت گزری بی نے اسے اپنی المار آنھ نکال دی اور اکس سے ایک عورت گزری بی نے اسے اپنی المس کے بیجھے چینک دی حضرت عیلی المار آنھ نکال دی اور اکس سے بیجھے چینک دی حضرت عیلی علیہ الحسام نے اسے اپنی جب اکس نے دعا ما گئی وی سے دعا ما گئی میں تیری دعا پر آبین کہوں گا فرا تے ہیں جب اکس نے دعا ما گئی تو اس نے دعا ما گئی و اس نے دعا ما گئی وی دعا پر آبین کہوں گا فرا تے ہیں جب اکس نے دعا ما گئی۔ اسے دعا ما گئی میں تیری دعا پر آبین کہوں گا فرا تے ہیں جب اکس نے دعا ما گئی۔ اسے دعا ما گئی۔ اس نے دیا ہوں گئی تو اس نے دیا ہوں کہ اس نے دیا ور اکس سے بیکھے جیزان پر بارکٹ رہنے گئی۔

انہوں نے کہا اسے عطاء! زمینی دوں سے ساتھ با آسمانی دلوں کے ساتھ ؟ میں نے کہانہیں ، بلکہ آسمانی دلوں کے ساتھ ،
انہوں نے کہا اسے عطاء ہرگز نہیں کھوئے ہے جا نے والوں سے کہدد وکر کھوٹے سکے نہ حلیائیں پر کھنے والا دیکھنے والا ہے بھر آئی کھوکے کن رہے ہے آسمان کی طوت دکھا اور موض کیا اسے مبرے مبود! میرے آقا و مولا ! ا بہت بندوں سے گناہوں کے سبب ا بیٹے شہروں کو نتیاہ نہ کر بلکہ ا بیٹے ناموں سے پیسے بھی بھی اپنی نعموں کے توسل میں میں بھی اپنی نعما فر اجس کے ذریعے نوبندوں کو نہدہ در کھے اور شہروں کو سبراب کرسے اسے امند! ہوم مر جبر میز فالا میں میں میں ایک اور اس موری میں ایک کام ممل نہ ہوا تھا کہ آسمان میں گرج بدیا ہوئی بجلی میکی اور اسس طرح با رض برسے میں طرح میں کہتے ہوئے وابس ہوگئے۔

" نابدادر عابد لوگوں کے بلے فلاح ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کے بلے فاقہ مست ہیں اپنے مجوب کی حبت ہیں ان کی بہارا تھیں رات جر حاکئی ہیں اپنی کی بادت نے منظول کرر کا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہیں ہے بہارا تھیں رات جر حاکئی ہیں ہر بارگل ہی ہوں منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہی ہوں منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہی ہوں منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہی ہوں منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہی ہوں منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہر بارگل ہم اللہ منظول کر دکھا ہے تنی کہ لوگ ہمجھتے ہیں ہم بارگل ہم ہوں کا منظول کر دکھا ہم بارگل ہم

یں مرینطیق میں ایا وال وق دہاں خت فیصا تھا کو طلب با داں کے لید بہرنگلے یہ جم ان کیا کہ اسکے ہم ان کیا کہ اسکے ایک سے ایک سب ان مرینطیق ای کا بھر سے ایک سب ان مواقعا اور دوسری کو اپنے کا نہ ہے ہواں رکھا تھا وہ میرے بہا ہیں جو گئے پر طرف کی دو چا در بی تعین ایک کو تم بند بنایا ہوا تھا اور دوسری کو اپنے کا نہ ہے ہواں رکھا تھا وہ میرے بہا ہوں کی کٹرت اور برسے اعمال نے تیرے محفور ان چروں کورسوا کردیا تو نے اسس بیے بارش روکی ہے کہ تواس کے ذریعے اپنے بندول کو ادب سکھا ہے تواسے ہم در دار اور اے وہ فات کہ بذرے تو سے موت محسن سلوک کو ہم پیچا نتے ہیں ، امنیان اسی دفت بارٹ ، معطا فرادہ بی کہتے رہے اسی کو بی اسی ما عدت، حق کہ اسان بادلوں سے بحر گیا اور مرطوب سے بارش انے لگی حضرت ابن ما رک رحماللہ فرات ہی بین معنوت نفیل فرات میں ما کو بیا ہوں بی بارٹ ہے بین ایک کو افاس دیکے رہا ہوں بی نے ہا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بھارے فیر نفیل میں ہے پورا مرافعہ بیان کردیا بھوٹ نفیل اور وہ اس کا کفیل موکی میں ہے پورا مرافعہ بیان کردیا بھوٹ نفیل نے بینے ماری اور ہی ہوٹ میں ہے پورا مرافعہ بیان کردیا بھوٹ نفیل میں جو بینے ماری اور ہی ہوٹ میں میں ہے پورا مرافعہ بیان کردیا بھوٹ نفیل نے بینے ماری اور ہی ہوٹ میں ہوگر گر بڑے ۔

بروایت میں ہے حفرت بمرفاروق رضی اللہ عند نے صفرت عباس رضی اللہ عند سے آوس سے بارش کی دعا مانگی حبب حفرت بمررضی اللہ عند دعا سے فارغ ہوئے تو صفرت عبارس رضی اللہ عند نے بوں دعا کی۔

اساسد اسان اسے مصائب گناہ کی وجسے نازل ہوئے ہیں اور توب سے دور ہوجاتے ہیں ہے قوم مرسے وہیں اسے میں استے ہیں ہے قوم مرسے وہیں سے تیری طون متوج ہوئ ہے کم میرائ مار علیہ در اسے نسبت کی وج سے میرائیک مقام ہے ہمارے گناہ جرب افتد تیری بارگاہ میں اعظے میں اور میماری بٹا ٹیاں توب کے ساتھ حاضری ۔ تونگران ہے بھٹکے ہوؤں سے لیے خبر نہیں رہتا اللہ منائع مورث کے ماتھ آوازیں بلند منائی مورث کی مائد ہیں چھووت جو ملے فراد کرنے میں اور بواسے رونے ہی دھائی کے ساتھ آوازیں بلند

ہو گمئیں اور آو نہات پوسٹیدہ بات کو بھی جانتا ہے یا اللہ ایمیں اپنی خصوصی بارش سے نواز دے اکس سے ہیلے کہ ہم الا بسر ہو کر بلاک سوجا بیس کموں کرا مٹر تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مابوکس موتے ہیں راوی کہتے ہیں آپ کا کلام پورا ہوتے ہی ہمار دوں کی مثل باول الصف کئے۔

## سركار دوعالم صلى الترعليه وسلم كامنعام اوراب برورود شرليب بصيب كي فضيلت

بي شك الدنفال اوراكس ك فرت بني رع صل الله عليه وكسلم ردرود كشرلف صيخيان استاعان والوا تم عبي أب بردروو ترايف اورخب سلام عيمو-

ايك روايت بن ب كراك دن ني اكرم صلى المرعليه وك المنظريف للسف توايد كي جرة افرر بنوشي ك أاردهاني

دے دہے تھے آب نے فرا ابرے اس مفرت جبریل ملبدالسلام آئے اور انہوں نے کہا اسے مدمل الله علیہ وسلم کیا آپ اس بات برلائن نہیں کہ آپ کی اسٹ میں سے جوسٹن آپ پر ایک بار درود کشریف بھیے میں اس بر دس بار

رجمت نازل کون وراکے کا کوئی امتی آب کی بارگاہ میں ایک بارسام بیش کرے تو میاکس کودس بارسلامی عطا کروں (ال

نبى اكرم صلى الله عليه وكسع سنع فر ما با و

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاثُكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّجِيِّ

مَا اَيُّهُ كَا الَّذِينَ الْمَثُوا صَلَّوا عَكَيْدِ وَسَلِّمُوُا

جو تنفس محمد برورورسنرلف بعيماسي توجب مك وه ورود كسنرلف بعيمارت اس كالي وعال كالم

رحمت كرف بن اب اى كى مرضى كم كرسے يا زياده دس

سركار دوعالم صلى السُعليدوك لم سنے ارشا وفر ما باء

رِاتَّ اَ وَكَى النَّاسِ بِي نَوْمَ الْفَيْلِيَّةِ ٱكْتُرُهُمُ عَلَى صَلَوَةً - (١١)

اورآب نے ارشاوفر مایا و۔

بے شک نیامت کے دن مجو سے زیادہ قریب دہاتی فن سے جومجھ درود کے لیان اللہ بھیجا ہے

دا؛ خراك جيد، سومة امزاب آيت ١٥

(۱) مسندالم احدين منبل مبدم ص ٥٠ موايت طلح عن امپريضي الدُّعنها -

رما) شرح المنشه جارسوس ۱۹۸ صريت ۸ ۸۸

(٢) جائع الترندى عبدعاس م ٢ ابواب الوت

بِحَسْبِ الْمُوْمِنِ مِنَ الْبُخُلِ إِنَّ أُذْكَرَ مِنْدَةُ فَكَوْلَهُ لِيَّا كَلَّ مِنَالَةً فَكَوْلِهِ لِيَّا كُلِيَّا مُنْكَالًا مِنْدَةً فَكَوْلُهُ الْمُعْلَ

أب في ارستناد فرماياه ٱكْثِرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمَر الْتَجْمَعَيْرَ - ٢١) سركار دوعالم صلى المرعلبه وسلم نے فرما ا مَنُ صَلَّى عَلَىٰ مِنُ ٱثَمَرِي كُيِّبُتُ لَهُ عَلَىٰ مِنْ ٱثَّمَرِي كُيِّبَتُ لَهُ عَشُهُ حسنامي وتجيتك عث عشم

سَيْنَاتِ ر٣)

ب سے ہیں۔ بنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہا ہوشفس اخان اور اقامت سنتے وقت یہ کان پڑھے اس کے بیے سری شفاعت

ا سے اللہ اس کمل دعا اور کوئی مہنے دالی نماز کے رب سے رت محر مصطفی اسلہ علیہ وسلم کو نیامت کے دن دفنیت ، بلندمرتبر اور شفاعت عطائزا۔ (م)

کی دون کے بنیل مونے کے بید آنی بات ہی کافی ہے کراس کے سامنے میرا ذکر موا ور وہ مجد پر ورود شریف

جورك دن مجويرزياده درودك ريب بياكرو-

مبرا ہوائتی مجور ایک بار درور شریب بڑھے اس کے بیے دس نیکیال ملی جانی ہی اور اکس کے دس گنا میں گ

بوشخص مجربرتم ريدًا درود شرلين بيب أوجب ك اكس كتب بين مبرانام رسي كافرنشة مسلسل اس شخص ك المنش المقرب

ٱللَّهُمَّرَبُّ هَذِهِ الدَّعُولِ الثَّامَّةِ وَالصَّلُولَةِ الْقَارُمَةُ اتِ مُحَمَّدِ الْوَسِيكَةَ وَالْفَضِيكَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِبُعَنَدُوا لِشَّفَلَعَنَدَيْمُ الْقِلْمَيْرِ رسول اكرم ملى الله عليه وسلم في فرمايا ، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِنَّا بِ كُفُ تَزَلِ الْعَكَ وُكُذَّ يَسْتَعُفِرُ قُلَ لَدُمَا دَامَ إِسْمِي فِي ذَالِكَ آليکاب ره) أب فعارشاد فرمايا!

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جلد اص ١٢٥ كنب الأدعية

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرئ للبيهقى جلديوص ٢٨٩ كآب الجمعة

<sup>(</sup>۳) الترغيب والترميب جلد ١٥ من ١٩ م كتاب الذكر

<sup>(</sup>ع) ميح بخارى جدر من ١٨١ كتاب التفسير

<sup>(</sup>٥) الترفيب والزسب علد ادل من ١١١ خلفاء الرسول

بے شک زمین بس کچے فرشنے جلنے پھرتے ہیں جو مہی است كى طرف سيم سلام بنيات بي-

جوات خص محم محمر سلام بعيمات توالله نعالى ميرى روح كوع پرواديا ہے حتی كرين اسى كے معام كا جواب

إِنَّ فِي الْوَرْضِ مَلَا لِكُنَّاسَيًّا حِسْنَ يَبَلِغُونِي عَنْ أُمِّنِي السَّلَامَ (١) رسول كريم لل التعليه وسلم في فرايا: كَيْسَ آحَدُ يُسَلِّمُ عَلَيًّ الْآوَرَةُ اللهُ عَلَى رُوْعِتُ حَتَى آرُدُعَكُبُ وِالسَّلَامَ-

نی اکرم صلی مندعلیہ در سے بوجھا گیا بارسول اللہ! ہم آب ریس طرح ورود منزلیٹ طرحیں آب نے فرا ایوں اُجھ اسے اللہ اصرت محرصلی الشعلیہ وسلم پر ہج تبرے بلک بي رحمت نازل فرايا ورآب كي آل انداع مطبرات اورادا دريعي حباكة توفي حضرت الراسيم عليدال اوران كى آل بررحمت نازل فرائى اورحفرت محرصطفى ملى المتعليه وكم أب كى ازواج أورا ولاد بربركت نازل فراجيها كرتو نع فضرت البهم عليدالسلام اوران كي أل

ٱللَّهُمَّ مَا لِي عَلَى مُعَمِّدٍ عَبُدِكَ وَعَمَّلَى البهوانواجه وزينيه كماصليث عَلَى ابْدَاهِ بُمْدُوالْ إِبْرَاهِ بُمْدَرَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاحِهِ وَذُرَيْنِ كُمَا كَارُّتُ عَلَى إِنْرَاهِ عُمَّ وَآلِ الْبُرَاهِ يُعَ اِنْكَ حَمِيْدُ عِجْيُدُ-

كوركت عطا فر الى بي تك تولائق عمد وربزر كى والاب. ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی المدعلیہ وسی کے وصال کے بعد صفرت عمرفارون رضی المرعثہ سے ساگیا وہ روتے موئے کہ رہے تھے یا رسول اللہ إمرے ال باب آب برقر بان موں آب مورکے ایک ننے کے سمارے محلم كرام كوخليد باكر تصفي حب وك زياده موسك توأب في منبر بنواليا اكرده أب كا خلير كسب في نجراب ك فراق میں اس سنے نے رونا شروع کردیا حق کراپ نے ابنادست مبارک اس پر کھا تووہ خامورش ہوگیا ریارسول اللہ ا اس تفى نسبت اكى است كازياده عى م كروه أب ك فراق من روك ياسول الله! مير ال باب اكبير قربان مول باركا و خداو مدى من أب كامقام ومرتب اتنا بلند مع كداكس في آب كى فرما بردارى كوابني إطاعت فرار ديا اورفرمايا-

<sup>(</sup>٢) سنن الى داؤد ملدادل ص ٢٥ باب زيارة القور-رما المسلم شريف مبداول من ما باب السلوة على النبي صلى الشرعليروسلم-

مَنْ بَيطِعِ السَّرِسُولَ فَنَفَ لَهُ الطَّاعَ بَوْنَهُ وَسُولُ مِلَى فَوَا بَرَوَارِى كُرَ مِعْ بَعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَ كَى فَوَا بَرَوَارِى كُرِ مِعْ بَعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُمْ كَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْه سے بیلے آپ سے میے عفود درگزر کا ذکر فرایا۔

ارث دفدا وندی سے

ارت دهدوری مید. عَفَا اللهُ عَنُكَ لِعَدَ آذِ مَنْ مَهُعُدُ (۲) اللهُ تعالیٰ آپ کومعان کرے آپ نے ان کوکہوں اجازدی ۔ پارسول الله اِمبرے ال باب آپ پر قربان ہوں الله تعالیٰ کے بال آپ کی فضیلت کامر تبریہ ہے کہ اسس نے آپ كوسب سے آخر مي جي الكن ال سب سے بيلے ذر و ما يا۔

اورحب مم ف انباء كرام سے وعدہ ایا اوراك سے اور صفرت نوح عليدالسلام اورحضرت البلاسم عليدالسلام كَاذْا خُذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَنَا فَهُ مُ وَمِثْكُ رَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرَاهِ عُمَدً-

يَقُولُونَ مَا لَيْتُ الْمُعَنَ اللَّهُ

ارت ادخلاوندی ہے:

وو کس سے بائے افوس ہم نے امٹر تعالی اوراس کے رسول ملی المعلیدوسلمک اطاعت کی موتی -

وَرَشُولَهُ - ١١) يارسول النداب بدميرس الباب قربان مول مفرت موسى بن عران عليه السلام كوامله تعالى ف الكر بتقرد باجرت برس بھوٹی میں اس سے زیادہ تعجب خبر بات بہے کہ آپ کی مبارک انگیوں سے بانی کے چشے جاری موسے۔ يارسول الشرامبرے ان باب برفداموں اگر حفرت سيمان بن داور عليما اسلام كوالله تعالى سف بر قوت عطا كى مج

> ١١) قرآن مجيده سوريع نسا وآتيت ٨٠ (۱) قرآن مجدِ سورهُ توبرآبت ۲ م (۱۳ قرآن مجيدسورهٔ احزاب آيت > (م) قرآن مجد، سورهٔ احزاب آیت ۹۹

آپ کو سے کو ایک مہینہ کی مسافت صبح اور ایک عہنے کی مسافت شعم کو علیٰ توبراق کا معا ملائس سے تعجب خیز ہے کہ وہ آپ کو سے کوسا توب آسمان مک گیا ہے راکب نے صبح کی نماز وادی ابطے میں اوا فرائی۔ پارسول اور املی اور علیہ وسلم آپ پر میرسے مال با بنو بان مول اگر صفرت عیلی علیہ السام کو الشر تعالیٰ نے مروسے زندہ کرنے کا معجز وعطا فرایا تواکس سے تعجب نیمز بات یہ ہے کہ بری سے عینے موسے گوشت میں زمیر دلایا گیا تھا تواکس نے کام کیا اور کیری سے شانے نے کہا موبری سے شانے نے کہا موبری سے شانے نے کہا چھے ندی نئے موبی زمیر دلایا گیا ہے۔

بارسول الله امرے ال باب أب بر فر بان موں صرت نوح عليه السلم ف ابني فوم مے خلات بدوعا كى۔

اورفرانا:

رَبِّ لَوَ تَنَزِرْعَلَى الْوَرْضِ مِنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكِفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكَفِيرِيْنَ الْكِفِيرِيْنَ الْكِفِيرِيْنِ الْكِفَالِيَّ الْكِفِيرِيْنَ الْكِفِيرِيْنَ الْكِفَالِيَّةِ الْكِفِيرِيْنَ الْكِفَالِيِّنِ الْكِفَالِيِّ الْكِفْرِيْنِ الْكِفَالِيِّ الْكِفَالِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِيلِيِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْلِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْكِلْفِيلِيِيْنِ الْكِفَالِيِيْنِ الْكِلْفِيلِيْنِ الْكِلْفِيلِيِيْنِ الْكِلْفِيلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْكِلْفِيلِيْنِ الْكِلْفِيلِيِيْنِ الْمِنْ الْكِلْفِيلِيْنِ الْكِلْفِيلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمِنْ الْمُعِلِيِيِيْنِ الْمُعِيلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمِنْ الْمُعِلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيِيِيِيْنِ الْمُعِلِيِيْنِ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُلْمِيلِيِيْنِ الْمُعِلِيِيِيْنِ الْمُعِلِيِيِيْنِ الْمِنْ الْمُ

دَیّادًا۔ ۱۱)

اوراگراپ ہارے بارے بی ایسی دماکرتے توہم سب بلاک بوجا سے آپ کی بیٹے مبارک کو رونداگیا ، پہرہ مقدسہ کوخون آ لوؤہ کیا گیا ، وانت مبارک سنج بیدسکے سے نوا پ نے بعدائی سے کار کرد با آپ نے مون میں فرمایا۔

اَلَّهُ مَنْ اعْفِرُ لِفَوْيُ فَإِمْ هُ مُ لَوَ يَعْلَمُونَ - بِاللهُ امْرِي قُوم كُرَبْسُ وسي الكَ رمير سعقم كى (٧)

۱۱) فرآن مجد ، سورهٔ نوح آیت ۲۹ ۲۱) میچ بخاری مبداول ص ۴۵ م کتاب ۱۵ نبیار

بعن بزرگون نے فرابا کہ میں حدیث متربعیت مکھنا نھا اسس میں سرکار دوعا کم صلی الٹرعلیروسلم پر درو د شراعیت مکھنا لیکن سلام منہیں مکھنا نھا ہیں سنے نواب میں آپ کی زیارت کی نواپ نے مجھ سے فرایا کیا تواپنی کتاب میں مجھ پر درو د شرفت کو کمل نیس کرا وفرا تے ہیں) اسسے بعدیں صواة وسعام دونوں مکھاتھا۔

حزت الوالحسن رضى الشرعشرسع مروى سے فرا تعین میں خواب میں سرکار دوعالم صلی المدعلیہ وسلم کی زبارت سے مشرف موا اورعرض كبا بأرمول الله!

تصرت الم شافى رعما ملدن ابني كتاب "ارساله " بن مكما سے-

رَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَسِّدِ كُلُّما ذَكُورُ الدَّاكِرُونَ

الترتعالى كارحمنت حصرت محدمصطفئ صلحا للجعلب وكسلم وَيَعْفَلُ عَنُ ذِكْرِي الْعَافِلُونَ -يرنانل موجب عنى ذكر كرف والماب كا ذكر كري

اور حبب عافل اوگ اپ سے ذکرسے عافل موں ۔ توابنين رام شافعي ) كوكياصله الا بني اكرم صلى الله عليه وسلم تے قرباباكس كاصلدان كوب ملاكدان كو صاب كا كے الي كوانس كا جائے كا۔

## نغيبلت استغفاره

الله تعالى *ارت* و فر لما سب و\_

مَآلِذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً ٱوْظَلَمُوا آننسهم ذكرواالله فاستغفروا

رِلذُنُوبُهِمُ (١)

صفرت علنَّم اور معفرت اسود رضى الله عنها فرات بن عفرت عبدالله بن مسود رمنى الله عند فرايا فراك باك مين دوايس ايسى بن كرجوشف كناه كا مركب موجائ مجرانبي رفي صف اورالله تنال سيغشش ما شكنوا لله ثنال است بحث دينا ہے.

ایک تو مذکورہ بالا آیٹ اور دوسری آیت یہ ہے۔ وَمَنْ تَعِمُلُ مُوعًا وَيُظْلِمُ لَعُمْ لُهُ وَعُلِمَ لَعُسُدُهُ تُسْمِعً

كَشُنَعُفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ عَفْورً أرَحِيمًا-

اور حبادی برای کرسے یا اپنے نفس پر ظار کرسے بھر انٹر نعال سے غبضش منگے توانٹر تعالی کو بخشنے والا مبربان بالمفركا-

اوروہ لوگ جو بے میانی کا اڑکاب کریں یا اپنے نفسوں پرخلے کر بیٹیس توامندنال کو بادکر نے موسے اپنے کناہوں

(۱) قرآن مبيد، سورهُ أَل عَرَآن آبت ه ۱۱

ال) تفران جيده سوره نساد آيت ١١٠

پس ا پنے رب کی حد کے ساتھ اس کی تسبیع بیان کروا ور اکس سے بخشش مانگوہے ٹسک وہ مہت ٹور قبول کرنے

ارشاد ضاوندی ہے: فَسَبِّحُ بِحَشْدِرَ بِيكَ وَ اسْتَغُفِرُ ﴾ إنَّ ا

اورسوی کے وتت بخشش ما گفتے والے .

اورارت وفرماياء والمستغفرين بالاسحار - (١١) نبى اكرم صلى المترعليدوكم اكثربه كلات يؤصف تفء سُبِّحَاٰنَكَ الْلَهُمَّ وَلِبِحَمُ لِكَ ٱللَّهُ مُّ مَّد اغْفِرُ لِي إِنَّكَ آنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فروا إ-

بوشنوں کرزت سے خشش انگے اللہ تعالی اسے مرریشانی سے نجات دیتا ہے مرتنگی سے نکلنے کی راہ بنا آ اسے اواسے واسے رزن دیا ہے جواس کے دیم دلکان یں عی سنی رہا

رسول کریم صلی المترعلبروسلم فنے فرایا: مِن دن مِن سنزمرننبر الله تعالی سعے بخت ش ، گتا اوراکس کی بارگاه بین نوبرتراموں - ۵) حال بحد سر کاردوعالم صلی الله علیہ وسلم سے وسب برسے اکلوں تحقیق وسے گنا پخش دسیے گئے نبی اکرم صلی السّد عليه وسلمنے فرمایا:

میرے دل کے سامنے پردہ اُجا ہا ہے جی کہ میں روزاندا بک سومر تبہ طلب مغفرت کرنامہوں - (۱)

وا) قرآن مجد سورهٔ النصر آیت ۳

را) قرآن مجيد سورة آل عران آيت ١٠-

دس استندا کام احمدین منبل عبدا ول ص ۱۱، عبدالله بن مسووم وبایت

دام) مسندام احمدين حنبل عبداول ص ١٨٨ مروبات ابن عباسس

ره بمع الزوائد على ١٨٨ كناب التوبة

(١) السنن الكري للبيرة عدد من ١٥ كاب النكاح

رسول كرم ملي التُدعليه وسسم سف فرايا يوشخص سيزير جاشف وقت بين باريد كلمات برسطة توامس سكي كنا بخش فسيخ جلته ہں اگر جہمندر کی جھاگ کے برابر موں پاریٹ سکے سلے یا درخت کے بتوں سکے برابر یا آیام دنیا کے رابر موں۔ ب الله تعالى عظمت والعيسي نبث ما لكنا يول أكس أستغفي الله العنبير الذي توالسة كيمواكونى معبودسي ووزئره فائم ركهن والاس إِلَّا هُوَا لُحَيًّا لَفَتَوْهُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ-اورس السسى بارگاه مى توسيرتا مول -ابك دوكسري عديث من رسول كريم صلى الشرعليه وكسلم سنف فرا يا جرشفن به دمندر حباب اكلمات برط صف تواكس سي كناه بخش دیے عالمیں سے ارمیوه میدان جہاد سے ما گاہو (۱) حرت صديفرمني المرعد فراتعميمي ابنے گروالوں كے ساتوسخت زبان تھا ميں نے عرض كيا-بإرسول الله إصلى المدعلب وسلم مجع ورسي مي ابي زبان كى وصر سع منم بي ندمي طافل إ نبى اكرم صلى المدعلية والم

نے فرایا استعفار کیوں نہیں کرتے ہی دن میں سوم تیر معفون طلب کرتا ہول (سا)

صفرت عائشه رضي المدعنها مع مل رسول اكرم على المرعليد وكم في مجع فرطايا . اكرتم كسى كذه كارتكاب رجعيوتوالله تعالى مع بخشش الكواوراكس كى باركاه مي نوبر رو بي شك كناه معتوب الدامت

اوراكتفقارسه - دم

يا الداميرى خطاول ، لاعلى البني كام من عدست سجاونر اورج كي نومج سع برحانات استخشى دس بالله میرے وہ گناہ جونداق میں کئے گئے استحدی می علعی سے مرزوموت إجان بوه كركئ ادر توكوهي مرسعرم ہے مب بخن دھے۔

رسول اكرم صلى اللرعليه والإلها المن الماكرت تف. ٱللَّهِ عَمَا عَفِي لِي خَطِلْتِنِي وَجَهُلِي وَإِسْرَا فِي فِي ْ اَمُدِيُ وَمَا اَنْتَ اَعُلُوبِ مِنْيُ اللَّهُ خَد اغْنِمُ لِيُ هَـزُلِي ُوَجُدِّي ُ وَخَطَاءِ ىُ وَعَمُدَى وَكُلْ ذَلِكَ عِنْدِى \_

١١) الترغب والزمب جلداول ١١٧ كتاب النوافل

٢١) سن الى داوروبار اولى ص ٢١٢ كتاب الصلواة

(١٣) المستندك الماكم جدد ص ٥٥ م كتاب التفسير

(١) معيع بخارى جلدا ول من ١١٥ ك ب النهادات

(٥) مصنف ابن الى كتيب مبدون ٢٨١ كتاب الدعاء

بالله المجھے بنس دے جو کچ اس تے بیلے کیا اور تو لبدیں کروں گا پوکٹ ہوا ورظا ہرا اور جے نومجہ سے زبادہ جانیا سے سب کچزنن دسے نومی آ کے کرنے والا اور تیجے رکھنے والا ہے اور توم حبز رہے فادر ہے۔ اللَّهُ الْفَرْنَ عُفِرُ لِي مَا فَذَهُ مَنُ وَمَا آخُرُنَ فَ وَمَا آخُرُنَ فَ مَا اللَّهُ مَنْ وَمَا أَثْنَ اعْلَمُ فَمَا اللَّهُ وَمَا أَثْنَ اعْلَمُ فَا اللَّهُ وَمَا أَثْنَ الْمُؤْخِرُوا أَنْنَ اللَّهُ وَلَا أَنْنَ اللَّهُ وَرُوا أَنْنَ اللَّهُ وَرُوا أَنْنَ اللَّهُ وَرُوا أَنْنَ اللَّهُ وَرُوا أَنْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

حزت على المرتضى رض المرعنرسة مروى مع فرات بي من ووضع مول كرجب بي رسول اكرم على المرعليه وسلم مستحد في عديث بي رسول اكرم على المرعليه وسلم مستحد في عديث بنا تو بونفع المرتفال جله على عطافرا الورجيب مجدست كوئى صابى عديث ببيان كرنا تو بي استفر ديت مجدست مونت الورج مديق رضى الله عنه سنة بيان كيا اورسي كها ابنول عب وقتم الحث الوم من الله عنه سنة رسول اكرم صلى المرعليه وسلم سنة من آب فرات فته و

ور بوشخف كوئ كن مرزا مي بعراجي طرح با وصوبه كر كوفواتمونا مصاور دوركوت نما زرد اس المدتعال المدتعال المدتعال المستخش ديا جا آسي المدتعال المستخش ديا جا آسيد -

يعراب في يأيت كرميرطعي، (٢)

وَالْكَذِیْنَ إِذَا فَعَلَوُا فَاحِتُنَدَّ اَ وَظَلَوْا الْعَنْ الْمُوالِيُّ الْمِاسِ الْمِاسِ الْمِاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمُلَامِ الْمُلَامِلِ الْمُلَامِلِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ الْمُلْمِلِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِلْمُ الْمُلْكِلْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي ال

عَلَا مِلْ وَانَ عَلَى قُدُودِهِ مُمَا كَالُّوْكِيُبُونَ . مِرَرُنْسِ، بَلْ السك ولول مين اللَّى مراعاليول كم واغ مل ما تيمي . واغ مل ما تيمي .

معفرت الومررورض الشرعندس مردى سعنى اكرم صلى شرعليه وسلمن فرايا .

ره) فراك مجيد ، سورهُ مطففين أيت ما

<sup>(</sup>١) شرح السنته جلد ساص ٥٠٧ عديث ٥٠٢

<sup>(</sup>٢) محتز العال عبدي من ٢٠٦ عديث ١٠١٦

ام) خران مجيد، سورة أل عران أيت دموا

دم) مسندانام احدين عنبل علد ٢ س ٢٩٠ مرويات كي مررو رضي المرعن

«بے شک الد تعالی جنت میں ایک بندسے کا درجہ بند کرنے گاتو وہ پر چھے گائیا اللہ ایر درجہ کیسے بلذ ہواا للہ تعالی فرطئے کا نیرے بیٹے نے تیرے بیے مغفرت کی دعا کی سے۔ دا)

ام الموشين حفرت عائش رضي الدُعنها سعم وى من كرنبى اكرم ملى الدُعلب وسلم سنے بروعا مائل .

اللّه همّا حُبِكُ أَيْ مِنَ اللّه فِي إِذَا حُسَسَ فَيْ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى ال

رسول اکرم صلی المدعد بروسلم ف فروا برب کوئی بنده گناه کامر کب بروجائے میراوی کے آمکہ منظم الحقیق آباندا مجھے بن وسے تواللہ تعالی فرانا ہے مبرے بندے نے کنا وکیا بھراسے معلوم ہواکہ میرااکی مرب ہے ہوگئا ہول پر کم طانا مجی ہے اورگنا ہول کو بشت مجی دینا ہے راملہ تعالی فرانا ہے) اسے میرسے بندسے توجا ہوکر وہی نے تنہیں بخش دیا۔ (۱۷) رسول اکرم صلی اللہ علیہ دیسلم نے فرایا و

رون اور الله المعام المراسم والمراسم الله المرام الله الله الله الله كودن مي سرم تبدولا الله وم)

ادراب نے ارت دفرایا:

ابک شخص نے کمجی کوئی نیگ کام نہیں کی تھا اس نے آسمان کی طرف دیج کر کہا کہ میراریٹ معجے اسے مبرے رہے افجھے بخش دے نواطرتوالی نے فرمایا میں نے تیجیئے ش دیا رہ )

ر سول کرم صلی الشرعلیہ وکسٹ کا ارشاد کرا می ہے۔

جوشفن گناه رسے بعرب بغین کرے کر اللہ تعالی اکسی کے گناہ پر مطلع ہے نو وہ بنت شن بھی مانکے ، اکس کی بخشن موجاتی ہے ۔ (۲)

رسول اكرم صلى الشيعليه وكسم نع فرايا -

رم) السنن الكبرى للبيهم علد ١٠ ص مدا كتاب الشيادات

10)

<sup>(</sup>١) مسندا ام احمد بن سنبل علد ١ من ٥٠٥ مروبات الي سريره رضي الشرعن

١٢) منداهٔ م احدین صنبی جلد ۲ ص ۱۲۹ مروبات عائشهری المدعن سیا

رم) صبح ملم طرياص ٢٥٠ كاب الموب

<sup>(</sup>y) مجمع الزه الدعند اص ۲۱۱ كتاب الزهد

الله اقال فرانا ہے اسے مبرسے بندو اِتم مب ک و گار مو گرجس کو بی صاف کر دوں میں مجھ سے بنت ش الگویں نہیں بخت فر بخش دون گا اور جس آدمی کو نفین ہو کہ بیں بخشنے پر فادر مول تو بی اسس کو بخش دیتا ہوں ادر میں کچے میرواہ نہیں کرتا (۱) رسول اکرم صلی المند علیہ وسلم نے فر مایا واللہ تقالی فر آیا ہے ، جو آدمی بیکل ت پڑھے میں اس سے گنا ہ بخش دیتا ہوں اگرم بیون کے ریکٹ کے برار موں وہ کل ت بہمی ۔

اسے اللہ اِنو باک ہے میں نے اپنے نفس برط کیا اور برے کام کئے تو محص بخش دے تبرے سواکنا ہوں کو بخشنے والا کوئی تہیں۔ مَ مَعْ رَضِى مَهْ مُصَارِبُهُ وَعَمِلْتُ سُوءًا مُعْعَانَكَ ظَلَمُتُ نَفْشِي وَعَمِلْتُ سُوءًا فَاغَفِرْ فِي فَانِنَهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْوُبَ الْذَانَتُ - (١١)

ایک روابت می سے کربترین استعفار برکان میں۔

یا الله! تومیرارب اے اوری نیرابند موں تو انے مجھے

پیدا کیا اور حب کک مجھے طافت ہے بی نیرے و دارے

میا ہما موں ہیں مررائی سے جو میں کروں ، نیری بیا و

عیا ہما موں میں اس نعمت کے ذریعے جو تو نے مجھے طا

فرائی ، نیری طرف رجوع کرتا ہوں اور گنا ہوں سے سبب

اینے نفس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور گنا ہوں سے سبب

فلا کیا اور مجھے اپنے گناہ کا اعترات ہے تومیرے ایکے جھلے

گناہ مواحث کر دے تمام کنا ہوں کو حرث توبی بخشاہے ۔

گناہ مواحث کر دے تمام کنا ہوں کو حرث توبی بخشاہے ۔

الله هُمَّا أَنْ الْهِ وَاذَا عَبُ الْكَ خَلَقْتَنِي وَإِنَا عَلَى عَهُ دِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتَ اعْرُدُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ البُّوعُ لَكَ بِنِعْمَدِكَ عَلَى قَابُوءً عَلَى نَعْسِى حِبْدُ نَبِي بَنِعْمَدُ ظَلَمْتُ لَغُسِى وَاعْتَرَفْتُ مِنْ مِنْهَا فَاغُومُ بِي ذُنُوبِي مَا تَدَّ مِنْ مِنْهَا وَمَا اخْرَتُ فَإِنْ مُنْ مِنْهُا وَمَا إِنَّهُ النَّهُ لَا يَعْفُولِ مَا تَدَّ مِنْ مِنْهَا وَمَا إِنَّهُ النَّهُ مَنْ مِنْهُا وَمَا إِنَّهُ النَّهُ مَنْ مِنْهُا وَمَا

## اتارصحابدوتابعين:

سخرت خالد بن معدان فرمانے ہیں اللہ تفالی ارٹ وفراً اسے میرے یہ دبدہ ترین بندسے وہ ہیں وہ میری وجہ ہے آپس میں مجت کرتے ہیں ان کے دل مساجد سے متعلق ہیں اور وہ سمری کے وقت بخشش مانگنے ہیں ہے وہ لوگ ہی کہ جب ہی زبین والوں کو مذاب و بناچا شاہوں توان کو یاد کر مے اُن کو چھوڑ دیتا ہوں اوران سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں ۔
صفرت فیادہ دینی انڈ عنہ فرما تھے ہیں فران باکتہیں تم اری بھاری اور الس کا علاج بتا تا ہے ،گناہ تمہاری بھاری بھاری اور الس کا علاج بتا تا ہے ،گناہ تمہاری بھاری بھ

<sup>(</sup>١) مستعلام احدين عنبل علد ٥ ص م ١٥ مروبات الى فررض المعمند

<sup>(4)</sup> 

اوراک تنفاراس کا علاج ہے حضرت علی المزلفیٰ رصی الله عند فرمانتے ہیں۔ اکس شخص برتعجب ہے جس کے سامان نجات موجود ہے اور وہ ہاک موناہے پوجھا کیا وہ کی ہے تو امنوں نے بتایا " ایٹ تنفار" ہے وہ فرماتے تھے حسن شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دیا جا ہتا ہے اسے است عنفار کی نوفیق منہ بی ملتی سے خت فضیل رحمہ اللہ فراتے ہیں بیرہ کہنا ہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخت من جا ہتا ہوں " نواکس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔

بعن على كرام نے فرطا مد بنده گناه اور نغمت کے درمیان بڑا ہے اور الس کے بیے تحدا ور استغفارہ رہمی نغمت عاصل ہونوالحمد دلتہ کہا ورکناه مرزوم نونجنٹ مانگے والستغفر اللہ کہا حرت رہی بن فیم رحمہ الله فرانے بن بوسٹخس بخشخص بخشش مانگ ہوں اور نور برنا ہوں تو وہ جو ط بوت ہے باکہ اسے بول کہنا جوں اور نور برنا ہوں تو وہ جو ط بوت ہے باکہ اسے بول کہنا جا جیئے ۔ اللّٰ اللّٰه کی فرنے کے گئا وہا اللہ المجھے خش وسے اور میری تو مہ قبول فرما )۔ صفرت فضیل رحمہ الله فرما نے بن گناه چو رئے ہے بنے السلام کے بغیر استغفار، جو لوں کی نوب ہے۔ صفرت فضیل رحمہ الله فرما نے بن گناه چو رئے ہے۔ بغیر استغفار، جو لوں کی نوب ہے۔

حزت ابوعبدالله والتعاني الرام برفطول كي كنتي اور مندر كي جاك ك برابرگناه مول توجب تم علوم ك ساتم التد تعالى سے بدوعا مانكو كے تو تم ارسے كناه مل وسي عائيں كے۔

یالٹر بی سرگن و سے تیری نجشش جا ہموں اوراس سے تیری بارگا و میں نور کرتا ہوں بھراس کی طوف لوٹ جا آ مہوں جب میں اپنی طرف سے نیرسے ساتھ وعدہ کرکے اسے لیور انہیں کرتا تو اس ریح بخت ش کا طالب ہوں ہیں ہر اس عمل سے نیری بخت ش کا طلب کار سوں جو تیری فرات کے لیے کرنا چا ہما ہوں لیکن اس میں غیر بھی شامل ہو جو آنا ہے میں ہراس نعت کے سلسے میں نیری بخت ش جا ہتا ہوں جو تو اَلَّهُمَّ اِنْ اَسْتَنْفَرْ كَ مِنْ كُلِ ذَنْبِ

ثَبُّتُ اِلِيُكَ مِنْ أَنْ لَكُ مِنْ كُلِ ذَنْبِ

وَاسْتَغُفْرُكَ مِن كُلِ مَا وَعَدُ تُكَ بِهِ مِنْ

وَاسْتَغُفْرُكَ مِن كُلِ مَا وَعَدُ تُكَ بِهِ مِنْ

فَضُى وَلَهُ أَدُفِ لِلْكَ بِهِ مَواسَتَغُفِرُكَ مِن حَلِي عَمَلٍ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهك مِن حَلِي عَمَلٍ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهك فَعَالَطَهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُفِرُ كَ مِن حَلِي عَمَلٍ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهك فَعَالَطَهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُفِرُ كَ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُكُ مِنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُكُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ع

نے مجے عطائی اور میں اس سے بیری افرانی پر مدولیت مہوں اسے پوٹیدہ اور فل مرکوعانے والے ایس ہراکس کن مسے بیری خشش کا طلب گارسوں جسے میں دن کی روشنی اور دات کی سیامی میں کرتاموں امجیس میں یا علی گئی میں میوشیدہ یا فل سرطور ریک کا موں اسے بردابر ذات ا

بِهَاعَلَى مَعْقِبَنِكَ، وَاسْتَغَغِّرُكَ يَا كَالْمَا الْمَنْ فَيْ كَالْمَا مَنْ كُلِّ ذَنْبِ كَالْمَنْ فَي وَلَا لَكُنْ لَا ذَنْبِ النَّهَا وَاللَّهُ الْمَا وَاللَّهُ لَا مَنْ كُلُّ ذَنْبِ النَّهَا وَاللَّهُ لَا مَنْ اللَّهُ لَا مَنْ اللَّهُ لَا مَنْ اللَّهُ لَا مَنْ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللْمُوا

كها عاما مهد كرير حفرت أدم عليه السلام كا إثنانغارب اور برجي كما كيا كربر حفرت ففرعايدالسدم كاإنت ففارب-

#### "نيسراباب

#### ما تور دعائین ان کے اسباب اورکن لوگوں نے بر دعائیں ماگیس نیز صبح و شام اور ہرنماز کے بعد کونسی دعامائگی جائے

دعائے فجر و

حفرت ابن عباس رضی الٹرعنہا فرلمتے ہی مجھے معفرت عباس رضی الٹرعنہ نے رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے ہی بھیا میں شام کے وقت آیا توصنور علیہ السام میری فالہ مصرت بہور رضی الٹرعنہ اسے گھریں تشد لونٹ فواضے آب نے رائٹ کو کھرے مہوکر غاز راچھ جب فجری غاز سے بہلے فجری دوسنتیں رہیں توبہ دعا مائگی۔

یااللہ! من نبری رحمت کا سوال کرنا ہوں جس کے دریعے تومیرے دل کو بدایت عطافر ا ممرے عجرے موتے كانون كوجمع كردساوميرى براستا نبول كودوركرس اس کے دریع محصے نتوں کو دور رکھ میرے دین ك اصلاح فرا مرس فائب ك حفاظت كرميرس حامز كا درجه بلندكرمير على كو ياك كرمير عير ساكوروش كردس مرع ول بن بدات زال دس اور عجه مربراني سے بچا، یا الدر محصر با ایمان اور لفتن عطا کوس کے بعد كفرنه مواور حمت وطاكرجس ك ذريعي من دنيا اور الفرت من تيرى كامت كالثرف حاصل كرون يا الشرابي فیلے کے وقت کا میالی شیدار کے مراتب انیک بخت لوگول مبسی زندگی، دشمن مرر مروا درا نبیا د کرام کی رفاقت كاسوال كرنامون الااس ترس بعروسي ابنى ما جت کافوت جا آمول اگرم میری دائے کم زورہے میرا وسيركم على من كرابي سماور سري رمت كا

اللهُمَّا إِنَّى آسُالُكَ رَحْمَنُهُ مِنْ عِنْدِكَ تَهْ دِى بِهَا تَلْنِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَهُ لِي قَ تُلُمُّ بِهَا شَعَيْ وَنَوُدُّهُا الْفِتَى عَفِي وتُعْلِكُمُ بِهَا دِينُ وَتَحْفَظُ بِهَاعَ لِبُي وَنَرُفَعُ مِهَاشَاهِ دِئُ وَتُذَكَّى بِهَاعَمَ لِي وَنَبَيِّيضُ مِهَا وَجُهِي وَتُلُهِمُنِي بِهَالْشَدِي وَنَعْفِهُ مِي مِهَا مِنْ كُلِ سُوءٍ - اللَّهُ مُ اعْطِنِي إِيْمَانًا صَادِقاً وَيَقِينًا لَئِينَ بَعُدَهُ كُفُرُ وَرَحْمَدُ آنَالُ بِهَاشَرَفَ كُوامَرِك فِي الدُّنيَا وَالْكَحِرَةِ، اللَّهَ مَدَ إِنَّ آسُبًا لَكَ الْفُوْزَعِنُدَالْقَسَاءِوَسَنَائِلُ الشَّهَدَامِ وَعَيْشُ السُّعَدَ إِوِى النَّعْرَعَلَى الْوَحْدَ اعِ وَمُرَا فَتَةَ الْرَهِيَاءِ، ٱللَّهُ عَرَانِيَّ أَنْكِولُ بِكَ عَاجِيْ وَإِنَّ مَنْعُفَ دَايُقِ وَقَلَّتُ حِيْلَتِي وَقَصْرِعَمَلِي وَأَفْتَقَدُنُ وَإِلَى رَجُمْتِكَ

متاج موں ممارسے امور میں گفایت کرسنے اور سیوں كوشفادين والصحيب نوسمندرول مي مياه ديمات اسىطرح بولاكنے والے عذابسے مجھے بناہ دسے بداکت کے بدوسے اور قبروں کے فنزسے یاہ سے باالتداحس بائي مرى المفكروريو، مراعل عف مواوراس كم ميرى نيت إورامبرندسيغ سطحاوروهامي بعلائی ہے جن کا تونے اپنے کس بندے سے وعدہ كإيا ووابسى بجلائى مع جوتواسيفكسى بنرس كوعط كرسك كاتوس اس مي رغبت ركمت مون اوراس رب العالمين من تحصيص اس كاسوال كرنا مول يا الله میں برایت وسفے والے اور برایت بافترسنانہ گراہ موں اورنہ گماہ کرنے والے، تیرے تمنوںسے اولیا والے اور تیرے دوستوں کے بیے سامتی کا عث مون ترى مغلوق مى سے جو تىرى اطاعت كرسے نو تىرى مجت کے باعث اس سے مجت کری اور محلوق میں سے جونبري مخالفت كرسے مم المس سے وشمنی ركميں بااللہ! بر دعامے اور قول کرنا نیرے در کرم برہے یہ منت ہے اور تھ ہی پر مروس سے مم الله تعالی می سے لیے ہیں اورم سے اسی کی طرف اوٹھا ہے۔ اللہ تعالی کی عطا مصرانكي كرف اور مرائي سے رسمنے كى قرت عامل سنس سونى الله تعالى لبنداورعفت والاستصفيوط رسى اورسده معالى والاسم- ياالداس وعدك دن اس كا ورميش ربن كدن مقربي، شبادت مين والے، دکوع اور سیدہ کرنے والے اور وعدوں کو بوراكرني والوسك ساتوحنت كاسوال زاسون يالك

فَآشَنَا لُكَ بَا كَانِيَ الْمُمُورِوَيَا شَافِيَ الصَّدُورِ حَمَا تُجِيُرُبَيْنَ الْبُحُورِ إِنْ تَجِيرُ فِي مِنْ عَنَابِ السَّعِبُرِومِنْ دَعُوَةِ النَّبُورِومِنْ فِتْنَةِ الْفَبُورِ، اللَّهُ مَا تَعْتَرَعَتُ مُ كَا فِي وَصَنَعَتَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَوْشَلْعُدُنِيِّنِي وَامْنِيْتِي مِنْ خَيْرِ وَعَدْنَهُ إِحَدُامِيْ عِبَادِكَ ٱدْخَيْرِانْكُ مُعْطِيْهِ آحَدُامِنْ خُلْفِكَ فَالِي أَرْغُبُ إِلَيْكَ فِي وَاسْتَالَكُمُ بَارَبُ الْعَالِمُ يُنَ ، اللَّهُ مَدَ احْجَعَلْنَا هَا دِنْ مُهْتَدِينَ عَبْرُصَالِبِنَ وَلَا مُفِرِلِينَ حَرْيًا يدَعُدَ أَيْكَ مَسِلُما لَهُ وَلِيَالِكَ نُحِبُ بِحُبُّكَ مَنْ ٱطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِى بِعَدَاوَيَكُ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُ خَدَهَ ذَا الدُّعَاءُ وَعَكَيْكَ الْوِحَابَةُ وَهَذَ النَّجَهُ دُ وَعَكَيْكَ النَّكَادُنَّ وَايًّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ وَرَاجِعُونَ وَلِكَ حَوْلَ وَرَدْ قُوتُهُ إِلاَّ مِإِ اللَّهِ ٱلْعَلِيَّ الْعَظِيبُ مِدِيكَ الْحَبُلُ الشَّدِيْدِ وَالْوَمُوالدَّرِشِيدِ ٱسْتَالكُ الْوَمُن يَوْمَد الُوعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَرالْخُلُودِ مِعَ الْمُعْزِيْنِ السَّنَّهُ وُدِوالنَّرِكِ السُّجَرُدِ الْمُونِ يُنَ بِالْعَهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمُ وَدُودُ وَأَنَّ تَفْعَلُ مُا نُرِيدُ، سُبِحَانَ الَّذِي كَبِسَ الْعِزُّوتَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمُحَدِّوَتُكُوِّمَ بِهِ ، مُسْحَانَ الَّذِي كَرَيْسَنِي النَّسْبِيحُ إِلاَّكَتُ شُبْعَانَ ذِى الْغَنُدلِ وَالنَّعْدِ،

تورهت والامجت کرنے والاہ تو توجها مناہے کوا ہو
وہ ذات باک ہے جس نے عزت کالباس بینا اور وہی
اس کا قول ہے وہ ذات باک ہے جس نے بزرگ
کے ساق دہر بانی اور کرم فر با یوہ ذات باک ہے جس
کے سوا باکیزگ کسی سے تنابان شان میں فضل اور
نعمت والی ذات باک ہے عرت وکرم والا باک ہے
وہ ذات باک ہے جس نے اپنے علم سے ہرشے کو تفار
مرط ہے یا اللہ میرے دل میں فور میری تبری نور
میرے کا نوں میں نور میری آ کھوں میں فور میرے بالوں
میں فور میری علم میں فور میرا کر وسے یا اللہ میرے کوشن
کونورانی بنا دسے میرے فون اور میری ہدیوں میں فور میں

مُبَعَانَ ذِي الْعِزْةِ وَالْكَرَمِ سُبُعَاتَ الَّذِي اَحْقَى كُلَّ شَي ء بِعِلْمِهِ اللَّهَ حَرَّ الْحَعَلُ لِي نُوُرًا فِي صَلِي وَنُورًا فِي تَعْرِي وَنُورًا وَنُورُدُ أَفِي سَمُعِي وَنُورًا فِي بَسَرِي وَنُورًا فِي تَعْرِي وَنُورًا في شَعْرِي وَنُورًا فِي بَسَنَ يَدَى وَنُورًا فِي عِظَا مِي وَنُورًا مِنْ بَسِنَ يَدَى وَنُورًا فِي وَنُورًا مِنْ حَلَيٰ وَنُورًا مِنْ بَسِنَ يَدَى وَنُورًا مِنْ حَلَيٰ وَنُورًا مِنْ فَوَقِي وَنُورًا مِنْ مَثَى مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا مِنْ مَنْ اللَّه مَا لِي وَنُورًا مِنْ الْمَصَلِي وَنُورًا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّه مَا لِي وَنُورًا مِنْ مَنْ فَوَقِي وَنُورًا وَاعْطِي نُومًا وَاعْطِي نُومًا وَاعْطِي نُومًا وَاعْطِي نُومًا وَاعْطِي فُومًا وَاعْطِي مُومًا وَاعْطِي مُنُى الْمِلْ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُومِ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُومِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

نور کردے یا اللہ امیرے سائنے ، میرے چھے میرے دائیں میرے ائیں میرے اوپراور میرے نیمیے تمام اطراب کو نورانی بنا دے یا اللہ امیرے نوریں اضا فرز المجھے فرعطا کراورمیرسے لیے نور بنا دے۔

وعات عاكشه ررضى المدلعالى عنها) المركاردوعالم ملى الشرعليه وسلم في مفرت عائشه رمى الله عنها مع فرا باجا مع المركا و مائي ما نگواور بول كهو-

یا ارزا بی تجرسے مرحدی کا سوال کرنی ہوں وہ فری ہو یا مؤخر، جس کا مجھے علم ہے اور جو تجھے معلوم نہیں ہیں ہر برائی سے تیری نیا ہ جا ہتی ہوں وہ فوری ہو با دیرسے آنے والی ، مجھے اسس کا علم ہو بانہ ، بیں تجھ سے جنت اور ہر اس فول اور عمل کا سوال کرنی ہوں جو تبنت کا سپنجا دے میں جہنم اور اس کے فریب کرنے والے فول وعمل سے تیری بناہ میں اتی ہوں میں جھے سے اسس جد ان کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال تیرسے بذرے اور رسول حفرت محمد

الله هَذَا فِي الشَّالَكُ مِنَ الْخَيْرِكِلِّهِ عَلَيْهِ الْهُولِيلِةِ مَا لَمُ الْمُعْكُولُهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ الْعُكُولُةِ عَلَيْتَ مِنْهُ وَمَالَمُ الْعُكُولُةِ عَلَيْتَ مِنْهُ وَمَالَمُ الْعُلِيمَ عَلَيْتَ مِنْهُ وَمَالَمُ الْعُلِيمَ عَلَيْتَ مِنْهُ وَمَالَمُ الْعَبْنَةُ وَمَسَا مَنْ الْعَبْنَةُ وَمَسَا لَكَ الْعَبْنَةُ وَمَسَا فَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مَنْ الْعُبْرِ مَا اللهُ عَبْدُك مِنْ الْخُبْرِ مَا سَأَلُكَ عَبُدُك وَرَسُولُ وَعَمَلٍ وَاللّهُ عَبْدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ عَبُدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ عَبْدُك وَرَسُلُمُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ عَبْدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ عَبْدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلْكُ وَلَيْكُ عَبْدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلْكُ عَبْدُك وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَلَيْكُ عَبْدُك وَلَيْكُ وَلَيْكُ عَبْدُك وَلَيْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُلْكُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ الْعُلْمُ وَلِي وَعَمَلُهُ وَلَيْكُ عَبْدُك وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ الْعُلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

وَاسْنَعِيدُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ عُمَّةً صُلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَهُ وَٱسْنَا لَكَ مَا تَصَيْبُتَ لِيُ مِنْ اَمْرِانُ تَجْعَلُ عَاقِبَنَهُ رَشَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا ٱدْحَمَ الرَّاجِينَ.

مصطفى صلى المعليدوك لم في كياس مراس فيرسيني ینا و عامی سون جس سے نبرے بندے اور سول صرت محصلى الشرطب وكم فياه مالكي مع بإالشرامي تجم سے اس بات کا سوال کرتی موں جس کا تو نے میرے بارے من فيعد كباكداس كا انجام بدايت بين سوا صعب س بره كررم كرف والے اپنى رحمت سے ميرى دعا قبول فرا۔

وعامت فاطمه درصى الترتعالى عنه في مركار دوعالم صلى الترعلية و الم الله عنه التبحيم مرى الترعبات عنه المعنات المعنات عنه المعنات المعنا

اسے زندہ اورقائم رسمے والے بن تیری رحمت سے مردطلب كرنى مول مجھے أن وصيك كى مقدار كى ميرك نفس کے حوالے مزکر فا اور میرے تمام کا مول کودرست

مَا يَعْنِي اللَّهِ مِرْحُمَةِ كَاللَّهُ مَا يُعْنِيدُ وَ كَ يَعِلُنِي إِلَىٰ نَفْسِىٰ طَرْفَنَدَعَيْنٍ وَأَصْلِحُ

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في حفرت البريم مدنين رصى الله عند كوبرد عا

دعا مصصلين اكبردرضي المدعنه)

اللَّهُمِّ إِنَّى آسُكَاللَّكَ بِجَمْد نَبِيتِكَ وَ الْرَاهِ بُرِعَ خُولِيْلِكَ وَمُرْسَى نَجِيَّكَ وَ عِيْنَى كَلِمَنْ إِنَّ وَلُوحِكَ وَشُودًا إِنَّ مُوسَحَد وَإِنْجِيْلِ عِبْتِى وَزَبْهُ لِهِ ذَا لُدَ وَ فَرُفْسَانِ مُحَتَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيُهِ وَسَلَّعَ وَعَكَيْهِ مُ ٱخْبَعِبْنَ وَبُكِلِّ وَحُيُ أَوْحَيْتَهُ أَوْ تَصَنَاعِ فَصَيْنَهُ أُوسَائِلِ أَعَطَبْنَهُ أَدْعَنِي أَنْفُرْتُهُ آ وُفَيْتِيْرِ إِنْفَنْيَتْ أَوْصَالِ هَدَيْتَهُ وَاشَالُكُ

باالله إس تجوست رسيني تفرت محرصطفي صليالله علىروك لم ، نبرسي عبل حفرت ابراميم ، تجوس مكا في كا منرت مأصل كرف والص حفرت وسى أتري كلمه اور روح حفرت معلى عليم السلام كى نوسل سعد ، نيز موسى عليه السلام كى تورات ، حضرت عيئى عليه السلام كى انجيل ضرت داو وعليه السام كي زبور اور تضرت محد مصطفي صلى الله عبدو سمے قرآن تری مروس، تبر مے سر فیصلے، مر مائل جے توسف مطاک ، مرفنی جسے توسفے متاج کیا

> (۱) مسندامام احديب شبل ملد ٢ ص ١ ١/ مرويات عائش رضي الترعب ا (٢) كنزالمال طدع من ٢٣٩ صيت ١٩١٨

مر نعیر جعة تونے فنی کیا مرگراه جستونے بدایت دی سب کے وسیدسے سوال کرنا موں نیرے اس نام کے وسیدسے موانونے مفرن موسیٰ علیہ السلام م آبارا اورتبرے اس نام کے توسل سے بوس کے سب بندون کارزق ثابت ہے می تجوسے سوال کرنا ہوں یا الله می تبرے اس ام سمے دسیہسے سوال کراموں جولونے زین بررکھاتوں عمری ، تیرے اس ام کے توسل سي سوال آناموں سيسے توفيے سانوں مرد کھاتو وہ بندہوسکتے بن نیرے اس نام کے توسل سےسوال كرتا موں جے نونے بہاڑوں بررکھانو وہم سكے تیرے اس ام کے توس سے سوال کا ہوں جس کے فریعے عرش بندر وانترس اس نام کے آوسل سے سوال کرنا موں ہو یاک ہے ایک ہے لیے نیازسے نیری طرف روسن اور بے نیری تاب بر اتراہوا ہے بی ننرے ای ام كے توسل سے سوال كرنا مول جے توسے دن براكا تووه روكن موك رائ بررها نووه تاريك بوكني نبرى عفلت وكريائي، ترى ذات باك ك نورك وس سوال كرتامون كرجعة قرآن اك اوراكس كاعلم عطا فرااور

بإسُمنَك إِلَّذِي انْزَلْتَهُ عَلَى مُرْسَى صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَاسْتُالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِيَّ يَكُنَّتَ بهِ آزَانَ الْعِبَادِ وَأَسُّأَلُكَ بِإِسْمِيكَ الَّذِي وَضَعْنَهُ عَلَى الْوَرْضِ فَا سُتَفَرَّحَتْ وَأَسْكَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي وَصَعَتُهُ عَسَلَى الشَّمَوَّاتِ فَاسْتَقَلْتُ وَٱسْكَالُكَ بِالْمِيك الَّذِي وَصَنَعْتُهُ عَلَى الْجِبَال فَرَسَّتْ وَاسْنَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي اسْتَغَلَّ بِ عُرْشُكُ وأُسُنَّا لُكَ بِالْمُعِكِّ الظَّهُ لِي الْطَاهِرِ الاحدوالعُسَدِ الْوَتْرِا لُمُنْزَلُ فِي كِتَا بِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّولِ لَيْنِينِ وَاسْتَالُكَ بإسُمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِفَانُسَّادً وَعَلَى اللَّهِ لِي فَا ظُلَمَ وَيَعِظُمَتِكَ وَكُيْبُرِيا لِكُ وَبِنُوْرِوَجُهِكُ الْكُرْنِمِ آن تَرُزُقِي الْقُرُانِ وَالْعُيِسَلُمُ بِهِ وَتَخْلِطَهُ بِلُحْمِي وَوَي وسمعي ويبرى وتستعمل به جسدى بِعُوْلَلِك وَقُوِّنْكِ فَإِنَّهُ لَا مُعُول وَلَا ثُوَّا الرَّبِكَ يَا أَرْحَدَ الرَّاحِمِينَ - ١١

اسے مرسے گوشت، فون ، کانوں اور اُنھوں میں مخلوط کر دے اور اپنی قوت وطاقت کے ساتھ میرسے ہم کو
اس علم میں سگاد سے کیوں کوئیز سے عددہ کہیں سے قوت حاصل نہیں ہوتی ہے سب سے بڑھ کررجم کونے والے۔

ایک روایت ہیں ہے نہا کرم صلی انٹر علیہ دوسلم نے فرایا اے بریدہ ایک میں
مصفرت بریدہ رضی انٹر عنہ کی دول تھے وہ کھات نہ سکھا اُن کہ انٹر تھا ای میک انٹر اس شخص کو سکھا تا ہے جس سے
ساتھ بعدائی کا المادہ فراتا ہے انہیں کمی نہ مجالما ہیں نے عرض کیا باں یادیول انٹر ارسکی سے اُنہیں کمی نہ مجالما ہیں نے عرض کیا باں یادیول انٹر ارسکی سے انہیں کمی نہ مجالما ہیں نے عرض کیا باں یادیول انٹر ارسکی سے انہیں کمی نہ مجالما ہیں نے عرض کیا باں یادیول انٹر ارسکی سے ا

يا الله إ من كزور مون ابنے رمنا مين سيرى كمزورى كو توت میں بدل دے مبری بیٹیانی کو جلائی کی طرف بھر وے اسلام کومیری رضا کی تنها نادیے الله می صعیف ہوں مجھے ضبوط کر دے میں ذہبل ہوں مجھ عرمت عطاكمين فقربول مجھے الداركر دسے إسے سبسے مره کردع کوسے والے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي صَّعِبْفَ نُقَرِّ فِي رِصَاكَ صَعْفِي كَحُذُالِي الْخَبْرِينَا صِيَتِي وَاجْعَلِ إِلْوِيسُلَامَ مُنْتَهَى رِمِنَاكَا لَلْمُثَرَّ إِنِّي صَعِيْتُ نَقَوِّنِي وَإِنِّي ذَلِيلُ فَأُعِزُّ نِي وَإِنَّى ثُقَيْرٌ فَأَعْنِنِي كِيا الدَّحَ مَ الرَّاحِمِينَ -

#### حضرت فبيعدبن مخارق رضى النزعندكي دعا

مغرت نبیصه بن مخارق رضی الله عند شفسار گاه نبوی م*ن عرض* کیا ریار سول الله الله عصر کھی کھات سکھائیں جن کے ذریعے اللہ تعالما

الندتعال بإك تعرفب والاسب الترتعالى عظمت والدباك سے نیکی کرنے اور برائی سے ڈکنے کی طاقت مرف اللہ بلندا ورعظمت والاي عطاكر استه

مع نفع عطا فر ملئ بن بوارها موكي مون اوركي اعمال سعاع جزموكيا مون جنبي مي كياكرنا تفا-رسول اکرم صلی اطرعلیروسیم سف فرایا تمهاری دنیا کے لیے سر دعا ہے مینی کا نور کے بعدیتین مرتب برط ها کریں۔ سبحان الله ويحفد استحان الله العظام لاَ مَوْلَ وَلَا تُسَوَّةُ إِلَّا مِا للَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمُ

جب تم برکات کو گے توغم ، کورام ، برص اسفید داغ ) اور فالج سے محفوظ رمبوسے اور تمباری آخرت سے لیے یہ

يا الله مجف إني طرف سے مرايت عطا فرا مجدر إيا فضل نازل فرااورابى رحمت كولجه مريحيلا دس نبر مجرراني بركات نازل فرا- ٱللَّهُمَّ اهُدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِينُ عَلَيَّ مِنْ فَعُلِكَ وَانْتُرْعَكَى مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلُ عَلَى مِنْ بَرُكَامِلْ -

اس كے بعدر سول اكرم ملى الشواليروس لم نے فراياس واجوك خوان كلمات كور رسطے اور فرج ورسے قيامت كے دن اس کے بیرجنت کے چار دروازے کو سے جائیں گے جس دروازے سے جا ہے دافل ہو۔(٢)

معزت الودروا ورضى الشرعن رسي كماكب كرأي كا كر حل كرا ورامس وفت ان کے محدین آگ مگی تھی انہوں سنے فرمایا اللہ تعالی ایسانیں

حضرت الودر داءرضي الترعن ركى دعا

(١) مجمع الزوائد علد ١٥٠ ص ١٨١ كناب الادعية (١) كأب عمل اليوم والليان من الاحريث ١١١

كرے كان سے بن مرتب كاكيا توانہوں نے يى فرمايا الدنغالى ايسانہيں كرسے كا اجرائي آنے والا كيا اوراس نے كما اس ابو دروار! ارضى الله تعالى عنى حبب الى آب سے كرسے قرب كئ أو بحركتى - ابنوں نے فرایا جمعے معلوم ہے كالكيابين معلونهي كرم أب كى من بات رتعب رب انبون ف فرايا بن فرسول اكرم صلى الشرعليدى المسع سنا آپ سنے فرا اج شخص دات یادن میں سر کات بڑھ سے اسے کوئی فیز نقصان نہیں دہتی اور می نے سر کات پڑھے ہی ۔

باالله إتوميارب سے تيرے سواكوئى معود اس ب ف محدی ریمروسه کی توعرش عظیم کارب سے نیکی كرسے اور درائی سے ركنے ك طافت سرے بغر حاصل منیں ہونی توجو کھی جا ہاہے وہ ہوجا یا سے اور جو کھیس جائبا وونهي مونا - مرافقي سے كالله تعالى مرحز رفادر ہے اور اللہ تعالی کے علمنے مرحز کو گھیرر کھاہے اورسر حیزاس کے شاری سے بااللہ این اپنے نفس ك شراورزين برجلنه والى مرحيز ك سرسع تبرى بناهي أكامول مرحيز ترا تبعضي سے اور ال تل مرا رب سرم واستيداته) د.

ٱللَّهُ مُّلَانَتَ رَبِّ لَا إِلْدَالِدُ آنَتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَانْتَ كُرِبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيبُوِلِيَحُولَ وَلَا نُوْنَا إِلَّا مِا مِنْهِ الْعَلِي الْعَظِيمِيرِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمُرْسِيًّا لَمُرَكِّكُنُ إَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُولَانَ اللهَ قَدُ إِحَامًا بِكُلِّ شَيْءِعِلْمًا وَآحْصَى كُلِّ شَيْءٍ مَسَدَدًا، ٱللَّهُمَّ الِيُّاعُوذُ مِكَ مِنْ سَنِّرِ نَفْسِي وَمِنْ تَتْرِكُلِ دَابَّةٍ أَنْتَآخِذُ بِنَا مِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ (١)

حضرت ابرامیم علیالسلام کی دعا مجے کے دفت آب بدوما مانگاکرتے تھے۔

ياالله إبيض منى مغلوق سے اسے مجدراني اطاعت كے ساتھ كول دسے اورائي مغفرت اوررمنا كے ساتھ اختام ہذیر کراکس می مجھے نیکی کی تونی دے اور اسے میری طرف سے قبول کرا در ایک کرنیز اسے مرے ہے بڑھادے بےشک تو بخشے والا مربان ممن کرنے والا کرم ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَذَاخَلْنَّ جَدِيْكُ نَأْفَتُحَرُّ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَاثْنَتُمُ الْمِنْ مُعُورًا لِكَ دَرِهِ وَكَانِكَ وَالْرُفَانِيُ فِيهُ وَحَسَنَةً تَشَكُّهَا مِنْ وَزُكِيهَا وَصَعِيفُهَا لِث ومَاعَمِلُتُ فِبُهِ مِنْ سَيْتُ وَكَاغُفِرُ هَا لِيُ إِنْكَ عَفُوْزَرُ حِيْمُ وَدُودُكُونُورُ اب نے فرایا ج شخص میں کے وقت یہ دعایا سے اس نے اس دن کاسٹ رادا کر دیا۔

# صرت عبيلي عليه السلام كي دعا التي يون دعا ما تخفي تهد

اَلَّهُمَّ إِنِّ اَصَّبَحْتُ لِاَسْتَطِيعُ كَ نَعُ مَا اَرُجُسُ مَا اَكُرَهُ وَلَاَ اَمُلِكَ نَفْعٌ مَا اَرُجُسُ وَاصْبَعَ الْاَمُرُ سِكِوغَيْرِي وَاصْبَحْتُ مَرُّتِهَنَا بِعَمَ لِيُ فَلَا فَعَيْرِي وَاصْبَحْتُ مَرُّتِهَنَا بِعَمَ لِيُ فَلَا فَعِيْرِي وَلَا تَسُوعِ اللَّهُ هَذَ لَا تَشْمُتُ فِي مَا يُوتِي وَلَا تَسُوعِ فَلَا تَتَحُعُلُ الذِّيْكَ اكْتَبَرَهُمِّي وَلَا تَسُوعِ عَلَى مَنْ لَا يَرُحَمُنِي بَا حَتْ مِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُعَلِيمَ عَلَى مَصَيْبَتِي فِي دِيْنِي عَلَى مَنْ لَو يَرُحَمُنِي بَا حَتْ مِنَا اللَّهُ فَيْ الْمُعَلِيمِ مِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُحَدِّ مِنْ الْمَعْمَلُ مَا اللَّهُ فَيْ الْمُعَلِيمِ عَلَى مَنْ لَو يَرُحَمُ مِنْ بَا حَتْ مِنْ اللَّهُ فَيْ الْمُعَلِيمِ عَلَى مَنْ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمَلُ مَنْ الْمَا لَوْ مَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمَا اللَّهُ فَيْ الْمَا لَا لَكُونَ مِنْ الْمَا لِلْهُ فَيْ الْمَا لِمُنْ اللَّهُ فَيْ الْمَا لَلْهُ فَيْ الْمَا لِمُنْ اللَّهُ فَيْ الْمَا لِلْمُ اللَّهُ فَيْ الْمَا لَا لَهُ اللَّهُ فَيْ الْمَا لَا لَهُ اللَّهُ فَيْ الْمَا لَا لَهُ اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَيْ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ فَيْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُو

اسالله این نے اس مال یں صحی کی کہ یں جب جیز کو
ناپ ندکتا ہوں اسے دور کرنے کی طاقت ہمیں رکھا
اور نا اپنی امید کے نفع کا مالک ہوں معا لم میرے نیر
کے ہاتھ میں ہے اور بی اپنے اعمال ہیں گروی ارس اللہ بھو
دکھا ہوا) ہوں جھے سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں یا اللہ اللہ بھھ
دوست کورپشانی نہ ہو مجھے دیں کے معاملے یں مصیب
زدہ نہ کونا اور مذنبا کو میری نوع کا مرکز بنانا با اللہ! مجھ
برا یسے ہوگوں کو مسلط نہ کرنا جو مجھ پررحم زکریں لے
نندہ قائم رکھنے والے۔

حضرت خصرعلىبدالسلام كى دعا ما كوده يركلات كويندائيد دوسرت سے جدا نهيں موت -

يَسْعِدَ اللهِ مَاشَاءَ اللهِ وَلَاثُونَ اللهِ اللهِ مَاشَاءَ اللهِ مَاشَاءَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُو

الله سك المرتب الله تعالى عام الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عام الله تعالى الل

جوشن من سے وقت یہ کلمات پڑھے وہ جلنے ، فرو بننے اور چوری سے محفوظ رہے گاان شاءاللہ۔ کریٹ مورون مورون مورون کا کارٹر کارٹر

ا در پانچ افرت کے بلے ہی ج شخص ان کا ت کے ساتھ اللہ تعالی کو بکارے توان کوا مُدتعا لی کے باس پانے گا۔ نے کہا تھجے مکہ دیجئے۔ انہوں نے فرایانہیں بلکہ ہی نیرے سامنے کئ بار پڑھنا ہوں شن طرح معزت بحرین خنیس۔ اللہ نے میرے سامنے کئ بار پڑھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دین بی کانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کانی

دنیا کے بیے کانی ہے اللہ کریم میرے عموں می مجھے کانی

ہے اللہ علیہ دقوی مجھ بریم کھی کرنے والے کے بے مجھے کانی ہو برائی

ہے اللہ شدت والا اس سکے لیے مجھے کانی ہو برائی

مجھے کانی ہے اللہ میرے قریب اکسے اللہ رہیم موت کے وقت

مجھے کانی ہے اللہ میر بان قبر بی سوال کے وقت مجھے کانی

میزان کے وقت مجھے کانی سے اللہ فارت والا بل صاط

میزان کے وقت مجھے کانی سے اللہ فارت والا بل صاط

کے وقت مجھے کانی ہے مجھے اللہ کانی ہے جس کے سوا

کوئی معبود بنہ بی اسی برعی سے بھروسہ کیا اور وہ عظمت

والے عش کارب ہے۔

والے عش کارب ہے۔

حَسِّى اللهُ لِدِينَ حَسِّى اللهُ لِدُ مُنِياكَ مَسْى اللهُ لِدُمْ مُنِياكَ مَسْى اللهُ لَكُورُ مُنِياكَ اللهُ الْكُورُ مُنِياكَ اللهُ الْكُورُ مُنِياكَ اللهُ الْكُورُ مُنِياكَ اللهُ الْكُورُ مُنِياكَ اللهُ الكورُ مُنْ عِنْدَا لُمُورُ مَنْ عَسِي اللهُ اللهُ الكورُ مُنْ عِنْدَا لُمُسَالَة فِي الْمُعْدَالِيَّ حُسِي اللهُ اللهُ الكردُ مُنْ عِنْدَا لُمُسَالَة فِي الْمُعْدَالِ حَسِي اللهُ اللهُ الكردُ مُنْ عِنْدَا لُمُسَالَة فِي الْمُعْدَالِ حَسِي اللهُ اللهُ الكردُ مُنْ عَنْدَالُهُ مَنْ اللهُ اله

صرت ابو در دا در می المدعن سے مردی ہے فریاتے ہیں ۔ جوشنی روز انہ سات مرنبہ ہیآ بت نشریف بڑھے الله تعالیٰ الس سے نمام اُخروی غیوں ہیں اسے کھا بت کرسے کا وہ سچا ہو یا جھڑا ۔

فِأَنُ تَوَلِّوا فَعَنُّلُ حَشِّيمًا اللهُ لَوَ اللهَ إِلاَّ هُوَعَكَبُهِ وَتَوَكِّلْتُ وَهُودَتِثُ الْعَرُضِ الْعَظِيمُ - را)

اگردہ بچر مائیں تو آب فرادیں مجھے استقال کافی ہے اس سے سواکول معود نہیں ہیں نے اس پر بھروسر کیا اوروہ بہت برمسے مرسش کا ماک ہے۔

مرت عنب رغلام رضی المترعند کی دعا می ان کوفرت مونے سے بعضواب بن دیجھا گیا : نوانبوں نے بتایا کہ وہ ان کلمات صرت عنب رغلام رضی المترعند کی دعا میں اسلام میں داخل موسے۔

اے اللہ! اسے گراموں کو ہایت دینے والے اور گناہ کا روں پررجم فرا نے والے تغزیش کرنے والوں کو نوال کو موال کو موال کو معاون کرنے والے ایٹ بندسے پرجس کومہت نظرہ ہے اور تمام مسلانوں پررجم فرا اور یمیں بہندیدہ اور رزق دیے گئے افراد بینی انبیا دکام ، صدافین سشمہدان

اَنْدُهُمْ يَاهَادِى الْمُعِنِلْبُنَ وَيَادَاحِمَ الْمُذُنْهِينَ وَيَامُضَّ لَمَّنَوَاتِ الْعَارِبُنَ الْمُذُنْهِينَ وَيَامُضَّ ذَاالُحْظَرِالْعَظِيمُ وَالْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُمِعِينَ وَالْمَلُنَا مَا الْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُمِعِينَ وَالْمَلُنَا مَعَ الدُخْيَارِوَالْمَدُرُدُوتِينَ الَّذِيثَ اورصالحين كى رفاقت عطا فرااسے تمام جانوں كوما لئے والحميرى دعا كوننول فرار اَنْعَيْتَ مَكِنُهِمُ مِنَ النِّبِيِّينَ وَالصِّدِّ ثُقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالسَّالِحِينَ آمِينَ يَارَبُّ

حضرت عائشه رضى الشرعنها فرماني بب الشرنعالي سنيحبب محفرت أدم عليه السلام كي لور تبول كرسف كاراده فرايا توانون في بيت الشر ترفي كا مات فيرطوان كيا

حضرت آدم عليه السلام كى دعا اس وقت کوین کوعاریت نقی ملکه ایک سرخ طید محتامیر آب سنے کواسے موکر دورکوت نمازم طی اور بردعا مالی۔

اساسرانوير الورشده اورظامركوما تمام ممرى معذرت تبول فزما اورتوميرى عاجت كومانيا سينو میرسے سوال کے مطابق عطافرا تومیرے دل کی باتوں كوجانيا ہے ليں مبرے كن ونجن دسے بالانترین تجو سے قلبی ایمان اور سیعے بقین کا سوال کرتا ہوں حتی کم مجعے معلوم ہوجا کے کہ مجھے دمی کھ بنتیا ہے جو تو نے مجدير مكوريات بجر مجهاس بردامى كربو تون برب

ٱللَّهُ مُ إِنَّكَ لَعُلَمْ سِرْتُى وَعَكَرْنِيْتِي فَأَقْبَلُ مَعُذِرِتَىٰ وَنَعَلُّهُ حَاجَتِى فَاعْطِنِي سُتُولِيُ وَلَعُلَعُهُمَا نَعْشِي فَاغْفِرُ بِي ذُنُونِي ٱللَّهِ تَعْد إِنْ ٱسْنَالُكَ إِبْمَانَا يُبَاشِرُفَ لَمِي وَيَعْبِسُنَّا صَادِقًا حَنَّى اعْلَمَ ٱنَّهُ لَنْ يَقِيبَنِي أَلِكُسُنَّدَ عَلَىٰ وَالرِّصَابِمَا تَسَعْتُ لِي يَا ذَا لَجَكُولِ

مير تورفوايا اس جدل واكرام واك . اس ریانتد تعالی سفے ان کی طرف وعی جبی کرمیں سے آب کو بخت دیا اور آب کی اولا دیں سے جو بھی است قسم کی دما ما بھے كاجواكب سنے مائلى سے توس اسے خش دوں كا اوراس سے غوں اور رہش بنوں كو دور كر دوں كا اسس كى اسموں کے درمیان سے فترکودورکروں گا وراسے بڑا جرے زیادہ نف دوں گا اوراکس کے پاس دنیا ذہیل ہوکر آسے گا اگری وہ اسے بنیں جا ہے گا۔

صرت على المرتضى كرم الله وجهد، سركارد وعالم ملى المدعليه وكسلم الله عليه وكسلم الله تعالى موزان الني بزرگ

متضرت على المرتضى رضى الثرعندكى دعا

ان الفاؤكي ساتوبيان تراب

إِنِّي آمَّا اللهُ رَبُّ الْعَاكِمِينَ وَافِّي آمَّا اللهُ لَرّ إِلَى إِلَّا أَنَّا لُعَى الْفَبُّومُ وَإِنِّي آنَا اللَّهُ لَا إِلْمَ إِلَّوْانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَالِيَّةِ اللَّهِ لَا اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱفَاكُمُ ٱلِدُوَكُمُ ٱوْلَدُ ، إِنِي آنَا اللهُ لا اللهُ لا اللهُ الرُّ

بے شک میں اللّٰم عام جانوں کو بالنے وال مول ، ب شك بس بى اللهواجى كے سواكوئى معبورسى فودورا دومرول كوقائم ركص والاسول ب شكسيس سي المرول بندا ورعظت والاسون بي شك بسي الله مول ميرك

آنَا أَعَفُوا نَعَفُولُ إِنِّى آنَا الله كَوْلُهُ الْعَلَامُ الْمَالُهُ الْعَلَامُ مُبُوكُ الْعَرْنُ الْحَكِيمُ مُبُوكُ الْعَرْنُ الْحَكِيمُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الْدِيْنِ خَالِنَّ الْحَيْرِ وَالشَّرِحَ الْمَالُولُ يَوْمِ الْدِيْنِ خَالِنَّ الْحَيْرِ وَالشَّرِحَ الشَّرِحَ اللَّهُ الْمُحَدِّرِ وَالشَّرِحَ الْفَالُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

سواكونى مىبودنىي ندميرى اولا د مصاور ندمير كسى كاولاد سے ہوں ہے شک یں ہی امٹر ہوں معا من کرنے والا بختے والاموں بے شک میں ہی اسٹرسوں مرحیزی ابندا کرنے وال اورميرى ى عالمت مب كيد وشي كا غالب ، عكمت واله ، رعن اور رہم مول برسے سے دن کا مالک موں خبرونشر كافالن مون جنت اوردوزخ كافالق مول ايك مول ، کیا ہوں، سے نباز ہوں نہ میری بوی ہے اور نہ اولار ابك مون ننها موں يوست بدو اور فاسر كوماننے والا مول با دشاه ،مغنس ، سلامنی والا ، امن والانگهبان ، سب بیر عالب، نقصان وبورا كرف والا، بزرك والا، ببدارف والا، عالم كوبا نے والا، صورت كر، برا، بدند، قدرت والا ، غلب واله، بروبار ، كرم والا تعرفيث اور بزرگی <del>وا ل</del>ا مون داز کی باتوں اور بوشندہ امور کو مباشنے والا سول فادر مہت رزق دينے والا، ورتمام محلوق سے بلندو بالا بول-

ہرکلہ سے پہلے "ان ان اللہ" ذکر کہا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کی ہے ۔ توہوآدی ان اس کے مبارکہ کے ساتھ دما ملکے وہ یوں کے "انک انت الله ان اللہ انت اورانت کے ہجر انگے وہ یوں کے "انک اورانت کے ہجر انگے وہ ہوں کے "انگ اورانت کے ہجر اقی کا ت اس طرح کے جرآدی ہر دعا مانگے وہ سب کرنے والوں اور خشوع کرنے دالوں ہر مکھاجا با ہے وہ لوگ ہو تا مان کا من سن کے دن مفرت محموط فی مفرت الراہم ، مفرت موٹی ھنرے بیٹی اور دیگر انبیاء کرام عیہم الس مسے بڑوسس میں موں سکے اوراس کا تواب مکھا جا سے گا تفرت محمد مصطفی ملی اللہ علیہ وسلم اور سربر گزیرہ بندسے پر رحمت ہو۔

سے سلیمان ہمی دابن معتمر ارضی المترعند کی دعا تبیمات عبدرهم اللہ نف ایک شفوت ایونس بن ایک مفات اللہ میں ایک مفات اللہ میں ایک تفا ، انہوں نے بوجیا کہ تم نے وہاں اعمال ہیں سے کسی عمل دیکھا جو روم کے عدافہ میں شہبد مونے والوں میں سے ایک تھا ، انہوں نے بوجیا کہ تم نے وہاں اعمال ہیں سے کسی عمل

كواففل بإيا المس في جواب ديا حفرت ابن معترر ض الله عنه توتب بيات بير صف تنصے الله تعالى سے ہاں ان كامقام ملافظه كيا وه تب عات اور دعا بير ہے۔

مبيحان الله والمحتد الله وكالكالا الله وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَلَا حَوْلَ وَلِا قُوْفَ إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمُ ، عَدَدَمَاحَلَى ، وَعَدَدَمَا هُوَخَالِقَ ، وَذِنَةً مَاخَلَقٌ، وَذِنَةً مَالْمُوخَالِقُ، وَمِلُ؟ مَا خَلَقَ، وَمِلْ ءَمَاهُوْخَالِقٌ، وَمِلْ مَ ستقايته ، وَمِلْ وَ ارْمِيه ، وَمُثِلُ ذَلِكَ وَاصْعَاتَ ذَكِكَ، وعَدَدَخَلُقِهِ وَزِنَتَةً عَرْشِهِ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِه ، وَمِلْ ادْكُماتِه وُمَبُلُغَ رِصْاً ﴿ حَتَّى يَرُضَى وَإِذَا رَضِي ، وَعُلَا مَاذَكُرُهُ بِم خُلُقُ فِي جَمِيْع مَامَعَني، وعِدَدِ مَاهُمُ فَاكِدُوهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سُنَةٍ ، وَشَهْدٍ وَجُمْعَةٍ وَلَوْمِ وَلَيْكَةٍ دُسَاعَةٍ مَنِ السَّلَعَاتَ وَمَشَعْرِوَلَفَسِ مَنْ الْوَنْفَاسِ وَلَكِ مِنَ الْدُبَادِيْنِ إِبَدِ إِلَى ابْدُابُ لِللَّهُ أَبَّالُدُنْبَا وَالِدِ الْاَحِزُوْدَاكُ شُرِينَ ذَالِكَ لَا يَنْفَتَطِعُ آفَلُدُولَا يَنْفُد آخِلُا،

الله تعالى كى حمد كما فاس كى تبيع بيان كرنا مول الله تعال سے مواکوئی معبودہس اللہ تعالی سب سے مطاہد نكى كرف الدُّدُّوالُ سے بيسے كى قوت اللَّد تعالى بى عطا ومالت وه منداور عفلت والاسع حوكحية اس فيديا ك اور وكه مداكر سكااس ك تعاداورون اسدا شدواور بونے والوں کے حساب سے بعری بوتی مگر أسمان اورزمن بجرس موث اس كمثل اوراكس س ووگناس کی خلوق کی تعداد ،عراث کے وزن اس کی رحمت کی انتہاراس کے کلات کی کیا ہی، اس کی رضا تک رسا أي حتى كر ده رافني موا ورحب وفت وه راضي موال الفاظ كى مقدار جن كما الفرنخلون فياس يادك اورائنده یا درس سرسال ، عین ، سفته اور رات دن ی ساعتول س اور سانس ليني س اورجب ك دنيا أباد ب اور حبت كساً خرف م اوراكس سعي زباده اورافون كااول وآخر منقطع نبي ان سبسك برابراسرنف ك تسبع بان كرنامون -

حزت ابرامم بن رحم الله كع فادم صرت ابرام بن بشار رعم الله فرات بن كرآب برجم كي مبع وشام بدوعا يوضف تف-

مبات والے دن اور مج مدیدا در محضے والے اور گواہی د بنے والے کو خوش آ مدید اور محضے والے اور گواہی د بنے والے کو خوش آ مدید، ہما دا ہے دن ،عید کا دن سے اس میں ہم جو کھی کہیں اسے مکھ او ۔ انڈ کے نام سے جو قابل تعریف ، بورگ والا، بدندو بالا ججت کرنے والا، اپنی مخلوق بم جو جا مہنا ہے کرنے والا ہے اللہ تا ل

### حضرت الراسم بن ادهم رُحمُدُ اللَّه لي دعا

مرحيا بيوم المزيدوا لصبح الجديد، واكاتب والشهيد، يومناهذا يومعبد، اكتب لنافيه ما نقول، بسعدالله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال ف خدفة ما يريد، اصبحت بالله مؤمنا،

برامان كے ساتھ ، اكس كى اوات كى تعداق كرتے وك اوراس کی جبت کا اعزات کرتے موسے میں نے صحی ۔ من ایدالی و ای مختش مالگناموں اس کی روبیت کے سامنے شکتا ہوں اللہ قالی کے سواسب کے عبود ہونے كا انكاركرنا بول الله تعالى كامرت مخياج مول المثنعالي سى بېر بيم وسه کرنا مول الله مې کى دون ريوع کرنا مول ين الله تعالى كوكواه بنا ما مون أمس كانبيا وكرام ادر رسل عظام کوگواه بنانا مورع ش کواشها سف والول من كواكس في بداكبا وسآئده بداكرم كاسب كوكواه بنآنا بول كرمرف وسى المرسي اس كصواكو في معبور بنس اس کا کوئی تشریک میں اور صرت محدمصطفی صلی الشرعليبوس ماكس كع بندس اوررسول بي اور جت من ہے، جہم مق ہے ، وض کوٹر حن شفاعت من عن م حن سے تیامت انے والی ہے اس میں کوائ شکسیں اورميه شك الله تعالى فيرول والوس كوام الما سي من ای برنده مول ادراس برمرون کا دوران شام امکر اى يراها يا جافل كا بالشرا نوسرارب سے نبرس موا كولى معدود بين توسف محصه بيدا كما من تبرا بنده مول اورحسب استطاعت نبرت وعدس يرقام مول -تبرے بہا کردہ شراور ہر شروالے سے شرسے تیری یناه جا بہا ہوں یا امترامی سنے اپنے نفس برظامی يس تومرے كناه كوشش دسے كن بوں كو يخف والا نزے سواکون نیس مجھے افلاق کا لاستدد کھا اچھے راستے کہ داسخائی نومی زا ہے مجوسے برائی کو معیرے

وبلقائه مصدقا اوبحجته معترنا اوان ذنى مستغفل، ولربوبينة الله - خا ضعا ، ولسوي أله في الكولهة جاحدا، والحب الله فقيرا وعلى الله منكار، والا الله منيبا، اشهد الله والشهدماه تكت و انساء ووسلد وحملة عرشه ومن خلقه ومن هوخالقد، بانه حو اللهالذي لاالدالامووجد ولاشريك لد، وات محمداعينه ورسولرصلى الله عليه وسلم تسلما، وإن الجنة عنى، وأن النارحنى ، والحوض حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكيراحق، ووعدك عن ودعيدك حق، ولقاوك حق والساعة التبة الريب فيها، وان الله بيعث من في القبور على ذلك اجبارعليه اموت، وعليه ابعث ان شاء الله ، اللهم آنت ربي ل السه الهانت خلفتني واناعيدك واناعلى عهدك ووعدكما استطعت ١٩٩٥ مك اللهدمن تثره اصنعت ومن شركل ذى شر،اللهم انى ظلمت تفسى فاغفى لى ذنوبي فانه لا يغفى الذنوب الاآنت، واحدنى لاحسن الدخلاق فانه لابهدى لة حسنها الوانت، واصرب عنى سيسها فاندلا بعرن سينها الدان البيك ىسىدىك، والخيركلدىيدىك،

انالك والبك، استغفرك واتوب البك آمنت الله عديعا ارسِلت من رسول، و آمنت الله عدبما انزليت من كماب، وصلى الله على محمد النبى الامى وعلى آلدوسلم شلماكتيرا، خاتع كادى دمفتاحيه وعلى انبيائه ورسله اجمعين آسيت يارب العالمين ، اللهع اور دنا حوض محمد، واسفنا بكاسه مشرباروبياسانغا منياً لانظماً بعد ابدا، واحترنا في زمرته غيرخزا بإولاناكثين للعهدول مرتابين والامفتونين والامغضوب علينا ولاضالين ، اللهم اعصمني من فسنن الدنيا ووفقنى لعانعب ونزمنى وإصلح لى شاكى كلروثبتنى بالفول الثابت ف الحياة الدنياوني الآخرة ، ولا تصلني وان كنت ظالما سبحانك باعلى اعظيم بابارىء بابادىء بارجيم ياعزيز بإجار سبحان من سبعت لدائسموات باكافها. وسبحان من سبحث لد البحار بامواجها، وسيعان من سبحت لد الجيال بالمدائها، وسيحان من سبحت له الحبتان بلغتها، وسعان من سبحت لـه النجوير نز\_ السماء بابراجها، سبعان من سبعت لدالاشج ارباسولها وشمأ رحأء وسعان

من سبحت لدالسموات السبع والارضو

برائی کو پیرنے والد بھی نوبی ہے بیں حامر ہوں اور تمام بھلائی نیرے فیضری ہے جی بی تیرے بیے ہوں اور تمام بیری طون میں رہوع کرا ہوں تجھ سے بخت ن چا شاہوں اور نیری طون میں نوبہ کرا ہوں تجھ سے بخت ن چا شاہوں اور نیری بارگاہ میں نوبہ کرا ہوں یا اللہ ایس ایس ایس نیرے نمام کر بوں برامیان ابیا حضرت محرصطنی رصلی الشرعلیہ وسلم کر بور میں کئی تمام کی اور نہیں کر میں کئی سے بڑھے ہوئے نہیں آب پراور آپ کی ال بررحمت اور بہت بہت سام مود میرے کلام کا عادد اس میں ہے۔ اللہ تعالی کے تمام رسولوں اور انبیا کرام اسلام میں ہے۔ اللہ تعالی کے تمام رسولوں اور انبیا کرام علیہ میں ایس برحمت وسلام موراے عام جہانوں کو یا لئے والے میری دعا کو قبول فروا۔

بالاثرابين حضرت محرصطفي صلى المرطب وكسلم كحون براناآب كمبارك بياله سع البامثروب بانا جوسراب كرنے والا اور بينے والا بواكس كے بعديم مجى ساست نسول ميس أب كى جاعت من الحالا نم رسوا ہول نہ ویدے کوتوڑنے والےنہ شک کرنے والے اور شفتندی مبلاموں نم مرغضب کی کیا مواور نه بم گراه مول با الله المهي ديبا كفتنون سي بجااور جس کام کونوعات ہے اورائس ریراض ہے اس کی تونین عطا فرا میرے تمام کا موں کو درست کر دے دنیا اور ا خرت بى قول تا بت دىم ولىدى برقام ركفنا ما الدمي گرا و نرک اگرمین ظلمرت والا مول توباک سے اے بلندات، إسعفلت والي اس بيداكر فوالي، اس رحمت والے،اسے غالب،اسے نقصان کو لور ا مرف والع من اس ذات كى باكرى بيان كرا مون جس

کی پاکبرگی اسمان ابنے کناروں سمیت بیان کرتا ہے

بی اسس کی تب حرتا ہوں کہ سمندرانی موجوں سمیت

اس کی تب جربیان کرتے ہیں اس کی باکبرگی بیان کرتا

موں کہ بیار اپنی صلائے بازگشت سمیت اسس کی تبیع

مرینے ہی محیلیاں اپنی زبان ہیں جب کی بیان کرتی

ہیں ہیں اس کی تب مح کرتا ہوں سٹنارے اپنے برجوں

سمیت اسمان ہے جس کی تب می بیان کرتے ہی وہ مک

السبع رمن فيهن ومن عليقن سبحان من سبع له كل شيء من مغلوقاته تباركت وتع البت سبع أنك، سبعانك ياحيي باقيره باعليع باحليع، سبعانك ياحي الدائدات وحدل لا شريك لك تجي وتعبت وانت عي لاتمون سيد الخبر وانت على كل شيء تديير

وہ ذات باک ہے جس کی باکیزگی درخت اپنی جڑوں اور مجبلوں سمیت بیان کرتے ہیں ساتوں اسمان ساتوں زمینی اور ہو کھیان ہی ہے اسے ہو رکت والا سے بلند ہے تو باک ہے تو ماک ہے اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے علم والے اسے بر دباری والے تو باک ہے نبر سے سواکوئی معبود ہندی تو باک ہے تو زندہ ہے تو باک ہے نبر سے سواکوئی معبود ہندی تیر سے ایک ہیں ہوگا بھال کی تیر سے تو زندہ سے تو زندہ سے سے تبراکوئی مشر میں ہوگا بھال کی تیر سے تو زندہ سے سے تبراکوئی مشر میں ہوگا بھال کی تیر سے اور تو ہم میر پر پر قا در ہے۔

قبضے ہیں ہے اور تو ہم میر پر پر قا در ہے۔

### بوهاباب

# رسول اكرم صلى المرعلية والمحاور صحابه كرام سيم وى نتخب دعابي

ان دعا کُوں کی اسنا دعذف کردی گئی ہی اور بہ صرف ابوطالب مکی ، این خزیم اور ابن منذرر جمہم اللہ نے جھا کا ہاں۔ ہ خرف کا ارادہ کرنے والے کے بیٹ شخب بر ہے کہ صبح کے ذفت اس کاسب سے پسندیدہ وطبغہ دعا ہوئی جاہے جے وظالعت کے بیان بیں اسے کا اگر تو اخرت کی کھیں کا ارادہ کرنے والوں اور دعا کے سلسلے بیں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرنے والوں بی سے ہے تو اپنی نمازوں سے بعد دعا کوں کا آغاز اس دعاسے کر۔

ببرارب باک ہے بلندا وراعلیٰ ہے بیت عطا کرنے والدہے اس سے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے ال کاکوئی ترکی نہیں اسی سے لیے بادشامی ہے اور و می لائن حمدہے اور وہ ہر چیز میر فا درسے۔

ہیں،اللہ نعالیٰ کے رب ہونے اسلم کے دبن اور تفرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے براضی موں۔

اسے اللہ! آسانوں اورزبن کو بنانے والے پوٹ یہ اور الک اور طامبر کوجا شنے والے مرحبز کے رب اور الک — میں گواہی ویڈا ہوں کہ نبرے سواکوئی معبود نہیں میں اینے نفس کے شراورٹ یطان سے شراورٹ میکان سے شراورٹ یطان سے شراورٹ مرک

سُنجُ ان رَقِّ الْعَلَىٰ الْوَ عَلَىٰ الْوَهَّ الِهِ الْعَلَىٰ الْوَهَّ الْهِ الْعَلَىٰ الْوَهَّ الْهُ وَحُدَلًا لَا شَرِيكَ لَكَ لَكُ الْمُلْكُ وَكُمْ لَا شَرِيكَ لَكَ الْمُلْكُ وَكُمْ لَا لَكُ الْمُلْكُ وَكُمْ لَا تَحَمُّدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي دِيْرِ لِللهِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ الْمُلُومِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُومِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُومِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُومِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُومِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُومُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُومُ وَمُنْ اللهُ اللهُ

(۱) المستندك للى كم علداول ص ٩٨ م كمّا ب الدعا (۲) صحيح بنجارى علداول ص ٥٥ كمّا ب التهود
 (۷) صحيح بنجارى عبداول ص ٥٥ كمّا ب التهود
 (۷) مستدامام احمد بن صنبل جلداول ص ١٨١ مرويات مسعد بن ابى وقاص -

وَمَلْئِكُ السَّهُ دَأَنُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتُ

اعُوذِيكَ مِنْ شَيْرِنَفِسَى وَسَنْرُ الشَّيطَانِ

سے تری بناہ جا شاہول۔

باالله بن تجوسے معانی اورا پیضوین، دنیا، اہل اور
مال بیں سلامتی کا سوال کرنا ہوں یا اللہ ابیرسے عیبوں
کو دھانب دسے اور میرسے فوٹ کو دورکر دسے جھے
معاف کرد سے سامنے، چھے، دائیں، بائمیں اوراوپر
کی طرف سے مجھے حفاظت عطافر ما میں نیری بناہ جا ہتا
موں کر میں سے خبری میں نیجے کی جانب سے ہلاک ہو
جا دُوں یا اللہ المجھے اپنی خفیہ تدہر سے المے خوت نہ کراور
دوسروں کے میرد نہ کریا اللہ اپنے بردہ رحمت کو مجھ سے
والیس نہ لینا، اپنا ذکر سہ عبل نا اور مجھے غافل ہوگوں
میں سے نہ کرنا۔

یااللہ! تومبرارب ہے تبرے سواکوئی معبود نہیں تو نے
مجے پیدا کیا ور بس نیرا بندہ ہوں بس تبرے عہد و
پیمان بر قائم ہوں جس قدر مجھے استطاعت ہے بس
اپنے عمل کی برائی سے نیری بناہ جا ہا ہوں بس تیری
عطا کردہ (نعت) کے وسید سے تیری طرت رجوع
کرنا ہوں اپنے گئاہ (کے اعراف) ساتھ نیری طرت
رجوع کرنا ہوں تو مجھے بخش دے گئا ہوں کو بخشے والا
تیر سے سواکوئی نہیں ۔

دَشِرُكِم - (١) بردعائلي مانگو:

الله هُمَّ إِنِّ السَّالُكُ الْعَفُو وَالْعَافِيدَةُ فَ دُنِي وَدُنْهَا فَ وَاصِلُ وَعَالِي اللَّهِ فَقَ السُّرُقُ وَدُنْهَا فَ وَاصِلُ رَوْعَا فِي اللَّهِ فَعَ عَشَرَاتِهِ وَاحْفِظُنُ مِنْ بَيْنَ بَدَى وَعَا عَشَرَاتِهِ وَاحْفِظُنُ مِنْ بَيْنَ بَدَى وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ سَمَا لِي وَمِنُ مَّ لَكُ فَيْ وَعَنْ يَعِينِي وَعَنْ سَمَا لِي وَمِنُ وَدُنْوَ لِنِي وَاعْفُولِكَ اللَّهُ هُلَا لَا تَعْفِيلُ مَنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

بين بارب دعائمي انگو :

اللَّهُ مَدَ اَنْتُ دَقِي لَا اللَّهِ الْاَ الْآَ اَنْتُ خَلَقْتُنِيُ اللَّهِ اللَّهِ الْآَ اَنْتُ خَلَقْتُنِيُ وَكَاعَتُهُ عَلَى عَهُ دِكَ دَوَعُ دِكَ مَا اسْتَطَعُتُ ، اَحُوذُ بِلَكُ مِنْ شَرِّمت المَّوذُ بِلَكُ مِنْ شَرِّمت المَّدَ مُنْتُ مَنْ الْوَرُسَكَ بِعِيمُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

(**[**[]])

(۱) مسندام احدین منبل حلیا قال س ۱۲ مرویات بوامد
 (۲) مسنن ابن اجرص ۱۸۲ الجاب الدیوات
 (۳) کنزالمال حلیه ۱۵ ص ۲۳۸ عدیث ۱۳۲۹ ام

ابك اور دعا جے اسے جمن بن بارپر ھے -اَلْلَمُ مَدَّعَا فِئْ فِئْ بَدَ فِي كُعَا فِئْ ثِي سَمْعِث وَعَا فِئِ فِئْ بَصَرِيُ لاَ اِلْسَرَالُا آنْتَ -

(U

اسے اللہ! مجھے مبرسے بدن ہیں ما نبت عطافرامیرے کان اور میری اسٹھ کوسلائتی عطافر ما نبرسے سواکو کی معبود بنیں۔

با اسرا میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فیعلے پر رصا اور مون کے بعد زندگی کی محفہ کے اپنے فیعلے پر رصا اور کی لائٹ کے بائٹ کا ان کا میں خطا فرانہ کوئی نعضا ان وہ چیز مجھے ضر رہنی اے نہ کوئی فقنہ گراہ کوسے میں نجو سے فاقہ کرنے یا فالم سے فی اسے کئی پر زبادتی کوسنے با الم سے اپنے ایسی خطا اور کمٹ وہے ہے نیز ایسی خطا اور کمٹ وہے ہے نیز ایسی خطا اور کمٹ وہے ہے نور ایسی خطا اور کمٹ وہے ہے نیز ایسی خطا اور کمٹ وہے ہے تھا ہے

یا الدا دین بر نابت قدمی، برایت بر فائم رہنے کا سوال کرتا ہوں، نبری نعمت کے شکرا دراجی عبا دت کا سوال کرتا ہوں، نبری نعمت کے شکرا دراجی عبا دت کا سوال افغان ، سبی زبان اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں نیرے عیم کے مطابق جو جو ان ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور چرائی ہے اس سے تبری بناہ جا نہا ہوں جو اعمال نبرے علم بی بین ان کے لیے بیٹ نن کا طلب گا دموں ہے ان کے فی بیٹ نن کا طلب گا دموں ہے ان کو فوب میا نتا اور نوعیب کی باتوں کو خوب میا نتا احد نوعیب کی باتوں کو خوب میا نتا احد میں نہیں جا نتا اور توعیب کی باتوں کو خوب میا نتا احد میں نہیں جا نتا اور نوعیب کی باتوں کو خوب میا نتا احد میں نہیں جا نتا اور نوعیب کی باتوں کو

١١١ معيم بخارى عبدم سهم وكتاب الرعوات

<sup>(</sup>١) سنن الي داؤدمبرع من ١٨ مركناب الادب

ولا) المعجم الكبير الطبراني علد ١٨ ص ١٩ م صرب ١٥ ٨

<sup>(</sup>مع) المعيم الكيرللطراني علد، ص ٢٩ حديث ١٩٠٥

یااللہ! مبرسے بیلے اور بھلے پورٹ یہ اور ظاہرگا، نیزوہ گنا، حبنین نو مجہ سے زیادہ عبانیا ہے بخش دے۔ بے تک قربی کئے کرنے والا اور سیھے رکھنے والا ہے توہر چیز برزیادر ہے اور سرلوپٹ برہ بات تیرے سامنے ہے۔

یا الله این تجوسے ایسے ایمان کا سوال کرنا موں جس بی رکفری طرب دالی شہوایسی نعمت کا بوختم نم مواکھوں کی ایدی مُصندک اور میں شہری اعلی جنت بیں سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرنا موں -باللہ این تجوسے باک چیزوں اچھے اعمال کی بجا آوری ،

برائوں کے چوڑنے اور ساکین سے مجت کا موال کرا ہوں میں تجوسے تیری مجت ، تجوسے مجت کرنے والوں کی مجت اور لیسے عمل کی مجت کا سوال کرتا ہوں تو مجھے تیرے قریب کردسے میری نوبہ قبول فرما، مجھے بخش ہے

اور مجربررم فرا اور جب کی فوم کو اکنائش می ڈالن ا چاہے تو مجھے ازائش می ڈالے بغیر موت دے دیا۔

یا اللہ اپنے علم غیب اور مخلوق پرطانت کے صدقہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ حیب تک میرسے بیے فرندگی ننبر

ہے اور جب میرام زابہ تر ہو تو مجے اوت دے دنیا۔

من بوت به اورظام ردونون حالتون مي تجوس ورفي ، خوشي اور عضه كي حالت من الضاحت كي بات كيف ،

الله مُعَد اِنِي آسُالُكُ النَّاسُ الطَّيْبَاتِ وَعِنْسَلَ اللهُ يُرُاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَراتِ، وَحُمْبَ

الْمُسَّالِكُنَّ أَسْكَالُكُ حُبَّلُكُ وَحُبَّ مَنْ

ٱحَبَّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمُ لِ يُعَلِّ لِيَعْرِبُ إِلَى حَبِّكَ وَكُوبِكَ وَكُن تَتُونُ مَ عَلَى مُ لِيَعْمِل اللهِ وَنُوزِ حَمَيْ ، وَكُن تَتُونُ مَ عَلَى وَتُعْمِل اللهِ وَنُوزِ حَمَيْ ،

كَاِذَ الدَّدُتَ بِفَنُومِ فِثَنَّةَ فَا تَبِضُغِ رَاكِيُكَ عَبُرَمَ فَتُونٍ - (٣)

اللَّهُ مَّ بِعِلْمِكَ الْغَبْبُ وَقُدُرَنِكَ عَلَى الْعَبَالَّا حَيْراً لِى الْعَلَقِ آَحَيِياً الْحَيْراً لِى وَتُدُرَنِكَ عَلَى الْعَلَقِ آَحَيْراً لِى وَتَوْفَى مَا كَانَتِ الْعَيَالَةَ حَيْراً لِي، اَسُاللَّكَ وَتَوْفَى مَا كَانَتِ الْوَفَا يَّهُ حَيْرًا لِي، اَسُاللَّكَ خَشْبَهَ تَكَ فِي الْعَيْبُ وَالشَّهَا وَالشَّهَا وَالْعَصَدَةَ الْعَدُلِ فِي الرِّصْافَ الْعَصْبِ وَالْفَصَدَةَ وَلَا لَمُعُدُلِ فِي الرِّصْافَ الْعَصْبِ وَالْفَصَدَةَ وَالْعَصَدَةَ وَالْعَصَدَةَ وَالْعَصَدَةَ وَالْعَصَدَةَ وَالْعَرَضَافَ الْعَصَدِ وَالْفَصَدَةُ وَالْعَرَضَافَ الْعَمْدِ وَالْفَصَدَةُ وَالْعَرْضَافَ الْعَالِمِي الْمَعْدَلِي فِي الرِّحْسَافَ الْعَلَيْدِ وَالْفَصَدَةُ وَالْعَرْضَافَ الْعَلَيْدِ وَالْفَافِي الْمُعْدَلِيقِ الْعَرْضَافَ الْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالنَّهِ وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدُ وَالْعِلْمِي وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَلِي الْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَالُهُ وَالْمُعْتَدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعِلْعُلُولُونُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعِلْمِي وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُولُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَيْدُولُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِي وَالْعِلْمُ الْعُلِيلُولُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعَلَيْدُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِيلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْع

(۱) مسندانام احدين صبل حلدهم ص ۱۷۳ مروبات مثرارين اورس

رم مندك الماكم جلداول ص ٢٦٥ كنب الدعا

(١) المتدرك الماكم جداول ص ٢١ وكناب الدعا

مالداری اور محتاجی میں اعتلال کی او اختیار کرنے تیری زبارت کی لذت اور ماقات کے شوق کا سوال کرتاموں نقصان دہ جيزاور گراه كن فتنه سے نيرى بناه جا بتا بول يا الله ايس ايمان كي زينت سے مزين كردسے اور ميں برايت دينے والے

اور پایت بافته بنا وسے

اللَّهُمَ أَنْسِمُ لَنَامِنُ خَنْبِيَكَ مَا نَحُولُ بِم بَيْنَا وَيَبْنَ مَعَامِشِكَ وَمِنْ طَاعَيْكِ مَا ثَبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيُقِبِينِ مَا نَهُوِّنُ بِمِ عَكَيْنَا مَصَامَبُ السُّدُنْيَ وَالْدُخِرَةِ - ١١)

اللَّهُمَّ ٱمُلَا وُجُوهَنَّامِنْكَ خِيالًا، وَتُلُومِنَّا مِثْكَ ذَرَنَّا، وَاسْكِنْ فِي نُعْوُسِنَا مِنْ عَظْمَتِكَ مَاتَذَ لِّلُ بِهِ جَوَارِحَنَا لِغِدُمُنِكَ وَاحْعَلُكَ اللَّهُمَّ إَحَبَّ إِكْبُنَا مِثَنْ سِوَاكَ ، وَاجْعَلُنَا اَخْشَى لَكَ مِمَّنْ سِوَاكَ ، (٢)

تِ اللَّهُمَّا الْمَعَلُ الْحَلَ الْوَمِنْ اصَدُا صَدَدًا صَدَحًا وَارْسُطَ دُفَارِ حَا وَاحِدُهُ نَجَاحًا ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ ٱدَّكَ لُمُ رَحْمَكُهُ وَأَوْسَطَهُ نِعْمَتُهُ وَآخِرُوا تَكُرِمَةً وَمَعْفِرَةً (١) ٱلْحَمُدُيلُهِ الَّذِي تَوَاضَعُ كُلُّ شَي عِلِعَظُمَتِم

باالترامين إينا خوف أمس قدرعطا فرط جومها رس اورتبری نا فرانی کے درمیان حائل موجائے میں اس قدرعبادت ئ تونتى عطافراجس كے ذريعے نومس تبت یں داخل کردے اور اس فدر لقتن عطا فراجس کے باعث ہم دنبا اور آخرت کے مصائب کومعولی سمیں۔ باالدام رسيرون كواف جاسا وردون كونوت سے بعردسے ہمارسے نعسوں بی اپنی عظمت السس قدروال دے اتبری مبادت کے لیے ہمارے افغار جمک جائیں بااللہ! اپنی ذات کو مارسے لیے سب سے زباده عبوب بنا دسے اور میں اوں کردسے کم م سب سے زیادہ تھے سے فوٹ رکس ۔ يا امله ابمارسے اس دن کے اکارکو عبلائی ، درميان کوفلاح اوراً خرکو کامیابی بنادسے یا اللہ! اکس کے اول كورهمت درميان كونعت إورائخركو باعث وعزت اور بختش كردك م تمام تعریض الله تعالی کے لیے می ص کی عظمت سے

> 11 المتدرك للحاكم مبلدادل موم ٢ ه كتاب الدعا رم) المستدك ملى كم عداقل ص ١٦٥ كآب المعا اس) سيمزالهال مبدراص ١٨١ صربب ١٨١١ ١

رَّذَالُكُلُّ شَيْءٍ لِعِيْزَتِ وَخَصَعَ كُلُّ شَيْء ركمككيه وَاسْنَسْلَعَكُمُّ شَيْءٍ لِعَسُدُ رِبِيهِ وَالْعَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَكُنَ كُلُّ شَعْبٍ لِمَيْبَتِهِ وَٱنْلَهَرُكُلُّ شَيْءٍ بِحِكُمَتِهِ وتَصَاعَ كُلُ شَيْ إِلِكِبْرِيا لِهُ -

اللهة صلِّ على عمد وعلى آل محمد وَآزُواجِ مُعَتَّدٍ وَدُرِيْتِ وَبَارِكُ عَلَى محتمه وعكل البه وأزواجه ودريس كَمَا بَادُكُنَ عَلَى إِنْكِاهِ مِعَدَ وَعَلَى الْبِ الرَّامِيمُ فِي الْعَالِمِينَ إِنَّكَ حَمِينِدُ مَجِبُدُ - (٧) ٱللَّهُ مَّاسَلِ عَلَى مُعَمَّدِ عَبُدِكَ وَنَبَيِّكُ ورسولك النبي الدميني رسولك الأمان والعظيه المقاكرا لمتحمودالذي وعذا يَوْمَالِدَبْنِ -

التَّهُمَّ اجْعَلْنَامِنَ أَوْلِبَا وَلِكَ الْمُتَّفِينَ وَحِزْبِكَ الْعُفْلِعِينَ وَعِبَادِكُ السَّالِينَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِيُرَمَّنَا لِكَ عَنَّا وَوَيْفَتَا

مامنے مریزنے تواضع اختیار کی اور اس کی عزت کے ما منے ہر حرر نے سرحیا لیا اکس کی قدرت کے سامنے مر چرنے سرسلیم نم کیا اور نمام تعربین اس اللہ کے لیے منی جس کی مست کے مامنے مرحیر فاموٹ ہے اور اس نے مرحیز کواپنی عکمت کے مطابق ظاہر کیا اوراکس کا ہرک اوراکس کی طرائی کے سلھنے سرجیر جھوٹی ہے۔ با الله احفرت مح مصطفى أب كى أل ازواج مطرات اورا ولادبررهت نازل فرما ورحفرت محدمصطفيا آب كى أك ، ازواج مطهرات اور اولاد مير بركت نازل فواجسا كرتون يحفرت الإبع عليرانسلام اورآب كاكولين زمانے کے وگوں میں برکت عطافرانی۔

بالترصفن محرم صطفاصلى التعليه وسلم مردعت تازل فرا جونبرے بندسے ، نبی اور رسول ہی کمی سے نہ راھے ہوئے نی اوراما ندار رسول میں اور فیامت مے دن أب كوده مقام محود عطا فرماناجس كاتوني ان سے وعد

باالله المين الميضمنى دوستون ،فلاح بانے والى عاعت اورسالین بندول اس سے کردے ہم سے ابنى مرمنى كاكام كروا اوريس ايسے كاموں كى توفق دے لِمُحَامِكَ مِنْ الْمُصَرِّفْنَا بِحُسُنِ إِنْجِيَالِكَ لَنَا - (١٠) جُرْمِ سَے ایف كلب اور مِن ایس طرح بهندر ك والانا،

ره كنزالعال جله ماص ۱۲۸ عدیث ۲۹ مرس

<sup>(</sup>١) مبع سلم مبداول ص ١٥٥ كتاب العلواة

<sup>(</sup>١٧) مسندامام احمد بن عنبل عبد م ص ١١٩ مروبات المستودر صي الشرعت

رمى الترغيب والترسيب ملداول من المكناب النوافل

سُّالگُ بِحَواضِ الْحَبِيرِ وَفُواْ نِحَ أَ وَخُواْ نِمَ الْمَدِيرِ وَفُواْ نِحَ أَ وَخُواْ نِمَ الْمُ وَوَفَا نِحَاءً وَنَعَنُ ذِيكَ مِنْ بِحَوَا فِي الشَّرِّ وَخُواْ نِحَاءً وَحُواْ نِمِينَ أَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَقِي رَامِينَ اللَّهِ مِنْ الْحَدَيْدِ وَمُنْ الْحَدَيْدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدُ مِنْ الْمُعْرَالِيْدُ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْعِيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحِدُيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدُ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدُ مِنْ الْحَدَيْدِيْرِ مِنْ الْحَدَيْدِ مِنْ الْحَدَيْدِيْدِ مِنْ الْحَدْيِ الْ

اللَّهَ مَ بِنُدُرَتِكَ عَلَى تُكُ إِنَّكَ اَشَتَ النَّوَّابُ الزَحِبُمُ، وَيَعِلْمِكَ عَنَى اعْفَ عَنَّى إِنَّكَ اَثْتَ الْنَفَّالُأُلُكَ لِيمُ وَيعِلْمِكَ عَنَّى إِنَّكَ اَثْتَ الْنَفَّالُأُلُكَ مَمُالِلَاحِمِيثَ ، فِي الْفُقُ فِي إِنَّكَ اَثْتَ الْمَكِنِي تَفْسِي وَلَا تُسَلَّطُهَا وَبِمُلْكِكُ فِي مَلَّكُنِي تَفْسِي وَلَا تُسَلَّطُها عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ الْمَلَكُ الْجَبَّالُ:

سُبُحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيِجِمُدِكَ لَدَ إِلَدَ الِدَّانَةَ عَمِلُةً اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوا

باالله المنم تجھ سے نمام جلائبوں ان کے آغاز اور افتتام کا سوال کرنے ہن نمام برائبوں اور ان کے آغاز اختتام سے نیری بناہ جا ہتے ہیں۔

بالله المحجه محدر برقدرت ماصل ہے اس کے سبب
میری تور تبول فراہے شک توسی بہت تور تبول کرنے والا
مہر بان سے انہی برد باری کے سبب مجھے معامت کردے
ہے شک تو بہت بختے والا ، برد بار ہے مجدر برحم فراکم
تومیری حالت کو جانتا ہے لیے شک توسب سے زبادہ
دم کرنے والا ہے تجھے مجدر بادشای حاصل ہے اس کے
داسطے سے مجھے میرے نفس کا مالک بنادے اور لسے ہی پہ
مستط نہ کرنے ترک تو غالب بادشاہ ہے۔
مستط نہ کرنے ترک تو غالب بادشاہ ہے۔

ا سے اللہ الم نیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کواموں تیرسے سواکوئی معبود نہیں بیں نے برسے اٹھال کئے اور اپنے نفس پر طام کیا تو میرسے گنا ہ بخش درسے بیشک ٹو میرارب ہے اور گناموں کو توسی بخشا ہے۔

یا اللہ المحصے میری ہایت دکھا درسے ادر محصے میرسے یا اللہ المحصے میری ہایت دکھا درسے ادر محصے میرسے

نفس کی نغرارت سے بچاہے۔ با امٹر ؛ مجھے رزق ملال عطا فرا اور اس پر مجھ سے باز پرس نہ کرنا اور مجھے ہجورزق عطا فرائے اس پر مجھے صبر عطا کرا وراس کے ذریعے مجھے نکی کرنے کی توفیق ہے

(١) كنزالعال حادم ص ١١٨ صديث ١٨٠٠

(4)

رم) الترغيب والترسيب علد ٢ مل ٢ م كتاب الذكر رم) كتاب الاذكار ص ٢ مم كتاب جامع الدعوات

مِني - را) اَسُمُّالِكَ الْعَفُو وَالْعَانِيَةَ وَحُسُنَ الْيَنِينِ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنِيَا وَالْتَحِرَةِ الا) يَامَنُ لَا تَصَرُّوا لِذَّ نُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمُغُنِّ يَامَنُ لَا تَصَرُّوا لِذَّ نُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمُغُنِّ هَبْ لِي مَالاً يَصَرُّكَ وَاعْطِنِي مِنَ لَا

رَبِّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَ صَغُرُلُ وَتَوَفِنَا مُسُلِمِينَ - (٢)

امَّتُ وَلِيْنُ فِي النَّهُ فَيَا وَاللَّهِ خِرْوَتُوفَعِنْ - (٥)

مَسُلِمًا وَالْحِفْنِي بِالسَّالِحِينَ - (٥)

مَسُلِمًا وَالْحِفْنِي بِالسَّالِحِينَ - (٥)

مَسُلِمًا وَلِيْنَا فَاغْفِنْ لَنَا وَالْحِمْنَا وَالْفَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

اوراسے مجدسے تبول فرما۔ دیا اللہ!) میں تجدسے عفود عافیت اور تحسن بقین کا ادر دنیا و آخرت میں معانی کا سوال کرتا ہوں۔ اسے وہ ذات جے گناہ تکلیف نہیں دیتے اور نہ بخشنے سے اسے کوئی کی آتی ہے مجھے وہ چیز عطار ہوتھے نقما نہیں دینی اور وہ چیز مرحمت فرماجس سے تجھے کوئی کمی نہیں دینی اور وہ چیز مرحمت فرماجس سے تجھے کوئی کمی نہیں دینی اور وہ چیز مرحمت فرماجس سے تجھے کوئی کمی

اسے ہمارے رب م برصر اندیل دسے اور عب مالات اسلام میں موت دیا۔

تودنیا اوراً خرت می میراولی سے مجھے عالتِ اسلام میں موت دیبا اور نیک لوگوں سے معاقوطا دیبا۔

با الله انومهادا مولات بسب بس مبن خش دے اور بہارے رحم فرما نومبزین بخشنے والا ہے ممارے بے اس دنیا میں اوراکفرت میں عبلائی مکودے ممے نے نبری طرف می

راه بانی

اے ہمارے رب اہم نے تجور ہی جروسہ کیا تیری واف ہی دجوع کیا ور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔

- (۱) المستندك ملحاكم عبد اول من ١٠٥ كناب الدعا
  - (١) سنن ابن اجرص مر ١ كناب الدما
  - (٣) "ناربخ ابن مساكرملد ٥ ص١٢٣ حرف الراء
    - (٧) قرأن مجيد سورة اعرات أيت ١٢٩

الْمُصِيرِّد (>)

- (٥) فرآن مجيد سورهٔ بوسعث أثبت ١٠١
- ۲۱) فرآن مجبد سورهٔ اعرات آیت ۵۵، ۱۵۲
  - (٤) افرأن مجد سومه منتصناك ٢

اسے ہمارے رب ہیں فالم فوم کے لیے آزمائش نہ
اسے ہمارے رب اہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش
نہ بنانا جنہوں نے کو کیا اور عہی بخش دینا ہے شک
توسی خالب حکمت والا ہے۔
اسے ہمارے رب ہمارے ہے ہمارے گنائن دسے ہمیں اور کا فروں کے خلاف ہماری مدوفرا۔
ہمارے کا موں ہیں ہماری زیاد بیوں گوئیش دسے ہمیں اسے ہمارے کا موں ہیں ہماری دوفرا۔
اسے ہمارے رب اہمیں اور ممارے ان مجائیوں کو اسے ہمارے مدوفرا۔
اسے ہمارے دب اہمیں اور ممارے ان مجائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے اور ممارے دولوں میں ایمان والوں سے لئے گئیبنہ نہ ڈانیا اور ممارے دولوں میں ایمان والوں سے لئے گئیبنہ نہ ڈانیا ہے۔

اسے ہارہ رب بہ بہ دنبایں جل فی عطا کراور اُفرت بس عبل فی عطا فرا اور بہ جنم کے عذائ معفوظ فرا، اسے بہ رہے رب ہم نے ایک بچار نے والے کو سنا و ایمان کے لیے بار ہاتھا کہ اپنے رب برایمان لاو کیس ہم

رَبُّنَا وَتَجْعَلُنَا فِـ ثَنَاتَةً لِلْقَـ وُمِ الطالمين - را) رَبُّنَاكَ تَجُعَلُنَا فِتُنَةٌ لِلَّذِينَ كُفَرُوا وَاغْفِرُكْنَا رَبُّنَا إِنَّكَ آئْتَ الْعَسودُ يُسِزُ رِّبِهَ اغْفِرُكُنَّا ذُنْوَبُنَّا وَلِيُسَرَّافَنَا فِي آصُرِمًا وَثَيِّتُ آخُدُ آمَنَا وَانْصُونَاعَكَى الْقَسُومِ الكافرين - (٣) رَبِّنَا آغُفِي لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْدِبْمَاتِ لَاَتَجُعَلُ فِي تَكُويَنَا غِلَدُ لِلَّهِ بَينِ المَّنُولُ رَبُّنَا إِنَّكَ رَوْثُ تَحِيْمٌ-رَبِّنَا ابِنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً قَعَيِّكُ كَنَامِنُ آمْرِينًا مُسْتُدًا - (٥) رَبُّالِيَّا فِي النُّنْيَا حَسَنَّةً قَرِفِ الْخُورَةِ حَنَّةً وَيْنَاعَذَابَ النَّارِ-١٧) رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا تُنَّادِي يُلُويُمَانِ

(۱) قرآن مجيد سوره ليولس آيت ه ۸ (۲) فرآن مجيد، سوره ممتحنه آيت ه (۳) قرآن مجيد سوره آل عمران آيت ۱۳۲ (۷) قرآن مجيد سوره حشر آيت ۱۰ (۵) قرآن مجيد سوره کهف آيت ۱۰

۲) خرآن مجد سوره بقره آیت ۱۰۲

آن امِنُوا بِرَبِي حُمُ فَامَّنَّا رَبَّنا فَاغْفِرُ لَنَا

مُنُوبِّنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّنَا مِنَا وُتَوَثَّنَا وَكَا وَكُوبُرَارٍ رَبِّنَا وَالْمِنَامِا وَعَذَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخُونَا يَوْمَ الْفِيْنَامَ وَإِنْكَ لَا تُخْلِفِثُ الْمِيْعَادَ -

(1)

رَيْنَا لَدَتُوا خِذْنَا إِنْ فَنِيْنَا اَدُاخُطَانُا - ١٦) رسورت كَامُرْك)

سَبِّ اغْفِرْ فِي وَلِوَالَدِ ثَى وَارْحَمُهُ مَا كُمَا رَبِّيَا فِي مَسِّفِيرُ أَوَاغُفِرُ لِلُمُّوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ أَلْاَحْتِهِمِ وَالْمُسُلِمَاتِ أَلْاَحْتِهَاءِ مِنْهُ مُعُولُادً مُواتِ -

(W) .... "

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَهُ وَرَنَّجَا وَزُعَمَّا نَعْسُلُو وَانْتَ الْوَعُزُّ الْوَكُورُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ وَانْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللّهِ وَالْمَا اللّهِ الْعَلِيّ وَاجْعُونَ ، وَكَهُ حَوْلُ وَلَا فُتُوتَةً الرَّهِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْدِ ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَلِعُسَمَ الْوَكِيلَ لُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحْمَدٍ خَا نُهِ النَّيِيثِينَ فَى اللهِ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيلُهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ا بمان لائے اسے ہارے رب ہارسے لیے مارسےگناموں کو بخش دسے اور م سے ہاری غلطبوں کو مشادسے اور ہمیں نبک لوگوں کے ساتھ وفات دسے اسے ہما رسے میں سے ہما رسے میں سے ہما رسے دون دو عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے دعدہ کیا اور سمیں فیامت کے دن رسوانہ کرنا بیشک تو وعدسے کی فعات ورزی نہیں کرتا۔

اے ہمارے رب اگریم مجول جائیں یا غلطی کریں نو ہمیں نہ کمرط نا۔

اے میرے رب مجھے ادرمیرے والدین کو بخش اور ال پررحم فراجیا کہ انہوں نے بی بی میری پرودرش کو ۔ مومن مردول اور کور توں مومن مردول اور کور توں کو خش درسے ان میں سے بوزندہ میں اور جوفوت مہو کھنے میں ۔ کھنے میں ۔

اسے مبرس رب بخش دے ، رحم فرا در حور کناہ تبرسے علم
بی میں ان کو معاف فرا دس تو میت زیادہ عزت و اکرام
والا میے توسب سے بہتر رحمت کرنے والا سے اور سب
اچھا بخشے والا ہے ہم المرتفائی کے بلے ہی اور ہم نے ای
کی طرف وشنا ہے نیکی کرنے اور برائی سے در کنے کی طاقت
مرف اللہ تعالی کی طرف سے ہے ہیں اللہ تعالی کافی سب
اور وہ ہمترین کارساز ہے حضرت محد مصطفیٰ صل للمعلیہ ولم

١١) قرأن مجيد، سورو آل همران آيت ١٩١٠ ، ١٩١٧

٢١) يخوان مجيد سوية بقره آيت ٢٨٦

دم) كن ابن مام من ٢٦٩ الواب الالرب مكن ب الصغفاء الكبير علد ٢ من ١٨١ صديث ٢٠٥

(1)

استعاده ،

رسول الرم صلى التُرعليه وسلم سيمنقول مختلف اقسام كے استعاده اللّه هُمْ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِن البُّحُ لِل وَاعُودُ بِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُ قَدِ إِنِّى الْعُودُ بِكَ مِنْ عِلْعِ لَوَ يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَشْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَشْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَشْفِعُ وَقَلْبِ لَكُ مِنَ الْعَبْرِي وَاللَّهُ يَعْ الْفَهْ الْمُلْبِينَ الْبِطَامَنَ لَهُ وَمِنَ الْمُلْعِلَ الْمُلْعِنَ وَالْهُرُمِينَ الْبِطَامَنَ لَهُ وَمِنَ الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِينَ الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِينَ الْمُلْعَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى وَمِنَ فِي اللَّهُ وَمِنَ فِي اللَّهُ اللَّكِ الْمُلْعُلِيلِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى

یاالله بی بنی سے نیری بناہ جا ہا ہوں، بزدلی سے تیری
پناہ میں آ اہوں ہا بیت خت عمری طوف لوٹا کے جانے
سے تیری پناہ کا طالب ہوں دنیا کے فلتہ سے نیری پناہ
جا ہما موں اور عذاب فرسے نیری پناہ کا طلب گار ہوں۔
بااللہ ایمی اس لا بج سے تیری پناہ جا تا ہوں جو دل ہر مہر
لگا دے اور ہے محل و لیے موقع طعے سے تیری پناہ جیا ہا

ہوں۔
یادشہ اس فیر نفع بخش علم، نہ در نے دالے دل ، فیر مقبول
دعا، نگر ہونے والے نفس سے نیری پناہ چا ہا ہوں راالش میں بھوک سے تیری پنا، چاہتہا ہوں کیوں کر بہ میراساتھی ہے خیا نت سے پنا ہ ماگنا ہوں وہ ٹیری طاز دار ہے مرت سے ، بزدلی سے بڑا ہے سے اور رسوائی دالی عرسے ، فقنہ ، دعال اور عذاب فرسے ، زندگی ا ور موت کے فقنہ سے تیری بنیاہ جا تیا موں بااللہ ! ہم تجھ سے ایسے دل جا ہے ہی جو بہت زم ، عاجری کرنے والے اور تیرے دائے کی طرف رجوع کرنے والے ہوں یا اللہ ! اور تیرے دائے کی طرف رجوع کرنے والے ہوں یا اللہ !

> (۱) مسندادام احدین عنبل حلد ۲ مل ۲۱۹ مروبات اس مرحی استرمت ۲۱) میری بخاری حلد ۲ مل ۲ می آب الدعوات (۱۲) مسندادام احدین عنبل حلد ۵ مس ۲ مروبات معاذر می استرعند

اسباب برگناہ سے سامتی ، برنکی کی فیمت ،جنت کے ساغه كامياني اورجهنم سينجات كاسوال كرما بون -بالله اس ورمرنے سے تیری بناه جا بنا موں غم ، دوج اورداوار کے نیجے آنے سے تیری بناہ عاساموں جمار من يولم بير عالية بو ي موسف سنرى يا ديابا موں دنیا ک طلب میں فوت مونے سے تیری سناہ جاساموں۔ باالله احركيم ما مامول اور وكيونس ما ناسب شرسے نیری بناه چا بتا ہوں۔ يا الله! مجهة تيرى عادات برسه اعمال ميارلون اور فواشاتس دورركو بااسر ایم معببت کی سختی بداختی سے یا نے ، مرے فیلے اور دشموں کے منے سے تیری بناہ جا بہنے بالله ابي كفره قرض اورمنماجي سين نبري بياه جامنا بول يا الله مي عذاب جنم مست تبرى بياه جانبا ابول ادر دجال كے نتن سے نيرى بناه كاطالب مول -

مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّلَامَةُ مِنْ حُلَّ اِلْعِهِ ، وَالْعَلِيثِمَ نَهُ مِنْ كُلِّ بِثْرٍ ، وَالْعَسُوْنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ مِنَ النَّارِ - (1) اللَّهُمَّ إِنِّي الْحُوزُ بِكَ مِنَ السِّنْرُدَيِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْغَيِّرُوالْغَرَقِ وَالْهَدُ هِ، وَاعْوِذْ بِكَ مِنْ أَنْ امُوتَ فِي سَيِبُ لِكُ مُدُبِرًا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي تَنَطَلُّب اَللَّهُمَّ إِنَّ الْمُؤْدِيكَ مِنْ شَرِّمَا عَلِمْتُ وَمِنْ سَنْرِمَا لَمُ اعْلَمُ - (٣) اللهمة جنيبني منكران الدخدة ي والدعمال وَالْرَدُواعِ وَالْرُهُواعِ - (١) ٱللَّمْتَمُ إِنِي ٱعْوَدْ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَـكُوءِ دَذَرُلْكِ الشُّعَاٰمِ وَسُوْعِ ا لْقَصَاءِ وَشُمَّا تَانِي وَالْفَقُرُ وَاعْوَدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعْوُدُيكِ مِن وَتَنْ قِ الدَّجَّالِ - (١)

(١) مندرك الحاكم عبد اول ص به سوك تب الدعا

٢١) كنزالعال جلد ٢ ص ١٨١ حديث ١٢٠٠

اس) كنزالعال حلدوم ١٤٩ صيب ١٢٨ ٣

رم) كنزالعال علد عص ٢١٢ حديث ١١٥

ره ا صبح بخارى جلد ١ص ٩١٩ كناب القدر

(١) المستدك للحاكم طداول ص وسركتب الايان

اللهم إني اعوذيك مِن شَرِسَهُ عِيْ وَلَهَسُوِى وَسَنْرِ لِسَانِيُ وَظَلِمُ وَشَرِّ

> ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱعُوذِبِكَ مِنْ جَارِالسُّومِ فِي \* دَارِالْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَالْبَادِينِ بَيْحَوَّلُ-(١٠) الله مَا إِنَّى أَعُودُهُ بِكَ مِنَ الْفَسُونُ وَالْنَفَلَةِ كالْعَبُكَةِ وَالدِّلْةِ لَةِ وَالْمَسُكُنَّةِ وَالْمَسُكُنَّةِ وَاعْوُذُ إِلَّ مِنَ الْكُعْرُوالْغُنَّهُ رِوَالْفُسُونِ وَالْشِعَانِ وَالنِّفُ انِ وَسُوعِ الدَّهُ لَا قِ وَمِنْ يُنِ الْدَرُسَ إِن وَالسَّمْعَةِ وَالتِّرِيكِ إِوَاعُونُ فِكَ مِنَ الشَّمَعِ فَالْبُكَ مِ وَالْعَمَى وَالْحُبُونِ وَالْجُذَامِرِ وَالْبَهِنِ وَسَيْءٍ

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱمُّونُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِمُنَّكِ وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ نَجُاءَة نِعْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ - ٢١)

اللهما في اعوز بك من عداب النار-

باالله! بي جنم كے عذاب، آگ كے فننه، فبركے عذاب، فبركے فتنه، مالدارى كے نتنه كے نثراور تحاجى ك فتذ كان ورسيح د جال ك فنن ك ترسي بياه جابها بول - قرض اوركناه سي تيري بياه كالماب ول

بالنداب السينفس سے جرم برن موابع دل سے جوعا جزی مذکرے ہے فاکدہ غازسے اور غرم قبول دعا

یا الله! می کان اورا کھ کے شر، زبان اور دل کے شرادر مادة منوب كاشرات تيرى پناه ب

باالله! مي سكونت كے اسے بطورس سے نيرى بناه چاہنا موں کبوں کر دنگل رسف کا بروس بدل جا اے۔ ما الله إمين دل كي سفتي ، غفلت ، حقاجي ، ذلت اورسكيني سي نبرى بناه جابتها مون يا الله المي كفر احتاجي الفوالى منافقت ،رسافلان ،رزن كى تنكى اوررباكارى سے تیری پیا ہ چا شاہوں ہرہ ہیں ،گونگا پن اندھاہی، جون کوراه ، معرص اور بری ممارلوں سے تبری بناہ جابتا مول -

با الله امن نبری نعت کے زوال، عافیت کے لوال جانے ، اما بک اُنے والے عذاب اور تیری شام نارا فىگيول سي نبري پناه جا شامول-

<sup>(</sup>١) مسندلوام احدين صنبل عبدس م ٢٦ ما روى عن ابي شبتر (١) المتدرك للى كم علداول من ٢ ٥ كتاب الدعا (١٠) المتدرك للى كم علداول من ١٠٠٥ كتاب الدعا

رم) المتدرك الماكم علداول من الم كتاب الدعا وم صحيح بخارى ملد عن عم وكتاب الدعوات

<sup>(</sup>١١) مندام احدين عنبل جلد ٢ ص ١٤٠ مرديات عبدالله بن عمرويض الله عنه

# بالبحوال باب مختلف امورسي تتعلق بالوره دعائين

جب صبع موجائے اور تم افان سنوتو مؤذن کو جواب دینا مستحب ہے رواجب ہے) اور ہم اس کا ذکر کر میکے ہیں بیت الحذور میں داخل ہو سنے اور سکانے وقت کی دعائیں نیز وضو کی دعائیں بھی طہارت سکے بیان بی ہم نے بیان کر دی ہی

مسجد كى طرف جائے وقت كى دعا

باالله ميرس ول مين فوربيلا فراميري زبان مي مير كانون سي ميرى أعجوب من توريد اكردس بالشرمير أك يجها وراورنوري نوركرد س ما الد مح اور عطافراب وعاهی مانگے۔

یا اللہ این اللف والوں سے تیرے دمار کرم رہی سے واسطےسے انیری طرف اس حلینے کے توسل سے تجھ سے سوال کرناموں میں تیری نعتوں کی ناتیری کرتے ہوئے، اکولتے موسے نیزریا کاری اوردوسروں کوسٹانے کی فاطرمنس نکا نرے مذابسے ڈرقے ہوئے اور تری رصالاش كرته بوسف نكار مول بي تحدست سوال كرابون کر مجعے جہنم کی آگ سے بجا نے اورمیرے گناہ بخش ہے كيونكة لومي كما بول كوسخف والاسير

الْكُهُمَّ اجْعَلُ فِي تَكِلِّي نُورِ اوَفِي لِيسَا لِمِثْ نُوْرًا وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلُ فِيْ بَصَرِي نُوْرٌ الرَاجَعَلُ حَلْنِي نُورٌ ا وَامَّا فِي يُورا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْتِي نُورَا، اللَّهُ تَد اعْطِنِيُ نُورًاً- (١) اللهُ خَ إِنَّى ٱشْكَالُكَ بِحَقَّ السَّايُ لِمِينَ عكينك وببخق بنشاى هذاراكيك فأفي لَمُ ٱخَرُجُ ٱشْرَاوَلَا بَعَكُمْ وَلَا رِبَاءُولَ مُمْعَةٌ ، خَرَجُتُ ا يَقَاءِ سَخُطِكَ ، وَابْتِعَاءَ مَرُصَاتِكَ، فَاسْأَلْكَ آنُ تُنْتِذَنِي مِنَ النَّارِواَتُ تَنُفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لِاَيَغُفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّوا أَنْتَ - اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١١) ميع بخارى جلد ٢ من ٩٢٥ كذا ب الدعوات

(٢) مستدام احمدين عنبل علوساس ٢١ مروبات ابي سعيد رمني المدعن

#### الرسكى لا كالمك يك كلت وقت كى دعا :

بِسُمِاللَّهِ لَبِّ ٱغُوْدُ بِكَ أَنْ ٱظْلِمَا وُٱظْلَمَا آواجهك آويجهك على بسعيالله الرحمان الرَّحِيثِير كَرْحُولَ وَلَدُ نُونَا إِلَّهُ مِا لِللَّهِ الْعَلِّي الْعَلْمُ يستمر الله النكار كن على الله -

الله ك نام سے ديكتا ہوں ) ميں ظلم كرنے سے اور مركم مجه رظاری عائے ،جالت کاسلوک کرنے اور جالت كاثكار مون سے تيري پاه چا تها موں الله تعالى كے نام سے بور حمت والاحربان ہے اسر تعالی کے سواکس سے طاقت مامل بني بونى الله تعالى كفام سے اور الله تعالى پرهروم کرتے ہوئے۔ (۲)

#### سیریس داخل موتے وقت ،

باالله احضرت محد مصطفى اوراب كال يررهمت اور سلامتی نازل فرما بالترمير سے نمام کناه مجن دسے اور میرے این رعت کے دروازے کول دے .

الله تعالى تشجع تجاريت بن نفع نه دسے ـ

اللاتفال يرجيزتمارى طرف نداويا مع رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في بهج د باب - حب ضبح كى دوسنتيس براهوتو لول كمو-

یا اللہ ایس تجے سے تیری رحمت کاسوال کرنا مول جس کے

معين داغل موست وقت يله دابان بادك اندر ركواور ميرير المعو-ٱللَّهُ مَّ صَلِّي عَلَى مُحْمَدٍ رَعَلَىٰ ٱلْ لِحَمَّدِ وَسَلِّعُ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي جَمِيْعَ ذُنْوُبِي كَانْنَحُ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِك - ١١) حب مسيد س كسى فريد و فروخت كرتے ديجي أولوں كهو لَوَ ٱرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَتُكَ - (١) اورحب مسيدي مى كو كمت وجيزكا اعلان كرف ويجو تولول كهو-

(١) المستدمك ملعاكم جلداول ص ١٩ ه كتاب الدعام

دا) سنن ابن اجرص ٥٨٦ الواب الدعار

لَوَرَدَّمَا اللَّهُ إِلَيْكَ - (٥)

(١٧) سنن ابن اجرس ٥٦ باب الدعاء عندونول المسجد

آمَّهُمَّ إِنِّي أَسْمَالُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ

(١) مسنن داري جلداول ص ٢٩٦ صريت ١٠٠٨

ره) سن دار می علد اول ص ۲۹۲ عديث ۸ ۱۸۰

تَهُدِیُ بِهَا قَلْبِی ۔ بہ دعا آخریک پڑھے جب اکہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے ہیلے ذکر کی ہے ال

ركوعين جبدكوع كرو تويين كوء دير فافل بيسم فرائف وسنني نبين

اللَّهُ مَّ لَكَ رَكُفُ وَلَكَ خَشَعُتُ وَرَبِكَ آمَنُتُ وَلَكَ اَسُامُتُ وَعَلَيْكَ نَوْكُلُتُ اَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمِعْي وَبَصَرِى وَمُغْى وَعَفْلِعِى وَعَضِى قَمَا اسْتَفَلَّتُ بِهِ قَدَهِ مِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(Y)

بااللہ امیں نے تیرے لیے دکوع کیا بڑے لیے تفوع کا اسلام ایا تجری بریم وسرکیا تو میرارب سے میرے کان میری آنکھیں ، میرا مغرمری انکھیں ، میرا مغرمری میران میرے بیٹھے عاور ہو کھی میرے قدوں نے انگایا ہوا ہے دلیے دلیے میں میں نے مام جہانوں کے یا گئے دلیے کے دلیے عامری کا اظہار کیا ۔

اگرتم حاموزوتین بار درسبهان ربی العظیم "مجی کمورس با بیرالفاظ مور میرون فی فی فی میرون کرت المدکوئی کی و ماکن و میرون میرون میرون میرون میرون میرون میرون اور روح میرون می

مُسْتُونَ فَدُّوْنَ رَبُّ الْمُلَاثِكَةِ وَأَلَدُّوْحَ - السُّرَّقَالَى بَاكِ ومقدَّ السُّرِقَالَى بَاكِ ومقدَّ الم دم) وجبربل عيبراسعم محام دم سن مراجعات وقت المجبر ركوع سن مراجعا وُ توب كان يرصو-

رہا و کویہ ممات پر ہو۔ اسٹر تعالی نے اسس کی بائٹ شن کی جس سنے اس کی تعریف کا اسے ہمارے رب! تیرے ہی لیے تتریف ہے جو آساؤں اورز بین سے بھرنے کے برابر سبے اوراکس کے علاق ہو توجا ہے وہ بھری ہوئی تو بزرگی اور تعریف والاہے جو کچے بندہ کہا ہے تواس کا زیا وہ تن دار سے ہم سب

سَعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَا تَبْأَلَكُ الْحَمُدُ مَ مَلْ اللّهُ الْحَمُدُ مِنْ مَلْ السّمَالِينِ وَمِلْءَ الْوَرْضِ وَمِيلُ عَمِ مِلْ الشّنَاء واللّهِ اللّهَ عَلَى الشّنَاء واللّهِ دُراً هُلُ الشّنَاء واللّهِ دُراً حَنْ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلّنَا لَكَ عَبُدٌ لَا مَا لِعَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ذَا لَحِبةِ مِنْكَ الْجَدَّ، بَرْكَ الْجَدِ مِنْكَ الْجَدَّ، بَرْكَ الْمَحِدِ الْمُعَلِيْلُ الْمُوكِ الْمُعَلِي (1) بنين سكنا ادره بست تورو كوئ شخص دع بنين سكنا ادر مبست تورو كوئ شخص دع بنين سكنا ادر مبست تورو كوئ شخص دع بنين سكنى -

یااللہ بی نے تر ہے ہی لیے سجد کی شجو رہی ایان لا با
تر ہے ہی لیے اسلام لا یا میرے چہرے نے اس دات
کوسی و کیا جس نے اس کو بدا کیا ، صورت بختی اوراس
کے کان اورائی بی بنائی اللہ نعالی برک والاہے جو
مہر بین نعالی ہے باللہ امیری قلب و نیال نے تجھے سی اللہ المیری قلب و نیال نے تجھے سی کر کی میا تھ کی میا تھ کے ساتھ کو اس میں جو مجھے خاب و نیا ہوں ، بی نے اپنے نفس برظامی ایس تو مجھے جس کے ساتھ کو تا ہوں ، بی نے اپنے نفس برظامی ایس تو مجھے جس کے ساتھ کو تیا ہوں ، بی نے اپنے نفس برظامی ایس تو مجھے جس کے ساتھ کی سے ساتھ کان میں کو بیٹھے والا کوئی تبنیں۔

عبرسيم المستخدم المستحدد المستخدم المستخدم المستحدد المس

(۲) باتین مزنبه درسجان ربی الاعلیٰ کہے۔ (۲)

لمازسے فراغت بر عبنانسے فارغ موزد ماکات برسے۔

اَمَّهُ هُمَّا أَنَّ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّكَاهُ مُ بِالْمُرْ اِنُوسُانِي عطا كرنے والا سے سلامتی تیری طرف نَبَا رَكُتَ مَا ذَا الْجَلَة لِ وَاُلْدِكُمُ وَاحِرِ (٢) سے ہے سے ملال وعزت والے تو برکت والا سے اور اکس کے علاوہ وہ دعائی انگے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الا ميح مسلم جلداول ص ١٩٠ كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١) ميح معم عبدا قل م ٢ و ١ صلاة المسافري

والا سنن ابن اجرسمه كآب العلاة

ام) سندام احدين منبل جلده ص ٢٠٥ مرديات نوبان مض المدعت

مجلس سے الطفتے وقت عباد سے الموزور دعا مالکو۔

سيَعَانَكَ ٱللَّهُمْ وَيَجَمُدِ كَالْسَهُدَاتُ لاَ اللهَ إِلاَ أَنْتُ اسْتَغُفِمْ كَ وَانْتُوبُ إَلَيْكَ عَمِلْتُ شَوْءً | وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِنُ فِي فَالِنَّهُ لَا تَغِفِرُ الذَّ نُوبِ رِاتَّ

یااللہ ا تو یاک ہے اور سمنی حدہے میں گوامی دنتا ہوں ك نرب سواكوئي معبود نهس من تجوست خشن مالكنا موں اور نبری ارگاہ می نوم کر اسوں میں نے بوسے عل كے اورابین نفس رظام كيابس ندمجے بخن دي برے سواك موں كومها ف كرنے والاكونى بنس -

اللدانا كے سے سواكوئى معبود نہيں ووا يك ہے اس

بازارس دافل ہو تھے وقت حب بازاری دافل ہوتو اوں کے۔

لكوالمدَارِّدُ اللهُ وَحُدَّىٰ لَا شَرِيْكِ كَنْ لَهُ الْعُلُكُ وَلَهُ الْعَمْدُ يُعْبَى وَيُعِيْثُ وَهُوكَيُّ لَا يَهُونُ مِن بِيدِهِ وَالْعَيْرُوهُ وَ عَلَىٰ كُلِّى شَىٰءٍ خَدِيُرٌ \_

ربسُعِ اللهِ آللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلْكَ جَيْرَهُ وَعِ السوق وَحَيْرَمَا فِيهَا ٱللَّهُمَّ إِنِّي اعُوذ بك مِنْ سَرِّهَا وَسَرِّمَا فِيْهَا اللَّهُمَ فَاحِرَةُ أَوْصَفَقَهُ خَاسِرَةً - (١)

رِانِّهُ اعْوَدُ بِكَ أَنْ أُمِينُبَ فِيهُا بَعِيبُ أَ

کاکوئی متریک نہیں اس کی بادشادی ہے اوروسی تعرف محالتی ب ووزنده رکت اور دارتا سے وہ زندہ ب اس محے لیے موت نہیں میلائی اس کے قبضے میں ہے اوروه مرحرر قادرس السرك نام سے داخل مؤا مول سي شك اس مازار ا در سو کھائی اس مے ، کی مجلائی کا سوال کرتا ہوں اس بازاراورمر کھاس میں ہے کی برائی سے تیری بناہ جانا مون بالعثر إس إس مي هوال تسم اور نقصان ده سودے سے تیری بناہ کاطائب موں۔

وض كى اوانيكى كے ليے الرتم برقض موتوب دعا مائلو۔

(١) الترغيب والترسيب ملد٢ص ٢ ٢ كن ب الذكر ٢١) مسنن ابن احبرس ١٦٢ الواب التجا رات (٣) مشكرة المعابيم ص ٢١٦ بأب الاستعادة

بالله المجه حرام سع بجانف موس ابن السك سانقه كفايت فرما اورابني فنمل وكرم ست مجعيه إينا غير سے بےنیاز کردے۔ مَّ الَّفِي بِحَلَّالِكَ عَن حَرَامِكَ وَأَغِنْنِي بِعَصْلِكَ عَمَّنَ سُواكَ .

ٱللَّهُمُ كُسُونَتِي هُذَا النُّوبِ فَلَكُتُ الْحَمُدُ آسُكُ لَكَ مِنْ خَيْرِي وَخَيْرِمَا صَنِعَ لَـهُ وَأَعُودُ مِكَ مِنْ شُرِّعِ وَسَرِّمَا

باالله أنون مجے براباس بنایا تونیرے ایے تدہے یں اس کی عبدائی اور س مقصد کے بے سربالا گیااس ک علاقی کاسوال تواموں اور تھے سے اس کی برائی اورص مفعد کے لیے بیایا گیااس کی برائی سے تیری

جب كونى بدشگونى محسوس موتوروب كو-باالله انکی لانے والای توسیے اورمرائی کوسے

يناه جائيا ہوں۔

جانے وال می نوسی ہے اسرتعالی سے سواکون طاقت حامل بنس مونی -

ٱللَّهُ لَكَ إِنِي بِالْحَسَاتِ إِلَّهُ الْمُثَا وَلِكَ يُذْمَبُ بِالسَّمَّاتِ إِلَّهُ أَنْتَ كَرْحَوُلَ وَكُ قَوْقً إِلَّهُ بِاللهِ - (٣)

عاند ومكيت وقت حب عاند كوتور دعا مالكو- اوراس سيديت بن مرتبرالداكبركو-اللَّهُ لَمُ الْمُ لَكُنَّ كُلُّنا بِالْدَمْنِ وَالْوِيْمِ الْ وَالْهِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّوْنِيْنِ لِمَا تَحِبُ وَنَرُضَى ، وَالْحِفْظِ عَمَّ نَ تَسْخُطُ رَبِي ورَبُّكَ الله -

بالشرااس جاندكوممار سي بيامن اليان نيكي اسلامتي،

اسلام ، ابن جابت اوررمنا كي طابق عمل كافي أبي ماراضكي والے الاال سے حفاظت كاور تعب السات المرااور

نزارب الدب - داور بي كى كها

(١) المستديك على كم طداول من رس ه كتاب الدعا-

١٤) كناب عمل اليوم واللبلة صم > بأب ايقول اذا التجدثوبا

(١١) كن الى داوُد عبد ٢ص ١٩١ كناب الكهاته ،

رم) سنن داري جلد اول من ٢٠١٧ كتاب العيم

هِلَالُ دُشُهِ وَخِيرٍ آمَنَتُ بِخَالِقِكَ ، اللَّهُ مِّدَاتِي اَسْنَالِكَ خَيْرَ مَلْ السَّهُ رُوحَيُرَ الْفَلَارِ ، وَاعْدُ فُرِيكَ مِنْ شَرِّلَوُمِ لِلْحَشْرِدِ الْفَلَارِ ، وَاعْدُ فُرِيكَ مِنْ شَرِّلَوُمُ لِلْحَشْرِدِ

المرهى علقے وقت عب أندهي جلاتوب دعامالكو-

آلَّهُمَّ إِنِّيَّ اَسْأَلُكَ خَيْرُهُذِهِ الزِّيجِ وَخَبُرُ مَا نِيْهُا وَخَبُرُهَا ارْسِلَتُ بِهِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشُرِّمَا فِيْهُا وَمِنْ سَيْرَهِا وَنْ شَرِّهَا وَشُرِّمَا فِيْهُا وَمِنْ سَيْرَهِا

**(Y)** 

بالله ابن بن تجوسے اس بوالی عبدائی اور فر مجھ اس بی ہے اس کی عبدائی اس کے مشراس بی بوتھ ہے اس سے مشراس بی بوتھ ہے اس سے مشراور حس کے ساتھ اسے عبدا گیا اس کے مشراے تیری بینا ہ ویا ہتا ہوں۔

کسی کی فات بر انا بله و آنا اکنیه و کاری کی و فات کی خرسیجی نویوں کہو۔ انا الی تبنا کمن فیلیوں ۔ (۳) انا الی تبنا کمن فیلیوں ۔ (۳) بیان فرا اللہ کے بات کی طرف لوسیت والے ہیں۔ اور بے شک ہم اس کی طرف لوسیت والے ہیں۔ بااطر اسے بیو کا روں میں لکھ درسے اس کے نامراعال کو اعلیٰ علیمیں میں کر درسے اور اس کے بہما ندگان کی مفاظت و بیمبانی فرا بااللہ اللہ ہمیں اس کے اجرسے مروم ندکونا اور نداس کے بعد مہن قضی میں والا اسمین اور اسے نیش مدسے۔

(٥) كن بعل البوم والليلة ص ١٥١ باب ما يقول اذا بلغدوفاة اخير

<sup>11)</sup> سنن الى داؤد عبدا ص ٩ ماما كتب اله دب استدائم المعربي عنبل عبده من ٢ م موايت عباده بن صاحت رضى التُرعند دي جامع ترغدى من ١٩٠٠ ابواب الدعوات -

رم) تران مجد، سوره بقره البت ١٥١

رم) قرآن جمد سوره زُخون آیت ۱۸

اسے ہما درسے دب اہم سے تبول فرا بے شک تو ہی سننے جاننے والاہے۔ صدقه ويت وقت مدخ ويت وقت بردعا ما مكو ، ويت وقت بردعا ما مكو ،

نفسان المُّاسِّةِ عَبِيرِ حَبِ كُونُ نَصَّان بُوتِد رَفِط مَّ مَن الْمُن الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

عنقریب مادارب به باس سے بہرعطا فرمائے گابینک مما پنے رب کی طرف رفیت رکھنے واسے ہیں۔

عَنِي رَبِّنَاكَ يَبِدُلِنَا حَيْثُرَامِنِهَا إِنَّا اِلْكَ عَنْهُ وَمِنْهَا إِنَّا اِلْكَ عَنْهُ وَ مُنْ الْ

كام كا غاز كرتے وقت حب كونى كام كشروع كري توبيريس-

رَبِّهَا السَّامِنُ لَّـ دُنْكَ رَحْمَةً قَوْمَ يَحْثُ مُ الْكَامِنُ الْمُورِنَارَ سَنْدًا - سَرُ ا

اے میرے دب میرے بیے میرے بینے کو کھول فیے اورمیرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔

رَبِّ اشْرَحُ لِيُ مَنَدُّرِئُ وَكَبِيرِ لِكِ امْرُی - رم)

اے ہارے رب تونے اسے بھار سنی بناباتو باک ہے پس میں جنم کے مذاب سے بھا۔ اسٹر تعالی برکت والا سے حس نے آسمان میں مُرج بنائے اوران میں جراغ اور وشن جاند بنایا۔ رَّبُنَامَا خَلَثْتَ هَذَا بِأَطِلَا سُبْحَانَكَ تَقِنَاعَذَابَ الْنَارِ - رَقَّ \* شَارَكَ اللهُ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوُحِبَا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَتَمَرَّا مُنْ بُرًا - (٧)

(٢) ﴿ وَأَن جِيدِ سورهُ أَن آيت ٢٣

(١) قرآن مجيد، سوره طبرأيت ٢٥٠ ٢١

١١ قرآن مجيد ، سورهُ بغرة أبت ١١٢

(١٠) تُوَان مجدِ سورة كمف آيت ١٠

(٥) قرآن مجيد سورة العران أيت ١١١

(٦) قرآن مجيد سورة فرقان آيت ١١

گرج سننے پر اسمان برگرج کی آواز سنو تو لوں کہو۔ شبخان مَن پُسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ الْلَاَيْكَةُ وَ وَات بِال ہے کد گرع بی اس کی حمد کے ساتھ تبیع مِنْ خِیْفَیْم - (۱) ببان کرتی ہے اور فرشتے بی اس کے فون ہے ۔

مجلی چکنے ہے ۔ اَمَّهُ اَلَّا اَلَّهُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ الْمُلِمِ اللَّمِ اللْمُ

بارت رسفر المجارة بالمرسفولين كمود مبرات المرسفولين كمود المرسف المرسف والى فوتكوارمو المرسف والى فوتكوارمو المرسفة ا

بردعا ما تلور غَيْظُ فَكُبِي بِالسِّرِ الميرك كَاه بَحْق دسے ميرے دل سے مفر لے بعر- (۵) جا اور مجھے سشیطان مردودسے بناہ دسے۔

عُصداً سُعِيدِ حِدِ عُسداً سُعُ تُورِ دِعا ما مُكرِدِ اللَّهُ مَدَ اغْفِرُ فِي ذَيْنِي كَانُهِبُ غَيْظَ قَلْمِي وَاجِرُ فِي مِنَ النَّيْطَ الِالْجِبْيِدِ - (۵)

(۱) البداية والنباية علداول ص ۲۵ ذكرا يتعلق بخلق الملات
 (۲) مندالم احدين عنبل عدد من ۱۵۰ مرويات ابن عمر رضى الشرعنها (۳) السنن الكبري للبيهةى جلد اس ۲۵ س کتاب صلاة الاستنفاع
 (۲) مسندام احمد بن عنبل عبد اس ۹۰ مرويات عائف رضى الشعنها
 (۵) كتاب عل البيم والبيلة ص ۱۲۲ باب ما بقول اذا غضب

\*

ورکے وقت استان کے دور میں قوم سے در موہ ہور روا مانگو۔

مین شرور وسف ان کا کھوٹ کے دور کا اسلام سے اوائی موہ ہور ان کے مقابلے ہیں تیری مدد کے طالب ہیں اور مین شرور وسف ان کے مقابلے ہیں تیری مدد کے طالب ہیں اور جا در میں شرور ان اسلام سے اوائی موہ ویر الفاظ کو ہو۔

میں شرور ور میں میں میں کو اللہ میں کو دور کا دور ک

قبولیت وعانین اخیری احب دیجو که دعای قبولیت بن اخر بو گئ سے تواوں کو۔ اَنْحَمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالِ ( ٥) مرحال بن رائدٌ تعالیٰ کا شکر بہ ہے۔

> (۱) مسندام اعمد من هنبل جدد ص ۱۵ مروبات الي موسى ريضي ادر مند (۲) مسندام احمد من عنبل جدس ص ۱۸ مروبات انس بن ما مک (۳) مختاب عمل اليوم والليكترص ۲۶ بأب ما يقول اذ اطنت اذ شه (۱۵) الدرا لمنتور حليدا حل ص ۱۹۱

(٥) المتدك العالم عدادل ص ٢٩٩ كناب الرعاء

اذانِ مغرب سننے بر

باالله بنبری رات سے آنے دن کے جانے اوردن کے جانے کا وقت ہے نیز تیری طوف بلانے والوں کی اوازیں میں اور تیری خاروں کی حاصری میں تجرسے سخٹ ش کا سوال کرنا ہوں۔ الله مُ هَدَّا إِنْبَالُ لَيُلِكَ وَادْبُالُ لَيُلِكَ وَادْبُالُ لَيُلِكَ وَادْبُالُ لَيُلِكَ وَادْبُالُ لَيُ مَهَادِكِ وَأَصُواتُ دُعَاقِكَ وَصُعْنُودِ صَلَوْ آلِكَ آسَمُالُكَ آنُ نَعْفِرَ لِيْ-

(1)

یااللہ ایمن نیرا بندہ تیرے بندے کا بنیا اور نیری باندی کا بنیا ہوں میری بنیانی نیرے فیضے بی ہے مجہ پر تیرا حکم نا فد ہونا ہے نیسے بیں انساف ہے یں نیرے مرنام کے وسیے سے سوال کرنا ہوں جونام نوٹ فودلینے ایمن کی سے می کوسکھایا ہے یا علم غیب بیں اسے اختیار کیا ہی سے کہ قرآن باک کومیسے مل کی بہار وسینے کا فود غم کا ارزالہ اور ریشیانی کوسے جانے والا بنا دے ۔

سرکاردوعالم سلی الدعلیه وسلم سنے فرمایا جس آدمی کوکوئی پریشانی الای مجواور وہ یہ رمندرجہ بالا) دعا مانگے توالدتھالی اس سے غم کو لیے جاتا ہے اور اس کی جگہ فرحت و مرور عطا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا بارسول اللہ اکیا ہم اسے سیکھ نہیں ؟ آپ نے فرایا بلکہ جو بھی اسے سیکھے یا دکر ہے۔ حب تنہارے ہم میں در دمیر میں ایک سے جم میں ایک سے جم میں در دمیوس مو نوسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دَم کیا جسم میں در در بر

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ للبيدةي عبدا قدل ص الم كتاب الصلوة (۲) مسندام احمد من صنبل عبداول ص اوس مروبات عبدالله رمني المدعن.

زنن پر رکھتے اور بھراٹھا کریوں بڑھنے۔ النرك نام سع مهارى زبن كى ملى مهارس العبل ك (بسُمِ اللهِ تُتُرُبُّةُ ٱرْضِنَا بِرُقْبَ فِي بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّناً-دُم کے ساعد ممارے رب کے حکم سے ہمارے بمار نبرحب صمي درد موتو دروى عكرير الكلى ركارتن بارسم المرراهوا درسات مرتبراون كو-الله تعالى كى عرن وفدرت كے ساتھا س كليف كے ٱعُوْدُ بِعِلْزُهُ إِللَّهِ وَفُدْرَتِهِ مِنْ شَرِيمًا شرسے اللہ تعالی کی بیاد مباہدا موں جے میں بانا موں با آجِدُكُا مُاذِيً -جن كا محصة ورسي -

الندنال كي سواكوني معبودنس وه بلند، بردبارم المرتعالى كے سواكوئي معبود بنس وہ عرث عظم كا رب ہے اللہ تعالی کے سواکو فی معمود ہس وہ سانوں أسمانون اورعوت والعرش كارب سے-

مونے كا اراده مولو \_ جب تم سونے كا اراده كروزو يہلے وضوكر وبعر قبلدر فرخ بوكر دائيں باتھ كو تكبير بنا وجھر مونے كا اراده مولو \_ جونتيس مزنبر الله كبر رئيھو تنتيس بارسجان الله اورنيتس بارالحديث رئيھو بھر سروعا الكو۔ بااللهامين تيرى رمناك ساته نيرى مارا منكى سے بترسطور ك ساقونرك مناب سعيناه عابنا مول اور تحرس نیری سی بناه حیاشه اسور با الله مین نیری تعرف ایمی طرح نهیی كرسكن اكرميه المسرى حوص كرول بكن نيرى ومي نشان ہے جيسے تونے خودائی تعرف کی ہے۔

"كليف ينجفي حب كن تكليف ينج تودي كم لَاإِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ٱلْعَلِيُّ الْحَيلِيْمُ لَا إِلَّا اللَّهِ الْحَيلِيْمُ لَا إِلَّاتَ إِلَّا اللَّهُ دَبُّ الْعَرُسْكِ الْعَوْلِي الْعَطِيمُ لَا إِلْهَ إِلدَّاملُهُ رَبُّ السَّمَالِينِ السَّبُعُ وَرَبِبُ الْعَوْشِ ٱلكَوِيُمِرِ - (٣) اللَّهُمَّدُ إِنِّي اَعُودُ برِصَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيَمْعَافَانِكَ مِنْ تُعَفُّوبَتِكِ ، وَأَعُودُ بلك

مِنْكَ ، اللَّهُمَّ إِنَّى لَا ٱسْنَظِيعُ الْ ٱبْلُغَ

تَنَاءُ عَكَيْكَ وَتَوْحَرَمْنُ وَتَكِنَ أَنْتَ

كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - (١٠)

١١) مسندامام احدين عنبل عليه من ١٢ مروبات عائشه رضي الشرعنها

<sup>(</sup>١) مجع سلم علد م ص ١٢٧ كذاب السلام

<sup>(</sup>H) صبح بخارى عبد مام م ١١٠ كناب التوجيد - (م) مسنن دارقطني عبداول ص م م اعدميث ٢٥

اللَّهُ مُعَدِّرَبُ السَّمُ لِيَ الْحَيَا وَامُورُتُ - (1)
اللَّهُ عُدِّرَبُ السَّمُ لُوتِ وَرَبُ الْاَرُمْنِ

وَدَبَّ كُلِّ شَى عَ وَمَلِيكَةُ فَالِنَّ الْحَبِّ وَالْمَوْنِ وَمَلِيكَةُ فَالِنَ الْحَبِّ وَالْمَوْنِ وَمُنْ لِلَّا النَّوْكَ الْحَوَالُا نَجِيلُ قَدَ الْفَرُ الْوَرُالُا نَجِيلُ وَ الْمَوْنَ وَمُنْ لِلَّا النَّوْكَ الْحَوْلُ الْمَوْنَ وَمُنْ الْمَوْنَ وَمُنْ الْمَوْنَ وَمُنْ الْمَوْنَ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمَنَ الْمَوْنَ وَمِنْ النَّوْكُ اللَّهُ الْمَوْنَ وَمِنْ النَّذَ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسُ وَانْتَ تَسُوفَاهَا، مَكَ مَمَا ثَهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهَ عَلِيثَ إَمَنَّهَا فَاغُفِنُ لَهَا وَإِنَ أَحْيَنُنَهَا فَا عَفَلُهَا، اللَّهُ مَا إِنِي أَسْنَا لَكَ الْعَافِيةَ فِي النَّدُيْنَ وَالْاَيْخِرُةِ - (٣)

وَالْآخِرَةِ- (٣) بِالْمُمِكَ رَبِّ وَمَنْعَنَ جَنْبِي فَاغْفِرُ لِيُ ذَنْئُ- (٢)

ٱللَّهُمَّةِ تِنْ عَذَالِكَ لَيْدَ لَنَجْمَعُ عِبَادِكَ-

(0)

یا اللہ اقراف مھے بدیا کیا اور تو ہم مجھے وہ دسے گا بہر نفس کی موت اور زندگی تبرے تعضے بی سے ما اللہ ااگر تو اسے موت دسے تو نجش دینا اور اگر زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا یا اللہ ایں تجوسے دینا اور افرت میں فیریت کا سوال کرتا ہوں۔

ياالله اجب دن توان بندوں كو جع كرے كاس دن مجھے الله الله الله عنداب سے بيا بينا۔

١١) مصع معمر مدم من ما الذكر والدعاء

<sup>(</sup>H) مسندالم م احدين عنبل علد اس المه مرويات الى بررو منى المرعند

الما) مندام احدين منيل جلدا من ٥٠ مرويات ابن عررمن المرعنما-

دم) مسندام احدين منبل عدم ص ٢٦ مرويات الي مررب من الترعنب

ده سنن ابن اجرص ۱۸۸ ابواب الدعاد

باالله إمي ف اينف كترب مردكا ايا چره ترى طرت متومرك إياكام نيرس خواك بترى رحمت ى امیداور عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی مٹھ کو تری ساہ یں دیا ترسے مواکوئی بناہ گا ، نس میں تیری کتاب بہد ايان لا اح تونيازل كاورترك ني يرامان لا باللي

وسوتعدوفت إنبرى آخرى دعابي مونى چاہے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم فياس بات كا حكم دبا اوراس سے بيلے يوں كور ماالله إجرساعت تجيسب سيزباده ببندي اس ين مجه بدار كردينا اور محه اسعلى للانا توترك نزدبك محبوب ترين ب ده مجھے تبرے بہت فرب كرف ادریرے مزاب سے بہت دور کردے ی کھ سے موال كرتا مون تومجع عطا فرانح يستغشش ماشامون محيين دس أور تحوس دعا مالكتابون است تبول فرا

اللَّهُ مَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ وَوَجَّهْتَ وَجُهِيُ إِلَبُكَ وَفَوْضَتُ آمُرِيُ إِلَيْكَ وَالْجَاثُ ظَهُرِيُ إِبَنْكَ رَغْبَا ۗ وَرَهْبُ مَ إِيكُ لَامَلُهَا وَلَامَنْجَامِنْكَ الِدَّ إِيَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱمْزَلَتَ وَنَبِيتِكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ -

اللهمة أيفظني في آحبِ الشَّاءَ ابِ رِينُك وَاشْنَعُمِلْنُ مِا حَبِّ الْتَعْمَالِ إِلَيْكَ تُقَرِّبُنِ إِبَيْكُ زُلُنَى كَتَبْعِيدٌ نِي مِنْ سنحطك ثغدااس الثنالك فتعطيني واستغفل تَنْغُونُ لِي وَادْعُولَتَ فَنَسْتُجِيبُ لِي.

ببداری کے وقت المباع کے وقت نیندسے بیار سو تو اوں دعا مالکو۔

تام تعریب الرتالی کے بیے میں جس نے میں ارتے کے بعدزندہ کیا اوراس کی طرف اعتابے۔ سم نے اور تمام ملک نے اللہ تعالیٰ کے بلے میع کی۔ عظمت اور بادشامي الترتوال كح بيصب ادرعزت و قدرت مي الله تعالى كے بيے ہے۔

التحمد لله الذي آجانا بعدما أماننا وَإِلْبُهُوالنَّسْوُدُ ر ٣) اص كنا ما صبح الملك يله والعظمة وَالشُّكُطَانُ مِنْهِ وَالْعِزَّةِ وَالْغَسُدُ رَبُّهُ اللَّهِ -

(١) مبيع بخارى جلد ٢ ص ١ ٢ كناب الدوات

وس) صعيع بفلك عبد من وسر وكذب المعوات

رم) مجع الزوائد على ما اكتب الافكار

آصُبَعْنَاعَلَى فِطْرَةِ الدِسكَ هِ وَكُلْمِتَ الْدِهُلَامِ وَعَلَى دُينِ نَبِينَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَا أَبِنَيَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْكَ أَبِنَيَا الْبَرَاهِيَ بَعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمِلَا الْبَرَاهِيَ بَعَ عَلَيْهُ مَا حَانَ مِنَ الْمُدَورِ الْمَدَالِيَ مِنَ الْمُدَورِ الْمَا الْمَارِيكِ اللَّهُ مَا وَمِنْ الْمَارِكَ المُسَلِّمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِّمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِّمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِمُ الْمَارِكِ الْمُسَلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمُ اللهُ اللهُ الْمُسْلَمُ اللهُ ال

الله هذا أن اسكالك آن نبعننا في البرور إلى كل خير وتعود بك أن نجنر ح وفيه سوء آك نجرة إلى مسلوي وسا بالله الوث الشاد فواليه وهوالذي سوقا كم مبالله وتعلم مكومة بالنهاد ثق سوقا كم مبالله وتعلم مكومة بالنهاد ثق الوضاح جاعل الله سكت والشمي والقمر حسانا آسكالك خبر منذ وقد وشرماني و

(0)

ہم نے فات اسلام ، کھڑا فلاص اپنے نبی صرت محرصلی الدیلیہ وسلم کے دبن اورا بنے باب حضرت ابراہم کا ملت برجے کی وہ ہر باطل ہے جدا تھے اور سٹر کین ہیں سے ہماں تھے۔

باللہ امم نے نیرے نام ہے ساتھ صبح کی نبرے نام پر شام کی نبرے نام ہے ساتھ صبح کی نبرے نام پر شام کے ساتھ صبح کی نبرے نام پر شمام کی نبرے نام ہے موال کرتا ہوں کہ آج مجھے ہر طلائی اور اس برخی ہے میں اور اس برخی کے مال کا افترا میں تھے ہو سال کرتا ہوں کہ آج مجھے ہر طلائی مرائی کرنے باکسی مال کے دور برائی بینی نے سے تیری بناہ جاستے ہیں۔

سلمان کور برائی بینی نے سے تیری بناہ جاستے ہیں۔

اوروم المنرسج تونمبی رات کو مون دنبا ہے اور وہ عانما کی خون دن کو کماتے ہو ہے نمبی اس بن اٹھا اُ اسے انگر مقرو وفت بورا کرسے ۔
اسے اللہ اِ صبح کو نکا لئے والے رات کوسکون کا باعث اور مورج چا ند کوسے اب کا ذریعہ بنا نے والے من تجھ سے اس مورج چا ند کوسے اس می جعد اُن کا سوال وراکس بی تو کھے ہے اس کی بعد اُن کا سوال مرتب کھیا سی ہے اس کے تمر اور ترکھیا سی سے اس سے اس سے مرتا ہوں اس سے نیری پنا و جا متا موں ۔

<sup>(</sup>۱) مسندامام احمد بن مثبل علد ۱۷ ص ۲۰۰ مروبات عبدالرحن ابن أي رمني الشرعند

<sup>(</sup>٢) مسندام احمدين صنبل جلد ٢ من ١٥٦ مروبات ابي مرية رسى الشرعند

رس سناني واوُد ملدياس ٢٣٤، ٢٧٨ كآب الادت

الم) قرأن مجيد، سورة العام أيت ١٠

ره) معنف ابن ابی شیبه طد ۱۰ ص ۲۰۹ کناب الدعار

بِسُمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا تُوْفَا إِلَّا مِا للهِ مَا اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا تُوْفَا إِلَّا مِا للهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ لَا لِيَّا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا الل

ا) رَضِیْتَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْوِسُلَامِ دِیْتِ وَبَمُحَمَّدِصَلَى اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّدَ مَیْتُارِی رَبُّنَاعَلَیْكَ تَوَکِلَنَا وَإِلِیْكَ اَبَیْنَا وَإِلَیْكَ الْمَعَیْبُرُرِی

اکت مین اُر ۳)

حب شام کی وفت کی دعا استران نظر ما اصب کا وقت موزی می به کوره بالا دعائی مانگے شام کی وفت کی دعا استران نظر ما اصب کوئنا می کرارہ بالا دعائی مانگے البیر لفظ ما منبک کا "استران کے علادہ اللہ میں اوراس کے علادہ ا

یه دعامجعی مانگیس-

آعُونُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ وَاسْمَاتِ هُ كُلِّهَا مِن شَرِّمَاذَكَ أُولَدُرُ أُرَاهِ ا وَمِنْ شَرِّكُلِّ ذِى شَرِّرَوَمِنْ شَرِّكُلِّ دَاتَّةٍ وَمِنْ شَرِّكُلِّ ذِى شَرِّرَوَمِنْ شَرِّكُلِّ دَاتَّةٍ وَمُنْ شَرِّكُلِّ ذِى شَرِّمَا وَمَنْ شَرِّوَمُ مِنْ شَرِّكُلِّ دَاتَّةٍ وَمُسْتَقِيْهِمِيدً (٥)

بی الله تعالی کے پورے کابات اوراس کے تمام ناموں کے ما تھا اس کی تمام مخلوق کے مثر سے اور مبرکٹروالی بھیز کے تئرسے بنا ، چاہتا ہوں اور کے تئرسے بنا ، چاہتا ہوں اور کے تئرسے بنا ، چاہتا ہوں اور کے شک میرار بسید معے لاستے پر نما ہے۔
میرار بسید معے لاستے پر نما ہے۔

الدتعالي كے ام سے ربدار سوا ہوں) جو كھوالدنا كے

چاسے الله تعالی کے سواکوئی فرت بنیں جو کچھ اللہ تعالیا

عاب تمام نعمنس المذنعال كاطرت سيب جركي الدنعاك

ما ہے عام محلائی المرنوالی کے نبضہ بی سے جرکی الله

می الله نفال کی راد سبت، اسلام سے دین موقع اور

حرن محدملي الدعليه وسلم كيني بون يردافي مول.

اسے مارسے رب اہم سنے تجھی برمعرومہ کیا تبری

چاہے برائی کوصرف اللہ تعالی سی دور کراہے۔

نيشديكن وقت المباث يشديك وكه

W

(٢) كنزالعال عبد ٢ ص ١١٨ حديث - ٢٩٩

(۱۷) قرآن مجبد، سوره متعند آیت م

(٧) مسندا فام احمد بي صنبل جلد موص وام حديث عبدالرحل بي خينس

ره) كنزالهال عبدم ص ١٧٨ صيب ١٩٧٠

الْحَمَدُ لِيلِهِ الَّذِي سَوَّى خُلُقِي وَكَرَّمَ صُورَةً وَخَبِهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْعُسُلِمِيْنَ - ١١)

أمام تعريبي الله تعالى كے ليے من حس في ميري تحليق اعذال سعبنائي مرس جرس كى صورت كواجها بنابااور اسعنولصورت كالبزمجي سلانون كاجماعت بي ثابلكار

مجی خرید نے وفت کی شانی پور این مام یا جانور خرید و (اب انسانوں کی خرید و فرخت نیس ہوتی) آوا م

ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسَّالُكَ خَيْرًا وَخَيْرَمًا خَيِلًا عَكْمُ وَأَغُوْدُ مِكْ مِنْ سَرِّدٌ و وَسَرَّرُهُا

یا اللہ این تجسے اس کی بعد ئی اور حب فطرت پر اسے رکھ گیا اس کی جد ٹی کا سوال کر ماہوں اور اکس سے شراور حب شرریا سے بدیا کہا گیا اکس سے تبری بنام ہا ہوں

كاح كى مبارك بادبيش كرتے وقت بعب تم ناح كى مبارك باديش كرو تويون كو-

بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَادَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمُ افِي خَيْرٍ ١٦)

كيون كرسر كاردوعا لمملى الشرعليروسلم في فرمايا:

اِنَّمَا جَزَامُ السَّكَفِ الْحَمَّدُ وَالْاَدَ الْحَدِ ره ، بِ شَكَ قَرَضَ كا بدلشكر اداكرنا اورادائيكى قرض ب. توبي وه دعائين بي كرا خرت كا اراده كرف والاان كو بادكر في سعب نياز نبين موكمت اس ك علاوه سفو بفاز،

(۱) مجع الأوائد ملدا ص ۱۳۹ كتاب الاذكار

(۲) سنن ابی دادگر جلد اول ص ۲۹۲ کتاب اسکاح

(١١) كن بالاذكارص ١٥١ ما يقال لزوح عندعدالشاح

(١٧) سنن نسائی علد ۲۵ ۲۲

ره سنن شائی جدید ص ۲۲۰

ومنو دفیرہ کی دعائیں ہم نے جج ، نماز اور طہارت کے سان میں ذکر کر دی میں۔ اُلُونَم كَهُوكُه دعاكاكِ فائده سب عالى عَدَقفا كوكوئى چنز النهي سكى تونيي جاننا جا سك دور كرف كاسبب اور كدر يعيم معيب كونال بحى تو وعام معيب كودور كرف كاسبب اور صول رحمت کا ذریعہ ہے جسے ڈھال تیر کو دور کرنے کا اور بانی نرین سے سنرلوں کو نکا لنے کا ذریعہ سہے توجس طرح ڈھال ، تیر کودور کردیتی سیصاور دونوں سے درمیان مقابہ م قیاسیے اسی طرح دعا اور صیبت عمی ایک دوسرے سے مقا باركنے من الله تعالى فضاء قدر كا عمرات كرنے كابر مطلب نہيں كم مضاربة الحام عامي

ارست د نودا و نری سے :

اینا بجا دُ انتیار کرو۔

نُعَذُ وَاحِنْ ذَكُ هُـ - (١) اور یمی نہیں ہوتا کہ زمین میں بیج ڈا لنے سے بعداسے بانی نہ دیاجائے ہیں کہا جائے کا گر تعذر میں مبزی کا اکتا مواتوبيج سعسنري بيداموگ اوراكرتقديرين ندمواتون موك -

بلك مبب كاسبب سيمنعنى مونا تغديرا قارمي - است قعنا كهت بي جن سك بارسيدين كاگياكدوه بلين جيكن مااس سے علی جادی ہے بھر اسباب کی تفصیل کے مطابق، مبعبات کا ان سے متعلیٰ ہونا تدریجًا سے اور سانقد برہے تو جس نے بچہ ٹی کی تغذیر مغرکی اکس نے سبب کے ساتھ اس کومقر کیا اور جس نے ترکومقدر کیا اسے بھی سبب کے ساتھ

منعلی کیا ہے امزا جیے بعبرت عاصل ہواس سے مزر کب ان می کوئی نصاد میں۔

بھر دما کا فائدہ جوہم نے ذکر سے خمن ہی مکھا ہے بہ سے کم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی حاضری موتی سے اور عبادت کا بنیادی

مقصارمی ہے۔

دعا، عبادت کا مغرسے۔

بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم سنے فرما يا ، ٱلدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ - (٢)

مخلون كاعام معالمهي ہے كم الله تعالى سكے ذكرى طرف ان كے دل اسى وقت متوصر ہونتے مي حبب كوئى عاجست دربیش موتی ہے بامصیب بڑنی ہے کیونکر جب انسان کو تکلیف بیٹھے تولمی جوڑی دعائیں کرا ہے تو وعا کی ضرورت رینی ہے اور دعاکی وج سے انسان کا دل انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف شوع بنا ہے اوراس سے ذر معاصل بولا ب جوسب سے بہتر عبادت ہے ہی وصب کو انبیاء کرام ، اولیا وعظام اور عیران کے بعد نبک لوگوں بیصب مراتب

<sup>(</sup>۱) قرآن مجير، سورو نساء اَيت،

<sup>(</sup>٢) عامع ترندی ص ٢ ٨٦ الواب الدعوات

مصائب نازل ہوئے ہیں کیوں کراسی صورت ہیں دل اللہ تعالی کا مخاج ہو کرعاجری اور گو گرا ہٹ کے ساتھاں کی طرف منوح ہونا جی اور گو گرا ہٹ کے ساتھاں کی طرف منوح ہونا ہے۔ اسے جو لئے سے روئی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ مال داری عام طور پر بحر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ ویکہ انسان حب اجینے آب کو مالدار د کھنا ہے توسر کنی کرنا ہے جواذ کا اور دعائیں ہم ذکر کرنا جا ہے۔ نوع ہم نے ذکر کردی ہیں انٹرتعالی ہی جون کی تونین و بینے والا ہے ۔ ب باقی دعائیں جو کھانے، سغراور ہماریسی سے متعلن ہیں وہ انشادا مٹرا بینے اپنے مقام برائیں گی ۔ اور اسی بر بحروسہ ہے ذکر اور دعائوں کا بیان کمل ہوا ۔ اس کے بعدان شو میں انٹر تعالی سے معرور ترمز میں ہوئے اسے اور ہمار سے مردار حضرت محروساتی انٹرا فراد کا بیان ہوگا تمام نعرین یہ انٹر تعالی سے بی جو تمام جانوں کو بالنے والا ہے اور ہمار سے سردار حضرت محرور سے میں جو تمام جانوں کو بالنے والا ہے اور ہمار سے سردار حضرت ہو۔

## وظائف كى زتيب اور فيام ليل كى ففيلت

یرا حیا والعلیم کا دسواں بیان ہے اورائس کے ساتھ کن ب کا چونھا حصہ حوصیا دات سے منعلیٰ ہے اختیام بذیر ہوائے گا۔ سم الشرنعال كي معتول مراس كا بصورت راداكرت من اوراك كاس اندازى ذكركرت من صب دل من كمر اورنفرت باتی نہرہے اوراس کامشکر اداکرتے ہی کماس نے رات اور دن کو ذکر بامشکر کا ادادہ کرنے والوں سے بیے آنے جانے والا بنایا ، مم اکس سے اُس بنی برورو د جھیجتے ہیں بیسے اُس نے عنی کے ساتھ نوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والابناكر بيجا، ورأب كى باكيره آل اورعزت والعصابرام بررعت بوجنبون مقصيح وشام المرتعال كى عباديت میں كوكشش كى حتى كران مي سيسے مرابك دين ميں ابك واكستنه وكاسف والاكت اوا ور روكشن جراغ بن كيا- حمدوملوة ك بعد! الله تعالى في زين كواين بندول مح بدنرم بنايا اس بيه نهي كراكس ك اونج محلات من مستقل می نالی بلداسے منزل فرار دسے راس سے سامان سغرماصل کریں جوانیں ان سے سغری ان سے وطن کے بنیا ئے اورائس سے اپنے عمل اور ففل کے تعف جمع کریں اس کے بھذوں اور مبلکات سے بیس ، اور لفنن کری ك زندگان كواس طرح سے جاتى ہے جس طرح كشش ابنے سوار كوسے جاتى ہے بس وگ اس جباں بس مسافر ہي ا ور ان کی بیلی منزل نیکھوڑا اور آخری منزل قرمے وطن جنت یا جہم ہے عمر ،سفر کی مسافت ہے، اس سے سال مراحل اور ميني فرسخ بن، دن ميل اورسانس قدم بن عبادت بُونجي سب، وقت اصل ال ميشبون اورا عراض والوبي اور اس كا نفع سلامتى كے كري برى سلطنت اور سميشرى نعت كے ساتھ إلى تفالى سے مانا فات كے در يعيكا ميابى ماصل کرنا ہے اس کا نقصان اولٹر تعالی سے ووری اوراکس کے ساتھ عبرتناک سزائی طوق اور جہنم کے مختلف درجات میں دردناک عذاب ہے توج شخص ایک سانس مجی غفلت میں گزارے کہ اس میں الٹرنوالی کی عبادت سے در لیے قرب حاصل خرسے تووہ فیامت سے دن اننا نفصان اٹھائے کا اوراسے اس قدر حسرت ہوگی حس کی کوئی انتہاء منیں اسی برسے خطرے اور ہولناک کام کے بلے اہل توفتی مستعد سوئے انہوں نف خواہشات نفسانیر کو کمل طور بر حیور دیا اور بانی عرکو غنیت سیحت موسے محوارا وفات محدمطابق وظائف کونرتیب دبا جبار با دشاہ مے فرب سے ہے وات اورون کوزند رکھنے کی حوص کی اور دائی گر سے بے کوشش کی طرفیت افرت کے علم بی اہم بات بے کہ وظالف کی تعتبہ اور او قات کے انداز سے برجس طرح بہلے گزرگی عبا دت کی تعتبہ کے طربیتے کو تفصیلاً بیان کیا جا سے اور بیات وربابوں کے ذکرسے واضح ہوگی۔

بہلا باب ،۔ وظا تُف کی فضیلت اور رات دن میں ان کی ترشیب -دوسرا باب ،۔ فیام لیا کا طرافتر ،اس کی فضیلت اور اسس سے نعلق دیگر امور -

## بهلاباب

## وظائف كي فضيلت ان كي ترتيب اوراحكام

وظائف كي ففيلت الرائس بات كابيان كه الديمية كه بين من المن المن تعاسط كى طوت جانع كا

جان لوا نوربمبرت سے دعیف والے جانے می کرالٹر تعالی کی مافات کے بغیر نجات نہیں اوراکس کی مافات کامون یم لاستنه به کرانسان الله تعالی کی محمت اوراس کی پیجان می و بناسے رضت مواور محبت وانس کا صول نب متواسیے جب مجوب كاذكر سمينيه كها جلسك اوراس كم مونت نب عاصل مونى بصحب مسلسل أكسس كى فات، صفات اورا فعال ك بارے بی عورو فکر کرے اورا مدنفال کی ذات وصفات کے سوائجھ موجود نہیں اور ذکر وفکر کا دوام اس وقت کے عامل نیس سخاجب کک دنیا اوراکس کی خواب ان کو چوائد وسے اور صرورت سے لائد کو ترک ندکرے اور بسب کھای صورت بن عاصل مونا ہے حب وولات اورون سے اوقات بن اذکار وا فکار کے وظالف بن معروت رہے۔ اورجب نفس فطرى طوريد ملال مي ريو جأناب نووه ذكرو فكر سك إسباب معينه مي ست كسى ايك فن ريمبر نهي كرتا بلحب است ابك طريقي كاطرف والياحاك نوده طال اوراد جمكا اظهاركناسه اوراندتنال من عك بكرنم تعك ما نے ہواوراکس کے کرم کا تعاضا ہے کہ وہ ایک فن سے دوسرے فن کی طرف منتقل کرنے کے ساتھ کون سنجانا ہے اسىطرى ابك قعم سے دوسرى فسمى طوف مے جاتا ہے اور برونت كے اعتبار سے بہتا كدوك رى طرف منتقل ہونے سے لذت زبادہ مواور لذت کی وجہسے رغبت بی اضافہ مواور حب رغبت دائمی موگی تواسی عمل میں دوام اسے کا اسى بليما در وظالف كو فقل في من بانظ دباك سي توجا سي كم ذكر وفكر تمام اوقات باكر اوفات كوكليريس مجوں كر تفس فطرى طور مروبوى لذنوں كى طوت ألى مواج الرمندو ابنے اوفات كانصف حسد دبوى تدبيرون اور عائز خواشات برصرت کرسے اوردوسرا نفعت عبا دیت بی صرف کرسے توسیان دنیا کی طوف می ہوگا کیونے وہ طبیعت کے موافق ہے تواگرمیده وقت کے اعتبارسے مساوی ہی لیکن یہ کھے برابر مول سے جب کرطبیت ان بی سے ایک كوتزج دس رسى سي كيول كمظامر وباطن الموردنيا يرمعاون مي اوران كى طلب مي دل صاحب اورفال ب جب كم عبادت كى طوف دل كوتبكلف ككاباحانا بعداك سلط بين دل كاخلوص ادرعا ضرى صرف بعض اذفات بين سه مست رستى سبے نوج شخص كسى صاب كے بغير جنت ميں داخل مونا چائنا سبے وہ ابينے افغان كوعبادت ميں معرون ركھے

ادر بوشفس ابنی نیکسوں سے بلطب کو مجاری کرنا اور ترجع دبنا جا ہا ہے وہ اپنے اکثر افغات کو مبادت میں گڑا رہے اگر اجھے اور برسے عمل ملی جائی تو معالمہ خطرناک ہے تین امیر ختم ہنیں ہونی اور اللہ تفال کے کرم سے معافی کی انتظار ہوتی ہے مکن ہے وہ اپنے تبود و کرم سے بخش درسے بروہ بات ہے جو تو رہیں ت سے دیجھنے والوں پر منکشف ہوتی ہے اگر تواس کا اہل نہیں توالٹہ تفائی کے اس خطاب کو دیجو جواس نے اپنے رسول سے فرما یا اور نور ایمان سے اکس کو مجو اللہ تعالی نے اس مدر نے والا ہے ،

ازرت دفرایا به

إِنَّ مَكَ فِي النَّهَارِسَبُعًا طَوِيُهَا ۚ وَاذْكُرِ اسْعَدرَيِّكَ دَثَبَتَّلُ إِلَيْهِ نَبْشِيُكً -

(1)

اورائرتنالى فى ارت دفرايا: دَاذَكُوا سُعَدَرَيِّكَ كُلُرَةً قَا رَصِيْلًا وَمِنَ اللَّبُكِ فَاسُحِدُ لَدُ وَسَبِيْتُ لَهُ لَيْلًا طَوِيْلِاً ـ

ادرادت دفدا وندى سبد: وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ تَبُلَ مُلُوعِ الشَّيْسِ وَجَبُلَ الْغُرُونِ وَمِنَ اللَّبُلِ فَسَبِّحُهُ وَدُبَالَ السُّجُوْدِ رَمَّ)

ادرارت دباری تعالی ہے:

الرارك وباره ما المارك وباره ما المارك وباره ما المارك وباره مارك المارك والمارك المارك والمارك المارك والمارك والمار

بے ٹک آپ کے بیے ون بی بت زیادہ مصروفیات بی توآب اپنے رب کانام بادکریں اورسب سے قطع تعلق کرکے اس کے موعائیں۔

ا ورصبح وثنام اینفیب کانام باد کریں اور دات کے وقت اسے سید کریں اور زیادہ دات ک اسس کی تبیع سان کریں۔

اورا بینےرب کی تب ج بیان کریں طلوعاً فناب سے پیلے اورغروب سے بیلے اور رات کے دقت اور نماندہ سے بعداس کی تب سے کریں۔

ادرابنے رب ل تبیع کری جب کوشے ہوں اور رات کا کچر صدادرجب شارمے چلے جائی آداس کی بائیر گ باین کری -

(١) قرآن مجيد سوره طور آئيت ٨٨ ، ٢٩

<sup>(</sup>١) قرآن مجدسورة مزّل آبت ، ٨

<sup>(</sup>٧) نفران مجيد سورة مصراحت ٢٥ ، ٢١

ب ننگ ران کا الفناسختی سے روندتا ہے اور بات کو ورست كرباسيد

لات کی گولوں اورون کے کناروں میں تب ح کریں ناکہ أب توسي -

اوردن کے دواوں کناروں اور رات کے مجبر ھے میں نماز قائم کریں بے شک بنگیاں، کن ہوں کوسط

السَّيْمَاتِ - (۱۳)

الن د خداوندی سے م

اورالله تعالى نے ارشادفرالي،

اورارت دباری تعالی سے

قِيْلُوً - (ا)

لَعَلَّكَ تَرْمِنِي (۲)

ادرارك دفرمايا:

إِنَّ نَا شِنْكُ اللَّهُ لِ هِيَ أَشَدَّ وَكُلَّا وَاتَّوْمَ

وَمِنْ أَنَاءَ اللَّبُلِ فَسَيِّحُ وَاطْرَاتَ النَّهَارِ

كَاقِمِ الصَّالَةُ طُرَقِي النَّهَ ارِوَزُلُعًا مِّنَ

اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَانِ بُنْ هِـ بُنَ

ٱمَّنْ هُوَقَانِتُ إِنَّاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّتَسَالِمُمَّا يَعْدُهُ الْآخِرَةُ وَنَرْجُورُ حَمَةً رَبِهِ ، قُلْمَلُ كِيْنَوِى الَّذِينَ يَعُلَّمُونَ وَالَّذِينَ كِي كَ يَعْلَمُونِ - (١١)

اورارت دفداوندی سے : مُنْجَافَى مُجَنِّوتُهُ مُوعِنِ الْمَصَاحِ يَدْعُونَ رَمُّهُ مُ خُوفًا وَّطَهُمَّا - (٥)

كبا ومتنص حورات كى كررون ميس عدسا ورقيام كى عالت بي كوال ربيا ہے آخرت سے فرزا اور اپنےرب ی رحمت کی احید رکھا ہے فرا دیجے کیا اہل علم ادر بے علم برا برموسکتے ہی دمار نہیں ہوسکتے)

ان کے ہلوبنروں سے اگ رسنے ہیں وہ نوف اور امبرك سأفاب رب كوكارت مي -

١١) قرآن مجيد سورةُ مزمل أيت ١١

(١) قرآن مجيد سورة طله آيت ١٧٠٠

(١١) قرآن مجيد سوره مردد آيت ١١١٠

ام) قرآن مجيد اسورهُ زمر آيت و

٥١) قرآن مجيد، موروسي ايت ١١

ا وروہ لوگ حجا ہنے رہب کے ہیے سجدسے اور قبام میں رہنے ہیں ۔

وہ لوگ رات کو کم سوبا کرنے تھے اور وہ سمری کے وقت بخشش انگے نے۔

بی امٹرنعالی کی باکیزگ بیان کر دسب نم شام کرسنے اور حب صبح کرستے ہو۔

ادراً ب ان لگوں کو را بنے آب سے ) دور نہ کر بی جوا مٹر تمالی کی رمنا تا مش کرتے ہوئے میں وشام ای

كويكارتين.

بنام آبات نمبارے بیے واض کرنی ہیں کہ اللہ تعالی کی طوف جا نے کا رائست بہہے کہ اپنے تمام وقت کی صفاظت کرنے ہوئے ہوئے انہیں اُ دُراد و وظالُف بی صرف کیا جائے اس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : اَحَیْتُ عِبَادَ اللهِ اِلّٰذِیْنَ مِیْراعُنُونَ اورا تعالیٰے ہاں سب سے زبارہ ہے دہدہ وہ بذب

ادر تفاطے کے ال سب سے زبادہ بندبو وہ بذے میں موسورج ، چاندا ورسایوں کو اسٹر تعالی کی باد کے لیے وہ کھندیں ۔ و کھندیں ۔

تَعَالَىٰ- ره) ادرا لله تعالی نے ارک دفروایی،

الطِّرْتَالِيْ فِي اِرْتَادِ فَرَابِا ، وَالَّذِيْنَ بَيْدِيْنَتُونَ لِرَبِّهِ مِنْ سُجَّدًا رَبِيامًا -(۱)

اورار شاد فداوندی ہے ،
کا کُوا فَک کُو مَا يَهُ جَعُونَ وَبِالَا سَحَارِ اللهِ سَحَارِ اللهِ سَحَارِ اللهُ سَعَادِ اللهُ سَعَادُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَلَهُ نَطُلُودِا لَٰذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُ مُسِبِالْغَذَالِا وَالْعَيْنِيِّ بُيرِيْدُونَ وَجُعَهُ-

الشَّمْسُ وَالْعَمَرَ وَالْرَخِلِكَةَ لِيذِكُوالِللهِ

را) قرآن مجيد سورهُ فرفان آيت ٩٢

(۲) تُعْرَان مجبه سورةُ الداربات أيت ١، ١٥

(٤) قراك جيد سورة روم أيت ١٠

(٢) قراك مجيد سوروً ا تعام آيت ١٥

(۵) الدر المنور مبدس مس الخت أيت فان الاصباح

سوری اورجاندصاب بنائے والے بی۔

كِاتم في ابني رب كونى وكيما كراكس في المن كوكسي برطايا اوراكروه جاستا تواسي ظهراد تاعربم نے موج کواکس رولی بنایا عربم نے اکس کو أسنة مستراب نبغنه ميكيا-

اورم نے جاند کے لیے منزلیں مقرر کیں۔

اوروبی ذات بی بس نے تمارے میے متارے بنائے تاكرتم ال ك دريعي خلى ا ورسمندس اندهبرون مي

م و روبر و موران موران - الما الم اورارات وفلاوندى ب ٱلَّمُ تَوَالِيٰ دَيِّكَ كَيْفَ مَدَّالِظِلَّ وَيُوسَىٰءَ كَجْعَلُدُسُولُنَا تُقْرِّحَكِمُلْنَا الشَّمْسَ عَكَيْ وِ مَا لِيُكُوثُمُ فَيَضْنَا لُو إِلَيْنَا فَيُصِنَّا اورالله تعالى في ارشاد قرايا ، والْفَكُرُنَّةُ رُبَّناهُ كَمَنَا ذِلْ رس) اوراركت دفرمايان

رَهُوَالَذِي حَجُلُ مَكْمُ النَّجُومَ لِيَهُنْدُولُ بِمَا فِي ظُلْمَانِ الْبَرِّوُ الْبَحْرِ-

لِمَنُ اَدَادَانُ يَذَكُرُ إَفُ اَلَا شَكُورًا-

تنهبن ينيال نبي كرنا چاہيے كرسورج اور جاند كے جلنے سے إبك منظوم ومرتب صاب مففود ہے اور سائے ، روشی اورستاروں کی تخلیق کامطلب برسے کہ ان سے دینوی امور برید و حاصل کی جاکے باکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے فرسع اقات كى مقدر معدم كرك ان وقات كوعبادات اور افرت كي ليه تجارت من صرف كياجا مي-اسس بیانٹرتنالی کا برا درف درگرا می تمہاری راہنائی کراہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَ وَالنَّهَا رَخِلُعَتُ اوروى وات بعض فرات اورون كواكدور كيعيه لكاياس شخص كي يع وذكر ارنام ساب ياك كراربنوينا عاباب

ان قرآن مجيد سورُه رحلن أيت ١٥

(١/) قرآن مجيد سورهُ انعام أثب ١٠

ره فراك مجيد ، سوره فرقاك آيت ١٢

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سوية فرقان آيث ١٠ ٢٥

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد سورهُ ليلسين آيت ۲۹

بین دات اوردن ایک دورسے کے پیچے اتے بین تاکہ ایک ونت بیں کوئی عمل رہ جائے تو دورسے وقت بی اسس کا تدارک کرسے - اور واضح فرمایا کہ یہ بات ذکر و مشکر کے بیے ہے کسی اور مقصد کے بیے نہیں -

اورمم نے دات اوردن کو نشانیاں بنایا ہے ہم نے دات اوردن کو نشانی کو مٹا دیا اوردن کی نشانی کو دیجھیے کے دان کی نشانی کو دیجھیے کے لیے بنایا تاکم تم ابنے رب کا فضل تدنش کروا ورسالوں کی گنتی اور جساب کو جان ہو۔

عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابِ - (1) كَيْ كُنْتَ اورهاب كُوجان لو-جن فضل كَيْ المُتْس كاحكم سبِّ وه ثواب اورمغفرت سب اورمم الله نعالى سنداس جيز ك بلير عن توفيق كاسوال كرنة

بي جي پر ده داخا ہے۔

وَجَعَلْنَا الَّلَيْلُ وَالنَّهَا رَا يَنْبُنِي فَمَحُونَا

اَيَةَ اللَّهُ لِي وَجَعَلْنَا إَيَّةَ النَّهَا رِمُهُمِ رَرَّةً

لِلَبْنَسْغُواْ فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَعُلُمُوا

وظالف کی نوادا ور ترتب طوع فرسے سوئے کا کید کے طاوع ہے۔ سے ندال تک دو وظیف ہی، زوال سے عقرتک دو د ظیفے اور عمرسے مغرب تک دو وظیفے ہیں۔

ات کے دفالف میار قموں بن تقبیم موتے ہیں مغرب سے دولوں کے سونے تک دوو ظیفے اور الت کے دومر

نعت سے طلوع فرنک دو وظیف توم م دردا ور وظیف کی تعیالت اوراکس سے متعلق امور کا ذکر کرنے ہیں۔

بہلا وطبیعہ : برصبے سے طلوع ہوسنے سے طلوع افاب تک ہے برنہا بیت عمدہ وفت ہے اور اکس کی فضیلت و شرافت کی دلیل

بہے کم اللہ تعالی سف اس کی قسم کھائی ارشا وفر ایا ، -وَالصَّبْحِ إِذَا نَنْفَسَ را) مبح کی فسم حبب وہ سانس ہے ۔

اورائس وفنت کے ذریعے اپنی تعرافیت کرتے ہوئے فرمایا:

خَالِنَ الله مَبَاحِ- (١١) وه رات كوي الرار دن كونكا لف والاسب

اورفراياه

١١) قراك مجيد، سوره فرقان أبب ٢٢

(۲) افراک مجید، سوره کنکویه آیت ۱۸

(١٧) فرأن مجيده سورو انعام أيت ٩١

اب فراد یجنیس محارف والے رب کی بناه ماسالوں۔ قُلُ اعْوُدُ بِرَبِّ الْعَلَقِ- (١) الله تعالى في السي وفت سائے كوسيلت كے دريعايي قدرت كابوں اظهار فرمايا ، بعريم فياس ساف كوكيودنت كے بياسكيرديا۔ تُعَرَّبُضًا لِإِلَيْنَا تَبْعُنَا بِيَنِيلًا لِللهِ يروه وقت سيحب رات كا سايرسوارج كاروشني بعيلف كع باعت قبض كما جآما مصاورالله تعالى في السناس وقت لوگوں كوكسيح كى دائنائى فرمائى-

> اراث دفداوندی ہے: صبح وشام الله تف سئے ک پاکنرگی بیان کرو-تَسْيَحَانَ اللهِ حِبْنَ تُمْسُونِ وَحِبْنَ لُصْمِحُونَ وَا

ا ورارست رفراماً! وَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوكِ الشَّمُسِ

وَقُبُلُ عُرُودِهَا - رم

اورالله تعالى في ارت دفرمايا: وَمِنْ أَنَاءِ اللَّهِ لِي فَسَيِّعُ وَأَطَواكَ النَّهَارِ

لَعَلَّكَ تَرُضَى ره)

اورادات دفدافدا وندی ہے: وَاذْكُرِاسُمَ رَبِّكَ لَكُرُةً وَّأَصِيلُهُ (٢)

ير وظيفه ما كفت تفروع كرد سعب ما كفال الله نفالى ك ذكر سع إندا وكرت موت كم-المحقد الله الذي آخيانًا بعد ما آماتنًا تمام تونين الله نفالى كع بعيم من عبي موت (نند) والبيد المنشور -كالبيه البنشور

> ١١) قرآن مجير، سورة علق أميث (١) قرآن مجيد سورة فرقاب أيت ٢٦

(٣) فراك مجدسورة روم آمن ١١

(١٧) فرأن مجيد سورة لطراكب ١١٠٠

١١) فرأن مجد سورة وهرأب ٢٥

(٥) قرأن مجيد سوره للدآيت ١٧٠

اور سورج کے طلوع سے بیلے اور غروب ہونے سے

اوردان کی گھڑ لوی اور دن سکے کن رول بس الترتعالے کی تسبیح بیان کروتا کا تم نوکسٹس ریمو-

اورصیح وانم اینے رب کے نام کا ذکر کرور

اس کے علادہ وہ تمام دعائیں اور آیات پڑھے جہم نے گاب الدعوات ہیں جاگئے کے وقت کی دعا کے سلیے
ہیں ذکر کی ہیں۔ دعا کی حالت ہیں ہی لبالس پہنے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کے عکم کی تعمیل ہیں سترعورت کی نیت کرسے اور
سترعورت کی نیت کرسے اور مینٹ کرسے کہ وہ اس کے ذریعیے اللہ تعالی عباوت پر مدد حاصل کرتا ہے لیکن نہ توریا کاری مقصود ہوا ورنہ ہی تکر کا اظہار کرسے بھرطہارت خانے ہیں جائے اگر خردرت محموس کرسے وہاں بہتے بایاں باؤں الدرائے
اور وہ دعائیں مائے جو ہم نے طہارت کے بیان ہیں بیت الخارہ ہیں جانے اور دہاں سے سکانے کے سلیے میں ذکر کی ہیں ہجر
سنت کے مطابق مسواک کرسے جسے پہلے بیان ہوا اور تمام سنتوں نیز ان دعاؤں کی رہا بیت کرتے ہوئے جو ہم نے کتاب
الطہارہ میں باین کی ہیں ، وصور کرسے ہم تمام عبادات کا فردا فردا ذرکر کر بھیے ہیں اب صوف ترکیب و ترتیب کے طرایتے پر
ذکر کوس سکے۔

پُس حبب وضوسے فارغ موجائے تو فرکی دورکھنیں بینی سنتیں ابنے گھر میں بڑھے درمول اکرم صلی املز علیہ وسلم اسی طرح کیا کرنے نصے (۱) ان دورکھنوں سکے بعدوہ دعا پر سصے جو صفرت ابن عباس رضی املاعنہا سے مردی ہے جا ہے سنتیں گھر میں بڑھے یا مسید ہیں۔ یوں کہے۔

<sup>(</sup>۱) جمع بخاری جلدادل ص ۱۵۲ باب التبید

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جديا من وم ١ مين ١٨ مردم

الم) مجع بخارى مبدادل ص ١٢ كناب المجعند-

<sup>(</sup>١٧) مسندام احدين عنيل علده ص ١٢٥ مروبات الوسعيد

ره، طلوع فيرسك بعد فيركى دوستنون سك علاوه نقل مرصاحات بنين لنذانجية المسجد نرريط ١٢ سزاروى

نماز اندهیرے بن برسے تھے۔ اا نما زیا جماعت بالضوص صبع ا درع شاوی جماعت کو کھی نہ جھجوڑ سے کہ زیجران دوٹوں کی زیادہ فضیات ہے۔ حضرت انس بن مالک رصی الله عنه بنی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہی آب نے صبح کی نماز کے بارے بی فرایا۔ میں نے وضو کیا چیر سمد کی طوف جینا ما کہ الس میں شاز مَنْ تَوَمَّأُ الْمُنْ يُوجِّهُ إِلَى الْمُنْجِدِ لِيُصِلِّي برص نوم الع بداى كے بيداك ماك الله ماك موكى فِيهِ الصَّلَاةِ كَانَ لَدُ بُكِلِّ خَطُونٌ حَسَنَةٌ اوراس سے ایک گناه مثایا حافے گا- اور ایک نیکی کا توب وَمْعِيَ عَنْهُ مَيْنِيَةٌ وَالْحَلْسَةُ لِعَسَّنَدِر دكس كراريوكابس تب نماز يوه ك اور طلوع انا أَمْثَالِهَا فَإِذَا صَلَّى تُمَّا نُصَرِّتَ عِنْدُكُونِ کے بدوائیں او شے نواس کے تیم سے سرمال کے بدلے الشُّمُسِ كُنِبَ لَدُ بِكُلِّ شَعْرٌ قِرِنِي جَسَادِةِ اس کے بیے ایک نیکی تھی جاتی سے اور و مقبول جے حَسَنَةٌ وَالْفَلَبُ بِحُجَّبِهِ مَبُرُورً إِ فَانَ كے ساند والس اون سے اور اگروہاں مطھار سے اور جَكَنَ حَتَى يَرُكُعَ الشُّنحَى كُينِ كُهُ بِكُلّ عاشت كى غازى برصفتواس كے يے ايك ركعت رَكُمَةِ إِلْفَا ٱلْمِنِ حَسَنَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعَنْمَـٰةُ کے مدیے میں لاکھ نیکسوں کا تواب مکھا جانا ہے اور تو فَكَدُمِيثُلُ ذَلِكَ وَانْقَلَبَ بِعُمْرُوْمَهُ وَكُرٍّ-ادی عن دی فارز سے تواسے اس کی بنل تواب مے کا

اور وہ مقبول عمرہ کے ساتھ اوسلے کا ہزرگوں کی عادت تھی کہ وہ طلوع فرسے پہلے سبحہ میں داخل ہونے نصے ایک نا بعی فراتے ہی ہی طلوع فجرسے پہلے مسیدی داخل ہوانوصفرت ابو مربرہ رضی الٹرعت ہے ماقات ہوگئ وہ پہلے نشرلیٹ لائے تھے۔ انہوں سنے فرا اسے بعقیجے انم اکس وفت گوسے کیوں با ہرائے ہو ہیں نے عرض کی جسے کی نماز سکے سئے۔ انہوں سنے فر مایا تمہیں تو خوا ہو ہم اکس وفت گوسے آگر سید میں بیٹھنے کو امٹر تعالی کے استے ہیں جہاد کی طرح قرار دینے تھے یا انہوں سے فرایا کہ رمول اکرم صلی الٹرعلیہ وسسلم کے ساتھ جہا دے برابر سیجھتے تھے۔ رس)

<sup>(</sup>۱) حدیث شریعیت بن آیا ہے جسے کوسنیدکر واس کا تواب زیادہ ہے تو دونوں احادیث بی یون نطبیق ہوگ کہ اندھیرے بی شروع کا کے دونوں احادیث بی نظر وع کریں کہ اختیام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی کے دونت بیر شروع کریں کہ اختیام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی اور کا کنزانعال جلد عص مین ۵ حدیث ۱۲۰۲۱

حضرت علی المرتفی رضی استرعنه فراتے بن بی اکرم صلی استرعلیہ وس مے رات کے آخری معصیبی نشریعت لاستے نویں اور صفرت فاطمة الزمراد صى الله عنها سوئت موشت نعيم أب سن غرابا كما تم غاز نهين بإصف ؟ حصرت على المرتفى رضي الله فنم وانتے ہی بی سے عرض کیا یا وسول اللہ اہماری جانب اللہ تعالی کے تعیقے بی بی جیب وہ انہیں اٹھا ناچا جیئے کا الله والى كى نى الرعابدوسم والبي نشرىب مسكفى بى سفاسناك آب والبي جاست بوست إيا الخوابني وال برادت موسئے ذیار سے تھے ساورانسان بہت جھالا ہو ہے "جھر فرکی دوستنوں اور دعا کے بعدات تنفار اورنسیع بن شول ہو بہاں تک کرنا زکولی ہو مائے دعا مائے ہوے سرمزنبربرالفاظ کے۔

اَسْتَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَى اللَّهِ الْحَقِّي بِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه كوني معبود بني وه خورزند دوك ول كوفاع ركحن والا ہے اوری اس کے بان توبر راہوں-

الْعَبُومُ وَأَنْوَبُ إِلَيْهِ-

اورابک سوسرتبہ اول رفسے۔

سُبَحَانَ اللهِ وَالْحَمَّدُ اللهِ وَلَا إِلْمَالِرُ اللهُ والله اكتر-

النانغ لى ياكس اورتام تعريفي التانفال كعسيهي المرتعالى كےسواكولى معبود نسب اورالسرست بالا ہے۔

میع کی ناز کے بود مورج کے طلوع ہونے مک سجد

مجر فرض مازر سے اوران تمام باطنی اور ظاہری ا داب کا خیال رکھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے حب مازسے فارغ ہومائے توالوع افناب مک مسید من مٹھ کر اللہ تعالی کا ذکر کرسے جس کی ترتیب ہم ذکر کریں گے۔

نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فر لما :

لَوْنُ أَنَّكُ فِي مَجْلِسُ أَذُكُرُ اللَّهُ لَعَالَىٰ فَيُدِ مِنْ صَلَاةٍ الْغَدِ إِلَى عَلَوْمِ السَّمْسِ اَحَبُ إِنَّالُهُ اَعْتُنَى الدُّبِعَ رِقَابِ - الله

ين بشه كرا للزنال كا ذكر كرنا مجع ماريندم أزادكرف العربان الماري

ا كمدروات من مے كنى اكرم صلى الله عليه كرا م حب صبح كى تما زياھے لينے تو روس كے طلوع ہونے ك است مسلی پر جیکے رہے (4) بعن روایات بی ہے کہ آپ دورکتیں پڑھتے۔ بعنی سورج طلوع ہونے کے بعد واست اس مازى ففيلت ميس بينفارروايات أني مي حفرت حن رضى الشرعنرسي مرى مي كرني أكرم صلى المراهل السيا البين رب ک رحمت بن سے ذکر کرتے تھے آک فرمانے اللاقال فر آبا ہے۔

ر) سنن ابي داوُد عبد ٢ص ١٦٠ كتاب العلم

<sup>(</sup>٢) مسندام احدين منبل جلده ص ١٠٥ مروبات جابرين مرو-

اسے انسان مجھے فجر کی نماز کے بعد ایک ساعنٹ اور فاز عصرمے بعدایک ساعن یاد کرمی ان دونوں دفنوں سے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔

يًا إِنَّ أَدْمَ إِذَكُرُ فِي لَعَدُ صَلَاقًا الْفَيْحِ رِ سَاعَةً وَلَعْلَ صَلَى قِ الْعَصْرِسَاعَةُ ٱلْفِكَ

حب بينضل فام رمونو بلجيه عاست اور طلوع أفتاب ك تفتكونه كرس بلك طلوع مك اس كا وظيفه جار بانون بيشتنل مونا چا جئے، دعائیں ،ذکراورا سے سیح کی صورت بی دمرائے قرآن باک کی تا وت اور غور فرکر۔ جمان تک دعا کوں کا نعلی ہے تو نمازسے فارغ ہونے کے بعد شروع کر دے اور اول کھے۔

ٱلتَّهُمَّرِصَلَّى عَلَى مُعُمَدَّدٍ وَعَلَىٰ ٱل مُحَصَّدٍ وَسَلِّهُ اللَّهُمُ النَّالُامُ وَمِثْكَ السَّلَةُ مُوَالِيْكَ يَعُوْدُالسَّلَا مُحَيِّنَا رَتْنَامِالسَّلَومِ دَادْخِلْنَا دُالِالسَّلُومِ نَبَارَكُتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

اسے اللہ! محفرت محد مصطفی ادراب کی ال برامت و ملام نازل فرما ما الشرا توسلانتي والاستعتبري المرت س سلامتی سے اور سلامتی ترسے طرف لوٹنی سے اسے مارے رب میں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اور میں سلامتی سے گھرس وافل کرنا اے جلال اور عنت والي توركت والاسب

جراس دعاست شروع كرس جس ك ساغو سركاردوعالم صلى الشرعليه وسلم أغاز فرما يكر تف تحصه وه برسه-، مرارب یاک ب وہ بندو بالدا ورعطا کرنے والا ہے الله تعالى كے سواكوئى معبور سنى وه ايك ہے اسكاكوئى تركب نسی ای کی بادشاہی سے درکسی سے لیے تعرفیت ہے وہ زندہ ر کف اور مازا ہے وہ خود زندہ ہے اسے کھی وت بنیں آئے گ اس کے قبضے معدائی ہے وروہ سرحتر مرفادر سے الدتعالی ك واكونى معبودنس وفعت وفضل عطاكر ف والدب اوالقي مناكر مائن سے اللہ تعالی کے مواكول معود اس م مرت اى كى عا دن کرتے میں فالص اس کی عبادت کرتے ہی اگرمید كافرون كونا بسندموك

سُبْعَانَ رَبِّيُ الْعَلِيّ الْرَعْلَى الْسُومِثَ ابِولا تَدَالِكُ اللهُ وَحْدَهُ لَاسْتُرِيُكُ لُدُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمُدُيْخِي وَلِيمِينُ وَهُوَ كَنُّ لَو تَعِنُونَ بِيَدِيا لَكُنْبُرُو هُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُويُرُكِ إِلَدَ إِلَّاللَّهُ الْمَسُلَّ النِّعْمَةِ وَالْعَضْلِ، وَالنَّنَّاءِ الْحَسَنِ ، لَا لِمَ اللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا آيًا مُ مُخِلُصِانًا كَ الَّدِيْنَ وَكُوكُوكُونَا الْكَافِرُونَ - ١٢١

١١) منزالعال عبداقرل ص ٢٠٠ صربث ١٤٩٥

رم) مسندانام احدين عنبل جلدى من م ه مرديات سلم بن ركوع

<sup>(</sup>٣) السنن الكرى البينة علدوص ه ١٨ كنب الصلوة

بجروه دعائين برسط جرم ن دعاؤل كربيان من تنبرس اور و تص باب من ذكري من المعمل موتوب غام دعائي منتكے يا ان مي سے جواس سے حال سے موافق مول ، ول كو زيادہ نرم كرنے والى اور زبان برآسان موں وہ يادكر لے -جان نک اڈکار مررہ کاتعلق ہے توب وہ کان میں جنیں بار بار بڑھنے کی فضیت ای سے ہم ان کا ذکر کرے بات كوطوي كرنا چاہتے كم از كم تني باسات اور زباده سے زباده اكب سوياستر بارير سے درميانى تعداد دكس مے - عن فلا فرصت مواكس كخداب سع يرض زباده كي فنبلت مجى زباده ب اعتدال ميه كردكس مزنبه را عصاور معشر رفي كے لئے برزمادہ لائن ہے۔

كيون كربترين كام ويم بونام صحيح بيشه كي جائے أكرم كم مواورك على وظيفه كوزياده مون كى صورت بن مميث نہیں کیا جاست بس تقورا اور دائمی افضل ہے اور نھورا وطیفہ دل برزیادہ اثرانداز ہوا سے جب کدزیادہ ہوا ور کہی کہی ہو توب مؤرز نہیں ہونا تفورے اور دائی عمل کی مثال یانی کے قطروں جیسی ہے جوز میں برسلسل مرسے ہی توریاں ایک كرطهاب جاناب إكريب بتجرس باورنهاده منفرف وطيفهاس بإنى كاطرح سب بوابك بم مزندر براس امنفق طور بر مختلف افتات بی را اسے تواکس سے اٹراٹ طام زنس موسنے۔

کلمات ذکر کے کلات دیں ہی ا

١- كَالْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدُهُ لَا يَرِينِكَ كَ لَكُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمَدُ يُخِبِي وَكُمْ إِنْ وَهُوحَى لَا لِمُوثَى بِيَدِ لِالْخَبْرُوكُهُ وَ

عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

٣- سُعْبُوحُ فَدُّوْسٌ رَبُّ الْعَلَةُ مُحِكَةٍ وَالرُّوحِ- دلا)

٣- سُبْعَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَيَجِمُدُ ٢ (٣)

( نوٹ ) ترجمہ پیھے گزر تیا ہے۔

٧- سُبِعَانَ اللهُ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَوَ إِلَهُ اللهُ وَاللهُ أَكُبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولَ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهُل

مِن اللَّاقال عَفِيت وليك كنبيع مع حدرتا بول -

١١) مجمع الزوائد علمه اص ٩ م كنب الا ذكار

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم جلدا ول من ١٩١٧ كتاب الصلواة

وام) كنزالعال عبد ماص مام مديث فير ١٩١٠

٥- اَسْتَغُمِنُ اللهُ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

(1)

٧- اَللَّهُ مَّ لَا مَا نِعَ يِمَا اَعُطَبْتَ وَلَامُعُطِئَ لِمَا مَنْعُنْ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَبِدِ مِنْكَ الْحَدِّ-

(Y)

٥- كَ إِلْمَا لِكَ اللّهُ الْعَلَى الْعَنَّى الْعَبِينَ (٣) ٨- بِسُعِ اللّهِ الَّذِي لَا يَصِنُرُ مِنَ إِسْمِ شَيْءً فِي الْدَرُضِ وَلِدَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعَ الْعَكِدُ وَمِن الْعَكِدُ وَمِن

٥- اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى عُمَدَ يِعَبُدِكَ وَنَدِبُكَ وَ وَكَرِيبُكَ وَكَرَبُبُكَ وَرَكُوبُ لِكَ وَكَرَبُرِكَ وَكَرَبُوبُ وَوَكَمْ فَي وَعَلَىٰ البِرَوَصَّفِيهِ وَيَسْلِمُ البِرَوصَّفِيهِ وَيَسْلِمُ البِرَوصَةُ وَلَيْ البِرَوصَّةُ وَلَيْ البِرَوصَّةُ وَلَيْ البِرَوصَةُ وَيَسْلِمُ وَاللّهُ وَيَسْلِمُ وَاللّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِ وَلَيْ البُرْسُونُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُولُ وَاللّهُ وَلَيْسُولُ وَاللّهُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِيلُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِيلُ وَيُعِلّمُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُولُ وَلَيْسُولُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَيْسُلُولُ وَلِيلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَيْسُلُولُ وَلِيلِكُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَيْسُلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلْمُ وَلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ ولِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلِيلُولُ وَلّهُ وَلِيلُولُ ولِيلُولُ وَلّهُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلْلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلْمُعِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُلْلِلْمُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ وَلِلْمُلْلِلِلْمُ وَلْمُلْلُولُ وَلِيلُولُ وَلِلْمُلْلِمُ وَلِلْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُل

التَّبِهُ اللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْهِ مِرْتَ التَّبِهُ الْمَانِ الرَّحِبِيْدِ رَبِّ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَّا طِبُنِ وَالْعُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَخْسُرُدُنَ - (٢)

ین عفلت والے اللہ تعالیٰ سے بخشن مانگنا ہوں اسس کے سواکوئی معود مہیں وہ زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس سے سواکوئی معود مہیں ماس سے کوئی روک ہیں مکت اور حیے تونہ دے اس سے کوئی دولت رہا فائدانی اور حیے تونہ دے اس کوکوئی دسے نہیں کندا ورکسی دولت رہا فائدانی شرافت، فالدہ نہیں دنیا رحیب تک اعمال اچھے نہوں ) اسٹر نعائی کے سواکوئی معبود نہیں وہ سچاروکشن با دشائع۔ اسٹر کے نام سے عیس کے نام کے ساتھ زبین واسمان اسٹر کے نام سے عیس کے نام کے ساتھ زبین واسمان اسٹر کے نام سے عیس کے نام کے ساتھ زبین واسمان اسٹر کے نام سے عیس کے نام کے ساتھ زبین واسمان میں بینیا منتی ۔ اور وہی سننے جانے والا سے ۔

يا الشرحفرت محرصلى المرعلي وسعم بر بوتبرس بندس، نبى اوررسول مي كسى سعن پڑھے موسئے نبى مي، اور اب ك آل بررعت نازل ذها.

بی الدّ تعالی سننے جانے دائے کے بناہ جا تہا ہوں شبطان مردودسے اسے میرسے رب بی شبطانوں کے دسوسوں بنا ہ جا تہا موں اور تیری بناہ جا تہا ہوں کم وہ در شبطان) حامز ہوں ۔

(١) كنزالعال عبدياص ١٥٠ مديث نبر٢ ١٥٣

(٢) جمع تخارى ملرياص ١٠٩ كناب الفدر

رب كنزالعال مبدوص ١٣١٥ مريث ١٩٨٩

(۲) مسندام احدين منبل مبداول ۲۶ مرويات عمّان بن عفان

(٥) الترغيب والتربيب مبداول ص ١٥٨ -

١٤١ مندام احدين منبل علد ٣ من ١٥ مرويات الوسعيد خدري

جب ان دکس کلمول بی سے ہرا بک کودکس دس بار پڑھایا جائے توسو کی نغداد لوری موجا تی ہے اور برا بک ذکر
کوسوبار پڑھنے سے بہر ہے کیونکان میں سے ہر کلیے کی انگ فضیلت ہے اور دل کو ہرا بک سے الگ نبیبہ اور لذت
حاصل ہوتی ہے اور جب ایک کلم سے دو کر رسے کلم کی طرف تمقل ہوتا ہے تو نفس کو ایک گون را حت ملتی ہے اور
وہ کال سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

مبان کم قرات کا تعلق مع توان تمام آیات کورچھنامسنی سے جن کی فضیلت کے بارے بی اعادیث وارد ہیں وہ

ا- سورة فانحددا) (۲) آبت الكرسي (۲) سورة بقره كى آخر آبان دم آمن الرسول سے شروع مونی بن (۱۳) (۲) شهداملد آخر تک آبت (۲) ده) فل اللهم الک الملک دووایات (۵) (۲) تقد جاد کم رسول من انف کم ( آخر تک ) (۱۷) (۲) تقدصدق المدرسول الرو با بالحق راخ تک (۷) دم الحد المندالذی لم یتخذو لداً (ایک آبت) (۸) ده اسورهٔ حدید کی بهلی با نیج آبات (۱۹) سورهٔ حنرکی آخری تین اکبات - (۱۰)

ا در اگر متبعات عشرً و تفصیل آسگے آرمی ہے ) بڑسھے جوحضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم تنمی رحمدا ملد کو بطور مدیر دسے کر انہیں وصیت کی وہ صبح شام ان کو بڑھیں نواس طرح فضیلت کمل موجائے گی اور تمام دعا وُں کی نضیلت جع مہو جائے گی۔

حفرت كرزبن وبرو رحمالله جوابدال ميس تصف فرات بب مبرس باس ميرا اكب جائى شام سه آيا ا وراكس ف

- (۱) صبح بخارى مبدع من ۲۲ م كناب النفير
- (٢) صبح بخارى جداول ص ١٧١ فضائل الغراك
- (۳) جمع بنحا ری جلداؤل ص ۲۷۱ فضائل الفرآن ۔
- ام ، قرأن مجيد سورهُ أل عمران أئيت ١٨ ، كنز العال عبد اول ص ١٠ ٥ حديث ٥ ١٥٠
  - (٥) قرآن جميرسورهُ آل عران أبت ٢ ٢ ، كنزالعال عبد ٢ من ٢٩ دهديث ٢٥٠٥
    - ١٦) فرأن مجيد سوري توب كبيت ١٢٨ ، الدر المنشور عبد ٢٩ ص ٢٥ ٢١
      - (>) فرأن مجد سورة فنع أيت ١٠٠ الدر المنشور علد ٢٠ س ٠٠
- (٨) فرأن مجدِ سورة أسراء أبت ١١١ ، مندام احدين صنبل عبدسوس ١٧٤م دبات انس الجيني
  - (٩) فراك مجير سورة نمر ٥٥) الدر المنشور جليس اول ٢٨
    - (١٠) قرآن مجير سورة نبر ٥٩) الدرا لمنشور ملدا ص ٢٠٧

الله يُن وَالدُّنْ وَيُهِ مِنْ عَاجِلاً وَاحِلاً فِي اللهُ فِي اللهُ يَن وَالدُّنْ اللهُ اللهُ فِي اللهُ يَن وَالدُّنْ اللهُ اللهُ

یا الله میرسے ساتھ اوران سب کے ساتھ الجی اور آفرت بین دین، دینا در آفرت سے سعلی دو براؤ کرنا جیرے شابان شان سے اوراسے مہارسے مولا ہمارے ساتھ دہ سلوک نرکز اجس کے ہم سختی ہیں بے شک تو بختے والا، باردار اس کی مربان اور رقع فر اللہ نے

اوربادر کواس دظیفہ کوجے وشام نہ تھوٹرنا۔ رصرت ابراہم نمی فراتے ہیں ، بی سنے اوتھا تہیں برعطیہ کس کے داب ہے اتن انہوں نے فرابا مجھے اس کے ثاب کی خبرد یجے انہوں نے فرابا مجھے اس کے ثاب کی خبرد یجے انہوں نے کہا مجھے اس کے ثاب کی خبرد یجے انہوں نے کہا کہ جب مصطفے معلی اسٹرعلیہ دسلم سے ملافات ہو نوالس کا فواب بوجھ ابنائی بت کی خبرد یجے انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ فرشنے ان کے پاس اسے اوران کو اُٹھا کی سے صفرت ابراہم تمی فرانے ہیں کہ انہوں نے جو کھواس بی نصافہ کھا اورجو عظیم انحور جنس بی ویکھے بیان کے مراف کے کئے متی کراہنیں جنت میں داخل کر دیا جیا نے انہوں نے جو کھواس بی نصافہ کو عظیم انحور جنس بی دیکھے بیان کے مراف کی سے فرانے ہی میں سے بی جو انہوں نے بواب دیا ، کہ یہ ان لوگوں کے گئے جی بی جو مراف کی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم تھار سے اس عمل جبیا علی کورب وہ بتاتے ہیں کر انہوں نے دیاں سے بھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم تھار سے اس عمل جبیا عمل کورب وہ بتاتے ہیں کر انہوں نے دیاں سے بھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم تھار سے اس عمل جبیا عمل کورب وہ بتاتے ہیں کر انہوں نے دیاں سے بھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم تھار سے اس عمل جبیا عمل کورب وہ بتاتے ہیں کر انہوں نے دیاں سے بھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم تھار سے اس عمل جبیا عمل کورب وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیاں سے بھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہی سرکار دوخالم

صلی اللہ علیہ وسی میرے پاس انٹر نین لائے اور آپ کے ہمراہ سنز انبیا رکوام بلیہم السلام اور فرسٹ وں کی معرصفی فیس ہرصف، مشرق ومغرب کے درمیان فاصلے کے برابر تھی۔ آپ نے سلام کرنے ہوئے میرا بافھ پیوا ہیں نے عوض کیا بازیول انٹر صلی انٹر علیہ وسیم حزت خفر علیہ السلام نے مجھے بنا یا کہ انہوں نے آپ سے بدی دین سنی ہے کہ بنے وہا باریت خفر علیہ السلام نے سیج فروا ہے اور وہ ہو کیے بربان کرتے ہیں وہ سیج ہے دہ زہیں والوں کے عالم میں ایدال کے رئیس ہی اور وہ زہیں برافٹر نعالی سے نسرے وہ نہ و بیھے تو کہ اسے بھی وہ کچھ بلے گا جواب نی خری طرح برعمل کرسے اور جو کچھ بیں نے خواب میں دیجھ ہے وہ نہ و بیھے تو کہ اسے بھی وہ کچھ بلے گا جواب نے جھے عطا فرائے گا اگرمیہ وہ مجھے اس ذات کی خرج سے نے مجھے تی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا وہ اس وظیفہ برعمل کرنے والے بہتر فوس کو عطا فرائے گا اگرمیہ وہ مجھے اور جناب کو دور کرد سے گا اور بائیں طرف کے فرشنے کو حکم و سے گا کہ وہ ایک سال نک اس کے ذمہ کوئی گن ہ نہ سے وہ وات جس نے مجھے تی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اس بر دہی عمل کرسے گا جس کو انٹر تعا کا سنے خوش بخت پیدا کیا اور اسے دہی خپورٹ سے کو جس کو انٹر تعالی نے بر بخت بنایا ۔ صفرت ابراہم تھی رھم اوٹر نے بار مہینے تاریک کچھ کھا بانہ بیا اور اور شا یور باس نواب کے بعد کی بات ہے را)

یہ فران قرآن کا وظیفہ ہے اگر اس بہا ہے معول کی منزل کا اضافہ کرسے یا صرف بھی پڑسے دونوں طرح صبح ہے کیوں کہ قرآن باک ذکر ، فکر اور دعاسب کو جمع کرنا ہے جب کہ تدبر سے ساتھ موجب کہ ہم نے تلاون کے باب ہیں الس کی فضیلت اور آداب کے صن میں ذکر کیا ہے۔

وظائفت ہیں سے ایک وظیفہ غورو فکر کرنا ہو ،کس چیز سی غور و فکر کرسے اور اس کاطریقہ کیا ہے ؟ اکس کی تفییل بجات د بنے والے امور کے صن میں تفکو کے بیان ہیں آسے گا ہیں اکس کا مجموعہ دو فنون پرشنقل ہے ۔ ان ہیں سے ایک پر کم نفع بخش معا لمات ہیں غورو فکر کرسے بعنی جو کونا ہماں موجا کی ہیں ان کے بارسے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرسے اور ان نمزہ دل توساسے ہے وظائفت کوئر نیٹ وسے نبی کے داستے ہیں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرسے کے بارے ہیں سوری و بچار کرسے اور ان بانوں کو بھی جوالس کے اعال میں خلل فوالتی ہیں تاکہ دو عمل کو درست کو سلطے میں اچھی نیٹوں کو دل میں صافر کرسے ۔

<sup>(</sup>۱) بعن حزات نے اس وافعہ کا انکار کی ہے اور کہ کر حضرت ضرعلیہ السام کو صور علیہ السام سے ماقات نابت ہمیں بیان حققت بہ ہے کم انکار کی کوئی وجہشی اور دہی الس میں طقات کا ذکر ہے اور سرکا مدوعالم صلی الٹرعلیہ دسلم سے بہتحفہ ماصل کرنے کا ذکر ہے اوروہ خواب کے ذریعے بھی ہوسکت ہے والٹراعلم بالعواب ۱۲ ہزاروی -

دوسرانن و ہ جبوع مکا نفف ہیں اسے نفع دے وہ یہ کہ ایک مزنبہ امٹرنعالی کی نعموں اورائس کی ظاہری ہاطئ نعموں کے مسلسل اسفے کے بارے ہیں سوھے تاکہ اس طرح اسٹرتعالی کی معرفت زبادہ ہواوران نعموں پرائس کا زیادہ سٹر کر رہے بااس کی سزاؤں اور عقو بتوں ہیں غور کر رہے تاکہ معبود کی فدرت اور بے نیازی کی پیجابی زیادہ سے زبادہ تا مام مور کے کئی شعبے میں کم بعض توگوں کو اِن می عور وفکر کی گئیائش ہوتی ہے اور بعض کو شہیں ۔ ہم ان باتوں کو نفکر سے باب میں میان کرہ سے اور جب خور وفکر آسان ہوجا سے توریس سے زبادہ فضیلت والی عب ورت ہے کیوں کہ اس میں اسٹر تعالی کے ذکر کا معنی جی پایا جا ماہے اور دوبا تیں زائد تھی ہیں۔

اور عارفین و قاہم جنہوں نے اس مبال وجال کو باطئ بعیرت کی آنکو سے دیکھا ہو ظاہری آنکو سے نرپادہ معنبوط ہے کہونکہ کوئی ہی شخص اس کے جاہال وجال کی گہرائی تک نہیں بنچ سکتا اور یہ بات مخوق کی طافت سے باہر سے بہان مہر شخص نے اسی فررشتا ہہ کیا جس قدر اکس سے حجاب اٹھا یا گیا اور الٹر نعالی سے جال کی کوئی انتہا و نہیں اور نداس سے حجاب اٹھا یا گیا اور الٹر نعالی سے جان می اور نداس سے جابوں کی حد ہے جن حجابوں کو ٹور کہنا مناسب ہے اور ممکن ہے وہاں کی پہنچنے والا برخبال کرے کہوں منزل تک پہنچنے والا برخبال کی اسے فرابا ہ

بعثك الله تعالى مع منز نوراني يروس من اكروه إن إِنَّ مِيلَٰهِ سَبُعِبُنَ حِجَابًا مِنْ نُورِكُوكَشَّفَهَا كواتفا دسے نواس كى ذات كے انوار مراس جنر كوملىر لَا خُرْقَتُ شُبُحَاتُ وَجُعِهِ كُلُّ مَا أَدُرَكَ دیں جہاں ک اس کی نظر سنجے۔ ومطلب بہ ہے کرسب کچھ حلی جائے کیوں کر مرحیز النرنعالی کی نگاہ میں ہے ) اور برجا بات بھی ترتیب سے میں ادرزنیب می برانواراسی طرح مخلف بی عبی طرح سورج ، جاندا در سنارسے ایک دور سے سے مختف بی سب سے جودًا يهي فا برمزاب عير عاكس سے ماموات واسى طرح اكر ميات، اسى بنیا دربعن صوفیات كرام نے فرایا كر حصرت اراميم عليدانسلام كوهى تدريجًا بد درجات حاصل موستے۔ ارستادِ فدا وندی سبے: بس حبب ان بيلات جيا گئي-فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ (١١) بعیٰ جب ان رمعامله مثنبه موکن نور أب نے ایک ستارہ دیجا۔ دَاكُنُ كُوْكُباً - (٣) ينى آپ نورانى بردول مى سے ايك بردے كى بينے اوراسے سارے سے تعبر كيا كي اس سے بر جكنے ہوئے ستارے مراد بنیں کونکہ عوام ہی سے ہرا دمی جانتا ہے کہ رہ ہونا ان احبام کے دائن بنس بلکہ وہ نوسلی نظر میں الس كا دراك كرييت بين بوام كرا وبني بوت توحدن ابراميم عليه السام السي سي كس طرح ب خرره سكت بن توجن بردول كونورى كما كياسهان سيك بير روشنى مراد نسب جو المنكهون سية ديجي جاتى بعد بلكم ان سيع ومي كيم مراد سے تواللہ الی کے اس ارث درای می مراد ہے۔ الله نورًا سملوات والدَّدْ مِن مَثْلُ نُورُىء الترتعالي أسمانون اورزين كوردست والاب السي ك نوركي شال ابك طافيح كي سيرس من تراغ بو-كَمِشْكُوة بِنِهَامِسُكُاحٌ لِهُ ممان معانى سعان فلم كو تعيرت بن كيونكر برعام معامل سع خارج بن اوران سك حفائق كسيني ستى لت

اس کشف کی ضرورت سے جو غالص فکر کے بابع مہوا ور مبنت کم نوٹوں سکے لیے سے دروازہ کھلناہے مام نوٹوں کو ان مہی

<sup>(</sup>١) سنداني عوامة مبدا مل ص ١٢٥، ١٣٦ بيان نزول الرب

<sup>(</sup>١) تراك مجيد، سورهُ الغام أكيت >>

<sup>(</sup>١٧) فرآن مجد سوره انعام آبت ٧٠

<sup>(</sup>م) قرآن مجدسوره نوراً ميت ه ١٠

باتوں میں فور وفکر مبتر ہونا ہے جو علم معالم میں مفید ہیں۔ اور انس فکر کا بھی بہت بڑا فائدہ اور نفع ہے۔ توب جاروظائت بين دعا، ذكر، قرأت اوزفكر برطالب أخرت كادظيفه من عالى جدوه ماز فرك بعد ملكم مرفرض ماز کے بوریر وظیفریو سے کوں کم غازے بعدان جاریا توں محے علاوہ کوئ وظیفر ہنیں اور اس وظیف کے برصفے رہتب قا در سوگا جب اینا منهارادر دهال پراسے گا در روزه وه دهال بے حس سے شبطان کے داستے تنگ سوجا تے ہی اورك بطان ابارشن سے بورات كرات سے جرونيا سے -اورطلوع فركے بعد مون فركى دوسنس ب اور فرمن نماز كا وقت طلوع كأفياب نك جيني اكرم صلى الشرعليدوس لم اورصحاب رام الس دفت اذكار مي مشنول رجت تعيدا، میں بات زبارہ مبترہے اور اگرامس برنیندغالب ا جائے اوروہ غارے بغیردورنہ ہوا ورغاز براسے توکوئی حرج نہیں۔ رافنات مے نزدیک طوع فرسے بدنقل نہیں بڑھ سکنے اگر پیٹھنے سے نیندا سے توادی علی بھر کر وظیف کرنے الكن تفل نريرسف

بہسورج سے ملوع ہونے سے جا شت کے وقت تک ہے مین ملوع آفاب اور زوال بھے درمیان کا وقت بھا ہے۔ بغن ملوع آفاب اور زوال بھے درمیان کا وقت بھی جب نفست ہوجائے اگر دن کو بارہ گفنٹے نفسور کریں توسرونت نین گھنٹے گزرتے کے بورم ونا ہے اور ہے دن کا پوتھا

اوردن کے اس بوتھے مصے میں دو زائد و نطبے ہیں ۔

۱- ایک چا شت کی نما زہے اور م نما زکے بیان ہیں اس کا ذکر کر بھیے ہیں میہ ترب ہے کہ اشراق کے وقت دور کوتیں برصے اور بہ وہ وقت معرب زمین برمیسیات ہے اور نصف نیز سے برا برمورج بند موجا آ ہے اور جب اور نمی برصے اور نمی کے بادمور کا بات اور جب اور نمی کے بادم میں ارت اور کے بیان کو بیٹ محموس ہو۔ تو دور کوتوں کا وقت وہ ہے جس کے بارسے میں ارت اد

وورات اور استراق کے وقت اللہ تعالی کی پاکیز کی باب بُسَيِّحْنَ مِالْعَنْثِيِّ وَالْدِ نَشْرَاقٍ -

میسورج کے چکنے کا وقت ہے بین اس دفت سورج کی تمام روشنی فلا ہر موجاتی ہے اوروہ زمیں کے بخاطات اور فیار سے اوپرا ای جاتی ہے کیون بخارات وغیرہ اس کی کمل جبک ہیں رکا درٹ موستے ہیں۔

<sup>(</sup>١) مسنداه م احدين عنبل عبده من ١٠١ مروبات جابرين سمره

<sup>(</sup>٢) تخرُّان مجيدة تسويرة من أيت ١٨

اور جار ركعت كا وقت ، وفت جا شت ب حس كى الدّتمال فقم كائى ب فرايا اور جاشت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ وَالصَّنَّىٰ وَالَّبُهُلِ إِذَا سَجِي رَا) نى اكرم صلى الله على وسلم بام رّتشريعيث لاست نوصابه كام المثراق كى نمازيره رسب تف -اب ت بندآوازسے فرایا: سنو! مع بين كي نمازاكس وافت مصحب اونون الدَّانَ صَلَّا الْدُوْا بِأَنَّ إِذَا رَمَعِنَدِ

بچوں سے یاوں صلے میں۔

ا تُعِصَالُ رَبَى

اس بيديم كمية بن كما كرر اشراف اور جاست بن س) ابيمي نماز برائفا كرساتو نماز جاشت كے ليے برونت مناسب ہے اگرم دونوں کروہ اوفات کے کنروں برراسے سے عبی اصل فیندات حاصل ہوجاتی سے لین جب مورج نعت نبزے کے برابرطاوع ہوجائے اکس دفت سے مے کرزوال سے کچے در سکے کی بڑھ نے ۔ تفظفنی رحاشت کا اس بورسے وقت براطلاق مونا مے گوبا اشراق کی دورکھتیں اکسی وقت ہونی میں جب کروہ وفت ختم مونے کے بعد فازى اجازت ال جائے كيوں مركار دو عالم صلى المرعب وكسلم ف وايا:

إِنَّ السَّمْسَ تَطُلِعُ وَمَعَهَا قَرْنُ السَّيْلِانِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مؤلا مع لس حب وه ملندسورا سع تواشيطان اس

فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَتَهَا۔ صاموجاً ما ہے۔

تو کم از کم بلندی یہ ہے / زین کے بخارات اور غبارے بلند مع جائے اوربہ بات اندازے سے معلوم موتی ہے۔ (اُجل نفض بنے موئے مرجن سے تمام اوفات کاعلم موجاً ما ہے۔

١- الس وقت كا دوسرا وظيفه وه نبك كام بن جولوگوں ميں مرقع بن كه وه سويرسے مويسے كرتے بن شكا مرسي كى بهار یرسی جازے کے ساتھ مانا، نیکی اور تقوی برمدد کرنا، علم کی مجلس بی ماحز ہونا اور اکس کے عدادہ کسی سان کی عاصت کو دورا كرنا وغيرو-اوراگراكس وقت كونى الساكام بيش مراكت توان چارد ظالك كى طوف لوط أستة بن كام سنے ذكر كيا ہے تين دعائمی مانگے، ذکرکرسے، قرآن ماک کی تلاوت کرسے اور عور وفکر کرسے اور اگر ما ہے نونفل نماز عبی براسے کمونے برصبع کی از كابعد مكروه مصامس وفت بنب نوكوبا السس وقت بروطا لقت كى بالمجي قسم موجا تے كى الس سخف كے ليے بوجا ہے البنه

لا) قرآن مجيد سورة والضلي أيت ١٥٧

<sup>(</sup>٢) مندام احدي عنبل جديم من ٢٥ ٥ ٥ مرويات زيرين ارقم

رس) اكن الكبرى للبيهقى جلدم من ١٠ ١٥ كأب العدارة

مبعی ذون ناز سے بعد ہرایسی نماز کروہ ہے جس کا پہلے سے کوئی سبب نہ ہو۔ اور طلوع فیر کے بعد نبادہ ہم ہر ہے کہ فجر کی دو سنتیں اور ننجینہ المسید مریکتف کرے اور نوافل میں شغول نہ ہو بلکہ ذکر وفکر اور دعا ہیں مشغول ہو۔ دا ضاف سے بعد طلوع فجر کے بعد صرف دوسنیں بڑھ سکتے ہیں بانی کوئی نفل جا کر نہیں اگر سنتیں مبحد ہیں بڑھے توسننوں کے ذریعے در مذفوض نماز کے ذریعے نیجیتہ المسید کا تواب مل جائے گا ۱۲ ہزاروی ۔

تسراوظيف،

بر جاشت سے زوال ک ہے جاشت سے مراد دن کی جو تھائی یا اس سے کچہ بیلے کاوقت ہے کہونکہ ہم تین گھنٹے کے بدنیاز کا حک ہے جب طلوع فجہ کے بعد تبن گھنٹے گزرجائیں تواس ونت اوراس سے کچھ بہلے جاشت کا دقت ہے جب دوسرے نین گھنٹے گزرجائیں نوظم کی ناز کا وقت ہے جا را مناف کے شرح بین گھنٹے گزرین نو عمر کا وقت ہے را امناف کے شرد بک عمر کا وقت ہے ، طلوع فجراور زوال کے درمیان نماز جاشت کا مرتبراسی طرح ہے جس طرح زوال اور غوب سے درمیان عمر کی نماز ہے۔ البتہ بیفرق ہے کہ درمیان فارخ بنیں کیوں کہ اس وقت ہوگا میں معروف ہوتے ہی اس بیے ان پر آسانی رکھی گئی ہے۔ مان وقت کو گا ہے کام بی معروف ہوتے ہی اس بیے ان پر آسانی رکھی گئی ہے۔ اس وقت کو گا ہے کام بی معروف ہوتے ہی اس بیے ان پر آسانی رکھی گئی ہے۔ اس وقت کا دخلیفہ وہی چا رامور اور دو زائد باتیں ہیں۔

ا۔ اس دفت کسب معان اکب ب معیشیت اور بازاری حامزی بی مشنول ہو اگر اجر ہے توصد تی واما مت کے ساتھ تجارت کرسے اگر کار بیر ہے تو خبر تواہی اور شفقت کو میں نظر رکھے اور تمام کاموں میں انٹر نعالی کو ندھیا سنے ۔ اور اگر روزانہ کی سکت ہے تو خبر وان آنیا ہی کی سے قبنا اس دن سے بیے صروری ہو بجب ایک دن کارزی حاصل ہو جب آجہ دن کارزی حاصل ہو جائے نواب اپنے رب کے قرمی لوٹ اسے اور اخرت کا سامان تبارکر سے کبوں کہ آخرت کی حاجت سے دیا دہ می نے دیا دہ کی نبیت یہ کمائی اہم ہے۔ موال سے اور اس سے نفع اندوری دائی سے لہذا و ننی حاجت سے نربادہ کی نبیت یہ کمائی اہم ہے۔

كى بى دون مرت نن جدى كانام

پاتومسیدی مرکا در اس رعبارت کے دریدے )آباد کررہ ا ہو کا دیا ایٹ گھری لوگوں سے کارہ کش ہوگا بالمی خردری کام مین شغول ہوگا ۔ اور میٹ موگا واکوں کومعلوم ہوتا ہے کو خردرت کس قدر سعے بلکہ اکثر لوگ بغیر ضروری کو کلی ماحبت بیں شمار کرتے ہیں کیونکا شنب اور کرا تا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے بین نجہ وہ اس کی بات سن کروہ جنر بھی جمع کرتے ہیں جسے کا ہے بنیں کیوں کہ وہ تحاجی سے در اتنے ہی جب کہ انٹر تھا لیا ان کو اپنے طوت سے مغرب اور اس میں رفیت نہیں رکھتے ۔ وہدہ دیتا ہے میکن وہ اس سے منہ چیرتے میں اور اس میں رفیت نہیں رکھتے ۔

ر فرور الله میں کی دیر آرام کرنا ہے اور بہسنت ہے اس کے ذریعے فیام میل بر مرد ملتی ہے جیسے می کھانا سنت ہے کہ اس سے دن کے روزے پر مرد عاصل موتی ہے۔ اور اگردہ وات کوتیام نونہ کرسے بیکن سوستے میں نہ اور ا چھے کاموں بہ شغول بی نم ہو بلک تعین اوقات نا فل اوگوں کی عبلس اختیا دکرے ان سے گفتنگ کرنا ہے نوالس کے بیے سونا بہتر ہے کیونکہ جب اس کی جبیعت مذکورہ اذکار و وظالفت کی طرف رہوع بنیں کرنی نوالس وقت سونے بی خامونئی اور سلامتی سیے۔

بعن بزرگور نے فرمایا کہ توکوں برایک ایسا زاند استے کا جس بی فامونی اور سوجا آان کا بہتر ہی علی ہوگا اور کھنے ہی

عابد ہیں کہ ان کی بہترین حالت سوجا باسے اور براس صورت ہیں ہے جب جادت ہیں ریا کاری بیدا ہوجاتی ہے اور اس

سے چٹکا را نہیں یا سات نو فافل فاستی کی کیا صورت حال ہو گی صرت سفیان فری رحمہ احد فرمات ہی کا للب اور قیام بیل کی نیت

بات ب ند فعی کہ وہ سامتی کی ماش میں فراغت کے وقت سوجا بیس بیب اس کا سونا سوجی کی طلب اور قیام بیل کی نیت

سے ہوگا تھیہ سونا بھی عادت ہوگا۔ لیکن اسے نوال سے اتنی دیر پہلے بدار سوجانا چاہیے کو غاز کے بلے تباری کرسکے

سے ہوگا تھیہ سونا بھی عادت ہوگا۔ لیکن اسے نوال سے اتنی دیر پہلے بدار سوجانا چاہیے کو غاز کے حلے تباری کرسکے

اور نہی محنت مشقت ہیں بتلا ہو تو فراکر اس مشغول ہو تو فوری ہو کہ ہو دن سے اعمال ہیں افضل ہیں ، اس لیے کہ اس دقت

لوگ اخر تعالی سے فافل ہو کر دینوی افکار ہیں مشغول ہی تو وہ وہ اس لاکن سے کا وقت اور قبال کی جادت کے بیے فار رغ

ہوتا ہے جب لوگ اس کے دروازے سے اعراض کرتے ہیں وہ اس لاکن ہے کو کار اور ت کا وقت سونے کی وجہ سے

ہوتا ہے جب لوگ اس کے دروازے سے اعراض کرتے ہیں وہ اس لاکن ہے کو کار اور ت کا وقت سونے کی وجہ سے

مقول ہے وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے دروازے سے اعراض کرتے ہیں وہ اس لاکن ہے کو کو ایک کی دوسے

ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اور کی کا ایک معنی ہیں ہے ۔ اللہ قبالی کی فضیدت فیام لیک نفسیدت فیام لیک نفسیدت کی وجہ سے خوارت کی وجہ سے خوارت کی دوران کے ارشاد کراوی کا ایک معنی ہیں ہے ۔ اللہ قبالی ہے اس کے ارشاد کراوی کا ایک معنی ہیں ہے۔

رَهُوَالَّذِي جَعَلَ الْكَبُلُ كَوَ النَّهَا لَخُلِفَتُ لِهَنُ الْأَدَانُ يَذَكَّرَ (١)

لِمَنُ الْأَدَافُ يَذَكُو (١) بِي الله الله الله الله الله الله ومركانات بنايا . بينان مي سايك كوففيلت مي دوسر سك يجيها فالم المردوس المعنى مساكر والمراحد ك

اوردی ذات ہے حس نے ذکر کا المادہ کرنے والوا کے

بيها المرابك من كونى عمل و كباتودوس فنت من السنكا تدارك كرسا-

جوتها وظيفد:

زدال سے سے روہ کی ما دسے فرا منت تک کا وظیفہ اور ظہری سنیں ہیں دن کے وظائف ہیں سے بہ سب سے مختصر سکی سنیں میں دن کے وظائف ہیں سے بہ مواذن اذان مختصر سکی سنیں سب سے افغل ہے جب زوال سے بہا وضور کے سب سے اور جب سورج و مطابع پر مواذن اذان اور اقامت کے درمیان والی عبادت کو فائم کرتے ہے ہیں سنے درمیان والی عبادت کو فائم کرتے ہے ہیں سنے درمیان والی عبادت کو فائم کرتے ہے ہیں

كرا مو - كيون ربي وقت اظهار سے مس كالله تعالى ف ذكر فرايا ،

وَحِيْنَ نُفْلِهُ رُوْنَ رُا) اورجب تم اللهاركرن عمو-

اکس وقت چار کوات اس طرح بڑھے کہ ان سے درمیان سلام کے ساتھ تفرق مذکرے دین اکھی چار کو ت بڑھے ، ۱۲) اور بہ دن کی تمام نمازوں میں ایک نما زہے جس سے بارے میں بعض علی ادنے نقل کیا کہ اسے ایک مسل کے ساتھ بڑھے نیکن اس روایت براعتراض کیا گیا ہے اور حفرت امام شافعی رحما فتہ کا مذہب یہ ہے کہ باتی نوافل کی طرح دودور کوتوں کے حماب سے بڑرھے اور درمیان ہیں سلام پھرسے میچے روایات اسی کے بارسے ہیں آئی ہیں۔

اوران رکعات کولمباکرے میونکه اس وقت آسمان کے دروازے کھلٹے بہا جیب کہم نے نفل نمازے باب میں صدیث ذکر کی سے ان بس سورہ بقرہ یا سوسوا بات والی سور توں بی سے کوئی سورت یا طوال مفعم بی سے سوسے کم

آبات والى كوئى چارسورتين ريسه -ان كور بون يدعا قبول موتى مع -

نبی اکرم صلی المرعلب و من اس بات کونیندفر ایا که اس فرنت آب کاکوئی عمل را رگاه فداوندی بی ) انها با جائے جائے م جائے \_\_\_\_\_ بھرظم کی جار کعتیں جماعت کے ساتھ بیٹے ہیں اس سے پہلے جا در کھتیں صرور طریعے جا ہے طویل ہوں یا مختصر

مجر طهر کے بعد دورکفنب اور بھر حاررکھات رنفل) براسے حضرت عبدادا بن مسود مونی اللہ عنہ سنے ذرض نما زکے بعد اُسر بعداً سی نماز کی فضل کے بغیر بڑسطنے کو نا بیٹ دفر بابار اس) اکس نفل نماز میں ایت اکری صورہ بنفرہ کا اُخری رکورع اور جو آبات ہم نے بیلے وظیفہ کے بیان میں ذکری ہیں ان کا براھنا مستحب سے ناکہ بہ دعا، ذکر ، فرانت ، نماز ہم بدر تنبیح اور وقت کی بزرگی سب کو جا ہے ہو۔

بانجوان وظيفد ،

عرب عفری سنوب بر سبی مسجد می معربی علی مازیا دیگراچه کا مون می شنول رسیدا در نماز که انتظار می معدد اعمال می سے ایک عمل نماز کے بعد دور سری نماز کا انتظار کرنا بھی ہے اور برزگوں

١١) قراك مجيد سورة موم أيت ١٨

<sup>(</sup>٢) كسنن الي داؤد ملدادل ص ١٨٠ كتاب الصواة

اس الى دا ودملداول من ١٨٠ كتاب الصلوة

<sup>(</sup>۲) اس کا مطلب برجی موسکنا ہے کر جب ایک مزمبر فرض غاز طرح لی تواب دوبارون پڑسے یا بر کر فرض خارجی دورکعتوں میں سورت الا تنے ہی دو میں نہیں ملا ننے توسفتوں کی تمام رکھتوں ہی ما تھیں تا کہ فرض نماز کی طرح مذہوجائے ۱۲ ہزاروی۔

کی سنت ہے۔ جو شخف ظہر اور عصر سکے ورمیان مسید ہیں وافل ہو تا تو وہ نمازیوں سے تا وت کی اوازا کس طرح سنتا جس طرح شہد کی معنی میں ہوتی ہے۔ اگر گھر میں دہن کی سلامتی اور دل جمعی زبادہ ہو تواکس کے حق ہیں گھرا نفل ہے ہو کھر ہیں۔ بہ بھی لوگوں کی عفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اس بھے اس وقت وظیفہ ہی مشغولیت کی فضیلت تبری وظیفہ کی ففیلت کی طرح ہے۔ اور جو آدمی زوال سے بہلے سوسے اس محق اس کے بیے اس وقت سونا کروہ ہے کہ بھر دن ہیں دوم تبرسونا کروہ ہے بعض علی وضع والے ۔ بہن باتوں مرب النز تعالی غضبناک ہوتا ہے کی تعجب خیز بات کے بغیر سنسنا ، جو کی سے بغیر کھانا اور مشب بیداری کے بغیر سونا۔ شب بیداری کے بغیر سونا۔

نبیندگی مقدار میہ ہے کہ دن رات کے ہو ہیں گھنٹے ہوتے ہی تو نبید ہیں اعتدال میہ ہے کر رات دن ہیں اور گئی مقدار میہ ہے کہ دن رائی رائی کھنٹے ہوتے ہیں اور اگر رائیس سے مجھی مقدار کم ہوتو دن کے وقت اور اگر رائیس سے مجھی مقدار کم ہوتو دن کے وقت اسے پورا کرسے توجا کہ دی ساٹھ سال زندگی گؤارسے اس کی عمری بیس کی کی کا فی سے جب وہ کل وقت کا تبائی حقہ بعنی آئی گھنٹے سے جو سے گاتو اس کی عمر کا تبائی محملہ ہوجائے گا ور جو پکہ سونا روح کی غذا ہے جس طرح کھا نابدن کی اور علم وذکر دل کی غذا ہے بہذا نمیند کو با مکل ختم کرنا مکن ہیں۔ اور لوقت کا اور جو پکہ سونا روح کی غذا ہے اور اس سے کمی بعن اوقات بلان میں اصطرب کا باعث بنتی ہے البتہ ہوا دمی آئیت ہمتہ شب بریاری کو اپنی عادت بنا ہے تواب اس کو کو ٹئی پرٹیا تی بہن ہوئی۔ جو فیلیف سب سے طوبل ہے بہن اس میں بندوں کا نفع بھی زیادہ ہے اور قرآن پاک کی درج ذبل آیت ہیں جو اسکا و میں مال کا ذکر کہا گیا ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔

میں جو اصال کا ذکر کہا گیا ہے یہ ان میں سے ایک ہے۔

و بیلیہ بیشے میں می کو کر آئی کو ایک کو ایک ہے۔

و بیلیہ بیشے میں می کو کر آئی ہوئی اسکا و میں کو ایک کے لیے سے وکر تی ہیں ہوئی میں کو کہا گالی کے لیے سے وکر تی سے ہرچہ نہو کا میانوں کو بیلیہ بیٹ کے لیے سے وکر تی سے ہرچہ نہو کی میانوں کو بیلیہ بیٹ کو دی کو ایک کو ایک کو ایک کی درج واسکانوں کو بیلیہ بیسے ہوئی کو ایک کی کے لیے سے دو کر تی سے ہرچہ نہو کی میانوں کو بیلیہ کی کا کو سے ہوئی کو کی کو کر تیان کی درج کو کھوانے کا میانوں کو بیلیہ کی کھوئی کو کہا کہ کو کہا کہا گا کہ کو کہا کہ کو کی کو کو کر تی سے ہوئی کو کھوئی کو کر تا کو کر کی کو کھوئی کو کہ کہا کو کو کو کو کھوئی کا کھوئی کی دو کر کو کر کو کھوئی کی کو کھوئی کی کو کھوئی کی کھوئی کو کو کو کو کو کو کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کی کو کھوئی کو کر کے کھوئی کو کو کو کھوئی کو کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کر کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کی کھوئی کو کھوئی کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے کھوئی کو کھوئی کو کھوئ

اور المرنفالي كے ليے سجو كرنى سے ہرچيز جو آسانوں بى سے اور دبن ميں معف خوشى سے اور معن مجبوراً اوران كے سائے عبى صبح وشام سبى ورز ميں۔

اورحب جماوات الله نعالى كه بيرسيده كرنى بهن نوبنده جويا شورب كسطرح الس سك بي مختلف عبا وات و سعاف المراب جائز موكا-

جه اوطبقد،

وَالْخُصَالِ - الله

طَوْعًا رَكُرُهِكَ أَرْظِلُولُهُ مُعْ بِٱلْغُدُّةِ

جب عصر کاونت داخل مزما سے تو سچے وظیف کا وقت کشروع موجاً اسے یہ وہ وقت ہے جس کی اللہ تعالیے نے تعم کھا گئی سے ارش دخدا دندی سے ،

اورز مانے کی قسم۔

وَالْعَصْمِرِ ١١)

(١) قرآن مجيه سورة رعد آيت ١٥

(t) فرأن مجديسورة عصراً يت ا

آبت کے دومعنوں میں سے ایک منی ہی ہے اور ایک تفیر کے مطابی لفظ امال" ریا کفند وّد الدّ صال اسے جی ہی وفت مراد مع اور فرآن من لفظ عَيْثَيّا سے علی من مراد سے اور الله تعالی کے ارمث و کرامی " با تعیّی و آلو ستوان " (۲) میں لفظ عنى سے عبى مي وقت مراد سے اس وقت كا وظيفه صوت مياركا ن رسنت فيرمؤكده المي جوافان اور اقامت سے ورسان ہی ، جیسے ظہر کے ذکر سی گزرگ ہے۔

ن مِن ، جیسے ظہر کے ذکر مِن گزرگیا ہے۔ چوفر من غاز رقیصے اور سیلے وظبغر سے سلط میں جن جارافسام کاذکر کیا گیا ہے ان میں شغول ہو بہاں کہ وصوب دبوارك اوبرنك على جامتے اور مورج كارنك زر دبيرمائے يوع اس وقت فاز برهنا مع سے لهذا تدر اور سمھ معساخة وان ياك كى تعاوت كرساس يوكر (للاوت) وكرودعا اورفكرسب كوشائل بع تواكس فسمي تنول النام مے اکثر مفاصد آجا نے ہیں۔

ساتواں وضلیفر،

جب سورے کا ریک زردم جاتے بین دین کے قریب موکراک کی روشی عبار اور بخارات کو جوزمین کی سطور ،بی وهانب سے اورانس کی روشی میں زردی نظر آنے مگے توانس وظیفہ کا وقت شروع موجا اسبے اور بربیلے وظیفہ کی طرح ہے جو طوع فرسے سواج کے طلوع ہونے مک مزاج کمونکر سرغروب سے سیلے ہے جیسے وہ طلوع افغاب سے بہلے ہوا ہے۔

الله نعال كے اس ارتباد گرامی سے بيم مراو ہے -فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ نَمُسُونَ وَحِيثَ فَرِيْنَ مِنْ الله تعالى تبع بال كياكرو -

اور الله تعالی کے اسی ارشادگرای برجن اطراف کا ذکر ہے ان برسے دوسری طرف بی ہے۔ فَسَيّةُ وَاَظُواْتَ النَّهَارِ - (١) ون كائن رول برام لنفال كى تبع بان كرور

حفرت حسن بعرى رحمامت ولمستنع مي اكا بأشلات ول كي يبلع حصى كنبيت اس كى زياده تعظيم كرت تعظيم وه و لمت بن كرمين بزرگ دن محيل حص كورنيا كي ادراً فرى عص كوا موت كي بي منق كرت تعيد تواس دقت تبيع ، راكت تنفار ضوى مورياور بانى وظا نف جريط وردي ذكرك بي ع

راهے مائیں شنا ہوں راسھ۔

دا) قرآن مجدسورهٔ ص آیت ۱۸ ١١) قرآن عب رسوره روم آيت ١ (٣) قرأن ممد سورةُ طسله آبت سا

ٱسْتَنفُواللهُ الَّذِي كَوَالْ َ الدَّهُ وَكُولَ مَا لَكُمُّ الْفَتُوْمُرُ وَاسْتَأْكُ مُ النَّوْبَةَ وَشِبْعَانَ الله العظيم ويعمد ٧-

میں اللہ تفالی سے خشش مالگنا ہوں وہ اللہ صب سمے سوا كوئى معبود نهي وه زنده فائم ركف والاسع مي السس توس کا سوال کرنا ہوں اللہ تعالی عظمت وا سے کی تبسی ہے تحمد بان كرام و ا

يا كلات الله نعالى ك اكس ارشاد كرا مى سى مانو دىس -

وَاسْتَنْفِنُ لِذَابُيكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَثِيِّ وَالْدُبْكَارِ ١١)

قرأن يك مي الله تعالى كے جونام فركور بي ان كے ماتھ استغفار نيادہ بسندو مے جيے

ٱسْتَنْغَيْ اللهُ إِنَّهُ كَانَ عَفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ٱسْتَغُفِنُ اللهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاجًا رَبِّ اغَفِرُوَادُحَدُ وَٱثْنَا حَيُرُالْرًا حِمِيْنِ فَاغُفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا وَإَنْتُ خَيْرُالرَّاحِينَ

فَاغْفِرُ لَنَاوَارُحَمُنَا وَآنُتَ خَبُرُ

ا كُغَافِي بِنَ -

غروب آفابسے بیلے -وَالسَّنْفُسِ وُصَّعَاهَا (٢)

وَٱللَّهِ لَاذَا يَغْشَى ١٢١

جب ا ذان سنے نولوں کے۔

اینے گ می تخشش الگواور صبح وشام ا بینرب کی حد سے ساتھ اس کی یا کیزئی بیان کرو۔ بس الدُنفال كخبت شياسًا مول بيشك وه من مخفي والا معين المرتفال كيشش كاطلب كاربوس في شك وہ بہت آور ننول کرنے والاسے اسے مرسے رب بن وسے اور رحم فرا اور توسب سے بنزرج فرانے والاسے سی

بخن دے اور م بردم فرما اور اسب سے نبادہ رحم

فرانے والاسےس مس بخش دسے اور ہم روح فرا اور تو

تعم ہے سورج اوراس کی دھوب کی -اور فنم ہے رات کی جب وہ جھا جائے۔

مب سے زبادہ بخشنے والاسے۔

اور قُلُ أَعُودُ يُرِبِّ الْفَكِن رورِي مورث اور قُلُ أَعُود بِبِرَبِ بِرَبِ النَّاسِ (ليرى مورث ) رفيضا منفب مع جب سورج غروب موزيه استعفاري مشغول مو-

١١) فرأن مجيد سورة عافراكب ٥٥ (٢) فراك مجديسورة النمس آبت ا

رس فرآن بجيرسوة واللبل كبت

ٱللَّهُمَّ هَذَا إِنْبَالُ لَبُلِكَ وَادْ مَبَ لُ یا الله اینبری دات مے آنے اور شرے ون کے علنے اورتبری طرف بل ف والوں کی اواروں کا وقت ہے۔

مَهَارِكَ وَأَصُواتُ دُعَا يُلِكَ-ميے پيك كزر كيا جے بيرا ذاك كا جواب وسے اورغاز مغرب بي مشغول موجائے عزوب آفاب كے ساتوى دن کے وظالف خنم ہوگئے۔بندے کو جا ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لے اورا بنے نفس کا محاسبہ کرے اس کے راستے

كاايك مرحله لورا بوكيا أكرآج كادل كذستندون كيماير بواقوا سے نفصان موا ادراكراس سے بُوار باتولعنت كا

نبى اكرم صلى المرعليه وكسلم نسے فرا يا

لَا بُورِكَ لِيُ فِي بَوْمِ لِا أَنْدَادُ فِيكِ

عصاس دن بركت حاصل شيس بوكي شي دن مي محلائي كا امنا فه نكرون ـ

اكدوه اسينفس كوتمام ون بجلائي اورشفت برداشت كرفيمي وبلجعة توم فوتتخرى سے المرتمالي كالمشكر ادا كرسے كداس ف إسى بنونى دى اورا بنے راستے برقائم ركھااورائر دومرى مالت بونوران، دن كى نائب سے لىذا سابقه كونامي كي تدفي كي كونتش كرست كيون مكيان مرائيون كوزاك كرديتي مي، تمام رات جماني محت اورماتي عر ك معول بالله تعالى كالشكراد كرسه اسم أنابى كا زائد كم يدوقت في اورول بن بي تعوركرك كرندكى كادن آخركرين كي مع اورزندكى كاسورج غوب موف والاسم اوراكس كعبدطلوع نمين موكا اور اكس وقت كوتابي كمحازا لعاور عذرييش كرف كادروازه بندم وعاسف كازندكى جندروزه بعديقينا ايك ابك دن كے فانے كے سافد كمل طور برختم ہوجائے كى ۔

وات کے وظا گف،

الت مع وظائف إلى من

بسلا وظيفد:

مبب سورج عزوب ہوجائے تومغرب کی نما زبار سے اور مغرب دعث وسے درمیان والے وقت کوزندہ سکے اس وظیفہ کا آخری وقت وہ سے جب شفق غائب ہوجاتی ہے اور شفق سے مراد سرخی ہے اور اس وقت عثار كاوتت دافل موجانا سم (٢)

الله تما لا شخالس کي قم کھائی ہے: حَلَّهُ اُ حَسِيعً بِالشَّفَيْنِ ۔ (۱) مجعیشغن کی قسم ہے۔ اکس وقت کی نَّاز کو ناکشنہ البیل کی جا کہ ہے کبون کو اِسْ کی صاحبی اس وقت شروع ہوتی ہی اورامٹرنف کے

ا من وف ق مارون مسدا بين و جه منظم بولدوك ما مين من من مرس مرس بوق بها وراسرت مرس من الماء " اوقات الكاذكر من الله الله الله رساعت إلى من حيد .

ارشادفدا وندی سے:

دَمِنُ انَاءَ اللَّيْلِ نُسَيِّحُ (٢) اورات كى يُحِرَّرُ الون بِي تَسِيع بان كرو-

اورباوابن کی نماز ہے اسرانالی سے اس ارٹ دارامی سے بھی مراد ہے۔

تَدَّجَا فَي جُنُوْ مُهُفُ عَنِ الْمُفَا جِعِ رسى) ال كبلولبترول سے الل رستے ہيں . صنت حسن سرمات موى سے اور الان الدن اور نے اسے سول الا وصل الله علمہ کے بہنوا ہاسے کم

صرت حسن سے بربات مروی ہے اور ابن ابن زیاد نے اسے رسول اکرم صلی متر علیہ وسلم بھی بہنیا باہے کم آب ہنیا باہے کم آب سے اس آبت کے بارسے میں بوجھا گیا تو آپ نے فرایا برمغرب وعثاو کے درمیان سے بھر آپ نے فرایا "تم مرمغرب اور عثا و کے درمیان کی نماز ان زم ہے وہ دن سے تعویات کو دور کرتی ہے اور اکس کے آخر کو اچھا کرتی ہے۔ (۲)

صرت انس رمن المرمن المرمن المرس اكرى ك بارس بى يوجها كبا جومغرب وعث ادك درميان سوجاً الب نو آب نے فرمايا وہ ايسا فرسے كيونكر ، قراك بإك كى كيت " نتيجاً في جُنوجه شوعت العمقا جيع "سے يرساعت مراد ہے اس وقت كى عبادت كى ففيلت دوسر سے باب بين ذكركى جائے گا۔

اکس فطیفه کارنب برسے کرمغرب کے بعد بیلے دورکھنیں بڑھے جن بی " قل با اجھا الکفرون " اور تسل هوالله احد" پڑھے اور بر دورکھنیں نمازمغرب کے بعد کئی کام بی مشنول ہونے یا فاقہ کئے بغیر بڑھے رہر دونئیں ہول گی) بچر عبار دکھات طویل بڑسھے بچرشفق کے غائب ہونے تک جس قدر ممکن ہم نوافل بڑسھے اگر مسید گھر کے قریب ہو نوگھریں بڑھے بیں کوئی حرج بنیں اگر مسیدیں اعکاف کا ادادہ نہ ہواورا کر نمازعشا و کی انتظاریں مسید میں گھر سنے کا ادادہ ہونوبرافضل سے بشر ملکہ بناوٹ اور دکھا و سے سے محفوظ مو۔

<sup>(</sup>I) قرآن مجيسه سورهُ انشفاق *اكبت* ١٦

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة طل رأيت ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) قرآن مجدسوره مسجعه آیت ۱۹

رام كنزانعال جلدى ١٩٢ مديث ٢٩١٩ ١٩

دوسما وفابقد:

بروظیفه غازعنا و کا و آن مفروع بونے سے لوگول کے مونے کے وفت تک ہونکہ اور یہ وہ وقت ہے جب اندھیرے توب جا جانا ہے۔

الله فعالى في السن وفت كي ضم كها تت موست فرايا.

رات اوراس بس جع المطبرك تم

كَلَّنْهُ لِي دَمَا وَسَّقَ (١) اورارتْ د زمايا:

رسورج کے ڈھلےسے رات کے جیا مبلنے تک زماز رعوب

إلى غَسَنِي اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١)

اس وتت رات جها جاتی سے اور تا ریکی سنحکم ہوجاتی ہے۔

اس وظیفے کی رشب بی نین امور کا خیال رہا جائے۔

رو) عن وی فرض خارک علاوه وی رکعات برطیعے جار رکعات عنا وسے پہلے ا ذان اورا قامت کے درمیان ،
جورکعتیں، فرض غارسے بعدا س طرح کر دوا مگ اورا لگ برطے ان میں قرآن باک کی ضوص آیات برلے جیسے
سورہ بقوہ کی آخری آبات ، آیت امکری ، سورہ حدیم کی ابتدائی آبابت سورہ حشری آخری آبات اوراکس سے معادہ برھے۔
اب بنبرورکعات برسے جن میں سے آخری غاز ورتر ہوں رس) و آخر میں وتر ہوں ) نبی اکرم صلی الله علیہ کو کے خارسے
متعلق اکثر روایات میں اس طرح آباہے۔

سم وارلوگ این افغات وظیفه رات کی ابنداسے مفرر کر اینتے میں اور اگر مفبوط موں توران کے آخری محدسے مفرر کرستے میں اوزات براز نہیں ہوسکتا یا کھڑا ہونا مشکل ہو مار کر سے مقرر کرستے میں اوزات بردار نہیں ہوسکتا یا کھڑا ہونا مشکل ہو

جانا ہے البتہ ماوت بن جائے نورات کا آخری مصدافضل ہے۔

بچراس غازیم مخوص سور توں سے بین سوا بات کی منعدار بڑھے بنی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم عام طور پر سورہ البین ، سورہ سے بھراس غازیم مخوص سورہ الملک سورہ زمراور سورہ وا قعہ سے پراسے تھے دم ، سجدہ لقمان ، سورہ دخان ، سورہ الملک سورہ زمراور سورہ وا قعہ سے پراسے تھے دم ، اگر غازم بھی پڑھ سکے تو سوسنے سے پہلے ان نیام سورتوں یا بعض کی تلاورے ترک نہ کوسے ۔

ال قرآن مجد اسدة انشقاق أب ١٤

<sup>(</sup>١) خرآن مجيد، سوره اسراد أيت ٨)

<sup>(</sup>١١) مع بخارى ملدادل ص ١٥١ ماب النبي

<sup>(</sup>١٧) مُنزانعال علداقلص ١٠ ٥ صديث ٢٩٢٥

نین احادیث بن وار در سے کرنی اکرم صلی امد علیہ وسلم دان سے وقت کیا پڑھنے تھے سب سے زیا وہ شہور بر سب كرسورة السجو، سورة الملك ،سورة زمرا ورسورة وافعرر لمصف تفعه، ال ا كب روايت بي سے كرسورة زمرا در سوره بنى امرائيل برسعة تھے (٧) تیری روایت بی مے کہ آب مررات مبحات بڑھنے تھے بینی جن سورنوں کے تفروع بن" سَبّح یا بُسَیّع کے الفاظين اوراكب فرات تھے كم ان بن ايك أيت سے حو بزار آيات سے مبتر ہے ۔ (١) على وكرام حجه كى تعداد دورى كرنتے موستے " سبح اسد ربك الا على " كاعبى اضا فركر نے تھے كيوں كر حديث ميں ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعليروس مي مسبح اسعدربك الاعلى " سورت كوب ند فرات تخص - رم) آب وترغاز كي تن ركعات بي "سبح اسعدبك الاعلى" "قل يا ايها الكفرون " اور" قل هوالله اعدً پر المنطق تھے (۵) اور جب فارخ مونے تونن مرتبہ در سبحان الملك الغدوس « پر مصف تھے۔ ج-اگردات كوفيام كى عادت مر أو ونزغاز سوف سے بيلے راسے تصرت الوم برو رض الله عندسے مروى مے فراتے میں۔ مجھے رسول اکرم صلی الشرطیہ وسم نے مجھے وصیت فرائی سے کمیں و تریز حکر سوؤں (١) ا ورا گردات کو نماز کی عادت مؤنو تا خبرافضل ہے م نبى أكرم صلى المرعليه وكسلم في خرمايا: صَلَوْةُ اللَّهُلِ مَثَنَىٰ مَثَنَىٰ فَأَوْا خِفْتَ رات کی غاز دو دورکفنی ہے بسجب نمیں مبع کا در مونوا يك ركعت كا اضافه كرك طاق بنالود ١١) الصُّبْحُ فَأُونِزُنُرِكُعَ ﴿ رَبِّي معفرت عائشرض الله عنها فرماتی بب كدرسول اكرم صلى الشرعلب وكسم في دانت محيد عصيم وتروي معي ورميا

(١) كأب عمل اليوم واللبلة ص ١٨٧ صيف ١٠٥

الا) مسندام احمدين حنبل جلدوص ١٨ مروبات عائشتر رصى الشرعنوا

(١٧) كتاب عمل البوم واللبلة من مه ١٨ حديث ١٨٨

(٧) مسنداه م احدين منبل عبداد ل ص ٢٩ مرومايت على رضي الشرعن

(٥) كننابن اجم ص ١٨ ماجار في الوتر

(٢) ميسي بخارى عبداول ص ١٣٥ الواب الوز (١) ابعناً

(۸) مطلب بر ہے کہ دات سکے نوافل دو دور کوت کر کے بڑھوا درجب صبح ہوئے کا خطرہ ہونواب دور کھنیں نہ پڑھ بلک نین بڑھوا ور بر و ترفیاز سے بر مطلب نہیں کہ ایک رکعت بڑھو ۱۲ ہزاروی یں بھی اور آخری عصبے بیں بھی ۔ لیکن آخر کا راکب نے سوی سے وقت بیٹر صنے کی عادت بنا لی۔ نا)
صفرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عند فر مانے ہیں و تربیٹر صنے کی تین صورتیں ہیں اگرتم چا ہو توران سے پہلے حصبے بیں بیڑھو،
مجر دودور کہ بنیں ر نوافل) برٹھو بعنی اب بہتمام نماز طانی رکوات مہوھا ہے گئی اور اگرتم چا موتو ایک رکوت برٹھو اور جب
بدار مہد تو اس سے ساتھ دو سری رکوت ما او مجر رات کے آخری حصہ میں و تربیٹر صورتا کہ بہتم ری رات کی آخری منساز
موجا ہے۔ رہ)

بران سے مروی ہے کین ہے اور ننیسری طریقے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جہاں کک ونزوں کو کم کرنے کا تعلق ہے تو میسے طور شیابت ہے کہ اس سے منع کرویا گیا ہذا اسے کم نہ کیا جائے رہی اور بربات مطلقاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اوٹر علیہ وسلم نے قربایا، کا دو تشرکان فی کینگ تو (۲)

د اگر صغرت علی المرتصی رضی الله عنه سے فول کا درمیان والا حصه تسب کی جاست قوان سے دو فرابیاں دام اتن ہی ایک برکم ایک سرکمت الگ برگون الرحص فہیں دورسراو تر نمازکو دوبار پڑھنا تو ملع ہے ١٢ بڑاردی)

<sup>(</sup>١) مع سفارى عبداول ص ١١٨ ابواب الوشر

<sup>(</sup>٢) ایک رکعت برصف سے صورعلیه اسلام سے منع فرالجا وراسے بتیراد قرار دیا بدا ایک رکعت نہیں بڑھنی جا ہے ١٧ ہزادی

<sup>(11)</sup> 

رم) مسنن الى واور عبداول مر ٢٠٠٠ كتاب العدادة

ره > صبح مسلم طبدا ول ص ٢٥ كناب صلوة المسافري -

ا بوطالب كى سنے فروا يكراكس من نين اعمال مي - زندگى كى كم اميدركها، وزرغاز كا حصول دررات سمے أغرب وترول كا بونا نوان كى بربات شيك مع ديكن السن مي ايك شبه معود سركه اكربر ركفتني مبلي نماز كو حفت بناتي مي نو بدارنه مون ك صورت بي عى اسى طرح مونا يا جيء اوربيلي وتر باطل موسف جا بي بي برمات مول نفر جدا اكر وه بدار بوجلتے نوجنت ہوں اوراگر سویا رہے نوجنت ذہوں اکبنہ صغورعلہ السادم سے یہ بات صبح طور رپڑا بت ہوجا سے کم آب نے ارام فرا موسے سے پہلے وزنا زمر جی اور بوری اسے بڑا یا نومعلوم موگا کہ بہ دونوں رکھیں ظاہری طور رحفت بن اورمعتوی طور برطان میں ابس بدارنہ مونے کی صورت میں طاق شماری جائیں اور بدار موجائے نوشمار موں گا-

عمر وز نمازے سلام عیرنے کے بعدیہ کلمات روصامتی ہے.

شيعَانَ الْعَيلِثِ ٱلْفُنَدُّ وُسِيرَةِ الْعَلَدَيْكَةِ بِالْعَادِشَاهِ يَ إِكْبِرَلُ بِإِن رَبَا بِون جَوْدُ مُسْتَوْل اور وَالرَّوُ حِ جَلَكَ السَّلُوتِ وَأُلْوَرُفَ بحرل امن كارب سے بالنزنوسنے ابی عظمت و جروت سے اسانوں اورزین کو ڈھانب بالوندر بِالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُقُتِ وَتَعَزَّزُتَ

كرساته عزت والاسے اور تونے بندوں كوموت ك بِالْقُدُّرُةِ وَفَهَرَّتَ الْيِبَادَ بِالْمَوْتِ -

درسع فالوس ركا -

ايك روايت بي سي كني اكرم صلى المنعليه وسلم فرضول كعلاوه عام طورير بيني كرنماز بره عق تص وا) اور أب نے فرایا بیٹھنے والے کے مبے کو طب مور ریاضے والے کی نبست نصف تواب ہے اور لیٹ کر ریسے والے کو برا کر موصف وا اے کی نسبت نصف اُواب مَن سب (۲) اور براسس بات کی دہیں ہے کرانیٹ کر نعل مار بروها میں ہے (۱۲)

يروظيفه و في سے شعلق ب مونے كو وظائف بى شاركر في بى كوئى حرج بنيں كونكر جب اس كے الماب كا نبال رک جائے توعبادت شمار مزماسے کہاگیا سے کرجب بندہ با وصوم و کریست ا در املر تعالی کا ذکر کرنا ہے تومدار ہونے تک نمازی کھا جا تا ہے اوراس سے باس میں ایک فرائند داخل ہوجا تا ہے اگر وہ سونے کی حالت میں حرکت كرك اورا ملاتمالى كا ذكر كرس توفرت ته اس ك ليدوعا مألكاب اور تبث ش طلب كرا س - ١٦)

١١٧ سن نسائي عبد اقول ص ٢٨ ٢ ت ب قيام البيل

(١) مصنف ابن ابى سيسبر جلد ٢ ص ٢ ٥ كن ب الصلوة

۱۳۱ اخان کے زدیک بیٹ کرفاز اس صورت میں بڑھنا جائر ہے جب رکوع اور مجدہ نرک کے کیونکر لیٹ کرفاز اتنارے سے بڑھی جاتی ہے۔ ۱۳۱۰ اخان کے زدیک بیٹ کرفاز اس صورت میں بڑھنا جائر ہے جب رکوع اور مجدہ نرک سے کیونکر لیٹ کرفاز اتنارے سے بڑھی جاتی ہے۔

(م) النزغيب والترب جداول ص ٨٠٨ الترمنيب في انه بيام الدنسان طاهرًا

حبب بدنه با وضوم و کرسونا ہے تواس کی رورح عرست ک طرف اٹھا ئی جاتی ہے، ابك مديث، شرعة بيرب -راذا نا معلى طَهَ ارَيْ رُفِعَ رُدُحُهُ فَ إِذَا نَا مُعَلَى طُهُ ارْيَا رُفِعَ رُدُحُهُ فَ إِلَى الْعَرْشِ (1)

برنوعوام ی بات، سیدند خاص درگون ، علیا وا در بابک دل دا دون کا معالم کبا موگا انهیں نوخواب یں اسرار کا کشف مترا ہے اسی بیے نبی اکرم صلی منزعلیہ درسیامی نے خوایا۔

أَوْ الْدَ الْدِيعِبَادَةُ وَلَعَمْدُ تَشْيِدُ - (٢) عالم كاسوناعبادت اوراكس كاسنس ليناتبي سيد

حفرت معاذر بنی استرعند نے صرب ابو مرسی رضی استرعند سے بوھا کہ آب رات کے قیام میں کباکرتے ہیں ؟ انہوں نے فربا میں رات بھر فیام کرنا ہوں کچھ وریعی شہر سونا اور قران باک کو وقف وقف سے بڑھ انہوں بھرت معاذ رصی اللہ عند نے فربایا لیکن میں سوجانا ہوں بھر الحت ہوں اور سونے کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں ورس اور سونے کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں ورس اور سونے کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں ورس اور سونے کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں ورس اور سونے کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں دیس کرتا ہوں دیس کرتا ہوں دیس کرتا ہوں دیس کرتا ہوں کی حالت میں تواب کی نیب کرتا ہوں جس کرتا ہوں ک

میمان دونوں نے بر بات سرکارود عالم صلی الٹرعلبہ دسے کی خدمت میں عرض کی تواکب نے فر مایا راسے اوموکا) صفرت معا د ارمنی الٹرعنها ) تم سے زیادہ نقبہ ہیں۔

سونے کے آداب سونے کے آداب دس ہیں۔

ا۔ ومنو اور مسواک ۔ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے منے فربا یا۔ جب بندہ با دمنو ہوکرسونا ہے نواکس کی روح عرش کی طوت سے جائی جانی سبت اور اکس کا نواب سبا ہو است اور اگروہ طہارت پر منسو سے نور ورح اوبیز کہ بنیں بہنچ سکتی تو است براکندہ خواب است بہ جرسے نہیں ہونتے رہی نواکس سے طاہری اور باطنی دونوں نسم کی طہارت مراد ہے اور باطنی طہارت ہی غیب سمے پردد ک توسطی سے براکندہ خواب استے ہیں دول تو بی موثر ہونی سے۔

۱-۱ بنے سرکے پاس مسواک اور وصور کے بیانی تبار رکھے اور حاکتے وقت عبادت کے بیے کو اور منے کی نیت کرے جب بیدار مو تو کسی کورے اسلام اسلام کی ایک کرے تھے۔

رمى جميع الزوائد مبداول ص ١٩٢ كتاب العلم-

ا) جمع الاوائدملداول ص ١٢ اكتاب العلم

<sup>(</sup>۲) الاسلا*ر المرفوعة* ص ١٠١٥ صريث ١٠١٦

<sup>. (</sup>٣) صحیح بخاری جدیم ۲۲۲ کتب المغازی

ریول اکرم صلی انٹرعلبہ وسلم سے بارسے میں مردی ہے کہ آپ، ایک دات میں کی بارمسواک کرنے جب اکام فرامجتے تومسواک کرشے اور جب بیلام ہونئے تومسواک کرنے دا) اگر وضو سے بلے بانی ندسلے ذیابی سے ما تھا عفاء پرسے کرنے اكرانا عى نديل تونىدر مركم بطر مبطر ما سنادردكر ، دعا ، اور الله نغالى كنعتول بن عور و فكركر في منعول موجاف به تیام لیل سے قائم مقام موجا سے گا۔

نبی اکرم صلی الله علیه درسلم نے فرایا جوشنعی بستررچا نے وقت ران کو نماز کے بیے اٹھنے کی نبت کرے بھرانس پر نبند غالب آجائے سن کر صبح مہرجا کے قواسے نبت کی مطابق تواب ہے گاا ورائس کی نیت اللہ تعالی طون سے اس مرمی نزیر کا سریں

w. جس اً دی سنے وصیت کرنا ہوتو وہ اپنی وصیت ا بہنے سرمانے رکھ کر سوسے کیونکہ نینیدکی ہا لت بی روح تیف ہونے کا فوت موجود ہے اور ہوا دی کسی وصبت کے بغیر مرجائے نوعالم برزُخ میں قیاست مک اسے کلام کی اجازت نہیں دی جائے گی فوت سے دولاک اس کی منافات سے لیے ایکن سے بعن، کی فرت سے دولاک اس کی منافات سے لیے ایکن سے بعن، بعن سے کیس سے برمکین کسی وصیت سے بغیرا ہے اجا تک موت کے خوت سے ایسا کرنا مستحب ہے اور امیا نک مونت میں اُسانی سے مگروہ تنف جومون سے لیے نبارہ مو ملکہ لوگول سے حقوق کی وجہ سے اکس کی میٹھ برلوجو مہو راس کے بیدا جا تک موت مبتریس)

ہ۔ برگ ہ سے توب کرے سوئے اور قام مسانوں کے بارسے میں اس کا دل صاحب مودل میں کسی سے قلم کا ذکر منہ كرس ا ورسيادى كع بعدكناه كا الاده مي مدركت مو-

بى اكرم صلى الترعلبروسلم نصورا!

مَنُ أَوْى إِلَّى فِرَاسِتْ لِهِ لَوَيْنُوِى ظَلْمَةِ آحَدِ وَلَا يَخْتِلُعَلَىٰ اَحَدِ نُكْفِ رَكْ رُ

مَا تَعَدَّدُ مِن ذَيْدٍ ﴿ (١٣)

جوتغف ابنے بسرمیان صورت بس آسے کہ نہ کسی برزيا دتى كاراده كرست اورنه كسي سي كينرركن مونو ای کے گذاشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہی۔

ہ عمدہ مجبوث کے در بعی عبش رہنی اختبارہ کرسے بلکاس جبواردسے با درمیا نے قسم کا بسترا فتبار کرسے بعن الهائ مونے کے لیے بھونے کونا پہندکرتے تھے اور اسے نکلف بہجتے نصے امعاب صفرام ما برکام توصفہ پرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) معنف ابن الي مشيب جداوّل ص ١٥٠ كتاب الطهارات (٢) مسنناب ماجرس و باب افامترالسلوة

اوربہ سید نبوی شرافت بن ایک جوزومے) اپنے اور مٹی سے درمیان کوئی رکاوٹ بنس رکھتے تھے وہ کہتے تھے ہم اسی سے بیدا ہوستے اور اسی کی طوف لوٹا نے ما بن گے ال سے خیال این اسسے داول میں زیادہ رقت بدا ہوتی ہے اور مرتواصع كے زبادہ لائق سے بداجس شخص كانفس السم شفن كوبروانت فكرے وہ درميان جيونا اختياركر \_\_ ٢ حبيتك ببندن أسنة السينة اورنه مى نبكلف بند لاست البندران كاخري فيام برمدهاص كرامقور موتو تعبک سے ہمارے اسلاف اس وقت سوتے حب نیند غالب مونی اس دفت کھا ہے جب بھوک لگتی اور فرون سے وقت کلام کرتے تھے اسی بیے ان کا پروصف بیان ہوا۔ کہ وہ دائٹ کو کم سوشے تھے ، اور اگر نند کا غلبہ تمازا ور ذکر سےروکے اور بیزن علے کہ کہا کہ رہا ہے تو سوجائے ہمال تک کہ وہ جرکھے کہا ہے اسے سجو لے عفرت ابن عباس رضى الله عنهما بينه مين مون كونا بدر كرت تصف مديث تفرلف برس

وَلَوْنَكَا بِدُوااللَّبِلُ (١) اللَّهِلُ (١) رسول اكرم ملى الشرعليروسيلم كى فدمت من عرض ك كل كه فلال عورت رات كونماز برهى سي حب إكس بر نبيد خالب

آتی ہے توایک رسی کے ماتھ لٹک جانی ہے تونی اگرم صلی الله علیہ درسلم نصاس سے منع فرما دیا اورارشا دفرمایا تم میں کوئی شخص راس کوئی شخص راس کا در است کواسی فدر نما زیر سے موسل میں بولیس حب اس پر نبید خالب کا جائے نوسو حالے ۔

أيسف اركث وفرمايا:

جس فدرطاتت بوعمل كالوهدا شاد الله تعالى مركز نبي اكت عدا البته تم تفك جاد كي-و كُلْفِوُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُطِيفُونَ فَإِنَّ اللهُ كُنُ يَّمَ لَ حَنَّى تَمَ لُوا- (١)

اورآب سنيم ارت دفرايا.

عَيْرُهَذَا الدِّينِ أَبْسُرُ ؟ -

اس دین میں وہ بات سب سے اجی سے توسب زیادہ

بنی کرم صلی امتر علبہ وسلم کی فدمن میں فرض کیا گیا کہ فلاں شخص نماز براحتا ہے سوتا ہنیں روزہ رکھتا ہے جھولتا ہنیں آب نے فرمایا میکن میں تو نماز بھی براحتا ہوں سوتا ہی موں روزہ بی روزہ رکھتا ہوں اورروزہ ترک بھی کرتا ہوں ب میری سنت ہے بین جس نے میری سنت سے منہ بھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلی نہیں (۲)

١١) الغروس بالورا لفلاب ملد ٥ ص/٢٠ صريث ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) مسندامام احمد مي منبل مبد ٢ص ٢١ مرويات عائث

<sup>(</sup>١١) مسندالم احدين منبل مبد ٥ص ٢٦ مروبات مجن بن اورع ٢٥) صح مخارى مدد ٢٥٠ - ١٥٥ نب النكاح

رسول اکرم صلی الدّ علیہ وسیم سنے فرایا "اس دین سے مقابلہ نکر و میرسے شک برمضبوط ہے ہیں جوادی اسس سے مقا بل کرسے گا توہیا کس برغائب آجائے گا تو اپنے نفس سے نزدیک اللّہ تعالیٰ کی عبادت کو نا پہندیدہ نہ کھٹراؤ۔ (۱) استعمار کرخ ہوکر سومے قبلہ کی طوف اُرخ کرسنے کی دوصور تیں ہیں۔

ایک وہ حِوْفریب المونی خُصٰ کی کُونی سے بعنی وہ گڈی پر رحیت، بیٹا ہوا ہوا وراکس کا چہرہ اور باؤں کی تلوسے قبلم کی طرف ہوں دوکر واطر لقدیہ سے کہ جس طرح فبرس قبلہ رُخ کِیا جاتا ہے بینی پہلو پرسوجاستے اوراکس کا چہرہ اور بدل کا اگلا حصہ فبلہ کی طرف ہوا ور سے اکس صورت ہیں ہو کا جب وائیں ہیلو پرسوسے۔

٨- سورت وتت دما يُركات رايط إول كم

باسیک رقبی و منعث کمبنی و بارگیک الے میرے رب بی نیرے نام برا پنے بیاد کور کھت اگرفت کرنے کا میں اور نیرے نام سے انجانا ہوں -

اس کے علاوہ ما تورہ دعائی ہوہم دعاؤں کے بیان میں ذکر کر علیے ہی محفوق آیات بطھنا ہم ستحب ہے مشلاً آیت اکری، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کے علاوہ -اسی طرح بریمی برطھے۔

وَاللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ وَالْمَالِ هُوَالرَّحُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمُدُولِ وَالْمُدُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَدُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

بے شک نمہارارب دہ ہے جس نے اسمانوں اورزی کو پھر دنوں ہیں بدیا فرایا۔ سرواعات سے بہایات بھے۔ اِنَّ رَبِّهُمُ اللهُ الَّذِی خَلْقَ السَّلُونِ وَالْدَرْضَ فِي سِتَّةً كَيَّامِرٍ -

۱۱) السنن الكبري بليسةى مبدرس ۱۸ كتاب العداة
 ۲۱) كتاب على اللبرى واللبلة ص-۱۹ حدسيث ۲۰۹
 ۲۰) قرآن مجيد سورة بقرو آتيت ۱۹۳ -۱۹۳

تماستوی علی العرش یغشی اللیسل بیماس النهار یطلبه حثیث و الشمس النهار یطلبه حثیث و الشمس و النی را منظر و النجوم مسخوات بامری اورات الولمال خلق والا مرتبارك الله رب اورات العالمین و ا دعواد بحد تضرعا بی سنم و خفیته امنه لا بیجب المعتدین و الفال بیما و الا تفسد و افی الارض بعد اصلاحه این الفراق الورض بعد اصلاحه این الفراق و ادعوا خوف و طمعان رحمت الفراق المحسنین و المعالم المحسنین و الفراق المحسنین و الفراق المحسنین و المعالم المحسنین و الفراق المحسنین و الفراق المحسنین و المعالم المحسنین و ال

پھراس نے عرش برائتوا فر بابارجساس کی تان کے ان کی تان کے ان کی تان کے دن کواس حال ہیں کہ دن کواس حال ہیں کہ دن ، رات کو تیزی سے طلب کرنا ہے اور ہوئے اور جا بابند اور کے اور جا بابند اور کے اور جا بابند ایں کے ماتھ خاص سے اللہ فال بڑی برکت والا ہے ہوئے اور آہم ہم بکارو نے شک ایٹ دالا ہے اللہ نا کا موری کو الدا ہم بی فرائی کا مورا ہم کا مورا ہم ہم بکارو نے شک اللہ نا کا موری کا اور زین اس کی اصلاح سے بعد - اور اکس سے میں فرائی دور اکس سے دعا مانکو فور نے بوستے ہے نشک دعا مانکو فور نے بوستے ہے نشک اللہ کی رحمت نیک کاروں کے فور ہے ہوئے ۔

اور سوره بن امرائيل كى أخرى دواكيات براسط توبيب ب

قلادعوا الله او معوا الرحمن الما يا تدعوا فلد الاسماء الحشى ولا تجهر بميلاتك ولا تخافت بها وابنغ بين ذلك سبيلاه وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ا ولحد يكن لد شربك في الملك ولم يكن لد ولي من المذل وكبر هي تحبيرا الله ولي من المذل وكبر هي المدل وكبر الله ولي من المدل وكبر الهري المنال وكبر المنال المنال وكبر المنال وكبر المنال وكبر المنال وكبر المنال ولي من المنال وكبر المنال المنال وكبر المنال المنال

آپ فرما دیجے یا اندکہ کر سکارویا بارحن کم کرش نام سے سکا مرواسی کے اچھے نام بی ندبندا کا ارسے نماز پڑھوا ورند باکل آم شربڑھوان دونوں سے درمیان راستہ ناش کروا در آپ فرما دیجے سب نعریفیں الٹر تقائی کے بیے ہی جس نے کسی کوا بنا بیٹا نہیں بنا باادر نہی اس کی با دشا ہی ہی کوئ اس کا نشر کی سے اور نہ درماندگی بی اس کا کوئی مرد گارہے اس کی بڑا بدرھرہ

تواس کے بیاس میں ایک فرت دافل ہوگا ہواس کی حفاظت کے لیے مقررکی جائے گا -اوروہ اکس کے لئے مفرت کی دعا وانگے گا۔ اوروہ اکس کے لئے مفرت کی دعا وانگے گا۔ سورہ فاتی اورسورہ الناس بڑھ کراہنے ہاتھوں پر بھیدنکے اور مجر اسے ا بنے جہرے اور تمسام جم

۱۱) تران مجبر، سورة اعلان آبات ۲ ه ، ۵ ه ، ۵ ه و ۱۱ د ۱۱۱ (۲) تران مجبر بني اسرائيل آيت ۱۱۱ ، ۱۱۱ ۱۱۱

برہے دا)

ريول اكرم صلى المدعليدوكم معاسى طرح مردى م

ہ۔ سوننے فرفت ہے بات یا در سکھے کرنیند ایک تنم کی وفات ہے اور بیار ہونا خیامت سے دن اٹھنے کی طرح ہے اسٹر تعالی ارمضاد فر آتا ہے۔

الله تعالی جالوں کو موت دینا سیے ان کی موت کے دفت اور جن کی موت کا وقت بنیں آنان کی رورح نیندی قبض کردتیا ہے۔

ٱللهُ يَنْزَفَّى الْاَنْفُسُ حِيْنَ مَرُقِهَا وَالَّتِّ كُمُ تَمُنُّ فِي مَنَامِهَا-

(1)

ادرازک د فعلاوندی سے ،

هُوَالَّذِي نَتُو فَا كُم بِاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نونندکوموت فارد باحس طرح بدارمونے والے کے لیے کمچھ مٹنا ہدات منگشف موتے ہیں جو حالت نیندی اس کے حالات کے مناسب بنیں ہوتے اس طرح قبامت کے دن اعضے والا وہ باتیں دیجھے گا ہو کھی اکس کے دل میں بنیں مختلیں اور زمجی اکس نے مثابہ کیا زندگی اورموت سے درمیان نبندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکوت کے

درمیان برزرخ سیسے۔ درمیان برزرخ سیسے۔

حعرت تعان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرہا ہے بیٹے ؛ اگر شجھے موت یں ٹیک ہے تو مت مونا جس طرح تو سوتا ہے اس طرح موت بھی آسٹے گی ۔ اور اگر تیجھے قیا من کے دن اٹھنے ہیں ٹیک ہے تو نبندسے بدار نہوجی طرح تو مونے کے بعد بدار موتا ہے اسی طرح مرنے کے بعدا ٹھھے گا۔

حضرت كعب انجار فراننيم بعب نوسوك تودائي بيورليك جا اوراينا رم تبله ي طون كرميون مربعي

۱۱) جیح سلم طبد ۲ من ۲۲۳ کن ب السلام
 ۲۱) فراک بجید، سوری زمر آیت ۲۴

<sup>(</sup>٣) قراك مجيد سورة انعام كيت ٥٥

ایک وفات ہے۔

ام المومنين صفرت عائشر صفى الشرعنها فرماتى بهي رسول اكرم صلى المترعليد وسلم حبب رات كواكرام فرما بوت تواپنے رف الكودائيں با تحرير ركھنے اور ليوں فيال ركھنے كم الت بحارت بانقال كرجائيں سے آپ اس وقت بركان كے۔

اَلْكَا مُذَّدَ دَتَ السَّمَلُوتِ النَّهُ فِي وَمَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بندسے بدائرم ہے کہ سوتے دفت بن بانوں کاخبال رسکے ایک بدکس بات برسور ہا ہے دائس وفت دل بی کیا خیال سے اس برکیا جبز غالب ہے اللہ تفائی کی مجت اوراس کی ما قات کی جا ہت یا دنیا کی محبت ؛ اسے بعتی کرنا چا ہے کہ وہ اسے بات برفوت ہوگا ای پراٹھا یا جائے گا کہوں کہ اُدی اس سے مات موزنا ہے جس سے مبت کرنا ہے وہ انسان ہو یا کوئی جبز -

ار جا گنے وقت دعاما بگذا حب بدار ہو توا دھرا دھرا وھر بہو بر لنے كى حالت بى وہ كلمات بيل ھے جوسركار دوعالم مىلى الله عليه وكسلم بيل ھاكر سے تھے۔

وه سیس ا

الله نفالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے فالب ہے کسی نوں اور زین نیز جو کچے ال سے درمیان ہے سب کا رب سے وہ غالب سے بخشنے والا سے۔ كَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

اسے کوکٹش کرنی چا ہے کہ سوتے وقت سب سے آخر من اس کی زبان براد الله تال کا ذکر جاری ہوا ورحب بدار ہو توسب سے پہلے انٹرتا بی کا ذکر جاری ہور برم بہت کی معامت ہے توان دونوں عالتوں میں دل ہیں دہی بات ہوگی ہواس پر فالب ہوگی تواس سے ساتھ دل کا تجربے کرسے کو کہ برجت کی علامت ہے اور بر علامت دل کے اندرسے واضح ہوتی مالب ہوگی تواسس سے ما ذکار اکسس سے مائے دل کا در ادار تفال سے ذکر کی طوف چل راسے اور حبب بدار ہوتو ہے ہما ہوا بدار ہو ایک اندی آخیا ما انتخاص ایک اندی آخیا ما انتخاص دیے میں اور دیا است کی مائے میں اور اس کے بعد زندہ کیا اور اس کی طوف اٹھنا ہے .

کے بعد زندہ کیا اور اس کی طوف اٹھنا ہے .

(۱) مسندام احمد بن عنبل علد و ص مى مع مرد بابت ابى مررو رضى الله عنبر (۱) المستنعك للى كم علدا ول ص مى م كتب الدعاع

ال كے علاوہ دعائي جوم في سف دعاؤل كيبان من ذكرى مي - جوتھا وظيف :

به وظیفه رات کے بیلے نفف سے سے و م ہور اس وقت تک ہوتا ہے جب رات کا چھا حصہ رہ جا ہے اس وقت بندہ ہو تعدیکے بیا گفتا ہے اور ہور کا نام اس نار کے ساتھ فاس ہے جو نین کے بعد ہوتا ہے ۔ اور پر رات کا درمیان والا حصہ ہے اور بر دن کے اس وظیفہ سے مشاہم ہے جوز دال کے بعد موتا ہے اوروہ دن کا درمیان ہے اسٹر تنالی نے اس وقت کی فیم کھائی ہے۔

ارشادخدا وندی ہے: دَالْلَبْلِ إِذَا سَجٰی رِ ۱)

اوردات كي قسم حبب وه جهامات،

یعی جب رات عمر جائے اور اس کا عمر او اس وقت ہوتا ہے ہیں اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ جسے اونے اس زندہ قائم ذات کے علاوہ جسے اونے اس زندہ ہیں آتی ، تمام آبھیں سوئی ہوتی ہیں کہ گیا ہے کہ سبی سے مراواس کا بھیانا ور لمباہو یا ہے بعن اندے کہا اس سے اس کی ناریکی مراوہ ہے رسول اکرم صلی ادار علیہ وسلم سے پھیا گی کراٹ کے کس جھے ہیں وعازیادہ سنی جاتی ہے آپ سنے فرا بارات کا درمیا نے جھے ہیں (۲)

عرت وادد عليه السلام نے بارگاه خدا وندی می وض كيا،

یا اللہ بین بنری عبا دن کرنا چا ہا ہوں نو کونسا وفن افغل ہے اللہ تعالی نے وی جبی اسے داؤد علیہ السام ا دات کے بینے اور کری حصر بی فنیام مذکریں کیونکہ جو پہلے حصے بین قیام کرنا ہے وہ اُخری حصر بین سوجانا ہے اور جو آخری حصر بین قیام کرنا ہے وہ پہلے حصر بین فنیام نہیں کرنا بلکہ آپ دات کے درمیا نے حصر بین قیام کریں تاکہ آپ کے اور میرے درمیان تخلیہ مواور تنہ اری ماجات مجھ کے بہنچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا گیا، دات کاکونسا حصرافضل ہے؟ آپ نے فرمایا دات کا مجھلائصف رسی

رات کے پچھلے نصف کے بارسے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اس وقت عرش جومنا ہے جنات عدل سسے ہوائیں عبدائیں عبدائیں عبدائیں عبدائیں عبدائی میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے رہی

<sup>(</sup>١) قرآن مجبر اسوره والعنلي أبت ١

<sup>(</sup>٧)، المستعدك المحاكم جلدادّ ل س ١٦٨ كتاب الطبيارة

<sup>(</sup>١٧) السنن الكرئي للبيه في عليه ص اكتاب العلوة

الم جع الزوائد علد اص ٢ الم كتاب الله الجنة

ا دراس کے علاوہ روایات ہی -

اكس وظيف كى ترتب يرب كربيدارى كے بارسے بى رمذكور) دما ول سے فراغت كے إبدو صوكرے اور اس كىمنتوں ، آوب اور دعاؤں كا خبال ركھے بھر حائے غاز برجائے اور فلبرت موكر كھ اموا وريوں برسھے۔ الندسب سيمراب الثدنعالاك ببت زباده الله اكْبُركِينِرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَتْبُرًا تعرب بعد اورص وشام المرتعالى سم به باكرى ب. وَسُبِحُانَ اللهِ فَكُلُونًا وَالصِيلا -

بعرد س مرتنب سبان الله وس مرتبه الحدالله، وى مرتبه الا الداللربط الديورك.

الندنى الى سب ست رط سب ود برلائى ،عظمت ، جلال ور فدرت والاسب

ننید کے لیے تیام کے ونت برکھات سرکار دوعا لم صلی الشرعابہ و کم سے مروی ہیں۔

اے اللہ اللہ علی حدیث فراسمانوں اورزمن کا نور ب نيرب بيحمد سے أسمانوں اور زين والے تجو ہى سے انوس بن اور نبرے سی کیے حمد سے توا سمانوں اورزمن كارب ہے اور ترے ى ليے حدہے - تو أسانون اورزين كونبز جوكيوان بب اوران برم ات فاتم كرف والاسم نوسى سم كله ساسى به ترى عافات عن مع، جن من مع جهنم حق مع اقيات کے دن الحفاحق سے انبیاد کرام علیم السلام حق می حفرت محدمعطفی صلی المدعلیدوسم حق بن بااللداس تبرے فيحاسدم لامانجورا عان لابالحجى ريعروسركما تترىطرت رجوع كو نري نام سے دخمنوں سے حكواكي اور نرى بارگاه بن نصلے کے بے رسوع کیا سے گذشہ تھیا، بوشده اور مركناه نيز مرى زيادتيان بحش دے قاكے اور بیھے کرنے والاسے نبرے سواکوئی معبود بنس باالد؛ مراس وتفوى عطافرا ادراس باك كردس تر

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَاكِ وَالْقَدُرُةِ-اللَّهُ مَا لَكُ الْحَمْدُ الْنَا نُور السَّلُواتِ وَالْرُونِي، وَلِكَ الْحَمْدُ، إِنْتَ بَهَامُ السَّمُولَ وَالْوَرْضِ وَلِكَ الْعَمْدُ، أَنْتَ دَسِبُ ا لسَّمَا إِن وَالْكَرُضِ وَلَكَ الْحَمُدُ، انْتُ فَيْوَمُ السَّلَوْتِ وَالْوَرْضِ وَمَنْ فِيبُهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ، أَنْ الْحَقُّ ، وَمِنْكَ الْحَقُّ ، رَلقَاؤُكَ حَتُّ، وَالْعَبَّنَةُ حَقٌّ ، كَالِتَّنادُر حَقّ ، وَالنُّسُورُحَقّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقّ ، وَ عُتَدَّدُصَلَّى اللهُ عَكَبُهِ وَسَلَّمَ كُنُّ اللَّهُمُّ لكَ أَسُلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ نُوَكِّلُتُ، وَإِلَيْكَ أَنْيَتُ، وَبِكَ خَاصَّمْتُ، وَلِلَدُكَ حَاكَمُن ، خَاعَفِي لِيُ سَا فَدَّمَنُ وَمَا آخُّرَتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا اعْلَنْتُ وَمَا الْسَرَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَكَانَتَ المُوْخِنَ لَا إِلْدَالِدَانَةَ انْتَ لا) ٱللَّهُ حَدّ

ٱللهُ ٱكْبُرُدُو الْمَلَكُونِ وَالْجَبْرُونِ

آتِ نَفْسِي نَفْرَاهُ ا، وَزَكِهَا أَنْهَ، خَبُرُمَنَ زَكَّاهًا ، آنْتَ وِلِبُّهَا وَمُولِا مَا (۱) اللَّهُمُّ اهْدِ فِي لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ ، لَا يَهُدِي لِاَحْسَنِهَا لِاَّ آنْتَ ، وَاصْرِفُ عَنِي سَيْمُهَا لَا بَعْسُرِثُ عَنِي سَيْمُهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَامْرُفُ عَنِي سَيْمُهَا مَسْئَالَةَ الْبَايْسِي الْمُسْكِينِ ، وَادْعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَايْسِ الْمُسْكِينِ ، وَادْعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَايْسِ الْمُسْكِينِ ، وَادْعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَايْسِ الْمُسْكِينِ ، وَادْعُولُ مِدْعَا يَا مُعْرَالَةً بَيْنِ الْمَسْتَوْلِينَ وَادْتُ فِي رَوْدُونَا رَحِيمًا يَا خَبُرا لْمَسْتُولِ بَيْنَ وَالْمُحَدِينَ فَي رَوْدُونَا الْمُعْطِينَ - (٣)

حفرت عائب میں اسرنعالی عنبا فراتی ہیں نبی اکرم صلی انٹرعلبہ وسے حبب لات کو کھڑے ہوتے تو نماز نثروع کرتے وفٹ یہ الغاظ پڑھھنے۔

اے اللہ ا اے عربی، میائیل اور امرانیل کے رب اسانوں اور زمین کو بدیا کرنے والے پوئٹ بدو اور ظاہر کوجا ننے والے تو بندول کے درمیان ان کے اخلافات کا نیمد کرنا ہے جس ختی ہیں اختلاف کی گیا اکس میں اپنے عکم سے میری وامنمائی فرمائے شک تو جے چاہے سیدھا ماسند دکھ آ اسے۔ الله هُمَّدَ رَبِّ حِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلَ وَالْمُرَافِئِلُ فَاطِرَالسَّمُونِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْب وَاسَنَّهَا دَوْانَتُ تَحَدُّكُمُ بَنَ عِبَادِكَ رَبْمُا كَا دُوْنِيهِ يَخْتَلِفُرُنَ ، اهْدِ فِي يَسِمَا الْمُتَلِفُ فِيهُ وَمِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِكَ الْمُكَ تَهْدِى مَنْ نَشًا وَلِى صِلَطِ مُستَقِيبُهِ وَلِي

اس کے بعداب ماز تروع کرتے اور دوملی عیلی رکعات بڑھنے پر جس فدر ہوسکا دودور کتیں بڑھے اور اگر پہلے وزن بڑھے ہونے تواب بڑھنے ۔ متحب برسے کرسد میں نے کے بعد سوم تبر سبحان الديولھ کر دو

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد بن عنبل جلدم من ١٢٦ مرويات زيربن ارقم رضي الشرعند

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني حلده ص ١٠٠٠ مديث ٢٩٨٢

اس الدر المنثور جلداول م ٢٢٩ محت أيت ربن أتنا في الدنب حسنة

<sup>(</sup>م) ميح مسلم بداول ص ٢٦٧ كتاب ملواة المسافري-

نمازوں کے درمبان تفرنق کرسے اس طرح کچھ آدام ملے گا اور نماز سکے بلے اس کی طبیعت بین تازگی میدا ہوگی۔ نی اکرم صلی اسٹرعلیہ وکسلم کی رات ہے کہ آب ہیلے دومخقر رکھیں بیٹر صفے بھر دو طوبل رکھنیں اور فرانے بھر دورکھنیں بیٹر صفح ہجران سے فرا الملی بھیلی ہوتیں بھر بتدر بھے کم کرتے جانے بیہاں کہ کہ تیر و

ام المومنين معرت عائش رضي المرعنها سے لوجها گيا كر رسول اكرم صلى الله والت كى غازي آمة قرات كرت الم المومنين معرت عائش رضي المرعنها سے لوجها گيا كر رسول اكرم صلى الله والت تھے۔ (١٧)

مرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرطا رات كى غاز دودووركتنبى سے عير حب صبح كا نوت موتود دوركتنوں سے مرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرطا رات كى غاز دودووركتنبى سے عير حب صبح كا نوت موتود دوركتنوں سے ساتھ) ايك اورركعت ملاكر اسمے طاق بنا لوريني وترم ليمون آپ نے فرطا يرمغرب كى نماز دن كى نماز كوطاق ركعات بنا دين ب بس لات كى غاز كوي فاف بناؤرم

رسول اکرم صلی المدعلیہ وکسلم سے قیام لیل کے بارسے میں صبح طور پر تیرہ رکھات ٹابت ہی رہ، ان رکھات میں اپ وظیف قرائت مرب صفی است برسے جورات کے وظیف قرائت مرب صفی ایک وظیف کے حکم میں سے جورات کے آفری تھٹے جعد کے زیب ہے۔

بانجوان وظيفد،

يرات كا مخرى ميا معمر اوريسيرى كاوت ب-

الدنعالي فصاريت دفرمايا:

وَبِ لُا سَعَادِهُ مُ بَسَنَعْفِرُونَ - (١) اوروه لوگ سمی کے وقت بخشش ما تکتے ہیں . کہ جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز راصا ہے کیونکراس ہی استففار ہے اور یہ فیر کے قریب ہوتا ہے جب رات كم فرشت وابس مات بن اوردن كم فرشت النياب

ل) جيح مسلم حبداول ص ٢٩٢ صلاة المسافري

را) سنن نسالُ طلاول ص ١٩١ كناب تيام الليل -

<sup>(</sup>١١) ميسيم مسلم عبداول من ١١٥ كتاب صلاة المسافرين

<sup>(</sup>٧) مسنداام احدب هنبل عبد ١ص ١٥ مروبات عبدالله ب عروف السّرعنها

<sup>(</sup>٥) ميح معرمبداول ص ٢٦٢ كتاب معلوة المسافرين

<sup>(</sup>٧) قرأن مجيه اسورة الناربات أيت ١٨

حزن سلان فارس رض الدُولد نے اپنے بھائی حفرت ابو درواد رضی الدُوند سے جورات ما فات کی تواہیں اس ن بات کا حکم دیا برایک طویل حدیث ہے اس سے آخریں فر با باکر جب لات کا وقت ہوا توسطرت ابو درواور منی المدُولات خیا تیام لیل کے بیے بیاے حضرت سلمان رضی الدُوند سنے فر ما اس وجا بی وہ وہ روٹوں کھوٹ سے ہوست اور فران کو چورسو کئے جب جسے کا ففت قریب ہوا توصوت سلمان رضی المُدُوند بنے فر با باب الحبس بچر وہ دوٹوں کھوٹ سے ہوست اور فران کا بھی تاروش ن بڑھی انہوں سنے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تھی ہے تھا رہے مہان کا بھی تھی ہوتی سے تمہارے کھوالوں کا بھی تاروش ن رضی الدُوند کو بتایا کہ وہ دالت عرفس موتے ماکس وافتہ کے بعدوہ دوٹوں سرکار دورنا اصلی الدُوند برد سے دا) مام رہوستے اور سارا ماجراسنا با تو آپ نے فر با حضرت سلمان صفی ا میٹر عزبے سے فر ہو ہے کا توف ہو۔

مام رہوستے اور سارا ماجراسنا با تو آپ نے خربا با حضرت سلمان صفی ا میٹر عزبے سے در اور سارا ماجراسنا با تو آپ نے وہ با بھو اسے نورات کے وظالف نشم ہوجا ہے ہیں اور دن ان دولوں وفتوں کا وظیفہ ہما زیر صاب ہم بھوجب طاوع فر ہوجا ہے ورات کے وظالف نشم ہوجا ہے ہیں اور دن کے وظالف شروع ہوجا تے ہیں۔ امد توال کے اس ارخاد کرائی سے ہیں مراد ہے۔

دری اللہ کیا فریت ہم میں اند کروں کے جا کے وقت اللہ کو سے ہیں اور ساروں کے جا کے وقت اللہ کو میں اور ساروں کے جا کے وقت اللہ کو میں اور ساروں کے جا کے وقت اللہ کو میں اور ساروں کے جا کے وقت اللہ کو میں اور سے بیں مراد ہو جا تھیں اللہ کو میں اور سے بیں کرو۔

الله تعالى اورفرشتے اورعلم والے اسبات برگواہ بر كم الله تعالى كے سواكوئي معبود نہيں اوروہ الصاف كو قالم كرنے والاسبے اس كے سواكوئي معبود نہيں وہ غالب محمت والاسبے -

شَهِدُاللهُ آنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُرُوالْمُلَا يُكِذُ كَاوُلُوا الْعِلْمِ قَالِمُ أَبِالْشِيْطِ طَلَا إِلَهُ اِلْوَهُوَا لُعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

(4)

پر کے ہیں اس بات کی گواہی دنیا ہوں جس کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے ، فرسٹنوں سنے اور اسس کی مخلوق میں سے الی علم نے گواہی دی ہے اس کو اللہ تعالی سے باس الما نسٹ رکھتا ہوں اللہ تعالی سے اس کو اللہ تعالی سے باس الما نسٹ رکھتا ہوں اللہ تعالی سے اس کو خات کا سوال کرنا ہوں حتی کہ دو مجھے اس پر وفات دے۔

<sup>(</sup>١) مجمع بخارى علداول م م ١٥ - ٢٥ و كنب النبور

<sup>(</sup>٢) فرأن مجد اسورة طوراً ب ٩ ١٨

رم) قرأن مميد اسوره آل عران أيت ١٨

يا الله محمد سے مبرار كن بول كا ) بوجه الارساس رشهارت الواسنياس ذخيره بناا دراس كى حفاظت فرما تومجهاس كلمه شهادت روفات دسيحتى كمي تجوس ما فات كرون نواكس مي كوئى ننديلى مر بهوتى مو-

تَبُويَكُ وَ توبندوں کے بیے وظائف کی ہے ر مذکورہ بالا ) ترتیب سے اس کے علاوہ وہ ہرروز جارا مورکوجم کرنا مستحب کروا نفے روزہ ، صدقہ اگر می تعلیل میں کمیوں نہ مور، مریض کی عبادت اور سنا رہے میں حاضری ۔

ورث تراف سے:

مَنْ جَمَعَ بَبُنَ هَ دِنِي الْوَرْبَعِ فِي يَسُومِ غَفِلُ لَدُ وَفِي رُوَايَةٍ دَخَلَ الْجَنْسَةَ -

آتلهُ عَا مُطَعًا عِنْ وِرُدًا وَاجْعَلُهَا فِي عِنْدِكَ

ذُخُراً وَا حُفَظُهَا عَلَىٰ ۖ وَنُوَّنِّي عَكَيْهَا

حَتَى ٱلْفَاكَ مِهَاعَبُرَ مُسَبَدَّ لِ

جوارمی ایک دن میں ان جارباتوں کوجی کرسے الس کو بخش دا عام ا مراكد وات بن محرون بن داغل موكا-

اگران میں سے بعمل مرسے اور بعین بریز کرسے توا سے نبت کی وہ سے ان تمام کا تواب ملے گا۔ ہمارے اسدت اس بات کوناپ ندکر نے تھے کوئی دن صدفہ کے بغیر گزرجائے جا ہے دہ ایک مجور ہو، بیابز باروٹی کا ایک

طرا ہی ہو: کیونکرسر کاردوعالم صلی الٹرعلیہ درسلم نے فرایا۔ زفیامت کے دن) اُدمی اپنے صدفہ کے ساتے ہیں ہوگا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ موجائے۔

ٱلرَّحِٰ لُ فَي طِلِلْ صَدَّ قَنْنِهِ حَتَّى تَغَفَّ

بَيْنَ النَّاسِ - كا اورأب نصارت دفرمالي:

وَأَنْسُوالنَّا رُونُونِشِقِ نَمَرَةٍ -

من سے بی اگر می کھیور کے ایک المرشے رکا صدفہ کرنے

حفرت ما تُشْرَحْي الله عنها تعابك سائل كو انتؤركا ابك واند دبا اس نعد اليا عامزين ف انعجب سے) ابك دوس كى و ديما شروع كرديا توام المونين نے فراياتهيں كيا موااكس مي ميار ذرات مي دا وراك درسے بيعي أواب لن م) - مارے اسلاف سائل کو خالی ہا فد روانا اجھانہیں سمجھنے تھے کبول کرسر کار دوعا م صلی استاعلیہ ورسم کے

<sup>(</sup>١) المعيم الكبير ملطيراني حلد الص سامها حدث ١١١٠٠ (١) مخترالعال علدوص الموصيف ١٠١ ١١ رس منداام احدين منبل مبديم ص٢٥١ مروبات عدى بن ماتم

افعاق کربیان سے ہے کہ جب آب سے کسی نے سوال کہا تواکب نے جواب میں نفط " نہیں ، نہیں فرمایا رہٹر طبکہ اکس و فٹ آب سے باس کچے ہونا بلکہ بعض اوقات آپ فرض سے کرسائل کو دے دینے تھے) اور اگر دینے کے بیے کچے منہ موّا توفا مؤتی رہنتے را)

عدیث/شراعی ہے۔

انسان جب مبع كرناميد تواس كے جم كم بر قرار بد

بُشِيحُ ابْنُ أَدَمَعَلَىٰ كُلِّ سُلَا فَي مِنْ جَسِّدِم صَدَتَةُ ثَرِي

سے مردیرہ والی است مردید ہے برائی سے روکے توبہ بھی مدد کھی کا حکم دنیا صدفہ ہے برائی سے روکے توبہ بھی مدد کے توبہ بھی صدفہ ہے اور راسنہ بھی صدفہ ہے اور راسنہ سے تکلیف دہ جبر کو مٹانا بھی صدفہ ہے ۔

حلّٰی کہ اب نے تب یع و نہدبل کا ذکر فر ما یا چرفر مایا جاشت کی دور کفتیں جی صدفتہ بنتم ان سب بر مل کر وایا فر مایا ، بر سب تمبارے بلے جع موسف جا ہیں ،

## مالات كى تبديلى سے وظالف كابدل جانا

جان لوا آخرند، کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اوراس کے راستے پر صلنے والا بھھالات سے فالی نہیں وہ عابد مہوگا یا عالم
یامنعلم سیران موگا یا صنعت کا راور یا وہ موقد مہوگا جوغرے منہ موڈ کر اللہ واحد ہے نیاز کی ذات بن سنعزی ہوگا۔

ا جا بدکا وزل نے اس کی کو فیا ہے اس کے جوا پنے آب کوعبارت کے لیے منف کر دیتا ہے اورائس کے علادہ اس کی کو فی ا علی معروفیت نہیں موزی اگروہ عبادت چوٹرد سے نوبا لکل بیار ہوکر بیٹھ جا اس سے وفالف کی نزنیب و سے جوہم نے ذکر کی ہے ۔ البند اس کے وفالف بی نندیلی کا مواکو فی بعید بات بنیں یعنی وہ ا بہنا موزن کو ناز بین مورون رہتا ہے صحابر کرام میں سے بعن کا ا بہنا موردن رہتا ہے صحابر کرام میں سے بعن کا اپندائی وفت کو نماز میں حرون رہتا ہے صحابر کرام میں سے بعن کا

<sup>(</sup>۱) ميع مسلم جدد من ۲۵۲ كتاب الفضائل (۲) مجمع مسلم جلدا دل ص ۲۸۲ ، ۲۵۵ كتاب الزكاة (۳) ميح مسلم جلدادل ص ۲۸،۲، ۲۵،۳ ماكتاب الزكاة

وظیفہ روزانہ ہارہ ہزارت ہے پڑھنا تھا ہعن ہمس مزار بار بڑھنے تھے بعن صحابہ کرام تمین سوسے بھرسور کیات کہ برشے تھ بلکہ ایک مزار کو ان کہ بڑھنے تھے ان کی کم از کم تھل تما زرات ون میں بسی رکعات ہو ٹی تھیں جب کہ ان میں سے
بعض روزانہ ایک مرتبہ فزان باک بڑھنے بعن دوختم کرنے بعض صحابہ کرام دن با رات میں ایک ہی ایت با ربار بڑھنے
بعض روزانہ ایک مرتبہ فزان باک بڑھنے بعن دوختم کرنے بعض صحابہ کرام دن با رات میں ایک ہی ایت با ربار بڑھنے
اور بات کو بھی سنر طوات کرزین دیرہ رضی اسٹر تو ال عنہ کم کرم میں تقیم تھے وہ روزانہ دن کے وزن سنر طوات کرنے
اور بات کو بھی سنر طوات کرنے اور اسس کے ساتھ وہ وات اورون بی فران باک دربار ختم کرنے تھے اس کا صاب
اور دن کر در زانہ جو بسیں کا وسٹر میں ان بنی سے بھر ہرسات جیکروں سے بعد دور کھنیں بھی بڑھتے تو ہے دوسواسی رکعات ،
دوختم میڑھی اور دس فرسٹے (جو بسیں کا وسٹر) سافت ھے کرنا ہوتا ۔

اكرتم كوكم ان أورادي سيكس من زياده وفت مرف كرنا بهرب تومان وكر نمازي كوف بوكر قرآن ماك يرف اوراكس من دركرنا ان سب كوجع كرنا ب كين بعن اوفات اكس كى ميشه يابندى شكل موجاتى ب نوافضل برس كرادمى كے حالات بدلنے سے بر بدل جائے۔وفالف كامقصد تودل كو ماك كرنا اوراسے الله تعالى كے ذكر كے ليے مرتن كرنا وراكس سے مانوس كرنا ج تومريدكوا بنے دل كى عرف دىجفنا جا جيے جس كى زيادہ نائير ديكھے مين اس يومل برا ہو جب اس بی مال محرس موانو دوسرے وظیفہ کی طرف منتقل موجاتے اسی بید ہمارے نزدیک بہتر میر ہے کہ عام ان مخلف اوراد کو مخلف اوقات رِتعب کردی جب کریاندایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقل موں کمونے طبیعت عام طور رکھک جاتی ہے اور ایک اوری سے حالات بھی اکس سلسلے بی مختلف موستے ہیں لیکن حبب وظالفُ كامفعداورا سرار سمجها عائمي نواكس محمعنى كے بیجے عيس منلاً حب تب سے اوراسے دل بين محوكس كرس توجب كساس محكس كرساس بربابذى سعل كرس يحضرت ابرابيم بن ادهم رحمة الدسي بعن ابدال کے بارے بی مردی ہے کہ وہ دریا کے کارے پرات کو خاز بڑھنے کوٹے ہوئے توبلندا واز سے تبع شی ميكن كوفى على نظرنه آبا انبول ف ولا الوكون مع إجي نيرى أواز ستناجول ليكن تو دكها في مني دينا اس ف كماكم من ایک فرستندمول جاکس سمندر بیفر مول بی جب سے بیاموا موں برتب کما موں بی نے کہا تیرانام کیا ہے ؟ اس نے کہا" مہلب ائبل" بی نے بوجھا برتب مرطعے وال کیا تواب حاصل کا ہے ؟ اس نے کہا ہوآ دی ایک سو موبار راع ومرنے سم ملے جنت ہیں اپن جار دھ سے کا باسے دکھایا جائے گا۔

یں امٹر آقال کی پاکیزگی جان کرتا ہوں ہو بلند، برلر دینے والاہیے اسر تعالی کی پاکیزگ بساب کرتا ہوں جومعنبوط ارکان وال سے وہ فات پاک سے جولات کوسے جاتی اور

مُسْبَحَانَ اللهِ الْعَلِي السَّدَ بَدَيَّاتِ ﴿ مُسْبَحَانَ اللهِ الشَّدِيُدِ الْوَرْكَانِ شِبْحَاتَ مَنْ يَذْهَبُ مِاللَّيْلِ وَيَانِيُ وَالنَّهَ الرِسُجُمَّاتَ دن کولائی ہے وہ ذات پاک ہے جے کوئی ایک کام دومرے کام سے نس جھ ترا وہ ذات پاک ہے جومشفق، اصان کرنے والا ہے وہ اللہ پاک ہے جس کی تسبیع مرمگر میان کی جاتی ہے۔ مَنْ رَيْشُغِلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ سُبِعَا نَ اللهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ سُبَحَانَ اللهِ الْمُسَتَجِ فِي كُلِّ مَكَانِ -

برنبیج اوراس طرح کی دیگر نسبیجات جب سنے اور دل بی اس کی کچے دقعت محسوس کرسے قوا سے لازم کوال اور جس عمل کو دل میں بائے اور اس میں اس کے سے بعدائی کا دروازہ کھلے اسے ممیشرا فتیار کرے۔

الروبان می وس ی پیسه اروای ی اس کے علائے ہوں کا دراس با تصنیف کے والے سے فائدہ اٹھا نے ہوں تو اور فائدہ بہت فائدہ اٹھا نے ہوں تو اور فائدہ بہت فائدہ اٹھا نے ہوں تو اور فائدہ بہت فائدہ بہت کے خوادے سے فائدہ اٹھا نے ہوں تو اور فائدہ بہت فائدہ بہت فائدہ بہت کے خوادی ہوں ہوں کہ اس کے سے لاز اور قت کی خورت ہوتی ہیں اگر اس کام میں وقت گزار نا مخروں ہوتو بہت فائد والت کرتی ہیں ہوتا ہے مزوری ہوتو بہت فائد ہو سے افغال ہے اور ایس پروہ تمام روایات والات کرتی ہیں ہوتا ہے من سے موادی ہو ہم نے مارے بہان کے میں نعیم و تقل کی ففیلت کے خون ہیں اور السا کیوں نہیں ہوگا۔ جب کہ علم ہما اللہ تن اللے کے فائد ہوں کے میں نعیم و تقل کی ففیلت کے خون ہیں اور السا کیوں نہیں ہوگا۔ جب کہ علم ہما اللہ تن اللے کے فوگوں کو افغال ہوں کا میں خور کی میں ہواتی ہے اور جو اللہ تن کو میں ہواتی ہواتی ہے اور جو اللہ تن ہواتی ہے اور جو اللہ تا ہوں کی موادی ہے اور اگروہ اسے نوسیات اور میں ہوجاتی ہے اور جو موادی ہے اور جو موادی ہو اور کی کو اور تن کی موادی ہو کا در میں موادی ہوں کا در سے موادی ہوں کی در سے موادی ہوں کی در سے موادی ہوں کی در سے موادی ہوں کا در سے موادی ہیں ہو کہت ہوگاں کو اکا ہوت کی در سے موادی ہیں ہوگا ہوں ہو کہت ہو کہت ہوگاں کو کا ہوت کی در سے موادی ہیں مقولیت کا ادارہ موادی ہو کہت ہوگاں کو کا ہوت ہوں کے ذریعے جو اور مرت ہیں ہوگائی ہو

عالم کے ون ران کی نفت میں ذکر کیہ ہے طلوع آفتاب تک ذکراور و طالف کے بیاس کوئی ہمنا میں معروت رکھنے کو طبیعت برداشت ہمیں کرئی ہمنا ہم میں معروت میں دکر کیہ ہے طلوع آفتاب تک ذکراور و طالف کے بیاس کوئی شخص نے بیلے وظیفہ کے ضمن میں ذکر کیہ ہے طلوع آفتا ہے سے جا شت تک تعلیم میں معروت ہوا گراکس کے باس کوئی شخص آخرت کے بیہ علم مامل کرنے والا ہواگر کوئی نہ ہو تو فوروفکر میں مشغول ہوا در جوعلوم دین اسے مشکل معدم ہوتے ہیں ان بی غور وفکر کرسے فراف کے بعداور دینوی سوچ میں پڑھتے سے بیلے دل کی صفائی مشکلات کو سے بینے میں مدولات مرسے موت کھا ہے بینے ، طہارت ، سے مینے میں مدولات مرسے موت کھا ہے بینے ، طہارت ، سے مینے میں مدولات مرسے موت کھا ہے بینے ، طہارت ، فرض غازا در دن بڑا ہم تو کیجے دیر قبیول کے لیے وقف کو سے عمرے سوچ کے زود ہو سنے تک قرآن باکی قرآن ،

تفبر با بعدت باكول دوكسوا علم حواس ك سليف يراها جائے اس كوسنے اس كے بعد غروب إفاب تك ذكرا متعفار اورتب مرمعرون رمع توسورج كے طلاح مونے سے بہلے اس كابيلا وظيفرز بان كے ساتھ موگا۔ دوسرا وظفه حج جاشت تك بوگا وه نور و فكرس متعلى موكانسرا وظيفه عصر تك مطاعدادرك بت كى صورت من أنكم اور ہاتھ سے تعلق رکھنا ہے جوتھا وظیفہ جوعصر سے کشروع مواجے وہ کانوں سے متعلق ہے تاکہ اکس میں آ سکھوں اور با تقون كو ألام بنجي كوناء عصر كے بعد مطالع كرنا بالكف ابعض اوفات أنتحول كونقصان بينيا الم يصورج كارنگ بدلنے مے بعد جر ذکر اسان کی طرف لوط جا سے نواس طرح دان کا کوئی صد اعضاء کے عمل سے خالی بنیں ہوگا اورائس کے ساغة ساتهان تمامي ول عبى حاضر كا-جهال مك وات كانعلق بعن والسن مين حضرت الممشافي رهما شرى نقت مہزین ہے آپ نے رات کو نتی حسوں من تغیم کرد کھا تھا ایک عصر مطابع اور تیب علم سے بیے اور یہ بہانہائی حصر ہے، درمیان صدفاز کے بے اور تبیر احمد ہونے کے بے بہ سردلوں کی لافوں میں اُسان ہوتا ہے اور گرمیوں کی راتوں می بعن اوفات ابسائس موسكنا البنة نبندكا زباده صددن كوبوراكرك توهيك م اذكار ونوافل بن شغوليت كي نسبت علم حاصل كرف بن معروف رسا افضل ميد الموافظة المائدة المعالم كالميم كا وظيف المراس المام وي ميد جوعالم كالميم كالميم فالده ميني الميم المراس فالده الميم المراس فالده المراس في ماصل كرف بن مشغول رمنا جا مية ما ورجس دفت عالم نصنيف واليف من مشغول الإمام مراشيد العضاوركتاب یں مشغول ہو ریحی ابنے اقات کواسی طرح نقیم کرے جس طرح ہم نے ذکر ک سے اور ہم نے تعقم اور علم کی نفسیات کے بارسيس جركيه كمعا ب وه اس بان بردالت سے كريرا فضل ب بكراكركون شخصاس طرح طالب عام له موكد وه عاشير وغيرو سكصاور علم حاصل كرسم عالم بن بلكم عوام من سع موتو إس كاذكر ووعظا ورعلم كى مجانس من عاضر سوناان وظالف مي مشغوليت سعيد بترسيد ومم في صبح اورطلوع أناب ملكه ديراوفات كالسليلي وأركام صرت الودرون الله عندي روايت مي سے -بے شک مجس ذکر میں عاضری ایک مزار رکعات بڑھنے، إِنَّ خُصْزُرَمَجُ لِمِن ذَكْرِاً نَصْنَلُ مِن صَلَاةٍ ابك مزارطنا نون مين ماخرسوف ادراك مزارسارون ٱلْفَتِ كُمُّعَيِّدُ دُسُهُ وُدِ الْفُنِ حَبِّنَا ذُيْ

وَعِبَا دَةِ اَلْفِ مَرِيُفِي (۱) کی عادت سے بہرسے۔ بہاں ذکرسے وعظ ونصیحت اور انگر معیس مراد ہے تھی واعظین اور تھے سانے والے اور ادھراُدھر کی باتیں کر کے سنانے ڑیا نے والے لوگوں کی عبس مراد نہیں ۱۲ مزاروی)

(١) كتب الموضوعات جداول ص ٢٧٣كتاب العلم-

جب تک جنت کے بانوں کو دعجا تو وہاں سے فراک مامل کروصحابرام نے بوجھا بارسول اللہ اجنت کے باغ کا ہی ؛ تو اک نے فرایا ذرکے علقے رجالس)

مرکار دوعالم صلی الله علیه ویسی منے فرما ا إِذَا رَأَ يُتُدُرُّرِبُاضَ الْجَدْةِ فَا رُنْعُوا مِنِهَا نَعَا لُوَا بَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِبَاصُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الَّذِكِيرِ - (١)

حرت کعب احبارر صی ادیرعند فرمات میں اگر علی رکی مجالس کا نواب لوگوں سے ساھنے ظاہر سوتو وہ اسس سرایک دومرے سے اور ہے تنی کرم امیرائی مکومت تھوڑ دے اور مردد کا غلار اپنی دو کا نداری چور دے۔

حزت عربن خطاب صى الله عنه سنه فرمايا الكشخف كرست كلنا سها وراكس رنبام مياط بقت كناه موت بن میں جب وہسی ما لم کی بات مسن کرنون کھا کا اور گنا ہوں سے توم کر تا ہے نورہ اپنے گھر کی طُرِف اکس طرح او<mark>لت</mark>ا ہے کراس برکوئی گنا وہنیں موا بس نم علماء کی مجلس سے جدانہ موالٹر نعالی نے زمین برمجانس علی وسے زیارہ معزف علم منیں بنا أنی ایک شخف نے حفرت حسن لیفری رحمرامارسے کہا کہ مجھے اپنے دل کی سختی کی شکایت سے انہوں نے فرمایا مجام ذكر كے فریب جا باكر و حضرت عمار زاہرى نے مسكينه طناوير كو خواب بي ديجها اور وہ بميشہ حلقه و ذكر ميں رہتى تقين الموں نے کہا اے مسکبینہ " فوش اکدید" اس نے کہا کیا کہتے ہو ؟ مسکبنی جلی گئی اور مالداری الکئی سیے انبوں نے بوجیا وہ کس طرح انواكس في جواب دبا استعفى كا حال كيا يو عجية وس ك ليدجنت ابنى تمام نعمتول ك ساقومباح كردى المي ، انبوں نے فرایاکس بنیا دہر ؛ توکھا اہل ذکر کی مجلس اختیار کرسنے سے ۔

فلاصه بركم عده كلام اوراجى سيرت والع واعظى باتون سع مجت دنياكى كره جودل سع كه ناق ب نوبر وعظ ان بے شمار کوات سے بہر سے کماس کے باوجوددل میں مجت دنیا باقی رہے۔

کام کا ج کرنے والے کا وظیفہ جائز ہیں کروہ اپنے اہل وعیال کے یے کام کاج کی حاجت رکھنا ہے اس کے لیے کام کا ج کرنے والے کا وظیفہ جائز ہیں کروہ اپنے اہل وعیال کو منا لئع کر کے تمام وفت عبادات میں گزادہے

بلک کام کے دفت اس کا وظیفہ بازار کی حاضری اوراہنے کسب میں مشغولیت ہے میکن اسے چاہے کہ وہ اپنے کاریگری اور كام كاج من الله تعالى محد ذكر كونه عبو مع بلكه ووتسبيات، اذ كاراور قرائت قرآن مي مشغول رسي كيونكم كام مح ساتة السويمل كو جع كياجا سكنا سي حب كركام كي ساته فازكو المهاكر ناحكن بنس البته بوكمار موتواكس وليرفي كي ساته مناز بڑھنا شکل نہیں ہونا بھرجیب مروری کسب سے فارغ موماسے تووظ الفت کی طرف بوط جاستے اوراگروہ مسلسل مشفت میں رہے اور فرورت سے زائد مال صرفہ کرد سے نوب ان تمام وظ لفت سے افضل سے بن کاہم نے ذکر کیا ہے

کیونکہ عبادات جن کا فائدہ دو کسروں سک بہنچا ہے وائی فائدسے والے کاموں سے زبادہ مفید ہیں۔ اوراکس منت سے کسب حلال اور قرب خلاوندی کا ذراحیہ ہے جارک کے فائدہ بنتیا ہے اور مسل نوں کی دعا دُوں کی سرکات اکس کی طرف لوٹنی ہیں اور لوں ٹواب بڑھ جا آباہے۔

اس سے محران من اور میں اسے محران ، فاضی اور وہ نوگ مرادی جرسلانی سے کاموں بی شغول ہیں اجینے فوجی ،

پرلیس والے اور دیگر محکوں سے نوگ توان کا سلانی سے کا موات اور مغاصد کو کشر نعیت
سے طریقے پرانجام دنیا اور نیک نیتی سے کام بیٹا ان غام ندکورہ وظالف سے افضل ہے۔

تواس برمازم سے کہ دن کو توگوں سکے حقق میں مشنول ہوا ور فرائف براکنفا کرسے اور مذکورہ وظائف مات کو بڑھے معنوت عمر فاروق رضی امٹر عمنہ اسی طرح کیا کرنے تھے اکب سنے فرمایا مجھے نبیدسے کیا تعلق ہے اکر ہی دن سکے دقت ، سوجا وُں توسیان ضائع ہوجا ہُیں سکے اور اگر مات کوسوؤل توخود ضائع ہوجا دُں گا۔

بوکچھ ہم نے ذکرکی اکس سے تہیں معلوم ہوگیا کہ دوبانوں کو بدنی عبادات برمقدم کیا جائے ابک علم اور دوسر ا مسلانوں کے ساتھ نرمی کا کسلوک کیونکہ علم اور نیکی کا سلوک دونوں فاتی طور برعمل، میں اور ابک ایسی عبادت ہے جو "نام عبادات پر فضیلت رکھتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو بینچیا ہے اور نفع بھیلتا ہے بی بردونوں ہاتیں عب دست پر مقدم میں -

الديم لوك الله تعالى سكم الله قول كم معدان من -

ا ورحب نم نے ان سے ا ورائڈ کے سواجن کی وہ ہوجا کرشے میں ان سے کنارہ کشی امنیار کی نواب نماز میں بناہ سے لووہ تھارے سے اپنی رحمت بھیلا دسے گا۔

ر مجنگ مِنْ رَحْمَنِهِ - ٧) الله تعالی کے ارشادگرامی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے -

رَاذِا عُتَنْرُلْمُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلرَّ

الله فَأَدُو الِيَالُكُهُ مِن يَنْشُرُ يَكُمُ

اِنْيُ ذَاهِبُ اِنْ رَبِّ سَيَّهُ دِيْنِ - بِ سَكَّمِي اِسِتَ كَاطِن مِارِ المِنْ وَمِعِيمِ وَهُ مِعِيمِ اللهِ (٢) استدر کا دیگادی گا-

بہاں مدیقین کے درجات کی انتہا و موتی ہے۔ اور بیان کک بنجیا اسی صورت بین مکن ہوتا ہے جب ایک عرصہ دواز کک وفل گفت کی با بندی کی جائے ۔ مربد اکفرت کو ایسائنیں کرنا جا ہے کہ ان با توں بیں سے کچرک کر دھولیں آجائے اور ا بنے نغس بی اکس کا دعوی کرسے اور عبادت کے وفلا گفت بیں کو ثابی کرنے گئے اکس درج مربینی والے کی علامت یہ ہے کہ اس سے دل میں وسوسے بدا نہ ہوں اور داس کے دل میں گناہ کا خیال اکستے نہ پریش بنوں کا ہم م اسے مضطرب کرے اور د براسے براسے اشاق کی اسسے منظرب کرے اور د براسے براسے اشاق کی کرتیب وہی سے جو ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے ذکر کی ہے اور د جو کمچر ہم نے دار کی بنیا نے والے راستے ہیں۔

آب فراد میج سب ابند ا بند طرسیت برمل کرتے ہیں تو تمہار ارب اسے خوب مانتا ہے جوز بادہ سیدھے رائے برہے۔

بسب مایت یا فته بن البته بعض کو دوسرون کی نسبت زیاده مراب عاصل ہے

ا مان کے بہن سرتینتیں راستے ہیں جڑخص ان بیں سے کسی ایک راستے برگوا ہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے

صين شرمين مي ميد ، اَوْ بَهَا اَنْ اللَّهُ اَنْ وَلَا الْمُوْلَى وَلَا لَهُمَا مَعْظِ اللهِ لِنَهَا وَ مَنْ لَفِي اللَّهُ لَعَالَى بِالشَّهَا كَافِ

فَكُ كُلُّ بِعَمْلُ عَلَى شَاكِكِينِهِ فَوَرَّبَكِمْ

آعُكُمُ بِهَنْ هُوَا هُدًى سَبِ لِرَّهُ-

ارت دخدادندی سے:

ا٣) فرأن مجبير، سورهٔ اسراد أيت م ٨

<sup>(</sup>۱) قرآن مجید، سورهٔ کمپٹ اکیت ۱۹ (۲) فرآن مجید، سورهِ صافات آیت ۹۹

عَلَى طُرُنِي صِنْهَا دَخَكُ الْحَبَّةَ - (١) الأفات كرسه كاوه جنت بي داخل بوكار لعض علاوسف فرما كراملانوالى سف رسولون كى تعداد كمصمطابق ابيان كوتين سوتبره اخلاق كى تعداد ببدا فرايا أو بومومن ا بمان كے كسى ايك طربيفة بريموں وہ استرتعالى سے داستے برجيتے والا سے تو تمام بوگ دمومن اراہ حق برمي اگرم عبادت بى ال كرطريف مختلعت بى -ارك وارى تعالى سبعد أُولِيُكَ الَّذِينَ بَدُمُونَ يَبْتُمُونَ إِلَى برلوگ بن کو پوجتے بن تواہیے رب تک وسید رَبْعِهُ أَنُوسَ لِلْذَابَيْهُ مُا قَرَبٌ - (٢) و طوند سے میں ان میں سے کون زیادہ قریب ہے۔ انسانوں کی ان نمام اقسام کے عن میں وظالفت میں اصل چیز دوام سے کیوں کہ السس کا مطلب بہرہے کہ باطنی صفا یں تبدیلی ا جا اور عمل کی انفرادی صورت میں اعمال کا اثر کم مؤنا سے بلکمان سے ا تار محسوس بی نہیں موست اڑات مجوے بمرنب ہونے ہی سی حب ایک عمل برکوئی الرحموس می بنی موسف اڑات مجوع برمزن ہوتے مي بين حب ابك عمل ركوني الرمسوس من مونا اوراس مع يسجع فورى الوريد دومراا در نعب اعمل نهي اك كانوسيا انرمط جائے گا ورب انس ففیدی طرح ہوگا جو ذاتی طور مرفقیہ ہونا چا ساہے تو وہ جب تک بہت زیادہ تکرار بنين كرسه كا فقيه نبي موكا اكروه ابك رائب من عوار كرسه تواص كالجيم الرنه موكا اوراكس مفدار كومتواز داؤن برتقتيم كروست تو دوعمل مؤثر موكا - اسى رازكى طرف اشاره كرنت بوشت نبى أكرم مىلى الدعليه وسلم نے فرابا -التعبي الدَّعْمَالِ إلى اللهِ آخُومَ فَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا وَانَ قُلُ رَمِ) الرَّمِ مُ مول -ام المومنين معزن عائش رضى الشعنباس رسول اكرم ملى الشرطب كالعال كرار عيل إجها

مكيا نوانيوں سف فرايا كاعل دائمى مونا تھا اوراك ب جب كوئى عمل كرنے تواسے مضوط كرتے - (١٧) اسی ہے بنی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

جس شخص كوا مشر تعالى في كسى عبادت كالإبذينا با

١١) شعب الايمان جلدوص ٦ ٦ ٣ صويبُ ٢ ٦ ٥ ٨

(٢) قران مجيد، سودُ إسراداكيت ٥٥

(٣) مجع مسلم عبدا قل ٢٩١ كناب صلواة المسافرين

مَنْ عَوْدَةُ اللَّهُ عِبَادَةٌ فَنَرْكُهُا مَلَاكُذُ

") معج مسلم عليداول ص ٢٦١ كناب صلوة المسافرين

اسی بیرین اکرم صلی امدعلیہ وس کے معصر کے بعد دور کھنٹی بڑھیں جرکسی دفد کے ساتھ مشغولیت کی دھ بسے رہ

كى تھيں (٢) رھالانكر أب عصرے بعد نفل بني را عف تھے)

بھراک ہمیشہ عصر کے بعد بڑھنے لیکن گر میں بڑھنے تھے سیدیں نہیں آماکہ اکب کی اقتدانہ کی جائے رمعاوم موا کہ بہ صنور طبیر السام کی ضوم بہت تھی دو مرول سے بیے اس اس کی اجازت نہیں ۱۲ ہزاردی) اسے حضرت عائشہ اور حصر ت

ام المدرهن المرعنها نصروايت كياب -

اگرتم کہوکرکوئی دو سراستیف اس سیلے بی عنوعلیہ السام کی اقدا کرسکا ہے جب کریہ کو وفت ہے۔
توجان او کہ کرا میت کے سلے ہیں ہم نے جو تین السباب بیان کئے ہیں بینی سورج کی بوجا کرنے والوں کی مثنا بہت سے بیخہ دیراً رام
بین ، یا مشیطان کا سبنگ ظاہر مونے کے دفت ہو کرنا ، یا تھک جانے سے خوف ہے عبا دت سے بیخہ دیراً رام
سرنا ہے اور برندیوں بائیں سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم کے تی یہ تحقیٰ نہیں ہو ٹیس لہذا آپ پرغیر کو قیاس نہ کیا
حاتے اور اکس کی دلیل ہے ہے کہ آپ کا برعل گھریں مونا تھا تا کہ دوسرے آپ کی اقتدان کریں۔

## دوسراباب

وہ اسباب جو قیام کیل کو آسان کرتے ہی نیز وہ لاتیں جنبی عبادت ہیں گزار نامتخب
ہے، دات کوعبادت کرنے کی نفیدت، مغرب وعثاد کے درمیان کی نفیدت
اور رات کی نقیب کی طرافقہ

حفرت عاکث رصی الله عنها سے مروی ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا۔

الله فالل ك نزديك افضل ما زمذب ك ما زمنه است الله فالله ك نزديك افضل ما زموب ك ما زمو است رات كى ما ذكو فنموع كما وردن كى مما زكوختم كما توجواً دى مغرب كا ما زرج الله على المراس ك بعد دور والمناب ادا كرست لوالله افعالى الله كرست لوالله افعالى الله كرست لوالله افعالى الله كرست لوالله افعالى السرك لي حبنت من ودعل بنات كا-

مغرب وعنا م ك درميان عبادت كي فنبلت الله مندرة المعرب

اِن ﴿ صَلَّى الْمُسَافِلِ وَلَا عَنْ مُعَيْدٍ اِللَّهِ وَلَا عَنْ مُقِيدًا اللَّهِ وَلَا عَنْ مُقِيدًا اللَّهُ وَمَنْحَ وَهِا مَسَلَا كَا لَكُيْلٍ وَخَنْعَ مِنْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ مُسَلَّى الْمُعَلِّينِ وَمِلَّى اللَّ صَلَّهُ لَا النَّهَارِ وَمُسَنَّى صَلَّى الْمُعَرِّبُ وَصَلَّى المُعَلِّينَ وَمِلَّى المُعَلِّينِ وَمِلَى اللَّ وَمُدَّالًا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّينَ وَمِلْكًا اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّينَ وَمِلْكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ وَمِلْكًا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلِي اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّ

بَعُدَهَا رَكُنتَيْنِ بَنَ اللهُ كُدُنفُرَ بُنِ فِي الْجَنَّةِ - ١١ نَعَالُ السرك لِيجنت بِس ووعل بنائے گا۔ الله تعالی کے نزدیک افضل نمازمغرب کی نمازسے اسے نہ مسافرسے کم کیانہ مقیم سے ،اس سے دات کی نماز کو نثروع کیا اور دن کی نماز کوختم کیا توجماً دمی مغرب کی نماز بڑھے اور اس سے بعد دورکتیں اداکرسے توانڈ تعالی الس سے بے

منت من دومحل سائے گا۔

رادی فراتے ہیں مجھے معاوم نہیں کہ وہ سونے کے سول کے یا چاندی کے ۔۔ اور پی خص اس کے بعد عار رکھنیں بڑھے تواس کے بیس سالدگناہ یا فرمایا چالییں سے گناہ با فرمایا چالییں ہے گناہ با فرمایا جا کہ مسلم الدر عبد کا میں منازی ہے ہو جو رکھتا ہے۔ بار فرمایا، گویا اس سے بیلہ القدر میں نمازی ہے۔ پڑھے توب اسس سے بیلہ القدر میں نمازی عباد سے بار فرمایا، گویا اس سے بیلہ القدر میں نمازی ہیں۔

۱۱) تقسيرالا حكام القرأن عليم من ٢١٠ تحت أيت ها نطوا على الصوات (١) كنزالعال عبد ٢٥٠ مديث ٥٠٠ مديث ٢٥٠ كنزالعال عبد ٢٥٠ مديث ٥٠٠ مديث ٢٥٠

صفرت سبدبن جبر، حض توبان رمض المدعنها است رواب كرت من وه فرات من أكرم مل الدُولبدولم من فراا ... جوادى مغرب وعشا و كه ورميان من مسجد من وك جائي المارون الدُولا وت فران كے علادہ كوئى كلا كوئ المد كوئ المد كوئ المد كوئ المد كوئ المد تو الله تعالى سك درمیان من مسجد من اور محل بنا تتے ان من سے مرحل ایک سوسال كى مسافت ہو كا الدُد تعالى سك درمیان درخت لكا سے كا اگر تمام دنیا والے اس كا چكر لكا نين تو وه ان كوكانى مو - اور ان دونوں سك درمیان درخت لكا سے كا اگر تمام دنیا والے اس كا چكر لكا نين تو وه ان كوكانى مو - نبی اور ملی الله میں اور میں

به المرائ المرائد الم

حفرت انس بن امک رضی الله عند برط صے بعراس کے مبعد دور کفنیں طریقے اور اس دوران کوئی دنبوی گفتگی نہ کرے مجرآدمی مغرب کی نماز با جماعت برط صے بعراس کے مبعد دور کفنیں طریقے اور اس دوران کوئی دنبوی گفتگی نہ کرے

مِنى ركعت بن سوره فالحماور سورة بغروكي ملي دكس أيات اوراكس ك درميان سعيد دو آتيس طبطه-

اورنهادامبود ایک مبود ہے اللہ تن الی سے سواکر فی معبود نہیں وہ رحمت والام مربان سے مضافل اسانوں اورزمین کی میدائش

وَالْهُ حُمْنُ الرِّحِبُمُ وَإِنَّ فِي حَلْنِ الشَّوْلِةِ اللَّهُ الِّذَهُ هُوَ السَّمُونِ السَّمُونِ السَّمُونِ السَّمُونِ السَّمُونِ السَّمُونِ السَّمُ وَالْفَلُكِ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءُ مِنْ مَا يَفَا حَبَامِهِ الرَّوْفَ الْمَعْرِمِ السَّمَاءُ مِنْ مَا يَفَا حَبَامِهِ الرَّوْفَ الْمَعْرَبِهِ السَّمَاءُ مِنْ مَا يَفَا حَبَامِهِ الرَّوْفَ الْمَعْرَبُ وَالسَّمَاءُ مِنْ مَا يَفَاحُمُ السَّمَاءِ المُسَحَّرِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَّدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَّدِيمُ المُسَحَّدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاءِ المُسَحَدِيمُ اللَّهُ الْمُنْ السَّمَاءِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

اور سورهٔ افعاص بندره بارریسے بھررکون اور سجدہ کرسے بب دوسری رکعت سے بے المصانوسورہ فاتح، آب امکری اور اس کے بعد کی در آبنیں بیاھے اور سور بافزہ سے آفر سے بین آبات بنی اللہ افی اسلان اسے اخریک بیاھے اور میزرہ بار سورهٔ اخلاص بیا ھے حدیث متر ہے میں اس کا تواب اس فدر بیان کیا گیا ہے جوشمار سے باہر ہے۔

١١) ممنزالمال عبد عص ٢٨٠ حديث ١٩٢٢ ٦

<sup>(</sup>٢) حُواَن بعيده معددُ بغرداَيت ١٩١١ م ١٩١١

حفرت كرزبن وبرہ جوابدال بي سے بي فراتے بي بي في التے جي بي سے صفرت مفر عليه السام سے عرض كياكر مجھے كوئى ابنى يعيز مکھائیں کہ روزاندات اسس بعل کروں انہوں نے فراا جب مغرب کی خاز راجو توکسی سے کلام کئے بنہ عثار تک نماز راجو جونماز وليهدر سهم والسس كى طرف متوصير موا ورم رووركنول كيرسام ميروم ركون بي ابك بارسورة فأنخه اورنبن بارفل موا مشر احد مرجو ، جب نمازے فارغ موجا و تو گر علے جاؤا وركس سے كام مزرد ، عبر دوركتنب برجو برركمت بي سورة فاتحه اورسات مزنبزفل موانترا مروسوم اسلام بعرف ك بعديده كرو اوراكس بيسات مزنبر "سُبْحَالَ الله وَالْحَمْكَ سِلْهِ وَلَا الْمَالِدُ اللهُ أَكْثِرُ وَلَهُ حَولَ وَلَدُنْتُوالَّهُ إِللهِ الْعَلِي الْعَظِيْرِ - يُرْحِرَهُ سِي ساطالُ السِيم

موكر بيطه وا ورباغول كواعماكرلول يرحو-

اسے زندہ ، اے قام رکھنے والے ،ا سے بزرگی اور فرنت والے اسے مہلول اور تھیاول کے معبوداسے دنیا اور أمزن كرحمن اوران دونول كرائيم المصرب رب، اے مبررب؛ اسے برے رب! اے مبرے الله! اے میرے اللہ إ اے میرے اللہ!

بَاحَيْ بَانَيْوُمْ بَاذَا لُجَلَالِ وَالْدِكْ وَالْدِكْ وَالْدِ كاللاككة ولين فالدخري كارحملت اللَّهُ نَيْهَا وَالْكَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا بَارَبِّ بَارَتِ بَارَتِ لِنَا ٱللهُ لِيَا ٱللهُ يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

بعركه المراخة المائ بوت بي دعا ماكس بعرجهان جاب فيلدر في موكردائي بيلوم بمو مائي رسول اكرم صلى المرعليوس م بددورت وف بيصب اوروست مي حتى كرسوع في -- حزت كرزب وره كين بي في الم بي عالم مول کراک مجعے بنائی آب سے بربات سے سی سے تو انوں سنے فرا ایس نبی اکرم ملی الشرعليوس لم كی فارمن میں عامر مواجب کی سفید دعا سکھائی ادر براک کی طرف وی کائی می اس وفت و بان تھاب سب کھیم سے سالمنے موانو اکب نے جس كوبركما أن مي بن في اس سي كين م

کہا جاتا ہے د جوشی فی نقب سے ساتھ اسی دعا اوراس غازی یا بندی کرسے اوراس کی نصدیق کرے وہ رہنا سے جانے سے پہلے خواب میں رسول اکرم صلی امٹرعلیہ وسلم کی زبارت سے منٹرون ہوگا بعق توكول سنے يعل كيا تو د بجا كروہ جنت میں داخل ہوتے وہاں انبیا کرام کور کجاان بس سرکا روعا کم صلی السّرائی کی کمی نربارٹ کی اوراکب سے ان سے كلام كما اورتعليمي دي -

نور مرک کلام ہے ہے مورب وعث و کے درمیان عب درت رنے کی نفیدت بہت زبادہ ہے بیال تک کررسول اکرم صلی الله علیہ وسل کے علاوہ نماز کا حکم الله علیہ وسل کے علاوہ نماز کا حکم و بنے نقط بروس نے فوایا مغرب اورعث اورعث اورعث الله کا درمیان نماز رہ صنے کا حکم فرماتے تھے وال

جونفی مغرب اور عناد کے درسان آن در پہنے اور آب کا در کا میں اور عناد کی درسان آن در پہنے اور آب کی مارت کی نما زہے۔ را آدابیں وہ لوگ ہولوگ جو اسٹرنوال کی طرف رحج رح کرنے والے میں) رسول اكرم صلى المرعب المست فرايا: مَنْ صَلَّى مَا بَيْنُ الْمَعْرِبِ وَالْسِتَّاءِ فَذَلِكَ صَلَّوْتُهُ الْرَقُولِيِبُ - (١)

حفرت اسودر منی الله عند فرات بی می جب عبی اس وقت صفرت عبد الله بی مشود در فی الله عند کے اس اباتواہیں مار بر سطح موست دیجی ابس ابست اس بارے بی سوال کیا تو انہوں نے فرما یا باں بغفلت کی گڑی ہے۔ مفرت انس دمنی الله عنداس کی پابندی فریائے اور کہا کوتے تھے کر برشب بیداری سے اور فریائے کرانس سے بارے بین یہ آیت نازل موتی ہے۔

ان کے ہی جُنُوبھ کے خون کے میں المت جع - (4) ان کے ہی ہی ہی بہتروں سے الک رہتے ہی اور حضا ہوں اور حضرت احدین انجا ہی دائی سے کہا کہ بی دل کوروزہ رکھتا ہوں اور معزب وعث و کے درمیان کھانا کھانا مہوں باہر اسے پندگر تے ہی یا میں دن کوروزہ ندر کھوں اوران دونوں معزب وعث و کے درمیان کھانا کھانا مہوں باہر اسے بندگر تے ہی یا میں دن کوروزہ ندر کھوں اوران دونوں خان دونوں کام کور میں نے کہا اگراب کرنا کسان نہ ہونو ؟ انہوں نے فرایا دونوں کام کور میں نے کہا اگراب کرنا کسان نہ ہونو ؟ انہوں نے فرایا دوزہ جھور دواور اکسی دفت نماز طرحو۔

'فيام ليل كي ضيلت

بے شک آپ کا رقب جانا ہے کا پ رات کا دھ نہائ مصر دنمازیں ) کوٹے ہوتے - ارش وفعاونری جمد اِنَّ رَبِّكَ يَقِلُمُ اَنْكَ نَفُوهُ اَدُنَى مِنْ ثُلُّنَيِّ اللَّبِكِ - رس) ارت دِفعاوندی ہے ، اِنْ نَا مِشْدَةُ اللَّبِكِ هِمِي النَّذَ وَهُكَ أَ

آمات كريمه:

بے شک رات کا اعضا روامثات ) کوسخت روندسنے

۱) کنزانعال عبد عن ۱۹۳۸ مدسین ۱۹۳۹ (۲) قرآن مجبه سورهٔ سجده آتین ۱۹ (۳) قرآن نمیب سورهٔ مزّمل آتین ۲۰ والداوربات كودرست زايج.

ال سے بدول سے الگ ہونے ہیں۔

كي وه شفس جوزات كى ظرادي بي سيرساورتيام كى - عالت من رياسي -

وہ لوگ جوسے اور قیام کا مالت بن ایٹ رب کے بے دات گرار دیتے ہیں .

اورصرادرنمازكے ساتھ مددمالكو-

واقدم فيللاً - (ا)

ارتنا دماری تعالی ہے:

تَنْجَاكَى جُنُوبُهُ مُرْعَنِ الْمَصَاجِعِ ١٦)

ارات د فلاوندی سے ،

آمَّنُ هَرَفَانِتُ النَّاءَ اللَّيْسِ لِي سَدَّ احِدَّا وَقَالِمُنَّاءِ ﴿ ١٣)

ارت داری نعالی سے :

وَالْمَا فِي كَا يَهِنُّرُنَ لِرَتِهِ مُدَ سُجَّدًا وَقِيَّامًا - (م)

اورارك وفالل

وَاسْتَعِينُولِ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ .

احاديث:

نى اكم مىلى الدعليه وكلم سف ارت وفرالى:

ب را می میں ہے کوئی شخص موا ہے تو سفیطان اس کی گدی پہنی گریں لگا ناہے ہرگرہ کی جار ہونیک مار ناہے اور کہا ہے میں رات ہے ہوئی شخص مونا ہے تو سفیطان اس کی گدی پہنی گریں لگا ناہے ہرگرہ کی جار دخو تھی کرسے تو ایک کر کرے تو ایک گرہ گئی حاتی ہے اگر دخو تھی کرسے تو دوسری گرہ کھانی ہے تھی ناتھی براسے نوشہری گرہ جی کھل جاتی ہے تو دہ مثن ش بشاش جی کرتا ہے ورنہ صبح کے دفت اس برست کا دی موق ہے دون

ایک مدیث شراعیت من مرکار دوعالم صلی الله علیه وسم سے سامنے ایک ادی کا ذکر کیا گی جورات جرمع مک،

(١) فرأن مجيد اسورة منزمل أيت ٢

(۱) قرآن مجيد، سورهُ سجو

(٣) فراك مجيد، سورة زمراتيت ٩

رم فرآن مجديسورة فرقان أكبت م ٢

ره فرآن معبد سوره بغرواتب ٥٧

٧) مجيم خي ري جلدا قل ص ١١ حاكناب التهور-

ستا ہے آب نے زیا وہ خیطان سے اور خیطان سے اس کے کان بی بنیاب کہا ہے (۱)
ایک اور روایت بی ہے کہ خیطان کے پاس کی انا، چٹا اور جھڑاک ہے جب ہی بندے کو سنگھا نا ہے تواس کے افلاق برسے ہو تاتی ہے۔ اسے چٹا کا ہے تواس کی زبان برائی کے ساتھ تیز ہو دیاتی ہے اور حب جھڑاکا ڈکر نا ہے تو وہ سادی دات ہوتا ہے بیاں کے کہ صبح ہو جاتی ہے۔ رو)

رسول اکم صلی المتعلیہ وسلم فے فرمایا وہ دور کعتبی جوبندولات سکے در میان برطھ اہے وہ اس سے بیے دنیا اور کو کا فیبها سے بہتر میں اور اگریں اپنی امت برگراں نام تھانوان بر دائر کردنیا ۔ رس

مبع عدیث بن حفرت عارض انتاعندسے مردی ہے بی اکرم صلی افر علیہ وسیم سنے فریا رات کی ایک ایسی کھڑی سے جوکسی سلان بندسے کو موافق مروم اسے اوروه اسی بی اللہ تنالی سے بعلائی کا سوال کرسے تو اللہ تعالیٰ سے عطافر فا تاہے درم)

ایک روایت بن سے کہ وہ دنیا اور اخرت کی جدائی بیست انٹر تعالی سے مانگے اور بہ بوری مات بی ہے رہی صفرت مغیرہ بن منعبر صفارت میں ہے رہے صفرت مغیرہ بن شعبر صفارت مناز کے بیے کھڑے رہے تی کہ اسب کے قدم مبارک بھیٹ سے موس کی ایک ایپ ایک ایپ ایک پھیلے گناہوں سے معمدم نہیں ہیں ایپ نے فرمایا کہا ہیں شکر گزار مبندہ نہ بنوں رہی

یعنی برزبادہ مرتبہ کے حصول سے کن برہے کیونئر سنگر، مزید حصول کا سبب سے۔ اللّٰ تعالیٰ نے ارکسٹا دفرایا:

لَيْنُ شَكُرُنُمُ لِدَ رَبِيدَ لَكَ مُد ون الرائم شكركووتوي تهين مزيد عطاكرون كار نجاكم صلى الله عليه وسلم فرايا "اسابومرو رضى الله عنه كياتم جاست كم الله قالى رحمت برندكى اور

W

<sup>(</sup>١) عليندالاوليا وجاده من ٩ .٣ ترهير ١٨١٧

اس) كنرالعال علد ٢ص ٥ ٨٤ عديث ٥٠٠ ٢

<sup>(</sup>۲) مسنداام احمدين عنيل عبد ٣ ص ٣ ٢ م ديانت جابر دمن المرعب

ره) صبح مسلم جلد اول ص ۱۵ م کمت ب مسلاة المسافرين

<sup>(</sup>١) مسندالم احدين منبل جلد ٢ ص ١١٥م وات ما نشرض المدمنها.

رى قرآن جيد، سورة ابرابيم أبت ،

موت کی الت بی نیز فبراور صفر می عمیر و را گراب چاہتے ہو) نورات کواٹھ کرنماز برطور ورتم الله نفالی کی رصاً المان کرور اسے ابو میرو و بھو کے کونوں میں نماز برجھوا سانوں میں تمہارے کرکی روشنی ہوگ جس طرح سے اردن کی روشنی دنیا والوں سے بیے موتی ہے۔

نی اکرم صلی الشرعلیہ دستم بنے ارث و ذوابا الا مائے کو رنماز سے ساتھ تیام اختیار کرویہ تم سے بیلے کے نیک اور می کا طریعہ مگن موں کا کفارہ جمانی الذوں سے الداو

كنامون سے ركا درط كا باعث سے (1)

نبی اکرم صلی المرعلیہ وکسلمنے فرایا۔ بوشخص رات کو نماز رطبطت اموا دراکس رینیند غالب آجائے تواکس کے لیے خارکا نواب لکھا جا آ سیے اوراس کی بینداس برصدفر ہوتی ہے د۲)

رسول اکرم صلی المدعلیہ وسیم نے حضرت الوفار منی المرحمنہ سے پوجیا کہ اگری سفر کا المادہ کرونواکس کے تیاری کو ستے ہو؛ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے وایا توسفہ فیامت کا کیا حال ہے؛ اسے الوفار کیا بی تنہیں نہ باڈول کو اس کا کیا مال ہے کہ اس دن کیا بات نع وسے گ ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں باب آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے وایا قیامت سے دن کے بیسخت کرئی کے دن روزہ رکھو وحشتِ فیر سکے بے دات سے اندھیر سے بی دور کھیں بیسے من کو صافحہ دو یا کوئی تی بات کو یا رکم از کم) بری بات سے رک حالوت کے اندھیر سے بی دور کھیں بیسے من کو صافحہ دو یا کوئی تی بات کو یا رکم از کم) بری بات سے رک حالت ایک روایت میں میں ایک تعدد سے من المرسی بیسے من کی تعدد سے من ایک کے دیب المجھے اس سے نمات معلا فوا بہات نبی المرسی المد علیہ وسلم کی معدد سے من کی گئی تو آپ نے والی اس میں المرسی المد علیہ وسلم کی معدد سے من کی گئی تو آپ نے دو اس طرح کرسے ہوئے المد علی کرنا ، چن نبی میں من کی تو اس میں اور خربی المد علی کا اور اس کی دعا کو ایک سے بات نبی اس کے باس تشدید سے من کی اور اس کی دعا و سیال میں اور خربی اسے میں المرسی کی المد تعدد میں عرض کی کی تو اگر بیا ہو میں اور خربی اسے میال اس کی بیسے میں کہا تو میں المرسی کی المد تن بی موض کی کئی تو اگر با جب و ماس طرح کر سے اعلی اس کیا میں المد خوب میں میں کہا کہ میں اور خربی المد خوب میں کہا کہ میں اور خربی المد خوب میں کہا کہ میں المد خوب میں کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کو خبر و سیمیے کو کا کہا ہوئی کو خبر و سیمیے کو کا کہ میں اس کیا ہا اور خوب کو کہا ہوئی کو خبر و سیمیے کو کا کہ المد خوب میں ورث میں کو کہا ہوئی کو خبر و سیمیے کہا کہ المد خوب میں ورث میں کہا کہا کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہا کہ خوب کہا ہوئی کی کہا کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہ المد خوب میں مواضل کردیا ۔ ورث میں کہا کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہ المد خوب کی کو خبر و سیمیے کہا کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمیے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمی کے کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمی کے کہا کہ کہا کہ کو خبر و سیمی کے کہا کہ کو خبر کے کہا کہ کہ کو خبر کے کہا کہ کو خبر کے کہا کہ کہ کے کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ

ا بك روابت بن كر حفرت جربل عليه السلام في نبي اكرم صلى الشرعليه وسسم كي فديدت بن عرض كم بالمصرت ابن عريض الدون

<sup>(</sup>۱) المستدرك بعاكم جلدا قبل مرس ب سلوة التطوع (۲) مستدام احمد بن عنبل جلد المس ۲ مروبان عائشه رضي الترعنها

ا چھے آدی ہی اگر دو دات کو نماز بڑھیں نبی اکرم صلی الله علیه وکسلم نے انہیں بربات بنائی نواکس کے بعد انہوں نے قیام بیل کی ایندی کشرد ع کر دی را)

حفرت افع رضی الله عنه فواتے میں مصرت ابن عمر صی الله عنها رات کونما زیر سے محیر فرواتے اسے نافع اکباسحری ہوگی ؟ یں عرض کرتا بنیں تووہ نمازے سیے کھوٹے سے ہو جاتے ہر لوچھتے اسے نافع اکبا سحری ہوگئی امیں عرض کرتا جی ہاں تووہ بیٹیو کر اللہ تعالی سے است نعفار کرتے حتی کو صبح سوحاتی ۔

حفرت علی بن ابی الخیرفرات می حفرت یمی بن ذکر با رضی المترعند نے جوکی دوئی دیمورکھائی اور صبح کا اسپنے وظیف سے دب خبر اسرے توالم المان المان کیا اسے کیا ؛ تو نے مبرے گرسے اچھا گر با بیا ہے ؟

یا مجد سے اچھا بڑوسی ل گیا ہے ؟ مجھے اپنی عزت وجہ ل کی تنم بائر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جمانک ہوتواکس کے شوق بی بن تمہاری جربی بھی جائے اور جان محل جائے اور اگر تم جنم کو جب ایک کر دیجھو تو تنہاری چربی بھی جانے اور اکن میں جائے اور اکن تم جو بانہیں ہو۔

دیول اگرم صلی انڈعلیہ وسلم کی خَدمِت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص اِت کونماز دیڑھتا ہے اور خب دن ہوتا ہے تو چوری ک<sup>ر تا</sup> ہے گیپ نے فرمایا عنقزمیب بر دغاز) اسے اس سے عمل سے دوک دسے گی ۔ رہا

بنی اکرم صلی استرعلیہ و سلے خوالی استر تعالی اکس مرد رپر حم فرات جورات کوعبادت کے بیے کھڑا ہوتا ہے بھر
ابنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ نماز بڑھتی ہے اگروہ نرجا گے تواکس کے منہ بریانی کے جھینٹے ارتا ہے ۔ (۱۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا اللہ تعالی اکس تورت بررحم فرائے حورات کو کھڑی ہوکر فناز راج ھی ہے جرا ہے
فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بمی نماز بڑھتا ہے اگروہ نہ جا گے تواکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے ۔ ربی
فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بمی نماز بڑھتا ہے اگروہ نہ جا سے تواکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے ۔ ربی
وہ بہت ذکر کرنے والے مردول اور بہت ذکر کرانے والی عور نول بی کھنے جانے ہی وہ دونول نماز بڑھیں تو
دو بہت ذکر کرنے والے مردول اور بہت ذکر کرانے والی عور نول بی کھنے جانے ہی وہ وہ

١١) مع بخارى جلدادل ص ١٥١ بأب التجد

<sup>(</sup>١) مستدام اعمد بن عنبل عبد ٢ ص ١٨ لم مرديات الي مررة

<sup>(</sup>١٧) مسنن ابن امبص م و ابراب افامة العلواة

وم) مسنن ابن ماص مه ابواب اقامنه العلاة

ره) الضاً

صرت ابن مسودر صی الله عنه کاطریفی نفا کرجب وک سوجانے تواب کھر سے مجرجانے اور شہدی کھی جب جنبے منا موٹ سنائی دہتی حتی کہ صبح موجانی ۔ کہا جاتا ہے کر حضرت سفیان توری رحمہ اللہ نے ایک ماست سبر ہوکر کھا نا کھا یا اور فرایا جب گرھے کو چارہ زبادہ دیا جائے تو دہ زبادہ کام کرتا ہے تو وہ صبح کاک کھڑے دہے۔

صرت طاؤس رعمدا ملرجب ابنے بستر مربانے نواس پر کروٹیں بدکتے جیسے کو اہی میں دانا اجلنا ہے بھر کودکر بستر سے امگ موجاتے اور صبح کک غاز براحظتے بھر فرمانے جہنم کے ذکرسے علیدین کی نینداُڈ کئی۔

معنون حسن بعری رعمه الدفرها نفی می میمی عمل کولات کی محنت دفیام لیل) اور مال خرج کرنے سے زبارہ سخت نہیں ما نقتے پر جہا گیا کہ نہی در بیصف والوں سے بہرے کیوں زبارہ ٹوبھورت ہم ل سے انہوں نے فرما یاان لوگول نے المدتنو کے لیے علیٰ کی اختیاری تواکس نے اپنا فور انہیں بہنا دیا۔

ایک بزرگ سفرسے واپس آئے نوان کے لیے بھونا بھایا گیا وہ اس پر بوسٹنے حتی کران کا دخبفررہ کیا انہوں سنے قسم کھائی کر اکٹندہ بھی بستر رہنیں سوئمیں گئے۔

حفزت عبدالعزیزین انی رواد رهمهاندگا طریق تفاکرجب رات جهاجاتی تووه اینے بستر کے پاس آگراکس میر با تھ پیرین اور فرمانے بیٹ کی کا پیروه دات بھر نمساز پھیرنے اور فرمانے بیٹ کی کا پیروه دات بھر نمساز رہے گا پیروه دات بھر نمساز رہے ۔ پر صفتے رہنے ۔

مزن ففيل رحمه المدفرط نعيم بعب رات أتى سب توشروع بن الس كالمباه والمجه ورآبا مب ميكن بن قرآن عالم من بي فرآن على مريضا شروع كرد بنامون حتى كرمين بوجاتي مب اورميرا كام كمل نهي مؤا -

تعرب حس بصری رحمالله فر لمنے من انسان گن و کرناہے تواس کی دیے سے دام محصف سے محروم موجا با ہے۔ حفرت قضیل رحمالله فرمان من بربائر تم رات کو نیام کرنے اور دن کوروزہ رکھنے پر قادر نہیں موتو جان لوکہ تم محروم مو

<sup>(</sup>۱) مسندام احمد بن صنبل مبد ۲ مس ۲ مه مه مروبات الي مرمره رحى الشوسة (۲) صحيح مسلم حبد اقبل ص ۲۰۶ كذب العدوة المسافرين

اور تمهاری مطالب زیاده مرکئی س

حفرت صلربن اشبم رعما ولزُّساری رات نماز را بسطنے جب سوی کا وقت ہوٹا اوعوض کرتے اہلی اِمیر سے جیسا او می دبنت نہیں مانگ سکنا دیکن تو محصے جہنے سے بناہ دسے۔

ابک شخص نے کسی دانا سے کہا کہ میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں اس نے کہا اسے جھائی! دن کو اللہ تغاسے کی نافر مانی مذکر وارتو کوئی حرج نہیں)

معفرت حسن بن معالع رحمہ اللہ کی ایک لونٹری تھی انہوں نے اسے ایک فوم ہے ۔ بیج دیا جب دات کا در میان ہما آو لفٹری کھڑی ہم کا در میان ہما آو لفٹری کھڑی ہم کا در میان ہما آو لفٹری کھڑی ہم کا در کہنے گئی اسے گھر والو اِ انھو نماز بڑھوا نہوں نے ہوجھا کہا صبح مرکئی سہے کہا فہر طلوع مرکئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم صرف فرض نماز بڑھتے ہم وہ حسن بن صالح کے پاس چلی کئی اور کہنے لگی لیے میرسے مالک اِ آپ سے موجھے ایسے لوگوں پر بیچ دیا ہو صرف فرض نماز بڑھ ھے ہیں مجھے واپس سے بس بھا نچا انہوں سے اسے واس سے لیا۔

صفرت رہی رحمہ الله فرمات من میں نے حضرت امام شافعی رحمہ الله کے گو کئی رانبی گزادی تو وہ رات کو تھوڑ اسا وقت آرام کرتے ۔

حفرت الوالجورية رحدالله فرمانے من بي جو جينے حضرت الم الو صنبفه رَحِمُ الله ك ساتھ مانخداس بيكس رات عي انهوں ف ابنا بيلوز من بينسي ركھا ۔

تھزت امام ابر حنبینفہ رحمہ النہ نصف رات عبادت کرتے اُپ ایک جماعت کے پاس سے گزیے اورہ کہنے گئے بیٹنی پری مات عبادت کرنا ہے تواپ نے فرایل مجھے حبا آتی ہے کہ اس کام سے ما تھ میری تعولین کی جائے جو بی نہیں کرنا اس کے بعد اُپ راٹ بھر عبادت کرنے ایک روابت برسے کہ اُپ کے لیے دات کے دفت بھی نا نہیں مو اندا۔

کہ جآتا ہے کہ صفرت مالک بی دنیار رضی اوٹر عنر نے اس طرح رات گزاری کہ بوری رات اکس آیت و پڑھتے رہے کہ صبح سوگئی۔

کیاوہ لوگ ہوگناہ کما نئے بیبان کا خیال ہے کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردہی گے ہوایان لائے اور انہوں نے احمیے کام کئے - آمُ حَيب الَّذِينَ الْجِدَةِ لَيَّنَا مَتَ الْمَا الْمَا الْمِدَةِ لَيَّا الْمَثَالَةِ الْمُؤْلِّ وَعَمِلُوا اَنْ نَجُعَلَكُ مُرَّالًا إِنْ الْمَثَالُ وَعَمِلُوا الشّالِعَانِ - (1)

صرت مغبري صبب رهمالله في معزت الك بن د بنار رحمه الله كوديكي كالنول في مازعنا و كه بعد وصوك عار

ا بینے مصلی بر کوط سے ہوئے اور اپنی واڑھی کو کر ایاستی کہ آنووں کی وجہ سے ان کا کلا گھونٹا گیا کہنے لگے با انڈ یا مالک کے برجھا ہے کو دوزرخ پرحرام کرد سے یا انڈ انو جانیا ہے کہ جنت میں کون رہ بکا اور پہم ایک کون کوئ نو مالک کا گھر کون ماہیے ؟ دوجیج نک یہ بات کہتے رہے۔ حضرت مالک بن دینا رحمہ انڈ فرانے ہیں ایک رائ بن ابنا د ظیفہ بحول کر سوکیا تو میں سنے خواب میں ایک احمدی کو دیکھا جو بہت زیادہ خول مورث ہے اور اس سے ہاتھ ہیں رقوب اکس نے کہا کیا تو اسے اجھی طرح بڑھ سکتا ہے جی نے کہا کی اس نے دہ قوم مجھے وسے دیا تو اس میں کھا تھا۔

کیا اذاقوں اورخواہات نے تھے جنت میں خوبھورت اور مجت کرنے والی توروں سے عافل کردیا گیا توال جنتوں میں مہینے رہے کا موت ہیں آئے گی اور جنتوں میں خوبصورت محوروں سے کھیلے کا خوابِ غفلت سے بدار ہو کہوں کم

تنجدين فرآن اك كي ما وت اس سيسبر ب-

کہا گی کر حفرت مسروق رضی اور عن نے جھی آودہ ہروقت بعدہ دیؤیہ تے جفرت از ہر مغیث رحمہ اللہ سے مردی ہے اور وہ رات کو قیام کرنے والوں میں تھے انہوں نے فر مایا کہ سے خواب میں ایک مورت کو بھی انجوں مورتوں سکے مثابہ نہیں تھی ہیں سنے ہوجھیا تو کون ہے ؛ اکس نے کہا مورسوں میں سنے کہا مجد سے نکاح کر لیے اس نے کہا میرے الک کو مینیام نکاح دسے اور مہرادا کر میں نے کہا تیرا حمرک ہے ؟ اکس نے کہا دیریک تبجد رہے دہا۔

سی بزرگ نے فرمایک میں سنے خواب میں امٹر تعالیٰ کی زبارت کی تو میں نے سنا وہ فرمار ہاتھا مجھے اپنی عزت وحلال کی فسم ہمی حضرت سیمان تنبی کو اچھاٹھ کا نہ دوٹھا کیونئر انہوں نے میرے بیے چالیس سال عشا وسے وصوسے مسح کی نمساز پڑھی ہے ،کہا جاتا ہے کمان سکے خدم ہیں حب نمبند دل ہر چھا جائے تو وضو گوٹ جاتا ہے رمطلب ہر ہے کہ ان کا دل ہی متوجد رہتا تھا ) بعض قدیم کنابوں بی التر تعالی سے مردی ہے کہ اس نے فرطا کومبرا سجابندہ وہ سے بوقیام بیل بی مرغ کی اذال کا رصح کا ) انتظار شہی کرتا۔

## فیام لیل کی آسانی کے اسیاب

جان لو! نوگوں پر دان کا قبام منسکل ہے سوائے ان لوگوں سے بن کو قیام لیل کی ظاہری اور باطنی ترانط کی آسانی کے ساتھ تونن دی گئ -

طاهرى شراكط:

فام بل ي فامري منوائط عارس.

د زباده من كاست كيونكداكس طرح زباده يانى سبط كا وراس برننيدغا لب ما سكى اور كوط مونامشكل موكا بعقن بزرگ ہرات دسترخوان سے پاس کو سے ہور کہنے اسے مریدین کے گردہ ! زبادہ نہ کھاؤاس طرح زیادہ بن بڑے گا توزياده سووسك اورموت ك ونت بهن زياده افوس موكاير ابب رط منابط سع بين معد سعيرها ن كابرجه كم النا. ١٠ ون كوابسے كامول سك ذريعے اپنے آپ كون تھكائے جن سك ذريعے اعضاء تھك جاتے ہي اوراعماب كمزور موجات میں کیونکہ ہے تھی نیند کا سبب سے

۱۰ ون کا تبلوله نم مجور سے کبوئے برسنت سے ۱۱) اور فیام لیل پر مدوکر اے ۔ اور بندسے اور اسباب رحمت کے اور بندسے اور اسباب رحمت کے اور بندسے اور اسباب رحمت کے ورسان رکاوف موجاتی ہے۔

ا كي شخص ف حضرت حسن بصرى رحمه المرسع عرض كب اسعه الرسعيد! من رات كوارام سعسوا بول حالا لكمين قيام ليل كويسندكرتا بون اورومنوك يله بإنى تبارر كهنا بون توكيا ومرسه كري لات كوقيام بني كرسكنا والنول سفراياتهارك ك بول من المانين قبدكر دباب معزت حس رهمالله حبب بازاري واخل موسف اوراوك كي فعنول اور لغو باتي سنن توفرانے میرافیال سے کہ ال نوگوں کی رائٹ مجری رائٹ سیے کیوں کہ دن کونسی موسنے ۔

مغرت سوری رحمدالله فراست می ایک گذه کے سبب جس کا میں سنے ارتکاب کی تھا بندرہ سال تک میں قیام میل سے مودم رابوجا گار دو كونساك وسي ؛ فرايس في ايك آدمي كو دي جورور با تصافريس في دل بريك كرير راكار ب ایک بزرگ فرما تے ہیں میں معزت کرزبن وہرہ رحماط اللہ کے باس کیا ، تووہ اورسے تھے ہیں سنے بوج کیا آ ب سے الل عبال میں سے کسی کی موت کی خبراً نی ہے ؟ انہوں سے کہا اس سے جی سخت ہے ہیں سنے پوتھا کسی درد کی دھبت کلیف سے ؟ انہوں سنے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹلکا ہوا سے ؟ انہوں سنے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹلکا ہوا سے اور بن نے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹلکا ہوا سے اور بن نے کہا ہے کیوں کہ نبکی اجھائی کو لائی سنے اور بن نے دان کو لائی سنے اور بن نے مان کو لائی سنے اور برائی کو لائی سنے میں کہوٹی ہے وہ فرما ہے نفے دات کو احتمام مرز ہے اور جنابت راد اُتوا سلے مان داور بنابت راد اُتوا سلے مان داوری کی علامت ہے ۔

بعن علی و نے فرایا اے مسکین احب روزہ رکھوتو دیجھوکس سے پاس اور کس چیز کے ساتھا فطار کرنے ہو کہ کین کہ بندہ ایک لقہ کا نا ہے تواس کا دل بہلی حالت سے بدل جا تا ہے اور بہلی حالت کی طرف بنیں ہوتا۔ تو تام گنا ، ولئی بندا کرنے میں اور قیام بیل سے روکھے میں اور فیام نا شریب ہے کہ وہ حرام کھا اسے جب کرحل لفہ دل کی مفالت صفاقی اور اس کوصیائی کسکے بیے متح کر کرنے والے ہوگا اس بات کو تجرب کی بنیا در پرجا نے میں جب کرتے والے ہوگا اس بات کو تجرب کی بنیا در پرجا نے میں جب کہ تر بویت بھی اکس کی گوا ہی دیتی سے ان بی کرنے والے ہوگا اس بات کو تجرب کی بنیا در پرجا نے میں جب کہ تر بویت بھی ان بی کی مورت پڑھے تا مہل سے روکھ میں اور کئنی می نگا بی تر بات میں موری ہوجا اسے عب طرح من اور بی نشان اور بائی کی جا توں سے روکتی ہے جس کے ایک میں دارو وی ہوجا کی اس سے موری ہے جس کے ایک دارو وی میں دارو وی ہوجا کی اس سے بوجینا کہ کیا اس نے دارو وی ہوجا کہ میں اس سے معوم ہوتا ہے کہ جا عت کی برکت بے جیائی اور مال کے کاموں سے کراورٹ موجاتی ہے۔

باطنی اصور:

يركلي جاري-

ا۔ مسلان کے بارے بیں کہنہ پروری سے نیز پڑتوں اور دنیا کے نفول خیالات سے دل کا سلامت ہم ناہے کیو بحد
جیں ا دی کی توجہ د بنوی ندا بیر کی طرف ہواس کے بیے قیام آسان شہیں ہو ااور اگروہ کی طاہری جائے تو نما زمیں ان ہی امور
کے بارسے بیں سوم بارم اسے اور وہ وسوسوں میں مبتل رہتا ہے الس نئم کی حالت کے بارسے میں کمی نے کہا ہے۔
در بان مجھ سے کہنا ہے ، یا کہ تم سوئے ہوئے تھے اور تم تو جا گئے ہوئے بی سوئے ہوتے ہو۔

ہدا مید کم مواور دل پرخون نربا وہ طاری ہو کیو بحر جب اگوٹ کی پرنٹا بنوں اور جہنم کے درجات بارسے بی سوجے گاتو
نبندا لڑھا سے گا ور نوف بڑھ جائے گا جیسے کر صرت طافس نے فر بابا کرچہنم کے ذکر سے عابدین کی بیندا لڑھاتی ہے۔
نبندا لڑھا سے گا اور نوف بڑھ جائے گا جیسے کر صرت طافس نے فر بابا کرچہنم کے ذکر سے عابدین کی بیندالڑھاتی ہے۔

اورجیے ابک واقعہ ہے کہ بھرہ ہیں ایک غلم تھا جس کا نام صبیب تھا وہ بری رات قیام کرتا تھا اس الکہ نے اس سے کہا تمہا دارات کو قیام کرنا دن سے کام کونففان ہونیا اسے اس نے کہا صبیب جب بہنم کو با دکر تا ہے تو اسے بیند نہیں آئی ایک اور غلام دات جر بین متواتھا جب اسے بہ بات کہی گئی تو اس نے کہا جب جھے جنم کا خیال آنا ہے تو میرا نوٹ بڑھ جانا ہے اور جب بی جنت کو باد کرتا مہوں تو رتوی کے باعث، مونے پر قا در نہیں ہونا حضوت ووالنون صری مرحمہ اللہ نے واللہ میں جہ بین جن احض والنون صری مرحمہ اللہ نے واللہ اللہ میں جہ بین اس کے سامنے عاجزی کے دون سو نے سے روک دیا وہ بزرگی والے بادت ہوگا اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھی ہوئی ہیں ۔ انہوں نے بہنی بڑھا ۔۔۔ کا کلام سمجھ جھے ہیں اس بے ان کی گردئیں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھی ہوئی ہیں ۔ انہوں نے بہنی بڑھا ۔۔۔ اسے سونے اور غلال میں برائے والے بیند کی کرت حرقوں کا باعث ہے جب شک قریں جانے کے بعد بہت کمبی اسے میں اور تمہار سے کہا جب ناک قرین جانے کے بعد بہت کمبی فردات کو کا اور تمہار سے بے خون ہے اور ایسے وگوں بڑھی وہ دات کو آتا ہے۔ وہ نوات کو ملک الموت سے بے خون ہے اور ایسے وگوں بڑھی وہ دات کو آتا ہے۔

حزت این مبادک رحمانٹر فرملنے ہیں۔

جب رات اربک مرنی ہے تو وہ محنت رعبادت ہیں ملک جانے ہیں تک دجب میں روشن مونی ہے تو وہ حالت رکوع میں موسئے میں ہوسئے میں احداد رواب کے بیے شوق کیا موجائے ہیں بہ شوق مرد معامل کرنے اور حبت کے درجات کی رغبت کو موجہ ایک محابت میں ہے کہ ایک نبک شخص بہر میں ماہ والیس آیا تواکس کی بیوی نے اس کے بیے بہتر تیار کیا اور اس کی انتظار میں جیجہ گئی وہ معجد میں واض موکر نماز برط حمال میں موجہ کی وہ معجد میں واض موکر نماز برط حمال مول میں موجہ کی دہ معجد میں ماضل موکر نماز برط حمال مول میں موجہ کی دہ معجد میں ماضل موکر نماز برط حمال میں موجہ کی دہ معجد میں موجہ کی دہ معجد میں موجہ کی دہ معجد کی دو معجد کی اور میں موجہ کی اور میں موجہ کی اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور میں دراپ میں کھوار ہا۔

م - اوربرسب سے اچھا سبب سے بعنی ؛ مُرتا لی معبت اور اسس بات رہنے ہا بان کہ وہ اپنے قبام میں ہو حرف بھی زبان سے نکا تنام میں ہو حرف بھی زبان سے نکا تنام ہے مالی سے ہم کلام ہوتا ہے اور بیام اللہ تعالی اسس پر مطلع سے اس سے ساتھ مال سے خطرات کا بھی مشاہدہ کرسے اور لیوں سمجھے کہ ہم اللہ تقالی کی طرف سے اسے خطاب ہور ہا ہے۔

توجب الله تنائی سے مجت کرے گا تو بعتیاً اس سے لیے فلوت کوھی بہند کرسے کا اور اس سے ہمکا ہی کی لذت بائے گانو اپنے مجرب سے مناجا ن کی یہ لذّت اسے طویل تیام کی رفیت وسے گی۔ لہذا اس لذت کو کھے بعید نہ سمجھے میوں کہ اسس برعفل ونفل دونوں گواہ ہیں۔

جہاں کک عقل کا تعلق ہے تواسے الس شخص کور بھنا چاہے ہوکی کے من کی وجسے اس سے مبت کرتا ہے۔

با اس کے انعام داکرام اور مال کی وجہ سے اسے مجوب رکھن ہے تو دہ کس طرح الس کے ساتھر ہے اور گفتگو میں لذت عاصل کرتا ہے سے تک کراسے رات بجرند نہیں گئی۔

اگرنم کموکر خوب ورت لوگوں کودیکھنے سے لذت حاصل موتی ہے اوراللہ تعالی تونظر ہمیں آیا قوجان لوکر اگر نوب ورت معوب بردسے سے چھے ہویا اُریک مکان میں ہوتو تھی محبت کو اس کی ہمائیگی سے لذت حاصل ہوتی ہے اگرمہ وہ اسے دیکے نہیں رہااور نہ اسے کسی اور بات کی لا بچے ہے وہ اسس سے اظہار مجت کرتا اور اسس سے ہمکام مؤاہے تو ہی اسس ہے فوشی کا باعث ہے اگر صبر بربانتیں اص محبوب کو معلوم ہی ہوں۔

الدنم كهوكه وه محبوب مع يواب كانتظرر بهاسيد اوراكس كاجواب سن كرندت ما صل كزا مع بعب كرائد تف ال

كاكلم بس

جس طرح کوئی شخص رات کو با درش مرکے پاس علیمدگی میں ہونا ہے اور ران سکے وقت اکس کے ساسنے اپنی حاجا بہ میں کرنا ہے اور اکس کے انعام کی احمید سے لذت حاصل کرنا ہے اور اللہ نغالی سے امید تو نہا ہت ہی ہے اور ترکج پ انٹہ تغالی سکے باس ہے وہ بہتر اور زیادہ بانی رہنے والا ہے اور دو کسروں کے باس حو کھے ہے ، اس سے زیادہ نفتے مجنش ہے توکس طرح وہ اللہ تغالی سے علیمد کی بی اپنی حاجات پیش کرسے لذت حاصل نہیں کرسے گا۔

اس کے نقلی دائیل برہی کہ جولوگ رات کو نیام کرنے ہیں وہ الس تیام سے لذت ماصل کرتے ہی اور رات کو حوافیال کرتے ہم جب محبوب کے وصال کی رات کو مختلے خیال کرتا ہے حتی کہ ان ہیں سے بعض سے کہا گیا کہ تمہاری رات کی کیا صورت ہے ؟ تواس نے کہا میں نے کبی اکسی بات کا کاظہمیں کیا وہ مجھے اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور میلی جاتی ہے احد بن اکسی کیا ۔ احد بن اکسی کیا رہے بن موج جبی نیں کئا۔

ایک دوسرے بزرگ نے فر بایک میں اوررات مقا بارکرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہی بیعن اوقات وہ مجسے اسے نکل کرصبے کک چیل عباتی ہے اور معین اوقات وہ میری سوچ کو توار دیتی ہے۔

کی بزرگ سے پوچیا گیا اُپ کی مات کا کی حال ہے ؟ انہوں نے وزایا وہ ایک ساعت ہے جب ہی دو حالتوں سے در میان میں بن درمیان میں بنونا ہوں حب وہ اُتی ہے تو میں اسس کے اندھیرے پرخوش ہوتا ہوں ادر جب اس کی فجر اُتی ہے تو مین مگلین ہوجاتا سوں اکسس کے ساتھ میری خوش کھی میں کمل نہیں ہوتی ۔ صرت علی بن بجار رحمدالللہ فرانے ہی جالب سال سے مجھے مین کی آمد نے بنا عملین کیا آنا کسی دوسری بات نے غردہ نہیں کیا۔

صفرت فعنبل بن عبامن رحما المرفر بات بہ جب سوئ عزوب ہوتا ہے نو بن اندھ برے برخوش ہوتا ہوں کیونکہ اب محص الحجے اللہ من کا موقع عنا ہے۔ اور حب صبح ہوتی ہے نویس ممکن ہوجا با ہوں کیونکہ اب لوگ برب باس اناشر درہ ہوجا تے ہیں ۔ حضرت الوک بیان ہے اللہ فربات ہوتیا مرک والوں کی مست زیادہ لذت بات ہیں اگر دات ہوتی تو ہی دنیا ہیں طہر نا ہے نہ دنرا اس اندہ برگ بعن علی و نے الم رات کو قبام کرنے میں والوں کوالٹہ تعالی نواب کی بجائے موت بدلات عطافرائے تو انہیں بر زیادہ بہت مول بعن علی و نے فرایا کر دنیا میں کوئی ابسا وقت بنیں جومنی نعمتوں کے مشابر ہوالبتہ ہولوگ رات کو انکسامی کرتے ہیں وہ منا جات کی مدوت یا تنے ہیں۔ ان ہیں سے بعض نے فرایا مناحات کی مدوت یا سے جی بلکر جنت سے سبے اسے اللہ تعالی نے اپنے اولیا مرکوا میں جیس باتی رہ گئی ہیں۔ دلیا سے دلی سے موت ابن منکدر رحما اللہ فرای انکر انسامی کو انکان سے موت ابن حیات اللہ تعالی نے اپنے اولیا مرکوا میں جیس باتی رہ گئی ہیں۔ دلیاں کے دلوں کو دیکھا ہے اور ان کو نورسے جر دنیا ہے۔ تو فوا کمان کے دلوں بروٹ ہیں اوروہ روک میں ہوت ہیں جران کے دلوں سے زائد نورغا فلوں کی دلوں پر جسین ہے۔

فدیم علادی سے بعض نے زمایا کہ الدتعالی نے بعن صدیقین کی طرف وصی بیمی کم میرے کچے بندے ایسے ہیں جن سے بیں ممت کرتا ہوں اور وہ مجسے محبت کرتے ہیں۔ وہ میرسے مثاق ہی اور بین ان کا مشتان ہوں وہ مجھے یا د کرتے ہی اور بی ان کو بادکرتا ہوں وہ میری زبارت کرتے ہی اور بی ان کو دیجھا ہوں۔

ان کے مقابلے ہیں موں نومیں ان چیزوں کو کم سمجھوں گا۔ نبیرا ہم کم بی ان کی طرفت خاص توم کڑا ہوں تو بتا وُجس کی طرف میں ہیں متوجہ ہوں تومیں اسے کی کچے عطا کروں گا۔

صفرت مانک بن دینادر عمدانند فرانے بی جب بنده رات کو کورام موکر تبجد بیط اسے نو الله نوالی اس کے قریب بوتا سے اور وہ لوگ الله تنا لی سکے فریب بوتا سے اور وہ لوگ الله تنا لی سکے فریب کی وجہ سے دل بی جزئ ، حلادت اور انوار باشنے بی وہ اس کا سب اس بات کو بیا شنے بی ۔

اس كا را در اور تعقبن مي سم عنفزي جب كي بيان بن اس كى طرف اشاروكيا عائے كا .

روابات بن الله تعالی فرف سے منقول ہے وہ فرا کا ہے اسے میرے بندسے ایم ہی وہ اللہ ہوں تو بترے دل کے فریب ہوا اور توسنے میرا فرطنب ہی دیجا۔ بعض مریدین نے اپنے شنے سے رات جرحاکئے کی شکابت کی اور ندید کے حصول کی کوئی ترکیب پوتی تو شنے نے فرایا اے بیٹے برات اور دن میں الله تعالی کی فرف سے کچری شن کے تبدیکی آئے ہی جو بیدار دنوں کم پینے ہیں اور سوے ہوتے دوں سے گذرجاتے ہی بہذاان چونکوں کو حاصل کرواس نے کہ اسے میرے سروار ایک ہفتے ہیں اور سوئے ہوتے دوں سے گذرجاتے ہی بہذاان چونکوں کو حاصل کرواس نے کہ اسے میرے سروار ایک شخصے بول چوفرد یا کہ ندیں مات کو سوئے میں اور مندون کو جان اور خوشہوا وزخشش کے جونکوں کی امیدرات کو زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ فنام لیک وجہ سے دل کی صفائی حاصل ہوتی سے اور مث عل و در ہوئے ہیں۔ ایک صبحے حدیث ہیں حضرت جاری عبداللہ رضی اللہ عبدے حدیث ہیں حضرت جاری عبداللہ رضی اللہ عبدے حدیث ہیں حضرت جاری عبداللہ رضی اللہ عبد کر اسے روابیت کرتے ہیں۔

رات یں ایک ابس عن بونی ہے کر اگر کس ملان کے موافق موجا کے اور وہ اس میں انٹر تعالی سے بعلائی کا سوال کرسے تواللہ نعالی اسے عطا کرنا ہے۔

إِنَّ مِنَ الْكُيْلِ سَاعَةً لَا يُولُونِيُّهَا عَبُدُ

مُسْلِعٌ لِسُالُ اللهُ تَعَالَىٰ خَبُوالِدُ اعْطَاءُ

۱۱) منداه م احدین منبل طبدس مرس موبات جابرت المدعن الدعن ۱۱) میده میداندل صده ۲ کتب صلاهٔ ۱ اسافین

رات كا مزاء كي تقيم ا جان دو مقدر ك اعتبار سے رات كى بادت كے سات مرتب من .

بوری دات عبادت کرنابر منبوط لوگوں کی شان سے جرابینے آپ کو انڈ قالی کی عبا دن کے بیے انگ تھا کہ کو بیتے ہیں اوراس کے ساتھ مملامی کی لذت حاصل کرنے ہیں بیعمل ان کی غذا اوران کے دلوں کی نزندگی من قاب ہے اہذا وہ زیادہ درزنک کھوٹے رہنے سے تھکتے نہیں اور نمبند کو دن کی طون موالد بنتے ہیں جب کہ لوگ شنول ہونے ہی اس داف کی ایک جاعت کا ہی طرفیتھا وہ عناد کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پر ہے تھے۔

حفرت ابوطالب کی نفاق کی کرچالیس تا بعین سے بیاب نواترا ورشهرت کی صورت بی منفول ہوتی ہے ان یں سے تعیف وہ تھے جنہوں نے چالیس سال تک برعمل جا ری رکھا۔

انہوں تے فرایک ان بی سے سعید بن سیب اورصفوان بن سیم مرنی می فضیل بن عیاض اور و بہب بن ورد کی ہیں ،
ملا دُس اور و مہب بن صنبہ بنی ہیں رہت ابن فیٹم اور حکم و فرسے تعلق رکھتے میں ابرسلیمان وارائی اورعلی بن بکار کا تعلیٰ شام
سے سے ،ابوعبدالشرائخواص اور الوعاصم ( دونوں سے نام میں نفط عبدالشر سے ) صبیب الوجمد اور الوجا برسلمانی ابرائی ہی
مالک بن و بنار اسلمان تمی ، بنریورفاشی صبیب بن ابی نما بن بھی کا د بھری ہیں ۔ اور ان کے علاوہ کمس بن منہال ہیں جوایک
مہینے ہیں نوسے و منم کرنے تھے اور حبیب ک اس کو سمجھ نہ بینے دو بارہ بیسے نے ، مرینہ طیبہ والوں سے ابوحادم اور محد بن منکار
مہینے ہیں نوسے و منم کرنے تھے اور حبیب ک اس کو سمجھ نہ بینے دو بارہ بیسے نے ، مرینہ طیبہ والوں سے ابوحادم اور محد بن منکار

دوسوامرتب،

نعف رات قیام کرتا آس مل کو بے شار اسلاف نے افتیار کی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہا اُن اور اُخری چھٹے جھے میں سوجائے تاکر اس کا قیام رات کے درمیان ہی ہما ورمیا نفل ہے۔

تسرامرتب

رات کاتبان مصر قبام کرنا اس میں ساسب البقریہ ہے کہ رات کے پہلے نعف بی اور اُخری چھٹے ہے میں سوما نے خلاصتہ کلام بہتے کہ رات کے آخری حصے بی سوما نا مجوب ہے کیوں کہ وہ صبح کی اوٹھ کو دور کرتا ہے اکا برنزرگ صبح کی اوٹھ کو دور کرتا ہے اکا برنزرگ صبح کی اوٹھ کو نا پندکرت تھے دات کے آخری حصے بی سونے سے چہرے پرزادی کم ہوتی اور لوگوں کی انگشت نمان کم ہوتی ہے اگر رات کا اکثر وقت فیام کرنے اور سوی کے وقت سوجا نے تواس کے چہرے کا رنگ کم زروموگا اور اوٹھ میں کم اُر وقت فیام کرنے اور سوی کے دنت سوجا سے تواس کے چہرے کا رنگ کم زروموگا اور اوٹھ میں کم اُکے گی۔

حزت عائشة صديقة رصى المدعنها فراتى بي رسول اكرم صلى المرعليدوس لم جب لات سمح آخريس وتزيره

بہتے تواگراپنی ازداے مطہرات سے کوئی جاجٹ ہوتی توان سکے قریب جاننے ورنز اپنے مستیٰ پرلیب جانے حتی کر حفرت بدل رضی انٹرعنہ حاضر موکراکیکونمازی الحلاع کرستے دا)

انبول نے بری فرا اکریں سنے آب کوسحری سے بعد بھیشہ ارام فرایا یا (۲)

حتی کربین اسدان نے فرایا کرصے سے بیلے کا یہ اکرام کرنا سنت سے تعفرت ابوم ربرہ رمی الدیم بھی ہی بات کہنے والوں سے والوں میں سے بی اکس وقت سونا پر وہ غیب کے بیچھے سے مکا شف اور مثنا بہت کا سبب ہے اور بردل والوں سے بیے ہوتا ہے اوراکس بی اکرام ہے جودن کے وظائفت بیں سے بیلے وظیفر پر دو دبیا ہے رات کے دو مرے نفف بی سے نہائی صدر قیام کرنا اور اکس کھی حصر موجا نا حضرت واور علیم السلام کا طریقہ ہے۔

جوتهامرتند،

ات كا جمايا بانجان عصر قيام كرسے اورافضل بر م كربر نعف اخرى اُخرى جھٹے صصدے بيا مو-

وقت کا اندازہ نرکیا مباستے کیوں کہ ہے بات بی کے لیے اسمان ہوتی ہے کیونکہ ان پروی نازل ہوتی ہے ہا اس کا خیال رکھ شخص کے لیے جوجا ندکی منازل کوجا تیا ہو رعلم مہیٹت کا اہر ہو ، اور کسی کونگرانی سے پیے نظر کررسے کہ وہ اس کا خیال رکھ اور اسے جگاہے توباد لوں کی لاتوں ہی ہر بات میں شکل ہوتی ہے تو البیے شخص کور لات سے پیلے سے میں قام کرنا جا ہے مہاں تک کر اکس پر نمبند غالب اُ جائے بھر حب بدار ہو تو بر بارت کر سے بھر جب نمبند کا غلبہ ہوتو دوبارہ سوجا ہے اس طرح اس کے لیے لات میں دوبار نمبندا در دو بارت ہام مہو گا۔ اور بردات کی شفتوں میں سے سے اور سعب سے سخت ہیں افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دوسل می کا جو رسی طریق تھا۔ رس

حفرت ابن عررض الشّرعنها كا طریقه بی بی فقا ، اس کے لیے دلیل القدرصی برکرام اور تا بعین کی ایک جماعت نے بی بھی بھی طریقی اندافرایا اسدت بین سے بیفن بزرگ فرا نے تھے نیندرون بیلی باری ہے اگریس جاگ کر عیرسونے مگوں کو اسٹر نوالی میری انتحاب کو شرسلائے مقدار کے اعتبار سے دسول اکرم صلی الشّرعایہ دسلم کا قیام ایک انداز برہنیں تھا بلکہ آپ بعن اوزفات نصعت دان قیام فوانے مجمعی دونہائی مجھی ایک نہائی اور کمبی جھے حصد رہی

<sup>(</sup>۱) مسينن ابي داوُد عبداؤل ص ۱۵ کتاب الصلواة (۲) سنن ابي داوُد عبداؤل ص ۱۸ کتاب الصلواة (۳) سسنن ابی داوُد عبداؤل ص ۲۰ م کتاب العلواة (۲) جسيم معلم عبداؤل ص ۲۰ م کتاب سلاة المسافرس

مخلف لانون مي مخلف طريف موا تها .

اسسىالله تعالى كابرارت دركامى دليل سے - بوسورة مزىلى دوعكم --

إِنَّ رَبُّكَ مَيْلُوا مَلْكُمْ مَنْ فَكُومُ أَوْنَى مِنْ مُنْكُمْ مُ اللَّهِ مَا تَا جِهِ مُاكُ ورتبان رات

اللَّيْلِ وَنِيْنُ وَتُنْكُنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

نودونهان سے کیدم کوالف و اور حیا صفے کا نصف ہے رہارہواں حصرہ ہے) اگرنصف و تلاثہ کوکسرہ دسے کر جرکے ساتھ نیسند و تلاثم برجھیں آورونہائی کا نصف اور اکس کا تیسر احسد ہوگا تو یہ تیسر مے اور بو تنصے حصے کے قریب

ہوگا۔ اوراگرنسب رزبر ہے ما تو پیرصی رجی طرح اور بذکورہے ، تونسب انت سنے گا۔ حزت ما اُننہ رضی اللہ عنہا فرانی میں ربول اکرع صلی اللہ علیہ درسام جب مراخ کی اُفا زستنے تو کھر سے موجا نے و ۲)

ا دربہ بھا صد باکچ کم سے شعد دصاب کرام سے مردی ہے فرانے ہی میں نے سغری رسول اکرم ملی اعلم علیہ وسلم کی دات کی نماز کود کھا آپ نماز عشار سے بعد کچے در ارام فرا موت نے ہوئے بیار ہوتے واکسان سے کن روں کو دیجھتے ہوئے

رَبّنا مَا مَلَفْتَ هَا أَباطِلًا - (٣) الم ماركرب إليف إسا المل بيانس كا .

وإنَّذَ ، لَدُ تَخُلِفُ الْمُنْعَادَ ، مُك بِرُص - رسورة أل عران كي كبات ١٩١ م ١١ يرضين)

بھربہزسے سواک کال کرمسواک فرانے اور وصوکرے نماز رہے تھے تھی میں کہا آپ نے مبتنی دیرا کام فراباہے اس قدر بھی بیٹے جبراک اور میں کہا آپ نے اتنی دیراکام فرایاجتی دیرفاز رہی ۔ بھر بیدار ہونے کے اس قدر بھی بڑھی ہے بھر ایسار ہونے کے

بى دەجى كان كىنى جولىلىكى اوردىنى يىلى دالاعمل دىرات (م) بىدومى كان كىنى جولىلىكى اوردىنى يىلى دالاعمل دىرات (م)

جهظا مرتبد

بیم مقدار می تیام کرنا ہے بعی جار با دور کھات کی شل فیام کرنا۔ یا ومنوکرنا شکل مونو قبلہ کرنے ہوکر پٹیم جائے اور ذکرو دعا میں مشغول ہو، انٹر تفالی سکے فضل ادر رحمت سے رات کو قیام کرنے والوں میں مکھا جائے گا۔ ایک روابت میں ہے کروان سکے وفت نماز پڑھوا کر صر پکری دوہنے جتنا وقت ہو رہ)

١١) قرآن مجيد، سوره مزل آبت ٢٠

<sup>(</sup>٢) ميح مسلم طداول من ١٥٥ كنب صداة المسازين

<sup>(</sup>معه قرآن مجيد سورة ال غران أيت ١٩١

<sup>(</sup>٢) سنن نسائ علداول مع ٢٢٢ باب ذكرصلة ورول المصلى للربليدوك

<sup>(</sup>٥) المعيم الكبير ولطبراني جلداول ص ٢١١ ص ١٨٥

توب مرابقہ تقتیم سے اخرت کا رادہ کرنے والے کو جا ہے کہ جو طرابقہ اسان معوم مواسے اختبار کرے اگرات کے وقت نیام شکل مو تو مغرب وعشاء کے درمیان عبادت اورعثاء کے بعد کے دفیعنہ کونہ مجھور طریب جھر صبح سے پہلے سمى كے دقت المعے اكس طرح سونے كى عالت ميں صبح نہيں ہوگا -

سأنوال مرتبده

رات کے دونوں کناروں میں عبادت کرے ا ورجب مقدار کی طرب نظر ہو توبہ مراتب، وفت کے لمبا اور مختفر ہونے کے اعتبار سے بی ایک بازیری وقت کی مقدار کو نہیں دیجھا گیا کیو بی اور ساتویں مزنبہ ہی وقت کی مقدار کو نہیں دیجھا گیا کیو بی ایک بیجھے ہونے کی وجہ سے ان من مذكوره ترتیب عاری نسب موتی میروی ساتوان مرتبه بھٹے سرتے کی مقدار سے اور ہانچوان مرتبہ مقدار میں چوتھے مرتب

فضیدت والی لابی اورون میسی بنده دانین مین نفیدت زیاده سے اوران میں عبادت کے بے قیام عب

من جا جا ہے کیوں کہ برنکیوں سے موسم اور تجارت کی منظبان میں اور حب تاجر موسم رحیں کو سبزان کہتے ہیں ، سے فافل موٹا ا مے نو وہ تجارت میں نفع حاصل منہیں کرسک اور حب مربد ہا خرت نفیدت اوفات سے غافل موٹا ہے نو کا مباب نہیں

ان را بوں میں سے چھ رائب رمضان المبارک میں میں بانچ رائب اُخری عشرہ کی طاق رائب میں کیوں کم ال میں ساتہ القدر كوته خرك جا باسے اصرا يك سنزورممان المبارك كى دات سے بدوه دات سے بس كى صبح يوم فرقان رحق و باطل ب فرق كرنے والادن، ہے جس دن بن دورنے باہم مقابل موسے اوراس بن وا فغربدم مواسے۔

حمرت ابن الزبررهما دلله فراستهم بربرات بيلة الغدرم، اوردوكسرى نوراتين بيم مرمى بيلي رات، دموي محرم کی دان ، رجب المرجب کی ملی ، بندرهوی اورسنا بیسوی دات دمین معراج شراعب کی دان اوراسس دان کے بھ نمازاحا دیث سے کابت ہے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم سفے فرایا۔

شب معراج کی نماز اس مان علی کرنے والے کے بید ایک سوسال کی نیکیوں کا ٹواب ہے جوادی اکس شب معراج کی نماز ات بارہ رکعات پڑھے ہر کعت میں صورہ فائحہ اورز آن باک کاکون دوسری سورت پڑھے بردور كعنون سك بعد تشهد برص اور أخرى سام بجيرس-

ای کے بعدم کان سوم تب پراھے۔

" الله على الله والحمد الله وركة الله والله الله والله الكر " - سوم تبرار استغفى الله الله عموم تب درود کشراعین پارمصےاوراکس کے بعد اپنے دینوی اور آخردی امور کے لیے جو دعاعیا ہے انگے مبع روزہ درکھے تو

الدُنْ اللاسس كي تمام وعادُل كوفول قراسة كالبشرطيك كناه وككامون) كي دعان مود وا) شب برأت كى نماز النبان كى بندهوى دات رشب برات كوابك سوركعات بر هے مرركعت بن مورة فاتح مساکس نے نقل غار کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اس كعلاده نو دوالحرى دات اورعين كى دورانى بى -داس طرح بركل بندره والتي موكملي نبى *اكرم ص*لى النزعليه وكسلم سنے فرما يا: مَنُ احَيًّا كَيْ لَنَّ الْعِيدَ فِي كَمُ بَهُثُ ثَلْهُ هُ جن شنے دوعدوں کی راتوں کو رعباوت کے ساتھ) بَوُمَنْمُونَ الْفَكُونِ -زنده رکها اس کادل اس دن بنی مرسے گاجب دل مریں گئے۔ فضيات والع دن المين من النامي مسلسل وظالف رامضامنخب معنوي ذوالحجر، وسسم مرم، رجب كي شاليون "اریخالس کی بہت بڑی ففیلت ہے مخرت ابوس رو رضى المرعن سيمروى سي نبي اكرم صلى الشرعليه وسم ف فرمايا : مُنْ مَدَامُ بَوْمَد سَبْعٍ وْعِشْرِينَ كِينَ رَجَبٍ جادى سنائيس رجب كوروزى ركفاسها ملاتعاط كُنْبُ اللهُ لَدُوسِيا مُدَسِيِّينَ شَهُرًا -اس کے بیے سام مہینوں کے روزوں کا تواب مکھ

١١) كنزالهال حلد ١١ ص ٢ ١١١ ١١١ عديث ١٥١٠

<sup>(</sup>٢) كسنن ابن اجرص ١٢٨ ابواب اجارفي العيام

کواڈ اسیلک سٹی ورکھنان سیلے ب السّنت کے طرع گزرجائے ہیں اور جب رمغان المبارک الی طرح

(۱)

گزرجائے نو بوراسال صبح سلامت گزرتا ہے۔

لبعض علاونے فریا یا بوشخص دنیا ہیں بانچ دن ہیں اسائش اختیا رکرسے گا۔

وہ اخرت ہیں ارام واسائمش نہیں بائے گا۔

اس سے عدین کے دودن ، جمع ، عرفہ راکھ ذوالحجہ ) اور عاشوراد روس محرم اسکے دن مراد ہیں۔

ہنفتے ہیں ففیلت والے دن حجوات اور سوموار کے دن ہیں ۔ ان دنول میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف الحّالے جاتے ہیں۔

مہینوں اور ونوں کے ففائل ہم نے روزے کے بیان میں ذکر کئے ہیں۔ لہذا انہیں لوگا نے کی ضرورت نہیں ۔ والتّرالشرعلم )

ہنام دنیا کے متحاور مدوسے اجیار علی الدین کی میلی جلو کمل ہوئی اس کے بعد دکسری عدم ہے جو کھانے کے آداب

انٹرونا کی حمداور مدوسے اجیار علی الدین کی میلی جلو کمل ہوئی اس کے بعد دکسری عدم ہے جو کھانے کے آداب

سے شروع ہوگی۔

المحدود احیا والعوم کی میں علد کا ترهم آج کم رمضان المبارک ۱۱۹ احررات نو ج کر توپیس منظ بریمل موا المدتالی است امن مل کے بیے ذریع نجات بنا مے آمین بی المرسیس - محدمدلتی مزاروی سعیدی محدمدلتی مزاروی سعیدی عامع مدنی میرونویر



المناخ المنابة المناب

از، ادنبشهشد حضرت سس برنيلوی ميلاز حيناوي نيلوي اينويادر تيميزاهاين 





مجة الاسلام إمام محدوران كي تبرة أفاق الأب كالمين وقن ريد

أرضامه مولانا مولوي خطيب المطر عاليجاب محين مستعيب لمتنبذي نطب مجد دامًا يُح بحت بال بور

ما الروال الدور





www.maktabah.org

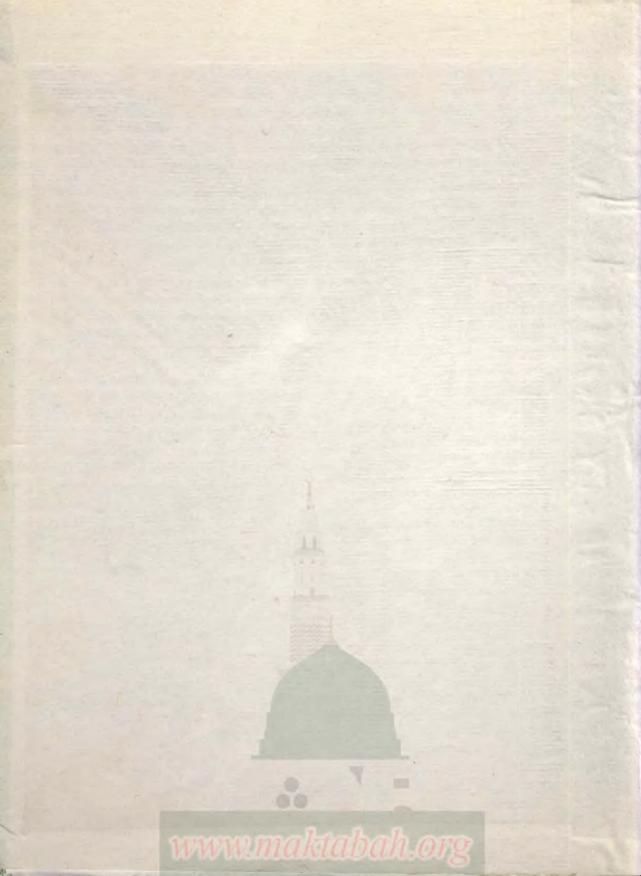

## هاري چنرخولهورت اورمعياري مطبوطات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.